



marfat.com

جمله هوق تجق ناشم حفوظ میں

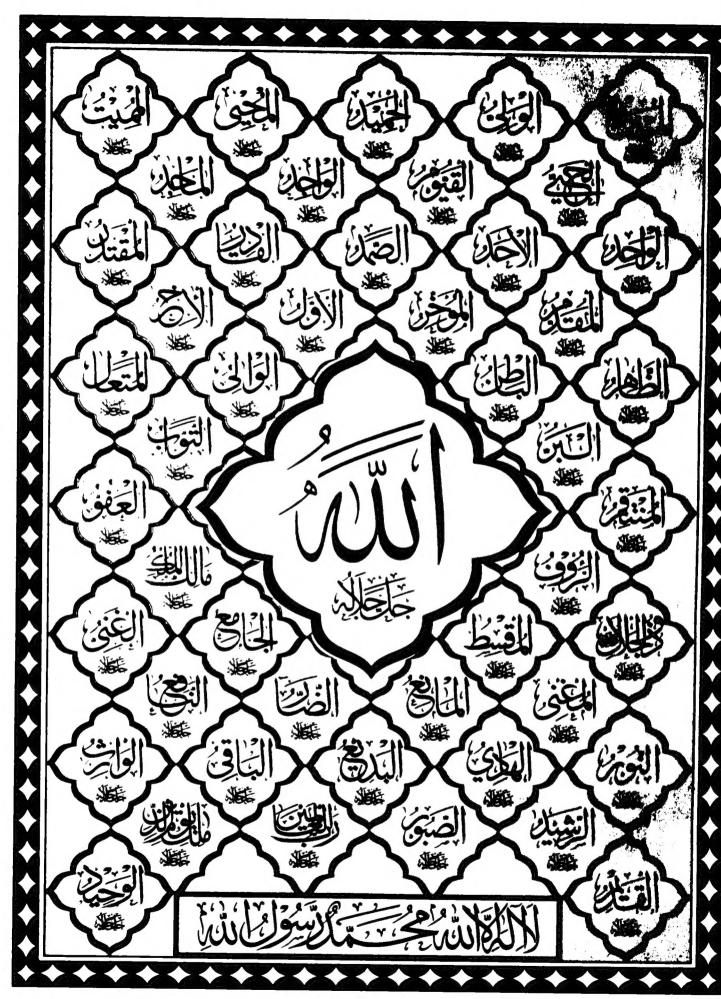

marfat.com

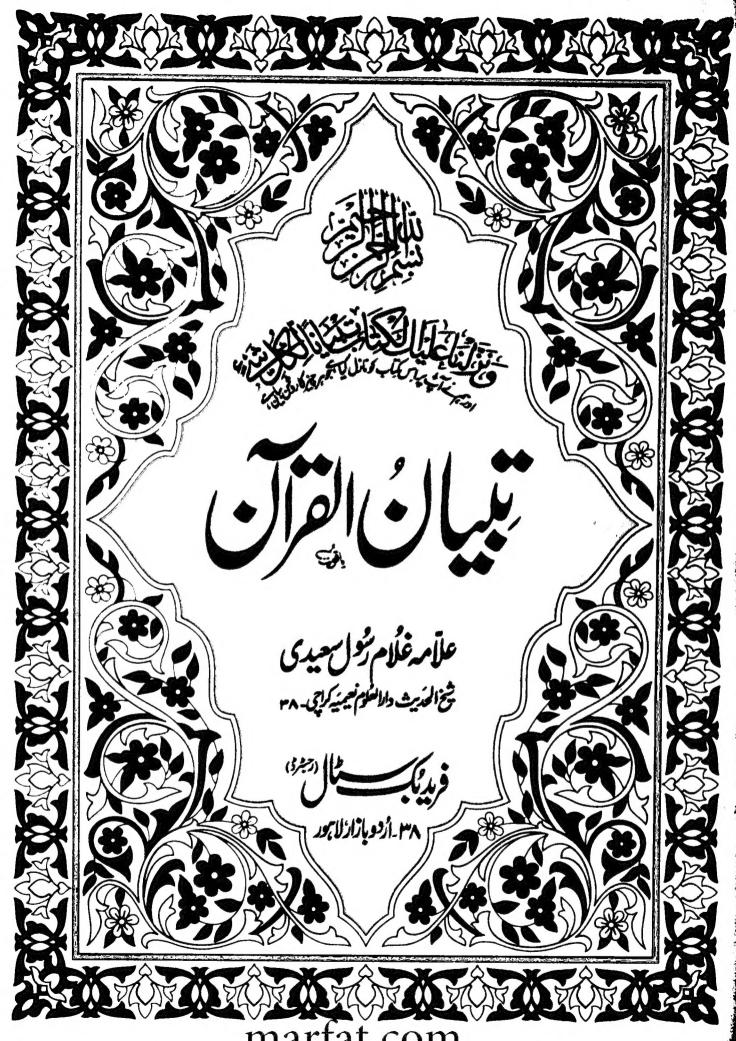

martat.com

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرہ، لائن ماکسی قتم کے مواد کی نقل ما کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com طال رجيرة) فون غير ٩٢.٤٢.٧٣١٢١٧٣.٧١٢٣٤٣٥، في غير ٩٢.٤٢.٧٢٢٤٨٩٩، اي ميل غير ١nfo@ faridbookstall.com:

### marfat.com

الطبع الاوّل: رجب ۴۲۷<u>۱ه/اگست ۲۰۰۵ء</u>

## بنالله الخالج أر

## فهرست مضامين

|     |                                                 |        |             | ·                                               |        |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| منح | عنوان                                           | نبرثار | مني         | عنوان                                           | نبرثار |
| ۳٦  | فرعون كومنخو ل والے كہنے كى وجه تسميه           | 14     | 79          | سورهٔ ص                                         |        |
|     | سابقدامتوں کے مذاب کو بیان کر کے الل مکہ کو     | IA     | <b>r</b> 4  | سورت كانام اوروجه تسميه                         | 1      |
| 172 | نزول عذاب ہے ذران                               |        | 79          | ص کازمانهٔ نزول                                 | r      |
| 14  | وما ينظر هولاء (٢٦-١٥)                          | 19     | r.          | ص کے اغراض ومقاصد                               | ٣      |
| 1   | لفظف واف كامعنى اس كاممل ادراس يمتعلق           | F•     | rı          | ص کےمضامین اور مشمولات                          | ٣      |
| ~9  | حديث                                            |        | rr          | محقیق بیے کدامام رازی نے بی تغییر کو کمل کیا ہے | ٥      |
| ٥٠  | چناورچنگھاڑ کے تین معمل<br>پیاورچنگھاڑ کے تین   | rı     | ro          | ص والقرآن ذي الذكر (١٠١٠)                       | ٧      |
| اد  | قط كالمعنل                                      | rr     | 77          | ص کےمعانی اور محال                              | 4      |
| اد  | موت کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث           | **     | 77          | الله تعالى نے قتم كما كر كيافر مايا؟            | ٨      |
|     | الله سے ملاقات اور شباوت کے حصول کے لیے         | 1 1    | 72          | ولات حين مناص كآفير                             | 9      |
| or  | موت کی تمنا کا جواز                             |        | M           | کفارکا تکبراوران کی مخالفت کسب ہے تھی؟          | 10     |
| or  | حضرت داؤ دعليه السلام كاقصه                     | 10     |             | کفارکی ابوطالب سے شکایت اور نبی صلی الله علیه   | 11     |
| or  | حضرت داؤ دعليه السلام كي فضيلت كي دس وجوه       | 77     | 79          | وسلم كاجواب                                     |        |
|     | چاشت اور اشراق بڑھنے کی فضیلت میں               | 12     | ۴۰)         | کفارکاا ہے بنوں کی عبادت پرمبر کرنے کامحمل      | 11     |
| ۵۵  | احادیث                                          |        | <b>(*</b> • | خُلق مخُلق اوراختلاق کےمعانی                    | 18-    |
| 10  | اشراق کی نماز کاوت                              | M      |             | كفار كے اس اعتراض كا جواب كەممرتو ذات اور       | 10     |
| ٥٧  | نماز جاشت کی رکعات کی تعداداوراس کاوقت          |        |             | مغات میں ہماری مثل ہیں' پھران کو دحی رسالت      |        |
|     | بہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی تبیع کے       | ۳.     | ای          | کے لیے کیوں متخب کیا گیا؟                       |        |
| ۵۸  | ساتھ بیچ کرنا                                   |        |             | سيدنا محرصلي الله عليه وسلم پرنزول وحي كے متعلق | 10     |
| ٩۵  | حضرت داؤ دعليه السلام كي بيبت                   |        | ٣٣          | کفار کے شکوک وشبہات کاازالہ<br>سریہ             |        |
|     | حضرت داؤد كامحافظ ان كالشكر تعااور بهارے نبي كا |        |             | سابقدامتول بران كى تكذيب كى وجد عداب كا         | 17     |
| ۵٩  | محافظ الشرتعالي تما                             |        | 14          | تازل ہوتا                                       |        |

جلدوتهم

| - | - | -0 |
|---|---|----|
| _ |   | ज  |

| سنحد     | •   | عنوان                                                              | نمبرثار | صفحہ • | عنوان                                                                                                                                                                                                                            | نمبتزار |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |     | جن مختاط مفسرین نے اس اسرائیلی روایت کومستر د<br>کردیا             | ۵۰      | 4.     | حكمت كي تحريفات                                                                                                                                                                                                                  | ٣٣      |
| 41       | ۲   | كرديا                                                              |         | 44     | فصل خطاب كي تفسير مين متعددا قوال                                                                                                                                                                                                | ٣٣      |
|          |     | حضرت داؤ دعليه السلام كے استغفار كي توجيهات                        |         | 41     | مشكل الفاظ كے معانی                                                                                                                                                                                                              | 20      |
| <u>ا</u> | ~   | اورمحامل أ                                                         |         |        | حضرت داؤدعلیه السلام کے حجرہ کی دیوار پھاند کر                                                                                                                                                                                   | ٣٦      |
|          |     | خليفه كامعنى اوراس سے حضرت داؤد عليه السلام                        | ٥٢      | 42     | آنے والے آیا انسان تھے یافرشتے؟                                                                                                                                                                                                  |         |
| 4        | 4   | كي عصمت پراستدلال                                                  |         |        | آنے والوں کے فرشتے ہونے پرعلامہ ابو بکر بن                                                                                                                                                                                       |         |
| 4        | ۱ ک | انسانی معاشره میں خلیفه کی ضرورت                                   | (       | 41     | العربي كے دلائل                                                                                                                                                                                                                  |         |
|          |     | انبياء عليهم السلام كاعموماً اورسيدنا محمصلي الله عليه             |         |        | آنے والوں کے انسان ہونے پر امام رازی کے                                                                                                                                                                                          | 24      |
| 4        | ^   | وسلم كاخصوصأ خليفة الله بهونا                                      |         | 71     | ولائل                                                                                                                                                                                                                            |         |
|          |     | خليفه كاخوابش كى اتباع كرنا كيون عذاب شديد كا                      | ۵۵      | 40     | آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ                                                                                                                                                                                                 |         |
| 4        |     | موجب ہے؟                                                           |         | 40     | ندکورتو جیہ کا امام رازی کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                          |         |
| ۸        | •   | خلافت على منهاج النبوت كالمحقيق                                    |         | 77     | ندکورتو جیه کامصنف کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                                |         |
| ^        |     | آیت استخلاف کی تحقیق                                               |         |        | آنے والوں کے انسان ہونے پرعلامہ ابوالحیان                                                                                                                                                                                        | 1       |
| ^        |     | خلافت کی تعریف                                                     | 1 1     |        | اندلی کے دلائل                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ^        |     | خلافت کی شرائط                                                     |         |        | حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق                                                                                                                                                                                            | 1       |
| ^1       |     | خلافت منعقد کرنے کے طریقے<br>داری نتیب کرنے اور میں اور میں        | !!      | 77     | ے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| ^        |     | خلیفہ کو نتخب کرنے والوں کے لیے شرائط                              |         | 42     | حضرت داؤ دعلیہ السلام کے استغفار کی توجیہات                                                                                                                                                                                      | i i     |
| ^        |     | موجوده مغربی جمهوریت اوراسلامی ریاست کافرق                         | 1 1     |        |                                                                                                                                                                                                                                  | ra      |
| ^        |     | وما خلقنا السماء والارض (٢٠٠-٢٧)                                   |         | ۸۲     | فقهاء سر متعلقه بر ر                                                                                                                                                                                                             | ۳۹      |
|          |     | حشر ونشر کے ثبوت پر دلائل<br>تد براور تذکر کامعنیٰ                 | 1 1     | 49     | سورہ کی کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث<br>اور آثار                                                                                                                                                                                | 1' 1    |
|          | •   | تد برادرند کرہ ک<br>قرآن مجید کے معانی برغور وفکر نہ کرنااور اس پر |         | 17     | اورا ہار<br>نماز اور خارج از نماز رکوع سے سجدہ تلاوت کا ادا                                                                                                                                                                      | ٧٢      |
| ٨        | · . | مل نہ کرنا اللہ تعالی کے کلام کی ناقدری کرنا ہے                    |         | 49     | من در اور خار در من در ون من من اوت ما دون المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المن<br>المنطق المنطق المنط |         |
| \ \ \ \  | 9   | قرآن مجید کے احکام پڑل کرنے کی ترغیب                               |         | -      | حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے جس فعل پر                                                                                                                                                                                          | m/      |
| 9        | •   | حضرت سليمان عليه السلام كاقصه                                      |         |        | الله تعالى كے حضور توبہ كى تھى اس كے متعلق                                                                                                                                                                                       |         |
| 9        | •   | مشكل الفاظ كے معانی                                                | 1 I     | ۷٠     | تورات کابیان                                                                                                                                                                                                                     |         |
|          |     | حضرت سلیمان علیه السلام کے گھوڑوں کی تعدار                         | ۷٠      |        | البعض قديم مفسرين كا تورات كى محرف روايت كو                                                                                                                                                                                      | ۳۹      |
| 9        | •   | كے متعلق مختلف اقوال                                               |         | ۷٣     | نقل کر کے اس سے استدلال کرنا                                                                                                                                                                                                     |         |

| مني     | عنوان ٠                                                                  | نبرثار | منی | منوان                                                                            | 少         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1•A     | مارے نی ملی الله عليه وسلم كا افضل الرسل موتا                            | ٨٧     |     | صفرت سلیمان طبیدالسلام کی محور وں کے ساتھ                                        |           |
|         | مواؤل اور جنات برتصرف ني ملى الله عليه وسلم كو                           | ۸۸     | 91  | مفغوليت كاقربيه                                                                  | ſ         |
| 1•A     | مجی حاصل ہے                                                              |        |     | جمهورمفسرين كي بإن كي مونى حضرت سليمان عليه                                      | 47        |
|         | حعرت سليمان عليه السلام كے ليے جو بوائم                                  | ı      | 47  | السلام كى محوزوں كے ساتھ مشغوليت                                                 |           |
| 11+     | منخر کی مختصیں د وزم و ملائم تھیں یا تندو تیز؟                           | l      | ٠   | جمہورمفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ                                     | 2r        |
|         | جو جنات معزت سليمان عليه السلام كے ليے منح                               | ŧ I    |     | السلام کی محوروں کے ساتھ مشغولیت پرامام رازی کا                                  |           |
| 11•     | كيے منے تھےان كے فتلف النوع فرائض                                        |        | 95  | رد                                                                               |           |
|         | جن جنات کو زنجیروں سے جکڑا <sup>م</sup> یا ان کی ا                       | 1      |     | حضرت سلیمان علیہ السلام کی محوزوں کے ساتھ                                        |           |
| 111     | جسامت پرایک اعمة اض کاجواب                                               |        | 90  | مشغولیت کی محیح تو جیه                                                           |           |
|         | حضرت سلیمان علیه السلام کا دنیادی و أخروی<br>-                           | 97     |     | حضرت سليمان عليه السلام كا آ زمائش ميس جتاا                                      | <b>40</b> |
| 111     | و ب                                                                      |        | 97  | امونا                                                                            |           |
| 111     | واذكر عبدنا ايوب (٦٣١١٣)                                                 | 1      | •   | حضرت سلیمان علیه السلام کی آ زمانش کے متعلق                                      |           |
| 1111    | حفزت ابوب عليه السلام كاقصه<br>دن من من ما المام كانت النشر من مع الأسام | 1      | 97  | اسرائیلی روایات<br>منابع میرین جمه مر                                            |           |
| 11.50   | حفزت ابوب عليه السلام أو آ زمانش من مبتلا أبيا<br>ان                     |        | 100 | اسرائیلی روایات کاردعلامہ زمختر ی ہے                                             |           |
| ,,,,    | جانا<br>حضرت الوب عليه السلام كي جسم ميس كيزب                            | 1      | 1+1 | اسرائیلی روایات کاردامام رازی ہے<br>اسرائیلی روایات کاردعلامہ ابوالحیان اندلس سے |           |
| سااا    | رے ہوب سیاسی اس                      |        | 107 | امرائیل روایات کاروعلامد استعیل حق ہے۔<br>امرائیلی روایات کاروعلامد استعیل حق ہے |           |
|         | بیض مفسرین کا حضرت ابوب علیه السلام ک                                    | 94     | 1.1 | اسرائلی روایات کاردعلامه آلوی سے                                                 |           |
| 117     | یماری کوشیطان کی تا خیرقرار دینا                                         | l l    | 1+1 | حضرت سليمان عليه السلام كي توب كامحمل                                            |           |
|         | محققین کے نزدیک شیطان کوئسی انسان کے جسم                                 | 91     |     | ر ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر                                |           |
| 112     | پرتسلط اورتصرف حاصل نبیس ہے                                              |        | 1•1 | حجاب اورآپ کی توبداوراستغفار کامحمل                                              |           |
|         | حضرت الوب عليه السلام في بياري كوشيطان ك                                 | 99     |     | ا ایک دن میں ایک سوبار توبہ کرنے کی توجیدا در توبہ                               | ۸۴        |
| IIZ     | طرف جومنسوب كياتهااس كى توجيهات                                          | t t    | 1+0 | كاتسام                                                                           |           |
|         | حضرت ابوب عليه السلام ك نقصانات كى تلافى                                 | 100    |     | ا وعامیں اُخروی مطالب کود نیاوی مطالب پر مقدم                                    | ۸۵        |
| 119     | ا کرنا                                                                   |        | F+1 | اركمنا                                                                           |           |
|         | حغرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قسم<br>ب                            |        |     | ا حضرت سلیمان علیه السلام کامیه دعا کرنا که ان کو                                | ۲۸        |
| - 119   | پوری کرنے میں شخفیف اور رعایت                                            | 1      |     | الیی سلطنت دی جائے جود دسروں کو نہ ملے آیا یہ ا                                  |           |
| 110     | حضرت الوب عليه السلام كى دعا كے لطيف نكات                                | 1.1    | 1.4 | قول صد کومتگزم ہے؟                                                               |           |
| جكدوتهم | marf                                                                     | · 1    | - 0 | . القرأم                                                                         | مبيار     |

marfat.com

| منح   | عنوان                                                                 | نمبرثار | منح  | عنوان                                                    | نمبثوار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|---------|
| 16.   | بهت بوی خبر کے مصداق میں متعددا حمالات                                | 122     |      | مشكل حالات مين انبياء عليهم السلام كي استقامت            | 101     |
|       | الملاء الاعلى بمرادوه فرشت بي جن ب                                    |         |      | یاد دلا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین  |         |
| 16.4  | تخلیق آ دم کے متعلق مشورہ لیا گیا                                     |         | 110  | فرمانا                                                   |         |
|       | السملاء الاعلى كى دوسرى تغيركداس سمراد                                | Ira     |      | انبیاء علیهم السلام کا خالص دار آخرت کے ساتھ             |         |
|       | وہ فرشتے ہیں جو گناہوں کے کفارے میں بحث کر                            |         | iri  | مشغول ہونا                                               |         |
| ١٣٢   | ربتق                                                                  |         | 177  | عصمت انبياء بردليل                                       | 1-0     |
|       | الله تعالیٰ کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر                         | 177     | ITT  | مكروه تنزيبي اورخلاف اولى كاكناه نه مونا                 |         |
| 100   | میں متقد مین اور متاخرین کے نظریات                                    |         | 122  | عصمت كى تعريف اور معصوم اور محفوظ كافرق                  | 1       |
|       | نبي صلى الله عليه وسلم كوآسانون اورزمينون كي تمام                     | 174     |      | حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر اپنے والد اور             | ]       |
| الدلد | چيز ول كاعلم ديا جانا                                                 |         | 127  | بھائی ہے منفصل کرنے کی توجیہ                             | 1       |
| الدلد | منكرين عموم علم رسالت كاآب كعلم كلى پراعتراض                          |         | 172  | جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار                         | 1       |
| Ira   | اعتراض ندکور کے جوابات                                                |         | IFA  | جنت کے دروازے کھلےرکھنے کے اسراراورنکات                  |         |
|       | اگر آپ کوعلم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں                        | 1       | 179  | متقین کے لیے جنت کی نعتیں                                | ì       |
| ורץ   | قرآن مجيد كيون نازل موتار ها؟                                         | 1       |      | اس پردلائل که طساغین سے مراد کفار ہیں نہ که              |         |
| l     | نی صلی الله علیه و منظم کے علم کے عموم پرامت کے علم                   | 1       | 1100 | اصحاب کبائر<br>بر تن                                     |         |
| ורץ   | کے عموم سے معارضہ اور اس کا جواب<br>معروم سے معارضہ اور اس کا جواب    |         | 1111 | غساق کی تفسیر میں حدیث اور آثار                          |         |
| IM    | بشر کامعنیٰ اوراس کی مخلیق کاماده                                     | 1       | 1111 | من شكله ازواج كالمعنى                                    |         |
|       | روح کا معنیٰ ' روح پھو تکنے کا محمل اور ہماری                         | 1       |      | دوزخ میں کا فروں کے سرداروں اور پیروکاروں                | 110     |
| IMA   | شریعت میں بحدہ تعظیم کاعدم جواز<br>بلد پر معن                         | 1       | 1141 | کامناظره                                                 |         |
| 100   | ابلیس کامعنیٰ اوراس کا جنات میں سے ہونا<br>دور سے کا بات اقتصالی ہے ۔ | 1       | Imp  | قل انما انا منذر (۸۸_۲۵)                                 |         |
| 100   | حضرت آ دم کودونوں ہاتھوں سے بنانے کی تو جیہ<br>مٹی کا آگ ہے افضل ہونا | 1       | 110  | آیات سابقہ ہے ارتباط                                     | l l     |
| 13.   | ی کا آگ ہے آگ جونا<br>ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ حضرت آ دم سے     |         | 100  | الله تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی تو حید پر  <br>استدلال | 11/3    |
| 101   | ا کیاں ہے! ان رخم 6 بھلان کہوہ تشریف! دم سے ا<br>افضل ہے              | 1       | 1110 | الله تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث                 | 119     |
| 101   | ، س ہے<br>تکبر کی مذمت میں احادیث                                     | 1       |      | ا بار بارگناہ کرنے کے یاد جوداللہ تعالیٰ کا بخش دینا     | 184     |
|       | امام رازی کے اس پر دلائل کدونیا میں جو پھے ہور ہا                     | 1       |      | تائب کے لیے بُری جگہ اور بُرے لوگوں کو چھوڑ              | 171     |
|       | ے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے ہور ہا                       | 1       | 1179 | دیخ کااستحباب                                            |         |
| Isr   |                                                                       |         | 1179 | اولیاء کرام کی وجاہت                                     | 188     |

|   | The state of the s | -  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | <u>.e.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |

| منى | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرثار    | مني | عنوان                                                                                        | 更    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| احد | اعتراض اورامام رازی کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 101 | امام رازی کے دلال کے جوابات اور بحث ونظر                                                     | 1100 |
| IZA | معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IA         | 107 | متكلفين كامعنى                                                                               | IM   |
|     | جواب اور رضا بالقدر كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     | سیدنا محرصلی الله علیدوسلم نے مشقت اٹھا کر جو                                                | IPT  |
| IAI | القدتعالى كالغراورمعصيت كويسند ندفريانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19         | 102 | بيغام پنجاياس كالغصيل                                                                        |      |
|     | جزاه کا مدارا مال برجی ہے اور ان کے اسباب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>r</b> • | 104 | الكف اور تصنع كرنے كى ندمت ميں احاد يث                                                       | 100  |
| IAI | بمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 101 | قرآن مجید کاجن اورانس کے لیے نصیحت ہونا                                                      | IMM  |
|     | راحت اورمصيب برحال مين القد تعالى يُو يادَ مرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rı         | 109 | سورهٔ حل كا اختيام                                                                           | 100  |
| IAP | اوراس ہے دعا کرنامنہ وری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 17+ | سورة الزمر                                                                                   |      |
| IAF | تنجد َی نماز کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 17. | سورت كانام                                                                                   |      |
| IAP | تبجد کی نماز کے فضائل میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 17. | الزمر كاز مانة نزول                                                                          |      |
| IAT | عجد و کی فضیلت <sub>ک</sub> ر داانل<br>سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 14. | الزمراور ص مين مناسبت                                                                        | 1    |
| IAT | نماز میں قیام کی فضیلت پر داائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 171 | الزمر کے مشمولات                                                                             |      |
| ,   | تجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77         | 175 | تنزيل الكتب من الله(1-1)                                                                     |      |
| IAA | معادیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 175 | انزال اورتنزیل کافرق                                                                         | ł    |
|     | طلب تواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 144 | اخلاص کالغوی معنی                                                                            |      |
| 1/4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 144 | اخلاص کااصطلاحی معنی                                                                         |      |
| 191 | حَمَاءاور مُتَكَلِّمين كَى اصطلاح مِن عَلَم كَ تَعْرِيفِ<br>مه تُنه كَ مِن الله وجه عَلاكَ تَدِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA         | 144 | اخلاص کی حقیقت<br>منابع کی ترفی می متعلق می می                                               |      |
| 191 | محدثین کی اصطلاح میں علم کی تعریف<br>علم یہ کی تفصیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 177 | اخلاص کی ترغیب اور تر ہیب کے متعلق احادیث<br>اخلاص کے متعلق اقوال علاء                       |      |
| 197 | علم دین کی تفصیل<br>علم کوفیز است میں قریب جب کسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 144 | العلا س نے میں انوال ملاء<br>جاہل صوفیاء کے خودساختہ احکام کارد                              | 11   |
| 197 | علم کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیات<br>علم کی فضیلت میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 121 | جابل مسومیا و میسورساحته احدام ادر<br>الله تعالی کی اولا د نه ہونے پر دلائل                  |      |
| 190 | من صيبت من احاديث<br>قل يعباد الذين امنوا (٢١-١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 121 | الله تعالی کا اینے بندوں پرستر فرمانا<br>الله تعالی کا اینے بندوں پرستر فرمانا               |      |
|     | عل یعباد امدین امتوار ۱۱۰۱)<br>نیک انمال کے اجرحسن سے مرادد نیا کا اجرنبیں'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     | المدخان المربع بعدون پر سر کرده و اقسام کی ا<br>انسان کو پیدا کرنا اور اس کوانواع و اقسام کی | i .  |
| 194 | يف عن الربي المار المار الماري المار | i          |     | تعمقول سے نواز نااس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ                                              |      |
|     | الله کی زمین کی وسعت کے تمن محامل: ونیا کی زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 124 | کی عمیادت کرے                                                                                |      |
|     | کی وسعت 'جنت کی زمین کی وسعت اور رزق کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     | الله تعالی کا تمام جہانوں سے بے پرداہ اور بے                                                 |      |
| 199 | وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 127 | نیاز ہونا                                                                                    |      |
| ree | صبر کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77         |     | الله تعالى كوتمام افعال كاخالق مان يرمعتز له كا                                              | 14   |

جلدوبهم

|  | له ست |
|--|-------|
|  | - Ja  |

| مني  | عنوان                                                                       | نمبرثار | صنحہ        | عنوان                                                 | نمبثوار    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| MA   | دل کی مخت کے اسباب                                                          | ۵۵      | 101         | صبر کا بے حساب اجرعطا فر مانے کی وجوہ                 | r2         |
|      | قرآن مجیدی کرجن کے خوف خدا سے رو تکٹے                                       | ۲۵      | 101         | صبركى جزاء كے متعلق احادیث اور آثار                   |            |
| 719  | کھڑے ہوجاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں                                           |         |             | نی صلی الله علیه وسلم کوسب سے پہلے اسلام لانے         | <b>m</b> 9 |
|      | قرآن مجیدین کر اظہار وجد کرنے والوں کے                                      | ۵۷      | <b>r•</b> m | کے حکم کی تو جیبہ                                     |            |
| 719  | متعلق صحابه كرام اورفقهاء تابعين كي آراء                                    |         |             | کفار کے نقصان ز دہ ہونے کے متعلق احادیث               | ۴٠,        |
|      | قرآن مجید سننے سے رفت طاری ہونے کی                                          | ۵۸      | 1.61        | اورآ مات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب                 |            |
|      | فضیلت اور مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ                                      |         | r+0         | کفار کے نقصان ز دہ ہونے کی عقلی وجوہ                  | ا۳         |
| 114  | اشعارین کراظهاروجد کرنے کی ندمت                                             |         |             | آ گ کے اوپر تلے حصوں کوآ گ کے سائبان                  | 4          |
| 771  | عذاب کی چبرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ                                        |         | <b>r</b> +4 | کینے کی توجیہ                                         |            |
| 777  | قرآن مجید کے تین اوصاف                                                      | 4.      |             | اے میرے بندو! آیااس کے مخاطب مومن ہیں یا              | سام        |
| rrr  | الله تعالیٰ کی تو حید پرآسان ساده اور عام قهم دلیل                          | 71      | <b>r</b> +4 | كافر؟                                                 |            |
|      | ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور                            | : I     | Y+Z         | طاغوت كامعنى اورمصداق                                 |            |
| 777  | کفار کی موت کا فرق                                                          | 1 1     |             | اس کا بیان که بشارت س نعمت کی ہے ' کون                | - 1        |
|      | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق دیگر<br>                             |         | <b>۲</b> +۸ | بشارت دےگا' کب دےگااورکس کودےگا؟                      |            |
| rrr  | مفسرین کی تقاریر<br>بنام بر بر براها دین سل                                 |         |             | ا باب عقائد میں باطل نظریات کونزک کرے برحق<br>ان      | 4          |
|      | اس پردلائل کهرسول الله صلی الله علیه وسلم کی موت<br>سر ذ ، بعد قلبا به سر ا | 40      | r+ 9        | لنظريات كواپنانا                                      |            |
| rra  | آئی ہے' یعنی کیل وقت کے لیے<br>ماں پڑصل الٹر والسلم کی داروں کے شد مند      | 40      | <b>.</b>    | معاملات اور عبادات میں سیح افعال اور احسن             | ٣٧         |
| 447  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات كے ثبوت<br>ميں احاديث                  |         | · ۲1+       | افعال<br>گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت پر ایک اعتراض | ~,         |
|      | نیں حادثیت<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق متندعلماء             | 77      | rir.        | کناہ بیرہ مے سر بین فی سفاعت پر ایک تر اس<br>کا جواب  |            |
| 779  | کی تصریحات اور مزیدا حادیث<br>کی تصریحات اور مزیدا حادیث                    | ' '     | rim         |                                                       | <b>م</b> م |
|      | سلام کے وقت آپ کی روح کولو بانے کی حدیث                                     | 42      | ۲۱۳         |                                                       | ۵۰         |
| 1771 | کے اشکال کے جوابات                                                          |         | rir         |                                                       | ا اه       |
|      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات كے بعد آپ                              | AF      |             |                                                       | or         |
| r,mm | کی حیات کے مظاہر                                                            |         | 710         | کے حال پر قیاس کر ہے                                  |            |
| rra  | اجسام مثاليه كاتعدد                                                         | 49      | ria         | ۵ افمن شرح الله صدره للاسلام (۲۲_۲۲)                  | ۳۱         |
|      | انبیاءاور اولیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجود                             | ۷٠      |             | ۵ انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی      | ۱ ۳۸       |
| 777  | . אפי                                                                       |         | ۲۱۷         | علامتیں                                               |            |

| منی  | منوان                                                                                    | نبرثار | مني        | منوان                                                                                         | 决   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | رسول الله ملى الله عليه وسلم في بيغام حل ساف                                             | 49     |            | رسول الشملي الشدهليدوسلم كانماز جنازه يزهف                                                    | 41  |
| 777  | مس کال مانغشانی کی                                                                       |        | rra        | كيفيت                                                                                         | 1   |
| 772  | الله يتوفى الانفس(٥٢_٥٢)                                                                 | 4.     | rr.        | مام ملمانوں کی نماز جناز ورز صنے کی کیفیت                                                     | 4   |
| 12.  | نغس مے معنیٰ کی محقیق                                                                    | 91     |            | فماز جنازه کے بعد مفس تو ڈکر دعا کرنے کا جواز                                                 | 42  |
| 12.  | نفس اورروح کے ایک ہونے پر دلائل                                                          | 97     | ŗrr        | اوراستحسان                                                                                    |     |
| 121  | نفس اورروت کے مغائر ہونے بردایال                                                         | 1      |            | نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثیوت نی                                                         | 24  |
|      | نفس اور روٹ کے اتحاد اور تغامیہ میں حافظ ابن                                             | i      | 200        | خصوصی احادیث اور آثار                                                                         |     |
| 727  | عبدالبر کی محقیق                                                                         | 1      |            | نماز جناز و کے بعد دعا ہے ممانعت کے دلائل اور                                                 |     |
| 747  | نغسادرروٽ ئے متعلق امام رازي کی محقیق<br>نه                                              |        | rry        | ان کے جوابات                                                                                  |     |
| 727  | نفس اوررون کے متعلق مصنف کی تحقیق                                                        |        |            | قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جمکزنے                                                        |     |
| 72.0 | بتوں کی شفاعت کرنے کاردادرابطال<br>ستان                                                  | 1 1    | 7179       | والوں کےمصادیق                                                                                |     |
| 720  | آ خرت میں کفار کے عذاب کی تفصیل                                                          |        | 701        | فمن اظلم ممن كذب (۳۲٫۳۱)                                                                      |     |
|      | راحت اورمصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ ہے                                                 | }      |            | الله تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد                                                      | ۷۸  |
| 727  | رابط رکھنا                                                                               |        | rot        | معادیق                                                                                        |     |
| 722  | قل يعبادي الذين اسرفوا (٦٣-٥٣)                                                           | 1 1    |            | ہے دین کولانے والے اور اس کی تصدیق کرنے                                                       |     |
| r29  | الزمر:۵۳ کے شان نزول میں متعددروایات<br>دور حشر صفر میں میں دوروایات                     |        | ror        | والے کےمصداق میں متعدداقوال                                                                   |     |
| PA+  | حضرت وحشّى رضى القدعنه كااسلام لا نا<br>قن برمعنون عن مدن سرة ق                          |        | ror        | ان اقوال میں رائع قول کا بیان                                                                 |     |
|      | قنوط کا معنی اور عفوادر مغفرت کا فرق<br>اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس کی        |        | ror<br>rod | اہل جنت کے دلوں کا کینہ اور حسد سے پاک ہونا<br>این سرمعند میں میں سرمین کا                    |     |
| PAP  | اللہ تعالی کی رخمت اور مسطرت سے عابوں ک<br>ممانعت کے متعلق آیات احادیث اور آثار          |        | roo        | کفاره کامعنیٰ اورزیاده نیک کاموں کی تغییر<br>الزمر:۳۵ میں علامہ قرطبی کی''اسو أ'' کی تغییر پر |     |
|      | اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو                                              | 1      | <b>101</b> | ا ارمر: ۳۵ یک علامه فرین اسوات کا سیر پر<br>بحث ونظر                                          | ۸۲  |
| MA   | معاف کردے گاتو بھرتو بہرنے کی کیاضرورت ہے؟<br>معاف کردے گاتو بھرتو بہرنے کی کیاضرورت ہے؟ |        |            | جت و سر<br>الزمر: ۳۵ میں علامہ زخشر ی اور علامہ آلوی کی                                       | ۸,۳ |
| MA   | احسن نازل شده چیز کی متعد د تغییریں                                                      | 104    | 10L        | ۱، رسوا" کی تغییر بر بحث ونظر<br>"اسوا" کی تغییر بر بحث ونظر                                  |     |
|      | قیامت کے دن فساق کی اپنی بد اعمالیوں پر                                                  | - 1    | ra9        | الزمر:۲۵ میں امام دازی کی اسواکی تغییر پر بحث ونظر                                            | ۸۵  |
| MA   | ندامت اورا ظهارافسوس                                                                     | - 1    | 777        | الزمر:۳۵ ميل بعض اردونفاسير پرتبعره                                                           | - 1 |
| MZ   | بمكبركي تعريف اورمتكبرين كاحشر                                                           | 1•4    |            | ا کفار کی دهمکیوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو                                                  | - 1 |
|      |                                                                                          | - 1    | 747        | مرعوب نبیں ہونا جا ہے                                                                         |     |
| MA   | 4                                                                                        |        | איר        | ا متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا                                                     | ^^  |

| منح          | عنوان                                                                    | نمبرثثار | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبثوار |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| rir          | المومن كى الزمر ي مناسبت                                                 | ۳        |              | يه كه الله يره الله يره الله يره و الله يره | . 11•   |
| MIL          | سورة المومن كے مشمولات                                                   | ښ        | 1749         | ہیں اور دیگر کفریہ محاور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ۳۱۳          | حْم تنزيل الكتب من الله (١٥٩)                                            | ۵        |              | مقالید کامعنیٰ اوراس کی تفسیر میں درج حدیث کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111     |
| F16          | حْمَ كَامِعْنَىٰ                                                         | ۲        | <b>1</b> 1.9 | تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 717          | العزيز اورالعليم كامعنى                                                  | 4        | 19+          | رسول التنصلي التدعليه وسلم كاخز انو ل كاما لك بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111     |
|              | غافر الذنب 'قابل التوب اور شديد                                          | ٨        | <b>191</b>   | قل افغير الله تامروني اعبد (٢٠٧٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1111    |
| 717          | العقاب كے معانی                                                          |          |              | الزمر: ٦٥ کی توجیہ جس میں فرمایا ہے: اگر آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>171</b> 2 | جدال كالغوى اوراصطلاحي معنى اورجدال كى اقسام                             | 9        |              | نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ۳۱۸          | ربطآ يات                                                                 |          | 792          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 119          | حاملین عرش کی صورت اوران کی تعداد                                        | 11       |              | اس اعتراض كاجواب كرقر آن اورحديث مين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110     |
|              | امام رازی کی طرف سے نبیوں کے اوپر فرشتوں کی                              | ł I      | <b>19</b> 1  | کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| rr.          | فضيلت كي ايك دليل                                                        |          | 794          | صور پھو نکنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117     |
| 14.          | امام رازی کی دلیل کامصنف کی طرف سے جواب                                  | 1        |              | قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114     |
|              | آیا فرشتوں کی شفاعت سے صرف تواب میں                                      | j l      | 797          | ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | اضافه بوتاب يابغيرتوبك كناه بهى معاف موت                                 |          | 191          | رب کے نور سے کیا مراد ہے'نور عقلی یا نور حسی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Prr          | ين؟                                                                      |          | 191          | رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف<br>اندیسے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| mrm          | حاملین عرش کی دعائے نکات                                                 |          | 799          | ہرنفس کے ممل حساب کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
|              | ان الـذيـن كفروا ينادون لمقت الله اكبر                                   |          | <b>199</b>   | وسيق الذين كفروا الى جهنم (۵۵ـا2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| PTP          | من مقتكم انفسكم (۲۰ـ۱۰)                                                  |          | M+1          | قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| P74<br>P72   | قیامت کے دن کفار کے اپنے او پر غصبہ کی وجوہ<br>الرمیں میں بعضت ہے        |          | ۳۰۱          | قیامت کے دن مؤمنوں کے ثواب کی کیفیت<br>عدان میں نیت ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I.      |
|              | المومن: • اکے بعض تراجم<br>دوموتوں اور دو حیاتوں کی تفییر میں متقدمین کے | ł        | m+4.         | سورة الزمر كااختتام<br>مصنف كي والمده كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 11    |
| MA           | دو موول اور دو حيا ول في يرين مفرين سے ا                                 |          | r+0          | ا تصنف ق والله ہی وفات<br>قر آن وحدیث سے مال کامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11      |
| 779          | رومونوں اور دوحیا توں پر اعتر اضات کے جوابات                             |          | P+4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/2    |
|              | المون: ١١ كي تفسير مين امام رازي كاسدى كي تفسير كو                       |          | r+2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171     |
| 279          | اختياركرنا                                                               | 1        | . 1411       | سورة المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|              | دیگرمفسرین کا حضرت ابن عباس کی طرف منسوب                                 | 77       | ۳11          | سورت کا نام اور وجه تسمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| rr.          | تفير كواختيار كرنا                                                       |          | 1111         | المومن اورديگر الحواميم كمتعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢       |

عيار القرآر

| ı | n |
|---|---|
|   | 1 |
|   |   |

| منى         | مخوان                                          | نبرثار | مني  | · موان                                             | 户    |
|-------------|------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|------|
|             | مدى نبوت كولل ندكرنے برايك احتراض اورامام      | ساسا   | اسم  | فدكوره مفرين كے جواب كاسمح نديونا                  | rr   |
| ro.         | رازی کی طرف سے اس اعتر اس کا جواب              |        |      | حطرت این مهاس کی طرف منسوب سدی اوراین              | 21   |
| <b>r</b> 5• | اعتراض ذكوركامصنف كي المرف سے جواب             | 2      | 1771 | زيد کی تغییر کامیح ندمونا                          |      |
|             | حفرت موی علیہ السلام کی چیش کوئی کے بعض        | ۲٦     | rrr  | المومن: ١١ كي تغيير هي مصنف كامؤتف                 | m    |
| ror         | حصدکے بودانہ ہونے پراعتر اض کا جواب            |        | rrr  | خوارج كى تعريف ادران كامعداق                       | 74   |
|             | اس مردمومن کی حضرت موی کو بچانے کی ایک اور     | مر     | rrr  | خوارج كيمتعلق احاديث                               | 72   |
| ror         | كوشش                                           |        | 2    | آ فاق اورانغس مي الله تعالى كى نشانيان             | rA   |
| ror         | مردموس كاقوم فرعون كوبار بارتصيحت كرنا         | ۳۸     |      | الله تعالى خود بلند ب اور محلوق كے درجات بلند      | 79   |
| ļ           | حضرت بوسف اور حضرت موی علیها السلام کے         | 4      | 22   | کرنے والا ہے                                       |      |
| rar         | ز مانه کے کا فروں میں مماثلت                   |        | rro  | روح کووجی ہے تعبیر کرنے کی وجوہ                    | ۳.   |
| raa         | جباراور متكبر كامعنى اوران كي متعلق احاديث     | ٥٠     | rry  | قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیز وں کا ظاہر ہونا     | 11   |
|             | فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لیے جوبلند عمارت     | اد     | rrz  | قیامت کے دن مرف اللہ کی بادشاہی ہوگ                | rr   |
| דביז        | بنوانی تقی اس کی تو جیه                        |        | rra  | ظلم کی اقسام اور اللہ تعالیٰ ہے ہرشم کے ظلم کی نمی | rr   |
| <b>P3</b> 2 | وقال الذي امن يا قوم اتبعون(٥٠_٣٨)             | or     | 771  | الا زِفَه اور كاظمين كامعنى                        | 1-1- |
| ĺ           | آل فرعون کے مردمومن کی قوم فرعون کوتو حیداور   | ٥٣     |      | مرتکب کبیره کی شفاعت پرمعتز لد کے اعتر اض کا       | ra   |
| ٣٧٠         | دنیاہے بے بنبتی کی تصفین                       |        | 779  | جواب                                               |      |
| P41         | بقد رجرم سزادينا                               | ٥٣     | 779  | آ تحمول کی خیانت ادردل کی چیمی ہوئی ہاتیں          | ۳۲   |
| 171         | ائلال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل            | l      | ۳۴.  | اولم يسيروا في الارض فينظروا (٢١_١١)               | 72   |
| P41         | جنت كي تعتين اور جنت مين الله تعالى كاويدار    | ra     | ۲۳۲  | کفار مکہ کودنیا کے عذاب سے ڈرانا                   |      |
| 777         | لا جوم كامعنى                                  | ٥٤     |      | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی تسلی کے لیے حضرت    | 79   |
| P4P         | تفويض كالمعنى                                  |        | rrr  | موی علیه السلام کے خالفین کا قصه بیان فر مانا      |      |
| 444         | آل فرعون کے مردمومن کفرعون کے شرمے محفوظ رکھنا |        |      | فرعون کی قوم فرعون کوخفرت موی علیه السلام کے       |      |
|             | آل فرعون كوقبر مي اورآ خرت مين عذاب پر چيش     | 4+     | ٣٣٣  | عَلَى سے كون بازر كمنا جامئ مى؟                    |      |
| 770         | رنا                                            |        | rro  | حضرت موی علیه السلام کی دعا کے اسر ار در موز       | (r)  |
| P70         | عذاب قبر کے ثبوت میں قر آن مجید کی آیات        |        | 24   | وقال رجل مومن من ال فرعون (۲۵_۲۸)                  | ۳۲   |
| PYY         | عذاب قبر کے ثبوت میں احادیث                    |        |      | قوم فرعون کے مردمومن کا تعارف اور اس کی  <br>میرین | ۳۳   |
|             | عذاب قبر کی فعی پرقر آن مجیدے دلاکل اور ان کے  | 42     |      | فضیلت اور اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر کی            |      |
| 727         | جوابات<br>                                     |        | 277  | فغيلت                                              |      |

جلدونكم

| ست | نم |
|----|----|
|    | 75 |

| ł | ٠ | • |  |
|---|---|---|--|
| ı | н | ~ |  |
| , |   |   |  |

| منۍ     | مخوان                                                            | نبرثار | صنحہ          | عنوان                                                                  | نمبثوار                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         | دعا قبول ندہونے کی وجوہات اور دعا کی شرائط اور                   | ۸۳     | 224           | عذاب قبر كے خلاف عقلى شبهات كے جوابات                                  | 71                                     |
| ا۱۰۲    | اوقات کے متعلق علاءاور فقہاء کے اقوال                            |        | 724           | عذاب قبر کی مزید وضاحت                                                 | ar ar                                  |
|         | بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلقِ امام                         | ۸۴     | 722           | دوزخ میں کا فروں کا مباحثہ                                             | ۲۲                                     |
| 144     | رازی کی توجیه                                                    |        |               | آ خرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نہ فرمانا' آیا اللہ                    | 74                                     |
| 14.4    | امام رازی کے جواب پرمصنف کی نفتر ونظر                            | ۸۵     | <b>74</b> 1   | تعالی کے رحیم و کریم ہونے کے منافی ہے یانہیں؟                          |                                        |
|         | الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه                               | ۲۸     | <b>1729</b>   | انا لننصر رسلنا والذين امنوا(٢٠_۵١)                                    | AF                                     |
| M•4     | (AL_IK) .                                                        |        | 7/1           |                                                                        |                                        |
|         | رات کوعبادت عفلت اورمعصیت میں گزارنے                             |        | ۳۸۲           | كفاراور مشركين كاعذاركانا قابل قبول مونا                               | ł                                      |
| ۳۰۸     | والے                                                             | 1      | l             | حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا                           | 41                                     |
| 14.9    | الله تعالى كي انسان پرتين قتم كي تعتيب                           | l .    | l .           | میں نصرت                                                               |                                        |
|         | قرآن اور ذکر میں مشعول ہونا زیادہ افضل ہے یا                     |        |               | ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی                     | 45                                     |
| m1+     | دعا کرنے میں؟<br>ت                                               |        |               | نفرت                                                                   |                                        |
| רוו     | مخلیق انسان کے مراحل                                             | ,      |               | ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے                  |                                        |
| MIT     | رسول الله صلى الله عليه وسلم بربره هاب كي قار                    |        | ۳۸۴           | ا علم کی مفسرین کے نزدیک توجیہات<br>داری دیار                          |                                        |
|         | الم ترالي الذين يجادلون في ايات الله                             | ٩٢     |               | جارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کواستغفارے حکم                    | ۷٣                                     |
| ۱۱ ۳۱۲  | (Y9_ZA)                                                          |        | 710           |                                                                        |                                        |
|         | المومن: ٦٩ میں مجادلین سے مراد مشرکین ہیں یا                     | ۹۳     |               | رسول الله صلى الله عليه وسلم هر روزلتني بإراستغفار                     | ۷۵                                     |
| הות     | منكرين تقذير؟                                                    | 4 ~    | <b>17</b> /19 | کرتے تھےاورآپ کےاستغفار کامحمل                                         |                                        |
| MID     | منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے                           | ٩٣     | wa .          |                                                                        | 24                                     |
| רוץ     | تعلقات کاشری تھم<br>مشکل الفاظ کے معانی                          | 90     | 790<br>797    | حچیشرانا<br>فتنه بازلوگوں سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرنا                   |                                        |
| רוא     | آ خرت میں کفار کاعذاب<br>آخرت میں کفار کاعذاب                    |        | mam           | قدنه بار تو تون سے اللہ فی پاہ صلب تریا<br>حشر ونشر پر دلیل            | 1                                      |
| ∠ام     | ہ رہے یہ مقارہ مدب<br>مشرکین کے فرمائٹی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ |        | بهوس          |                                                                        | 29                                     |
|         | رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم كلى اورعلم ما كان وما          | 91     |               | المومن: ٦٠ ميں دعا كامعروف معنیٰ مراد ہے يا دعا                        | ].                                     |
| M12     | يكون يرايك اغتراض كاجواب                                         |        | ۳۹۵           | ے عبادت کرنے کا معنیٰ مراد ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                        |
| MIA     | نبیوں ٔرسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق                |        | <b>290</b>    |                                                                        | Δi                                     |
|         | جن نبیوں کا قر آن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن                 |        |               |                                                                        | 15                                     |
| 144     | كااشارقانام ب                                                    |        | <b>m9</b> ∠   | شرائط                                                                  |                                        |
| بلدوتهم | 100 0 10                                                         | - O 1  | + ~           | القرآن م                                                               | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

marfat.com

| ٠ | - |
|---|---|
| 1 |   |
|   |   |

| مني  | منوان                                          | نبرثار     | مني           | موان . ر                                         | J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵  | كفار كمكوآ سانى عذاب عة رائے كى توجيد          | IA         | والم          | الله الذي جعل لكم الانعام (٨٥_٩)                 | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د۳۳  | المام دازي كي توجيه ادراس برمصنف كاتبعره       | 19         | ۳۲۲           | الله تعالى كے مندول يرانعامات اوراحانات          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | اس امت عصرف آسانی مذاب انعایا میاب             | r.         | ۳۲۳           | توحيداوررسالت يرالله تعالى كانشانيال             | 1.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44   | مسخ اوروسخ كاعذاب نبيس انعاياكيا               |            | ۳۲۳           | كفار كمكوعبرت مامل كرنے كي نفيحت                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۷  | قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محامل         | ri         |               | موت کے فرشہ یا آثار عذاب کود کھے کرتوبتول نہ     | 1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۸  | قوم عاد کا تکبر                                | rr         | ۳۲۳           | ہونے کی تحقیق                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4سم  | ريح مهرصه كالمعنل                              | **         | 427           | سورت المؤمن كا خاتمه                             | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | قوم عاد پر آندهی کا عذاب سجیجنے کے متعلق       | 70         | 774           | سورة حم البحدة                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مال  | احاد يث                                        |            | 22            | سورت كانام اوروج تسميه                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | اطلاقات قرآن میس ری اور ریات کامعنوی فرق       | ra         | ~~~           | مم السجده كاز مانة نزول                          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.3۰ | اوراس بربحث ونظم                               |            | 779           | مم السجده كے مشمولات                             | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۵۲  | ايام نحسات كي تغيير مين منسم ين كاقوال         | 74         | rr.           | حُمْ (١-٨) تنزيل من الرحمان الرحيم (١-٨)         | ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | بعض ایام کے منحوں ہونے کے ثبوت میں             | 12         | اسم           | خ کے معانی                                       | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ror  | احاديث                                         |            | ا۳۲           | قراً ن مجيد كي دس صفات                           | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں             | 71         | ٣٣            | کفار کے دلوں پر پر دوں اور کانوں میں ڈاٹ کا سبب  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 200  | امادیث                                         |            | سلم           | رسول الله ملى الله عليه وسلم كي بشر مون كي محقيق | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | بعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں چیش کی عمی       | 19         | ۲۳۹           | استقامت كامعنل اوراس كى اجميت                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| raa  | احادیث کی تحقیق                                |            | ٣٣٧           | استقامت کواستغفار پرمقدم کرنے کی توجیہ           | 1•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | لعض دنوں کے منحوس ہونے کے متعلق مصنف کی<br>ایت | ۳.         | ۳۳۸           | ز کو ہ نددیے پرمشرکین کی ندمت کی توجیہ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roo  | متحقيق                                         |            | ۳۳۸           | آیا کفار فروع کے مخاطب ہیں یانہیں؟               | The state of the s |
| רפץ  | منحوں کامعنیٰ                                  | <b>P</b> 1 |               | مومن کی صحت کے ایام کے نیک اٹلال کا سلسلہ        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | نحوست اور بدشگونی کے رد میں قرآن مجید ک        | rr         | ٩٦٦           | مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ran  | آیات                                           |            | <b>L.L.</b> • | قل ائنكم لتكفرون بالذي(١٨_٩)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                | 22         | ררד           | مشرکین کے تفری تفصیل                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rol  | شروح کی عبارات                                 | - 1        |               | ز مین آسان اوران کے درمیان کی چیز ول کو پیدا     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | عورت محوڑے اور مکان میں نحوست کی روایت         | 44         | ۲۳۲           | کرنے کی تنصیل                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٧٠  | کے جوابات                                      |            |               | 2,700,2400,2                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۲  | نحوست اور بدشگونی کے مبحث میں خلاصة کلام       | ro         | רואיז         | كرنے كے متعلق احادیث اور آثار                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

marfat.com

ميار القرأر

| مني  | عنوان                                                                                                                              | نمبرثار | منۍ        | عنوان                                                                                     | نمبثوار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mr   | عباد صالحين يرالله تعالى كانعامات                                                                                                  | ra      |            | اس سوال کا جواب کہ قوم خمود ہدایت یانے کے بعد                                             | 7       |
| የአሮ  | فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون اور مددگار ہونا                                                                                      | ٥٧      | ראר.       | کیے مراہ ہوگئ                                                                             |         |
|      | فرشتے موت کے وقت مؤمنین کوجن انعامات کی                                                                                            | ۵۸      | 440        | صاعقه كالمعنى                                                                             | 72      |
| MAG  | بثارت دية بي                                                                                                                       |         | ۵۲۳        | ويوم يحشر اعداء الله الى النار (٢٥-١٩)                                                    | 71      |
|      | ومن احسن قولا ممن دعا الى الله                                                                                                     | ۵۹      | <b>647</b> | انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث                                                  | 79      |
| ۳۸۷  | (rr_nr)                                                                                                                            |         |            | انبان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال                                                  | ۴۰)     |
| 7/4  | مابقة يات ماسبت                                                                                                                    | 1       | ۸۲۳        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |         |
|      | واعظ اور ملغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر                                                                                        |         | MYA        | کان آئکھاور کھال کی خصوصیت کی توجیہ                                                       | ı       |
| PA9  | خود بھی مل کر ہے                                                                                                                   |         | !          | الله تعالیٰ کے ساتھ اس گمان کی ندمت کہ اس کو                                              |         |
|      | "میں انشاء اللہ مومن ہول''یا" میں بالیقین مومن<br>میں سرچین                                                                        |         |            | بندوں کے اعمال کاعلم نہیں ہوگا                                                            | 1       |
| r9-  | ہول'' کہنے کی تحقیق<br>تا یہ سال سال سال میں اسال سال سال سال سال سال سال سال سال سا                                               |         |            | الله تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق                                                 |         |
|      | قرآن ادرسنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا                                                                                        |         | 144        | احادیث                                                                                    |         |
| rar  | ثبوت بالمام عام المثارة                                                                                                            | 1 1     |            | عتاب کامعنی اور دوزخ میں کفار کے عذاب کا                                                  | 44      |
| Mar  | قرآن اورسنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت                                                                                           |         |            | الزوم<br>ت رمعند                                                                          | ~~      |
| rar  | علاء دین کی اقسام<br>قریس میرون می |         |            | قیض کامعنی                                                                                |         |
| ١٩٩٨ | قرآن ادر سنت سے امراء اور حکام کی وعوت کا<br>شہوت                                                                                  | 11      | M21        | جہاد بالنفس اور جہادا کبر کے متعلق احادیث<br>مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جوتول ثابت ہے | r2      |
| 790  | بوت<br>قرآن اور سنت مے مؤذ نین کی دعوت کا ثبوت                                                                                     | 42      | M2 t       | اس کابیان                                                                                 | , 2     |
| 464  | اذان کی فضیلت میں احادیث                                                                                                           |         |            | ml **a                                                                                    | ۳A      |
|      | اذان مين اشهد ان محمدا رسول الله ت كر                                                                                              | 49      | 12m        | رازی اورابوعلی جبائی کی معرکه آرائی                                                       |         |
| 792  | انگوشھے چوم کرآ تکھول پررکھنا                                                                                                      |         |            |                                                                                           | ۱۳۹     |
| 799  | مسجد ميں اذان دينے كاشرى حكم                                                                                                       | ۷٠      | r2r        | محاكمه اورالله تعالى كى تنزيداور تعظيم                                                    | •       |
|      | قرآن اور سنت سے عام مؤمنین کی وعوت کا                                                                                              | ۷۱      | ۲۷         | وقال الذين كفروا لا تسمعوا (٢٦_٣٢)                                                        | ۵۰      |
| 0.r  | ثبوت                                                                                                                               |         | 722        | ، کفار کے جرائم اوران کی سزا                                                              | ۵۱      |
| 0.5  | ا نیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال<br>میں میں مقالیہ                                                                          | 4       | r29        | ۵ استقامت کالغوی اور شرعی معنی                                                            | 55      |
| ۵۰۳  | حسن اخلاق کے متعلق احادیث<br>اس سر تر بر نیر                                                                                       | - 1     | r_9        |                                                                                           | ۳       |
|      | لوگوں کی زیاد تی پرصبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا  <br>اور ایسان میں                          | 24      | ۳۸٠        |                                                                                           | ۳۸,     |
| ۵۰۵  | اولوالعزم لوگول كاطريقه-                                                                                                           |         | ۳۸۱        | ۵ استنقامت کے حصول کا دشوار ہونا                                                          | ۵       |

marfat.com

ىبيار القرآن

|     | •   |
|-----|-----|
| 1   | . ٦ |
| - 1 |     |

| منی   | عنوان                                                                                                                                | نبرثار   | مني | منوان                                                                             | ş.        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | الله تعالى كاعلم غيب تطعى اور ذاتى ب اور كلوق كو                                                                                     | QP       |     | نی ملی الله علیه وسلم کا شیطان کے وسوس سے                                         | L         |
| Sri   | بالواسط غيب كأعلم بوسكات                                                                                                             |          | r.0 | مخفوظ ربثا                                                                        |           |
| STT   | انسان کی ناسیاس اور ناشکر ی                                                                                                          |          |     | فعدند كرف اورمعاف كردين كى نعنيلت من                                              |           |
| STP   | قرآن برامان لائے کی کافروں کو نصیحت                                                                                                  | 94       | ۵٠۷ | قرآن اورسنت كي تصريحات                                                            |           |
|       | انسان کے اپنے نفوں میں اور اس کا کنات میں                                                                                            | 91       | ۵٠٩ | همه کرنے کے دیل اور دنیاوی نقصانات                                                | L         |
| Ser   | الله كى قدرت كى نشانيان                                                                                                              |          | ٥٠٩ | الله تعالى كى الوبيت اورتو حيد پردليل                                             | ۷۸        |
|       | قرائن عقليه اورشوابرك خلاف شبادت كافيه معتبر                                                                                         | 99       | ۵۱۰ | سورج کمن کے وقت نماز پڑھنا<br>م                                                   |           |
| 350   | بوتا                                                                                                                                 |          | ٥١٠ | سورج ممن کی نماز کے طریقہ میں نداہب ائمہ                                          |           |
| 1     | رسول القد على القد عابيه واللم كرم محمة م 10 موت                                                                                     | 1••      |     | فقہاء احناف کے نزویک سورج حمبن کی نماز کا                                         | Al        |
| 272   | ے بر ک بونا                                                                                                                          |          | ااد | طريقه                                                                             |           |
|       | قرائن عقليه اورشوامدے خلاف شہادت کے نیے                                                                                              | 1+1      | 317 | آ يت كبده                                                                         | 1         |
| ٠ ١٢. | •                                                                                                                                    | i        | 317 | فرشتوں کی دائم تنبیع پرایک اشکال کاجواب                                           | •         |
| 251   | آ فاق اوراننس کی نشانعوں کا تجزیہ                                                                                                    | 1+1      |     | بشر اور فرشتول میں باہمی افضلیت کی تحقیق اور                                      |           |
| 279   |                                                                                                                                      |          | sir | امام رازی کی تغییر پر بحث ونظر                                                    |           |
| 3PF   | سورة الشوري                                                                                                                          |          | 315 | حشر ونشر کے امکان پر ایک دلیل                                                     |           |
| 377   | سورت كانام اوروجه تسميه                                                                                                              | 1        | ماد | الحادكامعنى اوراس كامصداق                                                         |           |
| 373   | الشورى كاز مانة نزول                                                                                                                 | r        | ۵۱۵ | جعلی پیروںاور بناوئی صوفیوں کا الحاد<br>و میں | 1         |
| عدد   | الشورى كے مقاصداورمباحث                                                                                                              |          |     | قرآن مجید کے سامنے اور پیچھے سے باطل ندآنے                                        |           |
| 372   | حم () غَسْقَ (٩١١)                                                                                                                   | 1        | 710 | کے عامل                                                                           |           |
| 254   | خم ( غَسَقَ كَى آويات                                                                                                                |          |     | کفارکی دل آ زار باتوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کو<br>آ                           | <b>A9</b> |
| 359   | وحی کالغوی اوراصطلاحی معنی<br>سرمتاری                                                                                                | 1        | 710 | تىلى دىيا                                                                         |           |
| 200   | وحی کے متعلق احادیث<br>مصلح اللہ مار میں اللہ میں ا |          |     | قرآن مجید کوغورے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا<br>جبنہ سے                             |           |
| orr   | الله تعالی علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے<br>• ه ۔ پر تنسبہ سے                                                                         | 1        | 012 | قرآن کی ہدایت ہے محروم ہونا                                                       |           |
| orr   | فرشتوں کا تنبیج اور حمد کرتا<br>: هور در برمند سرا میاد کا ایکا                                                                      |          | 012 | ولقد اتینا موسی الکتب (۴۷_۵۵)                                                     | l .       |
|       | فرشتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں ا                                                                                           | !        |     | الل مکه کی دل آ زار باتوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کو ا<br>تسلید دا              | 1         |
| ٥٣٣   | یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟<br>پان جبر دی سے مستقال کا روز کا رہے ہیں                                                            | 1        | ۵۱۸ | نسلی دینا<br>ظلمک نیمی میسید به می                                                |           |
| .~~   | الله کو چیوژ کر دوسروں کومستقل مددگار بنالیما گمراہی<br>-                                                                            | "        | ۵۱۸ | ظلم کی خدمت میں احادیث                                                            |           |
| ٥٣٢   | ļ                                                                                                                                    | <u> </u> | 219 | اليه يرد علم الساعة (۵۳-۳۷)                                                       |           |

جلدوبهم

marfat.com بيار القرآر

| .منی         | . عنوان                                                        | برثار | منح  | عنوان                                                   | بثؤار     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 215          | مجذوب اورسالك كأتعريفات                                        |       |      |                                                         | 11        |
|              | امام رازی کے فرد یک اصول اور عقائد میں قیاس                    | ۳r    |      | قرآن مجيداوراحاديث سيحد سيدنامحمسلي الله                | 1         |
| ۳۲۵          | جائز نبیں اور فروع اوراحکام میں قیاس جائز ہے                   |       | ٥٣٣  | عليه وسلم كي رسالت كاعموم                               |           |
|              | انبیاء علیم السلام کے بعد دین می تفرقہ ڈالنے                   | ٣٣    |      | ایک فریق کے جنتی اور دوسرے فریق کے دوزخی                | 100       |
| rra          | واليكون تضع عرب ياالل كتاب؟                                    |       | ٥٣٥  | ہونے کے ثبوت میں احادیث                                 |           |
| 270          | الثوري: ١٥ سے دس مسائل كا استنباط                              | ٣٣    | ۵۳۷  | بتوں کوولی اور کارساز بنانے کی ندمت                     | 10        |
|              | اسلام کےخلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی                   | 20    |      | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله                   | 17        |
| 6Y9          | طرف سےاس کا جواب                                               |       | ۵۳۸  | (119)                                                   |           |
| PFG          | یبود کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے                          | ٣٦    |      | نزاعی اور اختلافی امور کو الله پر جیمور وینے کی         | 12        |
| 041          | داحضة كأمعنى                                                   | 72    | ۵۵۰  | متعددتفسيري                                             |           |
| 021          | الشوريٰ: ۱۸_ کا خلاصه                                          |       | ۵۵۱  | قیاس کی نفی برامام رازی کے قتل کردہ دلائل               |           |
| 027          | میزان کالغوی اور شرعی معنیٰ                                    |       | ۱۵۵  | انفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کا تبصره          |           |
|              | عجلت کی ندمت اور اظمینان سے کام کرنے کی                        |       | aar  | قیاس کی مشروعیت پردلائل                                 |           |
| 025          | فضيلت                                                          |       |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسا منے اور آپ كے         |           |
|              | ر سول الله صلی الله علیه وسلم کا ایک حکمت کی وجہ ہے ا          | - 1   | ۵۵۳  | ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق                          |           |
| ۵۷۳          | وقوع قیامت کی خبر نه دینا<br>که سیفل سیفند این                 | - 1   | ۵۵۳  | عہدرسالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل                    | ۲۲        |
| 020          | کون ساعلم ہاعث فضیلت ہے؟<br>محمد ملی شدال سے این مساملی استفاد | 77    |      | صریح حدیث پڑھل کرنے سے حضرت عمر کے منع                  | ۲۳        |
| 021          | بندوں پراللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کامعنیٰ                       |       | 207  | کرنے کی توجیہات                                         |           |
| ۵۷۵          | من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه (٢٩_٢٠)                  | LL    | ۵۵۸  | عہدرسالت میں اجتہاد کرنے کے ثبوت میں مزید               | <b>T</b>  |
| 022          | عور که (۱۹ ای <sup>۱۷</sup> )<br>حرث کا <sup>معن</sup> ی       |       | ۸۵۵۰ | ا حادیث<br>الله تعالیٰ کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی | ra        |
| ۵۷۸          | رے ہا<br>دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق                  |       | W 1" |                                                         | γω<br>γ γ |
|              | ونیاہے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے                        | ايم   | Ira  | ۱ ۱ ما نون اورز یون م چایون سے قال ما دررون<br>کی اقسام |           |
| ۵ <u>۷</u> 9 | متعلق احاديث                                                   |       |      | ا على ا                                                 | ~         |
| ۵۸۰          | خودساخته شريعتول كي مذمت                                       | ሶለ    | IFG  | كامتعدد بونا                                            |           |
| ۵۸۱          | ا پی عبادات کی بجائے اللہ تعالی کے فضل پر نظر رکھنا            | ۹۳    | 246  | ۱ دین اورشر بعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی                | ~         |
|              | ا تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے                       | ۵۰    | rra  |                                                         | ۹         |
| .DAr         | سوال پرایک اعتراض                                              |       | ٦٢٥  | اجتباء كالمعنى                                          | ~.        |

marfat.com

| مني | منوان                                                      | نبرعار     | مني | مثوان                                                                | 4   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 099 | الى دايادتى كاخرابيان                                      | 44         |     | احراض ذكوركايه جواب كداس سےمرادرتم                                   | 01  |
|     | بعض لوگوں کوامیر اور بعض لوگوں کو فقیر بنانے ک             | 4.         |     | ک قرابت ہے اور اس کی تائید میں متد                                   | ,   |
| 700 | مصلحتي                                                     |            | ٥٨٢ | اماديث                                                               |     |
| 7-1 | کشادگی رز ق کی وجہ ہے سرکشی کی وجو ہات                     | <b>ا</b> ل |     | احتراس فركوركا يدجواب كداس عمرادالل بيت                              | ør  |
| 7+1 | غيه اورقنو ما كامعني                                       | 41         |     | ك محبت إورفضائل الل بيت عن احاديث                                    |     |
|     | بارش ہونے اور بارش نہونے کی وجوہ کے متعلق                  | 22         | ۵۸۳ |                                                                      |     |
| 7-1 | اماديث                                                     |            |     | فضائل اللبيت من سابقين كانقل كرده موضوع                              | ٥٣  |
| 700 | ''ولی حمید''کامعنی                                         |            |     | احادیث .                                                             |     |
| 400 | مشكل الفاظ كے معانی                                        | 40         |     | اس اعتراض کا مدجواب کرقر بی سے مراواللہ تعالی                        | ٥٣  |
| 4.5 | الشوريٰ:۲۹ کے اسرار                                        | 47         | ٥٨٧ | کاقرب                                                                |     |
|     | وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم                       | 44         |     | محبت الل بيت اورتعظيم صحابه كاعقيد وصرف الل                          |     |
| 4.h | (r-r)                                                      |            | ۵۸۸ | سنت و جماعت کی خصومیت ہے                                             |     |
|     | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُ ذنوب                   | l          | ۵۸۸ | محبت الل بيت اور تعظيم محاب كے متعلق احادیث                          |     |
|     | نہ ہونے پر امام رازی کے پیش کردہ دلائل اور ان              | l          | 019 | اقتران ادرشکر کامعنی                                                 |     |
| 0•r |                                                            | 1          |     | سيدنا محمصلی الله عليه وسلم کی نبوت پرایک اعتراض                     | ۵۸  |
|     | مؤمنوں کے مصائب کاان کے لیے کفار وُ ذنوب                   | 49         | 09. | ا کا جواب<br>التر ساز می می و معند                                   |     |
| 1.2 | ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار<br>انسان میں م            |            | 091 | تو به کالغوی اور عرقی معنیٰ<br>تو به کے متعلق احادیث                 |     |
| ""  | خلاصہ بحث<br>سمندر میں روال دوال کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی | ٨٠         | 091 | وبہ نے میں اعادیث<br>مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نے فرمانے کی حکمتیں | 71  |
| 710 | مندر یک روان دوان معیون یک الله تعال کی مفات کی نشانیان    |            | 095 | الشورى: 12 كاشان زول                                                 |     |
| 710 | الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید بر دلائل              | 1          | ,,, | آیا ایک سے زائد لباس رکھنا سرکشی اور بغاوت                           |     |
| 711 | میرس کا در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او          | 1          | ٦٩٣ | 52                                                                   |     |
| 711 | افع، كبيرواور فحش كامعني<br>الم كبيرواور فحش كامعني        | 1          |     | ایک سے ذا کدلباس رکھنے کے ثبوت میں احادیث                            | Y!r |
| YIF | چندکیارکابیان                                              | 1          |     | زياده خرج كرنے كي تفصيل اور تحقيق                                    | ar  |
| 710 | مالت غضب من معاف كون كان فنيلت                             |            | 190 | اسراف اوراق رکامحمل                                                  |     |
|     | رسول الله ملى الله عليه وسلم الله تعالى ك نائب             | i          |     | لنت اورآ سأش كے ليے مل خرج كنا اسراف نيس                             |     |
| rir | مطلق بي                                                    |            | 297 | 4                                                                    |     |
| rir | نمازنه پڑھنے پروعید                                        | ۸۸         | 099 | مال ودولت كى تقتيم ميں مساوات كى خرابياں                             | ĄF  |

جلدوبم

عياد القراد

| منح  | . عنوان                                                                               | نمبرثار | صفحه  | عنوان                                                                   | نمبثرار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 422  | انسان کے کفرکا سبب                                                                    | 1+4     | 712   | شوریٰ کامعنیٰ                                                           | 19      |
| 489  | مذكزاورمؤنث كى بيدائش كى علامات                                                       | 1.4     | 712   | شوریٰ کامعنیٰ<br>مشورہ کرنے کے متعلق احادیث                             | 9-      |
| 4144 | انبياء يبهم السلام كواولا دعطا فرمانے كى تفصيل                                        | 1•٨     | AIF   | الشوريٰ: ٣٨ كاشان نزول                                                  | 91      |
| 444  | بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ                                        | 1+9     |       | نبی صلی الله علیه و کلم اور آپ کے اصحاب کا باہمی                        | 95      |
| 450  | الله تعالى سے ہم كلام ہونے كى تين صورتيں                                              | 11+     | VIL   | مشاورت سے اہم کاموں کوانجام دینا                                        |         |
| 424  | وحى كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                           | 111     | !     | بدله لینے اور بدلہ نہ لینے کی آیتوں میں بہ ظاہر                         |         |
| 42   | ضر ورت وحی اور ثبوت وحی<br>-                                                          | l       |       | تعارض كاجواب                                                            |         |
| 729  | وحی کی اقتسام                                                                         |         |       | قرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے                              | 91      |
|      | الله تعالی کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                             | ı       | 444   | ا سکتا ہے                                                               |         |
| 701  | ہونے کے متعلق شارحین حدیث کی تحقیق                                                    |         | 471   | بدلہ <u>لینے</u> کے جواز میں احادیث                                     |         |
|      | الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام                                            | 1       | 777   | ابدله نه لینے اور معاف کردیئے کے متعلق احادیث                           |         |
| 707  | 0 00,                                                                                 | 1       |       | عام مسلمان اپنے اوپرزیاد تی کرنے والے کوخود                             |         |
|      | نزول قرآن سے پہلے آپ کواجمالی طور پرقر آن                                             |         | 444   | اسزادے سکتاہے یانہیں؟<br>اظام جو کشیر میں سے مات                        |         |
| 402  | عطا کیاجانا                                                                           | l       | Yra   | "                                                                       |         |
| 402  | اس اشکال کے جوابات کہزول قر آن سے پہلے<br>تب سے تاریخ                                 | 112     | 412   | انکمٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کی تحقیق                                       | ĺ       |
| 1172 | ا ب کو کتاب کا پتاتھاندایمان کا<br>نبی صلی الله علیہ وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی | 11/     | 444   | ا پنے مال کے حق اور عزت کے حق کو معاف<br>ک نے کہ ال معربیاں کا نظام میں | ••      |
| 402  | بی کی املاملیدو مسطے ساب اورامیان سے ہی ا<br>نفی کی دیگر مفسرین کی طرف سے توجیہات     |         | 774   | کرنے کے سلسلہ میں علاء کے نظریات<br>عزم عزیمیت اور رخصت کا معنیٰ        | 101     |
| YM   | اشکال مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہات                                                 |         | ***** | ا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده                                   | i.      |
| 4179 | سورة الشوري كااختيام<br>سورة الشوري كااختيام                                          |         | 449   | (۳۳۵۳)                                                                  |         |
| 101  | سورة الزخرف                                                                           |         |       | ا الله تعالیٰ کی طرف مدایت دینے کی نسبت کرنی                            | ۳۰      |
| 101  | سورت کانام                                                                            | ı       |       | عاہے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان کی طرف                                |         |
| 101  | سورت کے مقاصد                                                                         | ۲       | 411   | ترنی چاہیے                                                              |         |
| 400  | حم (١٥٥)                                                                              | ۳       |       | ا اس سوال كا جواب كه قرآن مجيد كى ايك آيت                               | ٠,٠     |
| 700  | حم والكتب المبين كآفيري                                                               | ٣       |       | میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کاذکر                                 |         |
| aar  | کتاب کوقر آن عربی فرمانے کی وجوہ                                                      | ۵       | 722   | ہاوردوسری آیت میں نابینا ہونے کاذ کر ہے                                 |         |
|      | اوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا                                         | ۲       |       | ا وعداور وعید سنانے کے بعد انسان کو اللہ پر ایمان                       | ٠۵      |
| 100  | ثابت ہونا                                                                             |         | 444   | لانے کی دعوت                                                            |         |

| مني  | عنوان                                                                 | تبرثار    | مني     | موان                                                                                                                                               | N.       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | جریدی حمایت می امام رازی کے عقلی ولائل کے                             | rA.       | rar     | كفاركمدكي فتقاوسها في امدراني                                                                                                                      | 4        |
| 741  | جوابات                                                                |           | 104     | انسان كاللم اورالله تعالى كاكرم                                                                                                                    | ٨        |
| 727  | "مستمسكون" كالمعنى                                                    | 79        | AGE     | انبان كي فطرت ص الله كي معرفت كابونا                                                                                                               | 9        |
| 72r  | امت کے معانی                                                          | 7.        | AGE     | زمن کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے فتیں                                                                                                             | 10       |
| 125  | دنیاوی مال ومتاع کاند موم بوتا                                        | m         |         | بارش نازل كرنے سے مرنے كے بعدددباروالمنے ير                                                                                                        | 11       |
| 724  | "اهدی" کے معنی میں متر جمعین کی آرا،                                  | Pr        | AGE     | استدلال                                                                                                                                            |          |
| 723  | تطليد كي تحقيق                                                        | rr        | 104     | <u> </u>                                                                                                                                           |          |
| 727  | واذقال ابراهيم لابيه وقومه (٣٦_٣٦)                                    | 77        |         | چو پایوں اور کشتیوں کی تخلیق سے تو حید پر                                                                                                          | 11-      |
|      | كفار كمدكى بت برتى كے خلاف اسوؤا براہيم ت                             | rs        | 77.     | استدلال                                                                                                                                            |          |
| 722  | استدلال                                                               | } I       |         | سفر پرروانہ ہونے کے وقت سواری پر جیسے کے                                                                                                           |          |
|      | اتل مکه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت اور                  |           | ***     | بعدگ دعا                                                                                                                                           |          |
| 721  | ان کا گفراوراستهزاه                                                   |           | 771     | سغرے دانسی کی دعا                                                                                                                                  |          |
|      | کفار کے اس اعتراض کا جواب کد قرآن کسی                                 |           | 777     | جمال کامعنیٰ اورمویشیوں کا جمال                                                                                                                    | 17       |
| 729  | بڑے آ دی پر نازل ہونا جا ہے تھا                                       | l i       |         | مکریوں کابوں اور اونوں کے مقاصد اور                                                                                                                | 14       |
| IAF  | دنیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے<br>است میں میں میں میں دیا           |           |         | وطا ئف خلقت                                                                                                                                        |          |
| IAF  | الله تعالی کے نزویک دنیا کا حقیر ہوتا<br>نہ صل نہ سلاس یا فتات ہے ۔ ب | 1         | 775     | جانوروں کے ساتھ زی کرنے کی ہدایت<br>مراب میں میں میں میں میں کا میں کے ساتھ کی میں کا میں کا میں کا می |          |
|      | نی صلی الله علیہ وسلم کے لیے نقر کو پسند کرنے ک                       | 14.       | 776     | ام اتخذ مما یخلق بنت (۱۷-۲۵)                                                                                                                       | 19       |
| 747  | (                                                                     | ~         | arr     | -00000000000000000000000000000000000000                                                                                                            | r•<br>ri |
| 446  | ومن يعش عن ذكر الرحمن (٣٦-٣٦)<br>الله تعالى كى يادے عاقل ہونے كاوبال  | دء<br>اما | 777     | عورتوں کے نافع ہونے کی وجوہ<br>کفار کے اس قول کارد کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں                                                                     | **       |
|      | المدفعان في وقط عال بوط واوبان<br>معصيت مين شيطان كي اتباع دوزخ مين   |           | , , , , | تفارے ان وں فارد کہ رہے اللہ فی بیٹیاں ہیں ۔<br>کفار کے اس اعتر اض کا جواب کدا گر اللہ چاہتا تو                                                    | rr       |
| TAD  | شیطان کی اتباع کو مسترم ہے                                            | 1         | 77Z     | تھارے، ن، عرب ن ہواب ندا راملد عالم اور<br>ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے                                                                                | 1        |
|      | کفار مکه کی ضداور عناد پر نبی صلی الله علیه وسلم کوسلی                |           |         | منخز له کا جربه پراعتراض اورامام رازی کا جربه کی                                                                                                   |          |
| CAF  | و يا                                                                  |           | AFF     | طرف ہے جواب<br>طرف ہے جواب                                                                                                                         |          |
|      | ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق                                | rs        | PFF     | جربيد كي حمايت مين سورة الانعام كي تقرير                                                                                                           | ro       |
| rar. | ا حادیث                                                               |           | PFF     | جربید کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل<br>المحالیت میں امام رازی کے عقلی دلائل                                                                 | - 1      |
|      | نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے                            | ۲٦        |         | انسانوں کے لیے افتیار کے ثبوت میں مصنف کی                                                                                                          | 12       |
| YAZ  | قرآن مجيد كاشرف عظيم مونا                                             |           | ۲۷۰     | تغري                                                                                                                                               |          |

جلدويم

marfat.com

ميار القرار

| منۍ            | عنوان                                                          | نمبرثنار     | منحه   | عنوان                                                                                             | بثؤار     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | "انى متوفيك ورافعك الى" پرمزائي                                | ar           | AAF    | گزشته رسولوں سے سوال کرنے کی توجیہات                                                              | <u>سر</u> |
| ۷۰۸            | کے اعتر اض کا جواب                                             |              | 490    | ولقد ارسلنا موسى بايتنا (۵۲-۴۸)                                                                   | M         |
|                | "ومكروا مكر الله" عضرت عيل ك                                   | YY           |        | حضرت موی اور فرعون کے قصہ کو یہال ذکر                                                             | ٩٩        |
| ۷٠٨            | نزول پراستدلال                                                 |              | 191    | کرنے کے مقاصداور فوائد                                                                            |           |
|                | الله كى خفيه تدبير كے مطابق ايك مخص پر حفرت                    | 72           | 490    | ولما ضرب ابن مريم مثلا (٢٤_٥٤)                                                                    | ۵۰        |
| ۷۰۸            | عيسلي كى شبه ڈالنا                                             |              | 797    | الزخرف: ۵۷ کے شان زول میں پہلی روایت                                                              | ۵۱        |
|                | "يكلم الناس في المهدوكهلا" ـــ                                 | ۸۲           | 792    | الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت                                                            | ۵۲        |
| ۷٠٩            | حضرت عیسیٰ کے نزول پراستدلال                                   |              | 499    | سیدمودودی کا شان نزول میں حدیث وضع کرنا                                                           |           |
|                | ''وان من اهل الكتب الاليومنن به ''ــــ                         | 1            |        | مشر کین کا نبی صلی الله علیه وسلم کی عبادت کی به                                                  |           |
| 410            | حضرت عيسى كےنزول پراستدلال                                     | 1 .          | ۷٠٠    | نسبت اپنے بنوں کی عبادت کوافضل قرار دینا                                                          |           |
| ۷1۰            | حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا بیان                          | 1            |        | آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا                                                     |           |
| 411            | حضرت عيسى عليه السلام كينزول كي حكمتين                         | 1 :          | 4+1    | حضرت عيسلي كو؟                                                                                    |           |
| ۷11            | ندکورہ استدلال پرمرزائیے کے اعتراض کا جواب                     |              | i .    | حضرت عینی علیه السلام خداکے بندے تھے خدایا                                                        |           |
|                | "وما محمد الارسول" عمرذائيك                                    |              |        | فداکے بیٹے نہتھے                                                                                  |           |
| 211            | اعتراض کاجواب برای مسیر                                        |              | ۷٠٣    | فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نہونے کی ایک اور دلیل                                                    |           |
|                | مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات سے                     |              |        | حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان سے نازل                                                            | ۵۸        |
| 2111           | اورنزول منتج پراستدلال                                         |              | ۷٠٣    | ہونے کی محقیق                                                                                     |           |
|                | مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ سے موعوداور دعویٰ<br>مرسیدا     |              |        |                                                                                                   | ۵۹        |
| 210<br>214     | نبوت کاابطال دو عسار بروید تراک بری سر سر تکری دا              |              | ۷٠٣    | کے متعلق احادیث                                                                                   |           |
| 217<br>21A     | حضرت عیسیٰ کااللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم وینا<br>خلیل کے معانی | 44           | ا ہم ر | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول<br>سمتعلۃ قریب مرک ہیں                                     | 4.        |
| 211            | بیل جیمعان<br>د نیاوی تعلق کا نا پائیدار ہونا                  |              |        | کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے تل کا                         | <u>,</u>  |
| \<br>∠19       | وياول بن مانا پائيدار اورا<br>يعباد لا خوف عليكم اليوم (٨٩-٨٨) |              | ۷۰۴    | یہود کا نظر کہ انہوں نے خطرت یہ می نے س کا<br>دعویٰ کیا                                           | וד        |
| 222            | مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں                                  |              | ۷۰۴    | ***                                                                                               | 42        |
| <b>∠</b> ۲۲    | سونے اور چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا                          |              | _ '    | يبوده عرت في الله اليه "يرمرزائيك اعتراض "                                                        | - 11      |
|                | سونے اور جا ندی کے ظروف آرائش اور جارانگل                      | ۸۲           | ۷+۵    | ا بن رفعه الله الله الله الراز النياسة الراز الراز النياسة الله الله الله الله الله الله الله الل | '         |
|                | سونے عیاندی اور ریشم کے کام والے کیڑول کا                      |              |        | "                                                                                                 | ا سما     |
| <b>4 2 7 7</b> | چواز<br>ان                                                     |              | ۷٠٢    | حضرت عیسیٰ کے نزول پر استدلال                                                                     |           |
| جلدوتهم        | 100.010                                                        | $c_{\alpha}$ | + 0    | يار القرآر مردم                                                                                   |           |

marfat.com

| - | • |
|---|---|
| 7 | 1 |
| , | Ŧ |

| مني         | مخوان                                                                  | نبرثار | مغ          | مؤبن                                                                                                                              | Ą  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | نعف شعبان کی شب می کثرت مغفرت سے                                       | 9      | 411         | سونے اور جا عمی کے ظروف کی تفصیل                                                                                                  |    |
| 2 M         | متطق محاح کی ا حاد ہث                                                  |        | ∠ro         | جارا الكريفم ككام كيجوازى مريتفيل                                                                                                 |    |
|             | نسف شعبان کی شب می کثرت مغفرت سے                                       | 10     | 474         | مرد كذبور بينخ كاتفيل                                                                                                             | ۸۵ |
| 200         | متعلق امام يهتى كاماديث                                                |        | 474         | جنع کی درافت کی توجیہ                                                                                                             | ΥA |
|             | نمف شعبان کی شب کے نضائل میں مافظ سیوطی                                | 11     |             | دوزخ كے محران فرشتے مالك سے الل دوزخ كا                                                                                           | 14 |
| ر ۳۷        | کی روایات                                                              | 1      | 474         | كلام                                                                                                                              |    |
| د ۳۷        | كثرت مغفرت كے متعلق قرآن مجيد كي آيات                                  |        |             | آپ كے خلاف سازش كرنے والوں سے اللہ تعالى                                                                                          |    |
| ۷۳۷         | کثرت مغفرت کے متعلق احاد بیث معجد                                      | 1      | 479         | كانقام ليرا                                                                                                                       |    |
| LMA         | توبهاوراستغفار کے متعلق اعادیث معجمہ                                   | ı      | 479         | الزخرف: ٨٠ كاشان نزول                                                                                                             |    |
|             | والدین اور اعزہ کے لیے استغفار کے متعلق                                |        | 279         | الله تعالی کی تو حیدا در شرک کی غدمت اوراس پروعید                                                                                 |    |
| 449         | احادیث محجمہ                                                           |        | 1           | اس پر دلائل که معفرت میمنی معفرت عزیر اور                                                                                         | 91 |
|             | توبہ پرامرار کرنے اور استغفار کو لازم رکھنے کے<br>متعلق                |        |             | فرشتے اللہ تعالی کی اولا دہیں ہیں<br>نیسا کی مصروبا                                                                               |    |
| ۷۵۰         | متعلق احادیث معجمه                                                     | 1      |             | بن پر رہاں کہ سرت اس میں فریختے اللہ تعالیٰ کی اولا دنییں ہیں<br>غیراللہ کی عبادت کا ہاطل ہونا<br>مشرکین کو بت پرتی پر ملامت کرنا | 95 |
| ۷۵۱         | دعا قبول ندہونے سے ندا کتائے ند مایوس ہو بلکہ<br>مسلساں ۔              |        | 271         |                                                                                                                                   |    |
| 251         | مسلسل دعا کرتارہے<br>شرک زنااور قل ناحق کی وجہ ہے شب برأت میں          |        |             | الزخرف:۸۸ کینحوی تراکیب<br>ایمانی در که ادم که زیره تا                                                                            |    |
| ۷۵۱         | سرک رہا اور ن مان کی وجہ سے سب برات میں<br>دعا کی تبولیت ہے محروم ہونا |        | 277         | کا فروں کوسلام کرنے کا مسئلہ<br>الزخرف کا خاتمہ                                                                                   |    |
|             | رکا ن بویت سے طرد مہردہ<br>کینداور بغض کی وجہ ہے شب برأت میں دعا کی    |        | 22          | <u>الروت في منه</u><br>سورة الدخان                                                                                                | 71 |
| <b>40</b> r | میدروس کا ربیت ہے بیرے میں ان می<br>قبولیت سے محروم ہونا               |        | 22          | سورت کانام اور وجه تسمیه                                                                                                          | ,  |
|             | والدین کی نافر مانی کی وجہ سے شب برأت میں                              |        | ۷۲۷         | سورة الدخان كى نضيلت بيس احاديث                                                                                                   | r  |
| 200         | دعا کی قبولیت سے محروم ہوتا                                            |        | <b>L</b> PA | سورة الدخان كے مقاصدادرمسائل                                                                                                      | ۳  |
|             | قطع رحم کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی تبولت                             | rı     | <b>LP</b> 9 | خمّ) والكتب المبين (١٥٦)                                                                                                          | ~  |
| 207         | ے محروم ہونا                                                           |        | ۲M          | حاميم كامعنى                                                                                                                      | ۵  |
|             | عادی شرانی کاشب برأت می دعاک تبولیت سے                                 | rr     |             | "ليلة مباركة "ےلياة القدرمرادہونے كے                                                                                              | 4  |
| 202         | محروم ہوتا                                                             |        | ۷۳۱         | شبوت مِس آ ال                                                                                                                     |    |
|             | چفلی کمانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی                                | 77     | 28°         | "ليلة مباركة" كلية القدرمرادموني رداال                                                                                            | 4  |
| 202         | قبولیت سے محروم ہونا                                                   |        |             | لیله مبارکه سے نصف شعبان کی شب مراد ہونے                                                                                          | ٨  |
|             | تصوری بنانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا                                  | 44     | ۲۳۳         | <u> کے متعلق روایات</u>                                                                                                           |    |

تبياد القراء

| منی          | عنوان                                                                      | نمبرثار | منح         | عنوان                                                                                        | نمبثوار |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 444          | آ خرت میں متعین کے اجرواوا اب کی بشارت                                     | 2       | ۷۵۸         | کی قبولیت ہے محروم ہونا                                                                      |         |
|              | امام رازی کا فاس کو جنت کی بثارت می داخل                                   | ٣٦      |             | شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص                                                         | ra      |
| <b>44</b>    | كرنااورمعنف كااس ساختلاف                                                   |         | <b>L</b> 09 | عبادات کرنا                                                                                  |         |
| 241          | اہل جنت کے درمیان بغض اور کینه کا نہ ہونا                                  | 72      |             | شب برأت مین صلوٰة الشبیح اور دیگر نوافل کو                                                   | 77      |
| 449          | حور کامعنی اور جنت میں حوروں سے عقد کامحمل                                 |         | <b>L</b> 09 | باجماعت پڑھنا                                                                                |         |
| ۷۸۰          | د نیادی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟                                          | ۴٩      | ۷۲۰         |                                                                                              |         |
| ۷۸۱          | اہل جنت کی دائمی معتیں                                                     | ۵۰      |             | كفار كاالله كوخالق ماننامحض ان كامشغله اور دل مگى                                            | M       |
| <b>4 A r</b> | اس کی تحقیق کہ موت وجودی ہے یا عدمی                                        | ۵۱      | 241         | <u>-</u>                                                                                     |         |
|              | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے                           | 1       | 1           | آسان کے دھوال لانے سے مراد ہے قرب                                                            | 1       |
| 21           | انتظار کے الگ الگ محمل                                                     | ı       |             | قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا                                                                | 1       |
|              | قرآن مجید کے آسان ہونے پرایک اعتراض کا                                     | ٥٣      |             | دوسری روایت میں ہے: آسان کے دھوال                                                            | ì       |
| ۷۸۳          | جواب                                                                       |         | 247         | لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت                                                        | 1       |
| 21           | سورة الدخان كاخاتمه                                                        | 1       |             | آ سان کودھو ئیں ہے تعبیر کرنے کی توجیہ<br>صد                                                 |         |
| 21           |                                                                            | 1       | 245         |                                                                                              |         |
| 21           | 7                                                                          |         | 240         | دھوئیں کی دوتفسیروں کے محامل                                                                 | 1       |
| 2AM          | - •                                                                        | 1       | 240         | سخت گرفت کے ساتھ پکڑنے کی متعدد تفییریں                                                      |         |
| 21           | حُمْنَ تنزيل الكتب من الله العزيز (ااـا)                                   | ٠,      | 240         | قوم فرعون کوآ زمائش میں ڈالنے کی توجیہ                                                       | i I     |
| 21           |                                                                            |         | 240         | حضرت موی علیهالسلام اورقوم فرعون کا ماجرا<br>به سهر مرک مست سیم از مار مرد مرد ایران         |         |
| ۷۸۸          | , , , ,                                                                    | 1       | 247         | نیک آ دمی کی موت پر آسان اور زمین کارونا<br>این زیران میاسی ۱۹۰۱ در میسود                    |         |
| ۷۸۸          | الله تعالى كے وجود اوراس كى تو حيد برآسانوں اور رئينوں كى تخليق سے استدلال | 1       | 24A<br>221  | ولقد نجینا بنی اسرائیل (۵۹-۳۰)<br>بنی اسرائیل کی فضیلت اوران کی آزمائش                       |         |
|              | ر مینوں کی عین سے استدلان<br>اللہ تعالیٰ کی توحید پر انسانوں' حیوانوں اور  | 1       | 221         | . ما اسرایس مطلبہ بیان کے مرے ہوئے باپ دادا کو                                               | l į     |
| ∠^9          | •                                                                          | ì       |             | عارت مطالبه پران مے سرے ہوئے باپ دادا و ا<br>کیوں نہیں زندہ کیا گیا' الماوردی اور القرطبی کا | Į.      |
|              | رو رائے، میرہاں<br>اللہ تعالیٰ کی توحید پر رات اور دن کے اختلاف'           | 1       | 225         | ا جواب                                                                                       |         |
| ۷۸۹          |                                                                            |         | 221         | اعتراض مذکور کا جواب مصنف کی جانب سے                                                         | ۳۱      |
| ∠9•          |                                                                            | 1       | 224         | تع اوراس کی قوم کابیان                                                                       | 4       |
|              | عقل کی تعریف عقل کی اقسام اورعقل کے متعلق                                  | 1       | 220         | روز قیامت کو فیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات                                                   | - 1     |
| ۷٩٠          | '                                                                          | l       | 224         | آ خرت میں کفار کے عذاب کی وعید                                                               |         |

marfat.com بيار القرآر

| - | - |
|---|---|
| T | • |
| , |   |

| منح                                    | عنوان                                                           | برثار      | منۍ      | منوان                                                                   | J.         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸۰۵                                    | قرآن مجيد كابدائ اوررحت موتا                                    | 19         |          | ان لوكور كى غدمت جورسول التدملي القدعليه وسلم                           | 11         |
| F•A                                    | توحيد كمراتب                                                    | <b>P</b> • | ľ        | کی زبان عقر آن غنے کے باوجود ایمان نبیں                                 |            |
| ۸۰۷                                    | جرح اوراجر ات كامعنى                                            | FI         |          | لائے اور ان لوگوں کی مرح جوآب سے قرآن                                   | ŀ          |
|                                        | کفار کی زندگی اورموت کامسلمانوں کے برائر نہ                     | rr         | 491      | ہے بغیرا کان لے آئے                                                     |            |
| 1.2                                    | بوتا                                                            |            |          | ان لوگوں کی مرح میں احادیث جو آپ کو بن                                  | 18         |
|                                        | وخلق الله السموات والارض بالحق                                  |            | 49       | د کھے آپ پرائمان لے آئے                                                 |            |
| A-9                                    | (rr_r1)                                                         |            | 19r      | و <b>بل</b> کامعنیٰ                                                     | 11-        |
|                                        | الندسجانه كا كفار اور فجار كو مذاب دينااس كاظلم                 | ٣٣         | 19r      | اصرار کامعنیٰ                                                           | 100        |
| A1+                                    | نبین عدل ہے                                                     |            | 490      | آ بات مدکورہ کے اشارات                                                  | 10         |
|                                        | الله تعالى ئے احقام ئے خلاف اپنی خواہشوں پر                     | 73         |          | الله الذي سخرلكم البحر لتجرى                                            | 17         |
| <b>A</b> 11                            | عمل َ رِنَا بِي خُوا بَسُول كَيْ حَبِادِتَ مِنْ بِ              |            | 490      | الفلک (۱۲_۲۱)                                                           |            |
|                                        | بعض بندوں ُورسول بنائے اور بعض ُوُم او بتائے ا                  | 77         |          | بحری جبازوں کا سمندر میں چلنا القد تعالیٰ کُ کئ                         | 14         |
| AH                                     | کی توجیہ                                                        |            | 494      | نعتوں پرموتوف ہے؟                                                       |            |
| 1                                      | اَفَارِ کَ کان اور ول پر مبر لکاف اور ان ک                      |            | 1        | آ سانوں اور زمینوں میں القد تعالیٰ کی نعت                               |            |
| AIF                                    | آ نگھوں پر پر دوذ النے کی تو جیبہ                               |            | l l      | الله تعالی کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر                        | 19         |
|                                        | سورة البقره ادرسورة الجاثيه دونول ميں كانوں اور                 |            | 491      | <u> م</u> تعلق احادیث                                                   |            |
| MF                                     | ولوں پرمبرنگانے کے الگ الگ محامل                                |            | 491      | الجاثيه: ۱۳ کےشان زول کی حقیق                                           | <b>r•</b>  |
|                                        | جو الله رسول اور ائمه کوبادی نبیس مانے گا وہ                    | 79         | ۸••      | فجور ظاہراور فجور باطن                                                  | rı         |
| AIM                                    | شيطان كالمبع بوگا                                               | - 1        | ۸••      | 0.0000 / 3                                                              | 77         |
| ۸۱۳                                    | کفار کے قل کر د وقول پرایک اعتراض کا جواب<br>پر در در برون مور  | ۴.         |          | ابغض وعناد کی بناء پر بنواسرائیل کاحق ہے انکار<br>۔                     | ۲۳         |
| ۸۱۵                                    | 0 0) 27 03 0).3                                                 | - 1        | ۸+۱      | ا کرنا                                                                  |            |
| A13                                    | د هر کے متعلق احادیث<br>کار میں کی جمہ یک                       |            | A+1      |                                                                         | ۲۳         |
| FIA                                    | کلمات حدیث کی تشریخ<br>این در در در در ایمان به سه در سرومهای ت |            |          | آپ کی شریعت کے بعد نسی اور شریعت کی طرف                                 | 70         |
| PIA                                    |                                                                 | רר         | A•r      | الثفات كرنا جائزنبيل<br>سي من من منعي : رجما                            |            |
| AIY                                    | میں<br>حشر ونشر کے انکار بر کفار کی ججت کا جواب                 | <b>60</b>  | A•F      | آ پوجاہلوں کی اتبائے ہے منع کرنے کامحمل<br>ایعضہ مغیریں کے استام سلم کی |            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الله تعالیٰ کے وجود اس کی تو حید عیامت اور حشر و                | - 1        | A . ~    |                                                                         | <b>r</b> ∠ |
| ΑI∠                                    |                                                                 | דיי        | ۸۰۳<br>۱ | محبت اورادب ہےمحروم تغییر<br>بعد سمعیز کا تحقیق                         |            |
| /112                                   | نشر پر دلیل                                                     |            | ۸-۵      | بعيرت كيمعنى كرخفيق                                                     | <b>r</b> A |

marfat.com

حيار القرأر

|   | <br>.4 |
|---|--------|
| _ | <br>74 |

| 4  |   |   | ė |   | • |  |
|----|---|---|---|---|---|--|
| 1  | ľ | ۱ | ľ | ď |   |  |
| ŧ. | , | 1 | , |   |   |  |

| مني | عنوان | نبرثثار | منح          | عنوان                                                                              | نمبثور |
|-----|-------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |       |         |              | ولله ملك السموات والارض                                                            | 74     |
|     |       |         | ۸۱۷          | (12_12)                                                                            |        |
|     |       |         | ۸۱۹          | كفاركا خساره                                                                       | M      |
|     |       |         |              | آیا قیامت کے دن سب گھٹنوں کے بل بیٹھے                                              | ۹۳     |
|     |       |         | ۸۱۹          | ہوں کے یاصرف کفار؟                                                                 |        |
|     |       |         | A <b>r</b> • | جا ثيه كى تاويلات                                                                  |        |
|     |       |         | Ari          | لوگول کوان کے صحا کف اعمال کی طرف بلانا                                            | 1      |
|     |       |         | Arı          | مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث                                         |        |
|     |       |         |              | اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا                                     | ٥٣     |
|     |       |         | ۸۲۲          | جواب                                                                               |        |
|     |       |         | ۸۲۳          | • • • •                                                                            | ۵۳     |
|     |       |         |              | جولوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہوں اور                                           | ۵۵     |
|     |       |         |              | ان کواسلام کی دعوت نہ بینچی ہوآ یا وہ مکلّف ہیں یا                                 |        |
|     |       |         | ۸۲۳          | المهين؟                                                                            |        |
|     |       |         | Arm          | قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ                                                      |        |
|     |       |         |              | اُرے کامول کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی<br>ت                                        | ۵۷     |
|     |       |         | ۸۲۵          | صورتیں                                                                             |        |
|     | ·     |         | Ara          | الله تعالیٰ کے بھلادیے کی توجیہ<br>آخرت سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد تشبیع کرنا | 27     |
|     |       |         | Ara          | 1                                                                                  |        |
|     |       |         | 174<br>112   | سورة الجاثيه كااختنام<br>مآخذ ومراجع                                               | 41     |
| l   | ,     |         | 112          | א שנ פיקו ו                                                                        | "      |
|     |       |         |              |                                                                                    |        |
|     | ,     |         |              | (C) (C) (C) (C)                                                                    |        |
|     |       |         |              |                                                                                    |        |
|     |       |         |              |                                                                                    |        |
|     |       |         |              |                                                                                    |        |
|     |       |         |              |                                                                                    |        |

### ليم الله المحرف المحرفين

الممدالله رب العالمين الذي استغنى في حده عن الحامدين وانزل العرآن تبياتا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصاؤة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل النسم حبيب الرحمن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قد الانبياوالمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنسيص المغفرة لم فى كتاب مبين وعلى المالطبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازوجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراوليا امته وعلى املتد اجمعين - اشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك لغواشهدان سيدناومولانا محلاعبده ورسوله اعوذ بالمهمن شرور نفسى ومنسيئات اعمالي من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي له اللهموارني الحق حفاوارزقني اتبلعه اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع بالخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم اسدين وزيغ المعاندين في تعربيرًا للهرالي في قلبي اسرا رالقرأن واشرح صدري لهعياني العربتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القرأن، رب زدني علمارب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لىمن لدنك مسلطانًا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستغيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمدين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جاربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتغمل الايمان بالكرامة والله وانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنيت ابوءلك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فانه لايغفرال ذنوب الاانت امين يارب العالمين.

فلدوتهم

الله ی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہر بان ہو

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روش بیان ہے اور صلوٰ ۃ وسلام کا سید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم برنزول ہو جوخود الله تعالى كے صلوة نازل كرنے كى وجه سے برصلوة تبييخ والے كى صلوة مستغنى بيں -جن كى خصوصيت يد بے كه الله رب العالمين ان كوراضى كرتا بئ الله تعالى في ان يرقر آن نازل كيا اس كوانبول في بهم تك بينجايا اورجو يجهان يرنازل موااس كا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیننج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا حجنثرا ہر حجنثرے ہے بلند ہوگا ۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکوکاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت رنے والے بیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزه آل ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی از واج مطہرات امہات المونین اور ان کی امت کے تمام علماء اور ادلیاء پر بھی صلوٰ قو صلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بداعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔اے اللہ! مجھ پرحق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما\_اےاللہ! مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقر اررکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ٹا بت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغز شوں ہے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قر آن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مندفر ما۔قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے'' تبیان القرآن' کی تصنیف کی سعادت عطا فر ما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کڑ اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے ) پندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہال سے بھی باہر لائے ) پندیدہ طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فر ما جو (میرے لئے ) مدد گار ہو۔اےاللہ!اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کواپنی اور اپنے رسول صلی الله عليه وسلم كى بارگاه ميں مقبول كر دے اس كو قيامت تك تمام دنيا ميں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرين بنا وے أس كوميرى مغفرت کا ذریعۂ میری نجات کا وسلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت ہے بہر ہ مند کر'مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطا فر ما' اے اللہ! تو میرارب ہے' تیرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں' تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعہد پراپی طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فر ما کیونکہ تیرے سوا کوئی كنابول كومعاف كرنے والانهيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

بكدوتهم

marfat.com

ميار القرآر

# بِسْمُ النَّهُ النَّجْ النَّحْ يُرْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سوره ص

### سورت كانام اور وجدتشميه

تمام مروجہ مصاحف احادیث آ ٹاراور کتب تغییر میں اس سورت کا نام ' ص ''معروف اور مشہور ہے اور اس کی ہجہ یہ ہے کہ اس سورت کا پہلاکلہ ص ہے 'اور جس طرح قر آ ن مجید کی ٹی سورتوں کا نام ان کے شردع میں ذکور حرف جبی پر کھا گیا ہے۔ ہمیں اور ق 'ای طرح اس سورت کے اول میں جو'' ص '' ذکور ہے ای پراس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حافظ جلال الدین السیوطی متوفی اا 9 ھے نے لکھا ہے: اس پر اجماع ہے کہ'' ص '' کی سورت ہے' البتہ الجمری کا قول ہے کہ بید مدنی سورت ہے گریے ول شاذ ہے۔ (الاقان جاس ۲۵ مطبوعہ دارالکتاب العربی ۱۳۹۹ میروت)

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۸ ہے اور ترتیب بزول کے اعتبار سے بھی اس سورت کا نمبر ۳۸ بی ہے اس سورت الاعراف سے پہلے اور' افت ربت الساعة''کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اہل کوفہ کے نزدیک اس کی ۱۸۸ پتیں ہیں اور ہمارے مصاحف میں بھی تعداد معروف ہے اور اہل حجاز'شام اور بھرہ کے نزدیک اس کی ۱۸۸ پتیں ہیں اور ایوب بن التوکل بھری کے نزدیک اس کی ۱۸۹ پتیں ہیں۔

#### <u>من كازمانة نزول</u>

امام ابوعیسی محد بن عیسی تر فدی متوفی ۱۷۹هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مادُ اس نفیحت والے قرآن کی قتم! بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے میں ( کا فروں نے کہا:) ہم نے کسی اور دین میں یہ بات نہیں کی کیے میٹ (ان کی) من

عِزَّةٍ وَشِعَاقِ ٥ مره مَا سَمِمُنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ الْاضِرَةِ ۗ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خِتِلَاقُ ۚ ﴿ سَ: ١- ٤ )

جلدوتهم

marfat.com

#### کھڑت بات ہے۔

امام تر مذی نے کہا: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۲۱۲ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۹۹۲۴ مصنف ابن ابی شيبه جساص ۳۵۹ منداحمه جاص ۲۲۷ مندابويعليٰ رقم الحديث:۲۵۸۳ صيح ابن حبان رقم الحديث: ۲۷۸۷ المستد رک ج۲ص۳۳۳ سنن كبري لليبه عمي ج٩ص ١٨٨ ؛ جامع المهانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٨٨٠ )

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ ه نے اس واقعہ کوزیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے:

زہری کے بیتیج محمہ بن عبداللہ بن تعلبہ بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے بیددیکھا کہ اسلام غلبہ یار ہاہے اورمسلمان کعبہ کے گر د بیٹھنے لگے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے وہ اکٹھے ہوکر ابوطالب کے پاس گئے اور کہا: آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سے افضل ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان بے وقوف نو جوانوں نے آپ کے بھتیج کے کہنے میں آ کر ہمارے معبودوں کی عبادت چھوڑ دی ہے اور ہم پرطعن وشنیع شروع کر دی ہے' وہ اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لے کر آئے تھے' انہوں نے کہا: ہم آپ کے پاس قریش کا سب سے حسین وجمیل اور سب سے عمدہ نسب کالڑ کا لے کرآئے ہیں ہم اس کوآپ کے حوالے کرتے ہیں' یہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا وارث ہو گا 'اس کے بدلہ آپ اپنا بھیجا ہمارے حوالے کر دیں' پھر ہم اس کونل کر دیں گے اس فیصلہ ہے تمام قبائل مطمئن ہوجائیں گے۔ بین کر ابوطالب نے کہا: اللہ کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا'تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہوتا کہ میں کھلا بلا کراس کی برڈرش کروں اوراس کے بدلہ میں تم کواپنا بھتیجا دے دوں تا کہتم اس کوتل کر دؤیہ کوئی انصاف تو نہیں ہے'انہوں نے کہا:تم اپنے بھینچ کو بلاؤ' ہم اس سے انصاف کی بات کہتے ہیں' ابوطالب نے نبي صلى الله عليه وسلم كوبلوايا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم آ كية تو ابوطالب ني آب سي كها: ال جيتيج! بياوك آب كي قوم كے سرداراور بزرگ لوگ ہيں اور بيآپ سے كوئى انصاف كى بات كرنا جاہتے ہيں' تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا: تم کہومیں من رہا ہوں' انہوں نے کہا: آپ ہمارے خداؤں کو بُرا نہ کہیں' ہم آپ کے خدا کو بُر انہیں کہیں گے۔ابوطالب نے کہا: آپ کی قوم نے بہت انصاف کی بات کہی ہے تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: تم مجھے بیہ بتاؤ کہ میں تمہارے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں'اگرتم اس کلمے کو پڑھ لیتے ہوتو تمام عرب تمہارے زیر تسلط ہو جائے گا اور عجم تمہارے سامنے سرنگوں ہوجائے گا' ابوجہل نے کہا: پیکمہ تو بہت نفع آ ورہے' ہاں! آپ کے باپ کی قتم! ہم اس کلمے کو ضرور پڑھیں گے بلکہ دس بار پڑھیں گئے آپ نے فر مایا:تم پڑھو:''لا الہ الا اللہ'' اللہ کے سواکوئی عبادت کامشخق نہیں ہے۔ بین کروہ سب بچر كئ غصه اورغضب سے تلملانے لگے اور وحشيوں كى طرح وہاں سے بھا گئے لگئ عقبہ بن الى معيط نے كہا: اپنے خداؤں پرصبر کرواور ہم دوبارہ ان کے پاس نہیں آئیں گے اس کے بعدان کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی اور دھوکے سے آپ کو لل كرنے كامنصوبه بنايا 'كيكن الله تعالى نے ان كونا كام اور نامراد كرويا۔

(الطبقات الكبري ج اص ١٥٨ ـ ٥٩ املخصاً وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه طبع جديد)

ان احادیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورہ کس ابوطالب کی حیات کے آخری حصہ میں نازل ہوئی ہے ، جب ابوطالب مرض الموت میں مبتلا تھے'لہٰذا بیہورت ہجرت سے تین سال پہلے نازل ہوئی ہے۔

ص کے اغراض ومقاصد

مشركين مكه جورسول التدصلي الله عليه وسلم كى تكذيب اورآب كى مخالفت كرتے تھے اس سورت ميں الله تعالى نے ان كى مذمت اورز جروتو بیخ کی ہے۔

جلدوتهم

martat.com

لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

اں تعارف کے آخر میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اکا براہل علم نے بیلکھا ہے کہ امام رازی کی تغییر کوعلامہ قمولی نے مکمل کیا ہے'ہر چند کہ ان اکا برعلاء کے نام بہت بڑے بڑے ہیں اور میں ان کے مقابلہ میں ذرہ ناچیز سے بھی کم ہوں' تاہم تحقیق یہ ہے کہ کمل تغییر کبیر امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ امام رازی نے ہی تغییر کبیر کو کممل کیا ہے

علامه ابن خلکان متوفی ۱۸۱ ه (وفیات الاعیان جهم ۲۸۹) ماجی خلیفه (کشف الظنون جهم ۱۷۵۱) مافظ تمس الدین ذهبی متوفی ۲۸۱ ه (وفیات الاعیان جهم ۲۸۱) متوفی ۲۸۱ ه (طبقات الثافعیة الکبری جهم ۱۱) ورهافظ ابن حجر متوفی ۲۸۱ ه و (طبقات الثافعیة الکبری جهم ۱۲) اورهافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ ه (الدررالکامندج اس ۲۰۰۳) نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تفییر کبیر کممل نہیں فرمائی بلکه اس کوعلامہ نجم الدین

قبولی متوفی ۷۲۷ھ نے مکمل کیا ہے

میں سورۃ الانبیاء کے بعد بھی مسلسل تفسیر کبیر کا مطالعہ کرتا رہا ہوں اور اس دوران مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ تغییر کبیراہام رازی نے ہی مکمل فر مائی ہے' کیونکہ سورۃ الانبیاء کے بعد کی سورۃ ل میں بھی امام رازی کا وہی انداز ہے اور جن چیزوں کی وہ پہلے تفسیر اور تحقیق کر چکے ہیں جب بعد کی آیتوں میں ان کا ذکر آئے تو فر ماتے ہیں: ہم اس سے پہلے فلاں سورت میں اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ مثلاً وہ یہ سس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ہم پھلوں کی لذت اور نفع اندوزی کے متعلق سورۃ الانعام میں لکھ چکے ہیں۔ پہلے ہیں مثلاً وہ یہ سے دراحیاء الراث العربی ہیروت ۱۳۱۵ھ)

الصُّفَّت: ٤ كَيْقْسِر مِين لَكُصة بين: مم "مادد" كي تفسير التوبة: ١٠١ مين لكه حِك بين-

(تغيير كبيرج٩ص ١٣١٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

الصُّفَّت: ١٨ كَ تَفْيِر مِين لَكُعِيَّة بِين: مهم " داخوون" كي تفيير الممل: ٣٨ كي تفيير مين لكه يجكي بين \_

(تفيركبيرج٩ص ٣٢٥ واراحياءالتراث العربي بيروت١٣١٥ هـ)

اگر علامہ تمولی نے الانبیاء کے بعد تفسیر کبیر لکھی ہوتی تو وہ اس طرح نہ لکھتے بلکہ لکھتے کہ امام اس کی تفسیر فلال سورت میں لکھ چکے ہیں۔ ککھ چکے ہیں۔ ہمنے نین آیوں کی مثالیں دی ہیں'ایسی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔

دوسری بہت واضح دلیل یہ ہے کہ امام رازی نے بعض سورتوں کے آخر میں وہ تاریخ بھی لکھی ہے جس تاریخ کواس سورت کی تفسیر ختم ہوئی ہے ہم امام رازی کی لکھی ہوئی تمام اختامی تاریخوں کو یہاں نقل کررہے ہیں۔

سورہُ آلعمران کے آخر میں لکھتے ہیں: اللہ کے فضل اور احسان سے میم رہیج الثانی ۵۹۵ھ بدروز جمعرات اس سورت کی تفسیر کمل ہوگئی۔ (تفسیر کبیرج ۴۳ ص ۴۷٪ داراحیاءالتراث العربی؛ بیروت ۱۳۱۵ھ)

سورۃ النساء کے آخر میں لکھتے ہیں: ۱۲ جمادی الثانبہ ۵۹۵ھ بهروز منگل میں اس سورت کی تفسیر سے فارغ ہو گیا۔ (تفسیر کبیرج مہم ۲۷۵)

سورة الانفال ك آخريس لكصة بين الله الحمد والشكو كيم رمضان بروز اتوارا ٢٠ هيس اس سورت كي تغيير كمل مو نئ \_ (تغير كبير ٥٥٠ منه)

سورۃ التوبہ کے آخر میں لکھتے ہیں: ۴ ارمضان ۲۰۱ھ بدروز جمعہ میں اس کی تفییر سے فارغ ہو گیا۔ (تفییر بمیرج۲ص ۱۸۰) سورۂ یونس کے آخر میں لکھتے ہیں: میں اس سورت کی تفییر سے رجب ۲۰۱ھ بدروز ہفتہ فارغ ہو گیا تھا اور میں ان دنوں

جلدوتم

- (۷) رسول الغد ملی الله علیه وسلم کوشلی دی ہے کہ آپ ان کی محمد یب اور مخالفت سے نہ تھجرائیں آپ سے پہلے حضرت داؤر حضرت ابوب اور دیگر دسولوں کی بھی محمد یب اور مخالفت ہوتی رہی ہے۔
  - (٣) لوگوں کوان کے اعمال کی جزاود یے کے لیے قیامت اور دارہ خرت کا بر پاکرنا ضروری ہے۔
    - (م) سب سے بہل مرای وہ تمی جوشیطان کے انکار بجود کی وجہ سے وجود میں آئی۔
      - ص کےمضامین اور مضمولات
- (۱) اس سورت میں بیر بتایا ہے کہ کفار مکر مرف تکبر کی وجہ ہے (سیرنا) مجمد ( مسلی القد علیہ و سم ) کی مخالفت کررہے ہیں ان و معرف بیہ بات نا گوارگزری ہے کہ ان می میں ہے اور ان کی می نوع ہے ایک شخفس کو منصب رسالت پر سرف از کر دیا سی اور جن بتوں کی وہ اور جن بتوں کی خدائی کو اور جن بتوں کی خدائی کو اور جن بتوں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا سووہ آپ کو ساحر اور کذاب کتے تھے وہ بجھتے تھے کہ منصب رسالت ہویا کوئی اور جن نام متا ہوا کہ اگر اللہ نے اپنی کوئی کی سامیہ وہ بازی فران جو کہ کو ان جو کہ سے کسی امیہ والمحمد میں اور وہ اس خبط میں جتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنی کوئی کی بازی فران و بائی ہوئی تو ان جسے کسی امیہ والمحمد میں اور وہ اس خبط میں جتا ہے کہ مسلی اللہ علیہ وسلی برجن کی کوئی ظاہری شان و شوکت نی کھی خد ہا نہد اور المحمد میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا نہ کہ نان و شوکت نی کھی کہ معراق نہ تھا۔
- (۲) محر شتہ بعض سر کش اور متکبرامتوں کا ذکر فر مایا جنہوں نے آب سے پہلے رسولوں کے ساتھ ای طرح کا تکہ کیا اور بالآخر وہ امتیں ملیامیٹ ہوگئیں۔
- (۳) اس سورت میں بیہ متایا ہے کہ بید دنیا محض عبث اور فضول نہیں ہے اس دنیا میں انسان نیک یا بد جو بھی کام َرہا ہے اس کو آخرت میں اس کی سزایا جزا املتی ہے اور اس لیے قیامت کا آنا ضرن ہے۔
- (۳) حضرت داؤدعلیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر فر مایا اور اس پر ان کی تو بہ اور استغفار کا ذَیر فر مایا اور اللہ تی ٹی ہے ان پر احسان فرما کر جوان کومعاف فر مایا اس کا ذکر فرمایا تا کہ لوگ ٹن و کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس سے استغفار کرتے رہیں۔
- (۵) حضرت سلیمان علیهالسلام کی سلطنت کی وسعت اوران کی دولت اورحشمت کا ذکرفر مایااوران نعمتوں پران کی شکر ًنز اری کو بیان فرمایا تا کہلوگ حضریت سلیمان علیهالسلام کی طرح القد تعالی کی نعمتوں کاشکراوا کریں۔
- (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى فراجم كى كه أكر مشركيين مكه آپ كى مخالفت كررے جي تو آپ فكر اورغم نه كري كه بميث اولوالعزم انبياء كى مخالفت كى جاتى رجى ہے اور وہ اس پرصبر كرتے رہے جيں اور الله تعالى نے كفار كو بميث نا كام اور نامر او كيا اور الله تعالى نے كفار كو بميث نا كام اور نامر او كيا اور الله تعالى خينيوں كو دارين ميں سرخ روكى عطافر مائى۔
- (2) آخر میں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف عذاب سے ڈرانے والے بیں اور جولوگ آپ کے پیغام تو حید کی تکذیب کررہے بیں اور تکبر کی بناء پر آپ پر ایمان نہیں لا رہے بیں وہ ابلیس کی پیروی کررہے بیں اور ان کا وبی انجام ہوگا جوابلیس اور اس کے بیروکاروں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔

ص کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد ہم القد تعالی کی امداد اور اعانت سے ص کا ترجمہ اور اس کی تغییر شرو گ کر رہے ہیں اللہ العالمین ! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق وصواب پر قائم رکھنا اور وہی بات لکھوانا جوحق اور صواب ہواور جو باتیں خلط ہوں ان کی غلطیوں اور ناصواب ہونے پر مطلع فر مانا اور ان کا روکرنے کی ہمت اور تو فیق وینا۔ و احسر دعو انا ان الحمد

marfat.com

کویا المؤمن سے الفتح تک تمام سورتوں کی تغییر امام رازی نے ذوالحجہ ۲۰۳ ہیں لکھی ہے۔ اور یہ تغییر کہیر کے کل ۱۳۷ صفحات ہیں اور عربی میں ایک ماہ میں سے اس استحات کے لیٹ اجیا ہیں ہیں ہے اردو میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور ۲۰۱۰ صفحات کے لگ بھگ تو میں نے بھی ایک ماہ میں لکھے ہیں۔ سورۃ الفتح کے بعد امام رازی نے کسی سورت کے خاتمہ کی تاریخ نہیں کھی۔ الفتح کا نمبر ۲۸۸ ہے اور اس کے بعد ساڑھے چار پاروں کی تغییر باتی ہے۔ اور امام رازی کی وفات ۲۰۱ ھیں ہے اور اس کے بعد وہ مزید تین سال زندہ رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پوری تغییر ان ہی کی تکھی ہوئی نہ ہو الہذا سمجے ہی ہے کہ پوری تغییر امام رازی ہی کی تھی ہوئی نہ ہو الہذا سمجے ہیں ہے کہ پوری تغییر امام رازی ہی کی تھی ہوئی ہوئی ہے اور این خلکان عاجی خلیفہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے جولکھا ہے وہ محجے نہیں ہے۔ پوری تغییر کبیرامام رازی ہی کی تھی بہی تحقیق ہے کہ تغییر کبیر مکمل امام رازی کی تصنیف ہے۔

(معم الولفين ج ااص 2 كاداراحياء التراث العربي بيروت)

اگرتفسر کبیر علامہ قمولی نے مکمل کی ہوتی تو وہ اپنے تکملہ کے دوران کہیں تو امام رازی کا نام لیتے اور بتاتے کہ بیامام رازی کا اسلوب ہے اور بیرمیراطریقہ ہے۔

نیز سورت مجادله کا نمبر ۵۸ بے اور ئی قرآن مجید کی آخری سورتوں میں ہے اس کی آیت:۱۱' وَالَّذِیْنَ اُوْتُواالْعِلْوَدَرَ اِنْ مِید کی آخری سورتوں میں ہے اس کی آیت:۱۱' وَالَّذِیْنَ اُوْتُواالْعِلْوَدَ مَیْنَ اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلْمُ اَوْلَا اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلْمُ اَوْلَا اِللّٰهِ اَلْمُ اَوْلَا اِللّٰهِ اِلْمُ اَوْلَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

اگرسورة الانبیاء کے بعد علامہ قمولی نے تفییر کبیر کو کمل کیا ہوتا تو یہ عبارت اس طرح ہوتی کہ امام رازی نے "علق ادم الاستماء کلی استماء کلی استماء کلی الم الم کی نفیلت پر بہت تفصیل سے لکھا ہے اور جب کہ اس میں یہ ذکور ہے کہ ہم نے البقرہ: ۳۱ میں علم کی نفیلت پر بہت تفصیل سے لکھا ہے تو آ قاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ تفییر کبیر کمل امام رازی بی کی لکھی ہوئی ہے۔ میں علم کی نفیل میں لکھتے ہیں: اور امام رازی " کی الگرف کی الا کہف آری الکر بھاری الکہ تھی ہیں:

ہم نے اپنی کتاب'' المحصول من اصول الفقہ''میں اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قیاس جست ہے ہم اس تقریر کا یہاں ذکر نہیں کریں گے۔(تغییر کبیرج ۱۰ص۳۰۵ دار حیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)
اس عبارت سے مزید واضح ہوگیا کتفییر کبیر مکمل امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دار العلوم نعیمیهٔ ۱۵ فیڈرل بی ایریا کراچی-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۱۳۹-۰۳۰۰ ۱۲۲۰ ۲۱۲۰ ۳۲۱-۳۲۳۰



است کی بین کی بین کی منام اور قاری سے اس کی منفرت کی درخواست ہے۔ (تنبہ بیرن ۱ میں ۱۱ میں سورہ یوسف کے آخر بیل کیسے بین: بیل مات شعبان ۱۰۱ ہے بدوز بدھ اس سورہ یوست کی تغییر سے فارغ ہو گیا آ ن کل بیل اس خورہ کی وفات سے بہت م کین ہوں اس کی منفرت کی دعا کریں اور میر سے لیے سورۂ فاتح پزھ کر دعا کریں اور جم سے جمہ کی وفات سے بہت م کین ہوں اس کی منفرت کی دعا کریں اور میر سے لیے سورۂ فاتح پزھ کر دعا کریں اور جمر وصلو ق پڑھی۔ (تنبیہ بیت دعا کروں کا اور پھر جمہ وصلو ق پڑھی۔ (تنبیہ بیت ن اس عاد) مورہ رعد کے قریم کھتے ہیں: آئ م ۱ شعبان ۱۰۱ ہے بدروز اتو ارکواس سورت کی تنبیہ نتم ہوگئی ہیں کی وفات کا خم تاز و سورہ کی دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ (تنبیر بیرن میں دد)

سورة الراجيم كة خريم فرمات بين اواخرشعبان ١٠١ هـ بـ روز جعداس سورت كي تغيير نتم بوئي \_ (تغيير أبيه ن من ١١٥) سورة الكهف كة خريم فرمات بين استر وصفر ١٠٢ هـ بـ روز منكل شهر غرو نين بين اس سورت كي تغيير انتم بوئي \_

(تنمير بير ن ١٠٠٥)

سورة الصفت كة خريس لكهة بين استروز والقعدو ١٠٣٥ هديس بروز جهد بوقت ي شت اس سورت أن تنسير نهم بو ناي المساع ١٠٥٥ (٣٦٠ من ١٠٥٥)

امام رازی نے الزم نے کی تغییہ میں ایک سوال کے متعدد جواب ذکر کیے ہیں۔ ان کے تیہ سے جواب میں کعی ہے ۔ یہ جواب میر الد فیخ ضیاہ الدین عمر نے دیا ہے۔ (تغییہ میں ایک سوال کے متعدد جواب نے والد فیخ ضیاہ الدین عمر نے دیا ہے۔ (تغییہ میں امام رازی نے کلھا ہے کہ ان کی تغییہ ہوئی ہے۔ نیز سور و زمر کے آخر میں امام رازی نے کلھا ہے کہ ان کی تغییہ و والقعد و میں کلمل ہوئی۔ ''دوفیات الاعیان' اور' کشف الظنون' وغیر ہوا میں کبھا ہوا ہے کہ امام رازی نے سور و الانبیاء کہ سور و الانبیاء کہ الانبیاء کے مبر الا ہے اور الزم کا نمبر ۱۹ ہے اور ۱۹ ہے گویا کہ الانبیاء کے بعد ۱۸ سور توال کی تغییہ ہمی امام رازی نے کبھی ہوا ہم رازی کے بعد کی تاریخ و سے انداز و ہوہ ہے۔ کمی گئی ہے اور ۲۰۱ ہے میں امام رازی کی و فات ہوئی ہے گویا اس کے تین سال بعد تک امام رازی تغییہ رہے اور میں مرتوں کی تغییہ رہے اور کا کہ میں امام رازی کے دوالقعد و ۱۰۳ ہے ہروز منگل اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی میں ۱۵ دوالجب ۱۰۳ ہے ہروز منگل اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی میں ۱۸ دوالجب ۱۸ ہے ہروز منگل اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی میں ۱۸ دوالجب ۱۳ ہے ہروز منگل اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی میں ۱۸ سے سورة المومن کے آخر میں فرماتے ہیں: ۱۲ ذوالجب ۱۳ ہے ہروز منگل اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی توس ۱۸ سے سورة المومن کے آخر میں فرماتے ہیں: ۱۲ ذوالجب ۱۳ ہے ہروز مفت اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی توس ۱۸ سورة المومن کے آخر میں فرماتے ہیں: ۱۲ ذوالجب ۱۹ ہے ہروز مفت اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی توس ۱۵ سورة المومن کے آخر میں فرماتے ہیں: ۱۲ ذوالجب ۱۹ ہے ہروز مفت اس سورت کی تغییہ نم ہوئی۔ (تغییہ بیتی توس ۱۵ سورة المورت کی تغییہ نمی توری کا تھیں کی دونت اس سورت کی تغییہ نمی کوئی۔ (تغییہ بیتی تو اس ۱۵ سورة کی تغییہ نمی کوئیہ دولت اس سورت کی تغییہ نمی کی در تغییہ نمی میں دولت کی تغییہ نمی کی دولت اس سورت کی تغییہ نمی کی دولت اس سورت کی تغییہ کی کی دولت اس سورت کی تغییہ کی دولت اس سورت کی تعیب کی دولت اس سورت کی تعیب کی تو

(تفيير تام ١٥٠)

غالبًا ان دونوں سورتوں کی تغییریں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور سورۃ الدخان اور الجاثیہ کی تغییر بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
سورۃ الدخان کے آخر میں لکھتے ہیں: بارہ ذوالحجہ ۲۰۳ ھے بہروز منگل اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ ۔ (تغییر بہر ۴۰ س ۲۹۷)
سورۃ الجاثیہ کے آخر میں لکھتے ہیں: پندرہ ذوالحجہ ۲۰۳ ھے بہروز جمعہ اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ ۔ (تغییر بہر ۴۰ س ۲۸۳)
سورۃ الاحقاف کے آخر میں لکھتے ہیں: ۲۰ ذوالحجہ ۲۰۳ ھے کو اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ ۔ (تغییر بہر ج ۱۰ س ۲۰۱)
سورۃ الفتے کے آخر میں لکھتے ہیں: ۲۰ ذوالحجہ ۲۰۳ ھے بہروز جمعرات کو اس سورت کی تغییر ختم ہوگئ ۔ (تغییر بہرج ۱۰ س ۲۰)

سورة الشوري كے آخر ميل فرماتے ہيں: آخر ذوالحية ١٠٣ هيروز جمعداس سورت كي تفيير ختم ہو كني ر تغير بيرن ٥٠١١)

سورة الزخرف کے آخر میں فرماتے ہیں:ااذ والحجہ ۱۰۳ ھے بہروز اتواراس سورت کی تفسیر نتم ہو گئی۔

جلدوتهم

marfat.com

عياء المقرآء

# وَفَايِنَهُمَا فَلَيْرُنَقُوْ إِنِي الْرَسْبَابِ عَجْنُدُ قَا هُمَالِكُ مُهْرُومُ

تو ان کو چاہیے کہ رسیال باندھ کر آسان پر چڑھ جائیں 0 ہے ای جگہ کفار کا فکست خوردہ

### فِنَ الْاحْزَابِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُحْوَمِ وَمُوْجِ وَعَادُ وَفِرْعُونَ

حقیر لشکر ہے 0 ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم

# دُوالْاوْتَادِ ﴿ وَنَهُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَاصْلَى لَئِكُمُ وَالْوِلَاكَ وَالْمُولِ وَاصْلَى لَئِكُمُ وَالْمِكَ

تکذیب کر چکی ہے 0 اور شمود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکہ یہ کفار کے

## الْكُفْرَابُ ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كُنَّابَ الرُّسُلُ فَحَتَّى عِفَا بِ ﴿ الرُّسُلُ فَحَتَّى عِفَا بِ ﴿

گروہ ہیں O ان میں سے ہرگروہ نے رسولوں کو جھٹلا یا تو ان پر میراعذاب ثابت ہو گیاO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ص 'اس نصیحت والے قر آن کی قتم! O بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں O ہم ان ہے پہلے بھی بہت ی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں'انہوں نے بہت فریاد کی مگروہ وفت نجات کا نہ تھا O (صّ: ۱-۱۱) ص کے معانی اور محامل

اس سورت کوبھی حرف جہی ص کے ساتھ شروع کیا گیا ہے 'جیسا کہ قر آن مجید کی اور بھی کئی سورتوں کوحرف جہی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اور وع کیا گیا ہے اور وحی اللہی ہے 'کسی انسان کا کلام نہیں شروع کیا گیا ہے اور اس میں اس چیز پر تنبیہ کرنامقصود ہے کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہے اور وحی اللہی ہے 'کسی انسان کا کلام نہیں ہے 'اگرتم یہ جبھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو جن حروف ہے بیکلام مرکب ہے تم ان ہی حروف سے کلام بناتے ہو' سوتم بھی ان حروف سے کلام بناتے ہو' سوتم بھی ان حروف سے اللہ کا کلام ہے۔ بھی ان حروف سے الیا کا اور اگرتم ایسام مجز کلام نہ بنا سکواور اس سے عاجز ہوجا وُ تو پھر مان لو کہ بیاللہ کا کلام ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ حرف صاد کو ابتداء لانے میں حسب ذیل امور کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے:

(۱) ص سے مراداللہ تعالی کے وہ اہاء ہیں جو حرف صاد سے شروع ہوتے ہیں جیسے صادق الوعد صانع المخلوقات اور صد

(۲) اس سے مرادیہ ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کی طرف سے ہرخبر پہنچانے میں صادق ہیں۔

(۳) سعید بن جبیر نے کہا: ص سے مراد وہ بحر ہے جس سے اللہ تعالیٰ دوصوروں کے درمیانی وقفہ میں مردوں کوزندہ فر مائے گا' ضحاک نے کہا: ص سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے' قیادہ سے مروی ہے کہ بیقر آن کا اسم ہے' ایک قول بیہ ہے کہ اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۱۳۰ دارالفکر بیروت'۱۳۱۵ھ) میں اللہ میں اللہ سے میں نہ میں میں ہے۔ ا

الله تعالى نے قتم كھا كر كيا فرمايا؟

ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت والے قرآن کی قسم کھائی ہے' ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھاکر کیا فر مایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب قسم یہاں پر مذکور نہیں ہے لیکن مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کلام مجز ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ ص' اس نصیحت والے قرآن کی قسم! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجز ہے اوران کا یہ دعویٰ برق ہے یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تبلیغ رسالت اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام پہنچانے میں صاوق ہیں

جلددتهم

marfat.com

ت والے قرآن کی قسم! ٥ بلکہ جن لوگوں نحا**ت کا نه تھا0 اور کافرو**ں کو ، مبتلا میں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا بی مبیں ہےO یا ان کے پاس آ

غالب اور فیاض رب کے خزانے میں 0 یا آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے

martat.com

تبياء القرآء

نہیں ہوسکتی تھی۔

اس آيت كي نظير حسب ذيل آيات مين:

فَكَتَا رَاوْابَاسْنَاقَا لُوَاامَنَا بِاللهِ وَحُمَاهُ وَكُفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يِكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَا نُهُمُ نَتَارَا وَابَأْسَنَا مُسَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ فَحَرْسَرَ فَتَالِكَ الْكِفْرُونَ ٥ (المُوس: ٨٣.٨٥)

حَتَّى إِذَا اَخُنْ نَامُتُر نِيْمِ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجُنُونَنَ فَ لاجُئُرُوا الْيَوْمِ الْكُوْمِ الْكُوْمِ مِنَالا تُنْفَرُونَ ٥

(المؤمنون: ١٥٠ ١٦٢)

حُتِّى إِذَا ٱدْرَكَهُ الْعَرَقُ فَالَ الْمَنْتُ ٱنَّهُ لَا الْهُ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(يۇس:٩٠\_٩)

پس جب بھی کافر ہمارا عذاب دیکھتے تو کہتے کہ ہم اللہ کے دامد ہونے پر ایمان لے آئے ادر جن جن کو ہم نے اس کا شریک منایا تھا ہم ان کا اب کفر اور انکار کرتے ہیں جب وہ ہمارا عذاب دکھے بچے تو پھران کا ایمان ان کو نفع دینے والا نہ تھا 'یہ اللہ کا طریقہ مشمرہ ہے جو اس نے پہلی قو موں میں جاری کیا ہوا ہے اور کفار ایسے وقت میں (ہمیشہ ) فراب وخوار ہوئے ن

حتیٰ کہ جب ہم نے کافروں کے عیش پرست لوگوں کو عنش پرست لوگوں کو عذاب میں گرفآر کرلیا تو گئے وہ فریاد کرنے اور بلبلانے آج تم فریاد نہ کرؤ آج ہماری طرف سے تہاری مدذ ہیں کی جائے گی آ فریاد نہ کرؤ آج ہماری طرف سے تہاری مدذ ہیں کی جائے گی آ فرعون جب ڈو بنے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا

فرعون جب ڈو بنے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں (فرمایا:) اب(ایمان لایا ہے) حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے

والول میں سے تھا 0

سواس وقت فرعون کی توبه قبول نہیں کی گئی اور اس کوغرق کر دیا گیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آگیا اور کافروں نے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آگیا اور کافروں نے کہا: یہ جھوٹا جادوگر ہے 0 کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے 'بے شک یہ بہت عجب بات ہے 0 کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے) چلے (اور کہا:) چلواب اپنے خداؤں پر صبر کرلؤ بے شک اس بات کا بھی کوئی معنی ہے 0 ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں تن ہے صرف ان کی بنائی ہوئی (جھوٹی) بات ہے 0 (ص: 2.4) کفار کا تکبر اور ان کی مخالفت کس سبب سے تھی ؟

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بے شک کفار تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں'ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتار ہا ہے کہ وہ کس وجہ سے تکبر اور مخالفت کرتے تھے'ان کے تکبر اور ان کی مخالفت کی وجہ ریتھی کہ ان ہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا دیا گیا اور وہ ان کوعذاب سے ڈرانے کے لیے آگیا۔

کفار یہ کہتے ہیں کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ظاہری صورت اور باطنی قوتوں میں ہماری مثل ہیں' ان کی شکل و صورت ہماری طرح ہے' ان کی پیدائش بھی ہماری طرح ہوئی ہے' پھر یہ س طرح معقول ہوگا کہ ہم میں سے صرف ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جائے اور ان کو اتنے عظیم الثان مرتبہ کے لیے چن لیا جائے اور یہ کفار کی جہالت تھی' کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جوان کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ وہ اللہ کو واحد ما نیں اور کسی کواس کا شریک نہ قرار دیں اور فرشتوں کی تعظیم کریں' ان کوموَنث نہ کہیں' دنیا کی فانی لذتوں سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی دائی نعتوں سے وابستہ ہوں۔ جھوٹے اور

جلدوتهم

اور کفار جو آپ کے رسول ہونے کا الکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کی تو حید کا اُ آپ کی رسالت کا اور قر آن مجید کے وحی اللی ہونے کا الکاراور کفر کر رہے ہیں تو ان کا بیا الکار گفر کھیں ہوتا ۔ ہیں تو ان کا بیا الکار گفر کے ہیں تو ان کا بیا الکار گفر کے ہیں ہوتا ۔ ہس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی اس کے بہت نوکر چاکر ہوتے اور اس مناتا تو اس تعنی ہوتا اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیا طاہری جاہ وجہم اور بہت سر ماینہیں تھا جب کے وہ سرمانہ داراور سردار منظام اور بہت سرماینہیں تو جب کے وہ سرمانہ داراور سردار منظام کے باس بیا طاہری جاہ وجہم اور بہت سرماینہیں تو جب کے وہ سرمانہ داراور سردار منظام کے باس بیان اور آپ کی المرد بن خوا اور آپ کی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ بار کا اور آپ کا اور آپ کی بڑائی اور آپی امارت وریاست کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا : جکہ جن اور آپ کا ایک ہی بڑائی اور آپی امارت وریاست کے خلاف سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا : جکہ جن اور آپ کی جمعتے ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا : جکہ جن اور آپ کی سے کھراور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

''ولات حين مناص'' کي تفير

اس کے بعد فرمایا:''ہم ان سے پہلے بھی بہت ی قوموں کو بلاک کر بچکے جیں انہوں نے بہت فریاد کی تعروہ وقت نجات ہا' نہ تھا0''۔

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جب الندتعالیٰ نے سابقہ کافرقوموں پر دنیا میں عذاب نازل فر مایا تو دواس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے چیخ چلائے اور انہوں نے بلند آواز کے ساتھ نداء کی انہوں نے نداء میں کیا کہا یہ اس آیت میں نہیں بیان فرمایا مفسرین نے اس کے حسب ذیل محامل ذکر کیے ہیں انہوں نے نداء کرتے ہوئے کہا:

- (۱) انہوں نے فریاد کی کدان سے بیعذاب دورکر دیا جائے۔
- (۲) جب انہوں نے عذاب ویکھا تو انہوں نے بہ آواز بلندایئے گفراشک اور تکبیرے تو بائر کی اورا نیمان کے آئے۔
- (۳) وہ اپنے غم اور اندوہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور در د اور بے چینی کی وجہ سے محض جینے و پکار َسر ہے تھنے جیسا کے در د اور ب چینی میں مبتلا محض اس طرح کرتا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا: 'ولات حین مناص 'ایعنی په وقت عذاب سے فراراورنجات کا نه تعاب

ظلیل اورسیبویہ نے کہا: اس آیت میں لات کلا السشبھۃ بلیس ہاوراس میں تا زائد و ہے اوراس تا کوزیاد و کرنے کی وجہ سے اس میں دوخصوصی تھم آئے گئے ایک رید کہ لات صرف ان اساء پر داخل ہوگا جن میں احیان اور اوقات کا معنی ہو جیسے مناص کامعنیٰ مدد کا وقت ہے یانجات کا وقت ہے اور دوسری خصوصیت رہے کہ دیسے تو لا السمشبھۃ بلیس دو جزءوں یعنی اسم اور خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن لات صرف ایک جزیر داخل ہوگا 'صرف اسم پریا صرف خبر پر جسیا کہ آیت میں ہے۔

الاخفش نے کہا: لات میں لانفی جنس کا ہے اور اس برتا کا اضافہ کیا گیا ہے اور یانفی احیان اور اوقات کی نفی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس آیت کامعنی ہے ' اور بیان کی نجات کا وقت نہ تھا' اور مناص کامعنی ہے نجات اور بدد کی جگہ۔

( تغییر کبیرج ۹ص ۳۱۷ – ۳۱۱ زاراحیا ،التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ )

حسن بھری نے کہا: انہوں نے تو بہ کے ساتھ نداء کی اور بیا وقت تو بہ کے تبول ہونے کا نہ تھا کیونکہ عذاب آنے کے بعد عمل نفع نہیں دیتا۔

القشیری نے کہا: جس چیز کی وہ نداء کر رہے تھے'وہ وقت اس کی نداء کا نہ تھا' ہر چند کہ انسان ای وقت جیخ و پکار اور فریاد کرتا ہے جب اس پرمصیبت آتی ہے لیکن بیروقت اس مصیبت سے نجات کا نہ تھا۔

الجرجانی اورالفرّاء نے کہا: انہوں نے ایسے وقت میں عذاب سے فرار اور نجات کوطلب کیا جب عذاب سے ان کی نجا ت

جلدوتكم

marfat.com

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ هاورعلامه قرطبی متوفی ۲۹۸ هفتی اس روایت کاذ کر کیا ہے۔

(تغيركيرج٩ص ٢٦٤، الجامع لا حكام القرآن جر١٥ س١٦١)

امام ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفي ٥٠٠ه ه نے مقاتل ہے اس روايت كوبيان كيا ہے۔

(النكسة والمعيون ج ٥٥م ٧٤ وارالكتب العلمية بيروت

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۴ ۷۷ھ نے سدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش ہے کہا: اگرتم میرے ہاتھ میں سورج لا کر ر کھ دو پھر بھی میں تم ہے یہی مطالبہ کروں گا کہتم لا اللہ الا اللہ پڑھو۔

(تغییر ابن کثیرج مهم اسا مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه

اس کے بعد فر مایا:'' کافروں کے سردار (اس رسول کے پاس سے ) چلے (اور کہا: ) چلواب اپنے خداؤں پر صبر کر لؤ اس بات کا بھی کوئی معنیٰ ہے'۔ (ص :٢)

کفار کا اینے بتوں کی عبادت پرصبر کرنے کامحمل

عقبہ بن ابی معیط نے کہا تھا: چلو! یعنی تم اپنے طریقہ پڑمل کرتے رہواوراس مجلس سے نکل چلو' کیونکہ یہاں اب تھہر نے کا کوئی فائدہ تہیں ہے۔

اوراس نے کہا: اب اپنے خداوُں پرصبر کرلو' یعنی ابتم اپنے بتوں کی عبادت پر ثابت قدم رہواوران کی عبادت کو جو پیے بُر ااور گناہ کہتے ہیں اس کو بر داشت کرتے رہو<sub>۔</sub>

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے کہا: جب کفارا پنے بتوں کی عبادت کرنے پرصبر سے راضی ہو گئے حالانکہ بتوں کی عبادت کرنا باطل ہےتو مسلمان اس کے زیادہ لائق ہیں کہ دہ صبر کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت کرتے رہیں اور اس راہ میں کسی ملامت ما کسی طعن تشنیع ما کسی بھی مصیبت کی برواہ نہ کریں۔

انہوں نے کہا کہ(سیدنا)محمد (صلی الله علیہ وسلم)جوہم کو میتھم دیتے ہیں کہ الله کو واحد مانو اور ہمارے بتوں کی خدائی کی نفی کررہے ہیں' وہ ضروراس حکم کو نافذ کرنے والے ہیں' میحض ان کی زبانی بات نہیں ہے'وہ کسی کی سفارش کرنے سے اور کسی کے سمجھانے سے اپنے اس عزم سے بازنہیں آئیں گے۔اس لیے تم بیطمع نہ رکھو کہ ابو طالب کے کہنے سننے سے اور ان کے سفارش کرنے سے وہ اپنے موقف کوترک کر دیں گے۔ پس تمہارے لیے بیغنیمت ہے کہتم اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہو اوراس پرکوئی بندش عا ئدنہیں ہے' سوتم ان کی با تیں برداشت کرتے ہوئےصبر وسکون سےاپنے بتوں کی عبادت کرتے رہواور اینے طریقہ برسختی سے قائم رہو۔

اس کے بعد فرمایا:''(اور کا فروں نے کہا:)ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سی 'یہ صرف ان کی بنائی ہوئی (حجموتی) بات ہے'۔ (ص :۷)

خلق'خلق اوراختلاق کےمعانی

اس بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے' اور انہوں نے کہا:''اور ہم نے اس سے پہلے دین میں تو حید کی وعوت کونہیں سنا'' یعنی ہمارے آبا وُ اجداد جس دین کے پیروکار تھے اس میں تو حید کاعقیدہ نہ تھا' اس آیت میں دین کے لیے ملت کا لفظ ہے' ا حکام شرعیہ جب اس لحاظ سے ہوں کہ ان کی اطاعت کی جائے تو ان احکام شرعیہ کو دین کہا جاتا ہے اور جب احکام شرعیہ اس لحاظ سے ہوں کہان کولکھ کرمحفوظ کیا جائے اور وہ منضبط اور مدون ہوں تو ان کوملت کہا جاتا ہے اور توسعاً دین اور ملت کا ایک

martat.com

بحیاتی کے کام نہ کریں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں اور اللہ تعالی کی نعتوں پراس کا شکر ادا کریں اور وہ تحض ان کانسی قرابت دار ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ تحض جموٹ اور جموث کی تہمت سے بہت دور ہے 'یہ تمام صفات الی جیں جواس فخص کے دمویٰ کی تقعد بی کو واجب کرتی جیں نیکن یہ کفارا بی حافت کی وجہ سے اس فخص کے دعویٰ رسالت پر تعجب کرتے تھے وہ کہتے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان کی قوم اور ان کے قبیلہ کے ایک فرد جیں۔ و نیاوی اسباب کے انتہار سے ان کو بم پرکوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کی اطاعت جی داخل ہونے اور ان کا امتی کہانے میں اپنی کی محموس کرتے تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے کہ کسی و نیاوی فضیلت اور بڑائی کے بغیر ان کو کیے پیغام اللی پہنچائے کے لیے جن لیا گیا اور ان کا یہ تعجب کرنا محمل ان کے حسد کی وجہ سے تھا۔

تعجب کرنا محمل ان کے حسد کی وجہ سے تھا۔

الله تعالی نے فرمایا: 'اور کافروں نے کہا: یہ جمونا جادوگر ہے'۔اس آیت میں الله تعالی نے یہ تھری فرمایا: 'اور کافروں نے کہا: یہ جمونا جادوگر ہے دو کافر ہے 'ان کا یہ کبنا خود بدلہہ جموت تھا' کیونکہ جادو روو والے کافر سے کونکہ جواللہ تعالیٰ کی عباوت ہے منع کرتا ہے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبوت کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کہ نی صلی الله علیہ وسلم' الله تعالیٰ کی عباوت کی دعوت دیتے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عباوت ہے منع کرتا ہے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عباوت ہے منع کرتے ہے اس طری ان الله علیہ وسلم' الله تعالیٰ کی عباوت کی دعوت دیتے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عباوت ہے منع کرتے ہے اس طری کا آپ کو جمونا کہنا بھی بجائے خود جمون تھا' کیونکہ جمونا محفی وہ ہوتا ہے جو دا تع کے خلاف خبر دے اور آپ نے بیخبر دی کہ یہ جہاں یونمی خود یہ خود وجود میں نہیں آگیا'اس کا کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے کیونکہ اس تمام جبان کا فظام طرز واحد اور تھم واحد پر چل رہا ہے اور اس کا نظم بھی واحد ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس قول کونقل فرمایا: ''کیا اس نے بہت کے معبودوں کومعبود واحد بنا دیا ہے'۔

(مرآ ۲۷۵)

کفار کی ابوطالب سے شکایت اور نی صلی الله علیه وسلم کا جواب

امام ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ٨١٨ هد بيان كرت بين:

مفرین نے کہا ہے کہ جب حفرت عمر بن الخطاب رضی القدعنے نے اسلام قبول کر لیا تو قریش پر یہ واقعہ بہت دشوار گزرا اور مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے ولید بن مغیرہ نے قریش کی ایک جماعت سے کہا جن میں ان کے صنادید اور اشراف موجود تھے: ابوطالب کے پاس چلؤ پھر انہوں نے ابوطالب سے کہا: آ پ بھارے شخ اور بزرگ بیں اور آ پ کومعلوم ہے کہان نا وان لڑکوں نے کیا کیا ہے ہم آ پ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آ پ بھارے اور اپنج بھتیج کے درمیان کوئی معتدل راہ نا وان لڑکوں نے کیا کیا ہے ہم آ پ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آ پ بھارے اور اپنج بھتیج کے درمیان کوئی معتدل راہ جائی دیں ابوطالب نے بی سلی اللہ علیہ وہا یا اور آ پ کے آئے اور تم آپی بعد آ پ کہا: ان بھتیج ایہ تمہاری قوم ہے یہ مسلی اللہ علیہ وہا ہے اور تم آپی تو مے ذرو برابر بھی زیادتی نہ کرو رسول القد صلی اللہ علیہ وہائے گا اور جم کی بی تم اس کو تم ہم تر بھولا دیں ہم آپ کو اور آ پ کے معبود کو چھوڑ دیں ہم آپ کو این میں ہم آپ کو این اللہ علیہ وہائے گا اور جم بھی تمہارے ماتھ کے اور کہنے گا ۔ ابوجہل نے کہا: اللہ تمہارا بھلا کرئے این کھر تو ہم دیں بار پڑھے پر بھی تم دی موجود کو جو لا المیلہ (اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے) یہ بات من کروہ تیا رہیں ۔ نی سلی اللہ علیہ وہائے گا اور کہنے گئے اور کہنے گئے : یہ تمام معبود دوں کو طاکر آئیک معبود قرار دے رہے ہیں تم اوگ کیا بات می کروہ کیے مان لیں کے کہان کا معبود صرف ایک معبود ہے تب اللہ تعالی نے سورت ص کی یہ آ یات تا زل فرما کیں ۔ کیلے مان لیس کے کہان کا معبود صرف ایک معبود ہے تب اللہ تعالی نے سورت ص کی یہ آ یات تا زل فرما کیں ۔

بلدوجم

marfat.com

اور كفار مكه في بحمى نبي صلى الله عليه وسلم كم تعلق اسى طرح كااعتراض كيا تعا:

اورانہوں نے کہا: بیقر آن ان دولوں بستیوں میں ہے کی

وَقَالُوْ الوُلائِزِلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ

عظيم آدى يركون بين نازل كيا كيا؟

الْقُرُّيْتَيْنِ عَظِيمِ (الزفرف:٣١)

ان كاس اعتراض كى كمل تقريراس طرح بك نبوت اور رسالت سب عظيم مرتبه ب ال لي يدمرتبدس سے عظیم اور مشرف انسان کو ملنا چاہیے اور (سیدنا)محمد (صلی الله علیه وسلم)سب سے عظیم ا**ور مشرف انسان نہیں ہیں کیؤنکہ ان** کے یاس مال و دولت کی کثرت ہے نہ جاہ وحثم ہے ندان کے ماتحت کوئی جتھا ہے 'نہ یہ سی قبیلہ کے سروار ہیں' اس لیے نبوت اور رسالت کا منصب ان کونہیں ملنا چاہیے اور نہ بیاس کے لائق ہیں۔ کفار کا پیکہنا توضیح تھا کہ نبوت بلندتر اور بالاتر مرتبہ ہے اور بیہ مرتبه الشخص کوملنا جاہیے جومرتبہ میں سب سے بلنداور بالا ہو' لیکن ان کا بیے کہنا تھیے نہیں تھا کہ سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سب سے بلنداور بالانہیں ہیں ۔ کیونکہ سعادت شرافت اور سیادت کی تین قسمیں ہیں اعلیٰ درجہ کی سیادت سعادت نفسانیہ ہے یعنی اس شخص کانفس اور قلب سب سے یا کیزہ ہواورنفس کی طہارت اور یا کیزگی اللہ پر ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے آپ ایمان باللہ پر پیدا ہوئے اور کفار آپ کی چالیس سالہ گزاری ہوئی حیات میں دیکھ چکے تھے آپ سب سے زیادہ عفت مآب عبادت گزار عده اخلاق کے مالک اور تمام لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے جبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

میں اس سے پہلے عمر کا ایک بہت بردا حصہ تم میں گزار چکا

فَقُلُ لِيثْتُ فِيْكُمُ عُمُرًا مِّنْ تَبْلِهُ ٱفَلَا تَعُقِلُونَ<sup>©</sup>

(يونس: ١٦) هول كيالس تم عقل نهيس ركھتے 🔾

سادت اور سعادت کا دوسرا مرتبہ جسمانی اور بدنی ہے اور آپ قبائل عرب میں سب سے افضل قبیلہ قریش اور اس کی ب سے افضل شاخ بنو ہاشم میں بیدا ہوئے اور آپ کے داداحضرت عبدالمطلب تمام اہل مکدمیں بزرگ اور برتر مانے جاتے تصاور آپ کا جسمانی حسن و جمال اور آپ کی وجاہت سب پر فائق تھی سونفسانی اور جسمانی شرف کے لحاظ ہے آپ ہی سب سے افضل اور برتر تھے اور رہا سیادت کا تیسرا مرتبہ وہ خارجی اور اضافی وجوہ سے ہے بیعیٰ مال و دولت اور دنیاوی شان وشوکت کے اعتبار سے کسی کا زائد ہونا اور بیاضافی فضیلت ہے حقیقی فضیلت نہیں ہے ایک وفت تما کرآپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا' پھر اسلامی فقوحات کی کثرت ہوئی اور بہ کثرت مال غنیمت اور مال فے آپ کے پاس آ گیا' حتیٰ کہ آپ ازواج مطهرات کوایک سال کا غله فرا ہم کر دیا کرتے تھے۔ سومشر کین مکہ کا آپ پر بیاعتراض بالکل بے جا غلط اور جھوٹا تھا کہ آپ عرب کے افضل اور برتر انسان نہیں ہیں تو آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیما کس طرح سیحے ہوگا۔

مشركين مكه نے جوبيكها تھا كة بشكل وصورت ميں ہمارى طرح بين اور انہوں نے آپ كواينے اوپر قياس كيا تھا'توان كايه قياس بالكل فاسدتها كهال آپ اوركهال وه أ پ اوّل خلائق اصل موجودات اور روح الارواح بين بركمال كي آپ اصل ہیں بلکہ حسن اور کمال وہی ہے جس کوآپ کے ساتھ نسبت ہواور جس چیز کی آپ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں وہ کمال سے محروم ہے اور رہا بیر کہ آپ کی اور ان کی صورت ایک نوع اور ایک طرح کی ہے تو بینوع میں مما ثلت حضرت آ وم علیہ السلام کی اولا و ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ آپ کے تخص کریم اور ان کے اشخاص میں کوئی مماثلت نہیں ہے اگر کوئی کمے کہ ان کی بھی دو آ تکھیں اور آپ کی بھی دو آ نکھیں تھیں تو ہم کہیں گے کہ تمہیں ان آ نکھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ آپ تو اپنی آ نکھوں سے سامنے' پس پشت' دائیں' بائیں' اوپر' پنچے کیساں دیکھتے تھے۔ زمین پر کھڑے ہوتے تو زمین کے پنچے قبر والوں کواور ان کے احوال کود کیھتے تھے آ سانوں کے پار جنت کود کیھتے تھے شاہداور غائب کود کیھتے تھے جنات اور فرشتوں کو دیکھتے تھے حتی کہ آپ

marfat.com

دومرے پراطلاق کردیا جاتا ہے' اس آئے میں بیاشارہ ہے کہ ان کافروں کے دل و دماٹے پر اندھی تقلید غالب تھی انہوں نے
اپنے آباؤاجداد کے طریقہ پڑمل کرنے کو میچ جاتا اور نجی سلی اللّه علیہ وسلم نے جوانبیں تو حید کی دعوت دی تھی اس کو خاط جائا۔
انہوں نے کہا:'' بیمرف ان کی بنائی ہوئی (جموٹی) بات ہے' اس آئے سے میں اس کے لیے احت لاق کا لفظ ہے۔ انسان
اپنے پاس سے بنا کر جوجموثی بات کہتا ہے اس کو خلق اور اختلاق کہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے کہ کفار نے انہیا جہم السلام ک

یه صرف پیلے لوگوں کی بتائی ہوئی نصونی باتیں ہیں⊙ ہم و ہُر نہ مذاب نہیں ہوکا⊙ اِنْ هُنَّ ٱلِلَّا خُلُقُ الْأَوْلِيْنَ أَوْمَا غَنَ بِمُعَدَّ بِيْنَ ١٥٥ الْعُنْ بِمُعَدَّ بِيْنَ ١٥٥ الله ١٥

(الشواه ۱۳۷\_۱۳۸) بر برند

اوراس آیت می فرمایا: مَا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي الْبِلَةِ الْاخِرَةِ ؟ اِن هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقُ ٥ (سَ ٤)

جم نے میں بات اس سے پہلے وین میں نہیں تن میں نہیں ہے۔ کی بنائی ہوئی ( جموئی ) بات ہے ©

خلق محکوق کوبھی کہتے میں اورخلق ( ٹ پر زبر )اورخلق ( ٹ پر پیش ) کی اصل واحد کے یائیدن خلق 8 انظ ان ہیا ہے ! اشکال اورصورتوں کے ساتھ خاص ہے جمن کا بھر ہے اوراک میا جاتا ہے اورخلق کا لفظ ان قو توں اور جھسلتوں ہے ساتھ نیاس ہے جمن کا بھیرت ہے اوراک کیا جاتا ہے' جیسے اللہ تعالی نے فرمایا

ب شهرة بابت بنداخلاق برفور بين

إِنَّكَ لَعَلَى مُلِّقِ عَظِيمٍ ﴿ (الْمَارِمِ)

( مفرونت خاص ۱۹ متباز مصطفی مدهرمهٔ ۱۹ امری)

الله تعالی کا ارشاو ہے: (کافروں نے کہا:) کیا ہم میں سے صف ان پر ہی نفیصت نازل کی تئی ہے بعد یہ غارمیہ می نازل ک ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں 0 بلد ابھی تک انہوں نے میر اعذاب چکھا ہی نہیں ہے 0 یا ان کے پاس آپ کے عالم غالب اور فیاض رب کے خزائے ہیں 0 یا آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہم چیز ان کی مکیت میں ہے تو ان کو چاہیے ک رسیاں باندھ کر آسان پر چڑھ جا کیں 0 (ص ۱۰۱۰)

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ محمر تو ذات اور صفات میں ہماری مثل بین پھران کو وحی رسالت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟

سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے اوپر یہ کفار کا تیسرا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد ذات اور صفات اور جسمانی بناوٹ میں دوسر کے لوگوں کے برابر جیں' کچریہ کیے معقول ہو سلمانی بناوٹ میں دوسر کے لوگوں کے برابر جیں' ای طرح آپ کی باطنی قو تیس بھی دوسروں کے برابر جیں' کچریہ کے معقول ہو سکتا ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت کا وہ درجہ عالیہ اور عظیم مرتبہ دیا جائے جو آپ جیسی ذات اور صفات رکھنے والے دوسر کے لوگوں کو نبین دیا گیا۔

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ای طرح کا اعتر انس کیا تھا' انہوں نے کہا تھا کہ:

اور (کافروں نے ) کہا: کیا ہم اپنوں میں ہے ہی ایک شخص کی پیروی کریں 'بے شک پھرتو ہم ضرور گمرابی اور دیوائی میں ہوں گن کیا ہم سب میں سے صرف ای شخص پر وحی نازل کی گئی ہے۔ (نہیں) بلکہ وہ بہت جھوٹا اور شخی مجلمار نے والا ہے ) فَقَالُوْ اَبَشَرُا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ ﴿ إِنَّا اِدَّا لَيْنَ مَالٍ فَكَالُوْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوكِدُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

(القمر: ۲۵\_۲۲)

جلدوتهم

### marfat.com

صرف نظر کرتے ہیں جوان کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تن ہونے تک پہنچاتے ہیں اور خودان کواس پراع تا دہیں ہے کہ دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا کہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیے جموٹے ہیں' کبھی کہتے ہیں کہ بیہ جادوگر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بیہ شاعر ہیں' ببھی کہتے ہیں کہ بید دیوانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے پر جو دلائل قائم کیے اگریہ کشادہ آنکھوں اور کھلے ذہنوں کے ساتھ ان دلائل کو دکھے لیتے تو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے اور آپ کی رسالت کے متعلق ان کے جتنے شبہات تھے وہ سب زائل ہو جاتے۔

نیز الله تعالی نے فرمایا: '' بلکہ ابھی تک انہوں نے میراعذاب چکھا ہی نہیں ہے'۔

لینی کفار مکہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان پرمیراعذاب آجائے اور اگر انہوں نے وہ عذاب چکھ لیا تو پھر ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اور اس میں بیتہدید اور وعید ہے کہ عنقریب آخرت میں ان پرمیراعذاب آئے گا اور پھر وہ مجبور ہو کر مجھ پر اور میر سے رسول پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان لا نا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر وہ میراعذاب چکھ لیتے اور اس کے درد کا ادر اک کر لیتے تو میری وحی کے انکار کی جرائت نہ کرتے۔

علامه العجلونی التوفی ۱۲۲اھ نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: تمام لوگ خواب میں ہیں جب وہ مرجا کیں گے تو ہیدار ہوں گے۔ (کشف الخفاءج۲ص۳۱۲) رقم الحدیث:۲۷۹۵ مطبوعہ مکتبۃ الغزالی ومثق)

اس آیت کی دوسری تقریریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوجس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے وہ اس قدر ا اپنے کفر اور تکبر پراصرار کرتے تھے پھر وہ اپنے کفر پر مسلسل اصرار کرتے رہے اور ان پر عذاب نہیں آیا اور یہ چیز آپ کی نبوت کی تقیدیق کرنے میں ان کے زیادہ شک کا باعث بن گئی اور انہوں نے کہا:

اور جب ان کافرول نے کہا: اے اللہ! اگریہ قر آن تیری طرف سے برحق ہے تو 'تو (ہمارے انکار کی وجہ سے ) ہم پر آسمان سے پقر برسا دے یا ہم پر کوئی اور درد ناک عذاب نازل کر وَ الْحُقَالُوا اللّهُ هُوَ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْعَلَيْنَا حِبَارَةً مِنَ السّمَاءَ اوِ اغْتِنَا بِعَنَا إِلَيْمِ (الانفال:٣٢)

0\_

اوران کے شبہ کوزائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید بیفر مایا: ''یاان کے پاس آیے کے غالب اور فیاض رب کے خزانے ہیں O''(صّ: ۹)

اس جواب کی تقریر میہ ہے کہ نبوت کا منصب بہت عظیم منصب ہے اور بہت بلند درجہ ہے اور اس منصب کوعطا کرنے پر وہی قادر ہو گا جو بہت غالب ہواور بہت فیاض اور جواد ہواوروہ جب کسی کوعطا فر ما تا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کووہ عطا کر رہا ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے اور نہ بید کھتا ہے کہ اس کوعطا کرنا اس کے دشمنوں کو پسند ہوگایا ناپسند ہوگا۔

اس جواب کی دوسری تقریر میہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کافروں کے پاس ہیں؟ وہ جس طرح چاہیں اس کے خزانوں میں تقرف کرتے ہیں 'جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کونہیں چاہتے اس کونہیں دیتے اور آپنی رائے کے مطابق اس کے خزانوں میں حکم نافذ کرتے ہیں اور اپنے صنادید اور سرداروں کو نبوت عطا کرتے ہیں' اس آیت کا معنیٰ سے کے مطابق اس کے خزانوں میں کا انعام ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یہ انعام کرتا ہے'اس کو دینے اور نواز نے سے کوئی رو کنے والا اور منع کرنے والانہیں ہے۔

جلدوتهم

بنن الی ملی است مول سے بیداری میں اسے رب مزومل کود یکھا اور اس طرح دیکھا کہ دکھائی دیے والے نے بھی داو دی او كها: ما زاخ البصرة ما كلفي ٥ (المح عد) ند (آب كى) ثاه بمكى ندمد عدى -

تو نبین ذات ہے محری و درسمی مویٰ زہوش رفت یہ یک جلوہ صفات

ای طرح تمہارے بھی کان میں اور آپ کے بھی کان میں کیکن تم دور کی بات نہیں من سکتے ' آپ دور ونز دیک کی باتیں ا **یکسال سنتے تھے یم بہمشکل انسانوں کی ہاتمی سنتے ہو' آ پ انسانوں کی' حیوانوں کی' ثجر وجمر کی' جنات کی' فرشتوں کی حتی ک**یہ رب كائنات كى باتمى سنتے تھے۔ تمہارى بھى زبان ہے گرتم مرف انسانوں سے بات كريكتے بوا آپ انسانوں سے حيوانوں **ے مجروجرے جنات ہے فرشتوں ہے حتیٰ کہ خدائے لم یزل ہے کلام فر ماتے تھے۔ باتحد تمہارے بھی جی کیلن تمہارے ہاتھوں کی بینی کہاں تک ہے؟ تم کہاں تک تصرف کر سکتے ہو؟ آپ کے تصرفات کی زد میں پوری کا نئات تھی' چاند ُودو نیم َیا' سورج کولوٹایا' درختوں کو بلایا' انگلیوں ہے یانی کے چشمے جاری کردیئے' بتاؤ کس چنے میں جمارے آتا سیدنا محرسلی القدعلیہ وسلم** تمہاری مثل ہیں'تم کیا چیز ہو؟ تمہاری ہستی کیا ہے؟ تم 'س شار و قطار میں ہو؟ ان کی مثال تو ہیوں اور رسولوں میں بھی نہیں ہے حفرت جريل نے كها:

میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب ک**ی**کال ڈالے اورسيدنا محرصلي التدعليه وسلم سي افضل كوئي فتحض نبيس مامايه قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد

**رجلا افضل من محمد** 

المعجم الماوسط رقم الحديث ٦٩٨١ والألل الملوة للنسبقل خاص ٦٤١ مجمع الزواحديّ المسيداع النصاعس أمكبري خاص ٦٦]

جریل سے کہنے لگے انیک روزیہ شاہ امم تم نے تودیکھے ہیں جہاں ہتااؤتو کیسے ہی ہم آ فاق باگر دید و ام مهربتال ورزید و ام

روح الا بین کہنے لگےا ہے مہجبیں تیری قتم

بسیارخو ہاں دید ہ ام کیکن تو چیز ہے دعمر بی

پس دریں صورت کفار کے اس قول کی کیا حیثیت ہے کہ (سیدنا) محمر (صلی القد علیہ وسلم) ذات اور صفات میں جماری ہی مثل ہیں تو پھران کو دی رسالت کے لیے کیوں متخب کیا گیا۔

اس آیت میں ہمارے زمانہ کے اکثر علاء کے حال کی طرف اشارہ ہے جب وہ نسی عالم کے قول کے دلائل ہے آتکھیں جرالیتے ہیں یااس کے کلام کی مجرائی تک نہیں پہنچ یاتے تو اس کے قول اور اس کے دلائل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ کوئی ا ہم سے بڑا عالم تونہیں ہے کہ اس برید حقیقت منکشف ہوگئ ہے اور ہماری نظروں سے بیہ بات اوجمل رہی اس نا کارہ کے ساتھ اس کے معاصرین اورمعترضین کا یہی معاملہ ہے۔الحمد للّٰہ رب العلمین وہ اس فقیر کی سی دلیل کا آج تک جواب نہیں دے سکتے غیظ وغضب میں آ کرغراتے تو بہت ہیں لیکن فقیر کے دلائل کی بڑی ان کے گلے میں ای طرح بھنسی ہوئی ہے کہ ان کی لاکھ كوشش كے باوجود تكلتى نہيں ہے۔اجھلتے ہيں تلملاتے ہيں كين اپنے حلقوم سے اس ہڈى كونكال نہيں باتے۔ سیدنا محمصلی الله علیه وسلم برنزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک وشبہات کا از الہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وجی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں بلکہ انجی تک انہوں نے میراعذاب چکھائی نہیں ہے 0 ''۔ (سّ: ۸)

اس آیت میں'' ذکسری ''لعنی میراز کرفر مایا ہےاوراس سے مراد قر آن مجید ہے یاوہ وق ہے جواللہ تعالیٰ نے سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آ باؤ اجداد کی اندھی تقلید میں مبتلا ہیں اور ان ولائل سے

تبيار القرأر martat.com

### سابقه امتوں بران کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا

اس کے بعد فرمایا: "ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاداور میخوں والے فرعون کی قوم مکذیب کر چکی ہے 0 "(من ١٢:) اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہ کے جواب میں بیفر مایا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل میں غور وفکر سے کا منہیں لیا اور سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت اور رسالت پر جومجزات تھان کو کھلی آئکھوں اور کھلے دل و د ماغ سے نہیں پر کھا اور اس کی وجہ بیتھی کہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء سابقین کی قوموں کا یہی حال رہا ہے ٔوہ اپنے نبیوں کی نبوت کا کفراورا نکار کرتے رہے اوران کے پیغام **کا انکار کرتے رہے تا آ** نکہان پر عذاب نازل ہو گیا اور اس سے مقصود رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کوڈرانا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ادرآ پ کے پیغام کامسلسل انکارکررہے تھے اسسلسلہ میں اللہ تعالی نے چھکا فرقوموں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنے ا پنے زمانہ میں اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا تھا' ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا' جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیغام کا اٹکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کر ان کوغرق کر دیا اور دوسری حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم عادھی' جب انہوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کا عذاب بھیج کر ان کو ہلاک كرديا اورتيسرى فرعون كى قوم تھى جب اس نے حضرت موى عليه السلام كا كفر كيا تو الله تعالى نے اس كواوراس كى قوم كوسمندر ميس غرق كرديا اور چوتھى حضرت صالح عليه السلام كى قوم ثمودتھى جب اس نے حضرت صالح عليه السلام كى تكذيب كى تو الله تعالى نے ایک دہشت ناک چیخ بھیج کراس قوم کو ہلاک کر دیا اور یا نچویں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جب اس نے حضرت لوط کی تکذیب کی تو الله تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اس کی زمین کو بلیٹ دیا اور چھٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جس کو اصحاب یکہ فر مایا ہے۔ ایکہ کامعنیٰ ہے گھنا جنگل' یہ قوم گھنے جنگل میں رہتی تھی' جب اس نے تکذیب کی تو اس پر وہیں بادلوں سے عذاب نازل کردیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئ اس کے بعد با دلوں کا سابیآ یا اور وہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے تلے جمع ہو گئے لیکن چند کمیے بعد ہی آ سان سے آ گ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے' زمین زلزلہ سے لرزنے لگی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیندسلا دیا' پیعذاب ان پراس دن آیا تھا جب ان پر بادل سائی گن تھا' اس لیے اس کو' یوم الطلق'' کاعذاب فر مایا ہے' یعنی سائبان والے

فرعون کومیخوں والے کہنے کی وجہ تسمیہ

اس آیت میں اللّٰد تعالیٰ نے فرعون کی بیصفت بیان فرمائی ہے کہ وہ میخوں والاتھا' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) جب کسی چیز میں کیلیں تھونک دی جاتیں ہیں تو وہ چیز پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے' فرعون نے بھی اپنی سلطنت کو مضبوط اسلحہ اور بہت بڑے شکر سے بہت مضبوط اور مشحکم بنایا ہوا تھا' اس لیے اس کومیخوں والا فر مایا۔

(۲) اس نے فضامیں چارلکڑیاں نصب کر دیں تھیں'اس نے جب کسی مجرم کوسزا دینی ہوتی تو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کوکیلوں سے ان چارلکڑیوں میں ٹھونک کر اس مجرم کوفضا میں معلق کر دیتا' پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا حتیٰ کہوہ مر جاتا۔

(۳) جس کواس نے سزا دینی ہوتی اس کو زمین میں لٹا کراس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دیتا' پھراس کے اوپر سانپ' بچھواور حشرات الارض حچھوڑ دیتا۔

جلددتهم

اس کے بعدفر مایا: ''یا آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملیت میں ہے تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کرآ سان پر چڑھ جا کیں 0''(ص ۱۰۰)

میلی آ ہے میں مطلقا فزانوں کا ذکر فر مایا تھا اور اس آ ہے میں بالخصوص زمین وآ سان اور ان کے درمیان کی ہم چنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مرادیہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی فزانہ میں ہے عام نہ خاص تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہوئی تقسیم ہے عاجز میں اور اس کے کسی فزانے پر ان کا کوئی افتیار نہیں ہے ' پھر ان کو کیا جن پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اور اس کے عطافر مانے پر اعتراض کریں' وہ مالک اور مختار ہے' وہ جس کو جا ہے اپنی نبوت اور رسالت عطافر مانے۔

اس کے بعد فرمایا: اگر بالفرض آسان اور زمین کی چیزی ان کی ملیت بی تو ان کو چین کدوورسیال با نده کر آسان بر چند حال اور من کی چیزی ان کی ملیت بی تو ان کو چین کدور آسان بر چند کر چرعرش بر پینی کر نظام عالم کی تدبیر کریں اور الله کی سلطنت میں تصرف کریں کورہ جا کی اور الله کی منازل کریں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ ای جگہ کفار کا شکست خور دہ تقیر لفکر ہے 0 ان سے پہلے نوٹ کی توم اور عاد اور میخوں والے فرعون کی قوم تکذیب کرچکی ہے 0 اور خمود اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکہ یہ کفار کے گروہ جیں 0 ان میں ہے ہے کہ وہ نے رسولوں کو حجملایا تو ان پرمیراعذاب ثابت ہو کمیا 0 (مل ۱۱۔۱۱)

ص : اا میں ' جند' کالفظ ہے' جنداس جماعت کو گئتے ہیں جو سی سے جنّب کے لیے تیار ہوتی ہے اس کے بعد ' ما' کا لفظ ہے' بینداس جماعت کو گئتے ہیں جو سی سے جنگ کے بعد ' ہدالک ' کالفظ ہے اس سے اس لفظ ہے' بیتحقیراورتقلیل کے لیے ہے' یعنی یہ بہت چھوٹی اور تقیم جماعت تھی ہے کہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ' مهسزوم ' کالفظ ہے ' حرم مرامعنی ہے کی چیز کو تو زتا ' العدو کا معنی ہے جنمن کو فکست و ینا اور مهزوم کا معنی ہے فکست خورد و اور حزب کا معنی ہے بیزی بھاری ہی عت۔

اس آیت کامعنی ہے کہ جس جگہ کفار کی میہ جماعتیں اس کرسیدنا محرسٹی القد علیہ وسلم کی نبوت پر زبان طعن دراز کر رہی تھیں ای جگہان کی لڑنے والی ایک قلیل اور حقیر جماعت شکست کھائے گی۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا تھا کہ اگر بالفرض بیآ عانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کے مالک ہیں تو پھر بیرسیاں باندھ کرآ عانوں پر چڑھ جا کیں اور عرش پر قبضہ کر کے دنیا کے ظم ونت کو چلا کیں 'پھر جس کو چاہیں اپنی مرضی سے نبی بنا کیں اور اس پر وحی نازل کریں' اب اس آیت میں حقیقت حال بیان فر مائی ہے کہ بیلوگ آ عانوں اور زمینوں کے کیا مالک ہوں کے بیتو ایک کم تعداد کی حقیر جماعت ہے جو عقریب ای جگہ شکست کھا جائے گئ جس جگہ یہ ہمارے نبی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر اعتراض کر رہی ہے اور بیلوگ مکہ میں آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے تو فتح کہ کہ دن معمولی کی جنگ کے بعد کفار کی تمام جماعتیں شکست کھا گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعت سابقہ رسولوں کی نبوت پراعتراض کرنے والی جماعتوں کی طرح ہے سوآپ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں اور ان کے طعن اور ملامت سے افسر دہ اور ممکین نہ ہوں' سابقہ زبانوں میں کافروں کی وہ جماعت بھی ایک دن ای جگر آپ سے مقابلہ میں شکست کھا چکی تھیں' سوکافروں کی یہ جماعت بھی ایک دن ای جگر آپ سے مقابلہ میں شکست کھا جائے گی اور فتح مکہ کے دن ای طرح ہوا' اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ کفار بھی عاجز نہیں اور ان کے خود ساختہ معبود بھی عاجز بیں اور ان سے کی ضرر کو دور کر سکتے ہیں عاجز بیں ۔ ان کے پاس آپ معبودوں کے تن ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے اور ندان کے معبود ان سے کی ضرر کو دور کر سکتے ہیں ۔ اور نہ کی نفع کو پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں ۔

جلددبم

marfat.com

مبار القرأر

کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تشبیج ریٹھیں O اور جمع شدہ پرندے بھی س کے تھے O اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فر

جلدوتم

martat.com

(م) اس كالكركى يهت يدى تعدادهى اوراس كى فوجس يدى تعداد من خيصنمب كرتى تميس جن كوكيوس من فونكا جاتا تعا-

(۵) اس کے کارندے اس کے احکام پر اس قدر پھٹل اور مضوطی سے عمل کرتے تھے جس طرح کی چیز کوکیلوں سے نفو عک کرا مضبوط کیا جاتا ہے۔

سابقہ امتوں کے عذاب کو بیان کر کے اہل مکہ کونز ول عذاب سے ڈرانا

اس کے بعدفر مایا:''اور شمود اور لوط کی قوم اور اصحاب اسکے سید کفار کے گروہ بیں ن ان میں سے بر گروہ نے رسولوں کو جمثالا یا ۔ تو ان پر میر اعذاب ٹابت ہو گیان' (من :۱۳ اس)

فھوڈ قوم لوط اور اصحاب ایکہ کے عذاب کی تفصیل اس سے پہلے عنوان کے تحت ذکر کی جا چکی ہے میں ۱۳ کے آخر میں فرمایا ہے:''اولٹک الاحز اب''اس کی تغییر میں دوتول میں:

- (۱) ہم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے انہیا وہلیم السلام کے خلاف محاذ بنالیا تھا'ہم ان کی تحذیب کی وجہ ہے ان پر عذاب عذاب نازل کر چکے چیں' سواس طرح اہل مکہ آپ کی مخالفت سے بازند آئے تو وہ اس خطرے جی جیں کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے اور چونکہ آپ کے رحمۃ للعلمین ہونے کی وجہ سے ان پر اب آسانی عذاب نہیں آئے گا تاہم کی جنگ میں اور با آخر فنتی میں اور با آخر فنتی میں اور با آخر فنتی کہ کے موقع پر ان کی کمر بالکل تو ڑ دی گئی۔
- (۲) ''اولئک الاحزاب''کامعنیٰ ہے: یہ بہت بڑی آور بہت کیر جماعتیں ہیں اور جب سابقد زمانہ میں اتنی بڑی بڑی اور اتن کی مقابلے میں بہت کمزور اور مسلمین ہیں' یہ اللہ تعالٰ ک مقابلے میں بہت کمزور اور مسلمین ہیں' یہ اللہ تعالٰ ک عذاب کے سامنے کے مخبر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں مثلاً حضرت نوح 'حضرت ہوداور حضرت لوط عیم السلام کی قوموں کوعذاب سے بلاک کرنے کی خبر دی ہے اگر کفار مکہ اس خبر کی تقعد بی کرتے ہیں تو یہ ان کوفصیحت اور زجر و تو بخ کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر وواس خبر کی تقعد بین نہیں کرتے پھر بھی اس خبر کے ساتھ ان کو ڈرانا اور نصیحت کرنا صحیح ہے 'کیونکہ ان تو موں پر نزول عذاب کے آٹار اب ہمی موجود ہیں اور جب کفار مکہ کہ سے شام کی طرف سنر کرتے ہیں تو ان وادیوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جن پر افتہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا 'تبوک کے اردگر و پہاڑوں ہیں ان کے بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور و کی کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور کی کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔

اس کیے فرمایا: ''ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جمٹلایا تو ان پرمیراعذاب ٹابت ہو گیا 🔾 ''(س 🗥)

انبیا علیم السلام جب انبیں عذاب سے ڈراتے تھے یا تواب کی ترغیب دیتے تھے تو یہ ان کی تکذیب کرتے تھے تو پھر ضروری ہو گیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے ہر چند کہ ان کوکافی ڈھیل دی گئی اور ان کو ایمان لانے کے لیے کافی وقت دیا گیا لیکن جب بالآخر بیدا میان نبیس لائے تو پھر ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور اس مقصود سننے والوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ امتوں کی روش قائم رکھی تو ان پر بھی عذاب کا نزول ناگزیر ہوجائے گا۔

# وَمَايِنظُرُهُوُلِاءِ إِلَّاصِيعَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَا فَا الْمَامِنَ فَوَاقٍ ® وَقَالُوارَتِنَا

اور یہ (کفار) صرف ایک سخت چنگھاڑ کا انظار کررہے ہیں جس کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی 🔾 اور انہوں نے کہا: اے

جلدوتهم

marfat.com

رهکیل دیا جائے گا' ہر چند کہ کفار واقع میں صور پھو کے جانے کا انظار نہیں کررہے سے کیے کین اللہ تعالی نے ان کی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے استہزاء فر مایا اور یہ بتایا کہ جب وہ صور پھونک دیا جائے گا تو پھران کے اور نزول عذاب کے درمیان کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس آیت میں 'فواق'' کالفظ ہے' فواق اسم نعل واحد ہے' اس کی جمع الحوقه اور الفقہ ہے' اس کا معنیٰ ہے درمیانی وقفہ ور میان جو وقفہ ہوتا ہے اس کوفواق کہتے ہیں' دود ہدو ہن والا ایک مرتبددود ہدو ہوتا ہے پھر نے کے دوم تبددود ہوتے دالا ایک مرتبددود ہود و ہے والا کی کو ہٹا کرخود پینے کے لیے دو ہنا چھوڑ دیتا ہے' بچے کے پینے سے جانور کے تعنول میں دوبارہ دود ہداتر آتا ہے' دود ہدو ہو والا کچکو ہٹا کرخود دوبارہ دود ہدو اللہ کہو اللہ کے کو ہٹا کرخود دوبارہ دود ہدو اللہ کے اس درمیانی وقفہ کا تام اصل لغت میں فواق ہے۔ (المفردات جمین ۱۳۵۴ کہ کہتے نزار مسلیٰ کم کرمہ ۱۳۵۸ کے لفظ فواق کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہے ایک فحض پہاڑوں کی گھاٹیوں میں ہے گزراجن میں ہیٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا'اس پانی کی لذت کی وجہ ہے اس کو وہ چشمہ انجھالگا'اس نے دل میں کہا: کاش! میں لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤں اور اس گھائی میں رہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اجازت حاصل کے بغیر ہرگز ایبانہیں کروں گا' پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ایبا نہ کرو' کیونکہ تم میں سے کی ایک فیض کا اللہ کی راہ میں تضہرنا' آپ گھر میں ستر سال نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا تم یہ بہت کہ وہ حاف کر دے اور تم کو جنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس فحض نے اوثنی کے پہلیں چاہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور تم کو جنت میں داخل کردئے اللہ کی راہ میں جہاد کرو' جس فحض نے اوثنی کے فواق (دودھ دو ہے کے وقت ) کے برابر بھی اللہ کی راہ میں قال کیا اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔

چیخ اور چنگھاڑ کے تین محمل

اس آیت میں جس چیخ اور چنگھاڑکا ذکر ہے اس کے تین محمل ہیں ایک یہ ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑکی صورت میں ان پر فوراً عذاب آ جائے گااور عذاب آ نے سے پہلے ان کو اتن مہلت بھی نہیں ملے گی جتنا دود دو دو ہے کے درمیان دقفہ ہوتا ہے۔

اس چیخ اور چنگھاڑ سے مراد پہلی بارصور پھو نکنے کی آ واز ہے اس صور کے پھو نکتے ہی قیامت کا ڈلزلہ بر پا ہوجائے گا اور صور پھو نکنے کے بعد ان کو اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا جتنا وقفہ دود دو دو ہے کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا تیسر امحمل ہے ہے کہ اس چیخ اور چنگھاڑ سے دوسری بارصور پھونکا جانا مراد ہے اس کے فوراً بعد کا فروں کو دوزخ کی طرف دھیل دیا جائے گا اور صور کی اس آ واز اور چنگھاڑ کے بعد ان کو اتنے وقفہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دود دو دے کے درمیان مہلت ہوتی ہے۔

آ واز اور چنگھاڑ کے بعد ان کو اتنے وقفہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جتنی دود دو دو ہے کے درمیان مہلت ہوتی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کوتسلی دینا مراد ہے' تا کہ کفار کی تکذیب سے آپ کا ول تنگ نہ ہواور ان کے کفر سے آپ مگلین نہ ہوں کیونکہ سابقہ امتوں نے اپنے رسولوں کی اس طرح تکذیب کی تھی جس طرح اہل مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کا فروں کی بھی بھاری اکثریت تھی اور اس کے مقابلہ میں ان رسولوں اور ان کے بیروکاروں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ کفاراپنے کفر اور تکذیب کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کے عذاب کا شکار ہوگئے اور ان کی جمعیت اور ان کی کثر ت اور ان کی جسمانی قوت اور مال واسباب کی کثر ت ان کے سی کام نہ آسکی' سو بھی حال کفار مکہ کا بھی ہوگا اور ان کا اخروی عذاب کا انتظار کرنا' اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کی ووز خ کے عذاب کے آٹار

- - -

جلدوتم

، مواان کے جوابحان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایے نے ان کو آ زمائش میں ڈالا ہے ' سوانہوں ۔ رجوع کیاO تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور ب شک ان کے لیے ہاری بارکاہ میں خا یے شک جو لوگ ماللہ کی راہ سے بہت جاتے ہیں

کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور یہ( کفار )صرف ایک بخت چکھاڑ کا انظار کررہے ہیں جس کے درمیان کوئی لفظ''فو اق'' کامعنٰی' اس کامحمل اور اس کےمتع

اس آیت میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تکذیب کر رہے جی اور عذاب کے لیے صرف قیامت کے منتظر ہیں'وہ اس کے متحق تھے کہ ان کے کفر کی وجہ ہے ان پر دنیا میں بی فوراً عذاب آجا تالیکن القد تعالی فرما چکا ہے

الله کی میشان نبیس ہے کہ وہ ان کو عذاب دے جس وقت

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَانْتَ فِيهِمْ

آپان میں موجود ہوں۔ (الانقال:٣٣)

اس کیےاب ان پرعذاب ای وقت ہوگا جب دوسراصور پھونکا جائے گا اورسب کا فروں کو زندہ کر کے دوزخ کی طرف

martat.com

تبياء القرآء

تمنانه کرے اگر وہ نیک مخص ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر بدکار ہے تو ہوسکتا ہے وہ تو بہ کرلے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۵ سن النسائی رقم الحدیث:۲۳۵ سن النسائی رقم الحدیث:۲۳۵)

الله سے ملاقات اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کا جواز

اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اشتیاق اور حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں:
حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواللہ سے ملاقات کرنے کو محبوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ دھارت عائشہ بھی اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ دھارت عائشہ رضی اللہ عنہایا آپ کی کسی اور زوجہ نے کہا: بے شک ہم موت کو تاپیند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ بات نہیں ہے کی بیارت دی جاتی ہے واللہ بھی موت کی بیارت دی جاتی ہے فرمایا: یہ بات نہیں ہے کہ بعد ملے والے انعامات سے بڑھ کر کوئی چر مجبوب نہیں ہوتی 'سووہ اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور اللہ کی عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور کوئی چیز تاپیند اور تا گوار نہیں ہوتی 'وہ اللہ سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ دور اللہ اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ دور اللہ اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔ دور اللہ اس سے ملاقات کو تاپیند کرتا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۰ ۲۵ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳\_۲۷۸۳ منن الترندی رقم الحدیث: ۱۰۲۲ منن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۳۹ منداحدرقم الحدیث: ۲۳۰۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۸۴ منن داری رقم الحدیث: ۲۷۵۹ کمیجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے' اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمنوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں اور یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمنوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھے رہ جائیں اور یہ بات نہ ہوتی کہ میں ان کے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا تو میں کسی ایسے شکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا اور اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقد رہ میں میری جان ہے' مجھے رہے جوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں کی جائی ہے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٤٤٩٧ منن النسائي رقم الحديث: ٤٠٢٩ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٤٥٣ منداحه رقم الحديث: ٩١٧٦)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّد عنہ نے میہ بات کی: اے اللّہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت عطافر ما اور اپنے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر کر دے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۹۰)

نفوس خیش سفلیہ ادنیٰ اور ارزل چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں' دنیا میں ان کامظم نظر شہوات حیوانیہ اور مرغوبات نفسائیہ ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور بلند ہمت اور اولوالعزم لوگ اعلیٰ اور اطبیب چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں' دنیا میں ان کا ٹھکانا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور بلند ہمت اور اولوالعزم لوگ اعلیٰ اور اطبیب چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں' دنیا میں ان کے لیے اعلیٰ علیین کے درجات اور جنات کے مقامات ہوتے ہیں اور ارواح قد سید اللہ عزوجل کے جلال اور جمال کی تجلیات کے مشاہدہ اور اس کی صفات کے مطالعہ میں مشغول اور منہ کہ رہتی ہیں اور ان میں سے ہر فریق اپنے مطلوب کی طرف اس طرح بے اختیار ملحوق اور مجذوب رہتا ہے جس طرح لو ہا مقناطیس کی طرف بے اختیار تھنچا ہوا اور چیکا ہوار ہتا ہے۔

حضرت داؤ دعليه السلام كاقصه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کی باتوں پرصبر کیجئے اور ہمارے طاقت ور بندے داؤد کو یاد کیجئے 'بے شک وہ بہت رجوع

جلدوتم

marfat.com

#### "قط" كامعنى

اس کے بعد فرمایا:'' اور انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد وے ویں۔'۔
(مق ۱۱)

میلوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سیدنا محمصلی اللہ طبیہ و کم تورسول بنا کر بھیجنے والانہیں مانتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس وعا کے شروع میں کہا: اے ہمارے رب! اس سے وویہ ظام کرتا چاہتے تھے کہ ووصد قرول اور حضور قلب اور انہائی ول سوزی سے بیدوعا کررہے میں کہاہے ہمارے رب! ہمارا حصد تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جدد سے د

ال آیت مل افسطنا اکلفظ بالقط کامعنی بنی کوئی کے بعداس کا حاصل شدہ کوزا اوراس سے مرادان کا حصداور مقدم ہن اس کامعنی بیہ کدا ہے محمد (صلی القد علیہ وہم)! آپ ہم وجس بغذاب سے قرار ہے ہیں اس بغذاب میں سے جو حصد ہمارے لیے مقدر ہے وہ حصہ ہمیں و نیامیں دلواویں اوراس کوروز حساب تک مؤخر نہ کریں۔ اوراس کا دور امعنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے سی افف اعمال ہمارے باتھوں میں دیئے جائیں گے قرہ ہم کوروز حساب سے پہلے و نیامیں ہی دے دیں تا کہ ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کہ ہوا ہے۔

سطل بن عبداللہ تستری نے کہا: موت کی تمناصرف تین شخص کرت ہیں: ایک و وضح جوموت کے بعد پیش آن والے عواقب سے جابل ہؤ دوسرا وہ مخص جواللہ تعالیٰ کی تقدیر سے منظر ہواور تیسرا وہ مخص جواللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہواور اس سے ملاقات کے اشتیاق میں موت کی تمنا کرئے اس طرح جو مخص مرتبہ شبادت کے حصول کی تمنا کرنے والا ہو وہ بھی شبادت کی صورت میں موت کی تمنا کرتا ہے۔

صورت میں موت کی تمنا کرتا ہے۔ موت کی تمنا کی مما نعت کے متعلق احادیث

موت کی تمنا کرنے کی ممانعت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں ہے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنانہ کرے اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہوتو وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوتو مجھے دندہ رکھاور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو مجھے موت عطا کر۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۵ صیح مسلم رقم الحدیث ۲۱۸۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۹۰۸ سنن التریزی رقم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ سنن این الجدر قم الحدیث ۱۹۲۵ منداحمد جسم ۱۰۱ صیح این حبان رقم الحدیث ۱۹۲۵ جامع المسانید والسنن مسند انس بن مالک رقم الحدیث ۱۹۲۷ مسنن این الجدیث التد علیه وسلم نے فر مایا بتم میں ہے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہو جاتا ہے اور زندگی مومن کی صرف نیکیوں کوزندہ کرتی ہے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :تم میں سے کوئی شخص ہر گز موت کی

marfat.com

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جمع سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی ک نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور سب سے زیادہ پندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی وہ نصف شب تک سوت ، پھر تہائی شب قیام کرتے ، پھر رات کے (بقیہ ) چھٹے حصہ میں سوتے (فرض کیجئے کہ چھ گھنے کی رات ہے تو وہ پہلے تین کھنے سوتے ، پھر دو گھنے نماز پڑھتے اور آخری ایک گھنٹہ میں پھر سو جاتے )۔ (مجمح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ مجم مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سنر التر ذی رقم الحدیث: ۱۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۹۱ عامع المسانیہ دالسنن مندعبداللہ بن عمرور قم الحدیث: ۱۵۳)

(۳) حضرت داؤ دعلیه السلام کے متعلق اس آیت میں''انبہ او اب''فر مایا' یعنی وہ اللّٰہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھا وہ اپنی تمام حاجات میں'تمام مہمات میں اور تمام کاموں میں اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

(۵) نیز حضرت داؤدعلیہ السلام کے متعلق فرمایا: ہم نے پہاڑوں کوان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کواور دن چڑھےان کے ساتھ شبیج کریں' پہاڑوں کے تبیج کرنے کا یہ عنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں حیات' عقل' قدرت اور نطق کو پیدا کر دیا تھا اور اس وقت وہ پہاڑ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتے تھے جس طرح زندہ اور عقل والی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تبیج کرتی

ہے۔ پہاڑ میں حیات کی دلیل اس آیت میں ہے:

وَلَمُتَاجَآءُ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ دَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ ٱي ذِنْ ٱنْظُرْ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ تَرْدِيْ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَيَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَاكَ وَسَوْفَ تَرْدِيْ.

(الاعراف:١٢٣)

اور جب مویٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے کہا: اے میرے رب! جھے اپنی ذات دکھائے میں اس کوایک نظر دیکھوں گا، فرمایا: تم جھے نہیں دیکھے سکتے الیکن تم بہاڑ کی طرف دیکھتے رہو' اگر وہ اپنی جگہ برقر ارر ہاتو تم بھی مجھے دیکھ لوگے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس پہاڑ میں اللہ تعالی نے بیصفت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا تھا' بیاور بات ہے کہ وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکا اور دیکھتے ہی ریزہ ریزہ ہوگیا' نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اوربعض پھراللہ تعالیٰ کے خوف سے گرجاتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

(البقره:۵۷)

سو پہاڑوں میں دیکھنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شبیح بھی کرتے ہیں۔

اور الله تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کوغیر معمولی جسامت اور حسن عطا فرمایا تھا اور بہت شیریں آواز عطا فرمائی تقییح تھی اُن کے حسن اور ان کی آواز سے متاثر ہوکر تمام پہاڑ اور تمام پرندے ان کے ساتھ مل کر الله تعالیٰ کی حمد اور اس کی تقبیح کرتے تھے اور پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا اثر بھی رکھا ہے اور نطق اور تنبیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے 'پہاڑوں میں محبت کی کیفیت رکھی ہے' اس کی تقدریق اس حدیث سے ہوتی ہے 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احدایک بہاڑ ہے میہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت

احد جبل يحبنا نحبه.

کرتے ہیں۔

جلدوتهم

marfat.com آبيار القرآر

کرنے والے تھOہم نے بھاڑوں کوان کے تالع کر دیا تھا کہ دوشام کواور دن کی مصے ان کے ساتھ کیجیج پڑھیں ⊙ اور جمع شدہ برندے مجی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تنے O اور ہم نے ان کی سلطنت کومضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اورفصل خطاب مطافر مایا ۵ (من: ۱۷ ـ ۱۷)

حضرت داؤ دعلیه السلام کی فضیلت کی دس و جوه

کفار کمہ کے انکار اور ان کی معاندانہ باتوں کے سننے سے نی ملی اللہ علیہ وسلم کو جورنے پہنچا تھا اس کے از الدے لیے اللہ تعالی نے ہارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم كو حضرت داؤ دعلیه السلام كا قصه یاد دلایا اور كویا كه یون فرمایا: اگریه خارات كا انكار سر رے ہیں تو آپ کو کیا کی ہے اکابر انبیا علیم السلام آپ کی موافقت کرتے ہیں نیز آپ اس پر فور کریں کے خافین آپ کویتیم اورفقیر کہتے ہیں تو مال و دولت کی کثرت کسی کوغم سے نجات نہیں ویق ' حضرت داؤ دعلیہ الساام عظیم الثان سلطنت کے مالک تھے اس کے باوجود وہ رنج اورغم ہے محفوظ نبیں رہ سکے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی فضیلت کی حسب ذیل وجو و ذکر فر مائی ہیں:

- (۱) ہمارے نی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم خاتم النبیین اور قائد المرسلین بین اس کے باوجود الله تعالی نے آپ ویہ علم دیا کہ آب حضرت داؤد عليه السلام كے مكارم اخلاق كويادكريں۔
- (٢) الله تعالى نے حضرت داؤ وعلیہ السلام کے متعلق فر مایا: 'جمارے بندے داؤ د کویاد کیجئے' یوں تو تمام لوّب اللہ تعالٰی ک بندے ہیں کیکن قابل ذکر اور لائق تعریف وہ بندہ ہے جس کو ما لک خود فرما دے بیعۃ ہارا بندہ ہے سوحض ہے داؤد کے متعلق فرمایا: ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے اور بید حفزت داؤد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ای طرح ہوت ہارے نبی سیدنا محمہ صلی الله علیه وسلم کومجی الله تعالیٰ نے اپنا بند وفر مایا سے: إِن كُنْتُمْ فِي مَنِي مِمَّا نُزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا.

اً رُحْہیں اس کلام کے وق ہونے میں شک ہوجس کو ہم نے

ایے بندہ برنازل کیاہے۔ (البقرو:۲۳)

برکت والی ہے وو ذات جس نے اپنے بندو پر فرقان کو نازل کیا

تا كه وتمام جبانول كے ليے اللہ كے عذاب سے ڈرانے والا ہو 🔾

نَنِيْرُك (الغرقان:١) سُيْطَى الذِي الشرى يعنبدا (فاسرائل:١)

تَبْرُكَ الَّذِي نَنَّزُلَ الْفُرْقَالَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُوْنَ لِلْمُلَيْنَ

سجان ہے وہ جورات کو بی اپنے بند و کو لے میا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى فرياتا ہے: یہ ہمارے بندے ہیں' اور خود کوفریا تا ہے: ہیں ان كا رب ہوں \_

فَكُورَاتِكَ (الساء:١٥) آپ کے رب کی قتم!۔

الله تعالی رب العلمین رب عرش عظیم ب رب کعب ب مگراس کوند العلمین کے رب ہونے پر ناز ب نه عرش عظیم کے رب ہونے برنازے ندکعبے دب ہونے برنازے اگراس کونازے تواے محمصطفیٰ اتمہارے رب ہونے برنازے۔ سووہ آپ کے متعلق فرماتا ہے: میرا بندہ اور اپنے متعلق فرماتا ہے: تمہارا رب اور یہ آپ کی وہ فضیلت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(٣) حضرت داؤدعليه السلام كے متعلق '' ذا الا يسد ''طاقت در' فر مايا يعني وه عبادت كوانجام دينے سے اور گنا ہوں سے باز رہنے میں بہت طاقت ور تھے۔ قمادہ نے کہا: حضرت داؤدعایہ السلام کوعبادت کی قوت اور دین کی فقہ عطا کی گئی تھی' ان کی عبادت کے متعلق صدیث میں ہے:

جلدوتم

martat.com

تبأر القرآر

الحديث:١٠٩٩٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ <mark>صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص نے جا شت کی دورکعت</mark> نماز کی حفاظت کی اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا'خواہ اس کے گناہ سمندر کے **جماگ کے برابرہوں**۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ۲۷۱ مصنف ابن ابي شيبه ج ۲م ۲۰۰ منداحد ج ۲م ۱۳۸۳ سنن ابن ماجد قم الحديث: ۱۳۸۲ الکال لا بن عدی ج پاص ۲۵۲۳ طبع قدیم' المسند الجامع ج ۱۶ص ۴۰۹، قم الحدیث: ۱۳۳۹۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے ہتے حتیٰ کہ ہم کہتے ہتے کہآ ب اس نماز کوترک نہیں کریں گے اور آپ اس نماز کوترک کر دیتے ہتے حتیٰ کہ ہم کہتے ہتے کہآپ اس نماز کونہیں پڑھیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۷۲۷ مند احمد جسم ۲۱ شرح النة رقم الحدیث: ۱۰۰۲ جامع المسانید والسنن جسم سسم ۴۳۳ وقم الحدیث: ۲۲۷۔۲۲۷ المسند الجامع ج۲ص ۴۵۷ وقم الحدیث: ۴۲۸)

اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ صلوۃ الفنی (چاشت کی نماز) اس وقت پڑھنی چاہیے جب ریت خوب گرم ہوکر تیخ گئی ہے اور اونٹ کے پاؤل ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لگتے ہیں' اونٹ کے بچوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے پاؤل کی کھال نازک ہوتی ہے اور گرمی تھوڑی ہی بھی زیادہ ہوتو ان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں' ہمارے اعتبار سے بیوفت دن کے دس اور گیارہ بجے کے درمیان ہوتا ہے' سواس وقت چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث میں بیا شارہ ہے کہ جس وقت گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کا دل آرام اور استراحت کو چاہتا ہے اور جولوگ اوا بین لیعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوئتے ہیں اور ان کو صرف اس چیز میں کرنے والے ہوئتے ہیں وہ اس وقت آرام اور استراحت کے بجائے چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو صرف اس چیز میں اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ وہ ہر مطلوب اور موغوب چیز سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں مشخول ہو اس کی بادت میں مشخول ہو اس کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی بیارہ کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی باد کی باد کی بیارہ کی باد کی بیارہ کی باد کی ب

اشراق كي نماز كاوقت

اشراق کامعنیٰ ہے سورج کاطلوع ہونا اور اس کا چیکنا اور نماز اشراق کا اوّل وقت وہ ہے جب سورج ایک نیز ہ کی مقدار بلند ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد بیس منٹ گزر جاتے ہیں اور نماز اشراق کا آخر وقت وہ ہوتا ہے جب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس لیے چاشت کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب سورج خوب گرم اور سفید ہو جاتا ہے اور اس کا نور خوب روش ہو جاتا ہے۔

حضرت ام ہانی ، بنت ابی طالب رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے گھر آئے آپ نے وضو کیا اور پھر صلوٰ قاضحیٰ (چاشت کی نماز) پڑھی' پھر فر مایا: اے ام ہانی ،! بیداشراق کی نماز ہے۔

جلدوتهم

marfat.com

( مج البغاري قم الحديث: ١٣٨٢ مج مسلم قم الحديث ١٣٩٢ سنن ابوداؤ وقم الحديث: ٩٠٤٩)

اور پیاڑ کے تبیع کرنے کی تقدیق اس مدیث ہے ہوتی ہے:

حعرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ میں نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکد میں تھا ہم مکد کے کس راستہ میں جارہے تھے آپ کے سامنے جو بھی پہاڑآتا یا ورخت آتا وہ یہ کہتا تھا:السلام علیک یا رسول اللّٰہ۔

(سنن الترفدي رقم الحديث ١٩٦٦ سنن داري رقم الحديث ٢١ والأل الاد ولليبلق ت٢ ص١٥ ١٥٣ ش ت النه رقم الحديث ١٥٠ س ت المسانيد والسنن مندعلي بن الي طالب رقم الحديث ٢٩٩)

امام فخرالدین رازی نے اس کی بیتوجیہ کی ہے کہ القد تعالی نے بہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کردیا تھا' جہاں حضرت داؤد علیہ السلام جاتے تھے بہاڑ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے اور بہاڑوں کا حضرت داؤد حیہ السلام کے ساتھ جہاں حضرت داؤ علیہ السلام کے ساتھ جلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حَمْدت ہر دالات کرتا ہے۔ جلنا ان کی تبیع قرار دیا ممیا کیونکہ بہاڑوں کا حضرت داؤ علیہ السلام کے ساتھ جلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حَمْدت ہر دالات کرتا ہے۔

(۱) اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ السعنسسی تعنیٰ شام کے وقت اور الاشواق یعنی صبح کے وقت تبہتی کرتے تھے۔

### **جاِشت اوراشراق پڑھنے کی نضیلت میں احادیث**

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله علیه و کلم نے فر مایا: جس فحفی نے فر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی' پھر وہ طلوع آفاب تک بیٹھ کر الله تعالی کا فر کرتا رہا' پھر اس نے دورکعت نماز پڑھی تو اس کو تنی اور عمر و کا پورا پورا الجر ہوگا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۸۶۰ ہوائ المسانیہ والسنن ن ۲۳سم ۱۳۳۰ تم الحدیث ۱۳۳۰ ابین کیٹے اور الفرید و ۲۳۰۱ ہوائی مساند الجائی جائے المساند والسنن مندانس قم الحدیث ۳۳۰۸)

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے بی که رسول القد علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے چوشت ک نماز کی بارہ رکعات پڑھیں القداس کے لیے جنت میں سونے کامحل بناوے گا۔ (سنن الترفدی قم الحدیث سامیم سنن ابن مجر قم الحدیث ۱۳۸۰ مجم الله عیث الله با معیم الله با میں با میں الله با میں بات کی بارہ با میں بات کی بارہ بات الله بات کے الله بات کے الله بات بات کی بات میں بات بات کی بات کی بات کی بات کا میں بات کے بات میں بات کا بات کا بات کا بات کا بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات

حضرت ام ہانی ، رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کے گھر آئیں اس وقت آپ عنسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پردہ سے چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ام بانی نے کہا: میں نے آپ کو پردہ سے چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ام بانی نے کہا: میں ہول ام بانی ، بنت ابی طالب آپ نے فر مایا: ام بانی ، کوخوش آ مدید ہو عنسل سے فارغ ہوکر آپ نے آٹھ رکھات نماز پڑھیں۔ امام سلم کی روایت میں ہے: یہ جاشت کی نماز تھی۔

(صحیح ابخاری دَمَ الحدیث: ۳۵۷ صحیح مسلم دَمَ الحدیث: ۳۳۷ سنن التر ندی دَمَ الحدیث: ۳۷۴ سنن النسائی دَمَ الحدیث: ۳۵۴ سنن ابن معبد دَمَ الحدیث: ۳۱۵ منسن الکبری للنسائی دَمَ الحدیث: ۲۲۹)

جأروبهم

marfat.com

تبياء القرآء

نيز علامه ابراميم طبي متوفى ٩٥٦ ه لكهت مين

صلوٰۃ الفحیٰ (چاشت کی نماز) کا دفت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے اور اس کامتحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے' کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے' کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدیث میں ہے۔ کہ باؤں جلن گئیں۔ نے فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے گئیں۔ نے فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے گئیں۔ نے فر مایا: اوا بین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرم ریت کی شدت سے اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے گئیں۔ اور ایس ان ایڈی اور 1817ء کی اور 1817ء کی میں 1814ء کی میں 1814ء کی اور 1816ء کی میں 1814ء کی ان اور 1816ء کی اور 1816ء کی میں 1814ء کی اور 1816ء کی ا

مثلاً آج ٢٠٠٥مئ ٢٠٠٣ء كوطلوع آفاب ٥:٣١ پر إورغروب ١١:٥ پر ب اس طرح دن تيره محفظ كا ب اوراس كا چوتھائى حصدسواتين گفظ ب اورزوال كا وقت ٢٨:١١ ب بس نماز چاشت كا وقت آج مج چر بج سے كياره ج كر ٢٦ من تك ب اوراس كو پڑھنے كامستحب وقت سوانو بج بے۔

پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کی شبیج کے ساتھ شبیح کرنا

(2) حضرت داؤدعلیہ السلام کی فضیلت کی ساتویں وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا: سب ان کی طرف رجوع کرنے سے حضرت داؤد علیہ کرنے والے سے یعے بین پہاڑ اور پرندے سب حضرت داؤد علیہ السلام جب شیخ کرتے سے وفر مایا تھا: ہم نے السلام جب شیخ کرتے سے اور اس سے پہلے جوفر مایا تھا: ہم نے پہاڑ وں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ شیخ پڑھیں اور جمع شدہ پرندے ہیں پہلے جملے میں اور اس جملے میں فرق سے ہے کہ پہلے جملے سے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شیخ پڑھتے ہیں کیکن میں اور اس جملے میں موتا تھا کہ وہ ہمیشہ شیخ پڑھتے ہیں اور جب جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا: ''کہل له او اب ''سب ان کی طرف رجوع کرنے والے سے قو معلوم ہوا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ فرمایا: ''کہل له او اب ''سب ان کی طرف رجوع کرنے والے سے قو معلوم ہوا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہمیشہ شیخ کرتے ہے۔

ندکورالصدرتفییراس تقدیر پر ہے کہ'' کے ل کہ '' میں ضمیر حضرت داؤدعلیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہواورا گریے خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوتو پھراس کامعنیٰ ہوگا: حضرت داؤدعلیہ السلام' پہاڑ اور پرندے سب اللّٰہ کی طرف لوٹے والے اور اس کی تشبیح کرنے والے تھے۔

امام ابن عسا کرمتوفی ا ۵۵ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عامر سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کوتمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین آ واز دی گئ تھی۔ (تاریخ دشق الکبیری ۱۹ ص۲۷ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ) پس جب حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز پہاڑوں تک پہنچی تو وہ ان کی آ واز کی لذت سے جھومنے لگتے اور جب پرندے ان کی آ واز سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ سُر سے سُر ملانے لگتے۔

بعض عارفین نے کہا ہے کہ پہاڑا در پرندے حضرت داؤدعلیہ السلام کی تبیع کے ساتھ اس لیے تبیج کرتے تھے تا کہ ان کی تسبیحات کا اجر و تواب بھی حضرت داؤدعلیہ السلام جب حمد اور تبیج کے معنیٰ میں بہت غور کرتے تھے تو وہ حمد اور تبیج آپ کے اعضاء میں سرایت کر جاتی تھی' کیونکہ یہ اعضاء آپ کی روح کے مظاہر تھے' پھر آپ کے اعضاء سے حمد اور تبیج کی صورت پہاڑوں اور پرندوں میں سرایت کر جاتی تھی' اس وجہ سے پہاڑا در پرندے بھی آپ کی تبیج کے ساتھ تبیج کرتے تھے' اس وجہ سے ان کی تبیج کا فائدہ بھی آپ کی طرف لوٹنا تھا' شام کے وقت اور دن چڑھنے کے وقت اس تبیج کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انوار اور اس کی برکت کے آثار بہت عظیم ہوتے ہیں کیونکہ جو مقربین اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں منتفر تی اور موتے ہیں وہ اس وقت اپنے استغراق اور خمار سے باہر آجاتے ہیں اور شام مقربین اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں منتفر تی اور موتے ہیں وہ اس وقت اپنے استغراق اور خمار سے باہر آجاتے ہیں اور شام

جلدوتهم

marfat.com

( العجم الكبير ج ١٩٠٥ من ٥٠٠ أنتجم الأوسط قم الحديث ٢٥٨٨

اس مدیث میں آپ نے جاشت کی نماز پراشراق کا اطلاق فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اشراق کا آخر وقت ہے اور اقل وقت کے اعتبار سے یہ جاشت کی نماز ہے۔

نماز جاشت کی رکعات کی تعداد اور اس کا وقت

علامه ابراهيم أكلى أهمى التونى ٩٥٦ ه لكمت مين:

**جاشت کی نماز کی نغیلت میں بہت احادیث میں اور اس کی رکعات دوے لے ک**ر بارو تک جیں ان کی تنعیل حسب **زبل احادیث میں** ہے:

حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم چیشت کی چی رابعات پزیشتہ سے اور الله جتنی چاہتا آب اتنی رکعات زیاوہ کرویتے سے اور الله جتنی چاہتا آب اتنی رکعات زیاوہ کرویتے سے ۔ (مجم مسلم آم الله یك الله مندام ن اس ۱۹۵۵ جن المانید السنومند ماشر آم الله یك ۱۹۹۰ علی مسلم آم الله یك الله یك الله یك ۱۳۵۱ سیخ مسلم آم الله یك الله یك ۱۳۵۱ سیخ مسلم آم الله یك ۱۳۳۱ سنوالتر ندی آم الله یك ۱۳۵۱ وغیر حا۔

عاشت کی بارہ رکعات کے متعلق حضرت انس بن ما لک کی حدیث گزر چکی ہے سنن التر بندی رقم الحدیث:۳۰۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۸۰ المجم الاوسط رقم الحدیث:۳۹۶۷ وغیر ها۔

امام ایخی بن را ہویہ نے کتاب اعدد رکعات السنة المیں کہا ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ایک دن جاشت کی نماز دور کعت پڑھی اور ایک دن جارکعت پڑھیں اور ایک دن آئد رکعات پڑھیں تا که امت پر وسعت اور آیک دن آئد رکعات پڑھیں تا کہ امت پر وسعت اور آسانی ہو۔

حضرت الوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجے' آپ نے فر ہایا: جب تم دو
رکعت چاشت کی نماز پڑھو گے تو تم غافلین میں نہیں لکھے جاؤ گے اور جب تم چار رکعات پڑھو گے تو تم عابدین میں لکھے جاؤ گے
اور جب تم چھر کعات پڑھو گے تو اس دن کوئی گناہ تمہارا چچانہیں کرے گا اور جب تم آٹھ رکعات پڑھو گے تو تمہیں خاشعین
میں لکھا جائے گا اور جب تم دس رکعات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں گھر بنا دے گا۔ (سن کبری للبہتی جس میس میس کھا جائے گا اور جب تم دس رکعات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں گھر بنا دے گا۔ (سن کبری للبہتی جس میس میس میس کھر بنا دے گا۔ (سن کبری للبہتی جس میس میس میس کی بار و رکعات امام تر فدی نے سند ضعیف سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: جس مخص نے چاشت کی بار و رکعات پڑھیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کامل بنا دے گا۔ (سن تر فدی تم المدیث ۲۰۵۳) جامع المانید واسن سند انس رقم الحدیث ۲۰۱۱)
ہر چند کہ یہ صدیث ضعیف السند ہے گرفضائل میں صدیث ضعیف السند پڑھل کرتا جائز ہے۔

(علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے لکھا ہے کہ احادیث صححہ کے مطابق جاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعات آٹھ ہیں اور جو بارہ رکعات کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف السند حدیث پرعمل کرنا بھی جائز ہے۔

(ردانخیارج۲ص۴۰۵ داراحیاءالتراث العربی ٔ بیروت ۱۳۱۹ه )

جكددتهم

marfat.com

وَاللَّهُ يَعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ . (المائدو: ١٤)

ادراللدلوكول (كفر) ي آپى حفاظت فرمائكا حضرت سيده عاكشرض الله عنها بيان كرتى بيل كريه يهل ني صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كي جاتى محى حي كرية عت نازل موكى ''اوراللّٰدلوگوں (کےشر) سے آپ کی حفاظت فر مائے گا''۔(المائدہ: ۲۷) تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیمہ سے اپنا سر باہر نكال كرفر مايا: الاوكوا واليس جاء 'ب شك الله في مجمع محفوظ كرديا ب- (سنن الترندي رقم الحديث: ٥٠٠ المعدرك جهم مساس) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عم محتر م حضرت عباس رضی الله عنه ان مسلمانوں میں سے تھے جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی حفاظت کرتے تھے جب بیآیت نازل ہوئی:''اور الله لوگوں (کے شر) سے آ یکی حفاظت فر مائے گا' (المائدہ: ١٤) تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپني حفاظت كم انتظام كورك فرماديا۔ (المعجم الصغيرةم الحديث: ١٨٨ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٥٣٣)

الله تعالی کی حفاظت فرمانے کی ایک مثال بیہ:

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نجد كى طرف ايك غزوه ميں گئے اور جب رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ واپس آئے۔ایک وادی جس میں خار دار درخت بہت زیادہ تھاس میں دو بہر کے وقت انہول نے قیام کیا۔میلمان منتشر ہوکر درختوں کے سائے میں آ رام کرنے گئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیکر کے ایک درخت کے بینچے اترے اور آپ نے اس میں تکوار لٹکا دی' حضرت جابر نے کہا: ہم لوگ سو مجے' ا جا تک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں بلایا ، ہم آپ کے پاس چنچ تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا' رسول الله صلی الله علیه وسکم نے فرمایا: میں سویا ہوا تھا' اس شخص نے میری تلوار نکال لی' میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی' وہ مجھ سے کہنے لگا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ! لو وہ بیر بیٹا ہواہے ، پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کوکوئی سز انهيس دى - (صحح ابخارى رقم الحديث: ١٣٥٨) صحح مسلم رقم الحديث:٨٣٣، منداحمد رقم الحديث:٩٣٧٨ عالم الكتب جامع المسانيد والسنن مند جابر عبدالله رقم الحديث:١١٩٢)

(9) حضرت داؤد عليه السلام كي فضيلت كي نوي وجه بيه ع كه الله تعالى في ان كو حكمت عطا فرمائي الله تعالى كا ارشاد ب: "واتيناه الحكمة "جم في ان كو حكمت عطافر مائى \_

تحكمت كى تعريفات

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكصة بين:

حكمت كالمعنى ہے: علم اور عقل كے ذريعہ حق بات تك رسائي حاصل كرنا الله تعالى كى حكمت كالمعنى بيہ ہے: اشياء كى معرفت اوران کونہایت مضبوطی کے ساتھ بیدا کرنا اور انسان کی حکمت کامعنیٰ یہ ہے: موجودات کی معرفت اور نیک اور اچھے كامول كاكرنا اور نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے: بعض اشعار ميں ضرور حكمت ہوتی ہے۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ١١٣٥) يعني ان اشعار کامضمون سیح اور صادق موتا ہے۔ (المفردات جام ۱۲۸ کتبہزار مصطفیٰ مکمرمہ۔۱۳۱۸ ہے)

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى ١١٨ ه لكهة بين:

فلسفیوں نے حکمت کی تعریف اس طرح کی ہے: موجودات خارجیہ کے احوال کاواقع کے مطابق طاقت بشریہ کے اعتبار سے علم اس کو حکمت کہتے ہیں میں منظری ہے اور میلم کسی دوسرے علم کا آلہ ہیں ہے۔

حكمت كى دوسرى تعريف يد بيده قوت عقليه عمليه ب جوغريزه اور بلادت كے درميان متوسط ہوتى ب غريزه اس

martat.com

کونت میں نماز پڑھنے والے اللہ تعالی کے سامنے اٹی ماجات پیش کرتے ہیں اور اس سے مناجات کرتے ہیں۔ حضرت واؤ وعلیہ السلام کی ہیبت

(۸) حطرت داؤ دعلیدالسلام کی فضیلت کی آنخوی وجدید بے کہ اللہ تعالی نے فرمایا "و شددن ملک اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا ان کی سلطنت کو مضبوط کر نے کا ایک محمل یہ ہے کہ چار ہزار آدمیوں کا اشکر دن رات ان کی سلطنت کی حفاظت کرتا تھا اور اس کا دوسر انحمل یہ ہے کہ حضرت داؤد مایہ الساام جن مقد مات و فیصد سرت تھے ان کی وجہ سے تمام لوگوں پران کی جیب جھا تی تھی ۔

المام ابن جرمرا عي سند ك ساتحه روايت كرت جين:

حفرت ابن عباس رمنی القد عنما بیان کرت ہیں گئی اسرائیل کا یک شخص نے ان کے اید ہز ہے آدمی پر وٹی زیادتی کی مجموع وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السام کے سامنے پیش ہوئے جس نے زیادتی کی تھی اس نے اپ فر بی بخالف کے متعلق کہا: اس محفی نے میری ایک گائے فلسب کر لی ہے معفت داؤد کے اس سے وجیا تو اس نے اس ہات کا انکار یہا ہج آپ نے مدی سے کہا: تم محوالہ بیش کروا اس کے پاس کوئی مواونیوں تھا نج معنت داؤد نے ان دونوں سے کہا تم ابھی تم جو بوائیس تھا نج معنت داؤد نے ان دونوں سے کہا ایک تم سے بوئی کی کے خلاف دعوی کیا تھا ہے۔ اس کوئی مواونیوں تھا نج معنت داؤد نے اس اوائد تھا ٹی نے ذواب میں ہوری کی کہا میں دونوں ہے ہو کہ اس محفی کے خلاف دعوی کیا گیا ہے۔ اس محاملہ میں خواب میں ہوری کی کہا ہورہ کے خلاف دعوی کیا گیا ہے اس محاملہ میں خواب میں ہوری کوئی ہورا کرون کا دورہ دونوں ہو تک کیا گیا ہے اس محفی کوئی کردیں گوالی کردیں اورہ اللہ تھا تھی کہ دیا ہو گیا کہ دول ہے۔ اس محفی کوئی کردیں گوالی کردیں دونوں ہو گیا کہ دول ہے اس محفی کوئی کہا تا ہو گیا کہ دول ہو گیا کہ دیا تھا ہواں محفی ہو گیا کہ دول ہو گیا کہ ہو ہوا کہ کہ اللہ کو تھی کہ دول ہو گیا دول ہو گیا کہ دیا تھا ہواں محفی ہیں کوئی ہو گیا کہ کہ دیا گیا ہو اس محفی کوئی ہو گیا کہ دیا گیا دول کو تھی کہ دیا گیا دول کے اس قول کی تھیں کے دول کہ کہ دیا گیا دول کی اس قول کی تھیں کے دول کے کہ دیا گیا دول کوئی ہو آب کہ کہ دیا گیا دول کی جو کوئی ہو کہ کہ دیا گیا دول کوئی ہو آب کہ کہ دیا گیا دول کے دول کے کہ دیا گیا دول کی دیا گیا دیا تھا کہ کے دول کوئی ہو کہ کہ دیا گیا ہو کوئی ہو کہ کہ کہ دیا گیا دول کوئی ہو کہ کہ دیا گیا دول کے دول کے کہ کہ دیا گیا دول کی تو دول کے کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو

امام ابوجعفر محمد بن جر برطبری متوفی ۱۳۰ هفر ماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا ہے کہ ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور بیقید نہیں لگائی کہ ان کی سلطنت کو تشکر ہے مضبوط کی ہے اور نہ بیقیدلگائی ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی جیب طاری کر کے ان کے لشکر کو مضبوط کیا ہے اس لیے اولیٰ بیہ ہے کہ ان کی مطبوطی کو کسی خاص قتم کے ساتھ مقیدنہ کیا جائے اور اس کواپے عموم پر رکھا جائے۔

(جامع البيان جز ٢٣٥ ص ١٦٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حضرت داؤد کا محافظ ان کالشکرتھا اور ہمارے نبی کا محافظ اللہ تعالٰی تھا

اس آیت کی تغییر میں ہم نے جامع البیان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت چار ہزار نفول پر مشتمل لشکر کیا کرتا تھا اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کواپنی حفاظت کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہ تھی' آپ کی حفاظت خود خدائے لم یزل کرتا تھا' قرآن مجید میں ہے:

جكدوتهم

marfat.com

ای طرح جومسلمان مرتک بیرہ ہے اور اپنے گناہوں پر تو بہیں کرتا ان کو دوزخ میں ڈالنا آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں ہے ای طرح پہلی صدیث میں ہے: اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنارتم ماں اپنے بچوں پر کرتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا کا فراور مشرک اپنے آپ کو بتوں کا بندہ کہلواتے ہیں یا حضرت میں اور حضرت عزیر کا بندہ کہلواتے ہیں یا حضرت میں اور خواہشات کا بندہ کہلواتے ہیں یا سورج کا یا آگ کا یا کی درخت کا یا کی دیوی یا دیوتا کا بندہ کہلواتے ہیں اور فساق اور فجارا پی خواہشات کی بندگی کرتے ہیں سوجو اپنے آپ کو صرف اللہ تعالی کا بندہ قرار دیتا ہواور اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرتا ہوا اللہ تعالی اس کی بندگی کرتے ہوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا کیکن افسوس اس پر ہے کہلوگ اپنے آپ کو صرف اس کا بندہ نہیں کہلاتے اور اگر اس کا بندہ کہلا کیں بھی سمی تو اس کی بندگی نہیں کرتے اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں۔

فصل خطأب كى تفسير ميں متعددا قوال

(۱۰) حضرت داؤ دعلیه السلام کی دسویں فضیلت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوفصل خطاب عطافر مایا۔ علامہ ابوالحس علی بن محمر الماور دی المتوفی ۴۵۰ ھے لکھتے ہیں:فصل الخطاب کی تفسیر میں یانچے اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اورحس بھری نے کہا کہ فصل خطاب سے مراد ہے عذل اور انصاف سے فیصلے کرنا۔

(۲) قاضی شریح اور قبادہ نے کہا: اس سے مراد ہے مدعی کو گواہ پیش کرنے کا مکلّف کرنا اور مدعیٰ علیہ پرفتم لازم کرنا۔

(۳) حضرت ابوموی اشعری اور شعبی نے کہا: اس سے مراد ہے خطبہ کے بعد اما بعد کہنا اور سب سے پہلے امابعد کے کلمات حضرت داؤد نے کہے تھے۔

(۴) اس سے مراد ہے ہرغرض مقصود میں کافی بیان پیش کرنا۔

(۵) کلام سابق اور کلام لاحق کے درمیان فصل کرنا۔ (النکت والعیون ج۵ص۸۴ دارالکتبالعلمیہ 'بیروت) علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

حکمت سے مراد ہے نبوت اور کمال علم اور پخت<sup>ع</sup>مل ایک قول ہے: اس سے مراد زبور ہے اور علم الشرائع اور ایک قول میہ ہے کہ ہروہ کلام جو حکمت کے موافق ہووہ حکمت ہے۔

اور فصل خطاب سے مراد ہے دوفریقوں کے درمیان حق کو باطل سے متمیز اور ممتاز کر دینا'یا اس سے مرادوہ کلام ہے جو سے اور فاسد کے درمیان فارق اور فیصلہ کن ہواور بید حضرت داؤ دعلیہ السلام کا وہ کلام ہے جو وہ مقد مات کے فیصلوں اور سلطنت کی تدبیروں اور مشوروں کے متعلق کرتے تھے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ فصل خطاب سے مراد ایسا کلام ہو جو متوسط ہو'نہ اس قد رمختر ہو کہ اس سے اصل مراد واضح نہ ہواور نہ اس قد رطویل ہوجس سے مخاطب اکتا جائے اور ملول خاطر ہو۔

امام ابن ابی حاتم اور دیلمی نے حضرت ابوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد امسا بعد کے کلمات ہیں اور سب سے پہلے حضرت داؤد نے یہ کلمات کہے جھے امسابعد کے کلمات حمد اور صلو قیا اللہ عزوجل کے ذکر کے بعد کہے جاتے ہیں اور ان کامعنی یہ ہوتا ہے کہ حمد اور صلو ق کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور امسا بعد سے مراد یہ خصوص کلمات نہیں ہیں 'کیونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام خود عرب تھے نہ عربوں کے نبی تھے اور نہ وہ عربی زبان میں کلام کرتے تھے۔

بلکہ اس سے مرادان کی زبان کے وہ کلمات ہیں جو''امابعد ''کامفہوم اداکرتے ہوں اور میرے نزد یک راجے یہ ہے کہ

جلدوتهم

marfat.com

قوت كا افراط باور بلادت ال قوت كى تفريط ب-

حطرت ابن مهاس رضی الله عنها نے فر مایا: قرآن کی حکمت ہے: طال اور حرام کو جانا۔ ایک تعریف یہ کی مجی کے علوم شریعت اور طریقت کو حکمت کہتے ہیں۔ نیر حکمت کی تعریف میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) الغت میں حکمت کامعنیٰ ہے: علم کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔

(۲) انسان ای طاقت کے مطابق اس چیز کو ماصل کرے جونفس ادام اور واقع میں برحق ہو۔

(٣) بروه كلام جوحق كے موافق بوده مكت ب\_

(م) ہروہ کلام جومعقول ہواور فضولیات ہے خال ہووہ عکمت ہے۔

(۵) ہر چزکوانے مقام پرر کھنا حکمت ہے۔

(۱) جس چیز کا انجام قابل تعریف ہودہ طلت ہے۔

(2) السعب كلفة الالهية: جس علم مين ان موجودات فارجيه كـ احوال ت بحث كَى جات جو مادوت نجر دبون اور زمار أن القدرت اور افتيار مين ند مول -

(٨) حقائق اشياء جس طرح بين ان كااي طرح علم بواور علم كم مطابق عمل بويه

(9) جس حکمت سے سکوت کیا گیا ہے: پیر حقیقت کے دواہر اربی جن پرری علاء اور عوام کماحت مطل نہیں ہوت تا کہ دوان کو ضرر پہنچا کیں یاان کو ہلاک کردی جیسا کہ دوایت ہے ' مفرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ بیان کرت بیل کہ جیسا کہ دوایت ہے ' مفرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ بیان کرت بیل کے تو ایک قیدی عادی ایک کے باس نے الله علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ اللہ واللہ وا

میں کہتا ہوں کہاس صدیث کے مقارب المعنیٰ بیصریث بھی ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ گزررے تھے ان کے راستہ میں ایک بچے پڑا ہوا تھا' جب اس کی مال نے ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس کا بچہ لو گوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس کا بچہ لو گوں کے پاؤل تلے روندا جائے گا' وہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہہ ربی تھی: میرا بیٹا' میرا بیٹا اور اس نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا' لوگوں نے کہا: یا رسول الله! بیا ہے جیے کو آگ میں نہیں ڈال سمتی ۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کو چپ کراتے ہوئے فر مایا: اور الله کی مندیج ہے۔ قسم! الله اپنے حبیب (دوست ) کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اس صدیث کی سندیج ہے۔

(منداحدج٣٣٠ ١٠ اطبع قديم منداحد دقم الحديث: ١٠٠١٨ مؤسسة الرسالية ١٣١٨ مندالم زارقم الحديث: ٣٣٤٦ مندابويعلى رقم الحديث

٣٧٣٧ المتدرك ج اص ٥٨ جهم ١٤٤ مامع المهانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ١٣٦٧)

اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: "الله تعالی اپنے حبیب کودوزخ میں نہیں ڈالے "اور کافر الله تعالیٰ کا حبیب نہیں ہے

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرآر

الماوردی التوفی م۳۵ ہ علامہ ابوالحس علی بن احمد الواحدی التوفی ۲۵ م امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ۱۵۵ ه علامه محمود بن عمر البیعیا وی التوفی ۱۸۵ ه علامه عمر الزخشری التوفی ۱۸۵ ه علامه عبد الله بن عمر البیعیا وی التوفی ۱۸۵ ه علامه احمد بن عمل المتوفی ۱۸۵ ه علامه احمد بن عمل التوفی ۱۸۵ ه علامه احمد بن عمل المتوفی ۱۹۸ ه علامه احمد بن عمل معنوفی ۱۹ م التوفی ۱۹۸ ه علامه احمد بن محمد التوفی ۱۹۸ ه علامه احمد بن محمد خفائی متوفی ۱۹ و التوفی ۱۲۵ ه علامه الله بن سيوطی متوفی ۱۹ و التوفی ۱۹۸ ه علامه احمد ۱۲۸ م متوفی ۱۹ و التوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۹ و التوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی ۱۳۵ ه التوفی ۱۳۵ ه متوفی التوفی ۱۳۵ ه متوفی التوفی الت

علامہ ابو بکرمحمد بن عبد الله ابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رات کود بیار پھاند کر آنے والے فرشتے تھے انسان نہ تھے۔وہ لکھتے ہیں:

نقاش نے کہا: یہ دونوں شخص انسان تھا اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ وہ آنے والے فرشتے تھے اور انہوں نے یہ بھی معین کر دیا ہے کہ وہ دونوں حضرت جریل اور میکائیل تھے اور اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے 'حضرت داؤ دعلیہ السلام کی محراب (بالا خانہ ) بہت بلند تھی اور کسی آ دمی کی قدرت میں یہ بیس تھا کہ وہ اسباب اور وسائل کے بغیر اس بلند محراب تک پہنچ سکے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ دروازہ سے محراب تک پہنچ گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس واقعہ کی خبر دیتے ہوئے یہ فرما تا: '' جب وہ دیوار پھائد کر محراب میں آگئے'' اور اگر کہا جائے کہ انہوں نے سیر تھی لگائی اور اس کے ذریعہ چرٹھ کر محراب میں داخل ہو گئے تو یہ جاز ہوگا اور اگر یہ کہا جائے گا کہ وہ کھڑ کی یا روشن دان کے ذریعہ محراب میں داخل ہو گئے تو پھر لاز ما اور قطعاً یہ ماننا ہوگا کہ وہ آنے والے فرشتے تھے۔ (احکام القرآن جس سے 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۸۸ھ)

آنے والوں کے انسان ہونے برامام رازی کے دلائل

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ها پینظریہ ہے کہ جو دیوار پھاند کر آئے وہ انسان سے فرشتے نہ تھے۔وہ لکھتے ):

اس آیت کی تفسیر میں دوقول ہیں: ایک قول بیہ ہے کہ وہ دوفر شتے تھے جوآ سان سے نازل ہوئے تھے اوران کا ارادہ یہ تفا
کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کریں کہ جب ان کے عقد میں پہلے ہی ننانو سے ہویاں موجود ہیں تو پھر ان کا اور یا
سے یہ کہنا نا مناسب ہے کہ تم اپنی ہیوی کو طلاق دے دو تا کہ میں اس سے عقد کر لوں اور دو سرا قول یہ ہے کہ وہ دونوں انسان تھے
ادر وہ دونوں ہُری نیت سے حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب میں گئے تھے اور ان کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تل کرنے کا
تھا ان کا گمان میتھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تنہا ہوں گے اور وہ آسانی سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تل کہ کہن جب
انہوں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ اب وہ اپنی موم مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے 'پس انہوں نے جان چھڑانے کے لیے فی الفور یہ بات گھڑ کی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے
کے فریق مخالف ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے تی الفور یہ بات گھڑ کی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے
کے فریق مخالف ہیں اور دوسر سے کے پاس صرف ایک دنی ہے 'اس کے باوجود ننانو سے دنبیوں والا دوسر سے کہ مربا ہے
کی تمہار سے یاس جوایک دنبی ہے وہ بھی مجھے دے دو۔

جومفسرین اس کے قائل ہیں کہوہ آنے والے فرشتے نہ تھے بلکہ انسان تھان کی دلیل بیہ ہے کہ اگروہ دونوں فرشتے تھے

جلددتم

فسل خطاب سے مراداییا خطاب ہے جو کی مقدمہ کے فریقین کے درمیان حق کو باطل سے اور مواب کو خطاء سے وصیح کو خلط سے متمیز اور ممتاز کرو سے اور مید بہت زیادہ علم اور تبہم اور افہام اور تنہیم کی خداوا د صلاحیت پر موتو ف ب۔

(رون المعانى برسه مس ٢٦٠ ـ ١٠ ١٠ ١٠ اراديا دالته الشالع بي يه وت ما الحال ا

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور کیا آپ کے پاس جھڑنے والوں کی خبر آئی؟ جب وود ہوار پی ند کر خراب میں آگ نے آب بدر اور کے پاس بینچ تو وہ ان ہے گھبرا گئے انہوں نے کہا: آپ ندگھبرا کیں جم دولز نے والے فریق ہیں ہم میں ہا آپ نے دومرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فریا کیں اور ہا انسانی نہ کریں اور ہمیں سید حی راو ہا کیں اور ہے شک میرا بھائی ہے اس کے پاس نا نوے وغیاں ہیں اور میہ ہے پاس ایک و نہی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وو ( ایک و نہی ہی ) ہوال کرتے ہے وو ( ایک و نہی ہی ) ہوال کرتے ہے وو ( ایک و نہی ہی ) ہوا ہی وہ ہو ہے وہ وہ ان کو ایک وہ ہو ان کہ ہوا ہی دہیوں کے ساتھ طائے اور ہے شک اکٹ شرکا والو نے کہا اس نے تھے ہے وہ ہی کا سوال کرتے ہی ہوا ان کے جو ایمان ایک اور انہوں اور انہوں نے نہی ان کی آب ہوا ان کے جو ایمان ایک اور انہوں اور انہوں نے نہی اور انہ کی طرف رجو تا ہیاں تو جم نے ان کی اس جس و الله ہی اور ہو میں گر سے اور اہتہ کی طرف رجو تا ہیاں تو جم نے ان کی اس جس و معافی کرو ہو ہوں ہے ہوں ہوں کہ اور ہو میں فاص تقرب ہوں ہوں کہ ہوں کی اور ہو میں فواص تقرب ہوں کہ ہوں کی ان کا اور ہو میں فواص تقرب ہوں ہوں کے دولوں کی تو جم نے ان کی اس و اس کا دولوں کی اور انہ کی طرف رجو تا ہیاں تو جم نے ان کی اس جس و معافی کروں کے معافی

ص: ٢١ مين نبوء "كالفظ باسكامعنى بنبراس بعد المحصه "كالفظ باسكامعنى بنبراس بعد المحصه "كالفظ باسكامعنى بنبراس كالمعنى بانبول كالمعنى بانبول في اندائ سود كالمعنى بديوا برج صنااور بلندى بودائ بعد المحسوا "كالفظ باسكامعنى بانبول في اندائت سود كالمعنى بديوا برج صنااور بلندى بودائل است بعد المحسوا "كالفظ بالمحافي بالمعنى بعد المحسوا "كالفظ بالمحافي بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمحتال كالمعدد مقام سب بالمنداور مقدم جدد حرب كالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى المعنى بالمعنى المعنى بالمعنى بالمعنى المعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى المعنى المعنى المعنى المعنى بالمعنى المعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى المعنى بالمعنى المعنى بالمعنى المعنى بالمعنى بالمعنى

اس میں مغرین کا اختلاف ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس ججرے میں عبادت کرتے تئے اس کے عام اور معر؛ ف راستہ کے بجائے دیوارکو پھاند کرآنے والے کون تئے؟ بعض مغسرین نے کہا: وو دوانسان تئے جوایک معامد میں ایک دوسر سے کے خالف تئے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تئے اور بعض مغسرین کی رائے ہے کہ وہ دوفر شئے تئے جوایک فرضی مناقشہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس اجتہادی خطایا لغزش پر متنبہ کرتا چاہتے تئے کہ جب ان کے عقد میں پہلے سے نتانو سے بیویاں موجود تھیں تو پھر انہوں نے اور یاسے یہ کیوں کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق د سے دوتا کہ میں اس سے میں پہلے سے نتانو سے بیویاں موجود تھیں تو پھر انہوں نے اور یاسے یہ کیوں کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق د سے دوتا کہ میں اس سے نکاح کرلوں 'پھر ان کے عقد میں موجود تھیں ہو جا کمیں گی اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اجتہادی خطایا لغزش پر متنبہ ہوں گئو وہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ اور استغفار کریں گئ پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو اپنا قرب خاص اور بلند درجہ عطا فرمائے گا۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣٠٠ ه علامه ابواسحاق احمد بن ابرائيم العلى التوفى ١٣٧٧ ه علامه ابوالحن على بن محمد

جلدوتهم

صیح معنی ہوسکتا ہے تو پھر مجاز پرمحمول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ (تغیر کبرج ۹ ص۳۸۳ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵) ) فدکور تو جیبہ کا مصنف کی طرف سے جواب

مصنف کے نزدیک علامہ زخشری اوران کے موافقین کی تاویل اس لیے درست نہیں ہے کہ ان آنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا تھا:''ہم دولڑنے والے فریق ہیں ہے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے'آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور بے انصافی نہ کریں'۔ اس کلام سے پہیں معلوم ہوتا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کررہے ہیں یاکسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے جھڑے کا فیصلہ کرارہے ہیں اوراس کو یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبردسی خودساختہ معنی کو ٹھونسنا ہے۔ یہ مطلب پہنانا کہ وہ کسی فرضی صورت کا جواب معلوم کررہے ہیں ان آیات میں زبردسی خودساختہ معنی کو ٹھونسنا ہے۔ آنے والوں کے انسان ہونے بر ابوالحیان اندلسی کے دلائل

علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۷ھ کا بھی یہ مختار ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کے لیے آنے والے فرشتے نہیں تھے' دوانسان تھے۔وہ لکھتے ہیں:

قرآن مجیدگی ظاہرآیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی محراب میں غیر معروف طریقہ سے داخل ہونے والے دوانسان تقے اور یہان کی محراب میں اس وقت داخل ہوئے جوان کے فیصلہ کرنے کے اوقات نہیں تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام ان کود کی کراس لیے گھرا گئے کہ وہ عام معروف راستہ سے نہیں آئے تھے اور اس وقت آپ عبادت میں معروف تھے انہیں دکھ کرآپ کو یہ خیال آیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے ارادے سے آئے ہیں 'کیونکہ آپ اس وقت بالکل اسلے تھے اور عبادت میں معروف تقاور جب بیواضح ہوگیا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچانے کے ارادہ سے نہیں آئے 'بلکہ آپ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا اور ندامت ہوئی کہ انہوں نے ان دوانسانوں کے متعلق یہ گمان کیا بکہ وہ کسی شراور بدی کے ارادہ سے آئے ہیں 'لہذا انہوں نے اپنے اس گمان پر اللہ تعالی سے استغفار کیا اور سے دہ میں گر کر اللہ تعالی سے استغفار کیا اور سے دہ میں گر کر اللہ تعالی سے اپ اس گمان پر معافی جاہی سواللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا۔

(البحرالحيط ج٩ص ١٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

حضرت داؤدعلیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟

ص : ۲۳ میں فرمایا: ' داؤد نے کہا: اس نے تجھ سے دنبی کا سوال کر کے تجھ پرظلم کیا ہے تا کہ اس کو اپنی دنبیوں سے ملائے ''۔ اگر بیاعتر اض کیا جائے کم محض ایک فریق کا بیان اور الزام س کر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیکس طرح جائز ہو گیا کہ انہوں نے دوسر نے فریق کوقصور وار اور ظالم قرار دیا' اس کے حسب ذیل جوابات دیئے گئے ہیں:

- (۱) امام محمد بن اسحاق نے کہا: جب فریق اوّل اپنے دعویٰ اور الزام سے فارغ ہوگیا تو حضرت داؤدعلیہ السلام نے فریقِ ثانی کی طرف دیکھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے اور جب وہ بالکل خاموش رہا تو حضرت داؤدعلیہ السلام نے جان لیا کہ فریق اور الزام برحق ہے اور فریق ثانی واقعی ظالم ہے۔
- (۲) علامہ ابن الا نباری نے کہا: جب فریقِ اوّل نے فریقِ ٹانی کے خلاف دعویٰ کیا تو فریقِ ٹانی نے اعتراف کرلیا کہ واقعی اس نے ظلم کیا ہے اور اس کے اعتراف کی بناء پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ظالم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اعتراف کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ کلام کے سیاق وسباق سے اس کا اعتراف بالکل ظاہر ہے۔
- (m) حضرت داؤد علیه السلام کے کلام کی توجیہ یہ ہے کہ اگر واقعی فریق ٹانی نے فریق اوّل سے اس کی دنبی کا مطالبہ کیا ہے تو

جلدوبم

marfat.com

rr Jus

قوان كابدول جونا ہوكا كوه دونوں ايك دوسرے كفهم بين كوكد فرشوں كى آپس بين خاصت نبين ہوتى۔ اى طرح ان دونوں نے كہا كہ ہم بين سے ايك في دوسرے برزيادتى كى ہے اگر وہ فرشتے تھے تو ان كاية ول بحق جبونا تھا كيونك فرشتے كى برزيادتى نبين كرتے نہ كى كے طلاف بغاوت كرتے بين اى طرح انہوں نے كہا: "ب شك يدمير ابحائى ہے اس كے پاس نانوے دفياں بين اور بحرے پاس ايك دنى ہے اب يہ كہتا ہے كہ وہ (ايك دنى بحى) جمعه دے دے اور بحد بربات ميں دباؤ كال رہا ہے 0" اگر دہ فرشتے تے پاس دفياں نبين تعين اور نه نانوے دفيوں قال رہا ہے 0" اگر دہ فرشتے تھے تو ان كابية ول بحى جمونا ہے كيونك كى فرشتے ك پاس دفياں نبين تعين اور نه نانوے دفيوں والا ايك دنى دائے دنى اگر دہ فرشتے اللہ تو كى تحراب بي ندكر آئے والے فرشتے تھے تو اوز من سے اللہ تو كى تحراب بي ندكر آئے والے فرشتے اللہ تو كى كا كو كر اللہ تو كى كو باللہ كو كو باللہ كو باللہ كو كو باللہ تو كى كو باللہ كو باللہ كو باللہ كو باللہ كو كو باللہ كو بالل

دوزن پر منبوط دل فر شیخ مقر رجین دو الغدتی کی سے تعمر کی معصیت (نافر مانی )نبیس مرت اور وی کام مرت جی جس د انبیس تعم دیا جاتات⊙ عَلَيْهَا مُنَمِّكُهُ غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَحْصُوْنَ اللّهَ مَا اَمَرَهُهُ وَ يَفْعُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ( الْحَرِيمِ ١ )

نيز فرمايا:

يَخَافُونَ مَ أَنَّمُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ

(انحل ۵۰)

لايشيڤُوْنَه بِالْقُولِ وَهُمُ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ

(الأنبياء ٢٠)

وواپ رب سے ڈرت رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے اور وی کرتے ہیں جس کا انہیں تکم ویا جاتا ہے ۞ ووکس بات میں اللہ ہے تجاوز نہیں کرتے اور وواس کے تعم یر بن عمل کرتے ہیں ۞

(تغييهُ بيه ن٩٤ ٣١٢ ٣١٠ موضى ومفعداً أوار حيا والتراث علا في بيروت)

آنے والوں کے فرشتے ہونے کی توجیہ

علام محمود بن عمر الزمشري التوفي ٥٣٨ ها نكدكة تأملين كي طرف سے يہ جواب كسا ب

<u> مرکور تو جیہ کا امام رازی کی طرف سے جواب</u>

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۲۰۱ هاس جواب کورد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن مجید کی ان آیات کواس معنی پرمحمول کرنا کے فرشتوں نے حصرت داؤدعلیہ السلام کے سامنے ایک فرضی صورت پیش کر کے صورت مسلد کا جواب جاننا چاہا تھا' بیان آیات کو مجاز پرمحمول کرنا ہے اور جب ان آیات کو حقیقت پرمحمول کر کے ان کا

marfat.com

علامہ ابوالحیان اندلی نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دوانسانوں کے متعلق جوشر کا کمان کیا تھا انہوں نے اس پراللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔

سورہُ من کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء

ص :۲۲ میں ہے:''اور (داؤد) سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا''۔اس آیت کالفظی ترجمہ اس طرح ہے: ''اور داؤدگر گئے رکوع کرتے ہوئے اور انہوں نے رجوع کیا''۔مفسرین اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس آیت میں رکوع بہ معنی سجدہ ہے۔فقہاءاحناف کے نزدیک بید دسوال سجدہ تلاوت ہے۔

علامه علاء الدين الوبكر بن مسعود الكاساني الحقى التوفى ١٨٥ ه لكهتي بي.

سورہ کُل کا سجدہ سجدہ تلاوت ہے اورامام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیسجدہ شکر ہے کیونکہ روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہ کُل کی تلاوت کی تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیوں سجدہ کے لیے تیار ہو گئے کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کیوں سجدہ کے لیے تیار ہو گئے بیار ہو گئے بیری کی تو بہ ہے۔ (المستدرک جسم ۴۳۲ سنن دارقطنی جام ۴۳۸ السن الکبری جسم ۱۹۵۱) اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہیں۔ (اسنن الکبری جسم ۴۳۸ سنن دارقطنی جام ۴۳۷).

ہماری دلیل میہ کہ ایک صحابی نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں سورہ من کولکھ رہا ہوں جب میں سجدہ کی جگہ پر پہنچا تو دوات اور قلم نے سجدہ کیا ' تب بٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہم دوات اور قلم کی بہ نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں اس کی تلاوت کی گئی اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر سجدہ کیا۔ (المتدرک جاس میں السمن الکبریٰ جاس میں اس کی تلاوت کی گئی اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر سجدہ کیا۔ (المتدرک جاس میں الکبریٰ جاس میں اور وہ جو اس سے پہلے المتدرک اور سنن دار قطنی کی روایت سے گزرا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں سورہ من کی تلاوت کی اور اس پر سجدہ نہیں کیا' اس کی وجہ میہ ہے کہ آپ یہ بیان کرنا چاہتے سے کہ سجدہ تلاوت کرنا فوراً واجب نہیں ہوتا اور اس کوتا خیر سے ادا کرنا جائز ہے' کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ صن کی خطبہ میں تلاوت کی اور اس پر سجدہ کیا (بیروایت عنقریب آ رہی ہے) اور یہ سجدہ تلاوت کے وجوب کی دلیل ہے' کیونکہ آپ نے خطبہ کومنقطع کر کے سجدہ کیا۔ (الحیط البر ہانی فی الفقہ العمانی جسم ۱۰۰ داراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۴ھ (۱۳۰۰ء)

بلدوتهم

marfat.com

عرده يتياظام بـ

اس کے بعد معزت واؤ وعلیہ السلام نے کہا: '' اور بے شک اکثر شرکا وایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں'۔
اس پر بیدا معراض ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے ہیں شرکا وکی کیا تخصیص ہے' غیر شرکا وبھی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں؟ اس کا جواب بید ہے کہ شرکت کے معاملہ ہیں زیادتی اور عدوان کا داعیہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان اپنے شریک کے پاس عمد واور نفیس چزیں دیکھتا ہے اور شریک ہونے کی وجہ ہے اس کو اپنے شریک کے مال میں تعہ ف کرنے کہ مواتی مواتی مواتی مواتی مواتی مواتی مواتی مواتی ہیں' اس وجہ سے معزت داؤد علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ شرکا و کے متعلق فر مایا اور کہا: '' اور بے شک اکثر شرکا و ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں' ۔ پھر مومنین صالحین کو اس قاعدہ ہے متنی فر مایا اور کہا: '' سوا ان کے جو ایمان ال نے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں' یہاں طرت ہے' جیسے انتہ تعالیٰ نے فر مایا

اورشکرادا کرنے والے میں بندے بہت میں۔

وَقَلِيلٌ تِن عِبْدِي الشَّكُورُ ٥ (١١٠)

حضرت داؤ دعلیه السلام کے استغفار کی توجیهات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور واؤد نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کو آ زمائش میں ڈالا ہے سوانہوں نے اپنے رب معفرت طلب کی اور مجدہ میں کر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا O تو ہم نے ان کی اس بات کومعاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں تقرب سے اور بہترین محکانا ہے O (من ۲۵-۲۶)

حضرت داؤد عليه السلام نے اللہ تعالیٰ ہے جواستغفار کیا تھا اس کی حسب ذیل وجوہ بیں:

- ) دوانسان دیوار پھاند کرآپ کے جمرے میں آپ کوئل کرنے کے قصد سے داخل ہوئے آپ بہت توئی بادشاہ سے اور اللہ دونوں کو مزاد سے پر پوری طرح قادر سے اس کے باد جود آپ نے درگزرفر مایا تو ہوسکتا ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اس نیکی پرنجب اور فخر کا احساس پیدا ہو جاتا 'تو آپ نے اس کیفیت سے استعفار کیا اور اللہ تعالی کی طرف رجوئ کیا اور اللہ تعالی کی توفیق سے حاصل ہوئی ہے 'پس اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اس سے درگزرفر مایا۔
- (۲) ان کے دل میں بیدخیال آیا کہ ان آنے والے انسانوں کو بخت سزادی کی برخیال آیا کہ ان کے سامنے کوئی ایک قطعی دلیل قائم نہیں ہوئی جس سے بیٹا بت ہو کہ وہ آپ کوئل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یا کس اور شرکے ارادہ سے آئے تھے تو آپ نے ان کومعاف کردیا اور ان کو بلا دلیل جوسزا دینے کا خیال آیا تھا اس پر القد تعالیٰ سے معافی جابی۔
- (٣) میمی ہوسکتا ہے کہان دوانسانوں نے اللہ تعالی ہے توبہ کی ہواور حضرت داؤدعلیہ السلام سے بید درخواست کی ہو کہ وہ اللہ تعالی کے حضور ان کی مغفرت کے لیے استغفار کیا استغفار کیا اور گر کڑا کر دعا کی پس اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کی شفاعت کی وجہ ہے ان کومعاف فرمادیا۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هفر ماتے ہیں: یہ تمام وجوہ یہاں مراد ہو سکتی ہیں اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں اور جب ان آیات کو سیح معانی برمحمول کیا جا سکتا ہے اور ان اسرائیلی روایات کے قق میں کوئی دلیل قائم نہیں ہے جن میں حضرت واؤد علیہ السلام کی طرف اور یا کوئل کرانے اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ کے زنا کی نسبت کی گئی ہے تو بلا دلیل الی میں حضرت واؤد علیہ السلام کی طرف نوب کے اللہ تعالیٰ سے فی اللہ کے برگزیدہ نبی کی طرف نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے ان فیش کا موں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استعقاد کیا تھا کب جائز اور درست ہوسکتا ہے۔ (تغیر بھیرج میں ۴۸۵ مطبوعہ دار الفکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

marfat.com

دونوں کا تحدہ تلاوت رکوع کرنے سے ادا ہوجاتا ہے۔

اگر بداعتراض کیا جائے کہ حضرت داؤدعلیدالسلام کاسجدہ شکرتھا اور کلام سجدہ تلاوت میں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت داؤ دعلیہ السلام کے قعل سے استدلال نہیں کررہے بلکہ ہم اس سے استدلال کررہے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے اس رکوع کو تجدہ سے کفایت کرنے والا قرار دیا ہے۔

اور یہ بات کی سے مخفی نہیں ہے کہ تحدہ تلاوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف یہ ہے کہ آپ تجدہ تلاوت ادا ارنے کے لیے سجدہ کرتے تھے اور کسی حدیث میں پنہیں ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوتِ ادا کرنے کے لیے مجدہ کے بجائے رکوع کرلیا ہو' خواہ ایک مرتبہ ہی کیا ہو' ای طرح آپ کے اصحاب رضی الله عنہم نے بھی مجھی سجدۂ تلاوت ادا کرنے کے لیے رکوع نہیں کیااوراستدلال میں جو قیاس ذکر کیا گیا ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے'اس لیے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ مجدہ تلاوت کو سجدہ سے ہی ادا کیا جائے جیسا کہ احادیث میں ہے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام سے ایک ایسافعل صادر ہو گیا تھا جوخلاف اولی تھا اور ان کی شان کے لائق نہ تھا' انہوں نے اس پرتوبہ کی اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فر مالی اور ہم اس قبول توبہ کے شکر میں سجدہ کرتے ہیں۔

(روح المعاني جز٣٢ص ٢٤٩-٢٦٩ وارالفكر بيروت ١٣١٧هـ)

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي التوفي ٨٨٠ اه اور علامه محمد امين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامئ حنفي متو في ١٢٥٢ ه لكهية بن:

سجدہ تلاوت نماز کے رکوع اور بچود کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے (علامہ شامی فرماتے ہیں: سجدہ تلاوت کے ادا کرنے میں اصل سجدہ کرنا ہے اور وہی افضل ہے' اگر اس نے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد علی الفور رکوع کرلیا تو رکوع میں سجدہ ادا ہو جائے گا ورنہ ہیں اور اگر اس نے علی الفور رکوع نہیں کیا تو پھرخصوصیت کے ساتھ سجدہ ادا کرنا ہوگا)اس طرح اگر اس نے نماز کے باہر آیت سجدہ تلاوت کی ہے' تب بھی رکوع کرنے سے سجدہُ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ (ہزازیہ) (علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بدائع الصنائع ميں لكھا ہے كه بيقول ضعيف ہے بية قياساً سيح ب نه استحساناً)۔

(الدرالختار وردالحتارج ٢ص٥١٢ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ)

صدرالشريعة علامه المجدعلي اعظمي حنفي متوفى ٢٦ ١٣٥ ه لكهت بين:

نماز کاسجدہ تلاوت سجدہ سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور رکوع ہے بھی' گر رکوع سے جب ادا ہو گا کہ فوراً کر ہے' فوراً نہ کیا تو سجدہ کرنا ضروری ہےاورجس رکوع سے سجدہ تلاوت ادا کیا خواہ وہ رکوع 'رکوعِ نماز ہویا اس کے علاوہ'اگر رکوعِ نماز ہے تو اس میں اداء سجدہ کی نیت کرے اور اگر خاص سجدہ ہی کے لیے بیر رکوع کیا تو اس رکوع سے اٹھنے کے بعد مستحب بیر ہے کہ دو تین آیتیں یا زیادہ پڑھ کررکوع نماز کرے فوراً نہ کرے اور اگر آیت تحدہ پرسورت ختم ہے اور تجدہ کے لیے رکوع کیا تو دوسری سورت كى آيىتى يراه كرركوع كرے\_(غنية عالم كيرى روالحمار ورفغار) (بهارشريعت حصه چهارم ص من ضياء القير آن يبلي كيشنز الهور ١٣١٧ه) حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپنے جس تعل پر اللہ تعالیٰ سے حضور تو بہ کی تھی اس کے متعلق

تورات كابيان

ص : ۲۵ یمی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار اور توبہ کرنے کا ذکر ہے اس سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤو علیہ السلام سے کوئی ایسافعل سرز دہوگیا تھا جس پر انہیں تو بہ کرنے کی ضرورت پیش آئی' ان کے اس فعل کا بیان تو رات میں بھی

فا کدہ: الحیط البر ہائی ۱۳۲۴ ہیں دنیا میں پہلی بارطبع ہوئی ہے' اس سے پہلے ہم نے متعدد کتب نقد میں اس کے حوالہ جات پڑھے تھے جواس کے مخطوطات سے فراہم کیے گئے تھے'الامئی ۲۰۰۳ ، کو مکتبہ عنیانیہ سے میرے پاس فون آیا کہ کیارہ جلدوں پر مشتمل سے کتاب آھی ہے اور اس کی قیمت 9 ہزار روپے ہے' میں نے ای وقت رقم بھیج کریے کتاب منگوا کی اور آئ میں جون ۲۰۰۳ ، کواس کا حوالہ بھی درج کردیا' فالحمد للہ علی ذالک۔

سورہُ من کے بحیدہُ تلاوت کے متعلق احادیث اور آٹار

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورؤ من کا حدہ کیا تھا۔

( سنن دار تطنی خ اص ۹ ۴۰۰ قم العدیث ۱۳۹۸)

حضرت ابن عباس رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سور وُ صلّ کی تلاوت کی پھرانہوں نے منبر سے اتر کر مجدو کیا اور پھرمنیر پر چیڑ ھاگئے۔

( سنن القضل خ اص ٢ من آم الحديث ٥٠٤ الاتب اعلمية بيروت عاملاه )

سائب بن یزید بیان کرتے میں کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منبر پر سورؤ ص کی تااوت کی بھر منبہ ہے نیچے اتر کر سجد و تالوت ادا کیا۔ (سنن دارتطنی خاص۔ ۴۰ رقم الحدیث ۱۵۰۳)

ان احادیث اور آثار میں بیتفری ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم اور حفزت عمر اور حفزت عثمان رضی القدعنما نے خطبہ منقطع کر کے سورہُ ص کا سجدہ کیا اور بیاس سجدہُ تلاوت کے وجوب کی دلیل ہے۔

نماز اور خارج ازنماز ركوع سے تجدہ تلاوت كا ادا ہوتا

ص : ۲۳ میں ہے: ''اور داؤر رکوع کرتے ہوئے گر گئے''۔اس آیت میں بحدہ کو رکوع سے تعبیر فر مایا ہے'اس سے فقہا، نے بیمسکلمستنبط کیا ہے کہ رکوع کرنے سے بھی مجد ہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔

صدرالا فاصل سيرمحرنعم الدين مرادآ بادي متوفى ١٥ ١٣ هاراس آيت كي تغيير من لكهت بي:

''اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کر تا تحد ہُ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے جب کہ نیت کی جائے''۔ علامہ سیدمحمود آلوی حنفی متوفی • ۱۲۷ھ لکھتے ہیں :

اس آیت میں مجازاً سجدہ پر رکوع کا اطلاق کیا گیا' کیونکہ رکوع کامعنیٰ ہے جھکنا اور جھکنا سجدہ کا سبب ہے' یا یہ مجاز بالاستعارہ ہے کیونکہ سجدہ میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے اور جھکنا بھی خضوع اور خشوع کے مشابہ ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے اس سے بیات دلال کیا ہے کہ بحدہ تلاوت میں رکوع بحدہ کے قائم مقام ہے اور فقاوی بزازیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں نماز اور غیر نماز میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی نماز میں آیت بحدہ پڑھی ہویا غیر نماز میں '

جلدوتهم

قاصدے کہا کہ تو ہوآ بسے یوں کہنا کہ مجھے اس بات سے ناخوشی نہرواس لیے کہ مکوار جیسا ایک کواڑ اتی ہے دیمای دومرے کو۔ سوتو شہر سے اُور بخت جنگ کر کے اسے ڈھادے اور تُو اسے دم دلاسا دیناO

جب اوریاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہراوریاہ مرگیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے کی O اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوائیر اس کا م سے جے داؤد نے کیا تھا خداوند نا راض ہوا O

باب۲۱: اور خداوند نے ناتن کوداؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کراس سے کہا: کی شہر میں دوخص تھے۔ ایک امیر دوسراغریب ۱ اس امیر کے پاس بھیڑی ایک پھیا کے سوا کچھ نہ تھا جے دوسراغریب ۱ اس امیر کے پاس بھیڑی ایک پھیا کے سوا کچھ نہ تھا جے اس نہا اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اس کے نوالہ میں سے کھاتی اور اس کے بیالہ سے بیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی 0 اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا۔ سواس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا لیکا نے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے بچھ نہ لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا لیکائی 0 تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشد سے بھڑکا ور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قتم کہ وہ شخص جس نے بیکا م کیا واجب القتل ہے 0 سواس شخص کو اس بھیڑکا چوگنا بھر نا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اس نہ آیا 0

تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ محض تو ہی ہے۔خداونداسرائیل کا خدا یوں فرما تا ہے کہ میں نے مجھے سے کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تختبے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا O اور میں نے تیرے آقا کا گھر تختبے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں اور اسرائیل اور یہوداہ کا گھر انا تجھ کو دیا اور اگرییسب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اُور اُور چیزیں بھی دیتا O سوتو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے جتّی اور یاہ کوتلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہے اور اس کو بن عمّون کی تلوار سے قل کروایا O سواب تیرے گھر سے تلوار بھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور حتی اور یاہ کی بیوی لے لی تا کہ وہ تیری بیوی ہو O سوخداوند یوں فر ما تا ہے کہ دیکھ میں شرکو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری ہیو یوں کو لے کرتیری آئکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری ہیو یوں سے صحبت کرے گاO کیونکہ تو نے تو حچھپ کریہ کیا' پر میں سارے اسرائیل کے رُوبرو دن دہاڑے بیہ کروں گاO تب داؤد نے ناتن سے کہا: میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا' تو مرے گانہیں O تو بھی چونکہ تُو نے اس کام سے خدادند کے دشمنول کو کفر مکنے کا بردا موقع دیا ہے اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہو گا مرجائے گا O پھر ناتن ا پنے گھر چلا گیا ادر خداوند نے اس لڑ کے کو جواو ریاہ کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیار ہو گیا O اس لیے داؤو نے اس لڑ کے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤ دیے روزہ رکھا اور اندر جا کرساری رات زمین پر پڑارہا O اور اس کے گھر انے کے بزرگ اٹھ کراس کے پاس آئے کہاہے زمین پر سے اٹھا ئیں پر وہ نہاٹھا اور نہاس نے ان کے ساتھ کھانا کھایاO اور ساتویں دن وہ لڑکا مرگیا اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے بیرنہ بتا سکے کہ لڑکا مرگیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھااور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی 'پس اگر ہم اسے بتا کیں کہ لڑکا مرگیا تو وہ بہت ہی کڑ مھے گا O پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا: کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا: مر گیاO تب داؤر زمین پرسے اٹھا اور عسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک

ہاور بھن قدیم مغسرین کی مبارات میں بھی ہاور بعض مخاط مغسرین کی عبارات میں بھی اور بعض محققین کی عبارات میں بھی ہے ہم تر تیب واران سب کی مبارات پیش کریں مے پہلے ہم تو رات کی عبارت پیش کررہے ہیں:

"باباا:اورابیا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے میں داؤد نے ہوآ ب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اورسب اسرائیلیوں کو بھیجا اور انہوں نے بی عمون کوئل کیا اور رئہ کو جا کھیرا پر داؤد پر دھلیم بی میں ربان

اورشام کے وقت داؤد این پلک پر سے اٹھ کر جادشای محل کی حبت پر قبلنے لگا اور حبت پر سے اس نے ایک عورت کو و یکھاجونہاری تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی 0 تب داؤد نے لوگ جینے کراس عورت کا حال دریافت کیا اور سی نے کہا: کیاوہ العام کی بیٹی بت میع نہیں جو بھتی اور یا ہ کی بیوی ہے؟ ٥ اور داؤد نے لوگ جھیج کراہے بالیا۔ وواس کے پاس آئی اور اس نے اُس سے محبت کی ( کیونکہ وہ اپنی تایا کی سے یاک ہو چکی تھی )۔ پھر وہ اینے گھر کو چکی ٹی 🔾 اور ووعورت حامد ہوئی سو اس نے داؤد کے پاس خربھیجی کہ میں حاملہ ہوں O اور داؤد نے بوآ ب کو کہا بھیجا کہ حتی اور یاو کومیرے پاس بھینی دے۔سو ہوآ ب نے اور یاہ کوداؤ دکے یاس بھیج دیا O اور جب اور یاہ آیا تو داؤد نے بوجیما کہ ہوآ ب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہور ہی ہے؟ O پھر داؤد نے اور یاد ہے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو اور اور یاد بادشاد کے کل سے نکا اور بادشاہ کی طرف ہے اس کے چیچیے ایک خوان بعیجا گیا O پر اور یاد بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے کھرند کیا O اور جب انہوں نے داؤد کو بیہ بتایا کہ اور یاد اپنے گھرنبیں کیا تو داؤد نے اور یاد سے کہا: کیا تو سغر سے نہیں آیا؟ پس تو اینے گھر کیوں نہ کیا؟ ٥ اور یاہ نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہوداہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور میرا مالک یوآ ب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کیا میں ا ہینے گھر جاؤں اور کھاؤں پوں اوراینی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیم بی حیات اور تیم کی جان کی قتم! مجھ سے یہ بات نہ ہوگی O پھر واؤد نے اور یاہ سے کہا کہ آج بھی تو لیبیں رہ جا۔ کل میں تجھے روانہ کر دول گا۔سواور یاہ اس دن اور دوسرے دن بھی روشلم میں رہاO اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا بیااور اس نے اسے بلا کرمتوالا کیا اور شام کو وہ باہر جا کر ا پنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پرسور ہا پر اپنے گھر کونہ کیا 0 صبح کو داؤ دنے ہوآ ب کے لیے ایک خط لکھا اور اے اور یاہ کے ہاتھ بھیجا 0 اور اس نے خط میں پہلھا کہ اور یاہ کو گھسان میں سب ہے آ گے رکھنا اورتم اس کے یاس ہے ہث جانا تا کہوہ مارا جائے اور جان بحق ہو 0 اور یوں ہوا کہ جب یو آب نے اس شبر کا ملاحظہ کرلیا تو اس نے اور یاہ کوالی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادرمرد ہیں O اوراس شہر کے لوگ نگلے اور یوآ ب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور جنی اور یاہ بھی مرگیا O تب یوآ ب نے آ دی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤ دکو بتایا O اور اس نے قاصد کو تا کید کردی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے O تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصر آجائے اور وہ تجھ سے کہنے کھے کہتم لڑنے کوشہر کے ایسے نز دیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ 0 'یر بسّت کے بینے ایملک کوس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا یاف دیوار پرے اس کے اوپر ایسانہیں پھینکا کہ دہ تبیض میں مرگیا؟ سوتم شہر کی د بوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھرتو کہنا کہ تیرا خادم جنی اور یاہ بھی مرگیاہ 0 سووہ قاصد چلا اور آ کرجس کام کے کیے ہوآ ب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤ د کو بتایا O اور اس قاصد نے داؤ د سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے' پھر ہم ان کورگیدتے ہوئے کھا ٹک کے مرخل تک چلے گئے O تب تیرا ندازوں نے دیوار پر سے تیرے فادموں پر تیر چھوڑے۔ سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم جی اور یاہ بھی مرگیا 0 تب داؤد نے

جلدوتهم

marfat.com

#### جن محتاط مفسرین نے اس اسرا تیلی روایت کومستر د کر دیا

ا كثر مخاط مفسرين نے اس روايت كورد كر ديا اور كها: بيروايت انبياء عليهم السلام كي عصمت كے منافى ہے اور انہوں نے سورہُ ص کی ان آیات کا میمل بیان کیا کہ انہوں نے جنی اور ماہ سے مید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے تا کہ حضرت داؤدعلیہالسلام اس سے نکاح کرلیں اور بدچیز ان کی شریعت میں معروف اور مروج تھی۔امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ١٦ه ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فر مایا که حضرت داؤ دعلیه السلام نے اس شخص سے بید کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کوان کے لیے چھوڑ دے۔مفسرین نے کہا ہے کہ بیان کی شریعت میں مباح تھا' کیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے راضی نہیں ہوا کیونکہ الله تعالى نے جتني عورتيں ان كے نكاح ميں ديں تھيں اس كى وجہ سے ان كواس كى ضرورت نہ تھى۔

(معالم التزيل جهم ۵۹ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس اسرائیلی روایت کور د کر کے سورہُ ص کی ان آیات کا یہی محمل لکھا ہے۔

امام ابو بكر احمد بن على رازي جصاص حنى متوفى • ٣٧ ه علامه محمود بن عمر زجشري متوفى ٥٣٨ ه علامه محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي التوفي ٢٣٥ ه علامه عبد الرحمل بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥ ه أمام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه علامه ابوعبد الله محمد بن احمد المالكي القرطبي متو في ٢٦٨ هـ قاضي عبد الله بن عمر بيضاوي متو في ٦٨٥ هـ علامه ابوالحيان محمد بن يوسف متوفى ١٥٥ ه علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوفي ٢٩ واه علامه محد بن مصطفى فوجوى متوفي ١٩٥١ ه علامه عماد الدين منصور بن الحن الكاز روني الشافعي التوفي •٨٦٠ هُ علامه ابوالبركات احمد بن محمد نفي متوفي •١٧ هـُ علامه على بن محمد خازن متوفي ٢٥ ٧ هـُ علامه نظام الدين حسين بن محدثتي متوفى ٢٨ ٧ ه علامه ابوالحن ابراهيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٨٥ ه علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عما دي حنفي متو في ٩٨٢ ه علامه اساعيل حقى متو في ١٣٧ه ه شيخ محمه بن على بن محمه شو كاني متو في ١٢٥٠ ه علامه سيدمحمود آلوسي متو في ١٢٥٠ ه شيخ صديق بن حسن بن على البخاري التوفي ٢٠٠٧هـ

ان تمام مفسرین نے ص: ۲۵ یم کی تفسیر میں اس بات کوذکر کیا ہے مفصل حوالہ جات درج ذیل ہیں:

(احكام القرآن للجصاص جـ٣ص٩٥٣٬ كشاف ج٣ص٨ احكام القرآن لابن العربي ج٣ص٥٣.٥٣ زاد المسير ح يص ١١١ه اله النفير البيضاوي مع الخفاجي ج ٨ص١٣٣ - ١٣١ البحر المحيط جوص ١٥١ ثينخ زاده على البيضاوي ج يص ١٩٣ ـ ١٩٣ الكازروني على البيصاوي ج۵ص۳۳ مرارك التزيل على بإمش الخازن جهص۴۳ لباب التاويل للخازن جهص ۳۷\_۳۳، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج۵ص ۵۹۰ نظم الدررج٢ص ٢ ٣٧٥ ـ ٣٧٥ تفيير ابوالسعو دج۵ص ٣٥٨ \_٣٥٧ روح البيان جهم ٢٩ ـ ٢٨ ، فتح القديرج مهم ٢٢٥ روح المعاني جز ٣٢ ص ٢٤١ ، فتح البيان جهم ١٩)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے استعفار کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی' البتہ انہوں نے اس اسرائیلی روایت کا بہت تختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ (تفیر ابن کثیر جہ ص۳۴ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

مفسرین کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی جوتوجیہات اور محامل بیان کیے ہیں اب ہم ان کو اختصار اور تلخیص کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

حضرت داؤ دعلیہ السلام کے استغفار کی توجیہات اور محامل

علامه محمود بن عمر زمخشري متوفى ٥٣٨ ١٥ كهي بن

جلدوتم

martat.com

بدلی اور خداوند کے گھر جس جا کر مجدہ کیا۔ چروہ اینے گھر آیا اور اس کے عظم دینے بر انہوں نے اس کے آئے رونی رکی اور اس ف كالى " (سوكل باب: الآيت: عاية باب الآيت: الداكب مقدل إما مهدار من ١٩٩٢ ما باعل موسائل الداكل الدور ١٩٩١ م) ص انسوئیل باب: ۱۲ آیت ایک سے آیت ہیں تک بیر کوتم یف اور رنگ آمیزی کے ساتھ وی قعد ہے جس کوقر آن مجیدنے من: ۲۵-۲۱ میں بیان فرمایا ہے تو رات کی اس عبارت میں بھی تاتن ہے مراد کوئی انسان ہے فرشتہ نبیس ہے۔

**تورات کی ان آیات میں تحریف کر کے حضرت** داؤ دعلیہ السلام برختی اور یاہ کوتل کرانے اور اس کی بیوی ہے ز تا کرنے کا بہتان تراشا کمیا ہے۔العیاذ باللۂ حضرت داؤدعلیہالسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں ادران کا دامن اس بحش کام اور گناہ ہیر ہ ے پاک ہے' حضرت داؤد علیہالسلام اور اللہ تعالیٰ کے تمام نمی معصوم میں' ان ہے کسی قتم کا مناوسر زینیں ہوتا' صغیر و نہ کہیں وا سہوا نہ عمرا' صورتا نہ حقیقتا' البتہ اجتہادی خطاء ہے ان ہے بعض خلاف اولی پا کروو تنزیمی کام صادر ہو جاتے ہیں اور خلاف **او ٹی اور مکروہ تنزیمی عصمت کے خلاف میں نہ کناو میں ۔ اور انہیا پلیم السلام ہے ان کا صدوراس لیے :وتا ہے تا کہ یہ واضح ہو** جائے کہ ان کاموں کا کرتا فی نفسہ جائز ہے مکرووتح نمی نہیں ہے اور انہیا ملیم السلام پر چونکہ شریعت کا بیان کرتا فرض ہے اس لیےان کوان کاموں پرفرض کا اجروثو اب ملتا ہےاور پیام بہ ظام خلاف اولی ہوئے جیں حقیقت میں درجہ فرنس میں ہوتے جی اى ليكهاجاتا -: حسنات الابرار سيئات المقربين.

بعض قدیم مفسرین کا تورات کی محرف روایت گوفقل کر کے اس ہے استدالال کرتا

علامه ابوجعفرمجرین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هانے تو رات کی اس روایت میں کچر تخفیف کر کے اس طری کنھا ہے:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت داؤد بیٹے ہوئے زبوریز ھدے تھے کہ روشن دان سے ایک کبوتر اتر آیا مضرت داؤداس کودیکھنے لگئے وہ اڑ کر چلا کمیا۔مضرت داؤدیہ دیکھنے لگئے کہ دو کبوتر کباں جاتا ہے کچر ایک نظرا یک عورت یر بڑی جو مسل کرر ہی تھی' وہ بے صدحسین اور جمیل عورت تھی' جب اس نے دیکھا کے حضرت داؤ داس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ال نے اپنے سرکے بالوں ہے، اپناجسم چھیالیا' حضرت داؤد کے دل میں مسلسل اسعورت کا خیال آت ر مااور وہ فتنہ میں مبتلا ہو م انہوں نے اس کے شوہر کوایک جنگ میں بھیج دیا اور سیدسالا رکوتھم دیا کہ اس کوائی جگہ بھیج دینا جہاں یہ مارا جائے 'حتی کہ وو اس جنَّك ميں مارا كميا\_ (جامع البيان رقم الحديث ٢٢٩٣٩)

علامہ ابن جریر نے دوسری روایت حسن بھری ہے ذکر کی ہے اس میں ندکور ہے: جب حتی اور یاو جنگ ہے واپس نہیں آیا تو حضرت داؤدعلیه السلام نے اس کی بیوی کونکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح کرلیا اور قیادہ نے کہا: جب وہ مارا کیا تو آ پ نے اس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور وہی عورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مال تھی۔ (جامع البیان قم الحدیث ۲۲۹۳۸) ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن الي حاتم متو في ٣٢٧ ه نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٨٣٨٣] ح ١٥٠ ١٣٣٩)

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم التعلى التوفي ٣٢٧ هـ علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى التوفي ٥٥٠ هـ امام ابوالقاسم عبد الكريم بن ہوازن القشيري التوفي ٣٦٥ هـ اور علامه جلال الدين السيوطي التوفي ٩١١ هـ نے اس اسرائيلي روايت كو بہت تغصيل ہے بیان کیا ہے۔

(الكشف والبيان ج ٨ص ١٨٦\_١٨٥ النكب والمعيون ج٥ص ٨٦\_٨٥ تغيير القشيري ج ٣ص١٠٠-١٠١ الدرالمثورج عص ١٣٩\_١٣٨)

martat.com

صار القرآر

بھی ہیں تو انہوں نے یہ بہا ناکیا کہ وہ آپ کے پاس فیملہ کرانے آئے ہیں معفرت داؤد علیہ السلام کومعلوم ہوگیا کہ ان کی اسل غرض کیاتھی' آپ نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کیا' پھر انہوں نے یہ کمان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کہ آیا وہ اپنے نسس کی وجہ سے غضب ہیں آتے ہیں یا نہیں' تب انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا کہ انہوں نے اپنے میں کہ اور یہ بھی ہو نے اپنے نسس کے لیے انتقام لینے کا ارادہ کیا تھا' جب کہ ان کے لائق مخوودر گزرتھا جس سے انہوں نے عدول کیا اور حضرت میں ایک ایک جودو آدمی آپ پر جملہ کرنے کے ارادہ سے آئے تھے آپ نے ان کے لیے اپنے رب سے استغفار کیا اور حضرت داؤدعلیہ السلام کے بہی شایانِ شان ہے۔ (روح المعانی جسم ۲۵ ارافکر بیروٹ ۱۳۲۳ھ)

موجودہ محرف تورات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کردار کو بہت بدنما بنا کر پیش کیا گیا ہے مجھے عرصہ سے بیخواہش تھی کہ میں اس موضوع کی چھان بھٹک کروں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت کے خلاف جو پچھ لکھا گیا ہے اس کے بطلان کو واضح کروں فالحمد للدرب العلمین اللہ تعالی نے میری بیخواہش بوری کی اور مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے دامن عصمت سے مخالفین کی گرد جھاڑنے کی توفیق ہمت اور سعادت عطافر مائی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کوز مین میں خلیفہ بنا دیا ہے ' سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجے اور خواہش کی پیروی نہ سیجے ورنہوہ (پیروی) آپ کواللہ کی راہ سے بہکا دے گی 'بے شک جولوگ اللہ کی راہ

ے بہک جاتے ہیں ان کے لیے تخت عذاب ہے کیونکہ وہ روزِ حماب کو بھول جاتے ہیں O خلیفہ کامعنیٰ اور اس سے حضرت واؤ دعلیہ السلام کی عصمت پراستدلال

ظیفہ کا لغوی معنیٰ ہے جانشین نائب قائم مقام علامہ داغب اصفہانی اس کاعرفی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خلافت کامعنیٰ ہے دوہر ہے تخص کی نیابت کرنا 'یا اس وجہ سے کہ اصل شخص کہیں چلا گیا تو یہ غیر موجودگی میں اس کا نائب ہے اور یا اس وجہ سے کہ اصل شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر بیا اس وجہ سے کہ اصل شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دہا ہے اور یا اس وجہ سے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کو ان ور اکر نے سے عاجز ہے تو یہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر دہا ہے اور یا اس وجہ سے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کو اور اس پرعزت نضیلت اور شرف عطا کرتا ہے جن پر اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہیاء علیہم السلام کو اور اس پندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی یہی چوتی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے فوت ہونے سے اور عاجز ہونے سے بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی یہی چوتی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غائب ہونے سے فوت ہونے سے اور عالم رہے۔

پاک ہے 'سواللہ تعالیٰ نے جن کولوگوں کا خلیفہ بنایا ہے وہ ان کو دوسر بے لوگوں پرعزت اور شرف عطا فر مانے کے لیے ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وہی ہے جس نےتم کوزمین میں خلیفہ بنایا۔

هُوَالَّذِي جَعَلَكُوْخَلِّيفَ فِي الْأَرْضِ.

(فاطر:۳۹)

اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا

لِمَا أَوْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.

(ص:۲۲)

(المفردات جاص ٢٠٠ كمتبه نزار مصطفيٰ ، كمه مكرمه ١٣١٨ هـ)

جلدوتم

اس آیت میں بھی یہودیوں کی وضع کی ہوئی اس روایت کا رد ہے اور ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے ص: ۲۵۔۲۱ سے بیہ مجھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یاہ کی بیوی سے نکاح کرنے کی خاطر اس کو جنگ میں بھیج کرفتل کروا دیا' اگر ان آیات کا پیر مطلب ہوتا تو اس سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کوعزت اور وجاہت عطا فرمانے کا

اس امرائیلی روایت میں حضرت داؤد علیدالسلام کی طرف بیمنسوب کیا ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ )اوریاہ کوئل کرایا اور گر مجراس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور بیابیا فعل ہے جس کو عام نیک مسلمان کے متعلق بھی بخت عیب' باعث ندمت اور گناہ کبیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ چہ جائیکہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نی کے ساتھ منسوب کیا جائے۔

سعیدین میتب اور مارث اعور روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عند نے فر مایا جس مخفی نے حضرت واؤد کے متعلق اس روایت کو بیان کیا ہی اس کو ایک سوساٹھ کوڑے ماروں کا اور انبیا ، بلیم الساام پر بہتان لگانے والے کی بھی سزا ہے۔

روایت کے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک فخفس نے کہا:یہ جموٹی روایت ہے۔قر آن مجید میں اس قعد کے متعلق جو بیان کیا متعلق جو بیان کیا گیا۔ اس فخفس کی بات سننا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جن برآ فاب طلوع ہوتا ہے۔

( الكشاف ن علم ٨٠٨ ٨٥ واراحيا والته الصالع في بيروت ١٨٥٠ هـ )

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي التوفى ١٩٥ ه لكيت بي:

بیاسرائلی روایت سند کے لحاظ سے مجھے نہیں ہے اور معنیٰ کے اختبار سے جائز نہیں ہے 'کیونکہ انہیا ہلیم السام ایسے نعل سے منزہ ہیں' حضرت داؤ وعلیہ السلام پر جس وجہ سے عمّا ب کیا گیا تھا اس کے چارممل ہیں:

- (۱) حضرت داؤد عليه السلام نے اور ياہ ہے كہا:تم اپنى بيون كوچموز دواوراس كومير ہے ہے دكر دو۔
- (۲) حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کریہ تمنا کی تھی: کاش! دہ میری بیوی ہوتی 'پھراتفاق ہے اس کا خاوند جباد میں گیا اور ہلاک ہو گیا' اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی کارروائی کا دخل نہیں تھا۔ جب آپ واس کی موت کی خبر پیچی تو آپ کواس کی موت پراتنا افسوس نہیں ہوا جتنا دوسرے سپاہیوں کی موت پر افسوس ہوتا تھا' پھر آپ نے اس کی بیوی سے عقد کر لیا۔
  - (m) اس کی بیوی پرآپ کی نظراتفا قاپزی کچرآپ نے نظر نبیس ہنائی اور اس کود کیمیتے رہے۔
- (٣) اوریاہ نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا' اس کے علم کے باوجود حضرت داؤد نے اس کو نکاح کا پیغام دیا'اس سے
  اوریاہ کورنج ہوا۔ (زادالمسر جے ص ۱۱۱۔۱۱۵ کتب اسلای بیروت عسماھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ه نے اسرائیلی روایت کاردکیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عمّاب کے چار محمل ذکر کے بین منتو محمل ہوں ہیں منتو محمل ہوں ہیں منتو محمل ہوں ہیں منتو محمل ہوں ہیں ہوں کے اور یاوی کا بین محمل وہ بین محمل ہوں کیا ہے کہ اور یاوی کا بین محمل میں بیان کیا ہے کہ اور یاوی کی بین محمل ہوں کہ ہوں کی جہ سے آپ پر عمّاب ہوا کہ آپ نے ایک فریق کی بات سے بغیر دوسرے فریق کے جن میں فیصلہ کردیا۔ (تغیر کیرج میں ۱۳۸۰۔ ۲۸ داراحیا والتر اٹ العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابوالحیان محمد بن یوسف اندلی متوفی ۵۵سے نے لکھا ہے کہ آنے والے دو آ دمیوں کے متعلق آپ نے بید گمان کیا ا تھا کہ وہ آپ کو ضرر پنچانے آئے ہیں' لیکن جب ایبانہیں ہوا تو آپ نے ان کے متعلق غلط گمان پر اللہ تعالیٰ ہے استعفار کیا۔ (ابحرالحیاج موس ۱۵۱ دارالفکز ہیروٹ ۱۳۱۲ھ)

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٥ هف لكها ب

جودوآ دمی آئے تھے وہ آپ کولل کرنے یا ایڈاء پہنچانے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس اور لوگ

marfat.com

#### انبياء عيبهم السلام كاعمو مأاورسيدنا محمصلي التدعليه وسلم كاخصوصاً خليفة التدهونا

اب بيسوال ہے كدية قانون كس كا بنايا موا مو؟ اگر انسان اس قانون كو بنائے كا تو اول تو وہ ناقص موكا كال اور جامع نہیں ہوگا اور زندگی کے تمام شعبول پر محیط اور صاوی نہیں ہوگا' ٹانیا جو انسان بھی اس قانون کو بنائے گا وہ اس قانون میں اپنی رعایت اور اپنے تحفظ کا دروازہ رکھے گا'اس میں تمام انسانوں کے لیے مساوات اور یکسانیت کے اصول نہیں ہوں مے'اس کیے ضروری ہے کہ اس قانون کی خالق کوئی انسانوں سے ماوراء ذات ہؤجس کے پیش نظر اپنا کوئی ذاتی مغاد نہ ہواور اس کی نظر انسانیت کے تمام شعبوں پر ہواور قیامت تک کے بدلتے ہوئے حالات اس کے علم میں ہوں اور ایسے کامل علم والی اور بے غرض ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز وجل کی ذات ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تمام ضرور مات کو انسانیت كتمام شعبول كواور قيامت تك كے بدلتے ہوئے حالات كوجانے والا ب اى كابنايا ہوا قانون تمام انسانوں كے ليے يكسال قابل عمل ہے اور قیامت تک کے تمام ادوار کی ضرورتوں اور تقاضوں کا متکفل ہے اور اس قانون کو اللہ تعالی ہر دور میں وحی کے ذربعہایے نبیوں اور رسولوں پرنازل فرما تارہاہے۔

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے 'مخصوص ز مانے اور مخصوص قوم کے رسول ہوتے تھے تو ان پر ان کی عبادات اور معاملات کے لیے جو احکام نازل کیے جاتے تھے وہ احکام بھی ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہوتے تھے ان کی تہذیب وتدن اور ان کی ثقافت اور ان کے زمانہ کے مخصوص حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ احکام نازل کیے جاتے تھے اور وہ احکام وقتی اور عارضی ہوتے تھے اور جب کوئی دوسرانبی آتا اور حالات بدل جاتے تو وہ سابقدا حکام منسوخ کر کے نئے احکام نازل کردیئے جاتے اور پیسلسلہ یوں ہی چلتارہا تا آ نکہ ہمارے نبی سیدنا محد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث کیے گئے اور آپ کورنگ ونسل ٔ علاقہ اور زمانہ کی تمیز اور تخصیص کیے بغیر قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا' جبیبا کہ ارشاد ہے:

وَمَآارَسَلُنك إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَتَنْ يُرَّا ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام انسانوں کے لیے تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ذرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

وہ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر فیصلہ تَبْرُكَ الَّذِي نَ تُرْكَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيكُونَ لِلْعَلِينَ نَنْ يُران (الفرقان: ١) كرنے والى كتاب نازل كى تاكه وہ تمام جہانوں كے ليے الله

كعذاب سے ڈرانے والا ہو 0

وَمَا ارْسَلْنُكُ إِلَّارِحُمَّةً لِلْعَلَمِينَ اور ہم نے آپ کوتمام جہان والوں کے لیے صرف رحمت بنا کربھیجاہے 0 (الانبياء: ١٠٧)

اس کے اللہ تعالی نے آپ کو قیامت تک قائم اور نافذر ہے والے احکام دے کر بھیجا اور جواحکام تمام انسانوں کے لیے قيامت تك نافذ العمل بين ان كانام اس في اسلام ركها اور فرمايا:

ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُوْدِينَاكُوْدَ النَّهُمْتُ عَلَيْكُوْ يَعْمَتِي آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِنْيَنًا. (المائده:٣) تمہارے لیے اپنی نعت کو کمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہطور

دین پیند کرلیا۔

اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْيًا فَلَنْ يُثِيُّلُ مِنْهُ·

martat.com

كيول ذكر فرماتا\_

امام رازی فرماتے ہیں: ظیفہ کامعنی ہے جوز مین میں القد تعالی کے احکام کو نافذ کرتا ہے اگر اس سے متعسل کہی آئیوں کا معنی بیہ ہوتا کہ حضرت داؤد نے اور یاہ کی بوی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کومروا دیا تو اس کے متعسل بعد حضرت واؤد ملے السام کو خلیفہ منانے کا کیوں ذکر فرما تا کو نکہ خلیفہ اس محفی کو کتے ہیں جوز مین سے فتن فساد اور خوزیزی کو دور کرے نہ کہ اس محفیلی کو خلیفہ منایا جاتا ہے جوابی نفسانی خواہش ہوری کرنے کے لیے کسی کو تاحق تس کرائے۔

( تنمير بيرن ١٩٨٥ - ١٩٨١ - راغمانير وت ١٥١٥ الد )

انسانی معاشره میں خلیفہ کی ضرورت

الله تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت کواس طرت بنایا ہے کہ ووس جل کر زند کی ٹز ارجائے کی وقالہ ایک انتہا اپنی تمام ضروریات کامتکفل نبیس ہوسکتا' اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضروریات ہے اور غذا کوشت اور زمین ب بیداوار پ<sup>ر ش</sup>تمال ہوتی ہے زمین کی پیدادار میں گندم ہو 'چنا اور حیاول میں اور آر میوں اور سر ویں میں پیدا ہونے والی مختلف تشم ں سنا پی ہیں ای طرح متعدد اقسام کے کھل میں جو سال کے مختلف موسوں اور ایام میں بیدا ہوتے میں ای طرح حال یا وجہ مختلف **جانوروں سے حاصل ہوتا ہے' انسان کو اٹنی نیٹو ونما اور بقامیں مختلف اجناس کی رونی' حیاہ ل' سنا یاں اور بچلوں دینشور میا** ہے۔ایک انسان تنہا ان تمام ضرورتوں کو پورانہیں کرسکتا' نجر انسان کو اپناستہ فرحانینے کے لیے لباس کی ضرورتوں کو پورانہیں کرسکتا' نجر انسان کو اپنا سے انسان تنہا ان تمام ضرورتوں کو پورانہیں کرسکتا' نجر انسان کو اپنا کہ انسان تنہا انسان کی انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی انسان کو انسان کر انسان کو انسان کو انسان کر انسان کو انسان کو انسان کو انسان کر انسان کو ا روئی کوکات کر کیٹر انٹنے سے حاصل ہوتا ہے اور اب کیٹر ایا نیلوں ہے بھی بنیآ ہے جو پنر ولیم سے حاصل ہوتا ہے اور اپ را بھی ان محنت اقسام میں اور کھانا یکانے اور روئی اور پٹر ولیم ہے کپڑا بنانے کے لیے مشینوں کی نئے ورت ہوتی ہے جو ہوے اور مختلف وهاتوں سے حاصل ہوتی ہے اور بیانواع واقسام کی مشینیں اوران کے کارخانے بیں نیر انسان ویہ وی آئری اور بریات ہے محفوظ رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور اب مکان سیمنٹ بج ئی پتیم 'منی 'ریت'لو ہے اور مَعزیٰ ہے ہیے ہیں' ان و بنانے کے لیے **ایک الگ نوع کے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کواٹی نوع کے تحفظ اور اپنی سل کو بڑھا ہے لیے** نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان بیار بھی بیز جاتا ہے تو اس کے لیے علاق اور معالجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے لیے مم طب کی ضرورت ہوتی ہے اور جن اجناس سے دوائیں بنتی ہیں' ان اجناس کو تلاش کرنا' ان سے دوائیں بنانا اور سر جری ک آلات بنانا ان کے لیے کارخانے بنانے اور چلانے کی ضرورت ہوتی ہے ۔علم کے حصول اور مخصیل کے لیے کتا ہیں تعضے اور **چھاپنے کی ضرورت ہے' درس گاہیں بنانے کی ضرورت ہے' پھر جب انسان مر جائے تو اس کوشسل دیے' کفن پہنانے 'اس ک**ی نماز جنازہ پڑھنے'اس کی قبر کھودنے اور اس کو دفن کرنے کے لیے ایک الگ نوع کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے' غرنس یہ کہ ایک انسان تنہاا پی تمام ضروریات کامتکفل نہیں ہوسکتا'اکیلا زندگی نہیں گز ارسکتا'اس کو بیدا ہونے' جینے اور مرنے میں دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے لامحالہ انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر زندگی تز ارنی ہے۔

پھرایک انسان اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کرتا ہے اگر ان چیز وں کے حصول کے لیے کوئی اصول اور قانون نہ ہوتو ہرز در آ در قبراور جبر کے ذریعہ اپنی ضرورت کی چیزیں دوسرے انسان سے حاصل کر لے گا۔ لبذاظلم کا دور دورہ ہوگا' پھر مظلوم کا ہے کو ظالم کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتا رہے گا اور یوں ظلم اور بربریت کے باوجود ظالم چین سے زندگی بسر کر سکے گا نہ مظلوم اور جبر کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ عملاً جانوروں کا جتھا بن جائے گا' جس طرح جنگل میں بھیٹر یوں کا ریوڑ بھیڑوں کے گئے یر حملے کر کے زندگی گز ارتا ہے۔

marfat.com

میں خواہش کی اتباع کرنے پرعذاب کی وعید سائی ہےتو تم اس وعید کے زیادہ مستحق ہو'اللہ کا نی تو پہلے ہی خواہش کی اتباع سے بہت دور ہوتا ہےاوراس کے دل میں بے پناہ اللہ کا ڈراور خوف ہوتا ہے' سواس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کوخطاب ہے اور مرادان کی امت اور بعد کے لوگوں کوتعریض کرنا ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت کی تحقیق

حفرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بید فرماتے ہوئے سنا: بارہ خلیفہ پورے ہوئے تک اسلام کوغلبر ہے گا اور فرمایا: وہ سب خلفاء قریش سے ہوں گے۔

عن جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة (الى قوله) كلهم من قريش. وصحح الخارى رقم الحديث: ٢٢٢١ محم مسلم رقم الحديث: ١٨٢١)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دومیشیتیں تھی'ایک حیثیت ہے آپ مہبط وتی الہی تھے'اس حیثیت ہے آپ احکام الہی کی تبلغ کرتے اور فرائض رسالت بجالاتے اور دوسری حیثیت ہے آپ مسلمانوں کے امیر' قائد اور رہنما تھے'اس حیثیت سے آپ اسلامی ریاست کے خارجی اور داخلی اُمور کی تدبیر فرماتے' تبلیخ اسلام کے لیے جہاد فرماتے' مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھواتے اور اندرون ملک احکام الہید کو عملی طور پر نافذ فرماتے' آپ کے وصال کے بعد آپ کی پہلی حیثیت کا سلسلہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت کی سلسلہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت کی سلسلہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت کی سلسلہ بطور نبوت تو منقطع ہو گیا لیکن آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی اور آپ کی اسی حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی دیت و میٹیت خلف و دائم رہی اور آپ کی دوسری حیثیت خلفاء کے روپ میں قائم و دائم رہی دیت و میں دور میں دیت و می دیت و میں قائم و دائم رہی دیت و میں دور میں دیت و میں دیت و میں دیت و میں دیت و میں دور می دور میں دیت و میں دور میں دیت و میں دیت و میں دور می دیت و میں دور می دیت و میں دور میں دیت و میں دور میں دیت و میں دور میا دیت و میں دور می دیت و میں دیت و میں دیت و میں دور میں دور میں دیت و میں دور میں دیت و میں دور میں دور میں دیت و میں دور میں دیت و میں دور میں دور

ع ین ۴۵ مهالت ہے۔ آیت استخلاف کی تحقیق

قرآن مجيد ميں الله تعالی كاارشاد ب:

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَّوْافِئُمُ وَعِلُواالصَّلِحُتِ لَيَسْتَخْلِفَةُ هُوْ فِ الْاَئْ ضِ كَمَّا الْسَعَنْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَئْ ضِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُمْ وَلَيْبَكِ لَتَهُمْ هِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ الْمُنَا فِيْنَهُمُ الْكِنِي الْمُقْلِي لَهُمْ وَلَيْبَكِ لَتَهُمْ هِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ الْمُنَا (الور: ۵۵)

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گاجس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی اور اللہ تعالی ان کے اس وین کو بھی غالب کرے گاجس کو اللہ تعالی ان کے لیے پند کر لیا ہے اور اللہ تعالی ان کے خوف کو ضرور امن اور چین سے بدل دے گا۔

خلافت کے موضوع پراس آیت کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم خلافت کی تحقیق میں اس آیت کی تشریح کرنا چاہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ہر ہر مسلمان سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا جم یا بعض مسلمانوں سے؟ ہر ہر مسلمان کوروئے زمین کا خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ مثلاً جس طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو خلیفہ بنایا گیا یا جس طرح فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو خلیفہ نبیا گیا یا جس طرح بر مسلمان کو زمین کا خلیفہ نبیں بنایا گیا بایں طور کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فرد زمین پر خلیفہ اور صاحب زمین پر غلبہ دیا گیا اس طرح ہر مسلمان کو زمین کا خلیفہ نبیں بنایا گیا بایں طور کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فرد زمین پر خلیفہ اور صاحب اقتد ار ہو ثانیا یہ عقلاً بھی باطل ہے کیونکہ جب ہر شخص خلیفہ صاحب اقتد ار اور حاکم ہوتو پھر محکوم کون ہوگا؟ بلکہ اس سے ہر شخص کا حاکم اور محکوم ہونا لازم آئے گا اور یہ بداہمۂ باطل ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں ضلافت سے اقتد ار مُر اونہیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہے تو اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تحصیص نہیں ہے کوئکہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہے تو اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تحصیص نہیں ہے کوئکہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے تصرف کرنا مراد ہے تو اس معنیٰ میں مسلمانوں اور نیکوکاروں کی کوئی تحصیص نہیں ہے کوئکہ

جلدوتهم

(آل مران: ۸۵) اس سے برگز اس دین کوقول نیس کیا جائے گا۔

اس کیاب قیامت تک مرف اسلام کے احکام ہی قابل عمل ہیں اور وہی سیح ماکم ہوگا جو اسلام کے احکام نافذ کرے گا۔ اللہ تعالی نے انہیا علیم السلام کو بھی زھن میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور نیک مسلمانوں کو بھی زمین میں خلیفہ بنایا ہے انہیا میں ہم السلام کے متعلق فرمایا:

اور جب آپ ئے رب نے فرشتوں سے فر مایا ب شک میں زمین میں فلیفہ بنانے والا ہوں۔

ا ما داود اب شك بم في آب وزين من من خليفه بناديد

وَلِذَقَالَ مَنُكَ لِلْمُنْكِكُةِ إِنِيْ جَاعِلُ فِي الْأَمْضِ خَلِيْنَةً (الِترونِ ٢٠)

لداؤد إكاجملنك خليفة في الأرض

(س ۲۶)

اور نیک مسلمانوں کوز مین میں خلیفہ بنانے کے متعلق فرمایا: وکھوالینی جَعَلَکُوْ خَلَیْمِ فَ الْاَسْرِ جِن .

(الانعام ١٦٥)

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنَكُمْ وَعَلِمُ الصَّلِحُتِ آيَسَتَخْلِفَنَهُ وَ فِي الْاَمْ حِن كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ (الوردد)

اه ره بن ب جس نتم كوز مين ميس خليف بناديد

تم میں سے جولوک انبان الائے اور انہوں نے اعمال سالحہ کے ان سے اللہ نے وعدوفر مائی ہے کہ دوان کونہ ور اس طرح نے زمین میں خلیفہ بناوے کا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بناویا تھا۔

اصالة تو خلیفة الله انبیاء میهم السلام بی ہوتے ہیں اور نیک مسلمانوں کو انبیا جیسم الساام کے واسطے سے خلیفة الله قرار دیا ہے۔

خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا کیوں عذاب شدید کا موجب ہے؟

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ال ہمل کر رہتا ہے اور جب بہت ہے اوک ایک جگہ مل جل کر رہتا ہے اور جب بہت سے اوک ایک جگہ مل جل کر رہتا ہے ان کے درمیان اختلافات اور تناز عات بھی بیدا ہوتے ہیں اس وقت کی ایے صاحب اقتدار انسان کا ہونا ضروری ہے جوان کے تناز عات کے درمیان فیصلہ کرے اور بیضروری ہے کہ ووانس اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے فیصلہ میں اپنی خواہش کی بیروی نہ کرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جو دوفریق اس کے پاس مقدمہ لے کر آئے موں ان میں سے ایک اس حاکم کا عزیز یا رشتہ دار ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی بیروی نہ کیجئے ورنہ وہ (بیروی) آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی 'بے شک جولوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے خت عذاب ہے کیونکہ دہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں 0' (ص ۲۱۰)

خواہش کی اتباع کرنا انسان کولذات جسمانیہ میں منہمک رکھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ادکام کی اطاعت کرنے سے عافل ہوجاتا ہے اور وہ نفس کے مرغوبات کو حاصل کرنے میں معصیت کی دلدل میں ڈو بے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے ہرایک امر آخرت کے عذاب شدید کا موجب ہے۔ اس آیت میں کی وجہ سے وہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے اور ان میں سے ہرایک امر آخرت کے عذاب موجب ہے۔ اس آیت میں ہمرچند کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا گیا اور ان کوخواہش کی اتباع کرنے پر آخرت کے عذاب کی وعید سائی ہے کیکن اس خطاب میں ان کی امت اور بعد کے مسلمانوں کو اس پر متنبہ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مقد مات کے فیصلے اس خطاب میں ان کی امت اور بعد کے مسلمانوں کو اس پر متنبہ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مقد مات کے فیصلے

جلدوبم

شيار القرآر marfat.com

Marfat.com

علوم دید کی ترویج اور اشاعت سے دین کو قائم کرنے الکان اسلام کوقائم کرنے ، جہاد اور اس کے متعلق امور یعن لفکروں کو تر تیب دینے ، مجاہد ین کے جھے مقرر کرنے اور مال غیمت سے ان کو حصے دینے ، قاضوں کے تقرر کرنے ، ظالموں کو سزا دینے اور مدود قائم کرنے ، نیکی کا تھم دینے اور نرائی سے روکنے میں نی صلی اللہ تائم کرنے ، نیکی کا تھم دینے اور نرائی سے روکنے میں نی صلی اللہ علم کی نیابت سے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی امارت عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔

هى الرياسة العامة فى التصدى لاقامة الدين باحياء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم.

(ازالة الخفاءج اص٢ مطبوعه سهيل اكيدي لا بور ٣٩١ه)

پھررياست عامه كي تفصيل كرتے ہوئے شاه ولى الله لكھتے ہيں:

علامہ میرسید شریف جرجانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے جوخلافت کی تعریف کی ہے وہ امامت کبری اور ریاست عامہ ہے جس میں امام اور خلیفہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا فرمانروا اور تمام ممالک اسلامیہ کا امیر ہوتا ہے اور تمام امت مسلمہ پر اس کی اتباع واجب ہوتی ہے خیال رہے کہ ممالک اسلامیہ میں سے ہر ملک کا سر براہ خلیفہ نہیں ہوتا اور نہ وہ امامت کبری اور ریاست عامہ کا حامل ہوتا ہے جبیبا کہ ہم عنقریب انشاء اللہ بیان کریں گے۔

خلافت كى شرائط

علامه ابوالحن على ماور دى متوى ٧ كاا ه لكصته بين:

مِلدوہم

marfat.com

اس معنی میں تمام اولاد آدم اللہ کی فلفہ ہے۔ اللہ تعالی نے یہ وعدہ بعض صالح مومنوں سے فر مایا ہے نہ کہ سسلمانوں مصور نہیں ہے اور یہ اس بات کی واضح نعی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ بعض صالح مومنوں سے فر مایا ہے نہ کہ سسلمانوں پر حالت سے اور اس آئے ہے کے بلا واسلم تخاطب حضرات صحابہ کرام تھے اور جس وقت سور و نور تازل ہوئی اس وقت سلمانوں پر حالت خوف طاری تھی 'کہ کہ کہ اس وقت میں مرز میں تجاز میں اسلام کی جزیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اس کے چھ عرصہ بعدید وعدہ پورا ہوا جب نہ صرف یہ کہ اسلام سرز میں تجاز میں پھیلا بلکہ خطر عرب سے لے کر براعظم افریقہ براعظم ایشیا اور براعظم پورب میں اندلس تک اوانی کو بختے لکیں اور اسلام کا یہ عظیم الشان غلبہ حضرت ابو بکر 'حضرت عمر اور حضرت خان رضی اللہ عظیم سے اندلس تک اوانی سے دور میں اسلام کو فقو حالت خلافت میں حاصل ہوا ہاں لیے آئے ہے استحال فی جنگ و جدال میں گزرا اور ان کے دور میں اسلام کو فقو حالت حاصل ہو کی محدرت علی کا دور خلافت مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال میں گزرا اور ان کے دور میں اسلام کو فقو حالت کے دار یہ علم میں ہو کیا۔

اگردد من اسبعضے سے صرف نظر کر لی جائے اور یہ کہا جائے کہ القد تعالی نے تمام امت مسلمہ کو خلافت عطائی نے کا وعدہ

کیا ہے تو ہا لکل فلا ہم ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فر واقد ارائل کا حاص نہیں ہو سکنا اس لیے اب بید شخی مراوہ ہوگا کہ ہمومن اپنی

جگہ القد تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور خلیفہ ہونے کی حیثیت ہے ہفتی فر وافر واالقد تعالیٰ کے ساسے جواب وہ ہے جیسا کہ حضرت ابن

عررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنواہتم میں ہو شخص حالم ہے اور ہم شخص سے اس کی

رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی مروا ہے اہل خانہ کا حالم ہے اور اس ہے اس کی رعایا ہے متعلق پرسش ہوگی اور ورت اپنے

فاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی حالم ہے اور اس سے اس کی رعایا ہے متعلق پرسش ہوگی اور اس ہے مال میں حالم

ہواور اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی سنواہتم میں ہے ہم شخص حالم ہے اور ہم شخص سے اس کی رعایا ہے متعلق پوچھ

ہواور اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی سنواہتم میں ہے ہم شخص حالم ہے اور ہم شخص سے اس کی رعایا ہے متعلق پوچھ

ہواور اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی سنواہتم میں ہے ہم شخص حالم ہے اور ہم شخص سے اس کی رعایا ہے متعلق پوچھ

ہوا ہے ریاست کا یا مسلمانوں کا مالک نہیں ہوتا اور یہ کہ ریاست کا ہر باشندہ خلافت اور حکومت میں برابر کا شریک ہوتا ہے ریاست کا ہر باشندہ خلافت اور حکومت میں برابر کا شریک ہوتا ہے ریاست کا یا مسلمانوں کا مالک نہیں ہوتا اور یہ کہ ریاست کا ہر باشندہ خلافت اور حکومت میں برابر کا شریک ہوتا ہے ریاست کا یا مسلمانوں کا مالک نہیں ہوتا اور یہ کہ ریاست کا ہر باشندہ خلافت اور حکومت میں برابر کا شریک ہوتا ہے ریاست کے تمام باشندے ایک دوسرے کے مساوی ہوں ریاست کے تمام باشندے ایک دوسرے کے مساوی ہوں کے اور جس شخص میں ترقی کی جس قدر صلاحیت اور قبلیت ہوگی وہ اس قدر آ کے بڑھ سے گا۔

خلافت کی تعریف

علامه ميرسيد شريف لكيت بي:

قال قوم من اصحابنا الامامة رياسة عامة في امور الدين والدنيا ونقض هذا التعريف بالنبوة والاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث اتباعه على كافة الامة.

(شرح مواخف م ٤٧٩ مطبع مثني نوالكثور ْ لكعنوَ )

شاه ولى الله د الوي خلافت عامه كي تعريف مي لكهت بن

ہمارے بعض علاء نے امات کی یہ تعریف کی ہے کہ دین اور دنیا کی ریاست کوامامت کہتے ہیں' لیکن یہ تعریف نبوت پر بھی صادق آتی ہے' اس لیے اولی یہ ہے کہ دین کے قائم کرنے اور ملت بینماء کی حفاظت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسینی کو امامت کہتے ہیں' اس حیثیت سے کہ تمام امت مسلمہ پر اس کی

ا تباع واجب بو\_

کر کے اس کی بیعت کرلیں جوشرا نطاخلافت کے مطابق ہواس کے لیے ان لوگوں کا بیعت کرنا ضروری ہے جواس وقت میسر ہوں اور تمام مما لک اسلامیہ کے ارباب حل وعقد کا بیعت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بیادة محال ہے اور ایک دو آ دمیوں کا بیعت کرنا کافی نہیں ہے ' حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس طریقہ سے بیعت کی گئی تھی۔

- (۲) خلیفہ وقت کی ایسے مخص کوخلیفہ مقرر کر دے جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواور لوگوں کو جمع کر کے اس کوخلیفہ بنانے کی تصریح کر دے اور قوم پراس مخص کوخلیفہ بنانا لازم ہے معزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس کی اتباع کی وصیت کر دے اور قوم پراس مخص کوخلیفہ بنانا لازم ہے معزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اس طریقہ سے ثابت ہے۔
- (۳) تیسراطریقه شوری کا ہے بینی خلیفہ چنداہل لوگوں کی ایک جماعت کومنتخب کرے اور یہ کیے کہ اس جماعت میں ہے جس فرد کو بھی منتخب کرلیا جائے وہ خلیفہ ہوگا۔ بینی خلیفۂ وقت کی موت کے بعد لوگ مشورہ کریں اور کسی ایک کوخلافت کے لیے معین کریں مضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس طرح ہوا تھا ، حضرت عمرضی اللہ عنہ کے انتخاب خلافت کے لیے چھافراد کا اعلان کر دیا تھا اور ان چھافراد نے یہ معاملہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کے سپر دکر دیا تھا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کومنتخب کرلیا۔
- (۳) چوتھا طریقہ غلبہ کا ہے یعنی ایک شخص بغیر بیعت کے اور بغیر کسی کے خلیفہ بنانے کے ازخودخلافت پر قابض ہو جائے اور تمام لوگوں کو تالیفِ قلوب یا جبر اور طافت کے ذریعے اپنا تابع کرلے اس طرح بھی خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور لوگوں پر اس کے احکام کی اطاعت لازم ہوتی ہے' بشر طیکہ وہ احکام خلاف شرع نہ ہوں اور اس کی (لیعنی متغلب کی) پھر دو تشمیس ہیں:
- (۱) متغلب ایساشخص ہو جوشرا لط خلافت کے مطابق ہواور وہ صلح اور حسن تدبیر سے اپنے مخالفین کوتا بع کرے اور اس کے لیے کسی امر حرام کا ارتکاب نہ کرے خلافت کی میتم جائز ہے اور اس میں رخصت ہے ۔حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہ الی خلافت اسی قسم کی تھی۔
- (ب) سخطب شرائط خلافت کے مطابق نہ ہواور محر مات کا ارتکاب کر کے اور برور جنگ لوگوں کو تالع کر ہے۔ خلافت کی یہ شم جائز نہیں ہے اور اس کا مرتکب گنہگار ہے 'لیکن اگر اس کے احکام شریعت کے مطابق ہوں تو ان کو تبول کرنا واجب ہے اور اگر مال دارلوگ اس کے کارندوں کو زکو ق دیں تو ان سے زکو ق ساقط ہوجائے گی اور اس کے مقرر کردہ قاضوں کے فیلے نفذ ہوں گے اور اس کی معیت میں جہاد کرنا جائز ہوگا' اس خلافت کو منعقد قرار دینا ضرورت کی بناء پر ہے' کیونکہ اس کے معزول کرنے کو اگر ضروری قرار دیا جائے تو اس سے قبل و غارت اور خوزیزی ہوگی اور اس کی کیا ضانت ہے کہ اس قبل و غارت اور خور اس کی کیا ضانت ہے کہ بسیار تل و غارت کے بعد اگر اس کو معزول کر بھی دیا جائے تو دوسرا مسخلب شرائط خلافت کا اہل ہوگا' بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دوسرا مسخلب پہلے مسخلب سے زیادہ پُر ایو اس لیے اس کو معزول کرنے میں فتنہ اور فسادیقینی ہے اور خیر اورا صلاح کا مصول موہوم ہے' عبد الملک بن مروان اور خلفاء عباسیہ میں سے اوائل کی خلافت اس قسم کی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا چندا شخاص کی جماعت اپنے زمانہ میں خلافت کی شرائط کے حامل ہوں یا ایک شخص سب افضل ہو تب بھی اس کی خلافت اس وقت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک اس کی بیعت نہ کر لی جائے یا وہ غلبہ سے حکومت حاصل نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقِ اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فقط ان کے افضل ہونے پر اکتفاء نہیں کی۔ اہل علم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حضرت علی کی

جلدوتهم

الممت كى المتعد كے ليے سات شرطي معتر بين

(۱) عدالت اللی جامع شرائط کے ساتھ موجود ہو ( تیعنی و فعنص مسلمان ہوادر فر انفش اور واجبات پر دائما عمل کرتا ہوا سنن اور مستحبات پر بکشرت عمل کرتا ہواور محر مات اور مکر و بات تحریمیہ سے دائما اجتناب کرتا ہواور مکر و بات تنزیب سے بکٹ ت بچتا ہو۔ سعیدی غفرلہ )۔

(٢) اس كواس قدر علم حاصل بوجس سے وہ چیس آمدومسائل وحل كرت ك ليے اجتباء كرساتا بو۔

(٣) اس کے حواس سلامت ہوں ایعنی اعت بسارت اور کو یائی بوری طرت کام ارق ہو۔

(4) اس کے اعضا ملیح اور سلامت ہوں تا کہ وہ بخو کی کام کر سے۔

(۵) وه صاحب رائے ہوجس سے وہ ملک کے داخلی اور خار بی مسائل کی پیجید و ستیوں کو سبھا ہے۔

(١) وه هجاع اور بهادر موتا كه لمت بينا م كي حفاظت اور بشنول سه جباد مين داير في سد حدث يند

(4) وهخص نسباً قریش ہو کیونکہ بکشرت احادیث میں اس کی تعدیث ہے اور مسلمانوں کا اس براہما نا ہے۔

(١١٠٠) من السلط ويس الأمهرية المستطق البالي معر ١٣٩٣ هـ )

علامة تفتازاني متوفى ا9 ٧ هـ نے ان شرطول كے علاوہ بجويز يدشرطيس بين بيان كر جي اور ووجيہ جي .

(۱) و وضخص آزاد ہوا کیونکہ غلام اپنے مولی کی خدمت میں مشغول رہتا ہوار وال کی نکا ہوں میں تنیے ہوتا ہے۔

(۲) و هخص مرد ہوا کیونکہ (حدیث سیح کے مطابق )عورتیں ، قصات متمل اور ، قصات دین تیا۔

(٣) وهخص عاقل اور بالغ ہو کیونکہ بچہ اور مجنون ملک اورعوام کی مصنحتوں و تبجینے اوران میں تنہ ف ریے ہے تا ہے ہے

(س) خلیفہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ خاف ، راشدین معصوم نہیں تھے۔

(۵) خلیفہ کے لیے بیشر طنبیں ہے کہ ووائٹ زمانہ کے تمام او گوں ہے اُنتہاں ہو یَونکہ 'ننہ ہے انتخاب خلیفہ کے ہیے خصص مقرر کیے تھے اور ان میں بعض ہے اُفضل تھے۔

علامہ تفتازانی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلیفہ قسق و نبور کے ارتکاب سے معزول ہونے کا مستمی نبیس ہوتا ' کیونکہ خانا ، راشدین کے بعد ائمہ (خلفاء) اور حکام سے ظلم اور فسق ظاہر ہوا اور سی بہ اور اخیار تا بعین ان کی اطاعت کرتے تھے اور ان ک اجازت سے جمعہ اور عید کی نمازوں کو قائم کرتے تھے اور ان کے خلاف خرون (بخاوت) کرنے کو تا جائز کہتے تھے۔

(شرع عقائدت واله ١٠٨ كتبه رحيمهٔ ويوبند)

واضح رہے کہ بیام اور خلیفہ کی شرائط ہیں جوتمام ممالک اسلامیا اور تمام عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے کی ایک ملک ک سربراہ کے تقرر کے لیے بیشرائط نہیں ہیں 'ہمارے زمانے میں بعض تقد علاء نے بھی اس معاملہ میں وحوی کھایا اور خلافت ہو ک و شرائط کو ایک ملک کی سربراہی پر محمول کیا اور مملکت پاکتان کی سربراہی کے لیے بھی قریق ہونے کو لازی شرط قرار دیا کا الانکہ قرشی ہونا تمام عالم اسلام کی سربراہی کے لیے شرط ہے کسی ایک ملک کی سربراہی کے لیے قرشی ہونا شرط نہیں ہے۔ خلافت منعقد کرنے کے طریقے

شاه ولى الله د بلوى لكھتے ميں:

خلافت كاانعقاد جارطريقوں سے ہوتا ہے:

جلدوتهم

marfat.com

کوئی صحف منتخب ہو کر حکمران بن جاتا ہے تو اس کی حکومت صحیح ہوگی جس **طرح سخلب کی حکومت صحیح ہوتی ہے ادراس کے جو** احکام شریعت کے خلاف نہ ہوں ان میں اس کی اطاعت لازم ہوگی۔

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْرُضُ وَمَا بَيْنُمُ الْمُطْلِا ذَٰلِكَ ظُنَّ الَّذِينَ

اور ہم نے آ سان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدائہیں کیا کی تو کافروں کا گمان ہے کیس

كَفُرُوا فُويْلُ لِلَّذِينَ كُفُرُ وَاقِنَ النَّارِ الْمُ يَحُمُلُ الَّذِينَ الْمُؤْا

کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے 0 کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ا

وعَلُواالصَّلِحُ بِكَالُمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ الْمُعْجَلُ الْمُتَّقِينَ

زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں گے یا ہم پر ہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں

كَالْفِيَّارِ وَكِتْبُ انْزَلْنُهُ إِلَيْكَ مُلْكِكِ لِيَكَّبِّرُ وَالْبِيرِ وَلِيتَنَكَّرُ

گ O یه (قرآن) برکت والی کتاب ہے جس کوہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ یہ (لوگ) اس کی آیوں میں

أُولُواالْرُلْبَابِ®وَوَهَبْنَالِمَا وَدَسُلِيمُنَ نِعُوالْعَبْدُانَا وَالْمُلْفِينَ نِعُوالْعَبْدُانَا وَالْم

غور وفكر كريں اور صاحبان عقل اس سے نفیحت حاصل كريں ٥ اور جم نے داؤد كوسليمان (نام كابيٹا) عطا فرمايا وہ كيسااچھا

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِنْتُ الْجِيادُ الْفَقَالَ إِنَّ الْمُعَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّفِنْتُ الْجِيادُ الْفَقَالَ إِنَّ أَ

بندہ ہے 'ب شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہ 0 جب اس کے سامنے بچھلے پہر سد ھے ہوئے تیز رفار گھوڑے پیش کے گئے 0

آخبنك حُبّ الْخَبْرِعَن ذِكْرِى بِي حَتّى تُوارَث بِالْجِابِ ﴿

تواس نے کہا ہے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے جتی کہ جب وہ گھوڑ ہے نگاہ سے اوجھل

رُدُّوْهَاعَلِيَّ فَطَفِيَ مَسْكِا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَنْ فَتَنَا

ہو گئے O تو اس نے حکم دیا کہان ( گھوڑوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ بچیمر نے لگے O اور ہم

سُكَيْلِنَ وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيِّهِ جَسِدًا ثُحَّ آنَابَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسِدًا ثُحَّ آنَابَ عَلَى كرب

نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کی کری پر ایک جسم ڈال دیا ' پھر انہوں نے (ہماری طرف) رجوع کیا O انہوں نے دعا کی:

جلدوتهم

marfat.com

ظافت ان طریقوں میں سے کس طریقہ سے منعقد ہوئی ہے؟ اکثر علاء کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت مدید منورہ میں جو مہاجرین اور انصار موجود تھے انہوں نے معزت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ معزت علی شور کی کے فیصلہ کے نتیجہ میں خلیفہ نتخب ہوئے کو نکہ شور کی کا فیصلہ برتھا کہ خلیفہ یا حثان ہوں کے یا علی اور جب معزت عثمان کا انتقال ہو کہا تو معزت علی خلافت کے لیے متعین ہو گئے لیکن یہ تاویل مجھے نہیں ہے۔ (از لہ انھا ، جاس ا۔ ۵ لا ہور) خلیفہ کو ختیب کرنے والوں کے لیے شرا لکھ

علامدابوالحن ماوردی نے خلیفہ کو متخب کرنے والوں کے لیے بھی تمن شرطیس مقرر کی ہیں:

- (۱) انتاب كرنے والے عاول مول ( يعنى فرائض وغيرو پر دائى عمل كرنے والے اور محر مات سے دائماً بيخے والے \_سعيدى غفرله )
  - (٢) ان کواس قدر علم ہو کہ استحقاق خلافت کی کیا شرائط میں اور کون مخص منصب کا اہل ہے اور کون نبیں۔
    - (٣) ووقع رائے اور حسن مدہیر کے حامل ہوں تا کدو معجع تر اور موزوں تر فخص کو متخب کر عیس۔

(الإحكام السلطانييس ٢ معرّ ١٣٩٣ ه )أ

#### موجود ومغربی جمهوریت اور اسلامی ریاست کا فرق

موجودهمغربی جمہوریت اوراسلامی ریاست کے درمیان کی وجہ نے فرق ہے جس کوہم یہاں اختصار سے بیان کررہے ہیں:

- (۱) مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے 'جب کہ اسلام میں افتد ار اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے' سربرا دم کمکت صرف اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نا فذکرنے کا مجاز ہے۔
- (۲) مغربی جمہورت میں قانون وضع کرنے کی اتھارٹی اور معیار' اکثریت' ہے اور اسلام میں معیار' حق' ہے جس کا فیصلہ امام اورمتندعلاء کتاب سنت' اجماع اور اتوال مجتمدین کی روشنی میں کریں گے۔
- (۳) مغربی جمہوریت میں مدت انتخاب پوری ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اکثریت کے فیصلہ کی بناء پر سربرادِ مملکت کو معزول کیا جاسکتا ہے'اس کے برخلاف اسلام میں سربراوِمملکت اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہے گا جب تک وہ اسلام پرقائم ہے۔
- (۴) جمہوری طریقۂ انتخاب میںعہدہ دارکومنتخب کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ادر ہر کس و تا کس کو ووٹ دینے کاحق ہے جب کہاسلام میں بیرحق صرف ارباب حل وعقد کو حاصل ہے۔
- (۵) جمہوری طریقۂ انتخاب میں عہدہ کے امیدوار کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ تعلیمی اہلیت اور صالحیت کی کوئی شرط نہیں ہے جس کے نتیجہ میں عورت ہویا مرد پڑھالکھا ہویا جابل نیک ہویا بدمعاش بھیے اوراٹر ورسوخ کے زور پر اسمبلی میں پہنچ کر قانون ساز اتھارٹی کا ممبر بن جاتا ہے' ای طرح وزارتِ عظمٰی کے امیدوار کے لیے بھی کوئی معیار نہیں ہے اور توی آسمبلی میں کوئیچنے والا ہر ممبر وزارتِ عظمٰی کے لیے کھڑا ہوسکتا ہے' دفتر میں کلرک بھرتی ہونے کے لیے بھی کم از کم میٹرک پاس میں سربراہ موسک کا معیار ہے اور ملک کے استے بڑے عہدے کے لیے کوئی معیار نہیں رکھا گیا' اس کے برخلاف اسلام میں سربراہ مملکت کے لیے شرا کا مقرر کی تی جن کا ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔
- (۲) مغربی جمہوریت کے طریقۂ انتخاب میں امید دارا پے آپ کو منصب کے لیے پیش کرتا ہے ادراس کے لیے کو یٹک کرتا ہے جب کہ اسلام میں منصب کو طلب کرتا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل ان شاءاللّٰد آئندہ ابواب میں آئے گی۔ ہر چند کہ مغربی جمہوریت ادراس کا طریقۂ انتخاب متعدد دجوہ سے اسلامی احکام کے خلاف ہے کیکن اگر اس طریقہ سے

جلدوتهم

ہے نہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ دوسری صورت باطل ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہو کیونکہ اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے اور یہ چیز اس کی رحمت کے منافی ہے اور تیسری صورت بھی باطل ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نہ نقل پہنچانے کے لیے پیدا کیا نہ نقصان پہنچا نے کے لیے پیدا کیا نہ نقصان پہنچا نے کے لیے کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنا دو نہ کرنا دونوں حال برابر ہوں گے اور پھر مخلوق کو پیدا کرنا عبث ہوگا اور اللہ تعالی نے مخلوق اس صفت پر ہوتو مخلوق کا پیدا کرنا اور نہ کرنا دونوں حال برابر ہوں گے اور پھر مخلوق کو پیدا کرنا عبث ہوگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو نیف پہنچانے کے لیا آخرت میں اس دنیا میں منافع کم ہیں اور ضرر رسال چیزیں بہت ہیں پہنچائے گایا آخرت میں اس دنیا میں نفع کے لیے زیادہ نقصان پہنچانا تو مراد ہونہیں سکتا' کیونکہ اس دنیا میں منافع کم ہیں اور ضرر رسال چیزیں بہت ہیں اور تھوڑ نے نفع کے لیے زیادہ نقصان برواشت کرنا حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کونفع پہنچانے گا'اس لیے قیامت کا آنا اور حشر ونشر کا ہونا اور جنت اور دوز ن کا ہونا ضروری ہے اور اگر بیا عمر اض کیا جائے کہ میں جو کھارت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی دائی نقع کیا ہونا خواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی دائی نقع کی اور دائی نقع کے اور دائی نقع اس کو اختاب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی دائی نقع کے اور دائی نقع کے اور دائی نقعان کو اختیار کرلیا۔

ص : ۲۸ میں یہ بتایا ہے کہ مون اور کافر اور صالح اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے اس آیت میں بھی حشر اور نشر کے ثبوت پر دلیل ہے کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جولوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور آلام میں گرفتار رہتے ہیں اور کفار اور فساق بہت عیش اور آرام میں رہتے ہیں اور قابل رشک زندگی گرز رہتے ہیں اور آلام میں بہت تکلیف سے گزرتی ہے 'پس اگر قیامت اور حشر و نندگی برآ دمی کے مقابلہ میں بہت تکلیف سے گزرتی ہے 'پس اگر قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب نہ ہوتو کر سے لوگوں کو نیک لوگوں پر ترجیح دینالازم آئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے رحم کے خلاف ہے اور وہ حکیم اور رحم میں اور حشر ونشر ثابت ہے۔

خلاف ہے اور وہ حکیم اور رحیم ہے 'اس لیے وہ ایسانہیں کرے گا اور اس سے واضح ہوگیا کہ قیامت اور حشر ونشر ثابت ہے۔

مذیر اور تذکر کا معنیٰ

ص ۲۹: میں قرآن مجید میں غور وفکر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

اس آیت میں تدبراور تذکر کے الفاظ ہیں' تدبر کامعنیٰ ہے قرآن مجید کی آیات میں غوروفکر کیا جائے اور اگران آیات کے ظاہری معنیٰ پرکوئی اشکال ہوتو اس کی مناسب تاویل تلاش کی جائے اور اس آیت سے عقائداور احکام شرعیہ کی جو ہدایہ حاصل ہواس پڑمل کیا جائے ۔ تدبر کامعنیٰ ہے: کسی چیز کے نتیجہ اور انجام پر نظر رکھنا اور تفکر کامعنیٰ ہے: الفاظ کے مطلوبہ معانیٰ کی تلاش میں ذہن کو متوجہ کرنا۔

تذکر کامعنیٰ ہے: نصیحت حاصل کرنا' اس کوصاحبان عقل کے ساتھ مخصوص کیا ہے' کیونکہ تذکر کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور کسی چیز سے نصیحت اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب دل میں اللہ کا ڈراور خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز صاحبان عقل کے ساتھ مخصوص ہے بینی اکابر علماء کے ساتھ ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل پر معصیت کے تجابات ہوں اس وقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ تجابات اٹھ جائیں اس وقت تذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کے معانی پرغوروفکر نہ کرنا اور اس پڑمل نہ کرنا 'اللہ تعالیٰ کے کلام کی نافدری کرنا ہے

آج کل لوگ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے ہیں لیکن اس کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور جب معانی میں غور وفکر نہیں کریں گے تو اس سے نصیحت کیسے حاصل کریں گے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر عربی زبان میں کسی کمپنی سے کوئی خط آ

جلدوتهم

ے رب! مجھے بخش وے اور مجھے الی سلطنت عطافر ما جومیرے بعد کس اور کے الاق نے ہو بے شک تو ہی بہت دینے والا

ےO سوہم نے ان کے لیے ہوا کومنخ کر دیا وہ جس جگہ کا ارادو کرت تھے وہ ان ے قلم ف مطابق زی سے جنتی

ی<mark>O اور قوی جنات کوبھی ان کے تابع</mark> کردیا معمار اور غوط خور کو O اور دوسہ ہنات کوبھی جوز بھیے وال میں جَسز ہے : و ہے ر

د اعطاً وُنَا فَامْنُنَ أَوْ اَمْدِ

تے O بیرہارا عطیہ ہے آپ (جس کو جاہیں) بیطوراحسان عطا کریں یا (جس سے حیایی) رؤ سیس آپ سے وٹی حسب بیس : و Oo

وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَّا لَزُلِّفَى وَحُسْنَهُ

اور بے شک ان کے لیے ضرور ہی راقب ہے اور بہترین نعطانہ ب0

**الله تعالیٰ کا ارشاد ہے**:اور ہم نے آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ بیدائیس کیا ہے تو افروں کا گمان ہے کیس کا فزوں کے لیے آگ کا عذاب ہے O کیا ہم ایمان والوں کو جنبوں نے نیک اعمال کیے جیں زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنادیں گے یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں کی مثل بنادیں کے 🔾 پی(قرآن) برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تا کہ (بیلوگ) اس کی آیتوں میں غور وَفَكْر كریں اور صاحبان عَقَل اس سے نفیےت حاصل كرين (ص: ٢٩ ـ ١٤)

حشر ونشر کے ثبوت پر دلائل

ص: ۲۷ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ لغو عبث اور بے مقصد نہیں پیدا فرمایا 'اس نے جو *پچھ بھی پید*ا فرمایا ہےاس میں بے شارحکمتیں میں خواہ وہ حکمتیں جمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں' اس مضمون کوالند تبالی نے حسب ولن آیات میں بھی بیان فرمایا ہے:

مُتَنَامًا خَلَقْتُ هٰذَا لَا طِلَّا السَيْحُنَكَ فَقِنَا

عَنَ إِبَ النَّارِ (آل عران:١٩١)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِزَّهِ الْحَقِّ.

(الحر:۸۵)

اللہ نے آ سانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان

تو ہجان ہے سوتو ہم کو دوزخ کی آ گ ہے بحالے 0

اے ہمارے رب! تونے ان چیزوں کو نے فائدہ نہیں بنایا'

ے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

ان آیوں میں حشر ونشر اور قیامت کے ثبوت بربھی دلیل ہے اور اس دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ القد تعالی نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے یا نہ نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

کرے اور اس کا عمل کے موافق ہو اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جوعلم کو حاصل کریں گے اور علم ان کے گلول سے نیخ ہیں اترے گا' ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگی اور ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا' وہ مختف حلقوں میں بینے ہیں اترے گا' ان کی خلوت ان کی جلوت کے خلاف ہوگی کہ وہ بیٹے میں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے' حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی پر اس لیے غضب ناک ہوگا کہ وہ دوسر فے خص کے پاس کیوں بیٹھا ہے' یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالی تک نہیں پہنچیں گے۔ دوسر فے خص کے پاس کیوں بیٹھا ہے' یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ان کی مجالس سے اللہ تعالی تک نہیں ہی تھیں گے۔ (کنز العمال ج ۱۰ مرد مرد کے ان اللہ عند ۲۹۲۹۹۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل جنت کا ایک گروہ دوزخ ہیں جھا تک کر دوز خیس جھا تک کر دوز خیس کیے داخل ہو گئے ہم تو تمہاری تعلیم کی وجہ سے جنت ہیں داخل ہوئے ہیں؟ وو کہیں گے: ہم لوگوں کو ( نیکی کا ) حکم دیتے تھے اور خود اس پڑھل نہیں کرتے تھے۔ ( کنز العمال جو اس ۱۲۷۴ قم الحدیث:۲۹۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ وہ قر آن مجید کے جھے محمل کے خلاف تاویل کریں گے۔ ( کنز العمال جو اس ۱۲۵۰ قرم الحدیث:۲۹۳۱۳) حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ

الله تعالیٰ کا ارشا دہے: اورہم نے داؤدکوسلیمان (نام کا بیٹا)عطافر مایا وہ کیساا چھابندہ ہے ہے شک وہ بہت رجوع کرنے والاہ O جب اس کے سامنے بچھلے بہر سدھے ہوئے تیز رفقار گھوڑے پیش کیے گئے O تو اس نے کہا: بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہوہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے O تو اس نے حکم دیا کہ ان (گھوڑوں) کو دوبارہ میر ب سامنے لاؤ کھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے سگے O (صق-۳۳) مشکل الفاظ کے معانی

ص: ٣٠٠ ميں حضرت سليمان عليه السلام كے متعلق فر مايا ہے كہ وہ''اوّ اب''ہيں' اس سے پہلے ص: ١٤ ميں حضرت داؤد عليه السلام كے متعلق فر مايا تھا كہ وہ''اوّ اب''ہيں' نيك بيٹا اپنے نيك باپ كے مشابہ ہوتا ہے'''اوّ اب'' كامعنی ہے: اللّٰہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع كرنے والا اور بہت تبیج كرنے والا۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے گھوڑوں کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال

مقاتل نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف سے ایک ہزار گھوڑوں کے وارث ہوئے تھے اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ وراثت سے مرادیہ ہے کہ وہ ایک ہزار گھوڑوں کے انتظام کے متولی تھے۔

حسن بصری منحاک ابن زید اور حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرول والے ایک سوگھوڑے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص۱۷)

جلدوتهم

### marfat.com

انہوں نے اللہ ک اس طرخ قدر نہیں کی جس طرخ قدر

مَاكُنَا مُواللَّهُ حَقَّ كَدْيِهِ } (الانعام ١٩)

كرية كاحل تمايه

# قرآن مجید کے احکام پڑمل کرنے کی ترغیب

قرآن مجید کے احکام رعمل کرنے کی ترغیب میں حسب ذیل احادیث ہیں:

(المتدرك ج اص ٦٦٥ السنن الكبرى للبين عي ج • اص ٩٠ مجمع الزوائد ج اص ١٦٩، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣٣١ X

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور رات میں اور دن کی نمازوں کے قیام میں قرآن مجید کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال کہا اور اس کے حرام کو حرام کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا اور کرانما کا تبین کو اس کا رفیق بتا دے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں جمت ہوجائے گا۔ (انجم الصغیر تم الحدیث: ۱۱۲۰ مجمع الزوائدج اس ۱۷)

علما ہواس پرغور کرنا چاہیے کہ ان کوجس قدرعلم ہے جب وہ اس پڑلٹہیں کرتے تو پھر مزیدعلم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے حاملینِ قر آن! قر آن پڑمل کرو' کیونکہ عالم وہ ہے جوعلم کے نقاضوں پڑمل

marfat.com

حبيار القرأر

بھر آپ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ بھیرنے لگے اور آپ کا ان کی گرد**نوں پر ہاتھ بھیرنا ان کے اکرام کے لیے تھے۔** تا کہ لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ اگر کوئی بڑا اور باوقار آ دمی گھوڑوں کی گرد**نوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ بھیرے تو بیکام اس کے** مقام اور وقار کےخلاف نہیں ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۲۵ا ٔ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام نخرالدین محربن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه نے بھی ای تغییر کورائ قرار دیا ہے۔ (تغیر کبیری ۲۰۹) جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت

زیادہ ترمفسرین نے بیلکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں اس قدرمشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیااور آپ کی نماز قضاء ہوگئ' پھراس کے نم اورغصہ میں آپ نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور بنڈلیوں کوکاٹ ڈالا۔ امام عبدالرحمٰن بن علی بن مجمد الجوزی التوفی ۵۹۷ھ کھتے ہیں:

مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑ ہے دکھائے جاتے رہے اور وہ ان کے معائنہ میں اس قدر منہمک ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کی عصر کی نماز قضاء ہو گئی اور ان کی لوگوں پر اس قدر ہیت تھی کہ کوئی شخص میہ جرائت نہ کر سکا کہ ان کو عصر کی نماز یا دولاتا' پس حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے اور جب سورج غروب ہو گیا تو ان کو یاد آیا کہ انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور اس وقت انہوں نے یہ کہا: بے شک میں نے نیک مال (یعنی گھوڑوں) کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر جیح دی' حتیٰ کہ جب سورج ان کی نگاہ سے او جھل ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ ان کے سامنے لاؤ' پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوارسے ہاتھ مارنے گئے۔

ندکورالصدرتفییرسعید بن جبیرٔ ضحاک قادہ ٔ زجاج اورسدی سے مروی ہے ٔ مفسرین نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے ذکر سے ان کی مرادعصر کی نماز ہے ٔ حضرت علی ٔ حضرت ابن مسعوداور قادہ وغیر ہم کا بہی قول ہے ٔ زجاج نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ عصر کی نمازان پر فرض تھی یانہیں ' مگریہ کہ جس وقت ان پر گھوڑ ہے پیش کیے گئے تھے اس وقت وہ اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔

اور قرآن مجید میں جو مذکور ہے''حتی تو ادت بالحجاب ''اس سے مراد ہے کہ سورج ان کی نظروں سے چھپ گیا' ہر چند کہ اس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں حتیٰ کہ اس کی طرف''تسوادت'' کی ضمیر متعتر لوٹائی جائے' مگر سورج کے ذکر یراس آیت میں قرینہ ہے کیونکہ ص: ۳۱ میں ہے:

جب اس کے سامنے دن ڈھلے سدھے ہوئے تیز رفار

الذُعُرِضَ عَلَيْهِ بِأَلْعَشِي الصَّفِينْتُ الْجِيادُ

(ص :۳۱) گھوڑے پیش کے گئے 0

زوال کے بعد سے غروب آفاب تک کے وقت کو العشی کہا جاتا ہے اس کامعنی ہے: غروب آفاب تک ان کو گھوڑے دکھائے جاتے رہے اس کے بعد جس کے متعلق فر مایا ہے: ''وہ چھپ گیا'' تو ظاہر ہے وہ سورج ہی ہوسکتا ہے 'پس سورج کا ذکر اس سے پہلے العشبی کے شمن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے العشبی کے شمن میں موجود ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھا:''ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ''۔مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی نماز قضاء ہو گئی اور انہوں نے وقت گزارنے کے بعد نماز پڑھی'اس پڑم اور غصہ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ' پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ مارنے لگے اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے

جلددتم

marfat.com

برول والے محور ول كى تائيد على بيصديث ب:

حضرت عائشرمنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه و و تبوک یاغ و و تیب سے واپس آ نے اور ان کے طاق (الماری) پر بردہ پڑا ہوا تھا 'ہوا کے بھو نکے سے طاق پر پڑے ہوئے پردوکی ایک جانب کھل کی اور اہند سے مائشر رضی الله عنها کی الماری جس رکھی ہوئی گڑیاں نظر آئیں 'آ پ نے پوچھا: اب عائش ! یہ کیا بین؟ انہوں نے کہا یہ بی بی بینیاں بین اور آ پ نے گڑیوں کے درمیان کپڑے کی وجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑیوں کے درمیان کپڑے کی وجمیوں سے بنائے ہوئے گوڑ نے وو یکھا جس کے دو پر بھی اس اور پر بھی ساکہ حضرت عائش نے کہا: یہ اس کے دو پر بھی آ پ نے پوچھا: گوڑ سے پر جی اکون کے بر جی اس قدر بنے کہا ہوگئی سے اس قدر بنے کہا ہوگئی کہ اس اس قدر بنے کہا ہوگئی کے داخت سالمان علیہ السلام کے گوڑ وال کے پر بھی اکٹر نے کہا نہ یہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہوگئی کے داخت سالمان علیہ السلام کے گوڑ وال کے پر بھی اکٹر نے کہا تھی کہا تھی

حضرت سلیمان علیه السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی توجیه

ص ٣٢: من ہے: (حضرت سلیمان نے کہا:) '' ب شک میں نے نبے (نیک مال) ں محبت اپنے رب نے اُ رں مہد سے افقیار کی ہے'۔ سے افقیار کی ہے'۔ اس آیت میں حضرت سلیمان ملیہ السلام نے کھوڑوں پر خیر ۱ اطلاق فر مایا ہے' اس ں تا میراس سے ہوتی ہے کہ ہمارے نمی سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم نے بھی کھوڑوں پر خیر کا اطلاق فر مایا ہے:

حضرت ابن عمر رضی القد عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سنی القد عدیہ وسلم نے فر مایا: تھوڑوں کی چیٹا نیوں میں قیامت نگ خیر ہے۔

(میخی ابنخاری رقم الحدیث ۱۳۹۳ منس الته ندی رقم الحدیث ۱۹۹۳ منس التمانی رقم الحدیث ۱۳۵۳ منس ابن به رقم احدیث ۱۳۹۰ منس الته علیه وسلم نے فر مایا: محوز وال کی چیشانیول میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ مصرت النس رضی القد علیه وسلم نے فر مایا: محدوز وال کی چیشانیول میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ ۱۳۵۸ منس النسانی رقم الحدیث ۱۳۵۳ منسانی الحدیث ۱۳۵۳ منسانی رقم الحدیث ۱۳۵۳ منسانی رقم الحدیث ۱۳۵۳ منسانی رقم الحدیث ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی الحدیث ۱۳۵۳ منسانی الحدیث ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۳۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۳۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۵۳ منسانی ۱۳۳۳ من

حضرت سلیمان علیہالسلام کا منشاء بیتھا کہ چونکہ گھوڑوں پرسوار ہوئر دشمنانِ اسلام کے خلاف جہوؤی جاتا ہے اور گھوڑوں کے ذریعہ اللّٰد تعالیٰ کا دین سر بلند ہوتا ہے اس لیے میں گھوڑوں ہے ممبت رکھتا ہوں۔

ص : ٣٢٣ ميں ہے: '' حتی كہ جب وه گھوڑے نگاہ ہے او جھل ہو گئے 0 تو اس نے تعم ديا كہ ان ( گھوڑوں ) كو دوبارہ ميرے سامنے لاؤ ' پھروہ ان كی بنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھيم نے لگے 0''

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكصته مين:

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گول میدان تھا جس میں وہ گھوڑوں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے حتی کہ جب وہ گھوڑ ہے وورنگل کران کی آئھوں سے اوجھل ہو گئے اور اس کا معنیٰ یہ نہیں ہے کہ سورج غائب ہو گیا اور ان کی نگا ہوں ہے اوجھل ہو گئے کہ کہ اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے 'البتہ گھوڑوں کا ذکر ہے' اس لیے اس کا معنیٰ یہ کے کہ وہ گھوڑ ہے ان کی نظر سے غائب اور اوجھل ہو گئے اور نحاس نے یہ ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھر ہے تھے تو ان نے پاس مال غنیمت سے حاصل شدہ گھوڑ ہی لائے گئے تا کہ وہ ان کا معائنہ کریں' حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے 'انہوں نے اشارہ کیا کہ ان گوڑوں کو ان کے اصطبلوں میں پہنچا دیا جائے' حتیٰ کہ وہ گھوڑ ہے ان کی نظر سے امراز ہوگئے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میر ہے پاس لاؤ' اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میر ہے پاس لاؤ' اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو آ پ نے فرمایا: ان گھوڑوں کو دوبارہ میر ہے پاس لاؤ'

marfat.com

حسب ذیل وجوہ سے رد کر دیا ہے:

- ۔ تینے راس پر بنی ہے کہ 'تورات بالحجاب '' کی خمیر متنز سورج کی طرف لوٹائی جائے اوراس سے پہلے اس آیت میں سورج کا ذکر نہیں ہے بلکہ سدھے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کا ذکر ہے اوراگرکوئی بعید تاویل کر کے سورج کی طرف خمیر لوٹائی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بغیر تاویل کے گھوڑوں کی طرف خمیر لوٹائی جائے ' یعنی جب وہ گھوڑے ان کی نظر سے او جھل ہو گئے تو انہوں نے ان کو دوبارہ بلوایا۔
- (۲) اس آیت میں ندکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا: میں نے اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے خیر (گھوڑوں) سے محبت کی ہے کیونکہ یہ گھوڑ ہے جہاد میں استعمال ہوتے ہیں تو جب ان کی گھوڑوں سے محبت اللہ کے ذکر کی وجہ سے تھی تو پھر یہ روایٹ چیے نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو بھول گئے یا اللہ کے ذکر کو بھول گئے کیونکہ گھوڑوں کا معائنہ کرنا بھی تو اللہ کے ذکر سے محبت کی وجہ سے تھا' تو وہ معائنہ کے وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول سے لہذا یہ روایت سے نہیں ہے۔
- (م) قرآن مجید میں ہے: ' فطَفِق مَسْمًا بِالشَّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ٥ ''. اس روایت میں اس کامعنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان نے تلوار سے گھوڑوں کی بیڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں' جب کہ سے کامعنیٰ ہاتھ پھیرنا ہے نہ کہ تلوار سے کا ثنا' ورنہ لازم آئے گا کہ' قافہ سے والیو نے والیو نہوں اور اپنے بیروں کو کاٹ دواور کوئی عاقل بھی ایبانہیں کہ سکتا۔
- (۵) جولوگ اس معنیٰ اور اس روایت کے قائل ہیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف متعدو افعال مذمومہ کی نبیت کی ہے (۱) نماز کوترک کرنا (۲) ان پر دنیاوی مال کی محبت اس قدر غالب تھی کہ اس کی محبت میں وہ نماز پڑھنا کھول گئے 'حالانکہ حدیث میں ہے' حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

  حب الدنیا راس کل خطیئة.

  دنیا کی محبت ہرگناہ کی اصل ہے۔

(شعب الا یمان رقم الحدیث: ۱۰۵۰ مشکوة رقم الحدیث: ۵۲۱۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۱۳ الترغیب والتر بهیب جسم ۲۵۷)

(۳) اس خطا کے بعد حضرت سلیمان علیه السلام توبه اور استغفار میں مشغول نہیں ہوئے (ہم) اس فعل کے بعد حضرت سلیمان گھوڑوں کی بنڈ لیاں اور گردنیں کا شنے لگئ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللّه علیه وسلم نے کھانے کے سوا جانور کو ذرح کرنے سے منع فر مایا ہے۔

(٢) جب كفارنے بيكها تھاكه:

وَقَالُوْ الرَّيْنَاعِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

marfat.com

محور ول کی پند لیوں اور گردنوں پر موار سے دار کیے اور ان کی پند لیوں اور گردنوں کو کاٹ ڈالا۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث ٦٩٩٣ بمن الزوائدات عص ٩٩)

الم الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ م في كلما ب:

امام ابواسحاق احمد بن ابرائيم هلبي متوفى ٢٠٥٥ ه علامه ابوالحسن على بن محمد الماوروى المتوفى ١٥٥٠ ه علامه ابو بكر بن العربي المتوفى ١٥٥٠ ه علامه ابن عطيه اندلى متوفى ١٥٥٥ ه عافظ ابن كثير متوفى ١٥٥٨ ه علامه عبد الرسمن بن محمد الله ابى المائعي التوفى ١٥٥٥ ه علامه سيوطى متوفى ١١٩٥ ه علامه الماعيل حقى متوفى ١١٥١ ه علامه الماعيل حقى متوفى ١١٥١ ه علامه الماعيل على متوفى ١١٥٠ ه وفيه حم في اس آيت كي تغير مي الكافيم كوافتها دكا ه عدد المائعيل حقى متوفى ١١٥٠ ه المائعيل على المائعيل على المائعيل كوافتها دكا ه وفيه حم في المائعيل على المائعيل المائعيل على المائعيل المائعيل على المائ

(۲) ال کی تغییر میں دوسرا قول میہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں اوراگر دنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرر ہے تھے۔ بیمل بن الی طلحہ ' حضرت ابن عباس رضی القد عنها ' مجابد' امام ابن جریراور ابو یعلی کا قول ہے۔

(٣) حفرت سلیمان علیه السلام نے لو ہے کوگرم کر کے ان کی پنڈ لیوں اور گردنوں پرداٹ ایک یا اس قول کو نظابی نے قال یہ ہے۔ مفسرین نے اول قول پراع تاو کیا ہے انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کے معائد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز قف ہونے اور بعد میں ان بی گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے میں کیا مناسبت ہے؟

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ پہلا قول اس لیے فاسد ہے کہ جانوروں کا کیا تصور ہے پھر ان کوتل کر کے سزاد ہے اور اپنا نم اور غصہ دور کرنے کی کیا توجیہ ہے اور یفعل تو جاہر بادشاہوں کے حال کے مناسب ہے انہیا ، علیم السلام کی سرت کے مناسب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیفعل اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کا کرتا ان کے لیے مباح تھا اور یہ ہوسکتا ہے کہ ایک فعل ان کی شریعت میں جائز ہو اور وہ فعل ہماری شریعت میں جائز نہو علاوہ ازیں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کا گوشت کھانے کے لیے ان کو ذرح کیا ہو اور گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے 'پس حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فعل قابل اعتراض نہیں ہے وہب بن منہ نے کہا: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی پنڈ لیوں اور گرونوں پر وار کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو مشکور فر مایا اور گھوڑوں کے بدلہ میں ان کے لیے ہوا کو مخرکر دیا اور ہوا گھوڑوں کی بذبیت زیادہ جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشخو لیت پر جمہور مفسرین کی بیان کی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشخو لیت پر

امام رازی کارد جیما کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ جمہور مغسرین نے ای تغییر کو اختیار کیا ہے' لیکن امام رازی نے اس تغییر کو

marfat.com

(تبيار القركر

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جمہورعلاء اور مفسرین نے اس تغییر کو افتیار کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہا ہ کی م عصمت پر بہ کشرت دلائل قائم بیں اور ان حکایات کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر خبر واحد مح بھی ہوتو وہ دلائل قطعیہ سے مزاحم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس ضعیف روایت میں کب اتنا دم ہے کہ وہ عصمت انہیاء کے دلائل قطعیہ کے حراحم ہو سکے ۔ (تغیر کبیرج میں ۳۹۲۔ ۱۹۳۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں جتلا کیا اور ان کی کری پر ایک جسم ڈال دیا ، پر انہوں نے ہاری طرف رجوع کیا O (صّ:۲۲)

حضرت سليمان عليه السلام كاآز مائش مين مبتلا مونا

اس آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ زمائش میں جٹالکیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس وجہ ہے آ زمائش میں جٹال کیا تھا اوروہ کیا آ زمائش تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح اس آ زمائش ہے نیات ملی قر آ ن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قر آ ن مجید میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور ان کے استعفار کرنے کا ذکر ہے۔ جبیبا کہ ص ۲۵ میں عنقریب آئے گا۔ اس طرح احادیث میں جسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی آ زمائش میں جٹالکیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر نہیں ہے کہ فلال تقصیر کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی آ زمائش میں جٹالکیا گیا اور شدیہ بیان ہے کہ وہ کیا آزمائش میں جٹالکیا گیا اور نہر وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا بیٹا بیدا ہوگا کہ انتہ اور ادھورا بچہ بیدا ہوا کیکن فلام ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ زمائش اور ادھورا بچہ بیدا ہوا کیکن فلام ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ زمائش اور انتہا ہوگا ایکا ایکن فلام ہے کہ اس واقعہ کا کسی بڑی آ زمائش اور انتہا ہوگا ایکا ویہ بیدا ہوا کسی نہیں ہے جواس آ یت کی تفسیر بن سکے۔

پس جب اللہ اور اس کے رسول نے اس آز مائش کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کی تفتیش کے در پے نہیں ہونا چاہیے۔ وہب بن مدبہ اور کعب احبار نے اس سلسلہ میں اسرائیلی روایات بیان کی ہیں جن کوامام محمد بن اسحاق سدی مجاہداور قادہ وغیرہم نے ان سے روایت کیا ہے اور ہمارے مفسرین نے ان روایات کو اپنی تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔ ہمارے زددیک وہ تفسیریں محض جھوٹ اور باطل ہیں تاہم میں ان بعض روایات کو یہاں نقل کر رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ

اسرائیلی روایات میں انبیا علیہم السلام کی شان کے خلاف کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ ز مائش کے متعلق اسرائیلی روایات

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى التوفى ٥٥٠ ه لكھتے ہيں:

جس فتنه كى وجه سے حضرت سليمان عليه السلام برعماب كيا گيااس كے متعلق حسب ذيل اقوال ہيں:

(۱) حسن بھری نے کہا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بعض از واج کے ساتھ حالت حیض میں قربت کی تھی۔ حسن بھری کی بیردوایت بہت مستبعد ہے' اللّٰہ کا نبی جس کواللّٰہ تعالیٰ نے حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا ہووہ ایسا فہیج فعل خست جہ سے سرمرا رہے میں نبید کی جب ہوں ہے۔

نہیں کرتا جس کی جرأت عام مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔

ر) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جرادہ نام کی ایک بیوی تھی۔ جرادہ اور ایک قوم کے درمیان کوئی خصومت تھی' انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا' حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا' لیکن ان کی خواہش میتھی کی ان کی بیوی جرادہ کے حق میں میہ فیصلہ ہو

mariat.com

جب كافرول نے ایک جہالت كی بات كى تو اللہ تعالى نے فر بایا: اے محمد ( مسلی اللہ علیہ و تام )! ان ئی جہالت برمبر سیختا اور ہمارے بندے داؤد كو یاد سیمان علیہ السام كا قصد ذكر كیا اور نجر اس کے بعد هند ت سیمان علیہ السام كا قصد ذكر كیا اور نجر اس کے بعد هند ت سیمان علیہ السام كا قصد ذكر كیا اور كویا كہ بول فر مایا: اے محمد ( مسلی اللہ علیہ و سلم )! ان كافرول ئی جابلانہ باتوں پر سبر سیختا اور نجات مند سیمان كو ياد كيجے اور به كلام اس وقت مناسب ہو كا جب اس كے بعد هند ت سیمان علیہ السام کا ممال صاحب اور اخلاق مند اگر فر مایا ہوكہ انہوں نے اللہ تعالى كی عبادت ئی مشقت پر سبر کیا اور دیاوئ لذتوں سے اعراض بیا اور اگر مایا ہوكہ دائس اور بند ایس اور بند ایس اور بند ایس تو بحد میں مشتول ہو گر نی زوتر کے بر دیاوئ و شتوں و تعمر دیا ہو گر کہ اس قصد میں حضرت سیمان علیہ السام کی گر و تیس اور بند لیاں کا ب ذائس تو بحد بیا تھے۔ اس تبد اس تر نیب دی میں مشتول با کیو کہ اس قصد میں حضرت سیمان علیہ السام کی سید تا میں خالفین کی ایڈ اور سیار کو کی کہ اس قصد سے متاب کی سیدہ میر مسلی اللہ عالیہ المرت میں جو کہ جس طرح حضرت سیمان علیہ السام کی سید تا میں سیدہ میر مسلی اللہ عالیہ المرت میں جو بہ جس طرح حضرت سیمان سیدہ میر مسلی اللہ عالیہ اللہ میں باتر نیب دیں ہو کہ اس تعدید اس میں ہو سیمان سیدہ میر مسلی اللہ عالیہ اللہ اللہ میں سیدہ میر مسلی اللہ عالیہ اللہ میں بر تر نیب دی میر کرنے کا کوئی پہلونیس ہو میر کرنے کا کوئی پہلونیس ہو میں کہ میں سیدہ میر سیار کی سیدہ میر میں اللہ عالیہ اللہ میں سیدہ میر سیار کی سیدہ میر سیار کت میں سیدہ میر سیار سیار کی سیدہ میر سیار کیا کہ میں سیار سیار کی سیدہ میر سیار کی سیدہ میر سیار کیا کوئی پہلونیں کے میں سیار سیار کیا کہ کوئی پہلونیں کیا کہ سیار کیا کہ کیا کہ سیار کیا کہ کوئی پہلونیں کیا کہ سیار کیا کہ کوئی پہلونیں کیا کہ کوئی پہلونیں کیا کہ کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کیا کوئی پہلونیں کیا کہ کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کی کوئی بیار کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کوئی بیار کیا کہ کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کیا کہ کوئی بیار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو

خضرت سلیمان علیه السلام کی گھوڑوں کے ساتھ مشغولیت کی صحیح توجید

ال لیے اس قصد کی تو جیے صرف اس طرح سی جی ہے کہ کھوڑوں کو پان اور ان کو اسطبل میں رہندان کے این این اس سے پیدرو ہے اپندروہ تھا جس طرح ہمارے دین میں کھوڑوں کو جباوے لیے رکھنا پہند یدو ہے اپنج حضر سے اسام جب جباوے لیے جانے گئے تو وہ ایک مجلس میں جیٹھے اور کھوڑوں کو جباوے کے حکم دیا اور تھوڑوں کی مشق کرانے ہے گئے ان وہ وڑانے و حکم دیا اور پیفر مایا کہ میں دنیا کی وجہ سے ان کھوڑوں سے مجہت نہیں کرتا 'بعد میں انقد کے ذکری اش عت اور اس کے دین ورس ملادی کے لیے کھوڑوں سے مجبت کرتا ہوں 'کیونکہ جباد میں ان پرسوارئ کی جائے ہے گئے آپ نے جب شعوڑوں کو دو ایس اور ان کا تھم میں اور وہ ایس اور ان کو تھم دیا جو شعوڑوں کو مشق کرا رہ ہے گئے کہ دو گھوڑوں کو واپس اور ان کو تھم دیا جو گھوڑوں کو رہا کہ بیسے کے اور ان پر باتھ کہیں نے دور اور ان پر باتھ کہیں نے اور ان پر باتھ کہیں نے دور اس میں مطلوب سے باتھ کھیرنے سے حسب ذیل امور مطلوب سے ان گھوڑوں کی پند لیوں اور ان کو کہ میں موروں کو کہانے کی اور ان پر باتھ کیسے نے کے اور ان پر باتھ کھیں نے حسب ذیل امور مطلوب سے ان گھوڑوں کی پند لیوں اور ان کو کہانے کی میں دیا کہ کھوڑے کے حسب ذیل امور مطلوب سے ان گھوڑوں کو کہانے کی کھیر نے سے حسب ذیل امور مطلوب سے ان کھوڑوں کو کھوڑوں کی کھوڑوں کو کھوڑوں کے کھوڑوں کو کھوڑوں کے کھوڑوں کو ک

(۱) محمور ول کی تکریم کرنا اوران کی قدرومنزلت کوواضح کرنا کیونکه دشمنان اسلام سے جنگ کرنے میں گھوزوں کا بہت بزا حصہ ہے۔

(۲) حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ملک کانظم ونسق چلانے میں و دبعض کاموں کوخود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں۔

(۳) حفرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے احوال'ان کی بیاریوں اور ان کے عیوب کو دوسروں کی بہ نسبت خودسب سے زیاد ہ جانتے تھے'اس لیے وہ ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیر کر سے جانج رہے تھے کہ ان میں کوئی عیب یا مرض تو نہیں ہے۔

قر آن مجید کی ان آیتوں کی بیٹفیر جوہم نے ذکر کی ہے 'یہ قر آن مجید کے الفاظ کے بالکل مطابق اور موافق ہے اور اس تفییر پران اعتراضات میں سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا جوا کثر مفسرین کی تغییر پر لازم آتے ہیں اور مجھے اس پر سخت تعجب ہوتا ہے کہ ان مفسرین نے ان کمزور وجوہ اور اس روایت کو کیسے قبول کر لیا جب کہ اس روایت کی تائید میں ان کے پاس کوئی شبہ مجمی نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی دلیل ہو۔

marfat.com

ميار القرأر

جس ہے وہ بہ بس ہوگیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ای انگوشی کی وجہ سے تھی، آپ نے صحر کواس طرح بیت الحمقدس کی تغییر کرنے کا تھی دیا اور اس نے اس کی تغییر شروع کردی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الحلا و یا حمام میں جاتے تھے تو انگوشی اتار کر جاتے تھے ایک دن آپ جمام میں جارہ بے تھے اور یہ صحر نامی شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا اس وقت آپ فرض خسل کرنے جارہ بے تھے، آپ نے انگوشی اس کو دی اور خوشس کرنے چلے گئے اس نے وہ انگوشی سمندر میں پھینک دی اور اس شیطان پر حضرت سلیمان کی شکل وصورت ڈال دی گئی اور آپ سے تاتی وخت بھی گئے اس نے وہ انگوشی سمندر میں پھینک دی اور اس شیطان کے قبضہ کرلیا۔ ماسوا آپ کی از واج کے اوھر اس شیطان سے بہت ی ایکی با تمیں ظاہر ہونے لگیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معمولات کے خلاف تھیں اس زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک شخص ایسے صاحب فراست اور صاحب کے معمولات کے خلاف تھیں اس زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایک شخص ایسے صاحب فراست اور صاحب الہام تھے جسے ہماری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے سوجانی شخص حضرت سلیمان معلوم نہیں ہوجائے اور سردی کی وجہ سے طلوع آ فیاب تک شسل نہ کر سے تو کوئی حق تو نہیں ؟ اس نے کہا: کوئی حق نہیں۔ اس نے کہا: کوئی حق نہیں۔ صحو جالیس دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ہیٹھ کر حکومت کرتا رہا ' بھر حضرت سلیمان کو تھی کے بیٹ سے سے وہ انگوشی مل گئی اس انگوشی کو بہتے ہی آپ بھرتمام چیز وں پر قابض اور متصرف ہوگئے۔

(تغییراین کثیر جهم ۳۸ ملخصاً ' دارالفکر' بیروت'۱۳۱۹ ه

ا مام عبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۴۲۷ ھاپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں: حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی انگوشی ا تارکراپی بیوی جرادہ کو دے دی'و آ پ کواپنی تمام از واج میں سب ہے زیاد ہمجوب تھیں ۔ شیطان حضرت سلیمان کی صورت میں ان کے یاس گیا اور ان ہے کہا لا وَمیری انگوشی دے دو'انہوں نے اس کوانگوشی دے دی' جب اس نے وہ انگوشی پہن لی تو تمام جن' انسان اور شیاطین اس کے تا بع ہو گئے' ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء ہے آئے تو آپ نے جرادہ سے کہا: لاؤ میری انگوشی دو۔اس نے کہا: میں وہ انگونٹی سلیمان کو دے چکی ہوں۔انہوں نے کہا: میں سلیمان ہوں' جرادہ نے کہا:تم جھوٹ بولتے ہو' تم سلیمان نہیر ہو۔حضرت سلیمان جس کے پاس بھی جا کر کہتے کہ میںسلیمان ہوں وہ آ پ کوجھٹلاتا' حتیٰ کہ بیچے آ پ کو پھر مارتے' جب آ پ نے بیرحال دیکھا تو آپ نے شمجھ لیا کہ بیرسب اللہ کی طرف سے ہے'ادھر شیطان حکومت کرتا رہا' جب اللہ تعالیٰ نے بیرارادہ کیا کہ حضرت سلیمان کوان کی سلطنت لوٹا دیے تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس شیطان کی نفرت ڈال دی' سولوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیو یوں سے بیمعلوم کرایا کہ آ ہے نے سلیمان کے افعال میں کوئی نیافعل بھی ویکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! وہ حیض کے ایام میں بھی ہم سے مقار بت کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ایسانہیں کرتے تھے اور جب شیطان نے بیددیکھ کہ اس کی پول کھل گئی ہے تو اس نے جان لیا کہ اس کے دن پورے ہو گئے' پھر شیاطین نے کتابوں میں جادو کرنے کے طریقے لکھے اور ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرس کے نیچے دفن کر دیا' پھر لوگوں میں یہ بات بھیلا دی کہ حضرت علیہ السلام جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی کری کے پنیچے سے وہ کتابیں نکال کر پڑھوا ئیں اور کہا: اس کی بناء پرمسلمان لوگوں پر غالب تھے اور ان پر حکومت کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر کیا اورلوگ اسی طرح حضرت سلیمان علیه السلام کا کفر کرتے رہے۔ادھرایک آ دمی نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بلایا اور کہا: بیہ محچلیاں اٹھا کرمیرے لیے لے چلو گے؟ پھروہ اس کے گھر گئے اور اس آ دمی نے وہ مچھلی اٹھا کر ان کواجرت میں دے دی جس کے بیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مجھلی کو کا ٹا تو اس کے بیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی' حضرت سلیمان

جلدوتهم

جاتا تبان سے بیکا کیا کہ منظریب آپ پرایک معیبت آئے گی عفرت سلیمان علید السلام کویہ پانہیں تھا کہ آسان کی طرف سے بیمعیبت آئے گی یاز بین کی طرف ہے۔

جرچند کے معرت این عہاں رضی اللہ عنہا کی طرف اس مدیث کی سندتوی ہے لیکن ظاہریہ ہے کہ دھنرت ابن عہاں نے اس قصد کو یہود کی علاء سے سنا ہے اور یہود یوں میں ایک ایسا فرقہ بھی تھا جو دھنرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معتقد نہیں تھا اس لیے وہ دھنرت سلیمان علیہ السلام پر جموث باندھتے تھے اور ان کا سب سے ہن اجموث یہ تھا کہ دھنرت سلیمان علیہ السلام کی از وان کو اس جن از واج بہا ہے کہ اللہ تعالی نے دھنرت سلیمان علیہ السلام کی از وان کو اس جن السلام کی از وان کو اس جن تسلط سے محفوظ رکھا اور یہ آ ہے کی از واج کی بھر یم کے لیے تھا۔

(٣) سعید بن مینب نفل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمن دن لو ہوں سے تجب رہتے تھے اور ان کے سی مقد سرکا فیصلہ نبیں کرتے تھے اور نہ انصاف کر کے مظلوم کا حق ظالم سے دلواتے تھے تب اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وتی کی کہ میں نے آپ کو اس لیے خلیفہ نبیں بنایا کہ آپ میر سے بندوں سے چھپے رہیں بکد میں نے آپ کو اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور مظلوم کا حق ظالم سے لے کر دیں۔

یداثر سعید بن میتب تک سندضعیف سے ثابت ہاور دانال قطعیہ کے معارض نبیں ہوسکنا۔ انبیا علیم الساام کی مصمت دلائل قطعیہ سے ثابت ہاور بیا ترضعیف ہے۔

(٣) شہر بن حوشب نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الساام نے سمندر کے جزائر میں ہے سی جزیرہ میں باد شاہ خزان کی جی اور دو کی جی کو گرفآر کیا تھا'جس کا نام صیدون تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس کی محبت زال دئ گئی اور دو آ ہے جی اگر فقار کیا تھی' بہت کم آ پ کی طرف دیکھتی تھی اور بہت کم آ پ ہے بات کرتی تھی' بھر ایک دن اس نے آ پ سے بیسوال کیا کہ آ پ اس کی خواہش کے آ پ سے بیسوال کیا کہ آ پ اس کی جاپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں' حضرت سلیمان نے اس کی خواہش کے مطابق اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا دیا' وہ اس مجسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو سجدہ کرتی تھی اور اس کی سہیلیاں بھی اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا دیا' وہ اس مجسمہ کی بہت تعظیم کرتی تھی اور اس کو سجدہ کرتی تھیں' اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں ایک بت کی پرستش کی جاتی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتی تھیں' اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھیل گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس کی خبر ہوگئ آ پ نے اس بت کوتو ڈکر اس کو جلا ڈالا اور اس کی را کھ ہوا میں اڑا دی۔

شہر بن حوشب کی بیدوایت اسرائیلیات میں سے ہاور عقا کد قطعیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

(۵) مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ صف نامی شیطان سے پوچھا: تم لوگوں کو کس طُرح تمراہ کرتے ہو؟ شیطان نے کہا: آپ مجھے اپنی انگوشی دین بھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا حضرت سلیمان نے اس کو اپنی انگوشی دے دی اس نے وہ انگوشی سمندر میں بھینک دی حتیٰ کہ آپ کا ملک چلا گیا۔

(المنك والمعون ج٥ص ٩٥ ٣٠ وارالكت العلمية بيروت)

طافظ ابن کثیر متوفی ۴۵۷ھ نے قادہ سے اس واقعہ کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ بیت المقدس کی تغییر اس طرح کریں کہ لوہے کی آ واز بھی نہ سنائی دے آپ نے اس طرح بنانے کی کئی تدبیریں کیس لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی 'پھر آپ کو معلوم ہوا کہ سمندر میں صحر نام کا ایک شیطان ہے وہ کی ترکیب سے بیت المقدس کی اس طرح تغییر کرسکتا ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی دی گئی یا اس کے کندھوں کے درمیان اس انگوشی کی مہر لگا دی گئی

marfat.com

حيار القرآر

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَعَادِيْبُ وَتَمَايَيْلَ. قلع اورجمے جو کھی سلیمان واحے تھے جنات ان کے لیے بنا

(سها:۱۳)

(الكثاف جهس ٩٦ واراحياء الراث العربي بروت ١٣١٥)

## رائیلی روایات کا ردامام رازی سے

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه ف حسب ذیل وجوه سے ان روایات کورد کردیا ہے:

- اگر شیطان انبیاء کیبم السلام کی صورت کی مثل بنانے پر قادر ہوتو پھر شریعت پرکوئی اعماد نہیں رہے گا، کیونکہ لوگوں نے سیدنا محمر عضرت عیسی اور حضرت موی علیهم السلام کو دیکھا ہے ، ہوسکتا ہے کہ بیدوہ انبیاء نہ ہوں بلکہ شیطان نے ان کی صورت بنالی ہواوراس طرح پھردین بالکلیہ باطل ہو جائے گا۔
- (۲) اگرشیطان اس قتم کے کام اللہ کے نی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بن کر کرسکتا ہے تو مجروہ علاء اور زاہدوں کے ساتھ بھی ایس کارروائی کرسکتا ہے اور اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ ان علاء کونل کردیے ان کی تصانیف کو بھاڑ دےادران کے گھروں کومنہدم کردےاور جب علماء کے ساتھ اس کی بیرکارروائی باطل ہے**تو انبیاء ب**یہم السلام کے ساتھاس کی بیکارروائی برطریقداولی باطل ہے۔
  - (۳) یکس طرح ممکن ہے کہ شیطان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی از واج کے ساتھ بدکاری پر قدرت حاصل ہوگئی ہو۔
- (۴) اگریدکہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوی جرادہ نے حضرت سلیمان کی اجازت سے بت کی پرستش کی تقی تو پیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر ہوگا اور اگر کہا جائے کہ اس نے آپ کی اجازت کے بغیر بت کی برستش کی تھی تو بیاس کا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے حضرت سلیمان کو اس فتنہ میں مبتلا کیا گیا'وہ فتنہ یہ ہے کہ شیاطین نے بیرکہا کہ اگر بید حضرت سلیمان کا بیٹا زندہ رہا تو اینے باپ کی طرح ہے ہم پرمسلط ہو جائے گا تو اب نجات کی یہی صورت ہے کہ ہم اس کوفٹل کر دیں اور جب حضرت سلیمان کوشیاطین کے اس منصوبہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پرورش کے لیے بادلوں میں رکھ دیا' پھر جب حضرت سلیمان کسی کام سے واپس آئے تو تخت پران کا بیٹا مردہ پڑا ہوا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی برتو کل نہیں کیا تھااس لیے ایہا ہوا' پھرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کیا۔
- (۵) نیز حدیث سیح میں ہے:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت سلیمان بن داؤدعلیہاالسلام نے کہا: آج رات میں سویا ننانو ہے ورتوں سے مقاربت کروں گا اور ان میں سے ہرایک سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پیدا ہوگا'ان کے صاحب نے کہا:ان شاء اللہ! حضرت سلیمان نے ان شاء اللہ نہیں کہا تو ان از داج میں سے صرف ایک زوجہ حاملہ ہوئی اور اس سے ایک ناتمام ( کیا اور ادھورا) بچہ پیدا ہوا اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ ٔ وقدرت میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے ٔ اگر وہ ان شاءالله کہہ دیتے تو ان سب سے ایسے بیچے پیدا ہوتے جوسب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۴۸۱۹ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۵۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۸۴۰ مندالحمیدی رقم الحدیث:۴۷۱۰ مندالویعلیٰ رقم الحديث ١٢٣٣ ، منداحدج ٢ص ٢٥٥ سن كبرى لليبقى ج ١٥ص٥١)

پس حضرت سلیمان علیه السلام کوجس آ زمائش میں مبتلا کیا گیا وہ بیر آ زمائش تھی نہ کہ وہ چیز جس کا اسرائیلی روایات میں

martat.com

تبيان القرآن

طیدالسلام نے وہ اگومی مین لی اگومی مینے بی تمام جن انسان اور شیاطین سب آپ کے تابع ہو گئے اور آپ اپنے حال کی طیدالسلام نے وہ اگومی مینے بی تمام جن انسان اور شیاطین سب آپ کے تابع ہو گئے اور آپ اپنے حال کی طرف لوٹ آ نے اور وہ شیطان ہما گئے کر سمندر کے کی جزیرہ میں چلا گیا ' دعفرت سلیمان نے اس کو تابش کرایا ' ایک ون وہ سویا گیا ۔ مندر میں ہوا تھا تو آپ کے کارندوں نے اس کو زنجیروں میں جگڑ لیا ' آپ نے اس کولو ہے کے ایک صندوق میں بند کر کے مندر میں میکوادیا اور وہ قیامت تک وہیں رہے گا۔ ( تنسیر امام این الی ماتم رقم الحدیث دام ۱۹۳۵ نے دام ۱۳۲۹۔ ۱۳۲۹ کتبہ فرار معلق سے ۱۳۱۱ء )

امام ابن جریر متوفی ماسا ہے نے اس واقعہ کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے اس میں اس طرح نہ کہ ورہے کہ اس شیطان نے چالیس دن لوگوں پر حکومت کی جب لوگوں کو اس پر شہر ہو گیا اور انہوں نے حضر سے سلیمان علیہ الساام کی ہو ہوں ہے اس کی تعقیق کرائی تو وہ ڈرکر سمندر کی طرف بھا کہ گیا اور اس اثناء میں وہ انگوخی اس ہے مندر میں برئی جس والیہ مجھ بی نے اپنی کر مندمیں ڈال لیا۔ ادھر حضر سے سلیمان سمندر کے گنار ہے مخت مزدور کی کرتے سے ایک واجرت میں وہ جھ بی بی ہیں ہے ہیں وہ انگوخی تھی اس شیطان کو ابر ت میں وہ جھ بی بی میں وہ انگوخی تھی اس انگوخی تھی اس انگوخی کی وجہ ہے ان کی صوحت ان کو واپس مان کی اور انہوں نے اس شیطان کو ابر قرار کر آ را کر اور ہے کہ ایک صندوق میں بند کروا کر سمندر میں پھنکوادیا 'وہ قیامت تک و جی رہ کا اس شیطان کا کام شیقی تھے۔

( جائل البيان قم الحديث ٢٢٩ ٢٢ جنه ٢٣٣ م ١٩٨ اله ١٠١٨ أور غورا بيروت ١٩١٥ هـ )

، المام الحسين بن مسعود البغوى المتوفى ١٦ه هذا مام ابن البوزى المتوفى ١٩٥ه هذه فاظ ابن كثير متوفى مهم المرابي المعروض من منسرين المتوفى ١٩٥ه هذه المام المناسبة من المين المتوفى ١٩٥ه هذه المام المناسبة المن المين المناسبة المن المين المناسبة المن المين المناسبة المن المناسبة المن المناسبة ا

(معالم التزيل جهم وكزاد المسير ع عص ١٣١-١٥٥ أتني ابن كثير عهد ١٩٥٠)

سیتمام اسرائیلی روایات بین ان میں ہے کوئی بھی صیح اور قابل قبول نہیں ہے جم نے ان روایات کو ان تفاسیہ ہے جوالوں سے اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ اگر کوئی مخص ابن جریز ابن ابی حاتم 'الماوروی ' اِنعلق اور ابن کشیر کے حوالوں ہے ان روایات کو بیان کرے تو آپ ان تفسیروں کے حوالے بن کر مرعوب نہ ہوں اور یہ یقین رحیس کہ یہ روایات باطل بیں اور حضر سے سیمان ملیہ السلام کی عصمت جو دلائل قطعیہ سے ٹابت ہے یہ روایات اس کے خلاف اور متصادم بیں اور قابل اعتم ومنسسین نے ان اروایات کورد کر دیا ہے۔

اسرائیلی روایات کا ردعلامہ زخشری ہے

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخو ارزي التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

محققین علاء نے ان روایات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یہود یوں کی باطل روایات میں سے بیں اور شیاطین اس قتم کے کام کرنے پر قادر نہیں ہیں جن کا ان روایات میں ذکر کیا گیا ہے اور القد تعالیٰ ان کو اپنے بندوں پر اس طرح مسلط نہیں کرتا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مغیر کرشیس اور نہ بیمکن ہے کہ ان کو انبیا علیم السلام کی از واج پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ وہ ان سے بدکاری کریں' رہا جسموں کا بنانا تو وہ بعض شریعتوں میں جائز تھا جیسا کہ قرآن مجید میں

ميار القرأر

میں کہ اللہ تعالیٰ ہارے ذہنوں اور ہاری عقلوں کوان روایات کے فتنہ ہے محفوظ رکھے۔

(البحرالحيط ج٩ص ١٥٦ وارالفكر بيروت ١٣١٢ه )

# اسرائیلی روایات کا ردعلامہ اساعیل حقی سے

علامهاساعيل حقى متوفى ١١٣٧ه لكصته مين:

قاضی عیاض متوفی ۵۴۴ هے کہا ہے کہا گریہ سوال کیا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قصہ بیس ان شاء اللہ کیوں نہیں کہا تھا تو اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) زیادہ سیح جواب ہیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان شاء اللّٰہ کہنا بھول گئے تھے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے پورے ہوں۔
- (۲) جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب نے ان کو ان شاء اللہ کہنا یا دولا یا تھا وہ اس وقت کسی کام میں مشغول تھے اور اس کی بات پر توجہ نہیں کر سکے۔ (الشاء ج اس ۱۳۸۸) بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بھول پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور اس بات پر استغفار کیا کہ وہ کسی اور کام میں کیوں اس قدر زیادہ مشغول ہوئے کہ ان کو ان شاء اللہ کہنا یا د نہیں رہا اور یہ ترک اولیٰ ہے اور انہیاء کیہم السلام ترک اولیٰ کو بھی اپنی لغزش قرار دیتے ہیں کیونکہ ابرار کی نکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائیوں کے حکم میں ہوتی ہیں' کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق' مقربین کے نزدیک برائیوں کے حکم میں ہوتی ہیں' کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق خبر دول گا' کھر بیا : میں تمہیں کل اس کے متعلق خبر دول گا' کھر بیا تیت نازل ہوئی:

اور آپ کسی کام کے متعلق ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں © مگر اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہیں اور اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔

وَلاَتَقُوْلَنَ لِشَائِ اِنْ فَاعِلْ ذَلِكَ عَدَّاكَ إِلَّا أَنَّ يَتَثَاءَ اللَّهُ وَاذَكُرْرَ تَبْكَ إِذَا نَسِيْتَ (اللهف:٢٣-٢٣)

نيز علامه اساعيل حقى اس بحث ميس لكھتے ہيں:

ص : ۲۲ میں ہے: ''اوران کی کری پرایک جسم ڈال دیا''ان اسرائیلی روایات میں اس آیت کواس پرمحمول کیا ہے کہ صحر نامی شیطان چالیس دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری پر بیٹھ کر حکومت کرتا رہا' بیتاویل حسب ذیل وجوہ سے صحیح نہیں ہے:

- (۱) قرآن مجید میں القاء کا لفظ ہے جس کامعنیٰ ہے ایک جسم کو تخت پر ڈال دیا' اس کامعنیٰ یہ کرنا کہ ایک شیطان کری پر بیٹھ گیا بغیر ایک بعید تاویل اور تکلف کے درست نہیں ہوسکتا اور اس تاویل اور تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
- (۲) اس اسرائیلی روایت میں ہے کہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کی بیوی جرادہ کے پاس گیا اور ان کی سے انگوشی لے گئ میہ بات اس لیے غلط اور باطل ہے کہ تمام ا نبیاء علیہم السلام اس چیز ہے معصوم ہیں کہ شیطان ان کی صورت اختیار کر سکے خواہ نیند میں 'خواہ بیداری میں 'تا کہ حق باطل کے ساتھ مشتبہ نہ ہو' کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے اسم مصل (گراہ کرنے والا) کا مظہر ہے اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے اسم مصل (گراہ کرنے والا) کا مظہر ہے اور ہدایت اور صندیں ہیں اور دوضدیں جمع نہیں ہوسکتی' اس لیے ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی صورت میں نہیں آ سکتا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ عزوجل کی عظمت ہرعظمت والے سے بڑھ کر ہے اور جب شیطان انبیاء علیہم السلام کی

جلددتهم

marfat.com

ذكره.

(۱) حطرت سلیمان علیہ السلام ایک شدید باری میں جلا ہو گئے تھے اور اس مرض کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ان
کے تخت پر ڈال دیا تھا اور جس فض کا جم کی بیاری کی وجہ سے بہت نجیف اور لاغر ہو جائے اس کوعرب کہتے ہیں: یہ
گوشت کا لوگھڑا ہے یا یہ ہے جان جم ہے ہیں اس آئے ہے میں جس آز مائش اور اہتلا مکا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد ان پر
اس بیاری کا مسلط ہونا ہے اور اس کے بعد جوفر مایا ہے: "انہوں نے رجوع کیا" تو اس سے مراد بیاری کے حال سے صحت کی طرف رجوع کرنا ہے۔

اسرائیلی روایات کا ردعلامه ابوالحیان اندلسی ہے

علامه محربن يوسف ابوالحيان اندلى متوفى ٢٥٥ ه لكعتري:

حضرت سليمان عليه السلام كوجس فتنه مين مبتلا كياميا تعااوران كے تخت يرجس جسم َو ذالاميا تعا 'اس كي تغيير ميں مفسرين نے ایسے اقوال نقل کر دیئے ہیں جن سے انبیا علیم السلام کی تنزید اور برأت واجب ہے اور ید ایسے اقوال ہیں جن کونقل کرتا **جائز نہیں ہےاوران اقوال کو یہودیوں اور زندیقوں نے کمڑلیا ہے اور القد تعالیٰ نے بینہیں بیان فرمایا کہ وہ آ زمائش کیاتھی اور نہ اللہ تعالیٰ نے بیہ بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جواس نے جسم ڈال دیا تھا اس کا مصداق کون ہے ( اور** نداحادیث معجد میں ان چیزوں کا بیان ہے) اس کی تغییر کے زیادہ قریب وہ صدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے کہ میں آج رات ایک سوبیو یوں کے پاس جاؤں گا اور برایک سے ایک مجابد فی سبل اللہ بیدا ہوگا' انہوں نے ان شاءاللہ نہیں کہا تھا اور اس کی یا داش میں ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا' سویمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آ ز مائش تھی کہ وہ ان شاءاللہ کہتے ہیں یانہیں'ای تقمیر کے سب ہے وہ ادھورا بچے تخت پر ڈال دیا گیا اور جب انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہنے پر استغفار کیا تو الله تعالی نے ان کومعاف فرما دیا اور اس کی دوسری تغییرید ہے کہ وہ بخت بیار پڑ گئے اور وہ تخت پر بے جان جسم کی طرح یزے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت اور قوت کو دوبارہ لوٹا دیا' اس سے پہلی آ نتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كوبية تكم ديا تعاكمة پ كفار قريش وغيره كي باتوں پرمبر كرين پھر آپ كوتكم ديا كه آپ حضرت داؤد' حضرت سلیمان اور حضرت ابوب علیم السلام کے قصوں کو یاد کریں تا کہ ان کی سیرت پرعمل کریں اور یاد کریں کہ ان کو القد تعالی نے اپنا کس قدر قرب عطا کیا تھااور ظاہر ہے کہ ان مفسرین نے ان انبیاء کیبہم السلام کی طرف جن افعال کوان روایات کی بتاء پر منسوب کردیا ہے وہ ایسے افعال نہیں ہیں جوسیرت کا بہترین نمونہ ہوں۔ نہ وہ افعال لائق فخر اور قابل تقلید ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض افعال عقلا اور شرعا محال ہیں۔مثلا شیطان کا نبی کی صورت میں آناحتیٰ کہلوگ شیطان کو نبی سمجھ لیں اور اگریہ چیزممکن ہوتو پھر کسی نی کا آنا لائق اعتاد اور قابل بھروسانہیں ہوگا' ان روایات کو زندیقوں نے گھڑ لیا ہے' ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے

جلدوتتم

marfat.com

متوجه رکھے۔ (آمین)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:انہوں نے دعا کی:اے میرے رب! مجھے بخش دےاور مجھے ایسی سلطنت عطافر ماجو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوئے شک تو ہی بہت دینے والا ہے O (ص:۲۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بہ کامحمل

جولوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی گناہ سرز دہو گیا تھاوہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی ہے اور مغفرت اس وقت طلب کی جاتی ہے جب کوئی گناہ ہو چکا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا جس پر انہوں نے استغفار کیا تھا' امام رازی اس کے جواب میں فرماتے ہیں: انسان اس حال سے خالی نہیں ہے کہ اس سے کوئی افضل اور اولی کام ترک ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کامخاج ہوتا ہے' کیونکہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائیوں کے درجہ میں ہوتی ہیں۔

(تفير كبير ج٩ص٣٩٣ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

میں کہتا ہوں کہ اس کی نظیر بیر صدیث ہے: ہمار سے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر حجاب اور آپ کی تو بہ اور استغفار کامحمل

اغرمزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل پر ایک ابر چھا جاتا ہے اور بے شک میں ایک دن میں الله سے سومر تنبه استغفار کرتا ہول۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۵۱۵) قاضی عیاض بن موی مالکی اندلی متوفی ۵۴۴ ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ محاسب نے کہا ہے کہ انبیاء کیہم السلام اور ملائکہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ ہوتے ہیں اس کے باوجودوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کے جلال سے خوف زدہ رہتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس ڈراور خوف کی حالت میں ان کے دلوں پر ابر چھا جاتا ہواور آپ اللہ تعالیٰ کاشکر اواکرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے خیال سے استعفار کرتے ہوں میں ان کے دلوں پر ابر چھا جاتا ہواور آپ اللہ تعالیٰ کاشکر اواکرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے خیال سے استعفار کرتے ہوں

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

صورت بین تین آسکا تو چاہے کدوہ اللہ تعالی کی صورت میں بیطریق اولی نہ آسکے حالا تکہ باکشت او گوں نے نواب میں وہ لعین اللہ تعالی کی صورت میں آیا اور اس نے ان کو یہ بتایا کہ دوخی تعالی ہے تاکہ وہ ان کو گراہ کر سے اور ان لوگوں نے اس کا کلام من کر یہ کمان کیا کہ ان کے ان کو یہ بتایا کہ دوخی تعالی ہے جواب میں یا کہیں ہے کہ بہ سا جب مقل کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی کو کو گا اس بیا اللہ تعالی کو یہ اس بیا اللہ تعالی کو اس بیا اللہ تعالی کا اشتباہ : والی اس صورت میں آ جائے تو اس بیا اللہ تعالی کا اشتباہ : والی الس کے علم ہے کہ اللہ تعالی کو خواب میں آیاد کھنا جائز ہے خواود و کی صورت میں نظر آئے کو کو اب میں جوسورت نظر آئے کی وہ اللہ تعالی کی غیر ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے اس کے برخلا ف انبیا جبہم الساام کی معین اور معلوم سورتی ہیں جو اس بی برخلا ف انبیا جبہم الساام کی معین اور معلوم سورتی ہیں جو اس بی اس کے برخلا ف انبیا جبہم الساام کی معین اور معلوم سورتیں ہیں جو اس بی موجب ہیں۔

(۳) میکس طرح ممکن ہے کہ القد تعالی شیطان کو نبی کی کری پر بنعاد ہے اور وواس کری پر بینجہ کرمسمانوں پر مسط ہو جائے اور ان پراہینے احکام جاری کرتا رہے حالانکہ القد تعالی نے فر مایا ہے:

وَكُنْ يَيْجُعُكُ اللَّهُ لِلْكُوْرِيْنِ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيلًا ١٠٠ أورائد وفي ولي عند من المرادد وفي المر

(النساء المه) تنبيل بنائے كان

(۳) وہ انگونٹی نورانی تھی کپس کیسے مکن ہے کہ وہ شیطان کے ظلماتی ہاتھوں میں رہے جب کہ بید ہو بت ہے کہ ورشیطان وجلاوی ہے جیسا کہ شہاب ٹاقب مارنے سے شیطان جل جاتا ہے۔

(۵) اس اسرائیلی روایت میں بید بیان کیا ہے کہ دھنر ت سیمان عایہ السلام کی حکومت اس اٹھونٹنی کی ہجہ ہے تھی اور شیطان نے وہ انگونٹی سمندر میں کھینک دی تھی تو بھر وہ شیطان اس اٹھونٹی کے بغیر جیالیمس دن تک کیسے حکومت کرج رہا۔

( رون جيان ن٦٠ د ١٥٠ د ١٠٠ هـ م ناير الدادار د)

# سرائیلی روایات کا ردعلامه آلوی ہے

علامه سيدمحمودآ لوى متوفى • ١٣٧ه لكصة بن:

علامہ ابوالی اندکی نے کہا ہے کہ اس مقالہ کو ہے دین یہود یوں نے ٹیز ایں ہوا ہوں کہ سامت ہوتی کہ اس کے اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے اور یہ سے ہوسکتا ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں آ جائے حتی کہ ان روایات میں نہ کور ہے سمجھیں کہ یہ نبی ہے اورا گراییا ہونا ممکن ہوتا تو کی نبی پر اعتاد نہ ہوتا اور سب سے فتیج بات یہ ہے کہ ان روایات میں نہ کور ہے کہ شیطان نے نبی کی از واق سے حالت چیش میں مباشرت کی انتدا کہ! یہ بہتان عظیم ہے اوراس حدیث کی حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے نیز خواص اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس انگوشی کی وجہ سے تھی اور یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک عطا کیا تھا اس کی عطا ایک انگوشی کے ساتھ مر بوط ہوتی تو اللہ تعالی اس کا قر آ ن مجید میں ضرور ذکر فر باتا۔ اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خت بیار ہو گئے تھے اور وہ جس حال میں اس تخت پر پڑے ہوئے تھے اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خت بیار ہو گئے تھے اور وہ جس حال میں اس تخت پر پڑے ہوئے تھے اور اس میں اس تخت پر پڑے ہوئے تھے اور ان کود وبارہ صحت اور تو تائی عطا فر مادی۔ اس سے بہی ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بے روح جسم تخت پر پڑا ہوا ہے بھر القد تعالی نے ان کود وبارہ صحت اور تو تائی عطا فر مادی۔ (ردی المعانی جرسم میں اس میں اس ان علیہ المعانی علیہ المعانی علیہ المعانی جسم میں اس میں اس کو تو تا ہے اس میں اس کو تو تا ہوئی ہو المعانی ہوتا تھا کہ ایک بے روح جسم تخت پر پڑا ہوا ہے بھر القد تعالی نے ان کود وبارہ صحت اور تو تائی عطا فر مادی۔ (ردی المعانی جرسم میں اس میں اس کو تو تا کہ ان کوروبارہ میں اس کوروبارہ کے تھا کہ کہ دور اس کی اس کوروبارہ کیں کوروبارہ کورو

میں نے اس آیت کی تفسیر میں زیادہ دلائل اور حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن عصمت اچھی طرح بے غبار ہو جائے' اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیوضات کومیری طرف

marfat.com

مياء القرآء

پیٹ گئ حضرت عائش نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشقت کیوں انھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے اسکے اور پیٹ پچھلے ذنب (بنظا ہر خلاف اولیٰ کام) کی مغفرت فرما دی ہے آپ نے فرمایا: کیا ہیں اس سے مجت نہیں کرتا کہ ہیں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہول۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳ سنن ابواؤد رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن الرخدی رقم الحدیث: ۲۵۳ سنن النائی رقم الحدیث: ۱۹۲۸ منداحہ ۲۵۳ ص ۱۵۵ جامع المسانید والسنن مندعائش رقم الحدیث: ۱۰۴۰)

نی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہونے کے باوجود ہر روز سومر تبدتو بہ کرتے تھے تا کہ آپ کے امتی بھی آپ کی اتباع کریں' کیونکہ جن کی مغفرت متحقق ہے جب وہ اس قدر تو بہ کررہے ہیں تو جن کواپی مغفرت میں شک ہےان کوکس قدر زیادہ تو بہ کرنی حاہے۔

توبہ کرنے کی کئی اقسام ہیں' عوام اپنے گناہوں سے تو بہ کرتے ہیں اورخواص اپنی غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں اورخواص الخواص اس سے توبہ کرتے ہیں اور خواص الخواص اس سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ کس نیک کام یا جائز فعل میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے مشاہرہ اور اس کی صفات کے مطالعہ سے اعراض کرتے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں ور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں ور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم جودن میں سوبار توبہ کرتے ہیں ور ہمارے '۱۳۲۰ھ)

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ھ علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ سنوس مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض اور علامہ قرطبی کی عبارات کوفقل کیا ہے۔

(شرح مسلم للنوادی جااص ۱۷۹۰ کتبه نزار مصطفیٰ اکمال انتخام وکمل اکمال الاکمال جامس ۱۰۳۰-۱۰۰ دارالکتب العلمیه 'پیروت ۱۳۱۵ه) و عامیس اخر و می مطالب کو د نیاوی مطالب بر مقدم رکھنا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے معفرت کی دعا کی اور پھر بید دعا کی:''اور مجھے الی سلطنت عطا فرما جو میرے بعداورکس کے لائق نہ ہو''۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعامیں بید دلیل ہے کہ دنیاوی مقاصد اور مطالب پراخروی مطالب اور مقاصد کو مقدم رکھنا چاہیے 'کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھراپنے لیے سلطنت کی دعا کی اس طرح ویگر انبیاء علیم السلام کا بھی طریقہ ہے 'حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے اپنی امت کو بیتلقین کی:

اپنے رب سے مغفرت طلب کروئبے شک وہ بہت بخشے والا ہے 0 وہ تہہارے اوپر موسلا دھار بارش بھیجے گا 0 اور تمہارے اموال اور اولا دمیں خوب اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے دریا نکال دے گا 0

ٳڛ۫ؾۼ۫ڣۯؙۏٵ؆ۘڹۘۘڲڬٛۄ۫ٵٟؾۜ؋ػٲؽؘڂڣۜٵڒٙٵڬؾؙۯڛؚٳٵؾػٳٚۼ ۼؽؽؙڬۿڝٚ٥ڒٵڒٵڽۊۜؽؠؙڽۮڴۿ؇ؚ۪ٙڡ۬ۅٙٳڸۊٙڹڹۣؽڽٙۅۜڲۼڡڶڷڬؠٛ ڿڹٚؾٟۊۜڲۼٛڡؙڷڷؙؙؙۿؙٳؘڬۿڒٵ٥(ڹو٦:١١-١٠)

حضرت سلیمان علیه السلام کابیدها کرنا که ان کوالیم سلطنت دی جائے جودوسروں کونہ ملے' آیاں قول جسد کومستکزم سر؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعامیں یہ کہا: '' اور مجھے الیی سلطنت عطافر ماجومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو'' اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ چا ہنا کہ جونعت ان کو ملے وہ اور کسی کو نہ ملے' حسد کی خبر دے رہا ہے اور حسد کرنا تو ندموم صفت ہے' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

جلدوتهم

اور بیافتاد ندگیا جائے کہ آپ کا استغفاد اس ایر کی وجہ ہے تھا بلکہ ایراور وجہ ہے ہاور استغفار اور وجہ ہے ہاور ساتغفار اس ایر کے ساتھ مر پولائیں ہے جیسا کہ اس باب کی دوسری صدیث میں آپ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اللہ کی طرف تو بہ کروا کیونکہ میں ایک دن میں سوم تبدتو بہ کرتا ہوں اور ہر چند کہ ہمارے نی سیدنا محم سلی الته علیہ وسلم کے اسلام اور پچھلے ذہب (یعنی برطا ہر فلاف اولی کام) کی مغفرت کردی گئی ہے اس کے باوجود آپ کا استغفار کرتا ہوں اور بعض علی نے ہاور اس کی عظمت فلا ہرنے کے لیے ہے اور اس کی عظمت فلا ہرنے کے باوجود اس سے استغفار کرتا ہوں اور بعض علی نے کہا: اس اور سے مراد یہ ہے کہ بعض اور منفور ہونے کے باوجود اس سے استغفار کرتا ہوں اور بعض علی منے کہا: اس اور سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات پاک اور صاف دلوں میں بھی غفلت اور بعض دنیاوئ مباح چنے وں کی طرف رغبت کی وجہ سے انوار البیہ پر جاب چھا جات ہیں سوآپ اس مجاب کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ (اکمال العلم ہو ایڈ سنم نی اس ۱۹۵۸۔ وار اور وہ نی اقسام

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ ه لكعتر بي :

ال حدیث بیل غین کالفظ ہاور غین کامعنی ہے ڈھانچا اول کو بھی غین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آسان کو ڈھانپ لین ہاور کوئی فخص میر کمان نہ کرے کہ گناہوں کے اثر سے نہیں سلی القد علیہ وسلم کے قلب پر زنگ جڈھ گیا تی جس نے آپ کے قلب کے انوار کو ڈھانپ لیا تھا کیونکہ جن کے نزویک انہیا و ملیم السلام سے صفائز کا صدور جائز ہے وو بھی اس کے قائل نہیں میں کہ صفائز کے صدور سے انہیا و بلیم السلام کے قلوب پر ایسے تجاب آجاتے ہیں جسے عام گندگاروں کے قلوب پر تجاب آجاتے ہیں جسے عام گندگاروں کے قلوب پر تجاب آجاتے ہیں کہ معنور اور کرم ہیں اور ان سے کسی چیز کا مواخذ و نہیں ہوگا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نین (ابریا تجاب) سنوک سبب میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) آپ دائماً الله تعالی کا ذکر کرتے رہتے تھے اور بعض اوقات کی مشغولیت یا کی اور عبب ہے وو ذکر نبیس کر سکتے تھے تو اس اس معنار کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے دل پر حجاب آجا تا تھا اور آپ اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔
- (۲) آپ امت کے احوال پر مطلع ہوتے اور آپ کے بعد امت جن حالات سے گزرے گی اس پر آپ استغفار کرتے تھے۔
- (٣) آپ امت كى اصلاح كے ليے جن كامول ميں مشغول ہوتے تنے يا جباد ميں معروف ہوتے تنے اگر چه يه امور بھى عظيم عبادات بيں تا ہم آپ جو اللہ تعالى كا ذكر كرتے رہتے تنے اس سے ايك درجه كم بين اس ليے آپ كے قلب پر حجاب آ جاتا تھا اور آپ اس پر اللہ تعالى سے استغفار كرتے تتے۔
- (٣) آپ اپنے احوال میں دائما ترقی کرتے رہتے تھے جب آپ ایک مقام ہے ترقی کر کے اس سے بلند مقام پر پہنچتے تو پہلے مقام کو نئے اور بلند مقام کی بہ نبیت ناقص قرار دیتے اور القد تعالی ہے اس پر مغفرت کرتے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک سو بارتو بہ کرتے تھے' اس میں تو بہ کے دوام پر دلیل ہے اور انسان جب بھی اپ گناہ کو یاد کرے تو نئی تو بہ کرے' کیونکہ اس نے گناہ تو بقینی طور پر کیا ہے اور گناہ کی سزا سے نگلنا مشکوک ہے' اس لیے اس کو چاہے کہ وہ بمیشہ تو بہ کرتا رہے' حتیٰ کہ اس کے گناہ کا معاف ہونا بقینی ہو جائے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کو لازم رقمیں اور اپنے افعال پر نادم ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں اور بیعز مرتمیں کہ ہم دوبارہ اس گناہ کونہیں کریں گے اور اس گناہ کا تدارک اور اس کی تلائی کریں اور اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ ہماراوہ گناہ معاف ہو چکا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ مجر بھی اس کا شکر اداکرتے رہیں' جیسا کہ حدیث میں ہے:

جعنرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر

جلدوتهم

marfat.com

ميار القرآر

کی عبادت میں کیوں مشغول اور منہک رہتے 'پس دنیا کچھنہیں ہے 'اصل چیز الله تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت

## ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الرسل ہونا

اس جگدایک اورسوال بیہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا ہیں بیکھا: ''اور جھے ایسی سلطنت عطافر ماجو میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو'' آیا اس عموم ہیں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں یانہیں' اگر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عموم ہیں شامل ہیں تو اس سے بیدلازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطافر مائی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطانہیں فر مائی اور بیدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے کے خلاف ہے' آپ کے افضل الرسل ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں قیامت کے دن تمام اولا د آ دم کا سردار ہوں گا اور فخر نہیں ہے اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ اہوگا اور فخر نہیں ہے اور اس دن آ دم اور ان کے ماسوا جتنے نبی ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جب زمین بھٹے گی تو سب سے پہلے میں زمین سے نکلوں گا۔امام تر ندی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۳۱۸-۳۱۴۸) جا مع المیانید والسنن مندانی سعید الخدری رقم الحدیث:۱۰۴۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے انبیاء علیہم السلام کے فضائل بیان کرر ہے تھے رسول الله علیہ وسلم باہرتشریف لائے اور فر مایا: میں نے تمہاری با تیں سنیں اور تمہارے تبجب کوسنا 'بے شک ابرا ہیم خلیل الله ہیں اور وہ اس طرح ہیں اور موسی خی الله ہیں اور وہ اس طرح ہیں اور آ دم صفی الله ہیں اور وہ اس طرح ہیں سنو! میں حبیب الله ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھ کھٹاؤں گا اور الله میرے لیے کھولے گا میری شفاعت قبول کی جائے گی اور فخر نہیں ہے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور الله میرے لیے کھولے گا تو میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گا اور فخر نہیں ہوں اور میں اکرم الاولین والا خرین ہوں اور فخر نہیں ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۱۱۲ سنن داری رقم الحدیث ۲۸۱۷)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب اور فخر نہیں ہے۔ (سنن داری قم الحدیث: ۵۰)

ہواؤں اور جنات پر تصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوسلطنت دی گئی تھی اور جس سلطنت کے متعلق انہوں نے دعا کی تھی کہ اس میں ان کا کوئی شریک نہ ہو وہ ان کی ہوا اور جنات پر حکومت تھی' جیسا کہ ان آیوں میں ہے:

سوہم نے ان کے لیے ہوا کو مخر کر دیا وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نری سے چلتی تھی 🔾 اور قوی

فَسَغَوْنَالَدُ الرِيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِ وَرُفَا ءَ عَيْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّبِطِيْنَ كُلُّ بَتَاءٍ وَعَوَّاصٍ ٥ (٣١-٣١)

جنات کوبھی ان کے تابع کردیا' ہرمعمار اورغوطہ خورکو 🔾

ہوا اور جنات دونوں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور اس کی دلیل بیر حدیث ہے: ۔

جلدوتهم

marfat.com

(۱) ای آیت میں ملک سے مراد ہے قدرت اور ای آیت کا معنیٰ ہے: مجھے ان چیز وں پر قدرت عطافر ماجن پر اور کوئی قادر نہ ہو تا کہ ان چیز ول پر قدرت میرام عجز وہ ہو جائے اور وہ میر کی نبوت اور رسالت کی صحت پر دلیل ہو جائے کہ کوئد ہجر و کی گئی تعریف ہے کہ نبی الیا کام کر کے دکھائے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا کے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا کے جس پر اس زمانہ میں کوئی دوسرا قادر نہ دواور وو چینی کر کے یہ کہا ہے کہ کہا گئی ہونے کی بیدد کیل ہے اگر تم مجھے نبی نہیں مانے تو تم مجی ایسا کام کر کے دکھاؤ اجس طرح جھنے ہوئی ملیا البہ مام نے ایسے عصاکو اثر دھا بنا کر چیش کیا اور ہمارے نبی سیدنا محمد سلی القد ملیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ چینی کی تی اور اس معنی پر دلیل مید ہے کہ اس کے بعد القد تعالی نے فر مایا:

(من ٣٦) مرت تعرووان ئى مايتن نرى ياتى تقى 🔾

پس ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعم سے چلن ان کی زبرہ ست قدرت تھی اور ان کی نظیم سلطات تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیدان کا مجمز و تھا اور ان کی نبوت پر نہایت مضبوط اور سخام و لیا تھی ہیں دھنرت سیمان علیہ السلام نے جو بیفر مایا تھا۔'' اور مجھے ایک سلطنت مطاف ما جو میہ سے بعد اور س کے این نہ زوز اس ہو مین یہ نے کہ مجھے ایک چیز پر قدرت عطافر ما جس کے معارضہ مرتب پر وئی اور قاور نہ ہواور اس و ججز و کتے ہیں۔

- (۲) جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہوئے ہجراس کے بعد سعت مند ہو کئے قرانبوں نے جان ہیں کہ دنیا و نعمیس دوسرول کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں 'خواہ وراخت سے نواہ کی اور سبب سے اس لیے انہوں نے وی اس میر سے دوسرول کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں 'خواہ وراخت سے نواہ کی اور سبب سے اس کی طرف منتقل ہو جھے سے منتقل ند ہو سے سال وی یہ خشا نہیں ہے کہ وہ فعت ک دوسر سے و نہ سے اس کا منشاء رہے سے کہ وہ فعت ان سے زائل ند ہو۔
- (۳) ونیائے آخرت کی طرف منتقل ہونا مطلوب ہے اوراس کی دوقعین ہیں او نیا کی پسندید و چیز وں پر قدرت کے باوجودان سے آخرت کی طرف منتقل ہونا اور سے آخرت کی طرف منتقل ہونا اور سے آخرت کی طرف منتقل ہونا اور فظام رہے اور ان میں افضل پہلی قتم ہے' پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوعا کی اے القد! مجھے ایک سلطنت عطافر ماجو ، منام انسانوں کی سلطنت سے فزوں تر ہواور کسی کے پاس ایک سلطنت نہ ہو' حتی کہ میں اس پر قدرت کے باوجود اس سے احتراز کر کے آخرت کی طرف راغب ہوں تا کہ میر اواب زیادہ کامل اور زیادہ افضل ہو۔
- (۷) عبادت کی بھی دونشمیں ہیں'ایک میہ ہے کہ انسان کودنیا کی نعمت میسر نہ ہواور دنیا کی طرف راغب کرنے والی کوئی چیز اس
  کو حاصل نہ ہواور پھر وہ القد تعالیٰ کی عبادت کرے اور دوسر کو تتم یہ ہے کہ اس کو انتہائی مرغوب اور لذیذ چیزیں حاصل
  ہوں اس کے باوجود وہ القد تعالیٰ کی عبادت کرے اور ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ دوسرا مرتبہ زیادہ افضل اور زیاوہ کامل ہے'
  اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بید عاکی کہ ان کو القد تعالی تمام انسانوں سے بڑی اور عظیم سلطنت عطافر مائے اور
  پھروہ اس کے باوجود القد تعالیٰ کی عبادت کریں تا کہ ان کی عبادت زیادہ افضل اور زیادہ کامل ہو۔
- (۵) جوآ دمی دنیا پر قادر نہیں ہوتا اس کا دل دنیا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ تجھتا ہے کہ اصل نعمت تو دنیا ہی ہے۔
  اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ! مجھے دنیا کی عظیم سلطنت عطا فرما' ایک عظیم سلطنت جو اور کسی
  کے پاس نہ ہو' پھر جب میں آئی عظیم سلطنت کے باوجود تیری اطاعت اور عبادت کروں گا۔ تب ارباب عقل پریہ منکشف
  ہوگا کہ دنیا مقصود نہیں ہے' ورند آئی عظیم سلطنت رکھنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس

marfat.com

حيار القرآر

وہ جنات سمندر میں غوطہ لگا کرموتی ' جواہر اور دوسری ایسی چیزیں نکال کر لائتے تھے جوزیورات میں کام آتی ہیں' اس آیت کامعنی سے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ایسے جنات بھی مسخر کردیئے تھے جواو نچی او پچی ممارتیں بناتے تھے اور ایسے جنات بھی منخر کیے تھے جو سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور دوسری قسم کے ایسے جنات بھی مسخر کیے تھے جوزنجیروں میں جکڑے ر ہتے تھے یعنی وہ بہت سرکش جن تھے جن کولوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھا ہوا تھا تا کہ ان کونٹر اور فساد سے روکا جا

جلدويم

حظرت الع ہرمرہ وضى الله عند بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر مايا: مجھے انبياء پر چه وجوہ سے نسيلت وى في ہے: وہ جوامع الملكم عطا كيے مجے ہيں اور رعب سے ميرى مدوكى ئى ہے اور مير سے ليے تلم عطا كي مجھے ہيں اور رعب سے ميرى مدوكى ئى ہے اور مير سے ليے تلك مجمع الله على اور مجھ بين ہيں ہوں محمل مقام دوستے زمين كومير سے ليے آله مجمع بناويا كيا ہے اور مجھے تمام كلوق كى طرف رسول بنا كر بعیجا كيا ہے اور مجھ برنبوں كومم كيا كيا ہے۔ (مجمع مسلم رقم الحدیث عدد منداحد ن منداحد ن منداحد ن من الله عند الله عنداحد منداحد ن من الله عنداحد كوم كيا كيا ہے۔ (مجمع مسلم رقم الحدیث عدد الله عنداحد منداحد ن من الله عنداحد كامنداحد منداحد منداحد منداحد ن منداحد ن منداحد كل من

اس مدیث سے بیرواضی ہو کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تمام محلوق کے رسول ہیں اور تمام محلوق میں ہوا اور جنات بھی شامل ہیں۔ پس ہوا اور جنات بھی شامل ہیں۔ پس ہوا اور جنات بھی آپ کی امت ہیں اور رسول اپنی امت پر غالب اور متعرف ہوتا ہے' سواس سے اہا زم آپا کہ جنات اور ہوا میں بھی آپ کے زیرتعرف ہیں اور جنات پر آپ کے تعرف کی واضح دلیل یہ حدیث ہے:

ال حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وہ کہ اس خبیث جن پر غلب اور تھر ف حاصل تی انیکن ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کی وعا کی رعایت کرتے ہوئے اپ غلب اور تھر ف کو فاہر نبیں فر مایا اور حضرت سیمان علیہ السلام نے اپنی وعا میں جو بیکہا ہے کہ ججفے الی سلطنت عطافر ما جو میر سے بعد اور کس کے لائق نہ ہوا اس کے عموم سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسل ایس اور تمام کلوق کے رسول ہیں افود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدمنزلد امتی اور مقتدی جی اور ایک امتی کے لیے کب زیبا ہے کہ وہ اپنی نوا سے فائق ہونے کی دعا کر سے۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعا ضرور تبول فر مائی اور آ پ کو ہواؤں اور جنات پر تصرف عطافر مایا 'لیکن میہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سلیمان کو ایک نعمت عطافر مایا 'لیکن میہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سلیمان کو ایک نعمت عطافر مایا 'کام اور نام اولوٹا ویا اور اگر آ پ چا جے تواس کو میمی میں تو آ پ نے اس جملہ آ ورجن کو تاکام اور نام اولوٹا ویا اور اگر آ پ چا جے تواس کو میمی میں تون کے ساتھ یا ندھ دیے۔

علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال مالكي متوفى ٢٠٩٥ هاس مديث كي شرح من لكهة بين:

نی صلی الله علیه وسلم نے اس رات شیطان کو دیکھا اور چونکہ شیطان ایک جسم ہے' اس لیے آپ کو اس پر قد رت دی گئی ہے کونکہ تمام جسمول پر قد رت ممکن ہے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو چیز دی گئی ہے اس کو ان کے ساتھ مخصوص رکھا جائے' اس لیے ہر چند کہ آپ اس کو گرفتار کرنے پر قادر تھے آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا' کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس نعمہ السلام کی وعاکا قبول ہونا برقر ارر ہے۔ (شرح ابناری لا بن بطال جامی ۹۰۱ کہتہ الرشید ریاض میں میں میں میں معلمہ بدر الدین محود بن احم بینی متوفی ۸۵۵ ھے بھی علامہ بدر اللہ ین محود بن احم بینی متوفی ۸۵۵ ھے بھی علامہ ابن بطال کی اس عبارت کو بعید نقل کیا ہے۔

(عمدة القاري جهم ٢٣٠١ مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالی كا ارشاد ہے: سوہم نے ان كے ليے ہوا كومخر كرديا ،وہ جس جكه كا ارادہ كرتے تھے وہ ان كے عكم كے مطابق زى

marfat.com

حبياذ القرأر

ے 0 (وہ) دائمی جنتی ہیں ' جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں 0 وہ ان میں تکیے لگائے

جدوتم

### جن جنات کوز بچیروں سے جکڑا گیاان کی جسامت پرایک اعتراض کا جواب

ا**س جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان دو آیتوں میں جن جنات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت بخت کام کر لیتے تھے ٰاو نجی او نجی** عمارتیں بناتے تھے' سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور بعض کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا' ان جنات کے جسم کثیف تھے ل**طیف تھے۔اگران کےاجسام کثیف تھ تو ہم کونظر آنے جا ہے تھے۔ کیونکہ جسم کثیف کوانسان کی آئکھ دیکھ لیتی ہےاوراگریا** ک**ہا جائے کہ وہ کثافت کے باوجود نظر نہیں آتے تھے تو کوئی کہ** سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اوہ **جنگلات ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں تو جس طرح ہے ججے نہیں ہے ای طرح پیے کہنا بھی صحیح نہیں کہ ہمارے سامنے جنات جسم** کثیف میں موجود ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں اور اگریہ کہا جائے کہان جنات کا جسم لطیف ہے اور لطافت بختی کے منافی ہے **تو پھر یہ کہنا سیحے نہیں ہوگا کہوہ جفات قوت شدیدہ کے حامل ہیں اور وہ ان کاموں کو کر گز رتے ہیں جن پر عام بشر اور انسان قادم** نہیں ہوتے' کیونکہ جسم لطیف کا قوام بہت ضیعف ہوتا ہے اور معمولی ہی مزاحمت کے بعد اس کے اجزاء پیٹ جاتے ہیں' لہٰذا و تقیل **اشیاءکواٹھانے اور سخت کاموں کے کرنے پر قادر نہیں ہوگا' نیز جب ان جنات کا جسم لطیف ہوگا تو پھر ان کوطوق اول** زنجیروں کے ساتھ جکڑنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہان جنات کے اجسام لطیف ہیں لیکن لطافت ٔ صلابت اور بختی کے منافی نہیں ہے' پس چونک وہ اجسام لطیف ہیں اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے اور چونکہان میں صلابت اور بختی ہے اس لیےان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑ ناممکن ہے' اسی طرح ان کا بھاری چیز وں کواٹھانا اور بخت اور دشوار کاموں کو کرنا بھی ممکن ہے۔ کیا بیہ مشاہدہ نہیں ہے کہ سخت اور تیز آندهی بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور مضبوط بجلی کے تھمبوں کو گرا دیتی ہے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہان جنات کے اجسام کثیف ہوں اور وہ سخت اور دشوار کا موں پر قادر ہوں اور ان کوطوق اور زنجیروں کے ساتھ جکڑنا بھی مکن ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں وہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہوں اور ہمارے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سےان کا دکھائی دیناممتنع کر دیا ہو۔

حضرت سلیمان علیه السلام کا د نیاوی واخروی قرب

ص : ٣٩ ميں فرمايا:'' يه ہمارا عطيہ ہے آپ (جس کو چاہيں ) به طور احسان عطا کريں' يا (جس ہے چاہيں )روک ليس آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا0''

یعنی ہم نے آپ کے لیے ہواؤں کو اور جنات کو منخر کر دیا ہے اور آپ کو ملک عظیم عطا کیا ہے ' یہ خاص ہمارا عطیہ ہےا کوئی اوراس کے دینے پر قادرنہیں ہے' آپ ان میں سے جو چیز جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس سے چاہیں روک لیں' آ ب کے لیے دونوں امرمباح ہیں اور آپ سے آپ کے تصرفات کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کیوں عطا کی اور فلال كو كيول عطانهيس كيا\_

ص: ٢٠٠٠ ميں فرمايا: "اور بے شک ان کے ليے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترين ٹھ کا نا ہے 0 ''

لیعنی اس کے باوجود کہان کو دنیا میں عظیم ملک عطا کیا گیا وہ آ<sup>م</sup> خرت میں ضرور بھارے مقرب ہوں گے اور دنیا میں ان کو جوعظیم ملک عطا کیا گیا تھا اس کی وجہ ہے ان کے قر ب میں کوئی کمی نہیں ہو گی اور ان کا بہترین ٹھکا نا ہو گا یعنی

martat.com

ميار القرآر

## किंगुडिंग

#### مرور برق ع

حضرت ابوب عليه السلام كاقصه

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہارے ( فاص ) بندے ابوب کو یاد کیجے 'جب انہوں نے اپنے رب سے نداکی کہ بے شک بھے شیطان نے تخت اذیت اور درد پہنچایا ہے 0 ( ہم نے انہیں تھم دیا ) اپنا پاؤل زهن پر مارہ یہ نہانے کا محتذا پانی ہے اور پینے کا کا اور اس کے اور استے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی ایک جہاڑو لے کر ماریں اور اپنی ہم نہ تو ڈین بے شک ہم نے ان کو صابح نفیدت کے لیے 0 اور آ ب اپنے ہاتھ میں تکوں کی ایک جہاڑو لے کر ماریں اور اپنی ہم نہ تو ڈین بے شک ہم نے ان کو صابح پایا' وہ کیا خوب بندے ہیں' بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں ۵ ( من سے ۱۳۰۳) حضرت ابوب علیہ السلام کو آ ز ماکش میں مبتلا کیا جانا

علاء النفیر اور علاء الباری نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب بہت مال دار مخص سے ان کے پاس برتم کا مال تھا مولی اور غلام سے یہ تمام نعتیں جاتی رہیں اور ان کے دل اور زبان کے سوا ان کے جسم کا کوئی عضوسلامت ندر ہا جن سے وہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہے سے اور وہ ان تمام مصائب میں صابر سے اور تو اب کی نیت سے مج وشام اور دن اور دات اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے سے اور وہ ان تمام مصائب میں صابر سے اور تو اب کی نیت سے مج وشام اور دن اور دات اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے سے ان کے مرض نے بہت طول کھینچا 'حتیٰ کہ ان کے دوست اور احباب ان سے اُکہا گئے 'ان کو اس شہر سے زکال دیا گیا اور کجرے اور کوڑے کی جگہ ڈال دیا گیا' ان کی بیوی کے سوا ان کی دکھے بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا' ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اس سے جو اُجرت ملتی اس سے اپنی اور حضرت ایوب کی ضرور بیات کو پورا کرتی ۔

حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتونی ا ۵۵ ھے نے حضرت ابوب کی بیاری کا نقشہ اس طرح کھینچاہے: زبان اور دل کے علاوہ حضرت ابوب کے تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے ان کا دل اللہ کی مدد سے غنی تھا اور زبان پر اللہ تعالی کا ذکر جاری رہتا تھا۔ کیڑوں نے ان کے تمام جسم کو کھالیا حتیٰ کہ ان کی صرف پسلیاں اور رکیس باقی رہ گئیں تھیں 'پھر کیڑوں کے

جلادتهم

111

التالئة

111

تاحق نداق ازایا تھا یا ہماری نگاہیں ان

martat.com

کملیان سے باہر گرنے لگا اور دوسرا بادل بو کے کملیان پر برسا اور اس کو چاندی سے بھر دیا حتی کہ چاندی ہاہر گرنے گی۔
(میح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۸۹۸ مند الموار رقم الحدیث: ۱۳۵۷ ملیة الاولیاء جسم ۱۳۵۵ ۱۳۵۳ مند ایو یعلی رقم الحدیث: ۱۳۹۵ ملیم الکیم رقم الحدیث الکیم رقم الحدیث کا الم الحدیث کیا: اس مدیث کو الکیم رقم الحدیث کا موافقت کی مافقات کی تا شیر قرم اردینا الحی مقسم مین کا حضرت الیوب علید السلام کی بیماری کو شیطان کی تا شیر قرم اردینا

حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنے رب سے بینداکی کہ بے شک جمھے شیطان نے خت افر مت اور درد پنچایا ہے۔ ان کا جو مال دمتاع ضائع ہو گیا تھا اس سے ان کورزنج پہنچا تھا اور ان کے جسم میں جو بیاری بیدا ہو گئ تھی اس سے ان کو درد ہو گیا تھا۔ ص: اس میں منسرین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی طرف میں اس رنح اور درد پہنچانے کی نسبت شیطان کی طرف بینست حقیقتا ہے اور وہ اس سلسلہ میں بیردا ہے طرف بینست حقیقتا ہے اور وہ اس سلسلہ میں بیردا ہے۔ بیض منسرین نے کہا: شیطان کی طرف بینست حقیقتا ہے اور وہ اس سلسلہ میں بیردا ہے۔ بیان کرتے ہیں:

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٧٥ هروايت كرتے ين:

ایک دن ابلیس نے اپنے رب سے بیکہا کہ کیا تیرے بندول میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ اگر تو مجھ کواس پر مسلط کر دے تو وہ پھر بھی میرے فریب میں نہیں آئے گا'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں!میرا بندہ ابوب ہے'اہلیں آ کر معزت ابوب کو وسوے ڈالنے لگا' حضرت ابوب اس کو دیکیورہے تھے'لیکن آپ نے اس کی طزف بالکل النفات نہیں کیا' تب اہلیس نے کہا: اے رب! وہ میری طرف بالکل النفات نہیں کررہے تو اب مجھے ان کے مال پرمسلط کردے پھر ابلیس آ کر حضرت ایوب سے کہتا کہ تمہارا فلاں فلاں مال ہلاک ہو گیا' حضرت ابوب علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ مال دیا تھا' اس نے ہی وہ مال لے لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے' پھر ابلیس نے کہا: اے رب! ایوب کو اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے اس کی اولا دیر مسلط کر دیے بھروہ آیا اور اس نے ان کے گھر کومنہدم کر دیا اور ان کی تمام اولا دہلاک ہوگئ ابلیس نے آ کر حضرت ابوب کوان کی اولا دے ہلاک ہونے کی خبر دی تو حضرت ابوب نے اس خبر بر کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا ، تب اہلیس نے کہا: اے میرے رب! ایوب کو اپنے مال کی پرواہ ہے نہ اپنی اولا د کی' سوتو مجھے ان کے جسم پر مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے اِس کو ا جازت دے دی' اس نے حضرت ابوب علیہ السلام کی کھال میں بھونک ماری تو ان کے جسم میں بہت سخت بیاریاں پیدا ہو کئیں اور بہت سخت درد ہو گیا اور وہ کئی سال ان بیار یوں میں مبتلا رہے ٔ حتیٰ کہ ان کے شہر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے اور وہ جنگل میں چلے گئے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا کی ایک دن شیطان ان کی بیوی کے پاس گیااور کہا: اگر آپ کا خاوند مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کواس تکلیف سے نجات دے دول گا'ان کی بیوی نے ان سے بیر ماجرا بیان کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہا گراللہ نے ان کوشفا دے دی تو وہ اپنی بیوی کوسوکوڑے ماریں گے بھرانہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی : بے شک مجھے شیطان نے سخت اذبیت اور در دبہنچایا ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے پیر کے پنچے سے ایک ٹھنڈا اور یا کیزہ چشمہ پیدا کر دیا' انہوں نے اس میں عسل کیا تو اللہ تعالی نے ان کی تمام ظاہری اور باطنی تکلیفوں کو دور فر مادیا اور ان کے اموال اوران کی اولا دکو بھی ان برواپس کر دیا۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۳۶۰ ملخصاً)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى المتوفى ١٦٥ هاور علامه على بن محمد خازن المتوفى ٢٥ ٧ ه في اس كا خلاصه بيان كيا ب- (معالم التزيل جس ٣٠٠ تغيير الخازن جس ٢٣٠)

جلدونهم

110

المحانے کے لیے بھی کچھ باتی ندر ہا' پھر کیڑے ایک دوسرے کو کھانے لگے دو کیڑے باتی رہ گئے تھے' انہوں نے بھوک کی شکست سے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک کیڑا دوسرے کو کھا گیا' پھر ایک کیڑا اان کے دل کی طرف بڑھا تا کہ اس میں سوراخ کرے' تب حضرت ابوب علیہ السلام نے بید دعا کی: بے شک مجھے (سخت) تکلیف پینجی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (مخضرتان خمش جمع کی اسلام کے بید دعا کی جائے شک مجھے (سخت) تکلیف پینجی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ (مخضرتان خمش جمع کی اسلام کے بید دارالفکن بیروت' ۱۳۰۴ھ)

حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بی اسرائیل کے علاء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ہمارے نز دیک بیہ واقعہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالی انبیاء علیم السلام کو ایسے حال میں مبتلانہیں کرتا جس سے لوگوں کونفرت ہواور وہ ان سے گھن کھا کیں۔اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کے متعلق فرمایا:

یہ سب ہمارے بہندیدہ اور نیک لوگ ہیں 🔾

إنتم عنى كالمن المصطفين الاخيار

(س:۲۷)

حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی سخت بہاری مسلط کی گئی تھی لیکن وہ بہاری الی نہیں تھی جس سے لوگ گھن کھا ئیں۔ حدیث سجے مرفوع میں بھی اس تم کی سمی چیز کا ذکر تہیں ہے 'صرف ان کی اولا داور ان کے مال مویش کے مرجانے اور ان کے بہار ہونے پر صبر کا ذکر ہے ۔علاء اور واعظین کو چاہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسے احوال منسوب نہ کریں جن سے لوگوں کو گھن آئے۔ اب ہم اس سلسلہ میں حدیث سجیح مرفوع کا ذکر کر رہے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں اٹھارہ سال مبتلا رہے ان کے بھائیوں میں سے دو شخصوں کے سواسب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اورلوگ ہوں۔ وہ دونوں روض وشام ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا: کیا تم کو معلوم ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا بہت بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا میں کی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا: کیونکہ اٹھارہ سال سے اللہ تعالیٰ نے اس پر حمنہیں فرمایا حتیٰ کہ اس سے اس کی بیماری کو دُور فرما دیتا۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے کہا: میں اس کے سوا اور پھھنہیں جھاڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے میں اپنے گھر گیا تا کہ ان کی طرف سے کفارہ اداکروں 'کیونکہ مجھے یہ ناپند تھا کہ تی بات کے سوا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت ابوب علیہ السلام اپنی ضروریات کے لیے جاتے تھے اور جب ان کی حاجت پوری ہو جاتی تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی۔ ایک دن ان کو واپس آنے میں کافی دیر ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیوتی کی:

اُلُكُنْ بِرِجْلِكَ فَلَا الْمُغْتَكُ بَالِدِدَّ وَتَعَرَابُ ۞ (زمین پر) اپن ایر ی ماری یه نهانے کا تصندُ اور پینے کا (ص:۳۳) یانی ہے ۞

اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیاری کواس پانی میں نہانے سے دُور کر دیا (اور پانی پینے سے ان میں طاقت آگئ) اور وہ کہا ہے بہت صحت منداور حسین ہوگئے۔ان کی بیوی ان کوڈھونڈتی ہوئی آئی اور پوچھا: اے شخص! اللہ تہہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو بیار تھے اللہ کی قتم! میں نے تم سے زیادہ ان کے مشابہ اور تندرست شخص کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے ایک گندم کا کھلیان تھا اور ایک بھوٹا کے مطابان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیج ایک گندم کے کھلیان پر برسا اور اس کوسونے سے اس قدر ہر دیا کہ سونا اور ایس کوسونے سے اس قدر ہر دیا کہ سونا

marfat.com

تبياد القرآد

1100 اس باری کے پیدا کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کردی والانکدواقداس طرح نیس ہے تمام افعال خواہ نیک ہول یا بع ایمان ہو یا کفر اطاعت ہو یا معصیت ان سب افعال کا خالق الله عزوجل ہے اور ان افعال کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کیکن ذکراور کلام میں اس کی طرف شرکی نسبت نہیں کی جاتی 'اگر چدشر کو بھی اس نے بی پیدا کیاہے اللہ تعالی کے ادب اور اس کی تعظیم کا یہی تقاضا ہے مارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائے قنوت کی تعلیم دی اس میں بیا والخير في يديك والشر ليس اليك. اور ہر خرتیرے تبنہ میں ہاور کوئی شرتیری طرف منبوب (صحيح مسلم رقم الحديث:۷۱ كم سنن ابو داؤ درقم الحديث:۴۷۲ سنن الترندي رقم الحديث:۳۳۲۱ سنن النسائي رقم الحديث:۸۹۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۱۰۵۴) اسی بناء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا: وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو يَشُونِينَ (الشراء:٨٠) اور جب من بمار ہوتا ہول تو وہ شفاد بتا ہے بیاری کی نسبت این طرف کی اور شفا کی نسبت الله کی طرف کی اور ای طریقه کے مطابق حضرت پوشع بن نون نے حضرت موی علیه السلام سے کہا: وَمَا الشُّينِيهُ إِلَّا الشَّيْطِنُ (اللهف: ١٣) مجھے (مچھلی کا واقعہ بتانے کو ) صرف شیطان نے مملایا تھا۔ اورای طریقہ کے مطابق حضرت ابوب علیہ السلام نے بطورادب ایک باریکاری کی نسبت اپن طرف کر کے کہا: وَٱيْوْبِ إِذْنَادَى رَبُّهُ آنِيْ مَسِّنِي الضُّرُّ. اور ابوب کی اس حالت کو یاد کیجئے جب انہوں نے اینے رب کو یکارا' بے شک مجھے بیاری پہنچ گئی ہے۔ (الانبياء:٨٣) اور دوسری باری باری لگنے کی نسبت شیطان کی طرف کی: آتِيْ مَسَنِيَ الشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَدَابٍ ٥ یے شک شیطان نے مجھے اذیت اور درد کے ساتھ مس کیا (ص:۱۳) گرایعنی په تکلیف پهنیائی ہے) (ص:۳۱) اور نی صلی الله علیه وسلم سے اس بیاری کے متعلق کوئی حرف ثابت نہیں ہے' اس سلسلہ میں صرف بیرحدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوب برہند عسل کررہے تھے ان کے او برسونے کی ایک ٹڈی گریڑی' حضرت ایوب اس کو کیڑے سے پکڑنے لگے تو ان کوان کے رب نے ندا کی : اے ایوب! کیا میں نے تم کو اس سے غی نہیں کر دیا' انہوں نے کہا: کیوں نہیں! تیری عزت کی قتم! لیکن میں تیری برکت سے متعنیٰ نہیں ہوں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷۹ منداحم رقم الحدیث: ۱۳۴۴ عالم الکتب) قرآن اورسنت میں اس کے علاوہ حضرت ابوب علیہ السلام کے متعلق اور کوئی ذکر نہیں ہے' پھر ان لوگوں کے پاس وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے ان کو بیمعلوم ہوا کہ اہلیس نے حضرت ابوب کے بدن میں پھونک مارکر ان کو بیار کر دیا تھا'جس سے ان کے پھنسیال نکل آئی تھیں اور وہ زخم خراب ہو گئے تھے اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کس کی زبان سے انہوں نے بیہ روایات سی ہیں سویہ اسرائیلی روایات ہیں جن کوعلاء نے جھوڑا ہوا ہے تم اینے کانوں کوان مے سننے سے بند کرلو' ان سے

بلدہم marfat.com

تبيار القرآر

تہارے دل ور ماغ میں سوائے پریشانی کے اور پچھنہیں ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۱۸۸ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

## محققین کے نزد کیک شیطان کوکسی انسان کے جسم پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے

الم فخرالدين محربن عررازي متوفى ٢٠١ ه لكمة بين:

شیطان کوکسی انسان کےجسم میں مرض اور درد پیدا کرنے پرکوئی قدرت نہیں ہے اور اس پرحسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) اگرشیطان کوانسان کے جسم میں صحت اور بیاری پیدا کرنے پر قدرت ہوتو پھراس کوانسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوتو پھر اس کوانسان کی موت اور حیات پر بھی قدرت ہوگی 'تو پھر ہمارے لیے بیہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ تمام نعتوں اور سعادتوں اور تمام خیرات اور سعادات کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
- (۲) اگرشیطان کواس پر قدرت ہوتو اس نے انبیاء کیہم السلام کوتل کرنے اور ان کی اولا دکو ہلاک کرنے اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کا اقدام کیوں نہیں کیا؟

(m) الله تعالى في ميفر مايا ب كه شيطان قيامت كه دن لوگول سي ميه كم گا:

اور مجھےتم پراس کے سوا اور کوئی تصرف حاصل نہ تھا کہ میں

وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِنِ إِلَّا آنْ دَعَوْتُكُمْ

نے تم کو ( گناہ کی طرف ) بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔

فَاسْتَجَبْتُولِيْ (ابرائيم:٢٢)

شیطان نے اپناس قول میں بی تصریح کردی ہے کہ اس کوانسان پرصرف بُرائی کی طرف راغب کرنے کی اور گناہوں کا وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے اور ان لوگوں کا بیر کہنا غلط ہے کہ شیطان نے اپنی تا ثیر سے حضرت ایوب علیہ السلام میں بیاری بیدا کردی تھی۔ (تغیر کبیرج ۲۹۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابوب نے بیاری کوشیطان کی طرف جو منسوب کیا تھا اس کی توجیہات

حضرت الوب علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ بے شک شیطان نے جھے خت اذیت اور درد پہنچایا ہے' اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کی تا ثیر سے حضرت الوب علیہ السلام کے جسم میں بیاری اور درد پیدا ہو گیا تھا' بلکہ بیاری اور درد تو ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا' لیکن اس بیاری اور درد میں شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالٹار ہتا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف شرکایت کرنے پرابھار تا رہتا تھا جس سے ان کے درداور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے بجاز أ اس بیاری اور درد کی نبیت شیطان کی طرف کر دی' جب حضرت الوب علیہ السلام کی بیاری پر ایک لمباعر صر گر راگیا' لوگ ان سے تنظم ہوگئے اور وہ ایک جنگل میں چلے گئے تو اس وقت شیطان ان سے آ کر کہتا تھا: دیکھو تمہارے پاس کس قدر مال و دولت ہے' میں معرضت سے رہتے تھے' تمہاری بہ کثرت اولا دی تھی متماری کرتا تھا: دیکھو تمہاری کثر ت عبادت کی وجہ سے تمہاری نہتوں میں اور اضافہ ہوتا نہ یہ کہتمارا دین تھے ہوتا اور تمہارا معبود واحد اور برحق ہوتا تو تمہاری کشر ت عبادت کی وجہ سے تمہاری نفتیں بھی واپس چلی جا تیں' شیطان کی اس قسم کی با تیں سن کر حضرت الوب علیہ السلام کے درداور ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا نہ ہوتا تھا' اس لیے انہوں نے کہا: بے شک شیطان نے جھے خت اذبت اور درد کر پہنچانا ہے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس مسئله برلكه عين:

قاضی نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بیاری مسلط کی تھی ان کو یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعامیں کہا کہ مجھے اذیت اور عذاب کے ساتھ شیطان نے مس کیا ہے ( یعنی اس نے یہ تکلیف پہنچائی ہے ) انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مس شیطان کی شکایت کی تو اس بناء پر انہوں نے

marfat.com

ومالي ۲۴ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱ -- ۲۱

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی بینی حضرت ابوب علیہ السلام کوتندوست کرنے سے بعد ان کا حسن و شباب بھی لوٹا دیا تھا اور ان کے ہاں اس کے بعد چھبیس بیٹے ہیدا ہوئے ۔ حضرت ابوب علیہ السلام اس کے بعد ستر سال تک مزید زندہ رہے۔ تاہم اس کے خلاف مؤرخین کا بی تول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۹۳ سال تھی۔

(البدابيدوالنهابيج اص٣٦-١١١ المسلخساً مطبوع داد المفكر بيروت ١٣٨٠ )

اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کواس بھاری ابتلاء میں جتلا کرنے کی کیا وجہ تھی۔ بہر حال صحح بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کومصائب میں جتلا کرتا ہے۔

حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں ہیں سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء علیم السلام مبتلا ہوتے ہیں کچر صالحین 'کھر جوان کے قریب ہواور جوان کے قریب ہو۔انسان اپنی دین واری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں۔الحدیث

. (سنن التر فدى رقم الحديث: ٢٣٩٨) مصنف ابن ابي شيبه ج ٣٣ مسل ٢٣٣ مند احد ج اص ١٤٢ سنن دارى رقم الحديث: ٢٢٨٦ سنن ابن ملجه رقم

الحديث: ٢٠٠٣ مندالبزارقم الحديث: ١٥٠ مندابويعلىٰ قم الحديث: ١٨٠٠)

### حضرت ابوب عليه السلام كي دعا كے لطيف نكات

حضرت ایوب علیه السلام نے دعامیں یہ ہیں فرمایا: میری بیاری کوزائل فرما اور مجھ پر رحم فرما' بلکه رحمت کی ضرورت اور اس کا سبب بیان کیا اور کہا: اے رب! مجھے شخت تکلیف پنجی ہے اور اپنے مطلوب کو کنایتاً بیان فرمایا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہر حال اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا اور بیصر کے منافی ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے مصائب کی لوگوں سے شکایت کرنا صبر کے خلاف ہے۔مثلاً لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھواللہ نے مجھ پر گنٹی مصببتیں نازل کی ہیں اور مجھے کیسی سخت بیاریوں میں مبتلا کیا ہے اور اس پر بے چینی اور بے قراری اور آہ و فغاں کا اظہار کرے۔اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال کہنا اور اپنے مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا دکرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

مصائب کا ذکر کرنا اور اس سے شکایت اور فریا دکرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا:

میں اپنی پریشانی اور فرکا گؤرنی آلئی اللہ ہے۔ کرتا ہوں۔

( بوسف:۸۲ )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے (دیگر خاص) بندوں کو یاد کیجئ ابراہیم اور اسحاق اور لیقوب کو جو قوت والے اور بصیرت والے ہیں 0 ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا 0 بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں 0 اور اساعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور بیسب نیک ترین ہیں 0 (صّ ۲۸۔۴۸)

مشکل حالات میں انبیاء کیہم السلام کی استفامت یا دولا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم \_\_\_\_\_

<u> کوصبر کی تلقین فر ما نا</u>

ص : ۴ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساح' کذاب (جادوگر'جھوٹا) کہتے ہیں' ص: ۷ میں فرمایا: میا ہم نبیط نبیط میں نہیں سنا' یہ محض ان کی من گھڑت بات ہے' ص : ۸ میں فرمایا: کیا ہم میں سے صرف ان کواس پیغام کے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار باتوں پرصبر میں سے صرف ان کواس پیغام کے پہنچانے کے لیے خاص کرلیا گیا ہے۔ ص : ۱۷ میں فرمایا: آپ ان کی دل آزار باتوں پرصبر کیجئے' پھر ص : ۲۹ تک حضرت داؤد علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان فرمایا کہ ان کوکس قدر تھین صالات پیش آئے اور انہوں نے

marfat.com

### جفرت ابوب کے نقصانات کی تلافی کرنا

قرآن مجيد ميں ہے:

ودهبناكة الملة ومثلهم معمم رحمة وتاد فرنى اورجم نے اسے اس كا پورا كنبه عطافر مايا بلكه اپن رحمت سے

لاُدلِي الْأَلْبَابِ ٥ (ص ٣٣٠) اتنابى اور بھی اس کے ساتھ اور بی عقل والوں کے لیے نفیحت ہے ٥

بعض کتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بہطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کی مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ مال اور اولا د سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دُگنا تھا۔

حضرت ابوب عليه السلام كى زوجه كے ليے شم بورى كرنے ميں تخفيف اور رعايت

حافظ ابن عساكر لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے راستہ میں ایک تابوت بچھایا اور اس پر بیٹھ کر بھاروں کا علاج علاج کر دو گے۔ اس نے بوچھا: کیاتم بھاری میں مبتلا اس شخص کا بھی علاج کر دو گے؟ اس نے کہا: ہاں! اس شرط کے ساتھ کہ جب میں اس کو شفا دے دول تو تم یہ کہنا کہ تم نے شفادی ہے' اس کے سوا میں تم سے کوئی اور اُجرنہیں طلب کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا' منہوں نے فرمایا: تم پرافسوں ہے' یہ تو شیطان ہے اور اللہ کے لیے مجھ پر بینذر ہے کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تمہیں سوکوڑے ماروں گا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

اور اپنے ہاتھ سے (سو) تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) پکڑ لیں اور اس سے ماریں اور اپنی قتم نہ توڑیں 'بے شک ہم نے ان کو صابریایا' وہ کیا ہی خوب بندے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے

ۅۜڿؙڷؠۣڽۑڮڡۻۼؗڟٵڡؙڔڹ؆ٟ؋ۅؘڵڒڠۘٮؙڬٛٵٟؾٵۯڿٮٛڶۿ ڝٵؠؚڔٞٵ۫۫ڹۼؙۿٲڵۼڹؙؙڰٵڔٵۜڰٵؘۊٵڣ٥(٣٠٠)

والے

سوحضرت ایوب نے اپنی بیوی پر جھاڑو مار کراپی قتم پوری کرلی۔ (مختر دمشق ج۵ص ۱۰۸ مطبوعہ دارالفکر' بیروت' ۱۳۰۴ھ) اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بیر عایت صرف ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یا کوئی دوسر اشخص بھی سوکوڑوں کی جگہ سوتکوں کی جھاڑو مار کرفتم توڑنے ہے نج سکتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک شخص رہتا تھا'جس کی خلقت ناقص تھی۔ وہ اپنے گھر کی ایک باندی (نوکرانی) سے زنا کرتا تھا۔ بیقصہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فر مایا: اس کوسوکوڑ ہے مارو۔ مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! بیتو اس کے مقابلہ میں بہت کمزور ہے'اگر ہم نے اس کوسوکوڑ ہے مارے تو بیمر جائے گا۔ آپ نے فر مایا: پھراس کے لیے سوتکوں کی ایک جھاڑ ولواور وہ جھاڑ واس کو ایک مرتبہ مار وو۔ (سنن ابن ماجد قم الحدیث: ۲۲۲۸ منداحد ترقم الحدیث: ۲۲۲۸ عالم الکتب' بیروت المدد

الجامع رقم الحديث: ٨٢٣ علامه بوصرى نے كها: اس كى سندضعف ہے)

قر آن اور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کمزور اور بیار شخص پرتتم پوری کرنے کے لیے یا حد جاری کرنے کے لیے سو کوڑے مارنے کے بجائے سوتکوں کی جھاڑو ماری جاسکتی ہے۔

حضرت الوب عليه السلام كي بيوي كانام رحمت بنت منشابن يوسف بن يعقوب بن اسحاق تقار (مخفر تاريخ دمش جهم ١٠٥)

بكددتهم

ومالی ۲۳ – ۲۸ سر ۲۳ – ۲۸

کی عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت میں متغرق اور منہمک رہنا بھی خالص اللہ تعالی کی محبیه اور اس سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔

امام ابومنصور ماتریدی نے ''التساویلات المنجمیسه ''میں بیان کیا کہ ہم نے ان نبیوں اور رسولوں کونس کی صفات کم آمیزش سے مصفیٰ کرلیا اور انا نیت کی کدورت سے پاک کر دیا اور ان کے دلوں میں خالص اپنی محبت کوڈال دیا اور اب ان ک دلوں میں ہمارے غیر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اب وہ ہمارے غیر کی طرف مائل نہیں ہوتے' حتیٰ کہ اپنی ذوات کی طرف بھی ان کا میلان نہیں ہوتا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ دنیا ظلمت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی مظہر ہے اور آخرت نور ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کر برے۔

عصمت انبياء يردليل

ص : ٢٦ مين فرمايا: "ب شك وه جمار يزد يك چنے ہوئے اور نيك ترين ميں "\_

انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں اور بنی نوع انسان میں سے ان کواللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے ٔ وہ شراور معصیت کی آمیزش سے مبر اُاور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کواخیار فر مایا ہے اخیار خیر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا یہ اسم تفضیل ہے یعنی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت ہے ہمارے علاء نے انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیار فرمایا ہے'اگر کسی وجہ ہے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ در آئے تو وہ علی الاطلاق خیر نہیں رہیں گئے اس لیے ان ہے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی 'نصغیرہ نہ کبیرہ 'نہ ہوا نہ عمداً 'نہ حقیقاً نہ صورتا 'ہاں انبیاء علیہم السلام ہے اجتہادی خطاء ہو جاتی ہیں اور بعض مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شرعی احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر کر وہ تنزیجی یا بہ ظاہر خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکر وہ تنزیجی یا خلاف اولی ہونا امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے تھم میں ہوتے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان کرنا انبیاء علیہم السلام پر فرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکر وہ تنزیجی کی تھم کا گناہ نہیں ہے'نہ شغیرہ نہ کیبرہ۔

کرنا انبیاء علیہم السلام پر فرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مکر وہ تنزیجی کی تھم کا گناہ نہیں ہونے ہیں' کیونکہ شریعت کا بیان مکر وہ تنزیجی اور خلاف اور نے کی کا گناہ نہ ہونا

اعلیٰ حضرت امام احدرضافر ماتے ہیں:

مکروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولی ہے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد أالیا کیا اور نبی قصد أگناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ (نتادی رضویہ جوص ۴۵۰۔۳۳۹ طبع جدید رضافاؤنڈیشن لا ہور ۱۹۹۲ء)

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں' وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔ ( فاوی رضویہ ج 90 کے طبع قدیم' مکتبہ رضویہ' کراچی )

اوراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

پھر کراہت تنزیہ کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ فعل ناجائز ہو' علاء تصریح فرماتے ہیں کہ یہ کراہت جامع جواز واباحت ہے' جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت فعل میں متحب کا' کہ متحب سیجئے تو بہتر' نہ سیجئے تو گناہ نہیں۔

مبر کیا اور استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ میں معروف رہے ' سوآ پھی اس طرح کیجے' پھر ص : ۳۰ ہے ص تا ہوں ہوں معروف کے معروف کے معروف کے ساتھ اپنے مشن کو معروف کے ساتھ اپنے مشن کو معروف کے ساتھ اپنے مشن کو معروف کے ساتھ اپنے مشن کا دور پورا کرتے رہیں' پھر ص : ۲۳ ہے ص : ۲۳ ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کا قصہ بیان فر مایا کہ ان پر بھی سخت آز مائش کا دور آیااور وہ کا میا بی کے ساتھ اس امتحال اسے گر رگئے ' سوآ پ بھی کفار مکہ کی دل آزار باتوں سے نہ گھبرا کیں اور تن دہی اور سرگری کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں' ای طرح اب ص : ۲۵ میں حضرت ابراہیم' حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیم السلام کا ذکر فر مایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا صبر یاد کیجئے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا' حضرت اسحاق کا صبر یاد کیجئے اور حضرت العلام کا ذکر فر مایا کہ آپ حضرت ابراہیم کا صبر یاد کیجئے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا' حضرت اسحاق کا صبر یاد کیجئے اور حضرت العقوب کا صبر یاد کیجئے جسمان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہوگئے تصاور انہوں نے اس پر صبر کیا۔

امام رازی نے اس آیت کی تفییر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذیح لکھا ہے۔ (تفیر کبیر جَامِسُ، ۴۰۰) حالانکہ الصّفّت: ع•اکی تفییر میں انہوں نے اس قول کا رد کیا تھا' علامہ قرطبی اور بعض دیگرمفسرین کا بھی یہ مختار ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذیح بین انہوں نے اس آیت کی تفییر میں لکھا ہے:

اس آیت سے ان علاء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ذیج حضرت اسحاق ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل علیما السلام اور یہی قول صحیح ہے جبیما کہ ہم نے اپنی کتاب''الاعلام بمولد النبی صلی الله علیه و سلم'' میں بیان کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص١٩٠ دارالفكر بيروت ١٥٣٥ه)

جلدوتهم

ہم الصَّفَّت: ٤٠ اکی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ تیجے یہی ہے کہ ذبیح حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں' حضرت اسحاق علیہ السلام کوذبیح قرار دینا یہودیوں کا قول ہے'اس کی تفصیل اور اس قول کار دہم وہاں بیان کر چکے ہیں۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم مضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بیصفت بیان کی ہے کہ وہ 'اولسسی الایسدی والابسطار '' تھے یعنی ہاتھوں اور آنکھوں والے ہاتھوں اور آنکھوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فر مایا ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھوں سے انجام دیتا ہے اور آنکھوں کا ذکر اس لیے فر مایا کہ وہ معلومات کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ ہے اور انسان کی ووقو تیں ہیں: قوت عاملہ اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور قوت عاملہ کا سب سے افضل عمل ادر اک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ کی معرفت ہے اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ اور قوت عاملہ کی مقابلہ میں وہ ان کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں ہیں۔

انبیاء کیم السلام کا خالص دارآ خرت کے ساتھ مشغول ہونا

ص: ٢٦ ميں فرمايا: ہم نے ان كوخالص آخرت كى ياد كے ليے چن ليا تھا 'اس كے حسب ذيل محامل ميں:

- (۱) وه آخرت کی ماد میں اس قدر زیاده مشغول اور متغرق ہیں کہ گویاد نیا کو بھول چکے ہیں۔
- (۲) الله تعالی دار آخرت میں ان کے ذکر جمیل کو بلند فرمائے گا اور ان کی تعریف اور شخسین کی جائے گی۔
  - (٣) الله تعالى دنيا مين بھي ان كى نيكيوں كا چرچا كرے گا اور آخرت ميں ان كوسر بلندفير مائے گا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ ان کوخالص اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا جب کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا مرف ای لیا عت اور اس کے دیدار کا شوق ہے اور وہ تب مرف ای لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہواور چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کا شوق ہے اور وہ تب مامل ہوگا جب اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے ای وقت راضی ہوگا جب وہ اس کے احکام کی اطاعت اور اس

marfat.com

حيار القرأر

I P Fa ک عبادت کریں گے تو ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں متغرق اور منہک رہنا ہی خالص اللہ تعالیٰ کی مجت

اوراس سے ملا قات کے شوق کی وجہ سے ہے۔ امام ابومنصور ماتريدى في "التساويلات المنجميه "مي بيان كياكم في النبيول اوررمولول كونس كى صفات كى آمیزش سے معنیٰ کرلیااورانا نیت کی کدورت سے یاک کردیااوران کے دلوں میں فالعس ای محبت کوڈال دیااوراب ان کے دلوں میں ہمارے غیر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اب وہ ہمارے غیر کی طرف مائل نہیں ہوتے 'حتیٰ کہ اپنی ذوات کی طرف بھی ان کا میلان نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیاظمت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے جلال کی مظہر ہے اور آخرت نور ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے جمال کی

عصمت انبياء يردليل

ص: ٧٢ مين فرمايا: "ب شك وه هار يزد يك يخ موسة اورنيك ترين مين" ـ

انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پندیدہ ہیں اور بنی نوع انسان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے'وہ شراور معصیت کی آمیزش سے مبراً اور منزہ ہیں۔اس آیت میں ان کواخیار فرمایا ہے' اخیار ختر کی جمع ہے اور صفت مشبہ ہے یا بیاسم تفضیل ہے لینی وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نیکی کے حامل ہیں۔

اس آیت سے ہمارے علماء نے انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر استدلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوعلی الاطلاق اخیار فرمایا ہے'اگر کسی وجہ ہے بھی ان کی زندگی میں معصیت اور گناہ در آئے تووہ علی الاطلاق خیر نہیں رہیں گے'اس لیے ان ہے کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی ' نصغیرہ نہ کبیرہ ' نہ سہوا نہ عمدا ' نہ حقیقتا نہ صورتا ' ہاں انبیاء کیم السلام سے اجتهادی خطاء ہو جاتی ہیں اور بعض مصلحتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کے لیے شرعی احکام میں نمونہ فراہم کرنے کے لیے ان سے بعض اوقات ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو بہ ظاہر مکروہ تنزیمی یا بہ ظاہر خلاف اولی ہوتے ہیں اور ان کا مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی ہوتا امت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے وہ افعال فرض کے حکم میں ہوتے ہیں 'کیونکہ شریعت کا بیان کرنا انبیاء کیہم السلام پرفرض ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ مروہ تنزیبی کسی قتم کا گناہ نہیں ہے نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔

مكروه تنزيبي اورخلاف اولى كاگناه نه هونا

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فرماتے ہیں:

کر وہ تنزیہی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا' وہ صرف خلاف اولیٰ ہے' حضورصلی الله علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیےقصد أایسا کیا اور نبی قصداً گناه کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ (فاوی رضویہ جوس ۲۵۰ ۴۳۹ طبع جدید رضافاؤ تدیش لا بور ۱۹۹۲ء)

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

نیوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا تکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔( نتاویٰ رضوبہ ج 9ص ۷۷طبع قدیم' مکتبہ رضوبیۂ کراچی )

اوراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

پھر کراہت تنزید کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کفعل ناجائز ہو ٔ علاء تصریح فرماتے ہیں کہ بیہ کراہت جامع جواز واباحت ہے' جانب ترک میں اس کا وہ رتبہ ہے جو جہت نعل میں مستحب کا' کہ مستحب سیجئے تو بہتر' نہ سیجئے تو گناہ نہیں۔

ممروه تنزیمی نه سیجیخ تو بهتر' سیجیخ تو گناه نبین' پس مکروه تنزیمی کوداخل دائره اباحت مان کر گناه صغیره اوراعتیا د کوکبیره قر ار دینا جیسا کہ فاضل آگھنوی سے صادر ہوا' پھر سیدمشہدی' پھر کر دی اس کے تالع ہوئے' سخت لغزش و خطائے فاسد ہے'یا رب! مگر وہ گناہ ہے کون سا جوشرعاً مباح ہواور وہ مباح کیسا جوشرعاً گناہ ہو \_فقیرغفرلہ المولٰی القدیر نے اس خطائے شدید کے رد میں ایک مستقل تحربر مى بر بخمل مجليه ان المكروه تنزيها ليس بمعصية "تحريركى \_ (فآدى رضويه ١٥ص ١٨٣ طبع قديم كتبه رضويه كراجي) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس موضوع پرعر بی میں ایک رسالہ تصنیف فر مایا ہے جس کا نام'' جے ۔۔۔۔ مبجلیه ان المکروہ تنزیها لیس بمعصیة ''رکھاہے'اس کے سے ۳۷سے ۴۳ تک اس مئلہ پر بحث فرمائی ہے'یہ رسالہ غيرمطبوعدے مم نے اس كاعكس حاصل كيا'اس كى ابتدائى چندسطور كاتر جمه حسب ذيل ہے: جس چیز پرہمیں کامل یقین اور اعتماد ہے وہ بیہ ہے کہ مکروہ تنزیبی بالکل گناہ نہیں ہے' نہ کبیرہ نہ صغیرہ اور اس کے ارتکاب سے بندہ کسی قتم کی سزا کامستحق نہیں ہوتا' نہ ہلکی نہ بھاری اوریہی خالص حق ہے جس سے انحراف کی کوئی صورت نہیں' بہ کثر ت علاء نے اس کی تصریح کی ہے' ردالمحتار کے خطر واباحت کی بحث میں علامہ شامی نے تلویح کے حوالے سے لکھا ہے: رہا مکروہ تنزیمی تو وہ اتفا قا جواز کے زیادہ قریب ہے' اس معنیٰ میں کہ مکروہ تنزیمی کے مرتکب کو اصلاً سز انہیں دی جائے گی۔البتہ اس کے ترک کرنے والے کو پچھاتواب ملے گا اورعلامہ ابوسعود کے حوالے سے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیبی اباحت کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔(علامہ شامی نے بیابن حاجب کے حوالے سے لکھا ہے نہ کہ ابوسعود کے حوالے سے 'ردالحمّار جاص ۲۱۸' سعیدی غفرلہ ) (جمل مجليه ان المكروه تنزيبي ليس بمعصية (غيرمطبوعه )ص٣٧) اعلیٰ حضرت نے تلوی کا جوحوالہ دیا ہے اس کی تخریج ہیہے: تلویح مع التوضیح جام ۲۳ مطبوعہ اصح المطابع ' کراچی اور اعلی حضرت نے علامہ شامی کے جوحوالے ذکر کیے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے علامہ شامی فرماتے ہیں: مکروہ تنزیبی مباح کوبھی شامل ہوتا ہے کیونکہ مکروہ تحریمی لاز مامنوع ہوتا ہے۔ (ردالحمّارج اص ۲۱۸ ملخصاً "مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه) نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ متحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جاتی ۔ (ردالحتارج اص ۲۲۱) پھر آ کے چل کر لکھا ہے: مستحب کوترک کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔(ردالحتارجاص۲۲۳)اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیبی کے فعل پر ملامت نہیں کی نيز علامه شامي لکھتے ہیں: مکروہ تنزیبی جواز کے زیادہ قریب ہے بیعنی اس کے فاعل کو بالکل سز انہیں دی جائے گی اور اس کے تارک کو پچھاتو اب ملے گا " تلوی \_ (ردالحتارج وص ٩ ٠٠٠ داراحیاء التراث العربی بیروت ١٣١٩ه) عصمت كى تعريف اورمعصوم اورمحفوظ كافرق عصمت پر بحث کے دوران مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصمت کی تعریف بھی کر دی جائے۔ علامه ميرسيد شريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١١٨ ه لكصة بين: گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کے ملکہ (مہارت) کوعصمت کہتے ہیں۔ ( كتاب التعريفات ص ٤٠) دارالفكر بيروت ١٨١٨ ه وحاشية الخيالي ص ١٣٦ كلهنو ) قاضى عبدالنبي بن عبدالرسل الاحدنكري لكصة بين:

marfat.com

تبيار القرآر

جلدوتهم

عصمت کی تعریف یہ ہے: گناہوں برقدرت کے باوجود گناہوں سے اجتناب کا ملک اور اس کی دوسری تعریف یہ ہے: الله كاطرف سے بنده ميں ايك الى توت جو بنده ميں كناموں يرقدرت اور افتيار كے باوجودا سے كناموں اور كرو بات كے فعل ے روکتی ہے کناہوں سے اجتناب کے ملکہ کی بیتعریف کی تھی ہے کہ بیبندہ میں اللہ کی طرف سے ایک الی صفت ہے جوال کو خیرا در نیکی پر ابھارتی ہے اور اس کوشر اور بُر ائی سے روکتی ہے اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار باتی ر ہتا ہے تا کہ اس میں امتحان اور اہتلا م کامعنی محقق ہوای وجہ سے شیخ ابومنصور ماتر بدی رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ عصمت آنر ماکش اور مكلف ہونے كى صفت كوز ائل نہيں كرتى \_اس تحقيق سے بيدواضح ہو كيا كه شيعه اور معتز لدكى عصمت كى بيان كرد وتعريف فاسد اور باطل ہے۔انہوں نے بیتعریف کی ہے: کی مخص کے نفس ناطقہ میں ایک خاصیت یا اس کے بدن میں ایک مفت ہوجس کی وجہ سے اس سے گنا ہوں کا صدور محال ہواس کوعصمت کہتے ہیں۔ بیتعریف اس لیے باطل ہے کہ اگر بندہ سے گنا ہوں کا صدور عال ہوتواس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا سیح نہیں ہوگا اور نہاس کو گناہوں کے ترک کرنے پر تواب عطا کرنا سیح ہو گا علامة تفتازانی فے شرح العقائد (ص٥٠١ كراچى) من اى طرح لكما باورجنهوں في عصمت كى يتعريف كى بكرالله تعالى کا بندہ میں گناہ کو بیدا نہ کرنا 'اس کے باوجود کہ بندہ میں گناہ برقدرت اوراضیار باقی ہو اس تعریف کامآل مجی وہی ہے کیونکہ عصمت کی حقیقت صرف گناہوں سے بیخے کا ملکہ ہے۔

انبیاء معصوم ہونتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء دونوں میں گناہوں بر قدرت اوراختیار ہوتا ہے کیکن انبیاء جب گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان میں گناہ پیدائہیں کرتا اور اولیاء اگر گناہ کا ارادہ تے تو اللہ تعالیٰ ان میں گناہ بیدا کر دیتا' لیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں۔

( وستور العلماءج ٢٣ م ٢٣٣ - ٢٣٣ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١ .

179

میں کہتا ہوں کہ علامہ عبدالنبی نے معصوم اور محفوظ میں جوفرق بیان کیا ہے وہ سیجے نہیں ہے اقران اس لیے کہ گناہ کبیرہ کا ارادہ كرنا بھي گناه كبيره إورانبياءاس معصوم بين لبذاوه گناه كااراده نبيل كرتے نيزيد كہنا بھي سيح نبيل بكا الجيره كا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ ان میں گناہ کبیرہ پیدائہیں کرتا' کیونکہ بندہ جس نعل کاارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کردیتا ہے اور اگر انبیاء علیم السلام گناہ کا ارادہ کریں اور اللہ ان میں گناہ پیدا نہ کرے تو چمروہ دنیا میں گناموں کے ترک برخسین اور آ خرت میں اس پر اجر کے مستحق نہیں ہوں گے اور علامہ عبد النبی نے محفوظ ہونے کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اولیاء گناہ کا ارادہ کرتے تو اللہ ان میں گناہ کو پیدا کر دیتالیکن وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہی نہیں' اس پر بیاعتراض ہے کہ پھرتو ا**ولیاءاللہ انبیاء سے بڑھ گئ**ے' کیونکہ علامہ عبدالنبی کے نزدیک انبیاءتو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور جب اولیاء گناہ کا ارادہ نہیں کرتے تو وہ انبیاء سے بردھ گئے۔ اس لیے انبیاء کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں سیج فرق بیہ ہے کہ انبیاء علیم السلام سے بھی بھی کسی حال

میں کسی قتم کا گناہ صادر نہیں ہوتا'صغیرہ نہ کبیرہ' سہوا نہ عمداً' صورتا نہ حقیقتا اور اولیاء کرام سے بعض اوقات گناہ صادر ہو جاتا ہے' لیکن وہ اس سے جلد تو بہ کر لیتے ہیں یا ان پر حد جاری ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں' جیسے حضرت حسان بن ثابت وضرت مسطح اور حضرت حمنه بنت جحش رضى الله عنهم في حضرت عائشه رضى الله عنها يرتهمت لكائي ، مجران يرحد جارى موكى اوروه ياك مو كئے \_ (سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٢٥٦٧) سنن الترندي رقم الحديث: ١٥١٠ سنن ابن ماجرقم الحديث: ٢٥٦٧ جامع المسانيد والسنن مند عائشرةم الحديث: ٣٥٨٧) بنومخزوم كى ايك عورت فاطمه بنت اسود في چورى كى تورسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كا ماته كاث ديا\_ (صحيح ابنجاري رقم الحديث: ٣٨٧٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٨٨ سنن ابوداؤورقم الحديث: ٣٣٤٣ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٣٠ سنن

تبيار الترآن

المنطق رقم الحديث ٣٩١٣ سنن ابن ماجرتم الحديث ٢٥٣٤) حضرت ماعز بن ما لك رضى الله عنه كوزناكي وجه عدرجم كيا كيا\_ (صيح الناري **رقم الحديث: ۱۸۲۷ صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۲۹۱ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ۴۳۲۰ سنن التر مذى رقم الحديث: ۱۳۲۹)جبينه كى ايك خاتون زنا سے حامله بوگئیں تو ان کورجم کیا گیا۔** (صحیح رقم الحدیث: ۱۶۲۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۴۰ سن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سن نسائی رقم الحدیث ١٩٥٧ منن ابن ماجه رقم الحديث ٢٥٥٥) حضرت عبد اللّه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بنسايا كرتے تھے ان كالقب حمار تھا وہ بار بارشراب پیتے تھے اور بار باران پر حدلگائی جاتی تھی'ایک شخص نے ان کے متعلق کہا: اے اللہ! اس پرلعنت کر'اس کوکتنی بام سزا دی گئی ہے (اور بیہ بازنہیں آتا!) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کولعنت نہ کر و'مجھ کوصرف بیعلم ہے کہ بیراللہ اور اس کے رسول سے محبت كرتا ہے۔ (صحح الخارى رقم الحديث: ١٧٨٠)

بی حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم بین ان سے معصیت کا صدور ہوا اور پھر وہ اس معصیت سے تائب ہوئے ان پر حد جاری ہوئی اوروہ اس معصیت سے پاک ہو گئے اور صحابہ کرام تمام بعد کے اولیاء کرام سے زیادہ افضل اور مکرم اولیاء اللہ ہیں۔ اس لیے گناہوں سے محفوظ ہونے کی سیحے تعریف یہی ہے کہان نفوس قدسیہ سے بھی کھی کئی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کوجلد ہی تو بہ کی تو فیق دے دیتا ہے اور وہ گنا ہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور عام لوگ ان کی بہنسبت زیادہ گناہوں میں اورنفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور تو بہ کرنے میں ستی کرتے ہیں اور تو بہ کرنے کے بعد بھی بار بارگناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاءعظام کا گناہوں سے محفوظ ہونے کامعنیٰ بیا ہے کہ وہ بہ کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے اور تو بہ میں ستی کرنے سے محفوظ ہوتے ہیں اور تو بہ کوتو ڑنے سے محفوظ ہوتے ہیں ان كى توبرتوبة النصوح موتى إوروه ان آيات كمصداق موتى مين:

اور جب بیر (محسنین) کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیس تو اللّٰہ کو یا د کرتے ہیں اور ایسے گناہوں پرمغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا' اور انہوں نے جو ( گناہ) کیا ہے اس پر دانستہ اصرار نہیں کرتے 0ان لوگوں کی جزاءان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اورالی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں' جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کا کیساا چھااجرہے 0

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوۤ النَّفْسَهُمْ ذَكُرُوا الله فَاسْتَغُفَّرُ وُ إِلْهُ نُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُورُ الذَّانُوبِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وكُمْ يُصِرُّوُ إعلى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ أُولِيكَ جَزَآؤُهُوُمْ مَعْفِرًا كُأْمِن مَّ بِهِمُ وَجَدِّتُ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا الْأَنْهُمُ خُلِي يُنَ فِيُهَا ۚ وَيَعْمَا جُرُالُعْمِلِيْنَ (آلعمران:۱۳۹۱)

بے شک جولوگ اللہ ہے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں کسی شیطانی کام کا خیال آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں' پھر اجا تك ان كي آئكسي كل جاتي بين

الله برصرف ان ہی لوگوں کی توبہ کو تبول کرنا ہے جو (عذاب ے) جہالت کی بناء پر گناہ کے کام کرتے ہیں' پھرجلد ہی اس کام ے توبہ کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول فرما تا ہے اور اللہ · بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے O إِنَّكُمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ وَمِنْهُ اللَّهِ ثُمَّا يَتُوبُونَ مِنْ قَرِنِي فَأُولَا إِكَ يَتُوبُ اللَّهُ مَلْيُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيهُمَّا حَكِيْمًا ٥ (الناء:١١)

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ الِذَا مَسَّهُمُ طَيِّفٌ مِّنَ الشَّيْطِي

نيز الله تعالى كاارشادي:

martat.com

اور جولوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کومؤخر کرتے رہتے ہیں حی کہان کی موت آ جاتی ہے وہ اس آیت کا

مصداق بننے کے خطرہ میں ہیں:

اور الله يران لوگول كى توبه كوقبول كرنانبين ہے جوملسل ار ے کام کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کی کے یاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کرلی۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ حَتِّي إِذَا حَضَرَ أَحَدُ هُوالْمُوتُ قَالَ إِنَّى تُنْتُ الْكِنَّ . (النساء:١٨)

عام طور پرمشہور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کے محفوظ ہونے میں بیفرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کامعنیٰ یہ ہے کہ ان کو گناہ پر قدرت ہی نہیں اور گناہ کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں'اس کے برخلاف اولیاء کرام کو گناہوں پر قدرت تو ہوتی ہے کین وہ بھی بھی گناہ کافعل نہیں کرتے۔

یہ دونوں تعریفیں باطل میں اوّل اس لیے کہ اگر انبیاء میہم السلام گناہ کے فعل پر قادر نہ ہوں تو ان کو گناہ کے ترک کرنے کا مكلّف كرناصيح نہيں ہوگا اور نہ گناہ كے ترك كرنے پر وہ دنیا میں تحسین اور آخرت میں اجر وثواب كے مستحق ہول كے اور ثانی اس لیے کہا گر محفوظ ہونے کا بیمعنی ہو کہ وہ گناہ پر قادرتو ہوں لیکن بھی اس کافعل نہ کریں تو لازم آئے گا کہ صحابہ کرام اولیاء نہ ہوں کیونکہ انہوں نے گناہ کافعل کیا اور بعد میں اس پرتوبہ کی اور صحابہ کرام سے بڑھ کرتو کوئی اللہ کا ولی ہونہیں سکتا۔

اس لیے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کا سیجے معنیٰ یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ گناہ کے فعل پر قادر ہوتے ہیں لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدرغلبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قصداً گناہ کافعل نہیں کرتے اور اولیاء کرام کے محفوظ ہونے کا صحیح معنیٰ یہ ہے کہ ہر چند کہ بشری تقاضے سے وہ بھی گناہ کافعل کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً خدا کو یا دکر کے سنجل جاتے ہیں اور تو بہ کر لیتے ہیں اور بالعموم وہ دوبارہ اس گناہ کونہیں کرتے اور وہ بہت کم گناہ کافعل کرتے ہیں اس کے برخلاف عام لوگ بہ کثرت گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے میںستی کرتے ہیں اور بالعموم وہ تو بہ کرنے کے بعداس گناہ کا اعادہ کرتے ہیں۔

بہت عرصہ سے میرے دل میں بیخواہش تھی کہ میں انبیاء کیہم السلام کے معصوم ہونے اور اولیاء کرام کے محفوظ ہونے کو تفصیل ہے کھوں اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بیر مضامین القاء کیے اور میں نے اس فرق کو دلائل کے ساتھ تفصیل سے كهما - فالحمد للدرب العلمين

میرا دل اور د ماغ ان پاکیزہ نکات کے لائق تونہیں لیکن وہ رب کریم ناپاک کھاد سے پاکیزہ رزق اورحسین وجمیل پھل اور پھول پیدا کر دیتا ہے' قطرہ نیساں کو گہرآ ب دار بنا دیتا ہے' اندھیرے سے روشنی نکال لاتا ہے سودہ مجھالیے سیہ کاراور گنہ گار کے دل و د ماغ میں ایسے پا کیزہ اورلطیف نکات پیدا کر دیتا ہے فسیحان اللّٰہ وبحمرہ وسجان اللّٰہ العظیم

عصمت انبیاء کیم السلام پر مفصل بحث اورعصمت پر اعتراضات کے جوابات شرح صحیح مسلم ج کا ۲۸۵ میں

مصمت البیاء " ہم اسل پر ہے۔ ۔ اللاحظہ فرمائیں شایداس سے زیادہ تفصیل اور تحقیق آپ کواور کہیں نہ ہلے۔ علام اللہ علی سے منفصل کرنے کی توجیبہ

ص: ۴۸ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اور اساعیل اور البیع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور پیسب نیک ترین ہیں''۔ اور اساعیل بن ابراہیم کو یاد میجئے اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہا السلام کا ذکر فرمایا تھا، حضرت ا اعیل علیہ السلام کا ذکر ان کے والدگرامی اور ان کے بھائی سے منفصل کیا ہے 'متصل نہیں کیا۔ اس میں یہ تنبیہ کرنا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام صبر میں سب سے بڑھ کر تھے اور یہاں صبر کی صفت کا ہی بیان مقصود ہے اور وہ صبر میں سب سے

martat.com

برد کراس لیے بیں کہ انہوں نے خودایے آپ کواللہ کی راہ میں ذیج کے لیے پیش کر دیا تھا'یا اس لیے کہ وہ تعظیم کے زیادہ مستحق میں کیونکہ افضل الانبیاء والمرسلین یعنی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کے جد کریم ہیں۔ **البسع بن اخطوب: ان کوحضرت الیاس نے بنی اسرائیل پرخلیفہ بنایا تھا'پھر ان کو نبی بنایا گیا۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ** حضرت النسع حضرت الیاس کےصاحب تھے 'یہ دونوں حضرت زکریا ہے پہلے گز رے ہیں'ان کی تفصیل بتیان القرآن جساص ۷۷۵ میں ملاحظہ فرمائیں۔ **ذوالكفل: يه حضرت السع كے ثم زاد ہيں ان كو ان كے والد كى وفات كے بعد شام كى طرف مبعوث كيا گيا' ان كى نبوت ميں** اختلاف ہے' اللہ تعالیٰ نے جس طرح تعریف و تحسین کے ساتھ ان کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں۔امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے لکھا ہے کہ ایک قول میہ ہے کہ البیع اور ذوالکفل دونوں بھائی تھے اور ذوالكفل ايك نيك آدمى كے نيك اعمال كے لفيل ہو گئے تھے جو ہرروز سونمازيں پڑھتا تھا'ان كامفصل عال ہم نے تبيان القرآن ج مص ١٥٥ يه ١٥٨ ميں لكھا ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ( قرآن ) نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکا نا ہے 🔾 (وہ ) دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں O وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ُوہ ان میں بہ کثر ت مچلوں اورمشروبات کوطلب کریں گے O اور ان کے پاس نیجی نظروالی ہم عمر حوریں ہوں گی⊙یہ وہ نعمتیں ہیں جن کاتم سے روزِ حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 🔾 بے شک بیضرور ہمارا عطیہ ہے جوبھی ختم نہیں ہو گا O (ص:۵۳-۴۹) جنت عدن کے متعلق احادیث اور آثار ص جه میں فرمایا: بیه ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید کہ وہ آیات جن میں انبیاء میہم السلام کے واقعات کا ذکر ہے' ان آیات میں ان کی تعریف اور حسین ہے اور ان کا ذکر خیر ان کی وفات کے بعد کیا جاتا رہے گا اور انبیاء میہم السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا

ہے کہ ان کے واقعات سے نفیحت حاصل کی جائے اور ان کی سیرت کی اقتداء کی جائے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے

ص: ۵۰ میں فرمایا: ''وہ جنات عدن ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں'۔

حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب الله عز وجل نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں ایی نعتیں پیدا کیں جن کوئسی آ نکھنے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ب كر جنت عدن سے فرمايا : تم بات كروتواس نے كها: "قد افلح المؤمنون" الاية \_

(العجم الاوسط رقم الحديث: ۴۲۲ كم الكبير رقم الحديث: ١١٣٣٩)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے دوسرى روايت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى في اين ماتھ سے جنت عدن کو پیدا فرمایا اوراس میں اس کے پھل لاکا دیئے اور اس میں اس کے دریا جاری کر دیئے' پھر اس کی طرف دیکھ کر أقر ما يانتم كلام كروتواس نے كہا: 'قد افسلس المؤمنون '' (بے شك مؤمن كامياب ہوگئے ) پھر كہا: مجھے اپنى عزت كى قتم! مجھے المعلى كوئى بخيل تبيس رسے گا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۱۲۸ مالمعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۷۲۳)

حضرت ابن عمررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا' آپ نے فر مایا: جو تع**می جنت میں داخل ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کوموت نہیں آئے گی' اس کو اس میں نعمتیں ملیں گی اور وہ خوف ز دہ نہیں ہو گا'** 

martat.com

اس کے کبڑے میلے ہوں مے اور نداس کا شباب بھی ختم ہوگا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جنت کس چیز سے متائی گی ہے؟ فرمایا: اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ جاندی کی ہے اور اس کی لپائی کا گارا مشک ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے اور اس کی بجری موتی اور یا قوت ہیں۔

( حافظ البیٹی نے کہا: اما طبر انی نے اس حدیث کوسند حسن ہے روایت کیا ہے؛ مجمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۸۶۴ سن التر فدی رقم الحدیث: ۱۲۱۵) قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے کعب سے بع چھا: جنت عدن کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین!وہ جنت میں سونے کے کل ہیں' جن میں انہیاء' صدیقین' شہداءاور ائمہ عدل رہیں گے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٥٣٠٥٣)

#### جنت کے دروازے کھلے رکھنے کے اسرار اور نکات

نیز الله تعالی نے فرمایا: ''جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں''اس ارشاد کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) جب متقین جنت عدن کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کوجنتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے کئی مشقت کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور نہ فرشتوں سے اجازت لینے کا مرحلہ پیش آئے گا' بلکہ فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے مرحبا اور خوش آ مدید کہتے ہوئے ان سے ملیں گے۔
- '(۲) یہ قول اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کی تکریم اور تعظیم کے اظہار کے لیے کہتا ہے: میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔
- (m) اس میں متقین کے بلند حوصلہ کی طرف اور نفسانی خواہشوں اور لذتوں سے ان کے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنت کونٹس کی ایس ناپندیدہ چیزوں نے گھیرا ہوا ہے کہ اس میں سی کے داخل ہونے کی تو قع نہیں ہے تو ان لوگوں کی سیرت کی عمد گی اور پاک دامنی کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گئے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللّٰہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو جنت کی طرف بھیجااور فر مایا: جنت کو دیکھواوران نعمتوں کو دیکھوجو میں نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں' حضرت جبریل آئے اور جنت کو دیکھا اور ان نعمتوں کو دیکھا جو جنت میں اہل جنت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! جوشخص بھی جنت کے متعلق سنے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا' پھر الله تعالیٰ نے تھم دیا کہ جنت کی ہر طرف کا ان چیزوں سے احاطہ کر دیا جائے جونفس کے لیے یاعث مشقت اور نالبندیدہ ہیں۔اللہ تعالٰی نے فرمایا: جاؤاب جنت کو دیکھواور جنت کی ان نعمتوں کو دیکھوجن کو میں نے اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے ۔حضرت جبریل دوبارہ گئے تو جنت کا احاطہان چیزوں نے کیا ہوا تھا جونفس کے لیے باعث مشقت اور نا پیندیدہ ہیں' حضرت جبریل لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا: تیری عزت کی قتم! اب مجھے خدشہ ہے كهاس جنت ميں كوئى شخص داخل نہيں ہو گا۔الحديث (سنن التر مذى رقم الحديث: ٢٥٦٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٣٧٣٣ منداحمه ج٢ص٣٣٢ صحيح ابن حمان رقم الحديث:٣٩٣ كـ المستد رك ج اص٢٦ 'البعث والنثو لليبهتي رقم الحديث:١٦١١ 'شرح السنة رقم الحديث:٣١١٥ ) سجان الله! جنت میں داخل ہونے کے لیے اس قدرمشکل اور صبر آ زما کام کرنے پڑتے ہیں کہ حضرت جبریل کو بھی سے خطرہ تھا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو ان لوگوں کے تقویٰ اور طہارت' بلند حوصلہ اور کر دار کی یا کیزگی کا کیا عالم ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے دروازے پہلے سے کھول رکھے ہیں۔

marfat.com

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے دوقتم کے ہیں بعض دروازوں کا رخ مخلوق کی **طرف ہوگا اور بعض درواز وں کارخ خالق کی طرف ہوگا' جن درواز وں کارخ مخلوق کی طرف ہوگا ان درواز وں سے جنت میں** وخول ہوگا اور جن دروازوں کا رخ خالق کی طرف ہوگا ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا' متقین کے لیے دونوں متم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے وہ مخلوق کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جوتعمتیں ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان سے بہر ہ اندوز ہوں گے' پھر وہ جنت میں خالق کے درواز ہ ہے نکل کر ال جكر بنجيس كر جس كم تعلق الله تعالى فرمايا ب: في مَقْعَدِ ومُن قِي عِنْدًا مَلِيْكِ مُقْتَدِيدٍ ( (متقین جنت میں)قدرت والے بادشاہ کے پاس صدق کی نشست میں بیٹھے ہوں گے 0 (القمر:۵۵) تتقین کے لیے جنت کی تعمتیا ص : ۵۱ میں فرمایا:'' وہ ان میں تکیے لگائے ہوں گے وہ ان میں بہ کثرت کھلوں اور مشروبات کوطلب کریں گے O '' اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مقین جنتوں میں تکیے لگائے ہوں گے اور دوسری آیات میں تکیے لگانے کی ليفيت كوبيان فرمايا ب جوحب ذيل بين: هُمْ دَأَذُواجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْاَرَ إَيْكِ مُتَكِوْنَ ٥ جنتی اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہر یوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے 0 (يس:۲۵) مُتَكِدِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُمْمِ وَعَمْقَرِي حِمَانٍ وه سنرمندول پر اور غیرمعمولی حسین بستر وں پر تکبیہ لگائے ہوئے ہوں گے 0 (الرحمُن:۲۷) اوروہ انواع واقسام کے پھلوں اور میووں کواور طرح طرح کےمشروبات کوطلب کریں گے'ان میں دودھ' شہداور غیرنشہ آ ورشراب کے مشروبات ہوں گے۔ ص ۵۲: میں فرمایا:''اوران کے باس نیجی نظر والی ہم عمر حوریں ہوں گی O'' اس سے پہلی آیت میں جنت میں کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں جنت میں منکوحات کی نعمتوں کا ذكر فرمايا ہے۔ان حوروں كے ليے "قاصرات الطوف "فرمايا ہے اس كامعنى بدہ كدوه حوريں اپنے شوہروں كے علاوه اور سی کی طرف نہیں دیکھیں گی اوران کے دلوں میں صرف اپنے شو ہروں کی محبت ہو گی اور کسی کی محبت نہیں ہو گی۔ '' اتبراب'' کامعنیٰ ہے وہ سب حوریں ہم سِن ہوں گی'اس کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ حوریں اپنی صفات میں اور حسن و جمال میں اور عمر میں سب ایک جیسی ہوں گی تو ان سب سے برابر محبت ہو گی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے پر غیرت نہ آئے۔ حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مومن کواتنی اور اتنی جماع کی قوت دی جائے گی عرض كيا كيا: يارسول الله! كيامومن كواتن طافت موكى ؟ فرمايا: اس كوسوكي طافت دى جائے گى \_ (سنن الرندى رقم الحديث:٢٥٣٦) ص :۵۳\_۵۳ میں فرمایا:'' یہ دہ تعمیں ہیں جن کا تم سے روزِ حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا 🕒 بے شک پیضرور ہمارا عطیہ ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا0'' ٠ ان آيول ميں يہ بتايا ہے كه جنت ميں دائمي تواب ہو گا اور جنت كي نعميں جھي ختم نہيں ہوں گي، جنتي درخت ہے ايك **کھل تو ژکر کھائیں گے تو فورا اس کی جگہ دوسرا کھل لگ جائے گا'وہ ایک پرندہ کا گوشت کھائیں گے تو فورا اس جیسا دوسرا پرندہ** 

marfat.com

ضياء القرآء

بيدا ہوجائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (مؤمنین کی جزاء ہے) اور بے شک سرکٹوں کا ضرور کرا ٹھکانا ہے O (بیخی) جہنم جس میں و واض ہوں گئ کیا ہی کرا بچھونا ہے O یہ ہے ہیں وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کوچکھیں O اور ابی طرح کا دوسرا عذاب ہے O (وہ دیگر دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گئ: ) یہ ایک اور گروہ ہے جو تبہارے ساتھ داخل ہور ہا ہے ان کوخوش آ مدید نہ کہؤ ہے شک یہ دوز خیس داخل ہونے والے ہیں O (آنے والے کہیں گئ:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن سے لیے خوش آ مدید نہیں ہے کہ نے کہ وہ ہوجن سے لیے خوش آ مدید نہیں ہے کہ نے ہی یہ عذاب ہمارے لیے چیش کیا ہے 'سووہ کیسی بُری تھہرنے کی جگہ ہے O وہ کہیں گے: اے ہمارے دب! جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو مہیا کیا ہے اس کے عذاب کو دوز خیس دگنا کر کے ذیادہ کردے O دوز خی کہیں گے: کیا سب ہے کہ ہمارے نظر نہیں آرہے جن کوہم (و نیا میں) بُرے لوگوں میں سے شار کرتے ہے O کیا ہم نے ان کا ناحق نداق اڑ ایا تھایا ہماری نگا ہیں ان سے ہٹ گئیں ہیں O ہے شک دوز خیوں کا یہ جھڑ اضر ور برخی ہے O کیا ہم نے ان کا ناحق نداق اڑ ایا تھایا اس پر دلائل کہ طاغیب سے مراد کفار ہیں نہ کہ اصحاب کہائر

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے تواب کا ذکر فر مایا تھا ادراس کے بعداب ان آیتوں میں سرکش کا فروں کا ذکر فر مایا ہے' تا کہ وعدے کے بعد وعید کا اور ترغیب کے بعد تر ہیب کا ذکر ہو۔

ص : ٢٩ ميں فرمايا تھا: متقين كے ليے حسن مآب (اچھاٹھكانا) ہے اور ص : ٥٥ ميں فرمايا ہے: طاغين (سركشوں) كے ليے شرمآب (بُراٹھكانا) ہے۔

معتزلہ نے کہا ہے کہ طاغین (سرکشوں) سے مراد اصحاب کبیرہ لیعنی فساق ہیں' خواہ وہ مومن ہوں یا کافر'ان کے نزدیک جومومن بغیر تو بہ کے مرگیا وہ بھی کافر کی طرح دائماً دوزخ میں رہے گا اور جمہور اہل سنت نے کہا: طاغین سے مراد کفار ہیں اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۲) الله تعالیٰ نے ان طاغین کے متعلق فر مایا کہ وہ دوزخ میں کہیں گے کہ ہم کو یہاں وہ لوگ (مسلمان) نظر نہیں آرہے جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور مومن مرتکب کبیرہ کسی مسلمان کا اس کے اسلام کی وجہ سے مذاق نہیں اڑا تا' مسلمانوں کا ان کے اسلام کی وجہ سے کفار ہی مذاق اڑاتے تھے'اس لیے طاغین سے مراد کفار ہی ہیں۔
- (۳) طاغین صفت کا صیغہ ہے اُور جب صفت کا بغیر کسی قید کے اطلاق کیا جائے تو اس سے کامل فر دمراد ہوتا ہے اور طغیان (سرکشی) میں کامل کا فر ہوتا ہے۔مومن مرتکب کبیرہ کے صرف عمل میں طغیان ہے عقیدہ میں طغیان نہیں ہے اور کا فر کے عقیدہ میں بھی طغیان ہے اور عمل میں بھی طغیان ہے اس لیے طاغین سے مراد صرف کفار ہیں۔
- (۷) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے تجاوز کیا اور سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ان کے لیے سب سے بُر اٹھکا نا ہے۔ صّ: ۵۲ میں فر مایا:'' جنم' جس میں وہ داخل ہوں گئے کیا ہی بُر البچھونا ہے O''

ان کے نیچے جو دوزخ کی آگ ہوگی اس کواللہ تعالی نے اس بستر سے تشبیہ دی ہے جس پرسونے والا لیٹتا ہے۔

ص: ۵۷ میں فرمایا: 'میہ ہے 'پس وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو چکھیں''۔ ''غساق'' کی تفسیر میں حدیث اور آثار

مفسرین نے کہا ہے کہاں آیت میں بعض مقدم الفاظ کومؤخر کر دیا ہے اور بعض مؤخر الفاظ کومقدم کر دیا ہے اصل عبارت اس طرح ہے بیچیم (کھولتا ہوا پانی) ہے اور غساق ( دوزخیوں کی پیپ) ہے۔

حمیم کامعنی ہے سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی اور غساق اس کی ضد ہے' یعنی انتہائی ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے انی کور از با سیکا ہیں مصر سے میں درور میں فیرین دیسے ہا۔ ہیں میں میں دور سے مرتبات

اس پانی کو پیانہ جاسکے اسی وجہ سے ص : ۵۵ میں فر مایا: ''اوراسی طرح کا دوسراعذاب ہے''۔غساق کے متعلق بیر عدیث ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللّہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں الٹ دیا جائے تو تمام دنیا بد بودار ہو جائے۔ (سنن الرّ مذی رقم الحدیث:۲۵۸۴ مند احدج ۳۳ س۲۸۴ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۸۱ المستدرک

جہ ص۱۰۲ 'جامع المسانید والسنن مندا بی سعیدالخدری قم الحدیث: ۲۸۸) امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھے غساق کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) قادہ نے کہا: دوزخیوں کی کھال اور ان کے گوشت کے درمیان سے جو یانی بہتا ہوا نکلے گاوہ غساق ہے۔

(٢) سدى نے كہا: دوز خيوں كى آئكھول سے جوآنسو بہتے ہوئے تكليل كے وہ غساق ہے۔

(٣) ابن زیدنے کہا: دوز خیوں کی پیپ کوگرم کر کے ایک حوض میں جمع کر دیا جائے گا اس کوغساق کہتے ہیں۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا: وہ بہت گاڑھی پیپ ہے ٗ اگر اس کا ایک قطرہ مغرب میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورا مشرق بد بودار ہو جائے گااوراگر اس کا ایک قطرہ مشرق میں ڈال دیا جائے تو اس سے پورامغرب بد بودار ہو جائے گا۔

(۵) مجاہد نے کہا: وہ اتنازیادہ مصندایانی ہے کہ وہ مصندک کی وجہ سے پیانہیں جاسکتا۔

(٢) عبدالله بن بريده نے كہا: وه سخت بد بودار يانى ہے۔

(2) كعب نے كہا: وہ ہرز ہر ملے جانور مثلاً سانپ اور بچھوكا پسينہ كئيدن ہريلا پسيندا يك چشمه ميں بہتا ہوا آئے گا۔

(جامع البيان جز ٢٠١٣ ص٢١٢ ـ ٢٠٩ ملخصاً ' دارالفكر' بيروت ١٣١٥ هـ )

### ''من شكله ازو اج'' كا<sup>معن</sup>ل

ص : ۵۸ میں فرمایا: ''اوراسی طرح کا دوسراعذاب ہے''۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے کہا: اس سے مراد زمہر ریر ہے کیعنی سخت ٹھنڈک کا طبقہ۔

اس آیت میں 'شکل''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہےاس قتم کااور شکل کامعنیٰ عورت کا بناؤ سنگھار بھی ہوتا ہے اوراس کا میک آب ابن زیدنے کہا:''شکل''کامعنیٰ ہے: شبیۂ لیعنی اس کے مشابہ عذاب'جس کا نام اللہ نے ازواج رکھا ہے اوراس کا الگ نام نہیں رکھا۔ حسن بھری نے کہا:''من شکلہ ازواج''کامعنیٰ ہے رنگارنگ کے عذاب'مخلف اقسام کے عذاب' قادہ نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: ووزخ میں عذاب کے جوڑے۔

(جامع البيان جز ٢٣٣ ص ٢١٣ وارالفكر 'بيروت' ١٣١٥ هـ )

<u>دوزخ میں کا فروں کے سرِ داروں اور پیروکاروں کا مناظر ہ</u>

ص ۵۹: ۵۹ میں فرمایا:'' (وہ دیگر دوز خیوں کو دیکھ کر کہیں گے: ) یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہور ہا ہے'ان کو خوش آمدید نہ کہو' بے شک بیدوزخ میں داخل ہونے والے ہیں O''

جلدونهم

marfat.com

الله تعالی فرمائے گا: اے سرکشو! بیتمہارے عقیدہ کا ایک اور گروہ ہے جوتمہارے بعد دوزخ میں داخل ہورہا ہے جو کافر پہلے دوزخ میں داخل ہو چکے تھے وہ بعد والے کافروں کو دیکھ کر کہیں گے: تم کومر حبا اور خوش آمدید نہ ہو۔ این زیدنے اس کی تفسیر میں کہا: فوج سے مراد وہ قوم ہے جو گروہ درگروہ داخل ہوتی ہے اس کی نظیر ہیآ یت ہے:

الله تعالی فرمائے گا: تم ہے پہلے جنات اور انسانوں میں ہے جوفر قے پہلے دوز خ میں داخل ہو چکے میں ان کے ساتھ تم بھی دوز خ میں داخل ہو جا و بہب بھی کوئی گروہ دوز خ میں داخل ہوگا وہ اپنی مشل دوسرے گروہ کولعنت کرے گا حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہوجا نمیں گے تو بعد والے پہلے والے لوگوں کے متعلق کہیں گے :اے ہمارے رب! ان ہی لوگوں نے ہم کوگم راہ کیا تھا سوتو ان کو دوز خ کا دگنا عذاب دے۔ الله تعالی فرمائے گا: سب ہی کا دگنا

قُالَ ادُخُلُوا فِيَ أَمَمِ قَلْ خُلَتُ مِن قَبْلِكُوْمِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّالِ لَ كُلَّمَا دُخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ الْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّالِ لَ كُلَّمَا دُخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ الْجَنِي وَالْإِنْسِ فِي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ اللَّهُ فَي النَّالِ اللَّهُ فَي النَّالِ اللَّهُ فَي النَّالِ اللَّهِ فَي النَّالِ اللَّهِ فَي النَّالِ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا مَا النَّالِ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

(الاتراف:٣٨)

ص: ٢٠ ميں فرمايا: " (آنے والے کہيں گے:) بلکہ تم ہی وہ ہوجن کے ليے خوش آمديد نہيں ہے ، تم نے ہی سے عذاب ہمارے ليے بیش کيا ہے 'سووہ کيسی بُری طهرنے کی جگہ ہے 0''

عذاب ہے لیکن تم کوعلم ہیں ہے۔

ان کے بیروکارکہیں گے: تم نے ہمارے خلاف جو بددعا کی ہے دراصل تم خود ہی اس بددعا کے زیادہ متحق ہواوراس کی اس کے بیروکارکہیں گے: میں دوزخ میں داخل ہوئے ہیں اورعذاب میں گرفتار ہوئے ہیں اس عذاب کا سبب تم کی ہو۔ ہیں ہو۔ ہیں ہو۔ ہیں ہو۔

ی معدد الا میں فرمایا: '' وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو مہیا کیا ہے اس کے عذاب کو روز خ میں دگنا کر کے زیادہ کر دے O''

کا فروں کے پیروکارکہیں گے کہ چونکہ بیسردار ہمارے کفر کا سبب ہیں ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے کفراورشرک کیا تھا۔ ... کا فروں کے پیروکارکہیں گے کہ چونکہ بیسردار ہمارے کفر کا سبب ہیں ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے کفراورشرک کیا تھا

لہذاتوان کے عذاب کودگنا کردے اس کی نظیریہ آیت ہے:

وَقَالُوْارَبِّنَآ اِتَّا اَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَآءَ نَاكَاضَلُوْنَا التَبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنَا التَبِيْلِانَ رَبَّنَا التِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَا بِ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَّبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَّبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَّبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَّبِيْلِانَ وَالْعُنْهُ وَلَعْنًا التَّالِيَّةُ الْعُنْهُ وَلَعْنًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

كَبِيْرًا (الاحزاب: ۱۸- ۲۷)

اور (پیروکار) کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے بروں کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گم راہ کر دیاں اے ہمارے رب! تو انہیں دوگنا عذاب دے اور ان پر بہت

جددتم

بروى لعنت نازل فرما ۞

اگریداعتراض کیا جائے کہ ان سرداروں پر جوعذاب نازل کیا جائے گا اگر وہ ان کے جرم کے مطابق ہوتو دگنانہیں ہوگا اوراگران کے جرم سے زائد ہوتو پھریے ظلم ہوگا۔اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کے سرداروں کوایک عذاب تو ان کے کفراور شرک کا ہوگا اوراس عذاب میں ان کے پیروکار بھی ان کے شریک ہوں گے اور دوسرا عذاب دوسروں کو گم راہ کرنے کا ہوگا جس میں ان کے پیروکار شریک نہیں ہوں گے۔اس اعتبار سے ان کے سرداروں کو پیروکاروں کی بہنست دو گنا عذاب ہوگا۔ حدیث میں

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کسی

marfat.com

نیک طریقہ کوا بیجاد کیا اس کواس نیکی کا اجر ملے گا اور جواس کے بعد اس نیک طریقہ پڑمل کرے گا اس کی نیکی کا بھی اجر ملے گا اوران کی نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں کسی پُر ے طریقۂ کو ایجاد کیا خود اس کو بھی اس پُر ہے طریقہ کا گناہ ہوگا اور جو بعد میں اس بُر ہے طریقہ برعمل کریں گے ان کی بُرائی کا بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں سے كوئى كى نہيں كى جائے گى - (صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٥٠ منن النسائى رقم الحديث: ٢٥٥٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٣ ، جامع المسانيد والسنن مندجرير بن عبداللدرقم الحديث:١٢٧٢) ص : ۲۲ میں فر مایا: '' دوزخی کہیں گے: کیا سبب ہے کہ ہم کووہ لوگ نظرنہیں آ رہے جن کو ہم ( دنیا میں ) بُر بے لوگوں میں اس سے پہلی آیتوں میں کفار کا وہ حال بیان کیا تھا جو دنیا میں ان کے احباب کے ساتھ تھا اور اس آیت میں کفار کا وہ حال بیان فر ما رہا ہے جو دنیا میں ان کے اعداء اور مخالفین کے ساتھ تھا۔ یعنی کفار جب جہنم کی تمام اطراف اور جوانب میں نظر ڈاکیں گے تو ان کوفقراء سلمین نظرنہیں آئیں گے ۔جن کے ایمان اور اسلام کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے وہ ان کواشرار اور بُروں میں اس لیے شار کرتے تھے کہ وہ ان کے دین کے خلاف تھے اور ایسے دین کی پیروی کر رہے تھے جس سے ان کو کوئی د نیاوی منفعت حاصل نہیں ہور ہی تھی۔ ص : ٦٣ میں فرمایا:''( کفارکہیں گے:) کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا'یا ہماری نگاہیں ان ہے ہے کئیں ہیں 0'' ضحاک نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: بیروہ لوگ ہیں جوسیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے' آ خرت میں آ پکواور آ پ کے اصحاب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ص : ۲۴ میں فرمایا:'' بے شک دوز خیوں کا پیچھگڑا ضرور برحق ہے''۔ دوز خیوں میں سے کافروں کے سرداروں اوران کے پیروکاروں میں مناظرہ ہوا' سرداروں نے پیروکاروں کے متعلق کہا: ان کوخوش آمدیدنه ہواور پیروکاروں نے سرداروں کے متعلق کہا: بلکہ تم کوخوش آمدید نہ ہو۔ قُلُ إِنَّهَا أَنَا مُنْذِرًا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاللَّهُ الْوَالِمُ الْقَهَّارُ ﴿ وَ آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر لوت وَالْرَصْ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِن يُزُالْغَفَّا رُ؈ قُل هُونَبُوا غالب ب 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہان سب کا رب ہے بے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہ عَظِيْحُ الْنُوْعَنَٰهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي اِنْ عِلْمِ بِ آپ کہے وہ بہت بری خبر ہے 0 تم جس سے اعراض کر رہے ہو 0 جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے

marfat.com

جلدوتهم

ميار القرأر



Marfat.com

# المُعَلِّى جَهِمْ مِنْكَ وَمِنْ بِيعَكَ مِنْهُمُ الْمُعِينُ ﴿ الْمُعَالَىٰ مَا السَّالُكُمْ الْمُعَيْنُ ﴿ وَلَكُنْ مَا السَّالُكُمْ الْمُعَالِينَ ﴿ وَلَا السَّالُكُمْ الْمُعَالِينَ ﴿ وَلَا السَّالُكُمْ السَّلُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّلُكُمْ السَّالُكُمْ السَّالُكُمْ السَّلِكُمْ السَّلِكُمْ السَّلِي السَّلِي السَّلِكُمْ السَّلِي السَّلِي السَّلِكُمْ السَّلِي السَّلُولُ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي الْ

کہ میں جھے سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دول گا آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کو

## عَلَيْهِ مِنَ آجُرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ

پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 0 پیر قرآن) تو صرف تمام جہان والوں

# لِلْعَلْمِيْنِ ﴿ وَلِتَعْلَمُنَّ نَبًّا لَا يَعْدُا حِيْنٍ ﴿

کے لیے نصیحت ہے 0 اور تم اس کی خبر کو ضرور کچھ عرصہ بعد جان لوگ 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تو صرف الله کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور الله کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو پچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے ' بے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے 0 (صّ: ۲۱۔ ۱۵)

#### آيات سابقه سے ارتباط

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کھار مکہ کوتو حید اور رسالت کی دعوت دی اور یہ بیز ایک اور آپ کا غذاق اڑایا اور آپ کو جاد وگر اور جموٹا کہا اور کہا: ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی دین میں نہیں سی بیشیں سی محض ان کی من گھڑت بات ہے نیز یہ کہا کہ کیا ہم میں سے صرف ان ہی پروی نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان دل آزار باتوں سے رنح پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنح کوزائل کرنے کے لیے اور آپ کوسلی دینے کے لیے انبیاء سابقین کے واقعات آپ پرنازل کیے اور آپ کوسلی دینے کے لیے انبیاء سابقین کے واقعات آپ پرنازل کیے اور اس لیے بھی کہ کفار آپ کوان واقعات میں نہیں گئی ہم کی شاگر دی نہیں کی 'کسی مکتب میں نہیں گئی' کسی کتاب کوئیس پڑھا' پھر آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دینے ہیں تو سوائے اللہ کی وی کے آپ کے پاس علم کا اور کون سا آپ نے انبیاء سابقین کے یہ واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کر دینے ہیں تو سوائے اللہ کی وی کے آپ کے پاس علم کا اور کون سا قرریا ہوسکتا ہے رہوسکتا ہے کہ وہ اخر وی عذا ب سے ڈر کریا اخر وی ثواب کی طبع میں ایمان لے اور کھار کے اخر وی غذاب کے طبع میں ایمان لے اور کھارے اخر وی غذاب کو بیان فر مایا تا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اخر وی عذا ب سے ڈر کریا اخر وی ثواب کی طبع میں ایمان لے اور کھارے در کہا ہو کہ کی تھار ور میں ایمان کے ہوسکتا ہے کہ وہ اخر وی عذا ب سے ڈر کریا اخر وی ثواب کی طبع میں ایمان کے اور کھیں۔

الله تعالى كے غالب ہونے سے اس كي تو حيد پراستدلال

الله تعالیٰ کے واحد ہونے پریہ دلیل ہے کہ اگر الله تعالیٰ کا کوئی شریک ہو جوعلم اور قدرت میں اس کے مساوی ہو اور وہ **غالب اور قاہر ہوتو فرض کیجئے کہ الله تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا جاہتا ہے اور اس وقت اس کا شریک بیہ جاہتا ہے کہ اس چیز کو پیدا نہ** 

فكدوتهم

marfat.com

هيار القرآر

Marfat.com

٣٦ - ٨٨ - ٩٥ - ٨٨ الم

الله تعالیٰ کے غفار ہونے کے متعلق احادیث

ص : ۲۲ میں فرمایا:''وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے درمیان ہے'ان سب کا رب ہے' بے حدعزت والا اور بہت بخشنے والا ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: اللہ تعالی واحداور قہار ہے اور قہار ایسی صفت ہے جوتر ہیب اور تخویف پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قہار ہونے کو یاد کرے گاتو خوف زدہ ہو جائے گا'اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر فرمایا جو کہ ترغیب اور امید پر دلالت کرتی ہیں' کیونکہ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو کہ عذاب کے خوف اور مغفرت کی امید کے درمیان ہے۔ سواس آیت میں پہلے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا' اس کارب ہونا اس معنی کی خبر دیتا ہے کہ وہ پرورش کرتا ہے' احسان اور کرم فرماتا ہے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ دیتا ہے کہ وہ گنا ہوں کو بخش دیتا ہے کہ وہ گنا ہوں کو بخش دیتا ہے۔

ب حسب ذیل احادیث میں اللہ تعالی کی مغفرت کو بیان کیا گیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے کھر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب ابھے سے گناہ ہو گیا تو میرا گناہ معاف فر مادے (اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے:) کیا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کے گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا 'پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کرتا ہے دارے میرے رب! مجھ سے گناہ سرز دہو گیا تو مجھ کو معاف فر ما 'اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: کیا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ بھی فر ما تا ہے 'میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا 'پھر جتنا وقت اللہ چا ہتا ہے وہ بندہ گڑ ارتا ہے' پھر گناہ کر لیتا ہے' پھر دعا کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میرے گناہ کو بخش دے۔ پھر اللہ فر ما تا ہے: کیا میرے بندہ کو علم ہے کہ اس کا رب ہے' جواس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ کی مواخذہ بھی فر ما تا ہے' میں نے اپنے بندہ کو تین بار معاف کر دیا' وہ جو چا ہے عمل کرے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۰۵ محیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۵۸ منداحد رقم الحدیث: ۱۰۳۸۴ عالم الکتب)

علامه يحيىٰ بن شرف نو وي متوفى ٢١١ هاس حديث كي شرح مي لكهة بي:

اس حدیث میں بیددلیل ہے کہ اگر بندہ بار بارگناہ کرئے سو باریا ہزار باریا اس سے بھی زیادہ باراور ہر بارتو بہ کرے تو

تبياء القرآن

آس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے اور اگرتمام گناہوں کی ایک ہی بار توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ سے۔
ہے۔اور یہ جو فرمایا ہے: تو جو چاہے مل کر'میں نے تجھ کو بخش دیا ہے' اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جب تک تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے گامیں جھ کو بخشار ہوں گا۔ (صحح مسلم بشرح النوادی جااس ۲۸۸۲۔۲۸۸۱ ' مکتبہ زار مصطفیٰ الباز' مکہ کرمہ)
بار بارگناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بخش دینا

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

علامہ ابن بطال مالکی متوفی ۱۳۳۹ ھے نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا ہے کہ جو شخص گناہوں پر اصرار کرتا ہے ( یعنی بغیر تو ہہ کے بار بار گناہ کرتا ہے ) اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اگر چاہے تو اس کو عذاب دے اورا گر چاہے تو اس کو بخش دے اس کی نیکی کوغلبہ دیتے ہوئے اوراس بندہ کا بیاعتقاد ہے کہ اس کا رب ہے جو خالق ہے وہ عذاب بھی دیتا ہے اور بخش بھی ہے اوراس کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا اس کے اس عقیدہ پر دلالت کرتا ہے اس حدیث میں بید لیل نہیں ہے کہ جس گناہ کی وہ مغفرت طلب کر رہا ہے اس گناہ سے وہ تو ہر چکاہے کیونکہ تو بہ کی تعریف بیرے کہ وہ گناہ سے رجوع کرے اور وہ بارہ گناہ کی وہ مغفرت طلب کر رہا ہے اس گناہ سے وہ تو ہر چکاہے کیونکہ تو بہ کی تعریف بیرے کہ وہ گناہ میں تو بہ بھی کی ہے اور اس گناہ کا تد ارک اور تلافی کرے اور فقط گناہ پر استغفار کرنے سے بید لازم نہیں آتا کہ اس نے اس معنیٰ میں تو بہ بھی کی ہے اور بعض علاء نے تو بہ کی تعریف میں بیدا ضافہ بھی کیا ہے کہ اس کو اپنے فعل پر ندامت ہواور بعض نے کہا ہے کہ تو بہ کے لیے صرف ندامت کافی ہے کیونکہ گناہ کا تد ارک اور آئندہ گناہ ناہ نہ کہ آجہ ہے کہ تو بہ کے لیے صرف ندامت کافی ہے کیونکہ گناہ کا تد ارک اور آئندہ گناہ خاہ نے اور حدیث میں ہے: ندامت تو بہ ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث الحدر تم الحدیث میں ہے: ندامت تو بہ ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث میں اللہ یہ کہ تو بہ کی تو بہ کے دیوں کے اس کو اس کا تعریف میں ہوتا ہے اور حدیث میں ہے: ندامت تو بہ ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث میں ہوتا ہے اور وہ میں ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کا تو بات کی دور میں ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث میں ہوتا ہے اور وہ کی تو بہ ہوتا ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث میں ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم الحدیث میں ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ (سن ابن ماجہ رقم ہے۔ (سن ابن ماجہ رفت ہوتا ہے۔ (سن ابن ماجہ رفت ہوتا ہے۔

(اس عبادت کامفادیہ ہے کہ استغفار کرنے اور تو بہ کرنے میں فرق ہے اور کسی گناہ پر استغفار کرنے سے بیرلازم نہیں آ کہ بندہ اس گناہ سے تو بہ بھی کر رہا ہو'لیکن اس بحث کے آخر میں حافظ ابن حجر نے بیلکھا ہے کہ لوگوں میں معروف یہ ہے کہ استغفار کرنا تو بہ کرنے کومنتلزم ہے۔سعیدی غفرلہ)

( فتح الباري ج ۱۵ص ۴۳۰\_۴۴۰ وارالفكر 'بيروت'۱۹۹ه )

جلدوتهم

marfat.com

الله تعالى كے غفار ہونے كے متعلق ديكر بدا حاديث بين:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس مخفس في استغفاركو لا زم كرليا الله تعالی اس کی ہرمشکل کا ایک حل اور ہرمصیبت سے ایک نجات کا راستہ پیرا کردیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں ہے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ سنن ابن ملبرقم الحديث: ٣٨١٩ مبامع المسانيد والسنن مندابن عباس قم الحديث: ٣٣٨٨)

حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللّٰه علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو بیر آیت بڑھتے تھے:

مَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَرْبُ السَّمُونِ الله على الله كسواكوني عبادت كاستحق نهيس ب جو واحدب اور

سب برغالب ہے 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا اور جو کچھان کے

درمیان ہے' ان سب کا رب ہے' بے حدعزت والا اور بہت بخشنے

وَالْارْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا الْعَنْ يُتِوْلِفَقّارُ (ص ٢١٠ـ ٢٥)

(السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: •• ٧-١، المبتدرك ج

ص ٥٠٠٥ الحامع الصغررقم الحديث: ٢٦١٥ سيحديث صحح السند ب

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم خطا کرتے رہو حتی کہ تمہاری خطائيں آسان تک پہنچ جائيں' پھرتم توبہ کروتو الله تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمالے گا۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث: ۳۳۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کوئی محناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور اگر وہ تو بہ کرلے اور اس گناہ کو اتار دے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ نکتے زیادہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے پورے د**ل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور یہی وہ' زان**' (زنگ) ہےجس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے:

نہیں بلکدان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلول پر زنگ

كُلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَاكَانُوْ ايْكُسِبُونَ ٥

(المطففين:۱۴) یڑھ گیا ہےO

(سنن التريذي رقم الحديث:٣٣-٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٢٣٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث:٩٣ المستدرك ج٢ص ١٤٥). حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لئے (بیسلسلہ چلتا رہے گا) حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٤٤٥٩ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: • ١١١٨)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہرابن آ دم خطا کرنے والا ہے اور خطا کارول میں سب سے بہتر تو یہ کرنے والے ہیں۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٥٠١ 'سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥ 'المهتد رك جهم ٢٣٣ ' جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٣٦٢١ ) حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تک بندہ کی روح نکلتے وقت اس کے حلقوم تک نہ پہنچ چکی ہواللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فرما تار ہتا ہے۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥٣٤ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٥٣ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٨٨)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت سیجے 'آپ نے فر مایا: تم حتی

الوسع الله تعالیٰ کے خوف کولازم رکھواور ہر پھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرواور اگرتم نے کوئی بُرا کام کیا ہے تو فور أالله تعالیٰ سے تو بہ کرؤ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ تو بہ کرواور علی الاعلان گناہ کی علی الاعلان تو بہ کرو۔ (امعجم الکبیرج ۲۰ص ۱۵۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ونتلم نے فر مایا: جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء اور زمین کی نشانیوں (مثلاثیجر وجر) سے بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے' حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔

> رقم الحدیث: ۳۲۷۰ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۶۲۲ و مع المسانید واسنن مندا بی سعید الخدری رقم الحدیث: ۴۸) تا سب کے لیے بُری جگہ اور بُر ہے لوگوں کو چھوڑ دیینے کا استخباب

اس حدیث میں ہے: عالم نے کہا:تم فلاں فلاں علاقے میں جاؤ' دہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں'تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داوراپی زمین کی طرف لوٹ کرنہ جاؤ کیونکہ دہ بُری زمین ہے۔

ت نے بیان کیا ہے کہ جب اس پرموت آئی تو اس نے اپنا سینہ پہلی جگہ سے دور کرلیا تھا۔ (صححمسلم رقم الحدیث:۲۷۶،صحح ابخاری

علماء نے کہا ہے کہ تو بہ کرنے والے کے لیے مستحب میہ ہے کہ جس زمین میں اس نے گناہ کیے ہوں اس کو چھوڑ دے اور جولوگ اس کو گھوڑ دے اور جولوگ اس کو گھوڑ دے اور اس کو گھوڑ دے اور اس کو گھوٹ میں اس کی معاونت کرتے ہوں ان سے مقاطعہ کرے تاوقتیکہ وہ لوگ بھی تائب نہ ہو جائیں اور مید کہ علماء 'صلحاء' عبادت گزاروں اور اہل تقویٰ کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرے اور ان کی نفیحت اور مجلس سے فائدہ حاصل کرے۔

اولیاء کرام کی وجاہت

اس صدیث سے اولیاءکرام کی اللہ کے ہاں وجاہت اور قدرومنزلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی گناہ گاران کے پاس جا کر تو بہ کرنے کا صرف ارادہ کرئے ابھی وہاں گیا نہ ہواور تو بہ نہ کی ہوتب بھی بخش دیا جاتا ہے تو جولوگ ان کے پاس جا کران کے

marfat.com

77. ال ٢٨ -- ١٥٨

ہاتھ پر بیعت ہوں تو بہ کریں اور ان کے وظا نف برعمل کریں ان کے مرتبداور مقام کا کیا عالم ہوگا اور بیتو مملی امتوں کے اولیاء كرام كى وجابت بيتو امت محريد ك اولياء كرام خصوصاً غوث اعظم رضى الله عندكى الله ك بال قدرومنزلت اوروجابت كاكيا عالم ہوگا اور جومسلمان ان کے سلسلہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے حصول مغفرت اور وسعت رحمت کی کتنی قوی امید ہوگی۔

لیلة القدر کا بردا مرتبه ب ایک رات می عبادت کرلی جائے تو اس رات کی عبادت کا درجه ایک بزار راتوں کی عبادتوں ے زیادہ ہے کیکن اگر کوئی اس رات کو یا کرعبادت نہ کرے تو اے کوئی اجز نبیس ملے گا الیکن اولیاء اللہ کی کیا شان ہے کہ کوئی ان کے یاس جا کرعبادت اور تو بہبیں کرتا' صرف جانے کی نیت کر لیتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے کی حال کعبہ کا ہے۔ کوئی مخفس كعبه كى زيارت اوراس مين عبادت كرے كا تو اجروثواب ملے كا 'اگر كعبه تك نہيں پہنچا تو اجروثواب نہيں ملے كا ' مجرليلة القدر اور کعبہ میں عبادت سے اجر و تواب میں اضافہ ہوتا ہے ، بخشش کی ضانت نہیں ہے کیکن جو مخص اللہ والوں کے پاس جا کرتوبہ کرنے کی نیت کر لے بخش دیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے 0 تم جس سے اعراض کر رہے ہو 0 جب ملائکہ مقربین بحث کر رے تھے تو مجھے (اس کا) کوئی علم نہ تھا 0 میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ا موں (ص: • کے۔ ۲۷)

بہت بروی خبر کے مصداق میں متعدد احتمالات

ص : ١٨ ـ ١٢ مين فرمايا: "آپ كہيكروه بهت براى خبر ٢٥ تم جس سے اعراض كرر ہے ہو 0" اس آیت میس س خبر کوفر مایا ہے وہ بہت بروی خبر ہے اس میس کئی اختال ہیں (۱) الله تعالی کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' وہ واحد ہے اور سب پر غالب ہے' میہ بہت بڑی خبر ہے (ب)سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں' میہ بہت بڑی خبر ہے (ج) قرآن مجید وی الہی ہے اور یہ مجز کلام ہے یہ بہت بڑی خبر ہے (د) قیامت برحق ہے صور پھو نکنے کے بعدیہ تمام کا ننات فنا ہو جائے گی ' پھر دوسرے صور کے بعد سب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب اور كتاب كے ليے پیش كيے جائیں گے ، پھر ہر تخص كواس كے اعمال كے مطابق جزاءاور سزادى جائے گی ، يہ بہت بردى خبر ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان چاروں چیزوں کی خبر دی گئی ہے اور یہ بہت عظیم اور اہم خبر ہے اور کفار مکہ ان خبروں کو نبی صلی الله علیہ وسلم سے بار بار سننے کے باوجود ان خبروں سے اعراض کرتے تھے 'بلکہ ان خبروں کا انکار اور ان کی تکذیب کرتے تھے'ان چیزوں کی خبراس قدراہم اوراس قدرعظیم ہے کہاگران کا انکار کر دیا جائے تو انسان دنیا میں مذمت اور ملامت کا اور آ خرت میں عقاب اور عذاب کامستحق ہوتا ہے اور اگر ان چیزوں کی تصدیق کرے ان پر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں پڑمل کرے تو دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اور آخرت میں اللہ اپنے فضل سے اس کو اجرو ثو اب عطافر مائے گا اور جنات الفردوس میں اس کو داخل فرمائے گا۔اس لیے عقل سلیم بیرواجب کرتی ہے کدان کے متعلق سستی اور تساہل سے کام نہ لیا جائے ان پر کامل غور وفکر کیا جائے اور محض باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے ان کا انکار نہ کیا جائے۔

'الملاء الاعلى'' ہے مرادوہ فرشتے ہیں جن سے تخلیق آ دم کے متعلق مشورہ لیا گیا

ص : ٧٠ ـ ١٩ مين فرمايا: " (آپ كهية: )جب ملائكه مقربين بحث كررم تقيق مجھے (اس كا)كوئى علم نه تقا ٥ ميرى طرف صرف بیروی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں O''

اس آیت مین 'السلاء الاعلیٰ ''کالفظ ہے الملاء کامعنیٰ ہے: وہ جماعت جوکسی ایک نظریداور ایک رائے پر شفق ہو

جائے اوروہ جماعت دیکھنے والوں کے نز دیک عظیم ہو ٔ جب وہ اس جماعت کو دیکھیں تو سیر ہو کر اور نظر کھر کر دیکھیں۔(المفردات ج۲می ۱۱۲)اور''المملاء الاعلیٰ '' کامعنیٰ ہے: بہت بلنداور بہت عظیم جماعت اور اس کا مصداق ہے فرشتوں کی عظیم جماعت اور ملائکہ مقربین۔

سے ملائکہ مقربین کس چیز میں اور کس سے بحث کر رہے تھا اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بحث کر رہے تھا اس کی دوتفیریں ہیں ایک تفییر ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بحث کر رہے تھے کہ آ دم کو بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کو بیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری تبیح اور تجمید کرنے کے لیے ہم کافی ہیں اور رہا ہے آ دم تو اس کی نسل سے ایسے لوگ بیدا ہوں گے جوز مین میں فتنہ وفساد کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: میں ان چیز وں کو جانتا ہوں جن کوتم نہیں جانے۔

امام رازی نے اللہ تعالی کے جواب کی تقریراس طرح کی ہے کہ عقلی اعتبار سے مخلوقات کی جاراقسام ہیں:

(۱) وه کلوق جس کوعقل اور حکمت حاصل مواوراس کانفسشموانی نه مواور نه اس میں قوت غصبیه مؤید فرشتے ہیں۔

(۲) وه مخلوق جس میں شہوت اور غضب کی قوت ہواوراس میں عقل اور حکمت نہ ہوئیہ بہائم اور حیوانات ہیں۔

(۳) وه مخلوق جس میں نه عقل اور حکمت ہواور نه شہوت اور غضب ہوئیہ جمادات ہیں۔

(۴) وه مخلوق جس میں عقل اور حکمت بھی ہواور شہوت اور غضب بھی ہواوریہانیان اور بشریں۔

انسان کی تخلیق سے مقصود ایک دوسرے کی اندھی تقلید نہیں ہے' نہ تکبر اور سرکثی ہے۔ کیونکہ یہ حیوانات اور درندوں کی صفات ہیں' بلکہ اس کی تخلیق سے مقصود علم اور حکمت کے تقاضوں کا ظہور ہے اور انسان کی سرشت میں اگر چہ نہوت رکھی گئی ہے جس کے نتیجہ میں فساد کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی سرشت میں فضب کو بھی رکھا جس کی وجہ سے وہ خون ریزی کرتا ہے' لیکن اس کی فطرت میں عقل بھی رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت' اس کی محبت اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کی محرک ہے' گویا اللہ تعالیٰ کے جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ اے فرشتو! تم نے انسان کی شہوت اور غضب کے تقاضوں کو دیکھا اور میں نے انسان میں جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور تقدیس تم بھی کرتے ہولیکن جوعقل اور حکمت رکھی ہے تم نے اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھا۔ میری اطاعت اور عبادت اور اطاعت اور اطاعت زیادہ قابل تم جس کے خمیر میں اطاعت اور عبادت سے اس کی عبادت اور اطاعت زیادہ قابل قدر ہے جس کے خمیر میں اطاعت اور عبادت سے انع اور مزاحم بھی ہے۔

حب ذیل مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ 'الملاء الاعلیٰ ''سے مرادوہ فرشتے ہیں جو تخلیق آ دم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے بحث کررہے تھے۔

امام ابوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت (ص ۲۹٪) کی تفسیر میں فر مایا: الملاءالاعلیٰ ہے مراد وہ فرشتے ہیں جن ہے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق الله تعالیٰ نے مشورہ لیا تو انہوں نے اس میں بحث کی'ان کی رائے پیھی کہ آ دم کو پیدا نہ کیا جائے۔سدی اور قادہ ہے بھی اسی طرح روایت ہے۔

(جامع البيان جز ٢٢٣ص ٢١٩ ُ رقم الحديث: ٢٣٠٩٨\_٢٣٠٩٨ و٢٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

امام ابن ابی حاتم متوی ۳۲۷ ھ علامہ نغلبی متو نی ۳۲۷ ھ علامہ ماور دی متو فی ۴۵۰ ھ علامہ ابن جوزی متو فی ۵۹۷ ھ اور علامہ قرطبی متو فی ۲۶۸ ھ وغیرهم نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔

marfat.com

تميار القرأر

# "الملاء الاعلى" كى دوسرى تفيركهاس سے مرادوه فرشتے ہيں جو كنا مول كے كفارے ميں جو كنا مول كے كفارے ميں جث كررے تھے

السملاء الاعلى كى دوسرى تغييريه بكاس مرادوه فرشة بي جواس چريس بحث كررب تے كدوه كون سے نيك كام بين جو كنابوں كا كفاره بوجاتے بين -

حفرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات میرے پاس میرا دب
تبارک و تعالیٰ بہت حسین صورت میں آیا مصرت ابن عباس نے فرمایا: یعنی خواب میں کہی فہرا کیا تم کو معلوم ہے کہ
المعلاء الاعلیٰ ( الما کہ تقربین ) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا جہیں آپ نے فرمایا: یا مجما کہا تھو میرے
دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی شندگ محسوس کی کھر جھے ان تمام چیز وں کاعلم ہو گیا جو
المعانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں فرمایا: یا مجرا کیا آپ جانتے ہیں کہ المصلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟
مشقت کے وقت کامل ور جو زمینوں میں ہیں اور جس نے بیکام کیے وہ فیریت سے زندہ رہے گا اور فیلیف اور
مشقت کے وقت کامل وضوکر نا کفارات ہیں اور جس نے بیکام کیوہ فیریت سے زندہ رہے گا اور فیر علی ایک ہو جب کہ ایک اس سے بیدا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد! جب تم ایک از پڑھو تو یہ دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے نیکوں کر کرنے کا اور مساکین سے مجت کرنے کا اور مساکین سے مجت کرنے کا اور مساکین سے مجت کرنے کا اور اور کہا تھا نا اور رات کواٹھ کی اور ان کھی بین ہوں اور جب تو اپنی طرف اس حال میں قبض کرنا کہ وہ فتنہ میں مبتلا نہ ہواور فرمایا: بلند درجات ان کا موں سے حاصل ہوتے ہیں: سلام کو پھیلانا کھی تا اور رات کواٹھ کراس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٢٣٣ ، تفسير عبد الرزاق ج٢ص ١٦٩ ، منداحد جاص ٣٦٨ ، صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣٣٠ الشريعه للاجرى ص ٣٩٧ السنة لا بن ابي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ ، جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٣٥١ )

امام ترندی نے اس مدیث کوایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس میں فدکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس میرارب بہت حسین صورت میں آیا 'پس فرمایا: یا محمد! میں نے کہا: میرے رب! میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں فرمایا: المصلاء الاعلی (طائکہ مقربین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میرے رب! مجھے معلوم نہیں 'پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا' میں نے اس کی شندک اپنے سینے میں محسوس کی 'پھر مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیز وں کاعلم ہوگیا 'پھر فرمایا: اے محمد! میں نے کہا: میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہوں' فرمایا: المسلاء الاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: ورجات میں اور کفارات میں اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانے میں اور مشقت کے وقت کامل وضو کرنے میں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اور جوان کاموں کی حفاظت کرے گا وہ غیر بت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا اور وہ گنا ہوں سے اس طرح یا کہ ہوجائے گا' جیسے اس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٢٣٣ النة لابن ابي عاصم رقم الحديث: ٣٦٩ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ١٠٨ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣١٤) الشريعة للا جرى ٣٩٦ ، جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٣٥١)

امام ترندی نے اس مدیث کوزیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت معاذبی جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

جلدويم

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کوضیح کی نماز کے لیے آنے میں کافی تاخیر ہوگئی'حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے' پھر آپ جلدی جلدی تشریف لائے' پس نماز کی ا قامت کہی گئی' پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی' سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہم سے بلند آواز میں فرمایا جس طرح بنیٹھے ہواسی طرح اپنی صفوں میں بنیٹھے رہو' پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اب میں تہہیں بتا تا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے نماز فجر کے لیے آنے میں تاخیر ہوگئ میں رات کواٹھا' میں نے وضو کیا اور جتنی نماز میرے مقدر میں تھی میں نے اتنی نماز پڑھی پھر مجھےاونگھآ گئی تو اچا تک میرے سامنے میرا رب تبارک و تعالی نہایت حسین صورت میں تھا۔ پس فر مایا: یا محمد! میں نے کہا اے میرے دب! میں حاضر ہوں ٔ فر مایا:المملاء الاعملٰی (ملائکہ مقربین) کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا:ا میرے رب! مجھےمعلوم نہیں' بیرمکالمہ تین بار ہوا' پھر میں نے دیکھا کہاس نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا' حتی کہ میں نے اس کے پوروں کی مُصندُک اپنے سینے میں محسوں کی ' پھر ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو بہجان لیا پس فرمایا: یا محمد! میں نے کہا: لبیک اے میرے رب! فرمایا: السملاء الاعلنی کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات میں' فرمایا: وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا ہے اور نماز وں کے بعد مساجد میں بیٹھنا ہےاورمشقت کے وقت کامل وضوکر تا ہے۔فر مایا: پھرکس چیز میں کفارہ ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھلانے میں اور نرمی ہے بات کرنے میں اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے میں' پھر فرمایا: سوال کرو' تو میں نے کہا: اے اللہ! میں بچھ سے نیک کام کرنے کا اور بُرے کاموں کے ترک کرنے کا اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور پیر کہ تو میری مغفرت فرمااور مجه يررحم فرمااور جب توكسي قوم كوفتنه ميں ڈالنے كاارادہ فرمائے تو مجھے بغير فتنه ميں ڈالےا ٹھالينااور ميں تجھ سے تیر**ی محبت کا اور جو تجھے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا اور جو**مل تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: بير كلمات برحق ہيں'تم ان كو يا د كرو' پھر ان كو پڑھاؤ۔

امام ترفدی نے کہا: بیر حدیث حسن سیحے ہے 'میں نے امام محدین اساعیل سے اس حدیث کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا ا بیر حدیث حسن سیحے ہے۔ (سنن الترفدی رقم الحدیث: ۳۲۳۵ 'منداحہ ج۵ص۲۳۳ 'سنن داری رقم الحدیث: ۱۵۳ 'المجم الکبیرج ۲۰ رقم الحدیث: ۱۹۱۲ الکامل لابن عدی ج۲ص۲۳۳ 'مندالبرارقم الحدیث: ۲۱۹ 'الستدرک جاص ۵۲۱ شرح الندرقم الحدیث: ۹۱۹ )

مفسرین میں سے الحسین بن مسعود البغوی متوفی ۱۱۵ھ علامہ خازن متوفی ۷۲۵ھ ٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۷ھ ٔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۱ھ وغیرهم نے بھی اس جلال المدین سیوطی متوفی ۱۹۱۵ھ وغیرهم نے بھی اس حدیث کواس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (معالم التزیل جہم ۷۷ باب الآویل للخازن جہم ۷۷ تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ (معالم التزیل جہم ۷۷ باب الآویل للخازن جہم ۷۷ تفسیر ابن کثیر جہم ۷۷ الدر المثورج ۷۸ باب الآویل للخازن جہم ۸۸ فتح البیان ج۲م ۱۳۰۰)

الله تعالیٰ کی صورت اوراس کے ہاتھوں کی تفسیر میں متقد مین اور متاخرین کے نظریات

اں حدیث میں یہ فدکور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب عز وجل کونہایت حسین صورت میں و یکھا' اس پر بیسوال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا کیا معنیٰ ہے؟ اس میں امام ابو حنیفہ اور دیگر متقد مین کا فد ہب یہ ہے کہ ہم صورت میں کوئی تاویل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صورت سے مراد اس کی وہ صورت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے لیکن متاخرین نے جب بید یکھا کہ خالفین اسلام نے اس پر بیاعتر اض کیا کہ صورت تو میں اپنے اجز اء کا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہواور جسم مرکب ہوتا ہے اور اپنے تحقق اور وجود میں اپنے اجز اء کا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہواور جسم مرکب ہوتا ہے اور اپنے تحقق اور وجود میں اپنے اجز اء کا

marfat.com

تبياء القرآء

عتاج ہوتا ہے تو اللہ کی صورت مانے سے اس کامختاج ہونا لازم آئے گا تو متاخرین تے اس کے دوجواب دیئے: ایک جواب میے کہ حدیث میں جو ہے کہ میں نے اپنے رب کونہایت حسین صورت میں دیکھا اس سے مراداللہ عزوجل کی صورت نہیں ہے کہ حدیث میں جو ہے کہ میں نے اپنے رب کونہایت حسین صورت تھی کی دوسرا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صورت ہے کی جب میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا تو میری بہت حسین صورت تھی دوسن و جمال عطا جواب یہ ہے کہ صورت کا معنی صفت ہے لیعنی اس وقت اللہ تعالی بہت حسین وجمیل صفت میں تھا کیعنی وہ حسن و جمال عطا کرنے والا تھا۔

اسی طرح اس مدیث میں ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا' متقدمین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور متاخرین کے نزدیک اس میں تاویل ہے اور ہاتھ سے مرا داس کی قوت اور اس کا جودوکرم اور اس کی عطاہے۔

نبي صلى الله عليه وسلم كوآسانون اورزمينون كي تمام چيزون كاعلم ديا جانا

اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کلم کلی عطافر مایا اور تمام حقائق اشیاء پرآپ کو مطلع فرما دیا' کیونکہ بعض احادیث میں بیدالفاظ ہیں: پس میں نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیز دل کو جان لیا۔ (سنن التر خدی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بید میں بیدالفاظ ہیں: مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیز دل کاعلم ہوگیا۔ (سنن التر خدی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) اور بعض میں بید الفاظ ہیں: پس ہر چیز میرے لیے منکشف ہوگی اور میں نے (ہر چیز کو) جان لیا۔ (سنن التر خدی رقم الحدیث: ۳۲۳۵)

وجا سدلال یہ ہے کہ پہلی دو صدیثوں میں لفظ 'ما' ہے' فعلمت ما فی السموت و ما فی الارض ''اور' فعلمت ما بین المشرق و المغرب ''اور تیسری صدیث میں لفظ' کل' ہے (فتجلی لی کل شیء و عرفت )اور' ما''اور' کل'' کے الفاظ کی وضع عموم کے لیے گ گئی ہے اور ان کی عموم پر دلالت قطعی ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم پر دلیل ہے:

آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کو آپ (پہلے)

عَلَّمُكَ مَالُوْتُكُنْ تَعُلُمُ . (الساء:١١٣)

نہیں جانے تھے۔

منكرين عموم علم رسالت كا آپ كے علم كلى پراعتراض

ہم نے جن احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم پر استدلال کیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے منکرین عموم علم رسالت یہ کہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا تو آپ کوسب چیزوں کاعلم ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھایا تو پھروہ سب علم زائل ہو گیا۔ جیسے جب اندھیرے میں بجلی چکے یا ٹارچ جلائی جائے تو ہم کو نے آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھایا تو پھروہ سب علم زائل ہو گیا۔ جیسے جب اندھیرے میں بجلی چکے یا ٹارچ جلائی جائے تو ہم کو

جلدوتهم

چیر بین و کھائی ویتی ہیں اور جب بچلی غائب ہو جائے یا ٹارچ بچھ جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور پچھ د کھائی نہیں ویتا' اس اعتراض كے حسب ذيل جوابات بين: اعتر اض مذکور کے جوابات (۱) الله تعالى نے قرآن مجيد ميں نبي صلى الله عليه وسلم كے متعلق فر مايا ہے: وَكُلْلِخِرَةُ خَيْرٌلُكَ مِنَ الْأُولِي (الْعَلْيُمِ) آ پ کی بعد والی ساعت پہلے والی ساعت ہے افضل اور بہتر ہے0 اور جب پہلی ساعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآ سانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کاعلم دے دیا گیا تو بعد والی ساعت میں اس سے زیادہ علم دیا جائے گا'اس سے کم علم ہونا اس آیت کے خلاف ہے۔ (۲) علم الله تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں زیادتی فر ما تا ہے ٔ قر آن مجید میں ہے: كَافَتُكَاذَكُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُونَ كُفُونُونُ اللَّهُ وَكُونَ كُفُونُونُ اللَّهُ وَكُونَ كُفُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ كُفُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُونُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال إِنَّ عَنَا إِنِي كَشَوِيدٌ ۞ (ابراتيم: ٧) گے تو میں تمہیں زیادہ دول گا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت شخت ہے 0 اور نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سیدالشا کرین ہیں' کا ئنات میں سب سے زیادہ شکرادا کرنے والے ہیں' اس لیے یہ توممکن ہے بلکہ واقع ہے کہ بعد کی ساعت میں آپ کو اور علم عطا کیا جائے 'یمکن نہیں ہے کہ دیا ہواعلم بھی واپس لے لیا جائے جیسا کہ خالفین کا قول ہے کیونکہ بیاس وقت ہوگا جب آپشکر گزار نہ ہوں اور آپ سیدالشا کرین ہیں۔ (m) الله تعالى فرما تائے: دَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ٥ (ط:١١١١) آپ بیدها کیجئے کہاہے میرے رب! میراعلم زیادہ کر 🔾 اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب میہ ہے کہ آپ کے علم کوزیادہ کرے ادرعلم عطا فر ما کر اس کو واپس لے لیناس آیت اوراس مطلوب کے خلاف ہے۔ (٣) پیکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پشت سے ہاتھ اٹھالیا تو آپ کاعلم جاتا رہا'ان احادیث کی صراحت کے خلاف ہے' کیونکہان اعادیث میں بیتفریج ہے کہ پہلے آپ کوعلم نہیں تھا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کررہے ہیں اور اللہ کے ہاتھ ر کھنے کے بعد آپ کوعلم ہو گیا کہ فرشتے ان کاموں کے متعلق بحث کررہے ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیلم برقرارر ماکیونکہ بعد میں آپ نے صحابہ کرام کووہ کام بتائے جو گناہوں کا کفارہ ہیں۔ (۵) ان احادیث سے بیٹابت ہے کہ آپ کو آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کاعلم دیا گیا ہے'اب منکرین وہ حدیث بیان كريں جس ميں بيقريح ہوكہ آپ سے بيكم واپس لےليا گيا۔ (٢) منکرین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا تو آپ کوعلم ہو گیا اور جب آپ کی پشت ہے ہاتھ اٹھایا تو آپ كاعلم چلاگيا'ان كايةول بالكل اى طرح بجس طرح الله تعالى في قرآن مجيد مين منافقين كا حال بيان فرمايا ب: فَكُمَّا أَضًا عَتْ مَا حُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْمِ هِمْوَ بِي اللهُ بِنُومِ هِمْوَ بِي اللهُ بِنُومِ هِمْوَ تواللّٰدان کےنورکو لے گیا اوران کوایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ **تُرَكُهُمْ فِي ظُلُمْتِ لَا يُبُصِرُ وْنَ**۞ (البقرو: ١٤) وه نبین دیچه سکتے 🔾 جلدوتهم

martat.com

تبياء القرأد

ש ארו: אא *----* או ومالي ٢٣ منكرين عموم علم رسالت نے اپنے اس قول میں جو آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پر چسال کیا ہے اور یہ بہت سخت جسارت ہے۔ ا مام محمر بن اساعیل بخاری این سیح میں فرماتے ہیں: ۔ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما خوارج كوالله كى بدترين مخلوق قرار ديتے تھے اور بير كہتے تھے كہ جوآيات كفار كے متعلق نازل ہوئی ہیں بیان کومسلمانوں مِنطبق کرتے ہیں۔ (صحیح ابنجاری باب قبل الخوارج ص۱۲ ۱۳ وار ارقم بیروت محیح ابنجاری ج۲ص۲۰۴ اصح المطابع کراچی) خوارج تو صرف کفار کی آیات کومؤ منوں پر منطبق کرتے تھے تو ان کا کیا درجہ ہو گا جومنافقین کی آیات کورسول الله صلی الله عليه وسلم پرمنطبق کريں۔ اگرآ پ کوعلم کلی دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں قرآ ن مجید کیوں نازل ہوتا رہا؟ ہم نے النساء: ١١٣ (علمک مالم تكن تعلم) سے جورسول الله عليه وسلم كے علم كلى يراستدلال كيا ہے اس ير اعتراض کرتے ہوئے مخافین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا بیمعنیٰ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ بھی نہیں جانتے تھے' الله تعالیٰ نے وہ سب آپ کو ہتلا دیا اور آپ کو علم کلی حاصل ہو گیا اور تمام احکام شرعیہ آپ کومعلوم ہو گئے ' تو جا ہیے تھا کہ اس کے بعد مزيد قرآن مجيد نازل نه موتا' كيونكه آپ كوتمام احكام شرعيه معلوم مو چكے تھے پھر باقی قرآن مجيد كيوں نازل موتار ہا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اور بھی بہت حکمتیں ہوتی ہیں جن کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ دیکھئے قرآن مجید میں نماز کی فرضیت سے متعلق''اقیمو الصلوة'' بارہ مرتبہ نازل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایک آیت کے نازل ہونے سے ہی نماز کی فرضیت کاعلم ہو گیا تھا'اب باتی گیارہ مرتبہ سے آیت ویگروجوه کی بناء پرنازل ہوئی ہے اس لیے 'علمک مالم تکن تعلم ''کے نزول کے بعد باقی قرآن کا نازل ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ اس آیت سے علم کلی حاصل ہو گیا تھا۔ اس کی اور بھی بہت نظائر ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کے علم کے عموم پر امت کے علم کے عموم سے معارضہ اور اس کا جواب اس دلیل پرمخالفین کا دوسرااعتراض میہ ہے کہ جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق النساء ۱۱۳ میں ہے کہ آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کوآپ (پہلے) نہیں جانتے تھے اسی طرح عام مسلمانوں کے متعلق ہے: (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تنهبيں ان تمام باتوں كى تعليم وَيُعَيِّمُكُمْ مَّالَحُ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ ۞ (القره:١٥١) دیتے ہیں جن کوتم (پہلے) نہیں جانتے تھے 🔾 پس اس سے بیلازم آئے گا کہ امت کاعلم' آپ کے علم کے مساوی ہو جائے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر''مسا''عموم کے لیے ہیں ہے' بلکہ مجاز أخصوص کے لیے ہے' یعنی آپ نے ان کو احكام شرعيه ادر به قدر ضرورت غيب كي خبرول كي تعليم دى اوراگريه كها جائے كه جب يهال "ما" كوعموم برمحمول نهيس كيا تو النساء: ۱۱۳ میں بھی اس کواس عموم پرمحمول نہ کیا جائے'اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی قرینہ کی بناء پر کسی لفظ کو حقیقت پرمحمول نہ کیا جائے تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگداس کومجاز برمحمول کیا جائے مدیث میں ہے: جو خض سورهٔ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کا ال نہیں ہوتی۔ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب. (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٧) جلدوتم تبيار القرآر marfat.com

Marfat.com

لا تفی جنس کے لیے آتا ہے' اس لیے اس حدیث کامعنی یہ ہونا جاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی 'لیکن چونکہ سور کا فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض نہیں ہے اس لیے اس حدیث میں لامجازاً نفی کمال پرمحمول ہے کیعنی سور کا فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی 'کیکن اس سے بیلازم نہیں آئے گا کہ اب ہر جگہ لا نفی کمال کے لیے ہوختیٰ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ لا الدالا الله میں بھی لا تفی کمال کے لیے ہےاوراس کامعنیٰ ہے کہاللہ کے سوا کوئی کامل خدانہیں ہےاور ناقص خدا موجود ہیں' بلکہ یہاں پر ا بنی اصل کے مطابق لا نفی جنس کے لیے ہے اور اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اس كادوسراجواب يه بي كُرْ يعلى ما لم تكونوا تعلمون "مي ضمير خطاب" كم" جمع باور" مالم تكونوا تعلمون ''میں میا بھی عموم کے لیے ہے اور قاعدہ بیہ ہے کہ جب جمع کے مقابلہ میں جمع ہوتوا حاد کی تقسیم ا حاد کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں: لبس القوم ٹیابھم، قوم نے اپنے کپڑے پہن لیے اس طرح اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ آ پ نے تمام امت کومجموعی احکام شرعیه سکھا دیئے اور النساء:۱۱۳ کامعنی یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تنہا آپ کوتمام چیز وں کاعلم عطا فریا ' اس سے امت کی آپ کے ساتھ مساوات لازم نہیں آتی۔

اس جواب کی زیادہ تفصیل''مقام ولایت ونبوت''ص۵۰۱\_۲۸ میں ملاحظہ فر مائیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فر مایا کہ میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں O سو جب میں اس کا پتلا بنالوں اوراس میں اپنی طرف ہے ( خاص ) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا O تو ب کے سب تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا 0 سواابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا 0 فر مایا: اے ابلیس! تخفیے اس کوسجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیایا تو (پہلے سے ہی) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ 0 اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے

بنایا ہے0(س۲۷-۱۷) بشر کا معنیٰ اور اس کی تخلیق کا مادہ

ص: ال میں فر مایا ہے: ''میں بشر کو گیلی مٹی سے بنانے والا ہوں'' اور ایک اور جگه فر مایا ہے:

إِنِّي ْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا تَسْنُونٍ ۞ میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے بشر کو

(الحجر:٢٨) ييداكرنے والا مول ٥

بشر کی خلقت کا مادہ پہلے گیلی مٹی تھی' پھروہ مٹی پڑے پڑے سیاہ سڑا ہوا گارا ہوگئی اور خشک ہونے کے بعدوہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوگئی جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے۔

بشر کامعنی ہے: ظاہری جلد اور کھال انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد صاف اور ظاہر ہوتی ہے اس کے برخلاف حیوانات کی جلد بالوں سے بیاون سے یا پٹم سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے 'بعض مفسرین نے کہا: انسان کو بشراس لیے کہتے ہیں کہاس کی تخلیق کے لیے اللہ تعالی خوداینے ہاتھوں سے مباشر ہوا تھا ایعنی خوداینے ہاتھوں سے متصف ہوا تھا ایک اور جگہ اللہ تعالی

إِنَّ مَثُلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كُمَّتَلِ أَدَّمٌ فَخَلَقَهُ مِنْ بے شک اللہ کے نزویک عیسیٰ کی مثال آ دم کی طرح ہے

جس کواللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔

تراب (آلعران:۵۹) گویا انسان کی خلقت کا ابتدائی مادہ مٹی ہے 'پھراس میں پانی ملا کراس کو گوندھا گیا تو وہ کیلی مٹی بنا' پھروہ پڑے پڑے سیاہ

martat.com

بد بودارگارا ہو گیااور سو کھ کر شکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گیا۔ روح کامعنیٰ 'روح پھو نکنے کامحمل اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا عدم جواز

ص :۲۷ میں فر مایا: سوجب میں اس کا بتلا بنالوں اور اس میں اپنی طرف سے (خاص) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جاناO

· ''سویت ''کالغوی مغنی ہے: میں اس کو درست بنالوں اور یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ میں اس کا پتلا بنالوں اور اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں۔

اس کے بعد فرمایا: اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک دول۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قالب پوری طرح درست اور مکمل ہوجائے پھر چالیس دن بعد وہ بھائی ہے' یہی وجہ ہے کہ پہلے رحم میں نطفہ ہوتا ہے' پھر چالیس دن بعد وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھر چالیس دن بعد وہ گوشت بن جاتا ہے' پھر چالیس دن بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۸ صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۲۲۳ صحیح سلم رقم الحدیث کے تقاضوں پڑمل کر کے درست اور کامل ہوجاتا ہے۔ روح پھونکنا ایک استعارہ ہے' حقیقت میں کوئی پھونک نہیں ہوتی ' بلکہ روح کوجسم میں جاری کر دیا جاتا ہے اور جسم کے تمام اعتصاء میں روح کا نفوذ اس طرح ہوتا ہے جس طرح انگارہ میں آ گ کا حلول ہوتا ہے یا جس طرح انگارہ میں آ گ کا حلول ہوتا ہے یا جس طرح انگارہ میں آ گ کا حلول ہوتا ہے یا جس طرح انگارہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے' یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پہند بدہ روح ہے اور یا اس روح کا حمول ہوتا ہے۔ اس آ یت میں اللہ تعالیٰ نے روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے' یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پہند بدہ روح ہے اور یا اس روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے' یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پہند بدہ روح ہے اور یا اس روح کا طول ہوتا ہے۔ اس آ یت میں اللہ تعالیٰ می اور تکریم ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اضافت کی ہے۔

روح کے دومعنیٰ ہیں: ایک معنیٰ یہ ہے: وہ ایک جسم لطیف ہے جس کا بخار کی شکل میں تمام جسم میں حلول ہے وہ حواس ظاہرہ واس باطنہ اور جسم کی تمام قوتوں کی حامل ہوتی ہے۔ بدن کے فانی ہونے سے بیروح بھی فانی ہوجاتی ہے اور روح کا دوسرامعنیٰ ہے: نفس ناطقہ اور لطیفہ ربانیہ یہ نفس حیوانی کی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اس روح پر فنانہیں ہے یہ بدن کے فانی ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس کی ممل تفصیل اور حقیق ہم نے بنو اسرائیل: ۸۵ میں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تبیان القرآن ج اس کے ۲ سے ۲۵ سے ۱۹۳۵۔ ۸۹۔

اس کے بعد فر مایا: تو تم سب سجدہ میں گر جانا 'سجدہ کا اطلاق حدرکوع تک جھکنے پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر چہرہ رکھنے پر بھی سجدہ کا اطلاق ہوتا ہے 'چونکہ اس آیت میں فر مایا ہے: تم سب سجدہ میں گر جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں سجدہ سے مراد حد رکوع تک جھکنا نہیں ہے بلکہ زمین پر چہرہ رکھنا مراد ہے۔

یہ بیرہ و تعظیم تھا سجدہ عبودیت نہیں تھا سجدہ تعظیم سابقہ شریعتوں میں جائز تھا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بجدہ کیا تھا اور سجدہ عبودیت اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے لیے بجدہ عبودیت کرنا جائز نہیں ہے اور ہماری شریعت میں مخلوق کے سامنے سجدہ تعظیم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

قیس بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں حِیرَ ہ (کوفہ سے تین میل دورا یک شہر جس کو آج کل نجف کہتے ہیں) میں گیا' میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو تجدہ کرتے ہیں' تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو تجدہ کیا جائے' آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگرتم میری قبر کے پاس سے گزروتو کیا اس

جلدوهم

10 - 10 - 10

کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا: نہیں' آپ نے فرمایا: تو پھر نہ کرو'اگر میں کسی کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ان کے خاوندوں کا حق رکھا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۴۰ سنن ابن ماجرقم الحدیث: ۱۸۵۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۷۰ منداحدج ۴۳۸ س۲۶ م۲۳۰ ۲۲۰ ص۷۶) املیس کامعنی اور اس کا جنات میس سے ہونا

ص: ۲-۷۲-۷ میں فر مایا:'' تو سب کے سب فرشتوں نے اکتھے سجدہ کیا O سواابلیس کے'اس نے تکبر کیا اور کا فروں میں سے ہو گیاO

پہلے فرمایا: 'فسجد الملائکة ''فرشتوں نے سجدہ کیا۔الملائکۃ جمع کاصیغہ ہے'لیکن اگر چندفرشتے سجدہ کر لیتے اور سب فرشتے سجدہ نہ کرتے' پھر بھی جمع کے صیغہ کا اطلاق درست تھا'اس لیے اس کے بعد''کہ لھے ہو' فرمایا' تا کہ ظاہر ہو کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے' لیکن اگر سب فرشتوں میں سے پہلے پچھ فرشتے سجدہ کرتے اور بعد میں پچھاور فرشتے سجدہ کرتے اور متفرق اوقات میں سب فرشتے سجدہ کرتے ہوں کے بعد متفرق اوقات میں سب فرشتے سجدہ کرتے ہوں کے اس لیے اس کے بعد ''اجمعون'' فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ سب فرشتوں نے اکٹھے اور بہ یک وقت سجدہ کیا ہے۔ البیس این نوع اور حقیقت کے اعتبار سے جن ہے' قرآن مجید میں ہے:

کان مِن الْجِینِ فَقَسَقَ عَنَ ٱمْرِرَاتِهِ . وه جنات میں سے تھا' سواس نے اپنے رب کے عظم کی

(الكہف:۵۰) نافرمانی کی۔

کیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا'اس لیے اس کوبھی مجدہ کرنے کا حکم دیا گیا'اس سے پہلے اس کا نام عزازیل اور الحارث تھا'بعد میں جب وہ راندۂ درگاہ ہو گیا اور اللہ تعالٰی کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھراس کا نام ابلیس ہو گیا'' سے الکافرین'' کامعنیٰ ہے:وہ کا فرول میں سے تھایا یہ کان'صار کے معنیٰ اللہ تعالٰی کے علم از لی میں وہ کا فروں میں سے تھایا یہ کان'صار کے معنیٰ اللہ تعالٰی کے علم اسے انکار کی وجہ سے وہ کا فروں میں سے ہو گیا۔

حضرت آ دم کو دونوں ہاتھوں سے بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: فرمایا: 'اے ابلیس! مجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے (اب) تکبر کیا یا تو (پہلے سے ہی) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ 0اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے 0'(صّ:۷۵-۵۵)

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فر مایا: میں نے اس کواپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کولفظ'' کے ن'سے پیدا فرما تا ہے 'لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے فر مایا: میں نے ان کواپنے ہاتھوں سے بنایا ہے' ان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو واسطہ نہیں بنایا' نہ کسی ایک کے نطفہ کا ان کی تخلیق میں وخل ہے' ان کواللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔

ابلیس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں' تونے جھے آگ سے بنایا ہے اور اس کومٹی سے بنایا ہے' اس کے قول کا حاصل یہ ہے کہ اگر آ دم کو آگ سے پیدا کیا جاتا تو میں پھر بھی اس کوسجدہ نہ کرتا کیونکہ وہ اس صورت میں میری مثل ہوتا' چہ جائیکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کوسجدہ کرنا اور اس کی سے بنایا گیا ہے اور برتر کا کم تر کوسجدہ کرنا اور اس کی

marfat.com

تعظیم کرنا درست نہیں ہے۔ میٹر سریبر س

مٹی کا آگ سے افضل ہونا

البیس کا بیزیم تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے ٔ حالانکہ حسب ذیل وجوہ سے مٹی آگ سے افغل ہے۔ مٹی آگ پر غالب ہے کیونکہ آگ پر مٹی ڈالنے ہے آگ بچھ جاتی ہے اور آگ مٹی کوختم نہیں کر مکتی۔

رہ) مسی ہوں جب ہے یومندہ ت پر ہی وہ اس سے درخت اگا کر ڈیج کو پھر کئی گنا کر کے لوٹا دیتی ہے اور آ گ خائن ہے ۔ (۲) مٹی امین ہے 'مٹی میں ڈیج د با دیا جائے تو وہ اس سے درخت اگا کر ڈیج کو پھر کئی گنا کر کے لوٹا دیتی ہے اور آ آگ میں جو کچھ ڈالا جائے آگ اس کو بھسم کر دیتی ہے۔

(٣) آ گ کی طبیعت میں جوش اور غضب ہے اور مٹی کی طبیعت میں سکون اور ثبات ہے۔

- (۴) مٹی کی طبیعت میں تخلیق اور تکوین کی صلاحیت ہے مٹی سے انسانوں اور حیوانوں کا رزق حاصل ہوتا ہے 'روئی حاصل ہوتی ہے جس سے انسان کولباس اور زینت فراہم ہوتی ہے 'اس میں معد نیات ہیں جن سے مختلف آلات اور مثینیں بنتی ہیں اور آگ سے کسی چیز کا حصول نہیں ہوتا 'بلکہ وہ حاصل شدہ چیز وں کو فاسد اور فنا کر دیتی ہے۔
- (۵) مٹی سے انسان اپنی رہائش کے لیے گھر بنا تا ہے جو اس کو دھوپ اور بارش سے بچا تا ہے اور آگ سے گھر بنمآ نہیں ہے' گرم جا تا ہے۔
- (۲) آ گُنود بہ خود قائم نہیں ہوسکتی'اس کواپنے قیام کے لیے سی محل اور جگہ کی ضرورت ہے اور وہ محل اور جگہ زمین اور مٹی ہے' سوآ گ محتاج ہے اور مٹی محتاج الیہ ہے اور محتاج الیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے۔
- (2) ہر چند کہ آگ سے بعض فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً اس سے کھانا بکتا ہے 'روشی حاصل ہوتی ہے' لیکن اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے' کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کھانا جلادے اور گھر جل کررا کھ ہوجائے' سواس کی خیر میں بھی نٹر مضمر ہے اور مٹی سرایا خیر ہے' اس میں نثر بالکل نہیں ہے۔
- (۸) قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مٹی کے بہت فوائد اور منافع بیان فر مائے ہیں زمین کے متعلق فر مایا ہم نے اس کوفراش بساط اور قرار بنایا ہے اور زمین کے عجائبات میں انسان کوغور وفکر کی دعوت دی ہے اور آگ کا ذکر زیادہ تر ڈرانے کا دھرکانے اور عذاب دینے کے لیے فر مایا ہے اور مٹی کواجر وثو اب کا منبع بنایا ہے اور وہ جنت ہے جس میں باغات ہیں اور محکانے اور عذاب دینے کے لیے فر مایا ہوئی آگ سے محلات ہیں اور بیمٹی کے شمر ات ہیں اور آگ صرف دوزخ میں ہے اور جنت دوزخ سے افضل ہے تو مٹی آگ سے افضل ہوئی۔
- (۹) مٹی کے لیے یہ نضیلت کافی ہے کہ اس سے اللہ کا گھر بنایا گیا' انبیاء کیہم السلام کو بنایا گیا ہے اور آگ کے لیے یہ فدمت بہت ہے کہ اس سے شیطان کو بنایا گیا ہے۔
- (۱۰) مٹی سے تواضع ہوتی ہے اور آگ سے سرکٹی اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوسر بلند کرتا ہے' حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ورجہ تو اضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ورجہ بلند کرتا ہے اور جو اللہ کے سامنے ایک ورجہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ورجہ نیچے گرا دیتا ہے ٔ حتیٰ کہ اس کو اسفل السافلین میں کر دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢١٧٦) منداحمه ج ١٣٠٣ ٤ مندابويعلى رقم الحديث: ١٠٩١ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٧٨)

جلدوتهم

marfat.com

دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح مسلم قم الحدیث: ۹۱ 'سنن الترندی قم الحدیث: ۱۹۹۹ 'سنن ابن ماجه قم الحدیث: ۱۳۱۳ 'جامع المسانید واسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۹۷۹ ) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ سجان فر ماتا ہے کہ كبريا ميرى **چا**ور ہےاورعظمت میراتہبند ہے' جوان میں کسی ایک کو مجھے سے چھنے گا میں اس کوجہنم میں ڈال دوں گا۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث: ١٤٣٣ مندالحميدي رقم الحديث: ١١٣٩ مصنف ابن ابي شيبرج ٢٥٩ منداحدج ٢٥٨ )

#### martat.com

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مدینہ میں جہاں جا ہے لے جاتے اور اپنی حاجت پوری کرتے۔

(سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۱۲۹۰ منداحمہ ج سم ۱۵ مندالا العالیٰ رقم الحدیث: ۳۹۸۲ جامع المسانید واسن مندانس رقم الحدیث: ۱۲۹۰)
حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیاروں کی عیادت کرتے ہے جنازہ کے ساتھ جاتے ہے نوکر اور خادم کی دعوت قبول کر لیتے ہے جنگ قریظہ اور نفیر کے دن آپ دراز گوش پرسوار ہے اور جنگ خیبر کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور جنگ خیبر کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور کھجور کی چھال کی لگری تھی ہیں بکڑی ہوئی تھی اور آپ کے بنچ کھجور کی چھال کی گدی تھی ۔
کے دن دراز گوش پرسوار ہے اور کھجور کی چھال کی لگام اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی تھی اور آپ کے بنچ کھجور کی چھال کی گدی تھی۔
(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۵۸) جامع المیانید والسن مندانس رقم الحدیث: ۳۱۵۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:فر مایا: تو اس جنت سے نگل جا بے شک تو دھتکارا ہوا ہے 0 بے شک تھے پر قیامت کے دن تک میری
لعنت ہے ١٥ اس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے 0 فر مایا: بے شک تو مہلت پانے والوں
میں سے ہے ١٥ اس دن تک جس کا وقت (ہمیں) معلوم ہے ١٥ اس نے کہا: پس تیری عزت کی قتم! میں ضروران سب کو گم راہ
کر دوں گا ٥ سواان کے جوان میں سے تیرے خلص بندے ہیں ٥ فر مایا: پس سے برحق ہے اور میں حق بات ہی فر ما تا ہوں ٥
کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بحر دوں گا ٥ (ص ٢٥٥٠)

ص : 22 میں فر مایا: '' تو اس سے نکل جا'' اس سے مراد ہے: تو اس جنت سے نکل جا اور یہ بھی مراد ہوسکتا ہے: تو آسانوں سے نکل جا' نیز فر مایا: بےشک تو رجیم ہے کہ جیم ہمعنی مرجوم ہے 'یعنی تو دھتکارا ہوا ہے' اس سے مراد ہے: تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے با ہر خیر سے دھتکارا ہوا ہے'یا اس کا معنیٰ ہے: جب تو آسانوں کے قریب آئے گا تو تجھے آگ کے گولوں سے رجم کیا جائے گا۔

ص: ۷۸ میں فرمایا: '' بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے''اس کامعنیٰ ہے: تو قیامت تک میری رحمت سے دورر ہے گا ادر اس کا بیمعنیٰ بھی ہے: قیامت تک لعنت کرنے والے تجھ پرلعنت کرتے رہیں گے۔

ص: 24 میں فرمایا: ''اس نے کہا: اے میرے رب! پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے'۔

اس آیت میں بیالفاظ ہیں:''السی میں وہ میبعثون ''جس دن جزاء کے لیےلوگوں کوقبروں سے اٹھایا جائے گا'اس کی مراد پیتی کہ شیطان کولوگوں کو گراہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بدت مل جائے 'نیز اس کی مراد پیتھی کہ اس کوموت سے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا بیقول جھوٹا ہو جائے کہ ہرشخص کوموت آئے گی' کیونکہ حشر کے دن کے بعدموت نہیں ہے۔

ص : ۸۱ - ۸ میں فرمایا: ' بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے ۱۵س دن تک جس کا وقت (ہمیں) معلوم ہے' اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اہلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے' لیکن قرآن مجید میں اس پر کوئی ولیل نہیں ہے کہ اس کی اولا داور اس کے چیلوں کو بھی قیامت تک کی مہلت ہے یا نہیں ۔ بعض علاء نے یہ کہا کہ شیاطین میں تو الداور تناسل ہوتا ہے اور ان کی اولا دقیامت تک زندہ رہے گی اور جنات میں بھی تو الد ہوتا ہے لیکن ان پر موت بھی آتی ہے ۔ شیطان نے یہ دعا کی تھی کہ اس کو حشر تک موت نہیں آئے گی اور اس لعین کا جو یہ مقصد تھا کہ کہ اس کو حشر تک موت نہیں آئے گی اور اس لعین کا جو یہ مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قول کو جھوٹا کر دے وہ اس میں کا میاب نہ ہوسکا۔

ص : ۸۲\_۸۳ میں فرمایا: اس نے کہا:''پس تیری عزت کی قتم! میں ضرور ان سب کو گم راہ کر دوں گا O سواان کے جوان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں O''

جلدوتم

marfat.com

الحمرابلیس چاہتا تو مطلقاً یوں کہددیتا: ''میں ضروران سب کو کم راہ کر دوں گا''اورا گروہ ایسا کہتا تو اس کا یہ قول جھوٹ ہو جاتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور مخلص بندوں مثلاً انبیاء کیہم السلام کووہ گم راہ نہیں کرسکتا تھا' اس لیے اس نے جھوٹ سے بچنے کے جھوٹ کے لیے بیداستناء کیا اور کہا: میں تیرے مخلص بندوں کے سواسب کو گم راہ کر دوں گا۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جھوٹ ایسی برائی ہے کہ شیطان بھی اس سے بچنا جا ہتا ہے' تو پھر انسان کو بلکہ مسلمان کوتو اس سے بہت زیادہ بچنا جا ہیے۔

اس آیت میں مخلص بندوں کا ذکر ہے، مخلص (لام پر زبر کے ساتھ) بندے وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خالص کزلیا اور ان کو گم راہی سے محفوظ رکھا اور اگر مخلص میں لام پر زبر ہوتو اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے وہ بندے جنہوں نے

ا پنے دلوں کواورا پنے اعمال کواللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرلیا اوراس میں ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں ہونے دیا۔ بعض علماءنے کہا ہے کہ خلص بندے وہ ہیں جو دل سے اللہ کو یا دکرتے ہیں'ان کے ذکر پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے کہ

اس کولکھ سکیں اور نہ شیطان اس پر مطلع ہوتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے شیطان اِن کو گم راہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ اس کے شیطان اِن کو گم راہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ اس کے شرسے مطلقاً محفوظ ہوتے ہیں۔

ص: ۸۵\_۸۴ میں فرمایا:'' فرمایا: پس به برحق ہے اور میں حق بات ہی فرما تا ہوں O کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گاO''

امام رازی کے اس پر دلائل کہ دنیا میں جو کچھ ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا۔۔۔۔

سے ہور ہا ہے

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کا نئات میں جو پھھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاءاور اس کے عکم سے ہوتا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا: ' تو اس جنت سے نکل جا' بے شک تو دھ کارا ہوا ہے ٥ بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے 0' (صّ: ۷۸ ـ ۷۷) اس آیت میں الله تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ابلیس ایمان نہیں لائے گا' پس اگر ابلیس ایمان ہے آئے تو الله کی خبر صادق کا ذب ہو جائے گی اور الله تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے' پس ابلیس کا ایمان لانا محال ہے' حالا نکہ الله تعالیٰ نے اس کوایمان لانے کا حکم دیا ہے (یعنی ابلیس کا ایمان نہ لانا ' الله تعالیٰ کی قضاء اور اس کے حکم سے ہے )۔
- (۲) ابلیس نے کہا: ''پس تیری عزت کی قتم! میں ان سب کو گم راہ کر دوں گا کا ''(صّ ۸۲: ۸۲) اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابلیس اس کے بندوں کو گم راہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دعویٰ سنا اور وہ ابلیس کو اس سے منع کرنے اور روکنے پر قادر تھا اور جب کوئی شخص کسی کو کسی کام سے راضی ہوتا ہے (بعنی اللہ اس شخص کسی کو کسی کام سے راضی ہوتا ہے (بعنی اللہ اس سے راضی ہے کہ ابلیس لوگوں کو گم راہ کرے)۔
- (۳) الله تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ جہنم کو کا فروں سے بھر دے گا' پس اگر لوگ کفر نہ کرتے تو اس کے کلام کا صدق کذب ہے بدل جائے گا اور اس کاعلم جہل سے بدل جائے گا اور بیرمحال ہے ( یعنی لوگوں کا کفر کرنا اللہ کے حکم اور اس کی رضا ہے ہے )۔
- (۳) اگراللہ تعالیٰ کا بیاراُدہ ہوتا کہ کافر کفرنہ کرے تو واجب تھا کہ دنیا میں انبیاءَاورصالحین ہیٰ رہتے اور ابلیس اور شیطان مر جاتے اور جب کہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا کہ لوگ کفر کریں۔
- (۵) اگران کافروں کوامیان کا مکلف کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ ان آیات پر بھی ایمان لائیں جن کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان

martat.com

بهيار القرأر

نہ لائیں اور اس وقت بیلازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اور بیر تکلیف مالا بطاق ہے۔ بعنی انسان کو اس چیز کا مکلّف کرنا ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ (تغییر کبیرج ۹ مس ۱۳۱۵ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

امام رازی کے دلائل کے جوابات اور بحث ونظر

امام فخرالدین رازی قدس سرۂ العزیز علم اور حکمت میں آیک بحر نا بیدا کنار ہیں اور میں ان کے علوم وافرہ کے سامنے بہ مشکل ایک قطرہ کی حیثیت رکھتا ہوں' اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا اور جھے ان کے تلافہ کی صف میں بھی جینے کی جگہ ل جاتی تو میں اس کو اپنے لیے باعث صد افتخار گردانتا' میں نے اپنی اس تغییر میں ان کی تحقیقات' تدقیقات اور نکات آفرینیوں سے بہت میں استفادہ کیا ہے اور میں ہمیشہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گور ہتا ہوں' جھے ان سے بہت محبت اور بے حد عقیدت ہے' استفادہ کیا ہے اور دیس ممائل میں' میں نہایت ادب اور احر ام کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں' سوزیر بحث مسئلہ بھی ایسا بھی اس کے باوجود بعض مسائل میں' میں نہایت ادب اور احر ام کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں' سوزیر بحث مسئلہ بھی ایسا بھی

اس آیت کی تفییر میں امام رازی نے جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نتات میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے تھا' اس کا لوگوں کو گم راہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب ہے اور زندین کرتے ہیں' ہم اس قسم کے عقائد اور نظریات سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کے تو ہیں۔

اگرینظریهاورعقیده درست ہوتو ٹھراللہ تعالی نے شیطان کی اس قدر ندمت کیوں کی اس کو بعنتی کیوں قرار دیا اور شیطان کو اور اس کے تبعین کو دوز نے کے دائی عذاب کی وعید کیوں سنائی۔انبیاء علیم السلام کو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کی تبلیغ کرنے کے لیے کیوں بھیجا۔ نیکی کرنے والوں کو دائی اجر و تو اب کی بشارت کیوں دی اور بُرائی کرنے والوں کو ابدی عذاب کی وعید کیوں سنائی 'جنت اور دوز نے کو کیوں بنایا' آسانی کتابیں کیوں نازل فرما کیں۔اگر دنیا میں کفر اور معصیت اللہ تعالیٰ کے عظم اور اس کی رضا سے عمل پذیر ہوتو ان سوالات کا جواب نہیں دیا جاسکتا' پھر شری نظام بالکل فضول اور عبث ہوگا اور رشد و مدایت کا کوئی معنی نہیں دے گا۔

اب آ یے امام رازی کے دلائل کا تجزید کرتے ہیں:

ا مام رازی کی پہلی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالی کی خبر کا ذب ہوجائے گی اور اس کی خبر کا کا ذب ہونا محال ہے 'لہذا ابلیس کا ایمان لانا محال ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ فی نفسہ ابلیس کا ایمان لا ناممکن ہے کیے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے اور جب بیلی ظوظ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھر اس کا ایمان لانا محال ہے سواس کا ایمان لانا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے اور ابلیس فی نفسہ ایمان لانے کا مکلف ہے بیعنی اللہ تعالیٰ کی خبر سے قطع نظر کر کے اور جب بیلی ظرکیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو پھر اس کا ایمان لانا محال بالغیر ہے اور اس کی ظرے وہ ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے۔

، امام رازی کی تقریر پرنقض اجمالی یہ ہے کہ اس طرح ہر شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایمان لانا محال ہو گایا واجب

marfat.com

ہوگا مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ حضرت ابو بکر ایمان لائیں گے۔اب اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کاعلم جہل ہے بہل جاتا اور اللہ تعالیٰ کا جہل محال ہے ہیں حضرت ابو بکر کا ایمان لا نا ضروری اور واجب ہوا اور ان کا ایمان نہ لا تا محال ہوگیا اور واجب با محال کا انسان کو مکلف نہیں کیا جاتا ' بلکہ انسان کو ایمان کو ایمان ہے ہے جس کو کرنا اس کے لیے ممکن ہو۔اس طرح مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ ابوجہل ایمان نہیں لائے گا ' اب اگر وہ ایمان لے آتا تو اللہ تعالیٰ کاعلم جہل سے بدل جاتا اور اسیماللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابوجہل ایمان نہیں لائے گا ' اب اگر وہ ایمان لے آتا تو اللہ تعالیٰ کاعلم جہل سے بدل جاتا ہے جو فی سیمان ہونہ کہ وہ جس کا بونا ضروری ہو یا محال ہو' لہذا حضرت ابو برکو ایمان لانے کا مکلف کرنا صبح ہوا نہ ابوجہل کو بلکہ کا نئات میں کسی شخص کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صبح نہوا نہ کو کہ ایمان لانے گا یا جاتا ہے اور میں میں کسی شخص کو بھی ایمان لانے کا مکلف کرنا صبح کے اعتبار سے اس کا ایمان لانا خی اور واجب ہوگا یا محال ہوگا اور مکلف ممکن کا کیا جاتا ہے اور نہیں لائے گا اور اس کے علم کے اعتبار سے اس کا ایمان لانا فی نف میکن ہوئی تفص تفصیلی ہے ہے کہ المیس ہو یا کوئی اور شخص ہو نہر شخص کا ایمان لانا فی نف میکن ہے تعنی اس نے قطع نظر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان لانے کا خبر دی ہے یا یمان نہ لانے کی میں اس کا ایمان لانا فی نف میکن ہے یا یمان نہ لانے کے خبر دی ہے یا یمان نہ لانے کی۔

امام رازی کا دوسرااستدلال بیہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کیہ وہ لوگوں کوگم راہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس نور

کومنع نہیں کیا اور روکانہیں اور نہ روکنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گم راہ کرنے پر راضی ہے۔

د اس کا جواب ہے ہے کہ جب ابلیس نے بیکہا کہ وہ نفوس قدسیہ کے سواسب لوگوں کوگم راہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بید وعید سنائی کہ میں جھے سے اور تیر ہے بیرو کا رول سے ضرور جہنم کو بھر دول گا اور یہی روکنا اور منع کرنا ہے اور اگر بیہ کہا جائے کہ بیو کئے اور منع کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو وسوسہ ڈالنے اور برائی کی ترغیب دیے کی قدرت سلب کر لیتا تو بیاس کی حکمت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کی حکمت بی تھی کہ ابلیس انسان کو برائی کی ترغیب دے اور انبیاء اس کو نیکی کی ترغیب دی اور انبیاء اس کو نیکی کی ترغیب و بیاد میں کہ بیروی کرے اور جائے تو نبیوں کی بیروی کرے کو وہ بلیس کی بیروی کرے گا وہ تو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ تو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ تو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ تو ابلیس کی بیروی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور جو نبیوں کی بیروی کرے گا وہ وہنم کو کا فروں سے بھر دے گا' پس اگر لوگ کفر نہ امام رازی کا تیسرا استدلال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ جہنم کو کا فروں سے بھر دے گا' پس اگر لوگ کفر نہ کرتے تو اس کے کلام کا صدق' کذب سے بدل جاتا اور اس کا علم جہل سے بدل جائے گا' اس لیے لوگوں کا کفر کرنا ضروری کرتے تو اس کے کلام کا صدق' کذب سے بدل جاتا اور اس کا علم جہل سے بدل جائے گا' اس لیے لوگوں کا کفر کرنا ضروری کرتے تو اس کے کلام کا صدق' کو ب

اس کا جواب سے ہے کہلوگ فی نفسہ ایمان لانے کے مکلّف ہیں بعنی اس سے قطع نظر کر کے کہ ان کے ایمان کے متعلق اللہ کا کیاعلم ہے اور اللہ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا خبر دی ہے۔

marfat.com

ال القرار

اعتبارے ہے'اللہ تعالیٰ کی کو جراموئن بنانانہیں چاہتا'اس لیے اس کو الجیس اور شیطانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رازی کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کا فروں کو ایمان کا مکلّف کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ ان آیات پر بھی ایمان لائیں جن کا نقاضا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور اس وقت بیدلازم آئے گا کہ وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے وونوں کے مکلّف ہوں اوریہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اس کا جواب بھی حسب سابق یہی ہے کہ کفار جو ایمان لانے کے مکلف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی دی ہوئی خبروں سے قطع نظر کر کے مکلف ہیں اور ہر مخص اس طرح مکلف ہوتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمار سے ایمان لانے کا مکلف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمار سے ایمان لانے یا ایمان نہ لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں اس طرح کفار کو بھی ایمان لانے کا مکلف کیا ہے اور ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا علم تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے متعلق کیا علم تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی کسی کو خبر دی ہے یا نہیں اس لیے یہ اعتراض وار دنہیں ہوتا کہ اگر کفارا یمان لانے کے مکلف ہوں تو ضروری ہوگا کہ وہ ایمان لانے اور نہ لانے دونوں کے مکلف ہوں اور یہ تکلیف مالا بطاق ہے۔

اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند فرمائے 'نجانے خیال کی کس رو میں اور کس موڈ میں انہوں نے اس مسلک پر دلاکل قائم کئے ورنہ مجھے یقین ہے کہ امام رازی کا پی عقیدہ نہیں ہے 'وہ تو حید کے علم بردار ہیں اور شریعت کے پاسبان ہیں' امام رازی کے بعد کے مفسرین امام رازی کی فکری غلطیوں پر مواخذہ کرتے رہتے ہیں' ان میں علامہ علاء الدین خازن متوفی 20 کے خلامہ ابوالحیان اندلی متوفی ہم 20 ھے اور علامہ آلوی متوفی ۱۲۷ھ کے نام قابل ذکر ہیں' لیکن اس مقام سے سب خاموثی سے گزر گئے' ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی یہاں سے خاموثی سے گزر جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین اور شریعت سے وابستگی اس خیال پر غالب آگئی اور میں نے بیعز م کیا کہ یہ بناؤں کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہوتا ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو پچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن وہ ہر چیز اور ہر کام سے راضی نہیں ہوتا' وہ گفر اور معصیت کا حکم ویتا ہے نہ ان سے راضی ہوتا ہے' وہ ایمان لانے اور عبادت اور اطاعت کرنے کا حکم ویتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے' اس نے تمام انسانوں اور جنات کو پیدا کیا اور ان کو اختیار دیا' وہ جس کام کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وہ کام پیدا کرویتا ہے اور اسی اختیار کے اعتبار سے ان کو جزاء اور سزادیتا ہے۔ وللہ الجمدعلی ذاک

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کو پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں O میر (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے O اور تم اس کی خبر کو ضرور پچھ عرصہ بعد حان لوگے O (صّ:۸۸۔۸۸)

. تكلف اورمتكلفين كامعني

اس آیت میں متکلفین کا لفظ ہے' یہ تکلف کا اسم فاعل ہے' کسی مشکل کو نا گواری کے ساتھ برداشت کرنے کو تکلف کہتے ہیں جب کہ اس نا گوار کام کو کرتے وقت چہرہ پر بدنمائی کے آثار ظاہر ہوں' پھراس کی دونشمیں ہیں:

۔ (۱) کسی مشکل کام کوکر تے وقت چ<sub>بر</sub>ے پر بناوٹی دشواری اور نا گواری کے آثار نمایاں کرلینا' تکلف کی بیشم ندموم ہےاور اس آیت میں مشکلفین کی نفی ہے یہی معنی مراد ہے یعنی میں تصنع اور بناوٹ کرنے والانہیں ہوں۔

(۲) بلند حوصلہ اور وسعت ظرف کی بناء پر کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے دشواری اٹھانا اور اس کام کی دشواری کی وجہ سے

جلدونهم

marfat.com

غیرافتیاری طور پر چبرے سے تکلیف اور مشقت اٹھانے کے آثار ظاہر ہوں تو یہ تکلف محمود ہے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے ہیں تو اس کی مشقت کے آثاران کے چبروں سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ چیز قابل تعریف ہے۔

(المفروات ج ٢ص ٥٦٥ كمتبه زار مصطفيٰ كمه مكرمه ١٣١٨هـ)

سيدنا محرصلى الله عليه وسلم نے مشقت اٹھا کر جو پیغام پہنچایا اس کی تفصیل

نی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کواس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ یہ مانیں کہ اس کا کنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد لاشریک ہے اس کی اولا دنہیں ہے نہ اس کی بیوی ہے وہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے وہ از لی ابدی ہے وہ حیات کلام علم فقد رت سمع 'بھر اور ارادہ سے متصف ہے اور اس کی دیگر صفات کمالیہ میں سے رحمت 'مغفرت عطا اور نوال ہے اور آپ اس کی دعوت دیتے تھے کہ قر آن مجید کو اللہ تعالی کا کلام مانو اور اس کے احکام پڑمل کرو 'بتوں کی عبادت نہ کرو' وہ تم کو نفع پہنچا اس کی دعوت دیتے تھے کہ قر آن مجید کو اللہ تعالی کا کلام مانو اور رسولوں کی تعظیم کرو 'قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے' حساب کساب سزا اور جزاء اور جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ' نیک عمل کرو' نماز پڑھو' رمضان کے روزے رکھو' بہ قدر نصاب مال ہو تو کرکھ قادا کرو' استطاعت ہو تو جج بیت اللہ کرو' پاک دامنی برقر اررکھو' جھوٹ' ظلم' شراب نوشی اور دوسروں کا مال کھانے کے قریب نہوائ دنیا سے برغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو سناتے سے اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی تصنع نہیں تھا، کو کھا وانہیں تھا، ہر عقل سلیم اور طبع مستقیم اس بات کی شہادت دے گی کہ یہ پیغام سیح اور برحق تھا، آپ اس پیغام کے پہنچانے پر لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں سے محض اللہ کا فرض سجھ کر اس پیغام کو اخلاص کے ساتھ پہنچارے سے اور اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو جو مشکلات پیش آرہی تھیں اور لوگ جو آپ کو اذبیتی پہنچارے سے ان سب کو آپ خندہ بیشانی سے کر داشت کر دہ سے تھے، ان سب کو آپ خندہ بیشانی سے کر داشت کر دہ سے تھے، بھی آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا تھا، ماتھ پڑسکن نہیں آتی تھی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کو جاتا ہے، لیکن آپ تسلیم ورضا کے ایسے پیکر تھے کہ غیر اختیاری طور پر چھی آپ کے چہرے سے ناگواری کا اظہار نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کے بھی آپ کے چہرے سے ناگواری کا اظہار نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کے بہنچانے پرکوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ۔ میکلف اور تصنع کرنے کی مذمت میں احادیث

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے ہوئے تھے اسی دوران ایک شخص نے آ کر کہا: اے ابوعبدالرحمان! کندہ کے درواز وں پرایک قصہ گو بیان کر رہا ہے اور اس کا بیہ رغم ہے کہ قرآن مجید میں جو دخان (دھویں) کی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے اور وہ کفار کے سانسوں کوروک لے گا اور مسلمانوں کو اس سے صرف زکام جیسی کیفیت ہوگی 'حضرت عبداللہ بن مسعود غصہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے 'انہوں نے کہا: اے لوگو!

الله سے ڈروئم میں سے جس شخص کوجس چیز کاعلم ہو وہ اس کو بیان کرے اور جس کوعلم نہ ہو وہ کے''اللہ زیادہ جاننے والا ہے'' کیونکہ علم کی یہی دلیل ہے کہ جس کوکسی چیز کاعلم نہ ہووہ کے:''اللہ زیادہ جاننے والا ہے''۔ کیونکہ اللہ عز وجل نے اپنے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

المدلمية وم مصرايا قُلْ مَا أَسُكُلُكُمُ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرِةُ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

آپ کہیے کہ میں تم سے اس بیغام کو پہنچانے پر کوئی معاوضہ

marfat.com

فبيار القرأر

طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 0

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣١٩٣ م صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٨ عم منن الترفدي رقم الحديث: ٣٢٥٣)

ارطاہ بن منذر بیان کرتے ہیں کہ تکلف کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں :وہ ان چیزوں میں کلام کرتا ہے جن کا اس کوعلم نہ ہو' جواس سے بڑے درجہ کا ہواس سے جھڑا کرتا ہے' جن چیز وں کووہ لے نہیں سکتا ان کودینے کی کوشش کرتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠ ٢٨)

شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں اور میراایک ٹاگر دحضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس مجلے 'انہوں نے ہم کورونی اور نمک پیش کیا اور کہا: اگر ہمیں رسول الله علیہ وسلم نے تکلف سے منع نه کیا ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔

(المتدرك جهم ١٢٣ قديم المتدرك ج كأرقم الحديث:١٣٦ كالدرالمنثورج يص ١٨٠)

دوسری روایت میں ہے شقیق بیان کرتے ہیں کہ میرے شاگرد نے حضرت سلمان مے کہا: کاش! آپ ہمارے لیے ایسا نمک لاتے جس میں بودینا ہوتا' پھر حضرت سلمان نے بقال (سبزی فروش) کے پاس اپنالوٹا رہن رکھوا کر بودینا منگوایا اور نمک میں وہ پودینا ڈالا' جب ہم نے کھانا کھالیا تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کواپنے رزق پر قناعت کرنے والا بنا دیا' تب حضرت سلمان نے فر مایا: اگرتم اللہ کے رزق پر قناعت کرنے والے ہوتے تو میر الوثار بهن ندر كها مواموتا\_ (شعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٩٨ ، ج يص ٩٩)

حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کو فی شخص مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ کا تکلف نہ کرے۔ (شعب الایمان:۹۵۹۹)

حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مہمان کے لیے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہواں کو پیش کردیں۔

شعب الايمان رقم الحديث:١٠٩١)

جدويم

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: پیر جھوٹ بو لنے والے ہیں 'اللّٰہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے ہیں اور تکلف کرنے والے ہیں۔ (الکامل لا بن عدی جہص ۱۳۵ 'سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۱۱۷ الستدرک جاص ۱۲ ، مجمع الزوائدج ۲ص ۲۹۷)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن سعد نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ' آ ب نے افر مایا: جس شخص نے کوئی علم حاصل کیا ہے وہ اس علم کی تعلیم دے دےاور وہ بات نہ کہے جس کا اسے علم نہ ہو ورنہ وہ افر مایا: جس شخص نے کوئی علم حاصل کیا ہے وہ اس علم کی تعلیم دے دےاور وہ بات نہ کہے جس کا اسے علم نہ ہو ورنہ وہ میں سے ہوجائے گا اور دین ہے نکل جائے گا۔ (الدرالمثورجے کص ۱۸۱ ٔ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

قرآن مجید کا جن اورانس کے لیے تقییحت ہونا

ص : ۸۸\_۸۷ میں فرمایا:'' بیقر آن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نفیحت ہے Oاور تم اس کی خبر کو ضرور کچھ عرصہ بعد جان لوگے 0''

اس آیت میں''المعلمین''سے مراد جن اورانس ہیں۔ یعنی بیقر آن تمام مکلفین کے لیے نصیحت ہے' سوجو مخض عذاب. سے نجات جا ہتا ہو وہ اس کی نصیحت پڑمل کرے اور اے مشرکین قریش! تم کوعنقریب اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی' یعنی قرآن مجیدنے جو نیک کاموں پر ثواب کی بشارت سائی ہے اور برے کاموں پر عذاب کی وعید سنائی ہے عقریب تم آخرت

marfat.com

میں خود دیکے لو کے کہمؤمنوں کو تواب ہور ہا ہے اور کا فروں کو دوزخ میں عذاب ہور ہاہے۔

امام ابن جریر نے کہا ہے کہ سی بات میہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرکین اور مکذبین کو اس قر آن کے ذریعہ یہ خبر دی ہے کہ عنقریب ان پر قر آن مجید کی وعد اور وعید کا صدق ظاہر ہوجائے گا' کب ہوگا اس کا تعین نہیں فر مایا' بعض مشرکوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب وہ معرکہ بدر میں مارے گئے اور بعض کو اس کا علم اس وقت ہوا جب موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور بعض کو اس کا علم آخرت میں ہوگا سور ہُ ص کا اختذا م

الحمد للدعلی احسانہ آج 7 جمادی الاولی ۱۳۲۳ ہے رہولائی ۲۰۰۳ وکورہ ص کی تفییر مکمل ہوگئ۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہ باقی قر آن مجید کی تفییر کو بھی مکمل کرا دے میری صحت اور توانائی کو برقر ارر کھے اور محص نا گہانی آفتوں اور مصائب اور ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ رکھے اور محض اپنے فضل سے دارین کی سعاد تیں عطا فرمائے اس تفییر کو اور میری باقی تصانیف کو موافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے اور عبا استقامت اور مخالفین کے لیے دریعۂ بدایت بنادے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحاب الكاملين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته والمؤمنين والمسلمين اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله





نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## الزمر

سورت کا نام

اس سورت کانام الزمر ہے' ذُمَب کا لفظ ذَمُب سے بنا ہے'اس کالفظی معنیٰ آواز ہے'اس سے مراد جماعت اور گروہ ہے' النومب کامعنیٰ ہے: کئی جماعتیں اور کئی گروہ'الزمر: ۲۳۔ اے بیس زمر کا لفظ آیا ہے اور قرآن مجید کی صرف اس سورت میں زمر کا لفظ آیا ہے'اس مناسبت سے اس کانام المزمو ہے۔ حب ذیل آیتوں میں زمر کا لفظ آیا ہے۔

اور کا فروں کے گروہوں کوجہنم کی طرف ہنکا یا جائے گا۔

وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفَّرُ وْ إِلَّى جَهَنَّمُ زُمَّرًا.

(الزمر:21)

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھان کو جن کی طرف

مَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ ادَّيَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةُ وْمُطَّا.

(الزمر:٢٣) روانه کيا جائے گا۔

الزمر كازمانة نزول

جمہور کے نزدیک یہ پوری سورت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 'قبل یہا عبادی الذین اسر فوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله ''الآیات. الزمر:۵۵۔۵۳ یتن آیتن مدینہ میں نازل ہوئی ہیں' ایک قول یہ ہے کہ یہ سات آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں' یہ آیات سیدالشہد اء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں' گراس روایت کی سند ضعیف ہے' '' وَاَرْحَی الله وَالسِعَه ﷺ ''. (الزمر:۱۰)اس موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ہید ینہ کی طرف ہجرت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔

ترتیبِ نزول کے اعتبار سے اس سورتِ کانمبر ۵۹ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۳۹ ہے میہ سورہ

مومن سے پہلے اورسورہ سیا کے بعد نازل ہوئی ہے۔

الزمراورض ميس مناسبت

الله تعالى في سورة ص كوقر آن مجيد كاس وصف يرخم كيا ب:

یقرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے 0

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِّمِينَ ۞ (ص:٨٥)

اور سورة الزمر قرآن مجید کے اس وصف سے شروع ہور ہی ہے:

اس کتاب کا نازل کرنا الله کی طرف سے ہے جو بہت غالب

تَنْزِيْكُ الْكِتْبُ مِنَ اللهِ الْعَيْنَيْزِ الْحَكِيْدِ

(الزم: ا) اور بے حد حکمت والا ہے 0

جلدوتم

اس نے تم سب کوایک جان سے پیرافر مایا ہے بھرای سے اس نے تم سب کوایک جان سے پیرافر مایا ہے بھرای سے (الزمر:۱) اس کا جوڑا پیدا کیا۔

#### الزمر كے مشمولات

اس سورت کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدا نیت پر دلائل بیان کیے گئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور قر آن مجید کا وحی الٰہی ہونا بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں اور یہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے اور مشرکین کے ان شبہات کا از الہ فر مایا ہے جن کی بنیاد پر وہ بتوں کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا قرار دیتے تھے اور ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں تھے

الله تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پراس سے استدلال کیا ہے کہ اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا' رات کے بعد دن اور ون ون کے بعد رات کے آنے کا سلسلہ قائم کیا' سورج اور چاند کو مسخر کیا' انسان کو بہتد رہج مرحلہ وار پیدا کیا' مشرکین کو اس پر ملامت کی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔

آ خرت میں مؤمنوں اور کافروں کا حال بیان کیا کہ مومن جنت میں ہوں گے اور بہت آ سودگی میں ہوں گے اور کفار ووزخ میں ہوں گے اورعذاب کی تکلیف سے بلبلا رہے ہوں گے اور وہ بیتمنا کریں گے کہ کاش!وہ فدیہ دے کرا دینے آپ کو اس عذاب سے چھڑا لیتے۔

قر آن کریم کی عظمت اور جلالت بیان فر مائی ہے کہ جب مؤمنوں پر قر آن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو خوف خدا سے ان کے رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے پگھل جاتا ہے' اس کے برعکس جب کفار کے سامنے تو حید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ان پر انقباض طاری ہو جاتا ہے۔

جومسلمان ایمان لانے کی باداش میں کفار کے طلم اور جور کا ہدف ہے ہوئے تھے ان کونسلی دی ہے کہ آخرت میں فو ز وفلاح ان ہی کو حاصل ہو گی' وہ ہراساں نہ ہوں'اگر بیز مین ان پر تنگ کر دی گئی ہے تو کیاغم ہے'اللہ کی زمین بہت وسیع

آخر میں بتایا کہ جب قیامت کاصور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ ہے ہوش ہو جائیں گے اور جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوں گئے پھر حساب و کتاب ہو گا اور ہرایک کواس کے اعمال کے مطابق جزاء ملے گی۔ اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی رہ نمائی اور ہدایت پر تو کل اور اعتاد کرتے ہوئے سور ہ الزمر کا ترجمہ اور ہمیں شروع کررما ہوں۔

الله العلمين! مجھےاس سورت كے ترجمه اورتفير ميں حق وصواب برمطلع كرنا اور اسے لكھنے كى توفق دينا اور جو باتيں غلط اور

marfat.com

ميار القرأر

باطل مون ان كومنكشف كردينا اوران سے اجتناب كى توفق دينا۔ و ما توفيقى الا بالله العلى العظيم

غلام رسول سغيدى غفرله خادم الحديث دارالعلوم نعيميه كراجي-٣٨ ٩ريخ الناني ٣٢٠١ هرواجون٢٠٠٠

- موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹ ۲۰۳۰
- · 170\_11-11
- . TI\_T. TIZM



marfat.com



1 75

martat.com

Marfat.com

، رجوع کرتا ہوا اس کو یکارتا ہے' پھر جس

marfat.com

- 400

اناء اليل ساجلًا وقايمًا بحن رالزخرة ويرجوا رحمة

رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے عذاب)سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے

رَبِّ فَكُلُ هَلْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ

(كيا وہ بدعمل كافر كى مثل ہو سكتا ہے؟)آپ كہيے: كيا علم والے اور بے علم برابر بين

اِتَّمَايَتُنَاكُّرُ أُولُواالُكُلْبَابِ٥

صرف عقل والے نقیحت حاصل کرتے ہیں 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس) کتاب کا نازل فر مانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے 0 بے شک ہم نے (اس) کتاب کوآ پ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے' سوآ پ اللہ کی عبادت کرتے رہے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو! خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنار کھے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں' بے شک اللہ ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں' بے شک اللہ ان کی خوا اور بہت ناشکرا ہو 0 اگر اللہ اولاد فرما دے گا جس میں بیا اختیاف کر رہے ہیں' بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو 0 اگر اللہ اولاد ہنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا جن لیتا' وہ پاک ہے' واحد ہے' سب پر غالب ہے 0 (الزمن ہے۔) الزال اور نیز بیل کا فرق

الزمر:امیں تنزیل کا ذکر ہے' قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے انزال کا لفظ بھی ہے اور تنزیل کا لفظ بھی ہے'ا نزال کا معنی ہے:کسی چیز کو یک بارگی نازل کرنا اور تنزیل کامعنی ہے:کسی چیز کوتھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا'ان میں تطبیق اس طرح ہے کہلوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قرآن مجید کو یک بارگی نازل کیا گیا اور آسان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تا کہتم اس کی تلاوت کرو'اس کوغور سے سنواور سمجھو اوراس کے احکام پڑمل کرو۔

الزمر: ٢ مين فرمايا: "جم نے (اس) كتاب كوآب كى طرف حق كے ساتھ نازل كيا ہے "۔

اس کامعنیٰ ہے: اس کتاب میں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دی گئیں ہیں وہ سب حق اور صادق ہیں اور کتاب میں جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں وہ سب حکمت اور مصلحت بر ببنی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا:'' سوآپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے' اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے' سنو!خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے''۔

اس آیت میں اللہ تعالٰی نے اخلاص کے ساتھ اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے' ہم اس کی تفسیر میں اخلاص کا لغوی اور اصطلاحی معنٰی' اخلاص کی حقیقت' اخلاص کے متعلق احادیث اور اقوال علماء بیان کریں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

#### اخلاص كالغوى معنيٰ

جس چیز کوکاٹ چھانٹ کراور تر اش خراش کے بعد درست اور مہذب کرلیا جائے یا میل کچیل سے **صاف کرلیا جائے یا ج** چیز دوسری چیز ول کی آمیزش اور ملاوٹ سے مجر دہواس کو خالص کہتے ہیں۔ اخلاص کا اصطلاحی معنیٰ

دل کو ہراس چیز کی آمیزش سے خالی رکھنا جو اس کو مکدر اور میلا کرتی ہو' اخلاص ہےادر کسی چیز کو ہراس چیز کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہوسکتی ہو'اخلاص ہے۔ایک قول ہے: نیت' قول اور عمل کوصاف رکھنا اخلاص ہے۔ (التو قیف علی مہمات التعاریف للمنادی مس

علامہ جرجانی نے کہا: جبتم اپنے عمل پراللہ کے سواکسی اور کو گواہ نہ بناؤ تو بیا خلاص ہے۔(المعر یفات من ۱۳:) اخلاص کی حقیقت

اللہ کے ماسواسے بری ہونا اخلاص ہے' دین میں اخلاص ہے کہ یہود اور نصاریٰ نے جوالو ہیت میں دوسروں کو طلار کھا ہے اور ہے اس سے براُت کا اظہار کیا جائے۔ یہود یوں نے حضرت عزیر کواور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کوالو ہیت میں ملار کھا ہے اور اطاعت اور عباوت میں اخلاص ہے کہ صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے' مخلوق کو دکھانے اور سنانے کے لیے عمل نہ کیا جائے' دنیا کی جن چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دنیا کی جن چیزوں سے نفس کوراحت ملتی ہے' جب انسان کے کئی عمل میں ان چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے تو اس سے اس عمل کی صفائی مکدر اور میلی ہو جاتی ہے اور اخلاص زائل ہو جاتا ہے اور انسان ایسی چیزوں کی آمیزش ہو جاتی اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے افعال اس قتم کی اغراض انسان ایسی چیزوں کے اشتیاق اور حصول میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کے افعال اس قتم کی اغراض سے بہت کم خالی ہوتے ہیں' اس لیے لیے کہا گیا ہے کہ جش خص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمح بھی نصیب ہو جائے اس کی نجات ہو جاتی ہے اور دل کو ان چیزوں کی آمیزش سے خالی کرنا بہت مشکل ہے اور اخلاص ہو ہے کہ دل میں اللہ عزوجل کے قرب کے سوا اور کسی چیزی طلب نہ ہو۔ (احیاء العلوم جہ میں ہو سے "در الکتب العلمیہ' بیروٹ ہو اور اور احیاء العلوم جہ میں ہو سے "در الکتب العلمیہ' بیروٹ ہو ہو گئی کہ در در کی سے خالی کرنا بہت مشکل ہو اور اخلاص ہو ہو گئی ہوں۔ اور احیاء العلوم جہ میں ہو ہوں کی آمیزش سے خالی کرنا ہو ہو ہوں کی قبل کرنا ہو ہوں کی آمیزش سے خالی کرنا ہو ہوں کی آمیزش سے خالی کرنا ہو ہوں کی ہوں کی میں کہ میں ہو ہوں کی سے کہ دل میں اللہ کے دیوں کی میں کرنا ہو ہوں کی ہوں کی میں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کرنا ہو

خلاصہ یہ ہے کہ قول اورعمل کو دکھاوے اور شہرت کی آمیزش سے خالی کرنا اخلاص ہے؛ چہ جائیکہ اس پر کسی عوض کوطلب کیا

ہے۔ اخلاص کی ترغیب اور تر ہیب کے متعلق احادیث

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یہ بتا ہے'ایک شخص نے اجرت اور شہرت کی طلب میں جہاد کیا ہواس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو پچھنہیں ملے گا'اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' آپ نے ہر باریبی جواب دیا' پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالی صرف اس ممل کو قبول فر ما تا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل سے صرف اس کی رضا کو طلب کیا جائے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ٣١٣٠ منداحه جهم ٢٢١ أسنن الكبرى لليهقي ج٩ص ٢٨٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے: میں تمام مشرکوں کے شرک سے مستغنی ہوں' جس نے کوئی ایساعمل کیا جس میں میرے غیر کوشریک کیا میں اس کے عمل کو اور اس کے شرک کوترک دیتا ہوں' وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو اس نے شریک کیا ہے۔

رصیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۵ مند احمد ج ۲ص ۳۰۱ صیح این خزیمه رقم الحدیث: ۹۳۸ صیح این حبان رقم الحدیث: **۳۹۵**)

جلدوتم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھالیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۳)
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اعمال کا مدار نیات پر ہے اور ہر محف کو وہ می ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے ہیں جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہو ہو ماصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے دہ نکاح کر بے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہو ہے گا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: الصحيح مسلم رقم الحديث: ٤٠٠) جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب:٣٩٣)

حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے آپ نے فرمایا:مدینہ میں کچھالیسے لوگ ہیں کہتم جس منزل پر پہنچے اور جس وادی میں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے وہ کسی بیاری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے ایک روایت میں ہے:وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٨٣٩ ،صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩١١ ، جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ١١٩٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے حالت ایمان میں تواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے اگلے بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے حالت ایمان میں تواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے اور بچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(صحح ابخاري رقم الحديث:١٠٠١ صحيح مسلم رقم الحديث:٧٥٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوکوئی اجر نہیں ملے گا'لوگوں پریہ جواب بہت شاق گزرا' اس شخص نے دوبارہ پوچھا' آپ نے فر مایا: اس کوکوئی اجر نہیں ملے گا۔ حاکم اور ذہبی نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (المستدرک ج مص اسے قدیم' المستدرک قم الحدیث: ۳۲۰۸)

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس ون جمع فر مائے گا جس دن کے تحقق میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ایک منادی یہ نداء کرے گا: جس نے اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی کوشریک کیا وہ اس کے ثو اب کو اللہ کے غیر سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء کے شرک سے مستغنی ہے۔

(سنن التر فدى رقم الحدیث: ۱۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۲۰۳ سیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۲۰ اکمیم الکبیر ۲۲۰ رقم الحدیث: ۴۲۰ می الله علیه و ۱۲۰ کا در در ۱۲۰ می الله علیه و ۱۲۰ کا سید و ۱۳ کا در کر کرر بے تھے آپ نے فرمایا: کیا میس تم کواس چیز کی خبر نه دول جو تمہارے لیے سیح د جال سے زیادہ خطرناک ہے؟ جم نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ شرک نفی ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے کھروہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگتا ہے۔

(سنن ابن ماجدرقم الحديث:٣٠٠٣ المسند الجامع ج٢ص ١٨٠ جامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث:٣٦٦)

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے اپنی امت پرسب سے

جلدوتهم

marfat.com

عبار القرأر

زیادہ خطرہ اللّہ کے ساتھ شریک کرنے کا ہے اور میں پنہیں کہتا کہ وہ سورج یا جاند یا بت کی پرسٹش کریں مے لیکن دہ غیر اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کے اللہ کی تعلق کا متابعہ کی بھوری کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کا متابعہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کے اللہ کی تعلق کے اللہ کی تعلق کے ال

حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو مخف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللّٰہ اس ( کی سز ا) کو دکھائے گا اور جو مخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللّٰہ اس ( کی سز ا) کو سنائے گا۔

(نصحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۹۹<sup>، صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۸ مند الحمیدی رقم الحدیث:۵۷۸ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۵۲۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۰۴ شرح النة رقم الحدیث:۳۳۳ جامع المسانید والسنن مندانی سعید الخدری رقم الحدیث:۵۰۷)</sup>

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایسے صحائف اعلیٰ جائے گا' الله عزوجل فرشتوں سے صحائف اعلیٰ جائے گا' الله عزوجل فرشتوں سے فرمائ کو الله عزوجل نوشتوں سے فرمائن کو بھینک دواور ان کو قبول کرلو' فرشتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے تو سوا خیر کے اور پچھ نہیں دیکھا' الله تعالیٰ فرمائے گا اور وہ بہت جانے والا ہے: یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے اور آج میں صرف ای عمل کو قبول کروں گا جومیری رضا کی طلب کے لیے کیا گیا ہو۔

(سنن دارتطنی جام ۵۰ رقم الحدیث: ۲۹۱ کتاب الفعفا المعقلی جام ۲۱۸ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۸۳۱۵ اتحافات رقم الحدیث: ۲۸۳۱ فیل استفاله به ۱۳۵۰ کتاب الفعفی الله علیه و ۲۱۸ نے فرمایا: بے شک الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میں سب سے بہتر شریک ہوں جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کوشریک کیا تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے اے لوگو! الله عزوجل کے لیے اخلاص سے کمیا گرو کہ عزوجل کے لیے اخلاص سے کمیا گرو کہ الله ای عمل کرو کہ یہ کہا کرو کہ یہ کمل الله کے لیے ہوگا اور نہ ہوگا۔

یوں کہا کرو کہ پیمل الله کے لیے ہالکل نہیں ہوگا۔

(سنن دارقطنی جام ۵۰ رقم الحدیث: ۱۳۰)

جدوتم

YX

شمر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے صحیفہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی رب العزت فر مائے گا: تو نے فلاں فلاں دن نمازیں پڑھیں تا کہ بیہ کہا جائے کہ بینمازی ہے میں اللہ ہوں 'میر سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میر سے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میر سے لیے ہوں ۔ تو نے فلاں فلال روز سے رسے تاکہ بیکہا جائے کہ بیروزہ دار ہے 'میں اللہ ہوں' میر سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 'میر سے لیے صرف وہ عبادات ہیں جو خالص میر سے لیے ہوں ۔ تو نے فلاں فلال دن صدقہ کیا تاکہ بیکہا جائے کہ فلال بندہ نے صدقہ کیا 'میں اللہ میں اللہ عبادات ہیں جو خالص میر سے لیے ہوں ۔ تو نے فلال فلال دن صدقہ کیا تاکہ بیکہا جائے کہ فلال بندہ نے صدقہ کیا 'میں اللہ میں میر سے ایک ہوں ۔ پھر وہ اس کے صحیفہ میں سے ایک کے بعد ایک عمل کو منا تار ہے گا 'حتیٰ کہ اس کے صحیفہ میں کوئی عمل باتی نہیں رہے گا' پھر اس سے فرشتہ کہ گا: اسے فرشتہ کہ گا: اللہ شخص! تو اللہ کے غیر کے لیے عمل کرتا تھا۔ (جامع البیان جر۲۲ صحیفہ میں کوئی عمل باتی نہیں رہے گا' پھر اس سے فرشتہ کہ گا: النے اللہ کوئی اللہ کے خوالے کے اللہ کے میں کہ کا بیان جر۲۲ سے میں کہ کوئی کہ کہ اس کے منتعلق اقوال علماء

اللّه عزوجل نے بیچکم دیا ہے کہ مذلل' عاجزی اوراخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت اورعبادت کی جائے اور بیرآیت اعمال کے اخلاص اور ریا کاری سے براُت میں اصل ہے' حتیٰ کہ بعض علاء نے بیہ کہا ہے کہ جس شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے عسل کیا یا وزن کم کرنے کے لیے روزے رکھے اور اس کے ساتھ عبادت کی بھی نیت کی تو بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے

marfat.com

عبادت میں دنیاوی فوائد کی نیت شامل کر لی ہے اور بیاللہ کے لیے خالص عمل نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اَلاَیِتِلُواللِّدِینِ اَلْعَالِمِسُ (الزمر:۳)

سنو! خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔

(البينة ۵) كرتے ہوئے الله كى عبادت كريں۔

اسی طرح فقہاءنے بیکہاہے کہ جب امام رکوع میں ہواور وہ کسی کے آنے کی آ ہٹ محسوں کرے تو اس کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنی مقررہ تسبیحات میں اضافہ نہ کرئے کیونکہ وہ زائد تسبیحات اللہ کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ اس شخص کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوں گی۔ جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہوں گی۔

سهل بن عبد الله التستري رضى الله عنه نے كہا: ریاكي تين قتميس ہيں:

(۱) کوئی شخص اصل فعل کوغیر اللہ کے لیے کرے اور اس کا ارادہ بیہ ہو کہ لوگ بیہ تجھیں کہ وہ بیغل اللہ کے لیے کر رہاہے' بیہ نفاق کی ایک قتم ہے اور اس شخص کا ایمان مشکوک ہے۔

(۲) انسان کوئی نیک کام کرے اور جب لوگوں کواس کی نیٹی کاعلم ہوتو وہ خوش ہواں کی توبہ یہ ہے کہ دہ اس مل کو دہرائے۔

(۳) کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا'لوگوں کواس کام کاعلم ہو گیااور انہوں نے اس کی تعریف اور تحسین کی اور وہ اس تعریف کوئن کرخاموش رہا تو یہ بھی ریا ہے جس سے اللّٰہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

مؤخرالذكررياكي دونول قسمول كي وضاحت اس حديث سے ہوتی ہے:

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ جب اوگ حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ کے پاس سے حصف گئے تو اہل شام میں سے ناتل نامی ایک شخص نے کہا: اے شخ! آپ مجھے وہ حدیث شاہے جو آپ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وہلم سے من ہو' آپ نے فرمایا:

ہاں! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ہم سے بیسنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا' اس کو بلایا جائے گا اور اسے ان کی نعتیں دکھائی جائیں گئ جب وہ ان نعتوں کو پہچان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا:

وقو نے ان نعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے ہری راہ میں جہاد کیا حتی کہ شہید ہوگیا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جمون بول سے؛ بلکہ تو نے اس لیے قال کیا تھا تا کہ تو بہاد رکہلا ہے' مو تجھے بہاد رکہا گیا' پھراس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا تھم دیا جائے گا وہ ان محتون کی کہا ہے۔

وگا' حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قر آن مجید پڑھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان کو بھوٹ بول اللہ تعالیٰ کام لیا؟ وہ کہے گا: تو نے ان کو بھوٹ بول اللہ تعالیٰ کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا اور اس کو بہتا ہوں کو بھید پڑھا تا کہ تو مائے گا: تو نے ان کو جسوٹ بول سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا: میں نے علم حاصل کیا قوار اور نے قر آن پڑھا تا کہ تو قاری کہلا ہے' مو تھے (عالم اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے اس لیا جائے گا اور وہ نعتیں دکھائی جائیں گا اور جب وہ ان نعتوں کو بہتا کہ تھا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تو بہتا کہ تھا کوئی کہا جائے گا وہ تھا کہ کہا گیا' پھراس کو جہنم کی کہا گیا' پھراس کو جہنم کی کہا گیا۔ انہ تھا کہ تھر کوئی کہا گیا' پھراس کو منہ کہا گیا' پھراس کو منہ کی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا در چھرائی کوئی کہا گیا' پھراس کو منہ کہ کہا گیا۔ کہا گا تو نیا جہنم میں ڈالنے کا تھر دیا جائے گا اور پھراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں دوران کوئی کہا گیا۔ کہا گی

marfat.com

ا مام تر مذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنداس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تین بارخوف سے بے

ار القرار

ہوش ہو گئے تھے۔ (صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۳۸۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۳۷ صیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۲۸۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۰۸ شرح السنه رقم الحدیث: ۱۲۳۳ منداحدج۲ص ۳۲۱ سنن کبری کلیم علی جوص ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا: جسب السحنون سے بناہ ما نگا کروا مسلمانوں نے کہا: یارسول اللہ!جب الحزن کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ہرروز سومر تبہ پناہ طلب كرتا ہے؟ ہم نے عرض كيا: يارسول الله! اس ميں كون داخل ہوگا؟ فرمايا: وہ قارى جود كھانے كے ليے عمل كرتے ہيں۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۸۳ منن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۵۲ الكامل لا بن عدي ۵۵س ۱۷۲۷)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٦٦٨ ه لكھتے ہيں:

سی آ دی کے نیک اعمال پراس کی تعریف اور تحسین کی جائے اور وہ تعریف اور تحسین س کراس لیے خوش ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر دمنزلت بیٹے جائے اور وہ اس کو نیک اور بزرگ جانیں اور وہ ان سے دنیاوی مال ومتاع حاصل کرے تو اس کی یہ نیت مذموم ہے ادر جوشخص یہ ببند نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کے نیک کاموں پر مطلع ہوں اور اللہ اس کی نیکیوں پر لوگوں کومطلع کر دے پھر وہ اس وجہ نے خوش ہو کہ بیاس پر اللہ کا نصل اور انعام ہے تو پھر اس کی بیخوشی مستحسن اور محمود ہے قر آن مجید میں ہے:

قُلْ يِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِنْ إِكَ فَلْيَفْرُحُوا "هُو آبِ آبِ كَهِي كمالله كفل اوراس كى رحت سے بى لوگوں كو خوش ہونا جاہے (اس کافضل )اس سے بہت بہتر ہے جس کووہ جمع

كَيْرُقِمْ الْبُحْمُعُون (ينس:۵۸)

اس مسئلہ کو بوری تفصیل ہے محاسب نے کتاب''السر عایدہ'' میں لکھاہے' ایک حدیث میں ہے: میں عمل کومخفی رکھتا ہول' پھر لوگ اس پرمطلع ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے 'سہل نے اس مدیث کی تشریح میں کہا: خوش اس وجہ سے ہو کہ اللہ نے اپنی نعمت کواس برظا ہر کر دیا۔

سہل بیان کرتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: ریا یہ ہے کہ آینے عمل کا ثواب دنیا میں طلب کرواورلوگ اپناعمل آ خرت کے لیے کرتے ہیں'لقمان سے یو چھا گیا کہ ریا کی دوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی دواعمل چھپانا ہے'ان سے پوچھا گیا عمل کس طرح چھیایا جائے؟ انہوں نے کہا: تہمیں جس عمل کے اظہار کا مکلف کیا گیا ہے اس عمل کو اخلاص کے بغیر نہ کرواور تم کوجس عمل کے اظہار کا مکلف نہیں کیا گیا اس میں یہ پہند کرو کہ اللہ کے سواکوئی اس عمل برمطلع نہ ہوسکے اور تمہارے جس عمل پرلوگ مطلع ہوجا ئیں اس کوایئے اعمال میں شار نہ کرواورایوب سختیانی نے کہا: جوشخص بیہ پبند کرتا ہو کہلوگ اس کے عمل کو جانیں و المخص صاحب عقل نہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ملخصاً وموضحاً جز ۵ص ۱۵۹ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ھ)

جاہل صوفیاء کےخود ساختہ احکام کارد

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ' (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرنتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے

جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کواپنا کارساز اور حاجت روابنایا ہواہے اور وہ اللہ کوچھوڑ کران کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ان معبودوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں کہتم ہمیں اللہ کا مقرب بنا دو۔

عجابداس آیت کی تفیر میں لکھتے ہیں کر ایش بتوں کے لیے اپیا کہتے تھے اوران سے پہلے کے کفار فرشتوں کے لیے حضرت عزيرك ليادر حضرت نيسي بن مريم عليها السلام كي ليابيا كهتر تقد (جامع البيان رقم الحديث: ٢٣١٢٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

جلدوتم

martat.com

حافظ سیوطی نے امام ابن جریر کے حوالے سے لکھا ہے کہ عرب کے تین قبیلے: عام 'کنانہ اور بنوسلمہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ ک قریب کردیں۔ (الدرالمنثورجے مص۱۸۳ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فر مادے گا جس میں بیا اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جوجھوٹا اور بہت ناشکرا ہو O''

انسان کی فطرت میں اپنے صانع اور خالق کی معرفت رکھی گئی ہے اور اس کا نئات کے خالق کی عبادت کرنا بھی اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کین اس فطری معرفت اور عبادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک اس معرفت اور عبادت کا اعتبار ہے جو بندوں تک نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے پنچی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے ذریعہ جو احکام بندوں تک پنچا ہے ہیں' لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت اور عبادت مطلوب ہے جو شریعت کے موافق ہوخواہ وہ طبیعت کے خالف ہو'شیطان کی طبیعت میں اللہ کو بحدہ کرنا رائے تھا اور حضرت آ دم کو بحدہ کرنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا' کین جب اللہ تعالیٰ نے بی تھم دیا کہ وہ آ دم کو سجدہ کر بے تھا وہ حضرت آ دم کو بحدہ کرنا اس کی طبیعت کے نقاف سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ کا فر ہوگیا' اس طرح جو تھی دلاک سے اللہ تعالیٰ کو مانے ہیں اور انہیا علیہم السلام کی متابعت نہیں کرتے 'ان کی معرفت اور جو اطاعت بھی معتبر نہیں ہے' اس طرح جو اپنی عقل سے حضرت عزیر کی' حضرت عیسیٰ کی اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور جو ہوں کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی گئی ہی بیوں کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی گئی ہی بیوں کی پرستش کرتے تھے ان میں سے کسی کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی گئی ہی توں کی پرستش کرتے نے ان میں سے کسی کی پرستش اور عبادت معتبر نہیں ہے خواہ وہ اس کے جائز اور معقول ہونے کی گئی ہی توں کی پرستش کریں' اللہ تعالیٰ نے فر مایا' ' اللہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا جس میں بیا ختلاف کرد ہے ہیں' '۔

ای طرح ہمارے دور میں جاہل صوفیاء نے اللہ تعالیٰ سے تقرب کے حصول کے متعدد طریقے اپنی طرف سے بنالیے ہیں اورا حکام شرعیہ میں مانے اضافے کرلیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا صحیح فر بعید وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا اور انتہا ہوتے ہیں انکمہ اور ارباب فتویٰ نے عصری تقاضوں اور نئے بید ہونے والے مسائل کاحل بتلایا۔

اس کے بعد فر مایا:''اگر اللہ اولاد بنانا جا ہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو جا ہتا چن لیتا' وہ پاک ہے' واحد ہے' سب پر غالب ہےO''(الزمر س)

الله نعالي كي اولا دُنه ہونے ير دلائل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اس کی اولا دکا ہونا محال ہے' پہلے یے فر مایا کہ اگر وہ اولا دبنانا چاہتا تو جس کو جاہتا چن لیتا تو اے مشرکو! پھرتم سے خصیص کیوں کرتے ہو کہ عزیراس کا بیٹا ہے یا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور اس میں دوسراا شارہ بیہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولا دبناتا تو سب سے افضل اور الممل نوع کی اولا دبناتا اور بہٹیوں کی بہ نسبت بیٹے افضل اور الممل نوع کے ہیں تو اگر اس نے اولا دبنانی ہوتی تو بیٹوں کو اولا دبناتاتم بیٹیوں کی اس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ پھراللہ تعالیٰ نے واحد قہار فر ماکراس دلیل کی طرف اشارہ فر مایا' اس کی اولا دکا ہونا محال ہے۔

اس دلیل کی ایک تقریریہ ہے کہ اگر اس کی اولا دفرض کی جائے تو پھریہ مانتا پڑے گا کہ اس سے ایک جزمنفصل ہوا' پھر اس جزسے اس کی مساوی صورت بن گئی اور اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء ہوں اور جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے

marfat.com

ا جزاء کی طرف مختاج ہوتا ہے اور جس کے اجزاء ہوں وہ واحد حقیقی نہیں ہوتا اور جومختاج ہو وہ قبار نہیں ہوتا' پئی اللہ تعالیٰ کا والد اور قبار ہونا اس کا نقاضا کرتا ہے کہاس کی اولا دمحال ہو۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ اولا دوالد کی جنس ہے ہوتی ہے اللہ تعالی کا وجود واجب اور قدیم ہے 'پس لا زم آئے گا کہ اس ک اولا دبھی واجب اور قدیم ہواور متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب والد اور اولا و دونوں واجب اور قدیم ہیں توان میں کوئی ایسا جز ضرور ہوگا جس ہے وہ دونوں ایک دوسرے ہے متاز ہوں اور کہا جا سکے: یہ والد ہے اور یہ ولد ہے 'پھر ان می سے ہرایک دو جز وُں سے مرکب ہوگا اور جومرکب ہوگا وہ اپنے اجز اء کامختائے ہوگا اور یہ اس کے واحد اور قہار ہو نے کے منافی ہے 'پس واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب واحد اور قہار ہے تو اس کی اولا دنہیں ہو سکتی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا کیا' وہ رات کودن پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹا ہے۔ اس نے سورج اور چا ندکوکام پر لگار کھا ہے' ہرا لیک مدت مقرر تک گروش کر رہا ہے' سنو! وہی بہت غالب اور بے حد بخشے والا ہے 0 اس نے ہم کوالیک جان سے بیدا کیا' کچرای ہے اس کا جوڑ اپیدا کیا اور اس نے چو پایوں میں ہے تمہارے لیے آئی اور ماوہ اتار سے وہ تمہاری ماؤں کے بیٹ میں تمہاری تخلیق فرما تا ہے' ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق' تین تاریکیوں میں' بین اللہ ہے جو تمہار ارب ہے' اس کی سلطنت ہے' اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' سوتم کہاں بھٹک رہے ہو 0 اگر نم ناشکری کروتو ہے شک اللہ نم سے برواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پہند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کروتو وہ فم ناشکری کروتو ہے تک اللہ نوالا دوسرے کا بو جھٹیس اٹھائے گا' پھر تمہار سے رب کی طرف تم سب کا او نا ہے' کہروہ تم ان کا موس کی خبر وے گاجن کوتم (دنیا میں) کرتے تھے ہے شک وہ ولوں کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے 0 (الزم دے ۵) اللہ تعالیٰ کا آسینے بندوں برستر فر مانا

الزم: ۵ میں فرمایا: "وه رات کودن پر لیٹتا ہے اور دن کورات پر لیٹتا ہے "۔

اس آیت میں تکویر کا لفظ ہے' تکویر کا معنیٰ ہے: کسی چیز کو دوسر ٹی چیز پر اس طرح گھمانا یا ہل دینا جس طرح نیج کو گھمانے ہیں یا جس طرح عمامہ کوسر کے گرد لپیٹ کر گھماتے ہیں اور ہل دیتے ہیں' اس سے سرازیہ ہے کہ رات دن کی روشن کو چھپالی ہے اور دن رات کی تاریکی کو چھپالیتا ہے یا دن رات کی تاریکی کوغائب کردیتا ہے اور رات دن کی روشنی کوغائب کردیتی ہے۔ پھر فر مایا:''اس نے سورج اور جا ندکواینے کام میں لگار کھا ہے' ہرا لیک مدت مقررہ تک گردش کرر ہاہے''۔

اس مدت مقررہ سے مراد وہ مدت ہے جس میں سورج یا جاندا پنی منتہا ،مسافت کو طے کر لیتا ہے یا اس سے مرادیہ ہے کہ سورج اور جاند قیامت تک یونہی گردش کرتے رہیں گے۔

اس کے بعد فر مایا:'' سنو! وہی عزیز اور غفار ہے''۔

الله تعالیٰ کے عزیز ہونے کا معنیٰ بیہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر کام پر قادر ہے وہ اس کے احکام کی نافر مانی کرنے والوں اور کافروں کومز ادیے پر قادر ہے۔

اوراس کے غفار ہونے کامعنیٰ میہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے ' یہی وجہ ہے کہ وہ نافر مانی کرنے والوں کو سزاد بخ میں جلدی نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کے آثار میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اچھائیوں اور نیک کاموں کو ٹاجم فر ماتا ہے اوران کی ہرائیوں اور گنا ہوں کو چھپالیتا ہے اور آخرت میں ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ غفر کامعنیٰ ستر ہے اور اللہ تعالیٰ جوابیے بندوں پرستر فر ماتا ہے' اس کے حسب ذیل مراتب بیں: (1) انسان کے بدن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے' اس کے بدن کے باطن میں خون کی شریا نہیں ہیں' پھیپھڑا ہے اور کلیجہ ہے' معدہ ہے' آنتیں ہیں' مثانہ ہے جس میں بیشاب جمع ہوتا ہے' بڑی آنت ہے جس میں فضلا ہوتا ہے' اوجھڑی ہے' گردے ہیں اور ہڈیاں ہیں' ان اعضاء کی شکلیں اس قدر بُری اور ہیبت ناک ہوتی ہے کہ دیکھنے ہے کر اہت آتی ہے' اللہ تعالی نے انسان کے اس بدصورت باطن کو خوب صورت جلد کے ساتھ ڈھانپ دیا' اگر انسان کے سرکے اندون کی حصہ کو دیکھ لیا جائے تو تے آجائے تو اللہ تعالی نے اس کی بدصورتی پرخوب صورت جلد کے ساتھ سر کردیا' یہ انسان پر ستر کا پہلام رتبہ ہے۔

کے ساتھ ستر کردیا' یہ انسان پر ستر کا پہلام رتبہ ہے۔

(۲) انسان کے ذبین میں بعض اوقات بُرے خیالات آتے ہیں 'وہ کوئی شرمناک فعل کرنا چاہتا ہے' کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے' چوری کرنا چاہتا ہے' جوا کھیلنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے' اس کے بیعزائم اس کے ذبین میں ہوتے ہیں اور اللہ اس کے عزائم اور منصوبوں کوکسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرما تا' یوں اللہ تعالیٰ اس کے بُرے ارادہ کو اس کے ذبین میں چھیا کر رکھتا ہے اور بیاس کے ستر کا دوسر امر تبہ ہے۔

(۳) انسان جب اپنے بُر نے منصوبوں پرعمل کر کے کوئی گناہ کر لیُتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دوسروں سے چھپا تا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیر بھی فر مایا ہے کہ بعض اوقات وہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے'ارشادفر ما تا ہے:

اِللَّا هَنْ تَنَابُ وَاهِنَ وَعَيِلُ عَمَلُاهَالِحًا فَأُولَلِكَ صَالَالِهِ اللَّهِ عَلَى اورايمان لائے اور يُبَيِّالُ اللَّهُ سَيِّالْ بِيُمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفْوْرًا تَحِيْمًا ۞ نيكمل كي توبيوه لوگ بين جن ك مَناموں كو الله تعالى نيكيوں يُبَيِّالُ اللهُ سَيَّا فِي اللهُ تعالى نيكيوں

(الفرقان: ٠٠) سے بدل دے گا'الله بہت بخشنے والا' بہت رحم فر مانے والا ہے 🔾

الله تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپا تا ہے اور ان پرستر کرتا ہے' اس کا تقاضا یہ ہے کہ بند ہے بھی ایک دوسرے کے عیوب ورقبائح کو چھیا ئیں اورکسی کی غیبت کر کے اس کے عیب کو ظاہر نہ کریں' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، وہ اس برظلم کرے نہ اس کو بعزت کرے اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس سے قیامت کے مصائب کو دور کر دے گا اور جوشخص کسی مسلمان کا ستر رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا ستر رکھے گا۔ (صبح ابناری رتم الحدیث: ۲۲۴۲ صبح مسلم رتم الحدیث: ۲۵۸۰ سنن ابو داؤد

رقم الحديث: ٣٨٩٣ سنن الترندي رقم الحديث: ١٣٢٦ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٢٩١ كنجامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٣٩٣ )

جو تحض مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے'ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگار ہتا ہے اور نیکی کرنے والے کا بدلہ برائی سے دیتا ہے وہ مسلمانوں کے اوصاف سے وہ شخص متصف ہوگا جوخلق خدا کا ذکر نیکی کے سوا نہ کرے لوگوں میں نیک اور بد' اچھے اور بُرے ہرفتم کے اوصاف ہوتے ہیں' ان میں عیوب اور محاس بھی ہوتے ہیں' اسلام کے اوصاف کا نقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے اپنی آئکھیں بند کرلیں' صرف ان کے محاس پرنظر ڈالیں' کسی اسلام کے اوصاف کا نقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے اپنی آئکھیں بند کرلیں' صرف ان کے محاس پرنظر ڈالیں' کسی

کی برائی کا چرچا نہ کریں'صرف اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں۔ اس سے پہلے ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ستر کرنے کی تفصیل کی تھی اور آخرت میں اس کے ستر کرنے کا ذکر اس حدیث

مں ہے:

ملدوتهم

### marfat.com

وميار القرآر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (قیامت کے دن) موکن اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (قیامت کے دن) موکن اللہ اسے نے دریکہ ہوگا حتی کہ اللہ اس کے گناہوں کا اقر ارکرائے گا اور اس سے بوجھے گا: تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا: اے میرے دب! میں پہچانتا ہوں اللہ فر مائے گا: میں نے دنیا میں تھے پرستر کیا تھا اور آج میں تجھے بخش ویتا ہوں 'پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لبیٹ دیا جائے گا اور رہے کفار تو تمام لوگوں کے سامنے ان کونداء کی جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جمٹلایا تھا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸۵ ۴ منم رقم الحدیث: ۲۵۷ ۴ ۴ ۴ ۴ من ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۸۳ و المیانید والسنن منداین عمر رقم الحدیث: ۲۵۷ ) الله تعالی غفار ہے بہت زیادہ مغفرت فرما تا ہے اس کے سیلا ب مغفرت کا کوئی کیا اندازہ کرسکتا ہے۔

الدلعای عفار ہے بہت ریادہ سطرت ما تا ہے اس کے سیاب سطرت کو مایا: مجھے اس شخص کاعلم ہے جو سب سے حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس شخص کاعلم ہے جو سب سے آخر میں دونرخ سے نظے گا' ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا' بھر کہا جائے گا: اس شخص پر اس کے جھوٹے جھوٹے گناہ پیش کرواور اس کے بڑے بڑے گا اموں کو اس سے دوررکھو' پھر اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کے جائیں گے' پھر اس سے کہا جائے گا: تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن فلاں اور وہ ان گناہ ہوں کا انکارنہیں کر سکے گا اور وہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ اب اس کے فلاں اور فلاں گناہ کیا تھا کہ پیش کردیے جائیں گئی چھر اس سے کہا جائے گا: تیرے ہرگناہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے' سامنے اس کے بڑے براے گناہ کے بین جو مجھے یہاں نظر نہیں آرہے' میں نے دیکھا کہ پھر رسول اللہ کیا وسلی اللہ علیہ وسلم بنے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

" (صحیح سلم رقم الحدیث:۳۱۳ سنن الترندی رقم الحدیث:۴۵۹۲ منداحمه ۵۵۰ کا ٔ جامع المسانید والسنن مندابو ذررقم الحدیث:۱۳۵۳) انسان کو پبیرا کرنا اور اس کوانواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز نا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ۔۔۔۔ اللّٰد کی عبا دت کرے

> الزمر: ۲ میں فرمایا: 'اس نے تم کوایک جان سے پیدا کیا' پھراسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا''۔ اس میں میں میں اس نے تم کرچن سے ترم سین میں ایا 'کھرچن سے ترم کی پیلی سے جند میں جدا کھ

اس سے مرادیہ ہے کہ اس نے تم کو حضرت آ دم سے پیدا کیا 'پھر حضرت آ دم کی پہلی سے حضرت حوا کو بیدا کیا۔ پھر فرمایا: ''اور اس نے چو یا یوں میں سے تمہارے لیے آٹھ نراور مادہ اتارے''۔

اس آیت میں چو پایوں مے لیے 'انسعام'' کالفظ ہے اور عربی میں انعام کالفظ چارتنم کے جانوروں کے لیے مخصوص ہے (۱) اونٹ (۲) بیل (۳) دنبہ (۴) بکر ااور چ**ار**ان کی مادہ ہیں' پس نراور مادہ ٹل کریہ آٹھ جوڑے ہوگئے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اس نے تمہارے کیے آٹھ نراور مادہ نازل کیے ہیں۔ حالانکہ یہ جانوراوپر سے نہیں نازل ہوئے بلکہ زمین پر ہی ان کی پیداوار اور افز ائش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے ہی زمین سے سبزہ اور چاراا گتا ہے جس کو کھانے کی وجہ سے ان چانوروں کی افز ائش ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: 'وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق فرما تا ہے' ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق' تین تاریکیوں

ں ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کی بہتدریج تخلیق کی ہے' پہلے انسان کے نطفہ کو جما ہوا خون بنا تا ہے' پھراس کو گوشت کی بوٹی بنادیتا ہے' پھراس میں ہڈیاں پہنا دی جاتی ہیں' پھراس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

جلدويم

marfat.com

ا المرایا: میخلیق تین تاریکیوں میں ہوتی ہے' ایک تاریکی پیٹ کی ہوتی ہے' دوسری تاریکی رحم کی ہوتی ہے اور تیسری المرائی اس جعلی کی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک تاریکی صلب (پیٹے) کی ہو' دوسری تاریکی آپیٹ کی ہواور تیسری تاریکی رحم کی ہو۔

پھرفر مایا:''یہی اللہ ہے جوتمہارارب ہے'اس کی سلطنت ہے'اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں ہے'۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما تاہے: جس نے تم کو پیدا کیا اورتم کوحسین وجمیل صورت دی اورتم پر انواع واقسام کی ظاہری

دھرتے اور میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔

اس کے بعدفر مایا: "سوتم کہاں بھٹک رہے ہو"۔

تم کو بتا دیا ہے کہ ساری کا نئات میں میری ہی سلطنت ہے اور میرا ہی تصرف ہے میرے سامنے سب عاجز اور مجبور ہیں ' قادر اور قہار میں ہی ہوں۔ پھرتم جن بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو 'جن سے مدد طلب کرتے ہواور مرادیں مانگتے ہو وہ سب بے جان اجسام ہیں' تو تم کہاں بھٹک رہے ہو'اللہ ہی خالق اور مالک ہے' اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے' تم اس کی عبادت کوچھوڑ کرکس کی پرستش کر رہے ہو۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا'ایک دن جب ہم سواری پر جارہے تھے میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں واخل کر دے اور دوز خ سے دور کروۓ آپ نے فر مایا: تم نے بہت بڑی چز کا سوال کیا ہے' یہ کام اس شخص کے لیے آسان ہو گاجس پر الله اس کو آسان کردے گا' تم الله کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواور نماز قائم کرواور زکو ۃ اوا کرواور رمضان کے روز ہے روواور جے کرو' پھر فر مایا: کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دول جس پر تمام نیکی کے درواز وں کا مدار ہے' روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بچھا دیتا ہے اور آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے بہآ بیتیں تلاوت کیں:

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِمِ يَدُ عُوْنَ مَ بَهُمُ عَنِ الْمَضَاجِمِ يَدُ عُوْنَ مَ بَهُمُ مُ يُنُوْعُوُنَ ﴿ الْهِدِهِ ١٢١)

اں میں سے بعض کوخرج کرتے ہیں O کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو چھیا کر رکھا ہوا ہے' یہ ان کے کاموں کی جزاء

جن کے پہلو بسر وں سے دور رہتے ہیں وہ اپنے رب کو

خوف اورامید کے ساتھ ایکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے

فَلَاتَعُلَّهُ نَفْشِ مِّنَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْدُنِ جَرَّاءً ۗ بِمَاكَانُوْ الِمُمْلُوْنَ ۞ (اسجده: ١٤)

پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تہمیں اس چیز کی خبر نہ دول جوان تمام چیز ول کا رئیس ہے اور جوان کاستون ہے اور ان کے
کوہان کی بلندی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ان کا رئیس اسلام ہے اور ان کاستون نماز ہے
اور ان کے کوہان کی بلندی جہاد ہے کچر آپ نے فرمایا: کیا میں تہمیں اس کی خبر نہ دول کہ ان تمام چیز ول کاکس پر مدار ہے؟ میں
نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے نمی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: اپنی زبان کو روک کر رکھو' میں نے عرض کیا: یا نمی

marfat.com

الله! ہم جو با تیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے ہمارا موافذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اے معاذ! همهیں تمہاری مال روئے الله! ہم جو با تیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ ہے ہمارا موافذہ کیا جائے گا۔ امام ترخی لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتینوں کے بل صرف ان کی زبانوں کی فصل کی کٹائی کی وجہ ہے ہی ڈالا جائے گا۔ امام ترخی نے کہا: یہ صدیحہ حسن صحیح ہے۔ (سنن الترخدی رقم الحدیث: ۲۹۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۹۳۳ منداحد ج دس التران میں الترخدی الحدیث الحدیث الحدیث التران میں التر بالتری میں التر بالترین التر بالترین الترندی رقم الحدیث التران الت

الله تعالی کا تمام جہانوں سے بے برواہ اور بے نیاز ہونا

الزم : ٧ ميں فر مايا: "اگرتم ناشكرى كروتو بے شك الله تم سے بے برواہ ہے"۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ تم دن رات اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو'ان لعمتوں کا تقاضایہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کا شکر اوا کرواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں تمام لوگوں سے عمومی خطاب ہوجیسا کہ اس آیت میں ہے:

مویٰ نے کہا: اگرتم سب اور روئے زمین کے تمام انسان

Pare

وَ**قَالَ مُوْسَى إِنْ تُكُفُّ وْاَ اَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ** 

الله کی ناشکری کریں تو بے شک اللہ بے نیاز حمد کیا ہواہے 🔾

جَمِيْعًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيْكُ ٥ (ابرائيم: ٨)

غنی اور بے نیاز کامعنیٰ یہ ہے کہ اس کواپنی ذات اور صفات میں کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جواحکام شرعیہ کا مکلف کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنی ذات سے سی ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی علی الاطلاق ہے اور جوغنی علی الاطلاق ہواس کا اپنے نفس کے لیے کسی نفع کو حاصل کرنا یا اپنے نفس سے کسی ضرر کو دور کرنا محال ہے 'کیونکہ اگر وہ کسی چیز کامختاج ہوتو اس کی حاجت قدیم ہوگی یا حادث ہوگی اگر اس کی حاجت قدیم ہوتو وہ اس کو ازل میں پیدا کرے گا اور جو چیز پیدا کی جائے وہ حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہوسکتی اور اگر اس کی حاجت حادث ہواور وہ حاجت اس کے ساتھ قائم ہوتو پھر اللہ کل حوادث ہوجائے گا اور یہ بھی محال ہے اور دوسری دلیل ہے ہوتا جو کا در نقص خدانہیں ہوسکتا۔

نیز ہم کو بداہة معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے 'ای طرح سورج ' چاند' ستاروں' سیاروں' عرش' کری ' عناصر اربعہ اور موالیہ ثلاثہ کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جوا تناعظیم قادر اور قاہر ہواں کے تق میں یہ کہنا کس طرح جائز ہوگا کہ اس کے بندوں کے نماز پڑھنے' روزے رکھنے اور دیگر احکام پڑمل کرنے سے اس کونفع ہوتا ہے اور ان احکام پڑمل نہ کرنے سے اس کونقصان ہوتا ہے 'حدیث میں ہے:

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل سے بیروایت کیا: اللہ تعالی نے فر مایا:
اے میرے بندو! میں نے اپ او برظلم کوحرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا' لہذاتم ایک دوسرے پر
ظلم نہ کرو'اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہوسوااس کے جس کو میں ہدایت دوں' سوتم مجھ سے ہدایت طلب کرو' میں تم کو ہدایت دوں گا' اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہوسوااس کے جس کو میں کھانا کھلا وُں' پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو' میں تم کو کھلا وُں گا' اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہوسوااس کے جس کو میں لباس بہناوں لہذاتم مجھ سے کھانا طلب کرو' میں تم کو کہنا و کو بخش اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو بخشا ہوں' تم مجھ سے بخش طلب کرو' میں تم کو بخش دوں گا' اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے ما لک نہیں ہوکہ مجھے نقع پہنچاسکو' دوں گا' اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے ما لک نہیں ہوکہ مجھے نقع پہنچاسکو' اے میرے بندو! آگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متق شخص کی طرح ہو جا میں تو

marfat.com

مرے ملک میں کچھاضا فہ ہیں کر سکتے اورا ہے میرے بندو!اگر تمہارےاوّل و آخراور تمہارےانسان اور جن تم میں ہے سب ے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جا کیں تو میرے ملک ہے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے اورا ہے میرے بندو! اگر تمہارے اوّل اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو پچھ میرے اں ہاں سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر ( نکالنے ہے ) اس میں کمی ہوتی ہے 'اے میرے بندو! پنہارے اعمال ہیں جن کومیں تمہارے لیے جمع کررہا ہوں' پھر میں تم کوان کی پوری پوری جزاء دوں گا' پس جو شخص خیر کو یائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کو ئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ معد بیان کرتے ہیں کہ ابوادر لیں خولانی جس وقت بیرحدیث بیان کرتے تھے تو گھٹنوں کے ہل جھک جاتے تھے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٧٤ منن الترندي رقم الحديث: ٢٦١٣ منن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٢٥٧ مند احمد ج٥ص ١٥٣ عبامع المسانيد والسنن مندالودررقم الحديث: ١١٣٩٥)

اس حدیث میں بیفر مایا ہے:اگر میں ہرانسان کا سوال بورا کر دوں تو جو پچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جی طرح سوئی کوسمندر میں ڈال کر نکالنے ہے کمی ہوتی ہے۔ بیمثال لوگوں کوسمجھانے کے لیے دی ہے' کیونکہ ہمارے مشاہدہ یں سب سے بڑی چیز سمندر ہے اور سوئی کو ڈبوکر نکالنے ہے اس کی وسعت میں کوئی اثر نہیں ہوتا اور اللہ تعالی اپنی پہلی مخلوق ے لے کر قیامت تک آخری مخلوق کو جو کچھ دیتار ہا ہے اور دیتار ہے گا اس سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی' جیسا کہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرما تا ہے: تم (لوگوں پر)خرچ کرو میں تم پرخرچ کروں گا اور آپ نے فر مایا: اللہ کا ہاتھ جھرا ہوا ہے خرچ کرنے سے اس میں کوئی کی نہیں ہوتی' رات اور دن کامسلسل خرچ اس میں کمی نہیں کرسکتا۔ یہ بتاؤ کہ جب سے اس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ جب ہے خرچ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کی نہیں ہوئی' اس کاعرش یانی پرتھا اور اس کے ہاتھ میں تر از و ہے' جس (کے بلزوں) کو وہ بیت کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۹۳ منن التر ندی رقم الحدیث:۳۰،۳۵

سنن ابن ماجيرةم الحديث: ١٩٤ منداحدج ٢٥٠٣-٥٠٠)

اوراس کی وجہ رہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ ایجاد کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی قدرت میں عجز اور قصور جائز نہیں ہادر ممکنات غیر منحصر اور غیر متناہی ہیں اور کسی ایک ممکن کے وجود میں آنے سے باقی ممکنات کے ایجاد کی قدرت میں کوئی کمی

الله تعالیٰ کوتمام افعال کا خالق ماننے پرمعتز لہ کا اعتراض اور امام رازی کے جوابات

اس کے بعد فر ایا: ''اور وہ اینے ہندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پیند نہیں کرتا''۔

تعنی ہر چند کہ می بندہ کے ایمان لانے سے اللہ کو کوئی نفع نہیں ہوتا اور نہ کسی کے کفر اور ناشکری سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ع الم وہ اینے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو بہند نہیں کرتا۔

معزلدنے اس آیت پر بیاعتراض کیا ہے کہ اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ گفر اور ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے بیدانہیں کیا، بلللان افعال کو بندے خود پیدا کرتے ہیں' کیونکہ اگر کفراور ناشکری کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا تو پیداللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رہے وقت اوراللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر سے راضی ہونا واجب ہے تو پھر کفر ہے بھی راضی ہونا واجب ہوتا' حالا نکہ کفر ہے راضی ہونا

```
بجائے خود کفر ہے۔ امام رازی نے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات دیئے ہیں:
(۱) اس آیت میں جوفر مایا ہے: "اللہ اپنے بندول کے گفراور ناشکری سے رامنی نہیں ہوتا" اس آیت میں بندول سے مراو
        مؤمنین ہیں کونک قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عباد سے مرادمؤمنین لیتا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:
                                                                وَعِبَادُ الرَّحُسٰ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا .
     اوررحمان کے بندے جوز من پروقارے چلتے ہیں۔
                                                               (الفرقان: ۲۳)
(اے شیطان!) بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط
                                                                        اِنَ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَنَ.
                                                               (الجر:۲۲)
( تغییر کبیرج ۹ ص ۴۲۵ واراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ 🕳 )
امام رازی کا بیہ جواب اس لیے سیحے نہیں ہے کہ اس جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے کفر اور ان کی ناشکری
ہے راضی نہیں ہوتا اور کافروں کے کفراوران کی ناشکری ہے راضی ہوتا ہے ٔ حالانکہ اللہ تعالٰی کفراور ناشکری ہے مطلقاً راضی نہیں
                                                                                       ہوتا' خواہ وہ مومن کرے یا کا فر۔
                                                        امام رازی نے معتزلہ کے اعتراض کا دوسرا جواب بیدیا ہے:
(۲) ہم یہ کہتے ہیں کہ گفر اللہ تعالی کے ارادہ سے ہے اس کی رضا سے نہیں ہے کی تکدرضا کامعنیٰ ہے : کسی کام کی مدح کرنا
                                                                اوراس کی تعریف و تحسین کرنا ، قرآن مجید میں ہے:
بے شک اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے
                                                               كَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِعُونَكَ تَحْتَ
                           نیج آپ سے بیت کرد ہے تھے۔
                                                                                                   الشَّجُرَة (الفَّح: ١٨)
                     اورالله تعالی کفر اور ناشکری کی تعریف و تحسین نہیں کرتا'اس لیے وہ ان افعال سے راضی نہیں ہے۔
(۳) امام رازی فرماتے ہیں:میرے استاذ اور والد ضیاء الدین عمر رحمہ الله اس اعتراض کا بیہ جواب دیتے تھے کہ رضا کامعنیا
ہے: کسی فعل پر ملامت نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا اور رضا کامعنیٰ ارادہ کرنانہیں ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے کافروں میں کفراوم
ناشکری کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ان افعال سے راضی نہیں ہے کیونکہ اس نے کفر کرنے اور شکر نہ کرنے پر ملامت
(۴) چلوہم مان لیتے ہیں کہ رضا اور ارادہ ایک ہے اور اس آیت کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے کفر کا اراو
نہیں کرتا' لیکن اس عموم سے کفار کو خاص کر لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فروں کے کفر کا ارادہ کرتا ہے اور کا فروں کے مخصوص
                                                                            اور مشتی ہونے کی دلیل میآیت ہے:
 اورتم کسی چیز کونہیں جا ہو گے مگریہ کہ اللہ اس چیز کو جا ہے۔
                                                                    وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءً اللَّهُ . (الدم: ٣٠)
                    یعنی تمہاری مشیت اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے لہذا کا فرکا کفر بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔
 (تفییر کبیرج۹ص ۴۲۸_۴۲۵) داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵
                           معتزلہ کے اعتراض کا مصنف کی طرف سے جواب اور رضا بالقدر کی تحقیق
  امام رازی کے ان نتیوں جوابوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے کفر اور ناشکری سے راضی نہیں ہوتا' کیکن اللہ تعا
  جس بندہ میں کفراورعدم شکر پیدا کرتا ہے تو اس کے کفراورعدم شکر کا ارادہ فرما تا ہے اور کفراور عدم شکراللہ تعالی کی قضاء اور آ
   240
                                                                                                        تبيار القرآر
                                           martat.com
```

Marfat.com

میں تقدیم سے ہے اور اس سے معتزلہ کا بیداعتراض دورنہیں ہوا کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے ٔ لہٰذا کفر اور عدم شکر پر راضی ہونا مجمعی واجب ہے ٔ لہٰذا مان لو کہ اللہ تمام افعال کا خالق نہیں ہے ٔ بلکہ کفر اور ظلم کا خالق انسان ہے۔

مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ تقدیر کا تعلق دوشم کی چیزوں سے ہے: ایک تکوین اور دوسری تشریع۔ 'تکوین سے مراد ہے: وہ امور جن میں انسان کا اختیار اور ارادہ نہیں ہوتا اور جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جیسے انسان کا پیدا ہونا' مرجانا' صحت مند' خوب صورت اور قوی ہونا' بیار'بدصورت اور کمزور ہونا' دولت مندیا مفلس ہونا' انسان کا مردیا عورت

هونا مرجانا مسحت مند خوب صورت اور نوی هونا بیار بدصورت اور کمزور هونا دولت مند یا مقلس هونا انسان کا مرد یا غورت هونا 'اسی طرح قدرتی آفات اور مصائب ٔ بارش کا هونا یا نه هونا 'طوفا نول کا اٹھنا ' زلزلول کا آنا' فصل کا زرخیز هونا یا زرعی پیداوار مرد ساز در مرد ساز میرون وقت سرد میرون بازش کا مهونا با در ایرون کا اٹھنا ' زلزلول کا آنا' فصل کا زرخیز هونا یا زرعی پیداوار

کا نہ ہونا' اولا د کا ہونا یا بنہ ہونا' اس قتم کی اور دوسری چیزیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں ان میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہے' اور ان میں تقدیر کے لکھے ہوئے پر راضی ہونا واجب ہے' اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللّه علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللّه عنہ فوت ہو گئے تو رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کواٹھایا' بوسہ دیا' سونگھا اور فر مایا: آ نکھ سے آنسو بہرہے ہیں اور دل غمز دہ ہے اور ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمارارب راضی ہواور اے ابراہیم! ہم تمہارے فراق سے غم زدہ ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٠٣) صحح مسلم رقم الحديث:٢٣١٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣١٢٦)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابن آ دم کی سعادت بی ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی ہواور ابن آ دم کی شقاوت بیہ ہے کہ وہ الله سے استخارہ (خیر طلب کرنے کو) ترک کر دے اور ابن آ دم کی شقاوت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رسے ناخوش اور ناراض ہو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٢١٥١ منداحدج اص ١٦٨)

اور تقدیر کا دوسراتعلق تشریع سے ہے تشریع سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کامول کے کرنے سے روگا ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پڑمل کرے یا نہ کرئے ایمان لائے یا کفر کرے۔

سوجو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔

فَكُنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُنْ.

الكهف:٢٩)

اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ وہ انسان کواختیار دے گا تو وہ اپنے اختیار سے ایمان اور اعمال صالحہ کواختیار کرے گا یا کفر اور اعمال سیئہ کواختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کا نام وہ تقدیر ہے جس کا تعلق تشریع سے ہے اور تقدیر کی اس قتم پر رضا مطلوب نہیں ہے بلکہ کفر اور ناشکری پر غیظ وغضب مطلوب ہے اور جو مخص کا فروں اور ظالموں سے محبت اور میل جول رکھے اس محمد ہے قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

يناه المقرآر

وَلَا تَزُكَنُوْ آلِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْ افْتَهَ سَكُمُ التَّارُ. • اور ظالموں ے میل جول ندر كو ورند تهيں مى (مود: ۱۱۳) آگ جلائے گی۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل ہیں اللہ ک نافر مانی کا ظہور ہوا تو ایک آ دمی اپنے بھائی کوکوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کواس گناہ سے منع کرتا' پھر دوسرے دن اس کے ساتھ کھانے' پینے اور میل جول سے اس کوکوئی چیز مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دیے اور ان کے متعلق قرآن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی:

بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفر کیاان پر داؤ داور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئ کیونکہ انہوں نے تافر مانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے © وہ ایک دوسرے کو اس بُرے کام سے نہیں روکتے تھے جوانہوں نے کیا تھا' وہ کیسا بُرا کام تھا جووہ کرتے تھے ©

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَّ وُامِثُ بَنِي اِسُرَآءِ يُل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحُ دُٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْ ايَعْتَدُونَ كَانُوُ الْاَيْتَا هُوْنَ عَنْ مُّنْكِرٍ فَعَلُوْهُ لِبِئْسَ مَا كَانُوْ ابَفْعَلُونَ

(المائده: ٩ ١ - ١٨)

نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا' آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے' پھر آپ کھڑے ہو گئے' پھر فر مایا: نہیں! حتیٰ کہتم اس کوحق کی طرف موڑ کر پھیر دوادراس کو گناہوں سے روک دو۔

سنن التر مذى رقم الحديث: ۳۰۴۸ منداحمه ۴۳۰۳ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ۴۳۳۷ ۴۳۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۰۰۷ منداحمه جاص ۴۳۱ مندابويعلى رقم الحديث: ۳۳ ۵۰ المجم الكبيررقم الحديث: ۴۲۷۰ المعجم الاوسط رقم الحديث: ۵۲۳)

كفر ؛ ظلم اور معاصى بھى الله كى تقدير ميں ہيں اور لوحِ محفوظ ميں لكھے ہوئے ہيں قرآن كريم ميں ہے:

ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے لوح محفوظ میں ہے ⊙ہر چھوٹی اور بڑی بات ککھی ہوئی ہے ○

كُلُّ شَى عَكُوْهُ فِي الزُّبُرِ ٥ كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَارُ ٥ (القر: ٥٢-٥٣)

لیکن کفر'ظُلم اورمعاصی پرراضی ہونا بھی کفر ہے' بیہاللّٰہ کی وہ تقذیر ہے جس سے ناراض ہونا اورغضب ناک ہونا مطلوب ہے' یعنی ان مقدرات سے ناراض ہونا مطلوب ہے جو کفراورظلم ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس تقدیر کا تعلق تکوین سے ہے یعنی ان امور سے جو بندہ کے اختیار میں نہیں ہیں جیسے پیدائش اور موت وغیرہ اس تقدیر اور مقدر سے راضی ہونا مطلوب ہے اور اس سے ناراض ہونا شقاوت ہے اور جس تقدیر کا تعلق ان مقدرات سے ہے جو کفر اور ظلم ہوں 'ان سے ناخوش اور ناراض ہونا مطلوب ہے' لہٰذا اب معز لہ کا یہ اعتراض وار ذبیں ہوگا کہ'' جب تمام افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کفر اور ظلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے' پھر یہ اللہ کی تقدیر میں ہیں اور مقدرات سے ہیں اور اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا واجب ہے' لہٰذا کفر اور ظلم سے بھی راضی ہونا واجب ہے' حالانکہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے اور سے خرابی اس لیے لازم آئی کہ تم جماعت اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمام افعال کا اللہ تعالیٰ خالق ہے' سو اس خرابی سے چھٹکار ہے کے لیے یہ مان لو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کفر اور ظلم کا خالق انسان ہے' ۔ اور مصنف کی تقریر سے معز لہ کا یہ اعتراض ساقط ہو گیا کیونکہ ہر مقدر سے راضی ہونا واجب نہیں ہے' صرف اس مقدر سے راضی ہونا واجب ہے' ہاں جس جس کا تعلق تکوین سے ہواور جس مقدر کا تعلق تشریع سے ہواور جو مقدر کفر اور شرک ہوائی سے ناراض ہونا واجب ہے' ہاں جس

marfat.com

عام طور پرمطلقا کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے اور تکوین اور تشریع کا فرق نہیں کیا جاتا اور تشریع میں بھی ایمان اور کفر کے فرق کی وضاحت نہیں کی جاتی 'میں نے کئی تفییر اور حدیث کی شرح میں یہ فرق نہیں دیکھا' یہ خالص وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے صرف میرے دل میں القاء کی ہے اور یہ میری اس تفییر کے خصائص میں سے ہے۔ وللہ الحمد علی ذا لک اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو بیند نہ فر مانا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ اپنے بندول کی ناشکری کو پہند نہیں کرتا۔خواہ وہ بندے مومن ہوں یا کافر'اسی طرح وہ کفر کو بھی پہند نہیں کرتا'اس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفر اور معصیت کو پہند نہیں کرتا تو وہ اس کو پیدا نہ کرتا اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر اور معصیت کو پیدا کیا ہے تو اس کا معنیٰ ہے ہے کہ اس نے اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے کیاں وہ کفر اور معصیت سے جب کوئی انسان کفر اور معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن وہ کفر اور معصیت سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ راضی ان کامول سے ہوتا ہے جن کاموں کی دنیا میں اس نے تعریف اور تحسین کی ہے اور جن کاموں پر آخرت میں وہ اجراور تو اب عطافر مائے گا اور کفر اور معصیت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملامت اور مذمت کی ہے اور آخرت میں ان پر سزا اور عذا ب دے گا'پس کفر اور معصیت سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا' ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا' جب بندوں نے کفر اور معصیت کو اختیار کیا تو اس نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا' کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ '

## جزاء کامدار اعمال پر بھی ہے اور ان کے اسباب پر بھی

اس کے بعداللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:''اورکوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا' پھرتمہارے رب کی طرف تم سب کالوٹنا ہے' پھروہ تم کوان کاموں کی خبر دے گاجن کوتم ( دنیا میں ) کرتے تھے''۔

اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک جتنے قبل ہوتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ قابیل کی گردن پر ہوگا'جو پہلا قاتل تھا' وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی قتل کیا جائے گا اس کے گناہوں میں سے ایک حصہ پہلے ابن آ دم پر ہوگا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۶۷ 'سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۷ 'سنن النسائی رقم الحدیث:۳۹۸۵ 'صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۶۷۷ 'سنن ابن الجبرقم الحدیث:۲۶۱۷ 'لسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۴۲ 'جامع المسانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث:۳۴۸۷ )

اس کی وجہ رہے کہ انسان جس فعل کا خود مرتکب ہواس گواس کی جزاء بھی ملتی ہے اور جس فعل کا وہ دوسروں کے لیے سبب آئینے اس کواس کی جزاء بھی دی جاتی ہے' جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:

اراس کے بعد جولوگ اس طریقه پرعمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اس کو گناہ ہو گااور بعد والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہو پا۔ (مجے مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۷ سنن النسائی رقم الحدیث:۲۵۵۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۰۳ جامع المسانید واسنن مند جریر بن عبد اللّہ رقم

جلدوتهم

### marfat.com

الحديث:١٣٢٢)

نیک اعمال میں اس کی مثال میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا د کو بھی جنت میں داخل فر ما \*

ےگا:

' اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ایمان ہیں ان کی پیروی کی' ہم ان کی اولا د کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کی پیروی کی ہم ان کی خوش اپنے کیے ان کے مل میں سے کسی چیز کی کی نہیں کریں گے' ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کے عوض گردی رکھا ہواہے O

وَالَّذِيْنَ المَنْوَاوَالْبَعَثُمُ وَرِيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ الْمُقْتَاءِمِمُ وَرَيْتُهُمْ وَمَا اللَّهُمُ مِنْ عَمَلِمِمْ مِنْ شَى عَلَيْكُمُ الْمِنْ الْمُكَالِمِمْ مِنْ شَى عَلَيْكُ الْمِنْ المَاكسَبُ دَهِيْنُ ٥ (القرر:٢١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے پہر جب اللہ اپنی طرف سے اس کوکوئی نعمت عطا فرما تا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہا تھا اور اللہ کے شریک بنالیتا ہے 'تا کہ (دوسروں کو) اس کی راہ سے منحرف کرے' آپ کہیے کہتم اپنے کفر سے تھوڑ اسا فائدہ اٹھا لو' بے شک تم ورزخ والوں میں سے ہو O بے شک جورات کے اوقات بجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے (کیا وہ بوٹمل کا فرکی مثل ہوسکتا ہے؟) آپ کہیے: کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں' صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں O (الزمر: ۹۔۸)

راحت اورمصیبت ہرحال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس سے دعا کرنا ضروری ہے

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستق ہے' اس نے آسانوں اور زمینوں کو بنایا ہے' اس نے دن اور رات کے توارد اور تعاقب کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اپنی الوہیت اور اشتحقاق عبادت کے دیگر دلائل بیان فر مائے تھے اور مشرکین کے شرک اور ان کی ناشکری کی فدمت کی تھی اور ان آیتوں میں ان کے عقائد کی مزید فدمت فر ما رہا ہے کہ ان کے عقائد میں تضاد ہے' ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ حال ہے کہ جب ان کے جسم یا مال یا ان کی بیوی یا ان کی اولا د پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کی نجات کو طلب کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور فر مادیتا ہے تو کھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو ترک کردیتے ہیں' گویا کہ انہوں نے بحب اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہی نہ تھی اور پھر دوبارہ اپنے بتوں اور خود ساختہ خداؤں کی پرستش میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس تضاد کو بیان کرکے بیٹ طاہر فر مانا چاہتا ہے کہ عقل والوں کومشرکوں کی ان دوحالتوں پر تعجب کرتا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کو بکارنا چاہیے اور اسی سے مدوطلب کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ سامند میں میں میں میں میں میں میں بار بار نصب نیار کی سے مدرس سے مدوطلب کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کوایک طویل نصیحت فر مائی اس میں آپ کا بیار شاد ہے:

جب تم سوال کروتو اللہ ہے سوال کرو اور جب تم مدوطا

جلادام

اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن

کرونو اللہ ہے مدوطلب کرو۔

ا مام ترفذی نے کہا: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ (سنن ترفذی رقم الحدیث:۲۵۱۷ منداحمہ جاس ۲۹۳ کمتیم الکبیررقم الحدید الیوم واللیلة لا بن السنی رقم الحدیث:۳۲۵ شعب الایمان رقم الحدیث:۱۵۷)

نیز اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا بیہ شرکوں کا طریقہ

تبيار القرآر

بالله

عام طور پر مطلقاً کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے اور تکوین اور تشریع کا فرق نہیں کیا جاتا اور تشریع میں بھی ایمان اور کفر کے فرق کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے اور تکوین اور تشریع کا فرق نہیں دیکھا' یہ خالص وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے صرف میرے دل میں القاء کی ہے اور یہ میری اس تفسیر کے خصائص میں سے ہے۔ وللہ الحمد علی ذالک اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو پسندنہ فر مانا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پیندنہیں کرتا۔خواہ وہ بندے مومن ہوں یا کافر'اسی طرح وہ کفرکوبھی پندنہیں کرتا'اس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کفراور معصیت کو پیندنہیں کرتا تو وہ اس کو پیدا نہ کرتا اور جب اللہ تعالیٰ فیراور معصیت کو پیند کیا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہ اور رضا میں فرق ہے جب کوئی انسان کفراور معصیت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما تا ہے کین وہ کفراور معصیت سے راضی نہیں ہوتا' وہ راضی صرف ایمان اور اطاعت سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ راضی ان کاموں سے ہوتا ہے جن کاموں کی دنیا میں اس نے تعریف اور تحسین کی ہے اور جن کاموں پر آخرت میں وہ اجراور تو اب عطا فرمائے گاا ور کفر اور معصیت پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملامت اور مذمت کی ہے اور آخرت میں ان پر مزااور عذاب دے گا' پس کفر اور معصیت سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا' ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا' جب ہدوں نے کفر اور معصیت کو اختیار کیا تو اس نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا' کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود مرب تی

جزاء کامدار اعمال بربھی ہے اور ان کے اسباب بربھی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا' پھرتمہارے رب کی طرف تم سب کالوٹنا ہے' پھروہ تم کوان کاموں کی خبر دے گا جن کوتم (دنیا میں) کرتے تھے''۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بو بھنہیں اٹھائے گا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کک جنے قتل ہوتے رہیں گےان سب کے گناہوں کا بوجھ قابیل کی گردن پر ہوگا' جو پہلا قاتل تھا' وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص بھی قتل کیا جائے گا اس کے گناہوں میں سے ایک حصہ پہلے ابن آ دم پر ہوگا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۸۶۷٬ سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۷۳٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۹۸۵٬ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۶۷۷٬ سنن ابن ماجیرقم الحدیث:۲۶۱۲٬ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۱۳۲٬ جامع المسانید واسنن مسندا بن مسعود رقم الحدیث:۷۴۴

اس کی وجہ رہے ہے کہ انسان جس فعل کا خود مرتکب ہواس کواس کی جزاء بھی ملتی ہے اور جس فعل کا وہ دوسروں کے لیے سبب بخاس کواس کی جزاء بھی دی جاتی ہے ٔ جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کسی فیکسطریقہ کوشروع کیا اس کوایے فعل کا اجربھی ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس طریقہ پرعمل کریں گے ان کا اجربھی ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس طریقہ پرعمل کریں گے ان کا اجربھی ملے گا اور بعد والوں کے اجربیں کوئی کئی نہیں ہوگا اور بعد والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہو اور اس طریقہ پرعمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اس کو گناہ ہوگا اور بعد والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۲ سنن ابن ملجہ رقم الحدیث: ۲۰۳ جامع المسانید واسنن مند جریر بن عبد اللہ رقم

جلدوتهم

تبياد القرآن

الحديث:۲۲/۱۱)

نیک اعمال میں اس کی مثال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا دکو بھی جنت میں داخل فرما ہےگا:

> وَالَّيْنِيْنَ الْمَنُوْا وَالتَّبَعَثْمُ أُوْرِيَّتُهُمْ بِالْمِمَانِ ٱلْحَفْتَاءِمِمُ وُرِيَّتَمُمْ وَمَا ٱلْتُنْهُمْ مِنْ عَمَلِمِمْ مِنْ شَى عَلَالُمُ بِلَا كُسَبَ وَهِيْنَ (الطَور:٢١)

اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی' ہم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کی عمل میں سے سی چیز کی کمی نہیں کریں گئ ہر شخص اپنے کے ہوئے کاموں کے عوض گروی رکھا ہوا ہے  $\bigcirc$ 

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے 'پر جب الله این طرف ہے اس کوکوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہا تھا اور اللہ کے شریک بنالیتا ہے 'تا کہ (دوسروں کو) اس کی راہ ہے منحرف کرے'آپ کہیے کہ تم اپنے کفر سے تھوڑا سافا کدہ اٹھا لؤ' بے شک تر وزخ والوں میں ہے ہو O بے شک جورات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور خوالوں میں سے ہو O بے شک جورات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور خوالوں میں سے ہو O بے شک جورات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'آخرت (کے عذاب) سے ڈرتا ہے اور خوالوں میں محت سے امیدرکھتا ہے(کیا وہ بڑمل کا فرکی مثل ہو سکتا ہے؟) آپ کہیے: کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں' صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں O (الزمر: ۹۔۸)

راحت اورمصیبت ہرحال میں اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اس سے دعا کرنا ضروری ہے

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے یہ بیان فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے اسی نے آسانوں اور زمینوں کو بنایا ہے' اسی نے دن اور رات کے توارد اور تعاقب کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اپنی الوہیت اور استحقاق عبادت کے دیگر دلائل بیان فر مائے تھے اور مشرکین کے شرک اور ان کی ناشکری کی فدمت کی تھی اور ان آیتوں میں ان کے عقائد کی مزید فدمت فرما رہا ہے کہ ان کے عقائد میں تضاد ہے' ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا بیرحال ہے کہ جب ان کے جسم یا مال یا ان کی بیوی یا ان کی اولاد پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کی نجات کو طلب کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور فر مادیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کوڑک کردیتے ہیں' گویا کہ انہوں نے کہمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہی نہمی اور پھر دوبارہ اپنے بتوں اورخود ساختہ خداؤں کی پرستش میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

الله تعالی مشرکوں کے اس تضاد کو بیان کر کے بیے ظاہر فر مانا چاہتا ہے کہ عقل والوں کو مشرکوں کی ان دو حالتوں پر تعجب کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی کو پکارنا چاہیے اور اس سے مدد طلب کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک طویل نصیحت فر مائی اس میں آپ کا بیدار شاویے:

جبتم سوال كروتو الله ہے سوال كرواور جبتم مدد طلب

اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن

کروتو اللہ سے مدوطلب کرو۔

ا مام تر مذی نے کہا: بیرحدیث حسن سیحے ہے۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث:۲۵۱۷ منداحدج اص۲۹۳ کمعجم الکبیررقم الحدیث:۲۹۸۸ کال الیوم واللیلة لا بن السنی رقم الحدیث:۳۲۵ شعب الایمان رقم الحدیث:۳۷۸)

نیز اس حدیث کی فقہ بیہ ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا یہ مشرکوں کا طریقہ

جلدونهم

ے بلکہ اگرانیان پیرچاہتا ہو کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہوتو وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو بہ کثرت یا دکرے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کواس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مصائب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعا نمیں مصائب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعا نمیں کرے۔ (سنن التر ہذی رقم الحدیث: ۳۳۸۲) مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۹۲) الکامل این عدی ج۵ص، ۱۹۹ طبع قدیم)

حضرت عبداً للدين مسعود رضى الله عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله كے فضل سے سوال كرو كونكه الله عزوجل اس سے محبت كرتا ہے كه اس سے سوال كيا جائے ۔ (سنن التر مذى رقم الحدیث: ۳۵۷۱ متم الكبير رقم الحدیث: ۱۰۰۸۸) الكال لابن عدى جمع سلم ۲۹۵ ، جامع المسانيد والسنن مسندا بن مسعود رقم الحدیث: ۲۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جواللہ ہے سوال نہیں کرتا اللہ اس پرغضب فر ماتا ہے۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٣٧٣ مصنف ابن ابي شيبه ج واص ٢٠٠٠ منداحد ج ٢٥ سه ٢٠٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٢٧ مندابويعلى رقم

الديث: ٢٢٥٥ و المستدرك ج اص ٤٩١ شرح النة رقم الحديث: ١٣٨٩)

تجد کی نماز کے فضائل

الزمر: ٩ مين فرمايا: "ب شك جورات كاوقات سجده اور قيام مين گزارتا ب" ـ

" ال آیت میں 'قانت '' کالفظ ہے قانت کامعنیٰ ہے: جس شخص پر جواطاعت اور عبادت واجب ہے وہ اس کے لیے امرے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: القنوت کامعنیٰ ہے: الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا' قرآن مجید میں ہے:'' کُلُّ لَّهُ قَانُ ' الله عنیٰ ہے: رات کے اوقات خواہ وہ رات کا اوّل وقت مواہوں الله عنیٰ ہے: رات کے اوقات خواہ وہ رات کا اوّل وقت مواہوں الله علیہ وسلم نے مواہوں الله علیہ وسلم نے مواہوں الله علیہ وسلم نے فران

سب ہےافضل نماز وہ ہے جس میں لمباقیام ہو۔

افضل الصلوة طول القنوت.

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۱ کو سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۲۱ وامع المسانید والسنن مند جابر بن عبد الله رقم الحدیث: ۲۰۲) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز میں قیام کرنا دن کی نماز میں قیام کرنے سے افضل ہے اس کی حسب ذیل

ا) رات کوعبادت کرنا عام لوگول کی نماز مے خفی ہوتا ہے'اس لیےرات کی عبادت ریا کاری سے زیادہ دور ہے۔

(۲) اندهیرالوگوں کو دیکھنے سے مانع ہے اور لوگوں کامحوخواب ہونا ان کے سننے سے مانع ہے اور جب انسان کا دل باہر کے عوارض سے فارغ ہوتو وہ یک سوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔

(۳) رات کا وفت نینداور آ رام کے لیے ہوتا ہے'انسان طبعی طور پر رات کوسونا چاہتا ہے اور طبعی تقاضوں کوترک کر کے اللہ کی \_\_\_ عبادت کرنانفس برزیادہ شاق اور مشکل ہے۔

تہجد کی نماز کے فضائل میں احادیث

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے

دونوں پیرسوج گئے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں ' حالانکہ اللہ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام) معاف فر ما دیئے ہیں ' آپ نے فر مایا: کیا میں اس کو ببند نہ کروں کہ میں اللہ کاشکر گزار بندہ ہو جاؤں' پھر جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے ہ کھڑے ہوجاتے' پھر رکوع کرتے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۸۳۷' سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۷۳٬ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۹۴۸' میجم مل رقم الحدیث: ۱۱۱۸' جامع المیانید والسنن مندعائش رقم الحدیث: ۱۰۲۰)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت کی گئی ہے اور ذنب کا معنیٰ ہے گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلم معصوم ہیں 'پھر ذنب کا کیا محمل ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۴۰ھ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:
''حسنا ت الا بر ار سیئات المقربین''نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں' وہاں ترک اولیٰ اللہ محمی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے' حالانکہ ترک اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ جوس کے دارالعلوم ایج یہ کراچی)
نیز ایک اور مقام پر کھتے ہیں:
نیز ایک اور مقام پر کھتے ہیں:

کیااور نبی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے۔ ( فتاویٰ رضویہ جوس ۴۵۰۔۴۳۹طبع جدیدٔ رضافاؤنڈیشن لاہورُاپریل ۱۹۹۱ء) حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے نزدیک سب سے پہندیدہ نماز' حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے پہندیدہ روز ہے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے

سب سے پسکریدہ کمار مفترے داو دعلیہ اسلام ی کمار ہے اور سب سے پسکدیدہ رور کے مقرت داو دعلیہ اسلام کے روزے ہیں' وہ نصف رات سوتے تھے' پھر تہائی رات نماز میں قیام کرتے تھے' پھر رات کے چھٹے حصہ میں سوتے تھے (مثلاً اگر چھ گھٹے کی رات ہوتو تین گھنٹے سوتے تھے' پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے' پھرایک گھنٹہ سوتے تھے۔علیٰ لہٰذ االقیاس )اورایک دن روزہ رکھے

تنهے اور ایک دن افطار کرتے تنھے۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث:۱۳۱۱) صبح مسلم رقم الحدیث:۱۵۹ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۲۳۴۸ سنن النسائی رقم

الحديث: ٣٢٢،٣٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٤١٢ وإمع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر وبن العاص رقم الحديث: ٦٥٣)

حضرت عا نَشهرضی اللّه عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللّه علیه وسلم رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے ان رکعات میں در اورسنت فجر شامل ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۳۴)

اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرن نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: رسول اللہ صلیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات ترادہ نماز پڑھتے تھے آپ چار رکعات نماز پڑھتے تم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو پھر چار رکعات نماز پڑھتے تم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو پھر تین رکعات نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے جہلے سوجاتے ہیں آپ نے فر ایا: اے عائشہ! میری آ تکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۷۷ صیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۱۳۴۱ سنن التر مذی رقم الحدیث:۴۳۹ سنن النسائی رقم

الحديث: ١٦٩٤ ألسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣٩٣ ؛ جامع المسانيد والسنن مندعا كثير قم الحديث: ٣١٥٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص جب سوتا ہے قا شیطان اس کی گدی پر میہ پڑھ کرتین گر ہیں لگا دیتا ہے: '' تمہاری رات بہت کمبی ہے سو جاؤ'' جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی

שנני

کے گرمنج کودہ تروتازہ اورخوش گوار حال میں اٹھتا ہے ورنہ ستی کا مارا ہوانحوست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (صحيح ابخاري قم الحديث:١١٣٢ صحيح مسلم رقم الحديث:٤٧٧ سنن النسائي رقم الحديث:٤٠٧) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو مبح تک **سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا' آ پ نے فر مایا: شیطان اس کے کان میں پییٹا ب کر دیتا ہے۔ (صیح ابناری رقم الحدیث:۱۱۳۴** ميح مسلم رقم الحديث ٢٤٤ كسنن النسائي رقم الحديث: ١٦٠٤ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ١٣٣٠ ُ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١٨٧) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب تبارک وتعالیٰ ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عظا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ (صحح ابناری رقم الحديث: ١١٢٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ ئسنن ابو داوُ درقم الحديث: ١٣١٣ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢٩٨ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٣٦٦) حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ ہے فر مايا: اے عبدالله! تم فلال شخص کی مثل نه ہو جانا'وہ پہلے رات کونماز میں قیام کرتا تھا' پھراس نے رات کے قیام کوترک کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۲ سنن ابو داوُد رقم الحدیث:۲۳۴۸ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۴۴ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۷۱۲ جامع المسانيد والسنن مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رقم الحديث: ٨٣١) خضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس بندہ کومل جائے وہ اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی سوال کرے تو اللہ اس کوعطا کر دیتا ہے اور پی گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵ ک جامع المسانید والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۵۵۷) حضرت بلال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :تم رات کی نماز کے قیام کو لا زم رکھو' کیونکہ بیتم سے پہلے نیک لوگول کا طریقہ ہے اور رات کے قیام سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور رات کا قیام گنا ہوں کورو کتا **ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہے اور جسمانی بیار یوں کو دور کرتا ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۵۴۸ سنن کبری للبیہ تی ج ۲ ص ۵۰۲**) حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمرو بن عبسہ نے کہا: انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شانبے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے اگرتم اس وقت میں اللہ کو **يا دكر سكتے ہوتو يا** دكرو\_(سنن التر مذى رقم الحديث:٣٥٧ منداحمہ جهص ١١١ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٢٧٧ صحيح ابن خزيمه وقم الحديث: ١١٣٧) حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! کس وقت کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دھی رات کواور فرض نمازوں کے بعد۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۴۹۹ عمل الیوم واللیلة للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ اس شخص پر رحم فر مائے جو رات کونماز کے لیے اٹھااوراس نے اپنی بیوی کو جگایا' پھراس نے نماز پڑھٹی'اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پریانی کے چھینٹے مارے اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جورات کواٹھ کرنماز پڑھے اورایئے شوہر کو جگائے' پھروہ بھی نماز پڑھے اورا گروہ المنے سے منع کرے تواس کے چہرے پریانی کے چھینٹے ڈالے۔ (سنن ابن ماجه رقم الحديث:١٣٣٧ سنن ابو دا دُورقم الحديث: ١٣٠٨ سنن النسائي رقم الحديث: ١٦١٠ مند احمد ج٢ص ٢٥٠ صيح ابن خزيمه رقم المديث: ١١٣٨ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢٥١٧ المتدرك جاص ٢٠٩ سن كبرى للبيمتى جهص ١٠٥)

جلددتهم

marfat.com

الم المرار

#### تجده كى فضيلت بردلائل

اس آیت کی ابتداء القد تعالی نے عمل ہے کی ہے اور اس کی انتہاء علم پر کی ہے اس میں اس پر متغبہ کیا ہے کہ القد تعالی کے نزدیک وی علم قابل شار ہوتا ہے جو عمل کے ساتھ ہو کو تکہ بے علم شخص بالقوق ممراہ ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ جہل کی وجہ ہے گئر ہے گئر ہے تعلید و کویائر کے مل کو اختیار کرے اور بے عمل شخص بالفعل ممراہ ہے۔

پراس آیت مین فیانت "کالفظ ذکرفر مایا جس کامعنی ہے: دوام کے ساتھ اطاعت اور عبادت کرنے والا اوراس میں یہ بتایا ہے کیمل اس وقت مفید ہوتا ہے جب وو دائی ہواور 'ساجدا و قائما "کاذکرفر مایا اور مجدو کو قیام پر مقدم فر مایا 'کو تک عبادت کامعنی ہے: اللہ تعالی کے سامنے بجز کا اعتراف کرتا اور ذلت کو اختیار کرتا اور اقصیٰ عایت تدلل مجدو میں ہوتا ہے 'کو تک محدومی انسان اپنے سب سے معزز عضو یعنی سرکومٹی پر رکھ دیتا ہے۔ نیز عبادت سے مقصود ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا اور سبحدومیں ہوتا ہے 'قر آن مجید میں ہوتا ہے 'قر آن مجید میں ہوتا ہے۔ قر آن مجید میں ہوتا ہے۔ فر آن مجید میں ہوتا ہے ۔

حدوكراورالله كقريب بوجا

وَالْسَجُلُوافَ تَرِبُ (العلق:١٩)

سجده كى فضيلت ميس حسب ذيل احاديث بين:

حفرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلمی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: بندہ مجدو کی حالت ہیں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پس تم (محدہ میں) بہ کثرت دعا کرو۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ۴۸۲ منن ابوداؤ درقم الحديث: ۸۷۵ منن النسائي رقم الحديث: ۱۱۳۷)

حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: مجھے وہ عمل بتایے جواللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے فر مایا: تم اللہ کو بہ کثرت تحبدے کرؤ کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے تجدہ کرتے ہوتو وہ اس ہے تمہاراایک ورجہ بلند کرتا ہے اور تمہاراایک گناہ مٹاویتا ہے۔

(صحيح مسلم دقم الحديث: ٣٨٨ سنن الترخدي دقم الحديث: ٣٨١\_٣٨٩ سنن اين بلجد دقم الحديث: ١٣٣٣)

حضرت ربید بن کعب اسلمی رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ بیس رات کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا' ہیں آپ کے پاس آپ کے استنجاء اور وضو کے لیے پانی لے کر آیا' آپ نے مجھ سے فر مایا: کوئی سوال کرؤ میں نے عرض کیا: میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں' آپ نے فر مایا: کسی اور چیز کا بھی' میں نے کہا: مجھے یہ کافی ہے' آپ نے فر مایا: تم بہ کثرت سجد ہے کر کے (اس سوال کو پورا کرنے میں) میری مدو کرو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابو واؤدر قم الحدیث استن انتر ندی رقم الحدیث: ۱۳۲۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۷۷)

نماز میں قیام کی <u>فضیلت پر دلائل</u>

<u>عودیاں پیمالی تو میں قیام کا ذکر ہے اور نماز کے ارکان میں قیام کی بھی بہت فضیلت ہے' ہم قیام کی فضیلت میں</u> سجد دیشے ذکر کر چکے ہیں: سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمباقیام ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۱) پیر حدیث ذکر کر کر چکے ہیں: سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمباقیام ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۱)</u>

ت نماز میں قیام کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی میں سب سے زیادہ مشقت قیام میں ہوا ہے اور جس عبادت کی ادائیگی میں زیادہ مشقت ہواس میں زیادہ اجر وثواب ہوتا ہے۔

امام المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى المتوفى ٢٠١ هيس بيان كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی التدعنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا:

marfat.com

کون ہے عمل میں سب سے زیادہ فضیلت ہے؟ فر مایا: جس اى الاعمال افضل فقال احمزها.

میں سب سے زیادہ مشقت ہو۔

(النباييج اص٣٢٦) دارالكتب العلميه 'بيروت ١٢١٨ه)

اس روایت کی تائیداس حدیث ہے،

اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا: یا رسول اللہ! لوگ دوعبادتیں (حج اور عمرہ) کر کے واپس مائیں گے اور میں ایک عبادت (صرف حج) کر کے واپس جاؤں گی' آپ نے فر مایا: تم انتظار کرؤپس جبتم حیض سے پاک ہوجاؤ تو تنعیم کی طرف جانا' پھراحرام باندھنا' پھر فلاں مقام پر آ کر ہم سے مل جانا' لیکن تمہاراعمرہ به قدرخرج یا به قدر مشقت **ہوگا (یعنی جس قدرعمرہ میں تمہاراخرچ ہوگا یا جس قدراس میں مشقت ہوگی تم کواس قدراجر ملے گا)۔** 

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٨٧٤ و جامع المسانيد والسنن مسندعا نَشْدرقم الحديث: ١٢٣)

ایک اور حدیث میں ہے ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے فر مایا:

ان لک من الاجو قدر نصبک و نفقتک. بشکتم کوبه قدر مشقت اور به قدر خرج اجر ملے گا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٠٠٣) المستدرك ج اص الهمطبع قديم المستدرك رقم الحديث:٣٣٧ اطبع جديد )

اگر کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے میں مشقت کم ہوتی ہے اوراجر زیادہ ہوتا ہے'اسی طرح مسجد الم میں نماز پڑھنے میں مشقت کم ہوتی ہے اور اجر زیادہ ہوتا ہے اس لیے بیہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہواس میں اجرزیادہ ملتا ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ لیلۃ القدراور کعبہ میں جواجرزیادہ ملتا ہے وہ نفس عبادت کی وجہ سے نہیں **ملا بلکہ لیلۃ القدراور کعبہ کی خصوصیت کی وجہ سے اجر زیادہ ملتا ہے' لہذا بہ قاعدہ کلیہ ہی ہے کہ جس عبادت میں زیادہ مشقت ہو** اں میں اجرزیادہ ملتاہے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنفي متوفى ٢٥٥ ه لكهت بين:

توضیح میں مذکور ہے کہ ہر نیک کام میں جس قدرزیادہ خرچ ہو یا جس قدرزیادہ مشقت ہواس میں اس قدرزیادہ اجر ماتا ے ای لیے امام شافعی اور امام مالک نے کہا ہے کہ سوار ہو کر چ کرنامستحب ہے' اس کی دلیل قر آن مجید کی یہ آیتیں ہیں۔

میں اینے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا' ان کا درجہ اللہ کے

**ٱلَّذِينَ الْمُنُوَّا وَهَاجَرُوا وَجَاهَلُ وَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ** جَوِلَتُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اور الله كى راه

بِالْمُوالِمُ وَا نُفْسِمِهُ الْعُظْمُ دَرَجَهُ عِنْدَاللَّهِ.

(التوبه:۲۰) نزديك بهت برام-

ان کا درجہ دوسرے مؤمنوں سے اس لیے بہت بڑا ہے کہ انہوں نے جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کیا اوراپیے نفس پر مثقت برداشت کر کے ججرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے متعلق فر مایا: النَّمَايُونَ الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ. صبر كرنے والول كوبے حساب اجر ديا جائے گان

مبرکرنے والوں کوبھی بے حساب اجراسی وجہ سے دیا جائے گا کہ باقی عبادات کی بہنست صبر کرنے میں زیادہ مشقت **ے'اک طرح جو شخص زیادہ دور سے سفر کر کے حج یا عمرہ کے لیے جائے گا یا زیادہ دور سے چل کرنماز پڑھنے جائے گا اس کو** دو مرول كى برنسبت زياده مشقت موكى \_ (عمدة القارى ج٠١ص٧١٥\_١٥) دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١هه)

**اور میں** کہتا ہوں کہ چونکہ نماز کے باقی ارکان کی بہنسبت قیام میں زیادہ مشقت ہے اس لیے باقی ارکان کی بہنسبت قیام

میں زیادہ فضیلت ہے'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سجدہ اور قیام کا خصوصیت کے ساتھوذ کر فرمایا ہے۔ اگر اس پر بیاعتر اض کیا جائے کہ صاحب الفردوس نے حضرت عثمان بن عفان سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ افضل عبادت

ا کراس پر بیاعتراش کیا جائے کہ صاحب انفر دون کے مطرت عمان بن عفان سے طرفوعا کردایت کیا ہے کہ من عبادت کا مجادت وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خفت اور آسانی ہو' تو میں کہوں گا: پیغلط ہے' اصل میں اس حدیث میں عبادت کی جگہ عمادت کا مدر سے مدر میں سالمتقد میں میں میں کشنہ الزیر تروی میں کہ

لفظ ہے۔(اتحاف السادة المتقین ج٢ص ٢٩٨ 'كشف الخفاء ج اص ١٥٥)

اورعیادت میں اصل یہ ہے کہ بہت تخفیف کے ساتھ عیادت کی جائے اور مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے:

عن سیالی میں ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ اجراس عیادت میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ تخفیف ہواورتعزیت ایک مرتبہ کی جائے۔ (شعب الایمان ۲۶م۵۴۴م الحدیث:۹۲۱۹)

میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ محفیف ہواور تعزیت ایک مرتبہ کی جائے۔ (شعب الایمان ۴۶ م ۴۳ م ۱ کدیٹ: ۹۲۱۹) سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل عیادت وہ ہے جس میں عیادت کرنے والا مریض کے پاس سے جلدی اٹھ کر کھڑا ہو۔ (شعب الایمان ۲۶ م ۵۳۳ ثم الحدیث: ۹۲۲۱)

امام ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ غالب القطان ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے اور تھوڑی دیر تھم کر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابوالعالیہ نے کہا: عرب کس قدرعمہ عیادت کرتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں تھم ہے کے کیونکہ می مریض کوکوئی کام ہوتا ہے اور وہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے حیاء کرتا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۲۲۳)

خلاصہ یہ ہے کہ عیادت اور تعزیت آسان اور خفیف طریقہ سے کرنی جا ہے اور عبادت کرنے میں جتنی مشقت ہوگی انتا زیادہ اجر ہوگا اور نماز کے قیام میں چونکہ زیادہ مشقت ہوتی ہے اس لیے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے اور سجدہ میں ہر چند کہ مشقت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس میں چونکہ تواضع اور تذلل زیادہ ہے اس لیے اس میں بھی زیادہ اجر ہوتا ہے اس وجہ سے اس آیت میں سجدہ اور قیام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

جوہ اور قیام اس آیت میں فرمایا ہے:''بے شک جو رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے'' پس سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کےمصداق کون ہیں؟اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں۔

سجدہ اور قیام میں رات گزارنے والوں کے مصادیق

امام عبدالرحمان بن محمد ابن آبی حاتم متوفی ساته اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مراد حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه ہیں۔حضرت ابن عمر الله عنه الله عنه ہیں۔حضرت ابن عمر الله عنه الله عنه بالله عنه بالله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

علامه ابوالحن على بن محد الماوردي المتوفى • ٢٥٥ هاني أسلسله مين حسب ذيل اقوال بيان كيه بين:

- (۱) کی بن سلام نے کہا: اس سے مرادر سول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔
- (۲) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (۲)
  - (۳) حضرت ابن عمر نے کہا: اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (۴) الکلمی نے کہا:اس سے مراد حضرت عمار بن ماسر حضرت صہیب مضرت ابوذ راور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهم ہیں۔

marfat.com

(۵) الله تعالیٰ نے اس آیت کے مصداق کو متعین نہیں فر مایا' سوجو شخص بھی اپنی راتیں سجدہ اور قیام میں گزار تا ہے وہ اس آیت کامصداق ہے۔(النکت والعیون ج۵سے)اا' دارالکتب العلمیہ' بیروت) حسب ذیل آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقرب بندوں کا ذکر فر مایا ہے جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی

اور رحمٰن کے (مقرب) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: سلام! اور جو لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور وہ لوگ بید عاکرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا' کیونکہ اس کا عذاب چٹنے والا

وَعِبَادُ الرَّحُلِي الَّذِينَ يَهُشُّوْنَ عَلَى الْكَرْفِ هَوْنَا وَإِذَا عَالَمَهُ هُوَ الْجِهِلُونَ قَالُوْ اسَلَمًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيئُونَ لِكَرِيهِمُ مُعَمَّدُونَا مَا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَنَا اصْرِفْ عَتَاعَدَا ابَ مُعَمَّدُ وَإِنَّ عَنَا ابْهَا كَانَ غَرَامًا ۞ (الفرتان: ١٥- ٢٣)

ای طرح زمر: ۹ میں بھی فرمایا ہے: '' بے شک جو رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہے' آخرت (کے مذاب) سے ڈرتا ہے اورا ہے: اور کی امیدر کھتا ہے (کیاوہ بٹمل کا فرکی مثل ہوسکتا ہے؟)''۔

ان آیوں میں ان جابل صوفیاء کارد ہے جو کہتے ہیں کہ عذاب کے خوف سے عبادت کرنا یا جنت کی امید سے عبادت کرنا گاؤہ ہے 'اللہ کی عبادت کی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اللہ کی عبادت کی طاقت کی عبادت کی جائے 'لیکن دوزخ کے ڈرسے اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا صحیح ہے' انبیاء علیہم السلام اور صالحین نے دوزخ سے باہ اور جنت کی طلب کے لیے بھی عبادت کرنا صحیح ہے' انبیاء علیہم السلام اور صالحین نے دوزخ سے باہ اور جنت کی طلب کے لیے دعا ئیں کی ہیں' جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے اور یہ جاہل صوفیاء ان کی گردراہ کو بھی نہیں پہنچتے' مانظ سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے:

طلب ثواب کے لیے عبادت کرنے کا جواز اور طلب رضا کے لیے عبادت کرنے کا افضل ہونا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت گئے جب وہ مرض الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس وقت گئے جب وہ مرض الموت میں تھا' آپ نے اس سے پوچھا: تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ ! اللہ کی تشم ! میں اللہ سے ( بخشش کی ) امید رکھتا ہوں اور اپنے گنا ہوں سے ڈرتا ہوں ' پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس بندہ کے دل میں بھی یہ کیفیات مجمع ہوں گی اللہ اس کو وہ عطا کردے گا جس سے وہ ڈرر ہا ہے۔

(سنن الترمذى رقم الحديث:٩٨٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٢٦١ ،عمل اليوم والليلة للنسائى رقم الحديث:٩٢ - ١٠٩٢ ص ٢٩٣) هم گنه گارلوگول كے ليے اس حديث ميں بہت اطمينان اور سكون ہے۔

علامه آلوسی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جوعذاب کے خوف اور بخشش کی امید سے عبادت کرنے کی مذمت کرتے ہیں اور وہ امام رازی ہیں۔(روح المعانی جز۳۲س۳۵۵ وارالفکر'بیروت'۱۴۱۵ھ)

میں کہتا ہوں: بیامام رازی پر بہتان ہے'امام رازی نے ایسا کہیں نہیں لکھا'اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں: جبانسان اللّٰد تعالیٰ کی دائمی عبادت کرتا ہے تو پہلے اس پر اللّٰد تعالیٰ کی صفت قہر منکشف ہوتی ہے جبیبا کہ فرمایا:''و ہے

بعلر الاخرة ''اوروه آخرت سے ڈرتا ہے' پھراس کے بعداس پرمقام رحمت منکشف ہوتا ہے' جیسا کہ اللہ نے فرمایا:''ویر جو رحمه ربعه ''اوروه آخرت سے ڈرتا ہے' پھراس کے بعداس پرمقام رحمت منکشف ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا:''هـل یستوی رحمه ربعه ''اوروه اینے رب کی رحمت کی امیدرکھتا ہے' پھراس پردیگرعلوم منکشف ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا:''هـل یستوی

تبياه الغرآن ما

الذين يعلمون والذين لا يعلمون". كياعلم والارجعلم برابر بين؟

نیز لکھتے ہیں: مقام خوف میں فرمایا: وہ بندہ آخرت سے ڈرتا ہے اور خوف کی اس بندہ کی طرف نسبت کی اور امید کے مقام میں فر مایا: اور وہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہے اور امید کی نسبت اپنے رب کی طرف کی' اس میں یہ دلیل ہے کہ خوف کی بہ نسبت امید کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب کے زیادہ لائق ہے اور زیادہ کامل ہے۔

(تفسير كبيرج ٩ص ٣٢٩ ُ داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٩٦٥هـ)

غور فرما ہے ! کہاں! مام رازی کی تفسیر کے بیرعار فانہ نکات اور کہاں علامہ آلوسی کا بےسرو پا بہتان۔ ہاں!اگر کسی شخص کا پیعقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عبادت کامستحق نہیں ہے اور وہ صرف جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کر ہے اور وہ اللہ کی رضا کا طالب نہ ہوتو اس کا پیعقیدہ کفریہ ہے اور ظاہر ہے کہ سی مسلمان کا پیعقیدہ نہیں ہوتا۔ امام رازی فرماتے ہیں: اہل تحقیق نے کہا ہے کہ عبادت کے تین درجات ہیں:

(۱) بندہ صرف تواب کی طبع اور عذاب سے نجات کے لیے عبادت کرے اور بید درجہ بہت گرا ہوا ہے کیونکہ اب حقیقت میں اس کا معبود طلب ثواب اور طلب نجات ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کواس مطلوب کے لیے وسلیہ بنایا ہے اور جو مخلوق کے احوال کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنائے وہ بہت خسیس ہے۔

(۲) ہندہ اللّٰہ کی عبادت ہے مشرف ہونے کے لیے عبادت کرے میے عبادت کا پہلے درجہ سے بلندر درجہ ہے تاہم میہ بھی کامل نہیں ہے کیونکہاس کامقصود اللہ کی طرف نسبت کو حاصل کرنا ہے اور پینسبت اللہ تعالیٰ کی غیر ہے ۔سواس کامقصود اللہ تعالی نہیں اللہ تعالیٰ کاغیر ہے۔

(۳) بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی اس لیے عبادت کرے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے اور خالق اور مالک ہے اور وہ بندہ اس کا عبداورمملوک ہے اور معبود ہونا ہیبت اور غلبہ کا تقاضا کرتا ہے اور عبد ہونا عجز اور ذلت کا تقاضا کرتا ہے اور جو شخص اس قصد سے اللہ کا عبادت کرے گااس کی عبادت عبادت کا سب سے اشرف اور افضل مرتبہ ہے۔

( تفسير كبيرخ اص٢١٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

ہم اپنی اس تفسیر میں کئی جگہ پر لکھ چکے ہیں کہ عبادت کا سب سے افضل مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اس لیے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ نے اس کوعبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور بندگی کا یہی نقاضا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور دوسرام تبہ ہ ے کہ بندہ اللّٰہ کی رضائے حصول اور اس کے دیدار کی طلب کے لیے عبادت کرے قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْثِيرِي نَفُسَهُ البَّتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ . اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کم

(البقره: ٢٠٤) ليه ايي جان كوفروخت كرديا-

اور عبادت کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرے مگر محض جنتالل دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے طلب کرنے اور دوزخ ع پناہ مانگنے کا تھم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

ا پنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑوجس کی پہالا آ سان اورز مین ہیں جس کو مقین کے لیے تیار کیا گیا ہے 0

وَسَارِعُوْ اللَّهِ مَغْفِي لِإِصِّن تَرْبِكُهُ وَجَنَّا فِي عَرْضُهَا السَّمْوْتُ وَالْرَصْلُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ

(آلعمران:۱۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم الله سے سوال کرونو جنت الفر دوس

كاسوال كروكيونكه وه اوسط جنت اوراعلي جنت ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۳۲۳ منداحدرقم الحدیث: ۸۴۰۰)

حضرت عائشەرضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم بيه دعا كرتے تھے:

والمغرم والمساثم اللهم اني اعوذ بك من پناه مين آتا مول اے الله! مين دوزخ كے عذاب سے اور دوزخ

کے فتنہ سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

عذاب النار وفتنة النار الحديث

(صحح الخاري رقم الحديث: ١٣٧٤ 'سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٠ سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٠٨ ' جامع المسانيد واسنن منديا كشرقم الحديث: ١٣٥٦) عبادت کے ان تین مراتب کی جس طرح ہم نے تفصیل اور تحقیق کی ہے شاید کہ قارئین کو اور کسی کتاب میں نہ مل عَيْ ذَالِكَ فَضِلَ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. (الجمعة: ٣)

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''آپ کہیے: کیاعلم والے اور بےعلم برابر ہیں'' ہم اس آیت کی تفسیر میں علم کی تعریف **ذکریں گے اورعلم کی فضیلت میں قر آن مجید کی آیات اورا حادیث کو بیش کریں گے۔** 

عكماءاورمتكلمين كي اصطلاح ميں علم كي تعريف

حكماء كے نزويك علم كى مشهور تعريف يہ ہے:

كسى شے كى صورت كاعقل ميں حاصل ہونا۔

حصول صورة الشيء في العقل.

**پرتعریف** وہم' شک' ظن' جہل مرکب' تقلیداوریقین کوشامل ہے۔

شکلمین کے نز دیک علم کی مشہور تعریف یہ ہے:

عالم کے ذہن میں کسی چیز کا انکشاف علم ہے۔

هو ضفة يتجلى بها المذكور لمن قامت

ال تعریف کا خلاصہ بیہ ہے کہ علم انکشاف ذہنی کا نام ہے 'یہ انکشاف تام اور غیر مشتبہ ہونا جا ہے' اس مسلہ میں بھی اختلاف **ے کی مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ اضافت سے یا مقولہ انفعال سے زیادہ سچیج یہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے ' کیونکہ علم کیفیت** نفسانیکانام ہے۔علم کی بید دونوں تعریفیں ذوی العقول کے ساتھ خاص ہیں اور حیوانات کے ادرا کات پر حقیقتاً علم کا اطلاق تہیں

علم كالطلاق علوم مدونه يربهى كيا جاتا ہے' مثلاً نحواور فقه ونيره پر اسى طرح مسائل مخصوصه ِ پربھى علم كا اطلاق كيا جاتا ہے' بیے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کونحو کا یا فقہ کاعلم ہے ' یعنی اس شخص کونحو یا فقہ کے مسائل کاعلم ہے اور بھی علم کا اطلاق ملکہ استحضار پر کیاجاتا ہے یعنی کسی شخص کومثلاً فقہ کے مسائل کی بہ کٹرت تکرار سے ایسی مہارت ہوجائے کہ جب بھی اس سے فقہ کا کوئی سوال <mark>لیاجائے وہ اس کا جواب دے سکے تو اس کی اس مہارت ( ملکۂ پختہ صلاحیت ) کوعلم سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں</mark> م فقر عالم مع - (اتحاف السادة المقين ج اس ٢٦ - ١٥ مطبوعه معر ااسامه)

محرتین کی اصطلاح میں علم کی تعریف

ملاعلی قاری متو فی ۱۴ اه لکھتے ہیں:

عم مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے متفاد ہوتا ہے' بیعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال'

افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے ا اگر بیلم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہوتو کسبی ہے اور اگر بلاواسطہ حاصل ہوتو علم لدنی ہے۔

علم لدنی کی تین سمیں ہیں: وی الہام اور فراست وی کا لغوی معنی ہے: سرخت ہے اشارہ کرتا اور اصطلاحی معنی ہے: وہ کلام الہی جو نبی کے دل میں حاصل ہوجس کلام کے الفاظ اور معانی کا حضرت جرائیل کے واسطے ہے نبی پرنزول ہو وہ کلام الہی یعنی قرآن مجید ہے اور جس کلام کے صرف معانی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پرنزول ہواور نبی صلی اللہ علیہ وہ کم اس معنی کو اپنی یعنی قرآن مجید ہے اور اصطلاح میں وہ علم حق ہے جس کا اللہ تعالی اپنے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرما نمیں وہ حدیث نبوی ہے الہام کا لغوی معنی ابلاغ ہے اور اصطلاح میں وہ علم حق جس کا اللہ تعالی اپنے بندوں پر القاء کرتا ہے اور ان کو امور غیبیہ پر مطلع فرما تا ہے اور فراست وہ علم ہے جس میں ظاہری صورت کو د ملے کر امور غیبہ منتشف ہوتے ہیں الہام میں ظاہری صورت کا واسط نہیں ہوتا 'بلا واسطہ کشف ہوتا ہے اور فراست میں ظاہری صورت کا واسط نہیں ہوتا 'بلا واسطہ کشف ہوتا ہے اور فراست میں ظاہری صورت کا واسط نہیں ہوتا 'بلا واسطہ کشف ہوتا ہے اور فراست میں ظاہری صورت کا داسط ہوتا ہے اور الہام کے تابع نہیں (نیز وقی سے حاصل ہونے والاعلم ظنی ہے سعیدی غفرلۂ) علم یقین دلائل سے حاصل ہوتا ہے عین الیقین مشاہدہ والاعلم قطبی ہوتا ہے اور تا البام سے حاصل ہونے والاعلم ظنی ہے سعیدی غفرلۂ) علم یقین دلائل سے حاصل ہوتا ہے اور تی الیقین تجرد سے واصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور تی البام میں کی تقصیل

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ه لكھتے ہيں:

جب علم كالفظ مطلقاً بولا جائے تواس سے مرادعم دين ہوتا ہے اوراس كي متعدد اقسام ہيں:

(I) الله عزوجل كي معرفت كاعلمُ الس كوعلم الاصل كهتم بين -

(۲) اللّه عزوجل کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کاعلمُ اس میں علم نبوت اور علم احکام الله بھی واخل ہے۔

ر ، ، ، ہدروں رے ہے ، در کروں اور ان کے معانی کاعلمُ اس میں مراتب نصوص ناسخ اور منسوخ 'اجتہادُ قیاس' صحابۂ تا بعین اور تبع (۳) کتاب وسنت کی نصوص اور ان کے معانی کاعلمُ اس میں مراتب نصوص ناسخ اور منسوخ 'اجتہادُ قیاس' صحابۂ تا بعین اور تا بعین کے اقوال کاعلم اور ان کے اتفاق اور اختلاف کاعلم بھی داخل ہے۔

رس کے میں سے کتاب وسنت کی معرفت اور احکام شرعیہ کاعلم ممکن ہؤ اس میں لغت عرب نحو ٔ صرف اور محاورات عرب کی اس م شاہ شاہ میں شاہ میں معرفت اور احکام شرعیہ کاعلم ممکن ہؤ اس میں لغت عرب نحو ٔ صرف اور محاورات عرب کی

معرفت داخل ہے۔

جوشخص علم دین کے حصول کا ارادہ کرے اور وہ اہل عرب سے نہ ہواس پر لازم ہے کہ وہ پہلے عربی زبان اوراس کے قواعد کاعلم حاصل کرے اور ابغیر احادیث کی معرفت کے قرآن کاعلم حاصل کرے اور ابغیر احادیث کی معرفت کے قرآن مجید کے معانی کی وضاحت ممکن نہیں ہے اور احادیث کاعلم' آبا ثار صحابہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آثار صحابہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آثار صحابہ کی معرفت کے لیے تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی معرفت ضرور کی ہے' کیونکہ علم دین ہم تک اسی طرح درجہ بدرجہ پہنچا ہے اور جب قرآن سنت آبا ثار صحابہ اور اقاویل تابعین کاعلم حاصل ہو جائے تو پھر اجتہاد کرے اور مقد مین کے مختلف اقوال میں غور کر سے ورجو قول اس کے نزدیک دلائل سے رائح ہواس کو اختیار کرے اور جو نئے مسائل پیدا ہوں ان کا قیاس کے ذریعہ ممل تلاش

کرے۔ (شعب الایمان جمص ۲۵۱)

علم کی فضیات میں قرآن مجید کی آیات

شَهِمَاللَّهُ أَتَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو وَالْمَلْكِكَةُ وَأُولُوا

الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ (آلْ عران ١٨)

اللہ نے گواہی دی ہے کہاس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور فرشتوں اور علم والوں نے (بید گواہی دی) درآ ں حالیکہ

marfat.com

قائم بالعدل تص

الدتعالى نے پہلے اپنی شہادت كا ذكر كيا ، پھر فرشتوں كى شہادت كا اور پھر اہل علم كى شہادت كا اور بيد اہل علم كى برسى عزت

افزائی ہے۔

تم میں سے جو کامل ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ يُرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ المَنُوامِنكُمُ وَالَّذِينَ اُوتُواالْعِلْمَ وَالَّذِينَ اُوتُواالْعِلْمَ وَالَّذِينَ اُوتُواالْعِلْمَ وَرَالِينِ الْعَادِلِةِ الْعَلْمَ الْعَادِلِةِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جنت میں عام مسلمانوں کی بہنسبت علماء سات سو درجہ بلند ہوں گے۔ (احیاءالعلوم وقوت القلوب)

(احیاءاتعلوم وفوت القلوب) کو الیّن بنی کا آپ فرما و یجئے: کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جونہیں جانتے' برابر ہیں؟

اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔

آپ فرما دیجئے: میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ اللہ ہےاوروہ جس کے پاس (آسانی) کتاب کاعلم ہے 0 اور بیمثالیں جن کوہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں ان کوصرف علم والے سجھتے ہیں 0

اوراً گروہ اس کورسول اور صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو اس (کی مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جوان میں سے استنباط کر سکتے ہیں۔

بلکہ بیان لوگوں کے سینہ میں روش آیتیں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔

اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور جن چیزوں کا آپ پر اللہ کا آپ پر اللہ کا علم نہیں تھا ان کاعلم دے دیا' اور (یہ) آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے 0

اوردعا کیجئے کہاہے میرے رب! میرے علم کوزیادہ فرما 🔾

إِنَّمَايَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْزُا.

(فاطر:۲۸)

قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُوْ وَمَنْ عِنْدَاهُ لَا مُثَلِينًا لَوْ وَمَنْ عِنْدَاهُ لَا فَالْكُتْبِ (الرعد: ٣٣)

وَيِّلُكَ الْكُمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْمُؤْنَ (العَنبوت:٣٣)

وَلُوْرَدُّوُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِى الْأَمْرِمِنْهُمْ لَعِلْمَهُ (النماء:٨٣)

بَلْ هُوَ الْمِثُ بَيِّنْتُ فِي صُلُوْ رِاللَّذِينَ اُوْتُواالْعِلْمَ (الْعَلَمُوت: ٢٩)

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْكُمْهُ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْكُمْ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَظِيْمًا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيْمًا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيْكُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

وُقُلْ رُبِّ زِدْ نِیْ عِلْمَاً ۞ (طا: ١١٣) علم کی فضیلت میں احادیث

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص علم وصوند نے کے لیے کسی

تبياد الغرآن

جلدوتم

راستہ پر چلا' اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ کوآ سان کر دیتا ہے۔ (سنن التر مٰدی رقم الحدیث:۲۶۳۷) حدم اللہ میں باہر صفر دیلت میں اس میں تعریب حقیقع علم کی طاب عمر بھوں میں اس میں نہ تک اور کی دور میں

خضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو مخص علم کی طلب میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں بے۔ (سنن الریزی رقم الحدیث: ۲۹۰ ملیة الاولیاء جو اس ۲۹۰ مامع المسانید والسنن مندانس رقم الحدیث: ۳۸۰ ملیة الاولیاء جو اس ۲۹۰ مامع المسانید والسنن مندانس رقم الحدیث: ۳۸۰ ملیت در سنن الریزی رقم الحدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص علم کی طلب کے لیے نکلا تو اس کا مطاب کے لیے نکلا تو اس کا نکان اس کے بچھلے گنا ہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔

' (سنن الترنذي رقم الحديث: ۲۲۴۸ سنن الداري رقم الحديث: ۵۶۷ المعجم الكبيررقم الحديث: ۲۲۱۲)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخص علم کی طلب میں کسی راستہ پر کمیا اللہ جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں اور آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق طالب علم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے 'حتیٰ کہ پانی میں مجھلیاں بھی اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چود ہویں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث ہیں بناتے' وہ علم کا وارث بناتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٣٢ سنن الترندي رقم الحديث:٢٦٨٢ منداحمه ج٥ص ١١٩١)

حضرت انس بن ما لک انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ طالب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔(تاریخ دشق جے مص۱۴ رقم الحدیث:۲۵۷۱ جمع الجوامع ج۵ص ۱۱ رقم الحدیث:۱۳۸۸۳ کنز العمال رقم الحدیث:۲۸۷۲۵ اتحاف السادة المتقین ج۲ص ۹۷)

ی کا ۱۱ دم اقدیت ۱۸۸۱ سراتمان را افزیت ۱۱ ۱۸۸۱ و کا است است است است است کا معنی بیر ہے کہ وہ طالب علم کی تعظیم اور تو قیر کرتے ہیں' یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنااڑنا موقوف کرکے طالب علم کے ساتھ رہنے کو اختیار کرتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے پروں پرطالب جہاں جانا چاہے اس کو اٹھا کرلے جاتے ہیں یعنی اس کی مدد کرتے ہیں۔

(جامع الاصول ج ٨ص٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :علم كی تين قسميں . ہيں' اس كے ماسوا زائد ہيں (۱) آيت محكمه (۲) سنت محكمه (۳) يا فريضه عاوله ــ (سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۴۸۸۵ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ۵۴ ؛ جامع الاصول رقم الحديث: ۵۸۳۳ جامع المسانيد والسنن مندعبدالله بن عمرو بن العاص رقم الحديث: ۵۹۷) •

ے من وان کا بچا وردہ رہاں بیر جب ما بیات بہت ہے۔ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی البی سنت کو زندہ کیا جس پڑ عمل کولوگ ترک کر چکے تھے اس کو بھی اس کے بعد لوگوں کے اس پڑ عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے کسی گمراہ کام والی بدعت کو ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول نا راض ہو' اس کو اس کے بعد لوگوں کے اس پڑ عمل کرنے کا گناہ ہوگا اور لوگوں کے گناہوں میں کوئی کی

marfat.com

المريث موكى - (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٧٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠٩) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ (احکام شرعیہ کا عالم) **شیطان پرایک ہزار عابدوں کی به نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔** (سنن التر مذی قم الحدیث:۲۲۸ سنن ابن ماجه قم الحدیث:۲۲۲ معجم الکبیر رقم الحديث: ٩٩٠١ ألكامل لا بن عدى ج ٣٥ م ٢٠٠١ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٢٠٢) حضرت ابوالدرداء رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے **جس طرح چا ند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔** (سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۷۸۲ منداحمہ ج۵ص ۱۹۲ سنن الداری رقم الحدیث:۳۴۹ سنن ابو داؤدرقم الحديث: ٣١٨١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٨) حضرت ابوامامہ با ہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوشخصوں کا ذکر کیا گیا' ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا' پس رسۇل اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عالم کی فضیلت عابدیر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنی شخص پر ہے ' پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله اور اس کے فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ چیونٹیاں بھی اینے بلوں میں اور حتیٰ کہ مجھلیاں بھی یانی میں نیکی کی تعلیم دینے والے یرصلوٰ ۃ سیجتے ہیں (اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے اور باقی رحمت کی دعا کرتے ہیں )۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ۲۶۸۵ معجم الكبير رقم الحديث: ۷۹۱۱ ) حسان بن سنان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: طالب علم ٔ جاہلوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح زنده مُر دول کے درمیان ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۳۸۸۲ کنز العمال رقم الحدیث:۲۸۷۲) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: طالب علم' طالب رحمت ہے' طالب علم' اسلام كاركن بئ اس كونبيول كے ساتھ اجر ديا جائے گا۔ (جمع الجوامع رقم الحديث:١٣٨٨٠) كنز العمال رقم الحديث:٨٧٢٩-٨٥٢) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے علم کوطلب کرنے والا اللہ ک نزد يك مجامد في سبيل الله سے افضل ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحديث:١٣٨٥) حضرت عمار اور حضرت انس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے علم بی طلب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض كيا: يارسول الله! كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: الله عز وجل كاعلم اس نے كہا: يارسول الله! كون ساعمل

الله كے ليے مبح اور شام جہاد كرنے والا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۸) كنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۷۲۸)

سب سے آفضل ہے؟ آپ نے فرمایا: الله عزوجل كاعلم اس نے كہا: يا رسول الله! ميں آپ سے عمل كے متعلق سوال كر رہا مول اور آپ مجھے علم کی خبر دے رہے ہیں۔ تب رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: کم عمل علم کے ساتھ تفع ویتا ہے اور زیادہ

ممل جہل کے ساتھ تفع نہیں دیتا۔ (جامع بیان العلم ونضله رقم الحدیث:۲۱۳ واراین الجوزیه ریاض ۱۳۱۹ھ)

# قُلُ يَعِبَادِ النَّذِينَ امْنُوااتَّقُو ارْتَكُمُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي

آب كہيے: اے ميرے ايمان دار بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک كام كيے ہیں

martat.com

Marfat.com





جلددتهم

marfat.com

TAN

ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو حاصل کریں تقویٰ سے مرادیہ ہے کہ کمیرہ گناہوں سے ابتناب کریں بیعیٰ فرائف کورک نہ کری اور حرام کا ارتکاب نہ کریں 'یہ تقویٰ کا پہلا مرتبہ ہے اور تقویٰ کا دومرا مرتبہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں سے ابتناب کریں بعنی واجبات کو ترک نہ کریں اور مکروہات تحریمہ کا ارتکاب نہ کریں اور تقویٰ کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خلاف سنت اور خلاف اولیٰ کا ارتکاب نہ کریں۔

چونکہ ایمان لانے کے بعد تقویٰ کے حصول کا تھم دیا ہے اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اور فسق سے ایمان زائل نہیں ہوتا اور معتز لہ اور خوارج کا یہ کہنا تھے نہیں ہے کہ فسق سے ایمان زائل ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے انجماا جرہے بعض مغسرین نے کہا ہے کہ اچھے اجر سے مرادصحت اور عافیت ہے اور خوش حالی اور فارغ البالی ہے 'لیکن میتفیر ضحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا میں صحت' عافیت اور خوش حالی تو کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے 'اکثر مؤمنین اور صالحین تو تنگی اور مفلسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی تائیداس صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جنت ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۵۲) منن الرندی رقم الحدیث:۲۳۲۳)

اور بلا وُل اور بمار بول میں صالحین کے مبتلاء ہونے کے متعلق بیا حادیث ہیں:

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء 'پھر جوان کے قریب ہو' پھر جوان کے قریب ہو' ہر خض اپنے دین کی مقدار کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے' اگر وہ اپنے دین میں شخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں فرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے' بندہ پر اسی طرح مصائب آتے رہتے ہیں جی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ٢٣٩٨) مصنف ابن ابي شيبه جساص ٢٣٣ منداحد جاص ١٤٢ سنن دارى رقم الحديث: ٢٢٨١) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٢ ٢٠ مند البزار رقم الحديث: ١١٥ مند ابويعلى رقم الحديث: ٨٣٠ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٠٩٦ المستدرك جاص ١٨) حلية الاولياء جاص ٣٦٨ سنن كبرى للبيمتى جساص ٣٧٢ شعب الايمان رقم الحديث: ٩٧٧ شرح النة رقم الحديث: ١٣٣٣)

ابراہیم بن مہدی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جب اللہ کے نزدیک کسی بندہ کا مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالی اس کواس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولا دکے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: • ٩ • ٢٠ مند احمر رقم الحديث: ١ • ٢٢٣٠)

اس لیے اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے'' اس اجھے اجر سے مراد دنیا میں اچھا اجر ملنا مراد نہیں ہے کہ نیک کام کرنے والے بہت صحت مند اور خوشحال ہوتے ہیں' جیسا کہ ذرکور الصدر احادیث سے واضح ہو گیا ہے' بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت میں اچھا اجر ملے گا' اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا اور اپنی رضا اور اپنے دیدار سے نوازے گا۔

جلدوتهم

#### الله كى زمين كى وسعت كے تين محامل: دنيا كى زمين كى وسعت ؛ جنت كى زمين كى وسعت \_\_\_\_ اور رزق كى وسعت

اس کے بعد فرمایا '' اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے''۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اگر مسلمان کا فروں کے ملک میں ہوں اور وہاں ان کو اسلام کے احکام پڑمل کرنے کی آزادی نہ ہواور وہاں رہنے کی وجہ سے ان کے ایمان ان کی عزت اور ان کی جان کو خطرہ ہوتو اللّٰہ کی زمین بہت وسیع ہے وہ کا فروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں چلے جائیں یا کسی ایسے کا فر ملک میں چلے جائیں جہاں انہیں اسلام کے احکام پڑمل کرنے کی آزادی ہواور کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کی زیادہ وضاحت حسب ذیل آیت میں ہے:

جب فرشتوں نے ان لوگوں کی روحوں کو قبض کیا جو اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے فرشتوں نے کہا:تم کس کیفیت میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم زمین میں کم زور تھے فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہتم اس میں ہجرت کرجاتے 'یہی وہ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُ هُوالْمَلَيِكَةُ ظَالِمِی اَنْفُسِهِمْ قَالُوْافِيْمَ كُنْتُمْ قَالُواكُنَا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوَا اَلَمُ تَكُنُ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْافِيْهَا عَلَيْ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْافِيْهَا فَاوَلَيْكَ مَا وَلَهُ مُجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِبُرًا ۞

(النساء: ٩٤) لوگ ہیں جن کا ٹھکا نا دوزخ ہے اور وہ بُر اٹھکا ناہے 🔾

یہ آیت ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے اور اپنے وطن اور خاندان کی محبت کی وجہ سے بھرت سے گریز کررہے تھے ابتداء میں بھرت کرنا فرض تھا تا کہ مدینہ میں مسلمانوں کوقوت حاصل ہواور ان کی مرکزیت قائم ہو' پھر جب مکہ فتح ہوگیا تو پھر بھرت فرض نہیں رہی' اس پر دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر کیٹی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی اور آپ سے ہجرت کے حکم کے متعلق سوال کیا' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اب ہجرت (فرض) نہیں ہے' مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی طرف اس خطرہ سے بھا گتے تھے کہ وہ کسی فتنہ میں مبتلانہ ہوجا کیں' اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ عطافر ما دیا ہے اور مسلمان جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے' کیکن جہاد اور سب ماقی ہے۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۳۹۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۴ ما ما الاصول رقم الحدیث: ۹۲۱۲ و مع المسانید واسنن مندعا کشر رقم الحدیث: ۲۳۰۱ ما الدیث: ۱۲۳۰ ما الدیث: ۱۲۳۰ ما الدیث: ۱۲۳۰ می وفات کے بعد جمرت (فرض) نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند شنال و مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد جمرت (فرض) نہیں ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۷۷) عامع الاصول رقم الحدیث: ۹۲۱۷ ما مع المسانید واسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں مہاجر کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا' آپ نے فر مایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت ( فرض ) نہیں ہے' لیکن جہاد اور نیت ہے' جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چلے جاؤ۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۸۰)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهمانے کہا: یا رسول الله! کون ی ججرت انصل ہے؟ آپ نے فر مایا: تم ان کامول کوترک کردو) جوتمہارے رب کونا پہند ہیں۔الحدیث

(سنن النسائي رقم الحديث: ٢ ١٥٠ عامع الاصول رقم الحديث: ٩٢١٨)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ابتداء اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا اور اب ہجرت کرنا فرض نہیں ہے 'ہاں جس جگیہ

(۵) غلبه عضب کے وقت اپنے آپ کوزیا دتی سے رو کنا'اس کے مقابلہ میں عدوان اور سرکشی ہے۔

ان معانی کے استعال میں قرآن مجید کی بیآیات ہیں: كَايُتُهَاالَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَمَا إِطُوْا.

جنگ کی شدت میں جمےرہواور جہاد کے لیے تیار رہو۔ (آلعمران: ۲۰۰)

اے ایمان والو! عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہو اور

جدواع

''صابروا'' کابیمعنی بھی ہے: اپنی ناجائز خواہشات کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ فاغبُدْ اُکا فاصطَبِرُ اِعِبَاکْتِ اِمریم: ۲۵) سوآپ ای کی عبادت کریں اور ای کی عبادت پر جم

(۷) صبر ٔ ایک معنیٰ روزہ بھی ہے یعنی طلوع فجر سے لے کرغروب آ فتاب تک اپنے نفس کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکے رکھنا' اس کے مقابلہ میں افطار ہے' حدیث میں ہے : حضرت علی رضی اللّٰد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر.

کینه اورغصه کو دور کر دیتے ہیں۔

(مندالبز ارِرقم الحريث: ۱۰۵۴ مندابو يعلى رقم الحديث: ۴۳۲ عافظ البيثي نے كها: اس حديث كے رجال صحح بين

صبر کا بے حساب اجرعطا فرمانے کی وجوہ

جوشخص اللہ تعالیٰ کی عبادت حساب سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اجردے گا'مثلاً اس کی زکوہ ۲۵۵ روپے بنتی ہے تو وہ ۲۵۵ روپے بنتی کرے گا دو جانوروں کی قربانی نہیں دے گا ۲۳ روپے نہیں گا' اس کے ذمہ ایک جانور کی قربانی نہیں پڑھے گا' اس کے ذمہ ایک جانور کی قربانی نہیں پڑھے گا' اس طرح ایک ماہ کے فرض روز ہے ہی کرے گا' وہ پانچ وفت کی فرض نمازیں ہی پڑھے گا' اس سے زائد نمازیں نہیں پڑھے گا' اس کے بعد جج نہیں کرے گا۔ سو جوشخص اللہ کی سے گا' اس سے زیادہ روز نے نہیں رکھے گا' صرف ایک فرض جج ادا کرے گا' اس کے بعد جج نہیں کرے گا۔ سو جوشخص اللہ کی عبادت سے ساب سے کرے گا اس کو وہ بے حساب اجماعی دے گا دور ہو اللہ کی عبادت بے حساب کرے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا وہ ذکو ق' نماز' روزہ اور جج میں حساب نہیں رکھے گا' وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کسی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کسی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا خواہ مقدار فرض سے کسی قدر زیادہ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور اس کی عبادت کرتا رہے گا دور نور کی کا دور نور کی قدر زیادہ اور جو اس کے دور کرتا ہو جائے کے دور کرتا ہو کا کہ دور نور کی کورنے کی کا دور کرتا ہو گا کے دور کرتا کی کی خواہ مقدار فرض کے کا دور کی کا دور کی کی کورنے کی کور کی کرتا ہے گا دور کی کور کی کرتا ہے گا دور کیا کی کور کی کی کی کرتا ہو کور کی کرتا ہے گا دور کی کور کی کرتا ہو کی کرتا ہے گا دور کرتا کی کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کی کرتا ہو کرتا ہو کی کرتا ہو کرتا کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا

امام رازی نے اس کا بیمعنیٰ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے استحقاق عبادت کے لحاظ سے اجر دیتا تو بیا حساب سے اجر ہوتا' کیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضل سے اجرعطا فر مائے گا اور اس کا فضل بے حساب ہے' اس لیے وہ بے حساب اجر دیے گا۔ (تغییر بمیرج ۹ ص ۳۳۱ داراحیاء التراث العربیٰ بیردت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے بھی عمدہ معنی بیان کیا ہے لیکن اس میں بے حساب اجر کے ساتھ صبر کرنے والوں کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی اور ہم نے جو معنیٰ بیان کیا ہے۔ ہوتی اور ہم نے جو معنیٰ بیان کیا ہے اس سے بے حساب اجر کی صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ صبر کی جزاء کے متعلق احادیث اور آثار

مبر پراجر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس مسلمان پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے: '' إِنَّالِيلُهِ وَإِنَّا َ الْكِيْهِ وَجِعُونَ ۞ (البقرہ: ۱۵۱) الملهم اجسونسی فی مصیبتی و احلف لمی خیوا منہا '' '' اے اللہ! مجھے اس مصیبت میں اجرعطافر مااور مجھے اس سے بہتر بدل عطافر ما'' تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فوت شدہ چیز سے بہتر چیز عطافر مائے گا' سو جب (میرے شوہر) ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوگئے تو میں نے سوچا: مسلمانوں میں ابوسلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ

marfat.com

والم المقرار

میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے میرا نکاح کرا دیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتعه کے ذریعه مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے عرض کیا: میری ایک بٹی بھی ہے اور میں بہت غیرت والی مول آپ نے فر مایا: رہی تمہاری بٹی تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ اس سے مستغنی کر دے اور رہی تمہاری غیرت تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت کو دوركرد \_\_ (صححملمرقم الحديث: ٩١٨) منداحدج ٢ ص ٩٠٠ مصنف ابن الي شيبح ٢٠٠ ص

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب سمی بندہ کا بچہ فوت ہو جائے تو الله تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح کو بض کرلیا ، وہ کہیں مے: جی ہاں!وہ فرمائے گا: تم نے اس کے دل کے پھل کو بیض کرلیا' وہ کہیں گے: جی ہاں!وہ فرمائے گا: پھر بندہ نے کیا کہا؟ وہ کہیں مے:اس نے تیری حمد کی اور انا لله وانا اليه راجعون پڑھا'الله فرمائے گا:مير اس بنده كے ليے جنت ميں ايك كھر بنادواوراس كا نام بيت الحمدر كھو۔

(سنن الترذي رقم الحديث: ٢١٠١ منداحدج ٣٥٥ ما مامع الاصول رقم الحديث: ٣٦٢٣)

حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک جا در سے تکمیہ لگائے ہوئے تھے ہم نے آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا: کیا آپ ہمارے لیے مدوطلب نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے لیے دعانہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک مخص کو پکڑ لیا جاتا تھا' پھراس کے لیے زمین کھودی جاتی تھی اوراس کواس میں گاڑ دیا جاتا تھا' پھراس کے سر پرآ ری رکھ کراس کو چیر کردو فکڑے کردیئے جاتے تھے اور او ہے کی تنکھی سے اس کے بدن کوچیل کر اس کے گوشت اور خون سے کاٹ کر گزارا جاتا تھا اور بیظلم بھی ان کوان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتا تھا اور الله كی قتم الله ضروراییخ اس دین کومکمل فرمائے گاحتیٰ كه ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک كاسفر كرے گا اور اس كو الله سے سوا سی کا ڈرنہیں ہوگا اور بھیٹر یا بکریوں کی حفاظت کرے گالیکن تم لوگ عجلت کرتے ہو۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٩٣٣ ، سنن الوداؤ درقم الحديث: ٢٦٣٩ ، منداحد ج٥٥ ١٠٩)

یجیٰ بن وثاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایک معمر صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہواور ان کی پہنچائی ہوئی اذبتوں پرصبر کرتا ہووہ اس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں ہے مل جل کرنہیں رہتا اور ان کی دی ہوئی اذبتوں برصبرنہیں کرتا۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ٧٠ ٢٥، منداحه ج ٥ص ٣٦٥ ؛ جامع الاصول رقم الحديث: ٣٦٣٩)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمانے کہا: جس شخص میں جار خصلتیں ہوں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا'جو شخص اپنی حفاظت لا البه الا الله ہے کرے اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو کیے:انسا لیلیه وانا الیه د اجعون اور جب اسے كوئى چيز دى جائے تو وہ كہے: لا الله الا الله اور جب اس سے كوئى گناہ ہو جائے تو كہے: استغفر الله۔

(شعب الإيمان رقم الحديث: ٩٦٩٢ و حص ١١١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ه)

حسن بھری نے کہا: ایمان صبر اور سخاوت ہے یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پرِ صبر کرنا اور اس کے فرائض کوا دا کرنا۔ (شعب الايمان ج يص١٢٢ ُ رقم الحديث: ٩٠ ٩٤ ُ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٠ه )

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایمان کے دونصف ہیں: نصف صبر ہے اورنصف شكر ب\_ (شعب الايمان رقم الحديث:٩٤١٥)

حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے وہ جب

جلدوتم

marfat.com

م الله الم الم الماء الماء الله والله والله والمعون توالله الله والماله الله والله الله والله الله والله والله والله والمعون توالله الله والله **بارمصيبت آئي تقي خواه كتنا عرصه كزر چكامو\_(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٦٠٠ منداحه رقم الحديث: ٣٦١) داراحياء التراث العربي بيردت**) حضرت جابر رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جب اہل عافیت مصائب پرصبر کرنے والوں کا اجر وثواب دیکھیں گے تو بیتمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کی کھال کوٹینجی کے ساتھ کاٹ دیا **جاتا** \_ (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٣٠) أحجم الصغير رقم الحديث: ٢٣١ سنن بيهق جساص ٣٧٥ ؛ جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ١١٣٠) حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن شہید کو لا یا جائے گا اور اس کوحساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا' پھران کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں مصائب پرصبر کیا تھا' ان کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا نہان کا دفتر عمل کھولا جائے گا' پھران پران کا اجراس قدرانڈیلا جائے گاحتیٰ کہ اہل عافیت حشر کے دن بیتمنا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کے جسم کو پنجی کے ساتھ کاٹ ڈالا جاتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا تواب عطا فر مائے گا۔ (حلية الاولياءج سص ٩١ طبع قديم وارالكتاب العربي ٤-١٠٨ه و حلية الاولياءج سص ١٠٨ زقم الحديث:٣٣٥٣ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٨ه ) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''آ پ کہیے کہ مجھے بیے تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے 0 ''(الزم:۱۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے پہلے اسلام لانے کے حکم کی توجیبہ مقاتل نے کہا:اس آیت کا شان نزول میہ ہے کہ کفار قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ ہمارے پاس جو پیغام لائے ہیں اس پر آپ کوکسی نے برا میختہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے آباؤ اجداد کی ملت کوئیس دیکھا' آپ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ (زادالمسیر جے مص۱۹۹ کتب اسلام 'بیروت ۲۰۰۷ه ) اس آیت میں آبک تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو الله کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرا بیفر مایا ہے کہ الله کی عبادت شرک جلی اور شرک خفی سے غالص ہونی چاہیے اور اس میں کئی فوائد ہیں: (۱) گویا کہ آپ نے بیفر مایا کہ میں ان جابراور متکبر بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جولوگوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور خوداس پڑمل نہیں کرتے' بلکہ میں تم کوجس چیز کا حکم دیتا ہوں سب سے پہلے خوداس پڑمل کرتا ہوں۔ (۲) پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا اور پھراخلاص کا ذکر کیا' کیونکہ عبادت ظاہری اعضاء اور ارکان ہے ہوتی ہے اور اخلاص کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''اور مجھے می حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلامسلمان بنوں O''(الزمر:١٢) یعنی اس امت میں مجھے سب سے پہلے اسلام لانے کا حکم دیا گیاہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے کیونکہ رسول کوسب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت واجب ہوگی۔ان آیوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم ما گیا ہے۔جنید نے کہا: اخلاص بیہ ہے کہ خلوت اور جلوت کے تمام کام صرف اللہ کے لیے ہوں اور اس میں کوئی اور شریک نہ

تلد تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے:اگر میں نے (بالفرض)اپنے رب کی نافر مانی کی تو مجھے (بھی)بڑے دن کے عذاب کا معرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے 0 پس تم اس

marfat.com

بار القرار

کے سواجس کی عبادت کرتے ہوکرتے رہوا آپ کہے: بے بٹک نقصان اٹھانے والے تو وی لوگ ہیں جوخود اور ان کے اہل و عیال قیامت کے دن نقصان اٹھا کیں گئے سنویہی کھلا ہوا نقصان ہے 0ان کے اوپہمی آگ کے سائبان ہوں کے اور ان کے اور ان کے اوپہمی آگ کے سائبان ہوں کے اور ان کے این بیار کی ہورے سے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے اسے میرے بندو! سوتم جھے سے ڈرتے رہو ( الزم: ۱۲۔ ۱۳)

کفار کے نقصان زوہ ہونے کے متعلق احادیث اور آیات میں باہم ظاہری تعارض کا جواب الزمر: ۱۳ میں فرمایا ہے: 'آپ کہے: اگر میں نے (بالفرض) اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے (بھی) بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0''

اس آیت ہے مقصود امت کو اللہ کی نافر مانی سے باز رکھنا ہے 'کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور تمام رسولوں کے قائد اور سب سے افضل ہیں'اس کے باوجود جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی صورت میں عذاب کا خطرہ ہے تو عام لوگوں کو اللہ کی نافر مانی کی صورت میں کتنا عذاب کا خطرہ ہوگا' نیزیہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معصیت کی صورت میں عذاب کا خطرہ ہے 'یہ ہیں کہ معصیت کی صورت میں بقینی عذاب ہوگا اور اس آیت سے رہے معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے امریم کمل نہیں کیا گیا تو اس سے عذاب کا خطرہ ہے۔

۔ الزمر بہما' میں فرمایا'' آ پ کہیے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں' اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہے۔'O''

الزم: اا میں بھی فر مایا تھا: '' آپ کہے کہ جھے یہ تھم دیا گیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں'اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے ○ ''اور الزم: '۱۲ میں بھی یہی فر مایا ہے اور یہ تکرار ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے' کیونکہ الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ واخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھم پڑمل کررہے ہیں۔ تکرار نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ الزم: ۱۱ میں یہ بتایا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور اس تیں حصر اور تخصیص نہیں ہے اور الزم: ۱۲ میں فر مایا ہے: ''المللہ اعبد ''مفعول کو فعل پر مقدم کیا ہے اور اس سے حصر اور شخصیص حاصل ہوتی ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور ان دونوں آیوں کے معنیٰ میں واضح فرق ہے اور اب بالکل تکرار نہیں ہے۔

الزمر: ١٥ مين فرمايا: " بستم اس كسواجس كى عبادت كرتے ہو كرتے رہو"۔

اس سے مراد یہ ہیں ہے کہ شرکین کوغیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے' بلکہ اس سے مراد ان کوزجر وتو بخ اور ڈانٹ ڈپٹ اورلعنت ملامت کرنا ہے' جیسے کوئی شخص کسی کو بار بار سمجھائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ کہتا ہے: اچھا جو تمہارا دل چاہے کرو۔اور اس پردلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فر مایا: آپ کہیے:''بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جوخود اور ان کے اہل وعیال قیامت کے دن نقصان اٹھا کیں گے' سنویہی کھلا ہوا نقصان ہے O''

مشرکین کواوران کے اہل وعیال کو جونقصان ہوگا اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) مجاہد اور ابن زیدنے کہا: ان کا اپنا نقصان ہے ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے اہل کا نقصان ہے ہے کہ جس طرح دنیا میں ان کے اہل وعیال تھے اس طرح دوزخ میں ان کے اہل وعیال ہوں گے۔
- ت اور قبادہ نے کہا: ان کا اپنا نقصان ہیہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے اور اہل کا نقصان ہیہ ہے کہ ان کو جنت میں

marfat.com

حوریں ملتیں وہ ان سے محروم ہو گئے۔

(۳) ان کا اپنا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں گئے اور اہل کا نقصان یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے اہل ایمان لے آئے تو وہ جنت میں ہول گے اور بیدوزخ میں ہوں گے۔ (الکت والعیون ج۵ص۱۱۹زاد المسیر جے ص۱۲۹) آخرت میں کفار کے نقصان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کو کی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگاحتیٰ کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے' تا کہ وہ زیادہ شکر ادا کرے اور کو کی شخص اس وقت تک دوزخ میں نہیں داخل ہو گاحتیٰ کہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے'اگر وہ (اسلام لاکر) نیک عمل کرتا تو جنت میں داخل ہوتا۔ تا کہ اس کی حسرت زیادہ ہو۔ (صبحے ابخاری رقم الجدیث: ۱۵۲۹ میں حبان رقم الحدیث: ۲۵۱۷ منداحہ جسم ۵۴ البعث والنثور رقم الحدیث: ۲۲۴۲)

امام ابواسطی المعلمی المتوفی کے ۱۲ ما واور امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ۱۵ مریث والعقور رم الحدیث کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فرمایا: بےشک الله تعالی نے ہرانسان کے لیے جنت میں گھر اور اہل بنائے ہیں۔
پس جو شخص الله عزوجل کی اطاعت کرتا ہے اس کووہ گھر اور اہل مل جاتے ہیں اور جو شخص الله تعالی کا کفر اور نافر مانی کرتا ہے اس کو الله تعالی بکر کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور جنت میں اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ مؤمن کو بہ طور میراث دے دیا جاتا ہے اور بید اس کا کھلا ہوا نقصان ہے۔ (الکشف والبیان ج ۲۸ معالم التزیل ج ۲۲ معالم التزیل ج ۲۸ میں اداراحیاء التراث العربی ہیروت)

کفار کے نقصان ز دہ ہونے کی عقلی وجوہ

کفار کے نقصان کی عقلی وجوہ بیہ ہیں کہ:

- (۱) اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات اور عقل عطا کی ہے اور اس کو عقل کے ساتھ اپنے اعضاء پر تصرف کرنے کی قدرت عطا ک ہے تا کہ وہ اس زندگی میں ایمان لائے اور نیک کام کرے اور آخرت میں اس کواجر و ثواب حاصل ہو' پھر جب اس نے اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی اور نہ اس نے نیک کام کیے تو اس کو کمائی کرنے کے لیے جو پونجی ملی تھی وہ اس نے ضائع کر دی۔
- (۲) بعض اوقات انسان اپنی جمع پو نجی سے کوئی نفع تو حاصل نہیں کریا تالیکن وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور آفات وبلیات سے بچار ہتا ہے' انسان کا نفع جنت ہے اور اس کا نقصان دوز نے ہے اور یہ کفار نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم رہے بلکہ دوز خ کا ایندھن ہے اور بیان کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (۳) انہوں نے اپنی گمراہی پر جے رہنے کے لیے بہت مشکلات اٹھائیں اور جب سے دنیا بن ہے انہوں نے اپنے باطل خداؤں کی حمایت میں متعدد جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں بیقید ہوئے اور مارے گئے اور اب تک بیان باطل مذہب کی حمایت اور مدافعت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کررہے ہیں اور مررہے ہیں اور ان کی بیہ جسمانی قربانیاں بالکل ہے۔ بیسود اور دائیگاں ہیں اور بیان کا کھلا ہوا نقصان ہے۔
- (۴) جیسے ہی فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں ان کی اصل پو نجی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہتی ہے اور اس کے مقابلہ میں ان کے ہاتھ کچھنہیں آتا۔

الزمر: ١٦ میں فرمایا: "ان کے اور بھی آگ کے سائبان ہول گے اور ان کے نیچ بھی آگ کے سائبان ہول گے "۔

يار القرآر

جلدوتهم

# آگ کے اوپر تلے حصول کوآگ کے سائبان کہنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کو تمام اطراف سے گیر لے گی۔ جس طرح دنیا میں کا فرکا احاطہ اس کے کفراور اس کے ثمرے اعمال نے کیا ہوا تھا' اس طرح آخرت میں دوزخ کی آگ اس کا ہر طرف سے احاطہ کرلےگی۔

اس پریداعتراض ہوتا ہے کہ سائے بان تو او پر ہوتا ہے 'انسان کے نیچ تو سائبان نہیں ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ضد کا اطلاق دوسری ضد پر کیا گیا ہے اور سائے بان سے مراد ہے: آگ ' یعنی ان کے او پر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچ بھی آگ ہوگی' جیسا کہ درج ذیل آیت میں حسنہ پرسینہ کا اطلاق کیا گیا ہے:

جَزْؤُ اسْتِنَةً سِينَةً مِنْ اللهِ الثوري: ٥٠) مَرَاكَ كابدله اتى بى رُاكَ عبد الله عبد الله

جب كديرًا كَى كابدله تو انصاف اورنيكى بيكن صورة مماثل مونے كى وجه سے اس كو بھى يُراكى فرمايا كيا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں پیاز کے چھلکوں کی طرح متعدد طبقات ہیں اور ایک طبقہ والوں کے لیے جو دوزخ کا فرش ہے وہ اس سے نچلے طبقہ والوں کے لیے سائبان ہے۔

تنیسراجواب یہ ہے کہ نجلا سائبان بھی گری جلانے اوراذیت پہنچانے میں اوپروالے سائبان کی مثل ہے اس مماثلت اور مشابہت کی بناء پرینچے والے کو بھی سائبان فرمایا 'جیسے جرم اور عدل دونوں کو مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے سیئہ فرمایا 'جب کسی شخص نے کسی بے قصور کو گھونسا مارا تو یہ جرم ہے اور اس کے بدلہ میں مار نے والے کو جو گھونسا مارا 'وہ عدل ہے لیکن صور تا دونوں مماثل ہیں اس لیے الشور کی: ۴۰ میں دونوں کو سیئہ فرمایا 'اسی طرح دوزخ کا اوپر والا حصہ اور نجلا حصہ حرارت 'سوزش اور ایذاء میں کیساں ہیں 'اس لیے دونوں کو سائے بان فرمایا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ سایہ تو گرمی سے ٹھنڈک پہنچا تا ہے اور یہ دونوں جھے تو گرم اور سوزاں ہوں گے پھران کو سائبان کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سائے بان اس قدر دبیز اور موٹا ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے پنچے کھڑا ہووہ اس کے پارنہیں دکھ سکتا' اس طرح دوزخ کے ہر طبقہ کا اوپری حصہ اس قدر کثیف اور غلیظ ہوگا کہ اس کے پاریچھ دکھائی نہیں دے گا' اس مناسبت سے اس کوسائبان فرمایا۔ دوزخ کے اوپر تلے جو صص ہوں گے ان کو اس طرح سائبان فرمایا ہے جیسا کہ حسب ذیل

آیات میں ہے:

يَوْمَ يَغْشَهُمُ الْعَنَا ابُ مِنْ فَوْقِيمُ وَيُنْ تَعْتُ الْمُلِيمُ وَيَقُولُ ذُوْتُوْ المَا كُنْتُو تَعْمَلُوْنَ (العنكوت: ۵۵) وَيَقُولُ ذُوْتُوْ المَا كُنْتُو تَعْمَلُوْنَ (العنكوت: ۵۵)

ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بستر ہوگاا ور ان کے اوپر (اس آگ کا) اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے

كَهُوْمِنْ جَهَنَّهُ مِهَادٌةً مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاتِنْ وَكَنْ لِكَ بَخُذِى الظِّلِمِينَ ○ (الاعراف:٣١)

ے میرے بندو!' آیا اس کے مخاطب مومن ہیں یا کافر؟

اس کے بعد فرمایا: 'میروہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندول کوڈرا تا ہے اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو' O الزم

marfat.com

اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو ڈرایا ہے اور قر آن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مؤمنوں کوفر ما تا ہے تو پھریہاں کس وجہ سے فرمایا ہے:'' بیروہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے'اے میرے بندو! سوتم مجھ سے ڈرتے رہو''اس کا جواب سے کہ بیعذاب کا فروں کو ہی دیا جائے گا'لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے اپنے مومن بندوں کو ڈرایا ہے کہتم کافروں کے سے کام نہ کرنا' مباداتم بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ اورمقصودیہ ہے کہ کفار کے عذاب کو بیان کر کے مؤمنوں کوڈرایا جائے تا کہوہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے رہیں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بثارت ہے' سوآ پ میرے بندول کو بثارت دیجے 🖸 جوغور سے بات سنتے ہیں' پھراحس بات کی پیروی کرتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت پر جمار کھا ہے اور یہی عقل والے ہیں O جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو

دوزخ سے چیٹرالیں گے؟ 0 کیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں' ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے سے دریا جاری ہیں کی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O (الزم: ۲۰\_۱۷)

## طاغوت كالمعنى اورمصداق

اس آیت میں طاغوت کالفظ ہے' بیلفظ طغنی سے بناہے' اس کا مصدر طغیان ہے۔ علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بي:

قرآن مجید میں ہے:'' اِنَّهُ کلفی ''(طُهٰ:۲۳) فرعون نے سرکشی کی ہے'' اِتَّ الْاِنْسَانَ لَیَطُنی ''(العلق ۱) بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔طغیان کامعنیٰ ہے: نافر مانی میں حد ہے تجاوز کرنا' طاغوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔اس کامعنیٰ ہے: حد سے تجاوز کرنے والا اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جا تا ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کرعبادت کی جائے' ساح' کا ہن' سرکش جن اور نیک راستہ سے رو کنے والے کو طاغوت کہا جا تا ہے' اس وزن پر اور بھی مبالغے کے صیغے ہیں جیسے جروت اور ملکوت وغیرہ۔ (المفردات ج ٢ص ٣٩٤) مكتبه نزار مصطفيٰ ، مكه مكرمه ١٣١٨ه )

اس میں ''تیا''زیادہ مبالغہ کے لیے ہے'رحموت کامعنیٰ ہے: رحمت واسعہ اورملکوت کامعنیٰ ہے:بہت بڑا ملک اور جبروت کامعنیٰ ہے: بہت بڑا جبر۔

علامه سيدمحد مرتضلي حسيني زبيدي حنفي متوفي ٢٠٥ اه لكصته مين:

علامہ مجد الدین فیروز آبادی متوفی کا ۸ھ نے کہا ہے کہ طاغوت کی تفسیر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ لات اور عز **یٰ طاغوت ہیں**' عکرمہاورز جاج نے کہا ہے کہ کا ہن اور ساحر طاغوت ہیں' ابوالعالیہ' شعبی ' عطاءاورمجاہد وغیرہ نے کہا ہے کہ طاغوت شیطان ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ سرکش جن طاغوت ہے۔جوہری نے کہا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کا رئیس طاغوت ہے۔ اخفش نے کہا: اصنام (بت) طاغوت ہیں۔ز جاج نے کہا: طاغوت ہروہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوایر ستش کی جائے۔ (تاج العروس ج اس ۲۲۵ واراحیاءالتر اث العربی بیروت)

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

اس آیت میں طاغوت سے مراد شیطان ہے یا بت ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے'اگر بیراعتراض کیا جائے کہ کفارشیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے'وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے'تو اس کا جواب یہ ہے کہ

martat.com

بتوں کی عبادت کی دعوت شیطان نے دی تھی تو بتوں کی عبادت کرنا دراصل شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے۔ تواریخ میں ذکور ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ تواریخ میں ذکور ہے کہ بتوں کی عبادت کی اصل یہ ہے کہ دہ لوگ مشتبہ تنے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اِللہ نور عظیم ہے اور فرشتوں میں جمعوت اور ایرے مختلف انوار میں بیرے مختلف انوار میں جمعے بنا لیے وہ ان جمعوں کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرتے تھے۔

(تفيركبيرج ٥٣٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ )

اس کا بیان کہ بشارت کس نعمت کی ہے کون بشارت دے گا اور کس کودے گا؟

الزمر: ۱ میں اللہ تعالی نے فر مایا: 'اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بشارت ہے' اس آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور تمام معاملات میں اس کی اطاعت کی اور اس کی عبادت کی' ان ہی کے لیے بشارت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت موت کے وقت حاصل ہوتی ہے یا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے یا میدان محشر میں حاصل ہوتی ہے جب ایک فریق کو جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے اور دوسر ہے میں اس محشر میں حاصل ہوتی ہے جاتا ہے اور دوسر ہوتی کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے 'یا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مؤمنوں کو جنٹ میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس بشارت میں مسلمانوں کو دائی فوز وفلاح اور خوشی اور راحت کی بشارت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیتوں میں اس بشارت کا تفصیل سے ذکر ہے:

آئی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراس پر اللہ ہے پھراس پر فرشے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نہ تم فرشے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں نہ تم خوف ذوہ ہونا نہ ملکین ہونا ، تہ ہیں اس جنت کی بشارت ہوجس کا تم آمکا سے وعدہ کیا گیا تھا ہم ونیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آمکا ہم ونیا میں بھی تمہارے مددگار تھے اور آمکہارے لیے اس جنت میں وہ سب آخرے میں بھی رہیں گے اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کوتم طلب کرو گے آب بہت بھی کہ خواہش کرو گے اور جس کوتم طلب کرو گے آب بہت بھی ایک کے اور جس کوتم طلب کرو گے آب بہت بھی کی بہت بھی کی بہت کے حدم ہم بان کی طرف سے مہمانی ہے آ

ان آیات سے بی محلی ظاہر ہو گیا کہ بیہ بشارت دینے والے فرضتے ہیں اور حسب ذیل آیتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بثارت موت کے وقت حاصل ہو گی یا جنت میں:

جن لوگوں کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں' وہ کہتے ہیں: تم پر سلام ہوئتم جو (ونیا میں) نیک اعمال کرتے تھان کے عض جنت میں داخل ہوجاؤں

رت دی جانے ہی۔ اور جولوگ اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے صبر کرتے میں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پرخرچ کرتے ہیں اور بُرائی کو نیکی سے دور إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُنَا اللهُ ثُقَا الْمَتَقَامُوْا تَتَنَكَّرُ لَ عَلَيْمُ الْمَلَيِّكَةُ الرَّفَا فَوْا وَلَا تَخْرُنُوْا وَالْبَشِرُوْا بِالْمُنَّةِ الْمَنْ الْمُنْمُ الْمَلَيْكَةُ وَلَا تَخْرُنُوا وَالْبَشْرُوْا بِالْمُنْمَا وَلَى الْمُنْمِ وَلَا اللهُ فَيَا وَلَى الْمُنْمُ وَلَكُمْ وَيْهَا مَا لَا شَكْمُ وَلَكُمْ وَيْهَا مَا كَاللهُ فَيْ الْمُنْكُمُ وَلَكُمْ وَيْهَا مَا لَكُوْرِ لَا عِنْهُمْ اللهُ وَلَا اللهُ الل

بثارت موت نے وقت حاسم مہوی یا جت یں: ٱلَّوٰیٰنَ تَتَوَدِّهُمُ الْمَلَالِمَةُ كُلِیّبِیْنَ کَیْفُولُوٰنَ سَلَّمُ عَلَیْکُوُلُو خُلُواالْجَنَّهُ یِمَاکُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ۞ (اُنحل:٣٢)

اوراس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں بھی بشارت دی جائے گی:

دَالَّذِینُنَ صَبَرُواابْتِغَاءَ وَجُهِ مَ بِیْمُ وَاَقَاهُواالطَّلُوةَ اور جولوگ اور جولوگ اور جولوگ اور خولوگ اِلْمَالُونَ فَنْهُمْ سِرَّا وَعَلَائِيكَ قَوْمُ لَائْهُ وَكُنْ الْمَالُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِلْلِلْ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُلْكَالِمُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْكَالِمُ اللْمُلْكَا

marfat.com

مَلَهُ مِنْ الْكِيْمِ وَأَزْدَ اجِهِمْ وَدُيِّ يَيْتِهِمْ وَالْمَلْلِكَةُ يَنْ خُلُونَ عَيْمٍ مِن كُلِ بَالِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُهُ بِمَاصَنُرْتُهُ فَنِعْمَ عُقْبَى التَّادِه (الرعد:٢٢)

کرتے ہیں ان ہی کے لیے آخرت کا گھرے 0 دائمی جنتیں ہیں' جن میں وہ خود داخل ہول گے اور ان کے آباء اور ان کی از واج اور ان کی اولاد میں ہے جو نیک ہول گے اور فرشتے ان کے یاس جنت کے ہر دروازہ ہے یہ کہتے ہوئے آئیں گ0تم پرسلام ہو کیونکہتم نے صبر کیا' پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھاہے 0

الزمر: ۱۷ میں فرمایا ہے:''جن لوگوں نے بنوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بثارت ہے''اور الرعد: ۲۲ میں فر مایا ہے:'' یہ بشارت ان کو حاصل ہو گی جواللہ کی رضا کی طلب کے لیے گنا ہوں ہے اجتناب اورعبادت کی مشقت برصبر کریں گے ہمیشہ نماز پڑھیں گے پوشیدہ اور ظاہر صدقہ وخیرات دیں گے اور بُرائی کا بدلہ نیکی ہے وں گے' اور الزمر میں جو اجمال ہے بیراس کی تفصیل ہے یعنی الزمر میں جو بتوں سے اجتناب کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: فواشات نفسانیہ کے بتوں کی اطاعت سے کلیتًا اجتناب کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے: تمام ایکام شرعیہ پر عمل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ آبیت کے اس حصہ میں جس بشارت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بشارت دینے والے فرشتے ہیں اور وہ جنت کی انگ نعتوں کی بشارت دیں گے اور فرشتے یہ بشارت روح قبض کرتے وقت دیں گے اور یہ بشارت مؤمنین کاملین کو دی جائے **ل جوباطل عقا ئداورحرام کاموں ہے اجتناب کریں گے اور فرائض ٔ واجبات اور سنن پرعمل کریں گے۔** 

الزمر: ۱۸ میں فرمایا:'' جوغور سے بات سنتے ہیں' پھراحسن بات کی پیروی کرتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہایت پر جمار کھا ہے اور یہی عقل والے ہیں 0''

# بابعقائد میں باطل نظریات کوترک کرے برحق نظریات کواپنانا

اس سے مرادوہ بندے ہیں جو بتوں کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بتوں سے مرادعام ہے' فواہ پی طاہری بت ہوں یا باطنی بت ہوں'انسان نے باطل اور ناجائز خواہشات اپنے سینہ میں چھپار کھی ہیں جن کی وہ پرستش کرتا رہاہےاوراللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جن خواہشوں کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی طاغوت اور بت ہیں قرآن مجید میں ہے: أَرْءَيْتُ مَنِ اللَّيْنَ اللَّهَ هُولِهُ ﴿ أَفَانُتَ نَكُونُ عَلَيْهِ ﴿ آَبُ بِنَائِيَ كَهِ جَسْ شَخْصَ فَ ا بِي خوامِثُول كوا بِنَا معبود بنا الله (الفرقان:۳۳)

رکھاہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟

**سوجو شخص عقائد' معاملات اور عبادات میں خواہشاتِ نفسانیہ سے اجتناب کرے گا اور عقل اور نظر سیجے سے کام لے کر** کے گی کہ بغیر کسی موجد کے اس جہان کوخود بیدا شدہ ماننا غلط اور باطل ہے اور سیجے نظریہ یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی موجد ہے' گرال جہان کے متعدد موجد ماننا غلط اور باطل ہے اور تیجے نظریہ یہ ہے کہ اس جہان کا موجد واحد ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا یا بیوی ماننا غلام اور سے کہ وہ بیٹے اور بیوی اور ہر حاجت ہم عیب اور بر تقص سے مجر داور پاک ہے اور اللہ کومجبور اور معطل ماننا باطل <mark>م وہ قادر ہے</mark> اور مختار ہے' رسولوں کی بعثت کا انکار کرنا غلط ہے اور سیجے سیہے کہ وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔اس طرح قیامت تكر سولوں كى بعثت كا سلسلہ جارى ماننا غلط اور باطل ہے اور سيح بيہ ہے كه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر الله تعالىٰ نے ا المنقطع کر دیا اور آپ پر نبوت کوختم کر دیا۔

#### معاملات اورعبادات مين هجيج افعال اوراحسن افعال

اورادکام شرعیہ میں بعض اعمال محیح اور حسن ہوتے ہیں اور بعض اعمال اصح اور احسن ہوتے ہیں سوجو مخفی عمل اور نظر مح سے کام لے گا وہ محیح اور حسن کے مقابلہ میں اصح اور احسن پڑمل کرے گا اور اس آیت میں احسن افعال کی اتباع کی تحسین کی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے اپنے مقتول کا قصاص لیا اور قاتل کو قبل کر دیا تو بیٹ سیج ہے اور احسن سے ہے کہ وہ اپنے قاتل کو معاف کر وے اس طرح بُرائی کے بدلہ میں اتنی ہی بُرائی کرنا محیح ہے اور بُر اسلوک کرنے والے کو معاف کر دینا اور اس سے جواب میں نیک سلوک کرنا احسن ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

الله المول روا المول ال

اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک ہیے ہمت

وَلَكُنْ مُنْ مُنْ رُحْفُقُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ

(الثوريٰ:۳۳) کے کاموں میں سے ایک کام ہے ٥

ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر ولی قصاص میں اپنے مقتول کے قاتل کو قتل کردے تو بیغل سیحے ہے اور اگر اس کو معاف کردے تو پیغل اصح اور احسن ہے اور سب سے پہلے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے مقتول کو معاف فرما دیا۔ سیسی میں میں نہ میں میں نہ میں نہ میں نہ میں میں اسلام اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے مقتول کو معاف فرما دیا

آپ نے ججہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

سنوا جوشی ہی زیادتی کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پرزیادتی کرتا ہے'کوئی شخص ابنی اولاد پرزیادتی نہ کرے اور نہ کوئی اپنے والد پرزیادتی کرے' سنوا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں ہے' سوااس چیز کے جس کواس نے خود حلال کر دیا ہو سنوز مانہ جا ہلیت کا ہر سود ساقط کر دیا گیا ہے۔ تہمیں اپنے اصل زر کو لینے کاحق ہے' نہم ظلم کرنا اور نہم پرظلم کیا جائے گا' ما سوا عباس بن عبد المطلب کے سود کے وہ سارے کا سارا ساقط کر دیا گیا ہے اور سنو! زمانہ جا ہلیت کے ہرخون کو ساقط کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں جس خون کو معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے وہ بنولیٹ میں دودھ پیٹے تھے'ان کو ہذیل نے قل کر دیا تھا۔

سنن الترفذي رقم الحديث: ٣٠٨٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٥١ منداحمة ٢٣٩٥) اسی طرح جس شخص سے جتنی رقم قرض لی ہے اس کو اتنی ہی رقم واپس کرنا صحیح اور حسن فعل ہے اور اس سے زیادہ رقم واپس کرنا احسن فعل ہے۔ بشرطیکہ وہ زیادتی پہلے سے مشروط نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین عمر کا اونٹ قرض دیا تھا'وہ آپ کے پاس اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے آیا' آپ نے صحابہ سے فر مایا: اس کو اونٹ ادا کر دؤ صحابہ نے اس اونٹ کی عمر کا اونٹ تاش کیا تو وہ نہیں ملا' البتہ اس سے افضل اونٹ تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو وہ بی اونٹ دے دو' اس قرض خواہ نے کہا: آپ نے مجھے پور اپور اقرض دیا ہے' اللہ تعالیٰ آپ کو پور اپور ااجر دے گا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جواچھی طرح قرض ادا کیا کریں۔

و می رس رس رس رس می این این مادری می الحدیث: ۱۳۱۲ سن النسائی رقم الحدیث: ۲۱۱۷ سن این ماجه رقم الحدیث: ۲۳۳۳) (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۳۹۳ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۱۷ سنن النسائی رقم الحدیث المی می اس کو است کوئی چیز خرید سے اور اگر بعد میں اس کو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خرید سے اور الحد میں اس کو

marfat.com

الیت بھی دے دے اور وہ چیز بھی دے دے تو بیاحس تعل ہے۔

خضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلّی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا' میرااونٹ بہت دیرلگا رما تھا اور مجھ کوتھ کا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس آئے اور فرمایا: جابر! میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیا ہوا؟ میں نے کہا:میرااونٹ بہت ست چل رہا ہے اور مجھے تھکا رہا ہے ' سومیں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں' آپ نے اتر کواس کوایک و هال سے مارا اور فرمایا: اب اس پر سوار ہو میں اس پر سوار ہوا ' پھر وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ میں اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم پرسبقت سے بہ مشکل روک رہاتھا' آپ نے پوچھا: تم نے شادی کرلی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے پوچھا: کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا: بیوہ سے 'آپ نے فر مایا: تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی 'تم اس سے دل لگی کرتے وہ تم سے دل کگی کرتی ؟ میں نے عرض کیا: میری چند بہنیں ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں ای*ی عورت سے شادی کرو*ں جوان کی تربیت اور اصلاح کرے ان کی تنکھی چوٹی کرے ان کوادب سکھائے آپ نے فزمایا: ابتم گھر جارہے ہو' جب گھر میں داخل ہوتو بہت احتیاط سے کام لینا' پھرآ پ نے فرمایا: کیاتم بیاونٹ فروخت کرو گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو آپ نے مجھ سے وہ اونٹ ایک اوقیہ (ڈیڑھاونس سونا'یا چالیس درہم' آج کل کا تقریباً ایک ہزار روپیہ) میں خرید لیا' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینہ بینج گئے اور میں صبح کو پہنچا' ہم مسجد میں گئے تو آپ مسجد کے دروازے پر تھے' آپ نے فر مایا:تم اب آئے ہو' میں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: احیماتم اپنا اونٹ جیموڑ دو اور مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھو' میں نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی' پھرآ پ نے حضرت بلال کوحکم دیا کہ اوقیہ وزن کر کے دؤ حضرت بلال نے میزان میں وزن کیا اور پلڑا جھکتا ہوا رکھا۔ میں چلا گیا حتی کہ میں نے پیٹے پھیرلی' آپ نے فرمایا: جابر کو بلاؤ' میں نے دل میں سوچا کہ اب آپ مجھے اونٹ واپس کردیں گے اور مجھے میہ بات سخت ناپندتھی کہ یہ بیج سنخ ہو جائے' آپ نے فر مایا: اپنا اونٹ لے جاؤ اور یہ قیمت بھی تمہاری ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۷ سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۳۳۴۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۷۸ جامع المسانید

بیرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کاکسی چیز کوخریدنا ہے کہ بیچنے والے کو چیز کی قیمت بھی دے دی اور وہ چیز بھی دے دی۔
اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے تو بیٹ شخص کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جائے تو بیٹ شخص سے نوازا جائے اور ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور احسن فعل یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کو انعام واکرام سے نوازا جائے اور قرآن مجید نے ہمیں احسن فعل کی اتباع کرنے کا تھم دیا ہے اور اس نوع کے احسن افعال کی ہمارے نبی سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مثالیں ہیں۔

عبداللہ بن ابی نے ایک دن آپ سے کہا: اپنی سواری ایک طرف کریں' اس سے بد بوآتی ہے' وہ جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت اپنے تین سوساتھیوں سمیت لشکر سے نکل گیا' اس نے ایک دن کہا: مدینہ پہنچ کرعزت والے ذلت والوں کو زکال دیں گئے عزت والوں سے مراد اس کی اپنی ذات تھی اور ذلت والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے' اس نے آپ کے حرم محتر م حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سخت ناپاک تہمت لگائی' لیکن جب یہ مرنے لگا اور اس نے اپنی فن کے لیے آپ کی تبیعی عطا کر دی اور حضرت عربے کئی اور خماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی تو آپ نے اس کواپی تمیعی عطا کر دی اور حضرت عمر کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ (صحح ابخاری تم الحدیث ۱۳۱۱)

امام ابن جریر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کے اس حسن طلق کود کھے کراس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے

آئے۔(جامع البیان ج اس ۱۴۲ دارالمعرفة بیروت ۹ ۴۰۰ م

ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے اس کی بیوی ہند نے آپ کے محبوب عم محترم حضرت حمزہ رضی اللّٰہ عنہ کا ہگر دانتوں سے چبایا' فتح مکہ کے بعد جب آپ ان سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھے آپ نے ان دونوں کومعاف فرماد یالا ابوسفیان کو بیعزت بخشی کہ جواس کے گھر میں داخل ہوگااس کوامان ہوگی۔

(الكامل في التّاريخ ج٢ص١٤١-١٦٣ وارالكتب العربية بيرون)

ہجرت کی شب سراقہ بن مالک نے سواونٹوں کے انعام کے لاچ میں آپ کا تعاقب کیا'اس کی گھوڑی کے دونوں اگھ پیرز مین میں دھنس گئے'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کو نجات ملی'اس نے معافی چاہی تو آپ نے اس کو معاف کر دیالا ایک چڑے کے ٹکڑے براس کوامان لکھ کر دے دی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۰۵ملخصاً)

عمیر بن وہب آپ کوتل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر مدینہ آیا' آپ نے نور نبوت سے جان الا کہ بیہ آپ کوتل کرنے کے ارادہ ہے آیا ہے' آپ نے اس کو بیہ بتایا تو وہ خوف سے لرزنے لگا' آپ نے اس کومعاف کردہا۔ حضرت عمر نے اس کوتل کرنا چاہا' آپ نے ان کومنع کیا۔عمیر آپ کی دی ہوئی غیب کی خبر سے متاثر ہوکر مسلمان ہو گیا' آپ نے اس کی سفارش سے اس کے قیدیوں کو آزاد کردیا۔ (السیر ت النویہ نے ۲۵۳۲)

قر آن مجید میں ہے:''جوغور سے بات کو سنتے ہیں اوراحسن بات کی اتباع کرتے ہیں''۔(الزم:۱۸)سواگرہم نے احن افعال کی اتباع کرنی ہے تو وہ احسن افعال صرف نبی صلی الله علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں' انسان کی حیات کے ہر شعبہ کے لج آپ کی زندگی میں احسن افعال ہیں'ان کوتلاش کیجئے اوران ہی کی اتباع کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو دوزخ سے چھڑا لیس گے؟ ۵ لیکن جولاً اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں'ان کے ادپراور بالا خانے بنے ہوئے ہیں'ان کے نج دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ۵ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسان سے بادل نازل فرما تا ہے' پھراس سے زمین میں چشمے جاری کرتا ہے' پھراس سے مختلف قتم کی فصل اگا تا ہے' پھرآپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل پک کرزرد ہو جاتی ہے' پھروہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے' بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نفیحت ہے ۵ (الزمر ۱۲۔۱۹) گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت بر ایک اعتراض کا جواب

الزمر:۱۹ میں فرمایا ہے: ''جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو دوزخ سے چھڑالیں گے؟O''
معتزلہ نے اس آیت سے بیا اسدلال کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کی شفاعت جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الا آیت میں کفار کے متعلق فرمایا ہے: ''کیا آپ ان کوعذاب سے چھڑالیں گے''اوراس پر قرینہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طافون کی عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا تھا اور طاغوت کی عبادت کرنے والے کفار اور مشرکین ہیں اور کفار اور مشرکین کے مطال اللہ تعالی خبردے چکا ہے کہ اللہ تعالی ان کونہیں بخشے گا' فرمایا:

اِنَّاللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُّتُشُرِكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ بِاللَّهِ اللهِ اللهُ الل

اوراگراللہ تعالیٰ کفاراورمشرکین کو بخش دیے تو خوداس کے قول کے خلاف ہوگا اوراس سے اس کے کلام میں کذب<sup>الا</sup> جہل لازم آئے اوریہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں اورمحال تحت قدرت نہیں ہوتا اورا نبیاء علیہم السلام کی شفاعت ان کے کم ہوتی ہے جن کی مغفرت ممکن ہواور وہ مومنین ہیں جن سے کمیرہ گناہ سرز دہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے النہاء : ۲۸ میں خود فر مایا ہے کہ وہ شرک سے کم درجہ کا گناہ ہے 'سواس کی مغفرت ممکن ہے اور جس کی مغفرت ممکن ہے اور اگر سے معفرت ممکن ہے اور اگر سے مغفرت ممکن ہے اور اگر سے کہا جائے کہ الزم : 19 میں مرتبین کہا کرکا ذکر ہے بینی گناہ کہیرہ کرنے والوں کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہے جن کو وہ ہے کہا جائے کہ الزم : 19 میں مرتبین کہا کرکا ذکر ہے بینی گناہ کہیرہ کرنے والوں کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہے جن کو وہ ہے کہوں کہ جرائے کہ اللہ تعالی النہاء : ۲۸ میں فرما چکا ہے کہ شرک سے کم گناہ کرنے والوں میں سے جن کو وہ چک ہو یا نہ کی ہو یا نہ کی ہو اور خواہ ان کی شفاعت کی جائے یا نہیں' بلکہ اس آ بیت سے بہی معلوم ہو گیا کہ کہیرہ ہے کہ اللہ تعالی این گنہ گاروں کو ان کی تو ہے بخش دے 'بغیر تو ہہ کے ان کو النہ کی شفاعت سے بخش دے 'بغیر تو ہہ کے ان کو النہ کی شفاعت سے بخش دے 'بغیر تو ہہ کے ان کو النہ کی شفاعت سے بخش دے اور یا تو ہہ اور شفاعت کے بغیر ان کو مخس اپنے فضل و کرم سے بخش دے 'بغیر تو ہہ کے ان کے اللہ عالی میں خواہ ان کی شفاعت سے بخش دے 'بئی ان کے اور اور کی جنس دے اور کیا تو ہہ اور میا تو بہ اور کا تو ہہ اور سے خش دے۔ ان کو کہوں اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ ان کے اور اور اور کا تو ہہ اور کا تو ہو گیا کہ کہوں ان کے لئے (جنت میں ) مالا خانے ہم' ان کے اور اور اور کا تو ہو کہ کو کر این کے لئے (جنت میں ) مالا خانے ہم' ان کے اور اور اور کو کہ کو کر اور کو کہوں کیا کہ کو کہوں کو کہوں کو کہوں کیا کہ کو کہوں کو کہوں کو کہوں کیا کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کیا کہوں کو کہوں کیا کہوں کو کھور کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہ

الزم: ۲۰ میں فرمایا:''لیکن جولوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے'ان کے لیے (جنت میں) بالا خانے ہیں'ان کے اوپر اور بالا خانے ہے ہوئے ہیں'ان کے پنچے سے دریا جاری ہیں' یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا O''

جنت کے بالا خانے

اس آیت میں ان لوگوں پر انعام واکرام کابیان ہے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا' انہوں نے شرک کیا خہرہ یا صغیرہ کیا۔وہ ظاہری بتوں کی عبادت سے بھی مجتنب رہے اور باطنی بت یعنی نفس امارہ کی اطاعت اورعبادت سے بھی مجتنب رہے ؛ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنے نفس کی خواہشوں پر عمل نہیں کیا ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے جنت میں بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں' اس سے پہلی آیت الزم: ۱۲ میں فرمایا تھا کہ کفار بے لیے دوزخ میں آگ کے سائبان ہیں اور ان کے اوپر اور آگ کے سائبان ہیں اور رہے اس لیے فرمایا تھا کہ ان کوان کے اوپر اور ینچ ہر طرف سے زیادہ سے زیادہ آگ کا عذاب پنچتا رہے اور جنت میں جو بالا خانے اوپر ہوں گے اور جو ینچے ہوں گے وہ اہل جنت کو زیادہ سے زیادہ تھتیں اور راحتیں پنچانے کے لیے ہوں گے۔اگر سے سوال کیا جائے کہ بالا خانے تو اوپر بنے ہوئے ہوئے ہوئے وہ عیل جو عمارت ان کے ینچے بنی ہوگی اس پر بالا خانے کا اطلاق کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب سے ہوئے وہ وہ عمارت پیلی مزل کے اہل جنت کے اعتبار سے بالا خانے ہوگی۔ طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب سے ہے کہ وہ عمارت پیلی مزل کے اہل جنت کے اعتبار سے بالا خانے ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اہل جنت اپنے اوپر بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق یا مغرب سے آسان کے اوپر چیکتے ہوئے ستارہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کے درجات اور مراتب میں فرق ہوگا' صحابہ کرام نے بوچھا: یا رسول الله! بید (بالا خانے ) انبیاء میہم السلام کی منازل ہیں' جن تک ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچے گا' آپ نے فر مایا: کیوں نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے' ان میں وہ لوگ ہوں گے جواللہ برایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔

ب ب ب ب ب ب ب ب ب و ارت دول عن الموسطة بواتيه في وقت المورد المورد المورد في المورد المورد و المورد المورد الم (صحيح البخاري رقم الحديث: ۳۲۵ ۳۲۵ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۸۳ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۴۰۹ سنن داري رقم الحديث: ۴۸۳ مند احمد رقم الحديث: ۲۳۲ ۲۳۲ جامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث: ۲۰۰ )

جلددتهم

#### وعداور وعيد كافرق

اس كے بعد فرمايا: "بيائتد كا وعدو باور القدوعدوك خلاف بيس كرتا" -

الندتها فی نے توبر کرنے والول سے مغفرت کا وعدہ کیا ہواواطاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہواور جواس کے دیدار کے مشاق بیں اور محب صادق بیں ان سے اپنے قرب ابنی رضا اور اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔

وعداوروعید میں فرق بُ انعام واکرام کی خبردیے کو وعد کہاجاتا ہادر سراکی خبردیے کو وعید کہاجاتا ہے وعد کے خلاف کری بخال ہے اور بیاللہ کے لیے جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں:

حن آیات میں اللہ تعالی نے سراک خبروی ہے اگر وواس کے خلاف کریا کرم ہے اور بیاللہ کے لیے جائز ہے اشاعرہ کہتے ہیں:

جن آیات میں اللہ تعالی نے سراک خبروی ہے اگر وواس کے خلاف کرے اور سراند دے تو بیاس کا کرم ہے اور بیجائز ہے اس بر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خبر کے خلاف نہ کرنے کا معنی بیہ ہے کہ وہ خبر کا ذب تھی اور کذب اللہ تعالی بر محال ہے اس لیے اللہ تعالی نے خبر دی ہے وہ تھی ہیں: کا فروں کی سراکی جو اللہ تعالی نے خبر دی ہے وہ تھی اور لازی ہو اللہ تعالی نے خبر دی ہے وہ تھی نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر میں وہ بور ن مثال اللہ تعالی نے فرمایا:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِيْنَ أَلَيْدِينَ هُوْعَنْ صَلَاتِهِم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ال

سافون (ماعون ديم)

اس جگہ بیشر طعوظ ہے کہ اگر القد تعالی جاہتو ان کوعذاب ہوگا ور نہیں ہوگا یا اگر القدان کومعاف نہ کرے تو ان کو عذاب ہوگا ور نہیں ہوگا اور اس شرط کے توظ ہونے پر دلیل میہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت آیات میں القد تعالی نے گنہ گاروں کو بخشنے اور معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے مثلاً فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَيْعًا (الرمر: ٥٣) الله مَا مول كو بخش دے كا-

پس جن آیات میں گندگار مسلمانوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اگریہ شرط محوظ ندر کمی جائے تو مغفرت کی آیات کے خلاف ہوگا'اس آیت کی زیادہ تحقیق ہم نے آل عمران: ۹ میں کی ہے دیکھے تبیان القرآن ج۲ص ۲۹۔

الزمر: ۲۱ میں فرمایا: ''کیا آپ نے نبیں دیکھا کہ اللہ آسان ہے بادل نازل فرماتا ہے پھراس سے زمین میں چشے جاری کرتا ہے۔ پھراس سے مختف قسم کی فصل اگاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل بک کر کمزور ہوجاتی ہے 'پھروہ اس کوچوراچورا کر دیتا ہے''

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں ' یہ ایسے '' کا افظ ہے'اس کا واحدینہ عے ہے'اس کا معنیٰ ہے: چشمہ زمین کے وہ سوتے جن سے پانی ' پھوٹ کر نکاتا ہے'اس کا معنیٰ چھوٹی اور بجر بچر نہر بھی ہے۔ نیج اور نبوع کا معنیٰ ہے: کنویں یا چشمہ سے پانی پھوٹ کرنکلتا۔

ے: برا میختہ کرما ' فصد دلاما ' اهاجه کامعنی ہے: بوا کا گھاس کوختک کردیا۔

بریست رو معرف المعنی برای المعنی بریزه ریزه و پراچورا بوتا سیلفظ هم سے بنا بال کامعنی ہے: اوراس آیت میں ''حطاماً ''کالفظ بے: اس کامعنی بریزه ریزه کوراچورا بوتا 'میلفظ هم سے بنا ہے اس کامعنی ہے:

تبار القرآر

marfat.com

### انسان کو جا ہیے کہ وہ اپنے حال کو زمین کی پیداوار کے حال پر قیاس کرے

اس آیت کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ آسان سے (یعنی بادلوں سے) پانی نازل فرما تا ہے اور اس پانی کو زمین کے مختلف حصول میں پہنچا دیتا ہے 'یہ پانی زمین کے اندرنفوذ کر جاتا ہے 'پھر کسی جگہ زمین کو پھاڑ کرنکل آتا ہے اور چشمہ کی صورت میں بہنچا گتا ہے 'پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا فرما تا ہے۔ بعض سبز ہوتی ہیں اور بعض میں سرخ پھول ہوتے ہیں۔ بعض میں زرداور بعض میں سفید اور ان سے گذم 'جُو' چنا' چاول' کیاس اور سرسوں وغیرہ پیدا فرما تا ہے' پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ فصلیں یک جاتی ہیں' پھر پھٹ کر دین ہ رین ہوجاتی ہیں۔

زمین کی اس پیداوار کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ کس طرح نئے سے ایک بھی می کونیل نگلتی ہے 'چروہ سر سز پودا بن جاتا ہے' پھراس میں پھول کھلتے ہیں' پھراس میں غلہ پک جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سو کھ کرریزہ ریزہ ہو جاتا ہے' اسی طرح انسان نطفہ سے علقہ اور مضغہ بنتا ہے (یعنی جما ہوا خون اور گوشت کا طرا) پھر اللہ اس گوشت میں ہڈیاں پہنا تا ہے' پھراس میں روح ڈال دی جاتی ہے' پیٹ میں اس بچہ کوجئین کہتے ہیں' پیٹ سے باہر نکل آئے تو ولید کہتے ہیں' دودھ بیتا ہوتو رضیع کہتے ہیں' محصل غذا کھانے گئے قطام کہتے ہیں' کھیلئے کودنے لگے تو صبی کہتے ہیں' آٹھ نوسال کو پہنچ جائے تو غلام کہتے ہیں' قریب بہ بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' ادر شاب کہتے ہیں' جوان کورجل کہتے ہیں' ادھیڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' ادر شاب کہتے ہیں' جوان کورجل کہتے ہیں' ادھیڑ عمر کو پہنچ تو کہول بلوغ ہوتو مرا ہتی کہتے ہیں' اور ساٹھ سال کے بعد پھرش فانی کہا جاتا ہے اور جب عمر طبعی پوری کرلے اور مرجائے تو میت کہتے ہیں۔

سوجس طرح زمین کی پیدادار وقفہ وقفہ سے متغیر ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مردہ ہو جاتی ہے 'یہی انسان کا حال ہے وہ بھی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرجاتا ہے 'سوجس طرح یہ زمین اور اس کی پیداوار فانی ہے اسی طرح انسان بھی فانی ہے 'پس انسان کو چاہیے کہ وہ اس فانی دنیا سے دل نہ لگائے 'ورنہ وہ بھی فنا کے گھاٹ انر جائے گا'اس کو چاہیے کہ وہ اس ذات کے ساتھ دل لگائے جو باقی ہے تا کہ وہ بھی باتی رہے۔

# افكن شرح الله صدرة للإسلام فيوعلى نور بن ربه طنويل

پس کیا جس شخص کا سینداللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت) پر قائم ہو (وہ اس شخص کی طرح

### لِلْقُسِيةِ قُلُونُهُمْ مِنْ ذِكْرِاللَّهِ أُولِيك فِي صَالِي مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ہوسکتا ہے جس کے دل پراللہ نے گمراہی کی مہر لگادی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کے بجائے

### نَزْلَ أَحْسَ الْحَدِيثِ كِتْبًا تَتَمَنّا بِهَا مَنَالِي تَفْشُعِرُ مِنْ جُلُودُ

سخت ہو گئے ہیں وہی تھلی ہوئی مم راہی میں ہیں 0 اللہ نے بہترین کلام کونازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں بار بار دہرائے ہوئے

## النباين يخشون ريمم تنع تلين جُلُودهم وقُلُوجهم إلى ذِكْرالِته

اس سے ان کے جسموں کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں پھران کے جسم اوران کے دل اللہ کے ذکر کے

marfat.com

Marfat.com

يأم القرأر



آفقہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہووہ اپنے رب کی طرف سے نور (ہدایت)

پرقائم ہو (وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گم راہی کی مہر لگا دی ہو؟) پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے
جن کے دل اللہ کو یا دکرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں' وہی کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں' بار بار دہرائے ہوئے' اس سے ان کے جسموں کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں' پھران کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں' یہ اللہ کی ہدایت ہے' وہ جس کو چا ہتا ہے اس کی
ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گم راہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے O (الزم ۲۲ ـ ۲۲)
انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی علامتیں

اسلام کے لیے سینہ کھولنے سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کے احکام قبول کرنے کی اس کے دل میں کمل استعداد پیدا کر دی ہوا درجس فطرت پر انسان کو بیدا کیا گیا ہے اس میں وہ فطرت شیخ اور سالم موجود ہوا وراس کی غلط روش کی وجہ سے وہ فطرت ضا لکع نہ ہوئی ہو۔ نیز فر مایا:''وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو''اس نور سے مراد یہ ہے کہ اس باہر کی کا ننات میں اور انسان کے اپنے اندراللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی تو حید اور اپنی قدرت پر جونشا نیاں رکھی ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالی کی اور انسان کے اپنے اندراللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی تو حید اور اپنی قدرت پر جونشا نیاں رکھی ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کی امنگ اور جذب ہیدا ہواور جب اس کا بینور تو می ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی مجلس میں ہیں جو الوں اور اس کی گھر انسان کے دوت اور اس کی مجلس میں ہیں ہو جاتا ہے' لوگ اگر کی کا سرخ وسفید چہرہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ فلال کا بڑا نور انی چہرہ ہے' یونور کا معیار نہیں ہے ۔ نور کا معیار ہے ہے کہ جس کود کھی اطاعت کی رضایا د آئے' جس کی بیا ہوتو اس شخص میں اللہ کا نور ہو جس کی سیرت و کر دار دیکھی کر انسان کے دل میں اللہ تعالی کی اطاعت کا دور اس کی عبادت کا داعیہ پیدا ہوتو اس شخص میں اللہ کا نور ہے۔

ایک اور معیاریہ ہے کہ فحش کا مول کے ارتکاب اور گناہوں کی کثرت سے انسان کے چہرے پر پھٹکار بر سے لگتی ہے اس کا چہرہ خرانٹ ہو جاتا ہے اور جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہواور نیک کام بہ کثرت کرتا ہواس کے چہرے سے سادگی اور بھولین ظاہر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بارونق ہوتا ہے اور یہ نور کے آٹار میں سے ایک اثر ہے 'لیکن اصل نورانیت یہی ہے کہ اس پرعبادت اور خوف خدا کا غلبہ ہو وہ یا وِ الٰہی سے غافل کرنے والے کا موں سے بچتا ہو ہنتا کم ہوا ور روتا زیادہ ہو اس کی مجلس میں لطیفے اور چکلے نہ ہوں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں' ایسے شخص کا نور دوسروں کے دلوں کو بھی یا دخدا سے روش کرتا ہے وہ جس قدر عبادت وریاضت میں قوی ہوگا اس کا نور اس قدر تو ی ہوگا 'عام مؤمنوں کے دل کا نور چراغ کی طرح ہے' کرتا ہے وہ جس قدر عبادت وریاضت میں قوی ہوگا اس کا نور اس قدر تو یہ ہوگا 'عام مؤمنوں کے دل کا نور سورج کی طرح ہے' اولیاء اللہ کا نور ستاروں کی طرح ہے' ویوں پر ہے' ویوں پر ہے' عام مسلمانوں پر ہے اور ہم صاحب بلکہ سورج ہے ہوا ہوا ہوا ہو اور ہما وہ کی ہوگا ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس آيت كى تلاوت كى :

"أَفَكُنْ شَكْرَةُ اللهُ هُو لَا لِلهُ لَكُمْ فَوْرِقِنْ آيَةٍ " (الزمر: ٢٢) م في بوچها: يا رسول الله! بنده كا شرح صدر كسطرح موتا ہے؟ آپ في فرمايا: جب بنده كے دل بيں نور داخل موتا ہے تو اس كا شرح صدر موجا تا ہے مم في بوچها: يا رسول الله! اس كى علامت كيا ہے؟ آپ في فرمايا: وه دار الخلد (آخرت) كي طرف رجوع كرتا ہے اور دار الغرور (دنيا) سے بھا گتا ہے اور موت

جلدداتم

آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔

(المستدرك جهم اا٣ شعب الايمان رقم الحديث:٥٢٢ • أمعالم المتومل رقم الحديث:١٨١٧)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوصاف ذکر فرمائے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جم فخص میں یہ تمین اوصاف ہوں گے اس کا ایمان کال ہوگا 'کیونکہ دارالخلد اور آخرت کی طرف رجوع وہی فخص کرتا ہے جو نیک کام کرتا ہے کیونکہ نیک کاموں کی جزاء دارالخلد اور جنب ہاور جب دنیا کی حرص کی آگ شخط ٹی ہوجاتی ہے تو وہ دنیا کی صرف آئی چیزوں پر کھا بت اور قناعت کرتا ہے جو اس کی رحق حیات قائم کرنے کے لیے ضروری ہوں الہذاوہ دنیا سے دور بھا گتا ہے اور جب اس کا تعویٰ کی ممل اور مستحکم ہوجاتا ہے تو وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے اور جن چیزوں میں عدم جواز کا شک بھی ہوان کے قریب نہیں جاتا اور یہی موت سے پہلے موت کی تیاری ہے اور میاس کے شرح صدر کی ظاہری علامت ہے اور میاس وقت ہوتا ہے جب اس کو موت کی فکر ہوتی ہے اور وہ میہ تجھتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور میہ جھماس وقت آتی ہے جب اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا:''پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں' وہی کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں''۔ دل کی سختی کے اسباب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جس کا مجھے اپنی امت پرخطرہ ہے۔(۱) ہبیٹ کا بڑا ہونا (۲) ہمیشہ سوتے رہنا (۳) ستی (۴) اور یقین کا کم زور ہونا۔
( کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۳۲)

بڑے پیٹے سے مرادیہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں زیادہ منہمک رہتا ہواور کھانے پینے کالاز کی نتیجہ قضاء حاجت ہے۔

تو جب انسان کا مطم نظر قضاء حاجت نہیں ہوتا تو جواس کالاز می سبب ہے لینی کھانا پینا وہ بھی اس کا مطم نظر نہیں ہوتا چاہیے۔ سوجو شخص اپنے تہائی پیٹ سے زیادہ کھا تا ہے اور لذیذ کھانوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جورزق میسر ہواس پر قناعت نہیں کرتا تو یہ وہی چیز ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپی امت پر خطرہ تھا اور جو آدمی ہمیشہ سوتا رہتا ہے تو وہ ان حقوق کوضائع کر دیتا ہے جو شریعت میں اس سے مطلوب ہیں اور وہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اس سے اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور ستی اور کا ہلی کی وجہ سے انسان اہم امور کو انجام دینے سے قاصر رہتا ہے اور پر مشقت عبادات اور نیک کاموں کے کرنے سے گھراتا ہے اور فرائض اور نوافل ادا نہیں کر پاتا' اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے اور اس کی عقل تاریک ہوجاتی ہو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تین حصلتیں ایسی ہیں جو دل کوسخت کرتی ہیں: کھانے پینے کی محبت' سونے کی محبت اور راحت کی محبت ۔ (دیلی)

اسی وجہ سے سلف صالحین جاگ کر را تیں عبادت میں گزارتے تھے اور نینداور آ رام کوترک کردیتے تھے 'حیٰ کہان کے پیرسوج جاتے تھے اور چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور یقین کے کمزور ہونے سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش و آ رام میں منہمک رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں نور داخل نہ ہو سکے اور بندہ کا جس قدریقین پختہ ہوتا ہے اس قدراس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے' انبیاء علیہم السلام چونکہ ہروقت آخرت کے امور پرغور کرتے رہتے تھے اس وجہ سے ان کا ایمان بہت پختہ اور

جلدوتهم

الوقي موتا تعا- (فيض القديرج اص١٦٦-١١١) كمتبه زار مصلفي الباز كه كرمه ١٣١٨ هـ) الزمر: ٢٣ ميں فرمايا:''اللہ نے بہترين كلام كونازل كيا جس كےمضامين ايك جيسے ہيں'بار بار دہرائے ہوئے''۔ قرآن مجید کےمضامین فصاحت اور بلاغت میں ایک جیسے ہیں اورحسن اسلوب اور حکمت میں ایک جیسے ہیں اور اس کی آیات باہم ایک دوسرے کی تقیدیق کرتی ہیں'ان میں کوئی تناقض اوراختلاف نہیں ہے' یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ آ سانی کتابوں کے اس بات میں مشابہ ہے کہ اس میں بھی احکام شرعیہ ہیں 'گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں اورغیب کی خبریں ہیں۔ نیز فرمایا: ''اس کے مضامین بار بار دہرائے ہوئے ہیں''مثلاً احکام شرعیہ کو بار بار دہرایا گیاہے' خصوصاً نماز اور زکو ہ کے تحکم کو' آسانوں اور زمینوں کے احوال کو بار بار دہرایا گیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدلال کیا گیا ہے' اس طرح جنت اور دوزخ 'لوح اورقلم' ملائکہ اور شیاطین' عرش اور کری' وعد اور وعید' امید اور خوف کے مضامین کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ''اس سے ان کے جسمول کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرتے ہیں' پھران کے جسم اوران کے دل اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں''۔ قرآن مجیدس کرجن کے خوف خدا سے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے جو ہروفت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں تو ان پرخوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کاجسم لرزنے لگتا ہے اور خوف کے غلبہ سے ان کے جسم کے رو نکٹنے کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ خوف خداسے جسم کے رو نکٹنے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ حضرت عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب خوف خدا سے کسی بندہ کے جسم کے رونگئے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے بوسیدہ ہے جھڑتے ہیں۔ (مندالبزاررقم الحديث: ١٨٢١ شعب الايمان رقم الحديث: ٨٠٣\_٨٠٨) حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے پنچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ زور سے ہوا چلی تو اس درخت کے بوسیدہ پتے گر گئے اور سرسبز پتے قائم رہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا:اس درخت کی کیا مثال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے اپ نے فرمایا: بیددرخت مومن کی مثال ہے جب خوف خدا سے اس کے جسم کے رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ مانی بیں \_ (مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۳۳۰) قرآن مجیدس کرا ظہار وجد کرنے والوں کے متعلق صحابہ کرام اور فقہاء تا بعین کی آراء علامه ابوعبد الله محمد بن عبد الله مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ هقر آن من كرا ظهار وجد كرنے والوں كے متعلق لكھتے ہيں: جضرت اساء بنت ابو بکرصدیق رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے بتایا کہ جب ان کے ما منے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو ان کی آنکھول ہے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے تھے'جس

مرح الله تعالى نے اس كى صفت بيان فرمائى ہے ، حضرت اساء كو بتايا گيا كه آج كل ايسے لوگ بيس كه جب ان كے سامنے وآن مجيد پرهاجاتا ہے توان ميں كوئي شخص بے موش موكر كرجاتا ہے حضرت اساء نے كها: اعسو ذب الله من الشيطن

التآ

جلدوتهم

marfat.com

اورسعید بن عبدالرحمان کجی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس اہل قرآن جی سے ایک فض گزرااور کر سکتا گیا' حضرت ابن عمر نے پوچھا: اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا: جب اس کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور بیاللہ کا ذکر سکتا ہے تو گرجاتا ہے' حضرت ابن عمر نے فر مایا: ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو نہیں گرتے' پھرآپ نے فر مایا: ان میں سے کسی ایک کے پیٹ میں شیطان داخل ہوجاتا ہے' سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا میطریقہ نہیں تھا۔ عمر بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین کے نزدیک ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو وہ ہے ہوش ہو کر گرجاتے ہیں تو انہوں نے کہا: وہ ہمارے سامنے حجمت کے اوپر ٹائلیں لٹکا کر ہیٹھیں' پھران کے

جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہوکر گر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا: وہ ہمارے سامنے حبیت کے اوپر ٹائٹیں لٹکا کر جیٹییں' پھران کے سامنے اوّل سے لے کرآ خرتک قرآن پڑھا جائے' پھراگرانہوں نے اپنے آپ کو حبیت سے گرادیا تو ہم مان لیس مجے۔ سامنے اور اسٹریس کے مصرف کا اسٹریس کے مصرف کا اسٹریس کیا کہ جن کردیا تو ہم میں نہیں تھے۔ میں فراز '

ابوعمران الجونی نے بتایا کہ ایک دن حضرت موی علیہ السلام نے بنی امرائیل کو وعظ کیا تو ایک آدمی نے اپنی قیم میاڑ لی کو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس قیص والے سے کہیے کہ میں ان ڈرنے والوں کو پسندنہیں کرتا جو مجھے اپنا دل کھول کر دکھاتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ ص ۴۲۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

قرآن مجید سننے سے رقت طاری ہونے کی فضیلت اور مترغم آ واز اور سازوں کے ساتھ اشعار سن کراظہار وجد کرنے کی ندمت

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دشقى متوفى ١٥٧٥ ه لكهت بين

نیک اور متقی لوگ جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس میں وعد اور وعید اور تخویف اور تہدید کی آیات پر جب غور کرتے ہیں تو ڈر اور خوف کے غلبہ سے ان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امیدر کھتے ہیں اور ان کی بیصفت فجار کی صفات کی حسب ذیل وجوہ سے مخالف ہے:

(۱) ہے ابرار قرآن مجید کی آیات من کرخوف خدا سے لزرتے ہیں اوریہ فجار خوش گلوئی اور سازوں کے ساتھ اشعار من کرجھو متے ہیں اور وجد کرتے ہیں۔

(۲) جب متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے معانی سمجھ کر ڈرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے میں اور ادب کے ساتھ سجدہ میں گر جاتے ہیں جیسا کہ ان آیات میں ہے:

اِتَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَاذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْتُهُ زَادَتَهُمُ الْبِمَانَا وَعَلَى مَ بِهِمُ يَتُوكَّلُونَ كَالَوْنَ كَالَّا بِينَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَضَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَا لَهُمُ وَدَجَتُ عِنْدَرَ بِهِمْ وَمَغْفِرَةً وَيَوْزُنُ كَرِيدُمْ

(الانفال:٣٠٢)

(کامل) مؤمنین تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں اور جب ان کے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ پر ہی تو کل کرتے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ان کو دی ہیں اور ہم نے جو چیزیں ان کو دی ہیں ان میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں © پی لوگ برحق ہیں ان ہی کے لیے ان کے رب کے پاس (بلند) درجات برحق ہیں اور مخفرت ہے اور عزت کی روزی ہے 0

یں اور ان لوگوں کی مٰدمت فر مائی ہے جو بے پرواہی سے قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اس کی آیات میں غور اور فکرنہیں کرتے: ۔

11 --- 11 3 1/2

اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی

7

جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہوکران پرنبیں گرتے 🔾

وَعُنْيَاكًا ۞ (الفرقان: ٢٣) ليعني جب وه قرآن مجيد كي آيات كو سنتے ہن تو لہ

وَالَّذِينَ الْمُوالِكُ الْمُرُوالِلَيْتِ مَيْرِمُ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا

لینی جب وہ قرآن مجیدی آیات کو سنتے ہیں تو لہو ولعب اور دیگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوکر ان سے اعراض نہیں کرتے ، بلکہ کان لگا کرغور سے ان آیات کو سنتے ہیں اور ان کے معانی پرغور وفکر کر کے ان کو سمجھتے ہیں اس لیے ان آیات کے مقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح آیات کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور جاہلوں کی طرح اندھی تقلید میں ان آیات پر سجدہ نہیں کرتے۔

(٣) بینیک اور متقی لوگ باادب ہوکر قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور ان کے دو لگٹے کھڑے ہوجاتے تھے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے تھے وہ قرآن میں کر چیختے چلاتے نہیں تھے اور نہ تکلف سے وجد کرتے تھے بلکہ سکون اور ادب اور خوف خداسے ان آیات کو سنتے تھے۔

قادہ نے الزمر: ۲۳ کی تفسیر میں کہا: اس آیت میں اولیاء اللہ کی منقبت ہے کہ ان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان کی آنکھول سے آنسو ہے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح تعریف نہیں کی کہ اللہ کی آیات میں کر ان کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ بے ہوش ہوجاتے ہیں 'یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اور یہ شیطان کی صفت ہے۔

سدی نے کہا: ان متقین کے دل اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید کی طرف نرم پڑجاتے ہیں اوریہی اللہ کی ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت ویتا ہے اور جس کا طریقہ اس کے خلاف ہووہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے گم راہ کر دیا اور جس

کواللّٰدگمراہ کردےاس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ہے۔ (تغیر ابن کثیرج مس۵۵۵۵ دارالفکر'یروٹ ۱۳۱۹ھ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کواپنے چہرے سے دور کرتا ہے (اس شخص کی طرح ہوسکتا

ہے جو بے خوفی سے جنت میں داخل ہو؟)اور ظالموں سے کہا جائے گا:اب تم ان کاموں کا مزا چکھو جوتم دنیا میں کرتے تھے 0 ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) جھٹلایا تو ان پراس جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کوشعور بھی نہ تھا 0 پھر اللہ نے ان کو

ونیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھایا اور آخرت کا عذاب ضرور تمام عذا بوں سے بڑا ہے' کاش! وہ جانے O (الزمر:٢٦\_٢٨)

عذاب کی چرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ

جن لوگوں کے دل سخت ہیں ان کے متعلق اس سے پہلی آیوں میں یہ بتایا تھا کہ ان کو آخرت میں شدید عذاب ہوگا اور و نیا میں وہ مکمل کم راہ ہیں اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے چبرے کو بدترین عذاب دیا جائے گا' ہر چند کہ ان کے پورے جسم کو عذاب دیا جائے گا' لیکن خصوصیت کے ساتھ چبرے کا اس لیے ذکر فر مایا کہ چبرہ انسان کا سب سے اشر ف مصفو ہے وہ اس کے حسن و جمال اور اس کے رنگ وروپ کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے حواس کے آلات بھی چبرے میں ہی مرکوز ہوتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان سے ظاہری طور پر چبرے سے ہی ممتاز ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی میں سے بی ممتاز ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی میں سے بی میں طاہر ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی میں سے بی میں طاہر ہوتا ہے اور سعادت اور شقاوت کے آٹار بھی میں ہے نہیں اور ایک انسان دوسرے انسان حجمد میں ہے :

اس دن بہت سے چبرے روثن ہوں گے ○ ہنتے ہوئے خوش وخرم ہول گے ○اور بہت سے چبرے اس دن غبار آلود ہوں گے ○ان برسیابی طاری ہوگی ○ دبی لوگ کا فر بدکار ہیں ○ وُجُوْةٌ يَنُومَهِ إِنَّ مُسَفِّى لَا كُلْ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبُشِرَةٌ ۚ فَ وُجُوْةٌ يَنُومَهِ إِعَلَيْهَا غَبَرَةٌ كَ تَرْهَعُهَا تَتَرَةً كُلُولَإِكَ وُجُوْدًةً يَنُومَهِ إِعَلَيْهَا غَبَرَةً كَا تَارَهُ مُعَالَّتَكَرَةً كُلُولَإِكَ الْهُ الْكُفَى لَا الْفَجَرَةُ (العس:٣٨-٣٨)

علدوتهم

marfat.com

يار القرار

ای وجہ سے دنیا میں بھی کسی مخص کے چہرے پر اگر کوئی محو نسے یا طمانچے مارے تو دہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر چہرے کو تکلیف سے بچاتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ افضل ادر انٹرف عضوانسان کا چہرہ ہی ہے' اس لیے عذاب تو کفار کے تمام اجسام کو ہوگالیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکر فر مایا ہے۔

الزمر:٢٦\_٢٥ ميں فرمايا: ' ان سے پہلے لوگوں نے (رسولوں کو) جمٹلايا تو ان پراس جگہ سے عذاب آيا جہال سے ان کو شعور بھی نہ تھا''۔

ان پریہ عذاب رسولوں کی تکذیب کی وجہ ہے آیا وہ بہت اظمینان اورامن اور چین سے رہ رہے تھے اور ان کے دہم و گان میں بھی نہ تھا کہ ان پراچا نک کوئی افتاد آ سکتی ہے اور پھراچا تک ان پرالیا عذاب آیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور اس عبرت ناک عذاب سے مسلمان خوش ہوئے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ان کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے خداتی اثراتے تھے اور کفار ان کی نگاہوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے جوعذاب تیار کر رکھا ہے وہ اس سے مدین ہوا ہو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن میں ہرقتم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ہم نے انہیں عربی زبان میں قرآن عطا فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں ہے تا کہ وہ اللہ سے ڈریں ۱ اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے:

ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا صرف ایک شخص ہی ما لک ہے کیا

ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ ۵ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان مشرکین میں سے اکثر نہیں جانے ۵ بے شک آپ پرموت آنی ہے اور بے شک میے والے ہیں ۵ پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کروگے ۵ (الزم: ۲۷–۲۵)

قرآن مجید کے تین اوصاف

الزم: ۲۸\_۲۷ میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تین صفات بیان فرمائی ہیں: ایک سے کہ بیقرآن ہے یعنی اس کی بہت زیادہ قر اُت اور تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کی جہت زیادہ قر اُت اور تلاوت کی جاتی ہے کہ اس کے کہ بیعر بی زبان میں ہے اور اِس کی عربی ایسی ہے کہ اس نے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کوفصاحت اور بلاغت میں عاجز کردیا' اللہ تعالی نے فرمایا:

آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کراس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے خواہ وہ ایک دوسر سے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔

قُلْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِيَعْضِ ظَهْيًا (الاراء:٨٨)

و رہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں کوئی بجی نہیں ہے 'کیونکہ بیہ مشاہدہ ہے کہ جب انسان کوئی بہت طویل کلام کرتا ہے تو اس میں ضرور کچھ باتیں ایک دوسرے سے متصادم اور ایک دوسرے سے متعارض ہوتی ہیں اور قر آن مجید کی کوئی سے سر سر سے متعارض نہیں ہے 'ایٹ تہ الیاف اتا ہے :

آیت دوسری آیت ہے متعارض نہیں ہے الله تعالی فرما تا ہے: وکو گان مِن عِنْدِ عَنْدِ الله وَكوجَدُ وَافِيْدِ اخْتِلاَفَا

اگریدکلام الله کے سواکسی اور کا ہوتا تو ضرور اس میں بہت

كَثِيرًا (النساء: ٨٢)

اختلاف ہوتا۔

قر آن مجید میں بھی نہ ہونے کا دوسرامعنی یہ ہے کہ قر آن مجید میں جوسابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کی خبریں دی گئی ہیں۔ وہ سب صادق ہیں اور ان کے صدق پر کوئی اعتر اض نہیں ہے اور قر آن مجید میں جوعقا کداور احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب

marfat.com

منتل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہیں اور ان میں کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر ٔ رسولوں کی بعثت پر ٔ قیامت پراور جزاءادرسزا پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی قطعیت میں کوئی ضعف اور جھول نہیں

الله تعالى كى توحيد برآسان ٔ ساده اور عام فهم ديل

الزمر ٢٩ ميں فرمايا:''الله ايك مثال بيان فرما رہا ہے ايك غلام ہے جس ميں كئي متضاد خيالات كے لوگ شريك ہيں اور ایک دوسراغلام ہے جس کاصرف ایک شخص ہی مالک ہے کیاان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ 0 ''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر ایک سادہ 'آ سان اور عام فہم دلیل بیان فر مائی ہے کہ بیمشر کین بیہ بتا ئیں کہ ایک غلام کے کئی مالک ہوں اور ان مالکوں کے درمیان اختلاف اور تنازع ہواور ہر مالک اس کا مدعی ہو کہ وہ مخض اس کا غلام ہے اور ہر مالک اس کواپٹی طرف تھینچ رہا ہو'ایک مالک اس کوایک وقت میں کوئی تھم دیتا ہے اور دوسرا مالک اس وقت اس کے خلاف تھم دیتا ہےاور تیسرا مالک اسی وقت اسے دونوں کےخلاف کوئی اور تھم دیتا ہے تو وہ ان سب کی اطاعت کیسے کرے گا اور اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اپنے مالکوں کے قہر وغضب اور ان کی سزا سے کیسے بچے گا' مثلاً ایک مالک حکم دیتا ہے کہ آج دن کے جار بیجے فلاں زمین کو کھور ڈالؤ دوسرا ما لک حکم دیتا ہے: اس زمین کواس وقت ہرگز نہ کھودنا اور اس زمین کے ٹکڑے میں فلال جگہ سے سامان لا کررکھ دینا اور تیسرا مالک حکم دیتا ہے: فلاں جگہ سے ہرگز سامان نہ لانا بلکہ فلاں فلاں جگہ سے سامان لا نا۔ بتاہیئے وہ ان تینوں مالکوں کی کیسے اطاعت کرے گااور کیسے ان کو راضی کرے گا اور ان کی حکم عدولی کی صورت میں ان سب کے غضب اوران کی سزاسے کیسے بچے گا'اس کے برخلاف جو خض صرف ایک مالک کا غلام ہواس کے لیے اپنے مالک ک اطاعت کرنا اوراس کوراضی کرنا بہت آ سان ہے۔

> اس طرح کا استدلال قرآن مجید کی ان آیوں میں بھی ہے: كُوْكَانَ فِيْهِمَا اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ لَفَسَكَ تَا.

اگر آ سان اور زمین میں اللہ کے سوا متعددعیادت کے مستحق

ہوتے تو آسان اور زمین فاسد ہوجاتے۔ (الإنبياء:٢٢)

لعنی متعدد خداؤں کے تنازع اوران کی ہاہمی کشاکش کی دجہ سے ابتداءً آسان اور زمین وجود میں نہآ سکتے ۔

اللہ نے کسی کو بیٹانہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی

مَااتَّنَاسَهُ مِنْ وَلَيِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِن اللهِ إِذَّاتَنَاهَبَ

عبادت کامستی ہے ورنہ ہرخداا بنی مخلوق کوا لگ لے جاتا اور ضرور

كُلُّ إِلٰهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ وْعَلَى بَعْضِ شُبْطِيَ اللَّهِ كَايَصِفُونَ

ان میں سے ہرایک دوسرے پر چڑھائی کرتا' اللہ ان چیزوں سے

(المؤمنون:٩١)

یاک ہے جو (مشرکین)اس کے متعلق بیان کرتے ہیں 0

الزمر: ٣٠ ميں فرمايا:'' بے شك آپ برموت آنى ہے اور بے شك يہ بھى مرنے والے ہيں 0'' ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور کفار کی موت کا فرق

اگریداعتراض کیا جائے کہ <del>قرآ</del>ن مجید نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اور کفار دونوں کی موت بیان کی ہے اور وونوں جگہموت کا ایک جبیبا صیغه استعال فر مایا ہےاور دونوں کومیت فر مایا ہےتو پھرتم رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم کوزندہ اور کفار کو مروہ کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ''انک میت''میں میت نکرہ ہےاور''انہ ہم میتون'' میں بھی میت نکرہ ہےاور ا معلی نقد میں بیقاعدہ مقرر ہے کہ جب مکرہ کا دوبارہ ذکر کیا جائے تو دوسرائکرہ پہلے مکرہ کاغیر ہوتا ہے۔سو کفار پر جوموت آئے

martat.com

ی وہ اس موت کی غیر ہے جو ہمارے نی صلی الله علیہ وسلم پر آئی تھی۔ ہمارے نی صلی الله علیه وسلم برایک آن کے لیے موت آئی' پھرآ پوحیات جاودانی عطافر مادی کی اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کوسل دیا میا کفن پہنایا میا 'آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو آپ کے جمرہ مبارکہ میں فن کیا گیا اور قبر میں آپ کو حقیق اور جسمانی حیات عطا کی گئی اور کفار بالكل مرده ہوتے ہيں صرف عذاب قبر پہنچانے كے ليے ان كوايك نوع كى بزرخى حيات عطاكى جاتى ہے۔

ہم پہلے اس آیت کی تفسیر میں متقد مین کی تفاسیر کوفل کریں مے پھر انبیاء کیہم السلام کی حیات برعمو ما اور ہمارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی جیات پرخصوصاً دلائل کو پیش کریں گے۔فنقول و بالله التوفیق و به الاستعانة یلیق نبی صلی الله علیه وسلم کی موت کے متعلق دیگرمفسرین کی تقاریر

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهة بين:

لعنی آپ اور کفار ہر چند کہ اب زندہ ہیں لیکن آپ کا اور ان کا شار موتنسی (مردوں) میں ہے کیونکہ ہروہ چیز جوآنے والی ہے وہ آنے والی ہے۔ (تفیر کبیرج وص ۵۱ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتري:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اور کفار کی موت کی خبر دی ہے اور اس کی یا نجے تو جیہات میں: (۱)اس آیت میں آخرت سے خبر دار کیا ہے (۲)اس آیت میں آپ کومل پر ابھارا ہے (۳) موت کی تمہید کے لیےاس کو یاد ولایا ہے (۴) آپ کی موت کا اس لیے ذکر فر مایا تا کہ مسلمان آپ کی موت میں اس طرح اختلاف نہ کریں جیسے پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی موت میں اختلاف کیا تھا' حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی موت کا انکار کیا تو حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے اس آيت ہے آپ كى موت پر استدلال فر مايا (٥) الله تعالى نے آپ كى موت كى خبر دے كريہ بتايا ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے لیکن موت میں تمام مخلوق برابر ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٢٧- ٢٢٦ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٢ه هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

موت صفت وجود بدے جو حیات کی ضد ہے المفردات میں مذکور ہے: قوت حساسیہ حیوانیہ کے زوال کا نام موت ہے اور جسم کے روح سے الگ ہو جانے کوبھی موت کہتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فراق قریب آپہنچا تو ہم سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں جمع ہوئے آپ نے ہماری طرف دیکھا 'پھرآپ کی آ تکھوں سے آنسو جاری ہو گئے 'آپ نے فرمایا: تم کوخوش آمدید ہو' الله تعالیٰ تم کوزندہ رکھے اور الله تم پر رحم فرمائے میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔اب فراق قریب آ گیا ہے اور بیوونت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا اور سدرۃ المنتہیٰ اور جنت الماویٰ کی طرف جانے کا 'میرے گھر کے لوگ مجھے عسل دیں گے اور مجھے گفن ان کپڑوں میں پہنا نمیں گے اگروہ حیا ہیں یا حلہ بمانیہ میں کپس جبتم مجھے سل دے چکواور کفن پہنا چکوتو مجھے میرے اس تخت پرمیرے جمرے میں رکھ دینا میری لحد کے کنارے پڑ پھر پچھ دیر کے لیے میرے اس حجرے سے نکل جانا' سب سے پہلے میرے حبیب حفزت جبریل میری نماز جنازہ پڑھیں گے' پھر حفزت میکائیل' پھر حضرت اسرافیل' پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھرتم گروہ در گروہ آ کرمیری انماز جنازہ پڑھنا'مسلمانوں نے جب آپ کے فراق کا سنا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے: یارسول اللہ! آپ ہمارے رب کے جدويم

martat.com

رسول ہیں اور ہماری جماعت کی شمع ہیں اور ہمارے معاملات کی برھان ہیں جب آپ چلے جا ئیں گے تو ہم اپنے معاملات ہیں کی طرف رجوع کریں گے؟ آپ نے فر مایا: میں نے تم کوصاف اور شفاف راستے پر چھوڑا ہے 'جس کی رات بھی اپنے ظہور میں دن کی طرح ہے اور اس رہ نمائی کے بعد وہی شخص کم راہ ہو گا جو ہلاک ہونے والا ہو اور میں نے تمہارے لیے دو تھیجت کرنے والے چھوڑے ہیں'ایک ناطق ہے اور دوسراسا کت ہے' رہاناطق تو وہ قرآن کریم ہے اور رہاسا کت تو وہ موت ہے' پس جب تم کوکوئی مشکل پیش آئے تو تم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور جب تمہارے دل شخت ہو جا کیس تو تم مر دول کے احوال پرغور کرنا' پھر اس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہار ہوئے اور آپ کو در دسر کا عارضہ ہوا' آپ اٹھارہ روز تک بیمار رہے اور مسلمان آپ کی عیادت کرتے رہے' پھر پیر کے دن آپ کا وصال ہو گیا اور اس دن آپ کی بعث ہوئی تھی پھر حضرت علی رضی الله عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی الله عنہا نے آپ کوشل دیا اور بدھ کی شب جب نصف گزر پھی تھی آپ کورون کردیا گیا اور ایک قول ہے ہے کہ مشکل کی شب آپ کورون کیا گیا۔

(الطبقات الكبرى ج ٢ص ١٩٤ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ و المعجم الاوسط رقم الحديث ٣٩٩٦ وارالكتب العلميه مندالم الديث ١٨٥٤) حضرت سابط رضى الله عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جب كس شخص بركوئى مصيبت آئة و ميرى مصيبت كويا وكرے كيونكه وہ سب سے برقى مصيبت تقى - (المجم الكبيرة م الحديث ١٤١٨)

(روح البيان ج٨ص٣٣) واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

صدرالا فاضل سيدمحرنعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٥ ١٣ ١٥ ات آيت كي تفسير مين لكهة بين:

کفارتو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں اور انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے' پھر انہیں حیات عطا فر مائی جاتی ہے' ہے'اس پر بہت می شرعی بر ہانیں قائم ہیں۔(حاشیہ کنزالا بمان سمی بہنزائن العرفان صے 272 مطبوعہ تاج کمپنی'لا ہور )

مفتی احمد بارخان متوفی ۱۳۹۱ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حقیقتاً ایک آن کے لیے نہ کہ ہمیشہ کے لیے ورنہ قرآنِ کریم شہداء کے بارے میں فرماتا ہے: ''بـل احیاء ولکن لا ون O:

خیال رہے کہ موت کی دوصور تیں ہیں: روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا' پرورش ختم کر دینا' انبیاء کی موت پہلے معنیٰ میں ہے بعنی خروج روح عن الجسم اورعوام کی موت پہلے دوسرے دونوں معنیٰ میں ہے'لہذا نبی کی روح جسم سے علیجدہ ہو جاتی ہے جس بناء پران کا فن' کفن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کی روح ان کے جسم کی پرورش کرتی رہتی ہے' اسی لیے ان کے جسم گلتے نہیں اور زائرین کو پہچانتے ہیں' ان کا سلام سنتے ہیں' ان کی فریا درسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔

(حاشيه كنز الايمان مسى بدنور العرفان ٩٠ ٢ ٢ مطبوعه اداره كتب اسلاميه محرات)

اس پر دلائل کهر معول الله صلی الله علیه وسلم کی موت آئی ہے کیعن قلیل وقت کے لیے

ہم نے جو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے موت آئی' اس کی تقریر اس طرح ہے کہ ہرموئ کی اروح اس کے جسم سے ایک قلیل وقت کے لیے نکالی جاتی ہے' پھر اس کی روح کو علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے' پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو کو پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یوں ہرموئ کو قبر ہمیں برخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے میں برخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد وسید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو اقل قلیل وقت کے لیے اس کے جسم مکرم سے نکالا گیا تھا اور اس بہت کم وقت کو آن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آپ کو آپ کے مرتبہ کے لحاظ سے پھر

جلددتهم

marfat.com

ميار القرآر

جسمانی حیات عطا کردی گئی اور ہرموئن کی روح کولیل وقت کے لیے نکالنے پردلیل میر مدیث ہے: امام احمد بن ضبل متوفی ۲۴۱ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انعماری کے جنازہ میں نمی ملی الله علیه وسلم کے ساتھ كئے 'ہم قبرتك پنچ اس كى لحد بنائى جارہى تھى 'پس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينہ مجنى اپ كے كرداس طرح بينہ مج گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں' آپ کے ہاتھ میں ایک کلڑی تھی جس سے آپ زمین کریدرہے تھے' آپ نے اپنا سرامھا كر فرمايا: عذاب قبرے الله كى پناہ طلب كرو'يه آپ نے دويا تين بار فرمايا' اس كے بعد آپ نے فرمايا: جب مسلمان بنده دنيا ہے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں'ان کے چہرے آفناب کی طرح سفید ہوتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے گفنوں میں سے ایک گفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے ، حتیا کہ وہ منتہائے بھرتک بیٹھ جاتے ہیں' پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں' حتیٰ کہ وہ اس کے سرحانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں' پھر کہتے ہیں: اے پا کیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف روانہ ہو' پھراس کی روح اس کے جسم سے اس قدر آسانی سے نکلتی ہے جس طرح آسانی سے مشک کے منہ سے مانی کا قطرہ نکلتا ہے' روح نکلنے کے بعدوہ ملک جھیکنے میں اس روح کو پکڑ کر اس جنتی گفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں روئے زمین کی سب سے زیادہ اچھی مشک سے بھی اچھی خوشبو ہوتی ہے وہ اس روح کو لے کر آسانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ان کوفرشتوں کی جو جماعت بھی ملتی ہے وہ پوچھتی ہے: یہ یا کیزہ روح کون ہے؟ فر شتے کہتے ہیں: یہ فلاں بن فلاں ہےاور دنیا میں جواس کا سب سے اچھا نام ہو وہ بتاتے ہیں' حتیٰ کہآ سان دنیا پر چہنچتے ہیں' ان کے لیے وہ آسان کھول دیا جاتا ہے' پھر ساتویں آسان تک ہرآسان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں' پھراللہ عزوجل فرماتا ہے: میرے اس بندہ کاصحیفۂ اعمال علمین میں لکھ دواور اس کوزمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے اس کوزمین سے ہی پیدا کیا ہے اور میں اس کوزمین میں ہی لوٹاؤں گا اور میں اس کو دوبارہ زمین سے ہی نکالوں گا' آپ نے فرمایا: پھراس کی روح اس کے جسم میں لوٹادی جائے گی' پھراس کے پاس دوفر شتے آئیں گے'وہ اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرا رب اللہ ہے' پھروہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھروہ اس سے کہیں گے: وہ کول حفض ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں وہ کہیں گے: تمہیں ان کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہے گا: میں نے الله کی کتاب پڑھی' سومیں اس پرایمان لایا اور اس کی تضدیق کی ۔ پھرایک ندا کرنے والا آسان میں ندا کرے گا: میرے بندہ نے سے کہا: اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواوراس کو جنت سے لباس پہنا دواوراس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دو' آپ نے فر مایا: پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور منتہائے بھر تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی' آپ نے فر مایا: پھراس کے یاس ایک خوب صورت شخص خوب صورت لباس میں عمدہ خوش ہو کے ساتھ آئے گا'وہ اس سے کہے گا: تمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس سےتم خوش ہو گے۔ بدوہ دن ہےجس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا'وہ کے گا:تم کون ہو؟ تمہارا چېره بہت حسین ہے جوخیر کے ساتھ آیا ہے' وہ کہے گا: اے میرے رب! تو قیامت کوقائم کردے حتیٰ کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں ۔الحدیث ۔اس حدیث کی سندسجے ہے.

(منداحد جهم ۱۸۵۸ طبع قدیم منداحدج ۳۰ ص۱۰۵ ۱۹۹۰ رقم الحدیث:۱۸۵۳۴ مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۱۹ و مصنف این الی شیبه ج ۱۰ ص۱۹۳ جسم ۳۸۲ س۳۷ ۳۸ ساسن ابوداو درقم الحدیث:۳۵۳ المستدرک جام ۳۷ سس ۴۳۷ شعب بلایمان رقم الحدیث:۳۹۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۱۵۳۹ مجمع الزوا کدج ۳۳ ص ۵-۹۳ عافظ البیثمی نے کہا: اس حدیث کی سندسج ہے)

جلدوتم

marfat.com

ال سی صدیث سے بیرواضح ہوگیا کہ ہر مومن کی روح کو بہت قلیل وقت کے لیے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے پھراس کو ہرزخی حیات عطا کر دی جاتی ہے اور شہداء کو جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اس طرح انبیاء کیہم السلام کو بھی جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اور ہمارے نبیاء کیہم السلام کو بھی جسمانی حیات عطا کی جاتی ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سید الشہد اء اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں 'اس لیے آپ کو سب سے افضل جسمانی حیات عطاکی گئی اور نہایت قلیل وقت کے لیے ان کے جسم سے جوروح قبض کی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے او پر عنسل 'کفن وُن اور نماز جنازہ کے احکام پڑمل کیا جا سکے۔

باني مدرسه ديوبندشخ محمر قاسم نانوتوي متوفى ١٢٩٧ه كصيري:

رسول الله صلی الله علیه وسلم اور مونین کی موت میں بھی مثل حیات فرق ہے' ہاں فرق ذاتیت وعرضیت متصور نہیں وجہ اس فرق کی وہی تفاوت حیات ہے' یعنی حیات نبوی بوجہ کراتیت قابل زوال نہیں اور حیات مؤمنین بوجہ عرضیت قابل زوال ہے' اس لیے وقت موت حیات نبوی صلی الله علیه وسلم زائل نہ ہوگی' ہاں مستور ہوجائے گی اور حیات مؤمنین ساری یا آ دھی زائل ہو جاوے گی ۔ سودرصورت تقابل عدم وملکہ اس استنار حیات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کوتو مثل آ فقاب ہجھئے کہ وقت کسوف قر باوٹ میں حسب مزعوم حکماء اس کا نور مستور ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوتا' یا مثل شمع چراغ خیال فرمائے کہ جب اس کو کسی ہنڈیا یا مشکل میں حسب مزعوم حکماء اس کا نور مستور ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوجا تا اور دوبارہ زوال حیات مؤمنین کومثل قمر خیال فرمائے کہ وفت خسوف اس کا نور بالبدا ہت مستور ہوجا تا ہے' زائل نہیں ہوجا تا ہے کہ بعداس میں نور مؤمنین کومثل قمر خیال فرمائے کہ وفت خسوف اس کا نور زائل ہوجا تا ہے یا مثل چراغ سیحھے کہ گل ہوجانے کے بعداس میں نور مالکل نہیں رہتا۔ (آب حیات میں 100 مطبوعہ اور 6 کا کیفات اشرفیۂ بلتان ۱۲۳۴ھ)

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرموت آنے ہے آپ کی حیات زائل نہیں ہوئی'لوگوں کی نگاہوں سے جھپے گئی تھی اور عام مسلمانوں پرموت آنے سے ان کی حیات ساری یا آ دھی زائل ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پراحادیث آٹار ٔ اوراقوال علاء سے دلائل پیش کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت کو تفصیل سے بیان کریں گے ٔ ان شاءاللہ العزیز!

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيات كے ثبوت ميں احاد يث

امام ابویعلیٰ نے اپنی'' مسند'' میں اور امام بیہق نے کتاب''حیات الانبیاء'' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔

(مندابويعلىٰ رقم الحديث: ٣٣٢٥ عياة الانبياء للبيهقي ص٣ سلسلة الاحاديث الصحيحه للالباني رقم الحديث: ٦٢١ 'مجمع الزوائدج ٨ص ٢١١ 'المطالب

العاليدرقم الحديث:٣٨٥٢ تاريخ دشق الكبيرج ١٥٩ و١٥ زقم الحديث:١١٥١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

ابونغیم نے ''حلیہ' میں روایت کیا ہے کہ ثابت بنانی نے حمید الطّویل سے بوچھا: کیا تہمیں بیعلم ہے کہ انبیاء کے سوابھی کوئی اپنی قبرول میں نماز پڑھتا ہے؟ انہول نے کہا: نہیں۔(حلیة الادلیاء قم الحدیث ۲۵۲۵ طبع جدید' دارالکتب العلمیہ' بیروت' ۱۳۱۸ھ)

ا مام ابوداؤ داورامام بیہی نے حضرت اوس بن اوس تقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے' تم اس دن میں مجھ پر بہ کثر ت صلوٰ قبر پڑھا کرو' کیونکہ تمہاری صلوٰ ق

(درودشریف) مجھ پر پیش کی جاتی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر ہماری صلوۃ کیسے پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کی

ہُمیاں بوسیدہ ہوچکی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے زمین پرانبیاء کیہم السلام کےاجسام کے کھانے کوحرام کر دیا ہے۔ اللہ میں معالیٰ میں میں اللہ میں اللہ

(سنن ابوداوُدرقم الحديث: ١٠٥٧ سنن النسائي رقم الحديث:١٣٧٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠٨٥ مند احرج ٢٠٥٧ سنن كبرى للبيبقي ج

بلدوتهم

marfat.com

عبار القرأر

ص ٢٣٩ الرسيدرك ٢٩٥٥ كن العمال رقم الحديث: ٢٣٣٠ البداية والنهايي ٢٥٨ وارالفكر بيروت ١٣١٨ و سنن ابن الجداو البداية والنهايي ٢٥٨ وارالفكر بيروت ١٩١٨ البدايي ٢٥٨ (المفكر بيروت ١٩١٨ البدايي ٢٥٨ (١٥٨ مير) ميراس حديث كا بعديه بي ذكور ب الله كا ني زنده موتا به اوراس كورز ق ديا جاتا به بين ابن الجدر قم الحديث ١٦١٨ البدايين ٢٩٨٨ ورود معرت الإعان كرتے بيل كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في ميرى قبر كے باس ورود برطان اس كو ميس خود سنتا مهول اور جس في مجمد برود رسے دورد برطاوه مجمع بينجا ديا جاتا ہے ۔ (اس حدیث كا بير مطلب نہيں ہے كه كو كي شخص كهيں سے بھى درود برط هاس كى آ واز جمع تك بينجى كدا بين ورسے خود سن نهيں سكتے كيونكه بينجى حديث ميں ہے كه كو كي شخص كهيں سے بھى درود برط هاس كى آ واز جمع تك بينجى بين بين المال ہے ۔ (جلاء الانهام) فرشته كا درود بينجا تا ب كے يا درود كے اعزاز واكرام كے ليے ہے جسے فر شخة الله تعالى كے باس اعمال بينجا تي بين كي الله عند بيان كرتے بيل كه (مين الله عليه وسلم نے فرمايا:) الله تعالى نے ايک فرشته كوتمام مخلوق حصل الله عليه وسلم نے فرمايا:) الله تعالى نے ايک فرشته كوتمام مخلوق حصل الله عليه وسلم نے فرمايا:) الله تعالى نے ايک فرشته كوتمام مخلوق حصل من الله عليه وسلم نے فرمايا:) الله تعالى نے ايک فرشته كوتمام مخلوق حصل من من مارون كارون كارون كارون كي سكلى الله عليه وسلم نے فرمايا:) الله تعالى نے ايک فرشته كوتمام مخلوق كارون كورن كارون كارون

حضرت عمار بن ماسروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ) الله تعالیٰ نے ایک فرشتہ کوتمام مخلوق کی ساعت عطا فرمائی ہے' وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے۔ (اِلتَّارِیُّ الکبیلالیخاری رقم الحدیث:۸۹۰۲)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو جھے پر سومر تبددرود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی سوحا جات پوری کرتا ہے 'ستر آخرت کی حاجتیں اور تمیں دنیا کی حاجتیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود کومیری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے اور تحفے داخل ہوتے ہیں اور میری وفات کے بعد بھی میرا علم اس طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا۔

( كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٣٢، جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٣٣٥٥ انتحاف السادة المتقين جهاص ٢٣١)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء علیہم السلام کو چالیس راتوں کے بعد ان کی قبروں میں نہیں چھوڑا جاتا کیکن وہ اللہ سبحانہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں حتیٰ کہ صور میں پھوٹکا جائے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ۴۹۹۰ كنز العمال رقم الحديث: ۳۲۲۳٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اس ذات کی سم جس کے قبضہ وقد رت میں ابوالقاسم کی جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے درآ ں حالیکہ وہ امام عادل ہوں گئے وہ ضرورصلیب کوتوڑ دیں گے اور وہ ضرور خزیر کوتل کریں گے اور وہ ضرور لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں گے اور وہ ضرور کینہ اور بخض کو دور کریں گے اور ضرور ان پر مال پیش کیا جائے گا سووہ اس کو قبول نہیں کریں گئے پھراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکر پیاریں ان کو ضرور جواب دول گا۔

ر مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۸۳ و طاقی می نے کہا: اس مدیث کی سندھیجے ہے مجمع الزوائد ہے ۸ص۵ المطالب العالیہ جسم ۲۳ رقم الحدیث: ۳۵۷۳) سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ ایا م حرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تین دن تک اذ ان نہیں دی گئی اور نہ جماعت کھڑی ہوئی اور سعید بن المسیب مسجد سے نہیں نکلے اور انہیں نماز کے وقت کا صرف اس آ واز سے بتا چاتا تھا جو نبی صلی

الله عليه وسلم كَي قبر سے آتی تھی۔ (سنن الداری رقم الحدیث:۹۴ مشکلوۃ رقم الحدیث:۹۹۱)

سیرو ال برت بی اور باقی انبیاء میں اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باقی انبیاء میہم السلام کی حیات حافظ سیوطی فر ماتے ہیں: بیدا حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دلالت کرتی ہیں اور باقی انبیاء میہم السلام

ر بھی اور اللہ تعالی نے شہداء کے متعلق قرآن مجید میں فر مایا ہے: وَلَا تَعَسَّرَتَ الَّذِيْنَ قُيتَلُوْا فِي سَبِيْكِ اللهِ اَمُواتَا الْمَالُولُولَ اللهِ اللهِ اَمُواتَا الْمَا

اَحْيَا فَيْعِنْدُادَةِهِمُ يُوْزِقُونَ (آلْ عران:١٦٩)

اور جولوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کومردہ گمان مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کو ان کے رب کے پاس سے روزی

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

دی جاتی ہے۔

اور جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کیسہم السلام جوان سے بہت افضل اور اجل ہیں وہ بہطریق اولیٰ زندہ ہیں اور بہت کم کوئی نبی ایسا ہوگا جس میں وصف شہادت نہ ہو'لہٰذاشہداء کی حیات کےعموم میں وہ بھی داخل ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اگر میں نو باریت کھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتل کیا گیا تو میر ہے نز دیک اس سے بہتر بیہ ہے کہ میں ایک باریہ تم کھاؤں کہ آپ کوتل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور شہید بنایا ہے۔ (مندابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۰۷ مجمع الزوائدج ۸ص۵۳ منداحہ جاص ۴۸۱ المتدرک جسم ۵۸ جامع المیانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۱۱۱۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس بیاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے اس میں آپ فر مار ہے تھے: اے عائشہ! میں ہمیشہ اس کھانے کا در دمحسوں کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا (اس طعام میں زہر ملا ہوا تھا) اور اس زہر کی وجہ سے اب میری رگ حیات کے منقطع ہونے کا وفت آگیا ہے۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۴۳۲۸ ٔ جامع المسانیداوالسنن مندعا کشهرقم الحدیث: ۱۵۰۳)

نبی صلی الله علیه وسلم کی حیات کے متعلق متند علماء کی تضریحات اور مزید احادیث

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: پس قرآن مجید کی صرت عبارت سے یامفہوم موافق سے بیٹابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں ۔امام بیہ قی نے'' کتاب الاعتقاد'' میں کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی روحوں کوقبض کرنے کے بعد ان کی روحوں کولوٹا دیا جاتا ہے' پس وہ اینے رب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہیں۔

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوفی ۱۹۸ ھے نے اپنے شیخ احمد بن عمر قرطبی متوفی ۱۵۲ ھے نقل کر کے کہا ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے وہ صرف ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپنے قبل ہونے اور اپنی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور وہ خوش وخرم ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں زندوں کی صفت ہے اور جب شہداء کو حیات حاصل ہے تو اندیاء علیہم السلام تو ان سے زیادہ حیات کے تن دار ہیں اور سے حدیث میں ہے کہ زمین اندیاء علیہم السلام کے اجسام کونہیں کھاتی اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلے اور آپ نے حضرت موسی کھاتی اور معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلے السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے اور آپ کو سلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے اور آپ کو سلام علیہ السلام کو قبر میں کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی خبر بھی دی ہے کہ جو شخص بھی آپ کو سلام کرتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں اور ان تمام احادیث کے مجموعہ سے یقطعی یقین حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی موت کا بیم بحثی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں ہر چند کہ وہ زندہ ہیں اور موجود ہیں اور ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے ، وہ بھی زندہ اور موجود ہیں اور ہماری نوع انسان میں سے کوئی شخص ان کونہیں دیکھتا ماسوا اولیاء اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ (الذکرہ جاس ۲۱۵۔۲۱۴ مطبوعہ دار البخاری ۱۳۱۷)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن ابی نمر قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے شخ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی متو فی ۲۵۲ ھ ہیں اور ان کی بیہ مذکور الصدر عبارت'' انتفہم شرح مسلم''ج۲ص۲۳۳\_۲۳۳ مطبوعہ دِار ابن کشیر' بیروت' ۱۳۱ے میں موجود ہے۔

اس کے بعد حافظ سیوطی لکھتے ہیں: ہمارے اصحاب میں سے متکلمین اور محققین سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور

جلدوتهم

تبياء القرآء

آپ کی امت میں سے جوفض آپ پردرود پڑھتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں اور انبیا علیم السلام کا جسم پوسیدہ نبیل ہوتا اور زمین اس میں سے کسی چیز کونبیل کھاتی اور ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حضرت موی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پہلے آسان میں حضرت آ دم کو دوسرے آسان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت کی گواور تبیرے آسان میں حضرت اس میں حضرت اور پی کو اور چھتے آسان میں حضرت میں حضرت اور پی کو اور پانچویں آسان میں حضرت اور پس کواور پانچویں آسان میں حضرت ہارون کو اور چھتے آسان میں حضرت موسیٰ کو اور ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ (صبح مسلم رقم الحدیث:۱۱۳) ان وجوہ سے ہمارے لیے یہ کہنا سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی و فات کے بعد زندہ ہیں۔

اوراصحاب نے جو بیکہا ہے کہ آپ اپنی امت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں ادران کے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں' اس کی اصل بیدا حادیث ہیں:

بحر بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم با تیل کرتے ہواور تہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی بمجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب میں نیک عمل و یکھتا ہوں تو الله تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جب بُراعمل و یکھتا ہوں تو تمہارے لیے استعفار کرتا ہوں۔ (الطبقات الکبریٰ جس ۱۹۳۵ وار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ المطالب العالیہ جس ۳۲-۲۳ کنز المعمال جاتا ہے۔ ۱۳۸۶ھ المطالب العالیہ جس ۱۲۳۴ کنز المعمال جاتا ہے۔ ۱۳۸۶ھ المور کہ المور کے المور کہ المور کرتا ہوں۔ (الطبقات الکہ یہ ۱۳۵۷ وارالفکر نیروت ۱۳۸۸ھ مند احمد رقم الحدیث ۱۹۲۶ وارالفکر مند المزار رقم الحدیث ۱۹۲۶ وارالفکر مند المزار رقم الحدیث ۱۹۲۸ وارالفکر نمند المزار رقم الحدیث ۱۹۲۸ھ وارالفکر نمند المور کہ ۱۹۳۵ وارالفکر نمند المور کرتا ہوں۔ المور کے کہا: مندالمزار کی سند سی المور کے الزوائد جام ۱۳۷۲)

خراش بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے ٔ حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیراور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں 'سوجو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جو پُرے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

(الكامل في ضعفاءالرجال جساص ٩٣٥ وارالفكر الوفاء لا بن الجوزي ص ١٨ مطبوعه معر ٩٣٩ اهـ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں: حافظ ابو بکر بیہ بی نے '' کتاب الاعتقاد' میں کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام روحوں کے بیض کیے جانے کے بعدا پنے رب کے پاس شہداء کی طرح زندہ ہوتے ہیں' ہمارے نبی سلی اللّہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ایک جماعت کو دیکھا ہے اور ان کی امامت کی ہے اور آپ کی خبر صادق ہے۔ اور ان کی امامت کی ہے اور آپ کی خبر صادق ہے۔ اور ان کی امامت کی ہے اور آپ کی خبر صادق ہے۔ (انباءالاذکیاء ص)

حافظ بیہق نے جو کہا ہے کہ ہمارا دروداورسلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اس کے متعلق بیا حادیث ہیں:
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله کے کچھ زمین میں سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں تاکہ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچا کیں۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۱ منداحمہ جہتر ہم الحدیث: ۲۲۱۰) منداحمہ جہتر الحدیث: ۲۲۱۰) دارالفکر البدایہ والنہایہ جاس ۴ دارالفکر ۱۲۸۱ کے والے میں المانید والسن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۹۹)

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ بیروہ دن ہے جس میں مجھ پر فرشتے پیش کیے جاتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو' ہم نے بوچھا: آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا: میری وفات کے بعد بھی

جلددتهم

میم کی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کے کھانے کوزمین پرحرام کر دیا ہے۔

( جلاءالافهام ص٦٢ ، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٧ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخف بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی میری روح

مامن احد يسلم على الارد الله على

کو مجھ پرلوٹا دیتاہے تا کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

روحي حتى ارد غليه السلام.

(سنن ابو داوُر رقم الحديث: ٢٠٩٧ مند احمد ج٢ص ٥٢٧ سنن كبرى لليهقى ج٥ص ٢٣٥ مجمع الزوائد ج٠١ص١٢٢ مشكوة رقم الحديث: ٩٢٥

الترغيب والتربيب ج ٢ص ٩٩٩ كنز العمال رقم الحديث: ٢٢٠٠٠)

#### سلام کے وقت آپ کی روح کولوٹانے کی حدیث کے اشکال کے جوابات

حافظ سیوطی فرماتے ہیں: اس حذیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کس سلام کرنے والے کوسلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں روح کولوٹا دیتا ہے اور پھر روح کونکال لیا جاتا ہے اور چونکہ آپ کو بار بار سلام کیا جاتا ہے تو گویا بار بار آپ کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور بار داخل کی جاتی ہے اور یہ کمل آپ کے لیے شدید تکلیف کا موجب ہے اور روح کا نکالنا موت کے معنیٰ میں ہے' اس کا مطلب سے ہے کہ آپ کو بار بار موت آتی ہے اور بیان احادیث سے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات مستمر ثابت ہے' جن کو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں' اس اشکال کے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حسب ذیل جوابات منکشف کیے ہیں:

- (۱) "الا رد المله علی روحی" بجمله حالیه باورع بی تواعد کے مطابق اس سے پہلے "قد" کا لفظ محذ وف ہے میسے قرآن مجید میں ہے: "حصوت صداور گھٹھ". (الناء: ۹۰) اس سے پہلے بھی لفظ "فسد" محذ وف ہا وراس کا معنی ہے "یا وہ تمہار ہے پاس اس حال میں آئیں کہ تم سے لڑنے کے لیے بھی ان کے دل تنگ ہوں "ای طرح اس حدیث کا بھی معنی ہے: جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے وہ اس حال میں سلام کرتا ہے کہ بھی پر اللہ روح لوٹا چکا ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر" رد الملہ "کا جملہ ماضی کے معنی میں ہے کیونکہ اشکال اس وقت ہوتا جب" رد الملہ "حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا اور اس سے بار بارروح کا لوٹا تا لازم آتا اس سے ایک تو یہ لازم آتا کہ جم سے بار بارروح کا لوٹا تا لازم آتا اس سے ایک تو یہ لازم آتا کہ جم سے بار بارروح کے نگلئے سے آپ کوبار باردود ہوتا اور یہ آپ کی تکریم کے خلاف ہے "نیز یہ حیات شہداء کے خلاف ہے" کہ یہ معنی قرآن مجید کے خلاف ہے کہ یہ حک کہ یہ حتی قرآن مجید کے خلاف ہو کہ کیونکہ قرآن مجید کے اور اس صورت میں بہ کڑت موتیں اور حیا تیں لازم آ کیس کی اور چوتی خرائی ہیہ ہے کہ یہ حیلی ان احاد بیٹ میچومتواترہ کے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات مستمر خاب ہے۔ جن سے آپ کی حیات مستمر خاب ہو اور جن کی خاب ہو کہ یہ حیلی ان احد بیٹ میچومتواترہ کے خلاف ہو ہی کہ یہ جن سے آپ کی حیات مستمر خاب ہو اور جوسی کی تاویل کی تاویل کی خاب ہے۔
- (۲) ال حدیث میں لفظ '(د '''صیرور ق' کے معنیٰ میں ہے جیہا کہ اس آیت میں ہے:'' قیرا فَتَرَیْنَا عَلَی اللهِ کَیْوَبَاانُ عَنَیٰ اللهِ کَیْوَبَاانُ اللهِ کَیْوَبَا اللهِ عَنْ اللهِ کَیْوَبَا اللهِ عَنْ اللهِ کَاللهِ کَیْوَبَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُو

marfat.com

تہمارے دین میں ہوجائیں تو پھر ہم اللہ پر بہتان بائد ہے والے ہوجائیں گئاس طرح اس مدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص مجھ کوسلام کرتا ہے تو اس وقت میری روح مجھ میں ہوتی ہے۔

- (۳) روح کولوٹانے سے مراد بیہ ہے کہ آپ کی روح کوسلام کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہدہ میں متعزق ہوتے ہیں تو آپ کوسلام کرنے والے کے جواب کی طرف متوجہ کردیا جاتا ہے۔
- (س) روح کولوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استرار سے کنامہ ہے کیونکد دنیا میں ہروقت کی نہ کی جگہ سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کوسلام عرض کر رہا ہوتا ہے تو آپ ہروقت کی نہ کی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہروقت آپ کو حیات حاصل ہوتی ہے۔
  - (۵) ردروح سے مرادیہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالی آپ کے نطق کواس کے جواب کی طرف متوجہ کردیتا ہے۔
- (۱) ردروح سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کوغیر معمولی ساعت عطافر مایتا ہے اور کوئی شخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
- (2) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہرہ میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کواس کے جواب کی طرف فارغ کر دیتا ہے۔
- (۸) روح سے خوشی اور فرحت مراد ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: '' فکر ڈھ ڈکٹیٹنگ ''(الواقد: ۸۹) یعنی جو شخص مقرب ہواس کے لیے راحت اور خوش ہے 'اس طرح اس حدیث کامعنی ہے: جب کوئی شخص آپ کوسلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور راحت کوتازہ کردیتا ہے۔
- (۹) ردّ روح سے مراد ہے: صلوٰۃ کے نُواب کوآپ کی طرف لوٹانا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انعامات کوآپ پر لوٹا تا رہتا ہے۔
- (۱۰) امام راغب نے ''دد''کا ایک معنیٰ تفویض بھی لکھا ہے' اس صورت میں حدیث کا معنیٰ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے لیعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹانے کو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک صلوٰ ق بھیجنا ہے اللہ اس پر دس صلوات بھیجنا ہے' یعنی اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مفوض کر دیا ہے اور آپ کی اس پر رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرما کیں۔
- (۱۱) روح سے مرادوہ رحت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے کیعنی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔
- (۱۲) ردّروح سے مرادیہ ہے کہ آپ اعمال برزخ میں مشغول ہوتے ہیں' مثلًا اعمال امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں' ان کے نیک اعمال پر استغفار فرماتے ہیں' ان سے مصائب دور ہونے کی دعا کرتے ہیں' اطراف زمین میں برکت پہنچانے کے لیے آمدور فت جاری رکھتے ہیں اور امت کے جو صالحین فوت ہوجاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے ہیں' یہ تمام امور اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صححہ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالی آپوان اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صححہ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالی آپوان اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صححہ سے ثابت ہیں' تو اللہ تعالی آپوان اشغال برزخ سے ہٹا کر سلام کے جواب دیے' کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

(انباءالاذ كياء ص١٣ حافظ سيوطى كى ترتيب سے اس جواب كالمبروس ہے ہم نے تلخيص كى مہولت سے جوابات كى ترتيب بدل دى ہے)

جلدوتهم

(۱۳) روخ سے مرادوہ فرشتہ ہے جواللہ تعالی نے آپ کی قبرانور پر مقرر کردیا ہے جوامت کا سلام آپ تک پہنچا تا ہے۔

(۱۳) ہوسکتا ہے کہ آپ کو ابتداء میں بھی بتایا گیا ہو کہ جواب کے وقت آپ کی روح جسد میں لوٹائی جائے گی بعد میں اللہ تعالی افغالی ہے آپ کے درجات میں ترتی فرمائی اور آپ پر دحی فرمائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی۔

حافظ سیوطی نے پندرہ جوابات ذکر فرمائے ہیں'ان میں سے پہلے جواب کو انہوں نے بہت کمزور قرار دیا تھا' یعنی راویول کواس حدیث کی عبارت میں وہم ہوا ہے' ہم نے اس جواب کا ذکر نہیں کیا اور دوسر سے جواب سے ابتداء کی اس لیے چودہ جواب ذکر کیے ہیں اور جوابات کی ترتیب بھی ہم نے اپنی ہولت سے قائم کی ہے اور یہ جوابات 'انباء الاذکیا فی حیاۃ الانبیاء'' میں مسلم کی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر مسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر مسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر مسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات کے مظاہر

رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے ایک سے زیادہ کاملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے، شخ سراج الدین بن الملقن نے ''طبقات الاولیاء' میں لکھا ہے کہ شخ عبد القاور جیلانی قدس سرۂ العزیز نے بیان کیا ہے کہ میں نے ظہر سے پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فر مایا: اے میر سے بیٹے! تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ میں بنے کہا: یا رسول الله! میں مجمی خص ہوں فصحاء بغداد کے سامنے کیسے کلام کروں؟ آپ نے فر مایا: ابنا منہ کھولؤ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے اس میں سات مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے فر مایا: لوگوں سے کلام کرو اور انہیں حکمت اور عمدہ نسیحت کے ساتھ اپنے رب کے دین کی دعوت دو' پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں کے سامنے بیٹے کہا میر سے بیٹی سے میں کھڑ ہے ہوئے کی زیارت کی جو میر سے سامنے میل کھڑ سے ہوئے آپ نے اپنا منہ کھولؤ کی نے فر مایا: اے میر سے سامنے میل کھڑ سے ہوئے آپ نے نے مرتبہ لعاب دہن والدگرا می اللہ وجہدالکر یم کی زیارت کی جو میر سے والدگرا می اللہ علی میں ہوگیا' آپ نے فر مایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میر سے منہ میں چھر تب لعاب دہن والدگرا می اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ڈالا' میں نے کہا: آپ نے سات بار مکمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ڈالا' میں نے کہا: آپ نے نے سات بار مکمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے پھروہ بھے سے غائب ہو گئے۔

نیزشخ سراح الدین نے لکھا ہے کہ شخ خلیفہ بن موی النہ ملکی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نینداور بیداری میں ہہ کشرت زیارت کرتے ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نینداور بیداری میں اکثر افعال حاصل کیے اور ایک بارانہوں نے ایک رات میں آپ نے فر مایا: اے خلیفہ! میری زیارت نے ایک رات میں آپ نے فر مایا: اے خلیفہ! میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے کے لیے بے قرار نہ ہوا کرؤ کیونکہ بہت سے اولیاء میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے ''لطا کف آمنن'' میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے شخ ابو العباسی مری سے کہا: اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کیجئ ' انہوں نے کہا: ایک اس نے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کیجئ ' انہوں نے کہا: میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی سے مصافحہ نہیں کیا اور شخ مری نے کہا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پک جھیکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اوجھل ہوں تو میں اپنے آپ کومسلمان شار نہیں کرتا' اس قول کی مثل اور بہت سے اولیاء سے منقول ہے۔

بہ کثرت متقدمین اور متاخرین سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں زیارت کی اور اس کے بعد بیداری میں زیارت کی اور انہوں نے اس حدیث کی تقیدیق کی اور جن چیزوں کے متعلق وہ متشوش تھے انہوں نے رسول

marfat.com

الراب الراب المراب المر

التد صلى الله عليه وسلم سے ان چيزول كے متعلق سوال كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كووه مسئله اس طرح ميان كيا جس سے ان كى تشويش اور يريشانى دور ہوگئ \_

علامہ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے سلسلہ بین تمام احادیث آثار اور نقول ذکر کرنے کے بعد اکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف ارض ہیں جب چاہیں جہاں جاہیں تصرف کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور عالم ملکوت ہیں آپ ای ہیئت کے ساتھ ہیں جس ہیئت ہیں آپ وفات سے پہلے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آپ آٹھوں سے اس طرح فائب ہیں جس طرح فرشتے فائب ہیں والانکہ وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں اور جب اللہ تعالی کی شخص کے اعزاز اور اکرام کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور وہ نبی کا للہ علیہ وسکی کو اس ہیئت پر دیکھتا ہے اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور جسم مثالی کی تخصیص کا کوئی باعث نہیں ہے ۔ (علام سیوطی کر عبارت ختم ہوئی) علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا تمام انہیا علیم السلام کے متعلق یہی موقف ہے نامبوں نے کہا: انہیا علیم السلام زندہ ہیں اور وفات کے بعد ان کی روعیں لوٹا دی گئیں اور ان کو قبروں سے نکلنے اور تمام علوی اور سلفی ملکوت میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ای ہوقف پر علامہ سیوطی نے بہ کثر ت احادیث سے استشہاد کیا ہے۔ بعض از ال ہیہ ہیں:

(۱) امام ابن حبان نے اپنی تاریخ میں امام طبرانی نے مجم کبیر میں اور امام ابونعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہرنبی فوت ہونے کے بعد صرف جالیس دن اپنی قبر میں رہتا ہے۔

(۲) امام عبدالرزاق نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے: کوئی نی فوت ہونے کے بعد چالیس دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا۔

(۳) امام الحرمین نے نہایہ میں اور علامہ رافعی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے رب کے نز دیک اس سے زیادہ مکرم ہوں کہ وہ مجھے تین دن کے بعد بھی قبر میں رکھے امام الحرمین نے کہا: یہ بھی مروی ہے کہ دودن سے زیادہ قبر میں رکھے۔

علامہ سیوطی کا موقف ہے ہے کہ انبیاء کیہم السلام قبروں میں نہیں ہوتے عالم ملکوت میں ہوتے ہیں 'جن احادیث سے علامہ سیوطی نے استدلال کیا ہے' علامہ ابن جوزی نے ان کوموضوع قرار دیا ہے' نیز احادیث صیحہ صریحہ سے بیہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ہوتے ہیں' صیحے ہے ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جب چاہیں' جہاں چاہیں روئے زمین میں تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں' علامہ آلوی لکھتے ہیں:

میراظن غالب یہ ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھر سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم دوسری متعارف چیزوں کو دیکھتے ہیں' یہ ایک حالت برزخی اور امر وجدانی ہے' اس کو مکمل طور پر وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت ہے بہرہ مند کیا ہے اور چونکہ نیروئیت' رؤیت بھری کے بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے' اس لیے دیکھنے والا یہ کمان کرتا ہے کہ اس نے اپنی آئھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسے وہ متعارف چیزیں دیکھتا ہے' حالانکہ ایسانہیں ہے' یہ رؤیت قبی ہے جو رؤیت بھری سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا تو وہ آپ کی روح کو دیکھتا ہے جو صورت مرسّے میں (یعنی انسانی پیکم میں) ظاہر ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق آپ کے جسم اطہر کے ساتھ قائم رہتا ہے جو آپ کی قبر انور میں موجود ہے جیسا ک

در جبرائیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں آتے تھے اس کے باوجود سدرۃ المنتہیٰ پر موجود ہوتے تھے۔ یازیارت کرنے والاشخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مثالی کودیکھتا ہے جس کے ساتھ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس متعلق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت سے اجسام مثالیہ ہوں (اور بیک وقت بہت سے لوگ آپ کی زیارت کریں) اور ان اجسام مثالیہ میں سے ہر ہر جسم کے ساتھ آپ کی روح کریم متعلق ہواں کی نظیر ہیہ ہے جیسے انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر ہر عضو کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ہماری اس تقریر سے شخالو العباس طبخی کے اس قول کی تو جیہ ہوجاتی ہے کہ آسان و نمین عرش اور کری سب جگہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نظر آسی اور ایون ہوگا کی ہوتی ہوجاتا ہے کہ متعدد دیکھنے وہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین وقت میں مختلف مقامات پر دیکھا (یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیہ دیکھے جن کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی) اور یہ اشکال بھی حل ہوجاتا ہے کہ متعدد دیکھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معین وقت میں مختلف مقامات پر دیکھا (یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیہ دیکھے جن کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی)۔

پر قبر میں انبیاعلیہم السلام کو جو حیات حاصل ہوتی ہے ہر چند کہ اس حیات پر وہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب ہوتے سے مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی مثل ہوتے سے مثلاً وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی مثل دوسرے امور ہیں لیکن اس حیات میں وہ تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معروف حیات میں مرتب ہوتے ہیں اور اس کی مثل حیات کو ہر مخص محسوس کر سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے اور اگر بالفرض تمام انبیاعیہم السلام کی قبریں منکشف ہوجا ئیں تو عام لوگ قبروں میں انبیاعیہم السلام کی قبرین منکشف ہوجا ئیں تو عام لوگ قبروں میں انبیاعیہم السلام کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح باقی ان اجسام کو دیکھتے ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی ور نہ احادیث میں نذہ ہوتے ہیں اور مسند ابو احادیث میں نذہ ہوتے ہیں اور مسند ابو احدیث میں حدیث مرفوع ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کی قبر کو مصر میں منتقل کیا۔

(روح المعانى جز ٢٢ص ٥٥\_٥١ ملخصاً ' دارالفكر' بيروت ١٣١٧ه )

شخ انورشاه کشمیری متوفی ۱۳۵۲ ه لکھتے ہیں:

اور میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کرناممکن ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے (اس کو زیارت ہو جاتی ہے) کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوطی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس مرتبہ بیداری میں زیارت کی (علامہ عبدالو ہاب شعرانی نے خود علامہ سیوطی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے پچھتر مرتبہ بیداری میں زیارت کی اور بالمثنافہ ملاقات کی ہے۔ میزان الشریعۃ الکبری جاس ۴۳ اواقی الانوار القدسیوس کا سعیدی غفرلۂ )اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصبح کے بعدان کو سیح قرار دیا '(الی قولہ )امام شعرانی رحمہ اللہ نے بھی یہی اصلاح کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آپ سے سیح بخاری پڑھی 'کھا ہے کہ انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقاء کے ساتھ آپ سے سیح بخاری پڑھی نہرامام شعرانی نے ان میں سے ہرایک کا نام بھی لیا 'ان میں سے ایک حنفی تھا 'اخیر میں شخ مشمیری نے کہا: بیداری میں آپ کی زیارت مقتق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔ (فیض الباری جاس ۲۰۴۰ مطبع جازی مرمز ۱۳۵۷ھو)

("جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا"اس حدیث کی مزید شرح ہم نے شرح سیحے مسلم

طلاسادس میں بیان کر دی ہے)۔ معدد مادس میں بیان کر دی ہے)۔

اجمام مثاليه كاتعدد

صوفیاءاورفقہاء جواجساد مثالیہ کے تعدد کے قائل ہیں'اس کی اصل بیرحدیث ہے۔

جلدوتهم

تبيار الفرآن

امام احمداینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا: کیاتم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا: اللہ (بھی) آپ سے اتنی محبت کرے جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کوئیل و یکھا' آپ نے پوچھا: فلال شخص کے بیٹے کوکیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا: وہ فوت ہوگیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے فر مایا: کیاتم یہ پیند نہیں کرتے کہتم جنت کے جس دروازہ سے بھی داخل ہوتم ہارا بیٹا اس دروازہ پر (پہلے سے) موجود تمہارا انظار کر رہا ہو؟ ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! آیا یہ بشارت اس شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا: بلکہ تم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا: بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ (منداحمد جس ۴۳۷ کہ کتبہ اسلامی 'پیروت)

ملاعلی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ال حدیث میں بیاشارہ ہے کہ بطورخرق عادت اجساد مثالیہ متعدد ہوتے ہیں 'کیونکہ وہ بچہ (بیک وقت ) جنت کے ہر دروازہ پر موجود ہوگا۔

جب اولیاء اللہ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ان کے

لیے ایسے اجساد مثالیہ کا تعدد بعیر نہیں ہے جو آن واحد میں مختلف

مقامات پرموجود ہوتے ہیں۔

فيه اشارة الى خرق العادة من تعدد الاجساد المكتسبة حيث ان الولد موجود فى كل باب من ابواب الجنة.

(مرقات جهم ۱۰۹ مکتبه امدادیهٔ ملتان)

نيز ملاعلى قارى لكھتے ہيں:

ولا تباعد من الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها في اماكن مختلفة في آن واحد.

(مرقات جهص ۳۱ مکتبه امدادیهٔ ملتان)

انبیاءاورادلیاء کا آن واحد میں متعدد جگه موجود ہونا

شخ عبدالحق محدث دہلوی متو فی ۵۲ • اھ لکھتے ہیں:

بعض مخفقین ابدال کی وجرتسمیہ میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں جب کسی جگہ جانا مقصود ہوتا ہے تو وہ پہلی جگہ اپنے بدلے میں اپنی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ کے نزدیک عالم اجسام اور ارواح کے درمیان ایک عالم مثال بھی ڈابت ہے جو عالم اجسام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور روحوں کا مختلف صورتوں میں مثمثل ہونا اس عالم مثال پر بہنی ہے اور حضرت جرائیل علیہ السلام کا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور حضرت مریم کے پاس بشرسوی کی صورت میں مثمثل ہونا اسی عالم مثال کے قبیل سے ہے اور اسی وجہ سے یہ جائز ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام چھٹے ہیں ان پر بھی موجود ہوں اور حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو۔ (جذب القلوب ص۱۵۳ ککتہ نعیمہ لاہور)

اور حاجی امداد الله مهاجر مکی متوفی ۱۳۱۷ ه لکھتے ہیں:

ر ہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فر ما ہوئے یہ ضعیف شبہ ہے' آپ کے علم وروحانت کی نسبت جو دلائل نقلیہ و کشفیہ سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے' علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام

طدويم

نہیں۔(فیصلہ ہفت مسئلہ ص کے مدنی کتب خانہ لا ہور)

شيخ اشرف على تقانوى متوفى ١٣٦٢ اه لكھتے ہيں:

محمد بن الحضرمی مجذوب نے ایک دفعہ تمیں شہروں میں خطبہ اور نما زجمعہ بیک وفت پڑھائے اور کی کی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے۔ (جمال الاولیاءص ۱۸۸ ' مکتبہ اسلامیۂ لاہور )

نيزشخ تفانوي لکھتے ہيں:

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ محمد الشربینی کی اولا دیکھ تو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور پکھاولاد بلادعجم میں تھی اور پکھ بلاد ہند میں اور پکھ بلاد تکرود میں تھی' آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپنے اہل وعیال کے پاس ہوآتے اور ان کی ضرور تیں پوری فرما دیتے اور ہر شہروالے یہ سمجھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔

(جمال الاولياء ص٢٠٢)

شيخ شبيراحمة عثاني متوفى ١٣٦٩ه الصليحة بين:

علامہ جلال الدین سیوطی' علامہ سید آلوسی' علامہ ابن حجر پیتی کمی' علامہ عبد الوہاب شعرانی' ملاعلی قاری' شخ عبد الحق محدث وہلوی ما ہما ہیں اللہ ملی مارے ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور کا کنات کا ملاحظہ اور اعمال امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور احوال برزخ میں مشخول ہیں اور جب جا ہیں تشریف لے جاتے ہیں' حتیٰ کہ ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں' اللہ علیہ وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے ہماری یہی مراد ہے۔

ایک سوال بید کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہوں تو اگر ہر جگہ آپ بعینہ موجود ہیں توبیۃ کلڑ جزی ہے اور وہ محال ہے اور اگر دوسری جگہ پر آپ کی مثال ہے تو مثل ثی غیر ثی ہوتی ہے 'سواس جگہ آپ نہ ہوئے بلکہ آپ کا غیر ہوا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اجساد مثالیہ میں اشارہ حسیہ کے لحاظ سے بہر حال تغایر ہے' اس لیے بیہ کلڑ جزی نہیں ہے اور چونکہ ان تمام اجساد مثالیہ میں روح واحد متصرف ہے اس لیے بیاجسام آپ کا غیر نہیں ہیں۔

تبيار الغرآن

الحمد للدعلی احسانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے تمام اصولی مباحث کا میں نے باحوالہ اور بادلائل ذکر کر دیا ہے' اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کومیرے لیے تو شہ آخرت' موافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے سبب ہدایت بنادے۔ ماشاء اللہ ولا قوق الا باللہ العلی العظیم۔

رُسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز جنازه مير صفى كيفيت

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کرتے ہیں اس کے آخر میں ہے:

صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا:اے صاحبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ پس انہوں نے آپ کے صدق کو جان لیا۔ پھر پوچھا: کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے پوچھا: کیسے؟ آپ نے فرمایا:ایک جماعت داخل ہوکر تکبیر پڑھے دعا مانگے اور درود شریف پڑھے پھروہ چلے جائیں' پھرایک جماعت داخل ہوکر تکبیر پڑھے' درود پڑھے اور دعا مانگے' پھروہ چلے جائیں۔

(شاكل ترفذى رقم الحديث: ٣٩٧ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ١٢٣٣ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ١٩٢٧ ـ ١٩٢١ المجم الكبير رقم الحديث: ١٣٣٧ علية الاولياءج اص ٢٣١ ولائل النبوة للبيمقي ج يص ٢٥٩)

نماز جنازہ میں اصل اور فرض قیام اور تکبیرات اربعہ ہیں' باقی ثناء' صلوٰۃ اور دعا وغیرہ ٹانوی حیثیت اور استحباب کا درجہ رکھتی ہیں۔اس صدیث صحیح میں تکبیرات کا ذکر موجود ہے اور وہی نماز جنازہ کی اصل ہیں۔ باقی دعااور صلوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور پیہ واضح رہے کہ دعا ہے مرادیہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات طیبات کا عرض کرنا ہے۔

علامه ابوالحس على بن ابي بكر الفرغاني المتوفى ٩٣ ٥ صلكصته بين:

اگرولی اور حاکم اسلام کے سوااور لوگ نماز جنازہ پڑھ لیس تو ولی کواعادہ کا اختیار ہے کہ حق اولیاء کا ہے اوراگرولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اب دوبارہ کسی شخص کونماز جنازہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ فرض تو پہلی نماز سے ادا ہو چکا اور بینماز بطور نفل پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر تمام جہان کے مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی حالانکہ حضور آج بھی و یسے ہی (زندہ اور تروتازہ) ہیں جیسے اس دن تھے جب آپ کو قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔ (ہدایہ اولین میں ۱۸۰ مطبوعہ شرکہ علمیہ ملتان)

علامه عبدالواحدابن الهمام الهوفي ٢١ ٨ هاس كي شرح ميں لكھتے ہيں:

اگرنماز جنازہ کی تکرارمشر وع ہوتی تو مزار اقدس پرنماز پڑھنے سے تمام جہان اعراض نہ کرتا جس میں علاء وصلحاء اور وہ حضرات ہیں جوطرح طرح سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو سلف سے لے کر خلف تک تمام مسلمانوں کا حضور کی قبرانور پرنماز جنازہ نہ پڑھنا نماز جنازہ کے تکرار کے عدم جواز کی کھلی ہوئی دلیل ہے اور اس کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (فتح القدیرج ۲س۱۲۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

ہدایہ اور فتح القدیر کی عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ نماز جنازہ کے عدم تکرار کی مشروعیت اس بنیاد پرر کھتے ہیں کہ کل جہال کے مسلمان علماء اور صلحاء آپ کی قبرانور پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور بیاستدلال اسی وقت سیحے ہوسکتا ہے کہ نماز جنازہ سے مرادمحض صلوق وسلام پڑھنا ہوتو وہ آج تک قبرِ انور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں احناف کثر ہم اللہ تعالیٰ کا بیاستدلال کس طرح سیحے ہوگا۔

اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ هدرج ذیل سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

مسئله ۸ از شهر حیا نگام موضع چر با کلیه مکان روش علی مستری مرسله منشی محمد اسمعیل ۱۳ شوال ۱۳۳۰ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی گئی اور اوّل کس شخص نے پڑھائی تھی؟ بینوا تو جروا

الجواب:صلى الله تعالى على حبيبه واله وبارك وسلم. سأئل كوجوابٍ مسئله سے زياده نافع يه بات ہے كه درود شريف كى جكه جوعوام وجهال صلعم ياع يام ياص ياصلكم لكها كرتے بين محض مهمل وجهالت ہے۔القلم احدى اللسانين (قلم دوزبانوں میں سے ایک ہے۔ ت) جیسے زبان سے درود شریف کے عوض میں ملک کلمات کہنا درود کوادا نہ کرے گا وں ہی ان مہملات کا لکھنا درود لکھنے کا کام نہ دے گا'ایس کوتا ہلمی سخت محرومی ہے۔ میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسے لوگ' فبسسدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم "(توظالمول ني بدل دالى وه بات جوان سے كهي كئ تقى ـت) ميں ندواخل موں نام یاک کے ساتھ ہمیشہ پورا درودلکھا جائے گا صلبی الله تعالی علیه وسلم ۔ جنازہ اقدس برنماز کے باب مختلف ہیں۔ایک کے نز دیک بینمازمعروف نہ ہوئی بلکہ لوگ گروہ درگروہ حاضر ہوتے اور صلوٰۃ وسلام عرض کرتے' بعض احادیث بھی اس كى مؤيد بيں كـما بيناها في رسالتنا النهى الحاجز عن تكرار صلوة الجنائز (جبيا كه أنبيس ہم نے اينے رساله "النهى الحاجز عن تكرار صلوة النجنائز "ميل بيان كياب-ت) اوربهت علماء يهى نمازمعروف مانة بين امام قاضى عیاض نے اس کی صحیح فرمائی کے مافی شرح الموطا للزرقانی (جیسا کہ علامہ زرقانی کی شرح موطامیں ہے۔ت) سیرنا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ سکینِ فتن وانتظام امت میں مشغول' جب تک ان کے دستِ حق پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی' لوگ فوج نوج آتے اور جنازہ انور برنماز پڑھتے جاتے' جب بیعت ہو لی' ولی شرعی صدیق ہوئے' انہوں نے جنازہ مقدس برنماز پڑھی' پھرکسی نے نہ پڑھی کہ بعدصلوٰ ۃ ولی پھراعادہُ نماز جنازہ کا اختیارنہیں۔ان تمام مطالب کی تفصیلِ قلیل' فقیر کے رسالہ ً

مبسوط امام ممس الائمه سرهسي ميں ہے:

ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه كان مشغولا بتسوية الامور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له لا نه هو الخليفة فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل احد

بعده عليه (مبسوط ج٢ص ١٤ وارالمعرفة)

بزار وحاتم وابن منيع وبيهقي اورطبراني معجم اوسط ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه ہے راوى ہيں' رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

> اذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري ثم اخرجوا عني فان اول من يصلي على جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة باجمعهم ثم ادخلوا على فوجا بعد فوج فصلوا على وسلموا تسليما.

جب میرے عسل و گفن سے فارغ ہو مجھ نعش مبارک پرر کھ کر باہر چلے جاؤ۔سب سے پہلے جبریل مجھ پرصلوٰ ق کریں گے' پھر میکائیل' پھر اسرافیل'پھر ملک الموت اینے سارے لشکروں کے ساتھ کھر گروہ گروہ میرے پاس حاضر ہو کر مجھ پر درود وسلام عرض كرتے جاؤ۔

حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه معاملات درست كرنے اور

فتنفر وكرنے ميں مشغول منے لوگ ان كى آمدے پہلے آ كرصلوة

پڑھتے جاتے اور حق ان کا تھا اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو جب فارغ

ہوئے نماز پڑھی' پھراس کے بعد نماز نہ پڑھی گئی۔(ت)

والله سبحنه وتعالى اعلم.

(المتدرك جساص٢)

( فآوي رضويه ج ٩٩ ٣١٥ ٣١٨ رضا فاؤنثريش لا بور ١٩٩٢ء )

#### عام مسلمانوں کی نماز جناز ہر پڑھنے کی کیفیت

علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود كاساني حنفي متوفي ١٨٥ ه لكهت بي:

مسلمانوں کا اس پراجمان ہے کہ نماز جنازہ میں چارتگبیریں ہیں اور اجماع حجت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جنازہ میں چارتگبیریں پڑھی ہیں اور ہرتگبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور فرض نمازیں چار رکعات سے زیادہ نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز جنازہ پڑھی اس میں چارتگبیریں تھیں 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں چارتگبیریں پڑھیں' حضرت عمر نے حضرت ابو بکرکی نماز جنازہ میں چارتگبیریں پڑھیں۔

پہلی تکبیر کے بعد اللہ عزوجل کی ثناء پڑھے اور وہ ہے: 'نسبح انک اللہ م وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الله غیرک 'اور دوسری تکبیر کے بعد نبی سلی اللہ علیہ وسلی ق ( درود ) پڑھے اور وہ معروف درود شریف ہے 'اللہ مصل علی محمد و علی آل محمد . . . انک حمید مجید '' تک اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے استغفار کرے اور ان کے لیے شفاعت کرے کیونکہ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے ۔ (بدائع الصنائع ج مسل سلام پھیر دے۔ (بدائع الصنائع ج مسلام پھیر دے۔ (بدائع الصنائع ہے مسلام پھیر ہے مسلام ہے مسل

نماز جنازه میں جارتگبیریں پڑھنے کی اصل بیحدیث ہے:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی سلی الله علیه وسلم نے اصحمه النجاشی کی نماز جناز ہ پڑھائی اور چارتکبیریں پڑھیں۔

عن جابر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشى فكبر اربعا.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۷۰)

اورنماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناءاور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنے کی اصل ب حدیثیں ہیں:

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ کا دروایت کرتے ہیں:

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اوراس نے بیٹھ کریہ دعا کی: اے اللہ! میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فر ماتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! تم نے جلدی کی ۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤتو اللہ کی شان کے لائق حمد کرو۔ پھر مجھ پہ درود پڑھو' پھر اللہ سے دعا کرو' پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا۔ اس نے اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! ابتم دعا کرو' تمہاری دعا قبول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے نمازی! ابتم دعا کرو' تمہاری دعا قبول

وعن فضالة بن عبيد' قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى' فقال اللهم اغفر لى وارحمنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى! اذا صليت فقعدت' فاحمد الله بما مو اهله' وصل على' ثم ادعه. قال ثم سلى رجل اخر بعد ذلك' فحمد الله وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم

ہوگی۔

ايها المصلى! ادع تجب.

سن الترندى رقم الحديث: ٣٨٤ ، ٣٣٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ١٣٨١ سنن النسائى رقم الحديث: ١٨٨٣ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ١٠٩٠ ص ١٨٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٦٠ لم ١٣٨ و ١٣٨ عن ١٣٨ مند احمد ١٣٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٦٠ لم ١٣٨ عن ١٣٨ عن كبرى ج٢٣ م ١٣٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٣٨ عن ١٣٨ عن ١٣٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٣٨ عن ١٣٨ عن ١٣٨ عن ١٣٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٨٨ عن ١٣٨ عن ١٨٨ عن

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں میں میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء کی ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر در و د پڑھا۔ پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سوال کرو' تمہیں دیا جائے گا' تم سوال کروٹمہیں دیا جائے گا' تم سوال کروٹمہیں دیا جائے گا۔

وعن عبد الله بن مسعود وال كنت اصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وابو بكر و عمر معه فلما جلست بدات بالثناء على الله (تعالى) ثم الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى. فقال النبى صلى الله عليه وسلم سل تعطه وسلم.

(سنن التر مذى رقم الحديث: ۵۹۳ شرح السنة رقم الحديث: ۱۰۰۱ ؛ جامع المسانيد والسنن مبندا بن مسعود رقم الحديث: ٥٧٠)

امام عبدالرزاق بن هام متوفی االمها بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام معمی نے کہا: پہلی تکبیر میں میت پر ثناء ہے دوسری تکبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا ہے اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیرنا ہے۔

عبد الرزاق عن الثورى عن ابى هاشم عن الشعبى قال التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله على الله والثانية صلوة على النبى صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة

تسليم

(مصنف عبدالرزاق ج ١٣ ١٣ مم الحديث: ١٣٦٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حسكفي حنفي متوفى ٨٨٠ اه لكهت بين:

نماز جنازہ میں فرض دو چیزیں ہیں: پہلی چیز چار تکبیریں ہیں اور دوسری چیز قیام ہے' علامہ شامی متو فی ۱۲۵۲ھ نے لکھا ہے: اس میں سنت تین چیزیں ہیں(۱)اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروداور میت کے لیے دعا۔

· الدرالختار وردالجتارج ٣ص ١٠٠-٩٩ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ )

صدرالشريعيمولا ناامجدعلى حنفي متوفى ٢ ١٣٧ه ه لكھتے ہيں:

عالمگیری درمختار وغیر ہا) بعض ما تور دعا ئیں یہ ہیں:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه عملى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجر (ه ها)ولا تفتنا بعد (ه ها).اللهم اغفر (له لها)وارحمه (ها)وعافه (ها)واعف عنه (عنها)واكرم نزله (ها)ووسع مدخله (ها)واغسله(ها)بالماء والشلج والبرد ونقه (ها)من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله (ها)دارا خيرا من دار (ه ها). (بهارشر بعت حصه جهارم ص الأضياء القرآن يبلي كيشنز لا مور)

نماز جنازہ کے بعد مقیں تو ڑ کر دعا کرنے کا جواز اور استحسان

اہل سنت کامعمول ہے کہنماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں توڑ لیتے ہیں اور لوگ منتشر ہوجاتے ہیں اس کے بعد امام ایک بارسورۂ فاتحہاور تین بارسورۂ اخلاص پڑھتا ہے اورلوگوں ہے بھی پڑھنے کے لیے کہتا ہے' پھراس کا میت کے لیے ایصال ثواب کرتا ہےاورمغفرت کے لیے دعا کرتا ہےاورلوگ اس پر آمین کہتے ہیں'علاء دیو بنداسعمل سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کی جا چکی ہے'اب اس دعا کے تکرار کی کیا ضرورت ہے' نیز اس دعا ہے نماز جنازہ میں زیادتی کا وہم پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجیداوراحادیث میں مطلقاً دعا کرنے کا حکم ہےاوراس کی فضیلت کا ذکر ہے' ہم اختصار کے بیش

نظرصرف دوآ یتی اور تین حدیثوں کا ذکر کررہے ہیں۔

پس تم اللہ سے دعا کرواخلاص سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے خواہ کا فروں کونا گوار ہو⊙ فَادْعُوا اللهَ عُغُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكُرِهُ الْكُفِي وْنَ (الموس:١١)

اورتمہارے رب نے فرمایا: تم مجھ سے دعا کرومیں تمہاری

وَقَالَ رَبُّكُوا دُعُوْنِي ٱسْتَجِبُ لَكُوْ.

(المومن: ٢٠) دعا كوقبول كرول گا\_

دعا کے اس عمومی تھم میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی شامل ہے اور قر آن مجید کی کسی آیت میں اور کسی حدیث سیجے میں نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر بغیر کسی شرعی ممانعت کے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع کرنا تیج نہیں ہے اور اپنی طرف سے شریعت وضع کرنے کے مترادف ہے اور اللہ کے ذکر سے رو کنے اور منع کرنے کی جہارت ہے اور اس کی قرآن اور حدیث میں سخت مذمت ہے۔

دعا كرنے كے عموم اور اطلاق ميں حسب ذيل احاديث ہيں:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

(سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٣٤١) معجم الاوسط رقم الحديث: ٣٢٢٠ مشكلوة رقم الحديث:٢٢٣١ كنز العمال رقم الحديث:٣١١٣ جامع المسانيد

والسنن مندانس رقم الحديث: ٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے نز دیک دعا ہے بڑھ کرکوئی مكرم چيز نهيس ہے - (سنن الترمذى رقم الحديث: ٣٣٤٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٢٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٨٤٠ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ٢٥٨٨-٢٥٨٣ منداحدج ٢ص ٢٣١ الادب المفردرقم الحديث: ٤١٢ كتاب الضعفاء لعقيلي جساص١٠٣ المبتدرك جاص ٢٩٠ شرح النة رقم الحديث:١٣٨٨)

معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا 'اللہ تعالیٰ ر استن الريخ المراح المريخ المريخ الحديث: ٣٣٧٣ من ابن ماجه قم الحديث: ٣٨٢٧ مصنف ابن ابي شيبه ٢٠٠٥ منداحمه م ٢٥٥ م ٢٤٥ م ٢٣٣ م ٢٣٣ ألا دب المفردر قم الحديث: ١٥٨ مند ابويعلي رقم الحديث: ١١٥٥ ألمت درك جاص ١٩٩)

ان احادیث میں بھی عموم اور اطلاق کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب صفیں ٹوٹ جائیں **اورلوگ منتشر ہو جائیں یا جنازہ کے گرد جمع ہو جائیں اس وقت میت کے لیے دعا کرنا بھی ان اوقات کے عموم اور اطلاق میں** واخل ہے اور کسی حدیث میں اس وقت میت کے لیے دعا کرنے سے ممانعت نہیں ہے' سوبغیر کسی شرعی دلیل کے محض ہوائے نفس سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے ہے منع کرنا بدعت اور گم راہی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے' جب کہ خصوصیت کے ساتھ نماز جنازہ کے بعددعا کرنے کے سلسلہ میں احادیث اور آ ثار بھی وارد ہیں جن کوہم پیش کررہے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار

عن ابى هويوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء.

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه فرمات ہوئے سنا ہے كه جب تم میت پرنماز (جنازہ) پڑھ لوتو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١١٩٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩٧ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢١٧٩ سنن كبري للبيه تي جهرص بهر) اس مدیث میں 'فساخسلصوا''یر''فسا''ہاور پیتعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے'اس کامعنیٰ ہے: میت پرنماز جنازہ یر صنے کے فوراً بعداس کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔

> مانعین اور مخالفین اس استدلال پر بیراعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے: فَإِذَا قُرَأْتُ الْفُنُ أَنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ

پس جب تم قرآن پڑھوتو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ

الرَّجِيْرِ (الخل: ٩٨)

اس آیت میں بھی''ف استعذ''یر''فا'' ہے' جوتعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اور اس صورت میں اس کامعنیٰ ہوگا: جبتم قرآن مجيد پردهوتواس كفورأ بعداعوذ ببالله من الشيطن الرجيم پردهؤ حالانكه اعوذ بالله قرآن مجيد يرصفے سے پہلے پردهي جاتي ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس آیت کا ظاہر معنیٰ مععذر ہے'اس لیے اس میں مجاز بالحذف ہے اور تقذیر عبارت اس طرح ب: 'اذا اردت ان تقوا القوان ''. جبتم قرآن پڑھنے كااراده كروتواعوذ بالله من الشيطن الرجيم پڑھؤاس كے برخلاف من صدیث سے ہم نے استدلال کیا ہے اس کے معنیٰ میں کوئی تعذر نہیں ہے اور اس کو کسی مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس سلسله میں دوسری سیح حدیث بیرے:

حضرت عبدالله بن الى اوفي رضى الله عنهما جواصحاب شجره ميس سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئ وہ اس کے جنازہ میں خچر پرسوار ہو کر جار ہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔حضرت عبداللہ نے کہا:تم مرثیہ مت پڑھو' کیونکہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مرثیہ را صے سے منع فرمایا ہے عم میں ہے کوئی عن عبد الله بن ابسي اوفي وكان من سحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع خازتها على بغلة خلفها و فجعل النساء يبكين مال لا توثين 'فان رسول الله صلى الله عليه بلم نهى عن المراثي وتفيض احداكن من

martat.com

Marfat.com

عورت ابنی آ کھ ہے جس قدر جاہے آنو بہائے گھر انہوں نے جنازہ پر چار تکبیریں پڑھیں کھر اتنا وقفہ کیا جتنا دو تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور اس وقفہ میں دعا کرتے رہے۔ پھر کہا: رسول الدُصلی اللّٰہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں ای طرح کرتے تھے۔

عبرتها ما شاء ت ' ثم كبر عليها اربعا' ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو' ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فى الجنازة هكذا.

مند احد جهن ۳۵۹ قديم مند احد جهاس ۴۸۰ رقم الحديث:۱۹۱۳ مؤسسة الرسالة اليروت ۱۳۲۰ معنف عبد الرزاق رقم الحديث:۱۹۲۰ مؤسسة الرسالة اليروت ۱۳۰۰ مند احد الرزاق رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند الحميدي رقم الحديث:۱۵۰۳ مند رك جاص ۳۱-۳۵۹ منزي يهي جهن ۳۲-۳۷)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابن الی اوفی نے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی اور نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی تھی وہ تیسری تکبیر کے بعد دکا جاتی ہے اور حضرت ابن الی اوفی نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے 'باقی رہا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کرنا بھول گیا ہویا اس نے یہ سوچ کر اس کا ذکر ترک کر دیا کہ یہ تو ویسے ہی معروف اور مشہور ہے۔

نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں پیر حدیث بھی اس کی مثل ہے:

یزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ نبی شلی اللہ علیہ وسلم جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چار تکبیریں پڑھتے 'پھر یہ دعا
کرتے: اے اللہ! تیرابندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کامختاج ہے اور تو اس کوعذاب دینے سے غنی ہے 'پس اگریہ نیک ہے
تو تو اس کی نیکی میں زیادہ کر اور اگریہ بُر ا ہے تو تو اس کی برائی سے درگز رفر ما' پھر جو اللہ چاہتا آپ اس کے لیے وہ دعا کرتے۔

(ایجم الکبیرج ۲۲ س ۲۲۹ میر اللہ بیٹ نے کہا: اس صدیث کی سند میں ایک راوی پیقوب بن حمید ہے' اس میں کلام کیا گیا ہے۔

مجمع الزوائدج سے ۲۲ س ۲۲۹ س

اس حدیث میں بھی چارتکبیروں کے بعد دعا کا ذکر ہے' اس لیے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے کونکہ جودعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ تین تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے اوراس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ یہ دعاچار تکبیروں کے بعد پڑھی گئی ہے اورا گرکوئی مخالف اس پراصرار کرے کہ چار تکبیر پڑھی اس سے پہلی حدیث میں یہ تحقیروں کے بعد سلام پڑھا گیاتو لاز ماسلام سے پہلے بھی ایک تکبیر پڑھی جائے گی اوراس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیر ہو ھی گئی تھی اور ایر اجماع کے خلاف ہے ۔ہم اس سے پہلے بدائع الصنائع جائے گی اوراس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیر ہیں ہوجائیں گی اور بیا جماع کے خلاف ہے ۔ہم اس سے پہلے بدائع الصنائع جہران المام کے حوالے سے لکھ چکے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز جنازہ میں چارتکبیروں کے بعد حدیثوں میں چارتکبیروں کے بعد اور سالم کا پڑھنا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا' اس لیے اس نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چارتکبیروں کے بعد ارسول التہ صلی التہ علیہ وسلم اور حکام کا دعا کرنا ہمارے مطلوب پر بہت واضح ولیل ہے۔

اور یہ حدیث بھی ہمارے مطلوب پر بہت واضح اور صریح دلیل ہے:

مصرت عوف بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی میں نے

عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى

جلدوتهم

marfat.com

وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابد له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن وادخله البار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. (صحيمه المريث: ۱۹۸۳) من الديث المريث المر

اس جنازے میں آپ کی دعائے الفاظ یادر کھے وہ یہ ہیں (ترجمہ:)
اے اللہ!اس کی مغفرت فرما 'اس پررحم فرما 'اس کو عافیت میں رکھ اور
اس کو معاف فرما 'اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر 'اس کے مدخل کو
وسیج کر 'اس کو پانی ' برف اور اولوں سے دھو ڈال 'اس کو گنا ہوں سے
اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے
صاف کر دیا ہے ۔اس کے (دنیاوی) گھر کے بدلہ میں اس سے بہتر
گھر عطا فرما 'اس کے (دنیاوی) گھر والوں کے بدلہ میں بہتر گھر
والے عطا فرما ۔ اس کی (دنیاوی) بیوی کے بدلہ میں اس سے بہتر
یوی عطافر ما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا ہے براور عذا ہے بار
یوی عطافر ما 'اس کو جنت میں داخل فرما 'اس کو عذا ہے براور عذا ہے بار

نمازِ جنازہ کے اندر جو دعا ہواس کوسراً (آہتہ) پڑھا جاتا ہے اور اس دعا کو حضرت عوف بن مالک نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے من کریاد کیا تھا'اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جہراً پڑھی تھی اور جہراً دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی جاتی ہے' لہذا یہ وہ دعا ہے جونماز جنازہ کے بعد پڑھی گئ 'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محد ثین نے اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس پر دلالت کرتا ہو کہ بیوہ دعا ہے جونماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت عوف بن مالک کا اس دعا کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے من کر یا دمار ورواضح قرینہ ہے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے بعد پڑھی گئی تھی اور محد ثین کا اس دعا کونماز جنازہ کے اندر پڑھنے یا درج کے بعد کرنا اس پر ظاہراور واضح قرینہ ہے کہ یہ دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھنے کہ میں درج پر محمول کرنا محض ان کی رائے ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کونہیں فر مایا تھا کہتم اس حدیث کو اس باب میں درج کرو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے بعد دعا کر کر رہے ہیں:

امام ابو بكرعبدالله بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هایی سند كے ساتھ روایت كرتے ہيں:

عن عمير بن سعيد قال صليت مع على على يزيد بن المكفف فكبر عليه اربعا ثم مشى حتى اتباه فقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشى حتى اتاه وقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفرله ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به.

(مصنف ابن الى شيبه جسم سس مطبوعه ادارة القرآن كرا جي ٢٠٠١هـ)

عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن المکفف کی نماز جنازہ پڑھی' انہوں نے اس پر چار تبییریں پڑھیں' پھر کچھ چلے حیٰ کہ جنازہ کے پاس آئے اور یہ دعا کی: اے اللہ! یہ تیرابندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئ اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے' پھر پچھ چل کر اس کے پاس آئے اور دعا کی: اے اللہ! یہ تیرابندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئے اور دعا کی: طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر اس کے بیان آئے اور دیا کی اے اللہ! یہ تیرابندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے' آئے اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے کونکہ ہمیں اس کے متعلق خیر کے سوا اور پچھالم ہیں ہے اور اس کا خوب علم ہجھ کوئی ہے۔

Lb.A

مش الائمه محمد بن احد سرحسی متوفی ۳۸۳ هربیان کرتے ہیں:

حضرت این عباس رضی الدعنهما اور حضرت این عمر رضی الدعنهما سے ایک نماز جنازہ رہ گی ، جب وہ اس جنازہ برآئے تو انہوں نے میت پرصرف استغفار کیا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ وہ ان کے جنازہ پرآئے تو کہا: اگرتم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں تو مجھ پر سبقت نہ کرو۔ (امہوط ۲۲ص ۷۰) دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

امام علاء الدين ابو بكر بن مسعود كاساني حنفي متوفى ١٥٨٥ ه لكهتي بي:

ہماری دلیل میے کہ روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی 'جب آپ نماز جنازہ پڑھ چکو حضرت عمرضی اللہ عنہ کچھلوگوں کے ساتھ آئے اور بیدارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی ۔ لیکن تم میت کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو اور بید حدیث اس باب میں نفس (صرح) ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنازہ پر نماز رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا اور حضرت عبر اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی 'جب وہ آئے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کرلی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔ (بدائع المعنائع جامی ۴۳۷۔ ۳۳۷ وارالکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھی)

علامہ محمود بن احمد البخاری التوفی ٦١٦ ھے نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرواور استغفار کرو۔

(الحيط البرهاني ج م ٣٣٣ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٧ه)

ان احادیث اور آثار سے بیدواضح ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا عہد رسالت اور عہد صحابہ میں معمول اور مشروع تھا۔اس تفصیل اور شخقیق کے بعد ہم فقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں جن سے مخالفین نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جوازیر استدلال کرتے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا سے ممانعت کے دلائل اوران کے جوابات

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۰ ه لکھتے ہیں:

نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعا نہ کرے کیونکہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کاشبہ بیدا ہوتا ہے۔

(مرقاة الفاتيح جهص ١٤٠ مكتبه حقانية بيثاور)

ہم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو احادیث صححہ اور آ ٹار صحابہ سے ٹابت کیا ہے اور ملاعلی قاری کی بی عبارت نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ اثر ہے تو اس میں اتنی قوت کہاں ہے آگئ کہ بیا حادیث صححہ کے مزائم ہو سکے تاہم اس کی توجیہ بی ہے کہ ملاعلی قاری نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے اور زیادتی کا شبہ بیدا ہوتا ہے بعد اس طرح منیں قائم رہیں اور لوگ اس طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ باند سے کھڑے رہیں 'پھر اس حال میں میت کے لیے دعا کریں تو یہ شبہ ہوگا کہ بید دعا بھی نماز جنازہ کا جز ہے ۔ لیکن جب سلام پھیر نے کے بعد صفیں ٹوٹ جائیں اور لوگ منتشر ہوکر جنازہ کے گردجمع ہوں اور ایک بار سور ہ فاتحہ اور تین بار سور ہ اخلاص پڑھ کرمیت کے لیے دعا کریں تو پھرکوئی عقل وخرد سے عاری خض ہی ہوگا جو یہ کرمیت کے لیے دعا کریں تو پھرکوئی عقل وخرد سے عاری خض ہی ہوگا جو یہ

بلدةم marfat.com

سمھے گا کہ بیردعا نماز جنازہ کا جز ہے۔

اس طرح بعض فقہاءنے بیکہا ہے کہ ظاہرالروایہ میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اور نوا در میں ہے: یہ دعا جائز

علامه محمود بن احمد البخاري متوفى ١١٢ ه لكهت بين:

نماز جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے اور **نوادر کی روایت می**ں ہے کہ بی<sub>و</sub>دعا جائز ہے۔ (الحیط البرھانی ج ۲ص ۳۳۸ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۴ھ)

علامه زين الدين ابن جيم متوفى ١٥٥ ه لكهت بين:

نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعانہ کرئے اسی طرح خلاصة الفتاوی (جاص ۲۲۵) میں ہے اور امام فضلی نے کہا ہے کماس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (البحر الرائقِ ج ۲ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئیہ)

علامه سراج الدين عمر بن ابرا هيم ابن جيم حنفي متو في ٥٠٠ اه لکھتے ہيں:

نماز جنازه میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعانہ کرے بین ظاہر مذہب ہے اور بعض مثائنے نے کہا ہے کہ بید دعا کرے: "دبنا السافی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة "اور بعض نے کہا: بید عاکرے: "السلھم لا تسحر منا اجرہ و لا تفتن بعدہ الفولنا وله"اور بعض نے کہا: بید عاکرے: "دبنا لا تزغ قلوبنا....الی اخرہ". (النہرالفائق جاس ۴۹۳ قدی کتب خانہ کراچی) علامہ ابراہیم حلمی متوفی ۹۵۲ ھاور علامہ شخی زادہ داماد آفندی متوفی ۸۵۰ ھے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(غدية المستملي ص٥٨٦\_٥٨٥ سهيل اكيد مي لا مور مجمع الانهرج اص١٥١ كتبه غفاريه كوئه)

فقہاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیر نے کے متصل بعد وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے مفیں توڑ ہے الخیرمیت کے لیے دعا کی تو یہ ظاہر الروایہ میں ممنوع ہے لیکن نوادر کی عبارات میں امام نصلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں مگورہے کہ اس کیفیت سے بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور اگر نماز جنازہ کے بعد میں کوئی کلام نہیں جائے جیسا کہ مروجہ طریقہ ہے تو پھریہ کی کے اعتبار سے بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کے جواز اور استحسان میں کوئی کلام نہیں

مفتی محد شفیج دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ھ نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت میں لکھا ہے: موال (۲۰۰۷): نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں تھم کر دعا کرنا کیسا ہے؟

الجواب: ورست نبيس لما في البزازيه لا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعا.

(بزازییلی هامش العالمگیریہ جس ۹۰) ( فآوی دارالعلوم دیو بندج۲ ( اعداد المفتین کامل ) ۴۳۳ وارالا شاعت کراچی کامو دراصل بزازیه کی بیرعبارت عالم گیری جسم ۴۰ مر ہے اس کا ترجمہ بیہ ہے: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ رہے کیونکہ وہ آیک مرتبہ دعا کر چکا ہے اورنماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا پر مشتمل ہے۔

اس ممانعت کا بھی وہی محمل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ مفیں توڑے بغیر دعا نہ کرے صفیں توڑنے اور لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد ممانعت نہیں ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر فصل کیے بغیر اسی جگہ دعا کرے گا تو اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کاشہ ہوگا۔

نماز جنازہ کے متصل بعداسی حال میں میت کے لیے مزید دعا کی ممانعت کی نظیروہ احادیث ہیں جن میں فرض نما ز کے

متصل بعد بغیرنصل سیے ہوئے نفل ﴿ بِرْ صِنے سے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔

نافع بن جبیر نے ایک شخص کہا ئب کے پاس بھیجا اور ان سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کو حضرت معاویہ نے لاۃ میں دیکھا تھا' سائب نے ان! ہاں! میں نے ان کے ساتھ المقصورۃ میں جمعہ پڑھا تھا' جب امام نے سلام پھیرا تو میں اسی جگہ کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا' حرے معاویہ نے مجھے بلوا کرفر مایا: تم نے جو کیا ہے دوبارہ ایسانہ کرنا' جب تم جمعہ کی نماز پڑھلو تو اس وقت تک دوسری نماز نہ پڑھی کہ تم کسی سے بات کرلو' یا وہاں سے چلے جاؤ' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے' حتیٰ کہ ہم کسی سے بات کرلیں یا اس جگہ سے جلے جائے' میں کہ ہم کسی سے بات کرلیں یا اس جگہ سے جلے جائے نہیں۔ (صبح مسلم رقم الحدیث ۱۳۹٪)

سے باتیں کرکے بیااس جگہ سے فصر کر کے دوبارہ دعا کی جائے تو پھر جائز ہے جیسے فرض نماز کے دوسری دعانہ کی جائے 'ہاں کی سے باتیں کرکے بیااس جگہ سے فصر کر کے نفل نماز پڑھنا جائز ہے جیسے فرض نماز کے بعد فصل کر کے فل نماز پڑھنا جائز ہے اور متصلاً پڑھنا ممنوع ہے۔

، اسی طرح امام ابوداؤ دسلیمال بی اشعث متوفی ۲۵۵ هروایت کرتے ہیں:

ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کوایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابورمہ تھی 'ابورمہ نے کہا: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بحر اور حضرت عمر پہلی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبی جانب منے اور بائیں جانب وائیں جانب منے اور بائیں جانب منازیں پہلی تکبیر کے ساتھ موجود تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا' حتیٰ کہ ہم نے آپ کے ضاروں کی سفیدی دیکھی' پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کرفوراً دو رکعت نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کرفوراً دو رکعت نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کرفوراً دو کہا نہیں مائیں کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر جھجھوڑ ا' پھر کہا: بیٹھ جاو' کیونکہ سابقہ اہل کتاب صرف آئی وجہ سے اک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں فصل نہیں کرتے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سابھہ اہل کتاب صرف آئی وجہ سے اک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں فصل نہیں کرتے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر المام کے دونوں کندواؤد وقم الحدیث ہے۔

ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کرخس نماز اور نقل نماز میں کوئی قصل ہونا چاہیے خواہ کوئی بات کر لی جائے یا جگہ بدل لی جائے اور نماز جنازہ کے متصل بعداً راسی جگہ دوبارہ میت کے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی اس تھم میں ہے 'لہذا جن فقہاء نے نماز جنازہ کے متصل بعد میت کے لجے دعا کرنے سے منع کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے اور بیہ وجہ بھی ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا اور جب صفیں اُسٹے اور نمازیوں کے جگہ بدلنے کے بعد دعا کی جائے گی تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا میں زیادتی ہوگا

وارالعلوم ويوبند كمفتى اوّل نتى عزيز الرحمٰن لكصة بين:

سوال (۳۱۳۴): بعد نماز جنازہ قبل بل جند مصلیوں (نمازیوں) کا ایصال ثواب کے لیے سور ہُ فاتحہ ایک بار اور سور ہُ اخلاص تین بار آ ہستہ آ واز سے پڑھنایا کی نیک آ دمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یانہیں۔

الجواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن اس کورسم کر لینا اور التز ام کرنامثل واجبات کے اس کو بدعت بنا دے گا کے ما صوح به الفقهاء فقط. ( فآوی دار العلوم دیو بندل مکمل ج ۵ صهر ۱۳۳۸ مهر ۱۰ دارالا شاعت کراچی )

اس فتویٰ ہے معلوم ہوا کہ نماز بنازہ کے بعد کچھ فصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب اور مسنون ہے۔ مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن مثل واجبات کے التزام کامعنیٰ یہ ہے کہ نہ کرنے والے کو ملامت اور

آندمت کی جائے اوراس کو بھی بھی ترک نہ کیا جائے اور بھی توک ہو جائے تو اس کی قضاء کی جائے اور اہل سنت اس طرح نہیں کرتے۔

مجھے سے بعض احباب نے فرمائش کی تھی کہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کے مسئلہ پرلکھوں' شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کی سابقہ جلدوں میں بیدمسئلز نہیں لکھ سکا تھا۔اب''انک میست'' کی تفسیر میں اس مسئلہ کی ایک گونہ مناسبت تھی سوحسب مقدور لکھ دیا ہے۔اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔(آمین)

الزمر:۳ میں فرمایا:'' پھر بے شکتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کروگے 0'' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑنے والوں کے مصادیق

انبیاء کیہ السلام اوران کی امتوں میں جھگڑا ہوگا' انبیاء کیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اوران کی امتیں اس کا انکار کریں گی اور عام کفار اپنے کافر سرداروں سے جھگڑا کریں گے ،عوام کہیں گے کہ ہمیں ان سرداروں نے مجھگڑا کریں گے ، مسلمانوں کے سرداروں نے مم راہ کیا ہے' ہم نے ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا کفر کیا تھا اور وہ اس کا کفر کریں گے' مسلمانوں کے بعض گروہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' وی کہ جانور بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے' قیامت کے دن مختلف فریق ایپ رب کے سامنے جھگڑا کریں گے' اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت زبير رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جب بير آيت نازل ہوئى:

تُحَرِّا لِنَكُمُ يَوْمُ الْفِيلِكُةِ عِنْلَامُ بِكُوْرَةُ مُنْكُونَ ﴿ لَكُومُ الْفِيلِكُةِ عِنْلَامُ بِكُونَ ﴾ تُحَرِّا كروگي ۞ ﴿ لَالِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

حضرت زبیر نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم دنیا میں جھگڑے کے بعد قیامت کے دن پھر جھگڑا کریں گے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! انہوں نے کہا: پھرتو بیمعاملہ بہت سخت ہے۔ (سنن الرّندی رقم الحدیث:۳۲۳ مند الحمیدی رقم الحدیث:۹۰ مند احمد جاص ۱۹۳ مندالبز ارزقم الحدیث:۹۲۴ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۲۹۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو' آپ نے فرمایا: میری امت ملی سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازین' روزے اور زکو ہ لے کر آئے گا اور اس نے اس کو گالی دی' اس پر تہمت لگائی اور اس کا مال کھایا' اس کا خون بہایا اور اس کو مارا' پھر اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں جائیں گی اور اس کو جو نئیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گی اور اس کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی دوسر سے شخص کی عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ دن آ جائے جس میں اس کے پاس اس کی کسی بھی چیز پرظلم کیا ہووہ آج ہی اس سے معاف کرائے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کے پاس اور ہم ہوگا نہ دینار ہوگا 'اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے وہ نیک عمل لے لیا جائے گا اور اگر ہاس کے باس کے بیاس نیک عمل نہیں ہوگا تو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیئے جائیں گے۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث:۲۳۳۹ منداحدرقم الحدیث: ۵۸۰ اعالم الکتب)

حضرت عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوی جھگڑا کریں گے۔

marfat.com

(منداحرج من المرافع قديم) منداحرج ۱۹۸ من المع جديد مؤسسة الرسالة ۱۳۱۹ مع الكيرج ١٤ قم الحديث ۱۸۵۳) حضرت عامر رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت كه دن ظالم حاكم كولا يا جائے كا دراس كى رعايا اس سے جھڑا كرے كى اور وہ اس پرغلبہ حاصل كرے كى مجراس سے كہا جائے گا كہتم جہنم كے اركان ميں

ے ایک رکن کو بھر دو۔ (مندالبر ارقم الحدیث:۱۲۳۳) الکامل ابن عدی جمع ما ۱۲۲ می جدید بھیج الزوائدی ۵۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ضرور حق داروں کو

ان کے حقوق اوا کیے جائیں گے حتیٰ کہ سینکھ والی بکری سے بے سینکھ کی بکری کا بدلد لیا جائے گا۔ (میج مسلم رقم الحدیث:۲۵۸۲)

امام محدین جعفرابن جربرطبری متوفی ۱۳۰۰هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: صادق کا ذب سے مظلوم ظالم سے ہدایت یا فتہ گمراہ سے اور کمزور متکبر سے جھگڑا کرے گا۔ابن زیدنے کہا: مسلمان کا فر سے جھگڑا کرے گا۔

ابراہیم نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا: ہم کیسے جھگڑا کریں گے ہم آپس میں بھائی ہیں اور جب حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے کہا: اس قل کے متعلق ہمارا جھگڑا ہوگا۔

(جامع البيان جز ٢٣ص ٣-١٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه

اگریداعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔

لَاتَّفْتُصِمُواللَّيِّ (ن:١٨)

پھر مسلمان کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے؟اس کا جواب سے ہے کہ قیامت کا ون بہت بڑا دن ہوگا'اس کی بعض ساعتوں میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں گے اور بعض دوسری ساعات میں جھگڑا کریں گے اس کی نظیر حسب

اذیل آیات ہیں:

لوگ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے O وہ ایک دوسرے کی طرف پلیٹ کرسوال کریں گے O

فَهُمُلاَ يُتَسَاّعُ لُوْنَ⊙(القَّصَ:٢٢) وَاقْبُلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاّعُ لُوْنَ⊙

(الصاقات: ٢٤)

لینی قیامت کے دن وہ کسی وقت ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے اور دوسرے وقت میں سوال کریں گے۔ فَیَوْمَیدِنِا لَّدُیْشَالُ عَنْ ذَنْبِهَ اِنْسُنَ قَرْلاَ جَمَانٌ ۞ ﴿ اللّٰ دِن کسی انسان ہے اس کے گناہ کا سوال کیا جائے گانے

marfat.com

(الرحمٰن:۳۹) کسی جن ہے 0 فُوس تِكُ لُنْسُ كُلُنُهُ وَأَجْمِينَ ( الْجِرِ: ٩٢) سوآپ کے رب کی قتم! ہم ان سب سے ضرور سوال کریں لیمن قیامت کے دن ایک وقت میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا اور دوسرے وقت میر م قیامت کے دن کی آ ز مائٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ، اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سیج اس کے پاس آئے تو وہ اس كافرول دوزخ میں لمحكانا سے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متق ہیں 0 ان کے کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیلی کرنے والوں کی جزاء ہے O الله ان (تحسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے ۔ کاموں کی ان کو جزاء عطا فرمائے O کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے' یہ لوگر ے سوا دوسرے (معبودول) سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ کم راہی پر چھوڑ د۔ لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے 0 اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی مم راہ

101

marfat.com

Marfat.com



Marfat.com

گندتعالی کا ارشاد ہے: پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ باند سے اور جب بچ اس کے باس آئے تو وہ اس کو جھلائے کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکا نانہیں ہے؟ ٥ اور جو سچے دین کو لے کرآئے اور جنہوں نے اس کی تقدیق کی وہی گوگ متی ہیں ٥ ان کے لیے ان کے رب کے باس ہر وہ نعت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزاء ہے ٥ کا موں کی دور کردے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کا موں کی ان کو جزاء عطافر مائے ٥ (الزم: ٣٢-٣٥)

الله تعالی کی تکذیب کرنے والوں کے متعدد مصادیق

ان آیتوں میں اللہ عزوجل ان مشرکین سے خطاب فر مار ہاہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان با ندھا اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کرلیا اور انہوں نے بیدعوئی کیا کہ فرضتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اولا دکو ثابت کیا اور جب اللہ کے رسل کرام صلوات اللہ علیہم ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا' اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا:''پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ با ندھے اور جب بچے اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے'' یعنی وہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے' کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی کفر کیا اور رسولوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور اس کے رسولوں کی بھی تکذیب کی' انہوں نے باطل کا قول کیا اور حق کا انکار کیا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد سناتے ہوئے فرمایا:'' کیا دوز خ میں کا فروں کا ٹھکانا نہیں ہے''۔

اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جولوگوں پر بیر ظاہر کرتے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول ہیں اور واقع میں وہ نبی اور رسول نہ ہوں اور ہمارے نبی غاتم الانبیاء والرسل کی بعثت کے بعد جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین فر ما چکا ہے۔اس طرح جس نے اپنے مریدین اور معتقدین کے سامنے سے ظاہر کیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا غوث اور قطب ہے یا اس پر الہام ہوتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی اللہ پر جھوٹ ماندھنے والا ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

اس آیت سے بعض علماء نے اہل قبلہ میں سے اپنے نظریات اور عقائد کے مخالف کو کافر قرار دینے پر استدلال کیا ہے' کیونکہ جوشخص مسائل قطعیہ کی مخالفت کرے گا وہ مذہب حق کا مخالف ہو گا اور نصوص قطعیہ کا مکذب ہو گا سووہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے۔ (تفییر کبیرج ۹ص ۵۱، مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی' بیروت'۱۳۱۵ھ)

الزمر : ٣٣ میں فرمایا: ''اور جو سچے دین کو لے کرآئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں 0 '' سچے دین کولا نے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کے مصداق میں متعدد اقوال

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ها اس آیت کے حسب ذیل مصادیق ذکر کیے ہیں :

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: صدق سے مراد لا الله الا الله ہے اور اس کولانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے رسول الله صلی الله علیه وسلم میں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے لا الله الا الله پڑھا اور سیچے دین کی تصدیق کی۔
- (۲) حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا: سیچ دین کولانے والے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکررضی الله عند ہیں۔
  - (٣) قاده نے کہا: صدق سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مؤمنین ہیں۔

marfat.com

جلدوتهم

هياء القرآد

- (س) عابدنے کہا: صدق ہم ادقر آن کریم ہادراس کی تعدیق کرنے والے الل قرآن ہیں۔
- (۵) سدی نے کہا: صدق ہے مراد قرآن مجید ہے اس کولانے والے حضرت جبریل ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے سیدیا ا محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔ (جامع البیان جز ۲۳مس ۲۔۵ دارالفکر 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

ان اقوال میں راجح قول کا بیان

جہور مفسرین کا مختاریہ ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تعمدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

جھٹی صدی کے مشہور شیعہ مفسر ابوعلی الفضل بن الحسن الطبر سی لکھتے ہیں:

قوی قول یہ ہے کہ صدق کو لانے والے اور تقیدیق کرنے والے دونوں سے مرادسیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابوالعالیہ اور کلبی سے یہ قول منقول ہے کہ صدق کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقیدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور مجابہ 'ضحاک اور ائمہ اہل بیت سے مروی ہے کہ صدق کو لانے والے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقیدیق کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ (مجمع البیان جز ۵س ۷۷۷ دار المعرفة 'بیروت'۱۳۰۱ه)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ه لكھتے ہيں:

راں ہے۔ رسیری ہوں ہوار احتیار اور ہیں ہوں ہیں۔ اس کے بعد فر مایا:'' وہی لوگ متقی ہیں' بعنی جن لوگوں نے سیچے دین کی تصدیق کی' وہی متقی ہیں اور وہی کفر اور شرک اور اللّٰد تعالیٰ کی معصیت کوترک کرنے والے ہیں۔

ری ں سیک روٹ کے لیے ان کے رہے ہیں۔ الزمر :۳۴ میں فر مایا:''ان کے لیے ان کے رہ کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا پیم''

اہل جنت کے دلول کا کینہ اور حسد سے یاک ہونا

کیونکہ ان متفین نے اللہ کی معصیت کوترک کیا تھا اور ہراس کام کوترک کر دیا تھا جواللہ تعالیٰ کی رضا کےخلاف ہوتو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاضائے کرم سے ان کو بہترین جزاءعطا فر مائی اور انہوں نے اپنے رب سے جس چیز کوبھی چاہا اس کوان کے رہے نے انہیں عطا فرما دیا۔

۔ ایک سوال بدکیا جاتا ہے کہ جب جنت میں عام مؤمنین انبیاء علیہم السلام اور ا کابر اولیاء کرام کے بلند ور**جات اور الم** 

مقامات دیکھیں گے تو لاز مان کے دل میں بھی بیخواہش پیدا ہوگی کہ ان کو بھی ایسے ہی درجات اور مقامات حاصل ہوں تو اس آیت کے اعتبار سے ان کو بھی وہ مقامات ملنے چاہئیں تو ان کورنج پنچے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلول سے کینہ اور حسد اور سفلی خواہشات کو زائل کر دے گا اور جنت والوں کے احوال دنیا والوں کے احوال سے مختلف ہوں گے'نیز ایسی باطل خواہشوں کے وسوسے تو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اور اس وفت وہ لعین دوزخ کے کسی طبقہ میں پڑا جل رہا ہوگا'نیز ایل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرلیں گے تو اس کے دیدار کے بعد ان کے دلوں میں کو اور جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرلیں گے تو اس کے دیدار کے بعد ان کے دلوں میں کی اور نعمت کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔

الزمر: ۳۵ میں فرمایا:'' تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطا فرمائے O''

کفاره کامعنیٰ اور زیاده نیک کاموں کی تفسیر

بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جن متقین اور محسنین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تقیدیق کی ان سے عذاب من کل الوجوہ ساقط ہو جائے گا'اس مطلوب کی تقریر بیہ ہے کہ لوگ جب انبیاء کیسم السلام کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کر دیں گے تو اللہ تعالی ان سے ان کے کیے ہوئے کبیرہ گناہوں کو مٹادے گا۔

اس آیت میں 'لیکفو الله ''کالفظ ہے'اس کا مصدرتکفیر ہے اوراس کا حاصل مصدر کفارہ ہے' کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گناہ کو چھپا لے' جیسے قیم کا کفارہ 'قتل خطاء کا کفارہ 'عرار وزہ توڑنے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ اور تکفیر کامعنی ہے۔ کسی گناہ کو اس طرح چھپا دینا گویاس خص نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تکفیر میں باب تفعیل سلب ماخذ کے لیے ہو جیسے تمریض کا معنیٰ ہی ہی ہے۔ مرض کو زائل کرنا 'اس طرح تکفیر کامعنیٰ ہے: کفران نعمت اور ناشکری کے کاموں کو زائل کرنا اور اس کامعنیٰ ہی ہی ہی ہے۔ سے متصل ہو کر اس طرح ہوگا کہ بیدان متقین اور تحسین کی جزاء ہے جنہوں نے زیادہ نیک کام اس لیے کیے کہ اللہ ان کے زیادہ نیک کاموں کی وجہ سے ان کے زیادہ کر اس میں اس میں اس میں اس میں 'اسوء' نیک کاموں کی وجہ سے ان کے زیادہ کر اے کاموں کو مٹاد ہے اور ان کی حسات کفارہ سیئات ہو جا کیں۔ اس آیت میں 'اسوء' کا لفظ ہے' بیاس کا صیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نراکام اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'اسوء' کا کھفظ ہے' بیاسم تفضیل کا صیغہ ہے' اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ فرائض اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'اس کامغنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ فرائض اور وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس آیت میں 'اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ فرائض اور وہ بہت انجھے طریقہ سے اداکر نا ہے۔ میں 'اس کامعنیٰ ہے: زیادہ نریک کام اور وہ فرائض اور وہ بہت انجھے طریقہ سے اداکر نا ہے۔

التحسنین کو جو بہترین جزاء دی جائے گی اور ان کے بُرے کاموں کو مٹایا جائے گااس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کی تقعدیق کی اور ان جائے گیا اور اموال سے اس تقعدیق کا ثبوت فراہم کیا' جو بات کہی تھی کہی' جو وعدہ یا عہد کیا اور اس کو پورا کیا اور ہرکام میں ان کی نیت صادق رہی' یعنی انہوں نے ہر نیک کام جذبہ صادقہ اور عبادت کی نیت سے کیا اور تقعدیق کے بیٹمرات ہر چند کہ بندہ کے افعال اختیار یہ ہیں اور اس وجہ سے ان پراجر و تو اب ماتا ہے کین حقیقت میں می مض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے اور وہی صفت ہے انسان کے نفس کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے کی عطا ہے اور صدق بندوں کے دلوں میں اللہ کا عطیہ ہے اور وہی صفت ہے انسان کے نفس کا اس میں کوئی و خل نہیں ہے

مدیث میں ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے 'آپ نے فر مایا: تم اپنے دین میں اخلاص رکھنا (اخلاص اور صدق نیت ہے اللہ کی اطاعت کرنا) پھرتم کو کم عمل بھی کافی ہوں گے۔

حاكم نيثا بورى نے كہا: اس حديث كوامام بخارى اور امام سلم نے روايت نہيں كيا، ليكن بيحديث سيح الا سناد ب\_

marfat.com

الم المرار

(السندرك جهم ٢٠ ٣٠ طبع قديم السندرك رقم الحديث:٨٢٣ عطبع جديد كنز العمال جهم ٢٣ الترفيب والتربيب للمندري جام ٢٣ حافظ سيوطى نے كہا: بيحد يرضيح ب الجامع الصغير رقم الحديث: ٢٩٨ طية الاولياء جام ٢٣٣)

علامه عبدالرؤف المناوى التوفي ٢١ • اهاس حديث كي شرح مي لكهة بي:

روح جبنفس کی شہوات سے خالی ہواور انسان محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور اس کی عبادت میں اس کے دل اوراس کے نفس یا اس کی روح کا کوئی حصہ نہ ہوتو وہ صدق ہے اور اس کاعمل معبول ہوتا ہے اور عمل معبول کم ہواور عمل مردود کثیر ہوتو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔تو رات میں مذکور ہے کہ جوعمل میری رضا کے لیے کیا گیا وہ قلیل عمل بھی کثیر ہےاور جس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی گئی وہ کثیر عمل بھی قلیل ہے' عارفین نے کہا ہے کہ عبادت میں کثرت کے بجائے اخلاص کی نیت کیا کرو امام غزالی نے کہا: وہ قلیل عبادت جوریا کاری اور فخر وغرور سے خالی ہواور اخلاص کے ساتھ ہواس کی اللہ کے از دیک بے شارقدرو قیمت ہے اور وہ کثیر عبادت جوصدق اور اخلاص سے خالی ہواس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدرو قیمت نہیں ہے۔ ماسوااس کے کہاللہ اپنے لطف و کرم سے اس کا تدارک کر دے۔ عارفین نے کہا ہے کہ صفاء قلب کے ساتھ جوعمل کیا جائے خواہ کم ہواس میں اور بغیر صفاء قلب کے کثیر عمل میں وہ فرق ہے جوایک جو ہراور بہت سیبیوں میں فرق ہوتا ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ جب سی عمل کا باعث اور محرک صرف الله تعالیٰ کی محبت ہواور اس کے دل میں دنیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی نہ ہو' حتیٰ کہ اس کا کھانا بینا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی محبت کی وجہ سے ہواور اپنے جسمانی تقاضوں کی وجہ سے نہ ہو حتیٰ کہ اس کی بینیت ہو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کھانے پینے کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز کھانے پینے کواختیار نہ کرتا تو اس کے عمل میں صدق اور اخلاص ہے اور وہ البتداور رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ میں مخلص اور صادق ہے۔

(فيض القديرج اص ١٥٨ ـ ١٦٨ ملخصاً وموضحاً " مكتبه نز ارمصطفى الباز " مكه مكرمه ١٣١٨ هـ)

## الزمر: ۳۵ میں علامہ قرطبی کی''اسوء'' کی تفییر پر بحث ونظر

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد انصاري قرطبي متوفى ١٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

ميآيت ان متقين اور تحسنين سے مرتبط ہے جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لائے ہوئے بيغام كى تقىديق كى اور الله اور رسول پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ بُرے کاموں کے لیے ان کے زیادہ نیک کاموں کو کفارہ بنا دے گا اور اس سے مرادیہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت اور زمانۂ کفر میں جو انہوں نے شرک کیا تھا اور دوسرے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کومٹا دے گا اورانہوں نے ایمان لانے کے بعد جواحسن (زیادہ نیک) کام کیے ہیں ان کا اجروثواب عطا فرمائے گا اوروہ اجر وثواب جنت ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص ۲۲۹ ٔ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيرمحودة لوى حفى نے اس تفير پر بياعتراض كيا ہے: "وصدق به كى ايك تفير بيكى كئى ہے كه حضرت على رضى الله عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اگر اس آیت کی یتفییر کی جائے کہ الله تعالیٰ ان متبقین اورمحسنین کے زمانۂ کفر کے بُرے کاموں کو مٹادے گا تو پھر حضرت علی پریتنسیر صادق نہیں آئے گی' کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نے سے سیلے کفر کیا ہی نہیں تھا''۔ (روح المعانی جز ۲۳ص کا دار الفکر بیروت ۱۳۲۴ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر پر علامہ آلوی کا بیاعتر اض سیح نہیں ہے اوّلاً اس لیے کہ قر آن مجید میں محسنین اور متقین کے الفاظ ہیں اور ان کے عموم میں حضرت علی بھی داخل ہیں۔ ثانیا اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے مخصوصیت مورد کانہیں ہوتا اور ثالثاً اس لیے کہ قر آن مجید میں''اسوء'' کالفظ ہے جس کامعنیٰ ہے: زیادہ بُرا کام'خواہ وہ کفروشرک ہویا گناہ کبیرہ ہو'اس کو بالخصوص کفر

marfat.com

تبيان القرآن

معلی مقید کرنا می نہیں ہے تا ہم علامہ قرطبی کی تغییر ہی سی خی نہیں ہے انہوں نے اپی تغییر میں متقین اور محسنین کو ان لوگوں کے ساتھ مقید کردیا جو کفر کے ساتھ اور احسن کے ساتھ مقید کردیا جو کفر وشرک کو ترک کرے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور انہوں نے ''اسو ا'' کو کفر کے ساتھ اور ''احسن '' کو ایمان کے ساتھ مقید کردیا ' حالانکہ 'اسو ا'' کا معنی ہے : زیادہ بُر اکا م خواہ وہ کفر وشرک ہویا کوئی اور گناہ کیرہ ہواور''احسن '' کا معنی ہے : زیادہ بُر اکا م خواہ وہ ایمان لانے کے بعد فرائض اور واجبات کوزیادہ حسن وخو بی سے ادا کرنا ہو 'کیونکہ کا معنی ہے : '' تا کہ اللہ ان (محسنین ) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُر کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ بُر کا موں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے نیادہ نیک کا موں کی ان کو جزاء عطا فرمائے'' اور بیآ ہے جس طرح ان محسنین پر بھی صادق آتی ہے جو گناہ کیرہ کو ترک کے قب اور استغفار کریں اور بڑھ چڑھ کرنیک کا ملائے ہوں اس کو مرح اس آتیت کو اس کے مرح کے رہوں اور محققین نے اس آیت کو اس کے مرح کو رہوں کے تو بداور استغفار کریں اور بڑھ چڑھ کرنیک کا مرک کی اس اور محققین نے اس آیت کو اس کے مرح کو میں ہوگھ ہے۔

علامه ابوالحيان محربن يوسف اندلى متوفى ١٥٥ ه لكهت بين:

زیادہ بُرے کاموں سے مراد ہے: اہل جاہلیت کا کفر اور اہل اسلام کے معاصی اور ان کا کفارہ ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہان سے عذاب اکمل وجوہ سے ساقط ہو جائے گا اور زیادہ نیک کاموں کی جزاءاس پر دلالت کرتی ہے کہان کواجر وثو اب بھی اکمل وجوہ سے حاصل ہوگا۔ (ابحرالحیط جوص ۲۰۴۰ دارالفکر 'بیروٹ' ۱۳۱۲ھ)

امام ابن جربر متوفی • اساھ ٔ امام ابن جوزی متوفی ے ۹۹ھ و علامہ علاء الدین خازن متوفی ۲۵ کھ و دیگر محققین نے بھی اس آیت کوعموم پر رکھا ہے ٔ امام ابن جربر کی عبارت ہیہ ہے :

ال محسنین کوان کے رب نے ان کے نیک کاموں کی یہ جزاء دی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جوزیادہ بُرے کام کیے تھے جن کاصرف ان کے رب کوعلم تھا اور جو انہوں نے ظاہر اُبُرے کام کیے اور ان پر تو ہہ کی اور استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیاان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور انہوں نے دنیا میں جوزیادہ نیک کام کیے تھے ان پر اللہ تعالیٰ اجر و ثو اب عطا فر مائے گا اور ان سے راضی ہوگا۔ (جامع البیان جز ۲۳ ص ۸۵ زاد المسیر جے ص ۱۸۳ تفیر الخازن جے مس ۸۵)

الزمر: ٣٥ ميں علامہ زمخشر کی اور علامہ آلوسی کی''اسو اُ''کی تفسیر پر بحث ونظر

علامہ جاراللہ محمود بن عمر زمخشری خوارزمی متوفی ۵۳۸ھ نے اس آیت کی تفسیر اپنے نظرید اعتزال کی بناء پر کی ہے وہ لکھتے

اگرتم بیسوال کروکداسوا (زیادہ بُرے کام) اوراحسن (زیادہ نیک کام) کی ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف اضافت کی کیا تو جیہ ہے؟ اوران کاموں کی تفضیل کا کیا معنی جو بیس کہوں گا:اس میں تفضیل کا معنی ملحوظ نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الاقتی بنومروان میں اعدل تھا لیعنی سب سے زیادہ عدل کرنے والا تھا (الاقتی کا لغوی معنی ہے: جس کے سر پر چوٹ لگی ہو اوراس سے مرادعمر بن عبدالعزیز ہیں کیونکہ ان کے سر میں چوٹ لگی تھی اوراس جملہ میں اعدل کا تفضیل والا معنی مراد نہیں ہے والے سے ورنہ یہ معنی ہوگا کہ تمام ہو وانی خالم اور فاس سے نے اس لیے اس جملہ میں اعدل عادل کے معنی میں ہے اوراس میں تفضیل محوظ نہیں ہے اس کے اس جملہ میں اعدل عادل کے معنی میں ہے اوراس میں تفضیل محوظ نہیں ہے اس کے اس مرح اسوا میں بھی تفضیل محوظ نہیں ہے اور اس کا معنی زیادہ بر کے اس کو تعیم فرمایا؟ اس کا جواب سے ہے کہ ان تحسین سے جو صغیرہ کام یعنی گناہ میں ضادر ہو تیں تو وہ اپنے بلند درجہ کی وجہ سے ان کو بھی کہار میں سے ثار کرتے اوراسوا یعنی زیادہ بُرے کام قرار کمناہ اور اسوا یعنی زیادہ بُرے کام قرار اسے اور اسوا یعنی زیادہ بُرے کام قرار میں سے شار کرتے اوراسوا یعنی زیادہ بُرے کام قرار میں سے شار کرتے اوراسوا یعنی زیادہ بُرے کام قرار

marfat.com

أمار القرأر

جلدوبم

دیے اور جوسن (نیک کام)وہ کرتے تھے اللہ تعالی ان کے حسن اخلاص کی وجہ سے ان کواحس قرار دیتا ہے اس لیے ان کے حسن کاموں کواللہ تعالیٰ نے احسن فرمایا علاصہ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہُرے کاموں (صغائر) کوزیادہ ہُرے ( کہائر) ان کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ اپنے بُرے کاموں کوزیادہ بُرے قرار دیتے تھے اور ان کے نیک کاموں کوزیادہ نیک اپنے اعتبار سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن اخلاص کی وجہ سے ان کے عام نیک کا موں کو بھی زیادہ نیک قرار دیتا ہے۔

(الكشاف جهم ١٣١ موضحاً ومفصلاً مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤)

علامہ زخشری کی اس نکات آ فریں تفسیر کے حسن اور اس کی خوبی میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ان حسین نکات میں ان کی بدعقیدگی چھپی ہوئی ہے' کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبائر کو بغیر تو بہ کے معاف نہیں فرمائے گا'اس لیے انہوں نے کہا: اس آیت میں اسے اُسے حقیقت میں کبائر مرادنہیں ہیں صغائر مراد ہیں' کیکن وہ محسنین اینے بلند درجہ کی وجہ ہے ان صغائر کو بھی کہائرگردانتے تھے اس لیےان کے اعتبار سےان کے صغائر کو اسو افر مایا۔

علامہ آلوسی علامہ زخشر ی کی عبارت کی تہ تک نہیں پہنچ سکے انہوں نے کہا کہ علامہ زخشر ی کی مرادیہ ہے کہ وہ متقین اپنے تقویٰ میں اس قدر کامل ہیں کہ ان کے کاموں میں کوئی بُر ائی صرف فرضا ہی داخل ہو عتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو اسوا فرمایا ہے اس کامعنیٰ ہے: ان متقین نے بالفرض جو بُرے کام کیے کس معلوم ہوا کہ زخشری کی بیفسیران کے نظریہ اعتزال یر مبن نہیں ہے۔(واضح رہے کہ علامہ زخشر ی معتزلی ہیں اور معتزلہ کے نزدیک اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو بہ نہ کرے تو اس کی مغفرت ممكن نبيس ہے) (روح المعانی جز ۲۳ ص ع دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

علامہ زخشری کی تفسیر اس لیے بیچے نہیں ہے کہ انہوں نے اسے وا ( زیادہ بُرے کام ' یعنی گناہ کبیرہ ) کو بلاضرورت شرعی مجاز پر محول کیا ہے اور کہا ہے کہ ' یہ اسم نفضیل کا صیغہ ہے مگر اس میں تفضیل کامعنیٰ مرادنہیں ہے اور بیاس طرح ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہالاتنج (عمر بنعبدالعزیز) بنومروان میں اعدل ہے'لہذااسو أسے مرادصغیرہ گناہ ہیں' اور جب یہاں اسوء کاحقیقی معنی ( گناہ کبیرہ) لینا درست ہے تو پھراس کومجاز پرمحمول کرنا درست نہیں ہے اور حقیقی معنی مراد لینا اس لیے درست ہے کہ اللہ تعالی شرک کومعاف نہیں کرتا اور اس ہے کم گناہ کومعاف فر ما دیتا ہےخواہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ اورخواہ ان گناہوں پرتو بہ کی ہو یا نہ کی ہو' قرآن مجید میں ہے:

بے شک اللہ شرک کونہیں بخشے گا اور اس سے کم جو گناہ ہوگا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ اس کوجس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔ لِمَنْ تَشَاعُ (النساء:١٨) الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک الله تمام گناہوں کو

كِرْتَقْتُكُوا مِن رَحْمَة اللهِ الآيات الله يَغْفِرُ اللَّهُ نُوْبَ

جَسِعًا (الزمر:٥٣) اورعلامہ زخشری کی دوسری علطی میہ ہے کہ انہوں نے اسے وا کومجاز برمحمول کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلاکل دینے کے بجائے اس کولوگوں کے اس قول پر قیاس کیا ہے کہ''الاشج بنومروان میں اعدل ہے' اس قول میں اعدل' عادل کے معنیٰ میں ہےاور تفضیل اور عدل کی زیادتی مراز نہیں ہے کلہذااسو أمیں بھی بُر ہے کام کی نفس الامراور واقع میں زیادتی کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ محسنین کے نز دیک زیادتی مراد ہے''اور قر آن اور حدیث کو چھوڑ کرلوگوں کے اقوال سے قر آن مجید کے معنی متعین كرنا باطل بخصوصاً جب كدوه معنى قرآن مجيد كى صريح آيات كے خلاف مو۔

علامہ دخشری کی تائید میں علامہ آلوی نے کہا ہے کہ اسبو أسے مرادینہیں ہے کٹفس الامراور واقع میں وہ زیادہ بُر کے

پہم ہیں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ متقین کے جو کام بالفرض زیادہ کر ہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کوبھی معاف کر دے گا، میں کہتا ہوں کہ یہ تغییر اور تاویل بھی غلط ہے کیونکہ ان مقین اور حسنین سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقید بی کی اور ظاہر ہے یہ مقین نبی اور اس ول تو نہیں ہیں اور ان سے گناہ کمیرہ کا صدور متعذر اور بعید نہیں ہے کھراس تاویل کی کیا ضرورت ہے کہ اگر بالفرض ان سے گناہ کمیرہ ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فر مادے گا، سب سے بڑے متی اور حسن تو صحابہ کرام ہیں کیا بعض صحابہ نے زیادہ بُرے کام نہیں گئے، جن پر حد جاری ہوئی انہوں نے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ، پھر عام متقین کے لیے زیادہ بُرے کام کرنا کب محال ہے ، جو قر آن مجید کے صریح لفظ میں تاویل کی جائے اور اس کو بغیر شرعی دلیل کے مجاز پر محمول کیا جائے۔

اس آیت کی تفسیر میں بیہ علامہ قرطبی' علامہ زخشری اور علامہ آلوی کے ذکر کردہ نکات پر تبھرہ تھا' یہ بحث نامکمل رہے گی اگر امام رازی کے نکات پر تبھرہ نہ کیا جائے' سواب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے امام رازی کے نکات پر تبھرہ کرتے ہیں۔

الزمر: ۳۵ میں امام رازی کی''اسو أ''کی تفسیر پر بحث ونظر

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

جب محسنین نے انبیا علیہم السلام کے پیغام کی تصدیق کی تو اللّد تعالیٰ نے ان کے زیادہ بُر ہے اعمال کومٹا دیا اور وہ بُر ہے اعمال ان کے ایمان لانے سے پہلے کا کفروغیرہ ہے اور اللّہ تعالیٰ ان کوسب سے اچھی قتم کا تو اب پہنچائے گا۔

(اس تفسیر پروہی کلام ہے جوہم اس سے پہلے علامة قرطبی کی تفسیر پر کر چکے ہیں)

امام رازی نے مقاتل کے اس استدلال کا کوئی جواب نہیں دیا' ان پر لازم تھا کہ وہ مقاتل کی اس دلیل کارد کرتے تا کہ
کوئی بیوہ ہم نہ کرتا کہ مرجنہ کا مسلک برق ہے جب ہی ان کی اس دلیل کا امام رازی ایسے مشکلم ہے کوئی جواب نہیں ہو سکا۔
اور میں اللہ کی تو فیق اور اس کی تا ئید ہے یہ کہتا ہوں کہ قر آن مجید کی کسی ایک آیت کو پڑھ کرکوئی نتیجہ اخذ کرنا یا کوئی قاعدہ
منع کر لینا صحیح نہیں ہے 'جب تک کہ اس موضوع پر قر آن مجید کی تمام آیتوں کو نہ پڑھ لیا جائے۔ مثلاً بعض آیات میں کفار کے
منا تعویر کی کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور بعض آیات میں ان کے ساتھ تی کرنے اور جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے' مثالاً سورہ بقرہ میں

marfat.com

جلدوتهم

Marfat.com

پس معاف کرد اور درگزر کروحتی که الله این علم کو لے

پستم مشركين كونل كردوجهان بعي تم ان كوياؤ\_

یہ آ پ سے خمر (انگور کی شراب)اور جوئے کے متعلق سوال كرتے ہيں آپ كہي: ان دونوں ميں بہت كناه ہے اور لوگوں كے یجھ فوائد بھی ہیں۔

خر جوا 'بت اور فال کے تیر سب نایاک بی شیطان کے

ان نمازیوں کے لیے ویل (جہنم کی جگہ)ہے 0جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور استعال کی (الماعون: ۷-۲) چيزول کے دينے سے منع کرتے ہيں ٥

ا بایمان والو! بے شک به کثرت علماء اور پیرلوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے اور جاندی کوجمع کرتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآ بان کودر دناک عذاب کی خبر پہنچا دیجے 🔾

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور جوسود باقی رہ گیا ہے اس کو

جلدوبم

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ.

(البقرة:١٠٩)

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجُلْ تُتُوْهُمُ .

(التوبه:۵)

اسى طرح انگورى شراب كے متعلق يملے فر مايا: يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فُلْ فِيْهِمَا إِتْحُ كَيْدُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (القره:٢١٩)

اوراس کے بعد فرمایا:

إنَّمَا الْحَمْرُو الْمَيْسِرُو الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِي (المائده: ٩٠)

اسی طرح قرآن مجید میں بُرے کاموں پر سزا دینے کا بھی ذکر ہے اور ان کومعاف کرنے کا بھی ذکر ہے' سزا دینے کی آیات کو پڑھ کریہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اللہ تعالی گناہ کبیرہ پر لاز ما سزا دے گا اور معاف نہیں کرے گا جیسا کہ زخشری اور دیگر معتزله کاعقیدہ ہے اور معاف کرنے کی آیتوں کو دیکھ کریہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کو لازماً معاف کر دے گا اور سزا نہیں دے گا جبیبا کہ مقاتل اور دیگر مرجمہ کا عقیدہ ہے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گنہ گار مسلمانوں کو ان کی تو بہ سے معاف کر دے گا' بعض کونبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمائے گا اور بعض کواینے نضل محض سے معاف فرمائے گا اور بعض کوسز ا دے کر پھرمعاف فرما دے گا۔ بعض نمازنه يرص والےمسلمانوں كوسزادينے كے متعلق بيآيات بين:

فَوَيُكُ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّذِيْنَ هُوْعَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهِ الله المُحافِق اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

زكوة نه دين والے مسلمانوں كى سزاكے متعلق بير آيات مين:

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَ آلِ كَيْثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُوْنَ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُ لُهُ وْنَ عَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَمِينِلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ البيرِ (التوبيه)

بعض سودخورمسلمانوں کی سزا کے متعلق بیرآیات ہیں: يَاكِتُهَا الَّذِينَ النَّوا الَّقُوا اللَّهَ وَذَكُمُ وَامَا بُقِي مِنَ

چھوڑ دواگرتم واقعی ایمان والے ہو ⊙اوراگرتم نے ایسانہیں کیا تو تم الرِّبُوالِنُ كُنْمُ مُّوْمِنِينُ ۖ كَانَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوالِحَرْبِ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مِنَ اللهِ وَيُ سُولِهِ (القره: ١٤٩- ١٤٨) ہدوہ آیات ہیں جن میں گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کوعذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور بیآیات مرجہ کے مذہب کو اطل کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مومنوں کوئسی گناہ سے ضرر نہیں ہوگا خواہ ان کا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اور جن آیات میں مسلمانوں کے گناہ کبیرہ کو بغیر تو بہ کے معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے ان کو بھی ہم نے علامہ و استان کے خرجب کے رومیں ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ کی سورہ زمر کی زیر تفسیر آیت: ۳۵ ہے: بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم ( گناہ کبیرہ ) کے وَإِنَّ مَ بَكَ لَذُ وُمَغُفِهَ وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِ هُ. (الرعد:٢) ارتكاب كے حال ميں بھى بخشنے والا ہے۔ اورالی تمام آیات معتزلہ کے خلاف جحت ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کے مرتکب نے تو بنہیں کی تو اللہ تعالیٰ پراس کو عذاب دینالازم ہےاوراس کی مغفرت ہرگزنہیں ہوگی۔ اور جوآ بت ان دونوں کے ندہب کو باطل کرتی ہے اور ندہب اہل سنت کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ بیہے: سوجس تخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیک کام کیا وہ اس فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَإِخَالِا يَرَوُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ کی جزاء یائے گا0اورجس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کا م مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَـرًا يَكِوْ ﴿ (الزال: ٨-٤) کیاوہ اس کی سزایائے گا 🔾 اگرایمان کے بعد گناہ کبیرہ سے ضرر نہ ہوتا تو انبیاء کیہم السلام گناہوں سے کیوں منع کرتے اور بعض صحابہ پر زنا' چوری اورتهمت کی حدود کیوں جاری ہوتیں؟ خلاصہ بیہ ہے کہ بعض آیات میں مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پرسزا کی وعید سنائی ہے' اس لیے گناہ کے ارتکاب کے محرک اور باعث کے وقت ان آیات کو یا دکر کے ارتکاب معصیت سے باز رہنا جا ہیے اور خوف خدا سے معصیت کوترک کر دینا عاہے اللہ تعالی فرماتا ہے: بے شک جولوگ اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتے ہیں ان ٳۜۛۛۛۛۊٳڷٙڹؽ۬ؽؘؽڿٛۺؙۅٛڽ؆ؠٙۿؙڎؠؚٳڷۼؽۑؚڷۿؙڎٛڡٞۼٝڣؚ؆ڰؖ کے لیےمغفرت ہے اور بہت بڑااجرہ 0 وَّ آجُرُّكُمِيْرُ (الملك:١١) بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ اإِذَا مَسَّهُمُ ظَيِّفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ شیطان کی طرف ہے گناہ کی کوئی تحریب آتی ہے تو احیا تک وہ خدا کو تَنَكَّرُوْا فَإِذَا هُمُ مُنْمِينُ وْنَ ۞ (الاعراف:٢٠١) یاد کرتے ہیں' پھران کی آتھےں کھل جاتی ہیں 🔾 اور جب وہ کسی لغزش میں مبتلا ہوکر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھروہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی طلب كرتے ہيں اللہ تعالی فرما تا ہے: اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یاا پنی جانوں وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوۤا أَنْفُسُهُمْ ذَكُرُوا یر کوئی ظلم کر گزریں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں' پھراینے گناہوں کی الله فَاسْتَغْفَرُ وْالِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغُورُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گنا ہوں کو بخشے گا اور وہ وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أُولَيْكَ جَزَآ وُهُمْ اپنے کیے ہوئے کاموں پر دانستہ اصرار نہیں کرتے 🔾 ان لوگوں کی مَّغْفِرَةٌ مِّنِ تَرَبِّهِمُ وَجَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُمُ

marfat.com

جزاءان كرب كى طرف سے بخش باوروه جنتى بي جن كے

ڂؚڸٮؚيۡنَ فِيهَا ﴿ وَنِعْمَ ٱجُوالْطِمِلِيْنَ ٥

نے سے دریا جاری ہیں'ان میں دہ بھدر ہیں مے اور نیک کاموں

(آل عران:۱۳۹\_۱۳۵)

کا کیابی اجمااجروثواب ہے 0

اورا گرکسی وجہ سے مسلمان گناہ کبیرہ پرتوبہ نہ کر پائیں تو ان کے لیے انبیاء علیم السلام کی عموماً اور ہمارے نی سیدنا محم صلی الله عليه وسلم كي خصوصا شفاعت ہے اور اگر كسى سبب سے ان كى شفاعت بھى نہ ہو سكے تو ان كے كلمه پڑھنے كى بركت سے محن الله کے فضل سےان کی مغفرت متوقع ہےاورا گروہ اس سے بھی محروم رہیں تو پھروہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر بخش دیئے جا کمیں گے کیونکہ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کی تو وہ اس کی جزاء پائے گا۔

سویہ ہے اہل سنت کا مذہب جوقر آن مجید کی ان تمام آیات کے مطابق ہے 'ندمعتز لدکی طرح جنہوں نے صرف سزاکی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ گنہ گارکوسزادے اور نہ مرجہ کی طرح جنہوں نے صرف مناہوں کے مثانے کی آیات کو پڑھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ مسلمان گنا ہگاروں کو سزا نہ دے اللہ تعالیٰ ما لک علی الاطلاق ہے جس کو جا ہے معاف کردے اورجس کو چاہے سزادے اس پر پچھ لازم نہیں ہے۔

ہماری استحقیق کے مطابق الزمر: ۳۵ کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے:

" تا کہ اللہ ان (محسنین) سے ان کے کیے ہوئے زیادہ بُرے کامول (گناہ کبیرہ) کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزاءعطا فرمائے 0"

اوران تحسنین کے کیے ہوئے گناہ کبیرہ اس سے عام ہیں کہوہ گناہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے کیے ہوں یا اسلام لانے کے بعد کیے ہوں' امام رازی' علامہ قرطبی اور علامہ آلوی نے ان گناہوں کو قبل از اسلام کے ساتھ مقید کیا' علامہ زمخشری نے کہا: ان گناہوں سے مراد صغائر ہیں اور مقاتل نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا کہ مسلمان مرتکب بیرہ کو بالکل مزا نہیں ہوگی' ہمارے نز دیک بیتمام تفاسیر غلط ہیں۔اس ضمن میں اب ہم اردو کی بعض مشہور تفاسیر پر بھی تبصرہ کررہے ہیں تا کہ بیہ بحث مكمل ہوجائے۔

الزمر: ۳۵ میں بعض ار دو تفاسیر پر تنجر ہ

شخ شبیراحمع عنانی متوفی ۱۳۹۹ هان اس آیت کی تفییر میں لکھاہے:

الله تعالی متقین و محسنین کوان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو بُرا کام ہو گیامعاف کرے گا۔ شاید 'اسو أ'' ادر''احسن''صیغتفضیل اس لیےاختیار فرمایا کہ بڑے درجہ والوں کی ادنیٰ بھلائی اوروں کی بھلائیوں سے اورادنیٰ برائی اور ول کی برائیول سے بھاری مجھی جاتی ہے۔واللہ اعلم (حاشیہ عنانی ص ۱۱۵ مطبوعہ مملکت سعودی عربیہ)

يتفسير بھى تىچى نہيں ہے الله تعالى صرف بہتر كاموں كى جزاء نہيں دے گا بلكه تمام نيك كاموں كى جزاء دے گا اور صرف غلطی سے کیے جانے والے بُرے کاموں کومعاف نہیں کرے گا بلکہ دانستہ کیے جانے والے بُرے کاموں کوبھی معاف فر مائے گا' توبہ سے بھی معاف فرمائے گا اور بغیر توبہ کے بھی۔ نیزیہ زمخشری کی تفسیر کا چربہ ہے جس کا ہم پہلے روکر چکے ہیں۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه ن اس آيت كي تفسير ميس لكها ب:

الله تعالی فرما تا ہے کہ ان کے وہ بدترین اعمال جو جاہلیت میں ان سے سرز د ہوئے تھے ان کے حساب سے محو کر دیئے جائیں گے اور ان کو انعام ان اعمال کے لحاظ سے دیا جائے گا جوان کے نامہُ اعمال میں سب سے بہتر ہوں گے۔

جلدوتهم

تبيان القرآن

(تفهيم القرآن جهم ٣٤٣) اداره ترجمان القرآن لا بور ١٩٨٣ء)

تغییر بھی ضیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانۂ جاہلیت کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور زمانۂ اسلام کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا البتہ زیادہ نیک کاموں پرخصوصی انعام واکرام سے نوازے گا۔ نوازے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے 'یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسر سے (معبودوں) سے ڈرا رہے ہیں اور جس کو اللہ کم راہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے 0اور جس کو اللہ ہدایت عطافر مائے اس کوکوئی گم راہ کرنے والا نہیں ہے 'کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے؟ 0 اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کہیے: بھلاتم یہ بتاؤ کہتم اللہ کوچھوڑ کرجن کی پستش کرتے ہو'اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کودور کر سکیں گے؟ آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے' اس پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں 0 (الزم: ۲۹–۳۱) کفار کی دھمکیوں سے اللہ کے بندوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے

زمر:٣٦ میں فرمایا:'' کیا اللہ آپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟''اس آیت میں بندہ سے مرادسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم میں' ابن زید نے اس کی تفسیر میں کہا: کیوں نہیں' اللہ آپ کو کافی ہے' وہ اپنے وعدہ کے مطابق آپ کوغلبہ عطافر مائے گا اور آپ کی مد وفر مائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: ' میلوگ آپ کواللہ کے سوادوسرے (معبودوں) سے ڈرار ہے ہیں'۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بسقام (بیج از کی ایک وادی ہے جس میں قریش نے عزی نام کے ایک بت کی حفاظت کے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے اور اس مکان کو خانہ کعبہ کا درجہ دیتے تھے ) کی گھاٹیوں میں بھیجا تا کہ وہ عزی نام کے بت کوتوڑ دیں اس کے محافظ نے حضرت خالد سے کہا: اے خالد! میں مہیں خبر وار کر رہا ہوں عزی بے پناہ قوت کا مالک ہے کوئی شخص اس کی طاقت کا انداز ہیں کرسکتا 'حضرت خالد نے کلہاڑ ااٹھا کر اس کی ناک بر مارا اور اس کے دوکلڑے کردیئے۔

ابن زیدنے کہا: بیا ہے بتول ہے آ ب کوڈراتے ہیں کہوہ آپ کوضر ورضرر پہنچا کیں گے۔

(جامع البيان جز ٢٣٥ ص ٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه

اہل باطل ہمیشہ سے اہل حق کو دھمکاتے رہے ہیں اور ان کو پیغام حق پہنچانے سے روکتے رہے ہیں' فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا:

اگرتونے میرے علاوہ کی اورکومعبود بنایا تو میں تجھ کوقید یوں اگرتونے میرے علاوہ کی اورکومعبود بنایا تو میں تجھ کوقید یوں (الشراء: ۲۹) میں ڈال دوں گا (

اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا عالم ہے اور تمام ممکنات پر قادر ہے وہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے وہ اس سے تمام نقصان دہ چیزوں کے دور کرنے اور تمام راحت کے امور پہنچانے پر غالب قدرت رکھتا ہے 'سووہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے 'سواس کے بندہ کواس کے غیر سے ڈرانا اور دھمکانا محض باطل ہے ایک قر اُت میں 'عبدہ'' کی جگہ' عبادہ'' ہے ' اس کامعنی ہے : کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے ؟ لیمی ضرور کافی ہے 'اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے خالفین کوغر ق

marfat.com

عيار القرآر

کر دیا اور ان کو مخافین سے نجات دی مخرت ابراہیم علیہ السلام پرنمرود کی بھڑکائی ہوئی آگر کو گلزار کر دیا معطیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے مظالم سے نجات دی معفرت موی علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے مظالم سے نجات دی معفرت موی علیہ السلام اور بنواسرائیل کوفرعون کے جبر اور استبداد سے بچایا تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سواے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! مخافین اور دشمنوں سے آپ کو مخفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ای طرح کافی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی تھا۔
سے آپ کو مخفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ای طرح کافی ہے جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی تھا۔
اس آیت کی ایک تفسیر ہی گئی ہے کہ ہر نبی کی کافر قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور ان کو دھمکیاں دیں اور اللہ تعالیٰ ان نبی کواس قوم کے ضرر سے محفوظ رکھا جس طرح اس آیت میں ہے:

اس سے پہلے نوح کی (کافر) توم نے تکذیب کی اور ان
کے بعد دوسری جماعتوں نے (تکذیب کی) اور ہر (کافر) توم نے
اپ رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا اور حق کومغلوب کرنے کے لیے
باطل کے بل ہوتے پر کج بحثی کی سومیں نے ان کواپنی گرفت میں
لے لیا تو دیکھومیری سز اکیسی تھی۔

كَنَّبَتْ تَبْلُمُمُ قُوْمُ نُوْجٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ وَهَتَتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَا خُنُوهُ وَجَادَلُوْ إِبِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوْ ابِرِالْحَقَّ فَأَخَنُهُمُ فَكِيفَ كَانَ عِقَابِ٥ لِيُدُحِضُوْ ابِرِالْحَقَّ فَأَخَنُهُمُ فَكِيفَ كَانَ عِقَابِ٥

(المومن:۵)

پس مسلمانوں کو جاہیے کہ وہ اپنے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے تمام معاملات اور تمام افعال اور احوال میں صرف اللہ تعالیٰ کو کافی سنجھیں تو ان کی ہرمہم میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہوگا' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے نبی اللہ علیہ وسلم بیفر ماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے تمام تفکرات کوصرف ایک فکر بنا دیا اور وہ فکر آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تفکرات سے کافی ہوگا اور جوشخص دنیا کے احوال کے نفکرات میں منہمک رہا تو اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پر واہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہور ہاہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٧ أس حديث كي سندضعيف ہے ٔ جامع المسانيد واسنن مندابن مسعود رقم الخديث:٣٩)

متوکلین کے لیے اللہ تعالی کا کافی ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے مذہب کو باطل فر مایا ہے کیونکہ تمام مخلوق کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے اور انسان کی فطرت اور اس کی عقل اس پر شہادت ویتی ہے اور جوشخص بھی آسانوں اور زمینوں کے عجیب وغریب احوال میں اور انسان کے بدن کی اندرونی مشین اور اس کی کارکردگی میں غور کرے گا اس

جلدوتم

marfat.com

پر بیر حقیقت واضح ہو جائے گی۔

دوسری بات بیہ ہے کہ بیپھر کے بے جان بت جن کوانسان نے خودا پنے ہاتھوں سے بنایا ہے' جواپنے او پر بیٹھی ہوئی کھی کو بھی اڑانے پر قادر نہیں ہیں وہ کب کسی سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں یا کسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں' سوکسی صاحب عقل کوان دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بت اس کا پچھ بگاڑ لیس کے بیااس کے کسی فائدہ کوروک لیس گے نیز اس آیت میں فر مایا:''آپ کہیے: مجھے اللہ کافی ہے' اسی پر تو کل کرنے والے تو کل کرتے ہیں''۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو شخص کافی سے غیر کافی کی ظرف منتقل ہو گااس کامقصود پورانہیں ہو گا'اس لیے ضروری ہے کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پرتو کل کیا جائے' تمام اموراس کوسونپ دیئے جائیں اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور جب بندہ صرف اللہ عزوجل کی اطاعت کرے گاتو کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی' حدیث میں ہے:

اس حدیث میں حسب ذیل فوائد ہیں:

- ا) حضرت سفینہ نے شیر سے بےخوف وخطر کلام کیا' کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ شیر ان کوضر رنہیں پہنچائے گا اور وہ ان کا کلام سنے گا' اس کو سمجھے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کولشکر اسلام تک پہنچائے گا' بیہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعجز ہ ہے۔
- (۲) جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے تو درندے بھی اس کوضرر نہیں پہنچا سکتے تو جمادات کب ضرر پہنچا سکیں گے۔
  - (۳) الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ہرمعاملہ میں اس پرتو کل کرنا مصائب ہے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
- (۳) حضرت سفیندرضی اللہ عنہ نے شیر کو بیہ بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو اس نے آپ کولشکر اسلام تک پہنچا دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان راستہ بھٹک جائے یا اس کوکوئی اور افقاد پیش آ جائے 'تو رسول اللہ علی علیہ وسلم کا نام لینے سے اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور بیہ کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کے احکام پڑممل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑمل کرتا ہے اس کو دنیا میں سیدھا راستہ مل جاتا ہے تو ان شاء اللہ آخرت میں بھی وہ سید ھے راستے کی ہدایت حاصل کرے گا۔
- (۵) صاحب عقل کو جا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ تو حید کے تقاضوں پڑمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اینے بندہ کو ہر حال میں کافی ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: اے میری قوم! تم اپنی جگمل کرتے رہوئے شک میں (بھی) عمل کررہا ہوں پس

جلدوتهم

خقریبتم جان لوگ Oکس پررسواکرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا Oبی حک ہم نے لوگوں کے لیے آب ہم ایک ہم نے لوگوں کے لیے آب پر برحق کتاب نازل کی ہے سوجس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدہ کے لیے اور جس نے مم راہی اختیار کی تو اپنے ہی فائدہ کے لیے اور جس نے مجم راہی اختیار کی تو اس می راہی کا و بال اس پر ہے اور آب ان کے ذمہ دار نہیں ہیں O(الزمر: ۲۹-۳۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنانے میں کامل جانفشانی کی

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو آخرت میں جنت اور دائی اجر وثو اب کی بشارت سنائی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی تندیب کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب کی وعید سنائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے کفر پر اصر ار کرنے کی وجہ سے بہت تکایف ہوتی تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ان آیوں میں فرمایا ہے:

أكروه اس قرآن برايمان نه لائے تو لكتا ہے كه آپ فرط غم

فكعكك باجع نفسك على اثارهم إن كويؤوينوا بهذا

سے جان دے دیں گے 0

الْحَدَيْثِ أَسَفًا ۞ (اللهف:٢) كَعَلَّكُ بَاخِعٌ تَفْسَكَ ٱلْأَيْكُونُوْ أَمُوْمِنِينَ۞.

ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آب اس قدر مغموم ہیں

(الشعراء:٣)

کہ لگتا ہے کہ آپ جان دے دیں گے O : غ ک کست کے سات

فَلَاتَنْ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتٍ . (فاطر: ٨)

ان پرحسرت اور فرطم کی وجہ ہے کہیں آپ کی جان نہ چلی

-2-1

اور جب الله تعالیٰ نے قوی اور متحکم دلائل کے ساتھ کفار کارد کردیا اور وہ پھر بھی آپ کی رسالت اور آپ کے پیغام پر
ایمان نہیں لائے تو الله تعالیٰ نے آپ توسلی دیتے ہوئے فرمایا: 'آپ کہیے: اے میری قوم! تم اپنی جگه کمل کرتے رہوئے شک
میں (بھی) عمل کررہا ہوں 'پس عنقریب تم جان لوگ O کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل
ہوگا O بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے 'سوجس نے ہدایت اختیار کی تو اپ ہی فائدہ کے لیے
اور جس نے گم راہی اختیار کی تو اس گم راہی کا وبال اس پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں O ' (الزمر: ۲۹-۲۹)

ان آیتوں میں بیاشارہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت اور عبادت کے جس حق کو بھول بیٹھے تھے ۔ قرآن کریم ان کو وہ حق یاد دلار ہاہے 'پس جس نے قرآن مجید کے یاد دلانے سے اس حق کو پہچان لیا اور اس کی تھیجت پڑمل کر لیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس ہدایت کے فوائداس کو حاصل ہوں گے 'کیونکہ اس ہدایت کے نور سے اس کا دل منور ہوجائے گا۔

اوراس کی حیوانی اور شیطانی صفات کے جوآ تارین وہ محوہ وجائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دل تاریک ہوسکتا تھا اور ان صفات کی وجہ سے وہ دوزخ میں جاسکتا تھا اور جس شخص نے اپنی گم راہی پر اصر ارکیا اور اپنفس امارہ کے احکام کی اطاعت کی اور اس پر حیوانی اور شیطانی صفات مذمومہ غالب آ گئیں تو وہ شخص جہنم میں جاگرے گا اور اس کی اس روش سے آپ سے کوئی باز پر سنہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو دوزخ سے گھسیٹ کر نکالنے کی بہت کوشش کی اور اس سلسلہ میں بہت مشقت اٹھائی اس کے باوجود اگر کوئی شخص کفر پر اصر ارکر کے دوزخ کو اپنا ٹھکانا بنا تا ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا کر سکتے ہیں۔

اس مضمون کی حسب ذیل احادیث سے وضاحت ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری اور لوگوں کی مثال اس شخص

marfat.com

rr \_\_ or : 19/21

کی طرح ہے جس نے آگ روٹن کی ' پھر حشر ات الارض اور پروانے اس آگ میں گرنے لگے ' سومیں تم کو کمرے پکڑ کر آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں اور لوگ اس آگ میں دھڑ ادھڑ گررہے ہیں۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۶۳۸۳ ،صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۴ ، سنن تر مذی رقم الحدث: ۲۸۷ )

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے' اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جوز مین پر برسا' زمین کا پچھے حصد اچھا تھا جس نے اس پانی کو جذب کرلیا اور اس نے چارا اور بہت سزاا گایا اور زمین کا بعض حصہ شخت تھا' اس نے پانی کوروک لیا' جس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچایا' لوگوں نے وہ پانی خود بیا اور جانوروں کو پلایا اور ان کو (سبزے سے) چرایا اور زمین کا بعض حصہ چیٹیل میدان تھا' جس پر جب بارش ہوئی تو زمین کے اس حصہ نے پانی روکا اور جمع کیا اور نہ اس میں سبز ااور گھاس اگائی' یہ مثال ان لوگوں کی ہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے اس کا علم حاصل کیا اور وہ علم آگے پہنچایا اور ایہ اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کا محل کیا اور وہ علم آگے پہنچایا اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اس علم کی طرف سراٹھا کرنہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کی صاتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٢ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٨٣٣)

اس مثال میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زمین کی تین قسمیں ہیں اس طرح لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں زمین کی پہلی قسم ہیں ہے کہ زمین پہلی قسم ہیں ہونے سے اس میں سبز اپیدا ہوجائے جس سے انسان اور مویثی دونوں فائدہ حاصل کریں اس طرح لوگوں کی پہلی قسم ہیر ہے کہ ان کے پاس ہدایت اور علم پہنچے اور وہ خود بھی علم پرعمل کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم ویں اس قسم میں فقہاءاور مجتمدین شامل ہیں زمین کی دوسری قسم ہیر ہوئے اور وہ خود بھی علم پرعمل کریں اگاتی لیکن وہ پانی کو جس کے دوہ بارش کے پانی سے سبزہ تو نہیں اگاتی لیکن وہ پانی کو مصل کر لیتے ہیں اس طرح لوگوں کی دوسری قسم ہیر ہے کہ ان میں احادیث سے مسائل کو مستبط کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ احادیث کو محفوظ اور منضبط کر لیتے ہیں جس سے مجتمدین استفادہ سے مسائل کو مستبط کرنے ہیں اور زمین کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ سبزہ اگاتی ہے اور نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہے اور اس طرح لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ سبزہ اگاتی ہوئے دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہے اور اس طرح لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بالکل قبول نہیں کیا اور یہ کفار اور منافقین ہیں۔

الله يَتُوفِي الْرَنْفُسِ جِينَ مُوْتِهَا وَالَّذِي لَوْتِمُتُ فِي مُنَامِهَا "

الله بی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں (قبض کرتا ہے)

فينسك البي قطى عكيها المؤت ويرس الأخرى إلى

رجن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو آیک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے

جَلِ مُسَمَّى إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُون الْمُ

و شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غوروفگر کرتے ہیں O کیا انہول

marfat.com

الحین و امن دور الله شفعاع فل اولو کانوالایملون نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارش بنا رکھ بین آپ کہے: خواہ وہ کی چیز کے مالک نہ ہوں

شَيْعًا وَلا بِعُقِلُون ﴿ قُلْ تِتَّهِ الشَّفَاعَةُ جَبِيعًا ﴿ لَهُ مُلُكُ

اور نہ عقل و خرد رکھتے ہوں 0 آپ کہے: تمام شفاعتوں کا مالک اللہ بی ہے ، تمام آ سانوں اور

السَّلُوتِ وَالْرَضْ ثُوِّ النَّهِ عُرْجَعُونَ ﴿ وَالْدَادُكِرَ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْدَادُكِرَ اللَّهُ

زمینوں کی ملکت اللہ ہی کے لیے ہے ، پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے O اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا

وَحْدَاهُ الثَّمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب اللہ کے سوا

خُكِرَالَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُ وَنَ®قُلِ اللهُوَ

دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں 0 آپ دعا کیجے: اے اللہ!

فَاطِرَ السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا كَوْأَنْتُ تَخَكُّمُ

آ انول اور زمینوں کے بیدا کرنے والے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو ہی ایخ بندول کے ورمیان

بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْ افِيْرِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَلُوْ أَتَّ لِلَّذِيثِ

ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں 0 اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی

ظَلَمُوْامًا فِي الْاَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتُكُوْالِمِ مِنْ

تمام چیزیں ہوتیں اور اتن ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے دن کے بُرے عذاب سے

سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيلَةُ وَبِهَ اللَّهُمْ مِنَ اللَّهِ عَالَمْ يَكُونُوْا

بیخ کے لیے اس کو ضرور فدیہ میں وے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو گا

يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَكَ اللَّهُمْ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوْ اوَحَاقَ بِهِمْ مَّا

جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا O اور ان کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا

marfat.com

ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے

ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند پیل (قبض کرتا ہے) پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کرلیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسر کی روحوں کوا بک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے ہے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں 0 کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنار کھے ہیں؟ آپ کہیے: خواہ وہ کسی کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل وخرد رکھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے نتمام آسانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے پھرتم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (الزم: ۲۳۔۳۳)

ad=)2

نفس کے معنیٰ کی شخفیق

اس آیت مین انفس " کالفظ ہے یہ سی جع ہے انس کے معنیٰ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ سیدمحمر مرتضیٰ زبیدی متوفی ۲۰۵ او لکھتے ہیں:

نفس روح ہے اور کی چیز اور اس کی حقیقت کو جھی نفس کہتے ہیں' اللہ تعالی نے فر مایا: ''الملسه یسوف الانفسس حین موتھ'' . حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما نے فر مایا: ہرانسان کے دونس ہوتے ہیں' ایک نفس عقل ہے جس سے اشیاء ہیں باہم تمیز ہوتی ہے اور دوسر انفس روح ہے' جس ہے جس کی حیات ہوتی ہے۔ ابن الا نباری نے کہا: بعض اہل لفت نے نفس اور روح کے وحساوی قر ار دیا ہے اور کہا ہے کہ بید دونوں ایک بی چیز ہیں' ان میں صرف نفظی فرق ہے' نفس مؤنث ہے اور روح تہ نفس مؤثث ہے اور روح تہ نفس مؤثث ہے اور روح تہ نفس کو تبا ، روح وہ ہے جس سے حیات ہوتی ہے اور نفس وہ ہے جس سے عقل ہوتی ہے اور اس کی روح کو قت قبض کی جاتی ہوتی ہے اور نفس وہ ہے جس سے اشیاء میں باہم تمیز ہوتی ہے اور روح ہوتی نفس کی جو نینید کے وقت قبض کی جاتی ہوتی ہے جس سے اشیاء میں باہم تمیز ہوتی ہے اور روح ہونی نفس ہے جو نینید کے وقت انسان کے دونس ہوتے ہیں' ایک وہ نفس ہے جس سے اشیاء میں باہم تمیز ہوتی ہے اور روح ہوتی نفس کی وفات میں یہی فرق ہے اور حیات رائل ہوتی ہے تو بیفس بھی وفات میں یہی فرق ہے اور حیات کا نفس یہی روح ہوا اور وہ ہوا ہا ہے اور روح ہیں فرق ہے اور روح کی وفات اور روح ہوا اور وہ اس کی دونس کی خرکت اور رائس کی دوفات دے دیتا ہے اور دوسر انفس حیاں نوز وہ کا تو اور دوت ہوا کا اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''ونسف خت فیسہ من دو حی '' اور ''مین فرمایا اور دھر سے بھی نائل اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''ونسف خت فیسہ من دو حی '' ہیں فرمایا اور دھر سے من دو حی '' اور '' مین اور اس کی نور قب ہا کا اللہ تو الی نفسی '' اور '' فی دو حی '' ہیں فرمایا ' نوسل میں عبد البر نوس کی میں فرق ہے' اگر ان دونوں کا معنی اور دھی '' اور '' میں فرمایا ہو کہ کا تول نفسی '' اور '' فی دو حی '' ہیں فرمایا ' کی خور اس کی فرق ہوت کا تول نفسی '' اور '' فی دو حی '' ہیں فرمایا ' کسی کی دو حی '' ہیں فرمایا کی دونس کی خور کی دو حی '' ہیں فرمایا کی دونس میں فرمایا کی دونس کی میں فرمایا کی دونس کی جوز کو نسف کی دو حی '' ہیں فرمایا کی دونس کی میں فرمایا کی دونس کی میں فرمایا کی دونس کی میں فرمایا کی دونس کی ہوتر کی کو کرمایا کی کی دو کرمایا کی دونس کی میں کرمایا کی دونس کی میں کرمایا کی دونس کی دونس کی کرمایا کی دونس کی کرمایا کی دونس کی کرمایا کی ک

اور سین الله تعالی نے آ دم کو پیدا کیا اور اس میں نفس اور روح کورکھا' اس کی روح کے آثار سے اس کی پاکیزگی ہے اور اس کی فہم اور اس کی نفس اور روح کورکھا' اس کی روح کے آثار سے اس کی پاکیزگی ہے اور اس کے جاہلانہ ہے اور اس کی وفا ہے اور اس کے فلس کے آثار سے اس کی شہوت ہے اور اس کا طیش ہے اور اس کے جاہلانہ افعال ہیں اور اس کا غضب ہے' اس لیے بغیر کسی قید کے مطلقاً پنہیں کہا جائے گا کہ دوح اور نہ بید کہا جائے گا کہ دوح نفس ہے۔ (تاج العروس جہم ۲۹۰۔۲۵۹ دار احیاء التراث العربی ہیروت)

نفس اورروح کے ایک ہونے بردلائل

دوسری حدیث میں آپ نے روح کی جگه فس کالفظ استعال فرمایا ہے:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فر مایا: کیاتم ینہیں دیکھتے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نظراو پراٹھی ہوئی ہوتی ہے' صحابہ نے کہا: کیوں نہیں' آپ نے فر مایا: یہاس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظرام

marfat.com

کے نفس کود مکھر ہی ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۹۲۱) اسی طرح درج ذیل حدیث میں روح کے لیے نفس کا لفظ استعال فرمایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب مرنے والا مخص نیک ہوتو اس سے کہتے ہیں: اے پا کیزہ نفس! باہر نکلو'جو پاک جسم میں تھی۔ الحدیث (سنن ابن ماجه رقم الحديث:۴۲۶۲ منداجمه ج ۲ص ۱۳۹ دوسری حدیث میں اس موقع کے حلیے نفس کے بجائے روح کا لفظ استعمال فر مایا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس سے دوفر شنتے ملا قات کرتے ہیں جواس کو لے كراوير چرصة بي (بيحديث حكماً مرفوع ہے) \_ (صحح مسلم رقم الحديث:٢٨٧٢ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث:١٢٦١) امام ما لک نے دوحدیثیں روایت کی ہیں' ایک حدیث میں ہے کہ آ پ نے حضرت بلال سے فر مایا کہ ہم کومبح کی نماز کے وقت جگا دینا' حضرت بلال پر نیند غالب آ گئ سورج نکلنے کے بعد سب بیدار ہوئے' آ یہ نے حضرت بلال سے یو چھا تو انہوں نے کہا: میر فنس کواسی چیز نے پکڑلیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پکڑلیا تھا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۲۵) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اس موقع بر فر مایا: اے لوگو! الله تعالیٰ نے ہماری روحوں کوقبض کر لیا تھا' اگر وہ جا ہتا تو وه اس وقت کے سوا ہماری روحول کولوٹا دیتا۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:٢٦) حافظ پوسف بن عبدالله ابن عبدالبرقرطبي الهتوفي ٣٦٣ هذان دونوں حديثوں كے متعلق لكھتے ہيں: علماء کی ایک جماعت نے ان حدیثوں سے بیاستدلال کیا ہے کہ روح اور نفس ایک چیز ہے اور انہوں نے الزم :۲۲ (زرتفیرآیت) ہے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اورسعید بن جبیر نے الزمر : ۴۲ کی تفسیر میں کہا ہے : جب مرد ہے مرتے ہیں تو ابلّٰہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض فر مالیتا ہےاور جب زندہ سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض فر مالیتا ہے' پھر جس کی موت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیااس کی روح کوروک لیتا ہےاورجس کی موت کا فیصلہ ہیں فر مایااس کی روح کوایک وقت معین تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بی تغییراس پر دلالت کرتی ہے کہ نفس اور روح ایک چیز ہیں کیونکہ اس آیت میں'' انسفس'' کالفظ ہے اور انہوں نے اس کامعنی ارواح کیا ہےاوراس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ موطا کی حدیث:۲۶ میں ہے' آپ نے فرمایا: اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کرلیا تھااور حضرت بلال نے جوفر مایا تھا: میر نے نفس کواس چیز نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پیڑ لیا تھا' آپ نے حضرت بلال کے اس قول کا رونہیں فر مایا' پس قر آن اور سنت نے ایک چیز کو بھی نفس سے تعبیر فر مایا ہے اور بھی اس چیز کو روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ (تمہیدج عص ۵۸۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ و) تقس اورروح کے مغائر ہونے بر دلائل حافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبرالمالكي القرطبي التوفي ٣٦٣ هه لكھتے ہيں: دوسرے علماء نے بیے کہا ہے کہ نفس روح کا غیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس سے خطاب فرمایا ہے اس کو ہرے کا مول منع فرمایا ہے اور نیک کامول کا حکم دیا ہے اور انہوں نے اس پراس آیت سے استدلال کیا ہے: **يَأْيَتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْيَبِيَّةُ ۚ أَازْجِينَ إِلَى مَّ يِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال** الضية مرضية ٥ (الفر: ١٨ - ١٧) یں کہ تو اس ہے راضی ہووہ تچھ ہے راضی ہو 🔾 جلددتم martat.com

(ایانہ ہوکہ) کوئی نفس یہ کہے: اِئے افسوس! اس بات پر

727

جلدوا

اَن تَعُوْل الله عَلَى مُعَدِّرُ فَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْ اللهِ .

(الزمر: ۵۱) كميس نے الله كحل كوادا كرنے مي تقميرى-

اورروح کونہ خطاب کیا گیا ہے اور نہ اس کو قرآن مجید میں کسی چیز ہے منع کیا گیا ہے اور نہ کسی کام پراس کی فدمت کی گئی ہے 'آ دمیوں کانفس چو پایوں کے نفس کی طرح ہے' وہ جنسی عمل کی خواہش کرتا ہے اور یُر ہے کام کی تحریک کرتا ہے اور نفس کا مسکن پید ہے' مگر انسان کوروح کے ساتھ نضیلت دی گئی ہے اور اس کا مسکن دماغ ہے' اس کی وجہ سے انسان یُر ہے کاموں سے حیاء کرتا ہے اور روح اس کونیک کاموں کی دعوت دیتی ہے اور نیک کاموں کا تھم دیتی ہے۔

عبد الرحمان بن قاسم نے الزمر : ۴۲ کی تفسیر میں کہا کہ نفس کی مجسم چیز ہے اور روح اس پانی کی طرح ہے جو جاری ہوئ جب انسان سوجا تا ہے تو اللہ اس کے نفس کو بین ہے اور اس کی روح اوپر جارہی ہے اور نیچے اتر رہی ہے اور نفس ہر وادی میں چرر ہا ہوتا ہے اور ان چیز وں کو ویکھتا ہے جن کو انسان خواب میں ویکھتا ہے بھر جب اللہ اس کوجسم میں لوشنے کی اجازت دیتا

ہے تو وہ جسم میں لوٹ جاتا ہے اور اس کے لوٹنے سے جسم کے تمام اعضاء بیدار ہوجاتے ہیں اور وہ سننے اور د تکھنے لگتا ہے۔ حافظ ابوعمر ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ علاء کے اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں اور اللہ ہی کوعلم ہے کہ ان میں صحیح قوم نے جو پچھ کہا ہے وہ واضح دلائل نہیں ہیں اور نہ ان دلائل کی صحت یقینی ہے اور نہ کوئی الی صحیح حدیث ہے جس سے عذر اٹھ

و م سے بو پھا ہا ہے وہ وہ اس وہ من میں بین اور حدال کو صفیط کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقول اس مسلم میں سوچ و بچار کر کے تھک جاتی ہیں اور اس کے علم سے عاجز ہیں۔ (تمہیدج اص ۸۸۔۸۵ دارالکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۱۹ھ)

ہاں ہیں اور روح کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن عبد البر کی تحقیق نفس اور روح کے اتحاد اور تغایر میں حافظ ابن عبد البر کی تحقیق

حافظ ابن عبد البرك كلام كاخلاصه يه به كه قرآن مجيد اوراحاديث كبعض دلائل سے بيمعلوم موتا ہے كه روح اورنفس وونوں ايک چيز نيں اور بعض دلائل سے بيمعلوم ہوتا ہے كه روح اورنفس ايک مغائز ہيں'ليکن ان كامختاريہ ہے كه روح اورنفس وونوں ايک چيز نيں اور بعض دلائل سے بيمعلوم ہوتا ہے كه روح اورنفس باہم مغائز ہيں'ليکن ان كامختار بيہ كه روح اورنفس وونوں ايک چيز ہيں' جيسا كه انہوں نے موطا امام ما لک كی اس محث كر شروع ميں لكھا ہے' اس طرح انہوں نے موطا امام ما لک كی اشرح'' الاستذكار'' ميں بھی لكھا ہے۔

چنانچه حافظ ابن عبدالبر مالكي متوفى ٢٦٣ ه ولكصتي بين:

رسول الله صلی الله علیه و سکم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو تبجد کی نماز کے لیے جگانے گئے تو حضرت علی رضی الله عنہ نے کہا:
ہمار نفوس تو الله کے ہاتھ میں ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۷) اور حضرت بلال نے کہا: میر نفس کو اس نے پکڑ لیا تھا
جس نے آپ کے نفس کو پکڑ لیا تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۵) اور رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۱) اور حضرت ابو جھیفہ کی حدیث میں ہے: بے شک تم مروہ تھے تو الله تعالی نے تمہاری طرف تمہاری روحوں کو لوٹا دیا۔ (مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۹۷ مجمع الزوائد جام ۳۲۳) اور قر آن مجید میں ہے: "الله میں میٹو فی الاک نفلس " (الزمر: ۲۲) ان سب میں بیدواضح دلیل ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں۔ اس مسئلہ میں سلف صالحین میٹو فی الاک نفلس " (الزمر: ۲۲) ان سب میں بیدواضح دلیل ہے کہ روح اور نفس دونوں ایک چیز ہیں۔ اس مسئلہ میں سلف صالحین اس میٹو فی الرہ نفلس شریا ہیں۔ آپ میٹو فی الرہ نفلس ذکر کیے ہیں۔ (الاحدیک اس ۱۳۲۳) مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۲ھ)

نفس اورروح کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهت بين:

انہاں کانفس ایک جو ہر ہے جومنور اور روحانی ہے جب اس کابدن سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی روشنی تمام بدن میں حاصل

marfat:com

اوراس روشی کا نام حیات ہے کی ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت اس بدن کے ظاہر اور باطن سے اس کا تعلق منقطع **ہوجا تا ہے اور اس انقطاع کا نام موت ہے اور نیند کے دفت اس روشیٰ کا تعلق صرف ظاہر بدن سے بعض اعتبار سے منقطع ہوتا** ہے اور اس کی روشنی بدن کے باطن سے منقطع نہیں ہوتی ' پس ثابت ہو گیا کہ موت اور نیندا یک جنس سے ہیں' مگر موت میں اس کی روشنی کا انقطاع تا م اور کامل ہوتا ہے اور نیند میں اس کا انقطاع ناقص اور بعض وجوہ سے ہوتا ہے۔

(تفيركبيرج٩ص٧٥٦ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

نفس اورروح كےمتعلق مصنف كى تحقيق

قرآن مجیداور احادیث کے عمیق مطالعہ ہے میں نے ریسمجھا ہے کہ روح اور نفس متحد بالذات ہیں اور ان میں تغایر اعتباری ہے انسان کے جسم میں ایک قوت مجردہ ہے وہ قوت اس لحاظ سے کہ وہ انسان کے حواس میں مؤثر ہے یعنی اس کی تا ثیر سے انسان دیکھتاہے' سنتا ہے' سونگھتا ہے' چکھتا ہے اور چھوتا ہے نفس ہے اور اس لحاظ سے کہ اس قوت سے انسان بولتا ہے اور دیگرافعال اختیار بیرکرتا ہے' وہ روح ہے' خلاصہ پیر کہ جس قوت کے لحاظ سے انسان محسوس کرتا ہے اور افعال کرتا ہے وہ قوت روح ہے اور وہ قوت اس لحاظ سے کہ انسان اس قوت سے تعقل اور ادراک کرتا اور کسی بھی کام کرنے کامنصوبہ بناتا ہے توبیة توت نفس ہےاوراس کونفس ناطقہ ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھرا گرنفس بُر ہے اور نا جائز کام کامنصوبہ بنائے تو بیفس امارہ ہے ، قر آن مجید میں ہے :

إِنَّ النَّفُسُ لَا مَا رَقَّ إِبَاللَّهُ وَءِ (يوسف:٥٣) بے شک نفس تو بُرائی کا حکم دینے والا ہے۔

اور بُرے کام کرنے کے بعدنفس اس پر ملامت کرے تو وہ نفس لوامہ ہے ، قر آن مجید میں ہے :

وَلا أُنْشِهُ بِالتَّفْسِ اللَّوَامَةِ (القيامة: ٢) اور میں ملامت کرنے والےنفس کی قتم کھا تا ہوں 🔾

اورا گرنفس نیک کام کرنے کا حکم دے تو وہ نفس مطمئنہ ہے ، قرآن مجید میں ہے :

يَأَيِّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَّةُ أَأَدْجِينَ إلى مَ يَكِ اے مطمئن نفس! ۞ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ (الفر: ٢٨-٢٧) میں کہ تو اس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو 🔾

اورجس قوت کے لحاظ سے انسان محسوں کرتا ہے اور افعال اختیار یہ کرتا ہے وہ روح ہے ، قرآن مجید میں ہے: فَإِذَاسَةُ يُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيْ.

پس جب میں آ دم کا پتلا پورا بنالوں اوراس میں اپنی پسندیدہ

(الجر:٢٩) روح پيونک دول ـ

امام الحسين بن مسعود الفراء بغوى التوفى ٥١٦ هاس كي تفسير ميس لكهته بين:

یعنی روح پھو نکنے کے بعدوہ پتلا زندہ ہو جائے اور روح جسم لطیف ہے جس سے انسان زندہ ہوتا ہے۔

(معالم النفزيل جسوص ۵۷ مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت ۱۴۲۰ه)

اور درج ذیل حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کی حرکات ارادیہ اور اس کے تمام تصرفات کا منشاءروح ہے۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت آ دم میں روح پھو کی' جب روح ان مرمين ينجي توان كوچينك آئى حضرت آدم نے كها: الحمد لله رب العلمين اور الله تبارك وتعالى نے فر مايا: يو حمك سلسه - (صحح ابن حبان رقم الحديث: ١١٦٥ - ١١٦٣ النة لابن الي عاصم رقم الحديث: ٢٠٥ - ٢٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣١٨ المتدرك جهم ٢٠١ هم المستعدرك رقم الحديث:٣٠٣ جديدُ الاساء والصفات للبيه في ص٩٣ ٣ إلبدايه والنبايه ج اص١٣٨ مند ابويعلي رقم الحديث: ٠٦٥٨ ، مجمع الزوا كدرقم

martat.com

الرم ٢١٠ --- الرم ٢١٠ --- الرم ٢١٠ ---

الحديث: ٢٤ ١٣٤ كنز العمال رقم الحديث: ١٥٢٨ الدرامة ورج اص ٩٠١ جامع البيان رقم الحديث: ٥١٠)

روح اورنفس کی بحث ہم نے تبیان القرآن ج۲ ص ۷۹۱-۹۰ میں بھی کی ہے'اس مقام کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔
الزمر: ۲۳ سے میں اللہ تعالی نے فر مایا: ''کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے سفارٹی بنار کھے ہیں'آپ کہیے: خواہ وہ کسی
چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل وخر در کھتے ہوں 0 آپ کہیے کہ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے' تمام آسانوں اور زمینوں کی
ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے' پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے 0''
بنوں کی شفاعت کرنے کا رواور ابطال

یہ آبت اہل مکہ کے ردمیں نازل ہوئی' کیونکہ وہ بیزعم کرتے تھے کہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔اس آبت کامعنیٰ بیہ ہے کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ مشرکین سے بیہ کہیے: کیا تم بتوں کوسفار بھی بنار ہے ہو'خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور انہیں کسی چیز کی عقل نہ ہواور جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کے کیسے مالک ہوں گے اور وہ اس بات کو کیسے بچھیں گے کہتم ان کی عبادت کرتے ہو۔

پھرمشرکین کو دلیل سے ساکت کرنے کے بعد فرمایا: ''تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے' ' یعنی کوئی شخص کسی کی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا' جب تک کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ اللہ کا پہندیدہ بندہ نہ ہوا ور شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا اذن نہ دیا گیا ہواور بتوں کی شفاعت کے معاملہ میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متو في ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلقا شفاعت کی نفی پراستدلال کیا ہے اور بیاستدلال ضعیف ہے کیونکہ ہم میں مانتے ہیں کہ اگر
اللہ تعالیٰ کی کوشفاعت کرنے کا اذن ندر ہے تو وہ شفاعت نہیں کرسکتا۔ (تغیر کبیر جہ صے ۲۵۸۔ ۴۵۳ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پریقین نہیں رکھتے
اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں آپ دعا کیجے: اے اللہ! آسانوں اور زمینوں کے بیدا
کرنے والے! غیب اور ظاہر کے جانے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ
اختلا نے کررہے ہیں ۱۵ اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے
اختلا نے کررہے ہیں ۱۵ اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اور اتی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے
دن کے بُرے عذاب سے نیچنے کے لیے اس کو ضرور فدیہ میں دے دیتے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا
جس کا آئیں وہم و گمان بھی نہ تھا 10 اور ان کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا یا
جس کا آئیں وہم و گمان بھی نہ تھا 10 اور میں ہوں۔ (میں بھی نہ تھا 10 اور میں کے اس کو میں بھی نہ تھا 10 اور میں ہوں کے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا یا
کرتے تھے وہ ان کا اصاطہ کر لے گا 10 (الزم ۲۵۰۔ ۲۵٪)

آ خرت میں کفار کے عذاب کی تفصیل

الزمر: ۳۵ میں مشرکین کے ایک اور بُرے ممل کا ذکر فر مایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مثلاً کہے: لا الملہ الا الملہ و حدہ لا شریک لہ تو ان کے چہروں سے ان کی نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہروں سے خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

اس آیت میں 'اشمازّت'' کالفظ ہے'اس کا مصدراشمئز از ہے'اس کا معنیٰ ہے: جب کس شخص کو کسی بات سے بہت زیادہ غم اور غصہ پنچے تو اس کا چہرہ تاریک ہوجا تا ہے'اس کے برعکس جب کی خبر سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ کفار کواللہ کا ذکرنا گوار ہوتا ہے اور مسلمان اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ذکر کومجوب رکھتے ہیں' حدیث میں ہے:

جلدوتهم

حضرت عائشەرمنى اللەعنها بيان كرتى ہيں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے فرمایا: جوشخص جس چيز سے محبت كرتا ہے اس كا ب كثرت وكركرتا ہے۔ (صلية الاولياءج ٢٥٠ مع الجوامع رقم الحديث:٢٠١٠ الجامع الصغيرةم الحديث:٨٣١٢ كنز العمال رقم الحديث:١٨٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سخت گرمی کا دن ہواورکو کی شخص بدیکہے کہ لا الله الله الله 'آج کے دن س قدر سخت گرمی ہے'اےاللہ! مجھےجہنم کی گرمی ہے اپنی پناہ میں رکھ تو اللہ عز وجل جہنم سے فرما تا ہے: میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے اور جب سخت سردی کا دن ہواور ایک بندہ یول کیے کہ: لا السه الا السلم " ج كون كس قدر سخت سردى بأالله! مجھے جہنم كے زمھر ير (سردطبقه) سے اپني پناہ ميں ركھنا تو الله عز وجل جہنم سے فرما تا ہے: میرے ایک بندے نے تیرے زکھر بر سے میری پناہ طلب کی ہے اور تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بناہ دے دی ہے' مسلمانوں نے پوچھا:جہنم کا زکھر برکیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جہنم میں ایک گھرہے جس میں کافر کوڈالا جائے گا'اس کی تخت ٹھنڈک سے اس کے بعض اعضاء بعض سے الگ ہوجائیں گے۔ (عمل الیوم والملیلة للدینوری قم الحدیث: ۲۰۰۷ مؤسسة الکتب اثقافیهٔ بیروت ۸۰ ۱۳۰۸ه) الزمر: ٣٦ میں فرمایا:''اےاللہ! آسانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے والے!غیب اور ظاہر کے جانبے والے! توہی اینے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فر مائے گا جن میں وہ اختلاف کررہے ہیں O''

یعنی کفار کا اللہ کی تو حید کے ذکر سے متوحش اور متفکر ہونا اور بتوں کے ذکر سے اور شرک کی باتوں سے خوش ہونا ایسی چیز ہے جس کا باطل ہونا بالکل بدیہی ہے'اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ موحدین اور مشرکین میں اختلاف ہے' موحدین الله تعالیٰ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے احكام كے مطابق عمل كرتے ہيں اور مشركين اپني خواہش اور ہوس كے مطابق عمل كرتے ہيں اوراللہ تعالیٰ ان کے درمیان دنیا میں بھی فیصلہ فر مائے گا اور آخرت میں بھی فیصلہ فر مائے گا' دنیا میں مسلمانوں کوتو بہ کرنے اور ا پی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے گا اور آخرت میں مسلمانوں کو بخش دے گا اور ان کواینے فضل سے جنت عطا فر مائے گا اور کفار اورمشرکین سے آخرت میں انتقام لے گا'نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی بید عافر مائی ہے کہ الله تعالی بندوں کے درمیان

آ خرت میں فیصلہ فر مادے۔ حدیث میں ہے:

ابوسلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائثہ رضی الله عنہا سے یو چھا: نبی صلی الله علیہ وسلم نماز کے شروع میں کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب آپ رات میں دعا کے لیے اٹھتے تھے تو نماز کے شروع میں بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! جبریل 'میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے! غیب اور شہادت کے جاننے والے! تیرے بند ہےجس چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو ان میں فیصلہ فر مائے گا'اےاللہ! جس چیز میں حق بات سے اختلاف کیا گیا ہے تو اس میں مجھ کو ہدایت دے ' بے شک تو جس کو جا ہتا ہے صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ (سنن النسائی رقم الحديث: ١٩٢٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ١٣٥٧ عسنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٢٠)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ان ہی صفات کا ذکر ہے جن صفات کا ذکر الزمر: ۴۲ میں ہے۔

الزمر: ہے میں فرمایا:''اوراگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں اوراتنی ہی اور بھی ہوتیں تو وہ قیامت کے دن پُر ےعذاب سے بچنے کے لیے اس کوضرور فدیہ میں دے دیتے اور ان کے لیے اللّٰہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو گا جس كاانېيى وېم وگمان بھى نەتھاO''

الله تعالیٰ نے کفارکوعذاب دینے کی جو وعید سنائی ہے اس میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں: ایک سے کہ اگر وہ بالفرض روئے زمین کی تمام دولت کے بھی مالک ہوتے اور اس کوآخرت کے عذاب سے نجات کے لیے خرچ کر دیتے تو وہ اس عذاب سے

martat.com

نجات نہیں یا سکتے تھے دوسری چیز سے کہ حدیث میں جنت کی صفت اس طرح بیان فرمائی می ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے اس اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: میں ان کا نیک بندوں کے لیے الی نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آئکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (صحیح ابناری قم الحدیث: ۳۲۳۳) میں ان کا خیال آیا ہے۔ الحدیث (صحیح ابناری قم الحدیث: ۳۲۳۳)

یں ہی تا ہوں ہو ہے۔ بادیک و ماہ موں وہا مدیک ہوتا ہوں ہے۔ اور اسلام میں ہوں گی ای طرح کافروں کو سوجس طرح مؤمنوں کو جنت میں ایسی تعمین ملیں گی جوان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوزخ میں ایساعذاب دیا جائے گا جوان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔

الزمر: ۴۸ میں فرمایا:"اوران کے کیے ہوئے بُرے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے اور جس عذاب کا وہ نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گان"

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو ہُرے کام کیے تھے آخرت میں ان پرعذاب کے آثار مرتب ہوں گے اور وہ عذاب ہرطرف سے ان کا احاطہ کرلےگا۔

اس آیت کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

ابواللیث نے کہا: انہوں نے کچھالینے اعمال کیے ہوں گے جن کے متعلق ان کا مگان بیہ ہوگا کہ ان کوان کاموں پر اجر و تو اب ملے گا'لیکن ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے تو اب کے بجائے انہیں ان کاموں پر عذاب ہوگا۔

بعض علماء نے کہا: اس کے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے اور جن اعمال کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے اس دن وہ اعمال برائیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔

برا یوں سے پارسے ہیں ہوں ہے۔ انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہم کو بکارتا ہے' پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فر ماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے' بلکہ در حقیقت بیر آ زمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے بیہ بات کہی تھی سوان کی کمائی ان کے کسی کا م نہیں آئی O پس ان کے کر رہے کا موں کا وبال پہنچے گا اور وہ القد کو کر رہے کا موں کا وبال پہنچے گا اور وہ القد کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں آئیوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشاوہ کر ویتا ہے اور جس کے لیے عاجز کرنے والے نہیں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O (الزمر ۲۵۔ ۴۵)

راحت اورمصیبت نے ایام میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا

زمر: ۴۹ میں فرمایا:''پس جب انسان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے' پھر جب ہم اس کواپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو جھے صرف ایک علم کی بناء پر دی گئی ہے''۔

اس آیت میں 'حولنہ'' کالفظ ہے'اس کا مصدر تخویل ہے'اس کا معنیٰ ہے۔ ضرورت کی چیزعطا کرنا' بخشا' بعض چیزوں
کو بہطور جزاء اور صلہ عطاء کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو محض فضل اوراحسان کے طور پر عطا کیا جاتا ہے' تخویل کا اطلاق دوسرے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔

و مرسے ، بیرت یا باہا ہے۔ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال میں سے یہ بیان فر مایا ہے کہ جب ان کوئنگ دستی یا بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریا دکرتے ہیں' پھر جب اللہ اپنے فضل سے وہ مصیبت ان سے دور فر ما دیتا ہے اور ان کو مال و دولت کی فراوانی یاصحت اور

جلدوتهم

marfat.com

عافیت کی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بینعمت ان کوان کی اپنی ذہانت اور محنت اور مشقت کی بناء پر حاصل ہوئی ہے با ان کو علاج کی وجہ سے صحت حاصل ہوئی ہے۔ کا فریہ کہتا ہے کہ'' یہ نعمت تو مجھے ایک علم کی بناء پر حاصلی ہوئی ہے''اس کی کئی تفسیریں ہیں' ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ کے علم میں بیرتھا کہ میں اس نعت کامستحق ہوں' اس وجہ سے مجھے بینعت حاصل ہوئی ہے' اس کی دوسری تفسیر بیہ ہے کہ مجھے بیعلم تھا کہ میں اس نعمت کامستحق ہوں اور اس کی تیسری تغییر رہے ہے کہ مجھے بیعلم تھا کہ مجھے کس ذریعہ سے مال حاصل ہو گایا مجھے بیعلم تھا کہ کون سے علاج سے مجھے شفا حاصل ہوگی یا کس طریقہ سے مجھ سے پیمصیبت دور ہوگی۔ الزمر: ٥٠ میں فرمایا: "بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی سوان کی کمائی ان کے سی کا منہیں آئی 0 " اس سے مراد بچھلی امتیں ہیں یا اس سے مراد قارون ہے اس نے بھی اپنے خزانوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ: قَالَ إِنَّهَا ٱوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِعِنْدِي (القصص: ٥٨) مجھے پیخزانے صرف میرے علم کی دجہ سے دیئے گئے ہیں۔ الزمر:۵۱ میں فرمایا: ''پس ان کے بُر ہے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے بُر ہے کاموں کا وبال <u>پنچے</u> گا اور وہ اللّٰہ کو عاجز کرنے والےنہیں ہیں O'' انہوں نے جو بیر باطن قول کہا تھا کہان کے علم اوران کی تدبیر کی وجہ سے ان کی مصیبت دور ہوئی ہے اوران کو بینعمت حاصل ہوئی ہےان کوان کے اس باطل عقیدہ اور فاسد قول کی سزا آخرت میں ملے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا یا آخرت میں سزا دینے سے روک نہیں سکتے۔ الزمر:۵۲ میں فرمایا: ''کیا انہوں نے بینہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا ہتا ہے تنگ کردیتا ہے' ۔ یعنی رزق میں تنگی اور کشادگی کا مدار انسان کے علم اور اس کی عقل پڑہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملم اور عقل والے تنگ دست اور قلاش ہوتے ہیں اور بہت سے جاہل اور بے وقوف لوگ خوش حال اور مال دار ہوتے ہیں۔ پس مال کی کثرت اور قلت کامدار اللہ کے فضل اور اس کی حکمت پر ہے وہ اپنی حکمت کی وجہ سے یا کسی کو آ زمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو مال کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو ڈھیل دینے کے لیے یا اس پرفضل فر مانے کے لیے اس کو مال کی کثرت سے نواز تا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا اور مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جانا میر کفار کا طریقہ ہے سومسلمانوں کو جاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے رابطہ رکھیں اور ہر حال میں اس کو یا در گھیں۔ حضرت ابو ہرمرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو یہ پیند ہو کہ مصائب اورشدائد میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے اس کو جا ہے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کش ت دعا کرے۔ (سنن ترمذي رقم الحديث:٣٣٨٢ مندابويعليٰ رقم الحديث:٩٣٩٢ 'الكامل لا بن عدي ج٥ص ١٩٩٠) آپ کہيے: اے ميرے وہ بندو جو (گناہ کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو' اللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہو' الله الته يغفر النَّ نُوب جَيْعًا إِنَّهُ هُوالْفَقُورُ الرَّحِبُمْ اللَّهُ فُو الْفَقُورُ الرَّحِبُمُ اللَّهُ ب شک الله تمام گناہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حد رحم فرمانے والا ہے O ماء القرار marfat.com

Marfat.com

تبيار القرآر

marfat.com

Marfat.com

ات دے گا' ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ عمکین ہول کے 0 اللہ ہر چیز کا خالق ہے

نگہبان ہے 0 اس کے یاس آسانوں او زمینوں کی جابیاں ہیں

اورجن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجو (گناہ کرکے )اپی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو'اللہ کی رحمت سے مایوں نہ ہوئے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے 0 اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرواوراس کی اطاعت کرواوراس سے پہلے کہتم پرعذاب آئے پھرتمہاری مدد نہ کی جائے 'تم اسلام لے آؤ ک اورتمہارے رب کی طرف سے تم پر جواحکام نازل کیے گئے ہیں'ان میں سب سے اچھے احکام پڑمل کرو'اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تہمیں اس کاشعور بھی نہ ہو 0 (پھراپیا نہ ہو کہ ) کوئی شخص پیہ کہے: ہائے افسوں! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں' بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تفاO یا یہ کیے کہا گراللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتاO یا عذاب دیکھتے وقت ہے کہے: کاش!میرا دنیا میں لوٹناممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتا کیون ہیں بےشک تیرے پاس میری آیتی آئیں 'سوتونے ان کی تکذیب کی اور تو کافروں میں سے ہوگیا 0

(الزم: ۵۹-۵۳)

الزمر:۵۳ کے شان نزول میں متعدد روایات

الزم بِ۵۳ کے شانِ نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا: پیمشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت کبیرہ گناہ کرنے والےمسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحثی رضی الله عنه کے متعلق نازل ہوئی ہے'ان نتیوں اقوال کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ'' آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجو (گناہ کر کے )اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو'اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو'' تو اہل مکہ نے کہا کہ (سیدنا )محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) یہ کہتے ہیں کہ جولوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ناحق قتل کرتے ہیں' اس کی بخشش نہیں ہوگی' تو ہم کیے ہجرت کریں اور اسلام لائیں' حالانکہ ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے اور جن کے قل کواللہ نے حرام کر دیا تھا ہم نے ان کوتل کیا ہے' تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی اور بیہ بتایا کہتم میری رحمت سے مایوس نہ ہو' یے شک اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔الحدیث (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۲۳۳ وارالفکر میروت ۱۳۱۵ ھ)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ ہماری ہرنیکی قبول کی جائے گی حتی کہ بیآیت نازل ہوئی:

شياء القرآر

أَطِيْعُواالله وَأَطِيعُواالرَّسُول وَلا تَبْطِلْوَا عَمَالَكُون الله كي اطاعت كرداوررسول كي اطاعت كرواورايين اجمال کو باطل نه کرو 🔾 چرہم نے کہا: ہمارے نیک اعمال کس چیز سے باطل ہوں گے؟ تو ہم نے کہا: ناجائز کام اور بے حیائی کے کام ہارے نیک کاموں کو باطل کر دیں گے' پھر جب ہم کسی مخص کوکوئی نا جائز کام یا بے حیائی کا کام کرتے ویکھتے تو کہتے: پیا ہلاک ہوگیاحتیٰ کہ بی<sub>ا</sub>آیت نازل ہوگئ: إِنَّاللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِمُ مَادُونَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَشَاعُ (النّاء:١٦١هـ) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا ہے گا بخش دے گا۔ پھر جب بيآيت نازل ہوئي تو ہم نے اس طرح كہنا چھوڑ ديا، پھراگر ہم كس فخص كونا جائزيا ہے حيائي كا كام كرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں اس پرعذاب کا خطرہ ہوتا اور اگر وہ کوئی بُرا کام نہ کرتا تو ہم اس کی مغفرت کی امیدر کھتے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٣٥٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ) حضرت وحشى رضى الله عنه كا اسلام لا نا حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت حمز ہ رضی اللّه عنہ کے قاتل وحثی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے بیہ جواب دیا کہ اے محمد! آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دغوت دے رہے ہیں' حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قل کیا یا شرک کیا' زنا کیا'اس کو بہت گناہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کاعذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور میں بیسب کام کر چکا ہوں کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت یاتے ہیں؟ تواللہ عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی: اِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَيِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ مرجس نے توبد کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال يُبَيِّنُ اللهُ سَيِّا يُرْمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفْوْرًا رَحِيمًا ٥ کیے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والا'بہت مہر بان ہے 0 (الفرقان: ٠٤) وحثی نے کہا: اے محمد! یہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے ہوسکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نداتر سکول تب الله عزوجل نے بير آيت نازل فرمائي: إِنَّاللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ يَشَاعُ . (النماء: ١٨٨) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔ وحشی نے کہا: اے محمد! میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے جاہنے پر موقوف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یانہیں۔کیااس کےعلاوہ بھی کوئی اورصورت ہے؟ تب اللّه عز وجل نے بیر آیت نازل فرمائی: يعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِمُ لَا تَقْتُظُوْا مِنْ اے میرے وہ بندو جو( گناہ کر کے )اپنی جانوں پر زیادتی ڗۜڂؠڗٳٮڷۄٝٳػٙٳۺڰؽۼ۫ڣٵڶۮؙۨڹٛۅٛڹۼؠۣؽڲٵٝٳؾ<sub>ۘ</sub>ۥٛۿۅٳڵۼڡٛۏ۫ۯ كر يكيے موالله كى رحمت سے مايوس نہ مواب شك الله تمام كنا مول الرَّحِيْدُ (الزمر:۵۳) کو بخش دے گا' بے شک وہی بہت بخشنے والا' بے حدر حم فرمانے والا وحثی نے کہا: ابٹھیک ہے' پھروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لے آیا (رضی اللہ عنہ) لوگوں نے کہا: یا رسول

marfat.com

اللہ!اگرہم بھی وحثی کی طرح گناہ کربیٹھیں ۔آپ نے فرمایا: پیچکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ کی اللہ!اگرہم بھی وحثی کی طرح گناہ کربیٹھیں ۔آپ نے فرمایا: پیچکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث: ١٣٨٠) شعب الايمان ج٥ص٣٣٨ رقم الحديث: ١٣١٠ تاريخ دمثق الكبير ج١٦٥ ص٣١٧ رقم الحديث: ١٣١٨) مختص تاريخ دمثق ج٢٦ص ٢٦٣، مجمع الزوائدج يرص ١٠١)

حسب ویل مفسرین نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم ج•اص۳۵۳ نقم الحدیث:۱۸۴۱ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۴۴ زاد المسیر ج۶ص۴۴ النکت والعون ج۵ ص۱۳۴ الدرالمثورج پیم ۲۰۲ روح البیان ج۸ص۱۷ روح المعانی جز ۲۳ ص۴۳ اسباب النز ول رقم الحدیث: ۹۲۰) قنو به کامعتمال اور عفوه اور مغفوسه کیا فی فی

قنوط كامعنى اورعفوا ورمغفرت كافرق

اس آیت مین 'لا تسقنطوا'' کالفظ ہے'اس کا مصدر قنوط ہے' قنوط کا معنیٰ ہے: سب سے بڑی ناامیدی' قنوط کی تعریف ہے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا اور بیاس وقت ہوتا ہے کہ جب فطرت سلیمہ اور اللہ پرایمان لانے کی صلاحیت بالکل زائل ہوجائے' اللہ تعالیٰ نے بندہ کوغرغرہ موت تک تو بہ کرنے کی مہلت دی ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فر مایا ہے' خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں' خواہ ان کی تعداد سمندر کے جھاگ ورختوں کے پتوں کریت کے ذروں اور آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہواور بیہ عفرت عام ہے۔خواہ بیہ مغفرت کچھ سزاد سے کے بعد ہویا بغیر سراکے ہواور بیہ مغفرت بندوں کی تو بہ سے ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور مقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے ہویا بغیر سی کی شفاعت کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو۔

مفسرین نے عفواور مغفرت میں بھی فرق کیا ہے عفو کامعنی ہے: گناہوں کومٹادینا 'جیسے فرمایا:

بے شک نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہیں۔

اِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ هِنْ السَّيِنَاتِ (هود:١١٣)

اورمغفرت كامعنى ہے: عذاب كواٹھا دينا اور رحمت كامعنى ہے: تواب عطافر مانا 'الله تعالی فر ماتا ہے:

اور سرت ٥٠٠ ب هم معراب واهاديا اوررمت و الذين يَن يَجْتَنِبُون كَلَيْرِ مَالْإِنثُور وَالْفُواحِشَ إِلَّا اللَّهُمُّ الْ

جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں' ماسواکسی چھوٹے گناہ کے' بے شک آ پ کا

الكوين يجيلبون بهر الإسروالفو إِنَّ مَا بَكُ وَاسِمُ الْمُغُفِي وَ (النِم:٣٢)

رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔

النجم:٣٢ كي تغيير ميل سي حديث ب:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے الله! جب تو مغفرت کرے تو سب کی مغفرت کر دینا' تیراوہ کون سابندہ ہے جس نے کوئی حصوٹا موٹا گناہ نہیں کیا۔

عن ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم ان تغفر اللهم تغفر جما واى عبد لك لا السما. (يرمديث من حميم عن ترزى رقم الحديث ٣٢٨٣ مند احم حاص ١٩٨٨ مند ابويعلى رقم الحديث ١٨٠٥ أمجم الكيررقم الحديث ١٥٠٥ أمجم الكيررقم الحديث ١٥٠٥ أمجم الكيررقم الحديث ١٥٠٥ أمجم الكيررقم

حافظ ابو بكرمحر بن عبدالله ابن العزبي المالكي التوفي ٣٣٥هاس حديث كي شرح ميس فرمات بين:

اس مديث ميس حسب ذيل اصولي باتيس بين:

(۱) نی صلی الله علیه وسلم کابیارشاد ہر چند کہ کلام موزوں ہے تاہم بیشعرنہیں ہے۔

(۲) آپ نے فرمایا وہ تیراکون سابندہ ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ کیا ہو ٔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تغییر میں

marfat.com

نياز القرأر

کہا: نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے ابن آ دم کا زنا سے حصہ کی ویا ہے گئی کو وہ لا محالہ پائے گا کہیں آئی سی نا کرتی ہیں اور ان کا زنا (غیر محرم کو) دیکھنا ہے اور زبان کا زنا ( بحش ) کلام ہے اور نسس تمنا کرتا ہے اور رُب کرتی ہے۔ ( محیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۲ 'سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۱۵۲ 'سنن ابو داؤد رقم الحدیث کرتا ہوں ہیں داخل ہیں جو معاف کردیئے جا کمیں گے۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے ابن آ دم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے 'اس سے انبیاء علیم السلام شکی ہیں' ان کا اس میں کوئی حصہ نبیل ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔

اللدتعالي كى رحمت اورمغفرت سے مايوى كى ممانعت كے متعلق آيات احاديث اور آثار

اس آیت کریمہ میں تمام گناہ گاروں کوخواہ وہ مؤت ہول یا کافر توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی ہے اور بیفر مایا ہے کہ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں اور اس آیت کو بغیر توبہ کے مغفرت پرمحمول کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بغیر توبہ کے شرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکین نے بہت زیادہ قبل کیے تھے اور بہت زنا کیا تھا' وہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت خوب ہے کاش! آپ ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری بداعمالیوں کا کوئی کفارہ ہے؟ تب بیآیت نازل ہوئی:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور وہ کی ایسے خص کو ناحق قبل نہیں کرتے جس کے قبل کو اللہ نے حرام کر دیا ہواور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ان کاموں کو کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا © قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا آ سوا ان لوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان لوگوں کے جو تو بہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل وے گا اور اللہ بہت بخشے والا ہے حدر حم فرمانے والا ہے آ

PAY

وَالِّذِيْنَ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُولا يَقْتُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجنہوں نے (گناہ کر کے) اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہے شک اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دے گا۔

جلدوتم

اورية يت نازل مولى: قُلْ يْعِبَادِى الَّذِيْنَ السَّرَفُوْ اعْلَى أَنْفُيرِمُ لَا تَقْتُطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ لِكَ اللَّهَ يَغْفِلُ اللَّهُ نُوْبَ جَيِيعًا (الرم: ٥٣)

(می ایخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۲۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۲۰ سنن البدائی رقم الحدیث: ۴۲۰ سنن البدائی رقم الحدیث الله علیه و سلم کوید فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھے اس آیت: (الزمر: ۵۳) کے بدلہ میں دنیا اور مافیہا بھی مل جائے تو مجھے پندنہیں ہے 'ایک شخص نے بوچھا: یا رسول اللہ! اور جو شخص مشرک ہو؟ تو نبی سلی اللہ علیہ و سلم خاموش رہے 'پھر آپ نے تین بار فرمایا: ماسوا مشرکین کے ( یعنی اس آیت اور جو شخص مشرک ہو؟ تو نبی سلی اللہ علیہ و سلم خاموش رہے 'پھر آپ نے تین بار فرمایا: ماسوا مشرکین کے ( یعنی اس آیت کے عموم میں مشرکین کی مغفرت واخل نہیں ہے)۔

الفرقان: ۵ کے ۱۳۲۲ میں تو بہ کرنے کی دعوت دی ہے اور بید دعوت مؤمنین اور مشرکین دونوں کو عام ہے اور الزم : ۵۳ میں الفرقان: ۵ کے ساتھ مو یا بغیر تو بہ کے اور بید مغفرت مؤمنوں کے ساتھ موص ہے' مشرکین کوشائل نہیں ہے جسیا کہ منداحمہ کی فہ کور الصدر حدیث سے واضح ہوگیا۔ اس سلسلہ میں تیسری حدیث یہ ہے:

(س) حضرت عمر بن عبیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک بہت بوڑھ شخص آیا جواک لاشی

الفرقان: • کـ ۸۲ میں توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اور بید دعوت مؤمنین اور مشرکین دونوں کو عام ہے اور الزمر: ۵۳ میں صرف مغفرت کا ذکر ہے خواہ وہ مغفرت توبہ کے ساتھ ہو یا بغیر توبہ کے اور بیمغفرت مؤمنوں کے ساتھ مخصوص ہے؛ مشرکین کوشامل نہیں ہے جیسا کہ منداحمہ کی فہ کور الصدر حدیث سے واضح ہو گیا۔ اس سلسلہ میں تیسری حدیث ہیہ ہے: مشرکین کوشامل نہیں ہے جیسا کہ منداحمہ کی فہ کور الصدر حدیث سے واضح ہو گیا۔ اس سلسلہ میں تیسری حدیث ہیہ ہے: کورست عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بوڑھ اشخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے آیا تھا' اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے بہت عہد شکدیاں کی ہیں اور بہت گناہ کے ہیں' کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ نے بچھا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ اس نے کہا: کیوں نہیں اور ہیں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں' آپ نے فرمایا: تہماری عہد شکلیوں اور گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ۔ (منداحمہ جس ۲۵ می منداحمہ جسام ۱۵ الدیث: ۲۵ منداحمہ تا کہ اللہ الدیا' حن اللہ نے اللہ کا این الی اللہ نیا' حن اللہ نے اللہ کی بیاں اللہ الدیث: ۲۵ مندالہ الور بھی اللہ دیث نا کو بیات میں اللہ توائی نے تو ہم کرنے کی تلقین فرمائی ہے: اور حسب ذیل آیات میں اللہ توائی نے تو ہم کرنے کی تلقین فرمائی ہے: اور حسب ذیل آیات میں اللہ توائی نے تو ہم کرنے کی تلقین فرمائی ہے:

کیاان لوگوں کو بیلم نہیں کیسے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

جو شخص کوئی بُرائی کرے یا اپنی جان پرظلم کرے کھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا کبے حدمہر بانی کرنے والا

0824

بے شک وہ لوگ کا فر ہو گئے جنہوں نے کہا: اللہ تین میں کا تیسرا ہے اور ایک معبود کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر ضرور عذاب عظیم آئے گا نہیں کرتے اور اللہ کی طرف تو بہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ بہت بخشے نہیں کرتے اور اللہ بہت بخشے

والا بحدرهم فرمانے والا ہے 0

كَقَنْكُفُمُ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللهُ ثَالِكُ ثَلْثَهُ وَمَا مِنْ الهِ إِلَّا إِلهُ وَاحِدُ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوْ اعْمَا يَقُولُوْنَ لَيْمَتَّنَّ الَّذِيْنَ كُلُوُ امِنْهُمْ عَنَا اجْ الْمُثَنَّ الْكَثُو الْمُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وْنَكُ وَاللهُ غَفُوْرً تَهَ حِيْثُونَ

المُ يَعْلَمُوْا آنَ اللَّهُ هُوَيَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ

وُمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً الْوَيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ لَيْسَتَغْفِي

الله يجدالله عَفْورًا رَحِيمًا ٥ (الناء:١١٠)

عِبَادِم (التوبه:١٠١)

(المائدة:٣١٥-٣١)

اس آیت میں عیسائیوں کو تو بہ کی تلقین فر مائی ہے۔ یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو آل کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تو بہ اور استغفار کی دعوت دی ہے۔اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا

جلددتهم

## شار النرار marfat.com

الله کی رحت اورمغفرت اس قدر وسیع ہے کہ سوآ دمیوں کا قاتل بھی اس سے توبہ کرے تو وہ معاف فرما دیتا ہے اس لیے انسان سے خواہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہیے۔

قر آن مجید میں مؤمنین کی مغفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں اور بیان میں سے سب سے اہم آیت ہے۔ بعض علماء نے کہا: موحدین کے لیے سب سے زیادہ امیدافزاء بیآیت ہے:

ہے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ

لِمَنْ يَتَنَاكُ وَ (النباء: ۴۸)

اور نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی شفاعت ہے بخشش کے متعلق سب سے امیدافزاء میرآیت ہے:

ضحیٰ:۵) عنقریب آپ کا رب آپ کواتنا دے گا که آپ راضی ہو

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بُكَ فَكَرْضَى (الْفَىٰ:٥)

جا میں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: آپ کی رضایہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ (شعب الایمان نے ۲س۱۹۴ رقم الحدیث: ۱۳۴۵)

الخطیب نے ایک اور سند کے ساتھ' تلخیص المتشابہ ''میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر آپ کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہوتو سیدنا محمصلی اللّه علیہ وسلم راضی نہیں ہول گے۔ (الدرالمنورج ۸س ۴۹۸ روح المعانی جز ۴۳۰ سال ۱۸۸ مسلم نے اپی ' صحیح'' میں حضرت عبد اللّه بن عمر و رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللّه تعالی جریل سے فرمائے گا: اے جریل! محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں ویں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۹۱)

حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله اصبهانی متوفی ۱۳۳۰هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

کا وظاہویہ ہا ہم براہ کہ ایک ہوں کہ ہماں کو اسام الوجعفر محمد بن علی بن الحسین سے کہا: میں آپ پر فدا کیا جاؤں ' میں حرب بن شریح روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام الوجعفر محمد بن علی بن الحسین سے کہا: میں آپ پر فدا کیا جاؤں ' میں بنائے کہ یہ شفاعت جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا ہے تق ہے یا نہیں؟امام نے پوچھا: کس کی شفاعت؟ میں نے کہا: سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ' امام نے کہا: ہاں اللہ کی تنم ! مجمد میرے چچا محمد بن حفیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا 'حتیٰ کہ میرارب عزوجل ندا فرمائے گا:

marfat.com

اع مراض ہو گئے میں کہوں گا: ہاں! اے میرے رب! میں راضی ہو گیا ، پھر امام نے مجھ سے کہا: اے اہل عراق کی

جماعت! تم يد كت بوكة قرآن مجيد من سب سے اميد افزاء آيت يہ بي " يعبادي الذين أسرو فواعلى أنفير م الا تقتطوا مِنْ تَحْمَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُونُ اللَّهُ مُوبَ جَيِيعًا "(الزمر: ٥٣) اور مين كهتا مول كه بيآيت بعن الله بيت بي كهتي مين كىسب سے زيادہ اميدافزاءية يت ب: 'وكسوْف يُعْطِيْك مَا بُك فَكَرْضي ''(النحى: د)اور به شفاعت كى آيت ہے۔ (حلية الاولياء جسم ١٤١٩ مند الاولياء جسم ٢٠٥، رقم الحديث: ٣٤٢٥ وارالكتب العلميه ، بيروت ١٢١٨ ه مند البر اررقم الحديث:

٣٣٧٦ الترغيب والتربيب للمنذري جهص ٣٦٦ مجمع الزوائدج واص ٣٧٧ كنز العمال رقم الحديث:٣٩٧٥٨ معالم التزيل ج٥ص ٢٦٧ الدر المنثورج ٨ص ٣٩٨٬ روح المعاني جز ٣٠٠ص ٢٨٨)

اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کومعاف کردے گا پھر تو بہ کرنے کی

الزمر: ۵۴ میں فرمایا: "اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرواوراس کی اطاعت کرواوراس سے پہلے کہتم پرعذاب آئے پرتمہاری مددنہ کی جائے ، تم اسلام لے آؤ و O "\_

نیعن تم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے اس کی فر ماں برداری اور اطاعت کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے احکام برعمل کرو' تو یہ اور انابت میں بیفرق ہے کہ تائب اللہ کے عذاب کے خوف ہے معصیت کو ترک کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے اور منیب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر حیاء کرتا ہے اور اس کی نافر مانی کرنے سے باز رہتا ہے اور ذوق وشوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔

علامهمحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہیں:

الله تعالی نے الزمر: ۵۳ میں مغفرت کا ذکر فر مایا کہ وہ تمام گناہوں کومعاف کر دے گا'اس کے بعد الزمر: ۵۴ میں فر مایا: ''اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرو''یعنی تو بہ کرو' تا کہ کوئی شخص پی گمان نہ کرے کہ بغیر تو بہ کے بھی مغفرت ہو جائے گ۔ (الكثاف جهم ١٣٩ واراحياءالتراث العرني بيروت ١٣١٤)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ھزمخشری کار د کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ زخشری کا یہ کلام بہت ضعیف ہے کیونکہ ہمارے نز دیک معصیت پر توبہ کرنا واجب ہے اور توبہ کے حکم سے بیدلازمنہیں آتا کہاللہ تعالیٰ نےمغفرت فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس برطعن کیا جائے اور اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب الله تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو پھر تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ ہمارا مذہب ہیہ ہے کہ ہر چند کہ گناہوں کو معان فرمانا اور مغفرت کرنا قطعی ہے گریے عفواور مغفرت دوطرح حاصل ہوتی ہے' ایک بیر کہ بچھ عرصہ دوزخ میں ار کھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کومعاف کر کے دوزخ سے نکال لے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ابتداء معاف فرما دے اور بالکل سزانہ وے اور توبہ کا فائدہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی بالکل عذاب نہ دے۔ (تغیر کبیرج ۹ ص۲۱۸۔۳۱۵ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) حسن نازل شده چیز کی متعددتفسیریں

الزمر: ٥٥ مين فرمايا:" اورتمهار يرب كي طرف سيتم يرجواحكام نازل كيه كئ بين ان ميسب سي الجمها حكام ير ل کرواں سے پہلے کہ تم پرعذاب آجائے اور تہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو O''

martat.com

Marfat.com

فرمایا" تمہارےرب کی طرف سے جوسب سے اچھی چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباغ کرواس کی گئ تغییریں ہیں: ایک يركهاس سے مرادقر آن ہاورمطلب يہ ہے كہم قرآن كى اتباع كرؤاس كى دليل يہ ہے كماللہ تعالى فرمايا ہے: الله نے سب سے احسن کلام نازل فرمایا جس کی آیتی ایک اللهُ نَزْلَ أَحُسَ الْمَدِيثِ كِتْنَا تُتَكَالِهَا.

(الزمر:٢٣) دوسرے کے مطابہ ہیں۔

اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم رکھواوراس کی معصیت سے مجتنب رہو' کیونکہ اللہ تعالی نے تمن قسم کے افعال بیان فرمائے ہیں:

(۱) کرے کام بیان فرمائے تا کہ ان کوترک کیا جائے (۲) مکروہ کام بیان فرمائے تا کہ ان سے اعراض کیا جائے اور نہایت عدہ کام بیان فرمائے تا کہ ان پھل کیا جائے۔

اوراس کی تیسری تفسیریہ ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کا بھی ذکر ہے جومنسوخ ہو بچکے ہیں اور نائخ احکام کا بھی ذكر ہے۔ سوناسخ برعمل كيا جائے اورمنسوخ برعمل ندكيا جائے۔

بیاس آیت کی تین تفیریں ہیں جن کوامام رازی نے بیان فرمایا ہے۔ (تغیر کبیرج ۹ م ۲۷۷) اسی طرح دیگرمفسرین نے بھی صرف یہی لکھا ہے اور میر ہے ناقص ذہن میں اس آیت کی ایک اور تغییر ہے اور وہ یہ ہے کہ قر آن مجید میں دوقتم ك احكام بين أيك وه بين جو في نفسه يحيح اور درست بين ليكن زياده بهتر اوراحسن نبيس بين پس تم احسن اور زياده الجھے احكام

مثلًا رمضان میں کوئی شخص بیار ہویا سفر میں ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دنوں میں روز ہے ندر کھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے اور اگر وہ ان ایام میں روزے رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے:

فَدُنْ كَانَ مِنْكُةً مَّرِنْصَّا أَوْعَلَى سَفِّي فَعِدَّ لَا مُّن مَن عَلَى مِن عَلَى مِن اللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّ ان کی جگہ روزے رکھے اور اگرتم روزے رکھ لوتو بہتمہارے لیے

PAY

(البقره:۱۸۴) زیاده بهتر ہے۔

اگرتم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگرتم صدقات مسکینوں کو چھیا کر دوتو وہ زیادہ بہتر ہے۔

اسی طرح مقروض کواتن مہلت دینا واجب ہے کہ وہ قرض کوآ سانی کے ساتھ ادا کر سکے اور قرض خواہ مقروض کو قرض کی رقم

اور اگر مقروض تنگ دست ہوتو اس کی خوش حالی تک اس کو مہلت دینا ہے اور (اگر)تم قرض کی رقم اس پرصدقہ کر دوتو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگرتم کوعلم ہو 🔾

زیادتی کابدلہ اتی ہی زیادتی ہے ایس جس نے معاف کردیا اورنیکی کی' اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' بے شک وہ ظالموں ہے محت نہیں کرتا O

اسى طرح تفلى صدقات كودكھا كردينا جائز ہے ليكن چھيا كردينے ميں زيادہ فضيلت ہے ، قرآن مجيد ميں ہے: إِنْ تُنْبُلُوا الصَّدَ قُتِ فَيْعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهُا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَّ آءَ فَهُوْ خَيْرٌ لَّكُمْ (القره:١٧١)

ٱتِّكَامٍ أُخَرُ (الى قوله تعالى) وَأَنْ تَصُوْمُوْ اخْيُرَّلِّكُمْ

معاف کردے توبیزیادہ بہتر ہے قرآن مجید میں ہے: وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَأَنُ تَصَلَّا قُوْلَ عَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ﴿ (البقره: ٢٨٠)

وَجَزْؤُ اسْتِيئَةٍ سَيِئَةٌ تِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ النَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ (الثوري ١٠٠)

martat.com

سے چند مٹالیں ہیں جن میں قرآن مجید میں ایک کام کا تھم دیا ہے جوشیح اور درست ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کام کا مجمی تھم دیا ہے جو اس سے زیادہ اچھا اور احسن ہے اور الزمر: ۵۵ میں ہمیں قرآن مجید کے احسن کاموں پڑمل کی ترغیب دی ہے۔ قیامت کے دن فساق کی اپنی بدا عمالیوں پرندامت اور اظہار افسوس

۔ الزمر:۵۲ میں فرمایا:''(پھراہیا نہ ہو کہ ) کوئی شخص ہیہ کہے: ہائے افسوس! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں' بےشک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھاO''

یعنی تم کواللہ کی طرف رجوع کرنے 'اخلاص ہے اس کی اطاعت کرنے اور قر آن مجید کی اتباع کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہیں کیا اور اس کے نتیجہ میں تم کو آخرت میں عذاب ہوا تو پھرتم کہو گے کہ ہائے افسوس! میری ان کوتا ہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔

ال آیت میں ''جسنب'' کالفظ ہے'ال کامعنیٰ ہے: پہلواور کروٹ اور معاندین اسلام اس پراعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے اللہ کے لیے اعضاء کا ثبوت ہے'ال کا جواب یہ ہے کہ جسنب کا اصل معنیٰ ہے: جانب' کروٹ اور پہلوکو بھی جسنب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب میں ہوتے ہیں یعنی ایک جانب بندہ ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تو بندہ کو اس پر افسوں ہوگا کہ اس نے اللہ کے احکام میں میرور میں ایس نیز اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ بے شک میں ضرور مذاق اڑا انے والوں میں سے تھا۔ یعنی اس نے صرف اس پراکتفا نہیں کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتا ہیاں کیں بلکہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگے رہتے تھے وہ ان کا نداق اڑا یا کرتا تھا۔

الزمر: ۵۵ میں فرمایا: ' یا بیہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں ہے ہوجا تا O ''

اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ تحض پہلے اپنی اطاعت میں کمی پراظہارافسوں کرے گا اور اس آیت میں فر مایا ہے کہ''اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوجا تا''اور:

الزمر: ۵۸ میں فرمایا ہے:'' یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش!میرا دنیا میں لوٹناممکن ہوتا تو میں نیکو کاروں میں سے ہو جاتاO''پھراللّٰد تعالیٰ اس کےان اعذار کے جواب میں فرمائے گا:

الزمر:۵۹: ''کیول نہیں' بے شک تیرے پاس میری ہدایتیں آئیں سوتونے ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا تو کافروں میں سے ہوگیا۔

اس کا بیعذر باطل ہے کہ اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجا 'انہوں نے اسے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی رسالت پر دلائل اور مجزات پیش کے 'لیکن اس نے دانستہ انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا منہ کالا ہوگا 'کیا گہر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانا نہیں ہے؟ 0 اور اللہ متقین کو ان کی کا میا بی کے سبب سے عذاب سے نجات دے گا 'ان کو کوئی تکلیف نہیں پنچے گی اور نہ دو ممکنین ہوں گے 0 اللہ ہر چیز کا خالق ہاور ہر چیز کا تگہبان ہے 0 اس کے پاس آسانوں اور زمینوں کی چابیاں بیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں 0 (الزم: ۱۳۔ ۱۰) میکٹر کی تعریف اور متکبرین کا حشر

الزمر: ١٠ ميں متكبرين كا ذكر ہے' تكبر كى تعريف ہے: حق كا انكار كرنا اور دوسر بےلوگوں كواپنے سے حقير جاننا (صحح مسلم رقم

marfat.com

عار القرآر

الديث: ٩١) متكبرين كم تعلق ال حديث مين وعيد ي:

عرو بن شعیب این والدے اور وہ اینے دادا رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن متکبرین کاحشر چیونٹیوں کی صورتوں میں کیا جائے گا'ان کو ہر جانب سے ذلت ڈھانپ لے گی'ان کواس جہم کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گاجس کا نام بولس ہے آ گ کے شعلے ان کے او بر بھڑک رہے ہوں گے اور جہنم کی پیپ سے ان کو بلایا جائے گا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٢٣٩٢ مند الحميدي رقم الحديث:٥٩٨ مصنف ابن ابي شيبه ج٥٩٠ ومنداحد ج٢٩٠ الادب المغرد رقم

الحديث: ۵۵۷ اسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ۸۸۰۰)

الله تعالیٰ کو بندروں اور خنز بروں کا خالق کہناممنوع ہے

الزمر: ٦٢ \_ ٢١ ميں فر مايا: ' اور الله متقين كوان كى كاميا بي كے سبب سے عذاب سے نجات دے گا'ان كوكوئي تكليف نہيں ا پنچے گی اور نہ وہ غُم کین ہوں گے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے O''

اس آیت سے پہلی آیت میں مشرکین اور مکذبین کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مؤمنین اور مصدقین کے وعد کا ذکر ہے'اس میںان کے لیے بشارت ہے کہ ندان کوکوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ تم کین ہوں گے'اس کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ ہرقتم کی ا فات ہے محفوظ رہیں گے۔

الزمر: ١٢ مين فرمايا ب: "الله مرچيز كا خالق ب"-

الله تعالیٰ کی حمد میں بیے کہنا تیجے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے کین بیہ کہنا سیجے نہیں ہے کہ وہ گندگی کیڑے مکوڑوں اور ابندروں اور خزیروں کا خالق ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف حسن اوراحیمائی کی تخلیق کی نسبت کرنا صحیح ہے اور بُرائی کی تخلیق کی سبت الله تعالی کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ہماری کتب عقائد میں اسی طرح مذکور ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكصتر بين:

(شرح القاصدج مص ٢٥٥ ايران ٩٠١١ه)

يقال انه خالق الكل ولا يقال خالق القاذورات والقردة والحنازير.

ميرسيدشريف على بن محد جرجاني متوفى ١١٨ ه لكصة بين:

انما لا يطلق لفظ الشرير عليه كما لا يطلق

لفظ خالق القردة والخنازير مع كونه خالقالهما.

يه كباجائ كاكه الله مرجيز كاخالق باورينبين كباجائ كا کہ وہ گند گیوں اور بندروں کا اور خزیروں کا خالق ہے۔

الله تعالى يرلفظ شرير كا اطلاق نبيس كيا جائے گا جس طرح الله تعالى يربيه اطلاق نبيس كيا جائے گا كه وہ بندروں اور خزيرول كا خالق ہے ٔ حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔

الله تعالیٰ کو بیه کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ گندگیوں بندروں اور خزیروں کا خالق ہے' حالانکہ بالا تفاق بیتمام چیزیں اس کی مخلوق

جدونام

(شرح المواقف ج ٨ص ١٣ مطبوعه ايران) علامة قاسم بن قطلو بغاحني متوفى ٨٨١ ه لكصة بين: ولا يصح ان يقال خالق القا ذورات وخالق

القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا. (المسامره شرح المسائره ص ١٢٧ وائرة المعارف الاسلامية كران)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

الله تعالی خالق الا جسام ہے لیکن اس کو کیڑے مکوڑوں اور بندروں کا خالق کہنا جائز نہیں ہے 'بلکہ اس قتم کے الفاظ سے

تبيار القرآن

martat.com

آئی گی تنزیدواجب ہے۔ (تغیر کبیرج۵ ص) ۱۴ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ) بیر کہنا کفر ہے کہ میری آئنتیں 'قل ہو الله'' برٹر ھار ہی ہیں اور دیگر کفرید محاور سے

بعض لوگ شدید بھوک کا اظہار کرنے کے لیے بیہ کہتے ہیں: میری آنتیں قل ہو الله پڑھ رہی ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے کیونکہ آنتوں میں فضلہ اور براز ہوتا ہے اور پنجس چیز ہے اور نجس چیز کی طرف اللہ کے کلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اھ لکھتے ہیں:

جس نے دوسر فحض سے کہا '' پتیلی نے قبل هو الله احد سے کھانا پکایا''ال شخص کی تکفیر کی جائے گی۔

من قال لاخر طبخ القدربقل هو الله احد

علامبه حسن بن منصور اوز جندي متوفى ۵۹۲ ه لکھتے ہیں:

جس خص نے مذاق سے یا استہزاء سے یا تخفیف کرتے ہوئے کلمہ کفر کہا 'وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا خواہ اس کا اعتقاداس کلمہ کفر کے برخلاف ہو۔ ( نقاویٰ قاضی خاں علی ھامش الہندیہ جس ۵۷۷ البحرالر ائق ج۵س ۱۲۰ البحیط البرھانی ج۵س ۵۹۲ ۵) بعض لوگ بیشبہ پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی حمداور تنہیج کرتی ہے قرآن مجید میں ہے: دران قبی شکیء والکہ یک بیٹ بھر بعثم بالم بیر جیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تنہیج کرتی ہے۔

(بنواسرائیل:۴۴)

اور ہر چیز کے عموم میں آنتیں بھی داخل ہیں 'سوان کافل ھو اللہ پڑھنا بھی جائز ہونا چاہئے'اس کا جواب ہے کہ ہر چیز کے عموم میں تولیداور پیشاب بھی داخل ہے تو کیاان کی طرف بھی حمداور شیج کی نبست کی جائے گی؟اس لیے اس آیت کا معنی سیہ ہے کہ ہر جو چیز طاہراور طیب ہواور مبتذل نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کی حمداور شیج کرتی ہے' فقہاء نے ہانڈی اور دیگی کی طرف بھی قبل ھے والملے پڑھنے کی نبست کو کفر قرار دیا ہے' جالانکہ ہانڈی نجس ہے نہ نجاست کا محل ہے اور آئیس نجاست کا محل ہیں توان کی طرف قبل ھو الملہ پڑھنے کی نبست کرنا بہطریق اولیٰ کفر ہوگا'ای طرح یہ محاورات بھی کفریہ ہیں: فلاں نے فلاں کوصلو تیں سنا کیں۔اس میں گالم گلوچ اور فخش کلام پرصلوت کا اطلاق ہے' ای طرح یہ محاورہ بھی کفریہ ہے: نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گئے پڑ گئے'اس میں روزوں سے بیزاری کا اظہار ہے۔

الزمر: ١٣ ميں فرمايا: 'اس كے پاس آسانوں اور زمينوں كي چابياں ہيں '۔الآية مقاليد كامعنى اور اس كى تفسير ميں درج حديث كى تحقيق

اس آیت مین 'مقالید'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:مفاتیح یعنی جابیاں'اس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) سدی نے کہا: اس سے مراد ہے آ سانوں اور زمینوں کے خزانے (۲) آ سانوں کے خزانوں سے مراد ہے بارش اور زمین کے خزانوں سے مراد ہے زمین کی پیداوار (۳) اس کی تفییر میں حب ذیل حدیث بھی روایت کی گئے ہے:

حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه انهوں في رسول الله عليه وسلم سے اس آيت كى تفير ك متعلق دريافت كيا آپ في فير بي تعلق دريافت كيا اس كى تفير بي لا الله الا الله و الل

عن وبیدہ الحیر ویلحیی ویلمیت و معو حتی حل ملتی العمال علی ہے۔ جس شخص نے مبح اٹھ کران کلمات کو دس مرتبہ پڑھا اس کو چھ خصال عطا کی جائیں گی۔پہلی خصلت کی وجہ سے وہ اہلیس

بلدوتهم

marfat.com

تبيار المترآر

اوراس کے شکر سے محفوظ رہے گا اور دوسری خصلت کی وجہ سے اس کو بے شارا جرعطا کیا جائے گا اور تیسری خصلت کی وجہ سے
اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا اور چوتھی خصلت کی وجہ سے بڑی آنکھوں والی حور سے اس کا عقد کیا جائے گا اور پانچ یں خصلت کی وجہ سے اس کو اس فخص کا اجر ملے گا جس نے خصلت کی وجہ سے اس کو اس فخص کا اجر ملے گا جس نے قر آن مجید تورات انجیل اور زبور کی تلاوت کی ہواور ان کے علاوہ اے عثان! اس کو جج مقبول اور عمرہ کا اجر ملے گا اور اگر اسی ون وہ مرگیا تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ (عمل الیوم والملیلة رقم الحدیث: ۳۲ کتاب الفعفا المعقبلی جہم سا۲۲ ، رقم الحدیث: ۱۸۲۳ کتاب الله عنا المعقبال المعقبال المعقبال المعقبال المعقبال المعقبال متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن مجمد ابن ابن عاقبال المعقبال المعلم متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن مجمد ابن ابن عاقبال المعلم المعلم المعلم متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن مجمد ابن ابن عاقبال المعتبال المعلم المعلم المعلم متونی سے متاب کتاب متونی سے متاب کتاب متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن مجمد ابن کا میں متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن محمد ابن کا میں متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن محمد عن ابن ابن کا مور میں المعلم متونی سے اس کو این میں متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن محمد ابن میں میں میں مور کیا ہوں متونی سے اس کو ایام عبد الرحمان بن محمد ابن کی کتاب کو مور کیا ہوں المعلم کو مور کیا ہوں المعلم کو کتاب کور کتاب کو کتاب کو کتاب کور کتاب کور کتاب کور کتاب کور کتاب کور کتاب کی کتاب کور کتاب کور کتاب کا کتاب کور کتاب کر کتاب کر

ان مفسرین کی کتب کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں:

فمن اظلم ۲۲

(تفیر امام ابن ابی عاتم ج ۱۰ ص ۳۲۵ ، قم الحدیث: ۱۸۴۵ الکشف والبیان ج ۸ ص ۲۳۹ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۵ ص ۲۳۵ الدرالمثورج کص ۱۲ روح البیان ج ۸ ص ۲۵ اروح المعانی جز ۲۳ ص ۳۵)

ہر چند کہ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں اسناد ضعیفہ سے مردی احادیث کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ روئے زمین کے خزانوں کی جا بیوں کے متعلق بیر حدیث بھی ہے: اس مال مال مال مالے مال سلم ساخت افروں کے ایک میں دو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانحز انو س كا ما لك مونا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی سلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے شہداء احد پروہ نماز پڑھی جومیت پرنماز پڑھی جاتی ہے 'پھر آپ منبر پرواپس آئے' سوآپ نے فرمایا: ہیں تمہارا پیش روہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور ہے شک میں اللہ کی قتم! ضرورا پنے حوض کی طرف اب د بچے رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اور بے شک مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے بیخوف نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے بیخوف ہون کی مال دنیا میں رغبت کروگے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۴ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۲۲۳ منداحدرقم الحدیث: ۱۷۲۷۷)

ال حدیث سے یہ واضح ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے 'امام شافعی اس صرت کا ورضیح حدیث کے خلاف قیاس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہم کہتے ہیں کہ زندہ کو قبر میں وفن بھی نہیں کیا جاتا اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کی جاتی ۔ جب خلاف قیاس یہ امور جائز ہیں تو اس کی نماز جنازہ کیوں جائز نہیں سے جب کہ وہ سنت سے ثابت ہے۔

اوراس حدیث سے بیرواضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے خزانوں کے مالک ہیں' جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں اور اس حدیث کی بیرتو جیہ بھی صحیح ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہو

رسول الله صلى الله عليه وسلم اب بھى اپنے حوض كو د مكيور ہے ہيں۔اس كى تشريح ميں علامہ بدر الدين عينى لكھتے ہيں:

جلدوتم

marfat.com

تبيان القرآن

آپ کا بیارشادا پنے ظاہر پرمحمول ہے گویا اس حالت میں آپ پر وہ حوض منکشف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھتے علامه خطالی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ حوض پیدا کیا جا چکا ہے اور اب بھی حقیقت میں موجود ہے اور اس میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کامعجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اس حوض کو دیکھ لیا جو آپ کو آخرت میں دیا جائے گا اور آپ نے اس کی خبر دی اوراس میں آپ کا دوسرام مجز ہ یہ ہے کہ آپ کوتمام روئے زمین کی جابیاں دے دی کئیں اور آپ کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہوگی۔ (عمرة القاری ج۸ص ۲۲۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ) امام ابومنصور ماتریدی حنفی متوفی ۱۳۳۵ ه لکھتے ہیں: آسانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں' اس کا معنیٰ میہ ہے کہاس کےلطف کےخزانوں کی جابیاں اسی کے پاس ہیں اور بیدلوں کے آسانوں میں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے قہر کی جابیاں بھی اسی کے پاس ہیں اور بینفوس کی زمینوں میں رکھی ہوئی ہیں' یعنی اس کے لطف اور اس کے قہر کے خزانوں کی جا بیوں کا اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اینے لطف کے خزانوں کو جس کے دل پر جا ہتا ہے کھول دیتا ہے جس سے حکمت کے چشمے پھوٹے ہیں اوراخلاق حسنہ کے جواہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے قہر کے خزانوں کوجس کے نفس پر جیا ہتا ہے کھول ویتا ہے کچراس تفس سے افعال مذمومہ صادر ہوتے ہیں ٔ حدیث میں ہے: حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثريد دعا يرصة تھے: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ا دولول كو پلٹنے والے! مير دل كوا يخ دين پر قائم ركھ۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لا چکے ہیں کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تمام قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں' وہ جس طرح چاہتا ہے ان کوالٹتا بپلتار ہتا ہے۔ (سنن الترفدي رقم الحديث: ٢١٨٠ مصنف ابن ابي شيبه ج٠١ص ٢٠٩ ج ١١ص ٣٦ منداحد ج٣٥ص١١١\_٢٥٢ طبع قديم منداحد ج١٩٩٠ ١٢٠ رقم الحديث: ٤٠١٦أ مؤسسة الرسالة ١٣١٨ه علية الاولياء ج٥ص١٢٢ شرح النة رقم الحديث: ٨٨ الشريعة للاجرى ص ١٣١٧ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٨٣٣ أنتجم الكبيرةم الحديث: ٤٥٩ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٣١٧ ، جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٣٣٥٥) الله تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ کون شخص اپنے اختیار ہے کیسے کام کرے گا' وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے دلوں کو بلٹتار ہتا ، نبی صلی الله علیه وسلم اس دعا ہے مستغنی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو بہطریق اولیٰ بہ کثرت بید دعا کرنی چ<u>ا ہے۔</u> نُ افغيراللهِ تَأْمَرُونِي أَعَبِدُ أَيْهَا الْجِهِلُون ﴿ وَلَقْدُ أُورِي ب کہیے کہ اے جاہلو! کیاتم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بہ زور حکم دے رہے ہو O بے شک آپ کی طرف

(توحید کی) وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر (بالفرض) آپ نے شرک کیا تو آپ کے

عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے O بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت

martat.com

ميار القرآر

Marfat.com



#### الزم: ١٥ كى توجيه جس ميں فرمايا ہے: اگر آپ نے شرك كيا تو آپ كے اعمال ضائع \_\_\_\_\_ ہوجائيں گے

الزمر: ۱۳ میں مشرکین مکہ کو جاہل اس لیے فر مایا ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا بلکہ وہ اقر اربھی کرتے تھے کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا بیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے باوجودوہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بیقر کی مور تیوں کی عبادت کرتے تھے جوان کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ نفع دے سکتے تھے اور جو شخص عالم اور قادر کو چھوڑ کر جاہل اور عاجز کی عبادت کرے وہ محض جاہل ہی ہوسکتا ہے۔

الزمر: ١٥ ميں فرمايا: ''اگر (بالفرض) آپ نے شرک کيا تو آپ کے مل ضرورضا نع ہو جا کيں گے''۔

اس پریسوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے تمام رسول اور بالخصوص ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کریں گے اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فر مایا کہ'' اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہوجا کیں گئے 'اس کا جواب ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور جملہ شرطیہ کے صدق کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ اس کے دونوں دونوں جن صادق ہول و کیمئے یہ جملہ صادق ہے کہ اگر پانچ کا عدد جفت ہوتو وہ بغیر کسر کے برابر تقسیم ہوگا' حالانکہ اس کے دونوں جن کا ذب ہیں اور قرآن مجید میں اس کی یہ مثالیں ہیں:

اگر زمین اور آسان میں متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسان کا

كُوْكَانُ فِيهِمَا اللهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتًا.

(الانبياء:٢٢) نظام فاسد ہوجاتا۔

یہ جملہ صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جز کا ذب ہیں' رحمٰن کا بیٹا ہے نہ آپ اس کے عبادت گزار ہیں۔ اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں تعریض ہے' ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے' یعنی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کی امت کے کسی شخص نے شرک کیا تو اس کے اعمال تو بہ طریق اولی ضائع ہو جائیں گے۔

الزمر: ۲۱ میں فرمایا: ''بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اورشکرادا کرنے والوں میں سے ہوجا کیں O''
اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا روفر مایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کی عبادت کریں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ان کے اس باطل قول کی پرواہ نہ کریں اور آپ اللہ وحدہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کوتو حید پر قائم رہنے کی ہدایت دی ہے اور ہدایت کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کی الی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مشمی میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گی وہ ان چیز وں سے پاک اور برتر ہے جن کووہ

اس کا شریک قرار دیتے ہیں 0 اور صور پھون کا جائے گا تو آسانوں اور زمینوں والےسب ہلاک ہوجائیں گے ماسواان کے جن کواللہ چاہے پھر جب دوبارہ صور پھون کا جائے گا تو اچا تک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیس گے 0 (الزم: ۱۸۔ ۲۷)

جلدوتهم

### اس اعتراض کا جواب که قرآن اور حدیث میں اللہ کے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے

الزمر: ۲۷ میں فرمایا: ''انہوں نے اللہ کی ایسی قدرنہیں کی جیسااس کی قدر کرنے کا حق تھا'' کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ کی عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی مختیا اور عبادت کو ترک کردی اور انہوں نے اپنے سے بھی مختیا اور ادنی چیزوں کو اللہ کی بٹیاں کہا' قیامت اور بعثت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا' سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا' سوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسی اس کی تعظیم کا حق تھا۔

پھر فر مایا: ''اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کے قبضہ وقدرت میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے''۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علاء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تمام آ سانوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام خمینوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا

ایک انگلی پررکھے گا اور درختوں کو ایک انگلی پررکھے گا اور پائی اور کیجڑ کو ایک انگلی پررکھے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پررکھے گا

پر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں 'تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنے 'حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں' آپ کا ہنا اس عالم کی تقدر پر سے کے لیے تھا' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:'' اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جسیا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے' وہ ان چیزوں سے یاک اور برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں' ۔ (الزم: ۱۲)

اليور المحيح البخاري رقم الحديث: ٢٨١١) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٨ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٢٣٨ مند ابويعلن رقم الحديث: ٥٣٨٨ منداحمد رقم الحديث: ٨٠٠٨؛ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٣٥٢)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کواپنی انگلیوں پراٹھایا ہوا ہے' حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ حدیث کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی تقعدیق کے لیے بننے کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں: اولی یہ ہے کہ اس قتم کی احادیث کی تاویل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے علامہ ابن فورک نے کہا ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انگلیوں سے مراد بعض مخلوقات کی انگلیاں ہوں اور بعض احادیث میں رحمان کی انگلیوں کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت ہیں اور اس کی ملکیت ہیں۔

(فتح الباري ج9ص١٥ وارالفكو بيروت ١٩١٩هـ)

حافظ بدرالدين محمود بن احرييني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لكصترين:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انگلی یا اس طرح کے دوسرے اعضاء کا اللہ تعالیٰ پراطلاق نہ کیا جائے 'ماسوااس کے کہ ان اعضاء کا ذکر قرآن مجید میں ہو یا کسی حدیث قطعی میں ہواور اگر ان میں کسی عضو کا ذکر نہ ہوتو پھر اللہ تعالیٰ پران اعضاء کے اطلاق کرنے سے توقف کرنا واجب ہے اور انگیوں کا ذکر نہ قرآن مجید میں ہے نہ سنت قطعیہ میں ہے اور جن آیات اور احادیث میں یہ در ہاتھ ) کا لفظ ہے اس سے مراد انسان کا عضو نہیں ہے 'حتیٰ کہ اس کے ثبوت سے انگلیوں کا ثبوت الذم آئے' سیے ابخاری: ۱۸۱۱ کی بیرحدیث حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے اکثر اصحاب سے مروی ہے اور اس حدیث میں اس

جلدوتكم

marfat.com

یمودی عالم کے قول کی تقدیق نہیں ہے اور بیر حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب تم کو جو حدیث بیان کریں تم اس کی تقدیق کرونہ تکذیب کرو۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۲۲۳ مصف عبدالزان رقم الحدیث: ۱۹۰ اقدیم سنن کبرئ جسم ۱۰ شرح النة جه ۱۹۰ اور اس پر دلیل بیہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ نہیں فر مایا جس سے یمبود کے اس قول کی تقدیق یا تکذیب ہو البتہ اس حدیث میں آپ کے ہننے کا ذکر ہے ، جس میں اس قول پر آپ کی رضا کا بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور ان کے اس قول پر تعجب اور انکار کا اشارہ بھی ہوسکتا ہے اور الیں صورت میں انگلیوں کے اشات پر استدلال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر بیہ حدیث بھی ہوتا اور کھی ایسانہ ہوتو وہ کہتا ہے کہ اس کام کوتو میں ایک موتو میں ایک موتو میں ایک اس موتو ہو کہتا ہے کہ اس کام کوتو میں ایک انگلی سے کرسکتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں یمبودی عالم کی تحریف کا ذکر ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہنا اس پر تبجب اور انکار کی وجہ سے تھا۔

اس پر تبجب اور انکار کی وجہ سے تھا۔

علامہ تمیں نے کہا کہ علامہ خطابی کی یہ تقریر محض تکلف ہے اور اسلاف کے عقائد اور ان کی تصریحات کے خلاف ہے' صحابہ کرام اپنی روایت کر دہ احادیث کو زیادہ بہتر جانتے تھے اور آپ کا ہنستا اس یہودی عالم کی تقید لیق کے لیے تھا اور سنت صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے' حضرت نواس بن سمعان کلا بی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ہر قلب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہے'اگر وہ چاہے تو وہ اس دل کو سیدھا کہ کے اور اگر وہ چاہے تو اس دل کو شیر ھاکر دے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۹ اس صدیث کی سندھجے ہے۔ منداحمہ جے ۱۸۲۳ النة لا بن البی عاصم رقم الحدیث: ۱۹۹ میٹ کے این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳ المتحد رک جام ۲۵۵ شرح النة رقم الحدیث: ۱۹۹ علمہ نووی نے بھی کہا ہے کہ ظاہر حدیث میں بیردلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید لیق کے لیے تھا۔ علامہ نووی نے بھی کہا ہے کہ ظاہر حدیث میں بیردلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید لیق کے لیے تھا۔ علامہ نووی نے بھی کہا ہے کہ خلام رحدیث میں بیردلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنستا اس کی تقید لیق کے لیے تھا۔

(عمدة القاري ج ١٩ص ٢٠٦ ُ دار الكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢١ هـ )

علامہ محمود بن عمر زخشری متوفی ۵۳۸ ھے اس حدیث میں انگلیوں کے ذکر کومجاز پرمحمول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے جیسے کو کی شخص کسی مشکل کام کے متعلق کہے کہ اس کام کوتو میں ایک انگل سے کرسکتا ہوں' اس طرح فرمایا کہ تمام آسانوں کواور تمام زمینوں کواللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی سے روک لیتا ہے۔

(الكشاف ج اص ٢١هـ ١٣٥٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١١٦٥هـ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه علامه زخشری کار دکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں جومٹی اور دائیں ہاتھ کا اور حدیث میں انگیوں کا ذکر ہے اس سے مراد ہماری طرح اعضاء نہیں ہیں' ہمیں ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان الفاظ سے کیا مراد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا چاہیے اور ان کی تاویلات نہیں کرنی چاہیے' یہی سلف صالحین کا مسلک ہے جو تاویلات سے اعراض کرتے ہیں۔

(تفيركبيرج٩ص ٣٤٥ ٣٤٣ ٨٤ ملخصاً واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''قیامت کے دن تمام زمینیں اس کی مٹی میں ہوں گی اور تمام آسان اس کے داکیں ہاتھ میں فی مجھوں گئے'۔

پھر اللہ تعالیٰ نے بیفر ماکراپی ذات کوجسمانی اعضاء سے منزہ کیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور برتر ہے جن کو وہ

جلدوتهم

marfat.com

هيار القرآر

اس کا شریک قرار دیتے ہیں اور منص سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور سب چیزیں اس کی قدرت میں ہیں۔ کیونکہ جب لوگ سی چیز براپنی ملکیت اور قدرت کا اظہار کرنا جاہتے ہیں تو کہتے ہیں: فلاں چیز تو میری منعی میں ہے اور میرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جر ١٥ص ٢٣٨ ١٣٥ وارالفكر بيروت ١٣٥٥)

علامہ آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے بھی یہی لکھا ہے کہ تھی' دائیں ہاتھ اور الگلیوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ملكيت ب\_\_ (روح المعانى جز٣٦ ص٣٦ ١٣٩ ملخصاً وارالفكر بيروت ١٣١٥ م

ہم الاعراف: ۴٪ ورالرعد: ۲ میں تفصیل ہے لکھ چکے ہیں کہ صحابۂ کرام' فقہاء تابعین' ائمہ اربعہ اور سلف صالحین کا بیہ مسلک ہے کہ آئکھیں' چہرہ' ہاتھ' پنڈلی اور ایسی دوسری صفات کا جوقر آن اور حدیث میں ذکر ہے' وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں'وہ جسمانی اعضاء ہے یا ک اور منزہ ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے'ان صفات کی <sup>نفی</sup> کرنا جائز ہے اور نہان کی کوئی تاویل کرنا جائز ہے'امام رازی' حافظ عسقلانی اور حافظ عینی نے اس کی تصریح کی ہے' علامہ خطابی اور علامہ قرطبی وغیرهم نے جوان صفات کی تاویل کی ہے وہ ہر چند کہ غیر مختار ہے کیکن اس تاویل سے ان کا مقصد ملحدین کے اس اعتراض کو دور کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانی اعضاء کا ثبوت ہے۔

الزمر: ٦٨ ميں فر مايا:'' اورصور ميں پھونكا جائے گا تو آ سانوں اور زمينوں والےسب ہلاك ہو جا كيں گے ماسوا ان كے جن کواللّٰہ جاہے' پھر جب دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ سب کھڑے ہوکر دیکھنے لگیں گے'۔

ہم اٹمل: ٨٧ ميں ان امور کی تفسير کر چکے ہيں:صور کا لغوی اور اصطلاحی معنی ٔ صور پھو تکنے کے متعلق احادیث کتنی ہارصور پھوٹکا جائے گا؟ تین بارصور پھو نکنے کے دلائل اور ان کے جوابات و بارصور پھو نکنے کے دلائل نسف بحة الصعق سے کون کون ا فرادمشنٹیٰ ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آناان کی افضلیت کومشلزم ہے؟ نسف ختہ الصعق ہے استناء میں علامہ قرطبی کا آخری قول۔

ہار پے نزد کیک تحقیق ہے ہے کہ صور میں صرف دوبار پھونکا جائے گا اور اس کی دلیل میر حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوبارصور پھو نکنے کے درمیان حالیس (سال) کا وقفہ ہوگا۔

(صيح ابخارى رقم الحديث:۴۸۱۴ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۹۵۵ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ۱۱۳۵۹)

اس کی زیادہ تفصیل انمل: ۸۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

قیامت کے دن جوامورسب سے پہلے وقوع پذیر ہول کے

قیامت کے دن حسب ذیل امورسب سے پہلے واقع ہول گے:

حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے ژمین مجھ سے شق ہو گی اور مجھے اس برفخرتہیں ۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۴۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۸ منداحمہ جاص ۴۸۱ المستدرک ج۲ص ۲۹۸ مصنف ابن ا بي شيبه جهاص ٩٨ كامل ابن عدى ج٥ص ١٨٤٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٨٧٩ جامع المسانيد واسنن مندا بي سعيد الحذري رقم الحديث: ١٠٩٧)

حضرت ابوالیسر رضی الله عنه بیان کرتے بیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہو گا جواینے تنگ دست مقروض کو کشادگی تک مہلت دے گایا اپنے قرض کواس پرصدقہ کر دے گا اور اس ہے کہے گا:تم پر جومیری رقم تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقے

martat.com

م الحديث (المعجم الكبيرج ١٩ص ١٤) رقم الحديث: ٢٧٧ واراحياء التراث العربي بيروت)

معزت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن جوسب سے پہلے میرے حوض پرآئیں گے بیروہ مخص ہوں گے۔ پہلے میرے حوض پرآئیں گے بیروہ مخص ہوں گے جواللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔

(الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ۴٠٠ كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٧١٥)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مخلوقات میں سے جس کوسب سے پہلے کیڑے بہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ۔ (الجامع الصغیررقم الحدیث:۲۸۳۱)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے جس کوآ گ کا حلّه پہنایا جائے گاوہ ابلیس ہے۔ (مندالبز ارزقم الحدیث: ۳۴۹۵)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بندوں کے درمیان جس مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے گاوہ لل جہ۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۱۸۶۴) مصنف ابن الی شیبہ جوص ۴۲۸ منداحہ جام ۱۳۸۸ سیج ابن اللہ یث:۱۸۹۸ مصنف ابن الی شیبہ جوص ۴۲۸ منداحہ جام السمانید والسنن مسدا بن مسعود رقم الحدیث:۲۵۰) وقم الحدیث:۲۲۵ جامع المسانید والسنن مسدا بن مسعود رقم الحدیث:۲۲۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہےاور جس مقدمہ کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ تل ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰۰۲) المتدرک جاص۲۶۳ مجمع الزوائد جا مید ۴۸۸ کنزالعمال رقم الحدیث:۱۸۸۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ص ۴۰۵ جامع المسانیہ والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث:۲۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بندہ سے سب سے پہلے اس کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' اس سے کہا جائے گا: کیا ہم نے تیرے جسم کوصحت مندنہیں بنایا تھا اور تحجیے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۳۵۸) صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۳۲۷ک المتدرک جہص ۱۳۸)

حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا' پھراس کے شوہر کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ( کنز العمال رقم الحدیث:۴۵۰۹۳)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے' پھر شہداء شفاعت کریں گے' پھرموذ نین شفاعت کریں گے۔

(مندالبز ارقم الحديث:۳۴۷) مجمع الزوائد قم الحديث:۱۸۵۴۲)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل سے اپنی امن میں سے اپنی امن کی جو اہل سے اپنی امن کی جو اہل سے اہل بیت کی شفاعت کروں گا' پھر ان کی جو قریش میں سے قریب ہیں' پھر جو اہل کی شفاعت کروں گا' پھر ان کی اور میں سب سے پہلے اصحاب میں میں سب سے پہلے اصحاب میں شفاعت کروں گا۔ (ابحجم الکہ رانی رقم الحدیث: ۱۳۵۵) میں شفاعت کروں گا۔ (ابحجم الکہ رلطم انی رقم الحدیث: ۱۳۵۵)

نوٹ:ان میں سے بعض احادیث میں اول سے مراداضا فی اول ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور زمین اپنے رب کے نور سے چکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا 0 اور ہرنفس کو اس کے اعمال کا پوراپورابدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے سب کا موں کوخوب جاننے والا ہے 0 (الزمن ۲۰ ـ ۱۹۶)

تبياد الة. آ

### رب کے نور سے کیا مراد ہے نور عقلی یا نور حسی؟

الزمر: ۲۹ میں رب کے نور کا ذکر ہے' نور کی دونتمیں ہیں: نورعقلی اور نورحی' نورعقلی وہ ہے جس کا بصیرت اورعقل سے ادراک کیا جاتا ہے' جیسے نورعقل اور نورقر آن اور نورحسی وہ ہے جوروثن اجسام مثلاً چانداور سورج سے حاصل ہوتا ہے' بیدوہ روثن ہے جس کا آئکھیں ادراک کرتی ہیں' نورعقلی یا نورمعنوی کا اطلاق قرآن مجید کی ان آئیوں ہیں ہے:

قَلْ جَاءَكُمْ مِينَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتْبُ مُبِينٌ ٥ بِ شِكَ اللَّهُ كَا جَابَ عَتْهَارِ عِلَى نور آكيا اور

(المائده:۱۵) كتاب مين

اَفْمَنْ شَرَة اللَّهُ صَلَّادَة لِلْإِلْلَامِ فَهُو عَلَى نُولِ قِنْ تَتِهِ يَا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى نُولِ قِنْ تَتِهِ اللَّهِ عَلَى نُولِ قِنْ تَتِهِ اللَّهِ عَلَى نُولِ وَإِنْ اللَّهِ عَلَى نُولُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى نُولُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى نُولُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ ع

(الزمر:۲۲) تووہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ میں میں کام کھتا ہے اور کرد کرد ہوتا ہوں میں

اورنور حسی لیعنی وہ پھیلی ہوئی روشنی جس کی مدد ہے آئکھیں دیکھتی ہیں اس کا ذکران آیوں میں ہے: ھُوالَیْن ی جَعَلَ الشَّمْسُ ضِیبًا ﷺ وَالْقَلْمُ الْنُوسُمُا . وہی ہے جس نے سورج کوضیاءاور قبر کونور بنایا۔

(يۇنى:۵)

ریوں میں میں اور شنی کو کہتے ہیں جواصلی ہواور نور عام ہے خواہ وہ روشنی اصلی ہو ماکسی اور سے مستفاد ہو'اس لیے سورج کی روشنی کو ضیاء فر مایا اور جیا ند کی روشنی کونور فر مایا۔

وَيَجْعَلُ لَكُوْنُورًا تَكْشُونَ بِهِ . (الحديد:٢٨)

اور الله تمہارے لیے ایک روشی پیدا کردے گا جس کے ذریعہ تم چلوگ۔

اورز مین این رب کے نور سے چکے گی۔

وَأَشُرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْيِ رَبِّهَا (الزم ١٩٠)

(محصله مفردات امام راغب ج ٢ص ١٥٨ ، مكتبه نز ارمصطفیٰ ، مكه كرمه ١٣١٨ هـ)

رب کے نور کی تفسیر میں امام رازی سے اختلاف

تعض طدین کتے ہیں کہ نورروش جسم کو کتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جسم ہے کوئکہ اس کے نور سے زمین چکے گئ امام رازی نے ان کے جواب میں فرمایا ہے کہ یہاں نور کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ عدل ہے یعنی اللہ تعالی کے عدل سے زمین چکے گی اور اس سے نور حسی اور نور مشاہد مراد نہیں ہے بلکہ نور معنوی اور نور عقلی مراد ہے۔ جیسے عاول باوشاہ کے لیے کتے ہیں کہ اس کے عدل سے روش ہوگئ جیسے کہتے ہیں کہ تہمار عظلم سے اندھرا چھا گیا اور نی سال کے عدل سے روش ہوگئ جیسے کہتے ہیں کہ تہمار عظلم سے اندھرا چھا گیا اور نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھر وال کی صورت میں) ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ می سے اندھرا کی مورت میں) ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ می سے مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۷ می سے اندھرا ہوگئ رہا کہ اس کرکیا قریث ہے کہ یہاں نور سے مراد عدل ہے اور ان پرکوئی ظلم نہیں اس پرکیا قریث ہے کہ یہاں نور سے مراد عدل فرمائے گا اور اس سے زمین چکے گی۔ (تغیر کیرج ہوسے کہ اللہ اندامی اللہ بیا ہے اور ان پرکوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ' یعنی اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا اور اس سے زمین چکے گی۔ (تغیر کیرج ہوسے کہ اللہ انسانہ اللہ بیا کے بیدا کے ہوئے اور چکنے کہ اس اندہ تعالیٰ کے بیدا کے ہوئے اور تی کہ اس تو رہیں جیکے گی کہ اس نور کی اللہ تعالیٰ کے بیدا کے ہوئے اور تو کے اس تعظیم کی وجہ سے جیسے بیت اللہ اور ناقم اللہ میں ہے۔ حیار مین چکے گی کہ اس نور کی کہ اس نور کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت اس کی تعظیم کی وجہ سے جیسے بیت اللہ اور ناقم اللہ میں ہے۔ حیار بیت اللہ اور ناقم اللہ میں ہے۔

جلدونم

marfat.com

## ہرنفس کے کمل حساب کی وضاحت

زمین کے چیکنے کے بعداس آیت میں کتاب کا ذکر ہے''اور کتاب رکھ دی جائے گی'' کتاب سے مراد ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ ہو' جس میں قیامت تک کے تمام دنیا کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صحائف اعمال مراد ہوں۔قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُ إِنْسَانِ الْزَمْنَهُ طَيْرَةً فِي عُنُقِهِ وَتُغْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِهُ وَكُغْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِهُ وَكُنُونُ مِنْ اللهُ عَنْدُورًا ( رَوَارِ اللهُ اللهُ عَنْدُورًا ( رَوَارِ اللهُ اللهُ عَنْدُورًا ( رَوَارِ اللهُ اللهُ عَنْدُورًا )

ہم نے ہرانسان کے مقسوم (یا اعمال) کواس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کاصحیفہ اعمال نکال لیس گے

جس کووہ اپنے او پر کھلا ہوا یائے گا 🔿

اس کے بعد تمام نبیوں اور شہداء کو لایا جائے گا'انبیاء کیہم السلام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا:ہم نے تمہیں دنیا میں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا پھر تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اور شہداء سے مراد ہوسکتا ہے کہ آپ کی امت ہو' کیونکہ قیامت کے دن جب چھیلی امت کے کفار بیے کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو آپ کی امت بیشہادت دے گی کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی۔

اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ شہداء سے مراد کراماً کا تبین ہوں جوانسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں' وہ قیامت کے دن انسان کے اعمال پر گواہ ہوں گے' قر آن مجید میں ہے:

مرشخص کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ O

وَجَآنَٰءِ ثُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآنِقٌ وَتَمْهِيْنُ ٥

(ت:۲۱)

اور بیجھی ہوسکتا ہے کہاس سے مراد وہ مؤمنین ہوں جواللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اوران کے درمیان تق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اوران پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا''۔ وہ تمام مقدمات جن کا دنیا میں صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا' خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہویا بندوں کے حقوق سے' سریاں مقدمات جن کا دنیا میں صحیح فیصلہ نہیں کہ شخور سے کا طان سے سے سور

قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مان میں معرف نیس میں دنیں نفسہ کی ہے کہ عبدا کرن میں کا میں میں کا جائے گا۔

الزمر: ۵۰ میں فرمایا:'' اور ہرتفس کواس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے کاموں کوخوب جاننے والا ۵۰''۔

اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ ہرنفس کواس کے بُر ہے اعمال کی ضرور سزادی جائے گی' کیونکہ اس آیت سے وہ گناہ گار مسلمان م مشتیٰ ہیں جن کواللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے والی آیات اس عموم کی مخصص میں' اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کوخوب جانبے والا ہے' وہ ہرمومن کواس کے نیک اعمال کی اچھی جزاء دے گا اور اس کے بُر ہے اعمال کو وہ جاہے گا تو معاف فرما دے گا اور چاہے تو ان پرمواخذہ فرمائے گا' ہم اس کے مواخذہ سے اس کی بناہ میں آتے ہیں اور کفار اور مشرکین کو پکڑے گا اور ان کو دوز خ میں دائی عذاب دے گا' بے شک وہ ہر چیز پر قا در ہے۔

# وَسِيْقِ النَّهِ مِنْ كُفُّ وْ اللَّهِ حَفَّتُم زُمْرًا طَحَتِّي إِذَاجًا وُوْهَا

اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے

marfat.com

بياء القرآر



# بَيْنَهُ مُ بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَ

درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور کا فروں کوگروہ درگروہ جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جا ئیں گے تو اس کے درواز سے کھول دیئے جائیں اور جہنم کے محافظ کا فروں سے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھ' جو تمہارے سامنے تمہارے درب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھ' وہ کہیں گے: کیوں نہیں' لیکن عذاب کا حکم کا فروں پر ثابت ہو گیا کہا جائے گا: اب تم جہنم کے درواز وں میں داخل ہو جاؤ' تم وہاں ہمیشہ رہو گئے سوتکبر کرنے والوں کا کیسائر اٹھکانا ہے O (الزم: ۲۲ ـ ۱۷)

قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:'' ہرنفس کواس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا''۔ (الزمز: ۷۰)اوران آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کفار کوکس طرح جہنم میں ہائک کر زبردتی بھیجا جائے گا اورمؤمنوں کوکس طرح اعزاز واکرام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔

اس آیت میں زمر کالفظ ہے' بیزمرۃ کی جمع ہے' اس کامعنیٰ ہے: لوگوں کی جماعت اور گروہ اور زمر کامعنیٰ ہے: لوگوں کی متعدد جماعتیں اور متعدد گروہ۔

قیامت کے دن کفار کے گروہوں کوزبردی دھکے دے کرجہنم کی طرف ہانکا جائے گا' قر آن مجید میں ہے: **یَوْمَریْکا عُمُونَ إِلَیْ نَارِجُهُنَّمُ دُعَّا** (الطّور:۱۳) جس دن ان کو دھکے دے کرجہنم کی آگ کی طرف بھیجا

جائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے: '' حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر بہنچ جا ئیں گے تواس کے دروازے کھول دیے جا ئیں گے'۔اس میں یہ دلیل ہے کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جا ئیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول کے گروہ جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جا ئیں گے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور جہنم کے محافظ کا فرول سے کہیں گے: کیا تہمارے پاس تہماری جنس سے رسول نہیں آئے تھے؟''

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے انسان کی حکم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتے کہ تم نے

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے انسان کی حکم کا مکلف نہیں ہوتا' ورنہ فرشتے ابتداء یہ کہتم نے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کوگروہ درگروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ

جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گئو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو' تم پاک اور

صاف ہو' تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤہ اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم

صاف ہو' تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤہ اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم

صاف ہو' تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤہ اور وہ کہیں گے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کیا ہی اچھا اجر ہے © (الزمر ۲۲ے ۲۵)

قیامت کے دن مؤمنوں کے تواب کی کیفیت

الزمر: ٣٤ ميں فرمايا ہے: '' اور متفين كوگروہ درگروہ جنت كى طرف روانه كيا جائے گا'' يعنی شہداء' علاء' عاملين اور داہدين اور ہروہ مومن جواللہ سے ڈرتا ہواوراس كے احكام پرعمل كرتا ہواور جن كاموں سے اس نے منع كيا ہے ان سے بازر ہتا ہو۔

marfat.com

ينار القرأر

کافروں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف ہا تکا جائے گا اور مقین کوعزت و کرامت کے ساتھ ہوار یوں پر سوار کرا کے جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

کافروں کے متعلق فرمایا: جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو "فتحت ابوابھا" ، جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اورمؤ منوں کے متعلق فرمایا: جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو "و فتحت ابوابھا،" اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اورمؤ منوں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں ہوں گئ کافروں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں ہوں گئ کافروں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں سے پہلے واؤکا ذکر نہیں ہے اورمؤ منوں کے لیے جو آیت ذکر کی ہاں سے پہلے واؤکا ذکر ہے علامہ ابوعبداللہ قرطبی اس کی توجید میں لکھتے ہیں:

کوفیوں نے کہا: مؤمنوں کی آیت میں جو واؤ ندکور ہے بیزائد ہے اور بھر یوں نے کہا: بیکہنا خطاء ہے ' دومرا جواب میں ہے کہ واؤ کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مؤمنوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیئے جا کیں گے تاکہ مؤمنوں کی عزت اور کرامت ظاہر ہواور اس کی تائیداس آیت سے ہوتی ہے:

دائی جنتیں جن کے دروازے متقین کے لیے کھلے ہوئے

---

جَنَّتِ عَنْ إِن مُفَتَّعَ الْمُ الْأَبْوَابُ ( ص ٥٠٠)

ہوں گے 0

اور کا فروں کے حصہ میں واؤ کو حذف کر دیا گیا ہے' کیونکہ وہ دوزخ کے باہر کھڑے ہوں گے اوران کے پہنچنے کے بعد دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے تا کہان کی ذلت اور رسوائی ظاہر کی جائے۔

الناس نے کہا کہ کافروں کے قصہ میں واؤ کو حذف کرنا اور مؤمنوں کے قصہ میں واؤ کوذکر کرنا' اس لیے ہے کہ کافروں کے آئے سے پہلے جنت کے دروازے بند تھے اور مؤمنوں کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔

بعض علماء نے بیرکہا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور عرب جب سات چیزوں کے بعد کسی آٹھویں چیز کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ واؤ کا ذکر کرتے ہیں اور جب صرف سات چیز وں کا ذکر ہوتو اس کے ساتھ سریر پر نہوں کے انسان شال قریس میں میں بھی ہونہ

واؤ کا ذکر نہیں کرے اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ہے:

" اَلتَّا بِبُوْنَ الْعِيدُونَ الْعَلِيمُ وَى السَّا يَاحُونَ الرِّكِعُونَ السَّجِدُ وَى اللَّهِدُونَ بِالْمَعُرُوفِ" (التوبي السَاس العصاف بين ان كرميان واونهي ليكن اس كے بعد جب آتھواں وصف ذكر كيا تو اس كے بعد واؤ ہے: "و الناهون عن المنكر".
اس كى دوسرى مثال بيہ ہے:

ی و در را در این ہے ۔ ''مُسْلِماتٍ مُوُمِنَتٍ تَنِبَاتِ بِبِہٰتِ عَبِهٰتِ مِنْمِاتِ مَنِیْتِ ''یہاں تک سات اوصاف بغیر واوَ کے ذکر فرمائے اور جب آٹھواں وصف آیا تو اس کوواوُ کے ساتھ ذکر فرمایا:'' وَاَبْکَارًا 0''(التحریم:۵)

اوراس کی تیسری مثال ہیہ:

ر ربیا جا ہا ہے۔ را رہ مصفہ لیکن اس پر قفال اور قشیری وغیرہ نے بیاعتراض کیا ہے کہ بیہ کہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ سات کا عددان کے نز دیک علم

کی انتہاہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

فمن اظلم ٢٠٠

" هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلِّ الْهُ وَأَلْمَلِكُ الْقُدُّ وْسُ السَّلُّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَيْنُ الْعَيْنُ الْمُعَلِّدُ الْمُتَكِّدِ الْمُسْتَكَدِّرُ الْمُسْتَكَدِّرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِّرُ الْمُسْتَكَدِّرُ الْمُسْتَكَدِّرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكَدِرُ الْمُسْتَكِينِ اللَّهُ اللَّ یں''المتکبر'' آٹھوال لفظ ہے اور اس کو واؤ کے ساتھ ذکرنہیں کیا گیا۔

(تفيركبيرج يص ٢٨٩) الجامع لا حكام القرآن جز ١٠ص٣٣)

مورہ حشر کی آیت کا بیجواب دیا جا سکتا ہے کہ اس قتم کے قواعد اکثری ہوتے ہیں کلی نہیں ہوتے۔ جہم کے سات دروازوں کا ذکراس آیت میں ہے: ''لھا سُبْعَا اُلْہُ اَکْوایِ ''دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ (الحجر: ۴۸) اور جنت کے آ ٹھ دروازوں کا ذکراس حدیث میں ہے:

جفرے عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے جو شخص بھی مکمل وضوكرنے كے بعدي پڑھے: 'اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ''اس كے ليے جنت كة تفول **دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' وہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۴ 'سنن ابوداؤ درقم** الحديث: • ١٤ - ١٦٩ 'سنن النسائي رقم الحديث: ١٣٨ ' جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ٩٧٩ ) .

پھر فرمایا:'' جنت کے محافظ ان ہے کہیں گے:تم پر سلام ہو'تم پاک اور صاف ہو'تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤں'' جنت کے محافظ ان کوسلام کہیں گے' اس میں ان کے لیے ہرفتم کی آفات سے سلامتی کی بشارت ہے' اس کا معنی ہے:تم خطاؤں کی کدورت سے اور گناہوں کی خباثت سے پاک اور صاف ہو'تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ' یعنی جنت میں گناہوں سے یا ک لوگ ہی داخل ہوں گے اور اگر مؤمنوں کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو دخول جنت سے پہلے گناہوں سے یاک کر دے گا' مؤمنوں کی توبہ ہے' نبیوں کی خصوصاً سید الانبیاء کی شفاعت سے اور اپنے بطل محن ہے یا پچھرمزادے کر۔

الزمر: الله عين فرمايا: '' اور وه كهيں كے: تمام تعريفيں اللہ ہى كے ليے ہيں جس نے ہم سے كيا ہوا وعدہ سچا كر ديا اور ہم كو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جہاں چاہیں جنت میں رہتے ہیں' پس (نیک)عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھاا جرہے O'' اس آیت میں فرمایا ہے: ''اس نے ہمیں زمین کا وارث بنادیا''اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے اور جنت کی زمین

عطا کرنے کوحسب ذیل وجوہ سے وارث بنانے سے تعبیر فرمایا ہے۔

(۱) ابنداءًاس جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کورکھا گیا تھا اور آ خرت میں ان کی اولا دمیں ہے متقین ان کے وارث ہو کر جنت میں جائیں گے۔

(۲) جو تخص جس چیز کا وارث ہووہ اس میں بلا روک ٹوک تصرف کرتا ہےاورمتقین بھی جنت میں بلا روک ٹوک تصرف کریں کے گویا کہ وہ جنت کے دارث ہیں۔

(m) جنت میں بہت سی جنتیں وہ ہوں گی جو کا فروں کے لیے بنائی گئی تھیں' اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کو وہ جنتیں دے دی . جاتیں' جب وہ ایمان نہیں لائے تو مسلمانوں کوان کی جھوڑی ہوئی جنتوں کا وارث بنادیا جائے گا۔

اللدتعالی كا ارشاد ہے: اے رسول مكرم! آپ ديکھيں گے كه فرشتے عرش كے گرد حلقه بنائے ہوئے اپنے رب كى حمد كے **ماتھ بیج کررہے ہیں اوران کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور بیکہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو** تمام جہانوں کارب ہے (الزم:20)

اس سے پہلی آیت میں مؤمنین کے ثواب کا ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں فرشتوں کے درجات کا ذکر فر مایا ہے' جس ————

میری والدہ بہت عابدہ اور زاہدہ تھیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت مقربہ تھیں' میں ان سطور میں پہلے اپنی والدہ کی وفات کا ذکر کروں گا' پھر قر آن اور حدیث سے ماں کا مقام بیان کروں گا اور آخر میں وہ

طرف روانہ ہو کئیں انا لله و انا اليه راجعون 'وفات كے وقت ان كى عمر تقريباً ٨٦ برس تھى اوراب ميرى عمر ٦٦ برس ہے گويا ۲۲ برس تک میں ان کی شفق نگاہوں اور مستجاب دعاؤں کے زیر سامیر ہا۔

وه عابده زامده خاتون تھیں' شب بیدار اور تہجد گز ارتھیں' وہ اس آیت کا مصداق تھیں:

اورایمان والے اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ الْمُنُوا الشُّلُّ حُبًّا لِللَّهِ . (البقره:١٦٥)

وہ ہر نیک کام اور ہر نعمت خواہ کسی سے ملی ہواس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتی تھیں' وہ نفل نماز پڑھ رہی ہوں یا اوراد اور وظا نَف پڑھ رہی ہوں' اس دوران کوئی ملنے آجائے تو وہ اس کی طرف بالکل التفات نہیں کرتی تھیں' ایک دفعہ وہ دن میں نوافل پڑھ رہی تھیں کہ میری خالہ (امی کی بڑی بہن)ان سے ملنے آگئیں 'سلام پھیرنے کے بعد جب وہ دوبارہ نیت باندھنے لگیں تو خالہ بیگم نے ان سے کہا: ابھی تو تم نے نماز پڑھی تھی' پھر نماز پڑھنے لگیں' امی نے بہت نا گواری سے کہا: آپ میری نماز کو نہ ٹو کا کریں' ان کا سب سے زیادہ دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا تھا' انہوں نے اپنے بچین سے قر آ ن مجید پڑھانا شروع

martat.com

کیا اور وفات سے چندسال پہلے تک قرآن مجید پڑھاتی رہی' ان گنت لڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے قرآن مجید پڑھایا' میں نے بھی قرآن مجید ان ہی سے پڑھا تھا اور جب تک ان کے پڑھائے ہوئے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے ان کو تو اب پہنچتا رہے گا' وہ خود قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتی تھیں' ایک دن میں سترہ سترہ پڑھتی تھیں' قاری خلام رسول صاحب کا سورہ رحمان' سورہ واقعہ' سورہ ملک اور سورہ مڑمل بہت دل گداز اور دل سوز آ واز میں پڑھتی تھیں' قاری خلام رسول صاحب کا ترتیل سے پڑھا ہوا قرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تا ہی کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید جو 20 کیسٹ میں تا ہی ہوں کو لاکر دے دیا تھا' وہ قرآن مجید کو وہ ان کیسٹس میں تا ہی ہی تھیں' پھر جب ان کی نظر بہت کمزور ہوگئی اور وہ دیکھر قرآن مجید پڑھنے سے معذور ہوگئی تو پھر وہ ان کیسٹس سے قرآن مجید سنتی رہتی تھیں' پھر ایک وقت آیا کہ ان کی ساعت اس قدر کمزور ہوگئی کہ وہ کیسٹس سے بھی نہیں سنتی تھیں اور ہر وقت ملول اور افسردہ رہتی تھیں کہ اب میں قرآن مجید پڑھ کی ہوں نہیں نے ان کو یہ حدیث شائی:

حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی بیاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرما تا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کے صحیفہ اعمال میں ہر روز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحہ جہ س ۱۳۶۱ البیرج ۱۳۵۷)

نیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندہ کسی اجھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو کچھروہ بیار ہوجائے تو جو فرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بیتندر تی کے ایام میں جو ممل کرتا تھا اس کا وہ مل کھتے رہوجی کہ وہ تندرست ہوجائے۔ (منداحمر قم الحدیث: ۱۸۹۵ علی فظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند سیجے ہے جمع الزوائد ج مس ۳۰۳)

کیکن قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی لذت سے جووہ محروم ہو گئیں تھیں 'اس کی وجہ سے ان کاغم نہیں جاتا تھا'اس کے بعدوہ ہروفت شبح پڑھتی رہتی تھیں۔اس کے باوجودوہ رات کواٹھتی تھیں اور جس قدر ہوسکتا تھااس قدر نمازیں پڑھتی تھیں'ان کو ۱۹۷۵ء سے شوگر ہوگئ تھی وہ بہت سخت پر ہیز کرتی تھیں' شوگر کی وجہ سے ان کوکوئی خطرناک عارضہ نہیں ہوا' آخری سات سالوں میں ان کی شوگر لورہتی تھی اور ڈاکٹروں نے ان کی شوگر کنٹرول کرنے والی دوابند کرا دی تھی' البتہ عمر کے نقاضے سے اور مقوی خوراک نہ کھا سکنے کی وجہ سے بے حد کمزور' نحیف اور لاغر تھیں۔

قرآن وحدیث سے ماں کا مقام

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِمَايُةِ عَمَّلَةُ اللهُ وَهُمَّا عَلَى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الْمَانِ اللهُ وَهُمِّتَ وَهُمَّا عَلَى وَهُمِنَ وَوَالِمَانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُو

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے' اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم نے بیتھم دیا کہ )میرااور والدین کا شکراوا کرؤمیری ہی طرف لوٹناہے ©

جلدوتم

ماں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے' کیکن ماں کی اطاعت کاحق چار میں سے تین حصہ ہے اور باپ کی اطاعت کا حق ایک حصہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انے بیاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری ماں 'اس نے کہا: پھرکون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری ماں 'اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہاری ماں! اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہاری ماں! اس نے کہا: پھرکون ہے؟ فر مایا: تمہارا باپ۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۷)

marfat.com

جيار القرآر

حضرت جاہمدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر موض کیا کہ میں جہاد

کے لیے جانا چاہتا ہوں' آ پ نے پوچھا: کیا تمہاری مال ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! آ پ نے فرمایا: پھراس کے ساتھ چنے رہوئ
کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے' وہ پھر دوبارہ کی اور وقت گئے' پھرسہ بارہ کی اور وقت گئے تو آپ نے بھی جواب
دیا۔ (سنن نبائی رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸ سنن ابن باجر رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸ منداحہ جسم ۲۹۳۸ من منداحہ جسم ۱۹۳۹ رقم الحدیث: ۱۵۵۳۸ منداحہ مسل ۱۹۳۹ تم الحدیث: ۱۹۳۹ تاریخ بغداد
مؤسسة الرسالة' بیروت' ۱۹۳۹ الله اس حدیث کی سند حسن ہے' سنن کبری للبہتی جه ص ۲۲ معنف عبد الرزاق' رقم الحدیث: ۱۳۵۴ تاریخ بغداد
جسم ۱۳۳۳ المستدرک جام ۲۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵۳ الماح والثانی رقم الحدیث: ۱۳۵۱ المحم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۵۳ معنف ابن
ابی شیبہ ج ۲۱ ص ۲۲ من مثلو ق رقم الحدیث: ۲۳۵۳ معنف ۲۲ مندل

حصرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے بینچ ہے۔ (جمع الجوامع جہم ۱۸۵ رقم الحدیث:۱۱۱۲ دارالکتب العلمیہ 'ہیروت'۱۳۲۱ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی مال کی دوآتکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو یہ بوسہ اس کے لیے (دوزخ کی) آگ سے حجاب بن جائے گا۔ (شعب الایمان ۲۰ مس ۱۸۷ رقم الحدیث: ۲۸۱۱) حضرت عاکشہ رضی الله عنه رضی الله عنه بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه کے فوت شدہ جسم کو بوسہ دیا اور آپ کی آتکھول سے آئسو بہدرہے تھے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٢٣٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٩٨٩ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٣٥٧)

المحمد لله رب العلمين! الله تعالى كاتوفق سے ميں نے ان تمام احادیث برعمل كيا ہے ميں امی سے رخصت ہوتے وقت ہميشه ان كے پاؤں كو ہاتھ لگا تا تھا كہ بير ميرى جنت ہيں اور ان كى آئھوں كے درميان بوسہ ديتا تھا اور ان كى وفات كے بعد كئى بار ميں نے ان كے ماتھ پر اور ان كے پيروں پر بوسہ ديا 'اس وقت وہ كفن ميں ملفوف تھيں' ان كى نماز جنازہ پڑھائى اور اشك بار آئھوں سے ان كے ليے دعاكى اور تدفين كے بعد دعاكى 'ان كى نماز جنازہ ميں کثير تعداد ميں علاء اور طلباء شامل تھے اور ان سب كى آئھوں ميں آنسو تھے جن كى تعداد آئھ سو كے لگ بھگ تھى اور اس ميں بھى ان كى مغفرت كى بشارت ہے۔ اور ان سب كى آئھوں ميں آنسو تھے جن كى تعداد آئھ سو كے لگ بھگ تھى اور اس ميں بھى ان كى مغفرت كى بشارت ہے۔ جن احاد بيث سے امى كى مغفرت متوقع ہے

حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی فوت ہواوراس کی نماز جنازہ میں جالیس مسلمان ایسے ہوں جواللہ سے بالکل شرک نہ کرتے ہوں الله تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۹۲۸ سنن ابوداو در قم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن کبری احمد جناس کے کا منداحمد جسم کے مسلم وقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن کبری احمد جناس کے کا منداحمد جسم کے مسلم وقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن کبری احمد جناس منداحمد جسم کے مسلم وقم الحدیث: ۹۴۵ سند کر الله بیتی جسم ۴ شعب الا بمان رقم الحدیث: ۹۲۷ و شرح المنة وقم الحدیث: ۹۴۵ و شرح المنة وقم الحدیث: ۹۴۵ و شرح الله بیتی جسم ۴ شعب الا بمان رقم الحدیث: ۹۲۷ و شرح النة وقم الحدیث: ۱۳۱۵ و شرح النا وقت ہونے میں بھی ان کی مغفرت کی میری امی جمعہ کی شب فوت ہونے میں بھی ان کی مغفرت کی میری امی جمعہ کی شب فوت ہونے میں بھی ان کی مغفرت کی

بشارت ہے:

بتارت ہے: حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان بھی جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی شب فوت ہوتا ہے ٔ اللہ اس کوقبر کے فتنہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

جلدوتهم

تبيان القرآن

. (سنن الترفدى قم الحدیث: ۱۷۲۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۹۹۳ مند احمد ۲۲ مند ۱۲۹ مند احمد جااص ۱۹۲ رقم الحدیث: ۱۵۹۲ مؤسسة الرسالهٔ ۱۳۲۰ هٔ الحدیث: ۱۳۲۸ مشکوة رقم الحدیث: ۱۳۲۷ مشکوة رقم الحدیث: ۱۳۲۵ مند الحدیث: ۱۳۲۵ مند الترجیب والترجیب المنذری جهم ۲۳۳ مشکوة رقم الحدیث: ۱۳۲۵ مند الحدیث ۱۳۵۱ مشکوة المحدیث مند کے دن فوت ہو جائے اس کوعذ اب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ (ایمجم الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۱ الکامل لابن عدی جے مص ۲۵۵۷)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوشخص جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ ک شب فوت ہواس کوعذابِ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پرشہداء کی مہر ہوگی۔ (حلیة الاولیاءج مس ۱۸۱۱) قم الحدیث:۳۲۲۹ تقریب البغیة جاس ۴۳۳۳ رقم الحدیث:۱۲۱۹)

جن واقعات سے امی کے مقرب ہونے کا پتا چلتا ہے

اللہ تعالیٰ کے نزویک میری ای کا بہت بڑا درجہ تھا'اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما تا تھا اور ان کی خواہوں کو بھی پورا فرما تا تھا'کوئی دس سال پہلے کی بات ہے' آوھی رات کو میری اچا نک آ کھ کس گی اور دل میں ہوت ہے چینی تھی' لگا تھا کہ کسی کی باد آرہی ہے' میں سوچتارہا کہ مجھے کس کی یاد آرہی ہے' گئی تام لیے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا' آخر میں سوچا' دوسرے روز میں ای کے پاس جاؤں گا' پھر دل مطمئن نہوگیا اور میں سوگیا' دوسرے روز میں ای کے پاس جاؤں گا' پھر دل مطمئن نہوگیا اور میں سوگیا' دوسرے روز میں ای کے پاس پہنچا تو ای نے کہا: میں نے رات کو تبحد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کی کہا تجہ رہا اگر میلونا می کو ویرے پاس بھنج دینا۔ ای کی ایک خواہش تھی کہ ان کی خواہش تھی کہان کی وفات کے دونت ان کی بڑی بھی موجود ہوں' مجھورات 12 ہج موبائل پرفون کر کے میری چھوٹی بہن نے بتایا کہا می کا انتقال ہو کی وقت ان کی بری بہن کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا تھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوانہیں تھا' بری مشکل سے کیا' میں بڑی بہن کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا تھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوانہیں تھا' بری مشکل سے کیا' میں بڑی بہن کو فون کرتا رہا لیکن ان کا فون خراب تھا' انہوں نے نیا تھر لیا تھا' وہ میرا دیکھا ہوانہیں تھا' بری مشکل سے ماتھ اللہ پر بھروسا کر کے رات تین ہج ان کا گھر ڈھونڈ نے نکا' ہم اس علاقہ میں گھر ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک خواہش پوری ہوئی اور سال ساتھ سعودی عرب میں کام کر چکا تھا وہ ان کی آواز من کر چونکا اور اس نے شیم صاحب کو بہچان لیا' وہ اس علاقہ میں رہتا تھا' اس کے تعاون سے ہم نے گھر ڈھونڈ لیا اور اس طرح جرت آگیز طریقہ سے ای کی یہ خواہش پوری ہوئی اور میں نے بڑی بہن کواؤں کی یہ خواہش پوری ہوئی اور میں نے بڑی بہن کوائی کی یہ خواہش پوری ہوئی اور

ال سلسله میں دوسری انہونی یہ ہوئی کہ میں رات کو اپنا موبائل آف کر دیتا تھا'امی کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے میری چھوٹی بہن صبیحہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ موبائل آف نہ کیا کریں' پھر میں نے موبائل آف نہیں کیا'اگراس رات میر اموبائل آف ہوتا تو رات بارہ بجے مدرسہ کے فون کو اٹنیڈ کرنے والا کوئی نہ ہوتا اور شاید پھر میرے بہنوئی امی کی جہیز و تکفین کرتے اور مجھے یہ سعادت نہ کتی اور امی کی بیخواہش پوری نہ ہوتی کہ ان کی جہیز و تکفین اور دعا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے میری جہیز و تکفین اور تدفین کریں۔

اس سلسلہ میں تیسری انہونی یہ ہوئی کہ میرے چھوٹے بھائی محر خلیل ریاض میں تھے ای کی خواہش یہ تھی کہ ان کی تدفین میں ہم دونوں شریک ہوں 'جعہ کی شب رات بارہ بجے میرے پاس صبیحہ بہن کا فون آیا تھا کہ ای فوت ہوگئ ہیں اس کے دس منٹ بعد میرے بھائی محمر خلیل کا فون آیا کہ آپ تدفین مؤخر کر دین میں ہر صورت ہفتہ کو کراچی پہنچوں گا' اگلے دن جعہ تھا' جعہ کوسعودی عرب میں تمام دفاتر بند ہوتے ہیں اور جب تک ان کے پاسپورٹ پرایگزٹ ری اینٹری ویزانہ لگ جائے وہ

marfat.com

جنہوں نے تدفین کے مراحل میں میری مدد کی اور خصوصاً شفق بھائی کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے قدم قدم پرمیری غم گساری کی۔قاری عامر حسین سید محم علی مولانا عبد المجید ہزاروی مولانا وکیل حسین حافظ اکرام الله 'حافظ محمد اولیس' حافظ کی۔قاری عامر حسین سید محم علی مولانا عبد المجید ہزاروی مولانا وکیل حسین حافظ اکرام الله 'حافظ محمد اولیس' حافظ

محد فاروق بابرنفیس سیدامجد اور سید عمیر کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے اس سلسلہ میں بہت تعاون کیا۔

جلدوتم

marfat.com

سُورُة الْمُؤْمِنِ (۱۹۰) سُورُة حُورالسَّجُلَاقِ (۱۹)

جلدوتهم

# بسنزالته الخمالخير

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# المؤمن

سورت کا نام اور وجەتشمىيە

اس سورت کے دومشہور نام ہیں: المومن اور الغافر' برصغیر کے مطبوعہ قر آن مجید کے نسخوں میں اس کا نام المؤمن ہے اور عرب مما لک کے مطبوعہ نسخوں میں اور عربی تفاسیر میں اس کا نام الغافر ہے۔المومن کی وجہ بیہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں ہے:

آل فرعون میں سے وہ مر دِمومن کہنے لگا جواپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا کہ کیاتم ایک شخص کواس لیے قتل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ

ۘۏۘػٵڶڗؘۼؙڷؙڡؙٞٷٛڡۭڽؙؖؖڝٞؽؗٳڸ؋ؚۯٷۏؽۑۘڪٛؾؙۿ ٳڽؙڡٵؽ؋ۤٲؾؙڠؙؾؙڮؙۯڽڗڿؚڴٳ؈ٛؾٙڠؙٷڶ؆ڔۣؾۤٵٮڷۿ

(المومن:٢٨) مير ارب الله ہے۔

اورسورت كانام الغافر ركھنے كى وجدىيے كەاس سورت ميں ايك آيت بيے:

گناہوں کو بخشنے والا اور تو بہ کو قبول فر مانے والا' سخت عذاب

عَافِرِ الدَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي

الطَّوْلِ . (المون : ٣) والأقدرت والا

ہر چند کہ المومن اور الغافر کے الفاظ دیگر سورتوں میں بھی ہیں' لیکن ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی ۔اس سورت کا نام المومن اور الغافر رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس سورت میں بیالفاظ آ گئے ہیں۔

المؤمن کے بعد چھسورتیں ہیں سب کی ابتداء خم (حامیم) سے ہوئی ہے سوسات سورتوں کی ابتداء خم سے ہوئی ہے۔ وہ سورتیں یہ ہیں:

(١) المومن (٢) مم السجده (٣) الثوري (٣) الزخرف (٥) الدخان (٢) الجاثيه (٤) الاحقاف

المومن اور دیگر الحوالمیم کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سات الحوامیم مکه میں نازل ہوئی

يں-

امام ابن مردوبیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلہ میں امرا الرا آت سے الطّواسین تک عطا فر ما کیں اور نجیل کے بدلہ میں امرا الرا آت سے الطّواسین تک عطا فر ما کیں اور زبور کے بدلہ میں الطّواسین سے الحوامیم تک عطا فر ما کیں اور مجھے الحوامیم اور المفصل سے فضیلت دی اور مجھ سے پہلے ان کوکسی نبید میں بڑھا۔ (الدرالمنورج میں ۴۳۲ داراحیاء الرّاث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

جلدوتهم

arfat.com

Marfat.com

عافظ ابن کثیر دشقی متوفی ۲۷۵ ه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی مثال اس فخص کی طرح ہے جو اپنی اہل کے لیے کوئی گھر ڈھونڈ نے کے لیے لکا وہ ایک سبزہ زار قطعہ کے پاس سے گزرا' وہ اس کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا کہ وہ سرسز باغات سے گزرا' اس نے کہا: میں تو پہلی جگہ کی خوب صورتی پر تعجب کر رہا تھا 'بیتو اس سے کہا گیا کہ پہلا قطعہ زمین قرآن مجید کی مثل ہے اور یہ باغات قرآن مجید میں الحوامیم کی مثل ہیں۔ (تغیر ابن کثیر جہس ۲۷ دار الفکن بیروت ۱۲۱۹ه)

ا مام عبدالرحمان الجوزی التوفی ۵۹۷ھ نے کہا: بیر حدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات جام ۲۳۰) امام ابوعبید نے حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہما ہے روایت کیا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قر آن کریم کامغز الحوامیم

بي \_ ( فضائل القرآن ص ٢٥٠ الا تقان ج ٢ص ٣٥٨ وار الكتاب العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: الحوامیم قر آن کا دیباچه ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۶ س۱۵۳ کراچی مصنف ابن ابی شیبه رقم الحدیث: ۳۰۲۸ بیروت نضائل القرآن م ۲۵۵ مصنف عبد الرزاق جسم ۳۸۱ وقم الحدیث: ۲۰۳۸ المتدرک ج۲ص ۳۲۷ شعب الایمان ج۲ ص ۴۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مضی اٹھ کر آیۃ الکری پڑھے اور '' خسم تنزیل الکتاب من اللہ العسزین العلم '' سے دوآ یتیں پڑھ اس دن صبح وشام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور اگر اس نے شام کوان آیوں کو پڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمان ۲۳۵ سے ۱۳۸۳ وار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۰ھ) پڑھا تو شام سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (شعب الایمان ۲۳۵ سے سلم نے فر مایا: جس مخص نے صبح اٹھ کر آیۃ الکری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص نے صبح اٹھ کر آیۃ الکری اور جس نے ان کو طبح سے شام تک حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان کوشام میں پڑھا اس کی صبح سے شام تک حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان کوشام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

(سنن الترفذي رقم الحديث: ١٨٧٩ سنن الداري رقم الحديث: ٣٣٨٩ العقيلي ج٢ص ٣٢٥ شرح السنة رقم الحديث: ١١٩٨)

#### المومن كي الزمر سے مناسبت

سورہ الزمر میں بھی زیادہ تر یوم قیامت کے احوال اور حشر کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت اور مؤمنوں کی جزاء کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کا بھی یہی موضوع ہے۔

سور و الزمر کے آخر میں کفار کی سزا اور متفین کی جزاء کا ذکر ہے اور بیسورت اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے ٔ تا کہ کافر کو ایمان لانے کی ترغیب ہواور کفر کو ترک کرنے کی تح یص اور تح یک ہو۔

#### سورة المومن كيمشمولات

سورہُ المومن اور باقی الحوامیم کمی سورتیں ہیں اور ان میں دیگر کمی سورتوں کی طرح عقیدہ تو حید پر زور دیا گیا ہے اور تو حید کے منکروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو کفار فرشتوں کی شفاعت کی امید پر بت پرستی پر جے ہوئے تھے' ان کا روفر مایا

ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کا کیا حال ہوگا' وہ اپنے جرائم کا اعتر اف کرلیں گے اور مشرکوں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا' گزشتہ اقوام کا تذکرہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی' پھران پر آسانی عذاب آ کررہا۔اس میں قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اگرتم نے بھی یہی روش برقر اررکھی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو یہ بتایا ہے کہ اسلام کی وعوت

marfat.com

کے سلسلہ میں آپ کو جومشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو صبر واستقلال کے ساتھ برداشت کریں آپ اپنے مؤقف پر قائم رہیں ،

بالآخر کامیا بی اور سرفرازی آپ کو ہی حاصل ہوگی اسی کے ضمن میں خاندان فرعون کے ایک مردمومن کا ذکر فر مایا ، جب فرعون نے حضرت مولی کولل کرنا چاہا تو اس نے تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر واشگاف الفاظ میں کہا: کیاتم اس لیے ایک شخص کوئل کر رہے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اس میں ان لوگوں کو سرزنش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانے کے باوجود آپ کا کھل کر اس لیے ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ ان کو قریش کی طاقت سے خطرہ تھا 'ایسے لوگوں کوآل فرعون کے اس مومن کی جمارت سے سبق حاصل کرنا چاہیے تریش کا بیہ جھ فرعون سے زیادہ طاقت ور نہ تھا 'آخر میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی ذات و صفات پردلائل پیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

معات پردلائل پیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

معات پردلائل پیش کیے گئے ہیں اور کا فروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

سورۃ المؤمن کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۴۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۰ ہے۔ اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ المؤمن کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کرر ہاہوں۔

الله العلمين! اے ميرے رب! مجھے اس سورت كى تفسير ميں حقائق اور معارف سے آگا ہى بخشا اور ان كواس كتاب ميں درج كرا دينا اور امور باطله كا بطلان مجھ پر منكشف كرنا اور ان كواس كتاب ميں درج كرنے سے مجھ كومجتنب ركھنا اور محض اپنے فضل وكرم سے ميرى مغفرت فرما دينا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى اله الطيبين واصحابه الراشدين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى جميع المسلمين الى يوم الدين.

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۰ رجب ۱۸۲۳ هر ۱۸ متبر ۲۰۰۳ و خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه "کراچی-۳۸ موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ و ۳۳۵-۲۱۲۰ ۲۱۲۰ و ۳۳۰-۲۰۲۱





Marfat.com

ما النبي صلى الله عليد وسلم "



خسم سے اللہ کی حمایت کی طرف اشارہ ہے'اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا تھا:''جسم لا یہ مصورون '' اللہ کی حمایت کی وجہ سے دشمنوں کی مدنہیں کی جائے گی' کیونکہ اللہ مؤمنین کا مولی اور مددگار ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے'اس لیے مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور حمایت حاصل ہوگی۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ہے کہ اور میم رحمٰن کے درمیانی حرف ہیں اور محد میں بھی ح اور میم درمیانی حرف ہیں اور میر بھی ح اور میم درمیانی حرف ہیں اور بیداللہ تعالی اور اس کے حرف ہیں۔ سوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اساء کے درمیانی حرف ہیں اور بیداللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ راز ہے جس تک سی مقرب فرشتہ کی رسائی ہے نہ سی مرسل کی۔ (الناویلات النجمیہ) العزیز اور العلیم کا معنیٰ

المومن: ٢ ميس العزيز اور العليم كالفاظ بيل-

العزیز کے دومعنی ہیں: ایک معنی ہے عالب کینی ایسا قادر کہ کوئی شخص بھی قدرت ہیں اس کے مسادی نہ ہواور دوسرا معنی ہے جس کی کوئی مثل نہ ہواں کے بعد دوسری صفت السعلیہ کوذکر فر مایا ہے اور سیالم کا مبالغہ ہے کینی بہت بڑا عالم جو تمام معلو مات کو محیط ہوا اللہ تعالی کے علم کی چیخصوصیات ہیں: (۱) اس کاعلم ذاتی ہے بعنی کسے حاصل شدہ نہیں ہے (۲) اس کاعلم ذاتی ہے بعنی کسے حاصل شدہ نہیں ہے (۳) اس کاعلم از کی وابدی ہے اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء ہے (۳) اس کاعلم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کاعلم دائی ہے اس میں تبدل و تغیر محال ہے مثلاً ایک علم واجب ہے بعنی اس کے علم کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے (۵) اس کاعلم دائی ہے اس میں تبدل و تغیر محال ہے درہ کو کتنے انسانوں نے دیکھا کتنے پرندوں نے دیکھا کتنے چرندوں نے دیکھا اس پر کتنے ہوا کے جھو نگر زرے کتنے بارش درہ کو کتنے انسانوں نے دیکھا کتنے پرندوں نے دیکھا کتنے چرندوں نے دیکھا اس پر کتنے ہوا کے جھو نگر زرے کتنے بارش کے قطر ہے برہے وہ کتنی چیزوں کے اس میں رہا غرض اللہ تعالی کوایک ذرہ کا بھی غیر متنا ہی وجوہ سے علم ہے اور اس کو علم میں آئی میں آئی نہیں سکتا اور ایک ذرہ کے علم عیں بھی کوئی اللہ تعالی کو علم کا مماثل نہیں ہے۔

المومن ٣٠ مين غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب اور ذى الطول كالقاظ بين-

غافر الذنب وابل التوب اور شد يد العقاب كے معالى

غافر کے معنیٰ ہیں: ساتر ، تعنی چھپانے والا ہمر چند کہ ہے اسم فاعل کے وزن پر ہے لیکن ہے صفت مطبہ ہے۔ کیونکہ اسم فاعل کے معنیٰ ہیں صدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے معنیٰ ہیں شبوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے اس کی ہمر صفت دائی اور باقی ہے ، اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی خطاؤں اور ان کے گناہوں کو چھپانے والا ہے و نیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ اور ذنب کے معنیٰ ہیں: اثم اور جرم ، ہر وہ فعل جوگر فت اور عذاب کا مستحق ہواں کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چھپانے والا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کمیرہ ، بندہ کی تو بہ کی وجہ سے ان کو چھپالے یا مقربین کی شفاعت کی وجہ سے یا اپنے فضل محض سے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کمیرہ ، بندہ کی تو بہ سے ان کو چھپالے یا مقربین کی شفاعت کی وجہ سے یا اپنے فضل محض سے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپالے گا تو پھروہ اپنے بندے کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے نہیں دےگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپالے گا تو پھروہ اپنے بندے کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے نہیں دےگا۔ قابل کے معنیٰ ہیں: کسی چیز کو پکڑنے والا جسے کوئی شخص کو کئیں سے ڈول کو نکال کر پکڑ لیتا ہے اور اس کا معنیٰ ہے: عذر قبول کرنے والا اشریعت میں تو بہ کام کہ اس کے فتح کی وجہ سے ترک کر دینا اور گناہ کرنے پر ناوم ہونا اور اس کو فتح کی وجہ سے ترک کر دینا اور گناہ کی جا تھوں گی ہو تو بھمل کام کے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا اور اس گناہ کی بہ قدر امکان تلا فی کرنا اور جب یہ چاروں شرائط پائی جا تمیں گی تو تو بھمل ہو جائے گی اور استغفار کامعنیٰ ہے: معصیت کی ہُر ائی سمجھنے کے بعد اس کفعل پر مغفرت طلب کرنا اور معصیت سے اعراض

marfat.com

كرنا استغفارتوبركرنے كے بعدكيا جاتا ہے۔

شدید العقاب کامعنیٰ ہے بہت تخت عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے لیے غافر الذنب اور قابل التوب ہے اور کفار کے لیے شدید العقاب ہے اور ان کے لیے جواپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے۔

ذی المطول کامعنی ہے: بہت عظیم ضل والا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کامسخق ہوتا ہے کین اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے اس کومعاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے غافر الذنب ہے ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کو ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کو ان کی توبہ میں اور جولوگ اس پر ایمان کو ان کی توبہ میں اخلاص کی توفیق دیتا ہے کیونکہ اس کے نیک بندے اس کے لطف کے مظاہر ہیں اور جولوگ اس پر ایمان منہیں لاتے اور اس کے حضور توبہ ہیں کرتے اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں ان کے لیے شدید العقاب ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اللہ کی آیوں میں صرف کفار جھگڑا کرتے ہیں 'سوشہروں میں ان کے چلنے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھوکے میں نہ آنا 10 ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی اور ہرامت نے اپنے رسول پرقابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعہ حق کومغلوب کر دیں۔ پس میں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھا میراعذاب 10 اور اس طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ثابت ہوگیا کہ وہ دوزخی ہیں 0 (المؤن ۲۔۲۰)

جدال کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور جدال کی اقتیام

المومن : ٢٠ ميں فرمايا: "اللّٰد كي آيتوں ميں صرف كفار جدال كرتے ہيں "\_

جدل کا لغوی معنی ہے: ''رسی بٹنا اور عرف میں اس کامعنی ہے: کسی شخص کی رائے کو دلائل الزامیہ سے اپنے موقف کی طرف پھیرنے کی کوشش کرنا' جھڑ اکرنے کو جدال کہتے ہیں۔ یعنی جب مباحثہ سنجیدگی کی حدود سے متجاوز ہو کر جھڑ ہے میں داخل ہو جائے تو بیجدال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور قرآن مجید کی آئیوں میں جدال کرنا کفر ہے۔

قرآن مجید کی آیتوں میں جدال یہ ہے کہ جیسا کہ کفار نے کہا: قرآن مجید میں کھی اور مکڑی کا ذکر ہے اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزیں ہیں اور ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں اور انہوں نے کہا: قرآن میں شجرة الزقوم کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ میں درخت ہے اور درخت لکڑی کا ہوتا ہے تو لکڑی آگ میں کیسے رہ سکتی ہے اور انہوں نے قرآن مجید کوسحر اور شعر کہا اور قرآن مجید میں اس طرح جدال کرنا کفر ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جدال فسی المقسر ان کے ف قرآن مجید میں جدال کرنا کفر ہے۔ بخاری اور مسلم کی شرائط کے موافق اس حدیث کی سند تیجے ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ج ۱ ص ۵۲۹ منداحد ج ۴ ص ۱۹۳۸ مند احد ج ۱۲ ص ۱۲۷ و آم الحدیث: ۵۰۸ کو موسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۲۰ هٔ مندابویعلی رقم الحدیث: ۵۸۹۷ المجم الصغیررقم الحدیث: ۵۷۳)

اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابوجہیم رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کا بیار شادروایت کیا ہے:

لا تماروا فی القوان فان مواء فیہ کفو.
قرآن کریم میں بحث اور جھڑانہ کرو' کیونکہ قرآن کریم میں کث اور جھڑانہ کرو' کیونکہ قرآن کریم میں

جھڑا کرنا کفر ہے۔

(منداحمه جهن ماقديم منداحمه جهم ۱۵ من الحديث:۵۳۲ معنف ابن ابی شيبه جه ۱۵۲۸ مند احمه ۱۵۲۸ مند الكبير ج۵ رقم الحديث:۴۹۱۷ معنف ابن ابی شيبه جه ۱۵۲۸ مند العمال رقم الحديث:۴۸۲۰ ) تعالزوائد جام ۱۵۷ صلية الاولياء ج۹ص ۲۱۲ كنزالعمال رقم الحديث:۴۸۲۰ )

marfat.com

الم القرار

فمن اظلم ۲۳

اور جوجدال جائز بلکہ بعض اوقات مستحب اور بعض اوقات واجب ہے وہ یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کا رد کرنے کے لیے کا فروں اور بے دینوں سے جدال کیا جائے قرآن مجنید میں ہے:

وَجَادِلُهُ مُوبِالَّتِي هِي آحْسَنُ (الخل:١٢٥) اوران عده طريقه سے بحث يجئے۔

اس کے بعد فرمایا: "سوشہروں میں ان کے چلئے پھرنے سے اے مخاطب! تم دھوکے میں نہ آنا"۔

مشرکین مکہ تجارت اورکسب معاش کے لیے مکہ سے نکل کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور بہت آ رام اور اطمینان اور خوش عالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں کسی آ فت اور مصیبت کا سامنا نہیں ہوا' اس سے اے مخاطب! تم یہ نہ جھنا کہ میں ان سے راضی اور خوش ہوں' بلکہ میں نے ان کومہلت دی ہوئی ہے اور اگر بیا بی اس روش پر قائم رہے تو میں وقت آ نے بران کوائی گرفت میں لے لوں گا۔

المومن: ۵ میں فرمایا: '' ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دیگر گروہوں نے تکذیب کی تھی اور ہرامت نے اپنے رسول پر قابو پانے کا ارادہ کیا تھا اور باطل باتوں سے جھگڑا کیا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعہ تن کو مغلوب کر دیں 'پس میں نے ان کواپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا تھا میراعذاب O''

نیعی تیجیلی قوموں کے کافروں نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کےخلاف باطل شبہات پیش کر کے حق کی تکذیب کی تھی سویہ بھی اس طرح کررہے ہیں 'پھر میں نے ان پرالیاعذاب بھیجا جس نے ان کوجڑ سے اکھاڑ کررکھ دیا' پس اگر کفار مکہ بھی اپنی اس روش پر برقر اررہے اور قرآن مجید میں جدال کرنے پراصرار کرتے رہے تو میں ان پر بھی ایسا ہی عذاب نازل کروں گا۔
المومن: ۲ میں فر مایا: ''اور اس طرح آپ کے رب کا فیصلہ کفار کے خلاف ثابت ہوگیا کہ وہ دوزخی ہیں''۔

یعنی جس طرح سابقہ امتوں کے مسلسل انکار اور ان کی ہٹ دھرمی کی بناء پر ان کے متعلق آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا فیصلہ فرما دیا تھا اسی طرح مشرکین مکہ میں سے جو مسلسل ہٹ دھرمی کررہے ہیں اور آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہے آپ کے رب نے ان کے دوزخی ہونے کا بھی فیصلہ فرما دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ فرشتے جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوان کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس
کی شیج کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت
اور تیراعلم ہر چیز کو محیط ہے، سوتو ان لوگوں کی مغفرت فر ما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے اور تو ان کو
دوز خ کے عذاب سے بچالے 0اے ہمارے رب! تو ان کو دائی جنتوں میں داخل فر ما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فر مایا
ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولا دمیں سے بھی جومغفرت کے لائق ہوں 'بے شک تو بہت غالب اور
بے حد حکمت والا ہے 0 اور تو ان کو گناہوں سے بچا اور اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچالے گا تو بے شک تو نے
اس پر رحم فر مایا اور یہی بہت بڑی کا میا بی ہے 0 (المومن: ۹ ۔ 2)

ربطآ بات

حب پہلی آیوں میں یہ بتایا تھا کہ کفار اور مشرکین مومنوں نے بہت زیادہ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی بد خواہی میں گےرہتے ہیں اور ان آیوں میں یہ بتایا کہ ملائکہ مقربین اور حاملین عرش جو بہت افضل مخلوق ہیں وہ مومنوں سے بہت الفت اور محبت رکھتے اور ان کی خیر خواہی میں مشغول رہتے ہیں گویا کہ یہ بتایا کہ اگر یہ مشرکین آپ کے تبعین کو نقصان پہنچانے کے در پے رہتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں کیونکہ افضل اور اعلیٰ مخلوق آپ کے پیروکاروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش

marfat.com

یں گارہے ہیں۔ حاملین عرش کی صورت اور ان کی تعداد

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى ٥٣٨ ه لكهة بين:

روایت ہے کہ حاملین عرش کے پیرسب سے بیخی زمین میں ہیں اوران کے سرعرش سے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈرسے نظریں اوپنہیں اٹھارہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کی عظمت میں نفکر نہ کرو' لیکن اللہ تعالیٰ کی گلوق میں سے ملائکہ میں نفکر کرو۔ کیونکہ ملائکہ میں سے ایک مخلوق ہے جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے' عرش کے کونوں میں سے ایک کونائی کی گدی پر ہے اور اس کے دونوں قدم سب سے نجی زمین پر ہیں اور اس کا سرسات آسانوں سے باہر نکلا ہوا ہے اور وہ انا ہے اور صدیث میں ہے:

اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو بہ تھم دیا ہے کہ وہ حاملین عرش کوسلام کیا کریں اور ایک قول نہ ہے کہ عرش کے گردستر ہزار فرشتوں کی میں ہیں انہوں نے اپنے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور وہ بہ آواز بلند لا الله الا الله اور الله اکبو پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے ہرایک ایس سے جودوسرانہیں کررہا۔

(الكثاف جهص ١٥٦ ـ ١٥٥) تفير كبير جوص ٨٥، الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٢٦٣، كتاب العظمة ص ١٥٠ الكثف والبيان لثعلبي

SAUPYY)

اس حدیث کی سند بہت ضعیف ہے'اس کا ایک راوی کیجیٰ بن سعید کھمسی ہے' وہ متر وک اور متہم ہے اور اس کا ایک راوی اوگ بن حکیم ہے' وہ بھی متر وک ہے۔ا حادیث مرفوعہ میں اس متن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمٰن سخاوی متو فی ۹۰۲ھاس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں :

اس نوع کی متعددا حادیث ہیں اور سب کی اسانید ضعیف ہیں۔(القاصدالحینة ص۱۷۴ وارالکتب العلمیہ 'بیروت ۱۷۰۵ھ)
علامہ اساعیل بن محمد العجلونی متوفی ۱۲۲اھ نے بھی یہی لکھا ہے۔(کشف الخفاء ومزیل الالباس جاص ۳۱۱ مکتبة الغزالی ومثق)
قرآن مجیداور حدیث صحیح میں بینضر تک ہے کہ حاملین عرش کی تعداد آٹھ ہے قرآن مجید میں ہے:

آ سانوں کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور آپ کے رب

کے عرش کواس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے O

قَالْمُلَكُ عَلَى آمْ جَأَيْهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ مَ إِبِّكَ

فُوْقُهُ وَيُوْمَيِنٍ تَهٰمِنِيَةً ۞ (الحاقد: ١٤)

اور حدیث میں ہے:

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں بطحاء میں تھا' وہاں ایک جماعت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم موجود ہے' ناگاہ ایک بادل گزرا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے اسے دکھے کر پوچھا: تم اس کو کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا: اس سے اسٹ آپ نے فرمایا: اور عنان بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں: مزن بھی کہتے ہیں۔فرمایا: اور عنان بھی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! ہم عنان بھی کہتے ہیں' آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آسان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نہیں علی کتا فاصلہ ہے وہ دوسرا آسان ہے' ان کے علی ہم عنان بھی کہتے ہیں' آپ نے مان اکہتر' بہتریا تہتر سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس آسان کے اوپر جودوسرا آسان ہے' ان کے درمیان اکہتر' بہتریا تسمندر ہے' اس کی اوپر کی مطورت میں ہیں (حاملین میں اتباہی فاصلہ ہے' پھر اس کے اوپر آٹھ فر شتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہیں (حاملین میں گرائی کے درمیان بھی اتباہی فاصلہ ہے' پھر اس کے اوپر آٹھ فر شتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہیں (حاملین میں کہوں کے کھروں سے ان کے گھٹنوں تک کا فاصلہ بھی اتباہی ہے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر عرش ہے' اس کی اوپر کی سطح اور

تبياد القرآن

فيمن أطلع ٢١٢ علی سطح کے درمیان بھی اتنافاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ ہے ، پر عرش کے اوپر اللہ تعالی ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٤٧٢٣، سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ١٩٣ مجع ابن خزيمه ج اس ١٠٠ ام المعه رك ج ٢ص ١٠٥ السنة لا بن الي عاصم رقم الحديث: ٥٤٥) قرآن مجیداور صدیث صحیح میں حاملین عرش کی جوتعداد بیان کی گئی ہے وہ زخشری اور فغلبی وغیرہ کی بیان کردہ تعداد پرراج اس کے بعد فرمایا:'' وہ فرشتے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو محیط ہے 'سوتو اِن لوگوں کی مغفرت فرماجنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بحالے0''(المومن: ۷) امام رازی کی طرف سے نبیوں کے اوپر فرشتوں کی فضیلت کی ایک دلیل امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں: بہ کثرت علماء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ فرشتے بشر سے انضل ہوتے ہیں' کیونکہ بیر آیت اس پر دلالت كرتى ہے كہ فرشتے جب اللہ كے ذكر اور اس كى حمد و ثناء سے فارغ ہوتے ہيں تو پھر وہ مومنوں كے ليے مغفرت طلب كرتے ہیں' اس ہےمعلوم ہوا کہ وہ خود اپنے لیے مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہوتے ہیں' کیونکہ اگر ان کو اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے ليے مغفرت طلب كى كھراسے والدين كے ليے اورسب مومنوں كے ليے قرآن ميں ہے: ركتكا اغْفِنُ إِنْ وَلِوَالِدَى وَلِلْمُونُونِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِيَابِ ٥ الدين كى (ابراہیم:۳۱) اور تمام مومنوں کی جس دن حساب لیا جائے 🔾 پس فرشتے اگر مغفرت طلب کرنے کے مختاج ہوتے تو سب سے پہلے اپنے لیے استغفار کرتے اور جب اللہ تعالیٰ نے میہ ذ کرنہیں کیا کہانہوں نے اپنے لیے مغفرت طلب کی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے مختاج نہیں بیں اور انبیا علیم السلام مغفرت طلب کرنے محتاج ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اورآپ اینے بہ ظاہر خلاف اولی کاموں کے لیے مغفرت وَاسْتَغْفِرْ لِنَانِيكَ (مُد:١٩) اور جب بیرثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے لیے مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہیں تو فرشتوں کابشر سے افضل ہونا ثابت ہو گيا\_ (تفيركبيرج وص ۹ ۴۸ ملخصاً واراحياءالراث العربي بيروت ۱۳۱۵ هـ) امام رازی کی دلیل کا مصنف کی طرف سے جواب امام رازی نے اکثر علماء کے حوالے ہے جس نظریہ کا ذکر کیا ہے میں معتز لہ کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے مطلقاً بشر سے

افضل ہیں حتی کہ نبیوں اور رسولوں ہے بھی افضل ہیں' اس کے برعکس اہل سنت کا پیعقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں ے افضل ہیں وی کہ رسل ملائکہ یعنی حضرت جبریل اسراقیل عزرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے بھی افضل ہیں امام رازی نے نبیوں پر فرشتوں کی افضیلت کی بیردلیل قائم کی ہے کہ فرشتوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا اور انبیاء علیہم السلام کواپنے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے 'سوفر شتے انبیاء سے انضل ہیں۔

marfat.com

میرے نزدیک امام رازی کی بیدلیل کئی وجوہ سے مخدوش ہے۔

(۱) تمام انبیاء کیہم السلام معصوم ہیں' ان سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہوا' صغیرہ گناہ کا نہ کیرہ گناہ کا' سہوا نہ عمرا' صورتا نہ حقیقا'
قبل از نبوت نہ بعد از نبوت رہا انبیاء کیہم السلام کو مغفرت طلب کرنے کا تھم دینا اور ان کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا'
سو میدام تعبدی ہے' اس میں عقل اور قباس کا کوئی دخل نہیں ہے' جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کی تعظیم کرنا اور کعبہ کا طواف کرنا' حالانکہ آپ کعبہ سے افضل ہیں اور جسے موزوں کے اوپر کے حصہ کا مسے کرنا' حالانکہ گندگی لگنے کا احتمال تو موزوں کے نجلے حصہ پر ہے اور جسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنا' حالانکہ چہرے اور ہاتھوں پر خاک اور مٹی ملنا موزوں کے نجلے حصہ پر ہے اور جسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنا' حالانکہ چہرے اور ہاتھوں پر خاک اور مٹی ملنا مون کی ضد ہے لیکن میں ہم اس کے ہر تھم کریں گنا خواہ ان کی کوئی وجہ اور حکمت ہماری عقل میں نہ آئے' ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ہر تھم کے سامنے سر جھکا دیں۔

(۲) انبیاء علیم السلام کواستغفار کرنے کا حکم دیا اور باوجود معصوم ہونے کے انہوں نے استغفار کیا 'سواس حکم پرعمل کرنے کی وجہ سے ان کواجرو تواب ملے گا اور ان کے درجات بلند ہوں گے اور معصومین کا استغفار کرنا ان کے درجات میں بلندی اور اضافہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔

(۳) فرشتوں نے اپنے لیے استغفار نہیں کیا' مؤمنوں کے لیے استغفار کیا۔ اپنے لیے فرشتوں کے استغفار نہ کرنے کی میہ وجہ نہیں ہے اور وہ اپنے لیے استغفار کرنے سے مستغنی ہیں جیسا کہ امام رازی نے ذکر فر مایا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مغفرت طلب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمنوں کے لیے اس وجہ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا تھا' فرشتے کوئی کام اپنی طرف سے اور اپنے اختیار سے نہیں کرتے وہ مزن جنات اور صرف اللہ تعالیٰ نے صرف جنات اور مزن کو دیا ہے ای لیے ان کو جزاء اور مز اطلی گی' فرشتے اپنی طرف سے پھنہیں کرتے ہیں جس کا انہیں انسانوں کو دیا ہے' اس لیے ان کو جزاء اور مز اطلی گی' فرشتے اپنی طرف سے پھنہیں کرتے ہیں جس کا انہیں محمد دیا جا تا ہے' قرآن مجید میں ہے:

فرشتے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جوان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جا تا ہے ۞ دوز خ کے اوپر سخت ول مضبوط فرشتے مقرر ہیں' اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جا تا ہے ۞

جلدوتم

يَخَافُوْنَ مَ بَهُمُ مِّنْ فَوُقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٥٠ (النمل: ٥٠) عَيْهَا مَلِيَّا كُهُ غِلَاظُ شِمَادُ لَا يَغْمُونَ اللهُ مَا المَّرَهُمُ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُغُمِّرُوْنَ (التحريم: ٢)

اگراللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیت کم دیتا کہ تم اپنے لیے مغفرت طلب کروتو وہ ضرور اپنے لیے مغفرت طلب کرتے 'لہٰذا فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا تھم نہیں فرشتوں کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنے اس وجہ سے تھا کہ ان کواللہ تعالیٰ نے ان کوالیا کرنے کا تھم دیا تھا 'سو دیا تھا اور انبیاء کیلیم السلام کا اپنے لیے مغفرت طلب کرنا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوالیا کرنے کا تھم دیا تھا 'سو انبیاء اپنی انبیاء کا اپنے لیے استغفار نہ کرنے سے یہ تیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ انبیاء اپنی مغفرت طلب کرنے سے مستغنی ہیں لہٰذا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں۔

marfat.com

میں جانتا ہوں کہ امام رازی کا بیعقیدہ نہیں ہے۔ان کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیا وفرشتوں سے افغل ہیں اللہ تعالی امام رازی پر اپنی رحتیں نازل فر مائے' ان کو جا ہے تھا کہ وہ اس نظر بیکو دلائل سے رد کر دیتے لیکن شایدان کی اس طرف توجہ نہیں ہو سكى كيونكي قسام ازل نے بيسعادت صرف ميرے ليے لكھ دى تھى - فالحمد للدرب العلمين آیا فرشتوں کی شفاعت ہےصرف ثواب میں اضافہ ہوتا ہے یا بغیرتو بہ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں؟

معتزله کاعقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی شفاعت ہے مؤمنوں کے ثواب میں تواضافہ ہوگالیکن بغیر تو بہ کے فرشتوں کی شفاعت سے ان کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے فرشتوں نے کہا: "سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبد کی اور تیرے راستہ کی ا تباع کی ہے' اور جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کیااوراس پرتو بنہیں کی وہ ان کی اس شفاعت میں داخل نہیں ہیں۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں: اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حاملین عرش مؤمنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جومومن گناہ کبیرہ پر تو بہ کیے بغیر مرگیا وہ مؤمنین کے عموم میں داخل ہے اور فرشتوں کی شفاعت اس کو شامل ہے اور اس آیت میں جو فر مایا ہے: '' تو ان لوگوں کی مغفرت فر ما جنہوں نے تو بہ کی اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے'' اس سے مراد ہے جنہوں نے كفر سے تو بہ کی ہے اور اسلام کے راستہ کی اتباع کی ہے اور بیعنیٰ ان مؤمنوں کو بھی شامل ہے جو بغیر تو بہ کے مر گئے اور اس تو بہ سے بیمراز ہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ سے تو بہ کی ہو کیونکہ گناہ کبیرہ سے تو بہ کے بعد تو معتز لہ کے نز دیک اس کی مغفرت واجب ہے اس کے لیے شفاعت کی حاجت نہیں ہے نیزمعتز لہ کہتے ہیں کہ المومن: ۸ میں فرمایا ہے: ' فرشتے کہیں گے: تو ان کوان دائمی جنتوں میں داخل فر ما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فر مایا ہے''اور جومومن گناہ کبیرہ کر کے بغیر تو بہ کے مرگیا' اس سے تو الله تعالى نے دائى جنتوں كا وعدہ نہيں كيا'اس كا جواب يہ ہے كەالله تعالى نے اس سے بھى دائمى جنتوں كا وعدہ فرمايا ہے قرآن

یں جس مخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کی جزاء پائے گااور جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرا کام کیا

فَنَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ ةٍ خَيْرًا يَكِرُهُ أُومَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يُركُ ﴿ (الزلاال:٨-٤)

ہوہ اس کی سزایائے گا0 یس جوموث گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بغیر تو بہ کے مرگیا اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی جزاء پائے گا اور ایمان کی جزاء دائمی جنت ہے اور اس نے جو بُر ائی کی ہے وہ اس کی سزا کامستحق ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بخشنے اور معاف کرنے کی بھی بشارت دی ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا کومعاف کر دے اور وہ بغیر سزا پائے جنت میں چلا جائے اور اس آیت میں جوفر مایا ہے: ''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی بُرائی کی وہ اس کی سزایائے گا''اس کامعنیٰ ہیہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کومعاف نہ کیا تو وہ اپنی بُر ائی کی سزایائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت میں چلا جائے گا اور وہ ا پنے ایمان کی وجہ سے ضرور جنت میں جائے گائیواس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اغلب سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور وہ بغیر سزا پائے جنت میں چلا جائے گا۔

علامه ابوعبدالله محدين احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكصتري:

مطرف بن عبداللد نے کہا: اللہ کے بندوں میں سے مؤمنوں کے سب سے بڑے خیرخواہ ملائکہ ہیں اور اللہ کی مخلوق میں ہے مؤمنوں کا سب سے بڑا بدخواہ شیطان ہے اور یجیٰ بن معاذ رازی نے اپنے اصحاب سے اس آیت کی تفسیر میں کہا: کیا

martat.com

تبيان القرآن

میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی دعا کی دو وجہوں سے قبولیت زیادہ متوقع ہے ٔ ایک وجہ بیہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے اللہ بھی اس کی بات مانتا ہے ٔ قرآن مجید میں ہے:

أُجِيبُ دُعُواً اللّه اع إِذَا دُعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي . جب دعا كرنے والا مجھ سے دعا كرتا ہے تو ميں اس كى دعا

(البقره:۱۸۷) قبول كرتا مون تو وه جهي تو ميري بات مانا كريس ـ

فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر تکم پر عمل کرتے ہیں'اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا ضرور قبول فر مائے گا' دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے ہمارے پس پشت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور جو غائب کے لیے دعا کی جائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی کی دعا اس قد رجلد قبول نہیں ہوتی جنٹی جلدی ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: • ١٩٨٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥٣٥ مصنف ابن ابي شيبه ج • اص ١٩٨ الا دب المفر درقم الحديث: ٦٢٣ )

### حاملین عرش کی دعا کے نکات

حاملین عرش نے مؤمنوں کے لیے جومغفرت کی دعا کی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ کہا: 'اے ہمارے رب!

تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز کو محیط ہے' سوتو ان لوگوں کی مغفرت فرما' ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے' نیز فرشتوں نے اپنی دعا میں کہا: ' تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جائل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچالے اور ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما دے' اس سے معلوم ہوا کہ جائل صوفیاء کا یہ کہنا غلط ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات اور حصول جنت کی دعا کرنا' کم درجہ کے لوگوں کی دعا ہے' حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں' انہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ مؤمنین کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرتے ہیں۔

فرشتوں نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے متعلق یہ کہا تھا کہ بیز مین میں خون ریز کی اور فساد کر ہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے مؤمنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرائی تا کہ تخلیق آ دم پر ان کے اعتراض کا مداوا ہوجائے' فرشتوں نے دعا کے موقع پر نے ان سے مؤمنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر ائی تا کہ تخلیق آ دم پر ان کے اعتراض کا مداوا ہوجائے' فرشتوں نے دعا کے موقع پر دوں سے دیا ہو میں میں جو دیں دور کے میا کہ دور کی دیا کہ دور کیا ہو تو دین دین میں خون ریز کی اور خوالے کے دور کی دیا ہو دین دین میں دیا ہو دور دیا ہو شور کے دیا ہو د

المومن: ٨ ميں فرمايا:'' اے ہمارے رب! تو ان كو دائمى جنتوں ميں داخل فرما دے جن كا تونے ان سے وعدہ فرمايا ہے اور

جلدوتهم

marfat.com

ان کے باپ دادا اور ان کی بیو یول کو اور ان کی اولا دیس سے بھی جومغفرت کے لائق ہول بے شک تو بہت عالب اور بے مد حکمت والا ہے 0''

ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ ہر مون سے اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا کہ وہ اس کو دائی جنت میں داخل فر مائے کیونکہ اس نے فر مایا ہے: ''جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''اور آیت میں حالمین عرش کی بید وعا بھی ہے کہ مؤمنوں کے نیک آباء'ان کی نیک بیویوں اور ان کی نیک اولا دکو بھی جنت میں داخل فر ما کیونکہ جب انسان کے اقر باء بھی اس کے ساتھ ہوں تو اس کی راحت اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس دعا کے آخر میں فرشتوں نے پھر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کی کہ '' بے شک تو بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے'' کیونکہ اگر غالب نہ ہوتو جزاء کیسے عطافر مائے گا اور اگر وہ حکمت والا نہ ہوتو جنت میں درجات کس طرح مقرر فرمائے گا۔

المومن : ٩ میں فر مایا: ''اور تو ان کو گناہوں سے بچا'اس دن تو جس کو گناہوں کے عذاب سے بچالے گا تو بے شک تو نے اس پررحم فر مایا اور یہی بہت بڑی کامیا بی ہے 0''

۔ بیٹی جس کوتو دنیا میں گناہوں کے ارتکاب سے بچالے گاای پر تیرا آخرت میں رخم ہوگا'اس لیے بندہ کو ہروقت بیدعا کرنی جاہیے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائے رکھے۔

خفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کو بیہ وصیت کی کہوہ ہر جمعہ کی شب چار رکعات نماز پڑھیں' پھرتشہد کے بعد الله تعالیٰ کی احسن حمد و ثناء کریں اور تمام نبیوں اور خصوصاً آپ پراچھی طرح درود شریف پڑھیں' پھرتمام اگلے اور پچھلے مؤمنین کے لیے استغفار کریں اور اس کے بعد بیدعا کریں:

اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھ پراس طرح رحم فرما

اللهم ارحمني بترك المعاصي ابداما

ابقيتني.

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٧٠ مخضراً 'دارالجيل 'بيروت' ١٩٩٨ ، جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٤٣٣)

که میں ہمیشہ گنا ہوں کوترک کروں۔

## إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْيِنَادُوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱلْبَرْمِنُ مَّقْتِكُمُ انْفَسَّكُمُ

بِشک (قیامت کے دن) کفارے بہ آواز بلند کہاجائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جوغصہ آرہا ہے اس سے ہیں علین اللہ کا غصہ ہے جو

### اِذُكُنُ عَوْنَ إِلَى الْإِنْمَانِ فَتُكُفُّرُونَ ۞ قَالُوْا رَبِّنَا ٓ اَمَتَّنَا

تم پراس وقت آتا تھا جب مہیں (الله کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھ O وہ کہیں گے: اے

# اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنابنانوبنافهل إلى

ہمارےرب! تونے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرلیا 'آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی

# عُرُوجٍ مِّنْ سِينِلِ ﴿ ذِيكُمْ بِأَتَّكَ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُلَّا لَا مُورِدُمُ مِنْ اللَّهُ وَحُلَّا لَا

صورت ہے؟ 0 اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ

بلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

# جاتا تھا تو تم اس ير ايمان لاتے تھے پس فيصله صرف الله جي كا ہے جو بہت بلند اور بہت برا ہے O ، O سوتم الله کی عبادت کرو ٔ اخلاص کے جلددتهم تبياء القرآن marfat.com

Marfat.com

# عَانِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّلُ وُرُ وَاللَّهُ يَقْفِى بِالْحُقِّ

کرنے والی آئکھوں کو اور سینہ میں چھپی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے O اور اللہ بی حق کے ساتھ فیصله فرماتا ہے

# والنبين ين عُون مِن دُونِهِ لا يقضُون بشيء إن الله هو

اور الله کو چھوڑ کر یہ جن کی پستش کرتے ہیں وہ کمی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ، بے شک اللہ

# السميع البصير ١

ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (قیامت کے دن) کفار سے بہ آواز بلندیہ کہا جائے گا کہ مہیں اپنے اوپر جو غصہ آرہا ہے اس سے کہیں علین اللہ کا غصہ ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب مہیں (اللہ کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے 0وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندہ فرمایا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراض کرلیا آیا اب دوز خ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ 10س عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کشر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کوشر یک کرلیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لاتے تھے گیس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے 0 (المومن: ۱۲-۱۰)

قیامت کے دن کفار کے اپنے او پر غصہ کی وجوہ

اس سے پہلی آیتوں میں مؤمنوں کے مرتبہ اور مقام کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاملین عرش ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان آیتوں میں پھر کفار کے اخروی احوال بیان کیے جارہے ہیں 'کیونکہ ایک ضد کے احوال سے دوسری ضد کے احوال نکھر کرسامنے آجاتے ہیں۔

المُون: ۱۰ میں فرمایا: 'قیامت کے دن کفار سے بہ آواز بلندیہ کہا جائے گا کہ تہمیں اپنے اوپر جوغصہ آرہا ہے اس سے کہیں سنگین اللہ کا غصہ ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب تہمیں (اللہ کی توحید پر) ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے' ۔خلاصہ یہ ہے کہ جب کفاراپ آپ کو دوزخ کی آگ میں جھلتے ہوئے دیکھیں گے تو آئییں اپنے اوپر سخت غصہ آسے گا'اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تہمیں اللہ کی توحید پر ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ تم پر اس سے کہا جائے گا کہ جب دنیا میں تہمیں اللہ کی توحید پر ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ ناراض ہوتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آرہا ہے' یہ اللہ تعالیٰ کے غضب ہی کا تمرہ ہے کہ آج تم دوزخ کی آگ میں جھل رہے ہو۔

اکفارکوجوآ خرت میں اپنے او پرغصہ آئے گا مفسرین نے اس کی حسب ذیل توجیہات بیان کی ہیں:

- (۱) قیامت کے دن جب وہ جنت اور دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں اپنے او پرغصہ آئے گا کہ کیوں انہوں نے دنیا میں اپنی تکذیب اور اپنے کفر پر اصرار کیا جس کے نتیجہ میں آج وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔
- (۲) کا فرسر داروں کے پیروکارائپ سر داروں پرغصہ کریں گے کہ کیوں انہوں نے ان کوشرک اور بت پرتی پرلگایا جس کی وجہ سے آج انہیں دوزخ میں عذاب ہور ہا ہے اور ان سر داروں کو اپنے بیروکاروں پرغصہ آئے گا کہ ان پیروکاروں نے ان

marfat.com

کی مخالفت کیوں نہ کی اور بت پرستی کو کیوں نہ ترک کیا' کیونکہ پیروکاروں کی پیروی کرنے کی وجہ سے آج انہیں دہرا مذاب ہور ہاہے۔

(٣) جب دوزخ میں ابلیس کافروں سے یہ کہے گا: 'میں نے تم پر کفر کرنے کے لیے کوئی جرنہیں کیا تھا سوااس کے کہ میں نے تم کو کفر کرنے کی دعوت دی سوتم نے میری دعوت کو قبول کرلیا' لہذاتم مجھے ملامت نہ کرؤ تم اپنے آپ کو ملامت کرؤ'۔
(ابراہیم: ٢٢) اس وقت کافروں کواپنے اوپر شدید غصہ آئے گا کہ انہوں نے ابلیس کی دعوت کیوں قبول کی اور کیوں اس وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

وجہ سے دریں اسلام اور میں میہ خطاب جہنم کے محافظ کریں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیب سے ان کوندا کی جائے' باقی اس کفار سے بلند آ واز میں میہ خطاب جہنم کے محافظ کریں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غیب سے ان کوندا کی جائے' باقی اس آیت میں میفر مایا ہے:''اللہ کوان پر جوغصہ ہوگا وہ ان کے غصہ سے کہیں زیادہ ہے' غصہ کا معنی ہے: خون کا جوش میں آ نا اور میں اللہ کے لیے محال ہے' اس لیے یہاں اس کا لازمی معنی مراد ہے یعنی ان پر انکار کرنا اور ان کوز جر و تو پیخ کرنا اور ڈ انٹ ڈ پٹ

المومن: ١٠ كے بعض تراجم

المومن: ۱۰ کا ترجمه بهت مشکل اور پیچیده ہے اور بہت سے مترجمین کا کیا ہوا ترجمہ غیر واضح ہے ہم قارئین کی علمی ضیافت کے لیے بعض تراجم نقل کررہے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر اپنا ترجمہ ذکر کریں گے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے: شیخ محمود حسن دیو بندی متوفی ۱۳۳۹ھ کھتے ہیں:

و تروی کر دیں ان کو پکار کر کہیں گے: اللہ بیزار ہوتا تھا زیاہ اس سے جوتم بیزار ہوئے ہوا پنے جی سے جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو پھرتم منکر ہوتے تھے۔

أعلى حضرت امام احدرضا خان متوفى ١٣٨٠ اه لكصة بين:

ہے شک جنہوں نے کفر کیا ان کوندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو جب کہتم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔

فينخ اشرف على تقانوي متو في ٦٣ ١٣ ها ه لكھتے ہيں:

جولوگ کافر ہوئے (اس وقت)ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسے تم کو (اس وقت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کرخدا کو (تم سے) نفرت تھی جب کہتم ( دنیا میں ) ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھرتم نہیں مانا کرتے تھے۔

محدث اعظم هند كچهوچهوي متوفى ١٣٨٣ ه لكھتے ہيں:

ہے شک جنہوں نے کفر کیا بکار دیئے جائیں گے کہ یقیناً اللہ کی بیزاری کہیں زیادہ بڑی ہے تمہاری خودا پی ذات سے میزاری سے کہ جب بلائے جاتے تم ایمان کی طرف توا نکار کر دیتے۔

علامه احرسعيد كاظمى متو في ٢ ١٩٠٠ ه لكھتے ہيں:

ہے۔ کی است کے دن) کا فروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ضرور اللّٰد کی خفگی بہت بڑی ہے تہہاری اپنی خفگی سے تمہاری جانوں پر جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔

جسٹس پیرمحمد کرم شاہ الاز ہری متوفی ۱۳۱۹ھ لکھتے ہیں:

ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی (تم سے) بیزاری بہت زیادہ ہے اس بیزاری سے جو

جلدوتهم

تبياد القرآن

نہیں اپنے آپ سے ہے۔ (یاد ہے) جبتم بلائے جاتے ایمان کی طرف توتم کفر کیا کرتے۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے:

( قیامت کے دن ) کفار سے بہ آ واز بلند بیکہا جائے گا کہ تہمیں اپنے اوپر جو غصر آ رہا ہے اس سے کہیں تھیں اللہ کا غصر ہے جوتم پراس وقت آتا تھا جب تہمیں (اللہ کی توحید پر)ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی پھرتم کفر کرتے تھے۔

الزمر: الا میں فرمایا:''وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبارموت دی اور دوب**ار زندہ فرمایا' ہم نے اپنے** یوں کلاعتراف کرلیا' آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟O''

گناہوں کا اعتراف کرلیا' آیا اب دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ O'' دوموتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر میں متف**ر مین کے اقوال** 

الله تعالیٰ نے انسان کو دوموتیں اور دوحیا تیں دی ہیں اس کی متعد تغییریں ہیں۔

امام ابدجعفر محربن جريرطري متوفى ١٣١٠ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قادہ اورضاک مسرت ابن عباس رضی الله عنهما اور ابو مالک بیان کرتے ہیں کہلوگ اپنے آباء کی پشتوں میں (نطفہ کی صورت میں) مردہ تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں زندہ کیا 'پھر ان کو دنیا میں موت دی 'پھر قیامت کے دن ان کو حساب کتاب کے لیے زندہ کرے گا۔

۔ اورسدی نے بیان کیا: اس کو دنیا میں موت دی گئ پھران کوقبر میں زندہ کیا گیا اوران سے سوال کیا گیا اور خطاب کیا گیا' پھراس کے بعدان کوقبر میں موت دی جائے گئ پھران کوآخرت میں زندہ کیا جائے گا۔

برس این زید نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے لوگوں کو نکال کران کوموت دی' پھران کی ماؤں کے رحموں میں ان کوزندہ کیا پھر دنیا میں ان کوموت دی' پھر آخرت میں ان کوزندہ کرےگا۔

(جامع البيان جز ٢٣ ص ٢١ \_ ٢٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامہ ابوالحس علی بن محمر الماور دی التوفی • ۴۵ م علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی التوفی ۲۲۸ ھاور دیگرمفسرین نے دوموتوں اور دوحیاتوں کے بہم محمل بیان کیے ہیں۔ (النک والعیونج۵س ۴۶۲) الجامع لاحکام القرآن ص۲۲۹۔۲۲۵)

۔ حافظ ابن کثیر متوفی ہم ۷۷ھ' حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ' علامہ اساعیل حقٰی متوفی ۱۳۷ھ نے بھی بغیر کسی ترجیح اور بحث کے ان تین اقوال کا ذکر کیا ہے۔ (تفییر ابن کثیر جہص• ۸ الدرالمنثورج ۷۵، ۱۳۰٬ روح البیان ج۸ص•۲۲)

ان اقوال میں قبر میں حیات کا ذکر آگیا ہے'اس لیے ہم قبر میں حیات کے ثبوت میں ایک حدیث کا ذکر کررہے ہیں۔ قبر میں حیات کے حصول پر دلیل بیر حدیث ہے:

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیارشاد

پھراس کی روح اس کےجسم میں لوٹائی جائے گی' پھراس کے یاس دوفر شتے آئیں گے جواس کو بٹھا دیں گے۔

فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان

فيجلسانه. الحديث

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٣٧٥٣) منداحمد جهم ٢٨٥طبع قديم منداحمد جه٣٠٥س٥ ٩٩٥، قم الحديث: ١٨٥٣٣ مصنف ابن افي شيبه جهم ٣٨٠ ـ ٣٨٠ ـ ٣٨٠ ـ ١٣٠ - ١٣٠ ح ١٠ ص١٩ أصبح ابن خزيمه ص١٩ ألمتدرك جاص ٣٨ ـ ٣٧ شعب الايمان رقم الحديث: ٣٩٥ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٥٣٩ ألترغيب والتربيب رقم الحديث: ٥٢٢١ مجمع الزوائد جهم ص٥ ـ ٣٩)

جلادتم

marfat.com تبيار القرآر

### دوموتوں اور دوحیاتوں پراعتر اضات کے جوابات

اس آیت میں جودوموتوں اور دوحیاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس پر ایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ یہ کفار کا قول ہے اس لیے پیہ دوموتوں اور دوحیاتوں پر دلیل نہیں بن سکتا' اس کا جواب میہ ہے کہ اگر ان کا یہ قول غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو وہیں

اس پر دوسرا اعتراض سے کہ ایک حیات دنیا میں ہے اور دوسری حیات قبر میں ہوگی اور تیسری حیات آخرت میں ہوگی، اس طرح تین حیاتیں ہوگئیں اور بیاس آیت کے خلاف ہے'اس کا جواب بیہ ہے کہ قبر میں جوحیات ہو گی وہ غیر ظاہر اور غیر محسوں ہوگی'اں لیے کفارنے اس کا ذکر نہیں کیا۔

> اس پرتیسرااعتراض پیہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ مؤمنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے: ٱفْكَاغَنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مُوْتَتَنَّا الْأُولِي وَمَاغَنُ

آیا ہم اب مرنے والے نہیں ہیں ) سوا ہماری پہلی موت کے اور نہ ہم کوعذاب دیا جائے گا0

بِمُعَنَّابِينِ ٥ (الصَّفَّت:٥٩ ـ ٥٨)

پس سورة الصَّفَّت میں صرف ایک موت کا ذکر ہے اور سورهٔ المؤمن میں دوموتوں کا ذکر ہے اور چونکہ الصَّفت میں مؤمنین کے قول کا ذکر ہے اور المؤمن میں کفار کے قول کا ذکر ہے' اس لیے مؤمنین کے قول کو ترجیح دینی چاہیے۔ لہذا قیامت سے پہلے مرف ایک موت کا ثبوت ہو گا اور دوموتوں کا ثبوت نہیں ہو گا۔

اس کا جواب پیہ ہے کہ جنت میں مؤمنین صرف اس موت کا ذکر کریں گے جو ہر شخص پرالگ الگ طاری کی گئی اور وہ ایک ہی موت ہے اور قیامت میں صور پھو نکنے کے بعد جوموت آئے گی وہ اجتماعی موت ہو گی اور ہرشخص کی الگ الگ موت نہیں ہو

ان جوابات سے بیجی واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی جولوگوں پر دوبار موت طاری کرے گا اس سے مراد پہلی موت وہ ہے جو د نیا میں انسان کی روح قبض کیے جانے سے محقق ہوتی ہے اور بیہ ہر انسان کی انفرادی موت ہے اور دوسری موت وہ ہے جو قیامت کے دن صور پھو نکنے سے عام لوگوں کی موت واقع ہوگی اور بیتمام انسان کی اجماعی موت ہے اور دو حیاتوں سے مراد ایک وہ حیات ہے جوانسان کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے اور یہ ہرانسان کی انفرادی حیات ہے اور دوسری حیات وہ ہے جب قیامت کے بعدسب لوگوں کوزندہ کیا جائے گا اور بیتمام انسانوں کی اجتماعی حیات ہے۔

المومن: ١١ كى تفسير ميں امام رازي كاسدى كى تفسير كواختيار كرنا

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ھے نے سدًی کے قول کوئر جے دی ہے وہ لکھتے ہیں:

کفار نے اپنے 'لیے دوموتوں کو ثابت کیا ہے' کیونکہ انہوں نے کہا:''اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دومرتبہ مارا''ان دو موتوں میں ایک موت وہ ہے جس کا دنیا میں مشاہدہ کیا گیا' پس ضروری ہوا کہ ان کی دوسری حیات قبر میں ہو' حتیٰ کہ اس حیات کے بعد جوموت آئے وہ ان کی دوسری موت ہو۔اب اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ اکثر مفسرین نے بیکہا ہے کہ پہلی موت سے انسان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جب انسان نطفہ اور علقہ (جما ہوا خون ) ہوتا ہے اور دوسری موت سے اس موت کی طرف اشارہ ہے جوانسان کو دنیا میں پیش آتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہان دوموتوں سے یہی دوموتیں مراد ہوں (جیسا ا المحضرت ابن عباس اور قاده وغیرها کا قول ہے) اور اس پردلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

كَيْفَ تَكُفُّونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُواْمُوا تَافَاحْيَاكُونَ مَن الله كاكفر كروك علائكة مرده في السلم كو

martat.com

#### زنده کیا بجرتم کو مارےگا۔

فيرو وويد القره: ١٨)

'' اورتم مردہ تھے' اس سے مراد انسان کی وہ حالت ہے جب وہ نطفہ اور علقہ تھا۔

اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنے) کے دومعنی ہیں: (۱) کمی چیز کومردہ پیدا کرنا اس مسئلہ کی تحقیق اس طرح ہے کہ امات (مارنے موت طاری کرنا ہیسے کوئی شخص کہے: درزی کے لیے اس کی مخوائش ہے کہ وہ ابتداء مرح کیز ہے کو برداسی کردے یا وہ پہلے اس کو چھوٹا سیئے پھر اس کو بردا کر کے سیئے پس اس طرح کیوں جائز نہیں ہے کہ اس میرے کیڑے کو برداسی کردے یا وہ پہلے اس کو چھوٹا سیئے پھر اس کو بردا کر کے سیئے 'پس اس طرح کیوں جائز نہیں ہے کہ اس اس میں بھی یہی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نطفہ کی عالت میں ان کو ابتداء مردہ پیدا کیا اور بیمراد نہ ہو کہ پہلے ان کو زندہ کیا 'پھر بعد میں ان پرموت طاری کی ۔

دیگرمفسرین کا حضرت ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر کواختیار کرنا

قاضی بیضاوی متوفی ۱۸۵ ہ علامہ ابوالبرکات نسفی متوفی ۱۵۰ ہ علامہ خازن متوفی علامہ ابوالحیان اندلی متوفی اضی بیضاوی متوفی متوفی ۱۸۵ ہ علامہ ابوالحیان اندلی متوفی متوفی متوفی متوفی ۱۸۵ ہ خطرت ابن عباس اور قمادہ وغیرها کے محدد واضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ ہ اور علامہ سیدمحمود آلوی متوفی ۱۲۵ ہ خطرت ابن عباس اور قمادہ وغیرها کے قول کو ترجیح دی ہے کہ لوگ اپنے آباء کی پشتوں میں (نطفہ کی صورت میں) مردہ تھے پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں زندہ کیا گھران کو دنیا میں موت دی بھران کو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا

بران و دیا یہ و دیا ہے اس پر امام رازی کا بیاعتراض ہے کہ نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پر موت کا معنی تو صادق آتا ہے جیسا کہ 'کنتم امسوات ''میں ہے' کیکن امات (مارنا' موت طاری کرنا) کا معنی صادق نہیں آتا' کیونکہ موت طاری کرنا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے زندگی ہو' پس' امتنا اثنتین ''المومن: اامیں اس کا معنی ہے: '' دنیا کی زندگی کے بعد موت طاری کی'۔ اس کا جواب علامہ نفی اور علامہ ابوالحیان اندلی وغیرہ نے بید یا ہے کہ ''کست ماموات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پر جواب علامہ نفی اور علامہ ابوالحیان اندلی وغیرہ نے بید یا ہے کہ ''کست ماموات ''اور نطفہ کی حالت میں جوموت ہے اس پر امات (موت طاری کرنے) کا معنی مجازاً صادق آتا ہے' جسے کہا جاتا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے مجھر کا چھوٹا اور ہاتھی کا بڑا جسم بنایا اور جسے کنواں کھود نے والے سے کہا جاتا ہے کہ کنویں کا منہ ننگ رکھنا اور اس کی حد کوشادہ رکھنا 'اس کا بیہ حقوثا اور ہوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو چھوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بڑا کیا' بلکہ ابتداء 'چھوٹا اور ہوٹی کا بڑا جسم بنایا پھر اس کو چھوٹا کیا یا ہاتھی کا پہلے چھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بڑا کیا' بلکہ ابتداء 'چھوٹا اور ہوٹی کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کی بہلے جھوٹا جسم بنایا پھر اس کو بڑا کیا' بلکہ بنایا۔ 'بعد نہیں کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کی بیا ہوٹی کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کی بعد نہیں کا بڑا جسم بنایا۔ 'بعد نہیں کی بعد نہیں کی بعد نہیں۔ 'بعد نہیں کی بدون تو بعد نہیں کیا کہ بنا کے بعد کی کو بیا کی بعد نہیں کی بعد نہیں کیا کہ بعد کیا کہ بیان کی کو بدون کیا کیا کہ بعد کیا کہ بعد کیا کہ بنایا کیا کہ بعد کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بنایا کیا کہ بیان کیا کہ بنایا کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کی کرنے کر بھوٹا کو بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بعد کیا کہ بیان کے بعد کیا کہ بعد کرنے کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کی کرنے کیا کہ بیان کیا کہ کرنے کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا

ہ بار اربی ایست اثبتین "میں (تونے ہم پر دوبار موت طاری کی) موت طاری کرنے کا مجازی معنیٰ مراد ہے' یعنی تونے ہمیں استحد بنانا جائز اطفہ کی صورت میں ابتداءً مردہ پیدا کیا۔ اس میں نکتہ ہے کہ جب ایک مخلوق کو چھوٹا اور بڑا دونوں صفات کے ساتھ بنانا جائز ہے تو خالق اور صانع کی مرضی ہے کہ دہ اس کو ابتداءً خواہ چھوٹا بنایا 'حجھے کچھر کو چھوٹا بنایا 'خواہ ابتداءً بڑا بنا دے جیسے ہاتھی کو بڑا بنایا 'اسی طرح کنواں کھودنے والا ابتداءً خواہ کنویں کا منہ تنگ کھود ہے خواہ فراخ کھودئے پس اسی طرح" امتنا اثنتین " (تونے بنایا' اسی طرح کنواں کھودنے والا ابتداءً خواہ کنویں کا منہ تنگ کھود ہے دینی تونے نطفہ کی حالت میں ہمیں ابتداءً مردہ پیدا ہم پر دوبار موت طاری کی میں موت طاری کرنے کا مجازی معنی مراد ہے۔ یعنی تونے نطفہ کی حالت میں ہمیں ابتداء مردہ پیدا ہو۔

marfat.com

كيا\_ (تغيير بيضاوي مع الخفاجي ج ٨ص ٢٣٥\_٢٣٣ ، دارك التزريل على هامش الخازن جهص ١٨٠\_١٧ البحر المحيط ج٩ص٢٣٦\_٢٣١ ، تفسير مظهري ج٨٠ ٢٣٧\_٢٣١ ، روح المعاني جز٣٢ص ٨١)

فرکورہ مفسرین کے جواب کا سیجے نہ ہونا

فرکورہ مفسرین کا بیہ جواب صحیح نہیں ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (1) "امت اثنتین" کاحقیقی معنی مارنا اور موت طاری کرنا ہے ، جس کا تقاضا ہے کہ پہلے زندگی دی جائے پھراس کوزائل کیا جائے اس کو بلا وجہ ابتداء مردہ پیدا کرنے کے مجازی معنی پرمحمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مجاز پراس وقت محمول کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس آیت کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے وغیرہ کے قول کے موافق کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ اللہ کے کلام کو حضرت ابن عباس اور قادہ وغیرہ کے قول کے تابع کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس قول کی حضرت ابن عباس کی طرف نسبت بھی سندھیجے سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے'اس لیے ان مفسرین کی بیتا ویل صحیح نہیں ہے۔
- (۲) "امت ااثنتین" کامعنی ہے تو نے ہم کودوبار مارااور دوسری موت کامعنی بالاتفاق" زندگی دے کر مارنا" اور" زوال حیات" ہے اب اگر پہلی موت کامعنی ابتداءً مردہ پیدا کرنا ہوتو اس آیت میں بہ یک وقت امات کے دومعنوں کا مراد کیالازم آئے گا" ابتداءً مردہ پیدا کرنا" بیمجازی معنی ہے اور" حیات کوزائل کرنا" بیر حقیقی معنی ہے اور ایک لفظ سے دو معنوں کا ارادہ کرنا اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان مفسرین کی بیرتا ویل صحیح نہیں ہے۔
- (۳) اگریہ تکلف کیا جائے کہ ہم یہاں عموم مجاز مراد لیتے ہیں' یعنی مطلقاً موت خواہ ابتداءً ہو جیسے نطفہ کی صورت میں اورخواہ زوال حیات ہو جیسے دنیا کی موت ہے تو میں کہوں گا کہ جب اس تکلف بعید کے بغیر قرآن مجید کی اس آیت کا معنی درست ہے تو اس بعید تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے' اس آیت میں فرمایا ہے ۔'' تو نے ہم پر دوبار موت طاری کی'' ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور چرصور قیامت سے موت طاری کی اور یہ اگل بار دنیا میں زندہ کیا اور دوبر کی بار دنیا میں زندہ کیا اور دوبر کی بار قیامت کی موت کے بعد زندہ کیا اور اگر میں امات کا حقیقی معنی ہے اور دوبار زندہ کیا' ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور دوبر کی بار قیامت کی موت کے بعد زندہ کیا اور اگر ہے' کہم قبر کی زندگی بھی مانتے ہواس طرح تین زندگیاں ہو گئیں اور قرآن مجید میں دوبار زندہ کر نہیں کیا۔

  مصرت ابن عباس کی طرف منسوب 'سدگی اور ابن زیدگی تفسیر کا صحیح نہ ہونا

میرے نزدیک دوبار مارنے اور دوبار زندہ کرنے کی تفییر میں مذکورہ تینواں قول درست نہیں ہیں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب اور قیادہ وغیرہ کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: پہلی بار مارنا نطفہ کی حالت میں موت ہے طالانکہ مارنے کا معنی حیات کوزائل کرنا ہے ابتداءً مردہ پیدا کرنا نہیں ہے جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے اور اس قول کے قلا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں تین موتیں ہو جا ئیں گی ایک موت نطفہ کی حالت میں دوبار موت طاری کرنے کی ندر گی کے بعد طبعی موت اور تیسری موت صور اسرافیل سے قیا مت کی موت حالانکہ قرآن مجید میں دوبار موت طاری کرنے کا ذکر فرمال ہے

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں سدی کے قول کواختیار کیا ہے ' سدی نے کہا:ان کو دنیا میں موت دی گئی' پھران کوقبر کیلزنگرہ کیا گیا' پھراس کے بعدان کوقبر میں موت دی جائے گی اور پھران کوآخرت میں زندہ کیا جائے گا۔

نياذ القرآن

سدی کا یہ قول اس لیے سیح نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا ہیں زندہ کرنے کا شار نہیں کیا اور قبر کی زندگی کا شار کیا ہے والا کہ دنیا کی زندگی فاہر اور مشاہد ہے اور اگر ان کے قول ہیں دنیا کی زندگی کا بھی اعتبار کرلیا جائے تو پھر تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید ہیں دوبار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔
ابن زید کا قول اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے کہا: ان کو زندہ کرنے کا معنیٰ ہے حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو زکا لنا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لینا 'پھر اس کے بعد ان کو مارنا 'پھر ان کو دنیا ہیں زندہ کرنا 'پھر ان کو مارنا 'پھر ان کو دنیا ہیں زندہ کرنا اور اس تفیر کے اعتبار سے ان کو تین بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور اگر قبر کی حیات کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر جار مرتبہ زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید ہیں صرف دو بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن مجید ہیں صرف دو بار زندہ کرنا لازم آئے گا اور یہ قرآن موقف

اس لیے اس آیت کی صحیح تفیر نہ وہ ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے اور جس کو قاضی بیضاوی علامہ ابو الحیان اور علامہ آلوی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور نہ اس کی وہ تغییر ضحیح ہے جوسدی نے کی ہے اور جس کوامام دازی نے اختیار کیا ہے اور نہ ابن زید کی تفییر صحیح ہے ' (اس کو کسی نے اختیار نہیں کیا) اس کی صحیح تفییر صرف بیہ ہے کہ دوبار مار نے سے مراد ہے دنیا میں زندگی دینا اور قیامت کے بعد زندہ میں زندگی دینا اور قیامت کے بعد زندہ میں زندگی دینا اور قیامت کے بعد زندہ کرنے سے مراد ہے دنیا میں زندگی دینا اور قیامت کے بعد زندہ کرنے میں نے میتی غور وفکر کے بعد اس آیت کا بہی معنی سمجھا ہے'اگر میسیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے دسول کی فیضان ہے اور اس کے دسول کا فیضان ہے اور اگر مینی غلط ہے تو بیرمیری فکر کی غلطی ہے'اللہ اور اس کا دسول اس سے میری ہیں۔ والحمد للہ درب العلمین

المومن:۱۲ میں فرمایا:''اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ جب صرف الله واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی کوشریک کرلیا جاتا تھا تو تم اس پرایمان لاتے تھے پس فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے جو بہت بلنداور بہت بڑا ہے 0'' خوارج کی تعریف اور ان کا مصداق

اس آیت میں فرمایا ہے: '' فیصلہ صرف اللّٰہ کا ہے'' خوارج اس آیت کے ظاہر پراعتقادر کھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ فیصلہ صرف اللّٰہ کا ہے اور اگر کوئی اور فیصلہ کر ہے تو وہ کا فرہے۔

خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے اس وقت نکل گئے جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا کے درمیان دو فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا، اس کا سب بیر تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے محضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا کو مقرر کردیا جائے اور دونوں فریق ان کے فیصلہ پر راضی ہوں گئی اس وقت خوارج نے کہا: ''حکم صرف اللہ کا ہے' محضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یو کلمہ برحق ہے لیکن اس سے جس معنیٰ کا ادادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے' خوارج کی تعداد بارہ ہزارتھی انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا افکار کیا اور اپنی مخالفت کا جمنڈ انصب کر دیا اور خون ریزی اور ڈاکے مارنا شروع کر دیۓ محضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیاوگ اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیس۔ مگر میے لوگ جنگ کی نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی نہروان واگر جنگ کرنے کے سواکسی بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکثر کوئل کردیا اور ان میں سے بہت کم زندہ نے حفل میں نوع ہوئی کوئر کے کہ خوارج ایک گم راہی کی متارت ہو میں کا فرے' بعض اور دیث میں ان کی ہو مات کے کہ خوارج ایک کی دورہ کی کا قریب ایک میں تصریح کا تارک ہو وہ بھی کا فرے' بعض اور دیث میں ان کی ہو مات کے سال کی ہم راہی میں تصریح ہوئی کا قریب بعض اور دیث میں ان کی ہم راہی میں تصریح ہوئی کا قریب بعض خطور نو

marfat.com

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آپ نے فرمایا: تم پرافسوس ہے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں نے (بالفرض)عدل نہیں کیا تو پھر مِينا كام اور نامرا د ہو جاؤں گا' حضرت عمر رضى الله عنه نے كہا: يا رسول الله! مجھے اجازت دیجئے كه میں اس كی گردن اڑا دول' ہے نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے ایسے اصحاب ہیں کہتم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلہ میں حقیر ط فے گا اور اپنے روز ہے کوان کے روز ہے کے مقابلہ میں حقیر جانے گا' یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے فیج نیں اترے گا' یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے' اس تیر کے پھل کو دیکھا مائے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی' پھراس کے پٹھے کو دیکھا جائے جو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے او پر الکیاجاتا ہے تو وہاں بھی کچھنیں ملے گا۔اس طرح اگر اس کی نصبی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پچھنیں ملے گا۔ (نصبی تیرمیں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں) اس طرح اگر اس کے پُر کو دیکھا جائے تواس میں بھی پچھنہیں ملے گا' عالانکہ گوبراورخون ے دہ تیرگزر چکا ہے 'بیلوگ مسلمانوں کے افضل طبقہ کے خلاف بغاوت کریں گے اور شراور فساد پھیلائیں گے۔ خوارج کے متعلق احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے فرامایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیرحدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ نے ان (خوارج ) سے جنگ کی تھی۔اس وقت میں بھی معرت علی رضی الله عنه کے ساتھ تھا' حضرت علی رضی الله عنه نے اس شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا جس کورسول الله صلی الله علیه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيان كرده اوصاف كے مطابق تھا۔ (صحح ابخارى قم الحديث: ٣١١٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠١٣ ماسنن الوداؤدارقم الحديث: ٢٨ ٢٥٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٥٧٨ ؛ جامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الحذري رقم الحديث: ١٢٢٢)

عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کا ذکر کر کے فرمایا: ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا المعاقص ہے یا کٹا ہوا ہے اور اگرتم اس خوشی میں نیک اعمال کوترک نہ کروتو میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں جس میں الله تعالیٰ نے سینا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جوخوارج سے قبال کریں گئے میں نے پوچھا کیا آپ نے خود میرنا محرصلی الله علیه وسلم کی زبان سے اس حدیث کو سنا ہے؟ حضرت علی نے تین بار فر مایا: ہاں! رب کعبہ کی قشم!۔ (اس حدیث کی سند منداحه جا استن ابن ماجه رقم الحديث: ١٦٤ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٨٦٥٢ مصنف ابن الي شنبه ج١٥٥ من ٣٠٣ منداحه جاص ٨٣) حضرت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: خوارج دوزخ کے کتے 

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آخر زمانه میں یا اس امت میں سے ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا' ان کی علامت سر (یا موچیں)منڈانا ہے جبتم ان کودیکھوتو تم ان کوتل کر دو۔ (اس حدیث کی سند سیجے ہے)

(سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٢٧ ٧٢ \_ ٢٥ ٧٤ ٢٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٧٥ أمند احمد جسم ٣٢٣ \_ ١٩٨٢ عقد يم مند احمد ج ٢٠٠٠ (سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٢٤ ٨ سة الرسالة '١٨١٨ هأ المستدرك ج٢ص ١٩٧٤ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٢٦١٦) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہی تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسان سے رزق نازل فرماتا ہے اور مرف وہی لوگ نصیحت تبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں سوتم اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھاس کی اطاعت کرتے ہوئے نواہ کا فروں کو پُرا گلے O (وہ) بلند درجات عطافر مانے والا عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے تم سے وہی نازل فرماتا ہے تا کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے O جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گئان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد سب پرغالب ہے O (الوین:۱۱۔۱۳) تا قاتی اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیا ل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار پر وعید کی آیات کا ذکر فر مایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور قدرت کا ذکر فر مایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور قدرت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اسی وعید کے سز اوار ہیں۔

المومن: ۱۳ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اپنے نفوں میں اور آفاق میں ابنی تو حید کے دلاکل اور ابنی قدرت کے شواہد دکھا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے بانی نازل فر ما تا ہے جو تمہارے رزق کا سب ہے جس سے تمہارے بدن کے لیے غذا اور قوت فراہم ہوتی ہے سواے مؤمنو! تم صرف خدائے واحد کی عبادت کرواور ابنی اطاعت اور عبادت میں کسی اور کی رضا اور خوشنودی کوشامل نہ کرو کے یونکہ اخلاص ہی طیب ہے اور اللہ تعالی طیب ہے وہ طیب کے سواکسی چیز کو تبول نہیں فرما تا۔

المومن : ١٨ مين فر مايا: ' (وه) بلند درجات عطا فرمانے والا عرش كا مالك ہے'-

الله تعالى خود بلند ہے اور مخلوق كے درجات بلندكرنے والا ہے

اس آیت میں ''رفیع اللدر جات ''کالفظ ہے'اس کے معنیٰ میں دواخمال ہیں: ایک بید کہ وہ بلند درجات عطافر مانے والا ہے اور دوسرایہ کہ وہ خود بلند شان والا ہے'اگر اس کا معنیٰ بیہ و کہ وہ بلند درجات عطافر مانے والا ہے' تو اس کی تفصیل بیہ ہے کہ وہ انبیاء میں السلام' اولیاء کرام' علماء عظام' عام لوگوں کو اور خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کو بلند درجات عطافر مانے والا ہے۔

انبياء عليهم السلام كمتعلق فرمايا:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَغُضَهُ مُ عَلَى بَغْضِ مِنْهُ مُ مَّنَ كَلَّمَ اللهُ وَمَ فَعَ بَغْضَهُ مُ دُرَّخِتٍ . (التره:٢٥٣)

پیرسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے' ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فر مایا اور بعض نبیوں کو ہم نے بہت درجات کی بلندی عطافر مائی۔

اللّٰہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علماء کے درجات بلند

اورعلاء كورجات بلندكرن كم تعلق فرمايا: يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينِيُ المَنْوَامِنْكُمْ وَالَّذِيثُ اُوْتُواالْعِلْمَ

فرما تاہے۔

دَرَجْتٍ (الحادله:١١)

اوراولیاء اللہ کے درجات بلند کرنے کے متعلق میر صدیث ہے:

اوراولیا عالدے درجات بعد رسے جس کے مدیق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ا عزوجل ارشاد فر ما تا ہے: جولوگ میری جلال ذات سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ایسے منبر ہوں گے جن کی انبیاءاوم شہداء تحسین کریں گے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۳۹۰؛ منداحہ ج۵ص۲۳۱ طبع قدیم، منداحہ ج۲۳ ص۳۸۴، رقم الحدیث: ۲۲۰۹۲ مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۲۲۱ ہ' صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۷ ملیرج ۲۰ ص ۱۲۷ طبیۃ الاولیاء ج۵ص۱۲۱)

marfat.com

اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے ابعض کا بعض پر درجہ بڑھایا تا کہ تمہاری ان چیزوں میں آزمائش

وَهُوالَّذِي نُجَعَلُكُمُ خَلِينَ الْأَمْضِ وَمَ فَعَ بَعُضَكُمُ فَى الْأَمْضِ وَمَ فَعَ بَعُضَكُمُ فَى اللهِ فَكُونَ فَعَ اللهِ فَكُونَ مَا اللهُ فَعِيدًا اللهُ فَعَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(الانعام:١٦٥) كرے جوتم كودي ہيں۔

اورخصوصاً مارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے متعلق فرمایا:

اور آپ کی بعد والی ساعت ضرور نیبلی ساعت ہے افضل

وَلَلْاخِرَةُ خَنْيُرُلِّكَ مِنَ الْاُوْلِي (الْعَلْيَ مِنَ

04

 وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ ٥ (الم نشر ٢٠) وَمَ فَعُ بَعْضَهُ مُودَدَّجْتٍ (القره: ٢٥٣)

کی بلندی عطا فر مائی۔

اوراگراس آیت کامعنیٰ یہ ہوکہ اللہ تعالیٰ خود بہت شان اور بہت بلند درجہ والا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات 'جمال اور جلال کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند اور برتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب اور قدیم ہے اور وہ ہر چیز سے غن ہے اور اس کے ماسوا سب ممکن اور حادث ہیں اور سب اس کے بحتاج ہیں سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے 'وہ از لی 'ابدی اور سرمدی ہے' سب محدود ہیں وہ لامحدود ہے' ہر چیز کی ابتداء اور انتہاء ہے' اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء ہے 'وہ عالم الغیب والشہادة ہے' اس کا علم ذاتی ہے اور باقی سب کا علم اس کی عطاسے ہے 'وہ سب سے زیادہ قادر اور قدیر ہے' باقی سب کی قدرت اس کی عطا کردہ ہے' وہ واحد ہے' اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے' وہ جی اور تیوم ہے' اس پر غفلت طاری ہوتی سب کی قدرت اس کی عطا کردہ ہے' وہ واحد ہے' اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے' وہ جی عبادت کا مستحق ہے اور وہی واحد حاجت روا

اور فرمایا:''وہ عرش کا مالک ہے''اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے' عرش کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عالم اجسام میں عرش کا سب سے عظیم اور بلندجسم ہے' ہمیں جو چیز بلندمعلوم ہوتی ہے'ان میں سب سے بلند چیز عرش عظیم ہے اور وہ بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کے بعد فرمایا:''وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے تھم سے وحی نازل فرما تا ہے تا کہ وہ ملا قات کے دن سے ڈرا ریز''

روح کووجی ہے تعبیر کرنے کی وجوہ

اس آیت میں وقی کے لیے روح کا لفظ ذکر فر مایا کیونکہ جس طرح جسم کی حیات روح سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح علوم اور معارف کی لہیات وحی سے حاصل ہوتی ہے ٔ وحی کے ذریعہ انسان کو ایسا دستورعطا کیا گیا جس پڑمل کرنے سے انسان باقی مخلوقات میں معزز اور مشرف ہوا۔

اس آیت میں قیامت کے دن کوملا قات کا دن فرمایا ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں:

- (۱) لوگوں کی روحیں ان کے جسمول سے منفصل اور الگ ہو جائیں گی اور جب قیامت کا دن آئے گا تو روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا اور اس دن بچھڑی ہوئی روحوں کی اپنے جسموں سے ملاقات ہوگی۔
  - (۲) اس دن تمام مخلوق ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی اور ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوگ۔
    - (٣) اس دن فرشتوں کو نازل کیا جائے گا اور فرشتوں کی انسانوں ملا قات ہوگی۔

جلددتهم

marfat.com

همن اطلم ۲۳ (m) اس دن ہرانسان کواس کے اعمال دکھائے جائیں مے اور ا**س کامعیفۂ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہر مخض اپنے عمل** ہے ملا قات کرےگا۔ (۵) اس دن انسان این رب سے ملاقات کرے گاجیبا کقرآن مجید کی به کثرت آیات میں ہے: پس جو تحص این رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہے۔ فَكُنْ كَانَ يَرْجُوالِقُاءَ مَاتِهُ . (الكهف:١١٠) جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تخد سلام ہوگا۔ يَيْتُهُمْ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلَّمٌ (الارزاب:٣٨) جولوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات الَّذِينَ يُطُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوا مُرْبِهِمْ (القرو:٢١) (١) يوه دن ہے جس ميں حضرت آ دم عليه السلام اپني تمام اولاد سے ملاقات كريں گے۔ (2) بیوہ دن ہے جس میں ہرانسان اپنے اعمال کی جزاء یاسزاسے ملاقات کرےگا۔ المومن:١٦ ميں فرِ مايا:'' جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گۓ ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی''۔ قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیزوں کا ظاہر ہونا اس آیت میں 'بارزون'' کالفظ بُبارزون کامعنی ہے:ظاهرون قیامت کے دن تمام مردے اپنی این قبروں سے نکل کر ظاہر ہوجا ئیں گے اور کوئی چیز ان کو چھپانہیں رہی ہوگی' وہ کسی پہاڑیا ٹیلے کی اوٹ میں ہوں گے نہان کے بدن پرلباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جبتم کو جمع کیا جائے گاتم نظے پیر' نظے بدن اور غیرمختون ہو گے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں : میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا مرد اورعورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھرہے ہوں گئ آپ نے فرمایا: اس دن معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ ان کوالیا خیال آئے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۲۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۹) یہ بھی ہوسکتا ہے کہان کو''بار ذو ن''اس لیے فر مایا ہو کہاس دن ان کے تمام اعمال ظاہر ہوجا نیں گےاور تمام ڈھکی چھپی یا تنیں ظاہر ہوجا ئیں گی۔ ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی' یعنی جب وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کوعلم ہو گا کہ ان میں سے ہرشخص نے دنیا میں کیا کام کیے' پھروہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کو جزاء دے گا'اگرانہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو نیک جزاء دے گا اور اگر انہوں نے بُرے اعمال کیے ہوں گے توان کوسزادے گا۔جیسا کہان آیات میں ہے: جس دن پوشیده باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی⊙ يَوْمَرُّنُكِي السَّرَآبِرُ (الطارق:٩) کیااس کو پیمعلوم نہیں کہ جبان کو نکال لیا جائے گا جو قبروں ٳٷٙڵڒؠۼڵۄؙٳۮؘٳؠؙۼ۫ؿؚۯڡٵڣۣٳڶڤڹۜٷ<sub>ڵ</sub>٥ۜۅؙڂڝؚٙڷڡٵڣۣ

میں ہیں⊙اورسینوں کی چھپی ہوئی با تیں ظاہر کر دی جا ئیں گی⊖بے شک ان کارب اس دن ان کے تمام احوال سے باخبر ہوگا 🔾

الْقُتُ لُوْمِ لِ إِنَّ مَ بَهُ هُ بِهِ هُ يَوْمَ بِإِ لَّخَدِيُرُ ٥ (العاديات:١١\_٩)

اگریہاعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کی کیا شخصیص ہے اللہ تعالیٰ تو آج بھی ان کے تمام احوال سے باخبر ہے اس کا جواب سے ہے کہ دنیا میں کفار کا بیرخیال تھا کہ جب وہ کسی پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتانہیں چلتا کہ وہ

martat.com

کیا کررہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کو بھی یقین واثق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوان کی ہر ڈھکی چھپی بات کاعلم ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی با دشاہی ہوگی

اس کے بعد فرمایا:'' آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد ٔ سب پر غالب ہے''۔اس کی تفسیر میں دوقول ہیں: ہلاقول ہیہہے:

قیامت کے دن جب سب ہلاک ہو چکے ہول گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں دے تو خود ہی فرمائے گا'اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد'سب پر غالب ہے۔

اس کی تفسیر میں دوسرا قول میہ ہے کہ میدان محشر میں جب بیندا ہوگی: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو سب پکار کر کہیں گے: اللہ ہی کی ہے جو واحد سب پرغالب ہے مؤمنین تو بہت خوشی سے اور کیف وسرور سے کہیں گے: اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد سب پرغالب ہے۔ جو واحد سب پرغالب ہے اور کفار حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو واحد 'سب پرغالب ہے۔

اس کی تغییر میں تیسرا قول میہ ہے کہ بعض فرشتے سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے اور دوسر فی بعض فرشتے جواب دیں گے: آج اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ زمین کوا پنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور آسانوں کواپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فر مائے گا: بادشاہ میں ہوں ٔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۱۹ 'سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۹۲۰ 'سنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۵۵ 'منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۱۵ منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۱۵ منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۱۵ منداحمد رقم الحدیث الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کواپئی مشی میں پکڑ لے گا اور آسان کواپئی مشی میں پکڑ لے گا اور آسان کواپئی مشی میں پلیٹ لے گا 'پھر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کہال ہیں؟ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۸۲ 'صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۸۷ سنن ابن ماجر تم الحدیث: ۱۹۲۱ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۲۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۷ سنن البد علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن الله تعالی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن الله تعالی آسانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیپیٹ لے گا اور تمام زمینوں کو اپنی بائیں مشی میں پکڑ لے گا 'پھر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں' جبارین کہال ہیں؟ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۵۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ شنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ میں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مندیث الحدیث: ۲۲۵۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ سنن مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مندیث بائیں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مندیث بائیں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مندیث بائیں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مندیث بائیں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث: ۲۲۵۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث بائیں مندعبدالله بن عمر رقم الحدیث بائین کو دو میکان مندیث بائین کو دو میکان می

محمہ بن کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ دوصوروں کے درمیانی وقفہ میں فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ سب مر چکے ہول گے اور ایک قول یہ ہے کہ ایک منادی کہے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اہل جنت جواب دیں گے: اللہ واحد قبہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشریہ کہیں گے کہ اللہ واحد قبہار کی بادشاہی ہے۔ دیں گے: اللہ واحد قبہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشریہ کہیں گے کہ اللہ واحد قبہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشریہ کہیں گے کہ اللہ واحد قبہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محشریہ کی منادی ہوں ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محتریہ کی اللہ واحد قبہار کی اور ایک قول ہے کہ منادی کے جواب میں اہل محتریہ کی منادی ہے جواب میں اہل محشریہ کی منادی کے حواب میں اہل منادی کے حواب میں اہل منادی کے دور میں وہ منادی کے حواب میں اہل منادی کے دور میں وہ منادی کے دور میں اہل منادی کے دور میں وہ منادی کے دور میں کے دور میں وہ منادی کے دور میں وہ میں وہ میں وہ منادی کے دور میں وہ می

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آئ ہر خص کواس کی کمائی کا صلہ دیا جائے گا' آئ کوئی ظلم نہیں ہوگا' بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے 0 اور آپ ان کو بہت قریب آنے والے دن سے ڈرائے' جب وفور دہشت سے دل مونہوں کو آجا ئیں گے'لوگ غم کے گھونٹ بھرے ہوئے خاموش ہوں گے' ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے 0 غم کے گھونٹ بھرے ہوئے خاموش ہوں گے' ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ایسا سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے 0 خیانت کرنے والی آئھوں کو اور سینہ میں چھی ہوئی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے 0 اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر رہے جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے' بے شک اللہ ہی بہت سننے والا اور خوب د یکھنے والا ہے 0

marfat.com

ميار القرأر

سے ان کے دل سینے سے باہرنکل آئیں گے اور بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراوموت کا وقت ہے۔ کیونکہ جب کفارموت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ خوف ہو گا اور ان کو یوں لگے گا کہان کے دل اچھل کران کے حلق میں آ گئے ہیں اور شدت خوف کی وجہ سے وہ بالکل گم سم ہوں گے اور دنیا سے جدائی کے ٹم کو پی کر خاموش ہوں گے اور اس وقت ا پنے رنج اور غم کو بیان کرنے کی ہمت نہیں یا ئیں گے دلوں کا اچھل کر حلق میں آ جانا ایک محاورہ ہے اور اس سے بیمرادلیا جاتا ہے کہ کسی اچا نک افناد پیش آنے سے انسان پر بہت زیادہ خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ فرطغم سے لب کشائی کی جراًت بھی نہیں کرسکتا' بعض مفسرین نے کہا: بیآیت اپنے ظاہر پرمحمول ہے' یعنی شدت خوف سے واقعہ میں ان کے دل ان کے سینوں سے نکل کرحلق تک پہنچ جا ئیں گے اوران کی زبانیں گنگ ہوجا ئیں گی۔

اس آیت میں'' کاظمین'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: غصہ روکنے والے غصہ پی جانے والے کظوم کااصل معنیٰ ہے ا سانس روکنا'اس سے مراد ہوتا ہے: خاموش ہونا' کے ظہ النہو کامعنیٰ ہے: نبر کا منہ بند کر دیا' کے ظہ الوجل کامعنیٰ ہے: و

martat.com

آ دمی خاموش ہو گیا'اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ (المفردات جاص ۵۵۸ملخصا و محصلا ' مکتبہ نزار مصطفیٰ کمه کرمه ۱۳۱۸ھ) رتکب کبیرہ کی شفاعت پرمعتز لہ کے اعتراض کا جواب معتزلہ میہ کہتے ہیں کہاس آیت میں فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی ایسا شفاعت کرنے والانہیں ہو گا جس کی شفاعت قبولی کی جائے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں 'سواس آیت کے بیموجب ان کا کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اس استدلال كحسب ذيل جوابات بين: (۱) اس آیت میں فرمایا ہے:''و لا شفیع بطاع ''ظالموں کا ایسا کوئی سفار شی نہیں ہوگا جس کی سفارش کی اطاعت کی جائے اوراللہ تعالیٰ اس سے یاک ہے کہوہ کسی کی اطاعت کرے۔ (۲) اس آیت کا سیاق کفار اورمشرکین کے متعلق ہے میعنی کفار اورمشرکین کا کوئی سفارش کرنے والانہیں ہوگا۔ (٣) اس کے لیے سفارش قبول کی جائے گی جس کی مغفرت ممکن ہواور مشرکین کی مغفرت ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ بے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا لِمَنْ بَشَاعِ (النياء:١٨) جائے اوراس سے کم جوگناہ ہوگا اس کو بخش دے گا۔ اور گناہ کبیرہ شرک سے کم گناہ ہے اس لیے اس کی مغفرت ممکن ہے اس لیے اس کی شفاعت کی جائے گی اور شرک کی مغفرت ممکن نہیں ہے اس لیے اس کی شفاعت ممکن نہیں ہے اور اس آیت میں طالموں سے مرادمشر کین ہیں کیونکہ الله تعالى نے فرمایا ہے: إِنَّ الشِّرُكُ لُظُلُّمُ عَظِيْمٌ ﴿ الْقَمَانِ ١٣٠) بے شک شرک ظلم عظیم ہے 0 لہٰذااس آیت میں مشرکین کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے نہ کہ ان مسلمانوں کی جنہوں نے گناہ کبیرہ کرلیا ہے اور ان کوتو بہ رنے کا موقع نمل سکا ہواور جب کہ حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ميري امت كي شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (سنن الترندي رقم الحديث: ۲۳۳۷٬ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۳۳٬ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۶۷٬ الشريعة للآجري ص ۳۳۸٬ المستد رك جاص ٢٩ 'ج ٢ص ٣٨٣ 'حلية الاولياء جساص ٢٠٠ عامع المسانيد والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث: ٨٣١) المومن: ١٩ ميں فر مايا: '' خيانت كرنے والى آئكھوں كواورسينہ ميں چھپى ہوئى باتوں كواللہ خوب جانتا ہے O '' آ تکھوں کی خیانت اور دل کی پھیی ہوتی باتیں انسان جو الله تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے بھی ہوتا ہے اور باطنی اعضاء سے بھی ہوتا ہے' ظاہری اعضاء سے نافر مانی وہ ہے جونظر آتی ہے اور باطنی اعضاء سے جو نافر مانی ہوتی ہے وہ سینہ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے بندوں کی کوئی معصیت اور خیانت چھپی ہوئی نہیں ہے 'خواہ وہ آئکھوں سے نظرآنے والی خیانت ہوخواہ سینہ میں چھپی ہوئی خیانت ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آنکھوں کی خیانت وہ ہے جوانسان اجنبی عورتوں کی طرف شہوت سے دیکھتا ہے' ہاں اگر

marfat.com

اتفا قاکسی طرف نظر پڑجائے تو وہ انسان کے لیے معاف ہے لیکن اس کو دوسری نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے ٔ حدیث میں ہے:

بيار القرأر

حضرت جریرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی الله علیه وسلم سے پوچھا: یا رسول الله! اگر کسی پراچا تک نظر پر جائے ؟ آپ نے فرمایا: اپنی نظر ہٹالو۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۵۹۴ سنن البوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۸۸ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۵۹۱ المسانید واسنن مند جریر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۵۹۱)

حضرت بریده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه سے فر مایا: اے علی! تم ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا' کیونکہ پہلی بارتمہیں معاف ہے اور دوسری بارکی تمہیں اجازت نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١٣٩ منن الترندي رقم الحديث: ٢٧٤٧)

Fir.

جب انسان کی اجنبی عورت کی طرف دیکھا ہے تو دراصل وہ اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک تیر ہوتا ہے جواس کے دل میں جاکر پیوست ہوجاتا ہے اور جب انسان کی خوب صورت بے ریش لڑکے کی طرف دیکھا ہے تو شیطان اس کو انسان کی نگاہ میں اجنبی عورت سے سوگنا زیادہ حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جب کسی اجنبی عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک شرعی جائز طریقہ ہے کہ وہ اس سے نکاح کرلے لیکن اگر وہ کسی بے ریش لڑکے پرفریفتہ ہوجائے تو سوائے گناہ کے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی جائز راستہ نہیں ہے۔

ں جب میں سے پر کریں میں خواہشیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں'اللہ تعالیٰ کوان سب کی خبر ہے اور سب کاعلم ہے خواہ وہ نیک خواہشیں ہوں یا بُری خواہشیں ہوں یا بُری خواہشیں ہوں لیکن اللہ انسان پراسی وقت گرفت فر ما تا ہے جب وہ اپنی کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کاعز مصمم

رے۔ المومن: ۲۰ میں فرمایا:''اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ کو چھوڑ کریے جن کی پرستش کرتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے' بے شک اللہ ہی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے O''

اس آیت ہے بھی اس طرف رہ نمائی فرمائی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے اور بڑے جرم کاحق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور جب مجرم اور گناہ گار کے دل میں سے حقیقت جاگزین ہوگی تو اس کا خوف بہت زیادہ ہوگا۔ کفار کواپنے باطل معبودوں اور بتون پر بھروساتھا کہ وہ ان کواللہ تعالیٰ کے عذاب جاگزین ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا روفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کوچھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں سے چھڑ الیس کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا روفر ما دیا کہ بیلوگ اللہ کوچھوڑ کرجن کی پرستش کرتے ہیں بیان کے کسی کام نہیں آسکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا: بے شک اللہ ہی بہت سننے والا نوب دیکھنے والا ہے ۔ یعنی کفار جو اپنے بتوں کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کررہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اور وہ جو اپنے بتوں کے آگے جدے کررہے ہیں اور ان کی عبادت کررہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اور وہ جو اپنے بتوں کی بت پرسی کی ان کو سخت سزادے گا۔

# ٱولَمْ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَاقِبَةً

کیا ان کافروں نے زمین میں سفر نہیں کیا تا کہ بیائے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ طاقت ور

# النِّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمُ اشْتَامِنْهُمْ قُوَّةً وَاتَارًا

تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے' اس کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے گناہوں

جلدوتم

marfat.com

تھا 🔾 اس کی وجہ بیتھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح ولائل 🗕 والا اینی نشانیال اور روش اور قارون اور یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گا 🔾 اور مویٰ نے کہا: میں ہر اس

martat.com

ام القرآر

# تِي وَمَ بِكُوْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لِأَيْوُمِنَ بِيوْمِ الْحِسَ

ایخ رب اور تمہارے رب کی پناہ میں על الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان کافروں نے زمین میں سفرنہیں کیا تا کہ بیا ہے سے پہلے لوگوں کا نجام دیکھ لیتے جوان سے زیادہ طاقت ور تھے اور زمین میں ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے اس کے باوجود اللہ نے ان کوان کے گناموں کی وجہ سے کیڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بیجانے والا کوئی نہ تھا Oاس کی وجہ پیتھی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح ولائل لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان پر گرفت کی بے شک وہ بہت قوت والا سخت عذاب والا ہے O (المومن:۲۲\_۲۱)

### کفار مکہ کودنیا کے عذاب سے ڈرانا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار مکہ کو عذاب آخرت سے ڈرایا تھا اور ان آیوں میں اللہ تعالی نے ان کا فروں کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا ہے 'کیونکہ کفار مکہ کہ کی سرزمین سے شام اور یمن کی طرف سفر کرتے رہتے تھے اور وہاں سیجیلی کا فرقوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار تھے عاد ممود اور ان جیسی دوسری قوموں کے اور قریش ان اطراف سے اور ان

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کویہ بتایا ہے کہ عقل مندوہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے کیونکہ سابقہ کفار ان موجودہ کا فروں سے جسمانی طور پر بھی بہت طافت ور تھے اور ان کے علاقوں میں بھی ان کی شوکت اور سطوت کے بہت آ ٹار اور نشانات تھے انہوں نے بہت مضبوط اور مشحکم قلع بنائے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں' ان کے عظیم الشان محلات تصے اور ان کے پاس لشکر جرار تھے اور جب انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا' حتیٰ کہ بیموجودہ کفاربھی اپنے سفروں کے درمیان ان کی تباہی اور ہلاکت کے آثار کو دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کوان کے احوال سے ڈرایا کہ اگر وہ اپنے کفراور ہمارے نبی (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب سے باز نہ آئے توان کوبھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح پچھلے زمانہ کے کا فروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کواس عذاب میں کوئی بیجانے والا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کی وجہ بیان فر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمت تمام کر دی تھی اور اپنی تو حید کا پیغام دے کررسولوں کو ان کے پاس بھیجا تھا' پھر جب انہوں نے ان رسولوں کی تكذيب كى تو پھراللەتغالى نے ان پراپناعذاب نازل فرمايا اوروه سخت عذاب دينے والا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے مویٰ کواپنی نشائیاں اور روشن معجزے دے کر بھیجا0 فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا: یہ جادوگر ہے بہت جھوٹا O پھر جب ان کے پاس مویٰ ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پرایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کوئل کر دواور ان کی بیٹیوں کوزندہ رہنے دواور کافروں کی سازش

محض گمراہی (برمبنی ) ہے 0 (المومن: ۲۵-۲۳)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی سلی کے لیے حضرت موسیٰ علیه السلام کے مخالفین کا قصه بیان فرمانا اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پچپلی قوموں کی عمومی تکذیب کا حال سنا کر تعلی دی تھی اوران آیوں میں آپ کو بالحضوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال سنا کرتسلی دے رہاہے کہ ان کوقو م فرعون کی طرف

جلدواتم

martat.com

PAP 12.100 91

بھیجا گیا تھااور فرعون اور اس کی قوم نے ان کے متعدد واضح معجزات دیکھنے کے باوجودان کی تکذیب کی \_

اس آیت میں فرمایا ہے: ''نہم نے موئی کواپنی نشانیاں اور روش معجز ہے دیے کر بھیجا' نشانیوں سے مراد حضرت موئی علیہ السلام کے بیم مجز ہیں (۱) حضرت موئی علیہ السلام کی زبان کی گرہ کو کھول دینا' پھر وہ روانی سے بات کرنے لگے (۲) قوم فرعون لیعنی قبطیوں پر طوفان کا آنا (۳) ان پر جوؤں کی کثرت (۲) ان پر مدند کو کون کی کثرت (۲) ان پر مدند کوں کی کثرت (۲) ان پر مدند یوں کی کثرت اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا (۸) پھر پر لاٹھی مارنا جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے (۹) آل فرعون کو قبط اور بھلوں کی کئی میں مبتلا کرنا۔ اس کے بعد سلطان مبین کا ذکر فرمایا' اس سے مراد حضرت موئی علیہ السلام کا عصا ہے' اس کا الگ ذکر فرمایا' کیونکہ بیر بہت عظیم مجز ہ تھا' فرعون اور اس کی قوم اس مبجز ہ سے بہت خاکف تھے اور حضرت موئی علیہ السلام کے غلبہ میں اس کا بہت مؤثر کردار تھا۔

المومن: ۲۴ میں فرعون' ہامان اور قارون کا ذکر فر مایا۔ فرعون' مصر میں قوم عمالقہ کا فر ماں روا تھا' اس نے اپنی حکومت اور بادشاہی کے گھمنڈ میں ربو بیت کا دعویٰ کر دیا تھا' ہامان فرعون کا وزیر تھا' حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا لیکن اس آیت میں صرف فرعون اور ہامان کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ قارون کا ذکر فرعون اور ہامان کا فرعون اور ہامان کے بعد فر مایا' کیونکہ قارون اسرائیلی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاعم زاد تھا' یہ ابتداء میں مومن تھا اور بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عالم تھا اور تو رات کا حافظ تھا' پھر مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس کا حال متغیر ہوگیا اور بیہ سامری کی طرح منافق ہوگیا اور کفر کر کے فرعون اور ہامان کے ساتھ مل گیا اور ان ہی کے ساتھ ہلاک ہوگیا۔

المومن: ۲۵ میں فرمایا:'' پھر جب ان کے پاس مویٰ ہماری طرف سے برحق دین لے کر گئے تو انہوں نے کہا: جولوگ ان پرایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو آل کر دواور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دؤ'۔

اس آیت میں بنوا سرائیل کے بیٹوں کے قبل کرنے کا جو ذکر ہے اس سے مرادان کو دوسری بارقل کرنے کا تھم دینا ہے'
کیونکہ پہلی باران کوقل کرنے کا تھم اس وقت دیا تھا جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا تھا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا
پیدا ہوگا جس کی وجہ سے فرعون کی حکومت جاتی رہے گی اور اس کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہو جائے گا' پھر جب قبطیوں نے
شکایت کی کہا گر بنی اسرائیل کی نسل ختم ہوگئ تو پھر مشکل کام ان کو کرنے پڑیں گے' تو پھر اس نے بیتم موقوف کردیا' پھر جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا علم ہوا اور اس کو بیہ پتا چلا کہ پچھلوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں تو پھر اس نے غیظ وغضب میں آ کر بیتھم دیا کہ جولوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کوقل کردیا جائے' کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہا گر یہ بیٹے زندہ رہے تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی قوت میں اضافہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا:''اور کا فروں کی سازش محض گم راہی پر بنی ہے'۔

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ فرعون حضرت موئی علیہ السلام کی قوت کو کم کرنے اور ان کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیری اور سازشیں کررہا تھا وہ انجام کارنا کام اور نامراد ہوں گی اور حضرت موئی علیہ السلام کو فتح اور کامرانی حاصل ہوگی اور خود فرعون ہلاک ہوجائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون نے کہا: مجھے مویٰ کوتل کرنے دواور مویٰ کو جا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تہارے دین کو بدل ڈالے گایا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ کرے گان اور مویٰ نے کہا: میں ہراس متکبر سے جورو نے

marfat.com

حساب برایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تہارے رب کی بناہ میں ہوں O (المومن:۲۷-۲۷) فرعون کی قوم فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے کیوں باز رکھنا جا ہتی تھی؟

اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ فرعون حضرت موکیٰ کوتل کرنا چاہتا تھاادراس کی قوم اس کواس اقدام سے روگی تھی' فرعون کی قوم جوفرعون کوحضرت موکیٰ علیہ السلام کے قل سے روکتی تھی اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں: (۱) فرعون کی قوم میں کچھا یسے لوگ بھی تھے جن کا دل میں بیاعتقاد تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں

ا) سر مون می توم بین پروایجے وقت می جے میں ہوں میں نیے المعاولیا کہ سرت موں صبیعہ میں ابھے ورق برف میں صادق ہیں' وہ مختلف حیلوں اور تدبیروں سے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قل سے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہتھے۔ زمری فرعب سے مدروں سے زیاد سے کہ زمر کا دعز ہے مرسیٰ علی السلام کو کاقل نے کہ وہ معمولی سے جادہ کر میں ازار کرتھے نے لاز

(۷) فرعون کے مصاحبوں نے اس سے کہا:تم (حضرت موی علیہ السلام کو) قتل نہ کروُوہ معمولی سے جادوگر ہیں'اگرتم نے ال کوتل کر دیا تو عوام ہیں جھیں گے کہ (حضرت) موی حق پر تھے اورتم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے'اس لیےتم نے ان کوتل کرا دیا اورعوام تم سے بدخلن ہوجائیں گے۔

(۳) فرعون کے ارکان دولت نے بیسوچا کہ ابھی فرعون حضرت مویٰ کے معاملہ میں الجھا ہوا ہے اور اس کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور ہم ملک میں اپنی من مانی کررہے ہیں'اگر بید حضرت مویٰ کوقتل کر کے اس مہم سے فارغ ہو گیا تو پھر اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور بیہ ہمیں اپنی من مانی نہیں کرنے دے گا'اس لیے وہ فرعون سے کہتے تھے کہتم حضرت مویٰ کو قتل نہ کرو۔

دوسرااحتمال یہ ہے کہ فرعون کو حضرت موئی کوتل کرنے سے کوئی منع تو نہیں کرتا تھالیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے حضرت موئی سے مقابلہ کر کے ان کوتل کرنے کا اعلان کیا اور پھر دوران مقابلہ حضرت موئی سے ایسے مجڑات صادر ہوئے کہ وہ ان پر غالب نہ آسکا تو وہ بہت ذکیل اور رسوا ہو گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس مقابلہ میں مارا جائے سووہ خودا پنی موت سے ڈرتا تھا لیکن اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے اور اپنا جعلی رعب ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ '' مجھے (حضرت ) موئی کوتل کرنے وہ ''اور یہ ظاہر کیا کہ اس کی قوم اس کو حضرت موئی کے تل میں ہاتھ دیگئے سے منع کر رہی ہے کہ الانکہ اس کوکوئی منع نہیں کر رہا تھا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا یہ قول نقل فر مایا: '' مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ اس ملک میں بڑا ہنگامہ بریا کرے گا'۔

فرعون کا اس کلام سے مقصود پی تھا کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتائے کہ وہ حضرت موی کو کیوں قبل کرنا چاہتا ہے' اس نے بتایا کہ حضرت موی سے اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس کی قوم کے دین کو فاسد کر دیں گے یا ان کی و نیا کو فاسد کر دیں گئاس کے زعم میں دین کا فساد پہ تھا کہ اس کے نزد کیک صحیح دین وہ تھا جس پر وہ اور اس کی قوم تھی اور چونکہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کی الوجیت کا افکار کرتے تھے اور اس کے عقائد اور نظریات کے مخالف تھے' اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت موی علیہ السلام اپنے مشن میں کا میاب ہو گئے تو اس کا اور اس کی قوم کا دین فاسد ہوجائے گا اور دنیا کے فساد کا خطرہ پہ تھا کہ اگر تم بنو اسرائیل حضرت موی علیہ السلام کی آ واز پر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے فرعون کے خلاف بغاوت کر دی تو ملک میں شورش اور ہنگامہ ہوگا اور امن اور چین جاتا رہے گا اور ہوسکتا ہے کہ فرعون کی قوم کو جو اب اقتد ار حاصل ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے بہر حال حضرت موی کے وجو دسے خطرہ ہے' ان کے دین کو یا ان کی دنیا کو اور چونکہ ان کے ذین کا ضرر دنیا کے ضرر سے ذرایا۔

زیادہ خطرناک تھا اس لیے فرعون نے پہلے ان کو ان کو دین کے ضرر سے ڈرایا۔

جلدوتم

marfat.com

### حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار ورموز

۔ المومن: ۲۷ میں فرمایا:''اورمویٰ نے کہا: میں ہراس متکبر سے جورو زِحساب پرایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب پاپناہ میں ہوں O''

حضرت موی علیه السلام کی اس دعامیس حسب ذیل نکات میں:

- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کامعنیٰ بیہ ہے کہ دشمن کے شرسے صرف اللّٰد کی پناہ میں آ کر ہی نجات ملتی ہے سومیں اللّٰد کی پناہ میں آ رہا ہوں اور جواللّٰد کے فضل پر اعتماد کرے اللّٰداس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی ہر آ رز وکو پورا کرتا ہے۔
- (۲) حضرت موی علیہ السلام کی اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پڑھنے سے پہلے''اعو ذیب الله من الشیبطن السر جیسم''پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اوراس کے دین اوراس کے اخلاص کی حفاظت فرماتا ہے اسی طرح جب وہ آفات اور مصائب میں اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہررنج اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔
- (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:''میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں''گویا کہ بندے کویہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اور تمہیں ہرشر سے محفوظ رکھا ہے اور ہر خیر تک پہنچایا ہے اور ہمیں بے شار نعمتیں عطا کی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک اور مولیٰ نہیں ہے تو بندہ پر لازم ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اللہ کے سواکسی اور سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہ کہے اور جب بھی اسے کوئی مہم در پیش ہوتو اللہ کے سوا اور کسی سے مد د طلب نہ کرے۔
- (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: میں اپنے اور تمہارے رب کی بناہ میں ہوں اور اپنی قوم کا ذکر فر مایا' اس قول میں انہوں نے اپنی قوم کو بیر غیب دی ہے کہ وہ بھی ہر شراور ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کیا کریں اور جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کریں گے اور جب تمام نیک اور پاک روحیں مل کر ایک مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا خیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی یہی سبب مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا خیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی یہی سبب مطلوب کی دعا کریں گی تو اس دعا میں قبولیت کی تا خیر زیادہ قوی ہوگی اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کا بھی یہی سبب میں کئتہ ہے۔
- (۵) ہر چند کہ حضرت موکی علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ فرعون کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت اور اس کے شریب ہتلا تھے اس کے باوجود انہوں نے یوں نہیں فرمایا: میں فرعون کے شرسے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں' بلکہ فرمایا: میں ہراس متکبر سے جورو زِ حساب پرایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہول' کیونکہ خصوصیت کے ساتھ فرعون کے شرسے نبات میں ہول' کیونکہ خصوصیت کے ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی ساتھ فرعون کے شرسے اللہ کی دعا زیادہ مفید تھی کہ میں ہر متکبراور ہر منکر حساب کے شرسے اللہ کی پناہ میں ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دیمن تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنی الوہیت کا دعویٰ دار تھا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوا تا تھا اس لیے آپ نے اپنی دعا میں اس گتاخ بارگاہ صدیت کا ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا' بلکہ بالعموم فرمایا: میں ہرمتکبراور ہر منکر حساب سے تیری پناہ میں ہوں۔
- (۷) حضرت موی علیه السلام نے اپنی دعامیں دو شخصوں سے پناہ طلب کی ہے 'متکبر سے اور منکر حساب سے اس لیے کہ جا شخص صرف متکبر ہواور یوم حساب کا منکر نہ ہو اس کا تکبر اس کولوگوں کی ایڈ اء پر ابھارتا ہے لیکن قیامت اور روزِ حساب کا

جلدوتهم

خوف اس کوبعض اوقات تکبر کے تقاضے پورے کرنے سے بازر کھتا ہے کیکن جس مخص کا قیامت اور ہوم حساب پرایمان نہ ہووہ بالکل بے مہار اور بے لگام ہوتا ہے اس کو اپنے تکبر کے تقاضے پورا کرنے سے کون ی چیز روک سکتی ہے اس لیے حضرت موی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ متکبر اور مشکر حساب سے بناہ میں رہنے کی دعا کی۔

(2) فرعون نے جب کہاتھا کہ'' مجھے مویٰ گوتل کرنے دواور مویٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے' تواس نے حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے مورٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے مترک حق متبعین کے لیے پناہ کی دعا کر کے بیظا ہر فر مایا: تو جس چیز کو بہطریق استہزاء کہدرہا ہے وہی تو اصل دین ہے اور صریح حق ہے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے تیرے شرکو دور کردے اور عنقریب تو و کھے لے گا کہ میر ارب کس طرح مجھ کوغلبہ عطافر ما تا ہے۔

ہے پہر مرہ ماہے اور ک مرک موصیہ مطا کر ہائے۔ یہ عالی قدر نکات امام رازی نے بیان فرمائے ہیں' ان نکات کو لکھنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عقل ان تمام نکات کا اعاطہ کر لے گی وہ یہ بھے لے گا کہ دشمنوں کی سازشوں سے اور ان کے شرسے بچنے کا صرف بہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے حفاظت اور اس کی یناہ طلب کرے۔ (تغیر کبیرج مص ۵۰۸ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ میدعا ماتے تھے:

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ

اے اللہ! ان کے مقابلہ میں ہم جھے کو لاتے ہیں اور ان کے شراور فساد سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔

(مند احمد جهم ۱۵۳۵ مند احمد جهه ۱۵۳۵ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۲۰ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۵۳۰ منن ابو داؤد رقم الحديث: ۱۵۳۵ السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ۱۹۲۱ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۲۵ ۲۵ المستدرك جهم ۱۳۲۰ منن كبرى لليبتى جهم ۲۵۳ اس مديث كى سندحسن

وثمن کے خطرہ کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا حضرت موئی علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہمیں بیدعا آپ کی سنت کی نیت سے کرنی جا ہیے کیونکہ ہمیں آپ ہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے لیے اسی میں فوز وفلاح ہے۔

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ ﴿ مِنْ إِلَى فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَكُ ۚ

فرعون کے متبعین میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیا تم ایک مرد

## ٱتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ مَ فِي اللَّهُ وَقُلُ جَاءَكُمُ

كو اس ليے قتل كر رہے ہوكہ اس نے كہا: ميرا رب اللہ ب عالاتكہ وہ تمہارے رب كى طرف سے

# بِالْبِيّنْتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنْ

نشانیاں لا چکا ہے اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے

marfat.com

تبيار القرآر

بك من شرورهم.

Marfat.com

ہا ہوں O اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم!

martat.com



**~**~ q الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون کے تبعین میں سے ایک مردمومن جوا پنا ایمان مخفی رکھتا تھا' اس نے کہا: کیاتم ایک مرد کو اس کیے قبل کررہے ہو کہاس نے کہا: میرا رب اللہ ہے ٔ حالا نکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لا چکا ہے' اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہے اور اگر وہ سیا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں سے پکھ نہ پکھ (عذاب) توتم پرآئے گا'بےشک جوحد سے تجاوز کرنے والاجھوٹا ہو' اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا 0 اے میری قوم! آج تمہاری حکومت ہے' کیونکہتم اس ملک پر غالب ہو' لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا ؟ فرعون نے کہا: میں تمهمیں وہی (راستہ ) دکھار ہا ہوں جو میں خود دیکھر ہا ہوں اور میں تنہمیں کامیا بی کی راہ دکھار ہا ہوں O (الموُن:۲۸\_۲۹) قوم فرعون کے مردِمومن کا تعارف اوراس کی فضیلت اوراس کے سمن میں حضرت ابو بکر کی فضیلت امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفي ١٠٠٠ ه لكصة بين: المومن: ٢٨ ميں جس مردمومن كا ذكر ہے 'سدى نے كہا: وہ فرعون كاعم زادتھا 'كين وہ حضرت موسىٰ عليه السلام پر ايمان لا چکا تھا اور وہ اپنے ایمان کوفرعون اور اس کی قوم سے مخفی رکھتا تھا کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور یہی وہ مخض تھا جس نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی اور دوسرے مفسرین نے کہا: بلکہ وہ تحض اسرائیلی تھا' وہ اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔امام ابن جریر نے کہا: ان میں راجح قول سدی کا ہے۔ (جامع البيان جز٣٦ص ٢٨ يـ ٣٤ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ) امام ابوالحق احمد بن ابراميم العلبي التوفي ٢٧٧ ه لكھتے ہيں: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور اکثر علاء نے کہا: اس مردموْن کا نام حزیبل تھا' وہب بن منبہ نے کہا: اس کا نام حزيقال تھا' ابن اسحاق نے کہا: اس کا نام خبرل تھا' ابواسحاق نے کہا: اس کا نام حبيب تھا۔ (الكشف والبيان ج٨ص٣٧٢ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٢ هـ) میر خص ابتداء میں فرعون اور اس کے درباریوں سے اپنے ایمان کو چھپا تا تھا' بعد میں جب ایمان کی حرارت اس کے خون میں چنگار بول کی طرح گردش کرنے لگی تو اس نے فرعون کے غیظ وغضب کی پرواہ کیے بغیر برملا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتل کرنے کامنصوبہ بنار ہے تھے تو ان کومنع کیا اور وہ شخص اس حدیث کا مصداق تھا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سنو! کسی شخص کو جب حق بات کاعلم ہوتو وہ لوگوں کے دباؤ اوران کے خوف کی وجہ سے حق بیان کرنے کوٹرک نہ کر دے ٔ سنو! ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب **سے افضل جہاد ہے۔الحدیث (منداحمہ جسم واطبع قدیم' منداحمہ جے اس ۴۲۸' رقم الحدیث: ۱۱۱۴۳' مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۱۱'المستد رک** ج المح ١٥٠٥ شعب الايمان رقم الحديث: ٨٢٨٩ مند الحميدي رقم الحديث: ٤٥٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٢١٩١ شرح السنة رقم الحديث: ٩٠٣٩ سنن

ابن ماجد رقم الحديث: • • • ۴ عامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الحدري رقم الحديث: ١٢٨)

جس طرح قوم فرعون میں سے ایک مردمومن نے حضرت موی علیہ السلام کی حمایت کی تھی ' حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے بھی اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی' بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت زیادہ قوی تھی' حدیث میں ہے:

عروہ بن الزبیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنهما ہے دریافت کیا کہ مشرکین نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كون سى سخت اڈيت پہنچائى تھى؟ انہوں نے كہا: ميں نے ايك دن ديكھا كه نبي صلى الله عليه وسلم

martat.com

الميار القرآر

نماز پڑھ رہے تنے عقبہ بن ابی معیط آیا اور وہ اپنی چاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کرمخی کے ساتھ آپ کا گلا گھو نشخے اگا' اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آ گئے' انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو آپ سے دور کر دیا اور بیہ کہا: کیا تم ایک مختص کو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آ گئے' انہوں نے اس کو دھکا دیا اور اس کو آپ سے دور کر دیا اور بیہ کہا: کیا تم ایک مختص کو اس لیے تل کر رہے ہوکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے' حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لاچکا ہے۔ اس لیے تل کر رہے ہوکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے' حالانکہ وہ تمہارے درب کی طرف سے نشانیاں لاچکا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۵۸ منداحمد رقم الحدیث: ۱۹۰۸ عالم الکتب بیروت)

اں شخص نے کہا:'' اگر وہ (بالفرض) جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال ای پر ہےاورا گروہ سچا ہے تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہا ہے اس میں سے کچھانہ کچھ(عذاب) تو تم پر آئے گا''۔

درارہ ہے ان کے بھاتہ بھار مرب کر ایک اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب مدعی نبوت کوتل نہ کرنے پر ایک اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب

اس آیت پر بہر حال بیاشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردموں کا بیکلام نقل فرمایا ہے کہ اگر بیخض جموٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا دبال صرف ای پر ہوگا یعنی اس کوتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کے بیموجب اگر کوئی جھوٹا نبی اپنے باطل دین کی تبلیغ کر رہا ہوتو اس کوچھوڑ دیا جائے حالانکہ جھوٹے نبی اور زندیق کوتل کرنا واجب ہے۔

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهت بين:

ہم نہیں مانے کہ اس کے جمونہ کا ضرر صرف ای تک محدود رہے گا کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے باطل دین کی وقوت دے گا اور لوگ اس کے باطل دین اور فاسد فدہب کو اپنالیس گے اور اس سے بہت فتنہ اور فساد ہوگا' اس لیے اس فتنہ کا سد باب کرنے کے لیے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو زندیق لوگوں کو اپنے باطل دین کی دعوت وے رہا ہو اس کو قل کرنا واجب ہے ورسرا اشکال ہیہ ہے کہ اس طرح تو پھر کفار سے جہاد بھی نہیں کرنا چاہے کیونکہ اگر ان کا کفر جموث ہے تو ان کے اس جموث کا اور تیسرا اشکال ہیہ ہے کہ اس طرح تو پھر کفار سے جہاد بھی نہیں کرنا چاہے کیونکہ اگر ان کا کفر جموث ہے تو ان کے اس جموث کا ضرر صرف ان ہی کو ہوگا' پھر امام رازی نے ان تینوں اشکالوں کا یہ جو اب لکھا ہے ، اس مردموث نے کلام کا معنی ہیہ ہے کہ اگر حضرت موئی جموثے ہیں تو تم کو ان کے ان تینوں اشکالوں کا یہ جو اب لکھا ہے ، اس مردموث نے کلام کا معنی ہیہ ہے کہ اگر حضرت موئی جموثے ہیں تو تم کو ان کے شرک ان کو تبیغ کی خدود رہے گا اور اگر ہیے ہیں تو تم ہیں تو تم ان کو تبیغ کی صرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے بیکا تی ہے کہ تم ان کو تبیغ کی صرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہیکا تی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریب سے بیتیوں اعتراض دور ہوجا کیں گے۔

سے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریب سے بیتیوں اعتراض دور ہوجا کیں گے۔

سے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریب سے بیتیوں اعتراض دور ہوجا کیں گے۔

سے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کو دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریبے جو سے دورہ وجا کیں گے۔

سے بیکا فی ہے کہ تم ان کو ان کے دین کے اظہار سے روک دو اور اس تقریبے ہیں جو میں دورہ وجا کیں گے۔

اعتراض مٰدکور کا مصنف کی طرف سے جواب

میرے نزدیک اس تقریر سے بیاعتراض دور نہیں ہوں گے کیونکہ اصل اور تو ی اعتراض بیہ ہے کہ جھوٹے نبی اور زندیق کو میرے نزدیک اس تقریر سے بیاعتراض دور نہیں ہوں گے کیونکہ اصل اور تو ی اعتراض بیائے سے روک دیا قتل کرنے کے وجوب پر تمام علاء اسلام کا اجماع ہے اور اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ جھوٹے نبی کوصرف تبلیغ سے روک دیا جائے اس کوتل نہ کیا جائے اس کوتل نہ کیا جائے اس کوتل نہ کیا جائے صلا تا کہ کا نہ کیا جائے اس کوتل نہ کیا جائے کا رہی بیانہ کریں یا نہ کریں۔ مطلقاً جہاد کرنا فرض ہے خواہ وہ اپنے کفر کی تبلیغ کریں یا نہ کریں۔

marfat.com

**کے جبوث کا وبال صرف ان پر ہوگا اور اگر ایبا ہوتا تو قر آن مجید میں کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کے متعلق اس قدر آیا ت** کیوں نازل ہوتیں' بلکہ اس مردمومن نے بیتھم صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے' کیونکہ اس کا بیرا یمان تھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سیچے نبی ہیں اور آپ اپنے دعویٰ نبوت میں صادق ہیں' لیکن فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کوجھوٹا سمجھتے تھے اور آپ کوئل کرنے کے دریے تھے تو اس مردمون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے کہا کہ اگر حضرت موی بالفرض جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال صرف ان پر ہو گا' ان کو تل کرنے کی کیاضرورت ہےاوراگروہ سیچے ہیں تو جس عذاب سے وہ ڈرار ہے ہیں اس میں سے پچھ نہ پچھ عذاب تو تم پر آئے گا۔اس مرد مومن کامیر کلام قضیہ شخصیہ ہے اور صرف حضرت مویٰ کے متعلق ہے جن کے بارے میں اس مردمومن کا یہ ایمان تھا کہ آپ صادق ہیں اوراس کا پیکلام قاعدہ کلینہیں ہے کہ جو شخص بھی دعویٰ نبوت کرے اس کو آل مت کرو' اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو' اگروہ اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہو گا اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی' کی ہوئی عذاب کی نیش گوئی ضرور بوری ہوگی۔ پھراپیخ کلام کے آخر میں اس مردمومن نے کہا: بے شک جو حدسے تجاوز کرنے والاجھوٹا ہو' اللّٰہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہوتے اور اپنی حد سے بعنی عام انسان کی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کواس قدر دلائل اور معجزات پیش کرنے کی ہدایت کیوں دیتا؟ ان کو بیر بیضاء اورعصا کیوں عطا فرماتا ؟ان کی مخالفت کرنے والوں پر جوؤں' مینڈ کوں اورخون کیوں نازل فرماتا' اس ہے واضح ہو گیا کہاس مردمومن کا بیکلام بالخصوص حضرت مویٰ علیہ السلام کے متعلق تھا' بالعموم ہر مدعی نبوت کے متعلق نہیں تھا کہ جو تشخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کواس کے حال پر چھوڑ دواور اس کوتل نہ کر وٴ جبیبا کہ امام رازی قدس سر ہُ نے خیال فر مایا ہے اور کہا ہے کہاس پر بیاعتراض ہوگا کہ کسی زندیق کوٹل کیا جائے نہ کسی کا فر کے خلاف جہاد کیا جائے۔ بیاعتراض اس وقت لا زم آتے جب اس مردمومن نے عمومی طور پر قاعدہ کلیہ بیان کیا ہوتا۔

اورقرآن مجيد مين جس طرح قضايا كليه بين اس طرح قضايا شخصيه بھي بين مثلاً قرآن مجيد مين ہے:

(الاحزاب:۵۱) پاس سے الگ کر چکے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ طلب کر لیس

جلدوتهم

تو آپ پرکوئی حرج نہیں ہے۔

marfat.com

يهام القرآر

جھوٹ کا دبال صرف ان پر ہوگا اور اس مردموں نے ہر مدی نبوت کے لیے عام تھم نہیں بیان کیا تھا کہ جو تخص بھی نبوت کا دمویٰ کرے اس کو آل مت کروا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال خود اس پر ہوگا' نیز اس مردمومن نے معٹرت مویٰ علیہ السلام کے صادق اور ہدایت یا فتہ ہونے پر بیددلیل بھی قائم کی تھی کہ:

بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والا جموٹا ہو اللہ اس کو

إِنَّ اللَّهُ لَا يَعُلِينَ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُنَّ ابُّ ٥

(المومن:۲۸) مدایت نبیس ویتا ـ

وہ مردموُمن اس جملہ سے یہ بیان کررہا تھا کہ حضرت موی علیہ السلام اللّٰہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کر کے نبوت کا دعویٰ کرتے اور دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہوتے تو اللّٰہ تعالیٰ ان کوہدایت نہ دیتا اور دلائل ومجمزات سے ان کی تائید نہ فر ما تا اور اب آفتاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ اس مردموُمن کے کلام میں تھم عام نہیں ہے۔

علامہ نظام الدین فمی نیٹا پوری متوفی ۲۸ کھ نے امام رازی کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر چند کہ اس مرد مومن کے کلام سے یہ بات نگلتی ہے کہ مدعی نبوت اگر جھوٹا ہوتو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو قل نہ کیا جائے جب کہ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ زندیق کو قل کرنا واجب ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اسلام کے احکام اس قدر واضح نہیں تھے جتنے اب واضح ہیں۔ (غرائب القرآن جز ۲۲س ۲۳ س۳۵ دار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۲۴۱ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس جواب کامآ ل یہ ہے کہ اس مردمون کا یہ کہنا تھے نہیں تھا کہ جھوٹے نبی کواس کے حال پر چھوڑ دواور گر ایبا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اس مردمون کے اس کلام کورد فر ما دیتا کیونکہ اگر جھوٹے نبی کوئل نہ کیا جائے تو ہدایت گراہی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گی' جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمون کے کلام کی تحسین فر مائی ہے اور آل فرعون پر اس کے کلام کے متعدد جملوں کو بہطور ججت اور نصیحت پیش فر مایا ہے۔ لہذا امام رازی کا جواب تھے تھا نہ علامہ نیشا پوری کا جواب تھے جواب وہی ہے جوہم نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے کھا ہے۔ والحمد للہ رب الخلمین

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض حصہ کے پورانہ ہونے پراعتراض کا جواب

اس مردمومن نے کہا:''اگریہ سیچ ہوئے تو جس عذاب سے بیدڈ رار ہے ہیں اس میں سے پچھ نہ پچھ (عذاب) تو تم پر آئے گا''۔

اس پریہاعتراض ہے کہ ایسا تو کا ہنوں کی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے کہ ان کی پیش گوئی میں سے پھے نہ پچھ پورا ہوجا تا ہے ' سچ نبی کی تو بیشان ہے کہ وہ جو پچھ کہے وہ پورا کا پورا ہوجا تا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ان کو دنیا کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا اور آخرت کے عذا ب سے بھی ڈرایا تھا' سودنیا میں ان کی پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہوا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور ان کی پیش گوئی کا دوسرا حصہ آخرت میں پورا ہوگا جب ان کو دوز خ میں ڈالا جائے گا' اس لیے دنیا میں تو بہر حال موئی علیہ السلام کی پیش گوئی کا ایک حصہ ہی پورا ہوگا۔

اس کے بعد الله تعالی نے اس مردمون کے قول کا بید حصة قل فرمایا:

''اے میری قوم! آج تہماری حکومت ہے' کیونکہ تم اس ملک پر غالب ہو'لیکن اگر اللہ کاعذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری ر رد کر ہے گا؟ فرعون نے کہا: میں تہمیں وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں تہمیں کامیا بی کی راہ دکھا رہا ہوں °(الموُن:۲۹)

جدوتم

### اس مردمومن کی حضرت موسیٰ کو بچانے کی ایک اور کوشش

لینی اے میری قوم! آج سرزمین مصرمیں تمہارااقتدار ہے اوراس وقت تمہاری ٹکری کوئی قوم نہیں ہے کیکن اگر ہم پراللہ کا عذاب آگیا تو ہماری مددکوکون آئے گا؟ سنو! تم حضرت موی کوئل کر کے اپنے امن اور چین کو ہر بادنہ کرواس مردمومن کے خطاب سے معلوم ہوگیا کہ وہ اسرائیل نہیں تھا قبطی تھا اور فرعون کی قوم سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجزات دیکھ کر ان کی نبوت پرایمان لا چکا تھا' اس نے اپنے اس قول میں ملک اور اقتدار کی نسبت اپنی قوم کی طرف کی' تا کہ اس کی قوم خوش ہو اور عذاب کامکل اور مورد بننے کی اپنی طرف نسبت کی تا کہ ان کے دل مطمئن ہوں اور وہ یہ بحص کہ یہ شخص واقعی ہمارا خیر خواہ ہے اور ان کے لیے حاصل کرنا چا ہتا ہے۔

فرعون نے اس مردمومن کی نصیحت من کر کہا: میں نے جومویٰ کوتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا میر سے نز دیک وہی بہتر ہے تا کہ اس فتنہ کا مادہ جڑ سے ختم ہو جائے اور میں نے تم سے جو کہا ہے تمہاری کا میا بی اسی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس مردمون نے کہا: اے میری قوم! مجھے خطرہ ہے کہ تم پرسابقہ امتوں کی طرح عذاب آجائے گا کہ جس طرح نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ تھا اور اللہ بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا ن اور اے میری قوم! مجھے تم پر چیخ و پکار کے دن کا خطرہ ہے ہس دن تم پیٹھ پھیر کر بھا گو گے 'تہہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جس کو اللہ گمراہ کردے اس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں ہے ن (المومن: ۳۰۔۳۳)

مردمومن کا قوم فرعون کو بار بارنفیحت کرنا

المومن: ٣٠ ميں فرمایاً:''اور اس مردمومن نے کہا: اے ميری قوم! مجھے خطرہ ہے کہتم پر سابقہ امتوں کی طرح عذاب آ جائے گاO''

ان آیات میں اللہ تعالٰی نے اس مردمومن کے کہے ہوئے کئی فقرے ذکر فرمائے ہیں جواس نے فرعون سے کہے تھے' لیعنی اگرتم نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کوفل کر دیا تو تم پر بھی ان پچپلی امتوں کی طرح عذاب آ جائے گا جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تھی۔

المومن: ٣١ ميں فرمايا: ''جس طرح نوح كى قوم اور عاداور ثموداوران كے بعد كے لوگوں كا طريقه تھا''۔

اس سے پہلی آیت میں سابقہ امتوں کا اجمالاً ذکر فر مایا تھا اور اس آیت میں ان کی تفصیل فر مائی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود ہیں۔اس کے بعد فر مایا:''اور اللہ بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فر ماتا'' یعنی اللہ کسی بندہ پرظلم نہیں فر ماتا' جن کوعذاب دیتا ہے وہ اس کا عدل ہے اور جن کوثو ابعطا فر ماتا ہے وہ اس کافضل ہے۔

المومن : ٣٢ ميں اس مردمومن كابيةول ذكر فرمايا: ''اے ميرى قوم! مجھے تم پرچنخ و پكار كے دن كا خطرہ ہے O''

المتنادى نداء كاباب تفاعل ہے اوراس كامعنى ہے: ايك دوسر كوندا كرنا 'اور قيامت كے دن اہل جنت اور اہل دوزخ

ایک دوسرے کوندا کریں گے قرآن مجید میں ہے: وَنَا لَهِي اَصْحُالُ الْجَنَّةِ اَصْحُبُ النَّادِ.

اوراِصحاب جنت نے اصحاب دوزخ کوندا کی۔

(الاعراف: ۴۲۸)

اوراصحاب دوزخ نے اصحاب جنت کوندا کی۔

وْنَادْكَى اَصْمُعْبُ التَّادِ اَصْمُعْبُ الْجُنَّةِ.

(الاعراف:۵۰)

بلددهم

### marfat.com

جس دن کفار پیٹے پھیر کر بھا گیں گے اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہے جس دن وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے بھر دوبارہ ان کو اس دن کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فر مایا:''تہہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا'' اور ان کی زبر دست کم راہی اور یر لے درجہ کی جہالت پر متنبہ کرتے ہوئے فر مایا:'' اور جس کواللہ گمراہ کر دے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ہے O''

اگرکوکی فخص بیاعتراض کرے کہ جب اللہ تعالی نے ہی ان کو گمراہ کیا ہے تو پھراس گمراہی بیں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب ہم اپنی اس تفییر میں کئی بارلکھ چکے ہیں ایک جواب سے کہ چونکہ انہوں نے گم راہی کوافقیار کیا تھااس لیے اللہ تعالی نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا۔ دوسرا جواب سے ہے کہ انہوں نے حضرت موکی علیہ السلام کی شان میں ایسی گستا خیاں کیس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پران کے اندر گم راہی کورائح کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھی نشانیاں لے کرآئے تھے پس تم ان کی لائی ہوئی نشانیوں میں شک ہی کرتے رہے حتیٰ کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا: اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیج گا اور اللہ ای طریٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے متجاوز ہو شک میں مبتلا ہو O جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں' اللہ کے نزدیک اور مؤمنوں کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصہ کا موجب ہے' اللہ اسی طرح ہر جبار متنکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے O (المومن: ۳۵۔۳۵)

حضرت بوسف اورحضرت موی علیهاالسلام کے زمانہ کے کا فروں میں مماثلت

اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل مصر سے خطاب فرمایا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام سے پہلے تہمارے پاس حضرت اوران کے صدق اوران کے صدق اوران کی عصمت پر ایک نوزائیدہ بچے نے شہادت دی تھی مصر کے بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت موی کو مبعوث کیا گیا تھا ' کی عصمت پر ایک نوزائیدہ بچے نے شہادت دی تھی 'مصر کے بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت موی کو مبعوث کیا گیا تھا ' اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جومصر کا بادشاہ تھا یہ وہی فرعون تھا جو حضرت موی کے زمانہ میں تھا (مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا) یا بی فرعون اس کی اولا دمیں سے تھا ' ابن قتیبہ نے'' کتاب المعارف' میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان نوسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان وسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان عیارسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان وسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان وسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان عیارسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان جا رسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان نوسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان جا رسوسال کا عرصہ ہے اور حضرت یوسف اور حضرت موی علیما السلام کے درمیان جا درمیان جا رسوسال کا عرصہ کے درمیان جا درمیان بیان جا درمیان جا درمیان جا درمیان دورمیان خوالیمان کی درمیان خوالیمان کی درمیان خوالیمان کی درمیان خوالیمان کی درمیان کو درمیان خوالیمان کی درمیان کو درمیان کے درمیان خوالیمان کی درمیان کورمیان کور

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کو مخاطب کر کے فر مایا ہے: ''اور بے شک اس سے پہلے تہمارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے''۔

یں زمانہ میں صرف ایک بوڑھی عورت تھی' جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور وہ ان کی قبر کو پہچانتی تھی' اس کے علاوہ اور کو کی شخص اس زمانہ کا نہ تھا' لہذا اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ تمہارے آباء واجداد کے پاس یوسف کھلی کھی نشانیاں لے کر آئے تھے' جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا:

آپ کہیے: اگر تم واقعی گزشتہ (آسانی) کتابوں پر ایمان

ror

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ آثْمِيآ ءَاللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ

رکھتے ہوتو تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ ٥

كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ (البقره:٩١)

اوراس آیت میں ان یہود بوں کے آباء واجداد مراد ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تتھے

marfat.com

انہوں نے نبیوں کو آئہیں کیا تھا' اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ کے اہل معرقبطیوں کو مخاطب کرکے فرمایا: ''اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے'' حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان قبطیوں کے باپ دادا کے پاس آئے تھے۔ اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ اب یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ میں جوفرعون تھا ہے وہ می ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔

تمام الگلے اور پچھلے انسانوں کی بیر شت رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی بھیجا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا'
ماسواان چندلوگوں کے جن کو اللہ نے اپنے نصل و کرم سے ہدایت دی' اسی وجہ سے مصر کے اکثر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام
کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تصاور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے بعد کوئی اللہ
کا رسول نہیں آئے گا اور جس طرح بیلوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تصاسی طرح ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی گم راہی میں مبتلا
مجزات و یکھنے کے باوجودان کی نبوت میں صدسے تجاوز کرنے والے ہوں اور اس کے برحق دین میں اور اس کے نبیوں کے مجزات و یکھنے کے باوجودان کی نبوت میں شک کرتے ہوں۔

جباراورمتكبر كالمعنى اوران كيمتعلق احاديث

الْمُومَن: ۳۵ میں فر مایا:''جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو جھٹڑتے ہیں'اللہ کے نز دیک اور مؤمنوں کے نز دیک ایسا جھٹڑ اسخت غصہ کا موجب ہے۔اللہ اس طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مہرِلگا دیتا ہے O''

اس آیت میں جبار متنکبر کے الفاظ ہیں' جبر کے معنیٰ ہیں: نقصان کو پورا کرنا' جو شخص بید دعویٰ کرے کہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی درجہ حاصل ہے حالانکہ وہ اس درجہ کا مستحق نہ ہواس کو جبار کہتے ہیں' اس اعتبار سے بید لفظ بہ طور مذمت استعال کیا جاتا ہے' بادشاہ کو جبار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر جبر اور قبر کرتے ہیں اور متکبر اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے اور فرعون کی قوم کے لوگ ایسے ہی تھے' وہ بنوا سرائیل پر قبر اور جبر کرتے تھے' ان کو حقیر جانے تھے اور حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اللہ ہر جابر متنکبر کے دل پر مہراگا دیتا ہے''ان کے دلوں پر مہر لگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مہر لگانے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت' اخلاص اور ایمان دلوں میں جو کجی' گمراہی اور کفر ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا اور باہر سے ان کے دلوں میں ہدایت' اخلاص اور این واخل نہیں ہوسکتا ۔ پس صاحب عقل کو جا ہیے کہ وہ ان اسباب کا دامن تھام لے جو اس کا سینہ کھو لئے کے موجب ہوں اور ان اسباب سے مجتنب رہے جو اس کے دل پر مہر لگانے کے موجب ہوں ۔

ا بعض عارفین نے کہا ہے کہ قلب کی اصلاح پانچ چیزوں سے ہوتی ہے:(۱) کم کھانا(۲) کم سونا(۳) قرآن مجید اور اصادیث میں غوروفکر کرنا اوران کے تقاضوں پڑ مل کرنا(۴) رات کے آخر پہر میں اٹھ کراللہ سے تو بہ اور استغفار کرنا (۵) اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا اوران کی رفافت کوطلب کرنا۔اس آیت میں جبار اور متکبر کی مذمت فرمائی ہے'ا حادیث میں بھی

ان کی مذمت ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بعض لوگوں کو چیونٹیوں کی جسامت میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گئے پھر کہا جائے گا: یہ چیونٹیوں کی صورت میں کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے۔

(مندالم رارقم الحدیث: ۳۳۲۹ امام بزارنے کہا: اس سند کے ساتھ حضرت جابرے یہی حدیث مروی ہے اس کی سند میں ایک راوی قاسم ہے

marfat.com

بهيار القرأر

و وقوی نہیں ہا اور اہل علم نے اس سے صدیث کوروایت کیا ہے۔ حافظ الیٹی نے کہا: القاسم بن عبد اللہ العربی متروک ہے۔ جمیح الروائدی و اس محمد میں متر سے ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن متکبر بین کا حشر چیونٹیوں کی صورتوں میں کیا جائے گا۔ (مند المبر ارقم الحدیث: ۳۳۳ امام برارنے کہا: ہم نے اس حدیث کا سائ صرف العقبی از حمد بن راشع کی ہے اور حافظ البیٹی نے کہا: اس حدیث کی سند میں بعض ایسے راوی ہیں جن کو میں نہیں بچانتا ، مجمع الزوائدی و اس ۱۳۳۳)

حضر سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کے دل میں ایک ذر و کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آپ نے فر مایا: تکبر حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ الحدیث کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آپ نے فر مایا: تکبر حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ الحدیث (صحیح مسلم رقم الحدیث الم الحدیث اللہ عند اللہ ع

اس حدیث پریہاشکال ہوتاہے کہ اگر کسی مون کے دل میں تکبر ہواور وہ جنت میں داخل نہ ہوتو پھر اس آیت کا کیا جواب ہوگا جس میں فر مایا ہے:'' جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا''۔(الزلزال:)اوراس حدیث کا کیا جواب ہوگا جس میں آپ کابیار شاد ہے: جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہووہ دوزخ میں واخل نہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱ الایمان: ۱۳۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے سے ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر کیا اور وہ کفر پرمر گیا وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا' اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دلوں سے تکبر نکال لے گا' قرآن مجید میں ہے:

اور ان کے دلول میں جو پچھ کینہ ہو گا ہم اس کو دور کردیں

وَنَزُعْنَامَا فِي صُلَّاوُرِهِمْ وَتِنْ غِلِّ

(الاعراف: ۲۳) گـ

اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ وہ تکبر کی سزا بھگت کر تکبر سے صاف مہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اوراس کا چوتھا جواب بیہ ہے کہ تکبر کی سزا بیہ ہے کہ تکبر کرنے والے کو جنت میں داخل نہ کیا جائے کیکن ہوسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ اس کومعاف کر دے اور تکبر کی سزانہ دے۔

اوراس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ تکبر کرنے والا ابتداءً متقین کے ساتھ جنت میں واخل نہیں ہوگا' ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند ممارت بنا دے شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں O جو آسانوں کے راستے ہیں' پھر میں موئ کے خدا کو دیکھلوں اور بے شک میں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح فرعون کے بُرے عمل کو اس کے نز دیک خوش نما بنا دیا گیا اور اس کوسید ھے راستہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی ہم سازش صرف نا کام ہونے والی تھی O (المومن:۳۷-۳۷)

فرعون نے خداکود کیھنے کے لیے جو بلندعمارت بنوائی تھی اس کی توجیہ

ہامان فرعون کا وزیر تھا اور وہ قبطیوں میں سے تھا نہ بنی اسرائیل سے ۔ فرعون نے اس سے کہا کہ میرے لیے ایک بلندگل بنا دو' فرعون نے کہا کہ میں میمل اس لیے بنوار ہا ہوں کہ میں مویٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔

مفسرین کااس میں اختلاف ہے آیا واقعی فرعون نے ایک بلندعمارت کے بنانے کا قصد کیا تھا تا کہا**ں پر چڑھ کر آسا**ن

جلدوتهم.

تک پہنچ جائے یانہیں بعض مفسرین نے اس آیت کی ظاہر کے موافق تفسیر کی ہے' امام ابن جریرا پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے روایت کیا ہے: جب وہ بلند قلعہ بنالیا گیا تو فرعون اس قلعہ پر چڑھااور آسان کی طرف تیر پھینکے اور وہ تیرخون میں ڈوبے ہوئے واپس کر دیئے گئے تو فرعون نے کہا: میں نے مویٰ کے معبود کوتل کر دیا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٩١٣٠ ٢٠ تفسير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٦٩٢١)

امام رازی نے لکھا ہے کہ فرعون نے لوگوں کواس وہم میں مبتلا کیاتھا کہ وہ قلعہ بنائے گالیکن اس نے بنایانہیں تھا کیونکہ ہرصاحب عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند پہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کوآ سان اتی ہی دور بلندنظر آتا ہے جتنا زمین سے بلندی برنظر آتا ہے سوالی حرکت تو کوئی فاتر العقل اور مجنون ہی کرسکتا ہے اور سدی بہت ضعیف راوی ہے' اس کی فدکور الصدر روایت ضیح نہیں ہے۔ (تفسیر کیبرج ۴۵ ملے معلق مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۵۵ ھ

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ اهنے اس آیت کی دوتو جیہیں کی ہیں:

- (۱) دراصل فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو بیتھم دیا تھا کہ وہ ایک بلند رصد گاہ بنائے جس میں وہ آلات رصد سے ستاروں کو د کیھے سکے اوران ستاروں کے احوال سے زمین میں ہونے والے حوادث پر استدلال کر سکے 'پھر وہ اس پرغور کر سکے کہ آیا ان ستاروں میں کوئی الیمی چیز ہے جس سے بیمعلوم ہو سکے کہ آیا واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے یا نہیں۔
- (۲) وہ حضرت موئی علیہ السلام کے قول کے فساد کود کھنا چاہتا تھا کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام آسان کی خبریں دیتے تھے اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کو آسان کی خبریں اسی وقت موصول ہوں گی جب کسی عمارت کے ذریعہ وہ آسان تک پہنچ سکیں 'وہ ایک بلند عمارت بنا کریہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ آیا کسی ذریعہ سے آسان تک پہنچا جاسکتا ہے یا نہیں اور جب اس نے ایک بلند عمارت بنا کریہ تجربہ کرلیا کہ آسان تک نہیں پہنچا جاسکتا تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب وہ اس بلند عمارت کے ذریعہ آسان تک کیے پہنچ سکتے ہیں اور جب بلند عمارت کے ذریعہ آسان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور جب باند عمارت کے ذریعہ آسان تک کیے پہنچ سکتے ہیں اور جب وہ آسانوں کہ خبریں کیے حکے ہوں گی اور اس سے اس لعین نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے جو اللہ تعالی کے وجود اور اس کی تو حید کی خبریں دی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔

اور بیاس لعین کی حماقت اور جہالت تھی 'حضرت موسیٰ نے اس لیے یہ بیس فر مایا تھا کہ میں نے حواس کے ذریعہ اللہ کو جاتا ہے 'حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے تھے اور فر مایا تھا:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما (الشراء:٢٨) وهمشرق اور مغرب اور ان كے درميان كى تمام چيزوں كا

رب المشرر و المعرب وها بينها (السراء: ۴۸) وه سرق اور

رب ہے اور بہ کثرت معجزات سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداورا پنی نبوت پر استدلال فر مایا تھا۔

# وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقُومِ البِّعُونِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّفَادِ فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

اور اس مرد مومن نے کہا: اے میری قوم! میری پیردی کرو میں نیکی کے راستہ پر تمہاری رہنمائی کروں گا 🔿

بلدوتهم

marfat.com

وتهيار القرآر

ب رزق دیا جائے گا 🔾 اور ا۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہول بے شک اللہ بندوں کوخوب و یکھنے والا ہے O سو اللہ نے اس کو ان کی

marfat.com

جلدوتم

میں ڈال دو O اور جب وہ دوزخ - (= Us) پھرتم خود ہی دعا کرواور کا فروں کی دعامحض کم راہی میں ہوتی ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراس مردمومن نے کہا: اے میری قوم! میری پیروی کرؤ میں نیلی کے راستہ پرتہاری رہ نمائی کروں الا اے میری قوم! بیدنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائی قیام کی جگہ ہے 0 جس نے بُرا کام کیا تواس کوصرف اس کے برابرسزادی جائے گی اورجس نے نیک کام کیا 'خواہ وہ مرد ہو یاعورت' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ جلدوتهم ا القرآر martat.com

Marfat.com

7-10

اوگ جنت میں دافل ہوں سے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا ۱ اور اے میری قوم! کھے کیا ہوا ہے کہ بیس تمہیں نجات کی دھوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلار ہے ہو آتم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دھوت دے رہے ہواور ہی کمیں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دوں جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشے والے کی دعوت دے رہا ہوں ۱ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہے ہو جو نہ دنیا میں عبادت کا متحق ہے نہ اخرت میں اور بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں آبی بین کو خوب عنقر یہ تم ان باتوں کو یاد کر و گے جو میں تم سے کرتا ہوں اور میں اپنا محالمہ اللہ کے سپر دکرتا ہوں ' بے شک اللہ بندوں کو خوب د کھنے والا ہے (المون ۲۵ میں)

دیسے والا ہے گارا موں ۱۱۔۱۱) ہل فرعون کے مردمومن کی قوم فرعون کوتو حید اور دنیا سے بے رغبتی کی تصبحیں

اس سے پہلی آیتوں میں آل فرعون کے اس مردمومن کے کلام کے ان حصوں کونقل فر مایا تھا جن میں اس نے فرعون اور اس سے پہلی آیتوں میں آل فرعون کے اس مردمومن کے کلام کے ان حصوں کونقل فر مایا تھا جن میں اس نے فرعون اور اس کی قوم کو حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبوت موئی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل قائم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جموٹے کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے سامنے پچپلی امتوں کے کا فروں پر عذاب کا ذکر کیا تھا اور اس رکوع کی آیتوں میں ان کی مزید خیرخواہی کی ہے اور مزید تھیجتیں کی ہیں۔

المون ، ۲۸ میں ہے: ''اس مردمون نے کہا: اے میری قوم! تم میری پیروی کرو میں تم کونیکی کے راستہ کی ہدایت دول گا' اس میں یہ تعریف ہے کہ قوم فرعون کم راہی کے طریقہ پر ہے' اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالی کے نبیوں اور اس کی اتباع نصیب ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قوم فرعون کا وہ مردمون اللہ کا ولی تھا اور اس کا مقبول بندہ تھا اور اللہ تعالی نے اس کو حصول ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

رین با در اس مردمون نے کہا:)اے میری قوم! بید دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک المون: ۳۹ میں ہے:'' (اس مردمون نے کہا:)اے میری قوم! بید دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ ہے اور بے شک آخرت ہی دائی قیام کی جگہ ہے 0''

متاع اور متعه کامعنیٰ ہے: فائدہ اٹھانا ' یعنیٰ دنیا میں بہت کم فائدہ ہے 'کیونکہ بیہ بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور لا زوال تو صرف آخرت ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پرسو گئے تھے آپ اٹھے تو اس چٹائی کے نشان آپ کے بہلو پر شبت ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بناویں آپ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا لینا ہے میں دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے کو طلب کرے 'پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر روانہ ہوجائے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۰۹ مصنف ابن ابی شیبہ جسان کے کو چھوڑ کر روانہ ہوجائے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۹۳۰۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۹ مصنف ابن ابی شیبہ جسان کے کو چھوڑ کر روانہ ہوجائے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۹۳۰۳ صلیۃ الاولیاء ج۲ص۲۰ المتدرک جابم ۱۳۰۰ درک جابم ۱۳۰۰ درک جابم ۱۳۰۰ درک کا اس درک تاب ۱۳۰۰ درک کا المتدرک جابم ۱۳۰۰ درک کا المتدرک کی المتدرک کا المتدرک کے المتدرک کا المتدرک کے المتدرک کا المتدرک کا المتدرک کا المتدرک کے المتدرک کا المتدرک کا المتدرک کی کا المتدرک کا المتدرک کا کی کا المتدرک کے المتدرک کا کو المتدرک کے المتدرک کا کا کا کا کا کر المتدرک کا کا کا کا کرفت کے المتدرک کے کا کو کی کائی کا کا کرفت کے کا کرفت کے کا کرفت کا کر کا کرفت کے کا کرفت کے ک

دلال الدوۃ جاس ۱۳۴۷ جائے المسائیروا کی مشاری سوورہ افادیے اسکیہ) کثیر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے میرے بیٹے! قرآن کے پڑھنے سے غافل نہ ہو'کیونکہ قرآن قلب کوزندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور بُرائی اور بغاوت سے روکتا ہے اور اے میرے بیٹے! موت کو بہ کثرت یا د کیا کرو'کیونکہ جبتم قرآن کوزیادہ یا دکرو گے تو دنیا سے بے رغبتی کرو گے اور آخرت میں رغبت کرو گے'کیونکہ آخرت دار

قرار ہے اور دنیا والوں کے لیے دھوکا ہے۔ ( کنز العمال جماص ۲۹۱ مقم الحدیث:۳۰۳۲)

جلاوا

marfat.com

به قدر جرم سزادینا

المومن ۱۸۰۰ میں ہے: ''جس نے یُراکام کیا تو اس کو صرف ای کے برابر سزادی جائے گی اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مردہ و یا عورت ' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں واخل ہوں گئے جس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا 0' اس آ بت پر بیدا عمر اض ہوتا ہے کہ اگر کا فر نے صرف ایک گفتہ کفر کیا تو اس کو دوز خ میں دائی عذاب ہو گااور اگر مومن نے ایک گفتہ کوئی بُر اکام کیا مثلاً ایک گفتہ مودی کا روبار کیا تو اس کو دائی عذاب بوگا۔ تو پھر ہر شخص کو اس کے جم کے برابر مزاتو نہیں ملی۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ کافر کی نیت بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا اس لیے اس کو دوز خ میں دائی عذاب میا جاتا ہے اور اگر وہ ویا جاتا ہے اور اگر وہ کیا جاتا ہے اور اگر وہ کہ میں کوئی بُر اعمل کرتا ہے تو اس کی بیزیت نہیں ہوتی کہ وہ تا حیات بیہ بُراکام کرتا رہے گا بلکہ اس کی نیت بہی ہوتی ہو کہ وہ وہ جمیشہ کی بُرے کام کو کرتا رہے گا پھر بھی خفر بہ بو بہ کرے گا اور بُرک کر دے گا اور اگر اس کی بیزیت بھی ہو کہ وہ ہمیشہ کی بُرے کام کو کرتا رہے گا پھر بھی جو کہ بھی ہو کہ وہ ہمیشہ کی بُرے کام کو کرتا رہے گا پھر بھی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو کوئکہ اس کو اس کے ایمان کی دائی جزاء دی جاتی ہو اور نہ اس کے اس کو جنت میں داخل ہو جو اس کی بہتدائے مغفر ہواور اگر اس میں سے کوئی ایک مرحلہ بھی اس کو حاصل ہوگیا تو وہ ابتداء بغیر میں میں داغل ہو جاتے گا۔

کوفل میں مزاکے جنت میں داغل ہو جائے گا۔

اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل

اس کے بعداس آیت میں بیارشاد ہے:''اور جس نے نیک کام کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت' بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے''۔

آیت کے اس حصہ میں ایمان کو نیک اعمال کے لیے شرط قرار دیا ہے اور نیک اعمال کو مشروط قرار دیا ہے اور مشروط 'شرط سے بالا تفاق خارج ہوتا ہے 'جیسے نماز مشروط ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے اور نماز وضوسے خارج ہے' اس طرح نیک اعمال میں اس کے بھی ایمان سے خارج ہیں اس کے خارج ہیں' اس کے برخلاف ائم شان میں کہتے ہیں کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔

جنت کی تعمیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار

اس کے بعد فرمایا:'' یہ نیک اعمال کرنے والے مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو بغیر حساب کے جنت میں رز ق الایا جائے گا'' جنت میں بے حساب رزق اور جنت کی نعمتوں کے متعلق یہ حدیث ہے:

سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے سعید نے کہا: کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: ہاں! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جنت میں جب جنتی واخل ہوں گے تو ان کو ان کے اعتبار سے نضیلت دی جائے گی' پھر جتنے عرصہ میں دنیا میں جمعہ کا دن آتا ہے اتنا عرصہ گرز نے بعدوہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر کیا جائے گا اور وہ عرش جنت کے باغات میں سے بعدوہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر کیا جائے گا اور وہ عرش جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ظاہر کیا جائے گا اور کے موتوں کے منبر ہوں گے اور پچھ موتوں کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے دی منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے ان میں بھوت کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے ان میں بھوت کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے ان میں بھوت کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے اور پھھ سونے کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے ان میں بھوت کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے اور پھھ سے ندی منبر ہوں گے اور پھھ ونے کے منبر ہوں گے اور پچھ ونے ندی کے منبر ہوں گے اور پھھ سے ندی کے منبر ہوں گے اور پھھ سے ندی کے منبر ہوں گے اور پھھ سے ندی کے منبر ہوں گے اور پھوٹ کے دور پھھ سے ندی کے منبر ہوں گے اور پھوٹ کے دور پھوٹ کے دی دور پھوٹ کے دور پ

marfat.com

تهام القرأر

ryr

ے ادنیٰ درجہ کے جنتی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر بیٹھیں مے حالا مکہ ان میں کوئی ادنیٰ درجہ کا نہیں ہوگا اور وہ بیٹیس مجھیں مے کہ كرسيوں ير بيضے والے ان سے افضل بي حضرت ابو ہريرہ بيان كرتے بي كديس نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا ہم اسى رب كوريكس مع؟ آب نفرمايا: بان اكياتمهين سورج كود كيف سے يا چود وين رات من جاندكود كمين سےكوكى تكليف موتى ے؟ ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم کواسے رب کے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس مجلس کے ہر مخص سے الله تعالى بلا حجاب منتكوفر مائے گا حتى كه ان ميس سے ايك مخص سے الله تعالى فرمائے كا: اے فلاس بن فلاس! كيا تجه كوفلال ون یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں بات کہی تھی' پھر اللہ تعالیٰ اس کواس کے بعض ممناہ یا دولائے گا' وہ محض کیے گا: اے میرے دب! ك تون مجه بخش نهيل ديا تفا؟ الله فرمائ كا: كول نهيل تم مير يخشفى ك وجه ساتوا ين اس درجه تك ميني موالوك اى کیفیت میں ہوں گے کہ ان پر ایک باول چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش ہوگی کہ اس جیسی خوشبوانہوں نے اس سے سلے بھی نہیں سوٹھی ہوگی اور ہمارارب تبارک وتعالی فرمائے گا: اس انعام واکرام کی طرف اٹھو جومیں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے' پھر جس کی تنہیں خواہش ہووہ لےلو' پھر ہم ایک بازار میں جا کیں گے جس کوفرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا'اس بازار میں الی چیزیں ہوں گی جن کواس سے پہلے آئکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کا نوں نے سنا ہوگا اور نہ دلوں میں ان کا خیال آیا ہوگا' پھر جس چیز کی ہمیں خواہش ہوگی وہ ہمیں دے دی جائے گی اس بازار میں کوئی چیز فروخت کی جائے گی نہ خریدی جائے گی اور اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور بلند درجہ والاخود آیے بڑھ کراینے سے کم درجہ والے سے ملے گا اور در حقیقت و ہاں کوئی ادنیٰ نہیں ہوگا' کم درجہ والا بلند درجہ والے کالباس دیکھ کرممکین ہوگا'ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے اوپراس سے بھی عمدہ لباس ہے اس کا سبب سیہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص عملین نہیں ہوگا ، پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے 'ماری بیویاں ہم سے ملاقات کر کے کہیں گی: مرحباخوش آمدید! جس وقت آپ بہال سے گئے تھے اس وقت کی بہنیت آپ کاحن و جمال اب بہت زیادہ ہے ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے رب کے دربار میں بیٹھنا

نصيب مواتها للهذا بمين اليابي مونا حابي تقا-(سنن التر مذى رقم الحديث: ٢٥٣٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٥٣٦ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٨ كمامهم الاوسط رقم الحديث: ١٤١٣)

## ''لاجرم'' كاسمل

المون: ١٣٨ ١٨ ميں ارشاد ہے: ''اور اے ميري قوم! مجھے كيا ہوا ہے كہ ميں تمہيں نجات كى دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو O تم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہواور سے کمیں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دول جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں ہے اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشنے والے کی وعوت وے رہا ہوں 0 اس میں کوئی شک نہیں کہتم مجھے اس کی دعوت دے رہے ہوجو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں اور بے شک ہم سب نے آ خرت کی طرف لوٹنا ہے اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں O''

اس آیت میں قوم فرعون کو ملامت کی ہے کہ دیکھویہ کیساحال ہے کہ میں تنہیں خیر کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے شر کی

طرف بلارہے ہو۔

مردمون نے اس سے براءت کا اظہار کیا کہ وہ بغیرعلم اور دلیل کے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہیں' اس میں بیاشارہ ہے کہ بغیریقینی علم اور بغیر دلیل قطعی کے سی کے لیے الوہیت کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس آیت مین 'لا جرم'' کالفظ ہے'لاسے اس کی نفی مطلوب ہے جواس سے پہلے مذکور ہے یعنی ان کا فدعوم کفراور شرک'

marfat.com

الفرجوم العل ماضى ہے جو ''حق ''اور' فبت '' کے معنیٰ میں ہے ' یعنی ان کا مزعوم کفر اور شرک مثفی ہے اور اس کا بطلان حق اور علی سے ہے اور بعض علاء نے کہا: لاجوم م''لابد '' کے معنیٰ میں ہے۔قاموں میں فدکور ہے کہ''لاجوم ''اصل میں لابداور لامحالہ کے معنیٰ میں ہے گیا اس وجہ سے اس کے جواب میں لام آتا ہے جیسے''لاجوم لاتینک ''اللہ کی قتم! میں تیرے پاس ضرور آوک گا۔ (القاموں الحیط جسم ۱۲۲۔ ۱۲۲ واراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۳۱۲ھ) اس آیت میں ''لا جوم ''اصل کے اعتبار سے تحقیق کے معنیٰ میں ہے یعنی تحقیق ہے ہے کہ تم جھے اس چیز کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو جود نیا میں عبادت کی مستق ہے نہ آخرت میں۔ تقویض کا معنیٰ

المومن: ٣٨٧ ميں ارشاد ہے: ''لیں عنقریب تم ان با توں کو یا د کرو گے جو میں تم سے کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں' بے شک اللہ بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے O''

لیعنی جب تم آخرت میں دوزخ کے عذاب کو دیکھو گے تو اس دفت تم ایک دوسرے سے میری کہی ہوئی باتوں کا ذکر کر و گے اوراس دفت تم میری نضیحتوں کو یا دکرو گے لیکن اس دقت اس سے پچھافا کدہ نہیں ہوگا۔

اس آیت میں مردمومن کے اس قول کا ذکر ہے: ''میں نے اپنے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دیا''۔مفوض کا لفظ تفویض سے بنا ہے' اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے اپنے ارادہ کو معطل کر دینا اور کامل تفویض ہے ہے کہ کسی کام کے نفع اور ضرر میں اپنی قدرت کو ملحوظ رکھنا نہ کسی اور مخلوق کی قدرت کا خیال کرنا اور بعض علماء نے کہا کہ قضاء وقدر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا دینا تفویض ہے۔

اور فرمایا:'' بے شک اللہ بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے'' یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور جوخص مصائب میں اس کی پناہ طلب کرے اس کی مد دفر ما تا ہے۔

تفویض کا جس طرح میمعنی ہے کہ اپنے معاملہ کواللہ پر چھوڑ دیا جائے اس طرح تفویض کا پیجی معنی ہے کہ دوسروں کے معاملات کے انجام اور عاقبت کواللہ پر چھوڑ دیا جائے۔اگر کوئی شخص بُر اکام کر رہا ہے تو اس کوختی الوسع برائی سے رو کنے کی کوشش کی جائے اگر وہ پھر بھی بُر ائی سے بازنہیں آتا تو اس سے بینہ کیے کہ اللہ تہمیں دوزخ میں ڈال دے گا اور تم کو عذاب دے گا جائے اگر وہ پھر بھی بُر ائی سے بازنہیں آتا تو اس سے بینہ کیے کہ اللہ تھم بیا کرے گا وہ خود ہی جانتا ہے 'بندہ اپنی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اور اس کی عاقبت کو اللہ کی طرف مفوض کر دے اس معنی میں بیر حدیث ہے:

ا مسمضم بن جوس الیما می بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے یما می! کسی مخص سے یہ ہرگر نہ کہنا کہ اللہ کا للہ کتے ہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ یہ کہنا کہ اللہ کتھے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا ، میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! ہمارا ایک ساتھی جب اپنے بھائی پر غضب ناک ہوتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا: تم نہ کہنا کہونکہ میں نے کہا اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بنواسرائیل میں دو شخص تھے ان میں سے ایک عبادت میں بہت کوشش کرتا تھا اور اور دوسرا اپنے نفس پر بہت زیادتی کرتا تھا عبادت میں کوشش کرنے والا اپنے بھائی کو ہمیشہ گناہوں پر ملامت کرتا تھا عبادت میں کوشش کرنے والا اپنے بھائی کو ہمیشہ گناہوں پر ملامت کرتا تھا اور کہتا تھا کہم گناہ کم کیا کرواور وہ کہتا تھا کہم مجھے میرے دب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم میرے تگہبان مقرر کیے گئے ہو؟ ایک دن اس عبادت گزار نے اپنے بھائی کو ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا جو اس کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا اس نے اپنے بھائی سے معاوت گزار نے اپنے بھائی کو ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھا جو اس کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا جمے میرے دب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی المت کرناہ تھا کہ کہا کہتے میں کوشش کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کی اللہ تھا کہ کم کرناس کے بھائی نے کہا جمے میرے دب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم میرے ذمہ دار ہو؟ اس عبادت کو اس کے بھائی نے کہا تھے میں کہتا تھا کہتا تھا کہ کہا کہتے میں کہتا تھا کہ کہا تھے کہتا تھا کہتا تھا کہ کو کہا کہتے میں کہتا تھا کہتا تھا کہ کہا کہتا تھا کہ کہا کہتا تھا کہ کہا تھے میں کوشش کرتا تھا کہ کرنا کو کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہ کرنا کہا کہتا تھا کہا کہتے کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہ کرنا کہا کہتا تھا کہا کہتے میا کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کرنا کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہا کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کرنا تا تھا کہتا تھا کہ کہ کرنا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کرنا تا تھا کہ کہتا تھا کہ کرنا تا تھا کہ کرنا تا کہ کہا تو کہتا تھا کہ کرنا تا کہ کہتا تھا کہ کرنا تا کہ کہا کہتا تا کہ کہتا تھا کہ کرنا تا کہ کرنا تا کہ کہا کہتا تا کہ کرنا تا کہ ک

marfat.com

المار

گزار نے کہا: اللہ کی شم! تجھے اللہ نہیں بخشے گائیا کہا: اللہ تجھے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گائی گراللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیائوہ دونوں رب العلمین کے سامنے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عاجہ سے فر مایا: کیا تجھ کومیر نے فیصلہ کاعلم تھا یا میر نے قبضہ اور تصرف میں جو کچھ ہے تو اس پر قادر تھا اور اس گناہ گار سے فر مایا: جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور اس دوسر مے خص کے متعلق فر مایا: اس کو دوز نے میں لے جاؤ محمرت ابو ہریرہ نے کہا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے اس عاجہ نے ایس بات کہی تھی جس سے اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۹۰۱ مند احمد نجم مند احمد نجم اص سے ۲۳ قم الحدیث: ۲۹۹۱ مؤسست الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۵ ہے این حبان رقم الحدیث: ۵۱۲۱ شعب الا بمان رقم الحدیث: ۲۲۸۹ شعب الا بمان رقم الحدیث: ۲۲۸۹ شعب الا بمان رقم الحدیث: ۲۲۸۹ کا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواللہ نے اس کو ان کی سازشوں (کے شر) سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر ایا ۵ صبح اور شام ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت آئے گی (بیتکم دیا جائے گا کہ) آل فرعون کو شدیدترین عذاب میں ڈال دو ۵(المومن:۴۷۔۵۵)

آ ل فرغون نے مردمومن کوفرعون کے نثر سے محفوظ رکھنا

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں میں یہ بیان فر مایا تھا کہ اس مردمومن نے بہت جراُت اور حوصلہ کے ساتھ حق کو بیان
کیا اور کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ کی تو حید اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلائل بیان فر مائے اور المومن نہمیں یہ بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردمومن کوفرعون اور اس کے درباریوں کی سازشوں کے شرسے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ایٹ نیک اور مقبول بندوں کی اسی طرح حفاظت فر ماتا ہے فرعون نے اس مردمومن کو جوعذا ب پہنچانا جیا ہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ عذا ب دور رکھا۔

ا مام ابن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی سند کے ساتھ قیادہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مردمومن قبطی تھی اور وہ حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ سمندر بارکر گیا اور غرق ہونے سے محفوظ رہا اور فرعون اپنے کشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣٣٢٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفى ٥٥٠ هاني اسسلسله مين دوسرا قول سيقل كيا ب:

آل فرعون کا وہ مر دمومن فرعون کے پاس سے بھاگ کرایک پہاڑ پر گیا اور وہاں نماز پڑھ رہاتھا، فرعون نے اس کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جس وقت اس کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہ مر دمومن نماز میں تھا اور جنگل کے درندے اور وحثی جانوراس پر پہرہ دے رہے تھے وہ سپاہی ان کے پہرے کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاسکے انہوں نے جا کرفرعون کو اس واقعہ کی خبر دی فرعون ان کی ناکامی کی خبر سن کر غضب ناک ہوا اور اس نے ان سپاہیوں کو آل کر دیا۔

(النكت والعيون ج٥ص ١٥٩ وارالكتب العلميه ميروت)

امام رازی نے اس آیٹ کی بیتفسیر بھی کی ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے بیسازش کی تھی کہ اس مردمون کو حضرت موئ حضرت موئی ہے برگشتہ کر کے فرعون کے دین کی طرف لایا جائے مگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور آل فرعون کا وہ مردمومن تاحیات اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت موئی علیہ السلام کی نبوت پر قائم رہا۔

(تفيركبيرج٩ص٥٢ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

جلدوتم

marfat.com

## آل فرعون كوقبر ميں اور آخرت ميں عذاب برپيش كرنا

المومن: ٢٦ ميں ارشاد فر مايا:'' صبح اور شام ان كو دوزخ كى آگ پر پیش كیا جا تا ہے اور جس دن قیامت آئے گی (پی تھم دیا جائے گا كه ﴾ آل فرعون كوشد بدترین عذاب میں ڈال دو''۔

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھے اپنی سند کے ساتھ الہذیل بن شرحبیل سے روایت کیا ہے کہ:

آل فرعون کو دوزخ کی آگ پر پیش کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ آل فرعون کی روئیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیوٰں میں میں وہ ان کے ہائوں میں میں دوزخ میں جاتے ہیں۔(جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۳۲ دارالفکر بیروت ۱۲۱۵ھ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي المتوفى + ٢٥٥ ه نے لكھا ہے كه اس آیت كی تفسير ميں تين قول ہيں:

(۱) قمادہ نے کہا: دوزخ کی آگ میں جوان کا ٹھکا نا ہے وہ صبح اور شام ان پرپیش کیا جاتا ہے اور آل فرعون کو ڈانٹتے ہوئے کہا جاتا ہے: بیتمہارے گھر ہیں۔

(۲) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں ُوہ پرند ہے ہے اور شام جہنم پر وار دہوتے ہیں اوران کوآگ پر پیش کرنے کا یہی معنیٰ ہے۔

(۳) مجامد نے کہا: ان کوضیح اور شام ان کی قبروں میں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور بی عذاب خصوصاً آل فرعون کے لیے ہے۔(النکت والعیو نج۵ص۵۹) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

امام محمد اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کو کی شخص مر جاتا ہے توصیح اور شام اس پر اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے'اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت میں سے (اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے )اور اگر وہ اہل دوڑ خ میں سے ہوتو اس سے کہا جاتا ہے: یہ تیراٹھکانا ہے حتی کہ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸ ۲۲ شنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۷۲ مصنف ابن ابی شیبه رقم الحدیث: ۳۹۳ |

#### عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

ہمارے علماء نے اس آیت سے عذاب قبر پراستدلال کیا ہے' کیونکہ اس آیت میں مذکور ہے کہ آل فرعون کو شیح اور شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جا اس سے بیم اونہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا کیونکہ اس عذاب پر عطف کر کے فرمایا:''اور قیامت کے دن بھی انہیں دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا' اور عطف تغائر کو چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں دوزخ کی آگ پر پیش کیا جارہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جارہا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جائے گا' نیز آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرعون کو زیادہ شدید عذاب میں داخل کرو'اس سے معلوم ہوا کیفس شدید عذاب انہیں پہلے دیا جا چکا ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے۔

ان استدلال پریداعتراض ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے قائلین کے نزدیک عذاب قبر قیامت تک دائی ہوگا اور اس آیت سے صرف صبح اور شام کے وقت عذاب قبر ثابت ہوتا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ دن کی دوطرفیں صبح اور شام بیں' پس ان دو طرفوں کا ذکر فرما دیا اور اس سے مرادیہ ہے کہ ان کو قیامت تک دائمی عذاب ہوتا رہےگا۔

ای طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کا فروں کے تعلق ارشاد ہے:

جلدوتهم

## marfat.com

جلروتم

بدلوگ اینے گنا مول کے سب سے فرق کردیئے گئے میں

مِتَاخَطِيَّاتِهِمُ أُغْرِفُوْ الكَّدُخِلُوْ الْنَارًا.

ان كوفورا دوزخ كي آك مين داخل كرديا كيا\_ (توح:۲۵)

اس آیت میں جس دوزخ کی آگ کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد وہ آگ نہیں ہے جس میں کا فروں کو قیامت کے بعد ڈالا جائے گا' كيونكهاس آيت ميس فرمايا ہے:"ان كوغرق ہوتے ہى فورا دوزخ كى آگ ميس داخل كرديا جائے گا'اور آخرت میں جوعذاب ہوگاوہ فورانہیں ہوگا، غرق ہونے کے فور اُبعد جوعذاب ہوگاوہ قبر میں ہی ہوگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ قرآن مجید کی ان دوآیتوں میں عذاب قبر کی صاف تصریح ہے اب ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں جن میں عذابِ قبر کا ثبوت ہے۔

عذابِ قبر کے ثبوت میں احادیث

حضرت ام خالد بنت خالد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذابِ قبر سے پناہ طلب کر ر ہے تھے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۶۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۰۹ سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۹۰۹)

حضرت سعدرضی الله عنه یا نیج کلمات پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ان کلمات کو نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے: (۱) اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۲) اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں (۳) اے اللہ! میں ارزل عمر (نا کارہ حیات) سے تیری بناہ میں آتا ہوں (۴)اے اللہ! میں دنیا کے فتنہ یعنی فتنہ دجال سے تیری بناہ میں آتا ہوں

(۵)ا سے اللہ! میں عذاب قبرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٣٦٥ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٣٨٨ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٥٦٧ سنن التسائي رقم الحديث: ٣٥٦٧) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھی عورتیں میرے ماس آئیں وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کوان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے میں نے ان کی تکذیب کی ادران کی تصدیق کرنے کواچھانہیں جاتا' وہ چلی کئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور ان دو بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا' آپ نے فر مایا: ان دونوں نے سچے کہا' قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کوتمام جانور سنیں گے پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذابِ قبرسے پناہ طلب کرتے۔

(صيح ابخاري قم الحديث: ٢٠٩١ ١٣٠٤ صيح مسلم قم الحديث: ٨٦ شن النسائي قم الحديث: ٢٠ ٢٠ جامع المسانيد والسنن مندعا تشرقم الحديث: ٢٨ ٢٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے آپ پریدو حی نہیں کی گئی تھی کہ مؤمنوں کو بھی عذاب قبر ہوگا' آپ کو وی سے صرف میلم تھا کہ یہود کوعذاب قبر ہوتا ہے اور اس موقع پر آپ کے پاس میروی آئی کہ مؤمنوں کو مجھی عذاب قبر ہوگا تب آپ نے عذاب قبرسے پناہ طلب کی۔ (فتح الباری ج ۱ م ۲۸ وارالفکر بیروت ۱۳۲۰ھ)

حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم بید عا کرتے تھے: اے اللّٰد! میں عاجزی سے ستی سے بردلی سے اور بڑھا ہے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنه سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

صحح البخاري رقم الحديث: ٢٣٦٧\_ ٢٨٢٣ سنن الوداؤ درقم الحديث: ٥٣٨٨ صحح مسلم رقم الحديث: ٧٠ ١٤٠ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢٧٩٣) حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: مردوں کوقبر میں عذاب دیا جائے گاختی کہ جانور بھی ان کی آ وازوں کوسنیں گے۔

martat.com

(المعجم الكبيررقم الحديث: ٣٥٩٠ أوافظ البيثمي نے كہا: اس حدیث كى سندحسن ہے مجمع الزوائدج ٣٩٥) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دوتو میں الله سے دعا کروں کہ وہمہیں عذاب قبر سنائے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٦٨ الترغيب والتربيب للمنذري رقم الحديث: ٥٢١٢ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٢٥٣٧) حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آ زاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدرروتے کہ آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی' آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آ یہ نہیں روتے اور قبر کو یاد کرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں' آپ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منازل میں نے پہلی منزل قبرہے اگر انسان کو اس منزل سے نجات مل جائے تو اس کے بعد کی منازل زیادہ آ سان ہوتی ہیں اور اگر اس منزل میں نجات نہ ہوتو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہوتی ہیں اور میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كہ ميں نے قبر ہے زيادہ ڈراؤنا اور وحشت ناك منظراور كوئى نہيں ديكھا' اس حديث كي سندحسن ے - (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۳۰۹؛ سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۲۲۲۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کافریراس کی قبر میں نا نوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جواس کو کاٹیے ہیں اور بھنجوڑتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی' اگران میں سے ایک سانپ زمین میں چھونک مارے تو زمین سنرہ ہیں اگائے گی۔ (اس حدیث کی سندضعیف ہے) (منداحدج ١٣٥ ١٣٨ طبع قديم منداحدج ١٥ص ٣٣٣ ، رقم الحديث:١٣٣٣ مصنف ابن ابي شيبه ج٣١٥ ١٥٥ ، جامع المسانيد والسنن مندا بي سعيد الخدري رقم الحديث: ٣١٥ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣١٢١ الشريعة للاجري مند ابويعلي رقم الحديث: ١٣٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مومن کی قبر میں ضرور سرسنر باغ ہوتا ہے اس کی قبر میں ستر ہاتھ وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو چودھونیں رات کے جاند کی طرح منور کر دیا جاتا ہے کیاتم کو علم ہے کہ بیرآیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ وَمَنْ ٱعُرُضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً طَنْكًا اور جومیری یاد ہے اعراض کرے گا' اس کی زندگی تنگی میں وَنَحْشُرُهُ يُوْمُ الْقِيْمَةُ أَعْلَى ﴿ لَا :١٢٨) گزرے گی اور اہے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں

آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ نگی میں زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اوراس کے رسول ہی کوعلم ہے'آپ نے فرمایا: اس سے مراد کا فر کا عذاب قبر ہے اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے'اس (کا فر) کے اوپر ننانوے تنین مسلط کیے جائیں گئے تم کومعلوم ہے تنین کیا چیز ہیں؟ وہ ستر سانپ ہیں'ہر سانپ کے سات سر ہیں' وہ اس کو قیامت تک کا شتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔

(مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۹۳۳ می این حبان رقم الحدیث:۳۱۲۳ عافظ الهیثی نے کہا:اس حدیث کی سند حسن ہے بجمع الزوائد جسام ۵۵) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کسی شخص کوقبر میں وفن کیاجا تا ہے تو اس کے پاس دوسیاہ رونیلی آئھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ان میں سے ایک کومنکر اور دوسرے کونکیر کہا جا تا ہے وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ پس وہ شخص وہی کہے گا:جو وہ زندگی میں کہتا تھا' وہ کہے گا: وہ اللہ کے

marfat.com

ألم الترأر

بند ے اور اس کے رسول ہیں' وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا کہتم یہی کہو گئے پھراس کی قبر میں ستر ہاتھ درستر ساتھ وسعت کردی جائے گئ بھراس کی قبر منور کردی جائے گئ بھراس سے کہا جائے گا: سوجاؤ! وہ کہے گا: میں اپنے گھر جا کر گھر والوں کواس کی خبر دوں' فرشتے کہیں گے: تم اس دلہن کی طرح سوجاؤ جس کو وہی شخص بیدار کرتا ہے جواس کو گھر والوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہوتا ہے تی کہ اللہ اس کواس کی قبر سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہوتو وہ کہے گا: میں نے لوگوں کوا کہ بات کہتے ہوئے ساتو میں نے بھی اس کی مثل کہد دیا' مجھے بچھا منہیں' فرشتے کہیں گے: ہم کو معلوم تھا کہتم یہی کہو گے' پھر زمین سے کہا جائے گا: اس کو دباؤ' زمین اس کو دبائے گئ تو اس کی پہلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جا نمیں گی' پھر اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا تی کہا تھائے گا۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۷۱-۱۰ البنة لا بی عاصم رقم الحدیث: ۸۲۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۱۷ الشریعة للا جری رقم الحدیث: ۳۲۵) امام ابوعبد الله محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

... (صحح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۸۷ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۲۳۱ ۵۲ مین النسائی رقم الحدیث: ۴۰۵۱ - ۴۰۹۹) امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' یُکٹیٹٹ اللّٰه الّٰذِین اُمّنُوایا لُقَوْلِ اللّٰهَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد متوفی ۱۰ ساھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہوجاتا ہے تواس کواس کی قبر میں بھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ اس کوان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے 'پس وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے اور میرادین اسلام ہے اور میرے نبی (سیدنا) محصلی اللہ علیہ وسلم ہیں 'پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے اس میں کشادگی کی جاتی ہے' پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہے آیت بڑھی ' د' یُکٹِ بِتُ اللّٰهُ الّذِینَ اُمَنْوَا بِالْفَاوِنِ اللّٰهَ بِینِ الْحَیٰوةِ اللّٰهُ نِیا وَفِی الْاَحْدُوقَ اللّٰهُ نِیا وَفِی الْاَحْدُوقَ اللّٰهُ نِیا وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَالللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ

اللكة الموين المعلوا بالشوري المعارب في في من ميريو المعامية عرب عن الروائد جساس 6 بيروت الشريعة للآجرى رقم الحديث: ٨١١] (المعجم الكبير رقم الحديث: ٩١٢٥) حافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے ، مجمع الزوائد جساس 6 بيروت الشريعة للآجرى رقم الحديث ١١١٠]

امام ابوداؤدسلیمان بن اشعث متوفی ۵ کاهروایت کرتے ہیں:

جدوا

244

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے'ہم قبرتک پنیچ' جب لحد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آ پ کے گر دبیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کریدرہے تھے' آپ نے اپناسر (اقدس) اٹھا کر دویا تین بارفر مایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرواور فر مایا: جب لوگ پیٹھ پھیر کر جائیں گے تو بیضروران کی جو تیوں كى آواز سے گا'جب اس سے ميكها جائے گا: اے تخص! تيرارب كون ہے؟ اور تيرا دين كيا ہے؟ اور تيرا نبي كون ہے؟ ہناد نے کہا:اس کے پاس دوفر شتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے اور اس سے کہیں گے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرارب اللہ ہے' پھروہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے' پھروہ کہیں گے: وہ مخص کون تھا جوتم میں بھیجا گیا تھا؟وہ کے گا: وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بین پھروہ کہیں گے بتمہیں کیے معلوم ہوا؟ وہ کے گا: میں نے کتاب پڑھی' میں اس پرایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور بیاللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے: ' یُکٹِیتُ اللّهُ الّذِین اَمنو اِبالْقَوْل النّابِ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْا وَفِي الْرَحْوَةِ " (ابراتيم: ٢٤) پھرآ سان سے ايک منادي بيندا كرنے گا كہ ميرے بنده نے سے كہا اس كے ليے جنت سے فرش بچھا دواور جنت سے لباس پہنا دواور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو' پھر اس کے پاس جنت' کی ہوا ئیں اور جنت کی خوشبوآئے گی اور اس کی منتہائے بھر تک اس کی قبر کھول دی جائے گی' پھر آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا:اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کے پاس دوفر شتے آ کر اس کو بٹھا کیں گے اور اس ہے کہیں گے: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھر وہ اس سے کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا' پھروہ کہیں گے: یتیخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا: افسوس! میں نہیں جانتا۔ پھر آ سان سے ایک منادی ندا کرے گا: اس نے جھوٹ بولا'اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دواوراس کو دوزخ کالباس پہنا دواوراس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو' پھراس کے پاس دوزخ کی تیش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اوراس پراس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہاس کی ایک طرف کی ببلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی 'پھراس پرایک اندھااور گونگا مسلط کیا جائے گا'اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پرلگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے 'پھروہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کا فریخ عارے گا جس کوجن وانس کے سواسب سنیں گے اور وہ کا فرمٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈال دی امام عبد الرزاق متوفى الاه وامام احمد متوفى الهوه وامام آجرى متوفى ٢٠٠٠ هاورامام ابوعبد الله حاكم نييثا يوري متوفى ٥٠٠٥ ه نے اس جدیث کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۷۵۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۳۷ '

لمنداحمه جههم ۲۸۷ طبع قدیم' منداحمد رقم الحدیث: ۱۸۷۳۳ الشریعه لوآجری رقم الحدیث: ۸۱۲ المتدرک جهاص ۳۷)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو فن کر کے فارغ ہوئے تو آپ

ا کی قبر پر کھڑے رہے اور فر مایا: اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٣ ألمستدرك ج اص ٣٠ "شرح السندقم الحديث: ١٥٢٣ عمل اليوم والليله لا بن السني رقم الحديث: ٥٨٦) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب میت کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے

ہے ہوئے سورج کی مثل دکھائی جاتی ہے تو وہ آئکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: مجھے نماز پڑھنے دو۔

سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٢٧٢ موار دالظمآن رقم الحديث: ٧٤٩ ك<sup>م تعي</sup>ح ابن حبان رقم الحديث: ١٣١٢ وامع المسانيد واسنن مند جابر رقم الحديث: ٣٥٣ )

martat.com

أم القرآر

امام سلم بن جاج قشری متونی الا ۲ ها فی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت زید بن ثابت رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فچر پر سوار ہوکر بنونجار کے باغ میں جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ فچر نے شوکر کھائی، قریب تھا کہ وہ آپ کوگرا دیتا ' وہاں پر پانچے یا چہ یا چار قبری سے سے ہم بھی آپ نے فر مایا: ان قبر والوں کوکون بہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں بہچانتا ہوں۔ آپ نے بو چھا: بہ لوگ کب مر سے تھے؟ اس نے کہا: یہ لوگ زمانی شرک میں مرے تھے۔ آپ نے فر مایا: اس امت کوا پی قبروں میں آز مائش میں مجتال کیا جاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مُر دوں کو وفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کوعذاب قبر سنواتا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مُر دوں کو وفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم کوعذاب قبر سنواتا جس کو میں سن رہا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا: دوز نے کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کر وہ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کر وہ ہم نے کہا: ہم طاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دجال کے اللہ کی پناہ طلب کرو ہم نے کہا: ہم دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو ہم نے کہا: ہم دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو ہم نے کہا: ہم دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرو ہم نے کہا: ہم دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پھر فر مایا: دوال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

(صحيحمهم قم الحديث: ٢٨٧٧ منداحدج عن ٢٣٣)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمر قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصتر بين:

عافظ ابن عبد البرنے کہا: اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس امت کو آنر مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں سوال اور جواب اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔

ری ہے ہیں رسے میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک دن اور ایک رات (مسلمانوں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کی سرحد کی حفاظت کرنا' ایک ماہ کے روزوں اور (نمازوں کے ) قیام سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا' اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

ه وه را چار در به و من ماروه یو در و در و به و در و به و در و به و در و به و به و این ابی شیبه ج۵ ۳۲۷ مند (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۳ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۲۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۲۵ مصنف این ابی شیبه ج۵ ۳۸ شرح السند رقم احمد ج۵ ۱۳۳۵ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۳۶۲۳ اکتبیر رقم الحدیث: ۷۵-۲ المستد رک ج۲ص ۴۸ اسنن الکبری کلیمبتی جه ص ۳۸ شرح السند رقم

الحديث: ٢٦١٧)

جلاوا

marfat.com

حعزت البراء بن عازب رضی الله عنه کی عذاب قبر کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم نے سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۴۷۵۳ کے حوالے سے ذکر کیا ہے 'منداحمہ میں اس حدیث کی بعض تفاصیل ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں'اب ہم اس حدیث کے ان اجزاء کا ذکر کر رہے ہیں جوسنن ابو داؤ دمیں نہیں ہیں:

جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے 'پھر اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں جو اس کو بھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے 'پھر پوچھتے ہیں: وہ کون خص ہے جوتم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے: وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' فرشتے پوچھیں گے جہمیں ان کے رسول ہونے کاعلم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' فرشتے پوچھیں گے جہمیں ان کے رسول ہونے کاعلم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' اس پر ایمان لایا اور اس کی تقدیق کی 'پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میر بندے نے پچ کہا' اس کے لیے جنت کی طرف کو گھول د' پھر اس کے پاس جنس کی مدا ۔۔۔ کی مدا ۔۔۔ اس کی خوشبو ہو ہے گا جو گا جن کا جس کا بیت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت یا کیزہ ہوگی اور وہ کہ گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ ممارک ہو' یہ وہ دن لباس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت یا کیزہ ہوگی اور وہ کہ گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ ممارک ہو' یہ وہ دن لباس بہت خوب صورت ہوگا اور اس کی خوشبو بہت یا کیزہ ہوگی اور وہ کہ گا: تم جس سے خوش ہوتم کو وہ ممارک ہو' یہ وہ دن سے جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا ہے' وہ مون کہ گا: تم کی میں تہارا نیک عمل ہوں' کہی وہ مون کہ گا: اے میں تہارا نیک عمل ہوں' کہی وہ مون کے گا: اے میں حض کا تم کی جاتا ہے' وہ مون کے گا: میں تہارا نیک عمل ہوں' کہی وہ مون کے گا: اے میں حس کا تم کی حدد کی جاتا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں ۔

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ موثن ہوتو اس کے نیک اعمال اس کا احاطہ کر لیتے ہیں 'نماز اور روزہ وغیرہ' پھر فرشته نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اس کولوٹا و یتی ہے' پھر وہ روزہ کی طرف سے آتا ہے تو روزہ اسے لوٹا دیتا ہے' پھر فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے: بیٹے جاؤ تو وہ بیٹے جا تا ہے' پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہتم اس شخص یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا: کون' فرشتہ کہتا ہے گا: محمد (صلی الله علیہ وسلم ) وہ کہے گا: میں گواہی و بتا ہوں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ) وہ کہے گا: میں گواہی و بتا ہوں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مقیدہ پر زندہ رہا' اسی پر مرا اور اسی عقیدہ پر

جلدوتهم

marfat.com

هيار القرآر

اٹھایا جاؤں گااور اگروہ انسان کافریا فاجر ہوتو جب فرشتہ اس کے پاس آئے گاتو اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوگا جواس کولوٹا سکے وہ فرشتہ اس کو بٹھا کر اس ہے سوال کرے گا کہتم اس مخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا: کس مخص کے بارے میں؟ فرشتہ کے گا:محمد (صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں وہ کافر کے گا: الله کی قتم! میں پجونہیں جانتا' میں ان کے متعلق وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے پھر فرشتہ کے گاہتم اس عقیدہ پر زندہ رہے اس پر مرے ادر اس پر اٹھائے جاؤ کے پھر اس کی قبر پر ایک جانورمسلط کیا جائے گا جس کے پاس ڈول کی طرح ایک آ گ کا کوڑا ہوگا جب تک اللہ جا ہے گا وہ اس کواس کوڑے سے مارے گا اور اس کافر کی آواز کوکوئی نہیں سے گاجس کواس پرترس آئے -

(منداحد ج٢ص ٢٥٣-٢٥٢ طبع قديم منداحه جهه ص٥٦٥ ٥٣٥ أحجم الكبير جههم ٥٠٥ أقم الحديث: ٢٨١ مجمع الزوائدج علم ١٥٥) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم مدینه یا مکہ کے باغات میں ہے کسی باغ میں گنین بیس نے مدانیاندس کی تروازسنی جن کدان کی قبروں میں عذاب ہور ما تھا' نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان کوعذاب ہور ہاہے اور ان کوئسی بہت دشوار کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا' پھر فر مایا: کیوں نہیں' ان میں سے ایک مخف پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغلی کھا تا تھا' پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگا کراس کے دومکڑے کیے' پھر آپ نے ان قبروں میں سے ہرقبر پرایک مکڑار کھ دیا' آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: جب تک پیشاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٠ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٢٠ سنن التريذي رقم الحديث: • ي سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٧ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٢١٩٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٣١ ، جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٢٢١)

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بنونجار کے محلّہ میں گیا' وہاں اس نے بنونجار کے پچھ لوگوں کی آ وازیں سنیں جوز مانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے اور ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہور ہاتھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہرِآئے اورآپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبرسے پناہ طلب کریں۔(اس حدیث کی سند ا مام مسلم کی شرط کے موافق صحیح ہے' اس حدیث میں ایک شخص کے متعلق ذکر ہے کہ اس نے قبر سے آ وازیں سنیں' بیاس شخص کی كرامت ہے ورنہ عام لوگ بير آ وازيں نہيں س سكتے )\_(منداحدج ٣٥ ١٩٥\_١٩٥ طبع قديم 'منداحدج٢٢ص ٥٨ ُرقم الحديث:١٣١٥٢' موً سبة الرسالة 'بيروت' ١٣١٩ هُ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٣٢ منداليز ارقم الحديث: ١٨٨ مندابويعليٰ رقم الحديث: ٢١٣٩)

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها بيان كرتى ہيں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دىملم نے فرمايا: كافرېر ( قبر ميں ) دوسانپ بيھيج جائيس گے ایک اس کے سر کی جانب اور دوسرااس کے پیروں کی جانب وہ اس کو کا نمتے رہیں گے' جب وہ اس کو کاٹ چکیں گے تو پھر دوبارہ کاٹیں گئے قیامت تک یونہی ہوتا رہےگا۔

(منداحدج۲ ص۵۲ اطبع قدیم' منداحه ج۳۲ ص ۰۹' رقم الحدیث: ۲۵۱۸۹' مجمع الزوائد جسص ۵۵)

حافظ آہیٹمی نے کہا:اس حدیث کی سندحسن ہے۔

حضرت انس رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم تھجوروں کے باغ میں تنے وہ باغ حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عنہ کا تھا' آپ قضاء حاجت کے لیے گئے اور حضرت بلال آپ کے بیچھے چل رہے تھے' وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کے پہلو بہ پہلونہیں چل رہے تھے' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے' آپ کھڑے ہو گئے اور بلال ایک کنارے ہو گئے' آپ نے فرمایا: تم پرافسوں ہے اے بلال! کیاتم س رہے ہوجو میں س رہا ہوں؟ حضرت بلال نے کہا: میں پچھنیں س

جلدوتم

martat.com

ر ہا'آ پ نے فر مایا: اس قبر والے کوعذاب ہور ہاہے' پھر اس قبر والے کے متعلق تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے۔ (منداحمدج اص ۵۱ اطبع قدیم' منداحمدج ۲۰۰۰ اله ۱۰۰ مؤسسة الرسالة' بیروت' ۱۳۱۸ کے مجمع الز وائدج ۳۳ س۵۹) مداور وزیر میں مسل مسل کے مساب سے مساب

امام بخاری اورامام سلم کی شرط کے مطابق بیرحدیث صحیح ہے۔

حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں اس وقت بنو نجار کے باغات میں سے ایک باغ میں تھی اس میں ان لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانۂ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے آپ نے ان پرعذاب دیئے جانے کی آ وازیں سنیں تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر آئے: عذاب قبرسے پناہ طلب کرؤ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیاان کوان کی قبروں میں عذاب ہور ہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس عذاب کووشی جانورس رہے ہیں۔

(منداحدج ٢٥ س ٢٢ سطيع قديم' منداحدج ٢٥ ص ٥٩٢ أقم الحديث: ٢٥٠٣ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ١٥٣ ه أمتم الكبيرج ٢٥ ص ١٠٠ أقم الحديث: ٢٦٨ موسسة الرسالة 'بيروت '٣١٢ ه أمتم الكبيرج ٢٥ ص ١٠٠ ألم الحديث ١٠٥ معنف ابن الي شيبه ج ساص ٣٤٦ النة لابن الي عاصم رقم الحديث: ١٠٤ معنف ابن وقم الحديث: ١٠٣٥ معنف ابن الي شيبه ج ساص ٣٠٥ النة لابن الي عاصم رقم الحديث : ١٥٤ معنف ابن وقم الحديث كاسند كم تمام راوى ميح مين مجمع الزوائد ج ساص ٥٦)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بے شک (بعض) مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے ٔ حتیٰ کہ جانوران کی آوازوں کو سنتے ہیں۔

(أمجم الكبيرةم الحديث: ١٠٣٥٩) عافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے مجمع الزوائدج ١٠٣٣)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت گرم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کے پاس سے گزرے اورلوگ آپ کے پیچھے جل رہے تھے جب آپ نے ان کی جو تیوں کی آ ہٹ ٹی تو آپ ٹھہر گئے 'حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے آگے کر دیا تا کہ آپ کے دل میں تکبر کا کوئی ذرہ نہ آئے 'حضرت ابوامامہ نے کہا: یہاں پر دوآ دمیوں کی قبریں ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: تم نے آئے کن لوگوں کو فن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: یا نبی اللہ! فلاں فلاں ہیں' آپ نے فر مایا: ان کو اس وقت ان کی قبروں میں عذاب ہورہا ہے' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ان میں سے ایک شخص چغلی کھا تا تھا اور دوسر المحض بیشا ہے قطروں سے نہیں بچتا تھا' پھر آپ نے ایک شاخ کے دو نکڑے کر کے ان کو ان قبروں پر گاڑ دیا' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فر مایا: تا کہ ان کے عذاب میں شخفیف ہو قبروں پر گاڑ دیا' صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فر مایا: یا نہی اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے 'صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فر مایا: یا غیب ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے 'صحابہ نے بوچھا: یا نبی اللہ! ان کو کب سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فر مایا: یا غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے اورا گرتبہارے دلوں میں وحشت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ آوازیں سادیتا جن کو میں سن رہا ہوں۔

اس جدیث کے فوائد میں سے بیہ کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم عابت درجہ کی تواضع فرماتے سے حتی کہ ازوائد ن عاص ۵۹ اس جدیث کے فوائد میں سے بیہ کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم عابت درجہ کی تواضع فرماتے سے حتی کہ اپنا معین کو بھی اپنے سے آگے چلنے کے لیے فرماتے سے اور آپ برزخ کے احوال پر بھی نظر رکھتے سے آپ بیہ بھی و کیھ رہے سے کہ ان کو عذاب معراب مور ہا ہے اور آپ نے ان کی مدوفر مائی اور ان کے عذاب عذاب مور ہا ہے اور آپ نے ان کی مدوفر مائی اور ان کے عذاب میں تخفیف کر دی اور اس کی فقہ بیہ ہے کہ آپ و نیا میں رہتے ہوئے برزخ کے احوال سے عافل نہیں ہیں اسی طرح جب آپ برزخ میں چلے جائیں گے تو دنیا والوں کے احوال سے عافل نہیں رہتے ہوئے برزخ والوں کی مدوفر ماتے رہیں گے۔ مدوفر ماتے میں اسی طرح برزخ میں جا کر دنیا والوں کی مدوفر ماتے رہیں گے۔

marfat.com

جلدوتهم

أهيار القرآر

# عذاب قبرى نفى يرقرآن مجيدے دلائل اوران كے جوابات

عذابِقبر كمكرين فقرآن مجيد كاسآيت ساستدلال كياب:

اہل جنت جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں

كَايَنُ وْقُوْنَ فِيهُ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى.

عکمیں کے۔ (الدخان:۵۲)

منکرین کہتے ہیں کہ قبر میں حیات ہوتو حیات جنت سے پہلے دوموتیں ہوں گی پہلی موت قبر میں جانے سے پہلے اور روسری موت قبر میں جانے کے بعد عالانکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں صرف پہلی موت کے چکھنے کا بیان کیا ہے۔

اس کا جواب پیہ ہے کہ اہل جنت ٔ جنت میں موت کوئہیں چھیں گے اور جس طرح دنیا میں ان کی تعمیں موت سے منقطع ہو گئے تھیں' جنت میں ان کی نعمتیں موت سے منقطع نہیں ہوں گی للہٰذااس آیت میں بید کیل نہیں ہے کہ دخول جنت سے پہلے ان پر کوئی اور موت نہیں آئی اور یہ جوفر مایا ہے کہ وہ جنت میں پہلی موت کے سوااور کوئی موت نہیں چکھیں گے تو یہ جنت میں ان پر موت نہ آنے کی بہطور تعلیق بالمحال تا کید ہے' یعنی اگر پہلی موت کا چکھناممکن ہوتا تو وہ جنت میں پہلی موت چکھ لیتے لیکن پہلی . موت کا چکھنا توممکن نہیں ہے ( کیونکہ وہ آ چکی )اس لیےاب موت کا چکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جواب سیہے کہ''السمو تہ الاولى "میں جنس موت مراد ہے اور بیموت کے تعدد کے منافی نہیں ہے کیونکہ جنس متعدد کو بھی شامل ہوتا ہے اس کی دلیل بیر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں کئی مُر دوں کو زندہ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بعض جنتی جنت میں آنے سے پہلے کئی موتیں چکھ میکے تھاس لیے مانا پڑے گا کہ الموقة الاولى "سے جنس موت مراد ب البذا قبر میں حیات کے بعد دوبارہ موت آئی ہواور دخول جنت سے پہلے جنتیوں نے دوموتیں چکھ لی ہوں توبیاس آیت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری آیت کریمہ جس سے منکرین استدلال کرتے ہیں وہ بیہ:

آپان کوسنانے والے ہیں ہیں جوقبروں میں ہیں وَمَا آنْتَ بِسُيعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْسِ ( فاطر: ٢٢)

قبر والے اس کیے ہیں س سکتے کہ وہ حیات سے عاری اور مُر دہ ہیں اور جب وہ مُر دہ ہیں تو عذابِ قبر ثابت نہ ہوا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اہل قبور حاسّہ کمع لیعنی کا نوں سے نہیں سنتے کیونکہ جسم تو کچھ عرصہ بعد گل سڑ کرمٹی ہو جا تا ہے ٔ صرف ہڑیاں رہ جاتی ہیں اور پچھ عرصہ بعد ہڈیاں بھی نہیں رہتیں۔اس لیے اس آیت میں حواس سے سننے کی نفی ہے اور اہلِ قبور حواس سے نہیں روح کی قوت سے سنتے ہیں۔

دوسرا جواب سے ہے کہ اس آیت میں آپ کے سانے کی نفی ہے ، قبر والوں کے سننے کی نفی نہیں ہے کیعنی جس طرح قبر والوں کے لیے ان کی موت کی وجہ سے آپ کی نفیحت کارگرنہیں ہے اسی طرح کفار مکہ پر بھی ان کی ضداور ہٹ وھرمی کی وجہ ہے آپ کی نصیحت کارگرنہیں ہے تیسرا جواب میہ ہے کہ کفار کوقبر والوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہاں مراد کفار ہیں اور اساع کی نفی ہے۔ ماع کے خلق کی نفی مراد ہے' یعنی آپ کفار میں ساع کو پیدانہیں کرتے' تو اگر کفار آپ کی نصیحت کونہیں سنتے تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔الغرض اس آیت سے قبر والوں کے سننے کی فئی نہیں ہے اس لیے بیآیت عذاب قبر کے خلاف نہیں ہے۔

عذابِ قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات

علامه أني مالكي لكصة بين:

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت کا فد ہب ہیہ کہ عذاب قبر ثابت ہے اس کے برخلاف خوارج ، جمہور معتزلہ بعض مرجته (اوربعض روافض)عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں'اہل حق کے نز دیک بعینہ جسم کوعذاب ہوتا ہے یاجسم کے کسی جز میں روح جلدوتهم

martat.com

MZA - 0.1.0 FT

کولوٹانے کے بعدعذاب ہوتا ہے محمہ بن جریراورعبداللہ بن کرام اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کوعذاب دینے کے لیے روح کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ئیدرائے فاسد ہے کیونکہ درد کا احساس صرف زندہ کے لیے متصور ہے اگر بیاعتراض ہو کہ میت کا جسم اسی طرح بغیر کی تغیر کے پڑا ہوتا ہے اور اس پر عذاب دیئے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا 'اس کا جواب بیہ ہو کہ میت کا جسم اسی طرح ایف بھی محسوس کر تا ہے کہ اس کی نظیر سے ہوئے داور وہ خواب میں دیکھ وہ کہ کہ اس کو مار پڑ رہی ہے اور وہ خواب میں درداور تکلیف بھی محسوس کر تا ہے کہ اس کی نظیر سے ہوئے بیدار شخص کوکوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے 'اسی طرح ایک بیدار آ دمی کسی کین اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پتانہیں ہوتا کہ وہ لذت یا تکلیف کے س خیال کی وجہ سے لذت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پتانہیں ہوتا کہ وہ لذت یا تکلیف کے س عالم میں ہوتا تھا۔

ہم اس سے پہلے بہ کثرت احادیث کے حوالوں سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قبر میں بندہ کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے' فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بندہ جوابات دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں علامہ ابی کی ان احادیث کی طرف توجہ نہیں ہوئی' اسی طرح دیگر علماء نے بھی قبر میں روح لوٹائے جانے کے مسئلہ میں تر دد کیا ہے۔ حالانکہ مند احمد حسم ۲۸۸۔ ۱۲۸۷ ورمصنف ابن ابی شیبہ جسم ۳۸۱ میں اس کی صاف تصریح ہے۔

علامهابن مام لكصة بين:

بہت سے اشاعرہ اور حنفیہ نے (قبر میں) روح لوٹانے میں تر دد کیا ہے' انہوں نے کہا: حیات کے لیے روح لازم نہیں ہے' بیصرف امر عادی ہے' بعض احناف میں سے جو معاد جسمانی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم میں روح رکھی جاتی ہے' وہ لذت اور الم کا ادراک کرتی ہے اور جن کا قول بیہ ہے کہ جب بدن مٹی ہوجا تا ہے تو روح اس مٹی کے ساتھ متصل ہوجاتی ہے اور روح اور مٹی دونوں کو الم ہوتا ہے اس قول میں بیا حتمال ہے کہ روح ایک جسم (لطیف) ہے اور بدن سے مجرد ہے اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بعض احناف مثلاً امام ماتر بدی اور ان کے تبعین بیہ کہتے ہیں کہ روح (جسم سے) مجرد ہے' لیکن امام ماتر بدی نے بیسے میں کہ بعض احناف مثلاً امام ماتر بدی اور ان کے تبعین بیہ کہتے ہیں کہ روح (جسم سے) مجرد ہے' لیکن امام ماتر بدی نے بیسے میں کہ بیا رسول اللہ! قبر میں گوشت کو روح کے بغیر کس طرح درد پہنچایا ہے میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد جائے گا؟ آپ نے فرمایا: جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی' اس طرح موت کے بعد

marfat.com

جبروح جسم كے ساتھ متصل ہو گی تو اس ميں در دہوگا' اگر چه اس ميں روح نہيں ہو گی اور اس حدیث كے موضوع ہونے كے آثار بالكل واضح بيں اور اس حديث كے مرضوع ہونے كے آثار بالكل واضح بيں اور اس مخفی ندر ہے كہ مثی ہے مرادجسم كے باريك اجزاء بيں اور ان ميں ہے بعض اجزاء كے ساتھ بھی روح كا تصال لذت اور الم كے ادر اك كے ليے كافی ہے۔ (المسائر ومع المسامر وص ٣٣٣ ـ ١٣٣ دارالمعارف الاسلامی مران) علامہ قاسم بن قطلو بغا حنی متو فی ا ٨٨ ه كھتے ہيں:

علامہ تو نوی نے کہا کہ کفاری روعیں ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں ان کی روحوں کوعذاب دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں کو الم ہوتا ہے ، جیسے سورج آسان میں ہوتا ہے اور اس کی روشن زمین پر ہوتی ہے اور مؤمنین کی روعیں علمین میں ہوتی ہیں اور ان کا نور جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے ؛ جیسے سورج آسان پر ہے اور اس کا نور زمین پر ہے۔

( شرح المسائره مع المسامره ص ۲۳۳ كران )

ملاعلی قاری حفی متوفی ۱۰ اه لکھتے ہیں:

انیان کے جم کا جز اصلی وہ جز ہے جواس کے جم میں اوّل عمر سے لے کر آخر عمر تک باقی رہتا ہے اور اس کے بدن کی و بات سے سارے بدن کی حیات ہوتی ہے اور جب انسان مر جائے تو خواہ اس کو قبر میں وہ جز مشترک رہتا ہے' اس کی حیات سے سارے بدن کا وہ جز واصلی جس جگہ بھی ہواس کی روح اس جز کے ساتھ متعلق کر دی جاتی ہے اور اس تعلق کی وجہ سے اس میں حیات آ جاتی ہے تا کہ اس سے سوال کیا جائے' پھر اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے اور اس امر میں کوئی استبعاد نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جز نیات اور کلیات کا عالم ہے' اس لیے وہ بدن کے تمام اجز اوکوان کی پوری تفاصیل کے ساتھ جائتا ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون ساجز اس جگہ واقع ہے اور کون ساجز اس کے بدن کا جز واصلی ہے اور کون ساجز اس کی ساتھ جاور کون ساجز اس کی ساتھ بھی کہیں اکیلا ہو' ہر حال میں کے بدن کا جز واس جز کے ساتھ متعلق کرنے پر قاور ہے' بلکہ اگر ایک انسان کی روح کوان تمام اجز اور کون ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔ مثارت میں منتشر ہوجائیں تو اللہ تعالی اس انسان کی روح کوان تمام اجز اور کی ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔ مثارب میں منتشر ہوجائیں تو اللہ تعالی اس انسان کی روح کوان تمام اجز اور کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے۔

(مرقاة ج اص۲۰۳ ملتان)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه كصة بين:

الله تعالی جس میت کوعذاب دینا چاہتا ہے اس کوعذاب دیتا ہے خواہ اس کوقبر میں دفنایا جائے یا اس کو کو لی پراٹکایا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے یا اس کو جانور کھالیس یا وہ جل کر را کھ ہو جائے اور اس کے ذرّات ہوا میں منتشر ہو جائیں 'جس کو عذاب ہونا ہے ہر حال میں عذاب ہوگا اور اہل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ عذاب اور تواب کامحل روح اور بدن دونوں ہیں۔ عذاب ہونا ہے ہر حال میں عذاب ہوگا اور اہل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ عذاب اور تواب کامحل روح اور بدن دونوں ہیں۔ (شرح الصدور ۲۵۔۵۵ دار الکتب العربید الکبریٰ معر)

عذابِ قبر کی مزید وضاحت

ایک سوال ہے ہے کہ بہت ہے لوگوں کی قبرنہیں بنتی' پھر ان کے حق میں عذابِ قبر کیسے ہوگا؟اس کا جواب ہے ہے کہ قبر سے مرادوہ جگہ ہے جہاں میت کے اجزاءاصلیہ ہوں' خواہ وہ زمین کا گڑھا ہو یا سمندر کی تہ یا جانور کا پیٹ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے' وہرا سوال ہے ہے کہ بحث کے بدن کے دوسرا سوال ہے ہے کہ بحث کے بدن کے اجزاءاصلیہ کواللہ تعالی بہر حال باقی رکھتا ہے جن کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے اور ان پر عذاب کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہے کہ بسا اوقات جنگلی جانور انسانوں کو کھا جاتے ہیں اوراگر ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے تو اس سے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ بسا اوقات جنگلی جانور انسانوں کو کھا جاتے ہیں اوراگر ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے تو اس سے

marfat.com

جانوروں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ جانور عالم دنیا میں ہے اور اس کے اندر میت کے اجزاء پر عالم برز خ میں عذاب کی کیفیات گزر رہی ہیں اور ایک عالم کے احوال دوسرے عالم پر منکشف نہیں ہوتے، مثلا ہمارے بیٹ میں جب کیٹرے ہوتے ہیں ان پر زندگی اور موت اور درد وراحت کے تمام احوال گزرتے ہیں اور ہم کو بیانہیں چاتا۔ چوتھا سوال میہ ہے کہ کہا جاتا ہے: میت کو گرز سے مارا جاتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے اس کے سرکنگڑ کئڑے ہوجاتے ہیں، جسم جل جاتا ہے، لیکن جب قبر کھود کر میت کو ویکھا جائے تو جسم اس طرح پڑا ہوتا ہے۔ کی چوٹ کا نشان نہ جلنے کا، کوئی اور ٹوٹ بچوٹ نہ مارکی وجہ سے جسم میں حرکت اور اضطراب ہوتا ہے اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ الگ الگ عالموں کے احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور فرشتوں سے با تیں کرتے تھے اس مجلس میں صحابہ ہوتے تھے انہیں بتانہ چلا، خواب میں کسی آ دی کو مار پڑتی ہے اور اس عالم میں وہ ورد واذیت محسوں کرتا ہے لیکن اس کے پاس بیٹھے بیدار شخص کو پتانہیں چلا، اس طرح برزخ کے احوال دنیا والوں پر منکشف نہیں ہوتے ۔ پانچواں سوال ہے کہ قبر میں انسان زندہ رہ سکتا ہے تو کیا یہ مکن ہے کہ کی زندہ آ دمی کوقبر میں وفن کر دیں اور وہ زندہ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں زندگیوں کی نوعیت میں فرق ہے اور ٹی کے پیٹ میں بچے زندہ ہوتا ہے کیکن اگر کسی انسان یا جانور کو اونڈی کے بیٹ کا آپریشن کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو دوز در درہ درہ میں علی گا۔

عذاب قبر پرہم نے اس قدرتفصیلی بحث اس لیے کی ہے کہ شیعہ معتزلہ مکرین حدیث اور بہت ہے آزاد خیال لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس لیے میں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے تا کہ اس کا کوئی پہلوتشنہ نہ رہے اللہ تعالی میری اس محنت کوقبول فرمائے اور اس میں اثر آفرینی پیدا فرمائے۔ آمیسن یا دب العمل میں بہاہ حبیب سید المد سالین

# دوزخ میں کا فروں کا مباحثه

المومن: ٢٧ ميں ارشاد ہے:''اور جب وہ دوزخ ميں ايک دوسرے سے بحث کريں گے' پس کمز ورلوگ متکبريں ہے کہيں گے: ہم دنیا میں تمہارے پیرو کار تھے' کیاتم ہم ہے آ گ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو؟ O''

لیعنی اے سردارو! کیاتم اس پر قادر ہو کہ ہم سے اس عذاب کا پچھ حصہ کم کرادو۔ان پیروکاروں کو بیعلم تھا کہ ان کے کافر سردار اللہ تعالی کے عذاب میں بالکل تخفیف نہیں کراسکتے' اس سوال سے ان کامقصودیہ تھا کہ کافر سرداروں کو زیادہ سے زیادہ شرمندہ کیا جاسکے اور ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جائے کیونکہ ان کافر سرداروں نے ہی اپنے بیروکاروں کو انواع واقسام کی گم راہیوں میں مبتلا کیا تھا اور جب پیروکارا ہے سرداروں سے بیفر مائش کریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے:

المومن (۴۸ میں ارشاد ہے:'' متکبرین کہیں گے: بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں' بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے O''

یعنی ہم سب دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں'اگرتمہارے عذاب میں کمی کرانا ہماری قدرت میں ہوتا تو ہم اپنے عذاب میں نہ کمی کرالیتے'اللّٰہ تعالیٰ بندول کے درمیان فیصلہ فر ما چکا ہے اور جس کواجر وثواب دینا تھا اور جس کو جوسز ااور عذاب دینا تھا وہ دے چکاہے' پھر جب بیروکاراپنے سر داروں سے مایوس ہوجائیں گے تو جہنم کے محافظوں سے کہیں گے:

المومن : ٢٩ ميں فرمايا: ''اور دوزخی جہنم كے محافظوں سے كہيں گے: تم اليخ رب سے دعا كرو كه كسى ايك دن تو ہم سے عذاب كم كردے 0''

جہنم کے جس حصہ میں انہیں عذاب دیا جائے گا وہاں پر سخت عذاب ہور ما ہو گا اور وہ جہنم کا بہت ہولنا ک حصہ ہو گا'ای

marfat.com

ينام القرآر

لیے وہ جہنم کے محافظوں سے فریاد کریں گے۔

المون ۵۰ میں فر مایا:''محافظ کہیں گے: کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کرنہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے: کیوں نہیں' محافظ کہیں گے: پھرتم خود ہی دعا کرواور کا فروں کی دعافض کم راہی میں ہوتی ہے 0''

می فطوں کے اس قول میں بیدلیل ہے کہ انسان احکام کا اس وقت مکلّف ہوتا ہے جب اللہ کے رسول احکام شرعیہ لے کر آ جا کیں اور رسولوں کے آنے سے پہلے انسان کے لیے ہرفعل مباح ہے اور کوئی کام اس کے لیے شرعاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ ابھی احکام شرعیہ نازل ہی نہیں ہوئے' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔

آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نے فرمانا آیا اللہ تعالیٰ کے رخیم وکریم ہونے کے منافی ہے یانہیں؟

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه نے اس آیت پرایک اعتراض کر کے اس کا جواب لکھا ہے' امام رازی لکھتے

ښ:

اگر پیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی کو ایذاء پنچنا تو محال ہے اس لیے بیتو نہیں ہوسکتا کہ ان کفار اور مشرکین کے جرائم

اللہ تعالیٰ کو ایذاء پنچی ہواور اس ایذاء کا انقام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر سخت اور دائی عذاب دی اس لیے ہم

کہتے ہیں کہ ان مشرکین کو اس قدر عظیم عذاب دینا محض ان کو ضرد پہنچانا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے شاس کے کی بندہ

کو اور بیدابیا ضرر ہے جس میں کی اعتبار سے کوئی نفع نہیں ہے تو اس رحیم و کریم کے بید کیسے لائق ہے کہ وہ ان مشرکین کو دائم البہ

اللہ اوت درواور ضرر پہنچائے اور ان کی کی حاجت پر رحم نہ فرمائے اور ان کی کوئی دعا قبول نہ فرمائے اور ان کے کئی حاجت بر رحم نہ فرمائے اور ان کی کوئی دعا قبول نہ فرمائے اور ان کے گر گر انے اور

عاجزی کرنے پر کوئی توجہ نہ فرمائے اور اگر انسانوں میں سے کوئی انتہائی سنگ دل اور شق انسان بھی اپنچ کسی غلام کو ایسی خت سزا

ویا اور اس کا خاوم اس سے رورو کر معافی مانگا تو وہ ضرور اس پر رحم کر کے اس کومعاف کر دیتا جب کہ اس انسان کو اپنچ خاوم کی

فدمت سے نفع ہوتا ہے اور اس کی نافر مائی سے اس کونقصان ہوتا ہے اور اس انسان کو اپنے اس خاوم کی احتیاج بھی ہوتی ہے تو

وہ اکرم الاکر مین جو اپنے بندوں سے بالکل بے نیاز ہے جے ان کی مطلقا کوئی احتیاج نہیں ہے اس کو کب زیبا ہے کہ وہ ان مشرکین کو ابدا اللہ باوتک سزادیا وہ اس کو اور ان کو درد پہنچا تارہے اس کا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی غرض نہیں ہوتی اور وہ اپنے کسی فعل پر جو اب دہ نہیں ہے '' کر پہنچا تارہے اس کا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی غرض نہیں ہوتی اور وہ اپنے کسی فعل پر جو اب دہ نہیں ہے '' کر پہنچا تارہے ۔ (تعیر کیبرج میں ۱۳۲۳ مطبوعہ داراحیاء التر ایٹ اس کا قرار کرنا واجب ہے۔ (تعیر کیبرج میں ۱۳۲۳ مطبوعہ داراحیاء التر ایٹ ایسی فی میں اور اس کا اقرار کرنا واجب ہے۔ (تعیر کیبرج میں ۱۳۵ مطبوعہ داراحیاء التر ایٹ اس کو ارک نا واجب ہے۔ (تعیر کیبرج میں ۱۳۵ مطبوعہ داراحیاء التر ایٹ بیا میں کو اس کا اقرار کرنا واجب ہے۔ (تعیر کیبرج میں ۱۳۵ مطبوعہ داراحیاء التر اس کی اور کی کرموں کیا کہ ان کو دون کو اس کی کوئی غرف کی کوئی غرف کی خور کیب کیا کہ کوئی خور کیا کوئی خور کیبر کیا کوئی خور کیا کہ کی کوئی خور کیبر کیبر کوئی خور کیبر کوئی کیبر کیا کوئی خور کیبر کی کوئی خور کیبر کیبر کیبر کوئی خور کیبر کیبر کوئی خ

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام رازی پر حمتیں نازل فر مائے اور ان کے درجات بلند فر مائے ان کی اس تقریر سے بیتا شرماتا ہے کہ مشرکین کے اس قدر گڑ گڑا کر فریاد کرنے آہ و زاری سے معافی مانگئے اور رورو کر تو بہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف نہ فر مانا اور ان کو مسلسل ابدالا باد تک درداور اذبیت میں مبتلا رکھنا اس کی شان کر بھی کے لائق تو نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اسے مشرکین کو مزادینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے مقابلہ میں کوئی سخت سے سخت دل کا انسان ہوتا تو وہ بھی اپنے غلام کو اسے مشرکین کو مزادینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو کر اپنے بندہ کو معاف نہیں کر رہا 'سوالی بے مہری اس کے لائق تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم اس سے سائل کر بین ہو کر اپنے بندہ کو معاف نہیں کر رہا 'سوالی بے مہری اس کے لائق تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم اس بھی سے لیکن وہ حاکم اس بھی سے بیکن وہ حاکم اس بھی سے بیک دیا نہیں سے بیکن وہ حاکم اس بھی سے بیک دیا نہیں کر دیا نہیں سے بیک دیا نہیں سے بیک دیا نہیں کر دیا انہیں سے بیک دیا نہیں کر دیا انہیں کر دیا تا میں سے بیک دیا نہیں کر دیا انہیں کر دیا انہیں کر دیا انہیں کر دیا اور دی انہیں کر دیا تا میں کر دیا ہونے کی دیا نہیں کر دیا انہیں کر دیا دیا کہ دیا تا کو دیا تو بھی ہوئی کر دیا دیا کہ دیا کہ دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دیا دی کر دیا دیا کہ دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کہ دیا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کر دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا دیا کر دیا کر دیا کر دیا دیا کر دیا کر دیا دیا کر دی

مطلق ہے اس پر کوئی اعتراض ہونہیں سکتا'اس کی جناب میں کسی چون و چرا کی مجال نہیں ہے۔

marfat.com

1729

سے مرف اتنا چاہا کہ وہ اس عظیم محمن اور منعم کو مان لیں 'صرف اتنا اقر ارکر لیں کہ بیتما منعتیں اس نے دی ہیں تو آئیس آخت میں کوئی سزائیس ہوگی اور بخت کی دائی نعتیں ملیس گی۔''مہا کہ فعگ اللہ محکنا ایکٹھ اِن مشکر ڈوٹھ کا امریکٹھ '' (انداء ۱۳۲۱) 'گین ان مشرکوں نے بیا قرار کر کے نہیں دیا کہ ان کے بیش وہ بھی ان مشرکوں نے بیا قرار کر کے نہیں دیا کہ ان کی طرف نسبت کرتے ' بھی ان کی تصویروں اور ان کے جسموں کی طرف نسبت کرتے ' بھی ان کی تصویروں اور ان کے جسموں کی طرف نسبت کرتے ' بھی ان کی تصویروں اور ان کے جسموں کی طرف نسبت کر کے ' اللہ تعالیٰ ان سے بار بار فر ما تار ہا کہ جمعے مانو' جمع سے مدو طلب کرو' میرے آگے گر گڑاتے رہے' ان سے فریاو کرتے رہے' اس کرو' میرے آگے گر گڑاتے رہے' ان سے فریاو کرتے رہے' اس کرو' میرے آگے کر گڑاتے رہے' ان سے فریاو کرتے رہے' اس کے ان کو تمجھانے کے لیے بار بار تہدوں اور سولوں کو بھیجا' انہوں نے ایک نہیں تو بہرو' بہاں معافی مانگو' مرنے سے پہلے موقعے نازل کیے انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا' اس نے بار بار کہا؛ یہاں اس دنیا ہیں تو بہرو' بہاں معافی مانگو' مرنے سے پہلے موف ایک مرت ایک مرت کے بیلے مرف ایک ہوئی کرو' کے بیلے مرف ایک ہوئی کہ بہاں کہ بیل مرف ایک ہوئی کی ہوئی کہ نہیں تو بہروں کو مون اور دول کا ' بیلی معافی مانگو' بیلی ہوئی کہ اب آخرت ہیں تو بہروں کو بیلی موان کوئی کی اب آخرت ہیں تو بہروں ہوئی ہوجاؤں' منو ہیں جو بیلیں ہوئی۔ کہا ہوجاؤں' منو ہیں جو بیلیں ہوں۔ کہیں معافی مانگو' بیلی تو بہری کوئی ' میں جو بہری ہوئی ہوجاؤں' منو ہیں جو بیلیس ہوں۔ کہیں معافی مانگو' بیلی تو بہری کہ ہوں ' میں جو بیلیس ہوں۔ کہیں تو بہری کہ ہوں' میں تو بہری نہیں ہوں۔ کہیں تو بہری کہائی کہائی کہ کہائی کہ کہائی کہاؤں کہائی کہاؤں کہ کیس آخرت ہیں تو بہروں کوئی ہیں۔ کہائی وعید کے خلاف کردن اور چونا ہوجاؤں' منو ہیں جو دائیں ہوں۔ کہائی میں جو کہ ہوں ' میں جو بائیس ہوں۔ کہائی کہائی کوئی کہائی کہائی کوئی کہائی ک

اِتَاكُنْدُصُرُ مُسُلُنَا وَالوں کَا دِندُی مِن اَمْنُوا فِی الْحَدِقِ النَّانْیَا وَرَای دِن اِنجَی جَن اِ کَا دَندُی مِن الْکُلُوبِیْنِ مُعْنِ الْکُلُوبِی اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْالِي الْمُعْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِي الْمُلْالِي اللَّهُ الْمُلْكُولِي الْمُلْلِكُولِي الْمُلْكُولِي الْمُلْكُولِي الْمُلْكُولِيُلُولِي الْمُلْكُولِي الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْلِلْكُولُ اللَّلِلِي الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الل

marfat.com

إم القرآر



marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں (بھی) مدفر مائیں گے اور اس ون (بھی) جس دن گواہ کھڑے ہوں گے O جس دن ظالموں کوان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیے لعنت ہو گی اور ان کے لیے بُرا گھر ہوگا 0 اور بے شک ہم نے مویٰ کو (کتاب) ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا 0 (وہ) عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے 0 (المؤن: ۵۲ یہ) رسولوں اور مؤمنوں کی نصرت کے محامل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کواور آل فرعون کے مردمومن کو فرعون کی سازشوں کے شرسے محفوظ رکھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدوفر مائے گا'
اس آیت میں رسولوں سے اور ایمان والوں سے کون مراد ہیں؟ اس میں مفسرین کے دوقول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' یہ دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو سے مراد حضرت مویٰ علیہ السلام ہیں اور ایمان والوں سے مراد آل فرعون کا مردمومن ہے' یہ دونوں اگر چہ واحد ہیں لیکن ان کو تعظیماً جمع سے تعبیر فر مایا ہے' دوسرا قول یہ ہے کہ رسل سے مراد عام رسول ہیں اور 'ال ذین امنو ا'' سے مراد عام مؤمنین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جومد وفر مائے گا اس کی تفییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ رسولوں اور ایمان والوں کی دلائل اور حجت سے مد دفر مائے گا کیونکہ دلائل اور حجت سے جو مد د کی جاتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
- (۲) اللہ تعالیٰ ان کی تعریف و تحسین سے مدد فر مائے گا' کیونکہ ظالم اس پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کی زبانوں سے ان کی تعریف و تحسین کوسلب کرلے۔
- (٣) بعض اوقات مردان راہِ خدا کوحق کی راہ میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں لیکن وہ بالآخر ان کے لیے ترقی درجات کی موجب ہوتی ہیں۔
- (۴) اہل باطل کے مرنے کے بعدان کے آثار مٹ جاتے ہیں اور حق گو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں' لوگ ان کے نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے اجروثو اب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۴۷۷ھے ہیں:

marfat.com

القرآر

دوسری حدیث میں ارشاد ہے: ہیں اپ اولیاء کے لیے اس طرح تملہ کرتا ہوں جس طرح شیر تملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے قوم نوح کو اور عاد اور شود کو اور اصحاب الرس کو اور قوم لوط کو اور اللہ میں کو اور ان جیسے دیگر دشمان اسلام کو ہلاک کر دیا ۔ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تعمی اور ان کے درمیان جو مؤمنین شے ان کو نجات دے دی ای طرح اللہ تعالی نے اپنے نبی سیدنا مجرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی نصرت فرمائی اور جن لوگوں نے آپ کی تکلذیب کی اور آپ سے عداوت رکھی ان سب کو مغلوب اور آپ کو ان سب کو مغلوب اور آپ کو ان سب کو مغلوب اور آپ کو ان سب کو مغلوب کو آپ کا اعوان اور انعمار بنا دیا ، پھر جنگ بدر دیا آپ کی برجرت کرنے کا تھم دیا ، جب آپ مدید پہنچ تو دہاں کے لوگوں کو آپ کا اعوان اور انعمار بنا دیا ، پھر جنگ بدر کے دن آپ کی مدوفر مائی اور جمل آب کو اور صلمانوں کو فتح عطافر مائی اور اپنے شہر میں بینچ کر آپ کی آت تصحین شعندی ہوگئیں عرصہ بعد اللہ تعالی نے مکہ پر آپ کو اور صلمانوں کو فتح عطافر مائی اور اپنے شہر میں بینچ کر آپ کی آت تصحین شعندی ہوگئیں اور اللہ تعالی نے اس حرصہ والے شہر کو کفر اور شرک سے پاک کر دیا اور تمام جزیرہ عرب آپ کے بعد آپ کے اصحاب اور اللہ تعالی نے اللہ عزوج وطل کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ، حتی کہ زمین کے تمام مشارق طنفاء ہوئے انہوں نے اللہ عزوج وطل کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ، حتی کہ زمین کے تمام مشارق اور مغارب میں دین اسلام پھیل گیا اور یوں اللہ تعالی کا یہ وعدہ پورا ہوگیا کہ اللہ عزوج وجل اپنے دسولوں اور ایمان والوں کی دوفر ما تا ہے ۔ (تغیر این کثیر یہ سراہ کی ارالفائل ۱۹۱۹)

کفارا و مشرکبین سے اعذار کا نا قابل قبول ہونا

المومن: ۵۲ میں فرمایا: '' جس دن ظالموں کوان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا'ان کے لیے لعنت ہوگی اوران کے لیے بُرا گھر ہوگا 0''

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ مومنوں کے عظیم تواب کی خبر دی جائے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو مؤمنین جنت میں بلند درجات پر فائز ہوں گے اوران کے مخالف اور دشمن ذلت میں

۔ رہے۔ اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ شرکین اپنے شرک پرعذر پیش کریں گے کیکن ان کے عذر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور قر آن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے:

وَلا يُوْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَلِا مُ وْنَ (الرسلات:٣٦) اوران كوعذر پيش كرنے كى اجازت نبيں وى جائے گي O

ان دونوں آیوں میں تعارض ہے'المومن:۵۲ کا نقاضا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے اور المرسلات:۳۷ کا نقاضا ہے کہ ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی'اس کا جواب ہیہ ہے کہ المومن:۵۲ کا بیمعنیٰ نہیں ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا جو انہیں فائدہ پہنچا سکے اس کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گے'کسی وقت میں وہ عذر پیش کریں گے اور دوسرے وقت میں وہ عذر پیش نہیں کرسکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیه السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا میں نصرت

المومن: ۵۳ میں فر مایا:''اور بے شک ہم نے موئی کو (کتاب) ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا O وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:''اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں نفرت فرما تا ہے''سوان اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:''اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں نفرت فرما تا ہے''سوان

marfat.com

دوآ یتول میں رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا میں نفرت فرمانے کی ایک نوع بیان فرمار ہاہے کہ ہم نے مویٰ کو ہدایت دی۔

اس ہدایت سے بی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو دنیا میں بہت زیادہ علوم نا فعہ عطا فرمائے اور اس سے بی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کر بہت دلائل اور معجزات عطا فرمائے اور اس سے بی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب ہدایت عطا فرمائی 'جو تورات ہے۔

المومن ۵۴ میں ایمان والوں کی نفرت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواس کتاب کا وارث بنایا۔

اس سے تورات کی وراثت بھی مراد ہوسکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام پر تورات نازل فر مائی تو بی اسرائیل نے تورات میں فدکوراحکام شرعیہ اور دیگر سورتوں اور آیتوں کاعلم حضرت موی علیہ السلام سے حاصل کیا 'پھرنسل درنسل مسائل نے تورات میں منتقل ہوتا رہا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے صرف تورات کی وراثت مراد نہ ہو بلکہ وہ تمام کتابیں مراد ہوں جو انبیاء بی انسرائیل پر نازل ہوئی ہیں یعنی تورات 'زبور اور انجیل۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: 'نیے کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے' ہدایت اور نصیحت میں یہ فرق ہے کہ ہدایت کامعنیٰ ہے کہ ایک چیز بتائی جائے جو کسی دوسری چیز پردلیل ہے اور اس کے لیے یہ شرطنہیں ہے کہ اس سے وہ چیز یاد آ جائے جو پہلے بھول چکی ہواور ذکری اور نصیحت سے مراد عام ہے بعنی انبیاء علیہم السلام کی سابقہ کتابوں کی وہ آیات جو عقا مکہ میچے اور احکام شرعیہ پردلیل ہیں اور وہ آیات جن میں انہیں عقا کد اور احکام کو یاد دلایا ہے اور ان کو ابنانے اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں یہ دونوں چیزیں ہیں' عقا کد اور احکام پردلائل بھی ہیں ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوآ پ صبر سیجئے بے شک الله کا دعدہ برق ہے اور آپ اپنے بہ ظاہر خلاف اولیٰ کا موں کی مغفرت طلب سیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام شبیع سیجئے 0 بے شک جولوگ بغیر کسی الیی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہوئ الله کی آپیوں میں جھٹڑ اکر رہے ہیں' ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوں ہے جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں' سوآپ الله کسے پناہ طلب سیجئے بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے 0 آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنالوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 (المون: ۵۵۔۵۵)

ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی آپ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مد فرما تا ہے اور اس کی مثال میں حضرت موئی علیہ السلام اور بی اسرائیل کا ذکر فرمایا' اب اس کے بعد ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے' بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے' اللہ تعالی آپ کی اس طرح مد فرمائے گا جس طرح پہلے رسولوں کی مد فرمائی تھی اور اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ اس طرح پورا فرمایا گا جس طرح پہلے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا مقاور آپ سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا کیونکہ جو اللہ کا ہوجا تا ہے۔ پھر جامع اطاعت یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہئیں بندہ ان سے تو بہ کرے اور جو کام کرنے چاہئیں بندہ ان میں مشغول رہے' اس لیے اوّل الذکر کے متعلق آپ سے فرمایا:'' اور آپ اپ بہ خااہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت طلب کیجئ' اور ٹائی الذکر کے متعلق فرمایا:'' اور آپ اپ بہ خیجئ' اور ٹائی الذکر کے متعلق فرمایا:'' اور آپ اس خیج کیجئ'۔

marfat.com

أياء القرآد

marfat.com

الكلامدا حدين محد خفاجي متوفي ٢٩٠ اهناء السعبارت كي شرح مين لكهاب:

قاضی بیندادی کی ذکرکردہ تقفیرات سے مرادیہ ہے کہ جو کام آپ سے بغیر قصد اور عمد کے صادر ہو گئے' آپ ان پر

متغفاركر كے ان كى ملافى كريں \_ (عناية القاضى ج٨ص١٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٢٥ه) ه

علامہ محمد بن مصلح الدین القوجوی الحقی التوفی ۹۵۱ ھے نیضاوی کی اس عبارت کی شرح میں لکھا ہے:

ظاہریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے وہ فرماتا ہے اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف گناہ کی نسبت کریں۔(حاشیشؓ زادہ جے کس ۳۳۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۴۱۹ھ)

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ اھنے اس آیت کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

(۱) تبعض اوقات جوآپ نے جلدی میں اولی کاموں کوترک کر دیا تو آپ استغفار کر کے ان کا تدارک کیجئے۔

(٢) اگر بالفرض آپ سے كوئى گناه مواہ تو آپ اس پر استغفار كيجئے۔

(٣) سيحكم تعبدي ہے تا كماس برعمل كركي آپ كے درجات ميں اضافه مواور آپ كے بعد والوں كے ليے وہ عمل سنت مو۔

(4) میجمی کہا گیاہے کہ اس سے مراد آپ کی امت کے گناہ ہیں۔

(۵) جس ذنب (گناه) کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا جس طرح کوئی مختص آپ کے سہوکی حقیقت کوئہیں جانتا' اس لیے کسی امتی کے لیے آپ کی طرف گناه کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ (روح البیان ج ۸ص۲۲ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه سير محمود آلوى متوفى • ١٢٥ هف اس آيت كے تحت وہى جواب ذكر كيا ہے جس كو قاضى بيضاوى نے لكھا ہے۔

(روح المعانى جز ٢٢٥ ص ١١٨ وارالفكر بيروت ١٢١٩هـ)

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے حکم کی اعلیٰ حضرت امام احدرضا کے۔۔۔۔۔ نز دیک توجیہات

آریسان (ہندو پنڈتوں) نے '' گاسٹنگفر لوگائی گئی '' (الموں ۵۵) سے مسلمانوں پر بیاعتراض کیا کہ تہارے ہی نے گناہ کیے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو استعفار کرنے کا حکم دیا۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ العزیز کے پاس یہ سوال بھیجا گیا تو انہوں نے اس کے پندرہ جواب دیئے ہم ان میں سے گیارہ جوابات کو پیش کررہے ہیں' چوتھا جواب بیہ: ' اسقے صیبر المشکر علی ما انعم اللہ علیک و علی اس کر جے میں بھی آرید نے تحریف کی۔عبارت بیہے: '' اسقے صیبر المشکر علی ما انعم اللہ علیک و افتح ہوئی او سمحابک '' یعنی اللہ عزوجل نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جونعتیں فرما کیں او کے شکر میں جس قدر کی و اقع ہوئی او سمحابک '' یعنی اللہ عزوجل نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر جونعتیں فرما کیں اور کے متاب اللہ علی و اقتصاب میں اور کے بیان کی اور کہال غفل ہیں کہ ماحقے میں المسلم قال اللہ عزوجل '' و ان تعدو ا نعمہ اللہ لا کے معاصف ما اللہ کی تعمیل کے معاصف میں اس کی تعمیل کی کر میں سکتا تو ہر نعت کا پوراشکر کون اوا کر سکتا ہے ۔ از دست و ذبال کہ برآ یہ کر عہدہ شکرش بدرآ یہ ۔شکر میں اس کی ہم گر گناہ کہ برآ میں ہم کر ان کہ برآ یہ ہم تی میں مشخولی ضروراگر چہ خاصوں کے بیا فعال بھی جوسب خاصوں کے ہر افتال بھی مشخولی ضروراگر چہ خاصوں کے یہ افعال بھی جوسب خاصوں کے میافعال بھی عرادت ہیں مشخولی ضروراگر چہ خاصوں کے یہ افعال بھی عبارت ہی میں میں گراصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں اس کی کو تقمیراور اس تقمیرکو ذخب سے تعیرفر مایا گیا ہے۔ عبادت ہیں مثر ان میں گراصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں اس کی کو تقمیراور اس تقمیرکو ذخب سے تعیرفر مایا گیا ہے۔ عبادت ہیں مثر کو خاصوں کے یہ افعال بھی عبادت ہیں مثر کو کہ دین میں گراصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں اس کی کو تقمیراور اس تقمیرکو ڈنب سے تعیرفر مایا گیا ہے۔

marfat.com

نياء القرأر

(قاوی رضویه جام ۵ کمتدرضویه کراجی)

جلدوتم

اس جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس آیت میں مجاز اشکر کی ادائیگی میں کی کو ذنب فرمایا ہے اور وہ ممناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ک نعمتیں غیر متناہی ہیں اور متناہی وقت میں غیر متناہی نعمتوں پرشکر ادا کرناممکن ہی نہیں ہے بیمجاز مرسل ہے۔

(۲) (۵) بلکہ خورنفس عبارت گواہ ہے کہ یہ جے ذب فرمایا گیا ہرگز هیقة ذب بمعنیٰ گناہ بین ما تقدم " سے کیام ادلیا وی اور نے سے پیشتر کے اور گناہ کے کہتے ہیں مخالفت فرمان کو اور فرمان کا ہے سے معلوم ہوگا وی سے تو جب تک وی نہ اور ی محلی میں نہیں تو گناہ کیا ؟ ( نتاه کی رضویہ ج میں محلی اور جب مخالفت فرمان کہاں تھا جنالفت فرمان نے کیا معنی اور جب مخالفت فرمان نہیں تو گناہ کیا ؟ ( نتاه کی رضویہ ج میں محلی کے دو کام کیے وہ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ افتح : ۲ میں ' ما تقدم '' کو گناہ فرمایا ہے حالانکہ نزول وی سے پہلے آپ نے جو کام کیے وہ

ال جواب 6 طلاصہ ہی ہے کہ اس این میں قصدہ میں ہوگاہ کرہا ہے گا سے۔ گناہ ہو ہی نہیں سکتے اس لیے ان پر گناہ کا اطلاق مجازی ہے میر بھی مجاز مرسل ہے۔

(۳) (۲) جس طرح''ما تقدم ''میں ثابت ہولیا کہ هیقة ذنب نہیں یو ہیں''ما قاحر ''میں نقد وقت ہے بل ابتدائے نزول فرمان جو افعال جائزہ ہوئے کہ بعد کوفر مان او نکے منع پر اور ااور اونیں یوں تعبیر فرمایا گیا حالا نکہ او نکا هیقة گناہ ہونا کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا یو ہیں بعد نزول وی وظہور رسالت بھی جو افعال جائز فرمائے اور بعد کو اوکی ممانعت اور ی اوی طریقے ہے ان کو' ما تا خو ''فرمایا کہ وی بتدریج نازل ہوئی نہ کہ دفعۂ ۔ (فاوی رضویہ ۴۵۵۵)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ افتح:۲ میں''مسا تساخس '' کوبھی گناہ فر مایا' حالانکہ جن کاموں کے کرنے کے بعدان کی ممانعت نازل ہوئی وہ کیسے گناہ ہو سکتے ہیں للبذا''ما تا خو '' پربھی گناہ کا اطلاق مجاز اُنے یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ ساتواں ہندؤں کی وید کی عبارات پرمشمل الزامی جواب ہے اس کوہم نے ترک کردیا' آٹھواں جواب یہ ہے:

عنا وال ہمدوں ویدن عبارات پر من اور بیا ہے۔ (۴) (۸) استدلال برسی ذمہ داری کا کام ہے آریہ بیچارہ کیا کھا کراوس سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔

marfat.com

یر باعث ہورہی ہے بیخطاب خاص کفار سے ہے بلکہ اون میں بھی خاص منکران قیامت مثل مشرکین آ ربیرو ہندو سے

یوبیں دونوں سورہء کریمہ میں کاف خطاب ہرسامع کے لیے ہے کہ اے سننے والے! اپنے اور اپنے سب مسلمان بھائیوں کے گناہ کی معافی مانگ۔(نآوی رضویہ ۹۵ مے)

ہے' فاعلہ انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المومنت ''جان لے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنی اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی معافی چاہ تو یہ خطاب اوس سے ہے جو ابھی لا الہ الا اللہ نہیں جانا ور نہ جانے والے کو جانے کا حکم دینا تخصیل حاصل ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے سنے والے! جے ابھی تو حید پر یقین نہیں کے باشد تو حید پر یقین لا اور اپنے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے گناہ کی معافی ما نگ 'تھہ کہ آیت میں اس عموم کو واضح فر ما دیا کہ' واللہ یعلم متقلبکم و مثو کم O' اللہ جانتا ہے جہاں تم سب لوگ کروٹیں لے رہے ہواور جہاں جہاں تم سب کا ٹھکانہ ہے اگر' ف اعلم ''میں تاویل کرے تو'' ذنبک ''میں تاویل سے کون مانع ہے اور اگر'' ذنبک ''میں تاویل سے کون مانع ہے اور اگر'' ذنبک ''میں تاویل کرتا تو'' فاعلم ''میں تاویل کیے کرسکتا ہے دونوں پر ہمارا مطلب حاصل اور مدعی معاند کا استدلال زائل ۔ تاویل نہیں کرتا تو'' فاعلم ''میں تاویل کیے کرسکتا ہے دونوں پر ہمارا مطلب حاصل اور مدعی معاند کا استدلال زائل ۔

(نآوئ رضویہ ج ص ۱۵-۷۱) اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ' واستُغفِی لِنَا نَبُلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنِینَ ''(حمہ: ۱۹) میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ کا فرسے خطاب ہے کہ تو اللہ کی تو حید پر ایمان لا' پھراپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے

استغفار کر۔ یہ بھی تعریض ہے۔

(۱) (۱۰) دونوں آیۃ کریمہ میں صیغۂ امر ہے اور امر انثا ہے اور انثا وقوع پر دال نہیں تو حاصل اس قدر کہ بفرض وقوع استغفار واجب نہ یہ کہ معاذ اللہ واقع ہوا جیسے کسی سے کہنا: ''اکرم ضیفک ''اپنے مہمان کی عزت کرنا اس سے بیمرا زہیں کہ اس وقت کوئی مہمان موجود ہے نہ بیخبر ہے کہ خواہی نخواہی کوئی مہمان آئےگاہی بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر ایسا ہوتو یوں کرنا۔ (فاوئل رضویہ جم ص کے)

اس جواب کا حاصل میہ ہے کہا گر بہ فرض محال آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اپنے گناہ پراستغفار کریں اور یہ قضیہ واقعیہ نہیں ہے بلکہ غرضیہ انشائیہ ہے۔ بیالمومن: ۵۵ اورمجمہ: ۱۹ دونوں کا جواب ہے' بیرمجاز مرسل ہے۔

(2) (۱۱) ذب معصیت کو کہتے ہیں اور قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عدی سے خاص نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ "وعصی ادم ربه "آ دم نے اپ رب کی معصیت کی حالانکہ خود فرما تا ہے: "فنسی و لم نجد له عزما 0 "آ دم بھول گیا ہم نے اوسکا قصدنہ پایالیکن سہونہ گناہ ہے نہ اوس پر مواخذہ خود قرآن کریم نے بندوں کو یہ دعاتعلیم فرمائی: "دب اللہ تو احذنا ان نسینا او احطانا "اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں۔ (ناوی رضویہ ہوں کے)

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ المون: ۵۵ اور محمد: 19 میں مرادیہ ہے کہ جو گناہ بھولے سے ہوجائے اس پر آپ استعفار کریں اور گناہ کی حقیقت عمداً معصیت اور نافر مانی کرنا ہے سوان دونوں آیوں میں ذنب کا اطلاق مجازی ہے کہ بھی مجازم سل ہے۔

رو ماہ کی میں میں سیسے ہورہ کرہ کی حول دود وہ ہوں میں دعب ہاں ماں جاری ہے۔ یہ جار کر سے ہے۔ (۸) (۱۲) جتنا قرب زائد اوی قدر احکام کی شدت زیادہ ع جن کے رہنے ہیں سوا اون کو سوامشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گنوار کی جو بات ن لے گا جو برتاؤ گوارا کرے گا ہر گزشہر یوں سے پسند نہ کرے گاشہریوں میں بازاریوں

جلددتهم

marfat.com

سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں دربار بول اور دربار بول میں وزراء ہر آیک پر بار دوسر ہے سے زائد ہے اس لیے وار دہوا'' حسنات الاہو او مسئات المقوبین '' نیکول کے جو ٹیک کام ہیں مقر بول کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔

(فاوى رضوية جهم ١٤)

اس جواب کا حاصل ہے ہے کہ ان دونوں آ تنوں میں ای طرح" لیکھٹی گات الله ما انتخام میں کو نہا کہ دماتا گئے "

(افقہ ) میں خلاف اولی کاموں پر ذہب کا اطلاق فرمایا ہے اور خلاف اولی گناہ نہیں ہوتا سویہ اطلاق بجازی ہے ہی مجاز مرسل ہے۔

(۹) (۱۳) آریہ بیچارے جن کے باپ دادا نے بھی بھی عربی کا تام نہ نااگر نہ جانے تو ہرا دنی طالب علم جانتا ہے کہ اضافت کے لیے ادنی طالب سے بلکہ بیا عام طور پر فاری اردو ہندی سب زبانوں میں رائے ہے مکان کو جس طرح او سکے اللہ کی طرف نبیت کریں ہوا ہے اور اس طف آ بیگا بھی کا لک کی طرف نبیت کریں ہو ہیں کرایہ دار کی طرف ۔ یو ہیں جو عادیت لے کربس رہا ہے اور سے پاس طف آ بیگا بھی کہ کہا گا گا کہ ہم فلانے کے گھر کے تیے بلکہ پیائش کرنے والے جن کھیتوں کو تاپ رہے ہوں ایک دوسرے سے پوچھے گا:

مہارا کھیت کے جریب ہوا یہاں نہ ملک نہ اجارہ نہ نہاریت اور اضافت موجود یو ہیں جیئے کے گھر سے جو چیز آ نے گی کہ بیاپ سے کہ علت ہیں کہ آپ کے بہاں سے یہ عطاہوا تھا تو "دنبک " سے مرادا بل بیت کرام کی لفزشیں ہیں اور اور کے بعد ' ول للہ مؤمنین والمؤمنین والمؤمنین " تعیم بعد تخصیص ہے بینی شفاعت فرما ہے ' الی بیت کرام اور سب سلمان مردوں عورتوں کے لیے اب آریہ کے اور جون کا بھی علاج ہوگیا کہ بیردوں کا ذکر تو بعد کو موجود ہے تھیم بعد تخصیص کی مردوں عورتوں کے لیے اب آریہ کے اور جون کا بھی علاج ہوگیا کہ بیردوں کا ذکر تو بعد کوم جود ہے تیم بعد تخصیص کی مردوں عورتوں کے لیے اب آریہ کے اور میرے ماں باپ کواور جومیرے گھر میں ایمان کے ساتھ آیا اور سب مسلمان مردوں اور مرب اور جومیرے گھر میں ایمان کے ساتھ آیا اور سب مسلمان مردوں اور مرب کے دور میں دور کورتوں کورتوں

اں جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ ' کا اُستَغْفِرُ لِدُانِیک ''(محد:19) میں اہل بیت کی لفزشیں مراد ہیں"ولیلمؤمنین والمومنات'' سے عام مسلمان مردوں اور عورتوں کی لفزشیں مراد ہیں اور یہ تعمیم بعد تخصیص ہے'اس میں مجاز بالحذف ہے۔

(۱۰) (۱۴) ای وجہ پر کریمہ سورہ فتح میں لام لک تعلیل کا ہے اور 'ما تقدم من ذنبک ' تمہارے الگوں کے گناہ اعنی سیدنا عبد اللہ وسید تنا آ منہ رضی اللہ عنہما ہے منتہائے نسب کریم تک تمام آ بائے کرام وامہات طیبات باستنائے انبیائے کرام مثل آ دم وشیث ونوح خلیل واسمعیل علیہم الصلوٰ قوالسلام اور 'ما تا بحر ' تمہارے پچھلے بعنی قیامت تک تمہارے اہل مثل آ دم وشیث ونوح و مصل کریمہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے فتح مبین فرمائی تا کہ اللہ تمہارے سبب سے بخش و سے تمہارے علاقہ کے سب الگوں پچھلوں کے گناہ والحمد للہ رب الحکمین (فاوئی رضویہ ۴۵ میں)

اس جواب کا حاصل ہے ہے کہ افتح: ۲ میں 'ما تقدم ''سے آپ کے تمام آباء کرام کے گناہ اور 'ماتا خو' سے آپ کے تمام اہل بیت کے گناہ مراد ہیں اور اس میں بھی مجاز بالحذف ہے۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح الفتح: ۲ میں ذنب سے مراد نزول وجی سے پہلے یا نزول وجی کے بعد کے کام مراد مجلدہ ہم

marfat.com

یں ای طرح المومن: ۵۵اورمحمہ: ۱۹ میں بھی بیا حمّال ہے کہ ان ہی کاموں پر مجاز اُ ذنب کا اطلاق ہواور یہ بھی مجاز مرہل ہے۔

متقدین مفسرین اوراعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ کے جوابات کی بناءتعریض پر ہے یعنی ذکر آپ کا ہے اور مراد عام مخاطب ہے یا جوابات کی بناء مجاز مرسل پر ہے ' یعنی ذنب سے مراد بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام ہیں یا مجاز بالحذف پر ہے یعنی بہ خلاہر ذنب کی اضافت آپ کی طرف ہے اور مراد آپ کے اقارب یا آپ کے اگلے بچھلے (آباء اور اقارب) ہیں اور ان کے

ا فركومذف كرديا كيابــ

د یکھئے فناوی رضویہ جاص ۹ کا۔ ۱۸ ساکا 'جااص۱۳۳ ' مطبوعہ مکتبہ رضویۂ کراچی۔ اس طرح فناوی رضویہ ج9ص ۲۵ اورج 9ص ۲۵ سام ۴۵ رضا فاؤنڈیشن کا ہور میں بھی اس کی تصریح ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا اور احادیث میں ذکر ہے کہ آپ ایک دن میں ستر بار اور بعض میں ہے کہ آپ دن میں سوبار تو بہ فر ماتے تھے اس تو بہ اور استغفار سے مراد آپ کے درجات میں اضافہ اور ترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کتنی بار استغفار کرتے تھے اور آپ کے استغفار کامحمل

اعلى حضرت امام احدرضا قدس سره فرماتے ہیں:

وہ خودکٹیرالتو بہ ہیں۔ صحیح البخاری میں ہے: میں روز اللہ سبحانہ سے سوبار استغفار کرتا ہوں۔ شرح الشفا والمرقا ق واللمعات والجمع بدر مز (ط) للطیعی والزرقانی ہرایک کی توبداس کے لائق ہے۔ حسنات الاہو او سیئات المقربین (نیکول کی خوبیال مقربین کے گناہ ہیں) حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم ہرآن ترقی مقامات قرب ومشاہدہ میں ہیں۔''وللا بحد ق حیر لک من الاولی ''(آپ کے لیے ہر پہلی ساعت سے دوسری افضل ہے۔ ت) جب ایک مقام اجل واعلی پرترقی فرماتے گزشته مقام کو بہنب ایک مقام اجل واعلی پرترقی فرماتے گزشته مقام کو بہنب ایس کے ایک نوع تعفیر تصور فرما کراپنے رب کے حضور تو بدو استغفار لاتے تو وہ ہمیشہ ترقی اور ہمیشہ تو بہ بہتھ میں ہیں بیا سلی اللہ علیہ وسلم مطالع مع بعض زیادات میں۔ (فادی رضویہ ۴۵ سام ۱۵۲ سام ۱۵۲ دمنا فاؤنڈیش لاہور)

اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ نے صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں روز سوبار اللہ سبحانہ سے استغفار کرتا

نهار القرآر

ہوں لیکن سیح بخاری میں سوبار استغفار کرنے کی صدیث نہیں ہے میج بخاری میں بیصدیث ہے:

ایک دن میں سوبار استغفار کرنے کی حدیث ان کتابوں میں ہے:

حضرت اغرمز نی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل برضرور ایک حجاب آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں سومر تبہ استغفار کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۰۲) سنین ابوداؤ درقم الحدیث:۱۵۱۵)

بین حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میری زبان میں کوئی بیاری تھی جس کو میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا' میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا' آپ نے فر مایا: اے حذیفہ! تم استغفار کیوں نہیں کرتے' میں ہرون اور رات میں سومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہے۔ (اس حدیث کی سندھی کافیرہ ہے)۔

(مند احرج ۵صه ۱۹۳۵ قديم مند احر ۲۳ ص ۳۷۵ و ۱۳۲۱ مند البر ارقم الحديث: ۲۹۷ مند احرج ۵صه ۱۳۲۹ مند احرج ۵صه ۱۳۲۹ مند احرج ۵صه ۱۳۲۹ مند احرج ۵صه ۱۳۲۹ مند احرج ۵صه ۱۳۷۹ مند احرج ۵ الحدیث: ۱۸۱۸ شعب الایمان قم الحدیث: ۱۷۸۸ مصنف این الی شیبه ج ۱۰ ص ۲۹۷ ممل الیوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۱۸ مصنف این الی شیبه ج ۱۰ ص ۲۹۷ ممل الیوم والملیلة للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۱۸ مصنف این الجدیث: ۳۸۱۷ مصنف این الحدیث: ۳۸۱۷ مصنف این الحدیث ۱۳۸۱ مصنف این الحدیث این الحدیث این الحدیث این الحدیث ۱۳۸۱ مصنف این الحدیث این ال

صحیح مسلم کی روایت میں مذکور ہے: میرے دل پر حجاب چھاجا تا ہے اس کی شرح میں علامہ نو وی لکھتے ہیں ِ

یں۔ رہ مہر رہ ہوروں اس میں سیدر روس میں اور میزان نیک اعمال کا مشکلات سے بیجانا اور عذاب سے چھڑا نا

اس کے بعد فرمایا:" اوراپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام شہیج کیجے"۔

ا کے بحد رہ فیہ مروت وقت اللہ تعالی کی حمد اور اس کی تعلیج کرتے رہتے تھے وراصل اس آیت میں مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم تو ہروقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعلیج کرتے رہتے تھے وراصل اس آیت میں مسلمانوں کو

جلدونهم

marfat.com

Ψ91 ω1 — 10.100 37

تعریف ہے اور ان کواس طرح متوجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حمد اور تسبیح کا حکم دے رہاہے جو دائمی حمد اور تبیج کرنے والے ہیں تو تم کو کتنی زیادہ حمد اور تسبیح کی ضرورت ہے۔

تشہیج کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی غیوب اور نقائص سے برأت بیان کرنا اور پہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہرعیب سے بری ہے ہماں اللہ تالیٰ کہ تنہوں تا ہدی ہوں ہے۔ ہماں اللہ تالیٰ کہ تنہوں تا ہماں اللہ تالیٰ کہ تنہوں تا ہماں اللہ تالیٰ کہ تنہوں تا ہماں اللہ تالیٰ کہ تاہدی تاہدی ہوں تاہدی تاہدی ہوں تاہدی ہوں

اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی شبیع کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پریہ ہوتا ہے کہ ہمارے عیوب اور نقائص کم ہوجاتے ہیں اور حمد کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے بلکہ وہ ہر کمال کا خالق اور موجد ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ

کی صفات کمالیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم پریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صفات کمالیہ کو بیدا فر ما دیتا ہے۔

شفقت کریں اور ان نیک اعمال کی برکت سے آخرت میں ہماری مغفرت متوقع ہے' حدیث میں ہے: حضرت عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے فر مایا: آج

رات میں نے بہت تعجب خیر چیز دیکھی' میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جوفر شتوں سے بہت گھبرار ہا تھا' اس کا وضوآیا اور اس نے اس کوان سے چھڑ الیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا' اس کی نماز آگئ

اوراس نے اس کوعذاب قبرسے چیٹرالیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کودیکھا 'اِس کوشیاطین متوحش کررہے تھے'اس کے

پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کوان سے چھڑا لیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس کے آگے اندھیرا تھا اور ایس کی بیچے دور میں انتہاں کی رئو مان میں میں تاریخی کے ایک شخص کو دیکھا'اس کے آگے اندھیرا تھا اور

اس کے پیچھےاندھیرا تھااوراس کی دائیں طرف اندھیرا تھااوراس کی بائیں طرف اندھیرا تھااوراس کےاوپراندھیرا تھااوراس کے نبچان تھی بتا' کھی تا سرح و عرب ہوں ہے کہ دور میں کہا ہاں میں میں نبین میں سرچھنے کے ایک میں اندھیرا

کے پنچاندھیراتھا' پھراس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال لیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا'اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس کا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا آیا'اس نے اس فرشتہ سے

بات کی اور اس کواپنے ساتھ لے گیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کود یکھا جو آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچار ہا

تھا' تو اس کے پاس اس کا صدقہ آیا'وہ اس کے سر کے اوپر سایا ہو گیا اور اس کے چہرے کی ڈھال بن گیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کے پاس دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے تو اس کے پاس نیکی کے حکم دینے اور بُر ائی سے رو کئے کا

عمل آیا اور اس نے اس کوعذاب سے چھڑالیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو دوزخ میں گر گیا تھا' تو اس کے

پاس اس کے وہ آنسوآئے جوخوف خداہے نکلے تھے'انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص

کودیکھا جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا تو اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا اور ملیں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا' اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا تو اس کا قرض دینے کاعمل آیا اور اس نے

اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کردیا' پھر میں نے ایک مخص کود یکھاجو بہت کیکیار ہاتھا' پھراس کا اللہ کے ساتھ حسن طن آیا تو

وہ پرسکون ہوگیا' پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو بل صراط پر گھسٹ گھسٹ کرچل رہاتھا تو اس کے مجھ پر درود

پڑھنے کاعمل آیا اور اس نے اس شخص کو بل صراط سے پار کرا دیا اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جب وہ جنت

کے نز دیک پہنچا تو اس کے دروازے بند ہو گئے' کچراس کا کلمہ شہادت آیااوراس نے اس کا ہاتھ بکڑ کراس کو جنت میں داخل کر لہدہ

د یا۔ (حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کوامام طبر انی نے دوسندوں ہے روایت کیا ہے ایک سند میں سلیمان بن احمد الواسطی ہے اور دوسری سند میں خالد بن

**عبدالرحمان الحزوی ہے اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ مجمع الزوائدج کص• ۱۸ ٔ حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کی سند کوضعیف کہا ہے ٔ الجامع الصغیر رقم معمد مصنعت** 

marfat.com

الحديث:٢٦٥٢ نوادرالاصول جعص ٣٦٧)

ہر چند کہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف السندا حادیث معتبر ہوتی ہیں'اس لیے ہم نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے تا کہ سلمانوں کونیک اعمال کے بجالانے میں رغبت ہو قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّبِيَّاتِ . (مود:١١٨) بے شک نیکیاں ٹرائیوں کودور کردیتی ہیں۔

یعنی برے کاموں کے نتیجہ میں جس عذاب کا خطرہ ہوتا ہے وہ نیک کاموں سے زائل ہوجاتا اوراس مدیث میں بھی میں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آ بیوں میں جمگزا کررہے ہیں ' ان کے دلوں میں صرف برا بننے کی ہوں ہے ،جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں سوآپ اللہ سے پناہ طلب سیجئے ، بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے 0 آ سانوں اور زمینوں کا بیدا کرنا لوگوں کو بیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 اور اندھا اور و کیھنے والا برابرنہیں ہے 0 اور نہ مؤمنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں متم بہت کم نفیحت حاصل كرتے ہو (المومن:۵۸\_۵۸)

فتنه بإزلوگوں سے الله کی پناہ طلب کرنا

اس سورت كے شروع ميں بھي الله تعالیٰ نے بيفر مايا تھا: مَا يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ إلَّا الَّذِينَ كُفَرُوا.

الله کی آیوں میں صرف کفار ہی جھکوتے ہیں۔

اس کے بعداسی ہے مربوط کلام کا ذکر فر مایا اور اب المومن:۵۶ میں پھران کا فروں کا ذکر فر مایا جواللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھڑتے ہیں جوان کے پاس آ چکی ہواس کے بعداس سے متصل ہے وجہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی آیوں میں كس مقصد كے ليے جھكڑتے ہيں۔ سوفر مايا: "ان كے دلوں ميں صرف برا بننے كى ہوس ہے" كيونكہ وہ جانتے ہيں كه اگر انہوں نے آپ کو نبی مان لیا تو انہیں آپ کے احکام کی اطاعت کرنی ہوگی' آپ کومقتد ااور پیشوا ماننا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے ان کی چودھراہٹ کا چراغ نہیں جلے گااور کل تک جن لوگوں کے سامنے وہ بڑا بنتے چلے آئے تھے اب ان کے سامنے انہیں نبی صلی اللہ عليه وسلم كى اطاعت كرنى ہوگى تو وہ اس ليے آپ كو نبى نہيں مانتے تھے كەاگر آپ كو نبى مان ليا تو ان كو برائى نصيب نہيں ہوگى۔ الله تعالى نے فرمایا: جس برائى كى يہ بوس كررہے ہيں وہ بھى ان كے ہاتھ نہيں آئے گى كيونك بالآخر مكم مرمه آپ كے ہاتھوں فتح ہوگا اور آج جولوگ چودھری اور وڈیرے ہے ہوئے ہیں کل وہ سب آپ کے ماتحت ہوں گے اور ان سب کی گردنیں آپ کی تلوار کے پنچے ہوں گی' سوآپ ان کی سازشوں کے شرسے اللّٰہ کی پناہ طلب کریں' بے شک اللّٰہ ان کی باتوں کوخوب سننے والا ہے اور ان کے کاموں کواچھی طرح و کیھنے والا ہے' پس وہ آپ کوان کی سازشوں کے شریعے محفوظ اور مامون رکھے گا اور آپ کو ان کے اوپر غالب کردے گا'اس کا وعدہ ہے:

الله لکھ چکاہے کہ بے شک میں اور میرے رسول ضرور غالب كتب اللهُ لَاغْلِبَكَ آنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قِوِيُّ عَرِيْرُهُ

ہوں گئے بےشک اللہ بہت توی اور بے صد غالب ہے 0 (المحادله: ۲۱)

ہر چند کہ بیآیت ان کا فروں کے حق میں نازل ہوئی ہے جواپنی بڑائی کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے لکین دراصل یہ آیت ان تمام بد مذہب اور مبتدعین کوشامل ہے جن کے سامنے مذہب حق پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور وہ

جلدوتهم

تبيار القرآن martat.com

41 — 10.1009

ان کومرف اس کینیں مانے کہ اگر ان دلائل کو تعلیم کر لیا تو ان دلائل پر بنی مذہب حق کو بھی ماننا ہو گا اور اس کو مانے سے ان کی بڑائی میں فرق آئے گا اور ایسے ہٹ دھرم لوگ صرف مکہ کے کفار نہیں تھے بلکہ ہر دور میں ایسے ضدی معاند اور جھڑ الولوگ ہوتے رہے ہیں خود مصنف کو ایسے ہٹ دھرم اور جھڑ الولوگوں کا سامنا ہے نہے بہت بڑا فتنہ ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں ایسے لوگوں کے فتنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے عدیث میں ہے:

797

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے ضدی' ہٹ دھرم اور معاندلوگ بہت بڑا فتنہ ہیں اوران کا فتنہ دجال کے فتنہ سے کم نہیں ہے سوہم اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے فتوں سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حشر ونشر بردلیل

المومن: ۵۵ میں فرمایا:'' آسانوں اور زمینوں کا بیدا کرنا لوگوں کو بیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانے O''

مشرکین مکہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع اور حشر ونشر کے متعلق بھی جھڑا کرتے رہتے تھے
اور وہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے مرنے کے بعدان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے وہ یہ مانتے تھے کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نبیدا کیا ہے اور یہ قادر ہوتا ہے اور جو
نے پیدا کیا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جوایک چیز کے بنانے پر قادر ہو وہ اس جیسی دوسری چیز کے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے اور جو
ایک چیز کے بنانے پر قادر ہو وہ اس سے کم درجہ کی چیز کے بنانے پر بہطریق اولی قادر ہوتا ہے اور یہ وہ اصول ہیں جو ہر صاحب
عقل کے نزویک مسلم ہیں اور ان اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کارد کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بڑا ہے اور آبان اور زمین تم کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت ضرور بہت بڑے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے تو تم اس مسلہ میں کیوں جھڑر ہے وہ ؟

پر فرمایا ''اور اندها اور دیکھنے والا برابرنہیں ہے' 'یعنی جوشخص اس کا مُنات میں بھری ہوئی نثانیوں سے اللہ تعالیٰ کی فات اور صفات پر اور قیامت اور حشر ونشر پر استدلال کرتا ہے وہ اس شخص کے برابرنہیں ہے جو اپنے مشرک آباء و اجداد کی اندھی تعلید میں ان حقائق کا انکار کرتا ہے۔

marfat.com

تميار القرأر

PAR.

المومن: ٥٨ ميں فر مايا: "اور نه مؤمنين صالحين بدكاروں كے برابر ہيں عم بہت كم تقيحت حاصل كرتے ہو 0" المومن: ٥٥ كة خرى حصد سے مراديہ ب كه عالم اور جائل برابر بيس بين المومن: ٥٨ كے ابتدائى حصد معمراديہ ب کہ نیک عمل کرنے والے اور برے مل کرنے والے برابر نہیں ہیں۔

پھر فر مایا: "تم بہت کم نفیحت حاصل کرتے ہو" یعنی ہر چند کہ انہیں معلوم ہے کہ علم اور استدلال جہل اور اندهی تقلید سے بہتر ہے اور نیک عمل کرنا رائے مے بہتر ہے ، پھر بھی بیتو حید کے دلائل اور رسالت کے معجزات سے مدایت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے اپنے تم راہ کن نظریات پر جے رہتے ہیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شکنہیں ہے کیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے O اورتمہارے رب نے فر مایا: تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فر ماؤں گا' بے شک جولوگ میری عبادت سے مکبر کرتے اہیں' وہ عنقریب ذلت ہےجہم میں داخل ہوں گے O (الموُن: ۲۰۔۵۹)

ایمان کامل کا معیار

اس سے بہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے اور اس آیت (المومن: ٥٩) میں قیامت کے وقوع کی خبر دی ہے کیکن کفار اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ یہ اپنے مشرک آباء واجداد کی تعلید میں اس قدر راسخ ہیں کی محسوسات سے معقولات پراستدلال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید پراور قیامت پرایمان نہیں لاتے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: ''لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے'' کافروں میں تو اصلاً ایمان نہیں ہے' لیکن اکثر مسلمانوں میں ایمان کامل نہیں ہے ہم یہاں پران احادیث کا ذکر کررہے ہیں جن میں کمال ایمان کا معیار مذکور ہے اس کسوٹی پڑ پر کھ کر

ہمیں جانچنا چاہیے کہ آیا ہماراایمان کامل ہے مانہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایمان سے ہیں جس مخص میں ان میں سے کوئی چیز نہ ہواس میں ایمان بالکل نہیں ہے: (۱) اللہ کے علم کو تسلیم کرنا (۲) اللہ کی قضاء (تقدیر) پر راضی رہنا (۳) اپنے معاملات کو اللہ کے سپر و كردينا (٣) الله پرتوكل كرنا (۵) جب پېلى بارصدمه پنچيتواس پرصبر كرنا اوروه مخص ايمان كى حقيقت كا ذا كقه نېيس چكوسكتا جس ہے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال مامون اور محفوظ نہ ہوں۔ سی شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! ایمان کا کون سا وصف سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس شخص کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے لوگ سلامت رہیں ، جس طرح راستہ پر مینارعلامت اہوتا ہے' ای طرح ایمان کی علامت کے بیر مینار میں: (۱)لا الدالا الله کی شہادت دینا (۲) نماز قائم کرنا (۳)ز کو ۃ ادا کرنا (س) كتاب الله كے موافق حكم دينا (۵) نبي امي كي اطاعت كرنا (٢) جب بنوآ دم سے ملاقات ہوتو ان كوسلام كرنا۔

( حافظ الیمی نے کہا: اس حدیث کوامام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں سعید بن سنان راوی ہے جس کی روایات سے استدلال نہیں کیا

إجاتا ، مجمع الزوائد جاص ٦ ٥ دارالكتاب العربي بيروت )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو شخص امانٹ دار نه ہواس کا کوئی دین نہیں اور جو شخص اپنے عہد کو پورا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں (سیدنا) محمه (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے اس وقت تک کسی بندہ کا دین درست نہیں ہوسکتا جب تک اس کی زبان درست نہ مواوراس کی زبان اس وقت تک درست نہیں ہو گی جب تک اس کا دل درست نہ ہواور اس وقت تک کوئی شخص جنت **میں داخل** نہیں ہوسکتا جب تک اس کے بواکق سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو' آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! بواکق کیا ہیں؟ آپ -

martat.com

تبيار القرآر

فرمایا: اس کا دھوکا دینا اور اس کاظلم کرنا اور جس شخص نے حرام مال حاصل کیا اور اس کوخرج کیا اس میں برکت نہیں ہوگی اور اگر اس سے صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور اس مال میں جواضا فہ کیا وہ دوزخ میں جائے گا اور خبیث چیز سے خبیث کام کا کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن طیب چیز سے کفارہ ہوتا ہے۔ (المجم الکبیر قم الحدیث: ۱۰۵۵۳ وافظ الہیٹی نے کہا: اس کی سند میں حصین بن مذعور ہے جوفرس تیمی سے روایت کرتا ہے میں نے ان کا ذکر نہیں دیکھا۔ مجمح الزوائدج اص ۵۷)

معرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص سے ملے جس کا نام حارث بین مالک انصاری تھا' آپ نے اس سے پوچھا: اے حارثہ! تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا: میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں برخی موکن تھا' آپ نے فر مایا: ہر ایمان کی حقیقت ہوتی ہے' تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے' اس نے کہا: میں نے دنیا سے اپنے نفس کا منہ موڑ لیا' میں نے دن میں پیاس کو برداشت کیا اور رات کو جاگنا رہا اور گویا کہ میں نے اپنے رب کے عزاب میں عرش کو بالکل سامنے دیکھا اور گویا کہ میں نے اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھا اور اہل دوزخ کو دوزخ کے عذاب میں دیکھا' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم نے درست کہا' تم اس پر لازم رہو' مومن کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے۔

(حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کوامام بزار نے روایت کیا ہے' اس کی سند میں یوسف بن عطیہ ہے جس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا تا' مجمع الزوائدج اص ۵۷)

(ہر چند کہ ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں' لیکن فضائل اعمال میں ضعاف معتبر ہوتی ہیں' نیز ان احادیث کی اصل احادیث صححہ میں موجود ہے )۔

المؤمن: ۲۰ میں دعا کامعروف معنیٰ مراد ہے یا دعا سے عبادت کرنے کامعنیٰ مراد ہے؟

المومن: ۲۰ میں ارشاد ہے:'' اورتمہارے رب نے فر مایا:تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کوقبول فر ماؤں گا' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے O''

اس آیت کی تفییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد دعاہے یا اس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہے'جویہ کہتے ہیں کہاس آیت میں دعا سے مرادعبادت ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے '' وُقَال کُتُکُوُ ادْعُونی آستیجب لکوُ '' (المؤمن: ۲۰) کی تفسیر میں فرمایا: ہر عبادت دعا میں منحصر ہے اور آپ نے بیہ آیت پڑھی (ترجمہ:)'' بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت سے دوزخ میں داخل ہوں گے''۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٩٦٩ 'سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٧٩ 'سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٨٢٨ 'منداحمد ٣٣٩٣ 'سنن ابوداؤ درقم الحديث ٢٩٧٩ 'سنن الترفدي (٣٨٤٣ منداحمد) منداحمد (٢٩٠٣ منداحمد) منداحمد (٢٩٠٣ منديث ١٩٨٣ منديث ١٩٨٨ منديث ١٨٨٨ منديث ١٩٨٨ منديث ١٩٨٨ منديث ١٨٨٨ منديث ١٨٨ منديث ١٨٨٨ منديث منديث ١٨٨٨ منديث ١٨٨٨ منديث ١٨٨٨ منديث ١٨٨٨ مندي

میں کہتا ہوں کہا گر دعا ہے اس کا معروف معنیٰ مراد لیا جائے تو وہ بھی درست ہے اور اس حدیث کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی اس کی عبادت کرنا ہے۔

وعاكرنے كى ترغيب اوراس كى نضيلت ميں حسب ذيل احاديث ہيں:

معا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے فر مایا: میں

marfat.com

اء القرآر

سے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

(صحيح الخاري رقم الحديث: ٥٠٨٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٤٥ سنن الترخى رقم الحديث: ٣١٠٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزد کی دعا سے زیادہ سی چیز میں فضیلت تہیں ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٣٤٠ سنن ابن ماجد قم الحديث: ٣٨٢٩ صحح ابن حبان وقم الحديث: ٨٦٧ ألمستدرك ج٩٠)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس مخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہ پند ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم پرکوئی مصیبت آئے یا نہ آئے دعا ہر حال میں تمہیں نفع ویتی ہے سواے اللہ کے بندو! دعا کولازم رکھو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٥٨٨ المستدرك جاص ٣٩٨ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر قم الحديث: ٣٧٨٣)

حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله بہت حیاء فرمانے والا بہت کریم ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور نا کام لوٹانے سے حیا وفر ما تا ہے۔

(سنن ابو داؤ درقم الحديث: ١٣٨٨ سنن الترمذي رقم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٨٦٥ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٨٦٨

المستدرك جاص ١٩٩٤)

حضرت توبان رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تقدیر صرف دعا سے ملتى ہے عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

(صیح ابن حبان رقم الحدیث:۸۷۲ المستدرک جام ۲۹۳)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ اللہ سوال کرنے کو پیند فر ما تا ہے اور سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٣٥٤١ ُ حلية الاولياءج إص ١٢٨\_١٢٤ ُ جامع المسانيد واسنن منداين مسعود رقم الحديث: ١٥٥ ﴾

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: وعاعبادت کامغز ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٧١) معجم الاوسط رقم الحديث: ٣٣٣٠ ؛ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٢]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اللّٰہ سے سوال نہیں کرتا' اللّٰہ

اس برغضب ناک ہوتا ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۳۷۳ سنن ابن ماجیرقم الحدیث: ۳۸۲۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰۹۰ منداح

ج ٢ص ٢٨٨ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٦٦٥٥ المستدرك ج إص ٢٩١ مثرح السنة رقم الحديث: ١٣٨٩)

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ چیز نہ بتا وَک جومههیں تمہارے دشمنوں سے نجات دےاور تمہارے رزق کو زیادہ کرے بتم دن رات اللہ سے دعا <sup>ک</sup>یں کیا کرو کیونکہ دعا مو**من** تتصيار ب- (مندابويعليٰ رقم الحديث:١٨١٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے ربعز وجل کے س ہے زیادہ قریب بحدہ میں ہوتا ہے' پستم (سجدہ میں) بہ کثرت دعا کیا کرو۔

martat.com

تعار القرآن

(صحِحِ مسلم رقم الحديث: ۴۸۲ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ۸۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب ہر رات کو آسان و نیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرما تا ہے : کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول كرول كون مجھ سے سوال كرتا ہے كہ ميں اس كوعطا كروں؟ كون مجھ سے مغفرت طلب كرتا ہے كہ ميں اس كى مغفرت كر دوں۔ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٩٣ ك صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ ك سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٩٨ موطا امام ما لك رقم الحديث: ٦١٩ 'مصنف عبد

الرزاق رقم الحديث:١٩٦٥٣ منداحمه ج٢ص٢٢ منن دارمي رقم الحديث ١٣٨٧ منن ابو داؤ درقم الحديث ١٣١٥ منن ابن ماجه رقم الحديث ١٣٦٦ مندابويعليٰ رقم الحديث: ٦١٥٥ ،صحح ابن حبان رقم الحديث: ٩١٩ )

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔

(سنن الترمذي رقم الحديث:۳۴۹۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:۳۹۴۸)

دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات اور قبولیت دعا کی شرائط

اس آیت میں پیےارشاد ہے:''اورتمہارےرب نے فر مایا ہے:تم مجھ سے دعا کرؤ میں تمہاری دعا کوقبول فر ماؤں گا''۔اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہلوگ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب بیہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے **کی چند شرائط ہیں'جب ان شرائط کے مطابق دعا کی جائے تو پھر دعا ضرور قبول ہوتی ہے'وہ شرائط اور ان کے د**لائل حسب ذیل

دعِا کرنے والے کا کھانا' پینااورلباس رزق حلال ہے ہونا چاہیے'اگر اس کا رزق حرام ہوتو پھر اس کی دعا قبول نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ طیب (پاک) ہے وہ طیب کے سوائسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فر مایا: ایک آ دمی اسباسفر کرتا ہے'اس کے بال بھرے ہوئے غبار آ لود بین وہ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے رب!اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے اور اس کا پینا حرام ہوتا ہے اور اس کا لباس حرام ہوتا ہے اور اس کی غذا حرام ہوتی ہے' اس کی دعا کہاں ہے قبول **ہو گی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۵ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۹۸۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۸۸۳۹ مند احمد ج ۲<sup>وس</sup> ۳۲۸ سنن** الدارمي رقم الحديث: ٢٠٢٠ الكامل لا بن عدى ج٢ص٢٦ ، سن يهي جسس ٢٣٠٦ ، شرح النة رقم الحديث: ٢٠٢٨ )

۲) وعاکرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل و د ماغ کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور حاضر کر کے د عاکرے قلب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تتمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو' یا در کھو: اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فر ما تا جو غافل ہو اور اس کا دھیان لہو ولعب عمل مور (سنن الترندي رقم الحديث:٣٥٧٩) معجم الاوسط رقم الحديث:٥٠٥٥ الكامل لا بن عدى جهص ١٣٨٠ المستدرك ج اص٩٩٣ تارت؛ بغدادج مم ش ۳۵۲)

) وعاكرنے والا راحت كے ايام ميں بھي الله تعالى سے دعاكر \_\_

martat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کواس سے خوشی ہو کہ اللہ مشکلات اور مصائب میں اس کی دعا قبول کرے اس کو جا ہیے کہ وہ آسانی اور راحت کے ایام میں اس سے زیادہ دعا کرے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۳۸۲ المتدرک جام ۵۳۳۵)

(س) بے نیازی سے دعانہ کرے بلکہ اصرار سے اور گڑ گڑ اکر دعا کرے۔

ج بیاری سے دعا میں سے کوئی محف دعا حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی محف دعا حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ! اگر تو چا ہے تو مجھے عطا فرما' کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی کر نے تو پورے خرم کے ساتھ دعا کر اور یہ ہرگز نہ کیج کہ اے اللہ! اگر تو چا ہے تو مجھے عطا فرما' کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۸ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۸ منداحمد رقم الحدیث: ۱۲۰۰۳ جامع المسانید والسن مندانس رقم الحدیث: ۱۸۱۰)

(۵) وعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔

عی وعامے ہوں ہوئے میں جدل مہر سے اللہ علیہ وسالہ وعامی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سی مختص کی حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سی مختص کی دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے جب وہ دعا کی قبولت میں جلدی نہ کرے۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۸۳ صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۷ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن الرندی قم الحدیث: ۱۳۸۷ سنن ابن باجد قم الحدیث: ۲۸۵۳)

(۲) کسی گناہ کے حصول یارشتہ منقطع کرنے کی دعانہ کرے۔

رہ) من ماہ سے رق یو میں مصف کی مصف کے سامی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے بتم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سامے بتم میں سے جو شخص بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس کا سوال عطا کر دیتا ہے بیا اس سے کسی مصیبت کوٹال دیتا ہے بہ شرطیکہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا رشتہ منقطع کرنے کی دعا نہ کرے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۳۸۱ منداحمہ جسم ۳۳۰) شرطیکہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا در مسکین بن کر دعا کرے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دو دور رکعت نماز پڑھواور ہر دو

رکعت کے بعد تشہد پڑھو' پھر گڑ گڑ او' عاجزی کرو' مسکین بنو' پھراپنے دونوں ہاتھ اللہ عز وجل کی طرف اس طرح اٹھا کر دعا

کرو کہ تھیلیاں تمہاری طرف ہوں اور کہو: اے میرے رب! اے میرے رب! اور جواس طرح نہیں کرے گا اس کی نماز

ناقص ہوگی۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۳۸۵ منداحدج اص ۱۱۱ جہوں ۲۱ العجم الکبیرج ۱۹۵۸ متاب الدعار قم الحدیث: ۲۱۰)

(٨) دنيامين كسي مصيبت كے نزول كى دعانه كرے۔

marfat.com

تبيار القرآر

قبول ہوجائے گی۔

حضرت ام الدرداء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان شخص اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: اے الله!اس کو بھی اس کی مثل عطا فرما۔

(صحح مسلم رقم الحديث:٣٧٣٢ منن ابو داؤ درقم الحديث:١٥٣٨)

(۱۰) دعا کی ابتداء میں اللہ عزوجل کی حمد وثناء کرے تو اس کی دعار ذہیں کی جاتی۔

(۱۱) دعامیں سب سے پہلے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرئے پھر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے پھراس کے بعدا پنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

امام عبد الرزاق بن جام متوفى المحره بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جبتم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہے سوال کرنے کا ارادہ میں کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء کرے جواس کے شایان شان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے 'پھر دعا کرے تو اس کا قبول ہونا اور کا میاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس اس ہطبع قدیم مصنف عبد الرزاق جواس کا قبول ہونا اور کا میاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس اس ہطبع قدیم مصنف عبد الرزاق جواس کا قبول ہونا اور کا میاب ہونا زیادہ متوقع ہے۔ (مصنف عبدالرزاق جواس کا ہونا اور الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۱ھ 'المجم الکبیر تم الحدیث ۱۸۵۸ عافظ البیشی نے کہا: اس حدیث کو حضرت الرزاق جواس کے خطرت ابن مسعود سے الزوائدر تم الحدیث ۱۵۲۵ میں کہتا الوعبیدہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے اور ان کا ساع حضرت ابن مسعود سے ان کا ساع ثابت ہے۔ عمدة القاری جاس ۴۰۰۳ مصر)

(۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور نبی صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنه ما بھی وہیں تھے۔ جب میں (نماز پڑھ کر) بدیٹھا تو میں نے پہلے الله تعالیٰ کی حمہ و ثناء کی 'پھر نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا' پھرا پنے لیے دعا کی تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا' سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ (سنن التربذی رقم الحدیث: ۱۳۰۱ 'جلاء الافھام رقم الحدیث: ۱۳۰۱)

(۱۲) دعا کے اقل اور آخر میں نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے تو وہ دعار دنہیں ہوتی۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فر مایا: دعا آسان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس کا کوئی لفظ او پرنہیں چڑھتاحتیٰ کہتم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھلو۔

(سنن التر مذي رقم الحديث: ٣٨٦ ُ جلاء الافهام رقم الحديث: ٥٠ ُ جامع المسانيد والسنن مندعمر بن الخطاب رقم الحديث: ١٢٣)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہر دعا کے اور آسان کے درمیان حجاب ہوتا ہے حتی کہ سیدنا محمصلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے اور جب نبی محمصلی الله علیه وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو وہ حجاب مجھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہوجاتی ہے اور جب نبی صلی الله علیه وسلم پر درود نه پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

marfat.com

ة القرآر

(الغروس بما أور الخطاب رقم الحديث: ١١٢٨) زبر الغروس جهس ٢٣ الكامل لابن عدى جهم ٢٠١٠ المجم الاوسط رقم الحديث: ٢٥٥ مافظ الميتى نے كہا: اس مديث كتمام راوى ثقة بيل جمع الزوائدج • اس ١٦٠) (۱۳) روزه دارٔ امام عادل اورمظلوم کی دعار نہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا رونہیں کی جاتی 'روز ہ دار جب روز ہ افطار کرتا ہے اور امام عادل اور مظلوم کی دعا 'الله تعالیٰ ان دعاؤں کو بادلوں کے او برا شالیتا ہے اوران کے لیے آسانوں سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے: مجھے اپنی عزت اور جلال کی تھم! میں تیری ضرور مدد کروں گا'خواہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔

(سنن الترفدي رقم الحديث: ٢٥٢٦\_٣٥٩٨ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٥٥٢ مند احمد ٢٧٥ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ١٩٠١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣١١٩ مندالميز اررقم الحديث: ٣١١٩ مجمع الزوائدج ١٥٠ الما ١٥١)

(۱۴) مسافر کی دعااور والد کی اپنی اولا د کے لیے دعا بھی ردنہیں کی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے(۱) مظلوم کی دعا (۲) مسافر کی دعا (۳) اور والد کی اپنی اولا دے لیے دعا۔ (اس حدیث

كى سند حسن ہے) (سنن التر فدى رقم الحديث: ٢٣ ٢٣ منن ابن مجبرقم الحديث: ٣٨ ٦٢)

(١٥) جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے اس کی قبولیت پرمہرلگ جاتی ہے۔

حضرت ابوز ہیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک رات ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ باہر نکائے ہم ایک شخص کے پاس آئے جو بہت گڑ گڑا کر دعا کرر ہاتھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کراس کی دعا سننے لگے' پھر نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: اگراس نے دعا پرمہر لگا دی تو اس کی قبولیت واجب ہو جائے گی' ایک شخص نے پوچھا: یا رسول الله! س چیز سے مہر لگے گی؟ آپ نے فرمایا: آمین سے اگراس نے دعا کوآمین پرختم کیا تواس کی قبولیت واجب ہوجائے گی پھروہ آ دمی چلا گیا جس نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا تھا' پھر آ ب اس شخص کے پاس آئے جو دعا کررہا تھا' پس آپ نے فر مایا: اے فلاں! دعا کوآ مین پرختم کرواور بشارت لو۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۹۳۸)

(۱۲) دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخص دعا کرے جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرتا ہو قرآن مجید میں ہے: جب کوئی وعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی أجِيبُ دَعْوَةِ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَعِيبُوالِي .

(البقره:۱۸۷) وعاقبول كرتا موں توان كو بھى تو چاہيے كەپ بھى ميرا كہا مانا كريں۔

الله تعالیٰ ہم ہے منتغنی ہے وہ پھر بھی ہمارا کہا مان لیتا ہے اور ہم اس کے فتاح ہیں 'سوہم کوتو بہت زیادہ اس کا کہا مانتا چاہیے ہونا تو بہ جا ہے تھے کہ ہم اس کا کہا مانتے رہتے خواہ وہ ہمارا کہا مانتا یا نہ مانتا' کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں لیکن بیاس کا کرم ہے کہاس نے کہا: آؤ برابر کاسلوک کرلو۔

تم مجھے یا د کرو میں تہہیں یا د کرلوں گا۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ (البقرة:١٥٢)

وَأَدْفُوْ إِنَّهُ مِنْ كُونِ بِعَهْدِكُو لِورا كروس الله من المعارك والكروس الله المعارك المع

جدو

Pro San San

اورتم میراحکم مانو میں تمہاری دعا قبول کرلوں گا (البقرہ:۱۸۱)اور ہم بیر چاہتے ہیں کہ ہم خواہ اس کاحکم مانیں یا نہ مانیں وہ ہاری دعا کیں قبول کرتا رہے گویا ہم اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔

martat.com

تبيار القرآن

انہوں نے اللہ کی ایس قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنی جا ہے تھی۔

وَمَا قُكُ مُ وَاللَّهُ حَتَّى قُدْمِ إِلَّا اللَّهُ مَا ١٩٢) دعا قبول نہ ہونے کی وجو ہات اور دعا کی شرائط اور اوقات کے متعلق علماء اور فقہاء کے اقوال

علامه ابوعبد الله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

سہل بن عبداللّٰدنستری نے کہا: دعا کی سات شرطیں ہیں(ا) گڑ گڑانا (۲) خوف(۳)امید (۴) دوام یعنی ہمیشہ دعا کرنا (۵) خشوع (۲) عموم یعنی عموم کے صیغوں سے دعا کرنا (۷) حلال رزق کھانا۔

ابن عطاء نے کہا: دعا کے ارکان ہیں یا پر ہیں اور اسباب ہیں اور اوقات ہیں'اگر دعا اپنے ارکان کے موافق ہوتو وہ قوی ہوتی ہے اور اگر اپنے پروں کے موافق ہوتو آسان پراڑ کر پہنچی ہے'اگر اپنے وقت کے موافق ہوتو کامیاب ہوتی ہے اور اگر ا پنے اسباب کے موافق ہوتو ظفریاب ہوتی ہے وعا کے ارکان یہ ہیں : حضور قلب کو اضع اور انکساراور خشوع اور اس کے پرصدق ہیں اوراس کا وقت رات کا پچھلا پہر ہے اور اس کا سبب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ دعا کی چار شرطیں ہیں: (۱) تنہائی میں دل کی حفاظت کرنا (۲) لوگوں کے سامنے زبان کی حفاظت کرنا (۳) نظرم کی محارم سے حفاظت کرنا (۴) پیٹ کی لقمہ حرام سے حفاظت کرنا۔

ابراہیم بن ادھم سے پوچھا گیا: کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی 'انہوں نے کہا: کیونکہ تم اللہ کو پہچانتے ہو پھراس کی اطاعت نہیں کرتے اورتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جانتے ہو پھر آپ کی اتباع نہیں کرتے اورتم قرآن کریم کو پڑھتے ہو پھراس پڑمل نہیں کرتے اورتم اللہ کی نعتیں حاصل کرتے ہواوران کاشکرادانہیں کرتے اور تہہیں جنت کاعلم ہےاورتم اس کوطلب نہیں کرتے اور تہہیں دوزخ کی معرفت ہےاورتم اس سے نہیں بھاگتے اورتم شیطان کو جانتے ہو پھر بھی تم اس سے جنگ کرنے کے بجائے اس کی موافقت کرتے ہواور تہمیں موت پریقین ہے پھر بھی تم اس کی تیاری نہیں کرتے اورتم مُر دوں کو دفن کرتے ہو پھر بھی تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور تم اپنے عیوب کونظر انداز کرتے ہواور لوگوں کے عيوب ميں مشغول رہتے ہو۔

حضرت على رضى الله عنه نے نوف الب کالی سے کہا: اے نوف! الله عز وجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ظرف بیہ وحی کی كه آپ بني اسرائيل سے كہتے ميرے گھر ميں صرف ياك دل خائف نظر اور صاف ہاتھوں كے ساتھ داخل ہوں اور جب تك کوئی شخص میری مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم کرنے سے بری نہ ہو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور نوف! تم شاعر نہ بنو (یعنی جھوٹے 'خیالی قصےاورلوگوں کی خوشامد پرمشمکل اشعار کہنے والا'اس سے اللہ اور رسول کی حمد اور نعت اور وعظ ونصیحت کے اشعار منتنی ہیں )اور نہ گری پڑی چیز کا اعلان کرنے والا اور نہ ( ظالم ) سیاہی اور نہ ( ظالم ) ٹیکس وصول کرنے والا اور نہ ( ظالم ) عشر وصول کرنے والا' کیونکہ حضرت داؤدعلیہ السلام رات کی ایک ساعت میں کھڑے ہوئے اور کہا: اس ساعت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے 'سوااس کے جواعلان کرنے والا ہو یا سیاہی ہو یاٹیلس وصول کرنے والا ہو یاعشر وصول کرنے والا مو ما دھول بحانے والا ہو یعنی موسیقار۔

موطا امام مالک میں ہے جبتم میں سے کوئی دعا کرئے تو پورے عزم سے دعا کرے بیرنہ کیے: اے اللہ! اگر تو جا ہے تو مجھے بخش دے اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ (صحح ابخاری: ۱۳۳۸ ، صحح مسلم: ۲۷۷۸ ، موطا امام مالک: ۳۹۲ ۲۹۳ ) ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ پورے عزم سے سوال کرے اس میں بید کیل ہے کہ مومن کو دعا میں خوب کوشش کرنی جا ہے اور ال کودعا کے قبول ہونے کی امیدر کھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کریم سے دعا کر رہا ہے۔

martat.com

أم القرآر

سفیان بن عینے نے کہا: انسان اپنی کسی جائز خواہش کی دعا کرنے سے باز ندر ہے کیونکہ برترین خلائق اہلیس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جھے حشرتک کی مہلت دی تو اللہ تعالی نے فر مایا: تو ان میں سے ہے جن کومہلت دی گئی ہے اور دعا کے لیے اوقات اور احوال ہوتے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے اور وہ اوقات سے ہیں: وقت بحر' وقت افطار' اذ ان اوقات کے درمیان کا وقت' بدھ کے دن ظہر اور عصر کا درمیانی وقت' اضطرار (مجبوری) کا وقت' حالت سفر' حالت مرض' بارش اور اقامت کے درمیان کا وقت' جہاد کا وقت ہو۔ اور ان تمام اوقات کے متعلق آٹار وارد ہیں۔ (ان اوقات میں ساعت جعہ کو بھی ذکر کرنا چاہئے تھا)

ﷺ - ` شهر بن حوشب نے روایت کیا ہے کہ حضزت ام الدر داءرضی الله عنها نے کہا: اے شہر! کبھی خوف خدا ہے تمہارے رو تکٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: اس وقت الله سے دعا کیا کرو کیونکہ یہ تبولیت کا وقت ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢ص ٢٩١ - ٢٩٠ دِارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے متعلق امام رازی کی توجیبہ

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: ''تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا'' اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔امام رازی فرماتے ہیں: میر بزد یک اس کی قوجیہ ہیہ ہم کہ پس ہروہ خض جواللہ سے دعا کر بے اور اس کے دل میں اپنے مال اپنے اقتدار اُبنے دشتہ داروں اُپنے دوستوں اور اپنی میدو جہد پراگر ذرہ ہرا بر بھی اعتاد ہوتو در حقیقت اس نے صرف زبان سے دعا کی ہے اور دل سے اس کا اعتادان چیزوں پر ہے جواللہ کی غربین تو اس شخص نے کی وقت بھی اللہ سے الی دعائمیں کی جس میں اس کے دل کی توجیفیر اللہ کی طرف نہ ہو کہ اللہ سے بالکلیہ اس کے دل کی توجیفیر اللہ کی طرف نہ ہو کہ بی طاہر ہیں ہو تھے ہوا در انسان کا دل غیر اللہ سے بالکلیہ اس وقت منظع ہوتا ہے جب اس کی موت قریب ہو گونکہ اس وقت انسان کو طبعی طور پر اس بات کا لیقین ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے ضل مضطع ہوتا ہے جب اس کی موت قریب ہو گی اور ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بید توقع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت وقت بھر کہ جب اس کی موت قریب ہوگی اور ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بید توقع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوگی اور ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بید توقع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو وہ ہمیں ایں دعا کرنے کی توفیق دے گا جواخلاص اور گو گر آنے سے مقرون ہوگی ۔ اس جواب کا خلاصہ ہیں ہوتیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تو تابی ہوتی کو کہ ہم کہ کہ دور دری چیزوں پر بھی اعتاد ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہماری دعا اس وقت ہوگی جب موت قریب ہوگی اور اس وقت ہوگی ہو بہ موت قریب ہوگی اور اس وقت ہوگی ہو بھی کہ موت قریب ہوگی اور اس وقت ہوگی ہو بھی کے دور مرمی چیز دل پر بھی اعتاد ہوتا ہے داخلاص اور احسان میں موت قریب ہوگی اور اس وقت ہوگی ہوت موت قریب ہوگی اور اس وقت ہوگی ہو بھی اور اس وقت ہوگی ہو بھی اور اس وقت ہوگی ہو سے اس کی موت قریب ہوگی ہو سے اس کی موت قریب ہوگی ہو سے موت قریب ہوگی اور اس کی ہو سے موت قریب

امام رازی کے جواب برمصنف کی نقذ ونظر

میرے نزدیک امام رازی کا پیجواب حسب ذیل وجوہ سے تیجے نہیں ہے :

(۱) یه لازمنہیں ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے صرف ای وقت دعا مور مکتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب ہو اگر ایسا ہوتا تو قر آن اور حدیث میں ہم کوصرف اسی وقت دعا کرنے کی ہدایت دی جاتی جب ہماری موت کا وقت قریب

ہو۔ (۲) یہ قاعدہ اس لیے سیح نہیں ہے کہ زندگی میں متعدد بارالیی صورت پیش آتی ہے کہ جب انسان کے تمام سہارے ختم ہ جاتے ہیں اور دہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے سوااس کی اور کسی کی طرف نظر نہیں ہوتی۔

marfat.com

تبيار القرأر

(٣) قرآن مجيد ميں ہے:

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرَّدَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْ وَثُمَّ إِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدُعُوْ النَيْرِمِنْ مَّبْلُ.

(الزمر:۸)

اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب ہے رجوع کرتے ہوئے دعا کرتاہے کچر جب اس کواللہ اپنے یاس سے نعت عطا فرما دیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے كيادعا كرتار ماتھا\_

اس آیت میں انسان کے دعا کرنے اور اس دعا کے قبول کیے جانے کا ذکر ہے اور بیقر ب موت کا وقت نہیں ہے۔ اور جب انسان کوکوئی تکلیف جہنچتی ہوئے بھی یکارتا ہے' بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑ ہے ہوئے بھی' پھر جب ہم اس

ہےاں کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہاں نے ہمیں بھی اس تکلیف میں یکارا ہی نہ تھا جواہے پینی تھی۔

اس آیت میں بھی انسان کے دعا کرنے اور اس کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے اور پیجمی قرب موت کے وقت کی دعا

وہ کون ہے جومجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے وعا کرتا ہےادروہ کون ہے جواس ہےمصیبت کودور کرتا ہے۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص مجبور ہوکر اس سے دعا کرے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ قرب موت کا وفت نہیں ہوتا۔

اور جب مشر کین کشتیول میں سوار ہوتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں' پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کرلے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں 🔾

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ شرکین بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول فر ماتا ہے اور کشتی میں

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اینے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں کھر جب اللہ ان کواینی رحمت کاذا نُقہ چکھا دیتا ہے تو پھر ان میں سے ایک فریق این رب کے ساتھ شرک کرنے لگتاہے 0

اس آیت میں اس بات کا داضح بیان ہے کہ جوانسان بھی تکلیف کے وقت اللہ سے دعا کرے اللہ اس پر رحم فر ما تا ہے اور

اور جب ان پرموجیس سائبانون کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں' پھر جب الله انہیں فظی کی طرف بچا کر لے آتا ہوتو ان میں سے

(٣) وَإِذَا مُسَى الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْيِهَ ٱوْقَاعِمًا <u>ٱۏ۫ڰؘٳۜؠؠؖٵٷؘػؾٵػۺؘڡٛ۬ڬٵۼڹٷڞڗ؇ڞڗػٲؽؗڷۏؽڽٮٛۼٮٚٲ</u> إلى ضُرِرِهُكُ فَ (ينِس:١٢)

(٥) أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَ عَاكُ وَيَكُنْفِفُ السُّوَّءَ. (النمل:٦٢)

(٢) فَإِذَا رَكِبُوْ افِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ كُولِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ الْمَ فَكَتَا نَجُهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُهُ بُشُرِكُوْنَ (الْعَلَوت: ٢٥)

سوار ہونے کا وقت قرب موت کا وقت نہیں ہے۔ (٤) وَإِذَامَتُ النَّاسَ فُرُّدَعُوا مَ بَهُوْمُ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ڰٛۊٙٳۮٚٳٵؘۮؘٳػۜۿؗۄٚڡؚٚڹ۫ۿؙڒڂٮڠٙٳۮٳڣٚڔؽ۬ؾ۠ٞڡؚڹ۬ۿؙؠؚڔؾؚۿٟؽؿؗۯؚڵۏ<sup>ڽ</sup> (الروم: ۳۳)

م**ں می**ں بھی قرب موت کا وقت نہیں ہے۔ ٨) وَإِذَا غَيْثِيثُمْ هُوجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُااللَّهُ فَخُلِصِينَ لَهُ بِينُنَ \* فَلَمَّا نَجْهُمْ إِلَى الْبَرِ فِهَنَّهُمْ مُّقُتِّصِدٌ وَمَا يَبْحَلُ النتِنا إلَّا كُلُّ خَتَارِكُفُونِ ۞ (لقمان٣٢٠)

martat.com

القرآر

بعض اعتدال پر رہے ہیں اور ہاری آ یوں کا انکار مرف وی کرتے ہیں جو بدع ہداور ناشکرے ہوں O

جب سمندر میں موجوں کے اٹھنے کے وقت مشرکین بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو تبول فر مالیتا ہے اور یہ بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا' موت اس وقت ان کے قریب ہوتی جب موجوں کے تپھیٹروں سے کشتی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی اور وہ صرف لہروں کے رحم وکرم پر ہوتے اور ڈوب رہے ہوتے۔

اور جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سواوہ سب گم ہوجاتے ہیں جن کوتم پکارا کرتے تھے پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اعراض کر لیتے ہواور انسان بہت ناشکراہے ک

اس آیت میں بھی بیہ بتایا ہے کہ جب مشرک بھی مصیبت کے وقت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا

آپ کہیے کہ وہ کون ہے جوتم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے'تم اس سے گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے دعا کرتے ہو کہا گرتو نے ہمیں ان اندھیروں سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے O

تر نے واتوں کی سے جوجا کی جائے تو اللہ تعالی قبول فر مالیتا ہے ٔ حالانکہ وہ قرب موت کا وقت نہیں ہے۔ اندھیروں سے نجات کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فر مالیتا ہے ٔ حالانکہ وہ قرب موت کا وقت نہیں ہے۔

بہا ہے حالا مدوہ مرب توت ہوئے ہیں ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو ان اندھیروں سے نجات دیتا ہے

اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے تم پھر بھی شرک کرتے ہو O تر میں تو ان قبول فریا تا ہے اور دعا قبول کرنے کے موقع بران دیں

عَ بِالْمُدَّ عَنْ جَالَ اور وه مرف برون عَرَا وَ حَرَا يَنْ وَ وَ الْمُرْفَ بَرُونَ عَنْ الْمُوْتَا الْآلِيَّالُةُ وَ الْمُدُّونَ الْآلِيَّالُةُ فَكُونَا الْمِنْ الْمُدْتَا الْجَلَّا الْمُلْكُونُونَا الْمِنْ الْمُنْكُانُ كُفُوزًا (نَيْ الرَائِلَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب مشرک بھی مصیر قبول فر مالیتا ہے حالا نکہ وہ بھی قرب موت کا وقت نہیں ہوتا۔ (۱۰) قُلْ مَنْ تُنْجَیْدگُوُ مِیْنُ طُلُهٰتِ الْبَرِّرِوَالْبَعْثِرِ مَیْنُ عُوْنَهُ

ر ۱۷ عَنْ رُعِيَّا وَ خُفْيَةً عَلَيْنَ اَنْجُلْنَامِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَى مِنَ تَصَرُّرُ عَا وَخُفْيَةً عَلَيْنَ اَنْجُلْنَامِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَى مِنَ الشَّكِرِيْنَ (الانعام: ۲۳)

کین جب مصائب سے نجات کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما تا ہے اور دعا قبول کرنے کے موقع پران دی آ بیوں میں سے کی آ بیت میں بھی قرب موت کا وقت بیان نہیں فرمایا' کسی قسم کی تکلیف ہو' مصیبت ہو' بیاری ہو' کشتیوں میں سوار ہونے کا وقت ہو' موجوں کا سامنا ہو' بحر و بر کے اندھیرے ہوں' جس وقت بھی اس سے اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے وہ دعا قبول فرمالیتا ہے' خواہ دعا کرنے والا مومن ہو یا مشرک اور بیضروری نہیں ہے کہ اخلاص صرف موت کوسا منے دیکھ کر ہو' کسی وقت اخلاص ہوسکتا ہے اور جب بھی اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمالے گا' صرف وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس میں اخلاص ندہو۔

ہم نے پہلے دس آیتوں سے امام رازی کے اس قول کا رد کیا ہے کہ صرف موت کو قریب دیکھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اب ہم ضیح اور صرح احادیث سے اس قول کا رد کرتے ہیں۔فنقول و بالله التوفیق و به الاستعانة یلیق. (۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا ردنہیں کی

سرت بر ہریں میں ملک سمبیوں سے ہیں۔ جاتی۔(۱)روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اور (۲)امام عاول (۳)اورمظلوم کی دعا۔الحدیث (سنن الترندی:۲۵۲۲) • صل بیاں سل نیستد میں میں کی بیاس قبل میں نے کی گارنٹی دی سےاور ان میں سے کسی کی بھی دعا اس وقت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آ دمیوں کی دعا کے قبول ہونے کی گارٹی دی ہے اور ان میں سے کسی کی بھی دعا اس وقت نہیں ہے جب موت قریب ہوتی ہے۔

یں ہے بب دت ریب اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں (۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین آ دمیوں کی دعا قبول ہونے میں جلد دہم

marfat.com

تبيار القرآر

کوئی شک نہیں ہے(ا)مظلوم کی دعا(۲)مسافر کی دعا(۳)والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۳۹۲) اس حدیث میں بھی بیرقیز نہیں ہے کہ جب موت قریب ہوتو ان کی دعا قبول ہو گی بلکہ مطلقاً فر مایا:ان کی دعا قبول ہو گ۔ (۱۴) حضرت ابوز ہیررضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔(سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۹۳۸) اس حدیث میں بھی قرب موت کی قیرنہیں ہے۔

(١٥) حضرت عمر نے فر مایا: جس دعا کے اوّل اور آخر میں نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ (سنن ترندی:۲۸۶)

ان احادیث ہے بھی واضح ہو گیا کہ امام رازی کا یہ کہنا تیجے نہیں ہے کہ صرف وہی دعا قبول ہوتی ہے جوقر ب موت کے

(۱۲) امام رازی نے بیکہاہے کہ اخلاص کے ساتھ تو بہاسی وقت ہو عمتی ہے جب موت قریب ہو' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیلقین کی ہے کہانسان سے جب گناہ سرز دہوجائے وہ اسی وقت تو یہ کر ہے۔

اور جب لوگ کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں یا اپنی جانوں یرظلم کرلیں' پھرفوراً اینے گنا ہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا اور اپنے کاموں پر دانستہ اصرار نہ کیا ہو 🔾

وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُمُوۤا انْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوْ الِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغُوْرُ الذَّنُوْبِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَكُوْنَ ۞

الله برصرف ان ہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے' جو ناوا تفیت ہے کوئی گناہ کرلیں پھر فوراً تو یہ کر لیں' پس اللہ ان کی تو یہ قبول فرمائے گا اور اللہ بہت علم والا بے حد حکمت والا ہے۔

(٤١) إِنَّكُمَا التَّوْبَاثُهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةِ ثُقَّايَتُونُهُونَ مِنُ قَرِيْبٍ فَأُولَلِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُوْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهُمَّا حَكِيْمًا ٥ (الناء:١١)

امام رازی نے جو قرب موت کے وقت دعا کی تلقین کی ہے وہ ان آیات کے خلاف ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: وہی اینے بندوں کی توبہ قبول فر ما تا ہے اور ان کے گنا ہوں گو معاف فرما تاہے۔

(١٨) وَهُوَالَّذِي يُقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ وَيَعْفُواعَنِ السّبيّات (الشوري: ٢٥)

اور بے شک میں اس کو ضرور بے حد بخشنے والا ہوں جو تو بہ کرے۔

(١٩) وَإِنِّي لَعُقَارُ لِيمَنْ تَابَ (ط: ٨٢)

ان آیتوں کا تقاضا ہے کہ بندہ جس وقت بھی تو بہ کرےاللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کومعاف فر ما دیتا ہے اور حدیث میں ہے:

(۲۰) حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرے اور دن میں ہاتھ پھیلا تا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرئے حتیٰ کہ سورج مغرب سيطلوع مور (صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٩ ١٥/ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩١٣٥)

اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ بندہ دن کے گناہ کی رات آنے سے پہلے تو بہ کرلے اور رات **کے گناہ کی دن آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اگر اس نے بندہ کی توبہ اور اس کی دعا صرف قرب موت کے وقت قبول کرنی ہوتی** 

martat.com

تبيار القرار

تو وہ بندوں کوجلد تو بہ کرنے کی تلقین کیوں فرماتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرمت فرمائی ہے جو توب کرنے میں تاخیر كرتے بين الله تعالی ارشادفرما تا ہے:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ أَنْ السَّيِّةُ السَّيِةُ السَّيِّةُ السَّيِةُ السَّيِّةُ السَّيِقِ السَّيِّةُ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقُ السَّيِقِ السَّيِقُ السَّيِقِ السَّيِقِ السَاسِ السَّلِيقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقُ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقُ السَّيِقِ السَّيْمِ السَاسِلِيقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَلِيقِ السَّيقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِقِ السَّيِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُ هُوالْمُوتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكِنَ . كرجب ان من على ايك كما ضموت آجائ توده كم (النباء: ١٨) كه مين اب توبه كرتا هول-

امام رازی نے جواس آیت کی تفسیر کی ہے اور بعض دعاؤں کے تبول نہ ہونے کا میہ جواب دیا ہے کہ اخلاص سے تو بہ صرف قرب موت کے وقت ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور پیکہا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور احسان سے بیرتو فع رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو وہ ہمیں ایسی دعا کرنے کی توفیق دے گا جواخلاص کے ساتھ ہوگی۔امام رازی کی بی تقریم اور تلقین اور ان کی بینو قع به کثرت آیات اور احادیث کے خلاف ہے اور الله ہی تیجے تفسیر کی مدایت اور تو فیق دینے والا ہے۔ ہم نے اس سے سلے بھی دعا کے موضوع براکھا ہا اور اس کے بیعنوانات ہیں:

اللہ ہے دعا کرنے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء دعا قبول ہونے کی شرائط اور آ ہدا ب (تبيان القرآن جاص٢٣٧\_٢٣)

مانعین دعا کے دلائل' مانعین دعا کے دلائل کے جوابات' دعا قبول نہ ہونے کے فوائد' دعا کی ترغیب اورفضیلت میں احادیث' آ ہستہ دعا کرنے کے فوائد اور نکات ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق مذاہب فقہاء ٔ خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حرف آخر۔ (ببیان القرآن جہم ١٨٣١٥)

دعا کے موضوع پر تبیان القرآن میں جس قدرابحاث آگئی ہیں شاید کسی اور کتاب میں نیل سکیں اور پیمحض اللہ تعالیٰ کی توفیق اوراس کی تائید ہے والحمد للّدرب العلمین۔

# الله النبي حَمَلَ لَكُو البِّلْ لِتَسْكُنُو افِيْدِ وَالنَّهَا رَمُبُورًا

الله بی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تا کہ تم اس میں سکون اور آرام یاؤ اور و مکھنے کے لیے ون بنا دیا'

## إِنَّ اللَّهُ لَنُ وُفَضُلِّ عَلَى التَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ الله لوگوں پر

لوگ شکر نہیں کرتے 0 یہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق

نہیں ہے پس تم کہاں بھٹک رہے ہو 0 اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں کا

martat.com

تبيار القرآر

انكار ار القرآر martat.com

Marfat.com

# مُّسَكَّى وَلَعَلَّكُوْ تَعُقِلُوْنَ ®هُوَالَّذِي يَجْي وَيُمِيْثُ

مقررہ میعاد تک پہنچ جاو اور تاکہ تم عقل سے کام لو 0 وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کی

# فَاذَاقَضَى آمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ١٠

جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فر ما تا ہے تو اس سے صرف می فر ما تا ہے کہ'' ہو جا'' سووہ جاتی ہے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله ہی نے تمہارے کیے رات بنائی ہے تا کہتم اس میں سکون اور آ رام پاؤ آور دیکھنے کے لیے دن بنایا 'بے شک الله لوگوں پر فضل کرنے والا ہے 'لیکن اکثر لوگ شکرنہیں کرتے O یہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے ہر چیز کا خالق ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے 'پس تم کہاں بھٹک رہے ہو Oاس طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللہ کی آ تیوں کا انکار کرتے تھے O (المؤمن: ۱۲–۱۲)

### رات کوعبادت عفلت اورمعصیت میں گزارنے والے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا تھم دیا تھا اور بیفر مایا تھا کہ اپنی ہرضرورت کا سوال مجھ سے کرؤ میں تہمارے سوال کو پورا کروں گا'اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اس پر دلائل قائم فر مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سوال کو پورا کرنے پر قادر ہے' ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پڑاس کی تو حید پر اور اس کی قدرت پر دلائل ہیں۔ پہلی تین آ بیوں کا تعلق آ میان سے ہے اور بعد کی آیوں کا تعلق زمین اور زمین کی مخلوق سے ہے۔

المون: ٢١ ميں فرمايا: "الله بى نے تمہارے ليے رات بنائی ہے تا كہتم اس ميں سكون اور آ رام پاؤ" كيونكد رات ميں مھنڈك اور تراوت ہوتى ہے اس وجہ سے انسان كى حركت كرنے والى قو تيں رات ميں ساكن ہوجاتى ہيں اور رات ميں جونكہ اندھرا ہوتا ہے۔ اس ليے انسان كے حواس بھى كام كرنے سے رك جاتے ہيں اور يوں انسان كے اعصاب اور حواس كو آ رام كاموقع مل جاتا ہے۔ اس كے بعد فرمايا: "اور ديكھنے كے ليے دن بنايا" انسان بالطبع تمدنی زندگی گزارتا ہے اسے انسانی معاشرہ ميں مل جل كر رہنے كی ضرورت ہے اور اپنی معاشرہ ميں مل جل كر رہنے كی ضرورت ہے اور اپنی معاشی ضروریات كے حصول كے ليے كام كاج كرنے كی حاجت ہے اس ليے اس كے كام كاج كی آئر اہم كرسكے۔ آسانی کے وہ دن كی روشنى ميں اسے ليے رزق فراہم كرسكے۔

اللہ کے نیک بندے رات میں بہ قد رضرورت آ رام کرتے ہیں تا کہ دن کی مشقت سے جواعصاب کوتھکاوٹ پنچی ہے وہ زائل ہو جائے اور بہ قد رضرورت آ رام کے بعدوہ رات کے آخری حصہ میں پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جا کیں ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

اور جولوگ اپنے رب کے لیے محدہ اور قیام میں رات گزار

وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّمَّ اوَّ قِيَّامًا ٥

(الفرقان:۱۲) ویتے ہیں 🔾

(متقین)رات کو بہت کم سوتے تھے 🔾

كَانُوْا قِلِيُلَامِنَ اللَّهِ لِمَا يَهُجَعُونَ ٥

(الذِّريْت: ١٤)

اور سحرِی کے وقت اٹھ کروہ استغفار کرتے تھے 🔾

وَبِالْرَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥ (الذَريْت:١٨)

اور غافل لوگ ساری رات سوکر یا اپنی از واج کے ساتھ دادعیش میں گز ار دیتے ہیں اور فساق اور فجار ساری رات لہو و

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

لعب اور معصیت میں گزار دیتے ہیں' کراچی اور لا ہورا لیے بڑے شہروں میں اوباش نوجوان اپنی راتیں کلبوں میں' جوئے کے افروں اور شراب خانوں میں گزار دیتے ہیں اور موسیقی کی دھنوں پر اپنے قماش کی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے گاتے اور ناجائز لذت اندوزی میں گزارتے ہیں اور راتوں کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے دن سکون آ در گولیاں کھا کرگز ارتے ہیں اور یوں وہ رات اور دن کے مقصد تخلیق کو بدل ڈالتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنافشل اور احسان کرتے ہوئے دن کام کرنے کے لیے اور رات آ رام کے لیے بنائی تھی لیکن وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے رات اہو ولعب اور معصیت میں اور دن سونے میں رات آ رام کے لیے بنائی تھی لیکن وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے رات اہو ولعب اور معصیت میں اور دن سونے میں گزارتے ہیں' اسی لیے فرمایا:'' بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے''۔

ر مرت ین من میں رہیں ہے مصندر روں پر من ریس روں ہوں۔ المومن: ۲۲\_۲۳ میں فر مایا:'' یہی اللہ ہے جوتم سب کا رب ہے' ہر چیز کا خالق ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' پس تم کہاں بھٹک رہے ہو 0اس طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جواللّہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے 0''

یعنی جس طرح مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کررہے ہیں اور اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں بت پرتی کر رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلی امتوں کے کفار بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حید کی آیتوں میں غور وفکر نہیں کرتے تھے اور بے جا ضد' عناد اور ہٹ دھرمی سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے' سوآپ ان کی تکذیب سے ملول خاطر اور افسر دہ نہ ہوں' ایبا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھہرنے کی جگہ بنایا اور آسان کو جھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنا ئیں اور تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے سواللہ بہت برکتوں والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے 0وہی (ہمیشہ) زندہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کرؤتما م تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے 0 آپ کہیے کہ جھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی ولیلیں آپی کی انسان پر تین قسم کی نعمتیں اللہ کو تھا کہ اور ۱۵ (اکوئن ۲۲۱۔۱۲۳) اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمتیں

المؤمن: ۱۴ میں فر مایا: 'اللہ ہی نے زمین کوتمہارے لیے تھہرنے کی جگہ بنایا اور آسان کو حیت بنایا' اس آیت میں کھہرنے کی جگہ قد ادکا لفظ ہے اور اس سے مرادموضع قرار اور منزل ہے جہاں انسان زندگی میں بھی سکونت رکھے اور مرنے کے بعد اس کو وہاں رکھا جائے اور بیز مین انسانوں کے لیے بالذات موضع قرار ہے اور باقی مخلوق کے لیے بالتج موضع قرار ہے' اسی طرح آسان کوتمہارے لیے بالذات حجت بنایا ہے اور باقی مخلوق کے لیے بالتج حجت بنایا ہے اور باقی مخلوق کے لیے بالتج حجت بنایا ہے' یہ پہلی نعت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا: '' اور تمہاری صورتیں بنا کیں سوسب سے اچھی صورتیں بنا کیں' انسان کی صورت تمام مخلوق میں سب سے اچھی صورتیں بنا کیں' انسان کی صورت تمام مخلوق میں سب سے اچھی ہے کیونکہ انسان کی صورت تمام مخلوق میں سب سے اچھی ہے کیونکہ انسان کی قامت سیدھی ہے' اس کے اعضاء متناسب ہیں' وہ سراٹھا کے چلتا ہے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر

(النين:۴)

انسان کے اعضاء کونہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے' اس کے دو' دوعضو بنائے ہیں اور ان میں مناسب فاصلہ رکھا ہے اور انسان کوحواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ حواس خمسہ باطنہ بھی دہیے ہیں' اس میں عقل' تدبر اور فہم وفر است رکھی ہے' حدیث میں ہے:

جلدوتهم

marfat.com تبيار القرآر

Marfat.com

ابن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی فعص کسی سے لڑے قوچرے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آدم کواپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب البروالعملة رقم الحدیث: ۱۵ الرقم المسلسل: ۱۵۳۳) اللہ تعالی نے انسان کی صورت کی نسبت جواپی طرف کی ہے یہ تشریف تکریم اور عزت افزائی کے لیے ہے 'یہ دوسری نعت کا ذکر ہے اور تم کو طیب اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا 'یہ انسان کے اوپر تیسری نعمت کا ذکر ہے طاہر اور طیب میں فرق ہے 'طاہر اس چیز کو کہتے ہیں: جس میں معنوی اور باطنی نجاست نہ ہو اور طیب عطافر مایا ہے۔ اللہ تعالی خود طیب ہے 'اس نے ہم کورزق بھی حلال اور طیب عطافر مایا ہے۔

پھر فر مایا:''یہی اللہ ہے جوتمہارارب ہے 'سواللہ بہت برکتوں والا ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے'۔ لینی جس ذات نے تمہیں یفعتیں عطافر مائی ہیں وہی تمہارارب ہے' وہ اپنی ذات اور صفات میں شرک سے منزہ ہے۔ المومن: ۱۵ میں فر مایا:'' وہی (ہمیشہ) زندہ ہے' اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے''۔

تعنیٰ اس کی حیات منفرو ہے وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے اس کی زندگی ذاتی ہے نہ کہ عطائی 'وہ اپنی زندگی میں ہرشم کے نقص

عرض اور نقص ہے مبرااور منزہ ہے۔ قرآن اور ذکر میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے یا دعا کرنے میں؟

اس کے بعد فر مایا: ' سوتم اس کی اطاعت کرتے ہوا خلاص کے ساتھ اس سے دعا کرؤ'۔

اس سے پہلے المومن: ١٠ میں بھی دعا کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں بھی دعا کی ترغیب دی ہے اس ترغیب پرایک حدیث سے اعتراض ہوتا ہے وہ حدیث ہیہے:

قرآن مجید کی آیات اور بہت احادیث میں دعا کرنے کی فضیلت ہے اور اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور ذکر میں مشغول رہنا دعا کرنے سے افضل ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پر تواب کا وعدہ فر مایا ہے اور دعا کرنے پر قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے اور ذکر اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ ذکر دعا ہے اور دعا ذکر ہے کیونکہ جب جب کریم کی حمد و ثناء کی جائے تو وہ دراصل اس سے اس کے کرم کا سوال ہوتا ہے اور جب کوئی شخص کسی کریم سے سوال کرتا ہے تو وہ اس سے اس کا تعریف و توصیف کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے بندہ کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں 'صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں سومر تبہ
"سبحان اللہ و بحمدہ "پڑھااس کے تمام گناہ مٹادیئے جائیں گئ خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔
"سبحان اللہ و بحمدہ "پڑھا اس کے تمام گناہ مٹادیئے جائیں گئ خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔
(صبح ابنجاری تم الحدیث: ۲۰۵۹) شیخ مسلم تم الحدیث: ۲۲۹۱ سنن الزندی تم الحدیث: ۴۳۷۸ سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۴۳۵۹)
"سبحان اللہ و بحمدہ "اللہ تعالی کا ذکر ہے اور اس ذکر سے بندہ کے تمام گناہ مٹاویئے جاتے ہیں اور دعا سے بھی کہی مقصود ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں "موانسان اگر اللہ کا ذکر کرے اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعانہ کر

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

سکے پھر بھی ا**س کامقصود پورا ہوجا تا ہےاور نبی صلی ا**للہ علیہ سلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہےاور اس کا ذکر بھی کیا ہےاور دونوں عظیم مقام ہیں اوران میں باہم کسی ایک کوافضل کہنا بہت مشکل ہے پس بندہ کو جا ہیے کہ وہ اللّٰد کا ذکر بھی کرے اور اللّٰہ سے دعا بھی کرے اور ان شاء اللہ وہ ان دونوں پر کیے ہوئے وعدہ کو پالے گا۔ اس حدیث میں قرآن کی مشغولیت کو ذکر کی مشغولیت پر مقدم رکھا ہے اور قرآن میں مشغول ہونا عام ہے خواہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہو یا قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی تفسیر میں مشغول ہو۔ بینا کارہ ۱۹۹۴ء سے قرآن مجید کی تفسیر میں مشغول ہے دنیا میں تو الله تعالی نے بہت تعمیں عطا فرمائی ہیں الله تعالی کے فضل و کرم سے امیدواثق ہے کہ وہ آخرت میں بھی محروم نہیں فرمائے گا'تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔ المومن: ٢٦ ميں فرمايا: "آپ كہيے كہ مجھے اس سے منع كيا گيا ہے كہ ميں ان كى عبادت كروں جن كى تم الله كوچھوڑ كرعبادت كرتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں آچکی ہیں اور مجھے رہ کم دیا گیاہے کہ میں اللہ رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں'۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جلال اور جمال بیان فر مائی تھیں اور مخلوق پر اپنی نعمتوں کا ذکر فر مایا تھا جن کا تقاضا تھا کہ مشرکین اپنے بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت کرتے' کیونکہ ہرعقل والا جانتا ہے کہ پتھر کی جن مور تیوں کو کفار نے خودا بینے ہاتھوں سے تراش کر بنایا تھا وہ ان کا خدانہین ہوسکتا' پھر فر مایا کہ مجھے بیچکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العلمین کے سامنے جھک جاؤں' کیونکہ ہرشخص بیہ جانتا ہے کہ انسان اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے جو ہر لحاظ سے انضل اور انمل ہواور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خدائے واحد کی عبادت کو پسند کیا اور اس کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی عبادت کرنانتیج ہے ٔ سومشرکین پرلازم ہے کہوہ اس کی عبادت کریں جس کی آ پ عبادت کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہی ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا 'پھر نطفہ سے' پھر جے ہوئے خون سے' پھروہ تم کو بیچے کی حالت میں (مال کے بیٹ سے) نکالتا ہے پھر (تمہاری پرورش کرتا ہے) تا کہتم جوانی کو پہنچو کھر (تم کوزندہ رکھتا ہے) تا کہتم بڑھاپے کو پہنچواورتم میں سے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور (تمہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے ) تا کہتم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤاور تا کہتم عقل سے کام لوO وہی ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کیس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فر ماتا ہے تو اس یے صرف بیفر ما تا ہے کہ'' ہوجا'' سووہ ہوجاتی ہے 0 (المومن: ۱۸-۲۷) نخلیق انسان کےمرا<sup>حل</sup>

المومن: ١٤ ميں فرمايا: ' وہي ہے جس نے تم كومٹي سے بيدا كيا ' پھر نطفہ سے 'پھر جے ہوئے خون سے '۔الالية اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ہرانسان کوتو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدانہیں کیا؟ اس کامفسرین نے بیہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کامعنی سے ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی خلقت کے شمن میں ہر انسان کومٹی سے پیدا فر مایا' کیونکہ ہر انسان حضرت آ دم کی اولا د ہے اوران کی تمام اولا دان کی پشت میں تھی۔اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہرانسان کومنی اور حیض کے خون سے پیدا کیا ہےاورمنی اورخون انسان کے جسم میں غذامیں بنتا ہےاورغذا زمین سے حاصل ہوتی ہےاور زمین مٹی ہے اس سے واضح ہوا کہ ہرانسان کی اصل مٹی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے تین مراحل بیان کیے ہیں: ایک حالت طفولیت ہے' ایک حالت جوالی ب اورایک حالت بردهایا ہے۔

حالت طفولیت میں آنسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وصول کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کسی تھم کا مکلّف نہیں کرتا اور بلوغت سے برھایے تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلّف ہوتا ہے جوانی میں وہ بہت آسانی سے عبادت کرسکتا ہے اور بردھا ہے میں

martat.com

أيبيار القرآر

مشکل ہوتی ہے لین ہمارے ہاں لوگ جوانی کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور بڑھا ہے میں مجد کا رخ کرتے ہیں جب ان کی بیویوں' بہوؤں اور بیٹیوں پر ان کا وجود نا گوار ہونے لگتا ہے' بڑھا ہے میں انسان ویے بھی چڑچڑا ہوجا تا ہے اور یہ بوڑ ھے لوگ مجدوں میں آ کر بات بات پر امام اور مؤذن پر نکتہ چینی کرتے ہیں' بڑھا ہے میں انسان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔
رسول اللہ علیہ وسلم پر بڑھا ہے کے آثار

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا: یا رسول الله! آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فر مایا: مجھے ھو دُ الواقعہ و السموسلات اور 'عم یتساء لون ''نے اور 'و اذا الشموس کورت ''نے بوڑھا کردیا۔ (امام تر مذی نے کہا: یہ حدیث حسن غریب ہے) (سنن الر مذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷ عامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۳۵۷)

ر مری کے بہابیہ طلایت کی طریب ہے ہو کا ہر مدن رہا ہدیں ہے۔ اسلیم ہو کا جون کی جون ہو گئے تھے اس سے سیمراد نہیں یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر بڑھا ہے کا وقت آنے سے پہلے بڑھا ہے گئ ڈافوا ہر ہو گئے تھے اس سے سیمراد نہیں ہے کہ آپ کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گنا تو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ڈاڑھی اور سرکے بالوں میں بیس (۲۰) سے بھی کم بال سفید تھے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث:۱۷۵۳)

حضرت ابو بمرصد کی رضی اللہ عنہ کا مطلب بیتھا کہ بڑھا ہے میں جس طرح خوف خدا کی شدت ہوتی ہے اور آ دمی کا چرہ خوف سے زردر ہتا ہے آ پ نے فرمایا: مجھے سورہ موؤ موؤ خوف سے زردر ہتا ہے آ پ نے فرمایا: مجھے سورہ موؤ موؤ سے زردر ہتا ہے آ پ نے فرمایا: مجھے سورہ الواقعہ و المسرسلات عرفا 'عم یتساء لون اور' و اذا الشمس کورت ''نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کی سنگینیوں اور ختیوں کا ذکر ہے اور ان کے ذکر نے میرے اندرخوف خدا کی الی شدت بیدا کی جس نے مجھے کمہلا کر اور دہلا کر رکھ دیا اور وہ دن ایسا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْيُولُدَّانَ شِيْبَانَ (الربل: ١٤) وه دن جوبِيوں كو بوڑھا كردے گان

المومن: ١٨ ميں فرمايا:''وبى ہے جوزندہ كرتا ہے اور مارتا ہے' پن جب وہ كى چيز كا فيصله فرماتا ہے تو اس سے صرف مي فرماتا ہے كه''ہوجا''سووہ ہوجاتی ہے''۔

الله تعالی انسان کو پہلے دنیامیں زندہ کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں زندہ کرے گا اور ایک مرتبہ دنیا میں مارے گا اور دوسری بارصور قیامت سے مارے گا۔

اں آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوکوئی مشکل پیش نہیں آتی 'وہ جب چاہتا ہے جس کو پیدا فر مانا چاہتا ہے اس کو پیدا فر ما دیتا ہے تو پھراس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے'وہ قیامت کے بعد صرف ایک لفظ''کن'' فر مائے گا اور تم سب جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہوجاؤگے۔

## المُنزالي الذين يُجَادِنُون فِي النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں0

## النين كَنَّ بُوْ إِبَالُكِتْبِ وَبِمَا أَسُلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اللَّهِ السَّلَنَا اللَّهِ وَسُلَّنَا اللَّهِ السَّلَنَا اللَّهِ السَّلَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' پس

marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

معانفة ١٠٠٠ عنداستاخرين ١١ ۳۱۳ كافرول جاؤ ار القرآن martat.com

Marfat.com

# فَ وَمِنْهُ وُمِّنْ لَوْ نَقْصُصُ عَلَيْكُ وَمَاكًا

بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے اور کسی رسول کے لیے

مملن تہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے پھر جب اللہ کا

ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جواللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں'وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں 0 جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس بیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا' يس عنقريب انبيس معلوم ہوجائے گا (المون 2-19)

المومن: ٢٩ ميں مجادلين ہے مرادمشركين ہيں يامنكرين تقدير؟

یعنی اے محد (صلی الله علیک وسلم)! کیا آپ نے ان معاندین اور مکذبین کی طرف نہیں دیکھا جواللہ تعالیٰ کی آیات کا رو كرنے كے ليے بے جا ججت بازى كررہے بين جب كرية يتي الله تعالى كى توحيداورة پ كى رسالت كے ثبوت ميں بالكل واضح ہیں اور اگر انصاف سے ان آیات کو پڑھا جائے اور ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جارہ ہیں رہے گا'الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے جدال اور جھرا کرنے والوں کی اس سورت میں بھی کئی جگہ مذمت کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی مذمت کی ہے وسری آیت میں بیفر مایا کہ بیہ آپ کی اور اللہ کے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں اور چونکہ وہ آپ کے مکذب تھاسی لیے آپ سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١١٠ ه لكصتر بين:

اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جدال اور جھڑ اکرنے والے منکرین تقذیر ہیں جن کوقد ریہ کہتے ہیں اور بعض نے کہا:اس سے مرادمشر کین مکہ ہیں۔

ابن سیرین نے کہا: اگرید آیت قدرید کے متعلق نازل نہیں ہوئی تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ بیکس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عقبه بن عامرائجهنی رضی الله عنه بهان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :عنقریب میری امت میں سے اہل کتاب اور اہل لین ہلاک ہوجائیں گے حضرت عقبہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اہل کتاب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیروہ لوگ ہیں جو کتاب اللّٰد کاعلم حاصل کرتے ہیں اور مسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں' پھر حضرت عقبہ نے یو چھا: یارسول الله! اہل کبین کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: یہ وہ لوگ ہیں جواپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور نماز وں کوضائع کرتے ہیں' ابوقبیل نے کہا: میرا گمان سے کے تقدیر کے منکرین وہی لوگ ہیں جومسلمانوں سے جدال اور بحث کرتے ہیں اور اہل لین میرے گمان میں وہ لوگ ہیں جن کا کوئی امام جماعت ہوتا ہےاور نہوہ رمضان کےمہینہ کو پہچانتے ہیں۔ اورا بن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا مسلمانوں سے جدال اور بحث کرنے والے مشرکین تھے۔

جلدويم

martat.com

تبيار القرآن

(جامع البيان جز ٢٣٣ص ١٠٥\_٣٠) دارالفكر' بيروت'١٣١٥هـ)

منكرين تقذير كے متعلق احادیث اور ان سے تعلقات كا شرعی حکم

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قدریہ (منکرین تقذیر)اس امت کے مجوس ہیں'اگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواورا گروہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٩١ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٦٣٢)

نمی سلی الله علیه وسلم نے قدر میہ کو مجوں اس لیے فرمایا کیونکہ مجوں دوخدا مانتے ہیں 'یز داں اور اہر من 'یز داں نور ہے' وہ خیر کا خالق ہے اور اہر من ظلمت ہے' وہ شر کا خالق ہے اس طرح قدریہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی صرف خیر کا خالق ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے حالانکہ اللہ سبحانہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور اس نے شر کو کسی حکمت کی وجہ سے بیدا کیا ہے' نیز قدریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال کا خود انسان خالق ہے' ہم کہتے ہیں: اللہ تعالی انسان کا بھی خالق ہے اور اس کے افعال کا بھی خالق ہے' البتہ انسان کے افعال کا کسب اور قصد انسان کرتا ہے اور جس چیز کا انسان کسب اور قصد کرتا ہے اس کو اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے' کہی اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان کا سب ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرامت میں مجوس ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں' ان میں سے جو مر جائے تم اس کے جنازہ پر نہ جاوُ اور جوان میں سے بیار ہو جائے تم اس کی عیادت نہ کرو' بید حال کا گروہ ہے اور اللہ پرحق ہے کہ وہ ان کو د جال کے ساتھ ملا دے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ۲۹۳ م)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر بیرکا جو تھم بیان فر مایا ہے کہ اگر بیرمر جائیں تو ان کے جناز ہ پر نہ جاؤاور اگریہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرؤنمام گمراہ فرقوں کا یہی تھم ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ نے مجھے پہند فر مالیا اور عنقریب کچھالوگ آئیں گے جو ان اور میرے لیے میرے اصحاب کو اور میرے سسرالی رشته داروں اور دامادوں کو پہند فر مالیا اور عنقریب کچھالوگ آئیں گے جو ان کو مُراکہیں گے اور ان کا نقص بیان کریں گے تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کو مُراکہیں گے اور ان کا نقص بیان کریں گے تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الفعفاء الکبیرج اص۲۱ 'رقم الحدیث: ۱۵۳ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ' کنز العمال جااص ۲۹۹' جمع الجوامع جام ۲۵۳ ص ۲۵۳ طریۃ الاولیاء جام ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کو زنجے ہوں کے ساتھ گھیٹا جائے گا نہ سخت گرم پانی میں کوروزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا کی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا کی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا کی پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جن کوتم (ویا میں اللہ کا) شریک قرار دیتے تھے؟ 8 جو اللہ کے سواتھ وہ کہیں گے: وہ ہم سے گم ہو گئ بلکہ ہم اس سے پہلے کی کی عبادت نہیں کرتے تھے اسی طرح اللہ کا فرول کو گم راہ کرتا ہے 0 (اے کا فرو!) تمہارا بیعذاب اس وجہ ہے کہ تم زمین میں اپنی کا میا بی پہنا تی اثر اتے تھے اور بے جا اکڑتے پھرتے تھے 10 بجہم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ' پس تکبر کرنے والوں کا کیسا کرا ٹھکا نہ ہے 0 پس آپ صبر کیجئے' بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے' ہم نے ان کوجس عذاب سے ڈرایا ہوا ہے خواہ ہم اس میں سے پچھا ہو وکھا ئیس یا ہم اس سے پہلے آپ کو وفا مشنہ دیے دیں سوان کوتو بہر حال ہماری طرف لوٹایا حالے گا 3 (المومن کے 10)

جلدوبهم

يتبيار القرآر

### مشكل الفاظ كےمعاتى

المومن: المين اغسلال "كالفظ ب يفل كى جمع ب فل اس چيز كوكت بين جس كوسط مين اعضا وكوبا ندها جاتا ب جس چیز سے اس کے ہاتھوں اور گردن کو باندھ دیا جائے اس کوغل کہتے ہیں اس کامعنیٰ طوق ہے۔ اعناق عنق کی جمع ہے اس کا معنی گردن ہے۔السلاسلسلة کی جمع ہے اس کامعنی زنجیرہے" بسحبون "عب سے بناہ اس کامعنی ہے بخت کے ساتھ گھسٹنا'اس سے سحاب بنا ہے جس کامعنیٰ بادل ہے کیونکہ ہوا بادل کوختی کے ساتھ کھسٹتی ہے۔اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے کہان کے ہاتھوں کوان کی گردنوں کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جائے گا' پھران کوزنجیروں کے ساتھ باندھ کر کھسیٹا جائے گا۔

المومن: ٢ يسجرون "كالفظ إلى كالمعنى إلى المعنى عن المولي المرم ياني" يسجرون "كالفظ بحرس بنام السكا معنی ہے: تنور میں ایندھن بحر کر اس کو گرم کرنا۔

المومن: ۵ كيس" تفوحون" كالفظ إس كالمعنى ب: خوشى سے اترانا" "تموحون "مرح سے بنا باس كالمعنى ہے: بہت زیادہ خوش ہوکر اکڑنا۔

آ خرت میں کفار کا عذاب

المومن:۷۷۔ اے کامعنیٰ ہے:مشرکین کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ ملا کرطوق میں جکڑ دیا جائے گا'پھر ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر کھولتے ہوئے یانی میں گھسیٹا جائے گا' پھران کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا' قرآن مجید

کی دیگر آیات میں بھی مشرکین کے عذاب کو بیان فر مایا ہے:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي خَمَلْكِ وَسُعِينَ يُوْمَ يُشْعَبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُوْهِمُ مُذُوْفُوْا مَسَّ سَقَى ٥

(القمر:۴۸\_٢٧)

إِنَّا أَعْتَدُنْ نَالِللَّهِ لِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِحُوسُمَ اوِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوْ ابْغَانُوُ ابِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوَجُومَ لِبُسَ الشَّرَابُ

وسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ (اللهِف: ٢٩)

بے شک مجرمین کم راہی اور عذاب میں ہول کے 0جس دن ان کوان کے مونہوں کے بل دوزخ کی آگ میں کھیٹا جائے گا(اوران سے کہا جائے گا:)لودوزخ کی آ گ کا مزاچکھو 🔾 بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کررکھی ہے جس کی قناطیں ان کا احاطہ کرلیں گی' اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریادری اس پانی ہے کی جائے گی جوتیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈانے گا'وہ کیسائرا یانی ہے اور وہ کیسی بُری آرام کی جگہ ہے0

ان کو کھولتا ہوا یانی پلایا جائے گا جوان کی آنتوں کے مکرے

ۘۯڛؙڠؙۏٳڡٵؖۦٞٷؠؽؠٵۏؘڡٞڟٙۼٳٙڡٛڡٛ

المومن: ۷۷\_۳۷ کا خلاصہ پیر کہ ہے پھرمشر کین ہے بوچھا جائے گا: اب وہ کہاں ہیں'جن کوتم دنیا میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے؟ وہ کہیں گے: اب وہ ہم کو دکھائی نہیں دےرہے کہ ہم ان کی سفارش کرائیں اوراب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہ تھے اور ہمارے کسی کا منہیں آ سکتے تھے اور اس وقت اس کا انکار کر دیں گے کہ وہ دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے اور جس طرح الله تعالیٰ نے ان کے بنوں کوان سے گمراہ کر دیا تھا یعنی ان کی آئکھوں سے دور کر دیا تھا اسی طرح اللہ ان کو بھی ان کے بتوں سے دور کر دے گے اور کم راہ کر دے گا' حتیٰ کہ اگر وہ ایک دوسرے کوطلب کریں تو اس کونہیں پاسکیں گے اور ان کوآخرت میں ایک دوسرے سے اس لیے گم راہ کیا جائے گا کہ شرکین دنیا میں اپنے شرک اور بت پرسی پراتر اتے تھے اور اکڑتے تھے۔ جلدوتم

martat.com

تبيان القرآن

ان آن اللہ علیہ وہاو' پس پہ تیکر کرنے والوں کا گراٹھ کا نا ہے'۔

الجر جہہم میں ہے:''دوزخ کے سات دروازے ہیں' سوکافروں سے کہا جائے گا:تم ان سات دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے اللہ علیہ وافل ہوجاو' پس پہ تیکر کرنے والوں کا گراٹھ کا نا ہے'۔

ان آن یوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑ نے والوں کا عذاب بیان فرمایا ہے' اس کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان جھڑ نے والوں کی ایڈاء پر صبر کریں' اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی نفرت فرمائے گا اور ان جھڑ نے والوں کو مزادے گا اس کا یہ وعدہ برخن ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزادی اور غزوہ بدر میں آپ کو فتح اور ان کو شکست سے دوچار کیا اور آخرت کا عذاب دکھانے سے پہلے ہم ان کو وفات ان کو مزادی از میں ہے بھش کے قو بہر حال انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہم ان کو وہاں عذاب میں مبتلا کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیے' ہم نے ان میں سے بعض کے قصے آپ کے اور کسی رسول کے لیے یمکن نہیں کہ وہ انڈی اجازت کے بغیر کوئی مجزدہ لے سامنے بیان کیا وربعض کے قصے بیان نہیں کے اور کسی رسول کے لیے یمکن نہیں کہ وہ انڈی اجازت کے بغیر کوئی مجزدہ لے آئے' پھر جب اللہ کا تھم ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گ

(الموٰن:۸۷) مشرکین کے فرمائشی معجزات عطانہ کرنے کی وجہ

مشرکین میں سے جوآپ کی نبوت میں جدال اور بحث کرتے تھے وہ آپ سے فرمائٹی معجزات طلب کرتے تھے مثلاً آپ چشمے جاری کردیں یا انگوروں اور دیگر پھلوں کے باغ کھلا دیں یا آسانوں پر چڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں خواہ ان کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے یا نہیں سب نبیوں کو اسنے ہی معجزات عطا کیے ہیں جتنے معجزات ان کی نبوت اور رسالت کو ٹابت کرنے کے لیے کافی تھے اور کسی نبی کو اس کی کافر قوم کے فرمائشی معجزات عطانہیں کیے اور نہیں نبی کے لیے میگن ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر ازخود کوئی معجزہ پیش کردے۔
رسول اللہ صلی اللہ علم سرعلم کی اور علم ما کیان و ما یکون براک راعت اض کا حداد

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم م علم كلى اورعلم ما كان و ما يكون پرايك اعتر اص كا جواب اس آيت ميں يه بتايا ہے كہ ہم نے بہت رسول بھيج ہيں ادر بعض كے قصے آپ سے بيان كيے ہيں ادر بعض كے قصے

نے یہ بھی فرمایا ہے: گُلَّانَّقُصُّ عَکَیْكَ مِنْ اَنْبُا ٓ اِلرَّسُلِ.

ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان فرما رہے

(طود:۱۲۰)

پس زمانہ ماضی میں آپ کوبعض رسولوں کی خبریں نہیں بیان فرمائیں اور مستقبل میں آپ کوتمام رسولوں کی خبریں بیان فرما ویں سوالمومن: ۸۷ آپ کے علم کلی یاعلم ما کان وما یکون کے منافی نہیں ہے جب کہ ھود: ۱۲۰ میں تمام رسولوں کے علم کا اثبات

اور محابہ کرام کو بھی اس پر اعماد تھا کہ آپ کو تمام رسولوں کاعلم ہے اس لیے وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں

marfat.com

ک تعداد کتنی ہے جبیا کہ درج ذیل صدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبیوں ٔ رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

ا مام ابونعیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کررہے ہیں:

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپنی تیجے میں حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(مواردالظمآن ص٥٢\_٥٢مطبوعه دارالكتاب العلميه ميروت)

ا مام احمد نے بھی دوسندوں سے اس حدیث کوحفرت ابو ذر سے روایت کیا ہے ' مگر اس میں نین سو پندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (منداحمدج ۵ص ۲۲۶٬۵۹۲) مطبوعہ کمتب اسلای 'بیروت' ۱۳۹۸ ﷺ قدیم )

(منداحمه ج ۳۵ ص ۳۳۸ م الحدیث: ۱۵۵۰ منداحمه ج ۳۳ ص ۲۱۸ از قم الحدیث: ۴۲۲۸۸ مؤسسة الرسالة 'پیروت' ۱۳۳۱ هؤ اس حدیث کے رجال ثقه بین سنن ابوداو درقم الحدیث: ۵۰۵ المستدرک ج ۲ ص ۲۵ م تحیح ابن خزیمه رقم الحدیث: ۳۸۱ مشکل الا ثار للطحاوی رقم الحدیث: ۳۸۱ مشکل الا ثار للطحاوی رقم الحدیث: ۲۱۸ مصنف ابن ۱۲۵۸ السنن الکبری ج ۱۳ قم الحدیث: ۴۲۱ ـ ۲۲۹ مصنف ابن الی شیبه ج اص ۲۰۹ مصنف ابن الی شیبه ج اص ۲۰۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۸۸)

امام ابن عسا کرنے بھی اس حدیث کوحضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تهذيب تاريخ دمثق ج٢ص ٢٥٠ ـ ٣٥٦ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠٧ه)

حافظ الہیثمی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۱۵۹ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروٹ ۲۰۰۱ھ)

عافظ سیوطی نے الجامع الکبیر میں اس حدیث کوامام ابن حبان ٔ امام اصبہا نی اور امام ابن عسا کر کے حوالوں سے لکھا ہے اور اس میں تین سوتیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔

(جامع الاحاديث الكبيرج ١٥ ص ٢٠٠٠ مطبوعه وارالفكر بيروت ما ١١٠ ه جمع الجوامع ج ١٥ ص ٢ ٥ ٢ م ٢٥ رقم الحديث ٢٥٠١)

علامه على متقى نے بھى اس مديث كا حافظ سيوطى كے حوالوں سے ذكركيا ہے۔

( كنز العمال ج١٦ص ١٣٣١ عص١١ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروك ١٣٠٥ ه)

marfat.com

تبيار القرآن

حافظ سیوطی نے الدرالمنو رمیں لکھا ہے: امام عبد بن حمید' امام علیم ترفدی نے نوادرالاصول میں' امام ابن حبان نے اپی صحیح میں' امام حاکم اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کئے سے? فرمایا: ایک لاکھ اور چوہیں ہزار نبی سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے سے؟ فرمایا: تمین سوتیرہ کا جم غفیرتھا' اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی سے میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں وارد کیا ہے اور یہ جم غفیرتھا' اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی سے میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں وارد کیا ہے اور یہ دونوں متضاد ہیں اور سے بات ہیہ ہے: میں حدیث ضعیف ہے' نہ موضوع ہے نہ سے حجے ہے' جیسا کہ میں نے مخضر الموضوعات میں بیان کیا ہے۔ (الدرالمنو رج ۲۲ مل ۲۳۲ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ النظمی ایران الدرالمنو رج ۲۲ ملاء اللہ عنہ کی روایت دوجگہ ذکر کی ہے' اس میں ذکر ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی ہیں اور تین سو پندرہ رسول ہیں۔ (جامع المسانیہ واسنی رقم الحدیث: ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۱ وارالفکر' ہیروت' ۱۳۲۲ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے۔ چیار ہزار بنواسرائیل کی طرف اور چیار ہزار باقی لوگوں کی طرف۔

(مندابویعلیٰ جهص ۵۷ مطبوعه دارالمامون تراث بیروت ۴۰۴ه ۵۷)

امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت انس سے موقو فاً روایت کیا ہے۔ (المتدرک ۲۶س۵۹۵ مطبوعہ دارالباز ملکرمہ)
امام ابویعلیٰ اورامام حاکم نے جن سندوں سے اس حدیث کوروایت کیا ہے ان میں ابراہیم اور بزیدر قاشی نام کے دوراوی ہیں۔ امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ بیضعیف راوی ہیں۔ (تلخیص المتدرک ۲۶س۵۹۵ مطبوعہ دارالباز کماکرمہ)
علامہ بدرالدین عینی نے امام ابن حبان کی صحیح اورامام ابن مردویہ کی تفسیر کے حوالوں سے حضرت ابو ذرکی حدیث ذکر کی ہے اورامام ابویعلیٰ اور حافظ ابو بکراساعیلی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اورکوئی محاکمہ نہیں کیا۔

(عدة القاري ج٥١ص٢٠ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيه مصر ١٣٢٨ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

حضرت ابوذر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک لا کھ چوہیں ہزار نبی ہیں اور ان میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں' اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری ج۲ص۲۱۳ مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیۂ لاہور'۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن تجرنے امام ابویعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکر نہیں کیا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے اور امام ذہبی نے اس کے راویوں کی جوتفعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور انہوں نے امام ابن حبان کی تفحیح کو بلاتھر فقل کیا ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر روایت ان کے نزدیک حجے ہے اور حدیث کی شخصی کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی بہت معتمد ہیں' اس لیے بہی صحیح ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے اور ان میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔ علامہ تفتاز انی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دو لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں۔

(شرح عقائدص ٩٤ مطبوعه محرسعيدا يندْسنز كراچي )

علامہ پر ہاروی نے لکھا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔

(نبراس ص ۲۴۷ مطبوعه مکتبه قادریهٔ لا بهور ۱۳۹۷ ه

میں نے اس سلسلہ میں تمام متداول کتب حدیث اور علماء کی تصانیف کو دیکھا ہے کیکن دولا کھ کی روایت کہیں نہیں ملی'

جلدوتهم

### marfat.com

حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کو جمع کیا ہے کین دولا کھی روایت ان میں نہیں ہے اور حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتاز انی کی نظر بہت کم ہے کہ بلکہ علامہ تفتاز انی نے کی ایک احادیث ذکر کی ہیں جن کا کوئی وجو ذہیں مثلاً بیحدیث 'جس نے اپنے زمانہ کے امام کوئیس بچپانا وہ جا بلیت کی موت مرا''۔

(شرح عقائد میں ۱۰۹ شرح مقامد ج میں ۱۳۹۹)

حافظ ابن کثیر نے ان تمام احادیث کو تفصیل اور سندوں کے ساتھ لکھا ہے جن کے ہم نے حوا ہے دیئے ہیں اور ان سب کو ضعف قر اردیا ہے کھراس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں ہزاریا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں' امام احمد کی بیسند زیادہ تجے ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تنسیرابن کثیرج اص ۲۶۳٬ دارالفکر' بیروت ۱۹۱۹ هٔ تغییرابن کثیرج ۲م ۴۵۳٬ مطبوعه ادارهٔ اندلس' بیردت ۱۳۸۵ هـ)

ہر چند کہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق یہی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتاد حضرت ابوذر کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء کی تعداد

ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے اور ان میں سے تین سوتیرہ رسول ہیں۔

جن نبیوں کا قرآن مجید میں صراحناً نام ہے اور جن کا اشار تا نام ہے

بہرحال اس پرایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدر بھی رسول بھیجے وہ سب صادق اور برحق بیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغام دے کر بھیجا جوان کے صدق پر ولالت کرتے سے پہلے نی حضرت آ دم علیہ السلام بیں اور آخری نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بیں اور باقی انبیاء پر اس طرح ایمان ہوگا کہ ان کی شریعت ان کے زمانہ میں نافذ العمل تھی اور اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر بیا ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والرسل بیں اور جو تحض آپ کے رسول ہونے پر ایمان لایا اور آپ کے خاتم الرسل ہوئے پر ایمان لایا وہ مؤمن نہیں ہوگا۔

قرآن مجید میں اٹھائیں (۲۸) انبیاء علیم السلام کے نام مذکور ہیں: (۱) حضرت آدم (۲) حضرت نوح (۳) حضرت ادرلیں (۴) حضرت صالح (۵) حضرت مود (۲) حضرت ابراہیم (۷) حضرت اساعیل (۸) حضرت اسحاق (۹) حضرت ایعقوب (۱۰) حضرت یوسف (۱۱) حضرت لوط (۱۲) حضرت موئی (۱۳) حضرت بارون (۱۳) حضرت شعیب (۱۵) حضرت الوکن (۱۳) حضرت الوب (۲۲) حضرت ایوب (۲۲) حضرت ایوب (۲۲) حضرت ایوب (۲۲) حضرت الوکن (۲۵) حضرت محمد علیم الصلوق والسلام ان کے علاوہ تین ناموں کا اور ذکر ہے: ذوالقر نین عزیر اورلقمان لیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے بعض نبیوں کا قرآن مجید میں اشارة ذکر ہے "والقر نین عزیر اورلقمان لیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے "تھی مخترت کوئی تھڑتے کی قری تھڑتا کی محرف اشارہ ہے" آؤگا آلین می مخترت یوشع کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک اشارہ ہے۔ اورلیم اشارہ ہے۔ "فریک اشارہ ہے "فریک اشارہ ہے۔ "فریک اسارہ ہیں حضرت نوش کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک اشارہ ہے۔ "فریک اسارہ ہیں حضرت نوشر کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک اسارہ ہیں حضرت نوشر کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک اسارہ ہیں حضرت نوشر کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک اسارہ ہیں حضرت نوشر کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک کو اسارہ نوٹ کو اسارہ کی اسارہ کی اسارہ کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک کو اسارہ کی میں حضرت خصرت نوشر کی طرف اشارہ ہے۔ "فریک کو اسارہ کی کو اسارہ کی کی طرف اشارہ کی کرنے اسارہ کی کرنے اسارہ کی کو اسارہ کی کرنے اسارہ کی کرنے

## الله الذي عَمَلَ لَكُوالْ الْمُنْكَامُ لِتَرْكِبُوا مِنْهَا وَيَهْا تَأْكُلُونَ فَ

الله بی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پرتم سواری کرو اور بعض کوتم کھاتے ہو 0

marfat.com

تبيار القرآن

کیے ان چویا یوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور تا کہتم ان کے ے دلول میں ہیں اور ان چویایوں یر اور کشتیول پرتم سوار کرائے جاتے ہو O اور وہ تمہیں این نشانیاں الله کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو ۔ تھے اور ان کی زمین میں یادگاریں بھی اترانے لگے جو ان کے پاس تھا اور اس عذاب نے جس كا وہ نداق اڑاتے تھ 0 انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا ٹ ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہارا عذاب دیکھ لیا' یہ اللہ کا اء القرآن جلددتم martat.com

# خلت في عبادة وخسر فنالك اللفرون ١٠٥

اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کا فربہت نقصان میں رہے 0

الله تعالیٰ کے بندوں پر انعامات اور احسانات

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرانعام اوراحسان کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ اس نے تمہارے لیے چوپائے بیدا کیے اور بیر اونٹ کائے اور بکریاں ہیں' ان میں سے بعض پرتم سواری کرتے ہواور بعض کوتم کھاتے ہو' پس اونٹنیوں پرسواری بھی کی جاتی ہے اوران کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے اور ان کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے' ای طرح گایوں اور بکریوں سے بھی بی فوا کہ حاصل ہوتے ہیں اور اونٹوں پر دور در از کا سفر کیا جاتا ہے اور ان پر ہو جھ بھی لا دا جاتا ہے اور بیلوں سے زمین میں ہل بھی چلایا جاتا ہے اور بیلوں سے زمین میں ہل بھی چلایا جاتا ہے اور بیلروں سے اون حاصل کیا جاتا ہے' جس سے سردیوں کا گرم لباس بنایا جاتا ہے اور ان کے دودھ سے گھی' مکھن اور پنیر بھی حاصل کیا جاتا ہے' ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے:

اوراللہ نے گھوڑوں کواور خچروں کواور گدھوں کو پیدا کیا تا کہ

تم ان پرسواری کرواور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں'اور وہ

مَالَا تَعْلَمُونَ ٥ (النحل: ٨)

ان چیزوں کو پیدا فرما تا ہے جوتم نہیں جانے 🔾

یعنی ان جانوروں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہتم ان پرسواری کروتا ہم بیتمہاری زینت کا باعث بھی ہیں'اس سے پہلے اللّٰہ تعالٰی نے چویا یوں کا ذکر فر مایا تھا.

اوراس نے تمہارے فائدے کے لیے چوپائے پیدا کیے جن

ۗ ۘۘۘۘۯؙٳڵڒٮؙۼٵڡۧڒڂۘڵڡۧۿٵٵٞٮؙٛڴؙۿۯؚؽۿٵۮؚڣٝ۠ڗۜڡؘٮ۬ٵؽؚۼٷڡؚۺ۬ۿٵ

(کے اون) میں تمہارا گرمی کا لباس ہے اور دیگر فوائد ہیں اور تم ان است بعث کی میں تاہمی کا سات

تَأَكُّلُونَ ٥ (النحل:٥)

میں ہے بعض کو کھاتے ہو 🔾

انتحل: ۸ میں چو پایوں کاعمومی ذکر کرنے کے بعد گھوڑوں' خچروں اور گدھوں کا الگ ذکر کیا' اس سے بعض فقہاء نے میہ استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچرحرام ہے' کیکن میہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث مد

یں ہے۔ حضرت اساءرضی اللّٰدعنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللّٰه صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کے عہد میں گھوڑوں کونح کیا (سینہ پر نیزہ مار کر ذیح کرنا) پھر ہم نے ان کو کھایا۔

رم کے بنی رف ہوں (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۵۱۹ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲ ۴٬۳۴۰ سنن ابن ماجبر قم الحدیث: ۳۱۹۰)

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے

گوشت کوحرام فر مایا ادر گھوڑ وں کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی۔

جددتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

( محيح البخارى رقم الحديث: ۵۵۲ محيح مسلم رقم الحديث: ۱۹۴۱ منن ابوداؤ درقم الحديث: ۳۷۸۸ سنن الترندى رقم الحديث: ۹۳۱ منن النسائى رقم الحديث: ۳۳۲۷ اسنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ۱۳۸۳۹ عامع المسانيد والسنن مندابن عبدالله رقم الحديث: ۸۶۲

ان حدیثوں سے بیرواضح ہوگیا کہ انحل: ۸ میں جوخصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیروجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی بیروجہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کا کھانا حرام ہے 'بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پوری دنیا میں گھوڑوں کا غالب استعال سواری کے لیے کیا جاتا ہے اور بھیڑوں اور وہ اس قدر خوب صورت 'مفید اور گرال قیمت جانور ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت نا در ہے اور بھیڑوں اور بکریوں کی طرح اس کو عام طور پر ذرج کر کے کھایا نہیں جاتا۔

تو حيداوررسالت برالله تعالی کی نشانیاں

المومن: ۸۱ میں فرمایا:''اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے' پس تم اللّٰہ کی کون کون ہی آیتوں کا انکار کرو گے O'' اللّٰہ تعالیٰ کے وجود' اس کی تو حید اور اس کی قدرت کی نشانیاں صرف آسانوں اور زمینوں میں بکھری ہوئی نہیں ہیں بلکہ

تمہارے اپنے وجود میں بھی بینشانیاں سمٹی ہوئی ہیں اللہ تعالی کی سب سے عظیم نشانیاں انبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات قد سیہ میں ہیں اور اس سے بڑھ کرمئکر کون ہوگا جوان چبکتی ہوئی واضح نشانیوں کا انکار کرے گا اور مسلمانوں کے لیے سب سے

ند سیدیل ہیں اور اس سے بڑھ کرمنٹر لون ہو گا جو ان پہنمی ہوئی واقع نشانیوں کا انکار کرے گا اور مسلمانوں کے لیے سب عظیم معجزہ قرآن مجید ہے' جس نے بیڈ لینچ کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں لاسکتا اور آج چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی اس کے شار نہیں میں جب جب میں میں اس کر برس مثانی ہے۔

کی مثال نہیں لا سکا اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوسکتی اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوسکی مضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ یا حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے مردول کو زندہ کرنے کا معجزہ ہو یہ تمام معجزات ان نبیوں کے ساتھ چلے گئے آ ہے کسی یہودی یا عیسائی کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے دین کی صداقت منواسکے گر ہمارے نبی سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے

وہ جس طرح کل اسلام کی صدافت کی دلیل تھا' آج بھی اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے اور قیامت تک رہے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا پس انہوں نے زمین میں سفرنہیں کیا کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیساانجام ہوا'جوان نے تعداد میں زیادہ تھےاور قوت میں بھی سخت تھےاوران کی زمین میں یادگاریں بھی بہت تھیں' پس ان کے کارناموں نے انہیں کوئی

فائدہ نہ پہنچایا O پس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر اتر انے لگے جوان کے پاس تھا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ نذاق اڑاتے تھے O پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے: ہم اللہ پر

ایمان لائے جو داحد ہے اور اب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک قرار دیتے تھے 0 پس ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا' یہ اللہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت

کافر بہت نقصان میں رہے O(المومن ۸۲\_۸۵)

کفار مکہ کوعبرت حاصل کرنے کی تقییحت

لیعنی جب کفار مکہ سفر کرتے ہیں اور مکہ سے شام یا یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہ بچپلی امتوں مثلاً عاد اور شمود کی ہربادی کے آثار اور ان کے کھنٹر رات وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے 'ان لوگوں کے پاس بہت مال تھا' ان کی اولا و بھی بہت زیادہ تھی' بڑے بڑے لشکر تھے اور بلند و بالا عمارتیں تھیں' لیکن جب ان کے کفر اور شرک اور رسولوں کی مجد سے ان کے اور پرعذاب آیا تو ان میں ہے کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکی۔

المومن: ٨٣ ميں فرمايا: ''پس جب ان كے ياس ان كے رسول واضح ولائل لے كرآ ئے تو وہ اس علم براتر انے لكے جوان

marfat.com

أم القرآن

کے پاس تھا''۔

یعنی انہوں نے اللہ کے رسولوں کے علم کے مقابلہ میں اپنے علم کوعظیم اور برتر خیال کیا اور رسولوں کے علم کو کم تر اور حقیر جانا'ان کے علم سے مرادان کے باطل عقائد اور اندھی تقلید ہے جو دراصل جہل ہے اور اس کو استہزاء علم فرمایا ہے ان کاعقیدہ میہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں مے اور نہ ہم کوعذاب دیا جائے گا'نہ قیامت قائم ہوگی یاان کے علم سے مراد ہے: ان کواپنے پیشوں اورا پی صنعتوں کاعلم تھا یا ان کوستارہ شناسی کاعلم تھا یا ان کوشعر وشاعری کاعلم تھا اور وہ ان علوم کو بہت بڑی چیز سجھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور اپنے ان علوم کے مقابلہ میں علوم شرعیہ کو کم تر خیال کرتے تھے۔ موت کے فرشتہ یا آ ثار عذاب کود مکھ کرتو بہ قبول نہ ہونے کی تحقیق

المومن: ٨٨ ميں فرمايا: ' پھر جب انہوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے: ہم اللہ پرایمان لائے جوواحد ہےاوراب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کوہم اس کا شریک قرار دیتے تھ O''

یعنی جب انہوں نے ہارے عذاب کا معائنہ اور مشاہرہ کرلیا تو عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد کہنے لگے: ہم الله برایمان لاتے ہیں جووحدۂ لاشریک ہے اور جن بتول کوہم پہلے الله کی عبادت میں شریک کرتے تھے ان کا اب کفر اور انکار کرنے ہیں۔ المومن: ٨٥ ميں فرمايا: ' پس ان كے ايمان نے ان كواس وفت كوئى فائدہ نہيں پہنچايا جب انہوں نے ہماراعذاب ديكھ ليا' یہ اللہ کا اس کے ہندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کا فربہت نقصان میں رہے O"

یعنی وہ اس وقت میں ایمان نہیں لائے جس وقت میں انہیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان سے پہلی امتوں میں اللہ تعالی کا بید دستورر ہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا عذاب دیکھ کراس پر ایمان لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہیں فرما تا ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان وہ معتبر ہے جوایمان بالغیب ہواور موت کے وقت کا فرکوعذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں تو جو کا فر عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کرایمان لاتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا' اسی وجہ سے فرعون جومرتے وقت ایمان لایا تھا اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَجُونُ نَابِيَنِي إِسُرَآءِ يْلِ الْبَحْرَ فَكَتُبُعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدُواً حَتَّى إِذَا ٱدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ آنَهُ

كَ إِلْهُ إِلَّا الَّذِي الْمُنتُ بِهُ بَنُوْ آلِسُوآ وَيْلُ وَانَامِنَ الْمُسْلِمِينَ آكَن وَقُلُ عَصَيْت قَبْل وَكُنْت مِن الْمُفْسِدِين ٥

(يونس:۹۱\_۹۰)

اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر سے پارگزار دیا، پس فرعون اور اس کے کشکرنے (ان پر)ظلم اور زیادتی کرنے کے ارادے سے ان کا پیچیا کیا حتیٰ کہ جب وہ ڈوبے لگا تو اس نے کہا: میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں O (فرمایا:)اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تونے نافر مانی کی اورتو فساد کرنے والول میں سے تھا 0

جدوة

اگریہاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے مطلقاً توبہ قبول کرنے کی خبردی ہے فرمایا ہے: اور وہی ہے جو اینے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور وَهُوَالَّذِي يُقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُواعَنِ

السَّيِّيات (الشوري: ٢٥)

گناہوں کومعاف فرمادیتاہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ گناہوں کی توبر کرنا موت سے پہلے رجمول ہے اللہ تعالیٰ نے بیضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت تو بہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، قر آن مجید میں ہے:

martat.com

تبيار القرآر

وَلَيُسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ حَتِّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ مُالْمَوْثُ قَالَ إِنِّ ثُنِثُ الْكِنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْثُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ الْوَلِيِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا الَّالِيْمَانَ (الناء:١٨)

ان لوگول کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے رہے ہیں' حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تو بہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر پر مرتے ہیں' یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے در د ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ن

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان مسلسل گناہ کرتا رہے اور مرتے وقت تو بہ کرے یا جوشخص مسلسل کفر کرتا رہے اور مرتے وقت ایمان لائے اس کی تو بہ قبول ہوتی ہے نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے ٔ حدیث میں ہے :

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه الله تعالى اس وقت تك بنده كى توبه قبول فرما تا ہے جب تك غرغره موت نه هو۔ (سنن التر مذى رقم الحدیث: ۳۵۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۲۵۳ مند احمد ۲۳ ساسه ۱۳۵۳ قديم مند احمد ج ۱۰ سن ابن ماجه رقم الحدیث: ۴۲۵۳ مند احمد ج ۱۵۹۳ مند الحدیث: ۴۲۸ مند العرب تعربی ج ۱۵۹۳ ملیة الاولیاء ۱۹۲۰ مؤسسة الرسالة بیروت ۲۱۹۱ ه مند ابویعلی رقم الحدیث: ۴۵۰۷ مند العرب ۱۳۰۵ مند ابن عمر رقم الحدیث: ۴۵۰۷ الکامل لا بن عدی ج ۴۵ مند ابن عمر رقم الحدیث: ۴۵۰۷ الکامل لا بن عدی ج ۴۵ مند ابن عمر رقم الحدیث: ۴۵۰۷ الکامل لا بن عدی ج ۴۵ مند ابن عمر رقم الحدیث: ۴۵۰۷ الکامل لا بن عدی ج ۴۵ مند ابن عمر رقم الحدیث: ۴۵۰۷ مند ابن عمر وقم الحدیث: ۴۵۰۷ مند و ۱۳۰۸ مند العرب و ۱۳۵۰ مند و ۱۳۰۸ مند و ۱۳۵ مند و ۱۳۵ مند و ۱۳۰۸ مند و ۱۳۰

غرغرہ موت کامعنیٰ ہے:جب آ دمی کی روح نکل کراس کے حلقوم تک پہنچ جائے اوراس کوموت کا یقین ہو جائے اس وقت آ دمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی 'اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ جب آ دمی ملک الموت کود کھے لے لیکن یہ اکثری حکم ہے کلی نہیں ہے' کیونکہ بعض لوگ ملک الموت کونہیں و کیھتے اور بعض موت سے پہلے دیکھے لیتے ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح اس کے حلقوم تک پہنچ جائے یا وہ آ ٹارعذاب کود کھے لے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ۔

اس پراس حدیث سے اعتراض ہوتا ہے:

اعتراض میہ ہے کہاں شخص پر جب حضرت اسامہ نے حملہ کیا اور اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جب موت کوسامنے دیکھ کرایمان قبول نہیں ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس مخص نے ملک الموت کو دیکھا تھا نہ آٹار عذاب دیکھے تھے اور اگر حضرت اسامہ اس کوکلمہ پڑھنے کا موقع دیتے تو اس کا ایمان بالغیب ہی ہوتا'اس کواپی موت کا یقین نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس اس کوید یقین تھا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حظرت اسامہ اس کوتل نہیں کریں گے۔

سورت المومن كاخاتمه

آج ۲۲ شعبان ۱۳۲۳ رو ۱۱ کو بر ۲۰۰۳ به بروز ہفتہ به وقت می سورة المومن کی تغییر ختم ہوگئ فالمحمد لللہ رب الخلمین اس سورت کی ابتداء ۱۸ سخبر کو ہوئی تھی گویا ایک ماہ میں اس کی تغییر کلمل ہوگئ رب الخلمین! جس طرح آپ نے یہال تک تغییر کلمل کرا دی باقی تغییر کھمل کرا دیں اور اس تغییر کو موافقین کے لیے موجب طمانیت و استقامت اور مخافقین کے لیے موجب ہوایت بنا دین میری میرے والدین کی اس کتاب کے معاونین اس کے صحیح 'ناشر اور اس کے قارئین کی مغفرت فرما دیں ۔ کہ ہوایت بنا دین میری میری والدہ کو انتقال ہوگیا' قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص کے ناشر اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته واولياء امته و علماء ملته وامته اجمعين.



جلاوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

1718/27

بِيْمُ اللَّهُ الْحُمْ الْحُمْ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

ا حم السجده

سورت کا نام اور وجەتشمىيە

برصغیراور دیگرمشرقی ممالک میں اس سورت کا نام خم السجدة مشہور ہے، خم کی وجہ یہ ہے کہ المومن سے الاحقاف تک سات سورتوں کی ابتداء خم سے ہوئی ہے اور السجدۃ اس لیے کہ اس سورت میں ایک سجدہ قر آن ہے ادر مغربی ممالک اور تونس میں اس سورت کا نام فصّلت ہے کیونکہ اس سورت کی تیسری آیت میں ہے:

کِتْبُ فَصِلْتُ الْمِنْ فَالْمِ الْمِدَةِ: ٣) یا این کتابِ ہے۔ انہی کتابِ ہے۔ انہی کتابِ ہے۔ انہی کتاب ہے۔ انہی ک

تا کہ بیسورت ان ِ دوسری سورتوں سے ممیز اور ممتاز رہے جن کی ابتداء ہم سے کی گئی ہے۔

یہ سورت بالا تفاق کل ہے' تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۱ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۲۱ ہے' بیسورت المومن کے بعداورالزخرف ہے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کہ سور

حم السجدة كازمانه نزول

بیسورت نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی دورِ تبلیغ میں نازل ہوئی ہے جبیبا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر وتا ہے:

امام ابن ابی شیبه متوفی ۳۳۵ هٔ امام ابویعلیٰ احمد بن علی متوفی ۴۰۰ هٔ امام ابونعیم اصبها نی متوفی ۴۳۰ ه ٔ امام حاکم نیشا پوری متوفی ۴۰۰ هٔ امام احمد بن حسین بیهتی متوفی ۴۵۸ هه اور امام علی بن الحن ابن عسا کر متوفی ا ۵۷ ه اپنی سندول کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قریش اکھے ہوئے اور کہنے لگے کہ کسی بڑے جادوگر،
کا بمن اور شاعر کو ڈھونڈ کر لاؤ'وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہمارے دین کی
خدمت کی ہے 'وہ ان سے بحث کرے اور دیکھے کہ وہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں' انہوں نے کہا: ہمیں تو عتبہ بن رہیعہ کے سواکوئی
مخص نظر نہیں آتا' پھر عتبہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا: اے محمد! آیا تم افضل ہویا عبد الله! رسول الله علیہ وسلم
خاموش رہے 'پھراس نے کہا: تم افضل ہویا عبد المطلب! رسول الله صلی الله علیہ وسلم پھر خاموش رہے' اس نے کہا: اگر تم یہ کہتے ہو
خاموش رہے 'پھراس نے کہا: تم افضل ہویا عبد المطلب! رسول الله صلی الله علیہ وسلم پھر خاموش رہے' اس نے کہا: اگر تم یہ کہتے ہو
کہ میدلوگ تم سے افضل ہیں تو ان لوگوں نے تو ان بتوں کی عبادت کی ہے جن کی تم مذمت کرتے ہواور اگر تمہارایہ زعم ہے کہ تم
ان سے افضل ہوتو تم اپنی دلیل بیان کروحتیٰ کہ ہم اس کوسین اور الله کی شمارے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواپنی قوم کے اس سے افضل ہوتو تم اپنی دلیل بیان کروحتیٰ کہ ہم اس کوسین اور الله کی شمارے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتو تم اپنی دلیل بیان کروحتیٰ کہ ہم اس کوسین اور الله کی شمارے میں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواپنی قوم کے اس کوسیا

marfat.com

ياء القرآء

لیے تم سے زیادہ بے برکت ہو'تم نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا اور تم نے ہمارے دین کی فرمت کی اور ہم کو تمام عرب میں رسوا کر دیا 'حقٰ کہ پورے عرب میں سے بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں ایک کائن ہے' اگر تہمیں کی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہوتو تم ہمیں بتاؤ کہتم قریش کی کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو'ہم تمہاری اس عورت سے شادی کردیں مے اور اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہوتو ہمیں بتاؤ 'ہم تمہیں اتنا مال دیں مے کہتم قریش کے سب سے زیادہ مال دار شخص بن جاؤ گے' آپ نے عتب سے پوچھا: کیا تمہاری تقریر ختم ہوگئی؟ اس نے کہا: ہاں! تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تم اسجدہ کی آبوں کو پڑھنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آبوں کی اسجدہ کی آبوں کو پڑھنا شروع کیا اور اس کی ابتدائی تیرہ آبوں کی الله علیہ وسلم نے کہا: ہاں! میں کا نور کی ان کا ترجمہ ہے ۔)

الله بی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مبربان ہے ٥ حم بدالرحمٰن الرحيم كى طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے 0 یہ ایس کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئے ہے علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے 0 تواب کی خوش خبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا کیس ان میں سے اکثر نے منہ پھیرلیا سووہ نہیں سنیں مے O اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پڑ پردے ہیں اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آ پ کے درمیان تجاب ہے سوآ پ اپنا کام کیجے 'ہم اپنا کام کرنے والے ہیں 0 آ پ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہول میری طرف یہ وی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارامعبود واحدمعبود ہے تم اس کی طرف متنقیم رہواور اس سے استغفار کرواور مشركين كے ليے ہلاكت ہے جوزكوة ادائبيں كرتے اور وہ آخرت كا انكاركرنے والے بي 0 بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جوختم نہیں ہوگا 0 آپ کہیے: کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کر رہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو ٔ حالانکہ وہی تمام جہانوں کارب ہے 0 اوراس نے زمین میں بھاری بہاڑوں کونصب کر دیا اور اس میں برکت رکھی اور اس نے چار دنوں میں اس کے رہنے والوں کے لیے غذائیں پیدا کیں جو تمام طلب گاروں کے لیے مساوی ہیں 0 پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا' پھر اس (آسان) سے اور زمین سے فرمایا: تم خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہوان دونوں نے کہا: ہم خوشی سے حاضر ہیں 0 پس اس نے دو دنوں میں پورےسات آسان بنادیئے اور ہرآسان میں اسی ہے متعلق تھم بھیجااور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمادیا اورا سے محفوظ فرما دیا' یہ بہت غالب' بے حدملم والے کامقرر کیا ہوااندازہ ہے 0 پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہتے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولنا ک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا ہولنا ک کڑک والا عذاب عاداور ثمودیر آیا تھاO (مم السجدة: ۱۳۱۳) عتبے ان آیات کون کر کہا: بس کریں 'بس کریں' کیا آپ کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں' پھر عتبہ قریش کے پاس واپس گیا' انہوں نے یو چھا:تم کیا جواب لائے ہو' عتبہ نے کہا: میں نے ان سے ہروہ بات كى جوتم خودان سے اس موضوع بركه سكتے تھے انہوں نے يو جھا: پھر انہوں نے تم كوكيا جواب ديا؟ اس نے كہا: اس ذات كى قتم جس نے آسان اور زمین کو قائم کیا'میں ان کی کوئی بات نہیں سمجھ سکا سوا اس کے کہانہوں نے کہا: میں تم کو ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرار ہا ہوں جبیہا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور شمود پر آیا تھا' انہوں نے کہا: افسوس ہے' ایک شخص تم ہے عربی زبان میں بات کرتا رہا اور تم نہیں سمجھ سکے کہ اس نے کیا کہا ہے اس نے پھر کہا نہیں خدا کی قتم! میں اس کے سوااور کچھ ہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے ہولناک کڑک والے عذاب کا ذکر کیا تھا۔

ں مات کے سے بات کے است. (مصنف ابن ابی شیبہ جسماص ۲۹۷\_۲۹۴ طبع کرا جی مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۸۱۸ ولائل اللو ۃ لا بی تعیم رقم الحدیث: ۱۸۲ المتعدرک جسم ۲۵۲ طبع قديم كمد كرمه المستدرك رقم الحديث: ۲۰۰۳ طبع جديد المكتبة العصرية بيروت ولائل النوة البيمقى ٢٥ص٢٥-٢٠٠٠ وارالكتب العلميه بيروت أرائل النوة البيم عن ٢٠٥٥ من ١٠٠١ وارالكتب العلميه بيروت أرائل النوة الكبيرة ٢٠٠٠ من ١٤٠١ وارادياء التراث ومثل النبيرة من ١٤٠١ و المار المارة الحديث ٢٠٠٢ وارادياء التراث العربي بيروت ١٢٠١ه و المنافقة ال

- (۱) اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید نازل فر مایا ہے' جو نیک کام کرنے والوں کو تواب کی بثارت دیتا ہے اور بُرے کام کرنے والوں کو عذاب سے ڈراتا ہے' چاہیے یہ تھا کہ مشرکین بُرے کاموں کو ترک کر کے عذاب سے نی جائے وہ اس کے بجائے آپ سے نزول عذاب کا مطالبہ کررہے ہیں' آپ کہیے کہ میں بشر ہوں خدانہیں ہوں' عذاب کو نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔
- (۲) اس کا ئنات کو بنانا کوئی کھیل اور تماشانہیں ہے 'یہ اس عظیم الثان خالق کی حکمت کا ساختہ پر داختہ ہے' اس میں کسی دیوی یا دیوتا کا تعاون نہیں ہے 'میصرف اس خدائے واحد کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
- (۳) کفار مکہ کوسرزنش کی ہے کہ اگرتم ہمارے رسول کی تکذیب سے باز نہ آئے تو تم پر بھی اس طرح عذاب آئے گا جیسا عذاب تم سے پہلی تکذیب کرنے والی قوموں پر آتار ہاہے۔
- (س) مشرکین اس امید پر بتوں کی پرستش کررہے ہیں کہوہ بت قیامت کے دن اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے بیان کاخیال خام ہے'اپیا پچھنہیں ہوگا۔
- (۵) الله تعالیٰ دوزخ میں کافروں کو جمع کرے گا'ان کافروں میں سر دار بھی ہوں گے اور ان کے پیرو کار بھی' وہ اپنے عذاب کا الزام ایک دوسرے پر عائد کریں گے اور ایک دوسرے کولعنت کریں گے۔
- (۲) جولوگ کفار کی زیاد تیوں اور ان کے ظلم کے باوجود تو حید پر قائم رہیں گے قیامت کے دن فرشتے ان کور حمت کی بشارت دیں گے۔
- (۷) کفار کی ریشہ دوانیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور شیطان کی وسوسہ اندازی پر اللہ کی پناہ طلب کرنے کی مدایت۔
  - (٨) توحيدُ قيامت اور حشر ونشر پر دلائل \_
  - (9) قرآن مجید کی عظمت کابیان اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات۔
    - (۱۰) قیامت کامُداق اڑانے والوں کوعذاب کی وعید۔

اس مختفر تعارف اورتمہید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے ٹم انسجدۃ کا ترجمہ اور اس کی تفییر کو مروع کر رہا ہوں ۔اللہ العلمین! مجھے اس ترجمہ اورتفییر میں حق پر قائم اور باطل سے گریز ال رکھنا۔

غلام رسول سعيدى غفرله

خادم الحديث دارالعلوم نعيميه

بلاك-10 فيڈرل في ايريا كراچي-٣٨

مویاکل نمبر: ۹-۲۱۵ ۲۱۳-۲۱۵ ۱۲۰ ۲۱۲۰ ۳۲۵ ۲۱۳۰ ۲۰ ۲۱ ۲۰۳۱

۲۳ شعبان ۲۲۴ اهر۱۲۰ کو بر۲۰۰۳ ،

جلدوبهم





Marfat.com

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم 0 یہ الرحمٰ الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے 0 یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیوں کی تفصیل کی گئے ہے علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے 0 ثواب کی خوش خبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا 'پس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا سودہ نہیں سنیں گے 0 اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں 'ہمارے دلوں میں اس پر پردے ہیں اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے' سوآپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کی کے معانی

وہ سات سورتیں جن کوئم سے شروع کیا گیاان میں ٹم السجدۃ دوسری سورت ہے مفسرین نے کہا ہے کہ آس سورت کا ام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آس مجدکا نام ہے اور اس کا قرآن مجید پراطلاق حقیقاً ہے ایک قول یہ ہے کہ آس حبیب کی طرف اورم سے محبوب کی طرف اشارہ ہے گویا کہ یوں فرمایا: یہ حبیب سے محبوب کی طرف اور میں منت کی طرف اشارہ ہے تعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر منت اور احسان ہے کہ اس نے اپنی محمت کی طرف اور میں میں منت کی طرف اشارہ ہے تعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر منت اور احسان ہے کہ اس نے اپنی محمت سے معمور کلام کو ان کی طرف نازل فر مایا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے خضب پر غالب ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو محیط اور شامل ہے اس وجہ سے اس نے تمام موجودات کو پیدا فر مایا۔

قرآن میں محید کی دس صفات

ہم نے تم کے معانی میں ایک بیمعنی بیان کیا ہے کہم قرآن مجید کا نام ہے پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین آیوں میں قرآن مجید کی دس صفات بیان فرمائی ہیں:

- (۱) قرآن مجید کا نام حم ہے اور اس کی صفت میہ ہے کہ بیر منزل ہے لیعنی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب ضرورت ومصلحت نازل کیا گیا ہے۔
- (۲) اس کو نازل کرنے والا الرحمٰن اور الرحیم ہے اور جس طرح اس نے اپنی رحمت کے تقاضے سے صحت مندلوگوں کے لیے مقوی غذائیں پیدا فر مائی ہیں اور بیاروں کے لیے دوائیں پیدا فر مائی ہیں اسی طرح قرآن مجید میں اپنی رحمت کے تقاضے سے بندوں کواس واحد ذات کی طرف ہدایت دی ہے جوان کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے اور دنیا میں صالح حیات گزار نے کے لیے جامع دستور عطافر مایا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں فوز وفلاح حاصل کر سکتا ہے۔
- (۳) (۱) اس کلام کو کتاب فر مایا ہے اور کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو چند مضامین کی جامع ہواوریہ کلام اوّلین اور آخرین کے اہم اور ضروری تقص اور واقعات کا جامع ہے (ب) یہ کلام ہدایت کی تمام انواع اور اقسام کا جامع ہے (ج) انسان کو اپنی دائی فوز وفلاح کے حصول میں جن چیز ول سے مجتنب ہونا ضروری ہے اور جن چیز ول سے متصف ہونا ضروری ہے ریکلام ان تمام چیز وں کا جامع ہے۔
- (۳) اس کلام کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے ' یعنی اس کی آیات متعدد انواع کی ہیں: (۱) بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کا بیان ہے (ب) بعض آیات میں اللہ کی ان چیز وں سے تنزید بیان کی گئی ہے جواس کے لیے موجب نقص ہیں اور اس کی شان کے لائق نہیں ہیں (ج) بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو بیان فر مایا ہے (د) بعض آیات میں اس کی توحید کے دلائل ہیں اور اس کے استحقاق عبادت کے آیات میں اس کی توحید کے دلائل ہیں اور اس کے استحقاق عبادت کے

marfat.com

براہین ہیں (و) بعض آیات میں نبیوں اور رسولوں کی ضرورت اور ان کی صفات کا بیان ہے (ذ) بعض آیات میں احکام شرعیہ کا ذکر ہے (ح) بعض آیات میں قیامت اور حشر ونشر کے ولائل ہیں (ط) بعض آیات میں گزشتہ امتوں کے صالحین اور فاسقین کے فقص ہیں (ی) بعض آیات میں اعمال کے حساب میزان شفاعت جنت ووزخ اور تواب اور عذاب کی تفصیلات ہیں 'سویہ آیات کی وس انواع ہیں۔

(۵) خم سے مرادقر آن مجید ہے اور اس کی ایک صفت ہے ہے کہ بیقر آن ہے قرآن لفظ قرء سے بنا ہے یا قرن سے اگر قرء سے بنا ہوتو قرء کا معنیٰ ہے پڑھنا اور اس کوقر آن اس لیے فرمایا کہ بید نیا ہیں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کے سوا دنیا ہیں کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے ایک بار پنڈت رام چند نے صدر الا فاصل مولانا سید تعیم الدین مراد آبادی سے کہا کہ مجھے تہارے قرآن کے چودہ پارے حفظ ہیں تم ہتاؤ تہہیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے؟ صدر الا فاصل نے فرمایا: بیتو میرے قرآن کا کمال ہے کہ وہ دشمن کے سینہ میں بھی چلا گیا اور بیتم ہمارے وید کا نقص ہے کہ تہمیں خود بھی وید کی عبارت دفظ نہیں ہے مکمل وید کو حفظ کرتا تو الگ رہا تم مجھے اس کے چند صفحات کی عبارت ہی زبانی سنا دو میت کر پنڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور اگر قرآن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا 'سواس کوقر آن اس لیے پنڈت رام چند لا جواب ہوگیا اور آگر قرآن کا لفظ قرن سے بنا ہوتو اس کا معنیٰ ہے ملنا اور ملانا 'سواس کوقر آن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تمام سورتیں اور آ بیتی با ہم مر پوط اور ملی ہوئی ہیں اور بیقر آن بندوں کو خدا سے ملادیتا ہے۔

(٢) قرآن عربی زبان میں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

م نے ہررسول کواس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا

وَمَا اَدْسَلْنَامِنْ تَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ.

(ابراہیم:۸)

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ' انتیاتی '' کا لفظ ہے (الکہف:۳۱)اس کا معنیٰ ہے ریشم اور سونے کے تارون کا بنا ہوا کیڑ ااور بیوناری زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' سیجیٹی '' کا لفظ ہے (عود:۸۲)اس کا معنیٰ ہے کئر اور یہ بھی فارس کا لفظ ہے ' اور قرآن مجید میں ' میشکری '' کا لفظ ہے (الور:۳۵)اس کا معنیٰ ہے طاق اور بیہ بی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقد مطارس '' کا لفظ ہے (بی اسرائیل ۲۵۰)اس کا معنیٰ ہے تر از واور بیروی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقد وی نبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقد وی نبان کا لفظ ہے (القور:۱)اس کا معنیٰ ہے پہاڑ اور بیسریانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقد ہے ' اس کا معنیٰ ہے تند ور اور بیسریانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ' المقد ہے ' اس کا معنیٰ ہے تند ور اور بیسری نبان کا لفظ ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ برچند کہ بیا الفاظ ہو گئے ' اس کا معنیٰ ہے تر ان الفاظ کو قبول کر لیا اور عربوں میں بیا لفاظ ہو گئے ' بیس ہے کہ برچند کہ بیا الفاظ ہو گئے ' بعض علماء نے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ' قورانا عوبیا ' کا بیہ حواب ہے کہ وربی زبان میں نازل ہوا ہے بلکہ اس کا بیہ عنی ہے کہ ہے عربی اسلوب پر نازل ہوا ہے لیکن ہے جواب دیا ہے کہ اس کا بیہ حقی ہیں ہیں بلکہ اس کا بیہ حقی ہیں ہیں بلکہ اس کا بیہ حقی ہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیہ حقی ہیں بیہ ہواب میں جو اب نہیں ہے کہ اس کے تمام الفاظ عربی ہیں بلکہ اس کا بیہ حقی تو ہے لیکن عمدہ جواب نہیں ہے۔

اے اسر الفاظ عربی ہیں میہ ہوا ہوں ہو ہے۔ ان عدہ ہوا ہوں ہے۔ اسلوب اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو الوں کے لیے اس وجہ سے فر مایا کہ عربی اسلوب اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو اس کے لیات ہیں ان کوعلم والے ہی سمجھ سکتے ہیں مثلاً مبتداء کسی جگہ مقدم ہوتا ہے کسی جگہ مؤخر ہوتا 'کہیں اسم ظاہر کو اس کے نکات ہیں ان کوعلم والے ہی سمجھ سکتے ہیں مثلاً مبتداء کسی جگہ مقدم ہوتا ہے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل ہوتی لیا جاتا ہے کہیں اسم ضمیر کو لایا جاتا ہے کہیں حصر ہوتا ہے کہیں فصل اور وصل ہوتا ہے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل ہوتی

martat.com

۱<u> ۲ و ۱۳۱۵ کا ۱</u>

ہے کہیں کی لفظ سے حقیقت مراوہ وتی ہے کہیں اس سے مجاز مرسل اور کہیں مجاز بالاستعارہ مراد ہوتا ہے کہیں کسی چیز کو ذکر کیا جا تا ہے اور کہیں حذف کر دیا جا تا ہے کہیں مقتصیٰ ظاہر حال کے موافق کلام ہوتا ہے کہیں خلاف مقتصیٰ ظاہر حال کے موافق کلام ہوتا ہے کہیں خلاف مقتصیٰ ظاہر حال کلام ہوتا ہے علی ہذا القیاس اور میدا یسے امور ہیں کہ ان کوفصاحت و بلاغت اور فنون عربیہ کے جانے والے ہی سمجھ سکتے ہیں اسی لیے فرمایا ہے:

ہم ان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں' ان کو

وَيِّلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ٓ إِلَّا

الْعَلِيمُونَ ( (العنكبوت: ٣٣)

صرف علاء بي سمجھ سكتے ہيں 🔾

(۸) بیقرآن بشارت دینے والا ہے کیعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور بُرے کا موں سے بچتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید آخرت میں دائی نعمتوں اور اجر و ثواب کی بشارت دینے والا ہے۔

(9) بیقر آن ڈرانے والا ہے کیعنی جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے شرک اور کفر کرتے ہیں اور فسق و فجور کے کام کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں' ان کے لیے قر آن مجید آخرت میں دائمی عذاب اور دوزخ کی وعید سنانے والا

-4

(۱۰) کافروں نے قرآن مجید کے پیغام پر کان نہیں دھرا اور اس سے اعراض کیا' بہ ظاہر دہ قرآن مجید کو سنتے ہیں لیکن وہ اس میں غور وفکر نہیں کرتے اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے وہ گم راہ ہے' اس سے پہلے قرآن مجید کی جونو صفات بیان فر مائی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی میں غور وفکر کیا جائے' تد براور تفکر کیا جائے کیونکہ اس کو الرحمٰن اور الرحمٰی مناز کیا ہے' اس لیے اس کیے اس کے اس کے اس کے اس کے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے اور اس میں لوگوں کی دائی رحمت کا سامان ہے اور بیرع بی زبان میں ہے' اس لیے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے اور اس میں ثواب کی حقوظ کی روا خداب کی وعید ہے' اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان احکام کو جانے جن پرعمل کرنے ہے وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور ان کا موں کی واقفیت حاصل کر ہے جن کے نیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اس کے باوجود انہوں ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کی واقفیت حاصل کر ہے جن کے نیجہ میں وہ عذاب کا مستحق ہوگا اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجید سے اعراض کیا اور اس کی طرف توجہ نہیں کی اللہ تعالی کو بیشکوہ کا فروں سے ہے' لیکن اب کی طرف توجہ نہیں کر اللہ تا ہیں' اس کی تنظیم و تحریم کرتے ہیں' محل کے نیو بس سورہ کیلین کی نو میں اس کو لیپ کر رکھتے ہیں' لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے' کوئی عزیز فوت ہو جائے کی کوشش نہیں کرتے میں ناس کے احکام پرعمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

تلاوت کر لیتے یا کسی دینی مدرسہ سے پچھ طلبہ بلوا کرختم قرآن کرالیتے ہیں' اس کے معانی کو جائے کی کوشش نہیں کرتے اس کے احکام پرعمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

کفار کے دلوں پر پردوں اور کا نوں میں ڈاٹ کا سبب

میں اسجد ق: ۵ میں ہے: ''اور انہوں نے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں بلارہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے اس اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے' سوآپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کرنے والے اس ''

اس آیت میں 'اکنے ہ'' کالفظ ہے 'یہ کنان کی جمع ہے' کنان اس پردے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپالیتا ہے لینی اس کی افاظمت کرتا ہے اور اس تک دوسری چیزوں کے پہنچنے سے مانع ہوتا ہے' مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر ایسے پردے معرفے ہیں جو آپ کی دعوت اور پیغام کی فہم اور اس کو بچھنے سے مانع ہیں اور اس آیت میں 'وقس '' کالفظ ہے'اس کامعنی

marfat.com

ذ القرار

ہے ڈاٹ اور کارک بول کے اوپر ایک مضبوط کارک لگا ہوا ہوتا ہے جو باہر کی کسی چیز کو بول کے اندر جانے نہیں دیتا انہوں نے کہا: ہارے کا نوں میں بھی ای طرح ڈاٹ اور کارک ہے جس کی وجہ ہے آپ کی آ واز ہمارے کا نوں میں بیٹی ورامسل ان کے دلوں پر دنیا کی گونا کول رنگینیول اور اس کی زیب وزینت کی محبت کے قفل کیے ہوئے تنے اس لیے وہ کوئی ایسی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی ناجائز خواہوں کے پورا ہونے میں کوئی کی آتی یا غیر شرعی لذت اندوزی میں کوئی فرق پڑتا ' قرآن مجید میں ہے:

اورانہوں نے کہا: بلکہ ہارے دلوں پر غلاف کے معے ہوئے ۯۊۜٲۯؙٳۊؙڷۯؙؠؙٵۼؙڵڡ۠ ٝؠڶڷۜۼڹۿؙؗۘؗؗۄؙٳڵۿ۬ؠڴۿٳ<u>ۿ</u>ۄٛ

(البقره: ٨٨) مين بلكان ك كفرى وجه الله في ان يرلعن كردى --

اوراس آیت میں فرمایا:''اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے'' میحجاب ان کی اندمی تعلید اور باطل خواہشوں کا ہے اور کفر اور شرک کے ساتھ ان کی شدید وابستگی اور سخت محبت کا ہے۔

اس آیت میں صرف ان کے دلوں اور کا نوں کا ذکر فر مایا ہے اور دل سے مراد عقل ہے اور عقل ادراک کا اصل ذریعہ ہے اور کانوں کے ذریعہ کوئی بات عقل تک رسائی حاصل کرتی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ ادراک کے تمام ذرائع جوانہیں حاصل تھے وہ ان کی ناجائز خواہشوں اور اندھی تقلید کی وجہ ہے معطل ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے کہا:'' آپ اپنا کام سیجئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں' یعنی ہم آپ کے پیغام پر مل نہیں کریں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف سیوحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے تم اس کی طرف متنقیم رہواور اس سے استغفار کرواورمشرکین کے لیے ہلاکت ہے 0 جوز کو ق (خیرات) ادانہیں كرتے اور وہ آخرت كا انكاركرنے والے ہيں 0 بے شك جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك عمل كيے ان كے ليے ايما

اجرہے جوبھی ختم نہیں ہوگا 0 (متم اسجدۃ:۸-۲)

رسول الله الله عليه وسلم كے بشر ہونے كی تحقیق

امام فخرالدين محد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٦ هم السجدة: ٢ كي تغيير مين لكھتے ہيں:

آپ بوں فرمائیں کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ میں تم کو جبر اور قہر سے ایمان کے ساتھ متصف کروں کیونکہ میں تمہاری مثل بشر ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان صرف بیا متیاز ہے کہ اللہ عز وجل نے میری طرف وحی نازل فر مائی ہے اور تمہاری طرف دحی نازل نہیں کی' پھراگر اللہ تم کو تو حید پرایمان لانے کی توفیق دے تو تم ایمان لے آ وَاوراگر وہ تم کواس توفیق سے محروم ر کھے تو تم اس برایمان لانے کورد کر دو۔ (تغیر کبیرج اص ۲۱۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهت بين:

میں فرشتہ نہیں ہوں اولا دآ دم سے ہوں۔ حسن بھری نے کہا: الله تعالیٰ نے اس قول سے آپ کوتو اضع کی تعلیم دی۔ (الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ٣٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متونى ١٨٥ ه كلصتي مين:

میں فرشتہ یا جن نہیں ہوں کہتمہارے لیے مجھ سے استفادہ کرناممکن نہ ہواور نہ میں تنہیں کسی ایسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جس سے عقل اور کان متنفر ہوں' میں تو تم کوصرف تو حید کی اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہوں' جن کی صحت پر عقل دلالت کرتی ہے اور نقل بھی اس کے درست ہونے پر شامد ہے۔ (تفییر بیضاوی مع الخفاجی ج ۸ص۲۹۲-۲۹۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۴۱۷ھ)

جلدوا

martat.com

تسان القرآن

علامه سید محمود آلوی نے علامہ بیضاوی کی اس عبارت کوفل کر دیا ہے۔ (روح المعانی جز ۲۳ ص ۱۳۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ) علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۱۷ھ کھتے ہیں:

میں ویکھا بھی جاتا ہوں اور میری بات سی بھی جاتی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان بہ ظاہر کوئی جنسی مغائرت بھی نہیں ہے 'قر تمہارا یہ کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پنیخ نہ تمہارے سننے میں آئے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو بجائے میرے کوئی غیر جنس جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے ویکھنے میں آئیں نہ ان کی بات سننے میں آئے 'نہ ہم ان کے کلام کو بچھ سکیں' ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی روک ہے 'کین بہاں تو ایسا نہیں کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا' تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کے بیجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چا ہے کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے' اس لیے کہ میں وہی کہتا جو مجھے وتی ہوتی ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كابشر ہونا بھى ايك معركة الآراء مسئلہ ہے اور اس ميں بہت تفريط كى گئى ہے۔ بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور آپ کونور محض مانتے ہیں اور آپ کے بشر ہونے كا انكار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں تفریط کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سابشر کہتے ہیں۔ تحقیق میہ ہے کہ آپ بشر ضرور ہیں لیكن افضل البشر ہیں اور آپ کے کسی وصف میں آپ كا كوئی مماثل نہیں ہے۔

صدرالشر بعدعلامه امجد على متوفى ٢١٣٥ ه لكهت بين:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دحی بھیجی ہواور رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔

عقیده: انبیاءسب بشریتے اور مرد'نه کوئی جن نبی ہوانہ عورت۔ (بہارِشریعت جاص ۹٬ مطبوعہ شخ غلام علی اینڈسز'لا ہور) صدر الا فاضل علامہ سیدمحمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:

انبیاءوہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دحی آتی ہے ہیہ وحی کبھی فرشتہ کی معرفت آتی ہے کبھی بے واسطہ۔ (کتاب العقائد ص۸ مطبوعہ مدینہ پباشنگ کمپنیٰ کراچی)

ان حوالہ جات سے بیدواضح ہوگیا کہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر اور انسان ہے اور آپ کا مادہ خلقت چانداور سورج کی طرح حسی نور نہیں ہے' آپ نور ہدایت ہیں اور نور ہدایت ہی حسی نور سے افضل ہے' ہاں بعض اوقات آپ سے دانتوں کی جمریوں سے حسی نور کی شعا کیں نظر آتی تھیں' آپ بشر ہیں اور بے مثل بشر ہیں' قرآن مجید میں جو ہے:

"آپ کہے: میں تمہاری مثل بشر ہوں' ۔ تو یہ مما ثلت کسی وجودی وصف میں نہیں ہے' یہ مما ثلت صرف عدمی وصف میں ہے یعنی اور پوری کا نئات میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا اس چیز میں ہماری مثل ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں اور پوری کا نئات میں وجودی وصف میں کوئی آپ کا

marfat.com

أيار القرار

ماثل نہیں ہے۔

نی سلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہارے زمانہ میں بعض واعظین نے بیہ شہور کر رکھا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور تھی اور بشریت آپ کا لباس تھی جب کہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی متعدد نصوص میں تصریح ہے کہ آپ بشر سے اور نوع انسان سے تھے اگر آپ کی حقیقت بشر اور انسان نہ ہوتی تو آپ انسانوں کے لیے اسو کا اور تمونہ نہ ہوتے اور انسانوں کے لیے آپ سے استفادہ کرناممکن نہ ہوتا۔ استفادہ سے کا معنی اور اس کی اہمیت

اس کے بعد فر مایا: "تم اس کی طرف متنقیم رہواوراس سے استغفار کرؤ"۔

اس آیت میں ہے:''تم اس کی طرف متقیم رہو'۔استقامت کامعنیٰ ہے: متوسط طریقہ پردائم ادرمتمررہنا معنی تم عقیدہ تو حید پراور نیک اعمال پرمتنقیم رہواوراس سے سرموانح اف نہ کرو'استقامت کے متعلق سیصدیث ہے:

علامة شما الدين محرعبدالرؤف مناوى متوفى ١٠٠١ه استقامت كي شرح مين لكهة بين:

ملامند ما مدین مد بروی موسی می موسی می اتباع کرنا کیک کام کرنا اور سید هے رائے کولازم رکھنا اور بیہ بہت مشکل کام ہے اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا قلب کدورات بشرید اورظلمات نفسانیہ سے صاف ہواور تجلیات قد سیہ سے روشن ہوؤ اللہ تعالی نے اپنے پاس سے اس کی تائید کی ہواور اس کوشیطان کی تحریکات متحریصات اور تر غیبات سے محفوظ رکھا ہو۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ کامل استفامت سے صرف وہی شخص متصف ہوسکتا ہے جس کا بہت ارفع اور بلند مقام ہواور سے انبیاء کیہم السلام کامقام ہے۔ استفامت کا تفاضا ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پڑمل کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کو لوگوں سے خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرے اور ان کے ساتھ الیے سلوگ کے ساتھ بیش آئے جیسے سلوک کو وہ اپنے ساتھ پند کرتا ہو علامہ طبی نے کہا ہے کہ استفامت کی دو قسمیں ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ استھ اخلاق کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ استفامت ہے بینی بندوں کے ساتھ انہوں کے ساتھ بیش آئا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: استقامت پر رہواورتم ہرگز نہ رہ سکو گئاس مدیث کا مطلب ہے ہے کہ استقامت کا حق اوا کرنا بہت مشکل ہے اورتم اپنی پوری طاقت خرج کرنے کرنا بہت مشکل ہے اورتم اپنی پوری طاقت خرج کرنے کے بعد بھی اس کا حق اوا نہیں کر سکتے 'پس تم حتی الوسع نیک کام کرتے رہواور نیکی کرنے کے قریب رہو' کیونکہ تم تمام نیک اعمال کا اعاطہ نہیں کر سکتے اور مخلوق سے کوئی نہ کوئی تقصیراور کوتا ہی ضرور ہوتی ہے جس پر اسے بعد میں ملال ہوتا ہے اور اس سے آپ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجودتم سے کوئی نہ کوئی تقصیر ضروری ہوگی۔ آپ کا مقصد اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجودتم سے کوئی نہ کوئی تقصیر ضروری ہوگی۔ قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے زیادہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے زیادہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں قاضی نے کہا: آپ نے بیاس لیے فر مایا ہے تا کہتم اس سے غافل نہ ہواور نیکی کے حصول میں صدسے ذیا وہ مشقت میں

martat.com

نه پرواوراللد کی رحمت سے مایوس نہ ہوئتم اپنے عجز اورقصور کی بناء پر جونہیں کرسکتے اللہ تعالی اس سے درگز رفر مائے گا۔ علامہ طبی نے کہا: آپ نے جوفر مایا ہے: تم ہرگز نہ کرسکو گئے ہیاس لیے ہے کہا گراستفامت پر رہنا تمہارے لیے دشوار موتوسنو!الله تعالى كى جوتم پرشفقت اور رحمت بوه بحساب ، جيسے الله تعالى نے پہلے يور مايا تھا:

اتَعُواالله حَقَّ تُقْتِه . (آل عران:١٠٢) اللہ ہے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنے کاحق ہے۔

لیعنی کماهنهٔ تقوی حاصل کرنا اور کماهنهٔ اس سے ڈرنا واجب ہے پھراس پر تنبیہ فرمائی کہ عام مسلمانوں کے لیے اس مرتبہ کو

حاصل كرنامشكل اوردشوار ب اس ليان يرآساني كرت موع فرمايا:

فَاتَّقُوااللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ (التفاين ١٦٠) سوتم اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرواور تقویٰ حاصل کرو۔

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: استقامت پر رہواور چونکہ ہر چیز میں استقامت پر رہنا امت کے لیے مشکل اور دشوارتھا۔اس لیے فرمایا: اورتم ہرگز نہ رہ سکو گے (اور امت کے لیے آسان حکم بیان فرمایا) اور یا در کھوتمہارے لیے سب سے اچھاعمل نماز ہے' یعنی اگر ہرمعاملہ میں تمہارے لیے استقامت پر رہنا دشوار ہوتو تم بعض کاموں میں استقامت کو لازم کرلواوروہ کام نماز ہے جوعبادت کی تمام انواع کی جامع ہے'اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے'تسبیح تکبیر اور تہلیل ہے اور لوگوں سے بات چیت سے اپنے آپ کو رو کنا ہے (نماز کے دوران کھانے پینے اور خواہش نفس سے رکنا ہے اور بیروزہ کا ذا نقہ ہے' یا کیزہ کیڑوں کے حصول کے لیے مال خرج کرنا ہے اور بیز کو ق کی جھلک ہے' بیت اللّٰہ کی طرف منہ کرنا ہے اور بیہ حج کانمونہ ہے آرام کاروباراوردوستوں اور بیوی بچوں کی مجلس چھوڑ کر مسجد میں آنا ہے اور بیفس سے جہاداور جہادا کبرہے)اور میمؤمنول کی معراج ہے اور اللہ کی بارگاہ اقدس کی طرف قریب کرنے والی ہے اور نماز کی حفاظت وہی کرسکتا ہے جس کا تفویٰ میں قدم راسخ ہو' سوتم نماز کو لا زم رکھواور اس کی حدود کو قائم کر و' خصوصاً نماز کے مقدمہ کو جو کہ وضو ہے اور نصف ایمان ہے اور آ ہے نے فر مایا: وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرسکتا ہے' ظاہری طہارت نو اعضاء وضو کو دھونا ہے اور باطنی طہارت ناجائز خواہشوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اور اغیار کی محبت سے دل کوصاف رکھنا ہے اوز استفامت کے حصول میں کوشش بھی غالب ہوتی ہے اور بھی مغلوب ہوتی ہے 'یعنی اپنے باطن کو گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھنے کی کوشش اور اس میں استقامت كا كماهة محصول تمهارے ليے بہت مشكل اور دشوار ہے ليكن تم اپنے باطن كوصاف ركھنے كے ليے بار باركوشش كرتے ر ہو جیسے تمہارا وضوٹوٹ جاتا ہے تو تم پھر دوبارہ وضو کرتے ہواسی طرح نیکی اور پا کیزگی کے حصول میں اگرتم سے لغزش ہو جائے تو پھر دوبارہ عزم صمیم سے اٹھ کھڑے ہو' پھر سہ بارہ کوشش کرواور ہمت نہ ہارواور شیطان سے شکست کوقبول نہ کرواور استقامت کے حصول میں تادم مرگ لگے رہو کیونکہ تم استقامت کے معاملہ میں بشریت کے عجز اور ربوبیت کی اعانت کے درمیان ہواور غفلت اور تقمیراور کوشش اور محنت کے مابین ہوجیہا کہتم ہمیشہ باوضور ہنے کی لگن کے باوجود وضوتو ڑنے اور وضو کرنے کے ورمیان رہتے ہو۔

علامہ ذہبی نے کہا: امام ابن ملجہ کی سند میں منصور اور سالم کے درمیان انقطاع ہے ٔ حافظ عراقی نے کہا: اس کی سند کے راوی ثقه ہیں ٔ حافظ مغلطائی نے کہا: اس کی سند میں کوئی خامی نہیں علامہ دمیری نے کہا: اس کی سند ثابت ہے اس حدیث کو جوامع الكلم سے شاركيا كيا ہے۔ (فيض القديرج ٢ص ٩٥٨-٢٥١) كتبهزار معطفي الباز كه كرمه ١٣١٨ه)

استقامت کواستغفار پرمقدم کرنے کی توجیہ

اس کے بعدفر مایا: اور اس سے استغفار کرو پہلے فر مایا: تم اس کی طرف متنقیم رہویعنی اللہ تعالی کی عبادت دائما کرتے رہو

martat.com

پر فرمایا: اورای سے استغفار کرؤیعنی ای سے اپنے گناہوں کی معافی جاہو فائدہ یہ ہے کہ انسان پہلے رزائل سے فالی ہوتا ہے پر فضائل سے متصف ہوتا ہے اس لیے بہ فلاہر پہلے استغفار کا تھم دینا جاہے تھے پر متنقیم رہنے کا تھم دینا جاہے تھے اور یہاں خلاف فلاہر اس لیے ہے کہ بندہ کو استفامت کا تھم دیا لیکن چونکہ استفامت پر رہنا بہت مشکل اور دشوار ہے اس لیے استفامت پر رہنے میں کوئی خطا اور تقصیر ضرور ہوگی اس لیے یہ ہدایت دی کہ اگر استفامت پر رہنے میں تم سے کوئی کی یا کوتا ہی ہو جائے تو تم اس پر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرؤ اللہ تعالی کے تھم پڑل کرنے کے لیے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم خود جسے استغفار کرتے تھے ہر چند کہ آپ ہرنوع کی تقصیر سے مبر ااور منزہ تھے۔ حدیث میں ہے:

منی بہت استفاد کرنے سے ہر چیکر کہ آپ ہروں ک میرک برادر کو انتصافی استفاد کرنے کے معالی کا موں میں مشغول حضرت اغر مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بعض مباح کا موں میں مشغول ہونے کی وجہ سے )میرے قلب پر حجاب جھا جاتا ہے اور میں ہر روز اللہ سے سومر تنبہ استغفار کرتا ہوں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٥ محيم مسلم رقم الحديث: ٢٠ ٧٤)

ز کو ة نه دين پرمشرکين کي ندمت کي توجيه

میں اسجدۃ:∠۔۲ میں فرمایا:'' اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے Oجوز کوۃ (خیرات)ادانہیں کرتے اوروہ آخرت کا اٹکار کرنے والے ہیںO''

اس آیت پریداعتراض ہوتا ہے کہ سورہ خم البجدة کی ہے إورز کو قدینہ منارہ میں دو ہجری کوفرض ہوئی تھی ' پھراس سورت میں جو شرکین کی ندمت کی گئی ہے کہ وہ ز کو قادانہیں کرتے اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) مجاہداور رئیج نے کہا:اس آیت میں زکو ۃ کامعروف اور اصطلاحی معنیٰ مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مراد تزکیہ نفس ہے یعنی وہ اینے اعمال کا تزکینہیں کرتے اور ایمان لا کراپنے اعمال کو پاک اور صاف نہیں کرتے۔
  - (٢) حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ لا الدالا الله نہیں کہتے کیعنی اپنے نفسوں کوشرک سے پاکنہیں کرتے۔
    - (٣) اس آیت میں زکو ة ہے مراد نفلی صدقات ہیں بعنی وہ صدقات اور خیرات نہیں کرتے۔
- (م) ہر چند کہ تفصیل کے ساتھ زکو ۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے لین اجمالاً زکو ۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہوگئ تھی جس طرح آغاز اسلام میں نماز فرض ہوگئ تھی اسی طرح اجمالاً زکو ۃ بھی ابتداء اسلام میں فرض ہوگئ تھی 'ابتداء میں زکو ۃ کا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا' اس کی مقدار نصاب سال گزرنے کی قیداور شرح زکو ۃ کی تفصیلات مدینہ میں فرض کی گئیں۔سورہ مزمل ابتدائی سورت ہے' اس میں ہے:

اور نماز قائم كرواورز كوة اداكرو\_

وَالْقِيْمُواالصَّلْوَةُ وَالْتُواالدُّكُوةُ (الْمُرْل:٢٠)

آيا كفارفروع كعخاطب بين يانهين؟

توافع کا مؤتف ہے ہے کہ کافر اور مشرک جس طرح ایمان لانے کے مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پرعمل کرنے کے بھی مکلف ہیں اسی طرح وہ احکام شرعیہ پرعمل کرنے کے بھی مکلّف ہیں اور احناف کامشہور مذہب اس کے خلاف ہے اس آیت میں چونکہ مشرکین کی اس بات پر ندمت کی ہے کہ وہ زکو قادانہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین زکو قادا کرنے کے بھی مکلّف ہیں اور یہی شافعیہ کا مذہب ہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

انام سرائدین مدین سروروں ماں موں معمل کردھ ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس آیت سے بیراستدلال کیا ہے کہ کفار بھی فروع اسلام کے مکلّف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرکین کے لیے ہلاکت ہے جوز کو ۃ ادانہیں کرتے اور بیروعید شدیدان کے شرک کی بناء پر بھی ہے اوران کے

marfat.com

تبياً و القرآر

ب کفاراس چیز کے مخاطب ہیں کہ وہ زکو ۃ اور نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں نہ کہ زکو ۃ ادا کرنے اور نماز پڑھنے کے مخاطب

اور بعض فقہاءاحناف نے بیرکہا ہے کہ وہ اس چیز کے مکلّف ہیں کہایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور ز کو ۃ ادا کریں جیسے مسلمان نماز پڑھنے کے حکم کے مخاطب ہیں کہ وہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔

اں آیت میں مشرکین کے تین جرائم کی وجہ سے ان کوعذاب کی وعید سنائی ہے' ایک جرم ان کا شرک ہے' دوسرا جرم رہے ہے۔ موخیل میں این میں بتا ہے۔ نہیں سے میں میں میں ایک جرم ان کا شرک ہے' دوسرا جرم رہے ہے۔

کہوہ خیرات اور صدقات نہیں دیتے تھے اور تیسراجرم یہ ہے کہ دہ آخرت کا انکار کرتے تھے مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا

مم السجدة: ٨ ميں فرمايا: ''بے شک جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک عمل کيے ان کے ليے ايسا اجرہے جو جمعی ختم ميں ہوگا''۔ '

اس سے پہلی آیت میں کافروں کی وعید بیان فرمائی تھی اوراس آیت میں مومنوں کے اجرو تواب کا ذکر فرمایا ہے' مومن صحت کے ایام میں جو نیک عمل کرتا ہے اگروہ مرض یا سفر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو مرض اور سفر کے ایام میں بھی ان نیک اعمال کا اجرعطا فرما تا رہتا ہے اور اس کے اجرکا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا' اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے: محضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے جسم میں کوئی بھاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرما تا ہے: میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا' اس کے صحیفہ علی میں ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحمہ جس ۱۳۹ مجموعی میں کوئی کا کریں میں ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحمہ جس ۱۳۹ میں اللہ بین ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحمہ جس ۱۳۹ میں اللہ بین ہرروز وہ عمل لکھتے رہو۔ (منداحمہ جس ۱۳۹ میں اللہ بین عاصر میں ا

نیز حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندہ کسی اجھے طریقے سے عبادت کر رہا ہو پھر وہ بیار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر مامور ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بیتندرسی کے ایام میں جو ممل کرتا تھا اس کا وہ عمل لکھتے رہوجی کہ وہ تندرست ہو جائے۔

(منداحدرقم الحديث: ١٨٩٥ ، حافظ البيثمي نے كہا: اس حديث كى سند سجح ہے ، مجمع الزوائدج عص ٣٠٠٣)

عون بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن اوراس کی بیماری پر بے قراری تبجب خیز ہے اگراس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری بیس کتنا اجر ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ وہ تاحیات بیماری درہے گھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف سراٹھا کر ہننے گئے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے وجھا گیا کہ آپ سے اوجہ سے آسان کی طرف و کھی کر بنے ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے دوفر شتوں کو دیکھ کر تبجب ہوا'وہ ایک جائے فرنا و میں اس کے نمازی کو ڈھونڈ رہے نئے اس جگہ وہ نمازی نہیں ملاتو وہ واپس چلے گئے 'گھرانہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! میں اس کے نمازی کو ڈھونڈ رہے نئے اس جگہ وہ نمازی نہیں ملاتو وہ واپس چلے گئے 'گھرانہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ہم تیرے فلال بندہ کا نیک عمل دن رات کیا کہ میا کرتا تھا اور اس میں کوئی کی نہ کرواور میں نے جتنے ایام اس کو نے فرمایا: تم میرے بندہ کے ای عمل کو کھتے رہوجو وہ دن رات کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی کی نہ کرواور میں نے جتنے ایام اس کو نہ کہ ای ایک کا جرمیرے ذمہ ہے اور جو تل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجراس کو ملاز میں کے گا۔

(العجم الاوسطرقم الحديث: ٢٣١٧ وارالكتب المعلميه عيروت ١٣٢٠ ه مندالبز ارج ٢ص ١٣٦٥ مجمع الزوائدج٢ص ١٠٠٧ ال حديث كي سندضعيف ٢٠

marfat.com

م البحدة ام: ١٨ \_\_\_ 9 فمن اظلم ۲۳ حفرت ابوموی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ بار موجائے یا مح سغر پر جائے تو اس کواس کے ان نیک اعمال کا اجرملتارہے گا جووہ صحت کے ایام میں حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ ( سيح ابخاري قم الحديث:۲۹۹۲ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۹۱ °۳ منداحد رقم الحديث: ۱۹۹۱۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۵۳۳) یا تم واقعی اس ذات کا کفر کر از بے ہو جس نے دو داول میں زمین کو پندا کیا اور تم اس حالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. 0 اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رطی اور زمین میں رہنے والوں کی غذا ) جار دنوں میں مقدر کی' جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے O پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرما اور وہ اس وقت دھوال تھا' پھر اس نے آسان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوتی یا ناخوتی MM (11) سے حاضر ہو' ان دونوں کے کہا: ہم دونوں بہ خوشی حاضر ہیں 0 تو اس نے دو دن میں ان کو پور۔ سات آسان بنا دیا اور ہر آسان میں اس کے متعلق احکام بھیجے اور ہم نے آسان دنیا کو والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے0 چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا' میہ بہت غالب' بے حد علم پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے حمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے

marfat.com



martat.com

## المنوا و كانوايتفون

(اس عذاب سے) بچالیا جوایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہيے: کياتم واقعی اس ذات کا كفر كررہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین كو بيدا كيا اورتم اس كے شرکاء قراردے رہے ہو حالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے Oاوراس نے زمین کے اوپر ہماری ہماڑنمب کردیے اوراس میں برکت رکھی اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی چار دنوں میں مقدر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے O پھر اس نے آسان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت وهوال تھا، پھراس نے آسان اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہوان دونوں نے کہا: ہم بہ خوشی حاضر ہیں O تو اس نے دودن میں ان کو پورے سات آسان بنا دیا اور ہرآسان میں اس كم تعلق احكام بصبح اور ہم نے آسان دنیا كو چراغوں سے مزین فر ما دیا اور اس كومحفوظ فرما دیا ، یہ بہت غالب بے حدملم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے 0 پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جبیہا ہولنا کے کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھا 0 (مم اسجدۃ:۱۳۔۹)

اس سے پہلے م اسجدة: ١ میں فرمایا تھا: "آ ب کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف بیوی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف واحد معبود ہے 0 ''اب اس مے موافق بیفر مایا ہے کہ عبادت کے استحقاق میں تمہارا ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم الثان آسانوں زمینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کو بہت قلیل مدت لینی چید دنوں میں پیدا فر ما دیا ہے ' پس جس ذات کی بیشان ہے اس کی عبادت کے استحقاق میں ان بے جان لکڑی اور پتھر کی مور تیوں کواس کا شریک قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے۔

من البحدة: ٩ میں الله تعالی نے مشرکین کے كفر اور شرك دو گناموں كا ذكر فر مایا ہے ان کے كفر كى حسب ذيل وجوه میں:

- مشرکین پی کہتے تھے کہ اللہ تعالی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے برقا درنہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا کفرہے۔
- (۲) وہ اللہ تعالٰی کے مکلّف ہونے کا انکار کرتے تھے رسولوں کی بعثت کا انکار کرتے تھے خصوصاً انسان اور بشر کے رسول ہونے کا افکار کرتے تھے اور بیتمام چیزیں کفرییں۔
- (٣) وہ الله تعالیٰ ی طرف اولادی اضافت کرتے تھے اور فرشتوں کوالله تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور بیتمام باتیں کفر ہیں۔ اوران کا شرک واضح تھا'وہ اینے ہاتھوں سے تراش کربت بناتے تھے' پھران کواللہ کا شریک کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کا رد فر ما رہا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا بیام ہے کہ اس نے چھ دنوں میں بیہ پوری جیتی جاگتی کا نئات کھڑی کر دی تم ایسے عظیم

الثان خالق کوچھوڑ کرلکڑی اور پھر کے بے جان اور حقیر مجسموں کی پرستش کررہے ہو۔

ز مین' آ سان اوران کے درمیان کی چیز وں کو پیدا کرنے کھ

حم السجدة: ١٠-١١ ميں الله تعالى نے زمين اور آسان اور اس ميں رہنے والوں كى ضروريات كو پيدا كرنے كى تفصيل بيان فر مائی ہے کہاس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑنصب کر دیئے تا کہوہ اپنے محور پر گردش کرتی رہے اور اپنے مرکز سے ادھراُدھر نہ ہواور اس میں برکت رکھی' برکت کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز میں خیر کثیر کا حاصل ہونا' یعنی اس نے زمین میں دریا پیدا کیے' درخت پیدا کیے اور درختوں میں پھل بیدا کیے اور مختلف تنم کے حیوانات پیدا کیے اور اس میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی جان داروں کو

زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوسکتی ہے۔

نیز فرمایا: ''اورزمین میں رہنے والوں کی غذا بھی چار دنوں میں مقدر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے '' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جانداروں کواپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں پیدا کیس 'اس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی' نہروں اور دریاؤں سے پانی مہیا کیا' آسان سے بارش نازل فرمائی' سورج کی تمازت اور حرارت سے غلہ' اناج اور پچلوں کو پکایا اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذاکقہ پیدا کیا اور یوں جانداروں کے لیے غذا فراہم کی۔

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں فرمایا ہے: اللہ تعالی نے دو دنوں میں زمین پیدا کی و چار دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کی اور دو دنوں میں آسمان پیدا کیے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ان تمام چیز وں کو اللہ تعالی نے آٹھ دنوں میں پیدا کیا 'حالانکہ دوسری آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سب چیز وں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے:

کیا حالاً ملہ دوسری آیوں کی القد تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سب چیز وں لو چھ دلوں میں پیدا فرمایا ہے: اَللّٰهُ الَّذِي خَكُقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ہے جس نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے

اس کا جواب ہیہ ہے کہ چار دنوں میں زمین والوں کے لیے غذا پیدا کرنے کا جو ذکر ہے اس میں وہ دو دن بھی شامل ہیں جن دو دنوں میں زمین پیدا کی گئی ہے۔

کم السجدة: اا میں فر مایا ہے: ' نگیراس نے آسان کی طرف قصد فر مایا''اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئ' پھر آسان بنایا گیا' حالانکہ دوسری آیت میں ہے کہ پہلے آسان بنایا پھر زمین بنائی' ارشاد ہے:

دَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوْمِهَا فَ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَبَهُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

تاریک کیا اور اس کے روثن دن کو نکالا 🔿 اور اس کے بعد زمین کو

صُعْهَا كُوالْائْضَ بَعْنَا ذٰلِكَ دَحْمَان

(الغُزِعْت:۳۰-۲۸) جمواركيا اوراس كو پھيلايا ن

اس کا جواب میہ ہے کہ تم السجد ۃ: ١١ میں جوز مین کو آسان سے پہلے پیدا کرنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ نفس زمین اور اس کے مادے کو آسان سے پہلے بنایا اور النِّز علت: ٣٠ میں جو آسان کے بعد زمین کے بنانے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے زمین کو پھیلانا اور اس کو ہم وارکرنا۔

نیزم السجدة: اا میں فرمایا ہے: '' پھراس نے آسان اور زمین سے فرمایا: تم دونوں خوشی یا ناخوش سے حاضر ہو' انہوں نے کہا: ہم خوشی سے حاضر ہیں' اس سے زمین اور آسان کا آنا جانا یا معروف طریقہ سے حاضر ہونا مراد نہیں ہے' بلکہ اس سے مراد سیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسان سے فرمایا: تم وجود میں آجاؤسووہ وجود میں آگئے' جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق فرمایا: ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے۔

زمین آسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا: اللہ عزوجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اور اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا فر مایا اور مکروہ چیزوں کو منتقل کے دن پیدا فر مایا اور حوزت آدم علیہ منگل کے دن پیدا فر مایا اور حصرت آدم علیہ السلام کوسب کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا اور وہ ساعات جمعہ میں آخری ساعت تھی۔

marfat.com

يتبياء القرآر

LLA.

(مج مسلم رقم الحديث: ١٤٨٩ كمتية زادم عني كمرم عا ١٣١٥)

اس روایت میں آ سانوں کے پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے امام ابن جریر نے حطرت ابن عباس سے جومدیث روایت کی ہاس میں بوری تفصیل ہے۔وہ حدیث بہہ:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ یہود نی ملی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آسانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا: الله تعالی نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا کیا اور منگل کے دن بہاڑوں کو پیدا کیا اور ان تفع آور چیزوں کو بیدا کیا جو بہاڑوں میں ہیں اور بدھ کے دن درختوں کو اور بانی کو اور شمروں کواور آ بادیوں کواور ویرانوں کو پیدا کیا'یہ وہ چار دن ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے:''آپ کیمیے: کیاتم واقعی اس ذات کا کفر کر رہے ہوجس نے دو دنوں میں زمین کو بیدا کیا اورتم اس کے شرکاء قرار دے رہے ہو طالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے 0 اور اس نے زمین کے اوپر بھاری بہاڑنصب کردنیے اوراس میں برکت رکھی اورزمین میں رہنے والوں کی غذا بھی چاردنوں میں مقرر کی جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے 0" (م اسجدۃ:١٠٥) اوراس نے جعرات کے دن آسان کو پیدا کیا اور جعہ کے دن ستاروں کیا ند سورج اور فرشتوں کو تین ساعتوں تک پیدا کیا اور ان تین ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں اوگوں کی مت حیات مقرر فر مائی اور دوسری ساعت میں جن چیزوں سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں ان پر آفت کو پیدا کیا اور تیسری ساعت میں حضرت آ دم کو بیدا کیا اوران کو جنت میں رکھا اور اہلیس کو تکم دیا کہان کو تجدہ کرے اور آخری ساعت میں اس کو جنت سے نکال دیا' یہود نے یو چھا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا: پھر اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا' یہود نے کہا: اگر آپ پوری بات بنا دیتے تو آپ کی بات سیحے تھی' سونبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضب ناک ہوئے اور اس وقت میر آیت نازل

ہم نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چیودنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی 🔾 سو

وَلِقَانُ خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْاَمُ ضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة ٱيّامٍ \* وَمَامَسَّنَامِن لُّغُونٍ فَكَاصُدِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ .

جو چھ بہ کتے ہیں آب اس رمبر کیجئے۔ ..(ق:۳۹\_۳۹).

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٨٤٨ كتاب العظمة ص ٢٩١ رقم الحديث: ٨٤٩ المستدرك جهص ٥٨٣ طبع قديم المستدرك رقم الحديث: ٢٩٩٧ المكتبة العصرية ١٣٢٠ والدرامنورج عصاعا كنز الغمال ج٢ص ١٢١)

نیزاس آیت میں ہے: ' جوطلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے' امام ابن جریراس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: جس تحص کو بھی رزق کی حاجت ہواوروہ اپنے رب سے اس کے متعلق سوال کرشے تو اللہ تعالی نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے زمین میں اس کی روزی کومقدر کر دیا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کومقرر کرویا ہے۔ (مامع البران جزمهم ١٢٣)

ز مین اور آسان کو جو حاضر ہونے کا تھم دیا اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آ سانوں سے فرمایا: میرے سورج اور جا ندکواور میرے ستاروں کو طلوع کرواور زمین سے فرمایا: میرے دریاؤں کو جاری کرواور میرے پھلوں کو نکالوتو انہوں نے کہا: ہم اطاعت کرتے ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۲۹۷)

المن النجدة :١٢ ميس بي : " اور برآسان ميس اس كمتعلق احكام بصيح اور بم نے آسان دنيا كو چراغول سے مزين فرما ديا اوراس كومحفوظ فرما ديا O''

جدوتم

martat.com

قادہ نے کہا: آسان میں سورج' چاند'سیاروں اوران کے محوروں کو پیدا کیا اور ہر آسان میں فرشتوں کو پیدا کیا اور اولوں کو اور برف کو پیدا کیا' حضرت ابن عباس نے فر مایا: ہر آسان میں ایک بیت ہے جس کے گر دفر شتے طواف کرتے ہیں اور وہ بیت کعبہ کی سمت پر ہے اور آسان دنیا میں اکبیت المعمور ہے اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فر ماتا ہے اس کی آسان میں وی فر ماتا

ایک قول میہ ہے کہ ہر آسان میں روش سیارے ہیں اور آسان کو اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں سے محفوظ فرما دیا جوفر شتوں کی باتیں سننے کے لیے آسانوں پر جاتے تھے'ان کے اوپر آگ کے گولے مارے جاتے ہیں جودور سے شہاب ٹاقب دکھائی دیتے ہیں۔(الجامع لاحکام القرآن جر ۱۵ص ۴۰۸ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

کفار مکہ کوآسانی عذاب سے ڈرانے کی توجیہ

می السجدہ : ۱۳ میں فر مایا: '' پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تہمیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جبیہا ہولناک کڑک والا عذاب عاداور ثمود پر آیا تھاO''

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے برق ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسایا ہم پرکوئی دردناک عذاب نازل کردے اور اللہ کی بیشان نہیں کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور وہ ان پر عذاب نازل کردے اور نہ اللہ کی بیشان ہے کہ وہ انہیں اس حال میں عذاب دے جب وہ استغفار کررہے ہوں

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ قَالِنَ كَانَ هٰنَ اهُوَالْحَقَ مِنَ عِنْدِكَ فَامْطِرْعَلَيْنَا عِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ وَاثْدِتَنَا بِعَنَا بِ اَلِيْدِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَانْتَ فِيهُمُ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُوْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ ٥ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ ٥

(الانفال:٣٣-٣٣)

ان آیات سے بیواضح ہوگیا کہ اہل مکہ پر آسانی عذاب آنے والانہیں تھا 'پھران کوعاد اور شود کے عذاب کی شل سے کیوں ڈرایا گیا؟اس کا جواب بیہ کہ اس آیت میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کفار مکہ اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہیں جوعاد اور شمود پر آیا تھا اور ان کا کفر اور تکبر فی نفہ اس عذاب کا موجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان ہونا اس عذاب سے امان کا باعث ہے 'نیز اس عذاب سے مانع یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہیں تو کفار مکہ کواس بات سے بخوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور تشریف فرما ہیں تو کفار مکہ کواس بات سے بخوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کے درمیان سے کہیں لے جائے اور پھران کے اور پراس طرح کا آسانی عذاب بازل کردئے سواللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کوآسانی عذاب سے ڈرانا بالکل بجااور برمل ہے۔ امام رازی کی تو جیہ اور اس پرمصنف کا شہر ہ

ا مام فخر الدین رازی نے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ جب کفار مکہ نے بیہ جان لیا کہ اس آسانی عذاب کے استحقاق میں وہ عاداور شمود کی مثل ہیں تو انہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ ان پر بھی اس عذاب کی جنس سے کوئی چیز آ جائے خواہ وہ عاداور شمود کے عذاب سے کم درجہ کا عذاب ہواوراتن مقدار ان کو عاداور شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کافی ہے۔

(تغير كبير ج ٩٥ م ٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

marfat.com

ياد الدراء

حمّ البحدة ١٨ \_\_\_ ٩

میں کہتا ہوں کہان کو عاداور شمود کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اتنی مقدار کافی نہیں ہے۔ کیونکہ معرض یہ کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو عاداور شمود کے عذاب کی مثل ہے نہ کہ عاداور شمود سے کم درجہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

بس آگریہ آپ (کی دعوت) سے اعراض کریں تو آپ کیے: میں تم کو عادادر شمود کے عذاب کی مثل عذاب سے ڈرار ہا ہوں O

فَإِنْ اَعُرَضُوا فَقُلْ اَنْلَارْتُكُو طَعِقَةً مِثْلَ طَعِقَةً عَادٍ وَثَمُود ٥٥ (مُمَ البرة:١١١)

اس کیے اس اعتراض کا میچے اور مسکت جواب وہی ہے جس کوہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے ذکر کیا ہے۔ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھا یا گیا ہے مسنح اور وسنح کا عذاب نہیں اٹھا یا گیا

ہم نے جوالانفال: ۳۲\_۳۳ کونٹل کیا ہے اس سے بدواضح ہو گیا کہ اس امت سے صرف آسانی عذاب کوا تھایا گیا ہے اور کسی اور نوع کے عذاب کواٹھانے کی قرآن اور سنت میں تصریح نہیں کی گئی۔ ہمیں اس پر چیرت ہوتی ہے کہ عوام اور خواص میں بیمشہور ہے کہ اس امت سے سنح کے عذاب کواٹھا لیا گیا ہے۔

قاضی ابو بمرمجد بن عبدالله ابن العربی مالکی متوفی ۱۹۳۳ه و نیکها ہے:

اس امت میں مسنح موجود نہیں ہے اور بیدامت مسنح سے مامون ہے۔

(عارصة الاحوذي جز ٣ص٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ)

اورعلامه محمر بن بوسف كرماني متوفى ٢٨٧ه في لكهاب:

اس امت میں مسنح جائز نہیں ہے۔ ( تحقیق الکواکب الدراری شرح البخاری جز۵ص ۲۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۰۳۱ه) حالانکہ احادیث صحیحہ میں بیرتصریح ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کی شکل مسنح کردی جائے گی۔

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے:
میری امت میں پچھا یسے لوگ پیدا ہوں گے جوزنا 'ریشم' شراب اور باجوں (آلات موسیقی) کو حلال قرار دیں گے اور پچھا یسے
لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ شام کو جب وہ اپنے مویشیوں کا ربوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیرا پنی
عاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے: ''کل آنا' الله تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسر بے لوگوں (شراب اور
آلات موسیقی کے حلال کرنے والوں) کوسٹے کر کے قیامت تک کے لیے بندراور خزیر بنادے گا۔ (صبح ابناری رقم الحدیث ہوں)
اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ جولوگ زنا' ریشم' شراب اور آلاتِ موسیقی کو حلال قرار دیں گے ان کوسٹے کر کے بندراور
خزیر بنا دیا جائے گا' اس طرح اس امت میں مسنے اور خسف کے ثبوت میں امام تر ذکی نے تین حدیثیں روایت کی ہیں' ان میں
خزیر بنا دیا جائے گا' اس طرح اس امت میں مسنے اور خسف کے ثبوت میں امام تر ذکی نے تین حدیثیں روایت کی ہیں' ان میں

ے ایک مدیث یہ ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت پندرہ کام کرے گاتوں پرعذاب کا آنا جائز ہوجائے گائآ پ نے فرمایا: (۱) جب مال غنیمت کو ذاتی ملکت بنالیا جائے گا (۲) اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے گا (۳) اور جب زکوۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا (۴) اور جب مردا پنی بیوی کی پیروی کرے گا امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے گا (۲) اور جب اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا (۷) اور جب انتھ بے وفائی کرے گا (۵) اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا (۸) اور جب مسجد میں آوازیں بلندی جائیں گی (۹) اور کمین شخص کو توم کا سردار بنایا جائے گا (۱۰) اور کی شخص کے شرسے گا (۸) اور جب مسجد میں آوازیں بلندی جائیں گی (۹) اور کمین شخص کو توم کا سردار بنایا جائے گا (۱۰) اور کی شخص کے شرسے بیخے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی (۱۱) اور شرابیں پی جائیں گی (۱۲) اور ریشم پہنا جائے گا (۱۳) اور گانے والیوں کور کھا جی نے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی (۱۱) اور شرابیں پی جائیں گی (۱۲) اور ریشم پہنا جائے گا (۱۳) اور گانے والیوں کور کھا

martat.com

جائے گا(۱۳) اور آلاتِ موسیقی کا رواح ہوگا (۱۵) اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو بُر اکہیں گے ان حالات میں تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرویا خسف (زمین میں دھنسائے جانے) کا اور شنخ (شکل تبدیل کرنے) کا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۲۱۰ نیر صدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے وقم الحدیث:۲۲۱۱ اور حضرت عمران بن حصین سے بھی مروی ہے وقم الحدیث:۲۲۱۲ جا مع المسانید والسنن مستدعلی بن ابی طالب رقم الحدیث: ۸۹۱)

ان احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ اس امت سے صرف آسانی عذاب اٹھایا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتم میں دواما نیں تھیں ایک امان چلی گئی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان سے چلے گئے ) اور دوسری امان باقی ہے ( یعنی تمہارا اپنے رب سے استغفار کرنا ) وَهَا كَانَ اللّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ وَهَا كَانَ اللّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ دَيَسْتَغْفِنُ وْنَ ۞ (الانفال:٣٣)

(الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۹۴۵ المستد رک جام ۵۳۲ الدر المثور جهص۵۲ امام ترندی نے اس حدیث کوحفزت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے ٔ رقم الحدیث: ۴۰۸۳ اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے ٔ المستد رک جام ۵۴۲)

قوم عاد کی طرف متعددرسول آنے کے محامل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت پر دلائل قائم فر مائے تھے کہ جو ذات اتن عظیم الثان قدرت والی ہے اس کوچھوڑ کرتم ان پھر کی بے جان مور تیوں کی پرستش کر رہے ہوا در اب بھی اگرتم اپنی جہالت اور ہٹ دھری پرقائم رہو گے اور تو حید سے اعراض کرو گے تو تم اس طرح کے عذاب کے ستحق ہوجیسا عذاب عاد اور شمود پر آیا تھا۔

می اسجدة ۱۳۰ کامعنی علامة رطبی نے ای طرح کیا ہے جس طرح ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی جب ان سے پہلے زمانہ میں اور ان کے نوانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں (متواتر) رسول آئے۔ راجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ص ۱۳۰۹) اور امام رازی نے کہا: اس کے معنی کے دو محمل ہیں:

) جورسول ان کی طرف بھیج گئے تھے وہ ان کے پاس ہر جانب سے آئے اور انہوں نے ان کے ایمان کے لیے تمام جتن کے لیکن ان رسولوں نے ان محید کی یہ آیت ہے:

کے لیکن ان رسولوں نے ان سے سرکشی اور ہٹ دھرمی کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی اس کی نظیر قر آن مجید کی یہ آیت ہے:

میر میں ان پرضر ورحملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان کھر میں ان پرضر ورحملہ کروں گا ان کے سامنے سے اور ان

(الاعراف: ١٤)

جلدوتهم

marfat.com

الداد

یعنی میں ہرطرف سے ان پر جملہ کروں گا اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حیلہ کو بدروئے کارلاؤں گا۔ (۲) رسول ان کے پاس ان سے پہلے زمانہ میں بھی آئے اور ان کے بعد کے زمانہ میں بھی آئے۔

اگراس معنی پریداعتراض کیا جائے کہ جورسول ان سے پہلے ذمانہ میں آئے اوران کے بعد کے ذمانہ میں آئے ان کے متعلق ید کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ وہ ان کے پاس آئے اس کا جواب یہ ہے کہان کے پاس معزت موداور معزت مالح ای پیغام کو لے کرآئے تھے جو پیغام ان سے پہلے اوران کے بعد تمام رسول لے کرآئے رہے تھے۔ (تغیر کیرج اس ۵۵۰)

اس آیت مین 'صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود''فرمایا ہے 'صاعقة کامعنیٰ ہم ہم السجدة: کامیں بیان کریں گے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ

قوم عا د کا تکبر

می اسپرة: ۱۵ میں فرمایا: دلیس ہے عادتوانہوں نے زمین میں ناخی تکبر کیا اور کہا: ہم سے زیادہ قوت والاکون ہے؟ ۵ "

اس سے پہلی آ یوں میں اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم شمود کا اجمالی طریقہ سے تفریبان فرمایا تھا اور اب ان آ یوں میں اتف سیلی طور پر ان کا تفریبان فرما رہا ہے 'پہلے قوم عاد کا تفریبان فرمایا کہ انہوں نے زمین میں ناخی تکبر کیا ان کا تکبر سے تھا کہ وہ اپنی بڑائی 'طاقت اور شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے مقابلہ میں دوسروں کو پہنیس بچھتے تھے اور دوسروں پر اپنا تفوق اور اپنی برتری ظاہر کرتے تھے انہوں نے کہا: ہم سے زیادہ قوت والاکون ہے؟ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ بہت قد آور اور جسم تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان کا ردفر مایا:' کیا انہوں نے بہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے'' یعنی ہر چند کہ وہ دوسروں سے زیادہ طاقت ور بین کیکن اللہ بزرگ و برتر جس نے آئیس پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے'' کیلی بر عالی ان سے زیادہ طاقت ور بین کیکن اللہ بزرگ و برتر جس نے آئیس پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت والا ہے بکہ ہر کی بندگی ہر کی بین کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہر حال ان سے زیادہ طاقت والا ہے بلکہ سے زیادہ طاقت والا ہے اور سب کو وہ کی طاقت دینے والا ہے۔

ب رویوروں کے درمیان تقابل ہوتا ہے کہ اسم تفضیل میں دو شخصوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے کینی اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے اگر سے اعتراض کیا جائے کہ اسم تفضیل میں دو شخصوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے کہ اسم تعلق کی طاقت اور متمام مخلوق کی طاقت متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت غیر متناہی ہے اور متناہی اور غیر متناہی میں کوئی

marfat.com

تعامل بی نہیں ہے کھر اللہ تعالی نے کس طرح فرمایا: وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں اور اللہ تعالی نے ان کی فہم کے اعتبار سے سے کلام فرمایا ہے ' دوسرا جواب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کسی وصف میں بھی اللہ تعالی سے کوئی تقابل نہیں ہے کیکن بعض اوقات صرف ظاہر کے اعتبار سے بھی کلام کیا جاتا ہے جیسے بہ کثرت احادیث اور آثار میں ہے اللہ اکبرُ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔

نیز فرمایا: ''اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے'' اچھے اخلاق کا مدار دو چیزوں پر ہے (۱)مخلوق پر شفقت کرنا • (۲)خالق کی تعظیم کرنا' وہ ناحق تکبر کرتے تھے اس لیےمخلوق پر شفقت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اس لیے خالق کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ سیسے سر معت

ريح صرصر كالمعني

خم السجدة: ۱۱ میں فرمایا:'' سوہم نے (ان کے )منحوں دنوں میں ان پرخوف ناک آ واز والی آندھی بھیجی تا کہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزا چکھا کیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی (بالکل) مدرنہیں کی جائے گئ'۔

چونکہ قوم عادیے ناحق تکبر کیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنی ہٹ دھرمی سے بالکل رجوع نہیں کیا اور یہ ایسے امور تھے جونز ول عذاب کا موجب تنے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پرخوفنا ک آواز والی آندھی کاعذاب بھیجا۔

اس آیت میں ریح صرصر کے الفاظ ہیں 'ریح کامعنیٰ ہے: ہوایا آندھی اور صرصر کے معنیٰ میں تفصیل ہے: اس کا ایک معنیٰ میہ ہے کہ جب بہت تیز آندھی چلتی ہے تو کانوں میں صرصر کی آواز آتی ہے

اس کیے اس کامعنیٰ ہے: خوفناک آواز والی آندھی ایک قول ہے کہ پدلفظ' صرف ' سے ماخوذ ہے اور صرف کامعنیٰ ہے: چننا'اس کیے اس کامعنیٰ ہے: الیمی آندھی جس سے زبر دست چیخ کی آواز سائی دیتی ہو۔ اس کی تفسیر میں دوسرا قول ہے ہے کہ صرصر کالفظ' صسر '' سے ماخوذ ہے اور صر کامعنیٰ ہے: سخت سردی اور شنڈک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ سرداور شھنڈی موائس ہوگئی اور ہر چیز خاکسر ہوگئی ہواؤں ہوائیں ہوائی اور اس چیز کو منجمد کر دیا۔ ہر چیز سے زندگی کی حرارت زائل ہوگئی اور ہر چیز خاکسر ہوگئی ہواؤں کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

قوم عاد پر آندھی کاعذاب بھیجنے کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری صباسے مدد کی گئی ہے اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کر دیا گیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٥٠) صحيح مسلم رقم الحديث: •• ٩٠ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: • ٣٧)

جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے اس کو باد صبا کہتے ہیں اور جو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس کو باد و بور
کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باد صبا سے مدد کی گئی تھی، جب شوال ۵ھ میں قریش کی متعدد جماعتوں اور
میں دیا ہے اس کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باد صبا سے مدد کی گئی تھی، جب شوال ۵ھ میں قریش کی متعدد جماعتوں اور
میں این کے میر کی اور ایٹ اور کی اور کی کہ میں اور کی کہ میں اور کی کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جبرے خراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جبرے خراب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جولوں میں ایسار عب ڈال دیا کہ ان کو اپنی ہوا کی مواری پر سوار ہوا، پھر اللہ کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی مدد تھی اور اس آئد تھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا،

marfat.com

جلدوتم

عمنار القرآر

فمن اظلم ٢٣ م م م م المجدة ١٨ م م

قوم عاد پر آندهی کا عذاب اس لیے بھیجا تھا کہ اس قوم کواپنے کیے قدوقامت عظیم جسم اور زیادہ قوت پر بہت غرور تھا اور ان کا بیہ گان تھا کہ جب جسم اتنامضبوط اور توی ہوتو دہ اپنی جگہ قائم اور ثابت رہتا ہے اور اس کوکوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی اللہ تعالی کے ان کے اور پخت آندهی بھیجی اور دہ ہوا کے تندو تیز تپھیڑ ول سے تکول کی طرح ادھر سے ادھر گررہ سے اور آندهی کی تاب نہ لاکر یونہی زمین پر اوند سے بڑے بڑے مرکئے جب نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آندهی آتے ہوئے دیکھتے تو آپ خوف زدہ ہوجاتے اور اس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرتے صدیت میں ہے:

تو زوہ ہوجاہے اور اس سے سرت اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم بید عاکرتے: اے اللہ! ہیں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم بید کا سوال کرتا ہوں اور جس چیز کو بیہ والائی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں چیز کو بیہ والائی ہے اس کے شرسے تیری میں اس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جو کچھاس میں ہے اس کے شرسے اور جس چیز کو بید لائی ہے اس کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اور جب آس ان پر بارش کے آثار ہوتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوجاتا 'آپ بھی گھر کے اندر آتے 'بھی گھر سے اللہ صلی اللہ علیہ باہر جاتے اور جب بارش ہونے گئی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوجاتی ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میں اس لیے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب قوم عاد نے آسان پر گردوغیار دیکھا تو کہا تھا:

جب قوم عاد نے اپنی وادیوں کی طرف بادلوں کو امنڈتے ہوئے دیکھا تو کہنے گئے: یہ بادل ہم پر برنے والانہیں ہے ' بلکہ دراصل یہ وہ عذاب ہے جس کوتم جلد طلب کررہے تھے 'یہ آ ندھی

ہےجس میں دروناک عذاب ہے 0

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اوْدِيرِهِمْ قَالُواهْلَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اوْدِيرَهِمْ قَالُواهْلَا عَارِضً مُسْطِرُنَا بُلُ هُومَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهُ رِيْحُ فِيْهَا عَنَابُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

اورایک روایت میں ہے کہ جب آپ بارش کود کھتے تو فرماتے: بیاللہ کی رحمت ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٨ صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٠١)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کواس قدر زیادہ ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے آپ کے حلق کا آخری حصہ دکھائی دے آپ مسکرایا کرتے تھے اور جب آپ بادل یا آندھی کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پرخوف کے آٹار نظر آتے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگ جب آندھی کو دیکھتے ہیں تو اس تو قع سے خوش ہوتے ہیں چہرے پرخوف کے آٹار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے کون کہ بارش ہوگی اور میں دیکھتی ہوں کہ بادلوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پرنا گواری کے آٹار ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: مجھے کون سی چیز یہ اطمینان دلاسکتی ہے کہ ان بادلوں میں عذاب نہیں ہے ایک قوم کو آندھی سے عذاب دیا گیا تھا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہا: یہ ہم پر بر سنے والا بادل ہے۔ (صبح ابنجاری رقم الحدیث: ۸۸۸) میجے مسلم رقم الحدیث: ۹۹۸ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۵۰۹۸ اطلاقات قر آن میں ریکے اور ریاح کا معنوی فرق اور اس پر بحث ونظر

بطران کے سرت ابن عباس رضی اللّه عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بھی رتح (سخت آندھی) آتی تو نبی صلی اللّه علیه وسلم دوزانو بیٹھ کرید دعا کرتے:

میری رے اے اللہ! اس ریح کورجمت بنا دے اور اس کوعذاب نہ بنا اے اللہ! اس کوریاح بنا دے اس کوری نہ بنا مضرت ابن

عباس نے کہا: اللہ کی کتاب میں ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ رِنْحًا صَرْصَمًا (القر:١٩)

بے شک ہم نے ان پرخوفناک آ واز والی آ ندھی بھیجے دی۔

marfat.com

تبيان القرآن

اور فرمایا:

اور ہم نے برسانے والی بوجھل ہوائیں بھیجیں پس ہم نے آسان سے یانی برسایا۔

وَ السَّلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ التَّمَاءِ مَا عَ (٢٢: ٢٢)

الله کی نشانیوں میں سےخوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنا

وَيْنُ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرِيْعَ مُبَشِّرْتٍ.

(الروم:۲۶۹) ہے۔

(مندالثافعی جاص ۱۵۵ وقم الحدیث: ۵۰۲ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۵۲ کمیم الکبیررقم الحدیث: ۱۱۵۳۳ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۱۵۳۳ المالی سند میں العلاء بن راشد مجهول ہے اس نے اس فعدیث کوابراہیم ابن ابی یجی اسلمی سے روایت کیا ہے اور وہ تہم ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔

علامه ابوعبد الله فضل الله بن الصدر السعيد الحسن التوريشتي التوفي ٢٦١ ه لكهة بين:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ریاح (ہوائیں) جب کثیر ہوں تو وہ بادلوں کو کھنے گیتی ہیں اور پھر زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس
سے غلہ اور پھل وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں اور جب ریاح (ہوائیں) زیادہ نہ ہوں توایک ریح (ہوا) ہوتی ہے اور وہ با نجھ
ہوتی ہے عرب کہتے ہیں کہ بادل کو صرف ریاح ہی ہو جسل کرتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ امام طحاوی نے ابوعبید سے روایت کیا
ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ریح اور ریاح کے لفظ کا تنبع کیا تو جب ریح کی جمع ریاح کا لفظ ہوتو وہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے
اور جب بیلفظ واحد ہو یعنی ریح تو بیعذاب کے معنی میں ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک اس قاعدہ کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بید

اس کے بعدامام طحاوی نے کہا کہ ابوعبید نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں اس قاعدہ کی کوئی بنیا ذہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف قرآن مجید میں ریح کالفظ رحمت والی ہوا کے معنیٰ میں بھی

هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ طَيِّبَةٍ . (يِسْ ٢٢)

وہی اللہ ہے جوتم کوخشکی اور سمندر میں سفر کراتا ہے حتی کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہواور ان کشتیوں کو رحمت والی ہوا لے کرچلتی ہے۔

اور حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تیز رت کو (آندهی) آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: آے اللہ! میں اس کی خیر کا بچھ سے سوال کرتا ہوں اور جس چیز کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا بچھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور حس چیز کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح سلم قم الحدیث: ۸۹۹ صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۸۹۹ صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۸۹۹ صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۹)

جلددتهم

marfat.com

ثمار القرآر

امام ابد جعفر طحاوی متوفی اس الم التے ہیں: ہم نے جو قرآن مجیدی آیت پیش کی ہے (برس: ۲۲) اورد مگرا حادیث معجد جو بیان کی ہیں ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث ٹابتہ میں ریح اور ریاح کا ایبا فرق نہیں ہے کہ ریح کا لفظ عذاب كے ساتھ خاص ہواور ریاح كالفظ رحت كے ساتھ خاص ہو بلكة قرآن مجيداورا حاديث ثابته ميں ريح كالفظ جس طرح عذاب کے لیے آیا ہے اس طرح ریح کالفظ رحمت کے لیے بھی آیا ہے اور حعزت ابن عباس رضی الله عنهما کی جس حدیث سے ریح اور ریاح میں فرق پر استدلال کیا گیا ہے اس کی سندضعیف ہے۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ امام ابوجعفرنے جوبیفر مایا ہے کہ رہے اور ریاح میں بیفرق نہیں ہے کہ رہے عذاب کے ساتھ خاص ہواور ریاح رحت کے ساتھ خاص ہویہ بالکل بجااور برحق ہے لیکن ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کورد رنے کی جراُت نہیں کرتے اوراس حدیث کی سند کےضعیف ہونے کے باوجود بیرحدیث ساقط الاعتبار نہیں ہے اس کی تاویل ممکن ہےاوراس کا معنیٰ میج ہے۔

حضرت ابن عباس کی حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بید عاہے: اے الله! اس ریح کورحمت بنا دے اور اس کو عذاب نه بنا اورا سے اللہ! اس کوریاح بنا دے اور اس کورج نه بنا۔ اس کی تاویل سے ہے کہ آپ نے ہلاکت سے نجات کی دعا کی ہے کیونکہ اگر بیرت کے ہلاک کرنے والی ہے تو اس کے بعد ادھراُ دھر سے اور ہوا ئیں نہیں چلیں گی اور اگر بیہ ہوا ہلاک کرنے والی نہیں ہے تو اس کے بعد شال اور جنوب سے اور إدھر اور اُدھر سے اور ہوا ئیں آتی رہیں گی تو گویا کہ آپ نے بول فرمایا: اے الله! ہمیں اس ری سے ہلاک نہ کر دینا کہ اس کے بعد اور کسی طرف سے ہوا نہ چلے بلکہ ہمیں زندگی میں تو بہ کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی مہلت اور تو فیق دینا اور اس ریج کے بعد بھی ہم پر ریاح کثیرہ اور ہرطرف سے ہوا نمیں چلائے رکھنا۔ (كتاب المسير في شرح معاني النةج اص٣٦٣ -٣١١) مكتبه زار مصطفى كه مكرمه ٢٣٢٢ هـ)

''ایام نحسات'' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال

نیز اس آیت میں فرمایا ہے:''سوہم نے (ان کے )منحوں دنوں میں ان پرخوف ناک آ واز والی آ ندھی جیجی'۔ اس آیت مین 'ایام نحسات '' کے الفاظ میں لینی ان کے منحوس ایام منحوس کامعنیٰ ہے: بے برکت اس کی حسب ذیل

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

نجومیوں نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بعض ایا م نحوس ہوتے ہیں اور بعض ایام مبارک ہوتے ہیں اور متعلمین نے اس استدلال کا بیجواب دیا ہے کہ 'ایام نحسات ''کامعنی بیہے کہ وہ گردوغبار والے ایام تھے اور بہ کثرت خاک اورمٹی اڑنے کی وجہ سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی نیز 'ایام نحسات ''کابیمعنیٰ بھی ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا تو ان کے حق میں بیایا منحوں ثابت ہوئے نجومیوں نے کہا منحوں کامعنیٰ لغت میں نامبارک اور بے برکت ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں سعد کا لفظ ہے اور سعد کامعنیٰ مبارک ہے اور متکلمین کے دوسرے جواب پریہ اعتراض کیا ہے کہ اللّٰد تعالیٰ نے بیفر مایا ہے کہاں نے منحوں دنوں میں ان پرعذاب نازل کیا' بینہیں فر مایا کہ چونکہ ان پران دنوں میں عذاب ہوا اس ليے وہ دن منحوس ہو گئے۔ (تفسير كبيرج وص ۵۵۳ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى التوفى • ۴۵ ه لصحة بين:

ايام نحسات (منحوس دنول ميس) كتفسير ميس حاراتوال بين:

جلاوتم

martat.com

(۱) مجامد اور قادہ نے کہا: بیدایام منحوں اور بے برکت تھے ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک ان پرعذاب آتا رہا تھا ، قرآن مجید میں ہے:

اور رہی قوم عاد تو اس کوسرکش اور بے قابوخوف تاک آواز
والی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا ہے جس آندھی کو اللہ تعالیٰ نے ان
پر لگا تارسات راتیں اور آٹھ دنوں تک مسلط رکھا' پس آپ اس
قوم کو دیکھتے ہیں وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے جیسے کھور
کے کھو کھلے تنے ہوں (یعنی بے جان) )

ۯٵڡٚٵٵڎؙڣؙٲۿ۬ڸڴۏٳؠڔؽڿڞۯڝۜٳڠؾؿٷۨؖڝڿۧۯۿٵ ۼڵؽۿۣۿڛڹۼڵؽٳڸڗٞڟڹؽؿڎۜٳؿۜٳٛڡۭڵڝؙؗۏ۠ڡٞٵۏؘؾۯؽٳڶڠۏؙڡؘ ڣؽۿٵۜڝۯٷڰٲٮٞۿؙڎؙٳۼٛٵۯ۠ؽڂڸ۪ڂٳۅؽۊ۪۞

(الحاقة: ٧\_٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ہر قوم کو بدھ کے دن عذاب دیا گیا تھا۔

(۲) نقاش نے کہا:نحسات سے مراد ہے باردات ٔ یعنی وہ موسم سر ما کے سخت سردایا م تھے اور سخت سردی کی وجہ سے وہ منجمد اور خاکستر ہو گئے تھے اور نحسات کا معروف معنی جو بے برکت ہے وہ مراز نہیں ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور عطیه نے کہا: ایام نحسات سے مراد ہے' ایام متتابعات ''یعنی ان ایام میں مسلسل ان پر آندهی کاعذاب آتار ہا' جیسا کہ الحاقة: ۷ میں فر مایا ہے: 'شمانیة ایام حسوما ''حسوما کامعنیٰ متواتر ہے اور نحسات کامعروف معنیٰ مراد نہیں ہے' حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی بہی تاویل کی ہے۔ (تغییر ابن کثیرج ۲۰۰۳)

(۷) ایسام نسحسسات سے مراد ہے کہ ان ایام میں بہت زیادہ گردوغبار اڑر ہاتھا اور دیکھنے والوں کو پچھ نظر نہیں آتا تھا اور اس سے نمحسات کامعروف معنیٰ مراد نہیں ہے کہ وہ ایام نموس اور بے برکت تھے۔

(النكت والعيون ح ٥ص ٥ ١٥ م ١٥ وارالكتب العلميه بيروت)

## بعض ایام کے منحوں ہونے کے ثبوت میں احادیث

ایام کے منحوں اور مبارک ہونے کے سلسلہ میں احادیث اور آٹار مختلف ہیں' پہلے ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں جن کا تقاضا ہے کہ بعض ایا منحوں ہوتے ہیں۔

حضرت جابر رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: بدھ كے دن ميں دائمي نحوست ہے۔ (العجم الاوسطرقم الحدیث: ١٣٢٢ دارالكتب العلمیه 'بیروت الفردوس بما ثور الخطاب قم الحدیث ۱۸۹۹ اس حدیث كی سند بهت ضعیف ہے اس كی سند

میں ایک راوی ہے ابراہیم بن ابی حیہ السع بن الا هعد 'عافظ ابن جم عسقلانی نے کہا: یہ متروک ہے۔ لسان المیز ان جام ۵۲ میزان الاعتدال جام ۲۹ میں ایک روٹ ہے۔ اسان المیز ان جام ۵۲ میزان الاعتدال جام ۲۹ میں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصد لگوائی ' پھر اس نے اپنے جسم میں برص کے داغ و کھے تو وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔ (المتدرک جمه ۲۰۰۵ اسن الکبری للبہتی جو مسام ۱۳۰۷ ابا مع الصغیر تم الحدیث: ۸۳۲۸ جمع الجوامع تم الحدیث: ۲۸۱۱۸)

حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے جمعرات کے دن فصد لکوائی اور بیار ہو گیا تو وہ مرجائے گا۔ (علامہ سیوطی نے اس حدیث کے ضعف کی رمز کی ہے)

(الجامع الصغيرةم الحديث: ١١٤٨) جمع الجوامع رقم الحديث: ١١٥٤ كنز العمال رقم الحديث: ١٨١١٧)

كبسه بنت الى بكره اسيخ والدرضي الله عنه سے روايت كرتى بيل كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: منگل كا دن خون

جلدوتهم

marfat.com

ياد القرأد

بنے کا دن ہے اور اس دن میں ایک الی ساعت ہے جس میں خون نہیں رکتا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ٣٨٦٢ أسنن الكبري ج ٩٠٠ ١٣٨)

حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہفتہ کا دن کمراور دھوکے کا دن ہے اور اتوار کاشت کاری اور تقمیرات کا دن ہے اور پیرسفر اور طلب رزق کا دن ہے اور منگل لوہے کے کام کا دن ہے اور بدھ کے دن ہیں چیزیں جانے کا دن ہے اور جعرات کا دن سلطان کے پاس جانے اور ضرور میات طلب کرنے کا دن ہے اور جمعہ کا دن خطبہ اور نکاح کا دن ہے۔ (اس حدیث کی سند میں ایک راوی یجی بن العلاء ہے اور وہ متروک الحدیث ہے سو ہے در بیضعیف ہے) (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث ہے معروری شعیف ہے) (الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث مند ابو یعنی رقم الحدیث ہے اللہ العالمی الحدیث الحدیث کی سند میں ایک راوی بھی الحدیث الحدیث ہے اور جمعہ کا دن بھی الحدیث ہے سو میں مند بھی الحدیث ہے الحدیث ہے سو میں مند بھی الحدیث ہے ساتھ کی سند میں الحدیث ہے اور جمعہ کا دن خطبہ الحدیث بما ثور الخطاب رقم الحدیث مند ابو یعنی رقم الحدیث الحدیث

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نہار منہ فصد لگوانا زیادہ بہتر ہے' اس سے عقل تیز ہوتی ہے اور قوت حفظ زیادہ ہوتی ہے' پس جو خص فصد لگوائے وہ اللہ کا نام لے کر جمعرات کے دن فصد لگوائے اور جمعہ' ہفتہ اور اتو ارکے دن فصد لگوائے سے احتر از کر واور پیراور منگل کے دن فصد لگواؤ اور بدھ کے دن فصد لگوائے اور جمعہ کے دن فصد لگوائے اور جمعہ کے دن فصد لگوائے سے احتر از کرو کیونکہ یہی دن ہے جس میں حضرت ابوب علیہ السلام مرض میں جتلا ہوئے تھے اور جذام اور برص کی ابتداء جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات سے ہوتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ عام المائید واسنن مندابن عمر رقم الحدیث: مرحم کی ابتداء جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات سے ہوتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ عام الفردوں بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۱۳۵۸ العام الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ العام الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ العام الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ العام العام المنے الدیث المائی کی التحدیث المیں العام العام الحدیث العام العام الحدیث المیں العام العام الحدیث المیں العام ال

یہ وہ احادیث ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کاموجب نقصان یا موجب مرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اب ہم وہ احادیث بیان کررہے ہیں جن میں بعض ایام میں کسی کام کوموجب شفا فرمایا ہے۔

بعض ایام کے مبارک ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نہار منہ فصد لگوانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفاء اور برکت ہے اور بیعقل اور قوت حفظ کو زیادہ کرتی ہے پس اللہ کی برکت سے جعرات کے دن فصد لگوانے سے احرّ از کرواور پیراور منگل کے دن فصد لگواؤ محمرات کے دن فصد لگواؤ کے دن فصد لگواؤ کے دن فصد لگواؤ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا فر مائی اور بدھ کے دن ان کو مرض میں مبتلا فر مایا تھا کیونکہ جزام اور برص کی ابتداء بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ہوتی ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨٨٧) المستدرك جهم ٩٠٠ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر رقم الحديث: ١١٤٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے ہفتہ کے دن ناخن کائے اس سے بیاری نکل جائے گی اور اس میں شفاء داخل ہوگی اور جس شخص نے اتو ار کے دن ناخن کائے اس سے فقر و فاقہ نکل جائے گا اور تو نگری داخل ہوگی اور جس نے پیر کے دن ناخن کائے اس سے جنون نکل جائے گا اور صحت داخل ہوگی اور جس نے منگل کے دن ناخن کائے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفاء داخل ہوگی اور جس نے بدھ کے دن ناخن کائے اس سے مرض نکل جائے گا اور شفاء داخل ہوگی اور جس نے بدھ کے دن ناخن کائے اس سے وسوسہ اور خوف نکل جائے گا اور امن اور شفا داخل ہوگی اور جس نے جمعرات کے دن ناخن کائے اس سے جذام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور جس نے جمعرات کے دن ناخن کائے اس سے جذام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائے سے وسوسہ اور خوف نکل جائے گا در خس نے جمعہ کے دن ناخن کائے اس میں رحمت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائیں گے۔

(اس حدیث کوامام دیلمی نے سندضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے کشف الخفاءج مص ۳۹۷)

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مہینہ کی ستر ہ اور انیس اور اکیس تاریخ کوفصد لگوائی اس کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۱۱) المتدرک جہم،۲۰۱سن الکبری للبہ تلی جوم،۳۳ الجامع الصغیر قم الحدیث:۴۳۲۷ جمع الجوامع رقم الجدیث:۴۰۱۱۴ کنز العمال رقم الحدیث:۲۸۱۱۴)

حضرت جابر رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: اتو ار کے دن فصد لگوا نا شفا ہے۔

(الفردوس بما ثورالخطاب قِم الحديث: ٢٧٧٨ الجامع الصغيرةم الحديث: ٣٧٨٧ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨١١٢)

لعض ایام کی نحوست کے ثبوت میں پیش کی گئی احادیث کی تحقیق

علامتمس الدين عبدالروف المناوي التوفي ٣١٠ اه لكھتے ہيں:

حدیث میں ہے: جس نے بدھ کے دن یا ہفتہ کے دن فصدلگوائی اور اس کے جسم میں برص کے داغ ہو گئے وہ صرف اپنے نفس کوملامت کرے۔ (الفردوں بما تورالخطاب رقم الحدیث:۵۹۰۵)

امام دیلمی نے ابوجعفر نیٹا پوری سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک دن کہا: یہ حدیث سیحیح نہیں ہے اور میں نے بدھ کے دن فصد لگوائی تو مجھکو برص ہو گیا 'مجھے خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ سے اس کی شکایت کی 'آپ نے فرمایا: میری حدیث کی اہانت کرنے سے احرّ از کیا کرو۔ اس حدیث کی بناء پر امام احمد نے ہفتہ اور بدھ کے دن فصد لگوانے کو مکروہ کہا ہے۔

امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سندھیجے ہے ٔ حافظ ذہبی نے اس حدیث کو تلخیص میں رد کر دیا ہے کہ اس کی سند میں سلیمان بن ارقم متر وک الحدیث ہے ٔ مہذب میں لکھا ہے کہ سلیمان ضعیف راوی ہے ٔ ابن الجوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں ذکر کیا ہے 'امام ابن حبان نے کہا: بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔

نیز ایک اور حدیث میں ہے: جس نے جمعرات کے دن فصد لگوائی اور وہ بیار ہو گیا تو وہ مر جائے گا۔ (الجامع الصغیر رقم الحدیث:۸۳۲۹)علامہ مناوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حافظ ابن حجر نے ان تمام احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا: ان احادیث میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے حنبل بن اسحاق نے کہا کہ امام احمد کا خون جس دن اور جس وقت بھی جوش میں آتا وہ فصد لگوالیتے تھے۔ (فیض القدیرج ااص ۵۹۱) کمتیہ نزار مصطفیٰ 'کہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامهاساعيل بن محمد العجلوني التوفي ١٦٢ اله لكصة مين:

جس شخص نے کسی چیز سے بدفالی نکالی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کوترک کر دیااور جس کا تو کل کم ہوگیا اس کے تصرفات میں نحوست ضرر دے گی' علامہ مناوی نے کہا: حاصل یہ ہے کہ جوشخص بدفالی کی وجہ سے بدھ کے دن فصد لگوانے کوترک کرے گا اور نجومیوں پراعتقا در کھے گا تو یہ بہت شدید حرام ہے' کیونکہ تمام ایام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کوئی چیز ایس اور کسی چیز میں اثر اور کسی چیز میں اثر مہیں کہنچاتی اور جس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز کسی چیز میں اثر مہیں کرتی 'اس پر کسی بدشگونی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ (کشف انظاء جے اس ۱۳ مکتبۃ الغزائی دشق)

بعض دنوں نے منحوس ہونے کے متعلق مصنف کی شخقیق

نجوی اوربعض غیرمحقق علاء یہ کہتے ہیں کہ بعض دن نامبارک اور منحوں ہوتے ہیں ہم اس کی تحقیق کرتے ہوئے پہلے خس کا معنیٰ بیان کریں گئے پھر قرآن مجید سے یہ بیان کریں گے کہ کسی چیز کو منحوں اور نامبارک اعتقاد کرنا کفار اور جاہلیت کا طریقہ ہے' پھراس کے عدم جواز پراحادیث پیش کریں گے اور فقہاء اسلام کی عبارات پیش کریں گے اور خم السجد ۃ: ۱۵ میں ایام نحسات کے

martat.com

عمار القرآر

جس لفظ سے نجومیوں نے بعض ایام کے منحوس ہونے پر استدلال کیا ہے اس کاممل ہم بیان کر بچکے ہیں اور اس سلسلے میں جو احادیث پیش کی میں ان کا جواب بھی ہم ذکر کر بچکے ہیں۔فنقول و بالله التوفیق و به الاستعانة بلیق منحوس کامعنیٰ

آمام خلیل بن احد فراہیدی متوفی ۵ کا دے نے لکھا ہے بخس خلاف سعد کو کہتے ہیں بینی بے برکت چیز۔ (کتاب العین جسنس ۱۲۵۵ قم ایران ۱۳۱۳ھ)

علامه اساعیل بن حماد الجو ہری التوفی ۱۹۸ ھے نے لکھاہے بخس سعد کی ضد ہے بینی نامبارک۔ (العماح جسم ۹۸۱ دارالعلم بیروت ۱۳۰۴ھ)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكهي بين:

نحسات کامعنی ہے: مشکو مات کینی وہ چیزیں جن سے بُراشگون لیا جائے ایک تول ہے: سخت محدثری چیزیں بخس کی اصل میہ ہے کہ آسان کے کنارے سرخ ہو جائیں جسے بغیر دھوئیں کے آگ کے شعلے ہوں پھر بیلفظ نحوست اور ببشگونی کے لیے ضرب المثل ہوگیا۔(المفردات ۲۶س ۱۲۷ کتبہزار مصطفیٰ بیردت ۱۲۸ه)

علامہ محدین ابی بکررازی متوفی ۲۲۰ ھے لکھا ہے بخس کامعنی ہے سعد کی ضد کیفی نامبارک۔

(مخارالصحاح ص ٢٤٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

علامہ محمد بن مکرم بن منظور افریقی متوفی اا کھنے لکھا ہے: نحسات کامعنی ہے: مشکو مات کینی جن چیزوں سے بُراشگون لیا جائے۔(نشرادب الحوذة 'ایران' ۴۵۰ه ه

علامہ محمد طَا ہر پٹنی متو فی ۹۸۲ ھ لکھتے ہیں: نحسات کامعنیٰ ہے: مشنو مات لیعنی نا مبارک اور بُر یے شکون والی چیزیں۔ (مجمع بحار الانوار جزیمص ۱۸۹ کمتید دار الایمان مدینہ منور ۂ ۱۳۱۵ھ)

نحوست اور بدشگونی کے رد میں قرآن مجید کی آیات

ہم نے متعدد کتب لغت کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ منحوں کامعنیٰ ہے: مشؤم اور مشؤم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بدشگونی لی جائے 'عربی میں اس کوطیرَة' طائر اور تطیر کہتے ہیں اور قر آن مجید نے تطیر کاروفر مایا ہے:

حضرت صالح عليه السلام كے متعلق ان كى قوم ثمود نے كہا:

شمود نے کہا: ہم آپ سے اور آپ کے اصحاب سے بدشگونی کے رہے ہیں صالح نے کہا: تہماری بدشگونی اللہ کے پاس سے بلکہ تم قَالُواْ الطَّيِّرُ نَابِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَيِرُكُمْ عِنْكَ اللهِ بَالُ اَنْمُ قَرْمُ ثُفُتُنُونَ (المل: ٤٢)

لوگ فتنه پرور هو 🔾

شمود کا مطلب تھا: آپ کی نحوست سے ہم پر قبط آ گیااور آپ کے آنے کے بعد ہم پر قبط آ گیا' اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا کہ تمہاری بدشگونی کا سبب اللہ کے پاس ہے' یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی مزعومہ نحوست کی وجہ سے تم پر قبط آیا' بلکہ تمہاری اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے تم پر قبط آیا ہے۔

اور ہم نے آل فرعون کو قط سالی اور پھلوں کی کم پیداوار میں متلا کیا تا کہ وہ نصیحت قبول کریں کہ پس جوش حالی اور زر خیزی آتی تو کہتے: یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور جب ان

وَكَفْتُ اَخَذُنَا الْ فِرْعَوْنَ بِالْسِنِيْنَ وَنَفْصٍ قِنَ الشَّكَرُتِ لَعَلَّمُ يَثَا كُرُوْنَ فَإِذَا جَاءَ ثُمُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَا هٰذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُمُ سَيِّعَةٌ يُطَّيِّرُوْ ابِمُوْسَى وَمَنْ مَعَةً \*

جلدوجم

martat.com

یر بدحالی آتی تو وہ اس کوموسیٰ اور ان کے اصحاب کی نحوست قرار ویتے 'سنوان کی نحوست کا سبب اللہ ہی کے پاس ہے کیکن ان میں

الرَاتَمَا طَلْبِرُهُ مُ عِنْدَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْنَدُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف:۱۳۱-۱۳۰)

ہے اکثر لوگ نہیں جانے O

یعنی ان کی بدحالی اور ننگ دستی کا سبب حضرت موی علیه السلام کی مزعومه نحوست نہیں ہے۔ بلکه ان کا کفر اورفسق ہے اور

خفزت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنا ہے۔

اہل انطا کیہ نے رسولوں سے کہا: ہم تہمیں منحوس سمجھتے ہں'اگرتم بازنہ آئے تو ہم تہہیں سنگسار کردیں گے اور تمہیں ہم سے درد ناک سزا پہنچے گی رسولوں نے کہا: تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے' کیاتم نصیحت کیے جانے کونحوست کہتے ہو' بلکہتم لوگ حد

قَالُوْ ٓ إِنَّا تُطَيِّرُ نَا بِكُمْ ۖ لَيِنَ تَهُ تَنْتَهُوْ الْنَرْجُمُنَّكُمْ ۘۅڮؠۺؾؙڰؙۮؙۄؚڡٙؾۜٵۼۮٳڋٳڸؽۄ۫۞ڰٵڵۅٛٳڟٳۧؠۯڪٛۄۿۼڴۿۛ ٳؠڹؙڎؙڲؚڒؿؙۄؗ<sup>ڂ</sup>ؠڶٲڹؗؿٞڎؚۊٷٛۿٞڡؙڛڔۮؙۅٛڹ

ان کے کفر کی مجہ سے اللہ نے ان سے بارش کوروک دیا تھا جس کواہل انطا کیہ نے رسولوں کی نحوست کہا' رسولوں نے بتایا ك تمهارى بدحالى تمهارے كفركى وجه سے سے جوتمهارے ساتھ ہے۔

ان آیات میں نحوست اور بدشگونی کے لیے تطیر اور طائر کا لفظ آیا ہے' اس کا مادہ طیر ہے جس کامعنیٰ اڑنا ہے' عرب جب کسی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے' اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اس سے وہ نیک شگون لیتے تھے اور وہ کام کر گزرتے یا سفر پرروانہ ہو جاتے اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تواس سے وہ بدشگونی مراد لیتے اور اس کام سے رک جاتے'نیک **شگون کووہ تفاءل کہتے تھے اور بدشگون اورنحوست کووہ تطیر' طائر اور تشاءم کہتے تھے'اسلام میں کسی چیز سے بدشگونی لینا یا کسی چیز کو** منحوں قرار دینا جائز نہیں ہے' کیونکہ کسی چیز کومنحوں کہنا کفاراور جاہلیت کا طریقہ ہے' جبیبا کہ مذکورالصدراحادیث سے واضح ہو گیااوراسلام میں کسی دن کو یا کسی چیز کومنحوس قرار دینا جائز نہیں ہے ' جیسا کی عنقریب احادیث سے واضح ہوگا۔ تحوست اور بدشکو بی کے رد میں احازیث اوران کی شروح کی عبارات

امام محمہ بن اساعیل بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فر مايا:

کوئی مرض خود به خود متعدی نہیں ہوتا اور نه بدشگونی اور

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر.

( صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۷۵۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۰ نخوست کی کوئی تا ثیر ہے اور نه اُلو کی نخوست کی کوئی تا ثیر ہے اور نه صفر کے مہینہ کوآ کے پیچھے کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ ننن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩١١)

علامه بدرالدين محمود بن احرييني حفي متوفى ٨٥٥هاس حديث كي شرح ميں لکھتے ہيں:

عرب سیجھتے تھے کہ ایک شخص بیار ہوتو خود بہخوداس سے بیاری دوسر ہے شخص کولگ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لو پیعلیم دی ہے کہ کوئی مرض خود بہخو دمتعدی نہیں ہوتااور آپ نے فر مایا: طیرہ کی کوئی تا ثیرنہیں ہے عرب جب پرندہ اڑاتے یا **برن بھگاتے تو اگر وہ دائیں جانب اڑتا یا بھا گتا تو اسکوسوانح کہتے تھے اور اگر بائیں جانب اڑتا یا بھا گتا تو اس کو بوارح کہتے** تھاوراس سے بدشگونی لیتے اررایے مقصود کی طرف نہیں جاتے تھے شریعت اسلام نے اس کی نفی کی اس کو باطل قرار دیا اور اس سے منع فرمایا اور بیہ بتایا کہ سی تفع کو حاصل کرنے میں یا کسی ضرر کو دور کرنے میں اس مزعوم نحوست کے خلاف کرنے کی کوئی

تا فیز بیں ہاور آپ نے فر مایا: اور ندالو کی نحوست کی کوئی تا فیرے کی نکہ عرب دالے الو کو منحوں کہتے تھے اور اس سے بدھکوفی التی تنے اسلام لیتے تھے اور عرب والے صفر کے مہینے کو بھی منحوں سمجھتے تھے اور محرم کوصفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور محرم کوصفر قر اردیتے تھے اسلام نے اس کو باطل کر دیا۔ (عمدة القاری جام ۳۱۸ مطبور دارالکتب المعلمیہ نیروت ۱۳۲۱ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

نہ کوئی مرض خودمتعدی ہوتا ہے اور نہ بدھکونی کی کوئی تا جم

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح

ہاور مجمع الحجمی فال بہند ہاوروہ نیک الفاظ ہیں۔

الكلمة الحسنة.

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ۵۷۵۲ سنن ابو داوّد رقم الحديث:۳۹۱۲ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ۳۵۳۷ سنن ترندى رقم الحديث:۱۲۱۵ المجم الاوسط رقم الحديث:۱۹۲۱ جامع المسانيد والسنن رقم الحديث:۲۴۷۸)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه اس عديث كي شرح من لكيت بين

علامه ابن بطال نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نیک اور اچھی بات کوئن کر خوش ہوتے ہیں منسن ترفدی میں یہ حدیث ہے کہ جب نی صلی خوش ہوتے ہیں منسن ترفدی میں یہ حدیث ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام سے جاتے تو آپ بیسننا پند کرتے تھے کہ کوئی شخص کہے: یا نجیع یا راشد (اے کامیاب! اے ہدایت یا فتہ!) اور اس سے آپ کامیابی کی فال نکالتے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۱۲۱۲)

یا حہ ، اور ال سے اپ ہا ہوں کی میں میں است کیا ہے کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے بدشگونی نہیں اور الم ابوداؤ دنے سندحسن کے ساتھ حفرت بریدہ سے روایت کیا ہے کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے اور جب آپ کسی عامل کو بھیجتے تو اس سے اس کا نام پوچھتے 'اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ کو چرے سے ناگواری ظاہر ہوتی۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۹۲۰) آپ کو اس کا نام ناپند ہوتا تو آپ کے چرے سے ناگواری ظاہر ہوتی۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۹۲۰)

ا مام بیبی نے شعب الا یمان میں ملیمی سے روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: زمانۂ جاہلیت میں عرب جب کی کام
کے لیے روانہ ہوتے اس وقت کسی پرند ہے کو دھکیلا جاتا تو وہ اس سے بُراشگون لیت اسی طرح وہ کو ہے گی آ واز سے اور ہران
کے گزرنے سے بھی بُراشگون لیتے تھے اور ان چیزوں کو منحوس قر اردیتے تھے اور ان سب کو وہ تطیر کہتے تھے اور ان بیرروائی تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھتے اور تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھتے اور اگروہ استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے جارہا ہوتا تو اس کو وہ نحوست بچھتے اور اگروہ استاذ کے پاس بڑھنے کے بیاس برشگونی کو موٹر جانے اور اگروہ استاذ کے پاس سے آ رہا ہوتا تو اس کو مبارک بچھتے 'برشگونی لینا اس وقت منع ہے جب انسان اس برشگونی کو موٹر جانے اور اگروہ اللہ تعالیٰ کے مدبر ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے لین اس کو تجربہ سے معلوم ہے کہ اس کے کام کے وقت اگر فلاس چیز پیش آ جائے تو کام نہیں ہوتا (مثلاً اگر سفر کے وقت بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر ناکام رہتا ہے) پس اگر ایسے مواقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب ترک کر دے (اور سفر پر نہ جائے) تو یہ مکروہ ہے اور اگر ایسے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب ترک کر دے (اور سفر پر نہ جائے) تو یہ مکروہ ہے اور اگر ایسے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرے اور شرسے پناہ طلب

martat.com

کرے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کوکر گزرے ، پھر خواہ اس کے دل میں بیے خیال آتا رہے کہ اب چونکہ وہ چیز پیش آگئ ہے لہذا کام نہیں ہوگا تو اس سے اس کو ضرر نہیں ہوگا اور اگر وہ ایبا نہ کر ہے تو اس سے مواخذہ ہوگا ' (یعنی بلی کے راستہ کا نے کی وجہ سے سفر پر نہ جائے تو وہ عذا ب کا مستحق ہوگا کیونکہ اس نے نحوست اور بدشگونی کومؤٹر جانا ) اور کئی مرتبہ ایبا ہوتا ہے کہ کی وجہ سے سفر پر نہ جائے اور میر رہیش آجا تا ہے جیسا کہ اکثر جا بلوں کے ساتھ ایبا ہوتا ہے اور بید راصل اس کوخوست کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزاملتی ہے۔ علامہ طیمی نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فال اس لیے بستہ تھی کہ بدفالی اور بدشگونی میں بغیر کسی تحقیق سبب کے اللہ تعالی کے ساتھ بدگانی ہے اور نیک فال میں اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن ہے اور نیک فال میں اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن ہے (مثلاً وہ تجارت کرنے جارہا ہے 'کوئی قض اس سے ملئے آیا' پوچھا: آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا: نافع' تو وہ سن ظن ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نیک فال کی اجازت دینے اور بدشگونی سے منع کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز دیکھے اور اس سے بیہ نیک مگان کرے کہ اس کود کیھنے کی وجہ سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا تو اس کو وہ کام کر لینا جا ہے اور اگر اس نے کوئی ایس چیز دیکھی جس کود کھے کراس کے دل میں خیال آئے کہ اس کود کھنے یا اس کے سامنے آجانے کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے گا تو اس کو اس بد کمانی کو قبول نہیں کرنا جا ہے بلکہ اپٹے مقصود کے لیے جانا جا ہے اور اگر اس نے اس چیز کی نحوست کے اعتقاد کو قبول کرلیا اور اپنے مقصود پر جانے سے رک گیا تو یہی وہ بد فالی اور بدشگونی ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

(الكاشف عن حقائق اسن للطيعي ج ٨ص ٣١٣\_٣١٣) (فتح الباري ج ١١ص ٢ ٢٤، دار الفكر بيروت ١٣٢٠ه)

امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۱۷۵۵ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا: الطیر ہ شرک ہے (یعنی بدشگونی اور نحوست کا اعتقاد شرک ہے) حضرت ابن مسعود نے فر مایا: ہم میں سے ہر شخص بدشگونی کے اعتقاد میں مبتلا ہے الیکن اللہ اس کی وجہ سے توکل لے جاتا ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۱۵۵ سنن تر ذری رقم الحدیث: ۱۲۱۸ مصنف ابن ابی شیبہ بھی ابن ابی شیبہ بھی ابن حبان رقم الحدیث: ۲۵۵ المتدرک جہ ص۱۵۳ منداحدج ۵ ص۲۵ منداحدج ۵ ص۲۵ اللہ من حبان رقم الحدیث: ۲۵۵ المتدرک جہ ص۱۵۳ شعب الایمان

رقم الحديث: ١١٧٤ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٥٣٨ شعب الإيمان رقم الحديث: ١١٧٤ عام المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ١١٣)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۴ اهاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس کوشرک اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ان کا اعتقادیہ تھا کہ جب بدشگونی کے تقاضے پڑمل کریں ہے تو ان کو نفخ حاصل ہوگا اور ان سے ضرر دور ہوگا' تو گویا انہوں نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرلیا اور بیشرک خفی ہے' شارح نے کہا: یعنی جس نے بیاعتقاد رکھا کہ اللہ کے سواکوئی چیز بالذات نفع پہنچاتی ہے یا ضرر پہنچاتی ہے تو اس نے شرک جلی کیا' علامہ طبی نے کہا: اس کوشرک اس لیے فرمایا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو وہ منحوں سمجھتے ہیں وہ نقصان دینے میں سبب مؤثر ہے اور فی نفسہ اسباب کو موثر جاننا شرک خفی ہے تو جب اس کے ساتھ بدعقیدگی اور جہالت بھی شامل ہو جائے تو وہ شرک

كيول ندموكى \_ (شرح الطيع جوص ٣٢٠) (مرقات جهم ٣٣٩ كتبه حقانيه بيثاور)

حضرت قبیصه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: العَیافة اور اَلطوق اور الطیرة جبت سے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۵۰۳ منداحہ جسم ۷۷۲طع قدیم 'سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۹۰۷ موارد الطمآن رقم الحدیث: ۱۳۲۲)

marfat.com

لم القرأر

جلدوتهم

علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبي التونى ٢٣٥ عداس مديث كى شرح ميل لكيت بين:

السعیافة کامعنیٰ ہے: پرندے کواڑانے یا بھگانے کی کوشش کرنا تا کہ دیکھا جائے کہ دود دا کیں طرف جاتا ہے یا با کیں طرف اور پھراس سے نیک یا بدفال نکالی جائے السطوق کامعنیٰ ہے: رمل کینی کیسریں ڈال کرزائچ کھنچا اوراس سے غیب کی بات معلوم کرنا اور السطیق کامعنیٰ ہے: نحوست اور بدشگونی کا اعتقادر کھنا اور جبت کامعنیٰ ہے: جادواور کہانت کاعمل کرنا کیا غیر اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہے کہ الطیرة لیعنی بدشگونی کاعمل کرنا غیر اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہے کہ الطیرة کینی بدشگونی کاعمل کرنا غیر اللہ کی عبادت کے قبیل سے ہے کہ الطیرة شرک ہے اور اس کی تائید سنن ابوداؤد کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بارفر مایا: الطیرة شرک ہے۔ تائید سنن جام کہ المارة القرآن کرا ہی ۱۳۱۳ھ)

علامہ الحن التورپشتی متو فی ۲۶۱ ھے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ظاہر بیہ ہے کہ بیا فعال کا ہنوں کے افعال سے ہیں (بعنی حرام ہیں)۔(کتاب المیسر فی شرح مصابح النةج ۳۳ م۱۰۱۳ مکتبہزار مصطفیٰ کد کرمۂ ۱۳۲۲ھ)

نحوست اور بدشگونی کے ردمیں دیگرا حادیث میہ ہیں:

امام احد بن حنبل متوفی ۱۲۴ هسندس كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

(منداحدج من ۴۲۰ منداحدج الم ۹۲۳ وقم الحديث: ۹۵ مندالم الحديث: ۴۵ و ۱۰ مندالم الحديث: ۴۵ و ۴۰ و ۱۰ منداحدج ۵ منداحد منداحد من منداحد من

امام ابو بكر احد بن حسين بيهيق متوفى ٥٨٨ هدروايت كرتے بين:

عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الطیرۃ (منحوں چیز) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا:ان میں اچھی چیز نیک فال ہے اور وہ مسلمان کوکسی کام سے لوٹاتی نہیں ہے' پھر جب تم کوئی منحوں چیز دیکھوتو سے دعا کرو:

اے اللہ! صرف تو ہی اچھائیوں کو لانے والا ہے اور صرف تو ہی ہے اور صرف تو ہی ہے اور صرف تو ہی برائیوں کو دور کرنے والا ہے 'گناہ سے پھرتا اور نیکی کی طاقت صرف اللہ کی مدوسے حاصل ہوگی۔

اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله.

(الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۱۱۲۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۱۹ کسنن الکبری جهم ۱۳۹ مصنف عبدالرزاق ج۰۱ ص ۴۰۹) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کہانت کاعمل کیا 'یا فال کا ا تیر نکالا یا بدشگونی کی وجہ سے سفر پرنہیں گیاوہ قیامت کے دن جنت کے درجات کونہیں دیکھ سکے گا۔

(الجامع لشعب الايمان ج٢ص٢٠٠، رقم الحديث:١١٣٣)

عورت ' گھوڑ ہے اور مکان میں نحوست کی روایت کے جوابات

نحوست اور برشگونی کی بحث میں بیرحدیث بھی قابل غور ہے'امام محمر بن اساعیل متوفی ۲۵۲ ھردوایت کرتے ہیں: حضرت عبداللّٰد بن عمر رضی اللّٰدعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ شوم

marfat.com

( حموست ) صرف تین چیزوں میں ہے : محمور سے بیں عورت میں اور مکان میں۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۸۵۸ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۲۲ منن تر مذی رقم الحدیث: ۲۸۲۴)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٢ ه لكهي بين:

اس صدیث کاصیحے معنی میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ (بدشگونی اور نحوست) کی بالکلیہ نفی فرمادی ہے اور آپ کا جو ارشاد ہے : شوم (نحوست) صرف تین چیزوں میں ہے اس ارشاد میں آپ نے زمانۂ جاہلیت کے لوگوں کی حکایت کی ہے کیونکہ ان کا بیاعتقاد تھا کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہے اور اس حدیث کا بیامعنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں بھی نحوست ان تین چیزوں میں ہے۔

حضرت عائشرضی الله عنهانحوست کی بالکلیفی کرتی تھیں۔امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوحسان سے روایت کیا ہے کہ بنو عامر کے دوآ دمی حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس گئے اور بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ نبی سلی الله علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نموست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہے خضرت عائشہ بیمن کر سخت عصہ ہوئیں لگاتھا کہ آپ کا ایک کلڑا زمین پر گرے گا اور ایک آسان پر 'پھر آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس نے سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے قرآن نازل کیا ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرآن نازل کیا ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ بات بالکل نہیں فرمائی 'حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے رمائی تعالیہ کہ باہم ہے کوگ ان چیزوں کو منحوں جانتے ہیں 'یہ زمانتہ جاہلیت کے لوگ ان چیزوں کو منحوں جانتے ہیں 'یہ نات آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی۔ (شرح مشکل الآثار جام سام '۲۳ میں ایک حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا نے میں اس روایت کا ذکر فرمایا ہے' اس روایت کے آخر میں ہے: پھر حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا:

ہروہ مصیبت جودنیا میں آتی ہے یا تمہاری جانوں میں اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے نیکام اللّٰدیر بہت آسان ہے۔ مَّأَاصَابَ مِنْ مُعِيْبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُهُ اللهِ فِي كِتْبِ مِّن مَّلِ اَنْ تَبْرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ (الحديد:٢٢)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جومصائب آتے ہیں' بیاریاں آتی ہیں اور مقاصد میں ناکا می ہوتی ہے یا سفر میں نامرادی ہوتی ہے ان سب کا تعلق انسان کی تقدیر سے ہے اور ازل میں اللہ تعالیٰ کوان سب چیز وں کاعلم تھا' کسی چیز کی نحوست یا بدشگونی کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی ۔

ابوحسان کی اس روایت کی کی بن معین اور امام ابن حبان نے توثیق کی ہے اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے بہ شمول امام بخاری' سب نے ابوحسان کی روایات سے استدلال کیا ہے۔حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کوحضرت عائشہ نے فر مایا: یہ 'جھوٹ ہے' یہ آپ نے تغلیظاً فر مایا ہے۔

اس روایت کا دوسرا جواب میہ ہے کہ آپ نے جوفر مایا تھا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے ہی آپ نے ابتداء اسلام میں لا مان جاہلیت کے لوگوں کے اعتقاد کی خبر دی تھی۔ پھر جب صرح قر آن اور سنت ٹابتہ نے نحوست کار دکر دیا تو اس حدیث سے پھو تھم مستبط ہوتا تھا وہ منسوخ ہوگیا نیز یہ حدیث خبر واحد ہے اور اخبارا حاد باب عقائد میں جمت نہیں ہیں اور نحوست کے سیح کا تعلق عقیدہ سے ہے۔

ال روایت کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بینبیل فرمایا کہ ہرعورت اور ہر گھوڑ ا اور ہر گھر منحوں ہوتا ہے اس سے مراد

marfat.com

يار الترار

بعض عورتیں' بعض گھوڑے اور بعض گھر ہیں اور بعض عورتیں برخلق' حریص' ناشکری یا با نجھ ہوتی ہیں' یہ عورتوں کی خوست ہے اور بعض مکان بعض گھوڑ ہے۔ سرکش اور اکھڑ ہوتے ہیں' وہ اپنی پشت پر کسی کوسوار نہیں ہونے دیے ہیں کھوڑوں کی نخوست ہے اور بعض مکان تھی اور غیر ہوا دار ہوتے ہیں یا ان مکانوں کے پڑوی بدا خلاق اور بے دین ہوتے ہیں' یہ گھروں کی نخوست ہے اور اس جس کوئی شک نہیں کہ بعض عورتوں' بعض گھوڑوں اور بعض مکانوں میں یہ عبوب اور نقائص ہوتے ہیں اور بھی ان کی نخوست ہے۔ اس نخوست سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان چیزوں کود کھنے سے انسان پرکوئی آفت یا مصیبت آجائے گی۔ نیز امام ترفہ کی نے مطرت تھیم بین معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو بھی روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

ويرر في الدعمة المن المن في الدار والمرأة كون نحوست نبيل بي اور بمى مكان من عورت من اور

وں وق میں ہوتی ہے۔ محورے میں برکت بھی ہوتی ہے۔

لا شوم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والسفوس. (سنن الرّندي رقم الحديث: ٢٨٢٣ كـ ٢٣٥ ما ١٥ دار

الجيل' بيروت' ١٩٩٨ء )

س پر کرد ۔ اس حدیث سے ہمارے اس جواب کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے بعض عورتوں کے متعلق نحوست (بہ عنیٰ نقص اور عیب) کی خبر دی ہے نہ کہ کل عورتوں کے بارے میں ۔

اس روایت کا چوتھا جواب درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے:

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر کسی چیز میں (نحوست) ہوتی توعورت کھوڑے اور مکان میں ہوتی۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٨٥٩ صيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٢٧ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٩٩٣)

اس حدیث کامعنیٰ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیز دل میں نحوست ہوتی اور جب ان چیز ول میں نحوست نہیں ہے تو پھر کسی چیز ہیں اور بدشگونی شرک نحوست نہیں ہے تو پھر کسی چیز ہیں اور بدشگونی شرک ہے کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا: الطیرہ (بدشگونی) شرک ہے کہ رہا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ شوم اور طیرہ واحد ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ تحج مسلم میں ہے: اگر کسی چیز میں شوم ہوتو گھوڑ نے مسکن اور عورت میں ہوگی۔ (صحیح مسلم کتاب السلام رقم الحدیث: ۱۱۹ رقم بلا بحرار: ۲۲۲۸۔ ۲۲۲۸) اور امام طحاوی کی چیز میں شوم ہوتو گھوڑ نے مسکن اور عورت میں ہوگی۔ (صحیح مسلم کتاب السلام رقم الحدیث: ۱۱۹ رقم بلا بحرار: ۲۲۲۸۔ ۲۲۲۸) اور امام طحاوی کی روایت میں ہے کوئی مرض (فی نفسہ) متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی طیرہ ہے اگر کسی چیز میں طیرہ ہوتو عورت کھوڑ ہے اور مکان میں ہوگی۔

ایک حدیث میں ان تنین چیزوں کے لیے شوم کا ثبوت ہے اور دوسری حدیث میں طیرہ کا ثبوت ہے پس ضروری ہوا کہ ان دونوں سے مرادِ واحدِ ہو۔ (عمدۃ القاری جہاص۲۱۳۔۲۱۱ ٔ دارالکتبالعلمیہ 'بیروت'۱۳۴۱ھ)

نحوست اور بدشگونی کے مبحث میں خلاصہ کلام

نجومیوں کا پہ کہنا سی خونہیں ہے کہ بعض ایا م اپنی ذات میں منحوں ہوتے ہیں اور بعض ایا م اپنی ذات میں مبارک ہوتے ہیں کیونکہ زبانہ کے اعتبار سے منحوں ہوتے ہیں اور وہی ایام دوسر سے کونکہ زبانہ کے اجزاء اپنی ذات میں مساوی ہیں' بعض ایام بعض لوگوں کے اعتبار سے منحوں ہوتے ہیں اور وہی ایام دوسر لوگوں کے اعتبار سے مبارک ہوتے ہیں' مثلاً بدھ کے دن سی شخص کو بار بارکوئی خوشی یا نعمت حاصل ہوتو وہ کیے گا: میر سے لیا لوگوں کے اعتبار سے مبارک دن ہے جب بھی بدھ کا دن آتا ہے جھے کوئی نعمت ملتی ہے اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسر سے خص کو بدھ کے پیمبارک دن ہے' جب بھی بدھ کا دن منحوں ہے' جب بھی بیدن آتا ہے میرا کوئی دن بار بارکسی نقصان یا کسی مصیبت کا سامنا ہوتو وہ کہے گا: میر سے لیے بدھ کا دن منحوں ہے' جب بھی بیدن آتا ہے میرا کوئی

marfat.com

اس ون میں خوشیال مقدر کرویں اور دوسرے کے لیے اس دن میں عم مقدر کر دیئے کی بعض ایام میں عم اور خوشی کا حاصل ہونا تقدیر کے اعتبار سے ہے' اس میں دنوں کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور دنوں کو منحوں قرار دینا قرآن مجید کی متعدد آیات کے خلاف ہے بعض آیات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں اور بعض آیات اب ذکر کررہے ہیں' جولوگ بعض دنوں کومنحوں کہتے ہیں وہ ان دنوں میں کام کرنے کو باعث ضرر اور ان دنوں میں کام نہ کرنے كوباعث نفع سج عني عالانكه نفع اور ضرري بنجانے كاما لك صرف الله عز وجل ہے قرآن مجيد ميں ہے: قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي ضَمَّ اوَّ لَا نَفْعًا إلَّا مَا شَاءَ الله الله الله على (یونس:۴۹) نہیں مگر جتنا اللہ جائے۔ نیز جب انسان بعض دنوں کومنحوں قر اردے کران دنوں میں کسی کام کوتر کے کردے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ پرتو کل نہیں رہے گا والانکهمون کوصرف الله يرتوكل كرنا جائي قرآن مجيديس ع: وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُ لِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبداه) اورمؤمنوں کوصرف الله پرتو کل کرنا چاہیے 🔾 علامه سيدمحمرامين بن عمر بن عبد العزيز شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكهية بن: علامه حامد آفندي سے سوال کیا گیا: کیا بعض دن اور را تیں منحوس یا مبارک ہوتی ہیں جوسفر اور دیگر کام کی صلاحیت تہیں ر کھتیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو محض بیسوال کرے کہ کیا بعض دن منحوں ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اوراس کو جاہل اور بے وقوف قرار دیا جائے ایساسمجھنا یہود کا طریقہ ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے جواللہ تعالی پر تو کل کرتے ا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جواس سلسلہ میں روایت منقول ہے وہ جھوٹ اور باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں پس ایسے عقيد ب سے احتر از كرنا جا ہے۔ (العقود الدرية نقيح الفتادي الحامية ٢٥٥٥ المكتب الحسبيية 'كوئد) اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ه سيسوال كيا كيا: جو خص فال کھولتا ہو'لوگوں کو کہتا ہو:تمہارا کام ہو جائے گایا نہ ہوگا' بیکام تمہارے واسطے اچھا ہوگایا بُرا ہوگایا اس میں نفع ا ہوگا یا نقصان اس کی امامت جائز ہے یا تہیں؟ اعلی حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں: اگریداحکام قطع ویقین کے ساتھ لگا تاہو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں اس کی تقیدیق کرنے والے کو بیچے حدیث میں فرمایا: 'فیقد

كفر بما نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم "اس نياس چيز كساته كفركيا جوجم صلى الله تعالى عليه وسلم يراتاري می اور اگریفتین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنارائج ہے معصیت سے خالی نہیں ایسے محص کی امامت ناجائز۔

(فأويل رضوبين • احصة على ١١٩ كتبدرضوبي كراجي ١٣١٢هـ)

جلدوبم

صدرالشريعهمولا ناامجه على متوفى ٢ ١٣٧ ه لكهت بين:

ابوداؤد نے عروہ بن عامرے مرسل روایت کی کہتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا' حضور نے فرمایا: فال اچھی چیز ہے اور بُراشگون کسی مسلمان کو واپس نہ کرے یعنی کہیں جارہا تھا اور بُراشگون ہوا تو واپس نہ آئے' الا جائ جب كوئى مخص الى چيزو كيم جونا پند بين براشگون يائ توير كے: اللهم لا ياتى بالحسنات الا انت ولا معنات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله. (بهارشريف حمد ١٩٥٥ فياء القرآن بلي كيشز الهور)

martat.com

ميار القرآر

حم السجدة: ١٦ مين 'ايسام نسحسسات '' كالفظ وارد ہے اوراس لفظ سے نجومی بیاستدلال كرتے ہيں كم بعض ایام منحوں ا ہوتے ہیں اور میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ فلاں دین کپڑ انہیں سلوانا چاہیے اور فلا ل ان سفرنہیں کرنا ے۔ حاہیےاور فلال دن علاج نہیں کرنا جاہیے وغیرہ وغیرہ 'اس لیے میری خواہش تھی کہاس موضوع پر تفصیل سے لکھل سواس آپیت كى تفسير ميں بيموقع آيا اور ميں نے اس پر بسط سے لكھا: والحمد للدرب العلمين \_

میرے عزیز محترم علامہ صاحبزادہ حبیب الرحمان محبوبی زیر بھم ومھم نے مجھے بریڈ فورڈ سے ایک مکتوب لکھ کر بتایا کہ حضرت مجد دالف ثانی رحمہ اللّٰہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرهٔ العزیز کی عبارت کا ترجمه بیه ہے:

سورهٔ می السجدة: ۱۲ میں جو 'ایام نحسات ' کالفظ وارد ہے بیگذشته امتوں کی بدنسبت ہے اور فقیر کاعمل بھی یہی ہے وہ کسی دن کودوسرے دن پرتر جیے نہیں دیتا جب تک کہ شارع علیہ السلام سے اس کی ترجیح معلوم نہ ہوجیسا کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ ہیں۔ ( مكتوب ٢٥٦ وفتر اوّل حصه چهارم ١٤٥٧ وارالمعرفة)

ائم السجدة: ٤ اميں فرمايا: ''اور رہے شمو دتو ہم نے ان كو ہدايت دى تھى ليكن انہوں نے گم راہى كو ہدايت پر أجيح دى موان کے کرتو توں کے باعث بخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کواپی گرفت میں لے لیا O'' اس سوال کا جواب کہ قوم شمود ہدایت پانے کے بعد کیسے کم راہ ہولئی

شموداس قبیلہ کا نام ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا تھا'اس آیت پر بیاعتراش ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تھی تو پھر انہوں نے گم راہی کو ہدایت پر کیسے ترجیح دی' الله تعالیٰ کے ہایت دیے کا تقاضا تویہ ہے کہ وہ تاحیات ایمان پر قائم رہتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے دومعنیٰ ہیں:

ایسے راستے کودکھانا جوانسان کومطلوب تک پہنچا دےخواہ انسان اس راستے پر چل کرمطلوب تک پہنچے یا نہنچ جسیا کہ اس آیت میں ہے:

اور بے شک آپضر ورسیدھاراستہ دکھاتے ہیں

وَإِنَّكَ لَتُهُدِي كَالِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

(الشورى:۵۲)

(٢) اليي رہنمائي كرنا جوانسان كومطلوب تك پہنچانے والى ہو جبيبا كهاس آيت ميں ہے: وَاللَّهُ لَا يَعُدُونَ الْقَوْمَ اللَّفِرِيْنَ (البقره:٢٦٢) اورالله كافروں كومطلوب تك نہيں پہنچا تا' يعنیٰ ان كوصاحب

ایمان نہیں بنا تا ن

اس تمہید کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہاس آیت میں ہدایت کا دوسرامعنیٰ مرادنہیں ہے' بلکہ پہلامعنیٰ مراد ہے'ینی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کر دیئے تھے اور ان کوعقل عطا کی تھی جس سے وہ ان نشانیوں کودیکھ کرمنزل تک پہنچ سکتے تھے' پھرعقل کی مدد کے لیے رسولوں کو بھیجااوران کی معجزات سے تائید فر مائی لیکن انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے ا پنے آباء واجداد کی اندھی تقلید میں رہنا پیند کرلیا۔اس اعتراض کا دوسرا جواب بیے ہے کہ ہم یہاں ہدایت کا دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں' یعنی اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے سے وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کا معجزہ دیکھنے کے بعدان کی تقیدیق کر دی تھی لیکن بعد میں وہ شیطان کے بہکانے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت صالح کی اطاعت یران کی نافر مانی کوتر جیح دی اوران کی اونٹنی کی کونچیں کا ہے ڈالیں۔ بالحقاكا كأ

فرمایا "تو پھر سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کواپنی گرفت میں لے لیا" اس آیت کے الفاظ ہیں: "صاعقة المعذاب الهون "معنى معنى مين: المنت اور ذلت اور صاعقة كامعنى بيان كرتے ہوئے علامه سين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ه لكصة بين:

اجهام علوبی (جیسے بادل اور بحلی وغیرہ) سے جو سخت گز گڑا ہے کی آ واز آئے اس کوصاعقہ کہتے ہیں' پھراس کی تین قشمیس

زمینول میں ہیں۔

صعق بمعنی موت جیسا کہاس آیت میں ہے: (1) فَصَعِينَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.

(الزم: ۸۲)

(۲) صاعقہ بمعنیٰ عذاب جیسا کہ اس آیت میں ہے: ٱنْنَارْتُكُمُ طَعِقَةً مِّثْلُ طَعِقَةً عَادٍ رَّثُنُوْدَ

(في السجدة: ١٣)

(٣) صاعقة بمعنى آگ جيها كهاس آيت ميس ب وَيُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَتَشَاءُ.

(الرعد:١٣) ويتاہے۔

میں نے تم کو ایسے عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور ثمود کے عذاب کی مثل ہے 🔾

وہی آ سان سے آ گ گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ڈال

یں وہ سب ہلاک ہو گئے جو آ سانوں میں ہیں اور جو

میتمام چیزیں صاعقہ یعنی فضا سے آنے والی سخت گڑ گڑ اہٹ والی ہولناک آ واز سے حاصل ہوتی ہیں۔ بھی بجلی گرتی ہے تو اس سے فقط آگ حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر الرعد: ١٣ ميں ہے اور بھی اس ہولناک آ واز کے ساتھ عذاب ديا جاتا ہے جس کا ذكر م السجدة: ١٣١ ميں ہے اور بھی اس ہولناک آواز کے نتیجہ میں موت آتی ہے جس کا ذکر الزم : ١٨ ميں ہے۔

(المفردات ج٢ص ٣٦٩ كتبه نزار مصطفيٰ كمه مكرمه ١٣١٨ هـ)

مم السجدة: ١٨ ميس فرمايا: "اور بم نے ان لوگول كو (اس عذاب سے) بچاليا جوايمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے O" اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں اور وہ لوگ جوان پر ایمان لے آتے تھے' یعنی ہم نے ان کو کفار سے متاز اور مميز كرديا تھا' سوان پروہ عذاب نازل نہيں ہوا جو كفار پر نازل ہوا تھا۔اے محمد (صلى الله عليك وسلم )! ہم اسى طرح آپ كے متبعین کے ساتھ اور قوم کفار کے ساتھ معاملہ کریں گے اگر کفار مکہ اپنی سرکثی اور ہے دھرمی سے باز نہ آئے اور ان پرعذاب آنا نا گزیر ہو گیا تو ہم آپ کواور آپ کے تبعین کوان کے درمیان سے نکال لیں گے۔

## يَوْمَ يُحَشَّرُ اعْدَاءُ اللهِ إِلَى التّا

اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لایا جائے گا' پھر ان کو جمع کیا جائے گا O حی کہ جب وہ

# مَاجَاءُ وُهَا شَهِلَ عَلَيْهِمُ سَنْعُهُمْ وَابْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِدَ

**دوزخ کی آگ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آئکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی** 

martat.com

القرار

حم البجدة ام : ٢٥ -- 19

فمن اظلم ٢٢٠

كَانُوايَعْمَلُون ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِ فِمْ لِمَ شَهِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالُوْا

ویں کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے 0 اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہارے ظاف

ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي آنْطَى كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقُكُمُ أَوَّلَ

گوائی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی: ہمیں اس اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور اس نے

مَرِّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنْ ثُمْ نَسْتَةِرُ وَنَ أَنْ لِيَهُا

تم كو كہلى بار بيداكيا تھا اور تم سب اس كى طرف لوٹائے جاؤ ك O اور تم اس وجہ سے استے كناه نہيں چھپاتے تھے كه

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِا إَبْصَارُكُهُ وَلَاجِلُودُكُهُ وَلِانَ ظَنْنُهُ إِنَّ اللَّهَ

تہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی کیکن تمہارا یہ گمان

ڒڽۼڵۄؙڮڹؽڒٳڡؚؠؾٵؾۼؠڵۅٛڹ؈ۅۮ۬ڸڬۄؙڟؾ۠ڮؙۄؙٳڵڹؚؽؙڟڹٛؿؙۿ

تھا کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو ان کو اللہ نہیں جانتا0 اور تمہارا آپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے

بِرَتِكُمُ ارْدَنكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ قِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

تمہیں ہلاک کر دیا' پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے 0 آب اگر بیصبر کریں تب بھی ان کا ٹھکا تا دوزخ ہی ہے

مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوافِهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَنَا مَثُونَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَنَا

اورا گروہ اللّٰہ کی ناراضگی دور کرنے کوطلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے ہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گیO

المُ قُرْنَاء فَرْيَنُوالَهُمْ قَابِينَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ

اور ہم نے ان کے لیے پچھ ایے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے

عَلَيْهُ الْقُولُ فِي أُمْرِ قَنْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِمْ مِنَ الْجِنْ وَالْدِنْسُ

کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا

المُمْ كَانُوْ الْحُسِرِيْنَ ١٠٠

جوان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے O جلدوہ

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

17 - 18 .1102

المنظر العالی کا ارشاد ہے: اور جس دن اللہ کے دشمنوں کوآگ کی طرف لایا جائے گا پھر ان کو جمع کیا جائے گا 0 حتی کہ جب وہ دوزخ کی آگ تک پہنچ جا کیں گئے تو ان کے کان اور ان کی آگ تھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گئے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے 0 اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے: تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ؟ وہ جواب دیں گئی جمیں اسی اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہم چیز کو گویا کر دیا اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (مم اسجدۃ: ۱۹-۱۹) ،

انسان کے اعضاء کے نطق کے ثبوت میں احادیث

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس عذاب کو بیان فرمایا تھا جود نیا میں ان پر نازل کیا گیا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس عذاب کو بیان فرمار ہاہے جو آخرت میں ان پر نازل کیا جائے گا۔

می اسجد ق: 19 میں فرمایا ہے: ''فہم یو زعون ''یہ لفظ وزع سے بنا ہے' اس کامعنیٰ ہے : بازر کھنا' یعنی تمام کا فروں کو اوّل سے آخر تک روک لیا جائے گاحتیٰ کہ بعد والے کا فروں کو دوزخ کے پاس روک لیا جائے گاحتیٰ کہ بعد والے کا فرجی وہاں پہنچ جائیں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جب تمام کا فروہ اں پہنچ جائیں تو پھر ان سے بازیرس کی جائے۔

۔ مم السجد ۃ:۲۱۔۲۰ میں فرمایا ہے:''حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آ گ تک پہنچ جا نمیں گے تو ان کے کان اوران کی آ تکھیں اوران کی کھالیس ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جووہ دنیا میں کیا کرتے تھے''۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیاتم دو پہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کود یکھنے میں کچھنگی محسوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا: جب چودھویں رات کو بادل نہ ہوں تو تم جاند کو دیکھنے میں کوئی تنگی محسوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا: نہیں' آپ نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے تم اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اپنے ننگ ہو گے جتنے سورج یا جا ندکود کیھنے میں ننگ ہوتے ہو' پھراللہ اپنے بندہ سے ملا قات کرے گا اور اس سے فر مائے گا: اے فلال شخص! کیا میں نے جھ کوعزت نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کوسر داری نہیں دی تھی' کیا میں نے جھ کو بیوی نہیں دی تھی' کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تا بع نہیں کیے تھے اور چھ کورئیسا نہ ٹھاٹھ باٹھ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ شخص کیے گا: کیوں نہیں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھ کو مجھ سے ملاقات کی تو قع تھی؟ وہ بندہ ہے گا بنہیں اللہ تعالی فر مائے گا: میں بھی تجھے اس طرح بھلا دوں گا جس طرح آج تو نے مجھے بھلا دیا ہے' پھراللہ تعالیٰ دوسرے شخص سے ملاقات کرے گا اور اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور کیا میں نے تخصے سرداری نہیں دی تھی اور کیا میں نے تخصے ہوی نہیں دی تھی اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ منخر نہیں کیے تھے اور کیا میں نے تجھے رئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے بیتو قع تھی کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا:نہیں' پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بے شک میں تجھے اسی طرح بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے بھی اسی طرح کلام فرمائے گا'وہ کیے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اور صدقہ کیا اور جتنی اس کی طاقت ہوگی وہ اتنی حمد وثناء کرے گا' پھر اس بندے سے کہا جائے گا: ہم ابھی تیرے خلاف گواہ جیجتے ہیں' وہ اپنے دل میں غوروفکر کرے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا' پھراس کے منہ پرمہر لگائی جائے گی اور اس کی ران سے اور اس کے گوشت سے اور اس کی بڈیوں سے کہا جائے گا: ابتم کلام کرو ' پھر اس کی ران' اس کا

marfat.com

أيار الترآر

کوشت اوراس کی بڑیاں بتا کیں گی کہاس نے کیا کام کیے تھے اور بیاس لیے کدہ خود اپنا عذر بیان کرے اور بیض منافق عوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ (صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۹۲۸ مسن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۷۳۰)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے سے آپ جینے ا گئے آپ نے پوچھا: کیا تم جانعے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا تھا؟ ہم نے کہا: الله اوراس کا رسول ہی خوب جانے والا ہے آپ نے فرمایا: میں بندہ کی اس کے رب کے ساتھ بات چیت پر ہنس رہا تھا' بندہ کہے گا: اے میرے رب! کیا تو نے مجھے قلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالی فرمائے گا: کیوں نہیں بندہ کہے گا: آج میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس کی شہادت کی اجازت دیتا ہوں اللہ تعالی فرمائے گا: آج صرف تیری ہی تیرے خلاف شہادت ہوگی اور کراماً کا تبین گواہ ہوں گئے آپ نے فرمایا: پھراس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی' پھر اس کے اعضاء سے کہا جائے گا: اب تم کلام کرو' پھر اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گئے پھر وہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تم دور رہو' میں تمہارے لیے ہی تو جھگڑ رہا تھا۔

(صيح مسلم رقم إلحديث: ٢٩٦٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٤٣٠ جامع المسانيد والسنن مندانس بن ما لك رقم الحديث: ١٤٣٣)

انسان کے اعضاء کے نطق کی کیفیت میں اقوال مفسرین

انسان کے اعضاء جواس کے خلاف شہادت دیں گے اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

- (۱) الله تعالی ان اعضاء میں فہم ٔ قدرت اور نطق پیدا کردیے گا اور وہ اس طرح شہادت دیں گے جس طرح انسان کسی ایسے واقعہ کی شہادت دیتا ہے جس کووہ پہچا نتا ہو۔
- (۲) الله تعالی ان اعضاء میں آوازیں اور حروف پیدا کردے گا جومعانی پر دلالت کرتے ہیں جس طرح الله نے درخت میں کلام پیدا کردیا تھا۔
- کلام پیدا کردیا گا۔
  (۳) اللہ تعالی انسان کے اعضاء میں ایسی علامات پیدا کردے گاجوانسان سے ان افعال کے صدور پردلالت کریں گی۔
  مؤخر الذکر دونوں قول ظاہر قرآن کے خلاف ہیں اور ہمارے نزدیک پہلا قول برق ہے کیونکہ اعضاء سے جوتصرفات ظاہر ہوتے ہیں ان میں اعضاء کی خصوصیت کا کوئی وظل نہیں ہے مثلاً زبان جونطق کرتی ہے تو اس کی بیہ وجہ نہیں کہ زبان میں اسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس سے نطق صادر ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالی نے زبان میں نطق پیدا کردیا اگر وہ جا ہتا تو آئھوں میں نطق پیدا کردیا اگر وہ جا ہتا تو آئھوں میں نطق پیدا کردیا ہم کے بیہیں دیکھا کہ مکہ میں ایک پھرتھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھے کر کہتا

وہ چاہتا تو آسھوں میں تھی پیدا کردیتا کیا م نے یہ بیل دیکھا کہ ملہ یں ایک پھر ھا بور حوں اللہ ی اللہ علیہ ہوئے تھا:السلام علیک یا رسول اللہ! (صحیح سلم: ۲۲۷۷) اور جب آپ مکہ کے راستہ میں جاتے تھے تو جو پہاڑیا ورخت آپ کے سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا:السلام علیک یا رسول اللہ! (سنن ترزی: ۳۲۲۳) اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے طعام کی تنہیج سنتے تھے۔ (سنن ترزی: ۳۲۳۳) تو جب اللہ تعالی بھروں میں بہاڑوں میں اور درختوں میں کلام پیدا کرسکتا ہے تو انسان

کے اعضاء میں کلام کا پیدا کر لینا کب زیادہ تعجب انگیز ہے۔

كان آ نكه اوركهال كي خصوصيت كي توجيه

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کان آئی اور کھال کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کلام کریں گی اور باقی اعضاء کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کلام کریں گی اور باقی اعضاء کا ذکر فہرمایا ۔ اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حواس پانچ ہیں: قوت سامعۂ قوت باصرہ ، قوت شامۂ قوت ذاکقہ اور قوت لامسہ اور قوت لامسہ کا آلہ کھال ہے کیونکہ جب کھال سے کوئی چیز کمس ہوتی ہے تو وہ اور اک کرتی ہے کہ بیسرہ ہے یا گرم' زم ہے یا سخت وغیرہ ۔ لہٰذا کھال میں قوت لامسہ آگی اور قوت ذاکقہ کا اور اک بھی قوت لامسہ سے حاصل ہوجاتا ہے گرم' زم ہے یا سخت وغیرہ ۔ لہٰذا کھال میں قوت لامسہ آگی اور قوت ذاکقہ کا اور اک بھی قوت لامسہ سے حاصل ہوجاتا ہے

marfat.com

پرچند کہ کامل نہیں ہوتا اور توت شامہ بہت کم زور حس ہے' اس کے مدر کات پر حلال ار رحرام کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔
پھر القد تعلیٰ نے یہ ذکر فر مایا کہ وہ لوگ اعضاء ہے کہیں گے کہتم نے بہارے خلاف گواہی کیوں دی تو وہ کہیں گے : ہمیں اس اللہ نے گویائی ہیں ہے۔
اللہ نے گویائی بخش ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا اور اس نے تم کو بہل بار پیدا کیا تھا اور تم کو پہلی بار گویائی دی تھے۔
وہارہ پیدا کیا اور دوبارہ تم کو گویائی دی تو اب اس نے تمہارے اعضاء کو گویائی دے دی ہے تو اس میں کون ہی تعجب کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم اس وجہ ہے اپنا گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آ تکھیں اور
تمہاری کھالیس گواہی دیں گی' لیکن تمہارا گمان میں تھی کہتم جو کچھا تے تھے کہ تمہارے خلاف تمہار ہوا گور تمہارا اسپنے رہ کے
ساتھ کہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا بہت تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوگئے 10 اب آئر میصبر کریں تب بھی ان
کا ٹھکانا دوز خ بی ہوا ور آئر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن سے
خارات کے بعد کے اور ان کی نگا ہوں میں خوش نما بنا دیا تھا ور ان کے حق جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے
کے اور ان کے بعد کے امور کوان کی نگا ہوں میں خوش نما بنا دیا تھا ور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہوگیا جوان سے پہلے
جات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نفسان اٹھ نے والوں میں سے تھے 6 (ٹم اسپد 13 اس کے اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہوگیا جوان سے پہلے
جات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نفسان اٹھ نے والوں میں سے تھے 6 (ٹم اسپد 13 کے اس کی خوت کی اس کی خوت کے ساتھوا آئ مگمانی کی مذمت کہ اس کو بہند و ل کے اعمال کا علم نہیں ہوگا

خم السجدة: ۲۲ میں فرمایا ہے:''اورتم اس وجہ ہے اپنے گناہ نہیں چھپاتے نے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان' تمہاری آنکھیں اورتمہاری کھالیں گواہی ویں گی لیکن تمہارا گمان بیتھا کہتم جو کچھکام کررہے ہوان کوایڈ نہیں جانتاO''

اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ جب کفارکوئی بُر ااور شرم ناک کام کرنے لگتے تو وہ اپنے کام کو چھپاتے تھے لیکن ان کا چھپانا کے باس کے بیس ہوتا تھا کہ ان کو میہ خطرہ تھا کہ ان کے کان ان کی آئکھیں اور ان کی کھال اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے بُرے کاموں کی شہادت دیں گی کیونکہ وہ نہ قیامت کے قابل تھے اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اور نہ حساب اور کتاب کے معترف سے بلکہ ان کا چھپ کر گناہ کرنا اس لیے تھا کہ ان کا میان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا پتانہیں چلتا جو چھپ کر کیے جائیں۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ھا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس دوقر شی اور ایک ثقفی یا دوثقفی اور ایک قرشی جع ہوئے 'یہ بہت موٹے اور جسیم تھے اور ان کے دلوں میں فقہ بہت کم تھی 'یس ان میں سے ایک نے کہا: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری با تیں سن رہا ہے 'دوسرے نے کہا: اگر ہم زور سے با تیں کریں گے تو وہ سنے گا اور اگر آ ہت ہا تیں کریں گے تو وہ ہماری آ ہت ہے کی ہوئی با تیں بھی سن گو وہ ہماری آ ہت ہے کی ہوئی با تیں بھی سن ملکا ہے 'تب اللہ عز وجل نے یہ آ بت نازل فر مائی: اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھیاتے تھے۔ النے (صبح البخاری رقم الحدیث اللہ عن اللہ عز دوسرے اللہ اللہ باللہ بالہ

میں السجدۃ: ۲۳ میں فرمایا ہے:''اورتمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا' پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے 0''

اللدكے ساتھ حسن ظن رکھنے کے متعلق احادیث

، بیآیت اس باب میں نص صرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق بید گمان رکھتا ہے کہ اللہ کواس کے کا موں کاعلم نہیں ہوگا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔

تبياه القرآن

جلدوج

الله تعالی کے ساتھ گمان کی دوستمیں ہیں: ظن حسن اور ظن فاسد کا ایک مثال بھی ہے جس کا اس آ ہت میں ذکر فرمایا ہے اور ظن خاس کے سال الله تعالی ہے میں اور طن حسن کی مثال ہے ہے کہ انسان الله تعالی سے بیگان رکھے کہ وہ اس پر فضل اور دھت فرمائے گا' اس کے گناہوں بر رہ ورکھے گا' اس کی توبہ قبول فرمائے گا' اس کو بخش دے گا اور اس کو دارین میں اجرو تو اب عطافر مائے گا' حدیث میں ہے:

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے میں اپنے بندے کے گمان کرے۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (منداحمہ جس ۱۳۹۱ جس ۲۰۱۲ جاسی بندے کے گمان کے پاس ہوں وہ میرے متعلق جو جائے گمان کرے۔اس حدیث کی سندھیج ہے۔ (منداحمہ جس ۱۳۹۱ جس ۲۰۱۲ جاسی ۱۳۹۱ جس ۲۰۱۲ ج

قديم منداحدج ٢٥ص ٩٩٥، قم الحديث: ١٠٠١ ج ٢٨ص ١٨ زقم الحديث: ١٩٩٤ مؤسسة الرسلة ١٣٩ ها المعجم الكبيرج ٢٣ قم الحديث: ٢١١)

ایک اور سند سے بدروایت ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہول اگر وہ خیر گمان کرے تو خیر ہے اور اگر وہ شر گمان کرے تو شر ہے۔ (امعجم الاوسط رقم الحدیث:۳۰۳ ریاض امعجم الکبیر ۲۲۶ رقم الحدیث:۲۰۹ صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۱۳۱)

ین بدین اسود بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بیارتھا' حضرت واثلہ میری عیادت کے لیے آئے اور پوچھا:تمہارا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ میں نے کہا: جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو جھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے لیکن میں اللہ کی رحمت کی امیدرکھتا ہوں' حضرت واثلہ نے کہا: اللہ اکبراور گھر والوں نے بھی کہا: اللہ اکبر حضرت واثلہ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے: اللہ فرما تا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں' وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے ۔ (جامع شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵ الزم لابن الى الدنیاحن الله نا الدنیاحن الله نا الدیک رقم الحدیث: ۱۴ الزم لابن الى الدنیاحن الله نا الدیک رقم الحدیث: ۱۹ الزم لابن الى الدنیاحن الله نا الدیک رقم الحدیث: ۱۹ الزم لابن الى الدنیاحن الله نا الدیک رقم الحدیث: ۱۹ الزم لابن الى الدنیاحن الله نا الدیک رقم الحدیث: ۱۹ الدیک رقم الحدیث: ۱۹ الدیک رقم الحدیث: ۱۹ المستدرک جہیں ۱۳۰۰

اس طرح ایک اور حدیث ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے کسی شخص پر ہرگز موت نہ آئے گراس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن طن رکھتا ہو(اس حدیث کی سند صحیح ہے)۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۸۷۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۱۳ منداحمہ جسم سلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱ منداحمہ جسم سنداحمہ جسم سنداحمہ بھروت ۱۳۱۹ مند الولیاء جسم سنداحمہ بھروت ۱۳۱۹ مند الولیاء جسم سنداور بھی المدیث: ۲۳۵ منداحمہ بھی الدولیاء جسم سند بھی جسم سریدہ شخص سازی الدولیاء جسم سند بھی الدولیاء جسم سند بھی الدولیاء جسم سند بھی الدولیاء جسم سند بھی تو جسم سریدہ شخص سازی الدولیاء جسم سند بھی ہو جسم سند بھی سند بھی الدولیاء جسم سند بھی سند بھی سند بھی تو جسم سند بھی سند بھی ہو جسم سند ہم ہو جسم سند ہو جسم سند ہم ہو جسم ہو جسم سند ہم ہو جسم ہو جسم سند ہم ہو جسم ہو ج

سنن بیهقی جساص ۷۷۷ شعب الایمان رقم الحدیث:۱۱۰ شرح النه رقم الحدیث:۱۳۵۵ جامع المسانید والسنن مند جابر رقم الحدیث:۱۳۹۵) اسی طرح الله کے ساتھ طن رکھنے والوں کی دوشتمیں ہیں: ایک شیم ان کی ہے جونجات یا فتہ ہیں جن کے متعلق فر مایا تھا:

ای طرح اللہ کے ساتھ ف رکھے والول فا دوسیں ہیں ایک ہاں ہے ، دوبات یا تہ یا ہاں ہے کہ دہ اپنے رب سے ملاقات کرنے اکّذِیْنَ یُطُنُّوْنَ اَنَّهُمُ مُّلْقُوْلَ مَیِّیْمُ وَاَنِّهُمُ إِلَیْهِ رَجِعُونَ ⊙ جن لوگوں کا بیظن ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے

(البقره: ۲۸) والے بین اور اس کی طرف لوث کر جانے والے بین ٥

اور جولوگ عذاب یا فتہ ہیں ان کا اللہ کے ساتھ وہ ظن ہوتا ہے جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ لیم السجد ۃ :۲۲ میں فرمایا:''اب اگر بیصبر کریں تب بھی ان کا ٹھکا نا دوز خ ہی ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں ہے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گ''۔

عتاب کامعنیٰ اور دوزخ میں کفار کے عذاب کالزوم

اس آیت میں ''یستعتبو ا''اور''معتبین ''کے الفاظ ہیں'ان کا مادہ عتب ہے'عتب کے معنیٰ ہیں: ناراض ہونا' عتبہ دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اتر نے والے کو کچھ دکھ اور چھن ہو' اسی لیے سٹرھی اور چوکھٹ کو عتبہ کہا جا تا ہے اور جب سے براصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اتر نے والے کو کچھ دکھ اور چھن ہو' اسی لیے سٹرھی اور چوکھٹ کو عتبہ کہا جا تا ہے اور جب سے باب افعال سے ہوتو اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا معنیٰ ہوتا ہے: ناراضگی اور عتاب دور کرنا' یعنی منانا اور

marfat.com

19 --- 1718/51 --- 1118

معتبین باب افعال کا اسم مفعول ہے اور''ف مساہم من السمعتبین'' کامعنیٰ ہے: وہ ان لوگوں سے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گی اور اگریہ باب استفعال سے ہوتو اس کامعنیٰ ہوگا: ناراضگیٰ کے از الہ کوطلب کرنا۔

(المفردات ج ٢ص ٢١٤ كتبه نزار مصطفى مكه كرمه ١٣١٨ ه)

7 Z I

اگریددوزخ کے عذاب اور تکلیف کو صبط کرلیں اور اس پر بے چینی اور اضطراب کا اظہار نہ کریں اور درد کی شدت ہے آہ و بکا اور فریاد نہ کریں تب بھی ان کا ٹھکانا وہی دوزخ کی آگ ہے اور اگریداس عذاب کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شرک اور کفر پر عذر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کے ازالہ کی کوشش کریں تو ان کی یہ کوشش رائیگاں جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا سوان سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا' پس ان کا صبر کرنا اور بے صبری کا اظہار کرنا برابر ہے اس کی نظیر ہے ، دوزخ میں کفاریہ کہیں گے:

ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں' ہمارے لیے عذاب سے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ مراغ عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا اَمْرَصْبُرْنَامَالِنَامِنَ مَّحِيْصِ (ابراتيم:۲۱)

قتيض كالمعنى

کم السجدة: ۲۵ میں فرمایا:''اور ہم نے ان کے لیے بچھالیے ساتھی ان پرمسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اوران کے بعد کے امور کوان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جوان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے 0''

''قیصنا'' کامادہ قیض ہے'قیض کامعنیٰ ہے:انڈے کے اوپر والا چھلکا'جوانڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے'اس مناسبت سے تقییض کامعنیٰ ہے:کسی کوکسی کے ساتھ لگا دینا' لازم کر دینا' چیٹا دینا' مسلط کر دینا' قیض کامعنیٰ بدل اورعوض بھی ہے۔اس مناسبت سے بیچ مقایضہ کامعنیٰ ہے:وہ بیچ جس میں سامان کا سامان کے عوض تبادلہ ہو۔

(المفردات ج ٢ص ٢٣٥ كتبينزار مصطفيٰ كله مكرمه ١٣١٨ه)

اس آیت کامعنی ہے: ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بعض شیاطین کوان کافروں کا دوست بنا کران پر مسلط کر دیا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کوخوش نما بنا کر دکھاتے ہیں' دنیا کی چیزوں میں سے گناہوں کی لذتوں کواور آخرت کی چیزوں میں سے گناہوں کی لذتوں کواور آخرت کی چیزوں میں سے حشر ونشر اور حساب و کتاب کے انکار کو پیش کرتے ہیں' جیسے کسی طحد نے کہا ہے: باہر بہیش کوش کہ عالم دوبارہ نمیست' یعنی اے باہر! عیش وعشرت میں زندگی گزارو کہ یہ جہاں دوبارہ نہیں آئے گا۔ سامنے کے امور سے مراد دنیا ہے اور بعد کے امور سے مراد دنیا ہے اور بعد کے امور سے مراد دنیا ہے۔

جہاد بالنفس اور جہادا کبر کے متعلق احادیث

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شخص کے ساتھ خیر کاارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے خیر خواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جواس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اس میں اس کی مدد کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی شخص کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے بدخواہ ساتھی مسلط کر دیتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدد کرتے ہیں اور ان بدخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت دیتے ہیں اور فسق و فجو رہیں اس کی مدر کرتے ہیں اور ان برخواہ ساتھیوں میں سے لتہ شیطان (ہم زاد) ہے جو اس کو دعوت ہو اس کے وسوسے ڈالٹا رہتا ہے اور گناہ کرنے کی ترغیب دیتار ہتا ہے تا کہ انسان بالآخر دوز نے کے عذا اب کا مخالفت میں میں سے نجات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت میں سے اور اس سے نجات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت میں سے نبیات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت کیں سے نبیار ہیں سے نبیار ہو سے دور سے دیار ہو سے دور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی مخالفت کیا کہ میں سے نبیار ہو سے دور سے دور نبیار ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ اور اس کے احکام اور اس کی خواہ شات کی میں سے نبیار ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس اس کی دور نبیار ہو سے دور نبی سے نبیار ہو سے دور نبیار ہور نبیار ہو سے دور نبیار ہو سے دور

marfat.com

محمار القرآر

كرے اورائے نفس سے جہادكرے۔

حدیث میں ہے امام ابولنیم احمد بن عبداللہ اصنہانی متوفی • ۴۳ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ذرر منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سوال کیا: کون ساجہا وافعنل ہے؟ آپ نے فر مایا: تم اللہ عز وجل کی اطاعت میں اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے جہاد کرو۔

علاء بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ مجاہدین می سے کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا: جو شخص اللہ عزوجل کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے سائل نے کہا: یہ آپ کا قول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ انہوں نے کہا: بلکہ بدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(صلية الاولياء ج ع ص ٢٨٩ طبع قد يم صلية الاولياء ج ع م ١٨٨ رقم الحديث: ٢٢٣٣\_٢٢٣١)

حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجامد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک روایت میں ہے: جواللہ کے لیے یا اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ (منداحر) (سنن ترندی رقم الحدیث:۱۹۲۱ منداحر ۲۳٫۰۳۰ منداحر ۴۳۵۵ منداحر ۴۳۵۵ من الحدیث:۱۹۲۱ منداحر ۴۳۵۵ منداحر ۴۳۵۵ منداحر ۴۳۵۵ منداحر ۴۳۵۵ منداحر آخم الحدیث:۱۲۵۳ منداحر آخم الحدیث:۱۹۲۱ مندالم الحدیث:۱۳۵۳ مندالم الحدیث:۱۳۵۳ مندام الحدیث:۱۳۵۳ مندالم الحدیث:۱۳۵۳ مندالم الحدیث:۱۳۵۳ مندالم دارقم الحدیث:۳۵۵۳ مندالم الحدیث:۱۳۵۳ مندالم دارقم الحدیث:۳۵۵۳ مندالم دارقم الحدیث:۱۳۵۳ مندالم دارقم الحدیث دارون می د

اوراس معنی میں بیرحدیث مشہور ہے۔علامہ علی متنی بن حسام الدین متوفی ۹۷۵ و لکھتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس مجاہدین کا ایک گروہ آیا تو آپ نے فرمایا:

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الاصغر تم آئ ہؤتہارا آنا مبارک ہے تم جہاد اصغرے جہاد

ا كبركي طرف آئے ہواور وہ بندہ كا اپنی خواہشات كے خلاف جہاد

كرنائ اس مديث كوديلى في روايت كياب-

( كنز العمال جهم ٢١٢ وقم الحديث: ١٤٤٩ مؤسسة الرسالة بيروت ٥٠٣١هـ)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق نے فر مایا: جو شخص الله کی اطاعت میں اپنے نفس پرغضب ناک ہوا' الله اس کواپنے غضب سے مامون رکھے گا۔

(كنزالعمال جهص ۱۱۲، قم الحديث: ۱۱۷۸)

جدرتم

#### مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جوتول ثابت ہے اس کا بیان

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:''اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے روہوں میں ثابت ہو چکا تھا''اس قول سے مرادیہ آیات ہیں:

اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جنات اور انسانوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا ۞

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ضرور ہدایت یا فتہ بنا دیتے' لیکن میرایہ قول برحق ہے کہ میں ضرور بہ ضرور جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے سب سے بھردوں گا 〇 وَتُنَتَّتُ كَلِمَ ثُرَيِّكَ لَأَنْكَتَّ جَهَلَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْتَاسِ أَجْمَعِيْنَ ( ( مود: ١١٩)

الى الجهاد الاكبر مجاهدة العبد هواه. (الديلي)

مَعْمَدُنُ مَنْ مَنْ الْمَاكُنَ مَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

marfat.com

فرمایا: (اے ابلیس!) تو یہاں سے ذلیل وخوار ہو کرنگل جا' ان میں سے جوشخص تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور ہے ضرورتم قَالَ اخُرُجُ مِنْهَامَنْ وُومًا تَنْ حُورًا اللهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَا مُنْتَ جَهَنَّمُ مِنْكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ (الاعراف:١٨)

سبہ جہنم کو مجردوں گا0 اللہ نتعالیٰ کے گناہ کا ارادہ کرنے کے متعلق امام رازی اور ابوعلی جبائی کی معرکہ آرائی

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه اس آيت كي تغيير مين لكهة بين:

اس آیت میں فرمایا ہے: ''اور ہم نے ان کے لیے پھھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا''۔

ہمارے اصحاب نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر کا ارادہ فر ما تا ہے' انہوں نے کہا: اس موقف کی تقریراس طرح ہے کہ اللہ کوعلم تھا کہ جب وہ کا فرول کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط فر مائے گا تو وہ ان کے لیے باطل کوخوش نما بنادیں گے اور ہروہ شخص جو کوئی ایسا کام کر ہے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہوگا تو ضروری ہے کہ اس فعل کا فاعل اس اثر کا ارادہ کرنے والا ہو' پس ثابت ہوگیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ایسے ساتھیوں کو ان پر مسلط کیا تو اس نے ان کافروں سے کفر کا ارادہ کیا۔ اس کا جبائی نے بیہ جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کا ارادہ کر یے تو پھر کفار گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گز ار ہوں گئے حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کافروں سے کفر اور معصیت کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے' جب کہ اس نے خود فر مایا ہے:

اور میں نے جن اور انس کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيعَبُكُ وْنِ٥

(الذاريات:۵۲) ميرى عبادت كرين (

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف عبادت کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ اللہ تعالی انسانوں سے کفر اور معصیت کا ارادہ نہیں کرتا اور رہی بیر آیت تو اس میں اللہ تعالی نے بینہیں فر مایا کہ ہم نے کا فروں کے لیے ان کے ساتھیوں کوان پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کومزین اور خوش نما کریں بلکہ بیفر مایا ہے کہ ہم نے ان ساتھیوں کوان کا فروں پر مسلط کر دیا تو انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کومزین کردیا ، بایں طور کہ ہم ایک سے کہ ہم نے ان ساتھیوں کوان کا فروں پر مسلط کر دیا تو انہوں نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی چیزوں کومزین کردیا اور غنی کوفقیر کے لیے اور فقیر کے لیے اور فقیر کے لیے مسلط کر دیا اور غنی کوفقیر کے لیے اور فقیر کوغن کے لیے مسلط کر دیا 'پھر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ ان میں سے بعض و نے بعض و و سروں کے لیے گنا ہوں کومزین کر دیا۔

امام رازی نے جبائی کے ردییں پھراپی اس دلیل کو دہرایا ہے کہ جب ایک فاعل کو تطعی طور پر معلوم ہو کہ وہ کوئی کام
کرے گاتو اس سے فلال اثر برآ مدہو گا اور پھر وہ اس کام کوکر ہے تو اس کا لاز ما یہی مطلب ہے کہ اس نے اس اثر کا ارادہ کیا
ہے اور اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ جب وہ کا فروں پر ان کے ساتھیوں کو مسلط کر ہے گاتو وہ ساتھی ان کو کفر اور گراہی میں
مثل کریں گے تو اس کا لاز ما یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور گراہی کا ارادہ کیا ہے اور جبائی نے اس کے جواب
میں جو یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے معاصی کا ارادہ کیا اور انہوں نے وہ معاصی کر لیے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت
کر ار ہو گئے عالانکہ وہ اللہ کے نافر مان ہیں 'جبائی کے اس جواب سے ہماری دلیل کا ردنہیں ہوتا' کیونکہ اگر کوئی شخص دوسر سے کہارادہ کے موافق کام کرنے سے اس کا اطاعت گزار ہو جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے ارادہ

جلدوتهم

marfat.com

فياء القرأر

740

ے موافق افعال کو پیدا کرے تو اللہ تعالی بندوں کا اطاعت گزار ہو جائے حالانکہ یہ بداہذ باطل ہے نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ بیا الزام لفظی ہے کیونکہ بیکہا جاسکتا ہے کہ اطاعت ہے اگر بیمراد ہے کہ ارادہ کے موافق تعل کیا جائے تو جس طرح بدلازم آ رہا ہے کہ کافراللہ کے اطاعت گزار ہوجائیں اس طرح بیمی لازم آرہاہے کہ اللہ بندوں کا اطاعت گزار ہوجائے اور اگر اطاعت ہے کوئی اور معنیٰ مراد ہے تو اس کو بیان کیا جائے تا کہ دیکھا جائے کہ وہ سیجے ہے یانہیں۔

(تغيركبيرج مس ٥٥٨ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٥ هـ)

امام رازی اور ابوعلی جبائی کے درمیان مصنف کا محا کمہ اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تعظیم

ا مام رازی نے جبائی کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ کرنے کا ارادہ کیسے کرسکتا ہے جب

كەاللەتغالى نے بەخودفرمايا ب:

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے بیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وْنِ ٥

میری عبادت کریں 🔾

دوسری بات سے کہ امام رازی کا بیان کردہ سے قاعدہ سیجے ہے کہ جب کوئی فاعل ایسافعل کرے جس پر لامحالہ ایک اثر مرتب ہواور وہ اس چیز کے علم کے باوجود ایبافعل کرے تو اس کا لاز مامعنیٰ یہ ہے کہ اس نے اس تعل کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن چم السجدة: ٢٥ يراس قاعده كا اطلاق اور انطباق محيح نهيس بي اس آيت ميس فرمايا بي: "اورجم نے ان كے ليے بجھ ايسے ساتھى ملط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا تھا''۔ کیونکہ اگرمثلاً شیطان یا اس کے چیلوں نے انسانوں کے لیے دنیا میں گناہوں کواور آخرت میں حشر ونشر کے انکارکومزین کر دیا ہے تو اس سے بیکب لازم آتا ہے کہ انسان اس کے دسوسوں کو قبول کرلئے تمام انبیاء لیہم السلام اورا کثر صحابہ کرام اولیاء الله اوراللہ کے نیک اور ثابت قدم بندوں کے لیے بھی شیطان دنیا کواوراس کی پُرمعصیت لذتوں کوخوشنما بنا کر دکھا تا ہے لیکن وہ اس کے دام فریب میں نہیں آتے اور شیطان نا کام رہتا ہے اور شیطان نے خود اعتراف کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہوں کومزین کرے گا اورانہیں خوش نما بنا کر دکھائے گالیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندوں کوراہ استقامت سےنہیں ہٹا سکے گا قرآن مجید میں ہے:

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا مُرتِينَ لَكُمُ مِن الْكُمُ مِن وَلُاغُونِينَاهُ مُ الْجُمُعِينَ ٥ إِلَّا رِعِيا دَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلَصِينَ ٥ (الحجر:١٠٠)

ہے تو قتم ہے میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا) ان میں سے ماسو

ابلیس نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گم راہ کیا

جلدو

تیرے ان بندوں کے جواصحاب اخلاص ہیں 0

اس آیت سے بیرواضح ہو گیا کہ شیطان جب انسانوں کے لیے گناہوں کومزین کرتا ہے تو اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ انسان ضروروہ گناہ کر بیٹھیں لہٰذااللہ تعالیٰ نے جب کافروں کے لیے پچھالیے ساتھی مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے لیے گناہوں کوخوش نما بنا دیا تھا تو بیرلازم اور ضروری نہیں تھا کہوہ ان کے بہکانے میں آ کر کفریا گناہ کر لیتے اور بیرا پیافعل نہیں ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ لاز ماً کفریا گناہ کریں حتیٰ کہ بیہ کہا جائے کہ جب اللہ کوعلم تھا کہ وہ اس فعل کے بعد کفرکریں گےتو ثابت ہوا کہ اللہ نے ان کے کفر کا ارادہ کرلیا تھا۔

نیز الله تعالیٰ نے صرف کفراور گمراہی کے داعی نہیں جیج ایمان اوراطاعت کے داعی بھی جیجے ہیں اگر دنیا میں شیطان ا

martat.com

17 - 10 .1180 7

اس کے چیلوں کومسلط کیا ہے تو ان کے وسوسوں کے ازالہ کے لیے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کوبھی مقرر کیا ہے اور ہرانسان کے ساتھ نیکی کی ترغیب دینے کی ایک روح پیدا کی اور بُرائی کی تحریک کے لیے بھی ایک روح پیدا کی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۱۴)

اورہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے ○ اور قتم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی ○ پس اس کو اس کے بُرے کاموں کی اور بُرے کاموں سے اجتناب کی فہم عطا کی ○ جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ○ اور وَهَكَيْنِهُ التَّجُكَيْنِ (البدن) وَنَفْسٍ وَمَاسَوْمَهَا نَّكَالُهِمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوْمِهَا نَّ قَدُافُلُمَ مَنْ ذَكُهَا نَّ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشْهَا

(الشمس: ۱۰ ـ ۷ )

جس نے اپنے آپ کواللہ کی اطاعت میں نہ لگایا وہ نا کام ہو گیا

سواللہ تعالیٰ نے صرف بینہیں کیا کہ کافر کے اوپرصرف شیطانی ساتھیوں کومسلط کردیا کہ وہ اس کو گراہ کر ڈالیس بلکہ انبیاء علیہم السلام کو شیطانی وسوسوں کے ازالہ کے لیے بھی بھیجا ہے تا کہ دہ اس کو ہدایت دیں اگر شیاطین انسان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کے نیکیوں کو مزین کر نے دکھاتے ہیں اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کے نیکیوں کو مزین کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فاسق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شرائیان اور کفر اوا فاعت مزین کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ انسان ضرور کافر اور فاسق ہوجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شرائیان اور کفر اوا فاعت اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو مقل اور فہم عطاکر دی وہ اپنے لیے جس چیز کو بھی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اور معصیت کے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کو مخزاء اور سزاملت نے جبہر جال امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کا ارادہ فاجس کے لیے ہوئی جو بنیاد قائم کی تھی وہ منہدم ہوگئ امام رازی نے جو بیہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر اور ان کے ارادہ فاجست کیوں کے جو بنیاد قائم کی تھی وہ منہدم ہوگئ امام رازی کی مغفرت فر مائے ان کے درجات بلند فر مائے انہوں کا ارادہ کرتا ہے بیاس لیے غلط ہے کہ پھراس نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء اور رسل کیوں بھیج 'گناہوں پر ملامت اور مذمت کیوں کی 'جزاء اور سزا کا نظام کیوں قائم کیا' اللہ تعالیٰ امام رازی کی مغفرت فر مائے' ان کے درجات بلند فر مائے نانہوں نے بہت تکین بات کہی ہے اور اللہ ہی کے لیے حد ہے۔

ہم اس سے پہلے الزم : ۱۲ میں 'الملہ خالق کل شیء'' کی تغییر میں بیان کر چکے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ ہر چند کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ لیکن فتیج چیز وں کوخلق کرنے کا اللہ تعالی کی طرف اساد کرنا جائز نہیں ہے' اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی ایمان اور اطاعت کا خالق ہے' نیز اگر یہ کہا جائے گا کہ کا فر کے لفر کا اللہ تعالی ہے۔ ارادہ کیا تھا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تھا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تھا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تھا تو اس سے مشکروں اور طحدوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جب کا فر کے لفر کا اللہ تعالی نے ارادہ کیا تھا ور اس میں کفر اللہ تعالی نے بیدا کیا تھا تو چرکا فرکے کفر کرنے میں اس کا کیا قصور ہے اور پھر اس کو کفر کی سزا دینے میں کیا اس کا کیا قصور ہے اور پھر اس کو کفر کی سزا دینے میں کیا اس کی طلم نہیں ہے؟

اس کیے تھے یہی ہے اورای میں سلامتی ہے کہ بیہ کہا جائے گا کہ ہرانسان خواہ وہ مومن ہویا کافر وہ اپنے افعال میں آزاد ورمختار ہے وہ جس فعل کو اختیار کرتا ہے اور جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں اس فعل اورای کام کو پیدا کر دیتا ہے اور میں اعتبار سے وہ انسان جزاء اور سزا کامشخق ہوتا ہے اور ازل میں اللہ تعالی کوعلم تھا کہ جب بندوں کو اختیار دیا جائے گا تو وہ ہے اختیار سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔

میں نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اہام رازی کی تغلیط یا تنقیص مقصود نہیں ہے۔مقصود صرف احقاق

جلددتهم

marfat.com

ميار القرأر

PLY. حم السجدة ام: ٣٢ -

حق اور ابطال باطل ہے اللہ تعالیٰ کی تنزید اور تعظیم کو بیان کرنا ہے۔

وما توفيقي الا بالله العلى العظيم٬ والحمد لله رب العلمين

اور ان کو ہم ان کے بدرین کاموں کی سزا ضرور دیں گے 0 یہ ہے اللہ

ں سزا ہے کہ یہ ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے O

ے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں ۔

یا تھا کہ ہم ان کو اپنے یا وُں تلے رکھ کر پامال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے ،

کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا

سے وعدہ کیا گیا ہو ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں

جلدوتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

17-22

## وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْكُمُ انْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنْاعُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فِيهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهِا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ فَا تَنْ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنْكُونَ اللَّهُ فَيَهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهِا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهِا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْهِا مَا تَنْكُونَ اللَّهُ فَيْهِا مِنْ اللَّهُ فَيْهَا مَا تَنْكُونَ اللَّهُ فَيْهِا مِنْ اللَّهُ فَيْعِلَّا لَا لَنَاعُونَ اللَّهُ فَيْعِلَّا لَنْ اللَّهُ فَيْعِلَّا لَا لَعْلَاكُ اللَّهُ فَيْعِلَّا لَا لَعْلَالِهُ فَاللَّهُ فَلْكُونِ فَيْعَالِكُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا مُعْلَقًا لَا تَعْلَقُ لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَاكُ اللَّهُ فَالْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعُلْكُ لَ

ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو O (یہ) بہت

فِن عَفُورِ رَجِيمٍ ﴿

بخشنے والے 'بے حدرحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0

کفار کے جرائم اوران کی سزا

اس آیت میں 'والمعنوا '' کالفظ ہے' اس کا مادہ لغو ہے' اس کا معنیٰ ہے: بے فائدہ کلام جواس لائق ہو کہ اس کوسا قط کر دیا جائے' لغو کلام وہ ہوتا ہے جو نا قابل شار ہو' بغیرغور وفکر کے جو کسی سے بات کی جائے اور وہ خرافات اور ہذیان پر مشتمل ہو' یا حصو فی حصو کے قصے کہانیاں جیسے کفار نے رستم اور اسفندیار کے قصے گھڑ رکھے تھے' جب مسلمان قر آن پڑھتے تھے تو وہ بلند آ واز سے ایسی فضول با تیں سناتے' اشعار پڑھتے اور تالیاں بجاتے تا کہ قر آن پڑھنے والوں کو تشویش ہو' ان کا ذہن مضطرب ہو اور وہ محمول جائیں کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔

ان کے لغوبا تیں کرنے کی وجہ بیتھی کہ اہل مکہ کو یہ معلوم تھا کہ قرآن مجید لفظی اور معنوی اعتبار سے کامل ہے اور جوشخص بھی اس کے الفاظ کی فصاحت اور بلاغت میں غور کرے گا اور اس کے معانی میں تد ہر کرے گا تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ برحق کلام ہے اور کمی انسان یا جن کے بس میں ایسا کلام پیش کرناممکن نہیں ہے نیہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے 'پھر جوشخص یہ کلام سے گا وہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہے گا' بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تو حید پر اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا

می السجدة: ۲۷ میں فرمایا:'' بے شک ہم ان کا فرول کو تخت عذاب کا مزا چکھا ئیں گے 0'' اس آیت میں بدترین عذاب چکھانے کا ذکر ہے' اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو جب اللّٰد کے سخت عذاب کے چکھنے کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہے تو جب ان کواس سخت عذاب کی پوری

مقدار میں مبتلا کیا جائے گا تو پھراس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا: ''اوران کوہم ان کے بدترین کاموں کی سزادیں گئ'۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ان کو ان کے زیادہ کہ کے معلوں کی سزانہیں دی جائے گئ بلکہ ان کو ان کے ہرتم کے معلوں کی سزانہیں دی جائے گئ بلکہ ان کو ان کے ہرتم کے کم سے کاموں کی سزادی جائے گئ اور جو کام زیادہ کرے ہوں گے ان میں عذاب کی کیفیت نسبتاً زیادہ شدید ہوگی اور دنیا

marfat.com

نهار القرأر

4

PAA

جدويم

میں انہوں نے جونیلی کے کام کیے ہوں گئے مثلاً غلاموں کو آزاد کرنا ' معور کو کھانا کھلانا ' مظلوموں کی مدد کرنا وغیرہ وہ تمام کام ضائع کردیئے جائیں گے اوران کو آخرت میں آن پر کوئی اجروثو ابنہیں ملے گا، کیونکہ تو حید ورسالت برایمان لائے بغیر کوئی نیکی قبول ہیں ہوتی۔

حم البجدة: ٢٨ ميں فر مايا: 'بيہ ہے اللہ كے دشمنوں كى سزا (جو) دوزخ كى آگ ہے اس ميں ان كے ليے ہميشہ رہنے كا محم ے ٔ یہاں چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے O''

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کوان کے یُرے کاموں کی سزادی جائے گی اس آیت میں اس سزا کا بیان ہے کہ وہ سزا دوزخ کی آگ ہے اور فر مایا:''اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھرہے'' لینی دوزخ میں ایک مخصوص طبقہ ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا' کیونکہ بعض فساق مؤمنین کو بھی تطہیر کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا' لیکن ان کا دوزخ میں عارضی قیام ہوگا' بعد میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا' اس کے برخلاف کفار کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب کا گھر بنایا جائے گا۔

نیز فر مایا:'' بیان چیز کی سزا ہے کہ بید ہماری آیتوں کا اٹکار کرتے تھے'اس سے مرادیہ ہے کہ بیلوگ قر آن مجید کی قر اُت کے وقت بلند آواز سے لغو باتیں کرتے تھے اس کو جحود اور انکار سے اس لیے تعبیر فرمایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قرآن مجید معجز کلام ہے اور ان کوخطرہ تھا کہ جب لوگ اس کلام کوئ لیں گے تو اس پر ایمان لے آئیں گے کپس وہ جانتے تھے کہ قر آن مجید معجز کلام ہے لیکن وہ حسد' بغض اور عناد ہے اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔

حم السجدة: ٢٩ ميں فرمايا: ''اور كافر كہيں گے: اے ہمارے رب! ہميں جنات اور انسانوں ميں سے وہ دونوں گروہ دكھا جنہوں نے ہمیں کم راہ کیا تھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رکھ کر پا مال کریں تا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو

اس آیت میں ماضی کے صینے کا ذکر ہے:''وقبال المذیب کفروا''اور کفارنے کہا'اوراس سے مرادستقبل کا زمانہ ہے یعنی کفار دوزخ میں بیکہیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گم راہ کیا تھا' جنات میں سب سے پہلے جس نے گم راہ کیا تھاوہ اہلیس ہےاور ابن آ دم میں سے جس نے سب سے پہلا گناہ کیا اور بعد کے لوگوں کو گمراہ کیا وہ قابیل ہے جس نے ھابیل کوئل کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا : جس شخص كو بھى ظلما قتل كيا جائے گااس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کو ایجا دکیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٤١\_ ١٨٦٧\_ ٣٣٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٧٧ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٧٣ ومامع المسانيد وأسنن

مندابن مسعود رقم الحديث: ۲۴۴۷) عارفین نے کہا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کومعرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالی کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں تو اس وقت وہ جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وہ صفات وکھائے جن میں جبلی طور پر شیطا نیت اور حیوانیت کے نقاضے ہوتے ہیں اور وہ جا ہتا ہے کہ وہ ان صفات کوفنا کر دے تا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو بالکل پاک اورصاف ہوادراس کے دل میں شیطانیت اور حیوانیت کے تقاضوں میں سے کوئی ذرہ نہ ہو۔

martat.com

استنقامت كالغوى اورشرعي معني

قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ دوضدوں کا ساتھ ساتھ ذکر فر ما تا ہے 'کیونکہ ایک ضد کے ذکر سے دوسری ضدیجیانی جاتی ہے اورخوب واضح ہوجاتی ہے اس سے پہلی آیوں میں کفار کی وعید کا ذکر تھا اور اس آیت میں مسلمانوں سے وعد کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تحسین فر مائی ہے جنہوں نے کہا: ہمارارب اللہ ہے 'پھروہ اس پر منتقیم رہے' یعنی اس عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہے' جے رہے اور ڈٹے رہے۔

متقیم اس راستہ کو کہتے ہیں جو افراط اور تفریط کے درمیان متوسط ہو متنقیم عقیدہ وہ ہے کہ نہ تو دہر یوں کی طرح خداکا انکار کیا جائے اور نہ شرکین کی طرح متعدد خدامانے جائیں ، بلکہ کہا جائے کہ خداہ اور وہ ایک ہی ہے 'نہ قدریہ کی طرح یہ کہا جائے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور نہ جریہ کی طرح یہ کہا جائے کہ انسان کے افعال کا خالق ہے اور انسان کابیب ہے اور نہ برہمنوں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے اور نہ مرزائیہ کی طرح نبوت کو انسان کے افعال کا خالق ہے اور انسان کابیب ہے اور نہ برہمنوں کی طرح نبوت کا انکار کیا جائے اور نہ مرزائیہ کی طرح نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا جائے 'بلکہ یہ کہا جائے کہ نبی کا آنا ضروری ہے اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعدیہ ضرورت ختم ہوگئی اور نہ رافضیہ کی طرح صحابہ کی ندمت کی جائے اور نہ ناصبیہ کی طرح اہل بیت کو بُر اکہا جائے' بلکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تکریم کی جائے۔ و علی ھلذا القیاس

اوراستقامت کامعنیٰ ہے: انسان کاصراط متنقیم کولازم رکھنا اور ہرحال میں اس پر جے اور ڈٹے رہنا۔ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے استنقامت کی تفسیر

(سنن التر مذي رقم الحديث: ٣٢٥٠ الكامل لا بن عدى جسم ١٢٨٨ ؛ جامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٥١١)

حضرت سفیان بن عبدالله القفی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے اسلام کے متعلق کوئی الی بات بتاہیئے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کرول 'آپ نے فر مایا: تم کہو: میں الله پر ایمان لایا 'پھراس پر متنقیم رہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸ سنن ابن ملجہ رقم الحدیث: ۳۹۷ مند احمد ج۳۳ سام طبع قدیم 'مند احمد ج۳۲ سام ا' مؤسسة الرسالة '۱۳۱۹ھ' شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۹۲ )

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کہو: میں اللہ پرائیمان لایا 'اس کامعنیٰ ہے کہ تم زبان سے اللہ کی تو حید کا اقر ارکرواور اپنے باقی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرواور فرمایا: پھر اس پر متنقیم رہولیعنی تادم مرگ تو حید پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرتے رہو۔ نیز آپ کا بیدار شادتمام احکام شرعیہ کا جامع ہے 'لینی اللہ تعالیٰ کے ہرتھم پرعمل کرتے رہواور ہراس کام

marfat.com

هِناء القرآء

جلددهم

سے اجتناب کرتے رہوجس سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے اور جس مخص نے اللہ تعالی کے کسی ایک علم مرجمی مل جی کیا یا کسی ایک بھی ممنوعہ کام سے بازنہیں رہاتو وہ صراط منتقیم سے منحرف ہو گیا 'پس جس نے کہا: ہمارارب اللہ ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضایہ ہے کہ وہ اس کی رضا جوئی میں لگارہے اور اس کی وی ہوئی نعمتوں کا شکر اوا کرتا رہے۔ علامه ابوالعباس احمد بن عمر القرطبي المتوفى ٢٥٢ هاس مديث كي شرح مي لكهة بي:

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام معانی جمع کردیئے ہیں'آ پ نے سائل کو پیچکم دیا کہ وہ اینے ایمان کی تجدید کرے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تقید لیں کرے اور زبان سے اس کا ذکر کرے اوراس کو بیت کم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت پرمتنقیم رہے اور ہرتھم کی نافر مانی اور تھم عدولی سے باز رہے کیونکہ اس وقت تک کسی چیز پر استقامت حاصل نہیں ہو علتی جب تک کہ اس کی مخالف چیزوں سے رکا نہ جائے اور آپ کا بیار شاد قرآن مجيدى اس آيت سےمتبط ہے: ' إِنَّ الَّلِينَ قَالُوْ اكْبُنَا اللهُ ثُمَّ السَّكَامُوْ ا ''(مَ المِدة: ٣٠) يعنى الله برايمان لاؤاور اس کو واحد مانو پھرتا دم مرگ اس عقیدہ پر اور اس کے احکام کی اطاعت پر جے رہوجیہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ کی اطاعت پر متنقیم رہواور لومڑی کی طرح فریب دہی کرتے ہوئے جادہ استقامت سے منحرف نہ ہو کیننی اللہ تعالی کی تقیدیق کرتے رہو'اس کی تو حید کا اقر ار کرتے رہوا درا پنے اعضاء سے دائماً اس کی بندگی کرتے رہو۔

(المغم ج اص ۲۲۲\_۲۲۱ واراین کشر میروت ۱۳۲۰ ه

الله تعالى نے نبى صلى الله عليه وسلم سے سورة مود ميں فرمايا: فَاسْتَقِمُ كُمَّا أُمِرُتَ . (بود:١١٢)

سوآپ ای طرح متنقیم رہیں جس طرح آپ کو تھم دیا گیا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے ہیں' آپ نے فر مایا: مجھے مود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

(المعجم الكبيرج ١٥٨ عـ ٢٨ على الحديث: ٩٠ ك د لائل اللهوة ج اص ٣٥٨ شأل ترفدي رقم الحديث: ٣٧)

علامه يحيىٰ بن شرف نواوي متوفى ٢٧١ ه لكهت بن:

تمام قرآن میں نبی صلی الله علیه وسلم پراس سے زیادہ سخت اور دشوار آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی' اس لیے جب آپ کے اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ پر بڑھا یا بہت جلد طاری ہور ہاہے تو آپ نے فر مایا: مجھے سورہ ہوداوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ (صیح مسلم بشرح النواوی ج۲ص۲۰۲ کتبہزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۷)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: تم مشتقيم رہواورتم مکمل استنقامت ہرگز حاصل نہیں کرسکو گے اور یا در کھوتمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور صرف مومن ( کامل ) ہی دائماً باوضورہ سکتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٧٨\_٧٤ مصنف ابن الي شيبه حاص ٢ مند احمد ج٥ص٢٨٢\_٢٧ سنن داري رقم الحديث: ٦٦١ ، معجم الصغير ج ٢ص ٨٨ المستدرك ج اص ١٣٠ السنن الكبرى لليبهقى ج اص ٢٥٥ ، جامع المسانيد والسنن مندعبدالله بن عمرو بن العاص رقم الحديث ١٩٩٠ ) صحابه کرام اورفقهاء تابعین سےاستقامت کی تفسیر

حضرت ابو بكرنے بيآيت برهى: ' إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارْبُنَاللَّهُ ثُقَالُتُ اللهُ تُعَامُوْا ''. (حُمَ البحرة: ٣٠) اوركها: بيده لوگ بين جو

الله كے ساتھ بالكل شرك بيس كرتے \_ايك اور روايت ميں ہے: نہ كوئى اور معصيت كرتے ہيں \_

(جامع البيان جزيمهم المسهم المريث: ٢٣٥٥٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس آیت کی منبر پر تلاوت کی اور کہا: بیدوہ لوگ ہیں جواللہ کی اطاعت پر متنقیم رہے اور لومڑی کی طرح فریب دہی سے صراط متنقیم سے إدھراُدھر نہیں نگلے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۵۵۸) حسن بھری جب اس آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے: اے اللہ! تو ہمار ارب ہے' ہمیں استقامت عطافر ما۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣٥٥٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کا تقاضاہے کہتم فرائض کی ادائیگی پرمتنقیم رہو۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٣٥٦٠)

ابوالعالیہ نے کہا: دین میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے پر تادم مرگ متنقیم رہو۔ ایک قول ہے: جس طرح تم اپنے اقوال میں متنقیم ہواسی طرح اپنے اعمال میں بھی متنقیم رہو۔ ایک اور قول ہے: جس طرح تم جلوت میں متنقیم ہواسی طرح خلوت میں بھی متنقیم رہو۔ فضیل بن عیاض نے کہا: دنیا سے بے رغبتی کرواور آخرت میں رغبت کرو۔

نیز ایک قول بیہ ہے کہ اطاعت کے تمام افعال کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں سے بھی مجتنب رہو' کیونکہ انسان ثواب کی رغبت میں اطاعت کرتا ہے اور عذاب کے خوف سے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ رہیج نے کہا: ماسوی اللہ سے اعراض کرو۔ (النکت والعیون ج۵س۱۸۰-29) الجامع لاحکام القرآن ج۵ص۳۰ دارالفکر' بیروت'۱۴۱۵ھ)

استنقامت کے حصول کا دشوار ہونا

دونقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط متنقیم کہتے ہیں ادر شریعت میں صراط متنقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جوسعادت دارین تک پہنچاتے ہیں 'یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کرتمام انبیاءاور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوات اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پرختم کر دیا گیا' جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضحیح معرفت ہواور تمام احکام شرعیہ کاعلم ہو وہ صراط متنقیم ہے۔ بیصراط متنقیم کا خاص معنیٰ ہے اور اس کا عام معنیٰ بیہ ہے: تمام اخلاق' اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نزدیک صراطمتقیم کامعنی بیہ:

کفز فسق جہل بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پرعلم عمل ٔ خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت ۔۔۔

اس معنیٰ میں صراط متنقیم سے ذہن آخرت کے بل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے 'بل صراط کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیوراور بھا بھی میں پردہ نہیں ہوتا' حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردہ کی سخت تا کید ہے' سرکاری ملازمتیں رشوت' سوداور ہے ایمانی کی آمدنی کے بغیر مکن نہیں' یو نیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناگزیر ہے' دکانداراور ٹھیلے والے پولیس کو بھتہ دیئے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے' استقبالیہ اور معلوماتی کا وُنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگوکرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت کے استقبالیہ اور معلوماتی کا وُنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگوکرنی پڑتی ہے' سرکاری ٹینڈرز پرکوئی ٹھیکہ رشوت

جلددتهم

marfat.com

المراد القرأر

جلدوية

بغیر منظور نہیں ہوسکتا' پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی مخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کرسکتا' غرضیکہ پورا معاشرہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پہتیوں میں ڈوبا ہوا ہے' ایسے معاشرہ میں اگر کوئی مخص شریعت پرمتنقیم رہنا جا ہے تو بیصر اطمئتقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جو اس صراط متنقیم پر آسانی سے گزر کیا وہ آخرت کی بل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔

اورعوام سلمين كاعتبار صصراط متقيم كالميعني ب:

الله تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس بر عمل کرنا اور ہراس کام سے رکنا جس سے الله تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

خواص جب اهدن الصواط السمتقيم كتبة بين تواس كامعنى بيه: السالله! بهين سير المدى الله كے بعد سير فى الله عطافر مااور بهم پراپنة جمال اور جلال كى صفات غير متناجيه منكشف كردے اور جب عوام اهدنا الصواط المستقيم كتبة بين تواس كامعنى ہے: اے الله! بهين اپنج تمام احكام پرعمل كى توفيق عطافر ما۔

یں کے بعد فر مایا:'' ان پر فرشتے (بیہ کہتے ہوئے) نازل ہوتے ہیں کہتم نہ خوف کرواور ننٹم کرواوراس جنت کی بشارت سنوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے' اس آیت کی تفسیر میں دوقول ہیں:

عجامد اورزید بن اسلم نے کہا: موت کے وقت ان کے او پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

ثابت اور مقاتل نے کہا: جب حشر کے میدان میں لے جانے کے لیے ان کوقبروں سے نکالا جائے گا اس وقت ان کے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

"ان سے کہا جائے گا بتم نہ خوف کرواور نغم کرو"اس کی تفسیر میں بھی دوقول ہیں:

من سے ہو جالات تمہارے آگے پیش آنے ہیں تم ان کا اندیشہ نہ کرواور جو کچھتم پیچھے چھوڑ آئے ہواس کاغم نہ

كروبه

عجابدنے کہا:تم موت کے متعلق فکر مندنہ ہواور اپنی اولا دکاغم نہ کرو۔

''اور جنت کی بشارت سنو''ایک قول یہ ہے کہ جنت کی بشارت تین مواقع پر دی جائے گی: موت کے وقت' قبر میں اور

حشر میں \_ (النکت والعیون ج۵ص ۱۸۰ دارالکتب العلمیه 'بیروت)

عباد صالحین پراللہ تعالیٰ کے انعامات

بیرے ایک محترم فاضل دوست علامه عبد المجید نقشبندی (برشل برطانیه) زید علمه و حبه نے مجھے چندرجال صالحین میرے ایک محتر م فاضل دوست علامه عبد المجید نقشبندی (برشل برطانیه) زید علمه و حبه نے مجھے چندرجال صالحین کی کے تراجم لکھ کرارسال کیے ہیں جن کوموت کے بعد بشارات دی گئیں یا کسی اور نوع کی عزت اور کرامت عطاکی گئ ، قارئین کی علمی ضیافت کے لیے میں ان رجال کا یہاں باحوالہ تعارف پیش کررہا ہوں۔ان سب کا تذکرہ حافظ جمال الدین یوسف المزی المتوفی ۲۴۲ کھ نے کیا ہے۔

(۱) و کیع بن جراح متوفی ۱۹۱ه

ں ہیں برس کر ہاں ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے متعلق کہتے تھے کہ میں نے علم' حفظ اور اسناد میں اور خوف خدا میں وکیع کی مثل کوئی شخص نہیں کہ ا

۔۔۔۔ داؤ دبن یجیٰ بن بمان نے بیان کیا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی' میں نے پوچھا: یا رسول اللہ!ابدال کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر مایا: جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کوضرب نہیں پہنچائی اور وکیع بھی ابدال

marfat.com

י אַרוּי. דין --- דין יאַראַריי.

میں سے ہے۔

علی بن عمّام بیان کرتے ہیں کہ وکیج بن جراح بیار ہو گئے ہم ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے 'وکیع نے کہا کہ سفیان توری میرے پاس خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنے جوار میں مدفون ہونے کی بشارت دی سو میں ان کی طرف سبقت کرنے والا ہول۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جواص ۴۰۳٬۳۰۳، دارالفکر' بیردت' ۱۲۱ه میں)
میں ان کی طرف سبقت کرنے والا ہول۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جواص ۴۰۳٬۳۰۳، دارالفکر' بیردت' ۱۲۱ه میں)
تابت بن اسلم البنانی المتوفی ۱۲۳ م

حماد بن سلمہ نے کہا کہ ثابت بید دعا کرتے تھے: اے اللہ! اگر تو کسی شخص کو قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطا کرے تو مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی نعمت عطا فر مانا' کہا جاتا ہے کہ بید دعا ان کے حق میں قبول ہوگئی اور ان کی موت کے بعد ان کو قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جس ۲۲۷ وارالفکن بیروٹ ۱۳۱۴ھ)

(٣) وهب بن منبه بن كامل متوفى ٣٦ه

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں جس کا نام وہب ہوگا' اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فر مائے گا۔

المثنیٰ بن صباح نے کہا: وہب بن منبہ نے جالیس سال تک کسی کو بُرانہیں کہا اورانہوں نے ہیں سال تک نماز عشاء اورنماز فجر کے درمیان وضونہیں کیا۔ (تہذیب الکمال فی اساءالرجال ج9اص ۴۹۔۴۸۹ملخصاً)

(٣) ليجيٰ بن سعيد القطان متو في ١٢٠هـ

ز بیر بن نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیچیٰ بن سعید کوخواب میں دیکھا' انہوں نے جوقمیص پہنی ہوئی تھی اس کے کندھول کے درمیان لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیاللہ العزیز انحکیم کی طرف سے مکتوب ہے کہ بیجیٰ بن سعید القطان دوزخ کی آگ سے نجات یافتہ ہے۔

عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ بیخیٰ بن سعید کی موت سے ہیں سال پہلے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ بیخیٰ بن سعید کو بشارت دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کوامان میں رکھے گا۔

علی بن مدینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مدت سے مجھے خواہش تھی کہ میں کی بن سعید القطان کوخواب میں دیکھوں وہ کہتے ہیں: ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی کھر وتر پڑھے کھر میں تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گیا کھر خواب میں میں نے خالد بن الحارث کو دیکھا میں نے کھڑ ہے ہو کہا اور ان سے معانقہ کیا کھر میں نے پوچھا: آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ؟ انہوں نے کہا: مجھے میرے رب نے بخش دیا 'حالانکہ معاملہ بہت سخت تھا 'میں نے کہا: معاذ کہاں ہیں؟ وہ بھی حدیث میں آپ کے ساتھی تھے؟ انہوں نے کہا: وہ مجبوں ہیں میں نے پوچھا: اور کی بن سعید القطان کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم ان کواس طرح دیکھتے ہیں جس طرح روثن ستارہ آسان میں نظر آتا ہے۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال ج۲ص ۱۰۰)

(۵) امام محمد بن ادريس شافعي متو في ۵۰ اھ

مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے آپ سے امام شافعی کے متعلق سوال کیا' آپ نے فر مایا: جو شخص میری محبت اور میری سنت کا ارادہ رکھتا ہووہ محمد بن ادریس شافعی کی مجلس کو لازم رکھے کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔

ر بیج بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی وفات کے بعدان کوخواب میں دیکھا' میں نے یو چھا: اے

جلددتكم

ابوعبدالله!الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا كيا؟ انہوں نے كہا: الله تعالى نے مجھے سونے كى كرى ير بنمايا اور مجھ برتر وتازه موتى بكھير ديئے \_ (تهذيب الكمال في اساء الرجال ج١١ ص٥٦)

(٢) سليمان بن طرخان تميم البصري متوفى ١٣٣١ه

رقیہ بن مصقلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کی زیارت کی فرمایا: میں ضرورسلیمان تمیمی کا اکرام کروں گا'اس نے میرے لیے چالیس سال عیثاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھی۔

ابراہیم بن اساعیل بیان کرتے ہیں کہ سلیمان تمیمی نے ایک شخص سے عاریۂ پوشین کی اور پہننے کے بعد واپس کردی' اس شخص نے کہا: مجھے اس سے مستقل مشک کی خوشبوآتی رہی۔ (تہذیب الکمال فی اساء الرجال جمعی اے ۔ 2)

امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ها بی سند کے ساتھ روایت كرتے ميں:

زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں جو حالات تمہارے سامنے آنے والے ہیں ان کا اندیشہ نہ کرواور جن چیز چیزوں کوتم اپنے بیچھے چھوڑ آئے ہوان کاغم نہ کرواور اس جنت کی خوش خبری سنوجس کا تم سے دعدہ کیا گیا تھا' زید بن اسلم نے کہا: یہ خوش خبری تین مواقع پر دی جائے گی' موت کے وقت' قبر میں اور حشر میں۔

(مصنف ابن الى شيبرج عص ١٩٩، رقم الحديث:٣٥٢٣٠ دار الكتب العلميه ، بيروت ١٣١٧هـ)

منہال بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا: ہرنفس پر دنیا سے نکلنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اس کو میہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبرج 2ص۳۳۴ کم الحدیث: ۲۹۱ ۳۵ دارالکتب العلمیہ 'بیروت) : هو مصند سر سرمند سر سال سرمیں سرماند سرمان

فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون اور مددگار ہونا

خم السجدة :۳۲ میں فر مایا: 'نہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کوتمہار اول چاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کرو 0 یہ بہت بخشنے والے بے حدرحم فر مانے والے کی طرف سے مہمانی ہے 0''

الله تعالی نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے مؤمنوں سے کہیں گے: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اولیاء تھے اور آخرت میں بھی تمہارے اولیاء ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں: یہ آیت ہی البحدة: ۲۵ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا تھا: ہم نے کفار کے لیے ان کے ساتھیوں کوان پر مسلط کر دیا اور یہ جو فرمایا ہے کہ فرشتے مؤمنین کے لیے اولیاء (مددگار) ہوں گئاس کا معنیٰ یہ ہے کہ فرشتے مومنوں میں اطامات مکا شفات یقینیہ اور مقامات حقیقیہ کی تا ثیرات کرتے ہیں جس طرح شیاطین ارواح میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور باطل خیالات کا القاء کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے متعدد جہات سے ارواح طیبہ طاہرہ کی مدوکرتے ہیں جس کا ارباب مکا شفات اور اصحاب مشاہدات کو علم ہوتا ہے 'پی فرشتے یہ کہتے ہیں: جس طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کو حاصل تھی اسی طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کو موجائے مصل ہوتا ہے 'پی فرشتے یہ کہتے ہیں: جس طرح ان کی مدونیا میں مؤمنوں کو موجائے مصل تھی اسی طرح ان کی مدونیا میں ہوتا ہے وارنس اور ملائکہ کے درمیان وہ نسبت ہے جو شعلہ اور آ قاب میں ہوتا ہے وارانس کی موت کے بعد سمندر میں ہے 'نفس انسان اور ملائکہ کے درمیان تعلقات جسمانیہ اور تدبیرات بدنیہ حائل ہوتی ہیں اور انسان کی موت کے بعد سی بھر اثر مؤرثر کے ساتھ اور قطرہ سمندر کے ساتھ اور شعلہ آ قاب کے ساتھ متصل ہوجاتا ہے اور اس آ یت میں فرشتوں کے جس قول کا ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے۔

marfat.com

جلدوتم

پھر فرشتوں نے مؤمنوں سے کہا:'' اور تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جاہے اور اس میں تمہارے لیے ہروہ چیز ہے جس کوتم طلب کروO''

لیعنی تم جس چیز کی بھی تمنا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تم کوعطا فرما دے گا'اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں ہے: جس چیز کوتم ہارادل چاہے اور دوسرے جملہ میں ہے: جس چیز کوتم طلب کرو'ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے جملہ سے مرادلذات برصانیہ ہیں جیسے جنت کے پھل اور میوے اور حور وقصور اور دوسرے جملہ سے مرادلذات روحانیہ ہیں جیسے ذکر اذکار اور تبیج اور تہلیل وغیرہ۔

اس کے بعد فرمایا: "بیر بہت بخشنے والے بے حدر حم فرمانے والے کی طرف نے مہمانی ہے 0"

اس میں بے بتایا کہ بیتمام نعمیں جن کا ذکر کیا گیا ہے بیسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے قائم مقام ہیں اور کریم جب کسی کی مہمانی کرتا ہے تو ضیافت کے بعد نفیس تحاکف پیش کرتا ہے سو جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے جسمانی اور روحانی لذتیں عطا فرمائے گا' پیرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا' پیرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے قارئین کو جنت کی ان تمام نعمتوں کا اہل بنا دے اور محض اپنے فضل اور کرم سے ہم کویہ تعمیں عطافر مائے۔

(تفيركبيرج٩ص٢٢هـ ٢١٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دمشقي متوفي ٤ ٧ هان آيتوں كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

مؤمنوں کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آ کر کہیں گے : ہم دنیا میں بھی تہارے معاون سے تم گوشی راہ دکھاتے سے اور اللہ کے تھم سے تہاری حفاظت کرتے سے اور اس طرح ہم تہارے ساتھ آخرت میں رہیں گے اور قبروں کی وحشت اور گھرا ہے میں تہارا ول بہلائیں گے اور جس وقت صور پھونکا جائے گا اس وقت بھی تم کو تسلی دیں گے اور حشر کے دن تم کو مامون رکھیں گے اور تم کو آسانی کے ساتھ بل صراط سے گزاریں گے اور تم کو جنات النعیم میں پہنچا ئیں گے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: تمہارے لیے اس جنت میں ہروہ چیز ہے جس کو تمہارا دل جائے گا اس وقت بھی جس چیز کو بھی تم پند کرو گے اور جس چیز سے فرمایا ہے: تمہارے لیے اس جنت میں ہم اور جس چیز کو بھی تم پند کرو گے دور تم طلب کرو گے دور قرمایا: یہ بہت بخشے والے ' بے ہم وہ خیز ہے جس کو تم اور قرمایا: یہ بہت بخشے والے ' بے مطلب کرو گے وہ تمہارے سامنے ہوگی اور جس چیز کو بھی تم پند کرو گے اور فرمایا: یہ بہت بخشے والے ' بے حدوم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے' یعنی اس کی طرف سے ضیافت ہے اور انعام ہے اور تمہارے گنا ہوں کی مغفرت ہے' وہ تم پررو ف اور رحیم ہے' اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پرلطف و کرم فرمایا۔ کہ مغفرت ہے' وہ تم پررو ف اور رحیم ہے' اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پرلطف و کرم فرمایا۔ کی مغفرت ہے' وہ تم پررو ف اور رحیم ہے' اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پرلطف و کرم فرمایا۔ (تفیر این کیشرہ میں ۱۹۰۵ میں کو مقال کے دور الفران الفران الفران اللہ کران کی کو بھی تم پر دو ف اور رحیم ہے' اس نے تمہارے گنا ہوں پر پردہ رکھا' تم کو بخش دیا اور تم پر اللہ کرانے کے دور الفران اللہ کرانے کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کی کو بھی کر دیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں کیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں کیا ہوں کرم فرمانے کرم فرمانے کیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کرم فرمانے کے کو کرم فرمانے کیا ہوں کیا ہوں کرم فرمانے کیا ہوں ک

فرشتے موت کے وقت مؤمنین کوجن انعامات کی بشارت دیتے ہیں

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر فدی ۱۷۹ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جھے اور تہ ہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے میں نے بوچھا: کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ فرمایا:

ہاں! جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخبر دی ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی فضیلت کی وجہ سے جنت ملے گئ پھر ایام دنیا کے اعتبار سے جتنے عرصہ میں جمعہ کا دن آتا ہے استے عرصہ بعد وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اور جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے زیارت کریں گے اور ان کے لیے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا اور جنت کے باغات میں ایک باغ ان کے سامنے ہوگا اور ان کے لیے

بيد marfat.com

نور کے منبرر کھے جا تیں گے اور یا توت کے اور زمرد کے اور سونے کے اور جاندی کے منبرر کھے جا تیں مے اور ان میں سے ادنیٰ درجہ کے مخص کومشک اور کا فور کے بیلے پر بٹھایا جائے گا' حالا مکہ اس میں کوئی دنا وت نہیں ہوگی اور ان کو بیرخیال نہیں آئے گا کہ جولوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کی نشست ان سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا ہم اینے رب کودیکھیں مے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! آپ نے فر مایا: کیا تم سورج کودیکھنے میں اور چودھویں شب کو جاند کے دیکھنے میں کوئی تر دد کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا: ای طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں كوئى تر دنېيں كرو كے اوراس مجلس ميں ہر مخص الله تعالى كے سامنے بالمشاف موجود ہوگا حتى كمالله تعالى ايك مخف سے فرمائے گا: اےفلاں بن فلاں! کیاتم کو یاد ہے کہتم نے ایک دن فلاں فلاں بات کھی تھی؟ پھراس کواس کی دنیا میں کی ہوئی بعض عہد هكدياں ياد دلائے گا'وه تحض كے گا: اے ميرے رب! كيا تونے مجھے بخش نہيں ديا؟ الله تعالى فرمائے گا: كيول نہيں' تو ميرى بخشش کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے ، پھر جس وقت ان میں می گفتگو ہور ہی ہوگی اہلِ جنت کو او پر سے ایک بادل ڈھانپ لے گا' پھران پرالیی خوشبو کی بارش ہو گی کہانہوں نے اس سے پہلے الیی خوشبونہیں سوتھی ہوگی اور ہمارا رب تبارک و تعالی فر مائے گا: اٹھو' ان اکرام و انعام کی چیزوں کی طرف جومیں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں' پس جو چیز تمہیں پسند آئے وہ لے لو' پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کا فرشتوں نے احاطہ کر رکھا ہوگا' اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ آ تھوں نے ایسی چیز وں کو بھی نہیں دیکھا ہو گا اور نہ کا نوں نے بھی سنا ہو گا اور نہ بھی دلوں میں ان کا خیال آیا ہو گا' سوجو <u>چیز</u> ہمیں پیند آئے گی وہ ہمیں اٹھا کر دے دی جائے گی اور اس بازار میں کوئی خرید وفروخت نہیں ہوگی اور اس بازار میں اہل جنت ا یک دوسرے سے ملیں گئے پھر جوشخص بلند درجہ والا ہوگا وہ کم درجہ والے شخص سے ملے گا حالانکہ اس شخص میں کوئی کمی نہیں ہوگی' وہ کم درجہ والا بلند درجہ والے تحض کے بہترین لباس کو دیکھ کرجیران ہوگا اور ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوگی کہ وہ دیکھے گا اس کے او پراس سے بھی زیادہ بہترین لباس ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص عمکین نہیں ہوگا' پھر ہم اینے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر جب ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گے تو کہیں گی: مرحبا! خوش آمدید ہو!تم اس قدرحسن و جمال کے ساتھ آئے ہو کہ جب تم یہاں سے گئے تھے اس وقت اسٹے حسین وجمیل نہیں تھے وہ تحض کیے گا: آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس سے ہوکر آئے ہیں اور ہمیں یہی جا ہے تھے کہ ہم ایسی ہی کیفیت سے واپس آئیں جیسی کیفیت سے ہم واپس ہوکر آئے ہیں۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۵۴۹ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۲۳۳۷ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۸۷ کامیم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۱۲) حضرت انس رضى الله عنه بيان كرت مي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو صحف الله كي ملاقات سے محبت كرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اور جو تخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ' ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم سب موت کو تا لیند کرتے ہیں آپ نے فرمایا: بیموت کی تالیند یدگی نہیں ہے کی جب مومن کے یاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ان انعامات کی بشارت دینے والا آتا ہے جن انعامات کی طرف وہ جانے والا ہے کھراس مومن کے نزدیک اللہ سے ملاقات کرنے کے مقابلہ میں کوئی چیز پندیدہ نہیں ہوتی ' سووہ اللہ سے ملاقات کومجبوب رکھتا ہے اور فاجریا کافر کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آکراس عذاب کی خبر دیتے ہیں جس عذاب کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے سووہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ب(بید حدیث بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے)۔ (منداحہ جسم کو اطبع قدیم منداحہ جواص ۱۰۴ رقم الحدیث: ۱۲۰۲۷ كتاب الزيد لا بن المبارك رقم الحديث: ٩٤١ معجم الاوسط رقم الحديث: ٢٧٧٣)

جلدوتهم

PAT

marfat.com



martat.com



marfat.com

Marfat.com

MAG PP - MAGIC , 18

لايؤونون في اذاخرم وفرقه وعليم على أوللك ينادون ون

عجمی ہواوررسول کی زبان عربی ہو؟ آپ کہیے ہے کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جولوگ ایمان نہیں لاتے

المارح بعيران

ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پراندھا بن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جارہی ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے عمرہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جو اللہ (کے دین) کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور
کیے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں O اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے 'سوآپ بُر ائی کواجھے طریقہ سے دور کریں' پس
اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے O اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوں O اور (اے
لوگوں کو دی جاتی ہے جو صبر کرتے ہوں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوں O اور (اے
مخاطب!) جب بھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو 'بے شک وہ بہت سننے والا 'خوب جاننے والا ہے O (مم البحدة: ۳۳ سے ۱۹)

سابقدآ بات سےمناسبت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کے ایسے اقوال نقل فرمائے تھے جن سے پہتہ چلتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بخت اعراض کرتے ہیں مثلاً انہوں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلار ہے ہیں اس کے خلاف ہمار ۔ ولوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ (ٹم البجدۃ:۵) اور انہوں نے کہا: اس قرآن کومت سنو اور اس کی قرآت میں لغو با تیں کرو۔ (ٹم البحدۃ:۳) اب گویا اللہ تعالی نے ہمارے رسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا: ہر چند کہ اہل مکہ نے بہت دل آزار اور سنگین با تیں کہی ہیں لیکن آپ ان با توں سے متاثر نہ ہوں اور ان کو اس طرح پہم بلیغ کرتے رہیں کیونکہ دین حق کی دعوت اور سنگین با تیں کہی ہیں لیکن آپ ان با توں سے متاثر نہ ہوں اور ان کو اس طرح پہم بلیغ کرتے رہیں کیونکہ دین حق کی دعوت وینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے 'اس لیے فرمایا: اور اس سے عمدہ کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جو اللہ (کے وین) کی دعوت دے اور نیک کام کرے۔

سابقہ آیات سے مناسبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی نضیلت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بُری صفات کو ترک کر کے اور نیک صفات کو اپنا کرخود کامل ہو جائے اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود کامل ہونے کے بعد دوسروں کو کامل بنائے 'تو اس سے پہلی آیت میں انسان کے کامل ہونے کا مرتبہ بیان فر مایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمار ارب اللہ ہے 'پھر وہ اس پر سنقیم رہے۔ (ہم اسجدۃ: ۳۰) اور اس آیت میں انسان کے کامل گر ہونے کا ذکر فر مایا ہے اور یہ انسان کی زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ داعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پرخود بھی عمل کر ہے

اس آیت میں فرمایا ہے:''جواللہ (کے دین) کی دعوت دیے' یعنی اللہ پر ایمان لانے اور اس کے تمام احکام پرعمل کرنے کی دعوت دیے' اس کے بعد فرمایا:''اور نیک کام کرے'' کیونکہ جوشخص خود نیک کام نہ کرے اور لوگوں کو نیک کام کرنے ما دعوت دے'وہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا مستحق ہے' قرآن مجید میں ہے:

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہوجس پرتم خود عمل

لَا يَهُا الَّذِينَ المَنُو الْحَتَعُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ٥

(القف:۲) نہیں کرتے O

جلددتهم

marfat.com

إر القرآر

حضرت اسامه بن زیدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک مخص کوالم کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کا ٹنا ہے ہمام دوزخی اس کے گردا کٹھے ہوجا ئیں مے اور کہیں گے: اے فلال شخص! کیا بات ہے؟ کیاتم ہم کونیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ ک**ے گا**: کیوں نہیں میں تم کونیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیک عمل نہیں کرتا تھا اور میں بُرے کاموں سے روکتا تھا اور خود بُرے کام کرتا تھا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۶۸۰ ـ ۳۲۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۹ )

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شب معراج میں الیمی قوم کے پاس سے گزراجس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے۔ میں نے یو چھا: یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا: پیا د نیا دار خطباء ہیں جولوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے' حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے' کیا یں وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ (اس حدیث کی سند تیجے ہے)۔

(منداحدج ٣٥ ٢٠١٠ طبع قديم منداحدج ١٩ص٣٣) رقم الحديث: ٢٢١١ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٨٨ ه' كتاب الزهد لوكيع رقم الحديث: ٢٩٧ مندابويعليٰ رقم الحديث: ٣٩٩٦ شرح النة رقم الحديث: ١٥٩ م شعب الإيمان رقم الحديث: ٣٩٢٥ م إلمسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٣٩٣٣) ٔ میں ان شاء الله مومن ہول' یا' 'میں بالیقین مومن ہول' کہنے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے:''اور کیے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں'' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس قول کو سب سے عمدہ فرمایا ہے وہ بیہ ہے کہ اسلام کا داعی اور مبلغ کہے: میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں اور بیشر طنہیں عائد کی کہ وہ کہے کہان شاء میں مسلمانوں میں سے ہوں'اس مسئلہ میں بھی علماء کااختلاف ہے کہ آیا کوئی شخص میہ کہہ سکتا ہے کہ میں پالیقین سلمانوں میں سے ہوں یانہیں بلکہ بیضروری ہے کہوہ کہے: ان شاءاللہ میں مومن ہوں۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ كهاس مسله كي تحقيق كرتے بوئے لكھتے بين:

ا کثر متقدمین کا بیہ مذہب ہے اور امام شافعی بھی ان ہی میں سے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ریے کہنا چاہیے کہان شاءاللہ میں مومن ہوں اورا کثر علماء نے منع کیا ہے 'امام ابوحنیفہ اوران کے اصحاب کا بھی یہی مؤقف ہے' کیونکہ مومن وہ مخض ہے جس کو اللہ عز وجل کے واحد ہونے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہواور میہ تصدیق ہر شخص کومعلوم ہوتی ہے اور اس کے تحقق میں کوئی شبہیں ہوتا اور جس کو اس تصدیق کے حصول میں تر در ہووہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اور جب سی شخص کو آینے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ یقین کے ساتھ کہے: بے شک میں مومن ہوں اور اس کے ساتھ ان شاء اللّٰد نہ کہے تا کہ بیروہم نہ ہو کہ وہ موئن نہیں ہے کیونکہ ان شاء اللّٰداس چیز کے متعلق کہا جا تا ہے جواس وقت حاصل نہ ہواور مستقبل میں اس کا حصول متوقع ہؤاس لیے اولی ہیہ ہے کہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کوترک کر دیا جائے۔ اور جوعلاء میر کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں 'کہا جائے' ان کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

جلدوتهم

martat.com

(۱) میں مومن ہوں کے ساتھ اللہ کا ذکر تیرک کے لیے کیا جاتا ہے اور ادب کا نقاضا یہی ہے کہ تمام کام اللہ کی مثیت کے حوالے کر دیئے جائیں اور خودستائی سے گریز کیا جائے اور رہا ہیے کہ ان شاء اللہ کہنے سے شک اور تر دد کا وہم ہوتا ہے تو وہ مستقبل کے اعتبار سے ہے 'یعنی جس طرح میں اب مومن ہوں ان شاء اللہ مستقبل میں بھی مومن رہوں گا'لیکن یہ دلیل صرف یہ فائدہ دیتی ہے کہ ان شاء اللہ میں مومن ہوں کہنا جائز ہے نہ یہ کہ یہ کہنا میں بے شک اور بالیقین مومن ہوں کہنے ہو اور نہیں ان شاء اللہ مومن نہیں ہے' اس دلیل کہنے پر رانج ہے اور نہیں ہوتا اور باقی رہا تیمرک اور ادب کی وجہ سے 'میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنے کا جواز تو اس میں ایمان کی کیا تحصیص ہے دیگر انجال اور طاعات کے ساتھ بھی یہ کہنا چا ہے' مثلاً ان شاء اللہ میں نمازی ہوں' ان شاء اللہ میں روزہ دار ہوں وغیرہ وغیرہ۔

(۲) جس تقعدیق پرنجات کامدار ہے وہ ایک مخفی چیز ہے اور شیطان اس کے زوال کے در پے رہتا ہے 'اس لیے انسان کو ہر چند

کہ ایمان کے حصول کا یقین ہے لیکن اس کو بیاطمینان نہیں ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا' ہوسکتا ہے کہ بے خبری

میں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ایمان کے خلاف ہو' اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ایمان کو اللہ کے حوالے

مردے اور یوں کہے: میں ان شاء اللہ مومن ہوں' اس دلیل میں یہ تقم ہے کہ اگر بے خبری میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ

کفرنکل گیا ہے تو' میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنا توضیح ہوگا لیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

کلمہ کفر نکلنے کے بعد' میں ان شاء اللہ مومن ہوں' کہنا توضیح ہوگا لیکن وہ فی الواقع مومن نہیں ہوگا۔

(۳) امام الحرمین نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس وقت موٹن ہے لیکن جس ایمان پر نجات اور فوز وفلاح کا مدار ہے وہ بیہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو' پس متقد مین کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کواللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دینا چاہیے خواہ بغیر کسی شک اور تر دو کے وہ فی الحال موٹن ہے' اور وہ''ان شاء اللہ میں موٹن ہوں' اس اعتبار سے کہا یعنی مرتے وفت کا ایمان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اس وقت کا ایمان اللہ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اس وقت کا ایمان اب اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جب وہ اس وقت ایمان سے متصف ہے تو '' میں ان شاء اللہ موٹن ہول' کہنا صحیح نہیں ہے' جیسا کہ اس وقت وہ زندہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے' جیسا کہ اس وقت وہ زندہ ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان شاء اللہ میں زندہ ہول' کیونکہ وہ ان شاء اللہ موٹن ہوں جو کہدرہا ہے وہ خاتمہ کی امیان سے کہ اس کو اس وقت ایمان کے تفق اور حصول میں کوئی شک نہیں ہے کین اس پر یقین نہیں ہے کہ اس کا ایمان کی خاتمہ کی امیدر دھتا ہے' اس لیے جس ایمان پر اس کی آخر عمر تک ثابت اور قائم رہے گا' وہ کر سے خاتمہ سے ڈرتا ہے اور ایمان پر خاتمہ کی امیدر دھتا ہے' اس لیے جس ایمان پر اس کی عذاب سے نجات اور اخروی فوز وفلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آئیت کے تقاضے پر عذاب سے نجات اور اخروی فوز وفلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آئیت کے تقاضے پر عزاب سے نجات اور اخروی فوز وفلاح کا مدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ اس آئیت کے تقاضے پر

اورآپ کسی کام کے متعلق ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اس کوکل کروں گا<sup>©</sup> مگراس کام کے ساتھ ان شاءاللہ کہیں۔ وَلَاتَقُوْلُنَّ لِشَائَءِ إِنِّ فَاعِلُ ذَٰلِكَ عَمَّا أَالِاً أَنْ يَعْنَا عَالِمُهُ (اللهف:٢٣-٢٣)

(شرح القاصدج ۵ ص ۲۱۷\_۲۱۵ منشورات الرضي فم ايران ۹ ۱۳۰۹ ه شرح عقا كدص ۹۱ كراجي )

واضح رہے کہ اس دلیل کا مفاد بھی صرف اتنا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کی تاویل سے'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا تھج ہے نہ کہ مطلقاً'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں'' کہنا تھج ہے' کیونکہ جب وہ کہے گا:'' میں انشاء اللہ مومن ہوں' تو اس سے متبادر کی ہوگا کہ اس کو اس وقت ایمان کے حصول میں شک ہے اور اس آیت سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت

marfat.com

أر القرآر

میں متعبل میں کیے جانے والے کاموں کے متعلق ان شاء اللہ کہنے کی ہدایت دی ہے نہ کدان کاموں کے متعلق جن سے وہ اس وقت متعنف ہے گئے۔

قرآن اورسنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا ثبوت

اس آیت میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا ذکر ہے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا سب سے پہلے(۱) انبیاء علیم السلام کا گروہ ہے(۲) اس کے بعد علماء دین اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں(۳) اور ان کے بعد حکام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں(۳) اور ان کے بعد حکام اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں (۴) اور ان کے بعد مؤذ نین ہیں (۵) اور آخری مرتبہ ہر مومن کا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے سویے کل پانچ اقسام ہیں: ہم قرآن اور حدیث کی روشن میں ہر دامی الی الخیر کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ذکر کریں گے۔فنقول و باللہ التوفیق.

(۱) انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف معجزات سے ولائل سے اور جہاد کے ذریعہ دعوت دیتے ہیں ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَّا يُهُاللَّمِيُ إِنَّا اَرْسُلنك شَاهِمَّا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيْرًا ٥ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ٥

(ונותיות:צחבמין)

اے نی! بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی دینے والا تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا (اور اللہ کے حکم سے اس کے دین کی طرف دعوت دینے والا اور روش جراغ بنا کر ()

لوگوں کواپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نقیحت کے ساتھ دعوت دیجئے اوران کے سامنے بہترین طریقہ سے دلائل پیش کیجئے۔

ٱۮ۫ٷٳڮڛؚٙؽڸۣ؆ٙؾؚڮڽٳڵؚٛڬؙؠۧڎٙۊڵؠۘۅؙٛعڟۼٳڬۘڝؘڬڠ ۅؘجٵۮٟڶۿؙڎؠؚٳڷؾؿ۫ۿۣٵڂڛڽ. (انحل:١٢٥)

اوراس سلسله میں بعض احادیث بیر ہیں:

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری مثال اور اللہ نے جس دین کو دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا: میں نے تمہمارے خلاف ایک لشکر اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے اور میں تمہمیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں سونجات حاصل کرؤنجات حاصل کرؤیس ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی سہولت سے کسی طرف نکل گئے اور انہوں نے نجات پالی۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ۱۲۸۲ ،صحح مسلم رقم الحديث: ۲۲۸۲ ، منداحمد رقم الحديث: ۲۳۳۳ ، عالم الكتب بيروت )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر نتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری
مثال اور لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس آگ سے اس کے اردگر دروشنی ہوگئ تو اس
پر پروانے اور حشرات الارض ٹوٹ کر گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں آگ میں گرنے سے رو کئے لگا' کیکن وہ اس کے
قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے اسی طرح میں تنہیں تمہاری کمرسے پکڑ کر تنہیں آگ سے نکالتا ہوں اور تم اس
آگ میں گررہے ہو۔ (صحح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۸۳) سے مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۸۷۳)

قرآن اورسنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت

ر ہیں ہوئے ہے۔ اس میں دوسرا درجہ علاء کا ہے علاء کی دعوت الی الخیراوران کی اطاعت کرنے کے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں دوسرا درجہ علاء کا ہے علاء کی دعوت الی الخیراوران کی اطاعت کرنے کے

marfat.com

متعلق قرآن مجيد كي بيآيات بن:

يَايَهُا الَّذِينَ امَّنُوا اطِيعُوا الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ (النهاء:٥٩)

وَلِدُ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ عَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنْتَهُ لِلتَّاسِ وَلَا تَكُنُّ مُوْنَهُ قَادَ فَنَبَالُ وَلَا وَكُمْ اعْ ظُهُوْمِ هِمْ وَاشْتَرُوْابِهِ ثَمَنًا قَلِيُلَّا فَيِئُسَ مَا يَشْتَرُوُنَ

(آلعمران:۱۸۷)

اےایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو اوران کی جوتم میں صاحبان امر ہیں یعنی علاء کی۔

اور جب الله تعالیٰ نے اہل کتاب (کے علماء) ہے ہوم دلیا کہتم اس کتاب (کے احکام ) کوضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اس میں سے کسی حکم کونہیں چھیا ؤ گے تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ چھیے ڈال دیا اور اس کتاب کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے کی کی کری ہے وہ چیز جس کووہ خریدتے تھے

اورعلماء دین کے ذمہ جو دین کی دعوت دینے کے فرائض ہیں اس کے متعلق بیا حادیث ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

صرف دو شخصوں پررشک کرنامستحس ہے: ایک شخص کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوراسے اس مال کوحق کے راستے میں خرچ نے پرمسلط کر دیا ہواور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت (علم)عطا کی ہواور وہ اس حکمت سے لوگوں کے فیصلے کرے اور لوگوں کواس کی تعلیم دے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٤٣ ك صحيح مسلم رقم الحديث: ٨١٦ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨١٦ جامع المسانيد والسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ٢٠٠ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض سے سی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کے علم کو چھیالیا' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ (سنن ابوداوُ درقم الحديث: ٣٦٥٨ "منن التريذي رقم الحديث: ٢٦٣٩ 'سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٦١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم (احکام شرعیه) سنتے ہواور وہ تم سے بھی سنے جائیں گے اور جوتم سے (احکام شرعیہ ) سنتے ہیں ان سے بھی سنے جائیں گے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٥٩ ۴ جامع المسانيد واسنن مبندا بن عباس رقم الحديث: ٥٣٨ )

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویی فرماتے ہوئے سنا ہے: الله تعالیٰ اس مخص کوتر وتازہ رکھے جوہم سے کسی حدیث کو سنے پھراس کو یا در کھے حتیٰ کہاس حدیث کی تبلیغ کرے 'پس بعض حامل فقہاس مدیث کواپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیں گے اور بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٣٦٦٠ "سنن تر مذي رقم الحديث: ٢٦٥٦ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٢٣٠)

سنن ابن ملجه میں ان الفاظ کے بعد بیراضافہ ہے:

تین مسلمانوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں آتا 'جواللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے جوائمہ سلمین کی خیرخواہی کرے اور ملمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔

ماءوين كى اقسام

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

علاء كي تين اقسام بين: (1) علماء بالله (٢) علماء بصفات الله اور (٣) علماء بإحكام الله \_

رب علام بالله توبيه وه حكماء بين جن كحق مين الله تعالى في مايا ج:

وه جس كو جا ب حكمت عطا فرا تا بادرجس كو حكمت دى كى

يُوْنِي الْحِلْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةُ

اس کو خیر کمثیر دی گئی۔

فَقَدُ أُوْتِي خَيْرًا كَرِثْيُرًا (البقره:٢١٩)

اوررہے علاء بصفات اللہ تو وہ علاء اصول ہیں (اصول سے مراد اصول نقہ اصول تغییر اور اصول حدیث ہے اور علم کلام بھی اسی میں داخل ہے )۔

اور رہے علماء باحکام اللہ تو اس سے مراد فقہاء ہیں ( یعنی وہ علماء جواحکام شرعیہ کے عالم ہیں اور ہر پیش آ مدہ مسئلہ کاحل قرآن اور سنت سے نکال سکتے ہیں اور اپنے امام کے اصول کے موافق اجتہاد کرنے اور مسائل کے استخراج پر قادر ہیں )۔ (تغییر کبیرجہ ص ۲۲ داراحیاء التراث العربیٰ ہیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١١ه لكهتي بين:

علاء کی تین اقسام ہیں: (۱) عالم باللہ غیر عالم بامر اللہ (۲) عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ (۳) عالم باللہ و بامر اللہ اللہ علیہ علام باللہ فیر عالم باللہ فیر مادوہ علاء ہیں جن کے دل پر معرفت الہید کا غلبہ ہواور وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے مثابدہ میں منتخرق رہتے ہوں اور اس کی صفات کریاء کے مطالعہ میں منہ کہ رہتے ہوں اور ان کو احکام شرعیہ کا تفصیلی علم عاصل کرنے کا موقع نہ ملے اور انہوں نے صرف قدر ضروری علم کے حصول پر اکتفاء کرلی ہو (جیسا کہ فوث عبد العزیز دباغ ماسل کرنے کا موقع نہ ملے اور انہوں نے صرف قدر ضروری علم کے حصول پر اکتفاء کرلی ہو (جیسا کہ فوث عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ کیا کی بررگ تھے )۔

رسم سدید می برید کے اسرار اور دو علماء ہیں جن کو حلال اور حرام کی معرفت ہواور وہ احکام شرعیہ کے اسرار اور دقائق عالم بامر اللہ غیر عالم باللہ سے مراد وہ علماء ہیں جن کو حلال اور حرام کی معرفت نہ ہواور نہ وہ اس کے جمال کے محرم ہوں خواہ کے جانبے والے ہوں کیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی جلال ذات کے اسرار کی معرفت نہ ہواور نہ وہ اس کے جمال کے محرم ہوں خواہ وہ عارفین کے مانبے والے ہوں یا ان کا انکار کرنے والے ہوں (ان کو ظاہر شریعت کا عالم کہا جاتا ہے جبیہا کہ آج کل کے معروف علماء ہیں )۔

عالم باللہ وبامر اللہ سے مراد وہ علاء ہیں جو پہلی دونوں قسموں کے فضائل کے جامع ہول' وہ بھی اللہ کی محبت میں وارفتہ ہوتے ہیں اور بھی مخلوق پر شفقت اور رحمت کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں' وہ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو گویا کہ مخلوق کو نہیں پہچانتے اور جب مخلوق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان ہی میں سے ایک ہیں' گویا کہ انہیں اللہ کی کوئی معرفت نہیں ہے' پس عارف مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اسرار بیان معرفت نہیں ہے' وراد گوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالٹا ہے۔ پھر اس قدر کمال سے متصف ہونے کے باوجود تو اضع اور انکسار سے کہتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ اور ان ہوں اور یہ مرسلین اور صدیقین کا طریقہ ہے۔

(روح البيان ج٨ص ٣٣٦ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

### قرآن اورسنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت

را الله تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے 'یہ قوت اور اقتدار سے اور ہر دور کے الله تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں میں تیسرا درجہ امراء اور حکام کا ہے 'یہ قوت اور اسلام کی نشر واشاعت مروج اور مؤثر ہتھیاروں سے کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور الله کے حدود کو نافذ کرتے ہیں' اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرتے ہیں' الله کی حدود کو نافذ کرتے ہیں' فوج کا محکمہ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور میں نمازوں کی ادائیگی اور زکو ق کی وصولیا بی کا نظام قائم کرتے ہیں' فوج کا محکمہ عدالتیں اور دینی درسگاہیں قائم کرتے ہیں اور

martat.com

اَلَّذِيْنَ إِنَ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَمْضِ اَكَامُواالصَّلْوَةَ وَاْتُوُاالْزُكُووَ وَاَمْرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهُوَا عَنِ الْمُنْكَرِّو بِلَهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْمِ ( ( الْحَ: ١٣)

یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتد ارعطا فر ہا دیں تو یہ نماز کی ادائیگی اور زکو ق کی وصولیا بی کا نظام قائم کریں گے اور نیک کاموں کا حکم دیں گے اور بُرے کاموں سے روکیس گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے ن

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ المَنُوافِئُمُ وَعِلُوالصَّلِحُ تِلَيْسُتَهُ لِفَكَمُ وَعِلُوالصَّلِحُ تِلَيْسُتَهُ لِفَكَمُ وَ فَيَلِمُ وَلَيْمَكِنَ لَهُمُ فَالْذَى الْمُعُمُ الَّذِي الْمُعُمُ الَّذِي الْمُعُمُ الَّذِي الْمُعُمُ الْمُعْمُ وَلَيْبَيِّ لَكُمُ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهُمُ الْمُنَا . وَيُنْهُمُ اللَّذِي الْمُعْمُ وَلَيْبَيِّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهُمُ المُنَا . وَيُنْهُمُ اللَّذِي الْمُعْمُ اللَّذِي الْمُعْمُ وَلَيْبَيِّ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ان سے وعدہ فر ما چکا ہے کہ ضرور بہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ضرور ان کے خوف کو ان کے لیے اپنے پہندیدہ دین کو محکم کروے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

حضرت زہیررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہول گے اللہ کی وائیں جانب ہول گے اور اس کی دونوں جانب وائیں ہیں جولوگ اپنی رعیت میں عدل کرتے ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۳۷۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا نظام حکومت چلاتے تھے' جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا' عنقریب میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے' پس تم اوّل کی بیعت پوری کرو' پھراوّل کی بیعت پوری کرواوران کے حقوق ادا کرو' دہ اینے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اللہ ان سے سوال کرے گا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٢ سنن ابن ملجبرقم الحديث: ١٨٤١)

### قرآن اورسنت سے مؤذ نین کی دعوت کا ثبوت

(٣) الله کے دین کی طرف دعوت دیتے والوں میں چوتھا درجہ مؤذ نین کا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیاذان دیتے ہیں تو ہر چند کہ یہ بالذات نماز کی دعوت دیتے ہیں کین اذان کے الفاظ اپنے اندر معانی کے وسیح سمندر کوسمو نے ہوئے ہیں اول تو نماز تمام عبادات کی جامع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے نماز کے لیے صاف اور پاک کپڑا خریدنا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا ہے اور بیز کو ق کے قریب ہے ناست نماز میں کھانے پینے اور لذات نفسانیہ سے اجتناب ہے اور بیروزے کے قریب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں جج بیت اللہ کی روح ہے اپنے کاروبار اور آرام کو چھوڑ کرنماز پڑھنے کے لیے مجد کی طرف جانا ہے اور یفس کے ساتھ جہاد ہے اور بیہ جہاوا کبر ہے اس میں گر آن کی تلاوت ہے تسبیحات کا پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہے مملائوں کی اور فرشتوں کی خیرخواہی ہے گر اور کار اور کار ہے تو بہ ہے گنا ہوں سے استعفار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہے مملائوں کی اور فرشتوں کی خیرخواہی ہے گر کر اور کار ہے تو بہ ہے گنا ہوں سے استعفار ہے نبی کاف ہو دو اسلام کی تمام عبادات کی طرف بلاتا ہے اور اذان میں مؤذن فلاح کی طرف کی اللہ علیہ وہی ویں کہ نبی کے سومؤذن جب دعوت دیتا ہے ہوں دین اور دنیا کی فلاح اللہ تو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کی اطاعت میں ہے سومؤذن جب دعوت دیتا ہے وہ وہ میں کہ مورت ہے قرآن اور ست میں اس کاذکر ہے:

جلددتهم

marfat.com

مهام القرأر

اے ایمان والو! جب جعد کے دن قماز کی اذان کی جائے آو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو' سے تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگرتم کو علم ہے O

PAY

يَائَهُا الَّذِيْنَ المَنُوا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَّوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُنْعَةِ فَاسْعَوْ اللّٰهِ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُدُ الْبَيْعَ لَا لِكُوْ خَيْرًا لَكُوْران كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (الجمعة ٩)

اذ ان کی فضیلت می<u>ں احادیث</u>

اذان اورموَّ ذنين كي نضيلت مين حسب ذيل احاديث ہيں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملک (خلافت) قریش میں ہے اور قضاء انصار میں ہے اور اذ ان حبشہ میں ہے اور امانت از دمیں ہے (یعنی یمن میں)۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٣٩٣٦ مصنف ابن ابي شيبه ج٢١ص ٢٤١ منداحد ج٢ص ٢٣٣ طبع قديم منداحد ج٣١ص ٣٦٨ وقم الحديث: ١٤٧٨ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ٤١٣١ه)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔(مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۲۱ مند احمد ج۳س ۱۹۱۹ هم مند احمد ج۳۴ ۱۳۵۵ وقم الحدیث: ۱۳۷۹ مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۱۸ ه صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۷ معجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۸۵ الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۱۸)

اس حدیث کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منتظر ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ ان کی کمبی گردنیں اس لیے ہوں گی کہ جب قیامت کے دن زیادہ پسینہ آئے گا تو وہ پسیندان کے کندھوں سے متجاوز ہو کر ان کی گردنوں تک نہ پہنچ سکے ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ رئیس اور سر دار ہوں گے کیونکہ عرب سر دار کو کناینہ کمبی گردن والا کہتے تھے ایک قول یہ ہے کہ ان کے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے۔

۔ کے سب سب میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام ضامن ہے اورمؤ ذن امین ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام ضامن ہے اورمؤ ذنین کی مغفرت فرما (اس حدیث کی سند صححے ہے)۔ (مند احمد ج۲ص۲۳۲طبع قدیم' مند احمد اے اللہ! ایمکہ کو ہدایت دے اور مؤ ذنین کی مغفرت فرما (اس حدیث کی سند صححے ہے)۔ (مند احمد ج۲ص۲۳۳طبع قدیم' مند احمد ایسکہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرما (اس حدیث کی سند صححے ہے)۔ (مند احمد ج۲ص۲۳طبع قدیم' مند احمد

ن ۱۳۸۹ مؤسسة الرسالة 'بيروت' ۱۳۲۰ ه سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۸۹۱ مندالحميدي رقم الحديث: ۳۲۸ صحح ابن حبان رقم الحديث: ۲۰۹۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بيان کرتے ہيں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اذان اور اقامت کے

تصری این دعا رونهیں ہوتی ۔ (منداحمہ جسم ۱۹ اطبع قدیم' منداحمہ ۱۹۳۶ مقر الحدیث: ۱۲۲۰۰ مؤسسة الرسالة' بیروت' ۱۳۱۸ء مصنف درمیان دعا رونهیں ہوتی ۔ (منداحمہ جسم ۱۹ اطبع قدیم' منداحمہ ۱۹۳۶ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاءللطمرانی رقم ابن ابی شیبہ جواص ۲۲۵' سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۱۲' سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۲۱ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰۹ کتاب الدعاءللطمرانی رقم

الحديث: ٣٨٣ ٔ جامع المسانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ٢٣٦٢)

ر منت من الرزاق ج اص ۱۸۲۸ طبع قديم مصنف عبدالرزاق قم الحديث: ۱۸۲۹ وارالکتب العلميه 'بيروت'۱۳۲۱ه منداحمه ج ۱۳۳ (مصنف عبدالرزاق ج اص ۱۸۲۸ طبع قديم مصنف عبدالرزاق قم الحديث: ۱۸۲۹ وارالکتب العلميه 'بيروت'۱۳۲۱ه منداحمه ج ۱۳۳

marfat.com

امام ابو بكر عبدالله بن محد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ هایی سند کے ساتھ روایت كرتے ہیں: زازان نے کہا: اگرلوگوں کواذان کی فضیلت کاعلم ہو جائے تو وہ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے تلواروں کے ساتھ لڑیں گئے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج اص ۴۰۳ ، قم الحدیث: ۲۳۳۵ وار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ ھ ) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے کہا: اگر مجھے اذ ان دینے کی طاقت ہوتو وہ میرے نز دیک حج 'عمرہ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ (مصنف ابن الی شیبرج اص ۲۰۳۳، قم الحدیث: ۲۳۳۷ وار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۳۱۲ ھ) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے کہا: اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے حج کرنے یا جہاد کرنے کی پروانہ ہوتی۔ (مصنف ابن الى شيبه ج اص ۲۰٬۲ قم الحديث:۲۳۴۴ وارالكتب العلميه ميروت) حضرت عائشه رضى الله عنهانے فرمایا: " وَمَنْ أَحْسُ فَوْلاً مِتَنْ دَعَا إِلَى الله "الْح. (مْ السجدة:٣٣) ميرى رائے ميں مرف مؤذنین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (مصف ابن ابی شیبہ جاص۲۰، یقم الحدیث:۲۳۴۸) اذان مين 'اشهد ان محمدًا رسول الله' نس كرانكو مله چوم كرآ تكون يرركهنا علامة ثمس الدين محمد الخراساني القيستاني التوفي ٩٦٢ هه لكهتة بين: علامهاساعيل حقى حنفى متوفى ١١٢٧ه لكصة بين: اذان کے کلمات س کران کے جواب میں وہی کلمات کہنامتحب ہےاور جب رسالت کی شہادت سے تو پہلی شہادت سے ركم: "صلى الله تعالى عليك يا رسول الله"اور دوسري شهادت سكركم: "قرة عيني بك يا رسول الله" پهراييخ دونوں انگو پنھے چوم کراپنی آئکھوں پررکھے اور کہے:''اللھم متعنیٰ بالسمع و البصر''(اےاللہ!میری ساعت اور بصارت سے مجھ کوفائدہ پہنجا)۔ (جامع الرموزجاص ۱۲۵) ایج ایم سعید کمپنی کراچی) علامها ساعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ نے اس عبارت کواپنی تفسیر میں علامہ قہستانی کے حوالے سے قتل کیا ہے۔ (روح البيان ج٨ص ٣٨٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ) علامه سید محد امین بن عمر بن عبد العزیز ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ هانے مذکور الصدر عبارت کوفقل کرنے کے بعد' وکنز العباد''کے حوالے سے لکھا ہے جوانگوٹھے چوم کرآ نکھوں پررکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گے اور اکھا ہے کہ ای طرح فناوی صوفیہ میں بھی ہے اور کتاب الفردوس میں ہے: جس نے اذان میں 'اشھد ان محمدا رسول الله'' سننے کے بعداییے انگوٹھوں کو چو مامیں اس کی قیادت کروں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ (ردالختارج ۲ ص ۲۲- ۲۲ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ ه علامه سید احمد بن محمد الطحطاوی متوفی اسم الصاف نور کنز العباد 'اورقهتانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: امام دیلمی نے "كتاب الفردوس" ميں حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند سے مرفوعاً ميروايت ذكر كى ہے كہ جس نے اذان ميں" اشهد ان محمدا

علامہ سیداحمہ بن محمد الطحطاوی متوفی اسم الھ نے '' کنز العباد' اور قہتانی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: امام دیلی نے '' کتاب الفردوک' میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیردایت ذکر کی ہے کہ جس نے اذان میں ' اشھد ان محمدا رسول اللہ ''سن کرانگشت شہادت کو چوم کرآ تکھوں پرلگایا میں اس کی شفاعت کی شہادت کروں گا' اس طرح حضرت خضر علیہ السلام سے بھی منقول ہے' اور فضائل میں اس قتم کی احادیث پر ممل کیا جاتا ہے۔ (عامیہ الطحادی ص۲۰۹۔۲۰۵ دارالکت بالعلمیہ' بیردت ۱۳۱۸ھ) علامہ قبستانی 'علامہ اساعیل حقی' علامہ شامی اور علامہ طحطاوی نے '' کنز العباد'' اور امام دیلمی کی'' مند الفردوس' کے حوالے سے جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمٰن السخاوی المتوفی ۲۰۲ھ کی تھے ہیں:

المام دیلی نے "مندالفردول" میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکرصدیق نے مؤذن سے" اشھد ان محمدا

جلدوبهم

### marfat.com

رسول الله "ساتواني دونول انشت شهادت كے باطن كو چوم كرائي آئمول بردكمااور مرائي ان الكيول كو المحمول بر محيرا تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے دوست کے فعل کی مثل فعل کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوجائے گی اس مدیث کی سند سیج لذاتہ نہیں ہے ( لین سیج لغیرہ یا حسن ہے زیادہ صنعیف ہے )ای طرح ابوالعباس احمد بن ابی بکر الرداد اليماتي ني الني كتاب "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" مين اليي سند بردايت كياب جس مين مجهول راوي بي اوروه سند منقطع بي كرحضرت خضر عليه السلام في فرمايا: جب مؤذن في "اشهد ان محمدا رسول الله" كها توجس نَصْ نِي اس كون كريه كها:"مرحب بحبيبي وقومة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم "مجرايخ انگوٹھوں کو چوم کراپنی آئکھوں پررکھا تو اس کوبھی آشوب چیثم نہیں ہوگا' پھرایک غیرمعروف سند کے ساتھو فقیہ مجمہ بن الباب سے روایت کیا کہا کی مرتبہ آندھی سے ان کی آئھ میں مٹی کا کوئی ذرہ پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کی آئھ میں شدید تکلیف ہوئی اوروہ باوجودكوشش كاسكوايي آئكه سے نه نكال سكے پھر جب انہوں نے مؤذن سے 'اشهد ان محمدا رسول الله' 'مناتو يمي دعا کی تو وہ ریزہ فی الفورنکل گیا' الرداد نے کہا: بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے اور انقمس محمہ بن صالح نے ا بنی تاریخ میں بعض مصری قد ماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا' پھر آپ پر درود پڑھا اورا پی انگشت شهادت اورانگو ملے کو چوم کراپی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں بھی دکھنے ہیں آئیں گی اورا بن صالح نے کہا: میں نے اس کو فقیہ محمد بن زرندی سے سنا ہے وہ بعض شیوخ عراق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آتھھوں پر اپنی الكليال پيرتے وقت كها:" صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله يا حبيب قلبى ويانور بصرى ويا قرة عینی ''اور جب سے انہوں نے بیمل شروع کیا ان کی آ تکھیں دکھتے نہیں آئیں'ابن صالح نے کہا: اس کو سننے کے بعد میں بھی یمل کرتا ہوں اور میری آئکھیں دکھنے نہ آئیں اور فقیہ زاہد بلالی نے حضرت حسن علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جس نے اذان مين "اشهد ان محمدا رسول الله "" من كريه كها: "موحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ''اوراپيخ انگوڻفول کو چوم کراپني آنکھول پررکھاوہ اندھا ہو گااور نہاس کي آنکھيں بھي دھيں گي اورابونفرخواجہ نے کہا کہ جس حدیث میں ہے: جس شخص نے مؤذن سے اذان میں 'اشہد ان محمدا رسول الله ''سن کراینے انگوٹھوں کو چو ما اور ان کواپنی آئھوں پر پھیرا اور آئھوں پر پھیرے وقت بیدعا کی: اے اللہ!میری آئھوں کی حفاظت فر مااورسیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى آئھوں كى بركت سے ان كومنور فر ما' تو وہ اندھانہيں ہوگا' ان احادیث میں سے کسی حدیث كا بھی سند مرفوع ہوناصحت کے ساتھ ٹابت نہیں ہے۔ (القاصد الحینة ص۳۸۳ ۳۸۳ رقم الحدیث: ۲۱ ۱۰ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۷۰۷ھ) علامہ سخاوی نے حدیث مرفوع کے سیجے لذاتہ ہونے کی تفی کی ہے ٔ یعنی اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سند میچ لغیرہ سند حسن یا سند ضعیف سے ہوسکتا ہے نیز انہوں نے حدیث مرفوع کی صحت کی نفی کی ہے یعنی حدیث موقوف کی صحت کی نفی نہیں کی' یعنی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا بیغل سند صحیح سے ثابت ہے' ملاعلی قاری متوفی ۱۴ اھے کی بھی یہی

تحقیق ہے جس کوان شاءاللہ ہم عنقریب نقل کریں گے۔

علامه اساعیل بن محد العجلونی التوفی ۱۶۲ هے علامہ سخاوی کی ممل عیارت من وعن نقل کی ہے۔

( كشف الخفاء ومنريل الالباس ج ٢ص ٢٠٠٧- ٢٠٠ مكتبة الغزالي )

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۴ اھ نے علامہ سخاوی کی عبارت کا خلاصہ قل کرنے کے بعد لکھا ہے: میں کہتا ہوں کہ جب اذان میں "اشھد ان محمد ارسول الله "سن كرانگوٹھوں كو چوم كرآ كھوں پر پھيرنے كاعمل حضرت ابو بكرصد يق رضى الله

جلدوتم

martat.com

عندسے ثابت ہے تو بیمل کے لیے کافی ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے جم پرمیری سنت اور میرے خلفاء راشدین كى سنت يرهمل كرنا لازم ہے۔ (سنن ترندى رقم الحديث:٢٦٤٦) ايك قول بيہ كدند بيمل كيا جائے نداس سے منع كيا جائے اوراس قول كا غريب ہونا اصحاب فہم برخفی نہيں ہے۔(الاسرارالمرفوعة في الاخبارالموضوعة ص٠٦٠ رقم الحديث:٨٢٩ دارالكتب العلميه ، بيروت ٥٠٠٥ اھ) میں کہتا ہوں :علامہ قبستانی متوفی ۹۶۲ ھ' علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ھ' علامہ سید احمر طحطاوی متوفی ۱۲۳ ھ' علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے اس عمل کومستحب کہا ہے اور ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ بیرحضرت ابو بکر کی سنت ہے اور ہمارے عمل کے لیے **کافی ہے' نیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہا سعمل میں نبی بلی اللہ علیہ وسلم کی محبت' آپ کے ادب اور اجلال کا اظہار ہے اور ہر** وہ فعل جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اجلال کا اظہار ہوتا ہواس کا کرنا فقہاء کے نز دیک منتحسن ہے۔ علامه كمال الدين محمر بن عبدالوا حدمتو في ٢١ ه ه لكهت بين: بعض لوگ مدینہ کے قریب سواری سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں ان کا یہ علم ستحسن ہے اور ہروہ فعل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اجلال میں زیادہ دخل ہواس کو کرنامستحسن ہے۔ (فتح القديمة صلى ١٦٨ وارالكتب العلمية 'بيروت'١٣١٥ هـ ) مدینہ کے قریب سواری سے اتر جانا اور پیدل چل کر مدینہ میں داخل ہونا اس فعل کی کسی حدیث میں اصل نہیں ہے اس کے باوجود فقہاء کے نز دیک یغ علمتنحسن ہے تو جس فعل کی احادیث میں اصل ہواور اس فعل کا حضرت ابو بکر کی سنت ہونا ثابت ہوتو اِس کامنتحسن ہوناکسی قدرزیادہ ہوگا۔ مسجد میں اذ ان دینے کا شرعی حکم ہمارے بعض فقہاء نے مسجد میں اذان دینے کومکروہ کہاہے' اس سلسلہ میں پہلے ہم اذان دینے کی جگہ کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گے اس کے بعد عبارات فقہاء کا ذکر کریں گے۔ امام ابوداؤرسلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۴۷۵هاینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ بنونجار کی ایک عورت نے بیان کیا کہ سجد (نبوی) کے گردمیرا گھر سب سے اونچا تھا' يس حضرت بلال رضى الله عنداس كے اوير فجركى اذان ديتے تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۱۹) السائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ جاتے تو مسجد کے دروازے یرافران دی جاتی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۰۸۸) اورمبحد میں اذان دینے کی کراہت کے متعلق فقہاء کی حسب ذیل تصریحات ہیں: علامه طاهر بن عبد الرشيد بخارى حنى متوفى ٥٣٢ ه لكهت مين: اذ ان مجد کے مینار یا مسجد سے باہر دینی جا ہیے اور مسجد میں اذ ان نہ دی جائے ۔

(خلاصة الفتاوي جاص ٢٩، مكتبه رشيديه كوئه)

علامه عثمان بن على الزيلعي حنفي متو في ٢٣٨٧ ه لكھتے ہيں:

سنت بیہ ہے کہ اذان منارہ میں ہواورا قامت مسجد میں۔ (تبیین الحقائق جاص ۲۳۷ ایچ۔ ایم سعید کپنی کراچی پاکتان ۱۳۲۱ھ) علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد حنفی متوفی ۲۱۸ھ لکھتے ہیں:

اذان مئذنة (مينار) مين دين جا ہيا اوراگروہ نه ہوتو فناء مسجد مين دين جا ہيئ فقهاء نے کہا ہے کہ مسجد ميں اذان نه دي

marfat.com

فيهار القرأر

جائے۔(فتح القدرينام، ٢٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٥٠ه)

علامة سالدين محمد الخراساني القهستاني التوفي ٩٦٢ ه لكت بين:

شریعت میں اصل یہ ہے کہ اذان بلند جگہ پر دی جائے تا کہ سب لوگوں کوخبر ہوجائے ادر بیسنت ہے جیسا کہ قلیہ میں ندکور ہے اور یہ کہ مجد میں اذان نددی جائے کیونکہ یہ مروہ ہے جیا کتام میں ہے کی جلائی میں ذکور ہے کہ مجد میں اذان دی جائے گی یا اس جگہ میں جو مجد کے حکم میں ہواور مجدسے بعید جگہ میں اذان نددی جائے۔

(جامع الرموزج اص ١٢٣ انج \_ ايم شعيد كميني كراجي ياكستان)

متحب کوترک کرنے سے کراہت ثابت نہیں ہوتی ' کیونکہ

ثبوت کراہت کے لیے خاص دلیل ضروری ہے۔

علامه زين الدين ابن جيم حفى متوفى • ٩٤ ه لكھتے ہيں:

سنت بیرے کہ اذان بلند جگہ پر دی جائے اورا قامت زمین پر کہی جائے۔ (البحرالرائق جام ۲۵۵ المکعبة الماجدية كوئنه) علامه سيداحمه بن محمد الطحطاوي حنفي متوفى ا٢٢١ ه لكصة بين:

اور ظاہر یہ ہے کہ مغرب کی اذان بھی بلند جگہ پر دی جائے جیسا کہ السراج میں مذکور ہے اور مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، جبیا کہ قہستانی نے انظم سے نقل کیا ہے اور اگر وہاں کوئی بلند جگہ اذان دینے کے لیے نہ ہو**تو فناءمسجد میں** اذان دی جائے جبیها که فتح القدیریمیں مذکور ہے۔( حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص۱۹۸\_۱۹۷ دارالکتب العلمیه 'بیروت'۱۳۱۸ھ)

ہر چند کہ فقہاء نے مسجد میں اذ ان دینے کو مکروہ کہا ہے 'لیکن اس پر ایک اشکال بیہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں بی تو مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اونچے مکان کی حجبت پر چڑھ کر منج کی اذان دیتے تھے لیکن کسی حدیث میں ہے مذکور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اذان دینے سے منع فر مایا ہواور فقہاء نے اس کی تضریح کی ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مروہ تنزیمی ہوسکتی جب تک کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز سے منع نه فرمایا ہو۔

علامه زين الدين ابن جيم حفى متوفى + ٩٥ ه كص بين:

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدلها من دليل خاص.

(البحرالرائق ج٢ص١٢ المكتبة الماجدية كوئه)

دوسرا اشکال بیہ کے بعض فقہاءنے بیے کہاہے کہ سنت میہ ہے کہ اذان معجد کے مینار میں دی جائے عالانکہ عہد رسالت میں مساجد میں مینارنہ تھے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصتر بين:

نی صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں مینارنہیں تھے'نہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں نہ حضرت عمر کے زمانہ میں' حضرت عثان کے زمانہ میں مقام زوراء پراذان دی جاتی تھی' پھر بنوامیہ کے زمانہ میں مینار بنائے گئے حتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی چار مینار بنائے گئے۔ (شرح سنن ابوداؤدج ۴۳س ۴۲۷ مکتبة الرشید ٔ ریاض ۱۳۲۰ ھ)

ہوکر اذان دیتے تھے وہ حدیث ضعیف ہے۔امام ابو داؤر نے اس حدیث کو احمد بن محمد بن ایوب سے روایت کیا ہے علامہ بینی

(شرح سنن ابودا وُ دج ٢ص ٥ ٧٤ مكتبة الرشيد ٔ رياض ١٣٢٠هـ)

اس پرتیسرااشکال میہ ہے کہ سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرتِ بلال ایک بلند مکان کی حجبت پر کھڑے فرماتے ہیں کہ بیخیٰ بن معین نے کہا: پیر کذاب ہے ابن الجوزی نے اس کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

martat.com

اس پر چوتھا اشکال بیہ ہے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اذان مجد میں بھی دی گئی ہے: امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فتح مکہ کے دن حکم دیا کہ وہ کعبہ کے او پر چڑھ کراذان دیں۔

عن هشام عن ابيه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يوذن يوم الفتح فوق الكعبة.

(مصنف ابن الى شيبه ج اص ٢٠١٧ وارالكتب العلميه ميروت ٢١٣١ه)

علامه سيدمحمد المين عمر بن عبد العزيز ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ هاس بحث ميس لكهت بين:

حافظ سیوطی نے ''اوائل' میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے متجد کے مینار پر چڑھ کراذان دی وہ شرحبیل بن عامر المرادی تھا اور بنوسلمہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تھم سے اذان کے لیے مینار بنائے' اس سے پہلے مینار نہیں تھے' امام ابن اسعد نے حضرت ام زید بن ثابت کی سند سے روایت کیا ہے' وہ بیان کرتی ہیں کہ متجد کے گرد میر اگھر سب سے او نچا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتداء میں اس کے اوپر چڑھ کراذان دیتے تھے' حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متجہ تقمیر فرما کی' اس کے بعد حضرت بلال متجد کی حجوت کے اوپر اذان دیتے تھے اور چھت کے اوپر کوئی بلند چیز رکھ لیتے تھے۔

(ردالحتارج ٢ص ٣٩ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

امام ابن سعد کی اس روایت کوعلامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ه هاور "الفقه الاسلامی" کے مخرج نے بھی ذکر کیا ہے۔ (روح البیان ج ۸ص ۳۵-۳۲۹ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ ه حاصیة الفقه الاسلامی جاص ۵۳۲)

امام ابن سعد کی جس روایت کا علامه شامی وغیرہ نے ذکر کیا ہے 'یہ روایت ہم کو''الطبقات الکبریٰ' میں نہیں ملی' لیکن امام ابن سعد کی اور بھی تصانیف ہیں مثلاً تاریخ اور الطبقات الصغر کی' ہوسکتا ہے کہ بیر روایت ان میں سے کسی کتاب میں ہو اس پر پانچواں اشکال بیہ ہے کہ بعض فقہاء نے مسجد میں اذان دینے کو بلا کراہت جائز کہا ہے جبیبا کہ علامہ قہتانی نے نقل کیا ہے۔

اس سلسہ میں چھٹی اہم اور قابل غور بات ہے کہ فقہاء نے جو بلند جگہ پر اور مینار پر اذان دینے کا طریقہ بتایا ہے اس
سے ان کا مقصود ہے ہے کہ اذان کی آ واز تمام جگہوں پر پہنچ جائے اور اب جب کہ لاؤڈ اسپیر کے ذریعہ اذان کی آ واز زیادہ
آسانی سے دور دور تک پہنچ جاتی ہے تو مینار پر چڑھ کر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے جب کہ مینار بھی چالیس ہجری کے بعد
بنائے گئے ہیں آ ج کل عموماً مسجد کے محراب میں اذان دینے کے لیے ایک جگہ بنالی جاتی ہے اور وہاں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی
جاتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبحد میں اذان دینے سے منع نہیں فرمایا ' یہ ممانعت
صرف چھٹی صدی ہجری اور بعد کے بعض فقہاء سے منقول ہے ' جب کہ اس کے برخلاف احادیث سے مسجد میں اذان دینا ثابت
ہے اور بعض فقہاء نے بھی مسجد میں اذان دینے کو بلاکر اہت جائز کہا ہے ' نیز اذان میں اللہ کا ذکر ہے اور مسجد میں اللہ کے ذکر
سے اور بعض فقہاء نے بھی مسجد میں اذان دینے کو بلاکر اہت جائز کہا ہے ' نیز اذان میں اللہ کا ذکر ہے اور مسجد میں اللہ کے ذکر

اور اس مخص سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے اس کے ذکر کرنے سے منع کڑے۔

وَمَنَ أَظْلُمُ مِتَنَ قَنَعَ مَنِي اللهِ أَنْ يُنْكُرُ فِيهَا السُمُهُ (الِعَره:١١٣)

سی بھی کہاجاتا ہے کہ سجد میں آوازبلند کرنامنع ہے'اس لیے سجد میں آوازبلند نہیں کرنی چاہیے اور اذان بلند آواز سے دی جاتی ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے بڑی مجد یعنی کعبہ کی جھت پر حضرت بلال سے اذان دلوائی'

جلدوجم

marfat.com

ياء القرأر

مساجد میں دینی جلنے کیے جاتے ہیں جن میں بلند آ واز سے تلاوت کی جاتی ہے تعتیں پڑھی جاتی ہیں نعرہ تھیراور نعرہ رسالت لگائے جاتے ہیں جن سے ساری مجد کونج اٹھتی ہے نمازوں کے بعد ذکر بالجبر کیا جاتا ہے جلسوں میں اور ہر جعد کی نماز کے بعد اند آ واز سے صلوٰ قاوسلام پڑھا جاتا ہے ندکور الصدر حدیث اور اہل سنت کے معمولات سے معلوم ہوا کہ مساجد میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر کو بلند آ واز سے کرناممنوع نہیں ہے البتہ مساجد میں بلند آ واز سے جوذکر ممنوع ہوں ہے :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے جو محفق میہ سے کہ کوئی مضحف ابنی گم شدہ چیز کا بلند آ واز سے مسجد میں اعلان کررہا ہے اسے چاہیے کہ وہ میہ کیے کہ اللہ تیری کم شدہ چیز کو واپس نہ کرئے کیونکہ مساجد کواس لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۵۱۸ مشکوۃ رقم الحدیث: ۵۱۸)

اور ہمارے ہاں رواح ہے کہ گم شدہ چیزوں کا مساجد کے لاؤڈ اپنیکر سے اعلان کیا جاتا ہے ' سو اگر خطرہ ہے تو ان اعلانات کو خطرہ ہے ' ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ متقد مین مجد کے مینار میں اذان دینے اعلانات کو خطرہ ہے ' اللہ کے نام کے ذکر اور اذان کو کیا خطرہ ہے ' ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ متقد مین مجد کے مینار میں اذان دینے کے لیے اس وجہ سے کہتے تھے کہ بلند جگہ پر اذان دینے سے آ واز سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور اب لاؤڈ اپنیکر کے ذریعہ سے مقصد زیادہ اچھے اور بہتر طریقہ سے پورا ہو جاتا ہے' اس لیے محراب مسجد میں جو لاؤڈ اپنیکر پر اذان دی جاتی ہے ہے بالکل شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اذان کے مباحث میں سے ایک مبحث اذان کے بعد دعا ہے' اس کی تحقیق ہم نے تبیان القرآن جسم ۱۷۵–۱۷۳ بی کردی ہے۔

ایک اور مبحث ہے: اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنا'اس کی تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم ج۲ص ۵۵۱۔۵۳۹ میں کردی ہے نیز ذکر بالجبرص ۲۳۵۔۲۳۳ میں بھی ہم نے اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنے پر مفصل بحث کی ہے

(۵) قرآن اور سنت سے عام مونین کی دعوت کا ثبوت

ہم بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیاہے ہم نیک باتوں کا حکم دیتے ہواور بُرے کاموں سے روکتے ہواور دائماً الله پرایمان رکھتے ہو۔

پ سا ۔ اے ایمان والواتم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرًا مَيَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْدُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوتُثُوفُونَ بِاللهِ

(آلعمران:۱۱۱)

يَاكِيَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثُواقُوَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاقُونُهُ اللَّهُ الْمُؤَودُهَا اللَّهُ اللَّ

اوراس سلسله میں احادیث بیر ہیں:

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے نمازعید سے پہلے خطبہ پڑھاوہ مروان تھا'اس کی طرف ایک شخص نے کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہا: وہ طریقہ ترک کر دیا گیا' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص غنہ نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جس شخص نے کہا: اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا' میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو بُر ایجا اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے اس کو بُر ایجا ہے اور اگر اس کی طاقت ندر کھے تو دل سے اس کو بُر ایجا نے ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۵ سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن الر مذی رقم الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ سنن الزم الحدیث: ۴۵ سنن ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ سنن ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ سنن ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ الحدیث: ۴۵ سنن النہ الی رقم الحدیث: ۴۵ سنن ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ سنن النہ الی رقم الحدیث: ۴۵ سنن ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ سنان النہ اللہ بلید تا کم سنان ابن باجدر تم الحدیث: ۴۵ سنان ابن باجدر تم سنان تم سنان تم سنان تم سنان تم سنان تم سنان تم

علی ما مدید حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم

جلدوتهم

marfat.com

میں سے برخض اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور ہر مخض ہے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' سربراہ مملکت اپنے عوام کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے عوام کے متعلق سوال ہو گا اور گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا اور بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا اور نو کرا پنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے مالک کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے ' اس سے اس کے باپ کے مال کے متعلق سوال ہو گااورتم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہو گا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۸۹۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۶۴۶ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۵۰۵۱ صحیح مسلم رقم الحديث: ١٨٢٩ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عمر رقم الحديث: ١٣٩٨) نیکی اور بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال خم السجدة: ۳۴ میں فر مایا:'' اور نیکی اور بدی برابرنہیں ہیں' سوآ پ بُرائی کواچھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وقت جس

کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے 0''

نیکی اور بدی کی تفسیر میں علامہ ابوالحن علی بن مجمد الماور دی نے حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) ابن عیسیٰ نے کہا: نیکی سے مراد زم بات ہے اور بدی سے مراد سخت اور ملخ بات ہے

(۲) نیکی سے مراد صبر کرنا ہے اور بدی سے مراد انتقام لینا ہے۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: نیکی سے مرادایمان ہے اور بدی سے مراد شرک اور کفر ہے۔

(م) ابن عمیرنے کہا: نیکی سے مراد معاف کرنا ہے اور بدی سے مراد انقام لیا ہے۔

(۵) ضحاک نے کہا: نیکی سے مراد حکم اور بر دباری ہے اور بدی سے مراد تندخوئی 'بدمزاجی اور محش کلام ہے۔

حضرت علی کرم اللّٰدوجهہ نے فرمایا: نیکی سے مرادرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا ہے اور بدی سے مرادان سے بخض رکھنا ہے۔ (النک والعیون ج۵ص۱۸۲ وارالکتب العلمیہ میروت)

علامہ ابوعبد اللّٰد قرطبی متوفی ۲۲۸ ھ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما نے فر مایا: جو شخص تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ'امام ابو بکر بن العربی نے کہا: نیکی سے مرادمصافحہ کرنا ہے ٔ حدیث

عطاء بن ابیمسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو'یہ کیپنہ کو دور کرتا ہےاورایک دوسرے کو تخفے دواورایک دوسرے سےمحبت رکھواس سے بغض دور ہوتا ہے۔

(موطاءامام ما لك رقم الحديث: ٣١١ ١٤ ج ٢ص ٥٠٨ وارالمعرفة 'بيروت ١٣٢٠ه )

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دومسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک وسرے کا ہاتھ بکڑ کرمحبت اور خیرخواہی سے مصافحہ کرتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ۵۲۱۲ سنن التريزي رقم الحديث: ۲۷۲۷ منداحد رقم الحديث: ۱۸۵۷۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے اس آیت کی تفسیر میں بیر دایت بھی ہے کہا گر کوئی شخص تم کو بُر ا کہے تو تم اس ہے کہو: اگرتم صادق ہوتو اللہ مجھےمعاف کرےاورا گرتم کا ذب ہوتو الله تنہیں معاف فر مائے ٔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوایک تخص نے بُرا کہا تو انہوں نے اس کواس طرح جواب دیا تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۵ص۳۲۳ ۳۲۳ وارالفکز ہیروت ۱۳۱۵ھ)

#### martat.com

#### حسن اخلاق کے متعلق احادیث

اس کے بعد فر مایا: '' سوآ پ بُر اکی کو اجھے طریقہ سے دور کریں' پس اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے دہ الیا ہو جائے گاجیے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے'۔

اس آيت ميس حسن اخلاق كي تلقين كي مي اورحسن اخلاق كيمتعلق حسب ذيل احاديث بين:

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت اس وقت کی جب میں گھوڑے کی رکاب میں پیرر کھ رہا تھا' آپ نے فرمایا: اے معاذین جبل!لوگوں کے ساتھ اچھا خلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

(موطاامام مالك رقم الحديث: ١١٦ على ١٠٠٣ دارالعرف بيروت ١٣٧٠ هـ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوکاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار کرتے تھے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس کام سے سب سے زیادہ دور ہونے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا اللہ یہ کہ اللہ کی حدود تو ڑی جائیں اگر اللہ کی حدود تو ڑی جائیں تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث: ۳۵ ۲۰ ۳۵ متیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹۹ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۵۸۵ جامع المسانید واسنن مندعائش رقم الحدیث: ۱۸۸۳) حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کسی شخص کے اسلام کاحسن بیرے کہ وہ فضول اور بے مقصد باتوں اور کا موں کوترک کردے۔

(سنن الترندي دقم الحديث: ٢٣١٨ سنن ابن ملجد دقم الحديث: ٣٩٤٦)

یجیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیر حدیث پنجی ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے رات کونماز میں قیام کرنے والے اور دن میں روز ہ رکھنے والے کے اجرکو پالیتا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۹۸ سے موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۲۲۱)

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: کیا میں تم کو اس کام کی خبر نہ دول جس میں نماز اور صدقہ سے بہت زیادہ خبر ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں انہوں نے کہا: دوآ دمیوں میں صلح کرانا اور تم بغض رکھنے سے اجتناب کرو یہ نیکیوں کو کاٹ ڈالٹا ہے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۱۲۲۲) ج۲س۴۴ ہیروت)

امام ما لک فرمانے ہیں کہ ان کو بیر حدیث پنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو کممل کر دوں۔(موطاامام مالک رقم الحدیث:۱۷۲۳) ج۲ص۴۲)

حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر عرض کیا: یا رسول الله! مجھے چند الی با تیں بتا ئیں جو زندگی میں میرے کام آئیں اور زیادہ با تیں نہ بتا ئیں ورنہ میں بھول جاؤں گا' آپ نے فرمایا: تم غصہ نہ کیا کرو۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۱۱۲ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۰۲۰)

جول کا میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ شخص زور آور نہیں ہے جولوگوں کو پچھاڑ دے زور آوروہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۱۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۸۲)

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: کسی مسلمان کے لیے سے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے ٗوہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے گزریں 'ایک اس

جلدوة

marfat.com تبيار القرآر

طرف منہ کرلے دوسرااس طرف منہ کرلے ان دونوں میں بہتر دہ ہے جوسلام کے ساتھ ابتداء کرے۔

· (صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۷۲۷ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۱۱ منن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۳۲)

علاء کاس پراجماع ہے کہ اگر کسی شخص کو بیخطرہ ہو کہ اگر وہ فلال شخص سے گفتگو کرے گا اور اس سے راہ ورسم رکھے گا تو اس سے اس کے دین میں ضرر پنچے گا 'یا اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے اس کو کوئی و نیاوی نقصان پنچے گا تو وہ تین دن کے بعد بھی اس سے قطع تعلق رکھ سکتا ہے' نیز قر آن اور سنت میں بی تھم ہے کہ ظالموں' بدعتیوں اور فساق اور فجار سے قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ایک دوسر سے سبخض نہ رکھواور نہ حسد کرواور نہ تا لیسند بدگی سے ان سے پیٹھ موڑ واور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۱) سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۳۰۵۰) سنن تر نہی رقم الحدیث: ۱۹۳۵ میں مالک رقم الحدیث: ۳۰۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم بدگمانی کرنے سے بچؤ کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اورلوگوں کے متعلق تجسس نہ کرواور دنیا میں رغبت نہ کرواور حسد نہ کرواور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرواور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۲۷ نسنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۹۱۷ موطا امام ما لک رقم الحدیث: ۱۷۳۰)

بدگمانی نہ کرنے کامحمل میہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی دین داری میں بدگمانی نہ کروادر تجسس نہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ کسی کے عیوب تلاش نہ کرواور دنیا میں رغبت نہ کروکامعنی میہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر اور کم تر نہ جانو اور حسد نہ کروکامعنی ہے کہ حسد نہ کروکامعنی ہے کہ اس سے حسد نہ کروکامعنی ہے کہ اس کے پاس میں میں دیاور مجھے بھی مل جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کو دوبار پیش کیے جاتے ہیں اور پیر کو اور جمعرات کو پھر ہر عبد مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے 'سوااس بندے کو جواپنے بھائی سے (غیر شرعی) بغض رکھتا ہو (فرشتوں سے) کہا جاتا ہے: ان دونوں کور ہنے دوحتی کہ بیسلے کرلیں۔ (صحیمسلم البر والصلة رتم الحدیث:۳۲ 'موطاامام مالک رتم الحدیث:۱۸۳۳) لوگوں کی زیادتی برصبر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا اولوالعزم لوگوں کا طریقہ ہے

میں اسجد ق:۳۵ میں فرمایا:''اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جوصبر کرتے ہوں اور بیصفت ان ہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بردے نصیب والے ہوں O''

عام طور پریہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی ماتحت اس کی نافر مانی کرے یا اس کے مزاح کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ جوش غضب میں آ کراس کو سخت سزادیتا ہے' یا کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ اس سے انتقام لینے پرتل جاتا ہے اور ایسے مواقع پر ضبط کرنا اور اپنے سرکش نفس کو صبر اور ضبط کے ساتھ قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے' قرآن مجید میں ایک اور

اور بُرانَ کا بدله ای کی مثل بُرانَ ہے اور جو معاف کر دے میں اور بُرانَ کا بدله ای کی مثل بُرانَ ہے اور جو معاف کر دے میں اللہ اللہ مِینَ الظّلِمِینَ ۞ (الثوریٰ:۴۰)

ادر اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور بے شک اللہ فالموں سے محت نہیں کرتا ۞

ملدوتهم

marfat.com

فهيار القرأر

اور جو محض مبركر اورمعاف كردي توب فلك يدهت

وَلَكُنْ مُنْ رُوعَ فَكُمْ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْكُعُودِ

(الثوريٰ:m) ككامول يس ايككام ب

اورمبر كابيظيم مقام وبي لوگ بإسكتے بيں جو بڑے نعيب والے ہوں۔

امام ابوجعفر محد بن جريرطرى متوفى واساها بنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی و کھے رہے تھے پہلی ساعت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا' پھر ان کا غضب جوش میں آیا اور انہوں نے بھی اس کو بُرا کہا' تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے ' حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے گئے اور کہا: اس شخص نے جھے گالی دی تھی' پہلے تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور درگزر کیا اس وقت آپ بھی تشریف فرما تھے' پھر جب میں اس سے بدلہ لینے لگا تو آپ اٹھ گئے یا نمی اللہ! تب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا اور جب تم بدلہ لینے گئے تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔
پس اے ابو بکر! میں شیطان کے ہوتے ہوئے وہاں پڑ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ (جائع البیان رقم الحدیث: ۲۳۵۷) دار الفکر' بیروت)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ جو تخص فضائل نفسانیہ اور قوت روحانیہ سے متصف ہواور وہ صاحب نفس مطمئتہ ہووہ ہی غضب کے موقع پرصبر کرسکتا ہے کیونکہ وہ ہی شخص انتقام لینے میں مشغول ہوگا جس کانفس ضعیف ہو بلکہ جوصاحب نفس امارہ ہو کیونکہ جس کانفس قوی ہوتا ہے اور وہ صاحب نفس مطمئنہ ہو وہ ایسے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا جوموجب غضب ہوں 'خلاصہ میہ ہے کہ انسان اینے باطن کوصاف کرے حتی کہ اس کے نزدیک تلخ اور شیریں اور بہندیدہ اور تا پہندیدہ امور برابر ہوجا کیں۔

اگریسوال کیا جائے کہ کیا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کانفس قوی نہیں تھا اور وہ صاحب نفس مطمئنہ نہیں تھے پھر انہوں نے بعد میں اس شخص کو جواب دینا کیوں شروع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ فعل بہ ظاہر خلاف اولی تھا لیکن حقیقت میں ہماری نیکیوں سے افضل تھا کیونکہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہی اس کا سبب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مشاہدہ کیا کہ جب انسان کسی کی زیادتی برصبر کرے اور خود بدلہ نہ لے تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا رہتا ہے۔

بعض لوگوں نے بعض مسائل میں مجھ سے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی بناء پر وہ مجھ سب وشتم کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے میرے خلاف مضامین شائع کیے اور مختلف کتا بچے بھی لکھے جن میں مجھے جی بھر کر کوسا' میں نے ان میں سے کسی کو جواب نہیں دیا' میں صرف مید دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے غیظ وغضب میں برحق ہیں تو اللہ تعالی میری مغفرت فر مائے اور اگر میں حق پر ہوں تو اللہ ان کی مغفرت فر مائے۔

نبی ضلی الله علیه وسلم کا شیطان کے وسوسول سے محفوظ رہنا

جی اسجدہ: ۳ ۲ میں فرمایا:''اور (اے مخاطب!) جب بھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرؤ بے شک وہ خوب سننے والا بہت جانبے والا ہے O''

اس آیت میں'' نزغ'' کا لفظ ہے' علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۸ھ نے اس کے حسب ذیل معانی کھے ہیں:

سے بیں ۔ کسی چیز میں طعن کرنا' کسی کی غیبت کرنا' لوگوں کے درمیان فساد ڈ النا' کسی کو بہکانا اور ورغلانا اور کسی کو وسوسہ ڈ النا۔ (القاموں المحیط جسم ۱۲۱۷ داراحیاءالتراث الاسلامی' بیروٹ' ۱۳۱۲ھ)

علامه محدين مكرم ابن منظور افريقي متوفى اا كه لكهة بين:

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

مم السجدة: ٣٦ ميں اس كامعنى ہے: انسان كے دل ميں وسوسہ ڈالنا اور اس كو گناه كرنے كے ليے بہكانا۔

(لسان العرب ج ٨ص ٢٥٣ نشر ادب الحوذة 'ايران' ١٣٠٥ هـ)

خلاصہ بیہ ہے کہ اے مخاطب! اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور تم کو اس تھم پڑمل کرنے سے روے کہ تم بدی کا جواب نیکی سے اور بُر ائی کا جواب اچھائی سے دوتو تم اس کے وسوسہ سے اللّٰہ کی پناہ طلب کرو۔

ہم نے اس آیت کواس پرمحمول کیا ہے کہ اس میں عام انسان سے خطاب ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے کے کونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے محفوظ ہیں حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے صحابہ نے بوچھا: یا رسول الله! آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی، مگریہ کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مد دفر مائی 'وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۳ منداحدج اص ۴۸۵ طبع قدیم ٔ منداحدج ۲ ص ۱۵۹ و قم الحدیث: ۳۲۳۸ مؤسسة الرسالة 'پیروت ٔ ۱۳۱۲ ه ٔ اتجم الکبیررقم الحدیث: ۳۵۳۰ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۳۳ و شحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۲۸ و لائل النبو قرح کص ۱۰۱ مندالبز ارزقم الحدیث: ۳۳۳۸ مندالبز الرقم الحدیث: ۸۳۳۸ و الزوا کدج ۸ م ۲۲۵ مبانید والسنن مندعبدالله بن مسعود رقم الحدیث: ۸۳۳۸ )

قاضی عیاض متوفی ۴۳۷ ھاور علامہ نووی متوفی ۱۷۲ ھے نے لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں شیطان کے ڈالے ہوئے مرض سے اور اپنے دل میں اس کے وسوسہ سے اور اپنی زبان میں اس کے کلام سے معصوم ہیں ۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ج۸ص ۴۵۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج۱۱ص ۲۰۰۸)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے حضرت آ دم کے اوپر دوخصلتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے (۱) میرا شیطان کا فر تھا' الله تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی'وہ مسلمان ہو گیا اور میری ازواج میری (نیکیوں میں) مددگار ہیں۔(۲) حضرت آ دم کا شیطان کا فرتھا اور ان کی بیوی ان کی (ظاہری) معصیت پران کی مبددگار تھیں۔(دلائل النبو ق ج۵س ۴۸۸ 'جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۵۸ 'الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۸۵ 'کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۹۳ 'تاریخ بغداد بحس ساسی)

غصه نه کرنے اور معاف کردینے کی فضیلت میں قرآن اور سنت کی تصریحات

انسان جوکسی پرغضب ناک ہوتا ہے تو دراصل میہ بھی شیطان کے دسوسہ کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ جب اسے کسی بات پرغصہ آئے تو وہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور صبر کرے اور جس پرغصہ آیا ہے اس کو معانب کر دے اور اس کی قرآن اور سنت میں بہت فضیلت ہے۔

غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے 0 اور جولوگ کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائی کے کا موں سے اجتناب کرتے اور جب وہ (کسی بات پر) غضب ناک ہوں تو

معاف کردیتے ہیں 0

وَالْكُظِمِيْنَ الْفَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (آل عران ١٣٣٠) وَالَّذِيْنَ يَحْبَنِبُونَ كَبَلْإِكَ الْإِنْجُووَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُوْاهُمْ يَغْفِيُ وْنَ (الثوري ٣٤٠)

حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے سی شخص کو غصر آئے

marfat.com

اوروہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے' پھراگراس کا غصہ نتم ہو جائے تو فبہا ورندوہ لیٹ جائے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٢ ١٨٢ مجع ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٥٩ فيامع السانيد واسنن منداني ذررقم الحديث: ١١٣٨)

حضرت سلیمان بن صردرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دوآ دمی ایک دوسرے سے لائے ان میں ایک غضب ناک ہوا'اس کا چہرہ سرخ ہوگیا اور اس کی گردن کی رکیں پھول گئیں' نمی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی طرف رکھے کو رایا: مجھے ایک ایسے جملہ کا گا وہ جملہ بیہ جاءو فہ باللہ من الشیسط ن السر جیسم 'ایک شخص جس نے نہی صلی الله علیہ وسلم سے بیر حدیث نی محلی وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا: تم جانے ہوکہ ابھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا: نہیں' اس نے کہا: آپ نے فرمایا تھا: مجھے ایسے جملہ کا علم ہے کہا گراس نے وہ جملہ کہد یا تو اس کا غصر ختم ہوجائے گا'وہ جملہ ہے: اعوفہ باللہ من المشیطن الموجیم 'اس شخص نے کہا: کیا تم مجھے دیوانا سمجھتے ہو۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۵۸)

ابدا یام مصودیوا استے ہو۔ (ساب اور کہا الدیں۔ ۱۹۰۸ کے ان سے ایک شخص نے ایک بات کہی جس سے وہ غضب ناک ہو ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد کے پاس گئے ان سے ایک شخص نے ایک بات کہی جس سے وہ غضب ناک ہو گئے کھر انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور کہا: میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک غضب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ صارف یانی سے بھائی جاتی ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص غضب ناک ہوتو وہ وضو کرے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٨م منداحمة ٢٢٦)

حضرت معاذ بن انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے عصبہ کے نقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہواس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کرلے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ اس کوتمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا: تم بڑی آئھوں والی حوروں میں سے جس حور کو چاہو لے لو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٧٤٧٤م سنن ترندي رقم الحديث: ٢٠٢١ سنن ابن ماجد رقم الحديث: ٣١٨٦)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی ا پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک جو پھے بھی ہونے والا تھا اس کی ہم کو خبر دے دی 'اس کو یا در کھا اور جو اس کو بھول گیا وہ بھول گیا 'اس ا ثناء میں آپ نے فرمایا: بے شک دنیا سربر اور میٹھی ہے اور بے شک الله تم کو اس دنیا میں ا خلیفہ بنانے والا ہے 'پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو' سنو دنیا ہے بچو اور عور تو اس سے بچو نیز آپ نے فرمایا: سنوکی آ دمی کا رعب تمہیں جن بات کہنے سے ندروک دے جب کہ تم کو اس کا علم ہو' پھر حضرت ابوسعیدرونے گیا اور کہنے گیا: الله کی تنم! ہم نے بہت کی ایسی چیز میں دیکھیں جن سے ہم مرعوب ہو گئے آپ نے مزید فرمایا: سنو! ہرعبد شکن کے لیے والے میں جہد شکن کے جہد شکن کے برابر ہوگی اور سربراہ مملکت سے عبد شکن سے بڑی اور کوئی عہد شکن نے کے برابر ہوگی اور سربراہ مملکت سے عبد شکن سے بڑی اور کوئی عہد شکن نے اس کی عبد شکنی کا حجنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا اور اس کی احادیث میں ہم کو یا و بڑی اور او کئی عہد شکنی کے جہد شکنی کا حجنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا اور اس کی احادیث میں ہم کو یا و بے آپ نے فرمایا: سنو! بنوآ دم کو دیکھنے طبقات میں بیدا کیا گیا ہے' سنوان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے' سنوان میں سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں خصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے اور اس ب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے' سنوان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں خوال میں اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آتے اور دیر میں جائے' سنو! بے شک غضب ابن آ دم کے دل میں اور جلد چلا جائے اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آتے اور دیر میں جائے' سنو! بے شک غضب ابن آ دم کے دل میں اور جلد میں جن کو جلد عصہ آتے اور دیر میں جائے' سنو! بے شک غضب ابن آ دم کے دل میں اور جلد میں جن کو جلد عصہ آتے اور دیر میں جائے' سنو! بے شک غضب ابن آ دم کے دل میں اور حبلہ علی کو دیر میں خوالو میں کو دیر م

جلدونهم

marfat.com

ایک چنگاری ہے' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ غضب ناک شخص کی آئٹھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں' پس جس شخص کی بیر کیفیت ہواس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے۔

(سنن ترفذى رقم الحديث: ۲۱۹۱ مندالحميدى رقم الحديث: ۷۵۲ منداحمد جساص كاسنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۸۷ مندابويعلى رقم الحديث: ۱۰۱۱ مندابويعلى رقم الحديث: ۱۰۱۵ مندابوسعيد الخدرى رقم الحديث: ۱۰۴۵)

#### غصه کرنے کے دینی اور دنیا وی نقصانات

غصر نہ کرنے اور غیظ وغضب کے تقاضوں کوترک کرنے اور معاف کرنے کے حسب ذیل فوائدہیں:

- (۱) عصر کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر کا مریض عصہ کرے تو اس کو فالج ہونے کا خطرہ ہے یا د ماغ کی رگ پھٹ جانے کا' ہمارے علاقے میں ہائی بلڈ پریشر کے ایک مریض ہیں' وہ کسی بات پر عصہ ہوئے اور ان کے پورے جسم پر فالج ہوگیا' اللہ تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھے۔
  - (۲) جب آ دمی غصه کوترک کرتا ہے اور انقام نہیں لیتا تو وہ صبر کرنے کی اعلیٰ صفت سے متصف ہوتا ہے۔
- (۳) غیظ وغضب میں وہی شخص آتا ہے جس میں تفاخراور تکبر ہواور بیہ جاہلیت کی صفت ہے اور غصہ میں نہ آنا انسان کے منگسر المزاج اور متواضع ہونے کی دلیل ہے۔
- (۳) شیطان انسان کے خون کو جوش میں لاتا ہے تا کہ انسان کو دینی اور دنیاوی نقصان ہواور مسلمان اعسو ذیب الملیہ من الشیطان الرجیم پڑھ کرغصہ کو دور کرتا ہے اور حلم اور صبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔
- (۵) غصررو کنے پراعبو فہ بساللہ من الشيطان الوحيم سے مددحاصل کرنی جا ہيے اور وضوکرنے سے پانی پينے سے اور اپنی حالت بدلنے سے کداگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے۔
- (۲) وہ غصہ مذموم ہے جود نیاوی امور اور اپنے ذاتی معاملات میں ہواور جو غصہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں پر ہواور اللہ کی حدود کے تو ژنے پر ہواور دین کی سربلندی اور اُحیاء سنت کے لیے ہووہ غصہ محمود ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سور ن اور چاند ہیں اور تم نہ سور ن کو بحدہ کر واور نہ چاند کو اور الله ہی کو بحدہ کر وجس نے انہیں پیدا کیا ہے؛ اگرتم صرف اس کی عبادت کرتے ہوں پھر بھی اگر بیاوگر میں تو جوفر شتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہوکر لہلہاتی ہواور ابھرتی ہے بیث کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہوکر لہلہاتی ہواور ابھرتی ہے؛ بے شک جس نے اس نمین کو زندہ کیا ہے وہ ابھت ہوں (قیامت کے دن) مر دول کو زندہ کرنے والا ہے بیٹ شک وہ ہر چیز پر قادر ہے 0 (می البحد تا ہوں کو تھا کی الو ہیت اور تو حید بر دلیل

م السجدة : ٣٣ ميں يہ بيان فرمايا تھا كە اوراس سے عمدہ اوركس كا كلام ہوسكتا ہے جواللہ (كے دين) كى دعوت دے اور اس آيت ميں يہ بتايا ہے كہ اللہ كے دين كى دعوت دين كا طريقہ يہ ہے كہ اللہ تعالى كے وجود اس كى الوہيت اس كى تو حيد اس كى قدرت اور اس كى حكمت پر دلائل پيش كے جائيں رات اور دن اور سورج اور چاند وغيرہ اللہ تعالى كى الوہيت اور اس كى قدرت اور اس كى حكمت پر دلائت كرتے ہيں اور اس كى تقرير يہ ہے كہ سورج اور چاند كا طلوع اور غروب ايك مقرر شدہ نظام كے تحت تسلس سے وجود ميں آرم ہے اس سے معلوم ہوا كہ سورج اور چاندكى ناظم كے تالع ہيں اور چونكہ پورى كا نئات ميں يہ نظام واحد ہے اس سے واضح ہوا كہ اس كا ناظم بھى واحد ہے اور اس پورى دنيا ميں سورج سے عظيم اور قوى چيز ہميں كوئى نظر نہيں آتى 'وہ اگر اپنے سے واضح ہوا كہ اس كا ناظم بھى واحد ہے اور اس پورى دنيا ميں سورج سے عظيم اور قوى چيز ہميں كوئى نظر نہيں آتى 'وہ اگر اپنے

marfat.com

مقام سے ذرا نیچے ہوتا تو اس کی تپش سے روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا اورا گراو پر ہوتا تو سب سردی سے منجمد ہوجاتے تو جس ذات نے اس عظیم سیار ہے کوا پنے نظام کا پابند کیا ہوا ہے وہی خلاق عالم ہے 'کھروہ جب چاہتا ہے تو اس عظیم آفا ب کو گہن لگا کر بنور کر دیتا ہے اور بیاس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جواتے عظیم سورج کے نور کوسلب کرنے پر قادر ہے وہ ہماری آنکھول سے بصارت کے نور کواور ہمارے دلوں سے بصیرت کے نور کوزائل کرنے پر بہطریق اولی قادر ہے اس لیے سورج گہن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلوق کو سوف پڑھنے کی تاکیدفر مائی ہے تحدیث میں ہے: سورج گہن کے وقت نما زیر ٹھنا

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو کہن لگ گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور اس میں بہت طویل قیام کیا اور سورۂ بقرہ کے لگ بھگ قر اُت کی' پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا' پھر رکوع سے سراٹھا کر بہت دیر کھڑے رہے مگریہ قیام پہلے قیام سے کم تھا' پھر آپ نے ( دوبارہ ) رکوع کیااور بہت طویل رکوع کیا' پھر آپ نے سجدہ کیا' پھر دوسری رکعت میں بہت طویل قیام کیااور یہ پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا' پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیااور یہ پہلی رکعت کے رکوع سے کم تھا' پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہوکر قیام کیا' یہ بھی طویل قیام تھا مگر پہلے قیام ہے کم تھا' پھراس کے بعد دوبارہ رکوع کیا' پھر آپ نے سجدہ کیا' اس کے بعد آپ نماز ہے فارغ ہو گئے اور سورج سے گہن دور ہو گیا اور سورج جیکنے لگا' پھر آپ نے فر مایا: سورج اور جاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں'ان کوئسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے' پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھوتو اللہ کو یا د کرو' صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے ویکھا کہ آپ اپنے مقام ہے کسی چیز کو پکڑنے لگے تھے' پھر ہم نے ویکھا کہ آپ پیچھے ہے' رسول النُّدصلی النُّدعلیہ وسلم نے فر مایا: میں نے جنت کو دیکھا اور میں انگوروں کا ایک خوشا کپڑنے لگا اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کوکھاتے رہتے اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا اور میں نے دوزخ میں زیادہ ترعورتوں کو دیکھا' صحابہ نے یو چھا: یا رسول اللہ! کس وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ان کی ناشکری گی وجہ سے 'صحابہ نے بوچھا: یارسول اللہ! کیاوہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اوراس کے احسان کاا نکار کرتی ہیں'اگرتم ان کے ساتھ ساری عمراحسان کرتے رہو' پھروہ تم سے کوئی معمولی کمی دیکھ لیں تو کہتی ہیں : میں نے تو تم سے بھی کوئی خیرنہیں دیکھی۔(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۵۲۰)صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۱۸۹ سنن نسائی رقم الحديث: ٣٩٣١ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٢٦١ منداحد ج٢ ض ٥٣)

سورج گہن کی نماز کے طریقہ میں مذاہب ائمہ

علامہ یجیٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۲۷۱ ھ نماز کسوف (سورج گہن کی نماز) میں رکوع کی تعداد میں مذاہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے مذہب میں نماز کسوف کی ہررکعت میں دورکوع اور دوسجدے ہیں (جیسا کہ مذکور الصدر حدیث میں ہے)اور امام مالک امام احمد' اسحاق' ابوثور اور داؤ د ظاہری کا بھی یہی مذہب ہے اور ابراہیم نخعی' نوری اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کسوف جمعہ کی نماز اور ضبح کی نماز کی طرح دورکعت ہے۔

(المجموع شرح المهذب ج٢ص١٣١\_١٢٩ ُ دارالكتب العلميه 'بيروت' ٣٢٣ه هـ)

فقہاءاحناف کی دلیل ہے ہے کہ نماز کسوف میں رکوع کی تعداد میں اضطراب ہے' مذکور الصدر حدیث میں ہر رکعت میں دو

تبيان القرآن

ایک رکعت میں تین رکوع کرنے کی حدیث یہ ہے:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا جس دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صاحبز او بے حضرت ابراہیم رضی الله عنه فوت ہوئے تنے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دور کعت نماز میں چھر کوع اور چار سجد سے کیے۔ (صبح مسلم: الکسوف: ۱۰۔ رقم بلا تکرار: ۹۰۴ الرقم السلسل: ۲۰۶۷ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۸ السنن الکسوف: ۱۱۷۸ منا الله یا تعدید الله رقم الحدیث: ۵۱۸ منانید والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۵۱۸)

ایک رکعت میں چار رکوع کرنے کی بیرحدیثیں ہیں:

طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب سورج کو گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورکعت میں آٹھ رکوع اور چارسجدے کیے۔

(صحیح مسلم: کموف:۱۸ وقم بلا تکرار:۹۰۸ والقم السلسل:۲۰۷۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۱۱۸۳ سنن التر مذی رقم الحدیث:۵۲۰ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی 'آپ نے قر اُت کی' پھر رکوع کیا' پھر قر اُت کی۔ پھر رکوع کیا' پھر قر اُت کی پھر رکوع کیا' پھر قر اُت کی' پھر رکوع کیا' پھر سجدہ کیا اور دوسری رکعت پھر اسی طرح پڑھی۔ (صحیح مسلم:الکسوف:۱۹۔ رقم بلا بحرار:۹۰۹۔الرقم اُسلسل:۲۰۷۷ سنن للنسائی رقم الحدیث:۱۳۶۷)

ایک رکعت میں پانچ رکوع کرنے کی بیرحدیث ہے:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کسوف پڑھائی' آپ نے لمبی سورتوں میں سے قر اُت کی اور ایک رکعت میں پانچ رکوع کیے اور دوسجدے کیے' پھر دوسری رکعت بھی آپ نے اس طرح پڑھی۔(سنن ابوداؤدرقم الحدیث ۱۱۸۲)

فقهاءاحناف کے نزدیک سورج گہن کی نماز کا طریقہ

فقہاءاحناف کا مسلک میہ ہے کہ نماز کسوف میں باقی نمازوں کی طرح دورکعت میں سے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں اوران کی دلیل میہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا 'پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اتنا لمبا قیام کیا کہ لگتا تھا اب رکوع نہیں کریں گے' پھر آپ نے رکوع کیا اور اتنا لمبارکوع کیا کہ لگتا تھا کہ اب بحدہ کیا کہ لگتا تھا کہ اب بحدہ اٹھایا اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ لگتا تھا کہ اب بحدہ سے سراٹھایا اور اتنی دیر کھڑ آپ نے بحدہ سے سراٹھایا اور اسی طرح دوسری رکعت اتنا لمبا بحدہ نہیں کریں گے' پھر آپ نے دوسرے بحدہ سے سراٹھایا اور اسی طرح دوسری رکعت اتنا کہ اب بحدہ بھر آپ نے دوسرے بحدہ سے سراٹھایا اور اسی طرح دوسری رکعت میں اور اندین الوداؤدر تم الحدیث ۱۹۲۰ المنا الکہ بیا اللہ بیانی رتم الحدیث ۱۸۱۷ منداحمہ ۲۵س ۱۹۱ المت درک جام ۳۲۹)

marfat.com

أثر القرآر

#### آ بہت سجدہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''اور نہ تم سورج کو بحدہ کر واور نہ چا ند کو اور اللہ ہی کو بحدہ کر وجس نے انہیں پیدا کیا ہے '' اللہ تعالیٰ نے سورج اور چا ند کو بحدہ کرنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ ہر چند کہ وہ دو عظیم سیارے ہیں لیکن بیان کی ذاتی فضیات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بحدہ کیے جانے کے مستحق ہول'ان کا خالق تو اللہ عز وجل ہے'وہ جب چاہے سورج اور چا ندکو فضیات نہیں ہے۔ جس کی دوشنی کو زائل کر دے اور تم اللہ کو بحدہ کر وجس نے ان کو بہدا کیا ہے اور اپنے نظام قدرت کو مخر کر دیا ہے'اگر من مرف اس کی عبادت کرتے ہو۔

فرشتوں کی دائمی تبیج پرایک اشکال کا جواب

میں اسبحدۃ: ۳۸ میں فر مایا:'' پھر بھی اگریہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں تو وہ رات اور دن اس کی تنبیج کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں O''

بيآيت سجده ہاورفقهاء احناف كنزديك بيقرآن مجيد ميں كيار مويي آيت سجده ب-

اس آیت میں فرشتوں کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی تبیع کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتے رہتے ہیں اب اگریہ سوال کیا جائے کہ جب فرشتے ہرونت اللہ تعالیٰ کی تبیع

رتے رہتے ہیں تو وہ باقی کام کس وقت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجیدنے ان کے اور کاموں کا بھی ذکر فرمایا ہے مثلاً: مَرُكِ بِهِ الدُّوْحُ الْكُونِيُنِ فَعَلَى قَلْبِكَ . جبریل این نے قرآن مجید کوآپ کے قلب پرنازل کیا۔

لبيت. (الشعراء:۱۹۴–۱۹۳)

بے شک فرشتوں نے جن کوگوں کی روح قبض کی۔ فرشتے اور جبریل اپنے رب کی اجازت سے شب قدر میں

اِتَ الَّذِينَ تَوَفِّهُ هُوالْمَلَّيِكَةُ . (الناء: ٩٧) تَكُزَّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالتُّوْرُحُ فِيْهَا بِلِأَذْنِ مَرَّيْمٍ .

قدر:٣) نازل ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی شیخے کرتے رہتے ہیں وہ فرشتوں کی خاص نوع ہیں' وہ اکابر ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور بیاس کے خلاف نہیں ہے کہ دوسرے فرشتے ان کاموں میں مشغول رہتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دیئے ہیں۔

بشراور فرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق اورامام رازی کی تفسیر پر بحث ونظر

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

کیا یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے بشر سے افضل ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہاں! کیونکہ اعلیٰ درجہ والوں سے اونیٰ درجہ والوں کے حال پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اس یوں کہا جائے گا کہ اگر میہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اکا ہر ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس نوع میں اعلیٰ درجہ والوں کے حال کے حسن سے اونیٰ درجہ والوں کے خلاف استدلال ہے۔ (تفیر کبیرج میں ۲۵ داراحیاء التراث العربیٰ بیروت ۱۳۵۵ھ)

میں کہتا ہوں: اس دلیل سے مطلقاً فرشتوں کا بشر سے افضل ہونا لازم نہیں آتا' بلکہ فرشتوں کا کفار سے افضل ہونا لازم آ رہا ہے' باقی فرشتوں اور بشر کے درمیان افضلیت کی تحقیق اس طرح ہے:

جلدويم

marfat.com

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكھتے ہيں:

معتزلۂ فلاسفہاوراشاعرہ کا مسلک ہیہے کہ فرشتے بشر سے افضل ہیں حتیٰ کہ نبیوں اور رسول سے بھی افضل ہیں اور جمہور اہل سنت کا مسلک ہیہے کہ بشر فرشتوں سے افضل ہے اور اس کی تفصیل ہیہے:

رسل بشركى رسل ملائكه سے افضلیت اور عامة البشركی عامة الملائكه سے افضلیت برحسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے ان کو سجدہ کریں اور حکمت کا تقاضایہ ہے کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کی تعظیم کا حکم دیا جاتا ہے۔

(۲) جب الله تعالی نے بیفر مایا کہ اس نے حضرت آ دم کوتمام چیزوں کے اساء کی تعلیم دی تو اس سے مقصود صرف بیتھا کہ حضرت آ دم کی تعظیم اور تکریم کی وجہ استحقاق بیان کی جائے۔

(m) الله تعالىٰ نے فرمایا:

ہے شک اللہ نے آ دم کواور نوح کواور آل ابراہیم کواور آل عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے 🖸

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ ادْمَرُونُونُ حَاقُ الْ اِبْدُهِبُمَ وَالْ عِمْدِنَ عَلَى الْعَلِمِينَ ﴿ (آلْ عَرانَ:٣٣) اورتمام جہان میں فرضت بھی شامل ہیں۔

(٣) انسان میں شہوت اور غضب ہے اور اس کو کھانے پینے 'رہنے اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں اس کو کھی اور عملی کمال کے حصول سے مانع ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان عوارض اور موانع کے باوجود عبادت کرنا اور علمی اور عملی کمال حاصل کرنا' ان کی عبادت سے بہت افضل ہے جن کو عبادت کرنے سے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے' اس لیے انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت کرنے سے بہت افضل ہے۔ (شرح عقائد نئی ملحضا' ص ۱۲۱ کراچی) حشر ونشر کے امکان برا بیک ولیل

کم اسجدۃ: ۳۹ میں فرمایا: ''اور (اے مخاطب!) اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کوخشک اورغیر آباد دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہو کرلہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے 'بے شک جس نے اس زمین کوزندہ کیا ہے وہی (قیامت کے دن) مردوں کوزندہ کرنے والا ہے 'بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے O''

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے رات اور دن اور سورج اور چاند سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فر مایا تھا اور اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا ہے کہ جو ذات مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ذات مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اس لیے مشرکین کا حشر ونشر کا انکار کرنا باطل ہے نیز جب اللہ تعالی نے پہلی بارانسان کو بلکہ اس پوری کا نئات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جا گا کھڑ اکر دینا کیا مشکل ہے۔ باللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جولوگ ہماری آیوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جموعک دیا جائے گاوہ بہتر ہے یا وہ شخص جواطمینان سے قیامت کے دن آئے گا نتم جو چا ہو کرؤ بے شک وہ تمہارے کا موں کوخوب دیکھنے والا ہے 0 بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا (ان کوعذاب دیا جائے گا) بے شک ہے بہت معزز کتاب ہے 0 اس میں باطل کہیں سے نہیں آسکنا نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے نہ کتاب بہت

جلدوتهم

ميار القرآر

#### حکت والے حرکیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے O (م المجدة ۲۲:۵۰۰۰) الحاد کامعنی اور اس کا مصداق

اس سے پہلے میں اسبحدۃ : ۳۳ میں یہ بتایا تھا کہ انسان کا سب سے عُمرہ منصنب اور مرتبہ اللہ کے دین کی دھوت دیتا ہے پہر می اسبحدۃ : ۳۷ میں یہ بتایا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تو حیداوراس کی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے جائیں اور ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے دین میں شبہات ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالی سے خفی نہیں ہیں 'پھران کو ڈراتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے فرمایا: ''تم جو چاہو کرو بے شک وہ تمہارے کا موں کو خوب دیکھنے والائے'۔

روس اس آیت میں کم بحث کے لیے 'یلحدون' فرمایا ہے بلحدون الحادے ماخوذ ہے علامہ حسین بن محمد راغب اصنبانی متوفی ۲۰۵ ھالحاد کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الحاد کا مادہ لحدہ کد اس گڑھے کو کہتے ہیں جو درمیان سے بغلی جانب جھکا ہوا ہوتا ہے الحاد کامعنی ہے: حق سے انحراف کرنا الحاد کی دوشمیں ہیں: (۱) کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا (۲) ان اسباب کو ماننا جوشرک کی طرف پہنچا میں 'پہلی قتم ایمان کے منافی ہے اور دوسری قتم ایمان کی گرہ کو کمزور کردیتی ہے لیکن ایمان کو باطل نہیں کرتی ' قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَا يِهِ (الاعراف: ١٨٠) جولوگ الله كاساء من الحادكرت بي-

اوراللہ تعالیٰ کے اساء میں الحاد کی دوقت میں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی جائے جواس کے لیے جائز نہیں ہے، مثلاً یہ کہنا کہ سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (۲) اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں (مثلاً اللہ میاں یا اللہ سائیں کہنا)۔ (المفردات ۲۵سے ۵۷ کھتے نزار مصطفیٰ کم کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جولوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں''یہاں الحاد سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) قادہ نے کہا: اس سے مراد ہے: جولوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں (۲) ابو مالک نے کہا: جولوگ ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں (۳) ابن زید نے کہا: جولوگ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں (۴) سدی نے کہا: جولوگ ہمارے رسولوں سے عنادر کھتے ہیں (۵) مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے: جب مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کفار سٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بیٹتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: '' آیا جو خص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گاوہ بہتر ہے یا وہ خص جواطمینان سے قیامت کے ہے۔ رسا''

اس کی تفسیر میں مفسرین کے حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) عکرمہ نے کہا: جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو شخص قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔
- (۲) ابن زیاد نے کہا: جس کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گاوہ ابوجہل ہے اور جو قیامت کے دن اطمینان سے آئے گاوہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔
- (س) مقاتل نے کہا: جن کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا دہ ابر جہل اور اس کے ساتھی ہیں اور جو اطمینان کے ساتھ

جلادتم

marfat.com

قیامت کے دن آئیں گے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

(س) ابن بحرنے کہا: اس آیت میں عموم مراد ہے دوزخ میں جھوٹکا جانے والاکافر ہے اور قیامت کے دن مطمئن ہو کر آنے والے مؤمنین ہیں۔(النک والعون للماوردی ج۵ص۱۸۵۔۱۸۴ دارالکتب العلمیه 'بیروت)

اور بیہ جوفر مایا ہے: تم جو چاہو کرؤیہ دھمکانے کے لیے فر مایا ہے بعنی تمہارے کفر پراصرار کی وجہ سے تمہارے لیے دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہے'اب تم جو چاہو کرؤ'تمہاری کسی کوشش سے بیعذابٹل نہیں سکتا۔ جعلی پیرول اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد

اس آیت میں فرمایا ہے: ''جولوگ ہماری آیوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے فنی نہیں ہے' اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جوعلم اور معرفت سے خالی ہوتے ہیں اور زہداور تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں' وہ کشف اور الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور اپنی روحانیت اور کرامتوں کا چرچا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اغنیاء اور حکام ان کے پاس آئیں اور ان کے زہداور تقویٰ سے متاثر اور مرعوب ہوں' وہ علماء دین کی تحقیر کرتے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قرآن اور حدیث کی تغییر کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قاویٰ جاری کرتے ہیں' لوگ ان سے مسائل معلوم کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے قاویٰ جاری کرتے ہیں' لوگ ان و دولت سے اپنے مریدوں میں اضافہ کرتے ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کواٹھا کرعلم کواٹھا کے 'حق کہ جب کوئی عالم سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کواٹھا کے گا 'حق کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو اپنا پیراور پیشوا بنالیں گے' ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے' پس وہ خود بھی گم راہ کو بیٹ گر اور کو بھی گم راہ کریں گے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۰ 'صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵ 'منن تر ندی رقم الحدیث: ۲۱۵ 'منن تر ندی رقم الحدیث: ۲۱۵ 'منن جدرقم الحدیث: ۲۱۵ 'منن تر ندی رقم الحدیث: ۲۱۵ 'منن جدرقم الحدیث: ۲۱۵ 'منان مندعبداللہ بن عمرو بن العاص رقم الحدیث: ۲۱۵ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے بدلہ میں دنیا کوطلب کریں گے وہ لوگوں کے سامنے درویشی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑی زم کھال کا لباس پہنیں گے ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میشی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے کیا وہ (میری مہلت دینے ) دھوکا کھا رہے ہیں یا وہ (میری مخالفت پر) جرائت کررہے ہیں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۰۵ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۸۲۵ منداحدج اص ۱۱۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۳۳ مشلوق رقم الحدیث: ۵۳۲۳)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠٠ه اهاس حديث كي شرح ميس لكهت بين:

بیلوگ صوفیاءاور درویشوں کا لباس پہن کراور ریا کاری سے عبادت کر کے لوگوں کو دھوکا دیں گے اور لوگوں کو اپنا معتقد اور مرید بنانے کے لیے اور دنیا کا مال بٹورنے کے لیے' زہد وتقویٰ کا اظہار کریں گے اور وہ نیک اور خدا ترس علماء سے عداوت رکھیں گے'ان پرحیوانی صفات اور شہوات کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے نام ونمود کے لیے کارروائی کریں گے۔

(مرقاة المفاتيح ج ٩ ص١٨٣ - ١٨٢ كمتبه حقانيه يشاور)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله تعالیٰ نے ایک الی مخلوق کو پیدا کیا ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میشی ہوں گی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے' پس میں اپنی ذات اور

*چلد*و؟

marfat.com

صفات کی تشم کھاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے ایبا فتنہ مقرر کردیا ہے جس میں جتلا ہو کر برد بار آ دی بھی جران ہوگا، کیا بدلوگ مجھ پر دھوکا کھارہے ہیں یا مجھ پر جرائت کررہے ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٣٠٣ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٢٤٩ جامع المسانيد والسنن مندعبدالله بن عمر رقم الحديث: ٧٠٠)

اللوے كامعنى بے : كھيكوار كے كودے كا خشك كيا ہوارس - ( قائداللغات م ١٣١) فيروز اللغات م ١٥٠)

تھیکوارایک سم کا بودا ہے جس کے بے بہت لمبے ہوتے اوران سے لیس دار مادہ نکلتا ہے۔ (فیروز اللغات من ١٠٣٥)

حم السجدة: ٨١ ميں فرمايا: "بے شك جن لوگوں نے قرآن كا اس وقت كفر كيا جب وہ ان كے ياس بينج چكا تھا (ان كو عذاب دیا جائے گا) بیشک بیربہت معزز کتاب ہےO''

اس آیت میں قرآن مجید کوعزیز فرمایا ہے اس کامعنی ہے: اس کتاب کی کوئی مثال نہیں ہے یااس کامعنی ہے: یہ کتاب

تمام کتابوں پرغالب ہے۔

رض السجدة ٢٢٠ مين فرمايا: "اس مين باطل كهين سے نہين آسكنا ندسامنے سے اور ند پیچھے سے مير كتاب بہت حكمت والے

حمر کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے 0'' مرآن مجید کے سامنے اور چھھے سے باطل نہآنے کے محامل

اس آیت میں فرمایا ہے: "اس کتاب کے سامنے اور پیھے سے باطل نہیں آسکتا" اس کی متعددتفسیریں ہیں:

نہاس سے پہلی آسانی کتابوں مثلاً تورات و بور اور انجیل میں اس کی تکذیب ہے اور نہاس کے بعد کوئی آسانی کتاب آئے گی کہاس کی تکذیب ہوسکے۔

(۲) قرآن مجید نے جس چیز کے حق ہونے کی تصریح کر دی ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید نے جس چیز کے باطل ہونے کی تصریح کردی ہےوہ حق نہیں ہوسکتی۔

(٣) قرآن مجيد محفوظ بئ نداس سے كوئى آيت كم موسكتى ب نداس ميں كوئى اپنى طرف سے سى آيت كا اضافه كرسكتا ہے۔

(۴) پچھلے زمانہ میں کوئی ایسی کتاب تھی جواس کا معارضہ کرتی اور نہ آئندہ کوئی ایسی کتاب آسکے گی جواس کا معارضہ کر سکے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول مکرم!) آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف

کہی جانی رہی ہیں بے شک آپ کارب (مؤمنوں کے لیے)ضرورمغفرت والا ہے اور (کافروں کے لیے) در دناک عذاب

والا ہے 0 اور اگر ہم اس قر آن کو عجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی کئیں 'کیا ( کتاب کی زبان )عجمی ہواور (رسول کی زبان )عربی ہو؟ آپ کہیے: یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاء ہے اور

جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور بیان پر اندھا پن ہے ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جارہی ہے O

(مم البحدة:٣٣٠ ١٩٨)

کفار کی دل آ زار با توں پر نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی دینا

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ملحدین کو ڈرایا اور دھمکایا تھا' پھر قرآن مجید کی آیات کی عظمت اور شرف کو بیان فر مایا اور کتاب اللہ کے درجہ کی بلندی کا ذکر فر مایا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مضمون سابق کو دہرایا اور وہ بیہ ہے: ''اور کا فروں نے کہا: آپ ہمیں جس دین کی طرف بلارہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سوآپ اپنا کام کریں اور بے شک ہم اپنا کام کرنے

martat.com

تبيان القرآن

والے ہیں 0 ''(مُمَّ السجدة: ۵) پھراس آیت میں نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی وی ہے کہ آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جارہی ہیں جوآ ب سے پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی رہی ہیں کینی جس طرح پہلے رسولوں پرطعن کیا جاتا تھا اور ان کے متعلق دل آزار باتیں کی جاتی تھیں سوالی ہی باتیں آپ کے متعلق بھی کی جارہی ہیں کہذا آپ اس معاملہ کواللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں مشغول رہیے۔ قرآن مجید کوغور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا قرآن کی ہدایت سے محروم ہونا حم السجدة: ۴۴ میں فرمایا:''اور اگر ہم اس قرآن کوعجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آپتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی تنئیں کیا ( کتاب کی زبان ) تجمی ہواور (رسول کی زبان) عربی ہو؟''۔ جب الله تعالیٰ نے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت بیان کر دی اوراس کے احکام شرعیہ کو وضاحت سے بیان فر ما دیا' اس کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فر مایا کہ ان کا کفر محض ضدعنا دُسر شی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے ان کے پاس ایمان نہ لانے کا کوئی منطقی جواز نہیں ہے جبیبا کہ اس آیت میں فر مایا ہے: **دَلُوْنَةُ إِنْهُ عَلَى بَعْضِ الْآغِينِيُ نُ فَقَرَا لَا عَلَيْمِ قَا كَانُوُا** اللَّهِ اورا كريم اس قر آن كوكس مجمى تحض يرنازل فرمات 🗅 پهروه يه مُؤُونِينِين (الشعراء:١٩٨) ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو پیراس پر ایمان لانے والے نہ اسی طرح اگرہم پورا قرآن مجمی زبان میں نازل فر مادیتے تب بھی یہ کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ یعنی وہ بیہ کہتے کہ بورے قرآن کولغت عرب میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اور وہ اس کا انکار کرتے اور بیہ کہتے کہ عربی مخاطب کے اوپر عجمی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے جس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا' حضرت ابن عباس' مجاہداور عکر مہ وغیرهم نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا:'' آ پ کہیے: یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاء ہے' یعنی اے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )! جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے دلوں کے لیے بیقر آن ہدایت ہے اور ان کے سینوں سے شکوک اور شبہات دور کرنے کے لیے یے قرآن شفاء ہےاور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے' وہ قر آن مجید کی آیات میںغور کرتے ہیں نہان کو سمجھتے ہیں اور بیان پراندھاین ہے وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ' جیسا کہ اس آیت میں فر مایا ہے: وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرُ إِن مَا هُوَشِفًا وَوَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الل شفاءادر رحمت ہے اور وہ ظالموں کے لیے صرف نقصان کوزیا وہ کرتا وَلا يَزِيْدُ الْقُلِمِيْنَ إِلَّا خَسَا رَّا ٥ (بنواسرائيل: ٨٢) ''اوران لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جارہی ہے O''مجاہد نے کہا: بینداان کے قلوب سے بہت دور ہے' امام ابن جریر نے کہا: اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جوان کو پکاررہا ہے اور ان سے خطاب کررہا ہے وہ گویا کہ ان سے بہت دور ہے صحاک نے کہا:

اس کامعنی ہے کہ قیامت کے دن ان کوان کے بہت بیج ناموں سے بکارا جائے گا۔

# وَلَقَنَ اتَيْنَا هُوْسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيْرُولُولُولُ كِلْمَ الْسِيقَةُ

اور بشک ہم نے موی کو کتاب عطافر مائی تواس میں (بھی) اختلاف کیا گیا اوراگر آپ کے دب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو

martat.com

تبياء القرآء

# رَبِكُ لَقُونَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَقَى شَلِيٌّ مِنْ فَعَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى

ان كورميان فيصله وچكا من اور بي شك بيلوگ ال قرآن كم تعلق سخت خلجان اور شك ميل ميل مي كوكي نيك كام كيا به وه ايخ

# مَالِيًا فَلِنفُسِهِ وَمَنْ اَسَاءُ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكِ بِظُلَامِ لِلْعِبِيْدِاتُ

نفس کے فائدہ کے لیے کیا ہے اور جس نے کوئی بُراکام کیا ہے قاس کا ضرر (بھی) ای کوہوگا اور آپیں ہے کا اسب نے بندول پڑھم کرنے والنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موئی کو کتاب عطافر مائی تو اس میں (بھی) اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک بیلوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں 0جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنیش کے فائدہ کے لیے کیا ہے اور جس نے کوئی بُراکام کیا ہے تو اس کا ضرر (بھی) اس کو ہوگا اور آپ کا رب اپنے بندوں پرظلم کرنے والا نہیں ہے 0 اس کے ایک کیا ہوتا کیا ہے اور جس کے ایک کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کوئی بندوں پرظلم کرنے والا نہیں ہے 0 کیا ہوتا کیا گائے کیا ہوتا کیا کہ کی ول آزار با توں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا

یعنی جب ہم نے (حصرت) موئی علیہ السلام کو تو رات عطا کی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور بعض لوگوں نے اس کی تاکہ بھی حال آپ کی قوم کا ہے۔ بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس کا کفر کیا، سواس آیت میں نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیر بلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے کچھلوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے تو آپ اس پڑم نہ کریں، ہرصا حب کتاب نبی کے ساتھ یہی ہوتا آیا

کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں تو ہماری مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آجاتا' اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فر مایا:''اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا''۔

کفار مکہ پرایساعذاب نہیں آپا جس سے پورا مکہ ملیامیٹ کر دیا جاتا اور کفار مکہ کوئن وین سے اکھاڑ دیا جاتا اور شہر مکہ قوم عاد اور شمود کی بستیوں کی طرح کھنڈرات اور ویرانوں میں تبدیل ہو جاتا' کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور مکہ وہ شہر ہے جس کی طرف انبیاء اور مرسلین نے ہجرت کی ہے اور ملائکہ مقربین اس شہر میں نازل ہوتے رہے اس شہر میں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اس کے طیل اور ذبتے نے اس شہر کو بسایا' اس کے طیل نے اس شہر کے لیے دعا کی: اے اللہ! لوگوں کے دلوں کواس شہر کی طرف ہوجائے گا' اس لیے اللہ کی رحمت کو یہ گوارانہ ہوا کہ عاد اور شمود کی بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی عذاب نازل کر کے اس شہر کوئہ س نہس کردے۔

ظلم کی ندمت میں احادیث

حم السجدة: ٣٦ ميں فرمايا: ''جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدہ کے لیے ہے اور جس نے کوئی بُرا کام کیا ہے تو اس کا ضرر (بھی) اس کوہوگا O''

یہ ہے۔ اس مجید کی متعدد آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے: ہرشخص کواس کے ممل کا صلہ ملے گا اوراللہ تعالٰی سی شخص پرظلم نہیں کرے گا'اللہ سے ظلم کی نفی اورظلم کی ندمت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابوذر رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمایا که الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: اے میرے بندو! بے شک میں نے اپنی ذات پرظلم کوحرام کرلیا ہے اورتمہارے درمیان بھی آپس میں ظلم کوحرام کر دیا'سوتم ایک دوسرے برظلم نہ کرو۔ (صحیمسلم رقم الحدیث بلا تحرار ۲۵۷۷ الرقم المسلسل: ۱۲۵۰ ؛ جامع المسانید واسنن مندابی ذررقم الحدیث العدیث ۱۳۵۷) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا :ظلم كرنے سے بچو كونكه ظلم کرنے سے قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے اور بخل کرنے سے بچو' بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ بخل نے أنبيس خونريزى كرف يراورحرام كامول كوحلال كرفي يرابهارا- (صحيحمسلم رقم الحديث بلا كرار: ٢٥٧٨) ارقم المسلسل: ١٣٥٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ مخص ہے جس کے پاس کوئی درہم ہونہ کوئی سامان ہو آپ نے فر مایا: میری امت میں مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز' روز ہے اور زکوٰ قالے کر آئے اور اس نے اس شخص کو گالی دی ہواور اس شخص پر تہمت لگائی ہواور اس شخص کا مال کھایا ہواوراس مخص کا خون بہایا ہواوراس مخص کو مارا ہو' پھر وہ اس کواپنی نیکیاں دے' پھر جواس پرحقوق ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جا ئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا ئیں گے' پھر اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا\_ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۵۸۱ الرقم لمسلسل: ۹۳۵۷) حضرت ابوموی مرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل ظالم کو ڈھیل دیتار ہتا ہے' پھر جب وہ اس کواپنی گرفت میں لے گاتو پھر اس کونہیں چھوڑے گا پھر آپ نے بیر آیت پڑھی: وَكُذُ اللَّهُ آخُذُ مُ إِنَّكُ إِذًا آخُذُ الْقُرْي وَهِي ظَالِمَةٌ \* اورای طرح آپ کے رب کی گرفت ہے 'جب وہ بستیوں اِتَا أَخُونَا كُالِيمُ شَيِهِ يُنَّا ۞ (هود:١٠٢) یراس حالت میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں بے شک اس کی گرفت سخت در دناک ہے 🔾 حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ظالم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا جب کہ اس کوعلم تھا کہوہ ظالم ہےتو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جُم الكبيرج اص ٢١٩ 'الجامع الصغير رقم الحديث: ٩٠ ·٩ · كنز العمال رقم الحديث: ٧٥٩ ) حضرت معاذ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی ظالم کے ساتھ گیا'اس نے ظلم کیا اورالله تعالی فرما تا ہے: إنّامِن الْمُجْرِدِيْن مُنْتَقِمُون (الجرة:٢٢) بے شک ہم محرمول سے انتقام لینے والے ہیں 0 (جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٣١٧) لَيْهِ يُرَدُّ عِلَمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنَ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو پھل اپنے شکوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے

الجروه

marfat.com

اوراس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے' ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فرمائے گا: میرے

) مِنَ أَنْتَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ طُوَ

تتباد القرأد



martat.com

برق ہے کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کو اپنے رب سے

# الراتة بكل شيء معيط

ملاقات کے متعلق شک ہے ٔ سنووہ ہر چیز پرمحیط ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو پھل اپنے شکوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کوکوئی حمل ہوتا ہے اور اس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے ان سب کا اس کوعلم ہے اور جس دن اللہ ان سب (مشرکوں) کو بلا کر فرمائے گا:
میر بے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے: ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والانہیں ہے O اور ان سے وہ سب گم ہوجا ئیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا میں پستش کرتے تھے اور وہ سب ہجھے لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے O انسان خیر کی دعا کرنے سے بھی نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی شریخ جائے تو وہ مایوں اور ناامید ہوجا تا ہے O اور اگر ہم اس کو تکلیف بہنچنے کے بعد رحمت کا ذا نقہ چکھا ئیں تو وہ بیضرور کہا گا کہ میں ہم ضورت اس کا حق دار تھا O اور میں بیا گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی ہیں ہم ضرور کا فروں کوان کے کاموں کی خبر دیں گے اور ہم ضروران کو بنت عذاب کا مزا چھا ئیں گے O (مہ اسجد قائم ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کاعلم غیب قطعی اور ذاتی ہے اور مخلوق کو بالواسطہ غیب کاعلم ہوسکتا ہے اس کا تھی ہوسکتا ہے۔

اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی اس کا بالذات اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے'اس طرح اس کا ئنات میں جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں کسی مادہ کو جب بھی حمل ہوتا ہے یا وضع حمل ہوتا ہے' جب بھی باغات میں پھل نکلتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں' سب چیزوں کا اللہ کوعلم ہوتا ہے۔

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

کیا یہ بات نہیں ہے کہ نجوی اپنے حساب سے سال میں ہونے والے اکثر واقعات کو جان لیتے ہیں اسی طرح رمل سے
اور خواب کی تعبیروں سے مستقبل میں ہونے والے اکثر واقعات کا پیشگی علم ہو جاتا ہے اور غیب کی باتوں کا پتا چل جاتا ہے اس
کا جواب یہ ہے کہ ان علوم کے ماہرین کو یقینی اور قطعی طور پر کسی غیب کی بات کا علم نہیں ہوتا 'زیادہ سے زیادہ بات یہ ہدان کو
کم زور درجہ کاظن ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا جوعلم ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ (تغیر کبیر جامی اے داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۵ اسام ا
میں کہتا ہوں کہ اسی طرح محکمہ موسمیات والے پیشگی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اور کل موسم کا درجہ حرارت کیا ہوگا '
کیکن یہ پیش گوئیاں ۹۰ فی صد درست ہوتی ہیں اس لیے ان کے معاملہ میں امام رازی کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ پیش
گوئیاں قطعی اور یقینی نہیں ہوتیں لیکن سورج گہن لگنے اور چا نہ گہن لگنے کی جوسالوں پہلے خبر دی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ان
کا نظام الا وقات بتا دیا جاتا ہے یہ پیش گوئیاں سوفی صدیجے ہوتی ہیں اور آج تک ان کی کوئی خبر غلط ثابت نہیں ہوئی' اس طرح

جلدوتهم

الٹراساؤنڈ کے ذریعے پینگی بتا دیا جاتا ہے کہ مال کے پیٹ میں نرہے یا مادہ اور یہ پینگی خربھی سوفی صدیحے ہوتی ہے اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعلم آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جوام ہوں دو ہفیر کی آلہ کے ہے ای طرح جو فرشتہ مال کے رحم میں لکھتا ہے کہ یہ بچہ ذکر ہے یا مؤنٹ اس کی مدت حیات کتنی ہے اس کا رزق کتنا ہے اور یہ سعید ہے یا شق ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کاعلم بینی اور قطعی ہوا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کاعلم بینی اور قطعی ہوا ہے انہیا علیم اللہ اور اولیاء کرام کو بھی وہی اور بغیر کئی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم ماننا ہمار سے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کا انکار کرنا عناد الہم کے ذریعہ غیب کاعلم ہوتا ہے اور ان کے لیے بالواسطہ غیب کاعلم ماننا ہمار سے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کا انکار کرنا عناد اور کم راہی کے سوا اور پی خیریں ہے۔

انسان کی ناسیاسی اور ناشکری

میں اسجد ق: ۹۶ میں فرمایا: 'انسان خیر کی دعا کرنے سے بھی نہیں تھکٹا ادرا گراہے کوئی شریخی جائے تو وہ مایوس اور ناامید ہو حاتا ہے 0''

ب المسلم الم المسلم ال

ر المسلم المبحرة: ٥٠ میں فرمایاً: 'اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا ذائقہ چکھا ئیں تو وہ بیضرور کہے گا کہ میں ہبرصورت اس کاحق دارتھاO''

ہر ریسی میں میں مراور تکلیف سے مراد بیاری "خق اور فقر ہے اور رحمت سے مراد وسعت "کشادگی اور دولت ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اس رحمت کا مشخق تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ میر ہے اعمال سے راضی تھا اور وہ سے بحصا ہے کہ ان نعمتوں کا دینا اللہ تعالیٰ پرواجب تھا اور وہ بینہیں سجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعمتیں دے کر اس کو امتحان میں مبتلا کیا ہے تا کہ مصائب پراس کا صبر اور انعامات پر اس کے شکر کا اظہار ہو۔

" ۔ ۔ ، ، کے بعد فرمایا: ''اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی O''

اس آیت میں صنی اور خیر سے مراد جنت ہے'وہ بغیر کسی نیک عمل کے جن کی تمنا کیں کرتا ہے۔ حسن بن مجمہ بن علی بن افی طالب نے کہا: کافر کی دو تمنا کیں ہوں گی: دنیا میں اس کی بیر تمنا ہو گی کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس میری خیر بعنی جنت ہوگی اور آخرت میں اس کی بیرتمنا ہوگی: اے کاش! ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم مومنوں میں سے ہوجا کیں۔ (الانعام: ۲۷)

ت پھر فر مایا:''پس ہم ضرور کا فرول کوان کے اعمال کی خبر دیں گے''لینی کا فروں کوان کے اعمال کی سزادیں گے'اس آیت مدر ق سے 'لینزیں' نے تالاقتھ کہ اکر سام ہو فہ اتا ہے۔

میں لام قسمیہ ہے کینی اللہ تعالی قسم کھا کریہ بات فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم انسان پرکوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر (ہم سے) دور ہوجا تا ہے اور جب اس پرمصیبت آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا ئیں کرنے والا ہوجا تا ہے 0 آپ کہے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر میے آن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواور تم نے اس کا کفر کیا ہوتو اس سے بڑھ کر اورکون گم راہ ہوگا جومخالفت میں حق سے بہت دور چاہا

marfat.com

جائے 0 ہم عنقریب ان کواپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھا 'ئیں گے اورخودان کے نفسول میں بھی' حتیٰ کہ ان پرمنکشف ہو جائے گا کہ بیقر آن برحق ہے' کیاان کے لیے بیکافی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ ہے 0 سنو بے شک ان کواپنے رب سے ملاقات میں شک ہے' سنو! وہ ہر چیز پرمحیط ہے 0 (مم اسجدۃ :۵۳۔۵۱)

کم السجدة:۵۱ میں فرمایا ہے:''اور جب ہم انسان ( تینی کافر ) پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر مصرفات میں ہوں ''

ہم سے دور ہوجاتا ہے 0"

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیت میں انسان سے مراد عتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ اور امیہ بن خلف ہیں 'جنہوں نے اسلام سے منہ پھیرلیا اور اس سے دور ہو گئے اور یہ جوفر مایا ہے:''اور پہلو بچاکر (ہم سے) دور ہوجا تا ہے' اس کامعنیٰ ہے: وہ حق کی اطاعت اور اتباع کرنے سے خود کو بلند سمجھتا ہے اور انبیاء علیم السلام کے سامنے تکبر کرتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعا ئیں کرتا ہے' یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور گڑ گڑ اتا ہے اور فریا دکرتا ہے اور کافر مصیبت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے اور داحت میں اپنے رب کونہیں پہچانتا۔

قرآن پرائیان لانے کی کافروں کونصیحت

میں اللہ کی طرف سے بازل ہوا ہواور تم نے اس کہتے! بھلا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہواور تم نے اس کا کفر
کیا ہوتو اس سے بڑھ کراور کون گم راہ ہوگا جو مخالفت حق میں بہت دور چلا جائے ہم عنقریب ان کواپی نشانیاں اطراف عالم
میں بھی دکھا کمیں گے اور خودان کے اپنے نفوں میں بھی حتی کہ ان پر منکشف ہوجائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے کیاان کے لیے
میں بھی قرآن مجید کو سنتے ہوتو اس ہے اعراض کر لیتے ہواور اس میں غور و گرنہیں کرتے اور تو حید کو قبول کرنے سے گھراتے ہواور
مور بھا گتے ہواور یہ تو واضح بات ہے کہ بدا ہت عقل یہ نہیں گئی کہ قرآن مجید منزل من اللہ نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہت عقل یہ ہی دور بھا گتے ہواور این جو اور این میں غور و گرنہیں ہیں کہ لیا سے قطع نظر یہ بات سے کہ بدا ہت عقل یہ ہی اللہ تا اور نہ بدا ہت عقل یہ ہی ہی کہ اللہ واحد نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہت عقل یہ ہی میں کہ اللہ واحد نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہت عقل یہ ہی کہ اللہ واحد نہیں ہوسکتا اور نہ بدا ہوسکتا ہو گھرتم اس کا انکار کیوں کرتے ہواور ا ب کے انکار پر اصرار میں اللہ تعالی کے ظیم عذا ہے کہ میں ہوتے ہو گھرتم کو چا ہے کہ اس معاملہ میں غور و فکر کرواگر دلائل سے یہ ثابت ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو تیم اس کوترک کردواور اگر دلائل سے یہ ثابت ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو تیم آس کو تیا ہے کہ اس معاملہ میں غور و فکر کرواگر دواور اس سے اعراض کرنے کواور اس کے ترک پر اصرار کرنے کوترک کردو۔

کوتر آن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کوترک کردواور اگر دلائل سے یہ ثابت ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو تیم آس کوترک کردو۔

پروروروں ہے۔ رس وی میں اور اس کا گنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیا<u>ں</u> انسان کے اپنے نفسوں میں اور اس کا گنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیا<u>ں</u>

اوراس آیت میں فر مایا ہے:''ہم عنقریب ان کواپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفوں میں بھی حتی حتی کہان پر منکشف ہو جائے گا کہ بیقر آن برحق ہے''۔

ا مام رازی نے واحدی سے فل کیا ہے کہ افاق افق کی جمع ہے اور افق آسان اور زمین کے کناروں کو کہتے ہیں۔ (تفییر کبیرج ۵۷۳ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ هـ)

آ فاق سے مراد ہے: آسانوں اورستاروں کی نشانیاں اور دن اور رات کی نشانیاں اور روشنیوں اور اندھیروں کی نشانیاں اور عالم عناصر اربعہ اور عالم موالید ثلاثہ کی نشانیاں اور ان میں سے اکثر کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور اپنینسوں سے مراد بیر ہے کہ انسان اپنی ماں کے رحم میں کس طرح نطفہ مضغہ اور ہڑیوں کے شکل کے مراحل سے گزر کر پیکر انسان میں ڈھلتا ہے' پھر کس

علادام

طرح دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے' پھر کم س لڑکا ہوتا ہے' پھر بالغ مرد' پھر جوان' بھراد میزعرکا' پھر بوڑھا اور پھر خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں جوعجائب اور اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں وہ غیر متابی ہیں اور اللہ تعالی انسان کو ان عجائب پر یسومیا فیسو مامطلع فرما تا رہتا ہے اور دن بددن انسان کونئے نئے تقائق معلوم ہوتے رہتے ہیں'ایک زمانہ تھا جب پہ معلوم نہیں تھا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کیا مرض ہے یہ انسان کو کیے لاحق ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور کیا پر ہیز ہے ، پھر رفتہ رفتہ بیرحقائق معلوم ہو گئے' پھرایک زمانہ تھا جب تپ دق کا علاج معلوم نہ تھا'اب اس کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ پہلے چیک کا علاج معلوم نہیں تھا'اب پاکتان سے چیک ختم کردی گئی ہے'اگر بچہ مال کے بیٹ میں اڑا ہوتو پہلے وضع حمل کی کسی صورت کا علم نہیں تھا اور ماں اور بچے دِونوں مرجاتے تھے ٰاب سرجری کے ذریعہ اس کا علاج ہور ہاہے ٗاگر دل کی چاروں شریا نیں بلاک ہو جائیں تو پہلے اس کا علاج ممکن نہیں تھا' اب معلوم ہوا کہ انسان کی پٹدلیوں میں کچھٹر یا نیں زائد ہوتی ہیں جنہیں پٹدلیوں سے نکال کر دل کی شریانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کو آپریشن بائی پاس کہتے ہیں اور ایس بہت مثالیس ہیں۔ کینسراور ایڈز کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوسکا ہے۔ ہوسکتا ہے آئندہ اس کا علاج دریافت ہوجائے' اسی طرح پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوا کہاں تک ہاور چاندزمین سے کتنے فاصلہ پر ہے اب بیمعلوم ہو گیا کہ دوسومیل تک ہوا ہے کہاس کے بعد ہوانہیں ہے ای وجہ سے خلانور دایئے ساتھ آئسین کی تھیلیاں لے کر جاتے ہیں اور اب میمعلوم ہو گیا کہ چاندز مین سے بونے دولا کھمیل کے فاصلہ پر ہے۔ پہلے لوگ مجھتے تھے کہ خلامحال ہے اب ثابت ہو گیا ہے کہ خلا ایک حقیقت ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا وزن زمین کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے اور خلا میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا' زمین کی رفتار اور سورج اور چاند کی رفتار سے پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج یا جا ند کو گر ہن کس تاریخ کو لگے گا اور کتنی دیر گہن لگارہے گا اور دنیا کے کس کس جھے میں اور س کس شهر میں کتنی دیریتک دیکھا جا سکے گا'غرض بیر کہ زمین اور آسان کے متعلق سیاروں اورستاروں کے متعلق جو پہلے ہمیں معلومات نہیں تھیں اب حاصل ہو چکی ہیں' انسان کے جسم کے بارے میں جومعلومات پہلے نہیں تھیں وہ اب حاصل ہو چکیں' سائنسی آلات کے ذریعہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے 'یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ و لنگر ا الولا یا ایا بھے ہوگا یا کسی خطرناک بیاری کا حامل ہوگا۔انسان کےجسم میں جوسیال خون ہے اس کے ٹیسٹ کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہاس میں کون کون می بیاریاں ہیں' غرض ہمیں اس عالم کبیر (خارجی کا ئنات)اور عالم صغیر (خودنفس انسان)کے متعلق دن بددن نے نئے حقائق معلوم ہورہے ہیں۔

قرائن عقليه اورشوامد كے خلاف شہادت كاغير معتبر ہونا

سائنسی علوم کے ذرائعہ چاند کی رؤیت اور پہلی تاریخ کے تعین میں بھی مدوملتی ہے اور اس سے ہمیں شہادتوں کے پر کھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ بیششہادت سی ہے یا جھوٹی ہے 'جب سائنسی آلات کے ذریعہ بیہ معلوم ہو جائے کہ آج چاند کی تولید نہیں ہوئی ہے اور اس کی رؤیت ممکن نہیں ہے اور مطلع بالکل صاف ہواور پورے ملک میں کہیں چاند نظر نہ آیا ہواور ایسے میں چند آدمی بیہ گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی جھوٹی ہوگی اور سائنسی تحقیقات کے خلاف ان کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرائن اور شواہد کے خلاف جو گواہی دی جائے وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔

علامہ ابن قیم جوزیہ (متوفی ا 2 کھ) نے اس مسلے پر کافی بحث کی ہے اور دلائل سے بہ ثابت کیا ہے کہ عقلی شواہد اور دلائل کے خلاف گواہوں کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔علامہ ابن قیم جوزیہ کی چند عباراتِ ملاحظہ فرما نہیں:

(۱) ہمیشہ سے ائمہ اور خلفاء اس صورت میں چور کا ہاتھ کا شینے کا فیصلہ کرتے رہے ہیں جب اس شخص سے مال برآ مد ہوجائے

جلدوتهم

marfat.com

جس پرچوری کا الزام ہواور بیقرینہ گواہوں اور اقرار سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ گواہوں میں صدق اور کذب کا اختال ہے اور جب چورے پاس سے مال برآ مدہوجائے تو یہ نص صرح ہے جس میں کوئی شبہیں۔

(الطرق الحكميه ص٢ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه)

(۲) بہت سے قرائن اور علامتیں انکار قسم سے زیادہ قوی ہوتی ہیں تو ان کومعطل کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ (الطرق الحکمیہ ص۲)

(٣) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گواہوں کے علاوہ دوسرے دلائل گواہی سے زیادہ توی ہوتے ہیں 'جیسے وہ حال جوصد ق مرکی پر دلالت کرتا ہو کیونکہ وہ گواہ کی خبر سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس پر دلیل میہ ہے کہ امام ابو داؤ داور دیگر ائمہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے' وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ کیا' جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے غرض کیا کہ میر اخیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے ۱۵ اوس تھجوریں لے لینا (ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع چار کلو کا ہوتا ہے) اور جب وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو تم اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ دینا۔ الحدیث

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٣٣ سنن بيهي ج٢ص ٨٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٩٣٥)

اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور قرائن کو گواہی کے قائم مقام قرار دیا ہے کیس شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے قرائن علامات اور دلائل احوال کو لغوقر ارنہیں دیا بلکہ ان پراحکام شرع کومرتب کیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

(۳) نیز اس سلسلہ میں علامہ ابن قیم جوزیہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوتل کرنے کا حکم دیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے آپ کی ام ولد سے زنا کیا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ فصی ہے تو آپ میں اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پڑمل کرنے کوترک کر دیا۔ (الطرق الحکمیہ ص۱۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا تہمت سے بری ہونا

علامه ابن قیم جوزیہ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ ہیہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جس ام ولد كاذكر ہے وہ حضرت مارية قبطية تھيں ؟ جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صاحب زادے حضرت ابراہيم پيدا ہوئے تھے۔ (الطبقات الكبرى ج٨ص٢٢) دارالكتب العلميه 'بيروت)

علامه يجي بن شرف نواوي متوفي ٢٧١ هاس كي شرح ميس لكھتے ہيں:

وہ فض منافق تھا اور کی وجہ سے آل کا مستحق تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے آل کا تھم ویا تھا نہ کہ زنا کے سبب سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تھے کر اس کے آل سے رک گئے کہ آپ نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے آل کا تھم دیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے زنانہیں کیا ہے۔ (شرح مسلم لابو دی جاس ۱۳۷۸ اصح المطالع' کرا جی ۱۳۷۵ھ)

جلدوتهم

#### marfat.com

میں کہتا ہوں کہ علامہ نودی اور دیگر شارعین کا بیلکھنا می کہتا ہے کہ آپ نے اس کے نفاق یا کمی اور سبب ہے اس کے قتل کا تھم دیا تھا نہ کہ زنا کے سبب ہے کہ اگر بیدوجہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معترت علی کو دوبارہ اس کوئل کرنے کے لیے بھیجتے اور سی بی ہے کہ اس محفل پر بیتہت تھی کہ اس نے معترت ماریہ سے زنا کیا ہے اور آپ کے نزدیک بیہ بات کو اہوں سے ثابت ہوگئ تھی اس لیے آپ نے معترت علی کو اس کوئل کرنے کے لیے بھیجا۔

قاضى عياض بن موى مالكى متوفى مهم ۵ و علامداني مالكى متوفى ٨٢٨ هاور علامد سنوى مالكى متوفى ٨٩٥ هاس حديث كى

شرح میں لکھتے ہیں:

لوگوں نے اس شخص پر حضرت مار بی قبطیہ کے ساتھ زنا کی تہت لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو آل کرنے کا تھم دیا تھا'اس تہت کا بھی کوئی سبب ہونا جا ہے اور اس کونل کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی جا ہے تہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخف قبطی تھا اور چونکہ حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اس لیے ہم جنس اور ہم زبان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے'اس وجہ سے لوگوں نے اس پر تہمت لگادی اور رہی اس کو آل کرنے کی وجہ تو امام رازی نے بیکھا ہے کہ اس مدیث میں اس کوساقط کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمکن ہے آ ب کے نزد یک گواہوں سے بی ثابت ہو گیا ہو کہ اس مخص نے حضرت ماریہ کے ساتھ زنا کیا ہے اس لیے آپ نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ اس کو آل کر دیں کین جب حضرت علی نے بید یکھا کہ اس کاعضو کٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کونٹ نہیں کیا اور اس پورے واقعہ میں حکمت یکھی کہ بیرظا ہر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم اور آپ کی ام ولد اس تہمت سے بری ہیں (جیسے حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا پر منافقوں نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی حالانکہ حضرت صفوان نے بعد میں بتایا کہوہ نامرد ہیں اور اس قعل کے اہل ہی نہیں ہیں صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۵۷م سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۳۸ سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۱۹۷۰) اور بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ نے حقیقاً اس کولل کرنے کا تھم نہ دیا ہواور آپ صلی الله علیه وسلم کو بیعلم ہو کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس لیے اس کے قبل کا تھم دیا ہوتا کہ اس کا معاملہ منکشف ہوجائے اور آپ کے حرم سے تہمت دور ہو جائے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنداس کو آل نہیں کریں گے اور حضرت علی پراس شخص کا نااہل ہونا منکشف ہو جائے گا' جبیبا کہاس کنویں میں اس کو بر ہندد یکھنے سے حضرت علی پر منکشف ہو گیا اور باوجودعلم کے آپ نے حضرت علی کواس لیے حکم دیا تھا تا کہ حضرت علی بھی اس چیز کود کیے لیس اوران کے نز دیک بھی آپ کی حرم محترم حضرت ماربی قبطیه رضی الله عنها کی اس تهمت سے برأت ثابت ہو جائے۔(اکمال المعلم بغوائد مسلم ج۸ص،۳۰ دارالوفاء بيروت ١٣١٩ هأ كمال اكمال المعلم ج٩ص ٢١٦\_٢١٦ معلم اكمال الاكمال على هامش شرح الا في ج٩ص ٢١٦\_٢١٦ وارالكتب العلميه أبيروت ١٣١٥ه

قاضی عیاض مالکی کی شرح کی تائیدا مام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ ھے کی اس روایت میں ہے:
حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز سخیں ان کے بالا خانے میں ایک قبطی آیا کرتا تھا'وہ ان کو پانی اور لکڑیاں لا کر دیتا تھا'لوگ اس کے متعلق چہ مہ گوئیاں کرنے لگے کہ ایک عجمی مرد مجمی عورت کے پاس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا'اس وقت وہ قبطی ایک مجمور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا'اس نے جب حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ محبرا گیا اور گھبرا ہے میں اس کا تہدند کھل کر گیا اور وہ عرباں ہوگیا' حضرت علی نے دیکھا'اس کا آلہ کٹا ہوا تھا' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی سال کا تہدند کھل کر گیا اور وہ عرباں واقعہ کی خبر دی اور کہا: یا رسول اللہ! جب آپ ہم میں سے کی شخص کو کسی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کواس واقعہ کی خبر دی اور کہا: یا رسول اللہ! جب آپ ہم میں سے کی شخص کو کسی

جلدونهم

marfat.com

کام کاتھم دیں کچروہ مخص اس کام میں اس کے خلاف کوئی معاملہ دیکھے تو کیا وہ مخص آپ کے پاس (وہ کام کے بغیر)واپس آ جائے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! پھر حضرت علی نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس قبطی کا تو آلہ کٹا ہوا تھا، حضرت انس نے کہا: پھر حضرت ماریدرضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولا دت ہوئی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: السلام علیک اے ابوابراہیم! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے (کہ حضرت ماریہ پاک دامن ہیں اور ان سے آپ ہی کے بیٹے کا تولد ہوا ہے)۔ (الطبقات الکبریٰ جہ سے اکا دار الکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

ہر چند کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ قبطی کنویں میں نہار ہاتھا اور امام ابن سعد کی روایت میں ہے کہ وہ تھجور کے درخت پر تھا'لیکن بنیادی چیز میں دونوں روایتیں متحد ہیں کہ اس قبطی کی وجہ سے لوگوں نے اس کے خلاف نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی جیسا کہ شارحین نے ذکر کیا ہے اور اس وجہ سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ اس کو تل کرے آئیں اور اس موقع پر حضرت علی نے اس کو بر ہند دیکھ لیا اور معلوم ہوگیا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے اور اس سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی براءت ثابت ہوگئی۔

تا ہم ان دونوں حدیثوں سے بیامر ثابت ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن ادر شواہد کے خلاف ہوتو اس شہادت کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جاتا' فقہاءاسلام بھی اس امر پرمتفق ہیں کہا گر گواہوں کی گواہی قرائن ادر شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا۔فقہاءاسلام کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کے غیر معتبر ہونے کے متعلق فقہاء اسلام کی تصریحات

علامہ ابن قدامہ خبلی (متوفی ۱۲۰ھ) نے لکھاہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن خبل کا بیموقف ہے کہ اگر چارگواہ
بیگواہی ویں کہ فلال عورت نے زنا کیالیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت کنواری ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔اس طرح اگر
چارگواہ بیگواہی ویں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں بیمعلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔
چارگواہ بیگواہی ویں کہ فلال شخص نے زنا کیا ہے لیکن بعد میں بیمعلوم ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حذبیں لگائی جائے گی۔
(المغنی جو ص اے دار الفکر نیروت ۱۳۰۵ھ)

فقهاء شافعيه كي نضريحات حسب ذيل مين:

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دى الشافعي المتوفى • ٣٥٠ ه لكهتر بين:

المرنی نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فر مایا: اگر چار آ دمیوں نے کسی عورت کے خلاف زنا کی شہادت دی اور چار نیک عورتوں نے بیہ بتایا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی۔(الحادی الکبیرے ۱۷ص۱۸ دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ھ) علامہ بیجیٰ بن شرف نواوی متو فی ۲۷۲ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(روضة الطالبين ح ٢٥ ١٥ ٣١٥ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٢ه)

فقہاء احناف نے اپنی متعدد کتب میں یہ لکھا ہے کہ کی عورت کے خلاف چارمردوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ کنواری ہے تو اس پر صرنہیں لگائی جائے گی۔اسی طرح اگر کسی مرد کے خلاف چارمردوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی ہے تصریحات فقہاء دی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا آلہ کٹا ہوا ہے تو اس پر حدنہیں لگائی جائے گی ہے تصریحات فقہاء احناف کی درج ذیل کتب میں مذکور ہیں۔(المبوط ج ۱۵ سے ۵۵ ہوا یہ الفتادی الولواجیہ ج ۲ س ۳۵ المحیا البر حانی ج ۵ س ۱۳۸ الفتادی الولواجیہ ج ۲ س ۳۵ سے ۱۳۵ الفتادی الولواجیہ جس ۱۳۵ الفتادی الولواجیہ جس ۱۳۵ الفتادی المولواجیہ جس ۱۳۵ الفتادی المولواجیہ کے الفتادی جس ۱۳۵ الفتادی المولواجیہ کے الفتادی جس ۱۳۵ الفتادی المولواجیہ کے الفتادی ج ۲ س ۱۵ سے ۱۳۵ سے

جلدوتهم

marfat.com

نقہاء اسلام کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ جب کوئی شہادت قرائن عقلیہ اور شواہد کے خلاف ہوتو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا'اسی طرح اگر ماہرین فلکیات اور محکہ موسمیات والے بتا کیں کہ آج چاند کی تولید نہیں ہوئی ہے اور اس کی روجت ممکن نہیں ہے اور چند آ دمی یہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی مردود ہوگی۔ اسی طرح اس مسئلہ برعقلی دلیل ہے ہے کہ:

اگر کسی مقتول کے پاس ایک شخص پیٹول بدست کھڑا ہواور دوگواہ یہ گواہی دیں کہاس نے اپنے پیتول سے فائر کر کے اس کو ہلاک کیا ہے اور بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میہ ہو کہاس مقتول کے جسم سے جو گولی برآ مدہوئی ہے وہ اس کے پستول سے نہیں چلائی گئی تو ان گواہوں کی گواہی جھوٹی قرار یائے گی اوراس شخص کور ہاکر دیا جائے گا۔

اس منی بحث کے بعداب ہم پھراصل تفسیر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

آ فاق اورائفس کی نشانیوں کا تجزیہ

اس آیت میں جوفر مایا ہے: "ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھا ئیں اور خود ان کے نفسوں میں "۔اس آیت سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں اور حسب ذیل فوائد مستبط ہوتے ہیں:

- (۱) مخلوق اس وفت تک الله کی نشانیوں کوازخورنہیں دیکھ عتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواپنی نشانیاں نہ دکھائے۔
  - (٢) الله تعالى في آفاق كو بيدا كيا اورانسان كواني آيات كامظهر بنايا-
- (۳) انسان کانفس اللہ تعالیٰ کی آیات کی مظہریت کے لیے آئینہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ انسان کواپی نشانیاں دکھانا جاہتا ہے تو اس کے نفس میں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔
- رم) عوام کے اعتبار سے جب انسان کا نئات میں بار بار دن اور رات کے توارد کو دیکھتا ہے' اس طرح اس کا نئات میں واقع
  اور حادث ہونے والی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر تغیرات کو دیکھتا ہے کہ وہ بیدا ہوا' پھر اس پر بچین آیا' پھر جوانی آئی'
  پھر بردھایا آیا' اس سے اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی حادث ہے اور یہ سارا جہان بھی حادث ہے اور ہر
  حادث کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی کا کیساں نظام اور اس کا نئات کے نظام کی وحدت یہ بتاتی
  ہے کہ اس کا نئات کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔
- (۲) اوراخص الخواص کے اعتبار سے نفس کا بشری حجابات کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اور اس کی صفات کے جلال اور جمال کی روشن کی طرف نکلنا ہے' اس لیے فرمایا:'' کیا ان کے لیے بیما فی نہیں ہے کہ ان کا رب ہر چیز پر شہید (گواہ) ہے' لیعنی اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر اپنی ذات اور صفات سے حجابات دور کر دیئے ہیں اور ہر چیز پر اللہ کے گواہ ہونے پر جوغفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے ان پردوں کو اٹھا دیا ہے اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور وہ ہم چیز کومچھا ہے اور حدیث میں ہے۔

عن من یا رہے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ کسی چیز کے لیے اللہ علی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ کسی چیز کے لیے

جلدوتم

marfat.com

علی فرما تا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے عاجزی کرتی ہے۔

(سنن ابن ملجدرةم الحديث: ۱۲۲۲ منداحرج ۱۲۹۳ سنن ابوداوُ درقم الحديث: ۱۱۹۳ صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ۱۴۰۳)

حم السجدة :۵۴ میں فر مایا:''سنو بے شک ان کواپ رب سے ملاقات میں شک ہے'سنووہ ہر چیز پرمحیط ہے O'' اس آیت میں شک کے لیے' موید '' کالفظ ہے۔ مریۃ اس قوی شک کو کہتے ہیں جس سے تر دد پیدا ہو جائے۔ کفار مکہ کو مرکر دوبارہ اٹھنے کے متعلق بہت شکوک اور شبہات تھے' قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان شکوک اور شبہات کواللہ تعالیٰ نے زائل فرما دیا ہے۔

نیز فر مایا: سنو دہ ہر چیز پرمحیط ہے' یعنی وہ معلومات غیر متنا ہیہ کا عالم ہے' پس وہ کفار کے ظاہراور باطن کو جاننے والا ہے اور ہر مخص کو اس کے عمل کے مطابق جزاء دے گا' اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کو نیک جزاء ملے گی اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو وہ سزا کامستحق ہوگا۔

م السجده كا خاتمه

آئے بردوز جمعہ ۲۵ رمضان ۱۳۲۴ ہر ۱۳ نومبر ۲۰۰۳ء بروقت سحر سور ہُم السجدہ کی تفییر ختم ہوگئ فالحمد للدرب الخلمین۔
اللہ الخلمین! اس تفییر کواپنی بارگاہ میں مقبول فر مانا اور قیامت تک اس کواثر آفرین رکھنا اور موافقین کے لیے اس کوموجب طمانیت واستقامت بنانا اور مخافین کے لیے اس کوموجب رشدہ مدایت بنانا اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فر ماہ دینا۔
اس سال ۸ جمادی الثانیہ ۱۳۲۲ ہرے اگست ۲۰۰۳ء شب جمعہ کومیری والدہ رحمہا اللہ رحلت فر ما گئیں (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادے)۔قارئین سے التماس ہے کہ ایک بارسورہ فاتحہ اور تین بارسورہ اخلاص پڑھ کراس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ارسالہ ! جس طرح آپ نے یہاں تک قرآن مجیدی تفییر مکمل کرا دی ہے 'باقی تفییر بھی مکمل کرا دیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ کراچی -۳۸



جلدوتهم

# سورهالشوری (۲۲)

# و و و و الرقوق

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

# بنز الله الجالجي

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

الشورى

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام الشوریٰ ہے 'شوریٰ کامعنیٰ مشورہ ہے' اس سورت کی ایک آیت میں بیہ بتایا ہے کہ سلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں' وہ آیت یہ ہے:

اوروہ لوگ جوائے رب کے احکام کو تبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے (ہر) کام کو باہمی مشورے سے کرتے ہیں

اورجو کھے ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں 0

وَالْمَانِيُ اسْتَجَابُو الرَّيْرِمُ وَاقَامُواالْقَلُوةَ وَامُرُومُهُ شُورِي بَيْنَهُمُ وَمِتَارَنَ قُاهُمُ يُنْفِعُونَ (الثوري:٣٨)

اس آیت میں بیت تبیہ کی گئے ہے کہ مسلمانوں کو زندگی کا ہراہم کام باہمی مشورہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہر شخص نے عقل کل کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہر شخص کی ہر رائے صائب اور شیح ہوتی ہے' ایک گھر انے کے سربراہ کو گھر کے دوسر سے بروں سے مشورہ کرنا چاہیے' ایک شہر کے سربراہ کو اور اسی طرح ایک ملک کے سربراہ کو دوسر سے بروں سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو کام اور جو مہم در پیش ہواس کام میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے میں اس کے ماہرین اور ارباب حل وعقد سے مشورہ کرنا چاہیے' جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے لیے ان چھاصحاب کی کمیٹی مقرر فرمادی تھی جن سے رسول اللہ علیہ وہلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے' حدیث میں ہے:

عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے (زخمی ہونے کے بعد) فرمایا: میر ہے کم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جواس خلافت اور حکومت کا ان سے زیادہ مستی ہوجن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی شخص نہیں ہے جواس خلافت اور حکومت کا ان سے زیادہ مستی ہوگا سوتم لوگ اس کے احکام کوغور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا 'پھر حضرت عمر نے ان اصحاب کے نام لیے: حضرت عثمان حضرت علی مصرت طلح مصرت زبیر 'حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ۔ الحدیث (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۲)

اس آیت آوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کی تشکیل اوراجہائی نظام کی اساس شورائیت پر ہے 'خواہ یہ حکومت عام انتخابات کے ذریعہ وجود میں آئی ہو' جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں نے نتخب کیا تھا یا سابق خلیفہ نے کسی اہل شخص کو نامزد کر دیا ہو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور سر براہ وعقد نے کسی اہل شخص کو اپنا امیر اور سر براہ مقرر کر لیا ہو' جیسے ان چھاصحاب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور سر براہ حکومت مان لیا تھا' اسلام میں حکومت کے تقرر کی یہی تین مستحسن صور تیں بین' تا ہم ملوکیت اور با دشاہت کی بھی اسلام میں محکومت مان لیا تھا' اسلام میں حکومت کے تقرر کی یہی تین مستحسن صور تیں بین' تا ہم ملوکیت اور با دشاہت کی بھی اسلام میں محکومت مان لیا تھا' اسلام اپنی طاقت سے غالب ہو کر اقتدار پر قابض ہو جائے اور مسلمان اس کو اپنا امیر اور سر براہ مسلمان شرو

marfat.com

نے میری طرف نظراٹھا کرفر مایا: اےمعاویہ!عنقریبتم کومیری امت پرحکومت کرنے کا موقع ملے گا'پس جب بیموقع ملے ق

marfat.com

تبيان القرأن

تیکوں کی نیکیوں کوقبول کرنا اور پُروں کی پُرائیوں سے درگز رکرنا' حضرت معاویہ نے کہا: جب سے مجھے یہ تو قع تھی کہ مجھے اقتدار ملے گا' حتیٰ کہ میں اس منصب پر فائز ہو گیا۔ (تاریخ دشق الکبیرج ۲۲ ص۲۷ ئرقم الحدیث:۱۳۵۱ نیروت)

ہمارے زمانہ میں شورائیت اور ملوکیت کی بحث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت زبان طعن دراز کی جاتی ہے اس لیے میں نے مناسب جانا کہ میں اس مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں چندا حادیث کا ذکر کروں۔ اس سورت کے شروع میں جم O عشق کے الفاظ ہیں' اس وجہ سے اختصاراً اس سورت کو'' عَسَقَ '' بھی کہا جاتا ہے۔ الشور کی کا زمان نہ نزول

جمہورعلاء اور مفسرین کے نزدیک بیسورت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قادہ نے ''قبل لا اسئلکم علیہ اجرا الا المصودة فی المقربی '' (الثوریٰ: ٢٣-٢١) کو مدنی آیات میں شارکیا ہے۔مقاتل نے کہا ہے کہ 'ولو بسط الله المرزق لعبادہ '' (الثوریٰ: ٢٤) مرنی ہے نیز انہوں نے کہا ہے کہ 'والمندین اذا اصابھم البغی .... '' (الثوریٰ: ٣٠-٣٩) بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبار میں سورہ ایراہیم سے پہلے نازل ہوئی ہے 'لزول قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۲ ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ اس سورت کا نزول بعث نبوی کے آٹھویں سال میں ہوا ہے 'جب اہل مکہ سے بارش روک لی گئ تھی اور بعثت نبوی کے نویں سال تک اس کانزول جاری رہا' اس وقت نقباء انصار مدینہ سے مکہ حاضر ہو کرلیلۃ العقبہ میں مشرف بہاسلام ہو چکے تھے۔

#### الشوري كے مقاصد اور مباحث

اس سورت کے مقاصد اور مباحث حسب ذیل ہیں:

اس سورت کے شروع میں خم سم سمتی لا کریہ اشارہ کیا ہے کہ بیقر آن بھی ان ہی الفاظ سے مرکب ہے جن الفاظ سے تم کلام بناتے ہو اگر تبہارے دعویٰ کے مطابق بیقر آن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہو اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ایسے کلام بنا کر لے آؤ۔ کلام بنا کر لے آؤ۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فر مائی ہے جبیبا کہ اس سے پہلے رسولوں پر وحی نازل فر ماتا رہا ہے۔ تا کہ آپ مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں۔

ہے جنگ تمام آسانوں اور تمام زمینوں کی چزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اس کی زیر سلطنت ہیں اور اس کی فکرت کی ملکیت میں ہیں اور اس کی فکرت کی مزاحم اور مخالف نہیں ہے اور نہ اس کی حکمت میں کوئی شک ہے اور تمام زمین و آسان اس کے حکم کے تا بع فرمان ہیں کیس وہ جس شخص کو چاہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمالیتا ہے سوجس طرح اس نے اس سے پہلے زمانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا تھا اس طرح اس نے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے سیدنا محمر صلی اللہ عالیہ وسلم کو رسالت کے لیے منتخب فرمالیا ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول جسجے تھے تو اگر اس نے اہل مکہ کے لیے ایک انسان اور بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں کون تی تجب کی یا انہونی بات ہے۔

ہے۔ مشرکین جو آپ کی دعوت سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لا رہے ان کے پاس سوائے اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

کوروال دوال رکھتا ہے اورتم کوسلائٹ کے ساتھ ساحل پر پہنچاتا ہے اور انواع واقسام کی تعتیں مطافر ماتا ہے۔ اللہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ کفار کی تکذیب ہے آپ پریشان نہ ہوں ان کا فروں کی تکذیب کا اللہ تعالی حساب لے گا اور ان کی مخالفت کی ان کوسز اوے گا۔

جوفض آخرت کے لیے عمل کرے گا اور کر کے اور بے حیائی کے کا موں سے بچے گا اور انقام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور انتقام پر قدرت کے باوجود معاف کردے گا اور الل علم سے نیچر کے کا موں بی مشورہ کرے گا اور الل علم سے نیچر کے کا موں بی مشورہ کرے گا اور اگر بدلہ لینے کی نوبت آئی تو اس میں تجاوز نہیں کرے گا سوایے ہی لوگ دنیا اور آگر بدلہ لینے کی نوبت آئی تو اس میں تجاوز نہیں کرے گا سوایے ہی لوگ دنیا اور آگر بدلہ لینے کی نوبت آئی تو اس میں تجاوز نہیں کرے گا سوایے ہی لوگ دنیا اور آگر بین اور سے میں فلاح یانے والے ہیں۔

اور جولوگ اللہ تعالی کونہیں مانتے اور اس کے احکام کو قبول نہیں کرتے وہی دنیا اور آخرت میں نقصان انھانے والے بس

مورۃ الشوریٰ کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ الشوریٰ کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

الدالعلمين المجھاس سورت كے ترجمداورتفسير ميں حق برقائم اور باطل سے مجتنب ركھنا۔ (آمين)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲شوال ۱۳۲۳ هر ۲۷ نومبر ۲۰۰۳ و موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۳۵ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲۰ ۲۰۲۱



جلدوتم

Y.



# مَن يَنْنَاءُ فِي رُحْمَتِهُ وَالطَّلِمُونَ مَالَمُ مِن وَلِي وَلا نُويُونِ

جابتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور فلالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مدگار O

# أَمِ التَّخَنُّ وُامِنَ دُونِهِ آوْلِياءً فَاللهُ هُوَالُولِكُ وَهُويَيْ

کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدگار بنا رکھا ہے ' پس اللہ بی مدگار ہے اور وہی

### الْمُوْتُي وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيثِرَهُ

مُر دول کوزندہ فرمائے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہُم ۵ عشق ۱ اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے وہ ای طرح آپ کی طرف اور آپ سے
پہلے رسولوں کی طرف وجی نازل فر ما تا رہا ہے ۱۰ می کملیت میں ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور و بہت بلند اور بہت عظیم ہے ۵ (الثوریٰ:۱۰) حم ص عشق کی تا و بلات

الشوری:۲-امیں جوحروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے اساء کی طرف اشارہ ہے کہ سے جلیم مافظ اور کھیم کی طرف اشارہ ہے اور سین سے ملک ماجہ عمدل اور عالی کی طرف اشارہ ہے اور سین سے سید سمیج اور سربع الحساب کی طرف اشارہ ہے اور تاف سے قادر کو تاہر والم تریب اور قدوس کی طرف اشارہ ہے اور سیسی میں ان سب اساء کے ابتدائی حروف کی طرف اشارہ ہے اور سیسی میں ان سب اساء کے ابتدائی حروف کی طرف اشارہ ہے۔ (لطائف الاشارات جسم ۱۵۸ دارالکت العلمیہ نیروت ۱۳۲۰ھ)

امام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ہے ان حروف مقطعات کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کا ذکر کے

ہے:

ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی بیٹے ہوئے تھے اس شخص نے حضرت ابن عباس سے ان حروف کی تغییر پوچھی مضرت ابن عباس نے پھے در پر مرجھکایا 'پھر منا پھیر لیا اور اس کے سوال کو ناگوار جھکایا 'پھر منا کھیے ہوئے تھے اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا 'حضرت ابن عباس نے پھر اس سے منہ پھیر لیا اور اس کے سوال کو ناگوار جانا 'اس شخص نے کہا: بیس تا نے پھر تیسری بارسوال کیا 'انہوں نے اس کو پھر کوئی جواب نہیں دیا 'تب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا: بیس تا کو ان حروف کی تغییر بڑا تا ہوں اور یہ بھی بتا تا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے اس کی تغییر کے سوال کو کیوں پُر ا جانا 'دراصل بعد حروف مقطعات ان کے اہل بیت بیس سے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئے ہیں 'اس شخص کے عبداللہ بیا عبداللہ کہا جائے گا 'وہ مرب کے دریا وَں بیس سے ایک شہر پر رات کے مشرق کے دریا وَں بیس سے ایک شہر پر رات کے اللہ تعالی ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے اللہ تعالی ان مشکر یوں گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کے وقت ایک آگ ہے گا ہوں گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کی وقت ایک آگ ہے گا ہوں گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کی وقت ایک آگ ہے گا ہوں گا تو ان کے لوگ اس شہروں گا ہوں گا ہوں گا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک شہر پر رات کی طریعت ہوں گا ہوں گا تو ان موری کے اور اللہ تعالی ان مشکر یوں گا ہوسے یہاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں' اس شہر میں صبح کے دوت تمام سرکش اور مشکر لوگ جمع ہوں گا اور اللہ تعالی ان مشکر یوں سے گا جو سے یہاں پر بھی کچھ تھا ہی نہیں' اس شہر میں صبح کے دوت تمام سرکش اور مشکر لوگ جمع ہوں گا اور اللہ تعالی ان مشکر یوں سے گا جو اس سے کھوں کے اور اللہ تعالی ان مشکر یوں سے گا جو اس کے کو دت تمام سرکش اور مشکر لوگ جمع ہوں کے اور اللہ تعالی ان مشکر ہوں سے گا جو اس کے دور کیا ہوں کیا کو کی کور کیا کیا کی کور کیا گا ہوں کے دور کیا ہوں کی کور کے دور کیا ہوں کی کور

marfat.com

المراض من المراض کو المراض کشر کردے گاہم کا معنیٰ یہ ہے کہ بیعز نمیت ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے اور عسس میں عین سے مراد عدل ہے "سین سے مراد ہے" سیسے کون" کینی عنقریب ایسا ہوگا اور قاف سے مراد ہے بیرواقعہ۔خلاصہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات میں ان دوشہروں کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ (جامع البیان جز ۲۵م اا۔۱۰ رقم الحدیث:۲۳۹۳ دارالفکز بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابواسحاق التعلمی التوفی ۷۲۷ ھ' حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۷ھ ' حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱ ھ' علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ھاورعلامہ سیدمحمود آلوی متوفی ۱۷۰ ھے نے بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (الکشف والبیان ج۸ص۲۰۳ تغیر ابن کثیر جمص۱۱ الدرالمثور ج۷ص۲۸ روح البیان ج۸ص۲۸ 'روح المعانی جز ۲۵ص۱) تا ہم کسی متند ماخذ سے یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون سے دوشہر ہیں جن کی ہلاکت کا ان حروف میں اشارہ ہے اور نہ کسی اور معتبر ذریعہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تائیول سکی۔

عُلامه اساعیل حقی نے لکھا ہے کہ اس دریا سے مراد دریا د جلہ ہے ٔ عراق میں د جلہ کے کنارے دخلہ اور دجیل نام کے دوشہر تھۓ ان کوزمین میں دھنسا دیا گیا تھا' اس روایت میں وہی مراد ہیں ۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب علامہ ابوالحین علی بن مجمد الماور دی التوفی ۴۵۰ ھے لکھتے ہیں :

ان حروف مقطعات كي سات تاويلات بين:

(۱) قادہ نے کہا: میں صورہ اسم ہیں جن کی اس نے قسم کھائی ہے (۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ اللہ عن سے وہ اسم ہیں جن کی اس نے قسم کھائی ہے (۳) مجاہد نے کہا: یہ اس سورت کے افتتاحی الفاظ ہیں عبداللہ بن بریدہ نے کہا: یہ اس بہاڑ کا نام ہے جو تمام دنیا کو محیط ہے (۵) محمد بن کعب نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کے اساء کے قطعات: ہیں حا اور میم رخمٰن کا قطعہ ہے عین علیم کا سین قد وس کا اور قاف قاہر کا قطعہ ہے (۲) عطاء نے کہا: ان حروف میں مستقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے اور میم سے ملکوں کے منتقل ہونے کی مستقبل کے حوادث کی طرف اشارہ ہے واسے حرب یعنی لڑائیوں کی طرف اشارہ ہے اور میم سے ملکوں کے منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے مین سے عدولیعنی وشمنوں کی طرف اشارہ ہے اور میں دیا گائی کے مال کی طرف اشارہ ہے اور کا ان حروف سے حضرت حذیفہ بن کمان رضی کا قاف سے زمین کے باوشاہوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہا اس حواللہ تعالیٰ زمین میں دھائے اللہ عنہ کی بیان کردہ حکایت کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق میں دریا کے کنارے ایک شہر ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ زمین میں دھنا ہو دے گائے میں کی تاویل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عزمیت ہے یعنی ایسا ضرور ہوگا اور عین کی تاویل ہے کہ وہ اس کا عدل ہے سین کی تاویل ہے سیکوں ' یعنی عنقریب ایسا ہوگا اور قاف کی تاویل ہے: بینجرواقع ہوگ ۔

سین کی تاویل ہے سیکوں ' یعنی عنقریب ایسا ہوگا اور قاف کی تاویل ہے: بینجرواقع ہوگ ۔

(النكت والعيون ج ۵ص ۱۹۱-۱۹۱ دارالكتب العلميه 'بيروت )

دراصل علاء کی بیرعادت ہوتی ہے کہ وہ ہرلفظ کے اسرار اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں' اس لیے ہر عالم نے اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق ان حروف مقطعات کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کی ہے اور میر انظریہ یہ ہے کہ بیرحروف مقطعات' اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رمز ہیں اور ان کاعلم ان ہی کو ہے۔

وحي كالغوى اور اصطلاحي معنى

الشورىٰ ٣٠ ميں فرمايا: "الله بهت غالب اور بهت حكمت والا ہے وہ اس طرح آپ كی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں كی طرف وحی نازل فرما تار ہاہے "۔ طرف وحی نازل فرما تار ہاہے "۔

لیمی جس طرح اس سورت میں آیات کو بیان کیا گیا ہے اس طرح الله تعالی تمام سورتوں میں آیات تو بیان فرمائے گااور اس طرح الله تعالی پہلے رسولوں کی طرف بھی اپنی آیات کی وحی نازل فرما تارہا ہے۔

اس آیت میں دی کالفظ ہے ہم اس کی تغییر میں دی کالغوی اورا مطلاحی معنیٰ اور دی کے متعلق احادیدے ذکر کریں گے۔ دی کالغوی معنی ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا' نیز دی کامعنی ہے اشارہ کرنا' لکھنا' پیغام دینا' الہام کرنا اور پوشیدہ طریقہ سے کلام کرنا۔

اوراصطلاح شرع میں وی کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کا کلام جواس نے اپنے انبیاہ میں سے کمی نی پر نازل فر مایا اور رسول اس نی کو کہتے ہیں جس پر کتاب یاصحیفہ نازل کیا گیا ہواور نی اسے خفس کو کہتے ہیں جواللہ کی طرف سے خبریں دےخواہ اس کے پاس کتاب نہ ہو رسول کی مثال ہے جیسے حضرت موٹی علیہ السلام اور نبی کی مثال ہے جیسے حضرت پوشع علیہ السلام۔

(عدة القارى ج اص ٣٩ دارالكتب العلميه عيروت ١٣٨١هـ)

وحی کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی الله عنہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول الله اتب کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بھی بھی میرے پاس وی تھنٹی کی آ واز کی طرح آتی تھی اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی تھی' جب وہ وی مجھ سے منقطع ہوتی تو ہیں اس کو یا دکر چکا ہوتا تھا اور بھی میرے پاس فرشتہ آدی کی شکل میں آتا تھا' وہ مجھ سے کلام کرتا رہتا اور میں اس کو یا دکرتا رہتا تھا' حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے بتایا کہ خت سردی کے دن بھی جب آپ پروی نازل ہوتی تھی تو وی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پیدنہ بہ رہا ہوتا تھا۔

والوں نے آپ کو کپڑے اوڑھائے 'حق کہ آپ کا خوف دُور ہوگیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو تمام ماجراسنایا اور فر مایا: اب میرے ساتھ کیا ہوگا 'جھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا: ہرگز نہیں آپ کو یہ نوید مبارک ہواللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوانہیں کرے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلاری کرتے ہیں 'چ ہولتے ہیں' کمز وروں کا ہو جھا ٹھاتے ہیں' نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں' مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدوکرتے ہیں' پھر حضرت خدیجہ حضور کو اپنے بچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو زمانہ جا لہت میں عیسائی مذہب پر سے اور انجیل کوعر بی زبان میں کھتے ہے' بہت ہوئے ہوئے ہوئے کہ بات سنیے' ورقہ بن نوفل نے بوڑھے ہو بچکے تھے اور بینائی جاتی ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وی ملئے کا تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وی ملئے کا تمام واقعہ نایا' ورقہ نے کہا: یہ وہ گو واقعی نکال دی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وی علی کا تمام واقعہ ہوتا جب کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گیا ورقہ نے کہا: ہوئی لوگ اس کے دشن ہوجاتے تھے'اگر زمانہ نے جھ کوموقع دیا تو میں اس وقت آپ کیا، ہاں۔ جس محض پر بھی آپ کی طرح وی نازل ہوئی لوگ اس کے دشن ہوجاتے تھے'اگر زمانہ نے جھ کوموقع دیا تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا' پھر پچھ دنوں بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وی رک گئی۔

. ( صحيح البخارى رقم الحديث: ٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٠ منداحمر رقم الحديث: ٢٥٤١٧ ؛ جامع المسانيد والسنن مندعا كثه رقم الحديث: ١٣٧٩)

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اوراس کی مثل اور وتی کی گئی ہے' سنو! عنقریب ایک شکم سیرآ دی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ اس قرآن کے احکام کو لازم رکھو اس میں جن چیز وں کوحوال فر مایا ہے ان کوحوام قرار دو۔ حالانکہ جن چیز وں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فر مایا ہے وہ چیز س اسی طرح حرام ہیں جس طرح اللہ نے حرام فر مایا ہے اور سنو میں تمہارے لیے کچلیوں سے کھانے والے درندوں کو حلال کرتا ہوں ہوا در ندوں کو حلال کرتا ہوں ما دور ندوں کی گری پڑی چیز کو حلال کرتا ہوں ما اور نہ تمہارے لیے کچلیوں سے کھانے والے درندوں کو حلال کرتا ہوں ما سوا اس صورت کے کہ اس کا مالک اس سے مستعنیٰ ہواور جو شخص کسی علاقے کے اور ندوں کی گری پڑی چیز کو حلال کرتا ہوں 'ماسوا اس صورت کے کہ اس کا مالک اس سے مستعنیٰ ہواور جو شخص کسی علاقے کے لوگوں کے پاس جائے اس کی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضیافت نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضیافت کی مقدار بہطور سزا اس سے وصول کرلے۔

بیر حدیث اس صورت برمحمول ہے جب وہ مخص حالت اضطرار میں ہواور اس کور متی حیات برقر ارر کھنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز ندمل سکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آخرز مانہ میں دجال کذاب ہوں کے جوتم کوالی اصلی اللہ علیہ وسلم نے جوتم نے اس سے پہلے ہیں سنیں ہوں گی نہ تمہارے باپ دادانے 'تم ان سے مجتنب رہنا کہیں وہ تمہیں گم راہ نہ کردیں 'تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ (صح مسلم: المقدمہ ص کا مشکوۃ رتم الحدیث:۱۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کولازم رکھااس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا۔

(الكامل لا بن عدى ج اص ٢ - ١ حلية الاولياء ج ٨ص • ٢٠ الترغيب للمنذري ج اص • ٨ )

marfat.com

نيار القرآر

### الله تعالى على الاطلاق عظيم اور بلند ہے

نیز فر مایا کہ وہ عظیم ہے کیونکہ اس کے ذکر کے سامنے ہر چیز کا ذکر صغیر ہے نبی اپنی امت میں عظیم ہوتا ہے اور شخ اپنے مریدوں میں عظیم ہوتا ہے اور شخ اپنے مریدوں میں عظیم ہوتا ہے اور استاذ اپنے شاگر دول میں عظیم ہوتا ہے اور عظیم مطلق صرف اللہ عز وجل کی ذات ہے اس کا مُنات میں ہر چیز کی عظمت اور بلندی اضافی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز سے علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عقریب آسان (اس کی ہیت سے) اپنے اوپر بھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عقریب آسان (اس کی ہیت سے اللہ تعدام اللہ بی بہت بخشے والا بے حدرم اللہ علی برختے ہیں سنو بے شک اللہ بی بہت بخشے والا بے حدرم فرمانے والا ہے 0 اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنالیا ہے اللہ ان سے خبر دار ہے اور آپ ان کے ذمہ دار انہیں ہیں 0 اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وقی کی ہے تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح والوں کو عمل ہیں ہیں 1 اور اس طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے (اس دن) ایک عذاب سے ڈرائیں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا (الثوریٰ: ۵-۵)

فرشتول كاتنبيج اورحمه كرنا

الشورى: ۵ مين 'يه فطون ' كالفظ ب اس كامصدرتفطر ب اس كامعنى ب كسى چيز كاطول كى جانب پيشنا اس كامعنى ب الشوتعالى عن السكامعنى ب الله تعالى عن الله تعالى فريا كامعنى ب الله تعالى ك خشيت سے فقريب آسان پيٹ پڑيں گے جس طرح الله تعالى فرمايا ب الله تعالى كو الله تعالى من الله تعالى الله تعالى الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى الله تعا

تودیکھا کہ وہ اللہ کے خوف سے بھٹ کر مکڑ سے مکڑ سے ہوجاتا۔

فَتُصَيِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ . (الحشر:١١)

اس آیت میں فرمایا ہے: ''آسان اپنے اوپر بھٹ پڑیں گے' یعنی آسان کے بھٹنے کی ابتداءاوپر کی جانب سے نیچے کی جانب ہوگی' اوپر کی جانب ہوگی' اوپر کی جانب جانب ہوگی' اوپر کی جانب ہوں کہ جانب کے حوالوں کی جانب ہوں کو جانب ہوں کو جانب ہوں کو جانب ہوں کے گرد تبیع' تہلیل' تکبیر' تحمید اور تہلیل کرنے والے فرشتے' جن کی حقیقت کو اللہ کے سواکوئی بہتے سب سے اوپر کا جانب سے ہوتی' بایں طور کہ پہلے سب سے اوپر کا آسان بھٹ کر نجلے آسان پر گرتا علیٰ بند القیاس ترتیب وارسب آسان ایک دوسرے پرٹوٹ کر گرتے۔

اسان چی رہے اسان چرا مان چرا کا ہدا تھیا کا رہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق اس کے بعد فرمایا: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ شیجے پڑھتے رہتے ہیں بعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق نہیں ہیں' مثلاً اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کی اولا داور دیگر صفات جسمانیہ سے اس کی تنزید بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں' تنہیج کو حمد پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ نا مناسب چیزوں سے خالی ہونا' مناسب چیزوں

کے ساتھ متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے۔

جلدوتم

martat.com

#### میتے صرف مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں یا تمام روئے زمین والوں کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا: ''اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں'' زمین والوں میں تو مؤمنین اور کا فرین ، واخل بیں لیکن فرشتے صرف مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اور فرشتے مؤمنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ و يَسْتَغُفِمُ وَنَ لِلَّذِينَ الْمُنُوا (الون: ٤) اس لیے اس آیت میں زمین والوں سے مراد مؤمنین ہیں اور مطلق مقید پرمحمول ہے یا اس آیت سے مرادیہ ہے کہ فرشتے مؤمنین کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کافروں کے لیے بیدعا کرتے ہیں کہوہ مغفرت کے اہل ہو جائیں اور ایمان لے آتئیں اور کا فروں اور فاسقوں سے عذاب مؤخر ہو جائے اور الله تعالی ان کوتوبہ کی توقیق عطا کر دے اور یوں وہ تمام زمین والوں کے لیے مغفرے طلب کرتے ہیں' مؤمنین کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں' فاسقوں کے لیے تو یہ کی تو فیق کی دعا کرتے ہیں اور كافروں كے ليے حصول ايمان كى دعاكرتے بيں اور برايك كے ليے حسب حال دعاكرتے بين اگر بياعتراض كيا جائے كرقر آن مجید میں ہے کہ فرشتے کفار پرلعنت کرتے ہیں اور ان کے لیے حصول ایمان کی دعا تو لعنت کے منافی ہے ، قرآن مجید میں ہے: أوليك عكيه مُ الله والمليكة والناس ان كافرول يرالله كالعنت باورفرشتول كى اورتمام لوكول أَجْمُونُن (البقره: ١٢١) اس کا جواب بیہ ہے کہ لعنت ان کا فروں پر ہے جو کفر پر مر گئے ، یہ پوری آیت اس طرح ہے: یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفریر ہی مر گئے ان ہی إِنَّ الَّذِيْنِ كُفُّ واوَمَا تُواوَهُمُ كُفَّارٌ أُولِيكَ عَلَيْهِمُ یراللّٰد کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی 🔾 لَعْنَهُ اللهِ وَالْمُلْلِكُةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ٥ (البقره: ١٢١) خلاصہ بیہ ہے کہ مردہ کا فروں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اوزندہ کا فرول کے لیے حصول ایمان اور طلب توبہ کی دعا کرتے ہیں اور ومنین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے اس آیت میں فر مایا کے فرشتے زمین والوں کے بے استغفار کرتے ہیں۔ المومن: ٤ ميں فرمايا ہے: ''جوفرشے عرش كواٹھائے ہوئے ہيں اور جوفرشتے اس كے كرد ہيں وہ مؤمنين كے ليے استغفار رتے ہیں'اس آیت میں دوقیدیں ہیں اورالشوریٰ کی اس آیت میں مطلقاً فرمایا ہے:'' فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار رتے ہیں''اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ترقی ہے' پہلے فرمایا تھا کہ حاملین عرش استغفار کرتے ہیں' اس آیت میں فرمایا: "" تمام فرشتے مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں"۔ اوراس آیت کے آخر میں فرمایا: ' سنو! بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا 'بے حدر حم فرمانے والا ہے O'' بعنی اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ اور بغیر توبہ کے بھی مؤمنوں کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان پر رحم فر ماتا ہے بایں طور کہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو قرب اور وصال عطا فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بنوآ دم کے لیے استغفار کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور ہر چند کہ کفارشرک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں' اس کے ا الموجود الله تعالى اين رحت سے ان كارزق منقطع نہيں كرتا اور ندونيا ميں ان كے عيش اور آسائش كوختم كرتا ہے اور دنيا ميں ان سے عذاب مؤخر کر کے ان کو ڈھیل دیتار ہتا ہے اور آخریت میں ان کوعذاب دے گا۔ الله كوچھوڑ كر دوسرول كومستقل مددگار بنالينا كم راہى ہے

الثورى: ٢ مين فرمايا: "اورجن لوگول نے الله كوچمور كردوسرول كومددگار بناليا ب الله ان سے فبردار بادر آپان كے

marfat.com

ذمه دارنبیس مینO''

الله تعالی ان فاسقوں کے اعمال اور احوال پر مطلع ہے وہ ان سے غافل نہیں ہے اور عنقریب ان کوان کے اعمال کی سز دے گا' اسی طرح اس آیت میں ہے:

فرمایا: ان کاعلم میرے دب کے پاس کتاب میں موجود ہے میرارب نفلطی کرتائے نہ بھولتا ہے 0 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَى إِنْ فِي كِنْ الْكِيْرِالُى مَوْلِكُ مَا يَكُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللّ يَشْكِي (لا:۵۲)

اس آیت میں بی بتایا ہے کہ ہروہ خض جوائی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا اور اس سے کے ہوئے عہد کوفر اموش کر دیتا ہے وہ شیاطین کو اپنا کارساز اور مددگار بنانے والا ہے اور شیاطین کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان کے طریقہ کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کی عمر انی فرما رہا ہے 'اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو ان کے کر سے اعمال سے جرا روک دیں 'پس صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے مدد چاہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب نہ کرے بلکہ خالص اللہ سے دوئی اور محبت رکھ کہاں اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کے وسیلہ سے دعا کے مقبول اور مستجاب ہونے کی دعا کرنی جا ہے' اولیاء اللہ کی تعظیم اور تکریم کرنا بھی ایمان کے تقاضوں سے ہے۔

الشوریٰ: ۷ میں فرمایا:''اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردونواح والوں کوعذاب سے ڈرائیں اور اس طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے' (اس دن )ایک گروہ جنت میں ہوگا اورایک گروہ دوزخ میں ہوگاO''

مكه كوام القرى فرمانے كى توجيبہ

اس آیت میں مکہ کوام القری فر مایا ہے' اس کی وجہ بیہ ہے کہ عرب ہر چیز کی اصل کوام کہتے ہیں اور مکہ کوام القری اس کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے فر مایا ہے کیونکہ مکہ مکر مہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم پرمشمل ہے کیونکہ روایت ہے کہ تمام زمین مکہ کے بینچے سے نکال کر پھیلائی گئ ہے' پس مکہ کے مقابلہ میں تمام شہراس طرح ہیں جس طرح ماں کے مقابلہ میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے گر دونواح سے مراد ہے وہ تمام بستیاں اور متعدد قبائل جو مکہ کے گر دمکانات بنا کر رہتے تھے۔

نہ ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور اس کا معنیٰ ہے: جس طرح ہم نے آپ کی طرف بیروتی کی ہے کہ آپ ان لوگوں بیر آیت بچیلی آیت سے مربوط ہے اور اس کا معنیٰ ہے: جس طرح ہم نے آپ کی طرف بیروتی کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے وکیل اور حفیظ نہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دونواح والوں کو اللہ کے عذا ہے سے ڈرائیں۔ کی وحی کی ہے تا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردونواح والوں کو اللہ کے عذا ہے سے ڈرائیں۔

قرآن مجيدا دراجا ديث صححه سے سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي رسالت كاعموم

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت سے بہ ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوصرف اہل مکہ کی طرف معلوث کیا گیا ہوا ور آپ تمام جہان والوں کے لیے رسول نہوں اس کا جواب بیہ ہے کہ یہال مفہوم مخالف معتر نہیں ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ کا بیعت محمد رسول اللہ کا بیعت محمد رسول اللہ کا بیعت ہے کہ تعنی نہیں ہیں اس طرح جب بیفر مایا کہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردونواح والوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں تو اس کا بیمعنی نہیں ہے کہ آپ باقی دنیا والوں کو عذاب سے نہ ڈرائیں خصوصاً جب کہ آپ باقی دنیا والوں کے لیے ہے اور آپ کو خصوصاً جب کہ آپ کی بعثت تمام دنیا والوں کے لیے ہے اور آپ کو تمام جہان والوں کے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے قرآن مجید میں ہے تھا ہے۔

الله بہت برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے مر

تُبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيكُوْنَ لِلْعَلَيْنَ

marfat.com

قر آن کو نازل کیا تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے عذاب سے

اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف تواب کی

آپ کہیے: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول

مجھے انبیاء پر چھ وجوہ سے نضیلت دی گئی ہے: مجھے مختصر اور

جامع کلام دیا گیا ہے اور میری رعب سے مدد کی گئی ہے اور میرے

لیے علیموں کوحلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کو

مَنْ إِرَّال (الفِرقان:١)

وَمَا السَلْنَكَ إِلَّا كَانَا اللَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِينًا .

(سبا:٢٨) <u>قُلْ يَا</u>يَّهُا التَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلنَيْكُمْ جَمِيْعًا.

(الاعراف:۱۵۸)

وَمَا آرْسَلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلِينِينَ (الانبياء:١٠٧)

اورہم نے آپ کوتمام جہانوں کی طرف صرف رحمت بنا کر

بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے 🔾

میجاہے 0

ہول\_

ڈرانے والے ہوجا کیں 🔾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی اللہ علبہ وسلم نے فر مایا:

فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون.

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳ سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۵۵۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۵۶۷ منداحد ۲۳۵۳)

حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی 'کان کل نبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی کل احمر واسود واحلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی وجعلت لی الارض طیبة وطهورا و قبلی وجعلت لی الارض طیبة وطهورا و مسجدا فایما رجل ادر کته الصلوة صلی حیث کان 'ونصرت بالرعب بین یدی مسیرة شهر واعطیت الشفاعة. (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵ سنن النمائی رقم الحدیث: ۳۳۵ وامع المانیدوالنن مند جابر بن عبدالله رقم الحدیث: ۱۸۹۳)

آله ٔ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف
رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کوختم کیا گیا ہے۔
تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
مجھے پانچ الیی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر گورے اور کا لے کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے لیے غلیمتوں کو طال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے غلیمتیں حلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے ختم میں حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غیمتیں حلال نہیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو یا کیزہ اور آلہ کے طہارت اور تھیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو یا کیزہ اور آلہ کے طہارت اور

تھیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاکیزہ اور آلہ طہارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے ہیں جس شخص پرجس وقت اور جس جگہ بھی نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لے اور ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے شفاعت دی گئی

نیز قر آن مجیداور دیگر معجزات سے ثابت ہے کہ آپ صادق القول ہیں اور ان احادیث میں آپ کا بیار شاد ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیج گئے ہیں' پس ثابت ہوا کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں۔

ایک فریق کے جنتی اور دوسرے فریق کے دوزخی ہونے کے ثبوت میں احادیث

نیزاس آیت میں فرمایا: ''آپ یوم الجمع کے عذاب سے ڈرائیں' یوم المجمع سے مرادیوم الحشر ہے ادریوم الحشر کو یوم المجمع فرمانے کی کئی وجوہ ہیں: (۱) اس دن تمام مخلوق جمع ہوگی جیسے فرمایا:

جلددتم

marfat.com

هنار القرآر

جس دن تم سب كواس جمع مونے كےدن جمع كرے كا۔

يُوم بجهعكُ إليوم الجنيع (التفاين: ٩)

اس دن الله تعالیٰ تمام آسیان والوں اور زمین والوں کو جمع فرمائے گا(۲) اس دن الله تعالیٰ روحوں اورجسموں کو جمع فرمائے گا

(۳) اس دن الله تعالیٰ عمل کرنے والوں اور ان کے اعمال کو جمع فرمائے گا(۲) اس دن الله تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو جمع فرمائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: '' (اس دن) ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوز نج میں ہوگا'' ایک گروہ کے جنتی اور ایک گروہ کے دوز خی ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس بچہ کے لیے خوثی ہوئی تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے' اس نے کوئی مُرا کام کیا نہ کسی بُرائی کو پایا' آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اس کے سوا اور کوئی بات بھی ہوسکتی ہے' بے شک اللہ نے جنت کے لیے ایک گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور دوز خ کے لیے ایک گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوز خ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔

گروہ کو پیدا کیا اور جس وقت ان کو دوز خ کے لیے پیدا کیا اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٢٢٦٢ ؛ جامع المسانيد واسنن مندعا نشرقم الحديث: ٣٥٠٥)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہرآئے اس وقت آپ کے ہاتھ ہیں دو کتا ہیں تھیں اُ آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کسی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! ماسوا اس صورت کے کہ آپ ہم کواس کی خبر دیں آپ کے دائیں ہاتھ ہیں جو کتا ہے تھی اُ آپ نے اس کے متعلق فرمایا: یہ رب العلمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں ہوگئی کی ہوگئی کی ہوگئی گھراس کتاب کے متعلق فرمایا جوآپ کے بائیں ہاتھ میں تھی ہیں ہوگئی کی ہوگئی کی ہوگئی گھراس کتاب کے متعلق فرمایا جوآپ کے بائیں ہاتھ میں تھی ہیں ہوگئی کی ہوگئی گھراس کتاب کے متعلق فرمایا جوآپ کے بائیں ہوگئاتھ میں تھی ہیں ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی گھراس کتاب کے اساء ہیں اور ان کے آباء اور قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آباء ہیں اور ان کو کھر کے اساء ہیں اور ان کے آباد ہیں ہوگئاتھ اللہ جو گھراس کے ہوگئی کی ہوگئی کی ہوگئی گھراس کے ہوگئی ہوگئی کے ہوں اور دوز نے تھر خرایا: تہمارار ب فارغ ہو چکا ہے آبا کے فریاتی جنت کے اعمال پر ہوگا خواہ اس نے کہے آب کی طرف کے ہوں اور دوز نی تھر فرایا: تہمارار ب فارغ ہو چکا ہے آبیک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جنت میں ہوگا اور اس کے ہوں اور دوز نی کہ اس کے ہوں اور دوز نی تی کہ اس کی ہوگئی ہو

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب الله نے حضرت آدم کو پیدا فر مایا تو ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے چیونٹیوں کی جسامت میں ان کی سفیداولا وکو نکالا اور ان کے بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے ان کی سیاہ اولا دکو نکالا گویا کہ وہ کوکلوں کی طرح تھے' پھر دائیں جانب والی اولا دے متعلق فر مایا: یہ جنت کی طرف ہیں اور بائیں کندھے والی اولا دکے متعلق فر مایا: یہ دوزخ کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پر واہ نہیں ہے۔

(منداحدج۲ص ۴۸۱ صیح این حبان رقم الحدیث: ۳۳۸ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۴۵۲\_۳۴۵۳ مندالمیز اررقم الحدیث: ۲۱۴۳)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابونضرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابوعبد الله تھا'اس کے اصحاب اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ رور ہاتھا'اس کے اصحاب نے پوچھا:تم کس وجہ سے رور ہے ہو؟ کیا تم سے رسول اللّه سکی اللّه علیہ وسلم نے بینہیں فر مایا تھا:تم اپنی موقچھیں کم کرو پھران کو برقر اررکھؤ حتی کہ تمہاری مجھ سے قیامت کے دن ملاقات ہو'اس نے کہا: کیوں نہیں' لیکن میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز وجل نے ایک مٹھی بند کی' پھر دوسری مٹھی بند کی اور فر مایا یہ مٹھی اہل جنت کی ہے اور یہ مٹھی اہل دوزخ کی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں ان دومٹھیوں میں سے کون مٹھی میں ہوں گا۔ (اس حدیث کی سند سیجے ہے)

(منداحد جهص ۷۷۱-۲۷۱ منداحد ج۵ص ۲۳۹ کمتجم الکبیرج ۲۰ص۱۷۱)

اگریپسوال کیا جائے کہاس آیت میں پہلے فر مایا ہے:اس دن وہ سب جمع ہوں گۓ پھر فر مایا:ایک فریق جنت میں ہو گا اورایک فریق دوزخ میں ہو گااور بیان کے جمع ہونے کے خلاف ہے'اس کا جواب بیہے کہ پہلے وہ حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گۓ پھرحساب کتاب کے بعدا یک فریق جنت میں چلا جائے گا اورا یک فریق دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ **اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے**:اوراگراللّٰہ جا ہتا تو ان سب کوا یک گروہ بنا دیتا لیکن اللّٰہ جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مدد گار O کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد گار بنا رکھا ہے' پس اللہ ہی مدد گار ہے اور وہی مُر دول کو زندہ فرمائے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے O (الثوریٰ:۹۸) بتوں کو ولی اور کارساز بنانے کی مذمت

اس آیت میں الشوریٰ: ۲ کی تا کید ہے جس میں فر مایا تھا:''اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدرگار بنا رکھا ہے'

اللّٰدان ہے خبر دار ہے اور آپ ان کے ذمہ دارنہیں ہیں O''اس کامعنیٰ یہ ہے کہ آپ ان کو بہز وراور جبر أمومن اورموحد بنانے والے نہیں ہیں ٔ ہاں!اگر اللہ جا ہتا تو ان سب کواینی قدرت سے جبراً مومن اورموحد بنا دیتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ قادر ہے' کیکن اللّٰد تعالیٰ نے اپنی حکمت ہے بعض کومومن بنایا اوربعض کو ان کے کفریر جھوڑ دیا' اس لیے فر مایا:''اللّٰد جس کو چاہتا ہےا پٹی رحمت میں داخل کرتا ہے' اس قول میں بیہ بتایا ہے: اللہ تعالیٰ ہی بندوں کوایمان اور اطاعت میں داخل کرتا ہےاور اس کے بعد جوفر مایا ہے:"اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار O"اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کواپنی رحمت میں داخل نہیں کیا اور اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلا گروہ جواللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہے اس کے ولی اورنصیر ہیں' لیعنی انبیاءعلیہم السلام اور اولیاء کرام ان کے دنیا اور آخرت میں کارساز اور مددگار ہیں جن کے وسیلہ سے ان کو دنیا میں تعتین حاصل ہوں گی اوران کی دعا ئیں قبول ہوں گی اور آ خرت میں ان کی شفاعت ان کے کام آئے گی اوران کوعذاب سے نجات لے گی اور جنت ملے گی اور دوسرا گروہ جس کوالٹد تعالیٰ نے اپنی رحت میں داخل نہیں کیا وہ آخرت میں بے یارومد د گار ہو گا۔ الشوريٰ: ٩ میں فرمایا:'' کیا انہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے' پس اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مُر دول کو

زندہ فر مائے گا اور وہی ہر چیزیر قادر ہےO''

پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کافروں نے اللّٰہ تعالیٰ کوچھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنالیا ہے' پھراس کے بعدسید نامحمصلی اللّٰہ علیہ وسکم سے فر مایا: آ پ ان کےمحافظ اور نگران نہیں ہیں اور نہان کو جبراً مومن بنانے والے ہیں اور آ پ پریہ واجب نہیں ہے كه آپ ان كومومن بنا كيس خواه وه چا بيس يا نه چا بين كيونكه اگر ان كاايمان لا نا ضروري موتا تو الله تعالى ان كومومن بنا ديتا الله تعالى آپ سے زیادہ ان پر قادر ہے۔اوران لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی اور کارساز بنالیا ہے اور اگر وہ حقیقی کارساز اور

martat.com

تبياء الفرآر

جلددتم

ولی بنانے کا ارادہ کرتے تو حقیق ولی اور کارساز تو اللہ تعالی ہے اور اس کے سواکوئی حقیق کارساز اور ولی نہیں ہے کیونکہ وہی مُر دوں کوزندہ کرتا ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے نہ کہ ان کو ولی اور کارساز بنایا جائے جو کسی چیز پر قادر نہیں ہن جیسا کہ کفارنے کیا ہے۔

## وَمَا اخْتَلَفْتُهُ فِيهُ مِنْ شَيْءٍ فَكُنَّ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مَا الْخُتَلَفْتُهُ فِيهُ مِنْ شَيْءٍ فَكُنَّ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مَا لِكُ

اورجس چیز میں تمہارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرو کی اللہ (حاکم ) ہے جومیرا رب ہے

## عَلَيْهِ تُوكِّلْتُ الْمُنْ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اسی پر میں نے تو کل کیا ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں O وہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس نے

## لَكُمْ مِنَ انْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزُواجًا يَنْ رَؤُكُمْ

تہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تہبیں اس میں پھیلاتا ہے اس کی

## فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْهُ مَقَالِيْلُ

مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو دیکھنے والا ہے O آسانوں اور زمینوں

### السَّلُوتِ وَالْرُونِ يَبْسُطُ الرِّنَ قَلَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُورُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْرُونِ فَيُسُطُ الرِّنَ قَلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُورُ اللَّهُ

کی تنجوں کاوہی مالک ہے وہ جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لیے جا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے 'بے شک

## بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُ ﴿ شَرَحُ لَكُوْمِنَ البِّيْنِ مَا وَصَى بِهِ نُوْحًا

وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے 0 اس نے تمہارے لیے اس دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس

## وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّينًا بِهُ إِبْرُهِيْمُ وَمُولِى

نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور موی

## وعِيلَى أَنْ أَقِهُ وَاللِّينَ وَلاَ تَنْفَتَ قُوْ افِيْرُ كُبُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ

اورعیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا' جس دین کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے

## مَا تَنْ عُوْهُمُ إِلَيْهِ أَلَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِ كَالِيْدِ

ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف

marfat.com

المارة المارة المارة المارة میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ۔ ن میں ڈالنے والے شک میں ہیں O پس اسی قر آ ن کی طر ۔ اس پرمنتقیم (برقرار) رہیں اوران کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آ میں ان تمام چیزوں پرایمان لایا جواللہ ے O اللہ بی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تبيار القرآر

9 70

martat.com

# يُدُرِيْكُ لَعَلَّ السَّاعَةُ قُرِيْكِ فَيْنَ فَيْ الْبِيْنَى لَا يَكُورِيْكُ لِهَا الْبِيْنَ كَا الْبِيْنَ كَ

تحجے کیا پا شاید کہ قیامت قریب ہو 0 اس کے جلد آنے کا وہی مطالبہ کرتے ہیں جو اس بر ایمان

## يُؤُمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ امْنُوامُشُفِقُونَ فِهَا وَيَعْلَمُونَ انَّهَا

نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں

## الْحَقُّ الْرَاسُ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلِّلِ

اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے سنو! جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پرلے درجہ کی

## ابعييس الله لطيف إجباده يزنى من يشاء وهوالقوى

تم راہی میں ہیںO اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت

## العن يُزُق

قوت والأبع حدغلبه والاس

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس چیز میں تہمارا کچھ بھی اختلاف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرؤ بہی اللہ (حاکم) ہے جو میر ارب ہے اسی پر میں نے تو کل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں 0 وہ آسانوں اور زمینوں کا بیدا کرنے والا ہے اس نے تہمارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کود کھنے والا ہے 0 (الثور کی:۱۱۔۱۰)
نزاعی اور اختلافی امور کو اللہ برچھوڑ دینے کی متعدد تفسیریں

اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ کافروں کومون بنا دینارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ سلمانوں کو کافروں کے ساتھ کسی معاملہ میں بھی بحث نہیں کرنی چاہیے ان کافروں کے ساتھ جس چیز میں بھی اختلاف ہوان کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی پرچھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اہل حق کو جزاء دے گا اور اہل باطل کو سزا دے گا'اس آیت کے مفسرین نے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

- (۱) مسلمانوں کا جس سے بھی کوئی اختلاف ہوتو وہ اس معاملہ میں صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں کسی اور سے فیصلہ نہ کرائیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' قِائَ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَکْیَ عِفْرِدُّوْکُو اِلْکَاللّٰہِ وَالدَّسُولِ ''(النساء: ۵۹)اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔
- (۲) جب تمہاراکسی الی چیز میں اختلاف ہوجس کے علم اور اس کی حقیقت تک رسائی کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس چیز کے فیصلہ کوتم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو جیسے روح کی حقیقت کو جاننے کا مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

جلدوتهم

marfat.com

وَيُسْكُونَكُ عَنِ الْرُوْحِ مُ قُلِ الدُّوْحُ مِنَ أَمْرِمَ إِنِي الدُّوْحِ مِنَ أَمْرِمَ إِنِي الدُورِ اللهُ الدُّورِ مِن أَبِ كَهِي أَبِ كَهِي الدُّورِ اللهُ الدُّورِ مِن أَبِ كَهِي أَبِ لَهِ اللهُ الدُّورِ مِن أَبِ كَهِي أَبِ لَهِ اللهُ الدُّورِ مِن أَبِ لَهِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الدُورِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الدُّورِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

(بنوامرائیل:۸۵) کردوح میرے رب کے امرے ہے۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے بیفر مائیں کہ جب تمہارا کسی معاملہ میں کفار سے اختلاف ہوتو ان سے بحث نہ کرواوراس معاملہ کواللہ پر چھوڑ دو۔

(۳) اس آیت میں علماء کو بیہ ہدایت دی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آئے تو اس کاحل قر آن مجید' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت میں تلاش کریں۔

(۵) عام مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ در پیش ہواور ان کو اس کا شرع تھم معلوم نہ ہوتو وہ خودا پنی عقل سے اس کا تھم نہ تلاش کریں بلکہ اہل علم اور اہل فتو کی علاء ہے اس کاحل دریا فت کریں ، قر آن مجید میں ہے:

اگرتم کوکسی چیز کاعلم نه ہوتو اہل علم سے اس کو دریافت کرو 🔾

فَتُعُلُوا الْمُكُالِلُولُو إِنْ كُنْمُ لِاتَّعْلَمُونَ ٥

(الانبياء: ۷)

کیونکہ عقل کے ساتھ وہم اور خیال کی آمیزش اور آویزش ہے اور شیطان انسان کی عقل میں شبہات ڈبالتا رہتا ہے اور توحید میں اگر معمولی سا شبہ بھی پڑجائے تو انسان کا دین اور ایمان خطرہ میں پڑجا تا ہے' بد مذہب اور گراہ فرقے اس طرح وجود میں آئے کہ انہوں نے محض اپنی رائے اور سوچ سے نئے نئے نظریات اپنا لیے اور دین میں طرح طرح کی بدعات نکال لیں' ہمارے زمانہ میں بعض جاہل پیروں نے اپنی وضع اور اپنا تشخص قائم کرنے کے لیے مخصوص وضع کو دین میں لازم اور ضروری قرار دے دیا' خود ساختہ طریقوں کو رواج دیا۔ بعض مباحات اور مستحبات کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا' آج کل ان جہلاء کا غلبہ ہے اور ان کی طاقت کے سامنے اہل جن بہت کم زور دکھائی دیتے ہیں۔

قیاس کی نفی برامام رازی کے نقل کردہ دلائل

اس آیت سے بعض علاء نے قیاس کی نفی پراستدلال کیا ہے' امام فخر الدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ہے لکھتے ہیں:
اس آیت میں دواحمال ہیں یا تو اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہر مسکلہ کاحل اللہ تعالیٰ کے منصوص اور صریح تھم میں موجود ہے اور یا
اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہر مسکلہ کاحل قیاس سے ثابت ہے' دوسر ااحمال تو باطل ہے کیونکہ ہم بداہہ نہ جانتے ہیں کہ ہر مسکلہ کاحل قیاس
سے ثابت نہیں ہے' پس ضروری ہوا کہ ہر مسکلہ کاحل اور تمام احکام اللہ تعالیٰ کی نص اور صریح تھم سے ثابت ہوں اور اس سے
قیاس کی نفی ہو جاتی ہے' اس دلیل پر بیاعتر اض ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا کہ ہر مسکلہ کاحل اللہ تعالیٰ کے بیان اور دلیل شری
سے حاصل ہوخواہ وہ بیان اور دلیل شری نص صریح پر مشتمل ہویا قیاس پر مشتمل ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں جوفر مایا
ہے کہ تم اپنے اختلافات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو' اس سے مقصود اختلاف کوختم کرنا ہے اور جب کی معاملہ کے فیصلہ میں اللہ تعالیٰ
طرف رجوع کیا جائے گا تو اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا بلکہ اختلاف اور زیادہ تو ی ہوگا' پس واجب ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ
کی نصوص اور صرتے احکام کی طرف رجوع کیا جائے (اور قیاس کی طرف رجوع نہ کیا جائے)۔

(تغيير كبيرج ٩ص ٥٨١ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

نفی قیاس کی امام رازی کی دلیل پرمصنف کا تبصره

امام رازی نے بیفر مایا ہے کہ تمام احکام اور مسائل میں اللہ تعالیٰ کی نصوص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور کسی مسئلہ میں قیاس نہیں کرنا چاہیے 'بہ ظاہر یہ بہت مشکل ہے کیونکہ تمام مسائل اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کے صریح احکام ندکور نہیں ہیں'

جلدوهم

بکہ تمام مسائل اور معاطات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات بھی فیکورٹیس بین اور شدتمام پیش آ مدہ مسائل میں اجماع علاء کا جموت ہے اور نہ ہر تا زہ مسئلہ میں نقہاء متعقد میں کی تصریحات فیکور جیں زمائش کی جمر رفنارتر تی اور سائنس کی ایجادات سے ایسے نئے نئے مسائل سامنے آ گئے جیں جن کے صریح ذکر سے ہماری فقہ کا ذخیرہ خالی ہے مشائل ٹملی فون پر نکاح کے جوازیا عدم جوازکا معاملہ خاندانی منصوبہ بندی کی تاگز برصورتیں ٹھیٹ ٹیوب بے بی کے قریعہ پیدائش کا حصول ریڈ ہواور ٹی وی کے اعلان پر روزہ رکھنے اور عید کرنے کا جوازیا عدم جواز پر ائز بائڈ زاورانٹورٹس کے احکام چلتی ٹرین اوراڑتے ہوئے طیارہ میں نماز بڑھنے کا معاملہ انجسن سے روزہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے کا مسئلہ انتقال خون پوسٹ مارٹم اور ایسے بہت سے مسائل جن کے حل کا صراحت سے ذکر قرآن مجید میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نماز موسی شراعی معاملات میں فقہاء حتمد میں نہ تا فار محال معاملات میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رنبیں ہے کہ ان تمام معاملات میں فقہاء حتمد میں سے ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور امت کی رہنمائی کی جائے اور قیاس کی مشروعیت پر حسب ذیل دلائل ہیں۔ قیاس سے ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور امت کی رہنمائی کی جائے اور قیاس کی مشروعیت پر حسب ذیل دلائل ہیں۔ قیار نہید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وران بیرین مهرمان مارور قیاس کی مشر وعیت برولائل

اے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرو

فَاعْتَيْرُوْالِيَارُولِي الْأَبْصَارِ (الحشر:٢)

اس آیت میں قیاس کی دلیل ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے اعتبار کرنے کا تھم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے: کسی چیز کواس کی نظیر کی طرف لوٹا نا 'لینی جو تھم اصل شئے کے لیے ٹابت ہوگا' وہی تھم اس کی نظیر کے لیے ٹابت ہوگا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو عبرت پکڑنے کا تحکم دیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے سبب سے کفار اہل کتاب پر عذاب نازل ہوا ہے تم وہ کام نہ کرنا' ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا اور یہی قیاس ہے کہ علت کے اشتراک کی وجہ سے تھم مشترک ہو۔

رما ورید م پر می وس مداب مارس برن ادر مهم بین میں ہے تب سک اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گی: میری بہن فوت ہوگئی اور اس پر سلسل دو ماہ کے روزے تھے۔ آپ نے فرمایا: بیہ بتاؤ' اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو اوا کرتیں؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: تو اللہ کاحق اوا ئیگی کا زیادہ حق دارہے۔

(صیح ابغاری ج٬ ثم الحدیث:۱۹۵۳ صیح مسلم صیام ۱۵ (۱۱۲۸) ۲۲۵۱ نسنن تر ندی ج٬ ثم الحدیث: ۲۱۷ سنن ابوداوُد ج٬ ثم الحدیث: ۱۳۳۰ سنن ابن ماجه ج، ثم الحدیث: ۵۵۹ سنن کبری للنسائی ج٬ ثم الحدیث:۲۹۱۲ جامع المسانید والسنن منداین عباس رقم الحدیث:۵۱۱)

اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کو بندے کے بق پر قیاس کیا ہے اور جس شخص پر روزے ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدید دے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے جج کی نذر مانی 'پھر وہ فوت ہوگئ۔ اس کا بھائی نہی صلی
الله علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فر مایا: یہ بتاؤ' اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو اوا
کرتے ؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا: پھر الله کاحق ادا کرؤ وہ ادا کیگی کے زیادہ حق دار ہے۔ (صحح ابنخاری ج۲ رقم الحدیث: ۱۸۵۲ ج2 رقم الحدیث: ۲۹۳۱ جا کہ المانیدوالسنن مندابن عباس قم الحدیث: ۱۸۵۲ ج2 رقم الحدیث: ۲۹۳۱ جا مع المسانیدوالسنن مندابن عباس قم الحدیث: ۱۸۵۳ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فر مایا: تم
کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہیں کتاب الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ) کتاب الله میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ) سنت رسول الله صلی الله میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: پھر سنت رسول الله کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اگر (وہ مسئلہ) سنت رسول الله صلی الله

جدرت marfat.com

WWI --- 17.17.022

علیہ وسلم میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا: میں اپنی دائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ نے فر مایا: اللہ کاشکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کوتو فیق عطافر مائی۔ (سنن الر ذیج ہوئر آجالدیہ: ۱۳۳۲ سنن ابوداؤدج ہوئر آجالدیہ: ۴۵۹۳ سندا ہے جہ تناوہ سوالات عبدالرحن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے بہت زیادہ سوالات کیے۔حضرت عبداللہ بن متعود نے فرمایا: ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کرتے ہے اور ہم اس مقام پر فائز نہ ہے۔ پھر اللہ عزوج مل نے ہمارے لیے وہ چیز مقدر کر دی جوتم دکھیرہے ہو۔ سوآج کے بعد جس شخص کو فیصلہ کرنا پڑئے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کا علی کتاب اللہ میں نہوا ور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی ایسا امر در پیش ہوجس کا علی نہ کتاب اللہ میں مواور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ کس کا علی نہ کتاب اللہ میں مواور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ کس کا علی نہ کتاب اللہ میں مواور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ کس کا علی نہ کتاب اللہ میں مواور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ کس کا علی نہ کتاب اللہ میں مواور نہ بی صلی اللہ علیہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا ہوئو جس طرح صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہوئوں اور میں خوف زدہ ہوں 'کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے در میان کی میں اور میں خوف زدہ ہوں' کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے در میان کی اور میں خوف زدہ ہوں' کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے در میان کے اور ان میں حرمیان کی امار وہ بیل تو جس چیز میں تہ بین تو جس چیز میں تہ بین تو جس چیز میں تہ ہو' اس کو چھوڑ کر غیر مشکوک امر کو اختیار کرو۔ امام ابوعبد الرحمٰ نسائی نے کہا : بید حدیث امور مشتبہ بیں تو جس چیز میں تہ بین شاک ہو' اس کو چھوڑ کر غیر مشکوک امر کو اختیار کرو۔ امام ابوعبد الرحمٰ نسائی نے کہا : بید حدیث اس کا فیصلہ کیا ہوں کی میں خور کی اس کو خور کی انسان کی کہا تھا کہ کہا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

بہت جید (عمدہ) ہے۔ (سنن النسائیج ۸ رقم الحدیث:۵۳۱۳همطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت) اس حدیث میں تصریح ہے کہ مسائل کے استنباط اور احکام کے اثبات کے لیے کتاب سنت اجماع اور قیاس کی ترتیب کو پیش نظر رکھنا جاہیے۔

علاوہ ازیں اس آیت میں یہ معنی متعین نہیں ہے کہ اے مسلمانو! تم ہر پیش آ مدہ مسئلہ کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو بلکہ یہ معنی اس آیت کے متعدد محامل میں سے ایک محمل ہے اور ظاہریہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر تھا تو اس کا محمل ہیں ہے کہ جب تمہارا کفار سے کسی معاملہ میں اختلاف ہوتو تم ان سے بحث مت کرو بلکہ اس معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دو اور اگر یہ آیت مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہوتو اس کا معنی ہی ہے کہ جب کسی آیت کی تاویل تم پر مشتبہ ہو جائے تو تم اپنی عقل سے اس کا معنی تلاش نہ کرو بلکہ کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرویا آیات متنابہات کی تاویل نہ کرواور ان کی مراد کو اللہ پر چھوڑ دو'یا اگر تمہارا کسی سے جھڑڑا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاکم نہ بناؤ' اس طرح اس آیت کے متعدد صحیح معاملہ ہیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو' حتیٰ کہ پھر نہ معاملہ ہیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرو' حتیٰ کہ پھر نہ اصادیث جمت رہیں نہ اجماع نہ قیاس۔

اللہ تعالیٰ امام رازی پررخم فرمائے انہوں نے کیسی عجیب بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیامنے اور آپ کے ہوتے ہوئے اجتہا دکرنے کی تحقیق

علامہ محمود بن عمر زخشری متوفی ۵۳۸ ہاوران کی اتباع میں علامہ نظام الدین حسین بن محمود نیشا پوری متوفی ۲۸ کے علامہ محمہ بن مصلح الدین القوجوی المتوفی ۹۵۱ ہاور علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ ہے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد جائز نہیں ہے۔

(الكشاف جهم ٢١٧ غرائب القرآن جز ٢٥ ص ٢٩ ، حاشية شخ زاد وعلى البيهاوي ج يص ٩٠ م، روح البيان ج ٨ص ٣٩٠)

علامه سيرمحمود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ه لكصة بين:

اس مسلم میں اختلاف ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ بیاجتہا دعقلا جائز ہے اور بعض علماء نے اس کومحال کہا ہے اور جن علماء

علددتهم

marfat.com

نے آپ کے زمانہ میں اجتہاد کو جائز کہا ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اس اجتہاد پڑل کرنا جائز نہیں ہے العلی جہائی اور اس کے بیٹے ابو ہاشم اور زخشری کا یہی فد جب ہے اور بعض علماء نے یہ دوئی کیا کہ اس اجتہاد پڑل ہوا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ سے جے اور ایک قول تو ہے کہ اس آ یت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کی ممانعت پر استدلال کرناقطعی نہیں ہے ہاں اس آ یت میں یہ اخمال ہے۔ (روح المعانی جر ۲۵ س ۲۲ دار الفکر نیروت ۱۳۱۵ء) عہد رسمالت میں اجتہاد کے شبوت پر احادیث

میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا کلام اندازوں پر بنی ہے ان کی احادیث پر نظر نہیں ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہاد کرتے تھے ہم اس سلسلہ میں چند احادیث پیش کررہے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غروہ ہوک) ہیں جا
رہے تھے کہ زادِ راہ ختم ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ بعض اونٹ ذی کر دیئے جا کیں۔ حضرت عمر صنی اللہ عنہ فی عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش! آپ لوگوں کے بچے کھانے کو جمع کر کے اس پر برکت کی دعا فرما کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساہی کیا۔ پھر جس شخص کے پاس گھروریں لے آیا۔ مجاہد علیہ وہ گندم لے آیا اور جس کے پاس گھروریں تھیں وہ گھروریں لے آیا۔ مجاہد نے کہا: اور جس کے پاس گھواں تھیں وہ گھلیوں کا وہ لوگ کیا نے کہا: اور جس کے پاس گھواں اللہ علیہ وسلم نے کہا: اور جس کے پاس گھواں تھیں وہ گھلیوں کا وہ لوگ کیا کہ اللہ عنہ ہوت کی جاہد کے بات کے جاہد کرتے تھے؟ مجاہد نے کہا: ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیز وں کوا کھا کر کے دعا فرمائی جس کی برکت سے وہ کھا تا اس قدر زیادہ ہوگیا کہتمام لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ (صبح سلم تم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ علیہ کرئی تم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ عنہ اللہ کا رسی کا اللہ علیہ کہتا ہوگیں۔ کے است الکہری رتم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ کا رتم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ کا رتم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ المن الکہری رتم الحدیث: ۲۵ ارتم المسلی اللہ المسلی اللہ کا رسی اللہ کی تم الم کو اللہ کے المحل کے اس کو المحاس کی المحاس کی المحاس کی المحرس کے المحاس کی اللہ کی المحرس کے المحاس کی المحس کی المحس کی المحرس کی المحرس کے المحاس کی المحرس کی المحرس کی المحرس کی المحس کی المحس کی المحرس کی المحرس

اس حدیث میں یہ نضر تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف اپنی رائے پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے پڑمل فرمایا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ اکابر کو اپنی رائے کے خلاف اصاغر کے مشورہ پڑممل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی انا کا

مسکلہ ہیں بنانا جا ہیے۔

جلدوتهم

marfat.com

مان کا افت کی تا در کی داشته بر صور تا کی در کارور کارور کی در کی در کارور کارور کی در کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کی در کارور کار

جو تعمل مبنی اس کلمہ پریفین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گاوہ جنتی ہوگا۔ (صحیح مسلم ارقم المسلسل: ۱۳۸)

اس حدیث میں بھی بیت تصریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی مجلس میں اجتہاد کیا اور آپ نے ان کے اجتہاد کو برقر اررکھا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے۔اجا نک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک تشریف نہ لائے تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدانخواستہ آپ کوکوئی تکلیف نہ پینچی ہو اس خیال ہے ہم سب کھڑے ہو گئے' سب سے پہلے میں گھبرا کرآپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا' میں باغ کے جاروں طرف گھومتار ہالیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیا جو باہر کے کنوئیں سے باغ کے اندر کی طرف جار ہاتھا' میں لومڑی کی طرح گھسٹ کر اس نالہ کے راستہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچا' رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: ابو ہريره! ميں نے عرض كيا: جي يا رسول الله!حضور نے فر مايا: كيا بات ہے؟ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ ہمارے درمیانِ تشریف فرمانتھ' پھرآپ اچانک اٹھ کرتشریف لے گئے' آپ کی واپسی میں دیر ہوگئ' اس وجہ ہے ہمیں خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں وشمن آپ کو تنہا دیکھ کر پریشان نہ کریں۔ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کی تلاش میں نکلا۔ پس میں اس باغ تک پہنچا اور لومڑی کی طرف گھسٹ کر باغ کے اندر آ گیا' باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے تعلین مبارک مجھے عطا فر مائے اور فر مایا: اے ابو ہریرہ! میری بید دونوں جو تیاں لے كر چلے جاؤاور باغ كے باہر جو تخص تم كواس حال ميں ملے كه وه صدق دل سے بيكة تا ہوكة 'اشھد ان لا المه الا المله واشهد ان محمدا عبدهٔ ورسوله "اس کوجنت کی بثارت دے دو۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ باغ کے با ہرسب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔انہوں نے پوچھا:اے ابو ہریرہ! یہ کسی جوتیاں ہیں؟ میں نے کہا: بدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی جو تیاں ہیں جو حضور نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ جو شخص بھی مجھے اس حال میں ملے کہ وہ صدق ول سے بیکتا ہوکہ 'اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدهٔ ورسوله' 'اس کومیں جنت کی بثارت دے دول ۔ یہ س کر حضرت عمر نے میرے سینہ پرایک تھیٹر ماراجس کی وجہ سے میں پیٹھ کے بل گر پڑا' پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں واپس جاؤ۔ ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں پہنچ كررونے لگا' ساتھ ہي حضرت عمر بھی پہنچ گئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی میں نے ان کوآپ کا پیغام پہنچایا انہوں نے میرے سینہ پڑھیٹر مارکر مجھے پیٹھ کے بل گرا دیا اور کہا: واپس چلے جاؤ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر سے بوچھا جم نے ايسا كيوں كيا؟ حضرت عمر نے عرض كيا: يا رسول الله! كيا واقعي آپ نے ابو ہريرہ كواني جوتياں دے كر بھيجاتھا كہ جو خض اسے اس حال ميں ملے كہ وہ صدق دل سے بيكہتا ہوكہ ''اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبدهٔ ورسوله ''اسکویهِجنت کی بثارت دے دے؟ رسول اللّٰصلّٰی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! حضرت عمرنے عرض کیا:حضوراییا نہ کریں' کیونکہ مجھےاندیشہ ہے کہلوگ بچرکلمہ پر ہی بجروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے ان کوعمل کرنے دیجئے۔آپ نے فر مایا: اچھا پھر انہیں عمل کرنے دو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣١ ُ الرقم المسلسل: ١٣٦ ُ مشكَّلُوة رقم الحديث: ٣٩ )

اس حدیث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی

مجلس میںاجتہاد کیا۔

### صری حدیث بر مل کرنے سے حضرت عمر کے منع کرنے کی توجیہات

حضرت عمر رضی اللہ عند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف اپنی رائے بیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کی طرف رجوع فرمالیا ' اِس کی توضیح اورتشری میں شارحین حدیث کی متعدد عبارات ہیں جن کوہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں۔

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٩٨٨ ه لكصة بين:

حضرت عمرض الله عند نے جوحضرت الو ہریرہ رضی الله عند کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دی ہوئی بثارت پنجانے سے منع کیا تھا اور حضور کو بھی ہی مشورہ دیا تھا'یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراعتراض نہیں تھا اور نہ انہوں نے آپ کے خلم کورد کیا تھا' حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس بثارت کو عام لوگوں سے چھپانا ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور ان کے اعمال کو زیادہ پاکیزہ کرنے والا ہے اور ان کے اجم و تو اب کو زیادہ کرنے والا ہے ورنہ یہ خدشہ ہے کہ لوگ اسی بثارت پراعتاد کرکے نیک باکیزہ کردیں گے اور جب حضرت عمرضی الله عند نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیرائے پیش کی تو آپ نے اس رائے کو شیح اور درست قرار دیا۔ حضرت عمر کی رائے عام لوگوں کے اعتبار سے تھی اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے جو بثارت و سے کاسی مور کے اعتبار سے تھا اور حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ بثارت خاص لوگوں سے نگل کر عام لوگوں تک نہ بینی جائے۔

اس حدیث سے بیفقهی مسئلہ مستدیط ہوتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ امام اور سربراہ مملکت کو مشورہ دیا کریں اور اس کی خیر خواہی کیا کریں خواہ امام اور سربراہ ان سے مشورہ نہ کریں اور امام اور سربراہ کو چاہیے کہ وہ علماء اور اہل خیر کے مشورہ برعمل کر کے اپنی سابق رائے اور سابق حکم سے رجوع کرلیا کریں۔(اکمال المعلم بفوائد مسلم جاس ۳۹۵سہ وار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)
علامہ محمد بن خلیفہ دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھاور علامہ محمد بن محمد السوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض کی اس عبارت کا خلاصة قل کر کے اس پراعتاد کیا ہے۔

(ا كمال اكمال المعلم ج اص ٢٠٥ مكمل اكمال الاكمال ج اص ٢٠٥ دار الكتب العلميه 'بيروت ١٣١٥ه )

علامه ابوالعباس احد بن عمر قرطبي مالكي ٢٥٢ ه لكصة بين:

marfat.com

کو چیپانے کی وعید میں داخل نہ ہوں۔ (میح ابخاری رقم الحدیث:۱۲۸ میح مسلم رقم الحدیث:۳۲) تو گویا حضرت عمر نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو یا دولایا کہ آپ تو خود عام لوگوں تک اس بشارت کے پہنچانے سے منع فر ما چکے تھے کہ کہیں وہ اس بشارت پر اعتماد کر کے نیک اعمال کوترک یا کم نہ کردیں۔

اس حدیث ہے بیمعلوم ہوا کہ کسی مصلحت کی وجہ سے عام میں شخصیص کرنا جائز ہے اور یہ کہ امام اور سربراہ کومشورہ وینا چاہیے خواہ انہوں نے مشورہ طلب نہ کیا ہو۔ (اہنم جاص ۲۰۸-۲۰۷ داراین کیژ بیروت ۱۳۲۰ھ)

علامه کیلی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه کهتے ہیں:

ال حدیث سے بیمسکامعلوم ہوا کہ جب امام اور سربراہ کوئی تھم مطلق دے اور اس کے تبعین میں سے کی شخص کی رائے اس کے خلاف ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ امیر اور سربراہ کے سامنے اپنی رائے پیش کرے تا کہ امیر اس پرغور کرے ہیں اگر امیر پر میں منکشف ہو کہ اس متبع کی رائے تھے جہ تو وہ اس کی طرف رجوع کرلے ورنہ اس متبع کے شبہ کو زائل کرے اور اس کی تسلی سیمنکشف ہو کہ اس متبع کے شبہ کو زائل کرے اور اس کی تسلی کرے۔ (جیسے جمۃ الوداع کے موقع پرعرفات سے واپس ہوتے ہوئے حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز یا و داؤہ رقم کی نماز آ ہے چل کر پڑھنی ہے لیمنی مزدلفہ میں صبحے ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۱ سنن ابو داؤہ رقم الحدیث: ۱۹۲۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۲۱ سنان ابن ماجہ رقم الحدیث الحدیث

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه ككصتر بين:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مخصوص لوگوں کو بشارت دیں جو اہل معرفت ہوں اور جن کے متعلق میں اطمینان ہو کہ وہ اس بشارت پراعتا دکر کے نیک اعمال کوتر کے نہیں کریں گے اور اس بشارت سے دھو کا نہیں کھائیں گے۔ (الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج جام ۱۷۴ ادارة القرآن کراچی ۱۳۱۲ھ)

علامه حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي الشافعي التوفي ١١٣٥ عد لكصة بين:

حضرت عمر کا حضرت ابو ہریرہ کوروکنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کرنا' آپ پراعتر اض نہیں تھا اور نہ آپ کے حکم کورد کرنا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کوصرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس بشارت کے پہنچانے سے آپ کی امت کے دل خوش ہوں اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اس بشارت کو امت سے چھپانا امت کے حق میں زیادہ مفید ہے تا کہ وہ اس بشارت پراعتاد کر کے نیک اعمال کوترک نہ کردیں۔

(الكاشف عن ها كُلّ السنن (شرح الطبيي )ج اص ٧ ١٤ ادارة القرآن كرا جي ١٣١٣ هـ)

ملاعلی بن سلطان محد القاری متوفی ۱۴ اصعلام بطبی کی اس عبارت کوفق کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمۃ للعلمین ہیں اور مؤمنین پر جیم ہیں اور بہطریق کمال مظہر جمال ہیں اور ہر حال میں اپنی امت کے طبیب ہیں اور آپ ان کے خوف اور شدید اضطراب پر مطلع ہے تو آپ نے اس بشارت سے ان کے علاج کا ارادہ کیا تاکہ ان کا اضطراب اور خوف زائل ہو جائے کیونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال کے مظہر تھے اور ان کو بیلم تھا کہ لوگوں پر ستی اور اعتماد غالب ہے اس لیے ان کی رائے بیتی کہ لوگوں کے لیے زیادہ مفید مجون مرکب ہے بلکہ لوگوں کے حال کے اعتبار سے خوف اور اضطراب ان کے حق میں زیادہ مفید ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ (مرقاۃ جاس کہ کتبہ حقائیہ پیثاور)

یہاں تک ہم نے احادیث اور شارحین احادیث کی عبارات سے بیواضح کیا ہے کہ صحابہ کرام رسول الله صلی الله علیہ وسلم

marfat.com

کے سامنے اجتہاد کرتے تھے'اب ہم عہدرسالت میں صحابہ کرام کے اجتہاد کرنے کے متعلق چندا حادیث پیش کررہے ہیں۔ عہدِ رسالت میں اجتہا د کرنے کے ثبوت میں مزیدا حادیث

حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم غز و ؤ احزاب سے واپس آئے تو ہم سے فر مایا بتم میں سے ہرشخص بنوقر بظہ میں پہنچ کرعصر کی نماز پڑھئے پس مسلمانوں کوراستہ میںعصر کی نماز کا وقت آ گیا' بعض نے کہا: ہم بنوقر یظہ میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے اور دوسرول نے کہا: بلکہ ہم یہیں نماز پڑھیں گے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے اس کاارادہ نہیں کیا تھا' پھرانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے ان میں کسی کو ملامت نہیں فر مانی ۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٩٣٦ صحح مسلم رقم الحديث: • ٧٤١ عامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ٣١٢٣)

اس حدیث میں صحابہ کرام کے دوگروہوں کے اجتہاد کا ذکر ہے' ایک گروہ نے کہا:حضور نے جوفر مایا ہے: تم بنوقر يظم میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا'اس ہے آپ کا منشاء پیتھا کہتم جلدی روانہ ہونا اور آپ کا منشاء پہنیں تھا کہ عصر کی نماز مؤخر کی جائے کلہذا انہوں نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی اور دوسرے گروہ نے کہا: ہم حضور کے الفاظ کے پابند ہیں ہم بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نمازنہیں پڑھیں گۓ ہرا یک صحافی نے اپنے اچتا دپرعمل کیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی كوملامت نہيں فر مائي \_

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ه بیان کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ایک سر درات میں جنبی ہو گئے انہوں نے تیم کیا اور بیرآیت پڑھی: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُوْرَحِيمًا اورتم اپنی جانوں کوتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے 🔾

پھرانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو ملامت نہیں گی۔ (صیح ابخاری کتاب التیم باب: ۷) اس حدیث کی تفصیل ہیہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات کو مجھے احتلام ہو گیا' مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے عسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا'یس میں نے تیم کر کے اپنے اصحاب کونماز پڑھادی میرے اصحاب نے نبی صلی الله علیه وسلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے فر مایا: اے عمر و! کیا تم نے اپنے اصحاب کو حالت جنابت میں نماز پڑھادی' پھر میں نے اپنے اس عذر کا ذکر کیا جس کی وجہ سے میں نے عسل نہیں کیا تھا اور میں نے کہا: میں نے اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ اورتم اپنی جانوں کولل نہ کرو بے شک اللّٰہ تم پرمہر بان ہے 🔾

پس رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسے اور آب نے پچھنبیں فرمایا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۳۴) اس حدیث میں بھی بیر تصریح ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور آپ نے اس کومقرر رکھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم ایک سفر میں گئے ،ہم میں سے ایک شخص کے اوپر پھر آ کرلگا اور اس کا سر پھٹ گیا' پھر اس کواحتلام ہو گیا' اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا: کیا میرے لیے تیم کی رخصت ہے؟ انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے تیم کی رخصت نہیں پاتے 'کیونکہ تم پانی کے حصول پر قادر ہو'اس شخص نے عسل کیا جس سے وہ فوت ہو گیا'جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے آپ کواس واقعہ کی خبر دی' آپ نے فر مایا: ان لوگوں نے تو اس

کونل کر دیا' اللہ ان کو ہلاک کر دے ان کو جب مسلم کاعلم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اور سے سوال کیوں نہیں کیا' کیونکہ لاعلمی کا علاج سوال کرنا ہے' اس کے لیے بید کافی تھا کہ وہ تیم کر لیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر باتی جسم کو دھو لیتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٤٢ ما مع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٦٧٧)

اس حدیث میں بھی بیت تقریح ہے کہ عہدرسالت میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور ان کو اجتہاد میں خطا ہوئی اور اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مجتہد کی خطاء سے کوئی مرجائے تو اس پر تا وان نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دیت لازم نہیں کی۔ بہر حال ان متعددا حادیث سے بیرواضح ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے عہد میں اجتہاد ہوتا تھا۔

اس طرح اسلله کی بیددیث ہے:

حضرت اسامہ بن تربیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سات ہجری میں) ہمیں ایک لشکر میں بھیجا'ہم نے علی اصبح جہینہ کی بستیوں پرحملہ کیا' میں نے ایک شخص کو پکڑلیا' اس نے کہا: لا الہ الا اللہ' میں نے اس کو نیز اگھونپ دیا' پھر میرے دل میں اضطراب ہوا' میں نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا' پھرتم نے اس کوئل کر دیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے حملہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا' آپ نے فر مایا: تم نے اس کادل چر کر کیوں نہیں دیکھا حتیٰ کہتم جان لیتے کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے بانہیں' آپ بار باریبی بات فر ماتے رہے' حتیٰ کہ میں نے بہتمنا کی کہ کاش! میں اسی دن اسلام لایا ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۸۷۲-۲۸۷۲ محیح مسلم رقم الحدیث:۹۹ مسنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۹۳۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۹۵۹۸) علامه بیجی بن شرف نو وی شافعی متو فی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت اسامه پرنه قصاص کو واجب کیا نه دیت کونه کفاره کو اس سے بیاستدلال کیا گیا ہے
کہ بینتمام چیزیں ساقط ہو گئیں لیکن کفاره واجب ہے اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہے کیونکہ ان کا گمان بیتھا کہ وہ کافر ہے
اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے' اس کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوا اور دیت کے واجب ہونے میں امام
شافعی کے دوقول ہیں۔ (صحیح مسلم بشرح النودی جام 200 کم تبہزار مصطفیٰ کہ کرمۂ کا ۱۵۱ھ)

بہرحال ان احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ عہدرسالت میں صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے اور ان کا اجتہاد سے بھی ہوتا تھا اور کی

علامه شهاب الدين احمد بن محمد خفاجي حنفي متوفي ٢٩٠ ه لصحة بين:

اس آیت میں بیددلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے سامنے اجتہاد جائز نہیں تھا کیونکہ اصولین کے نزدیک زیادہ صحیح بیہ ہے کہ بیداجتہاد واقع تھا۔ (عاشیۃ الشہابج۸ص۳۳۱ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۷ھ)

اس آیت (الشوری نام) کی تغییر بہت طویل ہوگئ کیونکہ 'فحکمہ الی اللہ ''کی تغییر میں امام رازی نے قیاس سے احکام ثابت کرنے کا انکار فرمایا 'سوہم نے قیاس کے ججت ہونے پر دلائل پیش کیے اور علامہ زخشری' علامہ نیشا پوری' علامہ وجوی وغیرهم نے اس آیت کی تغییر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے اجتہاد کا انکار کیا تو ہم نے اس کے ردمیں بہت احادیث پیش کیں۔

الشورى: ١١ ميں فرمايا: '' وه آسانوں اور زمينوں كا پيدا كرنے والا ہے' اس نے تمہارے ليے تم ہى ميں سے جوڑے بنائے

marfat.com

هار القرآر

اور مویشیوں سے جوڑے بنائے وہ تہمیں اس میں پھیلاتا ہے' اس کی شل کوئی چیز نہیں ہے' وہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو دیکھنے والا یہ 0''

الله تعالى كى ذات اور صفات سے مماثلت كى نفى

لینی اللہ تعالی نے انسانوں کی جنس میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کی جنبی میں سے بھی جوڑے بنائے اس آیت میں فرمایا ہے:''یلند و کے منسم' اس کا معنیٰ ہے: وہ تم کور تم میں پیدا کرتا ہے ایک قول بیہ ہے کہ وہ تم کو پیٹ میں پیدا کرتا ہے الزجاج نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: وہ تمہاری کثرت کرتا ہے اور تم کوزمین میں پھیلاتا ہے تمہارے جوڑے بنائے تا کہ تمہاری نسل اور افزائش میں اضافہ ہو۔

اور فرمایا: 'اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے' کیمی اللہ عزوجل اپی عظمت اور کبریاء میں اور اپنے اساء کی بلندی میں اور اپنی صفات مفات کی برتری میں بے مثل اور بے نظیر ہے اور مخلوق میں ہے کوئی چیز اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے ہر چند کہ بعض صفات اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں بہ ظاہر مشترک ہیں' مثلاً اس آیت میں فرمایا: ''هو السمیع البصیر ''اور انسان کے متعلق فرمایا: ' فَجَعَلْ لُهُ سَمِیدِیگا اَبھویدِیگا آور الدھ نور انسان کی ساعت اور بصارت طادث ہے اور اللہ تعالی کی ساعت اور بصارت کا زوال ممتنع ہے۔ انسان بھی قدیم ہے' انسان کی ساعت اور بصارت کا زوال ممتنع ہے۔ انسان بھی ورسروں پر رحم کرتا ہے اور اللہ تعالی جوئی ہور م فرما تا ہے۔

۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم ان پررحم

كروجوز مين ميں بين تم پروه رحم كرے كا جوآ سان ميں ہے۔

الدین اللہ تعالیٰ بالذات اور بغیر واسطہ کے رحم فر ما تا ہے اور لوگ بالعرض اور متعدد وسائط سے رحم کرتے ہیں' وہ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی عوض سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ غرض اور بغیر کسی عوض کے رحم فر ما تا ہے اور لوگ کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی عوض سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اس کی ذات کی مثل کوئی ذات نہیں ہے اور اس کے اسم (اللہ) کی مثل کوئی اسم نہیں ہے اور اس کی صفت کی مثل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے فعل کی مثل کسی کا فعل نہیں ہے۔ سمیتے' بصیر بید' عین' و جسہ اور رحم وغیرہ لفظ ایک جیسے ہیں

کیکن ان کے معانی اور مصداق میں متعدد جہات سے فرق ہے۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 'لیس کمثلہ شیء ''کالفظی معنی ہے اس کی مثل کے کوئی شیء مثل نہیں ہے'کیونکہ کاف کا معنی بھی مثل ہے کوئی شیء مثل ہوں کہ ہونا ہے کہ اس کا جواب بعض علاء نے معنی بھی مثل ہے کہ اس کا جواب بعض علاء نے یہ یہ میں کاف زائد ہے' بعض نے کہا: یہ کاف تاکید کے لیے ہے' لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عرب کے محاورہ کے موافق ہے کہ اس آیت میں کاف زائد ہے' بعض نے کہا: یہ کاف تاکید کے لیے ہے' لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عرب کے محاورہ کے موافق ہے' عرب کہتے ہیں:''مشلک لا یہ حل ''آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراد ہوتا ہے: آپ بخل نہیں کرتا ہوں میں افت

آیت محاورہ عرب کے موافق ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسانوں اور زمینوں کی تنجیوں کا وہی مالک ہے وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق ننگ کر دیتا ہے 'بے شک وہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے 0 اس نے تمہارے لیے اس دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کووصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور جس دین کی ہم

marfat.com

نے ابراہیم اورمویٰ اورعیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا'جس دین کی طرف آپ مشرکین کو وقت دے رہے ہیں' وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے O (الشوریٰ:۱۲٫۱۳) کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے O (الشوریٰ:۱۲٫۱۳) آسانوں اور زمینوں کی جا بیوں کے محامل اور رزق کی اقسام

اس آیت میں تنجیوں کے گیے 'مقالید'' کالفظ ہے' یہ اقلید کی جمع ہے اور خلاف قیاس ہے اور تنجیاں یا چا ہیاں خزانوں سے
کنامیہ ہے اور اس سے مراد ہے: خزانوں پر قدرت اور اس کی حفاظت' اور خزانوں میں وہی تصرف کرتا ہے جس کے پاس خزانوں
کی چا بیاں ہوتی ہیں' رزق کی چا بی اللہ کی ذات پر صحیح تو کل ہے اور قلب کی چا بی اللہ کی صحیح معرفت ہے اور علم کی چا بی تواضع ہے۔
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرشتوں کے دلوں میں جوغیب کے احکام ہیں وہ آسانوں کی چا بیاں ہیں اور اولیاء اللہ کے
دلوں میں جوعجائب و دیعت کیے گئے ہیں وہ زمین کی چا بیاں ہیں۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۵۵ھ نے کہا ہے کہ دلوں کے آسانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس میں اس کے اس اور اس میں اس کے قہر اور غلبہ کے فرزانے ہیں الطف اور رحمت کے فرزانے ہیں اور اس میں اس کے الطاف کی ایک نوع کے فرزانے ہیں 'بعض دلوں میں معرفت کے فرزانے ہیں اور بعض دلوں میں معرفت کے فرزانے ہیں اور بعض دلوں میں معرفت کے فرزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے فرزانے ہیں اس محرت اور اللہ تو اللہ ہیں شوق کے فرزانے ہیں اور بعض دلوں میں ارادہ کے فرزانے ہیں اس محرت اور اللہ تو میں جہالت ہوا ور ہیبت ہے اور انس ہے اور رضا ہے 'اس طرح ہرفس میں اس کے قہر کے اوصاف کی ایک قتم ہے 'بعض نفوس میں جہالت کے فرزانے ہیں 'بعض میں ضداور کفر کے فرزانے ہیں۔ اس طرح ندموم اخلاق ہیں جیسے شرک اور نفاق ہے اور حوس اور تکبر ہے اور غضب اور شہوت ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ نفوس کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے 'اس طرح قلوب کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اس طرح قلوب کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور عشرت کے سامان ہیں اور باطنی رزق علوم تقیقیہ اور معارف الہمیہ ہیں۔

الشوریٰ:۱۲ میں فر مایا:''اس نے تمہارے لیے اسی دین کومشروع (مقرر) کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی سے تقل ک تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اورمویٰ اورعیسیٰ کو وصیت کی تھی کہتم دین کوقائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا''۔

تمام أنبياء عليهم السلام كادين واحد بهونا اورشر يعتول كالمتعدد بهونا

جن انبیاء علیم السلام پروحی نازل کی گئی ان میں حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام کا ذکر فر مایا ہے اور دوسرے انبیاء علیم السلام کا ذکر نہیں فر مایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ بیا کابر' مشاہیراور اولوالعزم انبیاء علیم السلام ہیں' پیسب عظیم شریعتوں والے تھے اور ان کے تبعین اور پیروکار بہت زیادہ تھے' ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان سب پر بیوحی کی گئ تھی کہ وہ سب دین کوقائم رکھیں اور تفرقہ نہ ڈالیں۔

مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے : اے محمد! ہم نے آپ کو اور نوح کودین واحد کی وحی کی ہے۔

(صحیح البخاری کتاب الایمان باب:۱)

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اس کی تائیداس آیت سے بھی ہوتی ہے: وَمَاۤ اَدْسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن تَرْسُولِ إِلَّا نُورِي إِلَّا نُورِي إِلَّا نُورِي اِلْكَانُون عَبِي ان سب ک

ملدوتهم

marfat.com

طرف یددی کی ہے کہ میرے اوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہوتم

الله الآلكانك في المنافق (الانبياء:٢٥)

سب میری بی عبادت کرون

البذاتمام انبياء عليهم السلام كادين واحد بالبتدان كى شريعتين مختلف بين جيما كرة يت عظا برب

ہم نے تم میں ہے ہرایک کے لیے الگ الگ شریعت اور

لِكُلِّي جُعُلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً قَوْمِنْهَاجًا . (المائده: ٢٨)

وستور بنایا ہے۔

اوراس کی تائید میں بیرحدیث ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

انبیاء آپس میں باپ شریک بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف

الانبياء اخوة لعلات امهاتم شتي ودينهم

ہیں اور ان کا دین واحد ہے۔

واحد. (صيح البخاري رقم الحديث: ٣٢٣٣)

دین اورشریعت کالغوی اور اصطلاحی <sup>معنی</sup>

قرآن مجید کی آیات اور فدکور الصدر اثر اور حدیث سے داضح ہوگیا کہ تمام انبیاء کیہم السلام کا دین واحد ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں'اس لیے ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی تعریف کی جائے۔ دین کا لغوی معنیٰ ہے: اطاعت اور شریعت کا تعوی معنیٰ ہے: راست' دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء کیہم السلام میں مشترک رہے ہیں مثلاً اللہ کے وجود اس کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا' تمام نبیوں' رسولوں' آسانی کتابوں پر فرشتوں پر نقذ بر اور قیامت پر اور حشر ونشر پر ایمان لانا' اللہ کے شکر اور اس کی عبادت کا فرض ہونا' شرک' کفر' قتل رنا اور جھوٹ کا حرام ہونا بیتمام امور دین ہیں۔

اور شریعت کامعنیٰ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانہ کی خصوصیات کے اعتبار سے عبادت کے جوطریقے مقرر کیے چند چیزوں کوفرض کیا اور چند چیزوں کوحرام کیا اور چند چیزوں کومتحب قرار دیا اور چند چیزوں کومروہ قرار دیا اور چند چیزوں کومتام کی اور چند چیزوں کومتام کی شریعت میں مال غنیمت حلال نہ تھا' ہماری شریعت میں حلال ہے' ان کی شریعت میں مسجد کے سوانماز جائز نہ تھی' ہماری شریعت میں تم کرنا شریعت میں عذر کے وقت تیم کرنا حائزہے۔

دین اور شریعت کےعلاوہ ملت نذہب اور مسلک کی بھی اصطلاحات ہیں ان کی مفصل بحث ہم نے الفاتحہ ۴ میں بیان کر دی ہے وہاں مطالعہ فر مائیں ۔

آس کے بعد فرمایا: ''جس دین کی آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے' اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اس کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے 0'' مشرکیین کے ایمان نہ لانے کی وجیم

مشرکین مکہ کے اوپر ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا بہت بھاری تھا کیونکہ اوّل تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کو اپنے جیسے انسان پر ایمان لے آئیں اور اس کی اطاعت کریں' ان کے خیال میں نبی کو انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے تھے دوسرے یہ کہ ان کا تکبر اس بات سے مافع تھا کہ وہ ایسے شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند اور چودھری اور شخص کی اطاعت کریں جو بہت زیادہ دولت مند ہے نہ کی قبیلہ کا سر دار ہے۔ جب کہ ان میں بہت دولت مند اور چودھری اور وڈیر نے شم کے لوگ تھے' اس لیے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فر مایا: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منصب رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے اس رسول کی اطاعت اور انتباع

جلدوتهم

marfat.com

کریں جس کواللہ تعالی نے اس منصب کے لیے منتخب فر مالیا۔ اجتباء کامعنیٰ

اس آیت میں فرمایا ہے: "الله یجتبی الیه من یشاء "اس کامصدراجتباء ہے اوراس کا مادہ جبی ہے جبی کامعنیٰ ہے: جع کرنا عرب کتے ہیں: "حببیت الماء فی الحوض "یعنی میں نے دوض میں پانی جمع کرلیا اس طرح کہا جاتا ہے: "حببیت المحواج" میں نے تیکس جمع کرلیا اورٹیکس کو جبایہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

مکہ کی طرف ہر درخت کے پھل جمع کر کے لائے جاتے

يُجْبَى إِلَيْهِ شَمَاتُ كُلِّ شَيْءٍ (القصص: ۵۷)

بين-

اورالاجتباء کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوچن کر اور منتخب کر کے جمع کرنا اور اپنے ساتھ ملانا 'قر آن مجید میں ہے: گذارک یجنی کے گئی گئی کے گئی کے کہ اور سف: ۲) اس طرح تمہار اربتم کو منتخب فرمائے گا۔

(المفردات ج اص١١١ كتنبه نز ارمصطفیٰ كه مكرمه ۱٣١٨ه)

لہذااس آیت کامعنیٰ ہے: اللہ جس کو چاہے منتخب فر ماکر اپنے ساتھ ملالیتا ہے اور رحمت اور تکریم کے ساتھ اپنے قریب کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کواس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جواس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس کی طرف چار ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جواللہ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (منداحہ جسم معظم قدیم منداحہ جے اس ۴۵۵ میں منداحہ جے اس ۴۵۵ میں منداحہ جاس ۴۵۵ میں منداحہ جاس ۴۵۵ منداحہ جاس ۴۵ منداحہ جاس ۴۵

رقم الحديث: ١١٣٦١؛ مؤسسة الرسالة ، ١٣٢٠ ه مندالبز اررقم الحديث: ٣٦٣٦ ، تاريخ بغدادج ١١ص١٥) مجمع الزوائدج • اص١٩٦)

مجذوب اورسا لك كى تعريفات

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول میں سے جس کو چاہاں کی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے منتخب فر ماکر اپنی بارگاہ میں مشرف فر ما تا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو مدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب فر مانے کا معنیٰ یہ ہے کہ بندہ کی کسی سعی اور استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے فیض سے اس کو متیں عطافر ماتا ہے 'یہ مرتبہ انبیاء کیہم السلام کا ہے اور ان کے بعد صدیقین' شہداء اور عباد صالحین کا مرتبہ ہے۔علامہ ابو منصور ماتریدی متوفیٰ ۳۳۵ ھ فر ماتے ہیں:

مجذوب اس خاص بندہ کو کہتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ ازل میں منتخب فر مالیتا ہے اور اس کواپنے محبوبین کے راستہ پر چلا تا ہے اور اس کواپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو دارین ( دنیا اور آخرت ) سے تھینچ کراپنے ساتھ ملالیتا ہے۔

سالک ان عام بندوں میں سے ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے محبین کے راستہ پر چلاتا ہے جن کو ہدایت کی توفیق دی جاتی ہے' وہ اپنی لغزشوں سے تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔(روح البیان ج ۸ص ۳۹۸)

خلاصہ یہ ہے کہ صاحب الاجتباء مجذوب ہے اور صاحب الانابت سالک ہے۔

علامه عبدالنبي بن عبد الرسول الاحرنكري لكهي بي.

مجذوب مجنون ہے اور صوفیاء کے نزدیک مجذوب وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی اپنی ذات کے لیے پہند اور منتخب فرمالیتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ انس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اس کو اپنی جناب قدس پر مطلع فرما تا ہے تو اس کو کسب کی مشقت کے البخیر تمام مقامات اور مراتب حاصل ہوجاتے ہیں۔ (دستور العلماءج سص ۱۵۳ ـ ۱۵۳ دار الکتب العلمیہ 'بیروت ۱۸۲۱ھ)

marfat.com

عيار القرآر

علامه عبدالنبی نے بی تعریف میرسید شریف متوفی ۱۲۸ ھے کی کتاب''التعریفات'' م ۱۳۲ سے فقل کی ہے۔البتہ میرسید شریف نے مجذوب کی تعریف میں مجنون کا لفظ نہیں لکھا۔ نیز علامہ عبدالنبی احمد گمری لکھتے ہیں:

یر طاحه جبرہ بی ایک دوں سے بین است مقامات پرگامزن ہونہ کہا پنے علم کی وجہ سے اس کو جوعلم حاصل ہوتا ہے سالک دو شخص ہے جواپنے حال کے سبب سے مقامات پرگامزن ہونہ کہا ہے تام کی وجہ سے اس کو جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ مشاہدہ سے ہوتا ہے اور اس کے علم میں گم راہی میں ڈالنے والے شبہات نہیں ہوتے۔ (دستور العلماء جہم ۱۵) ہیروت) علامہ عبد النبی نے بیتحریف بھی میرسید شریف کی کتاب''التعریفات' مسم ۸ سے لفظ بدلفظ تقل کی ہے۔ جذب اور سلوک کامعنیٰ سکر اور صحو کے قریب ہے علامہ عبد الکریم قشیری متوفی ۲۵ سے نے سکر اور صحو کے معنیٰ بیان کیے جذب اور سلوک کامعنیٰ سکر اور صحو کے معنیٰ بیان کیے

ہیں ہم ان کا خلاصہ لکھ رہے ہیں:

جب اللہ کے بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور اس کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے دل لوگوں سے دور ہوجاتے ہیں اور بیر حالت سکر ہے نیز لکھتے ہیں: جب ان پر اللہ تعالیٰ کے جمال کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کی روح خوش ہوتی ہوتی ہو جاتے ہیں اور جب بندہ کے دل پر قو کی واردات ہوں تو وہ لوگوں سے منقطع ہوجاتا ہے اور بیر حالت سکر ہے اور جب بیر کی خور میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے کیفیت منقطع ہوجاتی ہے اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بیر حالت صحو ہے اور بندہ حالت سکر میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے اور حالت صحو میں علم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (الرسالة القشیریة ص ۱۵-۱۱ ما منطف اُ دارالکت العلمیہ 'بیروت' ۱۳۱۸ھ)

شخ شهاب الدين عمر بن محمد سهرور دی لکھتے ہیں:

ی ہہ بندہ پر حال کا غلبہ اور اس کا تسلط ہوتو وہ سکر ہے اور جب وہ اپنے اقوال اور افعال کی ترتیب کی طرف کوٹ آئے تو وہ سحو ہے۔ مجمد بن خفیف نے کہا: جب محبوب کے ذکر سے دل میں جوش پیدا ہوتو وہ سکر ہے اور الواسطی نے کہا: وجد کے چار مقام ہیں: (۱) ذھول (۲) جیرت (۳) سکر (۴) پھر صحو جسے ایک آ دمی پہلے سمندر کے متعلق صرف سنتا ہے پھر اس کے قریب موتا ہے پھر اس کو موجیں پکڑ لیتی ہیں کی اس بناء پر جس شخص کے دل میں وجد کا اثر باقی رہے اس پر مسرکا اثر ہے اور جس کی ہر چیز اپنے متعقر کی طرف لوٹ آئے وہ صاحب صحو ہے۔

(عوارف المعارف ص ٢٣٦ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٩هـ)

مدوق

امام رازی کے نزدیک اصول اور عقائد میں قیاس جائز نہیں اور فروع اور احکام میں قیاس جائز ہے امام نخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۲ ھے نفی قیاس پرایک اور دلیل ذکر کی ہے وہ لکھتے ہیں:

قیاس کا انکار کرنے والوں نے بیے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے الشوری ۱۳۰ میں پیخبر دی ہے کہ تمام اکا برانبیاء کیہم السلام کا اس پراتفاق ہے کہ دین کو اس طرح قائم کرنا واجب ہے کہ اس سے اختلاف اور تنازع نہ پیدا ہواور اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بہ طور احسان یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ان کی اس دین کی طرف رہ نمائی کی ہے جو تفرق اور مخالفت سے خالی ہے اور بیہ بات معلوم ہے کہ قیاس بہت زیادہ افتر اق اور انتشار کا دروازہ کھولتا ہے کہ کونکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد قیاسی دلائل پر کھی وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور قیامت تک ان کے درمیان اتفاق پیدا ہونے کی کوئی امیر نہیں ہے کہ بی واجب ہوا کہ قیاس کرناحرام اور ممنوع ہے۔ (تفیر کبیرج ۲۵ ص ۵۸۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

ہیں واجب ہوا کہ فیا ک ترنا ترام اور سوں ہے۔ رسیر بیری کا مصطبقاً قیاس کے منکر ہیں' وہ در حقیقت دین کے اصول اور عقائکہ امام رازی کی اس تفسیر سے بیرتا تر نہ لیا جائے کہ وہ مطلقاً قیاس کے منکر ہیں' وہ در حقیقت دین کے اصول اور عقائکہ

میں قیاس کو باطل کہتے ہیں اور فروع اوراحکام میں قیاس کو جائز کہتے ہیں'الحشر:۲ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں:

marfat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے تھے کیا ہیں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۳) صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۸ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۳۱ جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۷۷۲)

اس مدیث میں نی صلی الله علیه وسلم نے الله کے حق کو بندہ کے حق پر قیاس کیا ہے۔ (الحصول جسم ١١٠٥)

marfat.com

جلددتهم

عبار القرآر

کونکہ عبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہیں ہے اس لیے بیصد یہ روزے کے فدید پر محمول ہے مبادات بدنیہ میں نیابت جائز نہ ہونے کی دلیل بیصدیث ہے:

امام ما لک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: کیا کوئی شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے با کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے با کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے انہوں نے کہا: کوئی شخص کی طرف سے روزہ سکتا ہے۔ اور نہ کوئی شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(موطالهام مالك ج اص ١٧٤٩ كتاب الصيام رقم الحديث: ٣٣ الرقم المسلسل: ١٨٨ وارالمعرفة أبيروت ١٣٢٠)

اورفدیہ کے وجوب پردلیل بیرمدیث ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو محف فوت ہو جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہرروزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔

(سنن مرّ ندى رقم الحديث: ١٨ ك سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٥٥٧ ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عمر رقم الحديث: ١٢١٣)

امام رازی فرماتے ہیں:

قیاس سے استدلال کرنے پر صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ بعض صحابہ نے قیاس پڑمل کیا ہے اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا 'بعض صحابہ کے قیاس پڑمل کرنے کی دلیل ہے ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: اشباہ اور نظائر کی معرفت حاصل کر داور اپنی رائے سے دوسرے امور کو ان پر قیاس کرد۔

(الحصول جساص ١١٠١)

اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ امام رازی احکام شرعیہ فرعیہ میں قیاس سے استدلال کرنے کے قائل ہیں اور الشوریٰ: ۱۰ میں جوانہوں نے قیاس پرانکار کیا ہے الشوریٰ: ۱۰ میں جوانہوں نے قیاس پرانکار کیا ہے اس کے الشوریٰ: ۱۰ میں جوقیاس کارد کیا ہے اس کی توجیہ شکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اس وقت تفرقہ ڈالا تھا جب ان کے پاس علم آچکا تھا اور وہ تفرقہ بھی باہمی سرقی کی وجہ سے تھا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے (نزول عذاب کی) ایک میعاد مقرر نہ ہو پیکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کے متعلق انجھن میں ڈالنے والے شک میں ہیں ہیں اس اس اس اس اس اس متعلق آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو تھم دیا گیا ہے آپ اس پر متعقیم (برقر ار) رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جواللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور جھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اللہ ہمارارب ہے اور تمہارارب ہے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھڑ انہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے 0 الشوری اور تمہارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھڑ انہیں ہے اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے 0 الشوری ایمان

انبیاء علیہم السلام کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون تھے؟ عرب یا اہل کتاب؟

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام اوران کی امتوں کو بیتھم دیا تھا کہ وہ اس دین پرایمان لائیں جوحضرت نوح علیہ السلام سے لے کرتمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک رہا ہے اور جن لوگوں نے بھی اس متفق علیہ دین کی مخالفت کی وہ جان بوجھ کرکی مالانکہ انہیں اس بات کاعلم تھا کہ بہی دین برحق ہے اور اس کی مخالفت گم راہی ہے کیکن انہوں نے محض سرکشی اوراپی ریاست

جلدوتهم

marfat.com

قائم كرنے كے لياس دين كى مخالفت كى اور انہوں نے محض اپنا تفوق اور برترى ظاہر كرنے كے ليے اور لوگوں كواينے خود ساخت نظریات کا بد وکار بنانے کے لیے اس دین کی مخالفت کی۔ پھراللہ تعالی نے یہ بتایا کہ وہ اس دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کے مبتحق ہو گئے کیکن اللہ تعالی نے ان پر فورأ عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک اس عذاب کونازل کرنے کی ایک میعاد مقرر ہے نزول عذاب کی وہ میعاد کون س ہے سیجی ہوسکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت مقرر ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قیا ت کے دن اللہ تعالی ان کوعذاب دے۔ باتی رہا ہیہ کہوہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس اتفاقی دین کی مخالفت کی' بعض مفسرین نے کہا: اس سے مرادعرب ہیں' لیکن سی میں ہے کہاں سے اہل کتاب میں سے یہوداور نصاری مراد ہیں جیسا کہ حسب ذیل آیات سے واضح ہے۔ ومَااخْتَكَفَالَّذِينَ أُوتُوا أَلَكِتْ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا اوراہل کتاب نے آپس میں سرکشی کی وجہ سے اس کے بعد جَاءُهُ وَالْعِلْمُ يَغْيَّا بَنْهُمُ (آلَ عران:١٩) بى اختلاف كيا ب جبان كي ياس علم آچكا تها-اور اہل کتاب نے اس کے بعد ہی تفرقہ کیا ہے جب ان وَمَا تَفَرَّ كَا الَّذِينَ أُونتُوا الْكِيَّابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبِيِّنَةُ ٥ (البية: ٣) کے پاس کتاب آ چک تھی 0 اس کیے اس آیت (الشوریٰ:۱۴) سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے'وہ اس كتاب كے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ الشوري: ١٥ ہے دس مسائل كا استنباط الشوريٰ: ١٥ مين فرمايا: ''پس آپ اس قر آن کے متعلق دعوت ديں اور جس طرح آپ کوڪم ديا گيا ہے آپ اس پرمتنقیم (برقرار)ر ہیں اور ان کی خواہشوں کی بیروی نہ کریں اور آپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا' اللہ ہمارارب ہے اور تمہارارب ہے' ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں' ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑ انہیں ہے' اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اس کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے0' یہ آیت کریمہ دی مستقل کلمات پر مشتل ہے اور ہر کلمہ دوسرے سے منفصل ہے اور آیت الکرسی کے علاوہ اس آیت کی اور کوئی نظیر نہیں ہے اس میں بھی دس فصول ہیں اب ہم ان دس کلمات کی تفصیل کررہے ہیں۔ (۱) پس آپ ای قرآن کے متعلق دعوت دیں کیونکہ اہل کتاب نے اپنی ہوائے نفس سے دین میں مختلف فرقے بنا لیے ہیں' اس کیے آپ صرف ملت اسلام کی دعوت دیں جس کی ہم نے آپ کی طرف وجی کی ہے اور آپ سے پہلے ان رسولوں کی طرف وجی کی ہے جن کی شرائع کی پیروی کی جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اس دین کی پیروی کی وعوت دیں۔ (٢) اورجس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ای پرمتنقیم (برقرار) رہیں۔ یعنی آپ اور آپ کے مبعین صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت پرمنتقیم رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے اور اس سے سرموانحراف نہ کریں اور بیصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام پراس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ اس کے حکم سے بالکل ادھرادھرنہ مول ورندآب نے امت کے لیے فرمایا: منتقیم رہوادرتم ہرگز ندرہ سکوگے۔ استقيموا ولن تحصوا.

marfat.com

هيار القرآر

(منداحرج ۵ مع عدا المسندج المس ۱۳۰ المنن الكبرى ج اس ۱۸)

یعن تم الله تعالی کے احکام پراس طرح جے ہیں رہ سکتے جس طرح جمہیں تھم دیا گیا ہے ہی استقامت کی حقیقت کی طافت صرف انبیا علیم السلام کوحاصل ہے یا اکابراولیا وکو۔

(٣) اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یعنی اہل کتاب کی باطل خواہشوں اور مشرکین کے کذب وافتراء کی پیروی نہ كريں \_ كيونكه مشركين كى خوائش تھى كە آپ ان كے بتوں كى تعظيم كريں يا كم از كم ان كويران كمبيل اور يمبود ونصارىٰ كى خواہش تھی کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں اور تورات اور انجیل کے احکام کومنسوخ نہ کریں اور سب سے بڑی مصيبت الله تعالى كاحكام كمقابله مين افي خوابش يمل كرنام، قرآن مجيد مين ب

کیا آپ نے اس مخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا

أرَءَيْتُ مَنِ اتَّخَنَّ إِلَهُ لَهُ هُوْنُهُ (الفرقان:٣٣)

اور اس سے زیادہ کم راہ اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے

وَمَنَ اَضَلُ مِتَنِ النَّبُعُ هُولِ أُونِي مُؤْمِدُهُمَّا ى مِنَ اللَّهِ

(القصص: ٥٠) بدایت کے بغیرای خواہش کی پیروی کرے۔

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دانائی کی آفت مینی مجھارنا اور ڈینگ مارنا ہے اور بہادری کی آفت بغاوت ہے اور سخاوت کی آفت احسان جتلانا ہے اور جمال کی آفت تکبر ہے اور عبادت کی آفت ستی ہاور باتوں کی آفت جھوٹ بولنا ہاور علم کی آفت نسیان ہاور حلم کی آفت جہالت ہاور حسب ونسب کی آفت فخر ہے اور سخاوت کی آفت فضول خرجی ہے اور دین کی آفت نفسانی خواہشوں برعمل کرنا ہے۔ ( كنز العمال رقم الحديث: ٣٢١٢١) بيره يديث المجم الكبير شعب الايمان الجامع الصغيراورجمع الجوامع مين بهي هي من ليكن ان مين وين كي آفت

- (م) اورآپ کہیے: میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور صحائف نازل کیے ہیں' میں ان سب پرایمان لایا' ان لوگوں کی طرح نہیں جوبعض کتابوں پرایمان لائے اور بعض پرنہیں۔ (۵) اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی احکام شرعیہ کو نا فذکرنے میں معزز لوگوں اور پست طبقہ کے لوگوں
- کے درمیان فرق نہ کیا جائے اور مقد مات کا فیصلہ کرنے میں کسی کی رورعایت نہ کی جائے اور امیر اورغریب کا فرق نہ کیا
- (۲) الله ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یعنی ہمارا خالق اور ہمارا ما لک اور ہمارے تمام معاملات کا والی الله تعالیٰ ہے اور وہی ہماری عبادات کا مستحق ہے نہ کہ بت اور نفسانی خواہشیں۔
- (2) ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال میں یعنی ہم نے جونیک اعمال کیے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ان کی جزاء کے امید وار ہیں اور ہم نے جو بُرے کام کیے ہیں ہم ان کی سزا کے ستحق ہیں الآیہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور تم نے جواممال کیے ہیں تم ان کے انجام کے ستحق ہو' ہمیں تمہاری نیکیوں سے کسی فیض کی تو قع نہیں اور نہتمہاری برائیوں سے ہمیں کوئی ضرر ہوگا۔
- (٨) ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑ انہیں ہے۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جومخالفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے' اگرتم اللہ کی توحید کا اقر ارکرلوتو تم ہمارے بھائی ہو۔ بیتھم آیت جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے' اب

جلدوتم

ہمارے اور ان کے درمیان تلوارہے نیز اس آیت کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اب کفار کے سامنے دلائل نہیں پیش کیے جا کیں گئ بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ بیر کفار دلائل سے آپ کا صدق جان چکے ہیں اور محض ہٹ دھری کررہے ہیں' اس لیے اب ان کے سامنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۹) الله ہم سب کوجمع فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اور اُس دن ان باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جن میں تم ہماری مخالفت کرتے ہو۔

(1) اوراس کی طرف سب کولوٹنا ہے' اس دن اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہوگا اور وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جولوگ اللہ کی دعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھڑ اکر نے ہیں ان کی کئے جتی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور سخت عذاب ہے O اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور (اے مخاطب!) مجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو O اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے قوع میں جھڑتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہیں جو مرحق ہے' سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھڑتے ہیں وہ پر لے درجہ کی گم راہی میں ہیں O اللہ اپنے بندوں پر ہمت نرمی کرنے والا ہے' وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا ہے حد غلبہ والا ہے O (الثور کی ۔ ۱۱۵)

اسلام کےخلاف یہود کا اعتراض اور امام رازی کی طرف سے اس کا جواب

جب عام لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اس کے باوجود یہودی اسلام پراعتراض کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر سب کا اتفاق نہیں ہے اس کے برعکس حضرت موکی علیہ السلام کی نبوت پر اور تورات کے آسانی کتاب ہونے پر سب متفق ہیں اور مختلف فیہ کے بجائے متفق علیہ مخص کو نبی ماننا چاہیے اور اس کے دین اور اس کی کتاب کوتسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فر مایا کہ یہود کی ججت باطل ہونے کی 'ایک وجہوہ کے جواب میں فر مایا کہ یہود کی ججت باطل ہونے کی 'ایک وجہوہ ہے جوامام رازی نے بیان فر مائی ہے اور چند وجوہ وہ ہیں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فر مائی ہیں۔

ایک وجہوہ ہے جوامام رازی نے بیان فر مائی ہے اور چند وجوہ وہ ہیں جواللہ تعالی نے اس ناکارہ کے ذہن میں القاء فر مائی ہیں۔

ایک وجہوہ ہے جوامام رازی کی بیان کی ہوئی وجہ بیان کر رہے ہیں۔

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ صبیان فرماتے ہیں:

تمام یہوداس پرمتفق ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام پر اس لیے ایمان لا نا واجب ہے کہ انہوں نے مجز ات بیش کیے تھے اور یہود نے ان مجز ات کا مشاہدہ کیا' پس اگر مجزہ کا مشاہدہ نبی کے صدق کی دلیل ہے تو سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقد ہی بھی واجب ہے' کیونکہ آپ نے بھی مجز ات پیش کیے ہیں' ورنہ حضرت موی کی تقد ہی بھی فابت نہیں ہوگی اور جب مجزہ نبی کے صدق کو مستازم ہے تو جس طرح حضرت موی علیہ السلام کی نبوت فابت ہوگی تو اسی طرح مجز ات کی بناء پر سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی فابت ہوگی واب ہے شریعت محمد کی شریعت موی پرتر جمح فابت نہیں ہوتی بلکہ دونوں شریعتوں کا برابر ہونا فابت ہوتا ہے )۔ (تفیر کبیرج موس مور واراحیاء التر اٹ العربی ہروت ماسالہ)

یہود کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف سے

مصنف کے نزدیک یہودی دلیل حسب ذیل وجوہ سے باطل ہے:

(۱) یہود نے یہ کہا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید مختلف فیہ ہے' اس کے برعکس حضرت مویٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب یعنی تورات مثفق علیہ ہے' ان کا یہ کہنا سیحے نہیں ہے' کیونکہ تورات کا تو

marfat.com

ميار القرآر

نفس وجود اور ثبوت مختلف فید ہے۔ ہر چند سال بعد اس کے ایڈیشن میں ترمیم اور تحریف ہوجاتی ہے تورات کے 19۲۰ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: دس ہزار قد سیول میں ہے آیا۔ (اشٹناه باب:۳۳ آیت:۲ملبوعدلا ہور) اور 1997ء کے ایڈیشن میں لکھا ہے: لاکھوں قد سیوں میں سے آیا۔ (مطبوعدلا ہور)

حضرت موی علیہ السلام کی کتاب میں خود تعارض اور اختلاف ہے جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی اب وہ زبان میں موجود نہیں ہے عرض یہ کہ یہ کتاب فی نفسہ مختلف فیہ ہے اس کے برخلاف قرآن مجید شغق علیہ ہے کوئی شخص نہیں ہتا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت پہلے اس طرح تھی اب اس طرح نہیں ہے اور تورات کی بہت ی آیات کے متعلق ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ بدل چکی ہیں کہ تورات کا تو اپنا وجود اختلافی ہے اور قرآن کا اپنا وجود اتفاقی ہے 'لہذا تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر ہی ایمان لانا چا ہے اور حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بجائے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا چا ہے۔

- (۲) موجودہ تورات میں لکھائے کہ: نوح نشہ میں اپنے ڈیرہ میں برہنہ ہوگیا۔ (پیدائش باب:۱۰ آیت:۲۰) لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ کوشراب پلائی اور اپنے باپ سے حاملہ ہو کیں۔ (پیدائش باب:۱۹ آیت:۳۲۔۳۸۔)داؤد نے ایک عورت کو برہنہ دیکھا'اس پر عاشق ہوئے' اس کے خاوند کولڑ ائی میں مروا دیا اور اس کو بیوی بنا لیا۔ (سویل باب:۱۱ آیت ۲۲۔۲۸ ملضا) سلیمان اجنبی عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ (سلطین باب:۱۱ آیت:۱) موجودہ تورات نے انبیاء کیم السلام کوعیاش اور بدکردار بنایا ہے' سوتورات کی تعلیم السلام کے متعلق بنایا ہے' سوتورات کی تعلیم سے لوگ کس طرح نیک بنیں گئاس کے برخلاف قرآن مجید انبیاء کیم السلام کے متعلق فرما تا ہے: ''کُلُگُون الصّلیحین نیا نایا جائے کہ اس کے برخلاف قرآن مجید انبیاء کہ موجودہ تورات کے مقابلہ میں قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اس کی آیات نیکی کی تلقین میں مؤثر ہیں۔
- (۳) حضرت موی علیہ السلام کی دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی 'دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نہ تھی' بہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی شخص کو تبلیغ کرتے ہیں نہ اپنے دین میں داخل کرتے ہیں' اس کے برعکس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے تمام لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے' اس لیے تو رات کے بجائے قرآن مجید پر ایمان لانا واجب ہے۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں بہت سخت احکام ہیں: اگر گناہ ہو جائے تو اس کی تو بقل کرنا ہے اور کپڑے پر
  نجاست لگ جائے تو پاک کرنے کے لیے اس حصہ کا کا ٹنا ضروری ہے مال غنیمت حلال نہیں ہے بانی نہ ملنے کی صورت
  میں تیم کی سہولت نہیں مسجد کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے برعس سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو بہ
  کے لیے صرف صدقِ ول سے معافی مانگنا کافی ہے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے صرف پانی
  سے دھولینا کافی ہے مال غنیمت حلال ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرنا کافی ہے اور تمام روئے زمین پر نماز پڑھنا
  جائز ہے تو جس شریعت میں احکام آسان ہوں وہ اس شریعت پر دانج ہے جس کے احکام آسان نہ ہوں سوسیدنا محمصلی
  اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر ایمان لا نا واجب ہے۔
- (۵) حضرت موی علیہ السلام کی نبوت جن معجزات سے ثابت ہوئی مثلاً عصا اور ید بیضاء آج دنیا میں وہ معجزات نہیں ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمہ علیہ السلام کی نبوت قر آن سے ثابت ہوئی اور وہ جس طرح چودہ سوسال پہلے معجز تھا آج بھی معجز ہے ' نہ چودہ سوسال پہلے اس کی کوئی نظیر لا سکا تھا نہ آج لا سکا'نہ چودہ سوسال پہلے اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی نہ آج تک

جلدوتهم

ہوسکی نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ سوحضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی واجب الانتاع ہے۔

(٢) موجودہ تورات میں ہارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ دسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے:

خداوند تیرا خداتیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک نبی بریا کرے گا، تم اس کی سننا O (استناءٔ باب:۱۸ آیت:۱۵)

اور حدیث میں ہے:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اہل کتاب سے کسی چیز کا سوال نه کرو' وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے وہ خود کم راہ ہو چکے ہیں' تم (ان کی اتباع میں )یا کسی باطل چیز کی تقید پتی کر و گے یا کسی حق کا انکار کرو گے کیل بے شک اگر حضرت مولیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سواان کے لیے كوكي چيز جائز نه هي - (منداحمة جسم ١٣٦٨ طبع قديم منداحمة ٢٢٠ ١٣٠٨ مؤسسة الرسالة مبيروت ١٣١٩ ه مندالبز ارقم الحديث: ١٢٣ مندابويعلى رقم الحديث: ٢١٣٥ سنن بيهق ج٢ص ١١-١٠ شعب الإيمان رقم الحديث: ١٤٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٠١٥٨ مبامع المسانید واسنن مند جابر: ۱۳۱۰ اس کی بعض اسانید میں جابر جعفی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے لیکن امام بزار کی سند میں جابر جعفی نہیں ہے اس میں بزار ہے لہذااس سند برکوئی اعتراض نہیں ہے)

ببرحال اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کے بجائے 'ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا واجب ہے اور یہودیوں نے جواسلام کے مقابلہ میں حضرت موی کی شریعت کی ترجیح پر جحت قائم کی ہے

وہ باطل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

ان کی جحت زائل ہونے والی ہے۔

عِيْمُ مُرِدُ الحِصَّةُ (الثوريُ ١٦:)

اس آیت میں 'داحسنة' کالفظ ہے بیدهش سے بناہے اس کامعنی ہے جسی چیز کا زائل ہونا اور پیسلنا۔علامہ مجدالدین محمد بن يعقوب فيروزا بادى متوفى ١٨ه في المهام: "دحض برجله "كامعنى ب:اس كاپير يسل كيااور" والشمس زالت "كا معنیٰ ہے: وهوپ زائل ہوگئ۔'والحجة دحوضاً'' كامعنیٰ ہے: دليل باطل ہوگئ۔(القاموں:١٣٢،مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١٣٢٢ه) علامه حسین بن محدراغب اصفهانی متوفی ۲۰۵ هے نکھاہے: اس کے معنی ہے: باطل ہونا 'زائل ہونا ' قرآن مجید میں ہے: رَيْجَادِلُ الَّذِينَ كُفَّرُ وَإِيالْبَاطِلِ لِيُدُومِنُوا کفار باطل کے سہارے جھاڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو بِلِي الْحَقّ (الكِبِف ٢٥) ڈ گمگا دیں۔

(المفردات ج اص ۲۲۱ مکتبه نزار مصطفیٰ بیروتٔ ۱۳۱۸ هـ)

علامه محمد بن مرم بن منظور افر لقي مصري متوفى اله ه لكهة بي: دهن كامعني ب: تهسلنا مديث ميس ب: دوزخ کے پاس پھیلنے والا راستہ ہے۔ ان دون جسر جهنم طريقا ذا دحض.

(منداحرج۵ص۱۵۹)

میں نے تہمیں گھر سے نکالنے کو ناپند کیا کہتم کیچڑ اور پھسلن . میں چلو گے۔

كرهت ان اخرجكم فتمشون في الطين والدحض. (ميح بخاري رقم الحديث: ٩٠١)

martat.com

(لهان العرب ج۵ ۴۳۳ دارصادد بيروت ۲۰۰۳ ه)

علامه ابن منظور كي نقل كرده احاديث دراصل علامه ابن اثير الجزري التوفي ٢٠٧ هف بيش كي مي -

(النهاية ج م ٩٩ - ٩٨ وارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٨ -)

الشورى: ١٨\_٤ا كا خلاصير

الثوريٰ: ۱۸\_ ۱ میں فرمایا: 'اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو 0 اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ قیامت کے آنے ہیں 0' اللہۃ

اللہ تعالی نے جب اسلام کے برق ہونے پردلائل قائم فرما دیے تو اسلام کے خالفین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا' اس آبیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں انواع واقسام کے دلائل اور براہین ہیں' سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کے اعمال صالحہ اور بدکاروں اور مشروں کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے اور اللہ تعالی نے میزان کو نازل کیا ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت آنے کے بعد کسی شخص کو یہ کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گی' اس لیے ہرصا حب عقل شخص پر کیا مول سے بچنے اور ان پر تو بہ کرنے اور نیک کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گی' اس لیے ہرصا حب عقل شخص پر کاموں کے کرنے کی مہلت نہیں ملے گی' اس لیے ہرصا حب عقل شخص پر کاموں اور کرنے کے مواجداد کی اندھی تقلید اور دوایت پر تی کے روگ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ کی الوجیت اور اس کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے' کہ سے کاموں اور اس میں ورواج کے جھوٹے بندھنوں کو تو ڈرے اور نیک کاموں کو اختیار کرے۔

چونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کوعموماً قیامت کے اچا تک واقع ہونے سے ڈراتے رہتے تھے اور اہل کمہ نے ابھی تک وقوع قیامت کی علامات سے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی اس لیے وہ آپ کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کاش قیامت ہو جاتی حتی کہ ہم کو بھی پتا چل جاتا کہ آیا ہم حق پر ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق پر ہیں اللہ تعالی نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: اس کے جلد آنے کا مطالبہ وہی کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جولوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں۔

ميزان كالغوى اورشرعي معنى

اس آیت میں ''میزان' کا لفظ ہے' علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی ۱۸ه کھتے ہیں: میزان کامعنیٰ ہے:عدل اور مقدار۔(القاموں الحیط ۱۲۳۸ مؤسسة الرسالة' بیروٹ ۱۳۲۴ه)

علامه محدين مكرم بن منظور افريقي متوفى اا كه لكصة بين:

میزان اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کاوزن کیا جاتا ہے قر آن مجید میں ہے:

وَنَصَعُ الْمُواذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ . قيامت كون بم انصاف كى ميزانو ل كورهيل كي-

(الانبياء: ٢٧)

ڬٲمۜٵڡۧڹٛؿؘڠؙڵٮٛڡؘۘڡؙٳڔ۬ؽؽؙٷڴۏۿۅڣٛۼؽۺٛٙ؋ٟڗۜٳۻؚؽ؋ۣٞ ۅٲڡٙٵڡۜڽؙڂڡٚۘٞٮؙڡٙۅٳڔؽؽؙٷڴۏٵۿؙٷۿٳۅؽڎؙ

(القارعة: ٩\_٢)

یس رہا وہ جس (کی نیکیوں)کے بلڑے بھاری ہوں گے⊙تو وہ پہندیدہ زندگی میں ہوگا⊙اوررہاوہ جس(کی نیکیوں) کے بلڑے ملکے ہوں گے⊙تو وہ ھاویہ (دوزخ کی گہرائی'تہ)

Pigue

marfat.com

#### میں ہوگا 🔾

ز جاج نے کہا: قیامت کے دن جس میزان کا ذکر ہے اس کی تفسیر میں علاء کا اختلاف ہے ایک تفسیریہ ہے کہ میزان کے دوپلڑے ہیں اور دنیا میں میزان (ترازو) کواس لیے نازل کیا گیا ہے کہلوگ اس کے ساتھ عدل کریں اور قیامت کے دن اس میں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا' بعض علماء نے کہا: میزان اس کتاب کا نام ہے جس میں مخلوق کے اعمال لکھے ہوئے ا ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا: حدیث میں ہے کہ میزان کے دوبلڑے ہیں۔ (منداحمہ ۲۵۰)

(لسان العرب ج ۱۵ص ۲۰۵ وارصا در بيروت سر ۲۰۰۰)

میزان کا شرعی معنیٰ یہ ہے: وہ چیز جس میں حقوق واجبہ کا وزن کیا جائے عام ازیں کہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں اوراس کا لغوی معنیٰ ہے: عدل کا آلہ اور وزن کامعنیٰ ہے: کسی چیز کی مقدار کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر میزان عقل رکھ دی ہے جس سے خیراورشراور حسن اور قبح کا ادراک کیا جاتا ہے 'اسی میزان عقل کوعرف میں ضمیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہرمسلمان کے دل میں ایک میزان شرع ہوتی ہے جس سے وہ احکام شرعیہ کا وزن کرتا ہے اور کسی بھی کام کے ارادے کے وقت وہ میزان اس کو بتاتی ہے کہ وہ کام اس کے لیے شرعاً جائز ہے یا ناجائز' قر آن مجید میں ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴾ وَلَوْ ٱلْقَى بَلَد انسان كوايِنْس يربصيرت عاصل ٢٥ خواه وه كتنى

تاویلات کرے 0

معاديركا (القيد: ١٥١٥)

### عجلت کی مذمت اور اطمینان سے کام کرنے کی فضیلت

الشوري: ١٨ ميں فرمايا: "اس (قيامت) كے جلد آنے كا مطالبه وہي كرتے ہيں جواس پرايمان نہيں ركھتے"۔ اس آيت سے معلوم ہوا کہ کسی کام میں جلدی کرنا فدموم ہے حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في فرمايا:

اطمینان سے کام کرنا اللہ کی جانب سے ہے اور عجلت شیطان

التاني من الله والعجلة من الشيطان.

(مندابويعلل رقم الحديث: ٣٢٥٦ سنن يبهتي ج ١٥٠٠) کی طرف سے ہے۔

عجلت مذموم ہونے کے عموم سے چھ چیزیں متنیٰ ہیں: (۱) نماز کامتحب وقت آنے کے بعد نماز پڑھنے میں جلدی کرنا (۲) جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا (۳) جب کنواری لڑکی کا کفو میں رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا (م) جب قرض ادا کرنے کی گنجائش ہوتو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا (۵) جب مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا (۲) شامت نفس سے اگر گناہ ہوجائے تو اس کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرنا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليك حكمت كي وجهه عنه وقوع قيامت كي خبرنه دينا

اس آیت میں فر مایا ہے:" اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو'۔

قرآن مجيد كااسلوب بيه كه جب ال مين 'وما ادر اك '' كالفظ موتواس چيز كابيان متوقع موتا باور جب' وما يدريك "كالفظ موتواس كابيان متوقع نهيل موتا "قرآن مجيد مين الله تعالى في فرمايا ب

قیامت تمہارے ماس اچا تک ہی آئے گی۔

لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بِغَتَهُ ۗ . (الا مُراف: ١٨٧)

اس لیے قرآن مجید میں الله تعالی نے منہیں بیان فر مایا کہ قیامت کب آئے گی اور نہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیہ بیان فرمایا اور جب بھی آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا جاتا تھا آپ طرح دے جاتے تھے اور ٹال جاتے تھے اس سلسلہ

### martat.com

ميار القرآر

میں بیاحادیث ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا ' پس کہا: قیامت کب واقع ہوگ؟ آپ نے فرمایا: تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: چھنیں سوااس کے کہ میں الله تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا: تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوای کے ساتھ رہو سے ٔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آور حعزت ابو بکر سے اور حعزت عمر سے اور مجھے امید ہے کہ میں ان ہی کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں خواہ میں ان جیسے عمل نہ کروں۔

(صحِح ابنجاري رقم الحديث.٣١٨٨ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٠٣١٤ مند احمد رقم الحديث: ٢٠٩٩ عالم الكتب مندحيدي رقم الحديث. ١١٩٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٦٣٠ شنن الترغدي رقم الحديث: ٩٦٩ عبامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ٨١٠ )

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کہا: یا رسول اللہ! قیامت کب واقع ہوگی؟ اس وقت آپ کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بھی تھا' آ پ نے فرمایا: اگریہ لڑکا زندہ رہا تو جب تک یہ بوڑھانہیں ہوگا قیامت نہیں آ ئے گی (بعنی بیار کابور ها مونے سے پہلے مرجائے گا)۔

(منداحمه جسم ۲۲۹ مامع المسانيد والسنن مندانس رقم الحديث: ۲ ۳۰ وارالفكر بيروت ۱۳۲۰ 🕳 )

### کون ساعلم باعث فضیلت ہے؟

نیز اس آیت میں فرمایا ہے:''اور جولوگ قیامت کے آنے پریفین رکھتے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں'سنو! جولوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑتے ہیں وہ پر لے درجے کی گم راہی میں ہیں'۔

آیت کے اس حصہ میں علم یقین کی مدح اور فضیلت ہے اور تر دواور شک کی فدمت ہے سومسلمان کو چاہیے کہ وہ علم یقین کو حاصل کرے اور تر دداور شک سے نکل آئے' تا ہم علم اس ونت قابل تعریف ہے جب اس کے ساتھ خوف خدا بھی ہواور علم کے تقاضے پرعمل بھی ہو' ورنہ ابلیس کو حضرت آ دم کی نبوت کاعلم تھا' فرعون کو حضرت موی ٰ کی نبوت کاعلم تھا' ابوجہل اور یہود کو سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کاعلم تھا' کیکن چونکہ ان کوخوف خدا نہ تھا اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور کتنے ہی خوف خدا سے خالی علاء قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گئے کیونکہ وہ اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔

الشوريٰ: ١٩ ميں فر مايا: ' الله اپنے بندوں ير بہت نرى كرنے والا ہے وہ جس كو چاہتا ہے رزق ديتا ہے اور وہ بہت قوت والاُ بے حدغلیہ والا ہے 0''

بندوں پراللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کامعنیٰ

اس آیت میں فرمایا ہے: "اللہ اسے بندوں پرلطیف ہے"۔

علامه عبدالقادر رازی حنفی متوفی ۲۶۰ ه لکھتے ہیں: جو چیز باریک ہواس کولطیف کہتے ہیں اور کسی کام میں نرمی اور ملائمت کرنے کولطیف عمل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کےلطیف ہونے کامعنیٰ ہے: وہ نیکی کی تو فیق دینے والا ہے اور گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ (مختار الصحاح ص ٣٨٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کامعنیٰ ہے کہ الله تعالیٰ بندوں پر شفیق ہے ٔ عکر مہنے کہا: وہ بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔سدی نے کہا: وہ ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔مقاتل نے کہا: وہ نیک اور بددونوں کے ساتھ لطیف ہے کیونکہ وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکانہیں مارتا' کیونکہ اس نے فر مایا ہے: وہ جس **کو جا ہتا** 

martat.com

ہرزق دیتا ہے اور اللہ تعالی مومن اور کافریس سے جس کو چاہتا ہے رزق عطافر ماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فر مایا: اللہ تعالی رزق عطافر مانے میں دواعتبار سے لطیف ہے 'ایک ہید کہ اس نے تم کو طیبات سے رزق عطافر مایا ہے' دوسرے یہ کہ اس نے تم کو ایک ہی بارسب رزق نہیں عطافر مایا بلکہ وہ تم کو بہتدر تنج رزق عطافر ماتا ہے اور اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے' یعنی وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو چاہے اور وہ سب سے زیادہ اور سب پرغالب ہے۔

(اللباب في علوم الكتاب ج ١٥٥٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ه)

martat.com

اور ان کے کرتوتوں کا وبال ان پر نازل ہو گا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک ی کی وہ خواہش کریں گے' یہی بہت بردافضل ہےO یہی وہ چیز ایمان لائے اور انہوں نے نیک ں پر مہر لگا دے گا اور اللہ باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کوا۔ والا ہے 0 اور وہی ہے جو ا

martat.com

ا صوری ۱'۱: ۲۹ ..... ۲۰ 044 نے والوں کی وعا قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے میں اضافہ فرماتا ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے 0 اگر اللہ اپنے س کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے ' لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فر ما تا ہے'۔ والا'خوب دیکھنے والا ہے O وہی ہے جولوگوں کے مایوں ہونے کے بعد بارش نازل فرما تا ہے ہے اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا O اور سے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کرنا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جو اس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے 35 ہیں اور وہ جب حاہے ان کوجمع کرنے پر قادر ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جو مخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو مخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کواس میں سے پچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 0 کیا ان کے لیے پچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کاایباراستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اورا گرقیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے 0 آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتو تول سے خوف زدہ ہوں گے اوران کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے یہی بہت برافضل ہے 0 (الثوریٰ:۲۲۔۲۰) حرث كالمعنى الثوري: ٢٠ مين "حوث" كالفظ بجس كاترجمه بم في على كياب علامه محد بن مرم بن منظور افريقي متوفى اا عره لكصة

marfat.com

ہیں: حرث کامعنیٰ ہے: زمین میں اگانے کاعمل کرنا یعنی زمین میں چھ ڈالنا اور قصل اگانے کی تیاری کرنا اور اس کا اطلاق قصل اور کھیت پر بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

اور جب وہ پیٹے پھیر کر جاتا ہےتو وہ زمین می فساد کرنے اور کھیت اور سل کو ہر باد کرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے۔

وَإِذَا تُوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُعْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. (القره:٢٠٥)

اورحرث کامعنی کب کرنا بھی ہے لیعنی کوئی کام کرنا اور حارث کامعنیٰ کاسب ہے علامدابن منظور نے حرث کے اور مجی کئی معانی ذکر کیے ہیں۔ (اسان العرب جہم سے دارمادر بیروت ۲۰۰۳ء)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكهت مين: حديث مين عن

"احرث لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل الاخرتك كانك تموت غدا". ونايس الطرح كيتي باڑی کرو گویا کہتم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کروجیسے تم کل مرجاؤ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برا میختہ کیا ہے کہ دنیا کو آباد کیا جائے اور لوگ اس میں باقی رہیں اور جولوگ تمہارے بعد دنیا میں آئیں وہ تمہاری خدمت سے اس طرح استفادہ کریں جس طرح تم اپنے سے پہلے لوگوں کی خدمات سے استفادہ کررہے ہو کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس کی زندگی طویل ہے تو وہ دنیا کی تغییر میں حریص ہوگا اور آخرت کے معاملہ میں آپ نے اعمال میں اخلاص کی ترغیب دی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پر ابھارا' کیونکہ جب انسان کو بیمعلوم ہوگا کہ اس نے کل مرجانا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعض علماء نے کہا: اس مدیث کابیم عنی نہیں ہے کیونکہ نی صلی الله علیه وسلم نے زیادہ تر دنیا سے زہداور بے رغبتی کی ترغیب دی ہے اور اس حدیث کا بھی یہی معنیٰ ہے کیونکہ جب انسان کو بیعلم ہوگا کہ اس نے دنیامیں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کو دنیا کی حرص نہیں ہوگی وہ سویے گا کہ دنیا کی فلاں چیز جھے اگر آج نہیں ملی تو کل مل جائے گی میں کون سا ابھی مرر ہا ہوں اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کر وجیسے کل مرجانا ہے سونیک اعمال پر زیادہ سے ذیا دہ حرص کرو۔ (العناية جاص ٢٣٨\_٢٣١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

# دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ وہ اپنے بندوں پرلطیف ہے اور ان پر بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اب اس آیت میں میں بیر بتایا ہے کہ بندوں کے لیے بیضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طلب میں بہت کوشش کریں اور کرے کاموں سے بیخے کی کوشش کریں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے طالب اور دنیا کے طالب میں حسب ذیل وجوہ سے

- (۱) آخرت کے طالب کو دنیا کے طالب پر مقدم فر مایا۔
- (۲) آخرت کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور دنیا کے طالب کے متعلق فرمایا: ہم اس کی کھیتی میں سے اس کو پچھ حصہ دیں گے۔
- (٣) آخرت کے طالب کے متعلق میہیں بتایا کہ اس کو دنیا میں سے پچھ دیں گے یانہیں ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ حصہ دیا جائے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ اس کو دنیا میں سے پچھ بھی نہ دیا جائے اور دنیا کے طالب کے متعلق فر مایا کہ اس کے

لية خرت ميں كوئى حصة بيں ہے۔

(م) دنیا کا حصہ نقذ ہے اور آخرت کا حصہ ادھار ہے لین آخرت کے حصہ میں زیادتی اور دوام ہے اور دنیا کے حصہ میں نقصال

martat.com

اور بطلان ہے۔

(۵) کھیتی سے جو حصہ حاصل ہوتا ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے 'پہلے انسان زمین میں ہل چلاتا ہے 'پھراس میں جے ڈالٹا ہے پھر یانی لگا تا ہے' پھرفصل کینے کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتا ہے اور جو آخرت کی بھیتی میں مشقت کرتا ہے اس کوبقا حاصل ہوتی ہے اور جودنیا کی کھیتی میں مشقت کرتا ہے اس کوفنا حاصل ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے: وَٱلْمِقِيكُ الصَّلِحْتُ عَيْرُعِنْكَ مَرِيِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ اللَّهِ اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نز دیک تواب

(الكهف:٣٦) اورنيك توقع كے لحاظ سے بہتر ہيں ٥

الله تعالى نے جوفر مایا ہے: ''ہم اس كى كھيتى ميں اضافه كريں گے''اس كے دومعنیٰ ہیں: (۱) ہم اس كونيك كاموں كى زیادہ توفیق دیں گے (۲) ہم اس کے اجروثواب میں اضافہ کریں گئ قرآن مجید میں ہے: لِيُوَقِيَّهُ مُ أَجُوْرَهُمُ وَيَزِيْنَ هُمُومِّنْ فَضْلِهِ.

تا کہ ہم ان کو پورے اجر دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور

(فاطر:۳۰) زیاده دیں۔

اس آیت میں دنیا کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کی مذمت کی ہے اور آخرت کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کی مدح فرمائی ہے ٔ حسب ذیل احادیث میں بھی اس معنیٰ کی تا ئید ہے۔

د نیاسے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے متعلق احادیث

حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جو شخص (صرف) دنیا کی فکر میں رہتا ہے' اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو پرا گندہ کر دیتا ہے اور اس کی آئھوں کے سامنے فقر اور تنگ وسی کردیتا ہے اور اس کو دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا حصہ اس کے لیے پہلے سے مقدر کر دیا گیا ہے اور جو آخرت کا قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو مجتمع کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غناء رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خاک آلودہ ہو كرآتى ہے۔(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ٣٦٦٠ سنن ترمذی رقم الحدیث: ٥٦٥٦ منداحمہ ج٥ص١٨٣ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ٦٧ سنن داری رقم الحديث: ٢٣٥، معجم الكبير قم الحديث: ٢٨٩١- ٢٨٩)

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں نے تمهارے نبي صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے ساہے: جس شخص نے اپنے تمام افکار کوصرف ایک فکر بنا دیا اوروہ آخرت کی فکر ہے'اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے اور جس کے افکار دنیا کے احوال میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہور ہاہے۔

(سنن ابن ملجدرةم الحديث: ٣١٠٦) ال حديث كي سندضعيف بئ جامع الميانيد والسنن مندابن مسعودرقم الحديث: ٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله عز وجل ارشاوفر ما تا ہے: اے ابن آ دم! میری عبادت کے لیے فارغ ہو جامیں تیرے دل کوغناء سے بھر دوں گا اور اگر تو ایسانہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشغولیات سے بھر دوں گااور تیرے فقر کو دورنہیں کرول گا۔ (سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۱۰۵٪ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۲۳۶۱ ، ۲۳ میج ابن حبان رقم الحديث: ٣٩٣ منداحد جعص ٣٥٨ المتدرك جعص ٣٣٣)

الثوريٰ: ٢١ مين فرمايا: ' كياان كے ليے بچھا يسے شريك ہيں جنہوں نے ان كے ليے دين كاايباراسته مقرر كرديا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اگر قیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بے شک ظالموں کے لیے درد ناك عذاب ٢٥٠

martat.com

أسأء القرآء

جلدوتهم

### خودساخته شرلعتول کی مذمت

اس سے پہلی آیت میں دنیا اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کے احوال اوران کے انجام بتائے۔اس آیت میں گراہی کی اصل بتائی ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود بنالیتا ہے اوراس آیت میں کفار کے شرکا وکا ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) شرکاء ہے مراد کافروں کے وہ شیاطین ہیں جنہوں نے ان کے لیے شرک اور کفر کو قیامت کے اٹکار کو اور دنیا کی رنگینیوں اور زیب وزینت کو کھانے پینے اور جنس کی ناجائز لذات کومزین کیا۔
- (۲) شرکاء سے مرادان کے وہ بت ہیں جن کو کفار استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں ان کی پرسٹش کرتے سے ان پر چڑھاوے چڑھاتے سے ان کے سامنے جانوروں کوقربان کرتے سے اور مصائب اور شدائد میں ان کے نام کی دھائی دیتے سے رہایہ کہ بت تو بے جان ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ انہوں نے ان کا فروں کو گمراہ کر دیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بت ان کے گراہ ہونے کا سبب سے اس لیے ان کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کردی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

اے میرے رب! بے شک ان بتوب نے بہت لوگوں کو

رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَكُن كَيْنِيرًا مِّنَ التَّأْسِ.

(ابراہیم:۳۲) راستہ سے بھٹکا دیا ہے۔

(س) اہل مکہ کوقد یم زمانے کے کفار نے گراہ کیا اوران کے لیے ایک شریعت بنادی جس میں بتوں کی پرسش تھی' ان کواللہ ک
بارگاہ میں سفارشی قرار دینا تھا' اللہ کے نام پر ذئے کیے بغیر مردار جانوروں کو کھانا تھا اور بحیرہ 'سائیہ' حام اور وصیلہ' بتوں
کے لیے نام زد جانوروں کے کھانے اوران سے کام لینے کوحرام قرار دینا تھا' کعبہ میں بر ہنہ طواف کرنا تھا' عام لوگوں کے
لیے جج میں عرفات کو وقوف کے لیے مقرر کرنا اور قریش کے لیے مزدلفہ کومقرر کرنا تھا اور جج کرنے کے بعد گھروں کے
اصلی دروازوں کے بجائے بچھلے دروازوں سے یا مکان کی بچھلی دیوار کو بھاند کرآنا تھا' بیدوہ کام بھے جن کوان کے بروں
نے بہطور شریعت کے اپنالیا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا' بلکہ قرآن کریم کی متعدد آبیات میں ان کاموں سے
منع فرمایا ہے اوران کی خدمت کی ہے۔

جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا' اللہ تعالیٰ اس کواحکام شرعیہ کا مکلّف نہیں کرتا' بلوغت سے پہلے انسان مخلف کاموں کا عادی ہوجا تا ہے' بالغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی عادتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرئے اگر انسان اپنی عادتوں اور نفسانی لذتوں میں مشغول رہا اور احکام شرعیہ پرعمل نہ کیا' پُر ہے کاموں کو ترک نہ کیا اور نیک کاموں کو اختیار نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے منداب کا مستحق ہوگا جیسا کہ اس آیت کے آخر اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافر مانی کر کے اپنی جان پرظلم کرتا رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فر مایا ہے: اور بے شک ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔

قراردے دیا ہے۔

الشوریٰ: ۲۲ میں فرمایا:'' آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتو توں سے خوف زوہ ہوں گے اور ان کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے'وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے' ان کے لیے ان کے رب

جلدوتهم

marfat.com

# کے پاس ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گئے یہی بہت بڑانفنل ہے0" اپنی عبادات کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھنا

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یا ہرد کھنے والے کو'کہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قیامت کے دن اپنے جرائم اور گناہوں سے خوف زدہ ہوں گے اور یہ جوفر مایا ہے کہ'' ان کے کرتو توں کا وبال ان پر نازل ہوگا''کہ جولوگ اللہ تعالی کے احکام کے خلاف دنیا میں اپنی خواہشوں اور اپنی شہوتوں کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اور باطل لذات میں ڈو بے رہے اس کا وبال ان پر لازم ہوگا' یا تو دنیا میں باس طور کہ ان پر مصائب اور شدا کہ کا نزول ہوگا ور باطل لذات میں ڈو بے رہے اس کا وبال ان پر لازم ہوگا' یا تو دنیا میں باس طور کہ ان پر مصائب اور شدا کہ کا نزول ہوگا اور مہلک بیاریاں ان پر حملہ آور ہوں گی یا آخرت میں ان کو اپنے جرائم کی سزا جھگٹنی ہوگی' الا تیہ کہ اللہ اپنے فضل وکرم سے ان کومعاف فر مادے۔

ہر چیز اپنی ضدسے پہچانی جاتی ہے'اس لیے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کا فرول کے انجام کے بعد مؤمنوں کے انجام کا ذکر فرما تا ہے'اس آیت کے پہلے حصہ میں کا فرول یا بدکر دار فاسقوں کا ذکر فرما یا تھا'اس لیے اب اس آیت کے آخری حصہ میں مؤمنوں کے نیک انجام کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے بعنی وہ جنت کے سب سے خوب صورت میں مول گے نیک انجام کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے بعنی وہ جنت کے سب سے خوب صورت حصے میں ہوں گے باغات میں ہوں گے بعنی ہوتی ہوتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ حدیث میں ہول گے' باغات میں نظر کو تیز کرتی ہیں (ا) سبزہ کی طرف دیکھنا ' بہتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا اور خوب صورت ہے۔ حدیث میں ہے: تین چیز یں نظر کو تیز کرتی ہیں (ا) سبزہ کی طرف دیکھنا ' بہتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا ' حالت میں خوب صورت ہیں کی طرف دیکھنا' حالے اللہ میں اللہ بیتے ہوئے بانی کی طرف دیکھنا' حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجامع الصغیر قرالدیث اللہ بیتے ہوئے اللہ بیث ہوئے اللہ بیث کی طرف دیکھنا' حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (الجامع الصغیر قرالہ اللہ بیٹ ہیں کیا۔

نیز فرمایا: ''ان کو جنت میں ہروہ چیز حاصل ہو گی جس کی وہ خواہش کریں گے''اہل جنت کو جس چیز میں سب سے زیادہ لذت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی شبیجے اور تہلیل سے لذت حاصل ہوگی اور کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشوں کی حیثیت ٹانوی ہوگی' پھر فرمایا:'' یہی بہت بڑافضل ہے''اس کا معنیٰ یہ ہے کہ مومن کو اپنی عبادتوں پر جواجر و ثواب ملے گاوہ اس کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ملے گامحض اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملے گا۔

انسان دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اور جو بھی عبادت کرتا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ ہے کرتا ہے ' ۱۹۸۵ء سے پہلے میں کمر کے شدید درد میں بتلا تھا'اس وقت میں لاہور میں تھا اور جھے کوئی امیر نہیں تھی کہ میں کوئی تحریری کام کرسکوں گا' میں نہیں فروخت کر دی تھی۔ پھر چھے جولائی ۱۹۸۵ھ کو مفتی مذیب الرحمٰن صاحب نے ٹیلی فون کر کے جھے میں نے اپنی قابل ذکر کتابیں فروخت کر دی تھی۔ پھر چھے جولائی ۱۹۸۵ھ کو مفتی مذیب الرحمٰن صاحب نے ٹیلی فون کر کے جھے کرا چی آنے کی وعوت دی تو میرا خیال تھا کہ میں وہاں زندگی کے باقی ماندہ دن پورے کروں گا' کین اللہ تعالیٰ نے وہاں مفتی منیب الرحمٰن کی وصاحت سے ایسے اسباب اور سہولتیں فراہم کیں کہ جھے تصنیف و تالیف کے کام کے لیے نشا ۃ ثانیہ لل گئ اور آج 196 دیمبر ۱۹۰۳ تک اٹھارہ سال کے عرصہ میں' میں نے شرح صحیح مسلم کی سات ضخیم جلدیں کھیں جو تقریبا آتا تھ ہزار صفحات پر مشتمل ہیں اور اب میں تبیان القرآن کی دسویں جلد لکھ رہا ہوں اور اس کے بھی اب تک نو ہزار صفحات کھے جا چھے ہیں اور یہ میرا کارنامہ نہیں ہے میں تو زندگی ہار بیٹھا تھا' یہ اس کا کام ہے اور اس کی شان ہے جو مُر دوں میں جان ڈال دیتا ہے' قطرہ میرا کارنامہ نہیں ہے' ایک بخس قطرہ کو انسان کے حسین و جمیل پیکر میں ڈھال دیتا ہے' تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے اس کام کے عوض اللہ بھے اجر و تو اب عطا فرمائے تو یہ بہت غلط اور جھوٹی بات ہوگی' میں کیا ہوں' میرا کا اور جمیے معاف فرمائے تو یہ بہت غلط اور جھوٹی بات ہوگی' میں کیا ہوں' میرا کا اور جمیل کی تو فیق سے مواب کی سال کے کھال جو میں ہیں جو تھوٹو اب کا اور جمیے معاف فرمادے تو وہ بہت بڑی فعتیں ہیں' میں کہ ان کے لائق ہوں' وہ آخرت میں میرے گنا ہوں' میں اجروثو اب کا طالب نہیں ہوں' وہ تو بہت بڑی فیم میں میں کیا ہوں ' میں اور دور کے اور جمید معاف فرمائے تو یہ بہت غلط اور جمید میں میرے گنا ہوں' میں اور دور کھال دیا ہے' میں کیا ہوں نہری دور کھال دیا ہوں اور اس کے معاف فرمادے تو میں میں کہا ہوں پر پردہ رکھ اور جمید معاف فرمادے تو وہ بہت بڑی گیں ہوں بیں دور دی میں اور دور اس کا طالب نہیں ہوں کو دو تو اب کا طالب نہیں ہوں کی میں کیا ہوں کیور کیا کے کو دور کی کیا ہوں کیا ہوں کی کور کیا کیا کی کیا ہوں کیا گور کیا کیا کہ کیا ہوں کی کیا ہوں کیا کیا کور کی کیا ہوں کیا کیا کیا کیا کہ کیا ہوں کیا کیا کیا کیا کیا

marfat.com

یمی اس کا بہت بڑا کرم اور بہت عظیم فضل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی وہ چیز ہے جس کی الله اپنی بندوں کو بشارت دیتا ہے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک گام کے آپ کہیے کہ میں اس ( تبلیغ رسالت ) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے اور جو فض نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گئے ہے شک الله بہت بخشے والا بہت قدر کرنے والا ہے 0 ہے کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تر اشا ہے ہیں اگر اللہ چا ہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے گا اور الله باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے ہیں کہ وہ ولوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے 0 اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی تو بہتول فرما تا ہے اور گئی ہوں کو جو ان ایس کو جانا ہے 0 (الثور کی ۔ 12 ہوں کی جو اپنے بندوں کی تو بہتول فرما تا ہے اور گئی ہوں کو معاف فرما تا ہے اور جو بچھتم کرتے ہواس کو جانتا ہے 0 (الثور کی ۔ 12 ہوں)

تبلیغ رسالت پر قرابت سے محبت کے اجر کے سوال پرایک اعتراض

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن مجید کو نازل کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کیں اور احکام شرعیہ کے متعلق آیات نازل کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آیات کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا' ان آیات کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ختیاں اور صعوبتیں برداشت کیں' ہوسکتا تھا کہ کوئی برعقیدہ جابل مید گمان کرتا کہ شاید آپ کسی مالی منفعت یا اقتدار کے حصول کے لیے اس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں' اس تہمت اور بدگمانی کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر میہ آیت نازل فرمائی: آپ کہے کہ میں اس ( تبلیغ رسالت ) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تبلیغ رسالت پرایک نوع کی اجرت کا ذکر ہے اور وہ قرابت کی محبت ہے ، جب کہ ویگر انبیاء پنیہم السلام نے مطلقاً اجرت طلب کرنے کی نفی کی ہے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا بی قول ذکر فر مایا ہے: وَمَا اَسْتُلُکُمُ عَلَیْهُ وَهِنَ اَجْرِدُ اِنْ اَجْدِدِی اِلْاَعْلیٰ دَتِ مِی مِی تم سے اس (تبلیغ رسالت) پرکوئی اجر طلب نہیں کرتا '

میرااجرتو صرف رب العلمین (کے ذمہ کرم) پر ہے 0

الْعَلَمُيْنَ (الشعراء:١٠٩)

اسی طرح حضرت ہودعلیہ السلام نے طلب اجری نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۷) اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے طلب اجر کی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۵) اور حضرت لوط علیہ السلام نے طلب اجرکی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۲۳) اور حضرت شعیب علیہ السلام نے طلب اجرکی نفی کی۔ (الشعراء: ۱۸۰)

بلکة رآن مجيد ميں خود نبي صلى الله عليه وسلم كوبھي بيتكم ديا ہے كه آپ طلب اجركي نفي كريں:

آپ کہے کہ میں اس (تبلیغ رسالت) پرتم سے کوئی اجر

قُلْ مَا ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجُرِةِ مَا ٱنَامِنَ الْمُتَكَلِّقِهِ إِنْ مَا ٱنَامِنَ الْمُتَكَلِّقِهِ إِن

طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں 🖳

(ص:۲۸)

نیز رسالت کی تبلیغ کرنا آپ پر واجب تھا اور جو چیز آپ پر واجب ہوآپ اس سے کیے اجر لے سکتے ہیں ، قرآن مجید

میں ہے:

آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس کی تبلیغ سیجئے اور اگر آپ نے بیٹیلی نہیں کی تو آپ نے ایخ کاررسالت کی تبلیغ نہیں گی۔

بَلِيغُمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَّ تَلِكُ وَإِنْ تَعْمَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَكُ (المائدة: ٢٧)

جلدواتم

marfat.com

نیز پیغام رسالت کو پہنچانے پراجرت اور معاوضہ کوطلب کرنا آپ کے منصب نبوت میں تہمت کا موجب ہے اور یہ آپ کی شان لاگق نہیں ہے' ان وجوہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ تبلغ رسالت پراجرت کوطلب کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور الشور کی شان لاگق نہیں ہے' ان وجوہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ آپ نے رسالت پراجرت کا سوال کیا ہے' اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں: اعتراض مذکور کا بیر جواب کہ اس سے مراور حم کی قرابت ہے اور اس کی تائید میں متندا جاویت (۱) اس آیت میں قربی سے مراور حم کی قرابت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کی قرابت تھی' اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ میں تم سے صرف بیسوال کرتا ہوں کہ تم قرابت رحم کی وجہ سے جمھ سے محبت کرواور جھ پر جو تبلیغ رسالت آیت کا منشاء یہ ہے کہ میں تم سے صرف بیسوال کرتا ہوں کہ تم قرابت رحم کی وجہ سے جمھ سے محبت کرواور جھ پر جو تبلیغ رسالت

کی ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برآ ہونے میں میری مدد کرو ٔ حدیث میں ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت: (الشوری ٰ ۲۳) کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تھی ' جب قریش نے آپ کی رسالت کی تکذیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کردیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! جب تم نے میری اتباع کرنے سے انکار کردیا ہے تو تمہارے اندر جومیری قرابت ہے اس کی حفاظت کرو (یعنی اس قرابت کی وجہ سے مجھے اذبت نہ دو اور مجھے نقصان نہ پہنچاؤ) اور تمہارے علاوہ دوسرے عرب قبائل میری حفاظت کرنے میں اور میری مدد کرنے میں زیادہ را جج نہیں ہیں۔ (اُمجم الکیری ۱۳۵۲ میں اور میری مدد کرنے میں زیادہ را جج نہیں ہیں۔ (اُمجم الکیری ۱۳ میں اگلہ یہ ۱۳۰۲ میں داراحیاء التراث العربی ہیں۔ اُمجم الکیری ۱۳ میں اللہ میں حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر یوں فرمائی ہے:

تم میری قرابت کی وجہ سے صلدرم کرؤیعنی مجھ سے میل جول رکھواور میری تکذیب نہ کرو۔

(المعجم الكبيرة ٢٢ص٤٢ رقم الحديث: ٢٥٦٩ واراحياءالتراث العربي بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٣٠٩)

نیز حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا:

قریش کے ہرفتبیلہ میں آپ کی قرابت اور رشتہ داری تھی'اس لیے آپ کہیے کہ میں تم سے اس کے سواکوئی اجرطلب نہیں کرتا کہتم میری حفاظت کرواور مجھ سے ضرر کو دور کرو کیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔

(المعجم الكبيرج الص ٣٨٥ أقم الحديث: ١٢٢٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٩٦)

ایک اور حدیث میں فرمایا: میں تم سے اس کے سوااور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ جومیری قرابت ہے اس قرابت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھواور میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی حفاظت کرو۔

(المعجم الكبيرج الص ٣٣٣ وقم الحديث: ٢٢٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ٔ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس قم الحديث: ٧٧٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا' سعید بن جبیر نے کہا: قربیٰ سے مراد آ لی محمصلی الله علیہ وسلم ہیں' حضرت ابن عباس نے فرمایا: تم نے جلدی کی ہے' قریش کے ہررحم میں نبی صلی الله علیہ وسلم

کی قرابت تھی' آپ نے فرمایا: میرے اور تمہارے درمیان جوقر ابت ہے اس کی بناء پرتم میرے ساتھ ملاپ سے رہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۸ سنن رّندی رقم الحدیث: ۳۲۵۱ منداحدرقم الحدیث: ۲۵۹۹ عالم الکتب ٔ جامع المسانید والسنن مندابن عباس رقم

الحديث: ١١٣٠)

اس جواب کی تقریراس طرح ہے کہ قرآن مجید کی دیگرآیات میں جو تبلیغ رسالت پراجر لینے کی نفی ہے اس اجر سے مراد معروف اجر ہے جیسے مال ودولت 'سونا چاندی اور دیگر قیمتی چیزیں اور جس اجر کوآپ نے طلب فر مایا ہے وہ آپ کی ذات سے محبت کرنا ہے' اس قرابت کی وجہ سے جوآپ کے اور قبائل عرب کے درمیان تھی اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کرنا شرعا

جكدوتهم

marfat.com

مطلوب ہے کیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے محبت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے تو اس سیان کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی اور بیمعروف اجرنہیں ہے اور بیوہ اجرنہیں ہے جس کو طلب کرنے کی دیگر آیات میں کی کی گئی

ہے۔ اعتراض مذکور کا یہ جواب کہ اس سے مراد اہل بیت کی محبت ہے اور فضائل اہل بیت میں۔۔۔۔ ص

احاديث صحيحه

(٢) اس آیت میں قربی سے مراد آپ کے قرابت دار ہیں صدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت (الشوری :۲۳) نازل ہوئی تو مسلمانوں نے نی صلی الله علی ور علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول الله! آپ کے وہ قرابت دارکون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر داجب ہے؟ آپ نے فرمایا: علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی الله عنهم ۔ (ایجم الکبیر جااص ۳۵۱ و آم الحدیث: ۱۲۲۵۹ داراحیاء التراث العربی بیروت اس صدیث کی سند ضعف ہے جامع المیانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۳۰۹۱

نی صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث صحیحہ ہیں:

بی می مدرسیم و است می بیت میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس نے دانہ کو چیرا اور روح کو پیدا کیا ' بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مید کیا ہے کہ مجھ سے صرف مون محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷ سنن تر فدی رقم الحدیث: ۳۷۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۵۰۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۱۳ م حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں جس کامحبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ (سنن تر فدی رقم الحدیث: ۳۷۱۳ منداحہ جہم ۴۷۸ المستدرک جہم ۱۱-۹۰۱ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۴۸۹۹)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غدید خم کے مقام پر پہنچ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں تمام مو منوں کی جانوں کی بہ نسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں آپ نے فر مایا: اے اللہ! میں جس کا محبوب ہوں سوعلی اس کے محبوب ہیں اس کے معدوت رکھ جو علی سے محبت رکھ و مایا: اے علی اتم کو مبارک ہو، تم اس حال میں صبح اور شام حضرت عمر کے فر مایا: اے علی ! تم کو مبارک ہو، تم اس حال میں صبح اور شام کرتے ہو کہ تم ہر مومن مر داور ہر مومن عورت کے موب ہوتے ہو۔

(سنن ابن ماجدر قم الحديث: ١١٧ منداحدج اص ٢١٩ كنز العمال رقم الحديث: ٣٩٣٣٢)

حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: فاطمه میرے جسم کا حصہ ہے ، جس نے اس کوغضب ناک کیا 'ایک روایت میں ہے: جو چیز اس کواذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ اور صحح ابناری رقم الحدیث: ۵۲۳۰ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۹)

پہپاں ہے۔ رسی اللہ علیہ وسلم کے باس کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو کسی کام سے نبی طلع اللہ علیہ وسلم کے باس گیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے' آپ کے باس کوئی چیزتھی' نہ جانے وہ کیاتھی' جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھانے

marfat.com

میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی چا در کھول کر دکھایا تو آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے آپ نے فر مایا: یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ (سنن تر مذی رقم الحدیث: ۲۵۱۵) المصنف لابن ابی شیبہ ج ۱۲ میں ۱۹۸ میں النسائی رقم الحدیث: ۲۵۱۵) الحدیث: ۲۵۱۵ الحدیث: ۵۵۱ کی حبان رقم الحدیث: ۲۹۷۵)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مخرت فاطمہ 'حضرت حسن ا اور حضرت حسین کے متعلق فر مایا: جوان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جوان سے سلح رکھے گا میں اس سے صلح کے ماللہ کی ماللہ کے ماللہ کی ماللہ کے ماللہ کی ما

صلح رکھوں گا۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۸۰ 'سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۵ موار دالظمآن رقم الحدیث: ۴۲۲۴٬ المستدرک جسم ۱۴۹۰) جوز میں مار صفر ریاللہ میں ان کی مقدم میں میں میں میں میں میں میں اسلام المیں میں المیں میں المیں میں میں میں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جج میں عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصواء پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے آپ فر مارہے تھے: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اس سے وابستہ رہے تو بھی گم راہ نہیں ہو گے 'کتاب اللہ اور میری عترت' میرے اہل بیت۔

(سنن ترندی رقم الحدیث ۲۷۸۱، المجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۱۸۰ المهند الجامع رقم الحدیث: ۲۳۳۰ جامع المهانید والسنن مند جابر رقم الحدیث: ۳۲۸۰ المهند الجامع رقم الحدیث: ۴۳۷۸ جامع المهند والمن مند جابر رقم الحدیث الله تعالی سے محبت رکھو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تم کوغذا دیتا ہے اور الله سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھواور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۷۹۹ میر الحدیث: ۲۳۹۹ المهند رک جسم ۵۰ الحلیة الاولیاء جسم ۱۱۱ جامع المهانید والسنن مندابن عباس رقم الحدیث: ۲۸۸۲)

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو! تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

(مندالیز ارزقم الحدیث:۲۶۱۴) المعجم الکبیررقم الحدیث:۲۶۳۷ المعجم الصغیررقم الحدیث:۳۹۱ اس حدیث کی سندضعیف ہے مجمع الزوائدج۵ص ۱۱۸) نبی صلی اللّه علیه وسلم کے اہل بیت کی محبت کے وجوب میں بیا حادیث صحیحہ ہیں جن کو ہم نے الشوریٰ:۲۳ میں درج کیا

# فضائل اہل بیت میں سابقین کی نقل کردہ موضوع احادیث

علامہ ابواسحاق احمد بن ابراہیم تغلبی متوفی ۴۲۸ ھ' علامہ محمود بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ھ' امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھ' علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد قرطبی اور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ نے اہل بیت کی محبت کے ثبوت میں حسب زیل روایت بیان کی ہے جس کی سندموضوع ہے' وہ روایت ہے ہے:

سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ شہید ہے' سنو جوآل محمد کی محبت پرمراوہ بخشا ہوا ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ تائب ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمراوہ کامل الایمان ہے' سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی ' پھرمنگر تکیر نے بشارت دی۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کو جنت میں اس طرح بنا سنوار کرلے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو خاوند کے گھر میں بناسنوار کرلے جایا جاتا ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر میں جنت کی طرف دو کھڑکیاں کھول کو خاوند کے گھر میں بناسنوار کرلے جایا جاتا ہے۔ سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر میں جنت کی طرف دو کھڑکیاں کھول کو جاتی جین 'سنو! جوآل محمد کی محبت پرمرااس کی قبر میں اسنو! جوآل محمد کی محبت پرمرا

marfat.com

صيار القرآر

وہ انسنّت والجماعت پرمرا' سنو! جوآل محمد سے بغض پرمراوہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہو گا کہ وہ اللّٰہ کی رحمت سے مایوں ہے' سنو! جوآل محمد سے بغض پرمراوہ کفر پرمرا' سنو! جوآل محمد سے بغض پُرُّمراوہ جنت کی خوشبو نہیں سو تکھے گا۔

(الكفف والبيان جهم ٣١٨) الكفاف جهم ٢٢٥ تغير كبير جهم ١٥٥ الجامع الدكام القرآن جر ١١٩ م ٢١٠ درح البيان جهم ١٦٥)

يدروايت عديث كي كسي معروف اور متند كتاب مي ذكور نبيل ب السروايت كوعلامه الواسحاق تغلبى في الخي تغيير ميل
الني سند كي ساتھ روايت كيا ب وه سنديد ب: الوجح عبدالله بن حامد اصبها في از عبدالله بن محمد بن على بن حسين بلخي ازيعقوب بن يوسف بن اسحاق از محمد بن المم طوى ازيعلى بن عبداز اساعيل بن ابي خالداز قيس بن ابي حازم از جرير بن عبدالله بحلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سنو! \_\_\_\_ (الكفف والبيان جهم ١١٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٢٢١ه)

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے اس سند کو ذکر کر کے فرمایا ہے: بیہ سند موضوع ہے 'اس روایت کے من گھڑت ہونے کے آٹار بالکل واضح ہیں' محمد بن اسلم اور اس کے اوپر کے راوی ثابت ہیں اور اس سند میں وجہ آفت نظہی اور محمد کے درمیان کے راوی ہیں اور اس میں علت بنی ہے یا اس کا شیخ ہے اور میں نے ان دونوں کا ذکر اساء الرجال کی کسی کتاب میں نہیں یایا' سویدروایت موضوع ہے۔

ر الكاف الثان فی تخ احادیث الکثاف جهص ۲۲۰ و علی هامش الکثاف جهم ۲۲۵ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۷ می الکثاف جهم ۲۲۵ داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ می علامه زخشری نے اس روایت کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور باقی مفسرین نے اس روایت کو کشاف کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور بیسب لوگ اس روایت کی سند کی تحقیق کے بغیر نقل در نقل کرتے چلے گئے۔

فضائل اہل بیت میں علامہ زخشری نے اس مقام پرایک اور موضوع روایت ذکر کی ہے:

میں میں میں میں میں میں میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں ہوں ہیں ہو کہ تم چار میں سے چوشے ہوئسب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گئوہ میں ہوں آپ نے فرمایا: کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوشے ہوئسب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گئوہ میں ہوں اور تم ہوا ورحسن اور حسین ہیں اور جماری ہویاں' جمارے دائیں اور بائیں ہوں گی اور جماری اولا دہماری ہیویوں کے پیچھے ہوگی۔ (الکثاف جہس ۲۲۴ داراحیاء التراث العربی ہیروت کے ۱۳۱۱ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هاس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

اس روایت کوکدیمی نے ابن عائشہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کیا ہے 'یہ سند ساقط الاعتبار ہے' کدیمی کا نام محمد بن یونس ہے۔ ابن عدی نے اس کو وضع سے مہم کیا ہے' ابن حبان نے کہا: اس نے ایک ہزار سے زا کدا حادیث وضع کی ہیں ' ابو داؤ د اور دار قطنی نے اس کو کذب سے مہم کیا ہے۔ (میزان الاعتدال جہم ۲۵۵۵ میں سے ہے جو حدیث گھڑتے ہیں' اس حدیث میں دوسری علت عبید اللہ بن محمد بن افی رافع ہے۔ امام بخاری نے کہا: یہ منکر الحدیث ہے' اس طرح ابو حاتم نے کہا۔ (میزان الاعتدال رقم الحدیث ہے دوسوع محرح ابو حاتم نے کہا۔ (میزان الاعتدال رقم الحدیث ہے ۱۹۵۷) اور بیروایت اس سند کے ساتھ باطل ہے' اس روایت کے موضوع ہونے کی علامات بالکل ظاہر ہیں۔

(الکاف الثان فی تخ تج احادیث الکثاف جهص ۲۲۰ وکل هامش الکثاف جهم ۲۲۳ داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۱۷ه) میں کہنا ہوں کہ جب فضائل اہل بیت میں احادیث صحیحہ موجود ہیں جن کوہم نے ذکر کیا ہے تو پھر فضائل اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے ان موضوع روایات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے حتی کہ کسی طعن کرنے والے کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ

marfat.com

فضائل اہل بیت تو صرف موضوع اور باطل روایات سے ثابت ہیں۔ہم نے ان روایات کا موضوع ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ مبادا کوئی شخص سابقین کے ان بڑے ناموں کو دیکھ کران روایات کوشیح گمان کرے اور سابقین پراعتاد کر کے ان روایات کو آ گے بیان کرے اور نا دانستہ طور پررسول الله صلی الله علیہ وسلم پرجھوٹ با ندھنے کے جرم اور گناہ میں ملوث ہو جائے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے وجوب کے ثبوت میں ہم نے احادیث صحیحہ بیان کی ہیں اور اس تمہید کے بعد جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت (الشوریٰ ۲۳) میں اس اجر کوطلب کرنے کا ذکرنہیں ہے جس کی قرآن مجید کی دوسری آیت میں نفی فر مائی ہے' کیونکہ اس اجر سے مراد معروف اجر ہے یعنی مال و دولت وغیرہ اور اس آیت میں جس اجر کے سوال کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے: آپ کے قرابت داروں سے محبت کرنا' ان کی تعظیم کرنا ادر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا' باقی رہایہ کہاہیے اقارب کے ساتھ محبت کرنے اوران کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تلقین کرنا اقرباء پروری ہے اوریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیزہیں فر مایا بلکہ بیاتو الله تعالی کا تھم ہے سویہ آپ پر اعتراض نہیں ہے الله تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نبی صلی الله علیه وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے' جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو بیعزت اور خصوصیت عطا کی کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے وہ اس صحابی کا مرتبہ نہیں پاسکتا جس نے ایمان کے ساتھ آپ کودیکھا ہواور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ موا ہوا ورجس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی از واج کو بیعزت اورخصوصیت دی کہ کوئی خاتون خواہ کتنی عابدہ زاہدہ ہو دہ آپ کی ازواج کے مرتبہ کونہیں پاسکتی' اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کو بیعزت اور خصوصیت عطا کی ہے کہ ان کی محبت کو امت پرواجب کردیا'ان پرصدقہ واجبہ کوحرام کر دیا اور ہرنماز میں ان پرصلوٰ ۃ تھیجنے اوران کے لیے برکت کی دعا کرنے کومقرر

اس اعتراض کا بیہ جواب کہ قربیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے

(٣) اس آیت میں فرمایا ہے: ''میں تم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم قربیٰ سے محبت رکھو'' اس آیت میں قربیٰ سے مراد اللہ کا قرب ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جوتمہارے لیے دلائل اور ہدایت کی تبلیغ کی ہے میں اس پرتم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہتم اللہ سے محبت رکھواور اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرو۔

(منداحدج اص ۲۷۸ طبع قديم منداحدج ٢٥٨ مؤسسة الرسالة '٢٣٠ه اه الكبيرة الحديث:١١١٣٠ المستدرك ج٢ص ٢٣٣ م٣٣،

حاكم نے كہا ہے: اس حديث كى سند سيح ہے اور ذہبى نے ان كى موافقت كى ہے ؛ جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٢٣٨) الشوريٰ: ۲۳ کی اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا' نہ بیراعتراض ہوتا ہے کہ دیگر آیات میں تبلیغ رسالت پر اجر طلب

نے کی نفی ہے اور اس آیت میں اثبات ہے کیونکہ اللہ کے قرب کو امت سے طلب کرنا وہ اجزنہیں ہے جس کے طلب کی نفی کی گئی ہےاور نہاس پراقر باء پروری کا اعتراض ہوتا ہےاور اس آیت کی بیسب سے عمدہ تفسیر ہے۔

حاصل مدہ کہ میں نے جو تہمیں الله کا پیغام پہنچایا اور تبلیغ کی مشقت اٹھائی ہے اس پر میں تم سے اس کے سواکوئی اجر اللب نہیں کرتا کہتم اللہ کی تو حیداوراس کی اطاعت ہے محبت رکھواور ہمیشہ اس کے احکام برعمل کرتے رہواور جن کاموں سے و نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ اور جو تحض اللہ کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرے اس سے محبت رکھو' انسان

martat.com

عيبار القرآر

اس سے مجت کرتا ہے جواس کے محبوب سے محبت رکھے کیونکہ دونوں کا محبوب واحد ہوتا ہے سوجو مخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا اور اس آیت کے عموم میں داخل ہوگا کہ میں تبلیغ رسالت کی مشقت مر صرف اس اجر کا طالب ہوں کہتم اللّٰد کا قرب حاصل کرنے میں محبت رکھو۔

محبت الل بيت اورتعظيم صحابه كاعقبيده صرف الل سنت وجماعت كي خصوصيت ب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حصول قرب میں محبت کرنے والے تعے اور قربیٰ کی بہتیسری تغییر جوہم نے کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ رہا جائے اور قربیٰ کی جو دوسری تغییر ہم نے ذکر کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ رہا جائے 'خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے حبت رکھی جائے اور دونوں سے محبت رکھی جائے اور دونوں سے قلیمت رکھتے ہیں وابستہ رہا جائے اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں اس کے برخلاف شیعہ اور رافعنی اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں گئن صحابہ برختر آکرتے ہیں اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں اور خارجی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی خدمت کرتے ہیں۔

ہمارے ایک کنارے پر دنیا ہے اور دوسرے کنارے پر آخرت ہے اور درمیان میں تاریک سمندر ہے اور اندھیری رات میں جب انسان نے سلامتی کے ساتھ دوسرے کنارے پنجنا ہوتو اس کے پاس سیح وسالم کشی بھی ہونی چاہیے اور اس کی نظر ستاروں پر ہونی چاہیے تا کہ اندھیرے میں اس کوستاروں کی رہ نمائی حاصل ہو' دونوں میں سے ایک چیز بھی حاصل نہ ہوتو وہ سلامتی سے دوسرے کنارے تک نہیں پنج سکتا' اس وقت ہم احکام شرعیہ کے سمندر میں سفر کررہے ہیں اور شیطان اور نفس امارہ کی موجیس ہم سے نکرا رہی ہیں اور ان کی طوفانی لہروں کے تھیڑے ہمیں سلامتی کے ساحل سے دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخروی سفر کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیں اہل بیت سے مجت اور وابستگی کی کشتی فراہم کی اور معصیت کے اندھیروں میں رہ نمائی کے لیے صحابہ کرام کوستارے قرار دے کران کی ہوایت کی روشن فراہم کی۔

مرہ ہم ہے۔ محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے متعلق احادیث

اہل بیت سے محبت کو کشتی اس حدیث میں قرار دیا ہے:

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنوائم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔

(مندالبزاررةم الحديث:٢٦١٣ ممجم الكبيرةم الحديث: ٢٦٣٧ معجم الصغيرةم الحديث:٣٩١ جامع الاحاديث والسنن رقم الحديث:٣٢٣٨)

اور صحابہ کرام کوستار ہے اردینے کا ذکراس حدیث میں ہے:

اور ناجہ وہ اور مارے را درسے ہو ہوں دیا ہیں ہوں ہوں کہ م نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی حضرت ابو بردہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا: ہم بیال ہیٹھے ہیں تا کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں ہم بیٹھے رہے حتی کہ آپ سے یہیں ہو؟ ہم نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا: ہم نے اب کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں آپ نے فرمایا: تم نے اچھا کیااور ٹھیک کیا ہے۔

marfat.com

پھر آپ نے اپنا سرآ سان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر آ سان کی طرف سراٹھاتے تھے' پس آپ نے فرمایا: ستارے آ سان کی امان ہیں اور جب ستار نے بیس ہوں گے تو پھر آ سان بھی پھٹ جائے گا اور میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب فتوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہیں' جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت فتوں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت فتوں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ (صحیح سلم کتاب افتن' رتم الحدیث: ۲۰۲۵ رقم الحدیث بلا کر ارد ۲۵۳۱ الرقم اسلسل: ۲۳۳۸) اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدمنز لہ ستارے اور امت کے لیے وجہ امان قر اردیا ہے۔ اس کی تائید میں ایک اور

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں میرے اصحاب کی مثال اس طرح ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے 'لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو لوگ جیران ہو جاتے ہیں۔ (المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۲۹۳ المحادیث: ۲۸۲۲ عافظ ابن حجر نے کہا: اس کی سند ضعیف ہے' مگر معزنہیں کیونکہ ہم نے اس کوتا ئید کے طور پر ذکر کیا ہے) ،

امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ھ ٔ علامہ نظام الدین نبیثا پوری متوفی ۲۸ کھ اور علامہ آلوی متوفی ۲۷۲اھ نے صحابہ کو ستارے قرار دینے کے متعلق بیرحدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں' تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کی تم ہدایت پا جاؤگے۔

(تفسير كبيرج وص ٥٩٦ غرائب القرآن ج٢ص ٢٨ كروح المعاني جز ٢٥ص ٥٠)

ہم نے اس حدیث کواس لیے درج نہیں کیا کہاس حدیث کی سند پر بہت سخت جرح کی گئی ہے' حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اس حدیث کی کوئی اصل نہیں' اس کی سند میں جعفر بن عبدالواحد ہے اور وہ کذاب ہے' ابو بکر بزار نے کہا: بیدروایت نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے چیح نہیں' ابن حزم نے کہا: بیرحدیث جھوٹی موضوع باطلِ ہے۔

(تلخيص الحبير جهص ١٥٦٤ كتبه نزار مصطفى الباز كمه مرمه ١١١٥ه)

جلددتم

ہم نے اس حدیث کا ساقط الاعتبار ہونا اس لیے بیان کیا ہے کہ مفسرینِ سابقین کے ان بڑے ناموں کودیکھ کرمبادا کوئی اس حدیث کو سیجھ لے اور اور اس حدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنے والوں میں شامل ہوجائے۔

اس کے بعد فرمایا:''اور جو شخص نیکی کرے گاہم اس کی نیکی کے حسن کواور بڑھادیں گئے بے شک اللہ بہت بخشنے والا 'بہت کر نروالا سرک''

اقتراف اورشكر كالمعنى

اس آیت میں بیالفاظ ہیں:''ومن یقترف حسنة ''لینی جو شخص نیکی کاکسب کرے گا'اقتراف کامعنیٰ ہے:اکساب علامہ داغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھ لکتے ہیں:اقتراف کااصل معنیٰ ہے: درخت کی کھال چھیلنا' زخم کی کھال کوکریدنا'اس مجازی معنیٰ ہے:کسب کرنا'خواہ کسب اچھا ہویا کرا'لیکن کر ہے کسب میں اقتراف زیادہ شہور ہے' کہا جاتا ہے:''الاعتسراف

marfat.com

ينويل الاقتواف "اعتراف جرم الالابجرم كوزائل كرديتائ قرف كامعنى ب: تهمت لكانا محى بات كو كمركر يول ظاهر كم كەاصل ميں يوں بى ہے قرآن مجيد ميں ہے:

جواوگ گناہ کماتے ہیں ان کوعنقریب ان کے کرتو تو س کی سزا إِنَّ الَّذِينَ يُكْسِبُونَ الْإِنْحُ سَيْجُزُونَ بِمَا كَانُوا دى جائے كى0

يَقْتُرِفُونَ ۞ الانعام: ١٢١)

اور تا کہ وہ برے کام کریں جن برے کاموں کو وہ کرنے

وَلِيَقُتُرِفُوا مَا هُوْمُقَرِّفُونَ ۞ (الانعام:١١١)

(المفردات ج ٢ص ٥١٨ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ هـ)

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٦ ه لكهة بن:

قراف کامعنیٰ جماع کرنا بھی ہے۔ حدیث میں ہے: جب ام کلثوم رضی الله عنها فوت ہو تئیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

تم میں سے جس شخص نے آج رات اپنی بیوی سے جماع نہ کیا ہووہ اس کی قبر میں داخل ہو۔

من كان منكم لم يقارف اهله الليلة فليدخل قبرها.

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۴۲) منداحمه جهاص۱۴۶) (نهایه جهم ۴۵ دارالکتب المعلمیه میروت ۱۳۱۸ 🗨)

اس آیت کے اس حصہ کامعنیٰ میہ ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کے عمل کا پورا بورااجر دے گا اور اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کوشکور فر مایا ہے 'شکور کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ شکر کرنے والا 'اورشکر اس فعل کو کہتے ہیں جس ہے منعم کی تعظیم ظاہر ہواور اس معنی میں اللہ تعالیٰ پرشکور کا اطلاق محال ہے اس لیے یہاں شکور کا معنیٰ مجازی مراد ہے کیفی شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ قدر دان کیا ہے۔

سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي نبوت يرايك اعتراض كاجواب

الشوريٰ:٢٣ مين فرمايا: "بير كهتم بين كهرسول في الله يرجموك بول كربهتان تراشائ يس اگرالله جانبي آپ كول یر مہر لگا دے گا اور الله باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت رکھتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جانبے والا ہے O'' اس آیت میں افتر اءادر کذب کے دولفظ ہیں' افتر اء کامعنیٰ ہے: اپنی طرف سے بات گھڑ کرکسی کی طرف منسوب کرنا اوم

كذب كامعنى ہے: خلاف واقع بات كوبيان كرنا خواه كسى سے من كربيان كرے يا اپنى طرف سے گھڑ كربيان كرے۔

کفار کا مطلب میتھا کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قر آن مجید کی آیات تلاوت کر کے میہ کہتے ہیں کہ سے اللّٰد كا كلام ب سوآ ب كابير كہنا جھوٹ ہے اور الله تعالى پر افتراء ہے۔ الله تعالى نے ان كے اس قول كارد كرتے ہوئے فرمایا پس اگر اللہ تعالیٰ جاہے تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا' یعنی اگر اللہ جا ہتا تو آپ کے دل پر الیی مہر لگا دیتا کہ آپ کسی چیز کا ادراك نه كريكة نه كسى حرف يالفظ كاتلفظ كريكة حتى كه آپ كوئى بات نه كريكة كس اكر آپ بالفرض الله برافتراء كرتے تو الله تعالیا آ پ کے دل پرالی مہرانگا دیتا اور جب اللہ تعالیٰ نے آ پ کے دل پرالیک مہزہیں لگائی تو معلوم ہوا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اللہ تعالیٰ پرافتر انہیں باندھااور کفار کا بید عویٰ جھوٹا ہے۔

''اور الله باطل کومٹا دیتا ہے اور حق کواپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے' اس کے دوخمل ہے(۱)اگر بالفرض سیدنا محمر صلی اللہ عليه وسلم نے الله پر افتراء باندها موتا تو الله تعالی اس کومٹا دیتا اور حق کو ثابت کر دیتا (۲) په کفار جو آپ کی نبوت پر طعن کرر ہے ہیں کہ آپ پر حقیقت میں دحی نازل نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالی پر (العیاذ باللہ)افتراء باندھا ہے ان کا میطعن باطل -

martat.com

اور آپ کی نبوت برحق ہے'اللہ تعالیٰ ان کے طعن کومٹادے گا اور آپ کی نبوت کو ثابت کردے گا۔

ررہ چیں برت برن ہے ،مدر ماں کے من و مادیے ہورہ پ کا بوت و ماجعے مرد ہے ، اس کے بعد فر مایا:'' بے شک وہ دلوں کی ہاتوں کوخوب جاننے والا ہے'' حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تہمارے جسموں کی طرف دیکھا ہے۔ طرف دیکھا ہے۔

(صحيح مسلم قم الحديث ٢٥٦٣؛ سنن ابن ماجه قم الحديث: ٣٩٣٣ ، تتمه جامع المسانيد والسنن مندابو بريره رقم الحديث: ٥٠١٠)

الشوريٰ: ۲۵ میں فرمایا: ''اور وہی ہے جواپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہوں کو معاف فرما تا ہے اور جو کچھتم کرتے ہواس کو جانتا ہے 0''

توبه كالغوى اورعر في معنى

اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سز انہیں دیتا اور اس پر موافذہ نہیں کرتا اور بندے کی توبہ کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر نادم ہواور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم کرے۔ اگر اس سے فرائض اور واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو قضا کرے اگر کسی کا مال غصب کرلیا تھا یا چوری کرلیا تھا تو اس کا مال اس کو واپس کر دے اور جس طرح پہلے اس نے گناہ میں کوشش کی تھی اسی طرح اب اطاعت اور عبادت میں کوشش کرے اور جس طرح اس کو پہلے گناہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت میں لذت حاصل کرے اور ہنسنا کم کر دے اور وہے زماوہ۔

توبه کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مومن اپنے گناہوں کواس طرح سبحتنا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے بنچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر بڑے گا اور فاجر اپنے گناہوں کواس طرح و یکھنا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کراس کھی کواڑا دے گا' پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کو ایپ بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوئی ہے جواپی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوئی ہے جواپی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری وہاں سے جا چگی تھی' گر می پیزیں تھیں' اس نے سواری وہاں سے جا چگی تھی' گر می پہنے شدیدتھی اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی' وہ پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور پھر سوگیا' پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سواری وہاں موجودتھی۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۰۸ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۳ ، سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۷ ، جامع المسانید واسنن منداین مسعود رقم الحدیث: ۲۲۹۷ ) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا : تم میں سے کوئی شخص به ہرگز نه کے کہا ہے اللّه! اگر تو جا ہے تو میری مغفرت فر ما اور اگر تو جا ہے تو مجھ پر رحم فر ما 'اس کو جا ہیے که پورے عزم اور اصر ارسے سوال کرے کیونکہ اللّه تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والانہیں ہے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۹۳۳۹ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۹ ، سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۴۹۷ ، سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۹۳۸۳ ، سنن ابن

المبيرة الحديث ٣٨٥٣ منداحدرةم الحديث: ٣١٨ دارالفكر بيروت تتمه جامع المسانيد واسنن مندا بي هريره رقم الحديث: ٣٨٨٢) و و المسانية على المار و من وراه و مدال من المارية على من المارية صلى الأحداد المارية و المارية على المارية على المارية و المارية المارية و المارية

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بیاء دار کریم ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیاء فر ما تا ہے۔

marfat.com

بهام القرآر

(سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٣٨٨ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٥٥٦ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٢٦ ١٦)

انی الجون بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کوتوبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی پیاسے کو پانی پر جانے سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی بانجھ عورت کو بچہ کی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے اور جتنی کسی شخص کو گم شدہ چیز کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرا ما کا تبین سے اور اس کے اپنے اعضاء سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے اور تمام روئے زمین سے اس کے گناہوں کے آثار مثادیتا ہے۔

(الجامع الصغيرة م الحديث: ٤١٩٣ كنز العمال رقم الحديث: ١٠٢٤٣)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرما تا ہے اور اپنے فضل کے ان کی ٹیکیوں میں اضافہ فرما تا ہے اور کا فروں کے لیے سخت عذاب ہے 0 اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکثی کرتے لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرما تا ہے 'بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا خوب و یکھنے والا ہے 0 وہ می ہے جولوگوں کے مایوں ہونے کے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور وہ بیا کہ وہ میں ہے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کرنا ہے اور ان جان داروں کو پیدا کرنا ہے جواس نے آسانوں اور زمینوں میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ جب چاہان کو جمع کرنے پر قادر ہے 0 (الثور کی۔ ۲۷۔ ۲۷) مسلمانوں کی بعض وعا کیں قبول نے فرمانے کی حکمتیں

الشورىٰ: ٢٦ ميں فرمايا ہے كہ الله تعالى ايمان والوں اور نيك كام كرنے والوں كى دعا قبول فرما تا ہے ٔ حالا نكہ بعض اوقات مؤمنين صالحين كى دعا ئيں بھى قبول نہيں ہوتيں' اس كے مفصل جواب تو ہم'' **دُقَالَ كَتُكُوُّ ادْعُوْ فِيْ ٱسْتَجِبْ لَكُوُّ '' (المون: ١٠)** ميں بيان كر چكے ہيں اور اس كے بعض جوابات پر مشتمل احاديث كوہم يہاں بيان كررہے ہيں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کی دعا کے بعد نین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جا تا ہے یا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کرلیا جا تا ہے یا اس کو کسی نیک عمل کی تو فیق دی جاتی ہے۔ (الفروس بما ثور الحظاب رقم الحدیث: ۲۹۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے 'بہ شرطیکہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔

(سنن التر ذدى رقم الحديث:٣٣٨١؛ منداحدج٣٥٠ •٣٦ ؛ جامع المهانيد والسنن مند جابر بن عبدالله رقم الحديث:١١٥٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں: جب الله عزوجل کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے اور جب بندہ الله سے دعا کرتا ہے تو جریل عرض کرتے ہیں: اے رب! اس کی حاجت بوری کر دے تو الله تعالی فرما تا ہے: رہنے دو مجھے اس کی آ واز اچھی گئی ہے 'چر جب وہ (دوبارہ) دعا کرتا ہے تو الله تعالی فرما تا ہے: اے میرے بندے! لبیک! مجھے میری عزت کی قتم! تو مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا میں بچھ کو وہ عطا کروں گا اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا ذخیرہ کرلوں گا۔ کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا نو تجھ کو جلدی وہ چیز دے دوں گایا تیرے لیے آخرت میں اس چیز کا ذخیرہ کرلوں گا۔ (الفردوس بما تو رائطاب رقم الحدیث: ۱۹۸)

الله تعالیٰ مومن کی دعا کیوں کر قبول نہیں فرمائے گا جب کہ وہ مومن کی دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے ٔ حدیث میں ہے:

جدوتم

جلدوتم

حفرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله کے فضل سے سوال کرؤ کیونکہ الله تعالی اس کو پیند فرما تا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن ترمذي رقم الحديث: ٣٥٤١) جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن مسعود رقم الحديث: ٦٥٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔

(سنن التر مذى رقم الحديث ٣٣٧٣، سنن ابن ماجيرقم الحديث ٣٨٢٤ المستدرك ج اص ٢٩١ منداحد ج٢ص٢٣١)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ اس سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۵۴۸) عافیت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۵۴۸)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین صالحین کی دعا قبول فرما تا ہے اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کی دعا قبول نہیں فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کا فروں کی دعا قبول نہیں فرما تا کیونکہ دعا قبول کرنا دعا کرنے والے کی تعظیم ہے اور کا فرتعظیم کے لائق نہیں ہے اور بعض علاء نے کہا کہ بعض اعتبار سے کا فرک دعا بھی قبول کرنا جائز ہے اور اس آیت میں قبولیت دعا کی مؤمنوں کے ساتھ اس لیے تخصیص فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی دعا قبول فرما کر مؤمنین کو عزت اور شرف عطا فرما تا ہے اور کا فروں کی دعا کو بہ طور استدراج قبول فرما تا ہے یعنی ان کو ان کی فریب خور دگی میں مؤمنین کوعزت اور شرف عطا فرما تا ہے اور کا فرول قرماین کی وعا قبول فرمایت ہوگا۔

الشورى: ۲۷ میں فرمایا: ''اگر اللہ اپنے سب بندول پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے' کیکن اللہ جتنا چاہے ایک انداز سے سے رزق نازل فرما تاہے' بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والاخوب دیکھنے والاہے 0'' الشوری: ۲۷ کا شانِ نزول

، گاتو بيسرنشي كريں كے اوران كے ليے جو حدمقرركي كئي ہے اس سے تجاوز كريں كے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكهة بي:

۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان کی سرکٹی ہے ہے کہ یہ ایک گھر ملنے کے بعدد دسرا گھر طلب کریں گے' ایک چو پائے کے ا محدد دسراچو پایا اورایک سواری کے بعد دوسری سواری اور ایک لباس کے بعد دوسرالباس طلب کریں گے۔

ایک قول سے کہ اگران کو کثر چیزیں مل جائیں توبیا کثر کوطلب کریں گئے حدیث میں ہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاً: اگر ابن آ دم کے لیے مال کی ووادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کوطلب کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کوصرف مٹی ہی بھرسکتی ہے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۰۵۰)

marfat.com

نهار المقرآر

جلاوتم

(الجامع لا حكام القرآن جر١٦ س عاد دارافكر بيروت ١٣٥ه)

قادہ نے اس آیت کی تفییر میں کہا: بہترین رزق وہ ہے جوتمہارے اندرسرکشی پیدا نہ کرے اور نہتمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کرے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۷۱۱ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) مے غافل کرے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۳۲۷۱۱ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

آیا ایک سے زائد کہاس رکھنا سرکشی اور بغاوت ہے؟

علامہ قرطبی نے اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر'ایک سواری کے بعد دوسری سواری اور ایک لباس کے بعد دوسر السلطلب کرنا زمین میں سرکٹی اور بغاوت کرنا ہے'اس آیٹ کی یہ تغییر سی خیس سے نصوصاً یہ کہنا کہ ایک سے زائد لباس رکھنا زمین میں سرکٹی اور بغاوت ہے' عقلا اور شرعا میجی نہیں ہے' کیونکہ اگر انسان کے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتو اگر وہ ساری عمر ای لباس کو پہنار ہے تو وہ بہت میلا اور گندا ہو جائے گا اور اس میں جو کیس پڑ جائیں گی اور میلے کپڑوں کو نہ دھونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اگر وہ اس کو دھو کر صاف کر ہے گا تو جب اس کے پاس صرف وہی ایک لباس ہے تو کیا وہ بر ہنہ ہوکر اپنے کپڑے دھوئے گا اور کپڑے سو کھنے تک کیا وہ بر ہنہ بیشار ہے گا وال نکہ بر ہنہ رہنا شرعاً ذموم ہے' ای طرح اگر رات کو کپڑ انجس ہوجائے تو اس کوکس طرح پاک کرے گا۔

نیز ایک سے زائد کیڑے رکھنے کے ثبوت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

ایک سے زائدلباس رکھنے کے ثبوت میں احادیث

محر بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اوران کے باقی کپڑے کھونٹی پر شکے ہوئے سے انہوں نے اس کپڑے کو اپنی گدی پر باندھا ہوا تھا'ان سے کسی نے کہا: آپ ایک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس اور کپڑے بھی معلوم ہوجائے کہ حالانکہ آپ کے پاس اور کپڑے بھی معلوم ہوجائے کہ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کے ساتھ بھی نماز ہوجاتی ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس کب دو کپڑے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کہا تھا۔ ۳۵۲۔۳۵۳۔۳۵۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۲۸۰۔۳۵۳۔۳۵۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۲۸۰۔

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن النظاب نے دیکھا کہ مبحد کے درواز بے پرایک ریشمی حله فروخت ہور ہاتھا' انہوں نے کہا: یا رسول اللہ اآپ بیحلہ خرید لیتے اور جعہ کے دن اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے ملنے ہو' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا: اس کو وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کچھ ملے آئے' تو آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمرض اللہ عنہ کو دیا' حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے جھے بیحلہ پہننے کو دیا ہے' حالانکہ آپ اس سے پہلے عطار دیے حلوں کے متعلق وہ فرما چکے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا' رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلی نے فرمایا: میں نے تم کو پہننے کے لیے بیہ حلہ نہیں دیا' پھر حضرت عمر بن النظاب رضی اللہ عنہ نہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو وہ حلہ دے دیا۔ (صحیح البخاری قم الحدیث: ۱۸۷۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۷۱)

سن ابوداد درم اعدیت ۱۹۷۱ سن اسمای رم الدین بین که نبی صلی الله علیه و سن معربی روم معیق می الله علیه می نبی کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے نقش و نگار والی چا در اوڑھ کرنماز پڑھی ' پھر آپ نے اس کے بیل بوٹوں کی طرف نظر ڈ الی نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فر مایا: ابوجھم کی اس چا در کو لے جاؤ اور مجھے ان کی سادہ چا در اس کے بیل بوٹوں کی طرف نظر ڈ الی نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فر مایا: ابوجھم کی اس چا در کو لے جاؤ اور مجھے ان کی سادہ چا در الله دین الله داؤ در آم الحدیث ۱۹۱۲) لا دو۔ (صبح بخاری دتم الحدیث بین کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: کھاؤ اور بیواور لباس پہنواور صدقہ کرواور اسراف نہ کرواور اسراف نہ کرواور

marfat.com

تکمرنه کرواور حفرت ابن عباس نے فر مایا: جو چاہو کھاؤاور جو چاہو پہنواور اسراف اور تکبر سے بچو۔

(صحیح ابخاری کتاب اللباس باب:۱)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف جو بیر دوایت منسوب ہے کہ ایک کپڑے کے بعد دوسرے کپڑے کوطلب کرنا اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی ہے بیان کی طرف غلط منسوب ہے اور رزق میں جو کشادگی بغاوت اور سرکشی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہواور وہ اس مال کو اللہ کی نافر مانی میں خرج کرے' مثلاً شراب بیخ' جوا کھیلے' فلمیں بنائے اور غیر محرم عور تول سے اور ناجائز ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کرے یا اپنی شان و شوکت دکھانے اور نام ونمود کے لیے بہت خاشا خرج کرے اور اگر کوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اور زیب و زینت کے قصد سے چاس کیڑوں کے جوڑے بنائے اور سال میں دس بارہ جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دے تو وہ اسراف ہے نہ تکبر ہے' میں اس کی تائید ہم ابھی بیان کریں گے۔
مرکشی اور بغاوت تو بہت دور کی بات ہے' وہ محض جمال اور زیبائش کے قصد سے مستحن کام ہے اور احادیث میں اس کی تائید ہم جو جسیما کہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

زیادہ خرچ کرنے کی تفصیل اور شحقیق

حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں: زیادہ خرج کرنے کی تین صورتیں ہیں:

(۱) جو کام شرعاً مذموم ہیں ان میں مال خرچ کرنا' ناجائز ہے۔

(ب) جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں زیادہ مال خرج کرنامحمود ہے بشرطیکہ اس میں زیادہ خرج کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔

(ج) مبارح کامول میں زیادہ خرچ کرنا' مثلاً نفس کے آ رام اور آ سائش اور اس کے النذ اذ کے لیے خرچ کرنا' اس کی دوشمیں میں:

(۱) خرچ کرنے والا اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں ہے۔

(۲) خرج کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کرے اس کی پھر دو قسمیں ہیں: اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطرہ کو وُور کرنے کے لیے زیادہ خرج کرتا ہے تو جائز ہے اور اگر دفع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کرتا ہے تو جمہور کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرج کرتا ہے تو جمہور کے نزدیک بیداسراف ہے اور بعض شافعیہ نے بید کہا ہے کہ بیداسراف نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کا قصد کرتا ہے اور بیغرض شیح ہے اور جب کہ بید کسی معصیت میں خرج نہیں ہے تو مباح ہے۔ ابن دقیق العید واضی حسین امام غزالی اور علامہ رافعی نے کہا ہے کہ بیتبذیر ہے اور ناجائز ہے محرر میں ہے کہ بیتبذیر نہیں ہے علامہ نو وی کی بھی بھی اس ان من مثل اوگوں سے سوال کی بھی بھی ایک رائے ہے اور زیادہ خرج کرنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

اپنے تمام مال کوراہ خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو تنگی اور فقر میں صبر کرسکتا ہو علامہ باجی مالکی نے لکھا ہے کہ تمام مال کوصدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرج کرنا مکروہ ہے البتہ بھی بھی زیادہ خرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے عیدیا ولیمہ کے موقع پڑاور اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکان پر خرج کرنا مکروہ ہے اس طرح آ رائش اور زیبائش پر ڈیادہ خرج کرنا بھی مکروہ ہے اور مال کوضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ مال کسی نا تجربہ کار کے حوالہ کردینا اور جواہر نفیسہ پر مال خرج کردینا بھی اس میں داخل ہے۔

marfat.com

عبيار القرآر

جلدوتهم

علام یکی نے لکھا ہے کہ مال کوضا نع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی وی اور دنیاوی غرض نہ ہوتو اس میں مال خرچ کرنا حرام تطعی ہے اور اگر دینی یا دینوی غرض ہواور اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہواور خرچ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتو بیقطعاً جائز ہے اور ان دونوں مرتبول کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطہ کے تحت داخل نہیں ہیں۔ بہرحال معصیت میں خرچ کرنا حرام ہے اور آ رام اور آ سائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرج کرنے میں تفصیل اور اختلاف ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۹ ۴۰۸ مطبوعه لا مورا ۱۳۰۱ هـ)

اسراف اورا قنار كالمحمل

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

وہلوگ جوخرچ کرتے وقت ندفضول خرجی کرتے ہیں اور نہ وَالَّذِينَ إِذَا ٱنْفَقُوْ الْحَرِيسُرِفُوا وَلَحْ يَقُتُرُوا وَكَانَ تھی سے کام لیتے ہیں اور ان کاخرچ کرنا زیادتی اور کی کے درمیان بين ذلك قرامًا (الفرقان: ١٤)

اعتدال يرموتا ٢٥ امام رازی نے اس آیت کی تین تفسیریں ذکر کی ہیں:

خرج كرنے ميں اعتدال سے كام ليا جائے غلوہونہ تقيم جس طرح الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اورا بنا باتهدا بي گردن تك بندها موا ندر كھواور نداس كو بالكل

وَلَا نَجُعُلُ يَدَ كَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهُ

كھول دو كەملامت ز دەاور درد ماندە بىيىھے رہو 🔾 كُلّ الْبَسْطِ فَتَقَعُلَا مَلُوقًا تَحْسُورًا ۞ (بَي اسرائِل:٢٩)

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما مجامد قاده اورضحاک سے منقول ہے کہ الله کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اور الله تعالی کاحق ادانه کرناا قارئے مجاہدنے کہا: اگر پہاڑ کے برابرسونا اللہ تعالی کی اطاعت میں خرچ کریے تو اسراف نہیں ہے اور اگرصاع (چارکلوگرام) بھی الله کی معصیت میں خرچ کرے تو اسراف ہے۔ حسن بھری نے کہا: مجھی واجب کوادا کرنانہ تقتیر ہوتا ہے اور بھی مستحب کو ادا نہ کرنا بھی تقتیر ہوتا ہے مثلاً اگر مال دار آ دمی اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت نہ

(٣) دنیا کے عیش اور آسائش میں حدسے گزرنا اسراف ہے خواہ یہ عیش مال حلال سے ہو پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ تکبراور ا قار کا سب ہے۔ اگر کوئی شخص اس قدر زیادہ سیر ہو کر کھائے جس کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو بیاسراف ہے اور اگر بفذر ضرورت سے کم کھائے تو اقمار ہے اور اعتدال یہ ہے کہ بفتر ضرورت کھائے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت ہے جولذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ جمال اور زینت کے لیے پہنتے تھے وہ بس اتنا کھاتے تھے جس سے بھوک دور ہو جاتی اور اس سے ان کوعبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی اور اتنالباس پہنتے جوستر عورت کے لیے کافی ہوتا اوران کو گرمی اورسردی سے بچاسکتا۔ (تفیر کبیرج۲ص۲۵۲ وارالفکر بیروت ۱۳۹۸ه)

لذت اور آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف مہیں ہے

ا مام رازی نے جولکھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور جمال اور زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے بیان بعض صحابہ کا حال ہے جن پر زُہد کا غلبہ تھا۔ ورنہ حقیق میر ہے کہ صاحب حیثیت کے لیے رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا مجتی کپڑے پہننااور دیگرزیبائش اور آ رائش کی اشیاء حاصل کرنا نہصرف جائز ہے بلکہ موجب اجروثواب ہے بشرطیکہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان چیزوں کے حصول میں مال خرچ کرنے سے کوئی مالی عبادت فوت ہونہ کسی کاحق تلف ہو اللہ تعالی **ک** 

martat.com

ارشادہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوْا كُلُوْ امِنْ طَيِّبِتِ مَا رَبَ فَنْكُوْ وَاشْكُرُوْ الِلهِ (القروباء)

لَا يُهَاللَّذِينَ الْمُنْوَالاَثُحَرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (اللَّهُ ٤٠٠)

فَكُنَ مَنْ حَرَمَ نِيْنَةَ اللهِ الَّذِيُّ اَخُرَبَ لِعِبَادِمْ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّنْ قِ (الاعراف: ٣٢)

امام سلم الني سندك ساته روايت كرتے بين:
عن عبد الله بن مسعود عن النبى عَلَيْكُ قال
لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من
كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه
حسنا ونعله حسنة قال ان الله جميل يحب
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۹۱)

شم سأل رجل عدمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا. (صحح ابخاري جاص۵۳ مطبوع کراچي)

امام ابوداؤ دمتوفی ۵ ۲۷ هردایت کرتے ہیں:

عن ابى الاحوص عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى ثوب دون فقال الك مال قال نعم قال من اى المال قال قد اتانى الله من الابل والغنم والخيل والرقيق قال فاذا اتاك الله مالا فلير اثر نعمة الله عليك و كرامته.

(سنن ابوداؤدر قم الحديث: ٢٠ ١٣ ، سنن نسائى رقم الحديث: ٥٢٣٩) امام ترفدى روايت كرتے بين:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جوہم نے تم کودی ہیں اور اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو۔

اے ایمان والو! ان پاک چیزوں کوحرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔

آپ فرمایئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا کی ہےاس کوکس نے حرام کیا ہے؟ اور اللہ کے رزق سے پاک اور لذیذ چیز وں کوکس نے حرام کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرّہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ایک شخص نے کہا: ایک آ دمی یہ پبند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو اور کسن کو پبند کرتا ہے ' اچھی ہو اور کسن کو پبند کرتا ہے ' تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے

سعود ہے روایت کیا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۹۹)

ایک شخص نے حضرت عمر سے ( دو کپڑ ہے پہن کرنماز پڑھنے کے متعلق ) پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو وسعت اختیار کرو۔

ابوالاحوص کے والد (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں: میں نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کیڑوں میں گیا'آپ نے فرمایا: تمہمارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: جی! فرمایا: کون سامال ہے؟ میں نے کہا: جی اونٹ' بحریاں' گھوڑے اور ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ' بحریاں' گھوڑے اور غلام دیئے ہیں'آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا الرخم پردکھائی دینا چاہیے۔

عمرو بن شعیب این والدی اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی این

جلدوتهم

يحب ان يرى اثر نعمته على عبده.

(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۸۱۹ منداحه ج ۲۵س ۱۸۱) امام ابوداو دروایت کرتے ہیں:

عن جابر بن عبد الله قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجد ما ليسكن به شعره وراى رجلا اخر عليه ثياب وسخة فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.

(سنن ابو داؤد رقم الحديث: ٦٢٠ من سنن نسائى رقم الحديث: عص آب نے فرما، ٥٢٣ عام المسانيدوالسنن مند جابرابن عبدالله رقم الحديث: ١٦٥٠) كيڑے دھوسكے۔

بندے پرانی فعت کا اثر دیکھنے کو پہند کرتا ہے۔

جعزت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہا میان کرتے ہیں کہ ہارے پاس رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تئے آپ نے فرمایا:

کیااس شخص کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو تھیک کرسکے ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: کیا اس کو ایسی چیز دستیاب نہیں جس سے اپنے

ہم نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث صححہ سے بیرواضح کر دیا ہے کہ رزق حلال مے لذیذ کھانے کھانا اور قیمی کیڑے پہننا بھی مستحن اور مستحب ہے بشرطیکہ ان نہ توں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے اور مستحقین کے حقوق ادا کیے جا کیں۔ باتی امام رازی نے جو بیا کھا ہے کہ صحابہ لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور زینت کے لیے کپڑے نہیں پہنچ تھے قو ہوسکتا ہے کہ بیان بعض صحابہ کا حال ہوجن پر زہد کا غلبہ تھا ور نہ عام صحابہ کرام سے یہ کسے متصور ہوسکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات اور صری کا احادیث سے صرف نظر کر لیتے ؟ اور اگر کی شخص کو بیرو ہم ہو کہ بھوک مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہے اس لیے بھوک مٹانے احادیث سے صرف نظر کر لیتے ؟ اور اگر کی شخص کو بیرو کہ مٹانا اور شرم گاہ چھپانا تو ضروری ہے اس لیے بھوک مٹانا فر سے کھانا اور زیبائش کے لیے قیمی کیڑے پہنا تو اجر و ثو اب کا موجب ہوگا؟ کیونکہ مقصود رمتی حیات کو برقر ار رکھنا ہے حصول لذت تو مقصود نہیں ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ رزق حلال سے کھانے کی لذت حاصل کرنا اور حلال مال سے زیبائش حاصل کرنا اس کہ دیو ہو اس کرنا اس مدیث ہیں ہوتا ہوا گر بندہ اس لذت کو حال مال سے حاصل کیا جاتا تو اس پر بندہ اخر دی سزا کا مستحق ہوتا 'مواگر بندہ اس لذت کو حال مال سے حاصل کیا جاتا تو اس پر بندہ اخر دی سزا کا مستحق ہوتا 'مواگر بندہ اس لذت کو حال مال سے حاصل کیا جاتا تو اس کی دلیل اس حدیث ہیں ہوتا 'مواگر بندہ اس کو حال کیا کہ سختی ہوگا اور اس کی دلیل اس حدیث ہیں ہے:

امام سلم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کی شخص کا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارء يتم لو وضعها في حرام اكان عليه وز رفكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر.

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۰۰۱)

جماع کرنا بھی صدقہ ہے 'صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اگر شہوت پوری کرنے کے لیے جماع کرے تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا؟ سواگر وہ حلال ما انتہا ہی تا شہر سے میں کہ میں اس کی جہر ما گا

طریقے ہے اپی شہوت بوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔

اس حدیث کوامام احمد نے بھی متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے رویات کیا ہے۔ (منداحمہ ج۵ص۱۱۸) خلاصہ بیہ ہے کہ رزق حلال سے لذیذ کھانے کھانا 'قیمتی لباس پہننا' خوبصورت مکان بنانا اور دیگر زیب وزینت اور آرام اور آسائش کی چیزیں حاصل کرنا صاحب حیثیت کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اجر وثو اب کا موجب ہے بشر طیکہ ان لذتوں

علدوتهم

marfat.com

کے حصول کی وجہ سے کسی مالی عبادت میں حرج ہواور نہ کسی حق دار کا حق تلف ہواور ان نعتوں پر وہ محض اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا

مال و دولت کی تقشیم میں مساوات کی خرابیاں

اس آیت کی تفسیر میں میر بھی کہا گیا ہے کہ اگرتم لوگ رزق اور مال ودولت میں مساوی ہوتے تو نہ کوئی مز دور ہوتا نہ مستری ہوتا' نہ کوئی کاریگر ہوتا نہ آنجئیئر ہوتا' انسان کے جسم کے تمام اعضاء مساوی نہیں ہیں' ایک آئکھ کی جوقد روقیت ہے وہ ایک انگلی کی نہیں ہے' سر کی جوقدرو قیمت ہے وہ ایک ہاتھ یا ہیر کی نہیں ہے' خون شریا نوں میں ہوتا ہے اور بیشاب مثانہ میں ہوتا ہے' اگراس کاالٹ ہوجائے اورکسی کا خون مثانہ میں پہنچ جائے اور پییثاب شریا نوں میں چلا جائے توجسم کا نظام فاسد ہو جائے گا تو جس طرح انسان کے اعضاء میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے اس طرح انسانوں کے طبقات میں فرق ہے 'جس طرح ایک کار یا ایک جہاز کے تمام پرزے ایک درجہ کے نہیں ہوتے اسی طرح انسانوں کے تمام طبقات بھی ایک درجے کے نہیں ہیں اور ب انسانوں کے پاس برابر کارزق ہوتا تومعیشت کارخانے اور کاروبار معطل ہو جاتے۔

اس کی ایک تفسیر میر کی گئی ہے کہ اگر ہمیشہ بارش ہوتی رہتی تو لوگ دعا نہ کرتے' اس لیے بھی بارش نہیں ہوتی تا کہ لوگ دعا کریں اور بھی بارش ہوجاتی ہے تا کہ لوگ شکر کریں۔

مال کی زیادتی کی خرابیاں

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی الله علیه وسلم منبر پرتشریف فر ما ہوئے ، ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے' آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف ہے کہتم پر دنیا کی خوش حالی اور اس کی زیب و زینت کھول دی جائے گی' ایک شخص نے یو چھا: یا رسول اللہ! کیا اچھائی بُر ائی کا سبب بن جائے گی؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے'اس لیےاں شخص سے کہا گیا:تم نے ایس کیابات کہی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم تم سے بات نہیں کر رہے' پھر ہم کواییالگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہور ہی ہے' پھر آپ نے پسینہ صاف کیا' پھر آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اور گویا کہ آپ نے اس سائل کی تعریف کی' پھر آپ نے فر مایا کہ اچھائی بُر ائی کا سبب نہیں بنتی' لیکن موسم بہار میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا ہوتی ہے' البتہ ہر یالی چرنے والا وہ جانور پچ جاتا ہے جوخوب چرتا ہے' پھر جب اس کی دونوں کو تھیں بھر جاتی ہے تو وہ دھوپ میں جا کرلیدیا پییٹا ب کرتا ہے اور پھر چرنا شروع کر دیتا ہے' اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوارسبزہ زار ہے اورمسلمان کا وہ مال کس قدرعمرہ ہے جومسکین بیتم اورمسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جوشخص مال کو ناحق طریقہ سے لے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا رہتا ہے لیکن اس کا پیپ نہیں بھرتا اور قيامت كون بيرمال اس كےخلاف موگا۔ (صحح ابخارى رقم الحديث:١٣٦٥) صحح مسلم رقم الحديث:٥٥٢) سنن ابن ماجر رقم الحديث:١٠٥٢) علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حني متوفي ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دومثالیں بیان فرمائی ہیں: ایک مثال اس شخص کی ہے جو حد سے زیادہ دنیا جمع کرتا ہے اور اس مال کاحق ادانہیں کرتا ہے اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جواعتدال کے ساتھ مال دنیا جمع کرتا ہے۔ آپ نے جو بیفر مایا کہ موسم بہار میں ایس گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا ہوتی ہے بیاس شخص کی مثال ہے جو ناحق طریقہ سے مال جمع کرتا ہے کیونکہ موسم بہار میں خشک گھاس کی تا ثیرگرم ہوتی ہے 'مولیثی اس کو کٹرت سے کھاتے ہیں' حتیٰ کہان کے پیٹ پھول جاتے ہیں اور جب ان کا کھانا اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو ان کی انتزویاں بھٹ جاتی ہیں اور وہ مولیثی ہلاک ہو جاتے ہیں'

martat.com

Marfat.com

ای طرح جو مخص ناحق مال دنیا جمع کرتا ہے اور حق دار کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔

اس کے بعد فر مایا: البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور کے جاتا ہے جوخوب چرتا ہے الخ نیا البتہ ہریالی چرنے والے کی مثال ہے کیونکہ سرسزگھاس فصل بہار کی خشک گھاس کی طرح نہیں ہے نید وہ سبزہ ہے جس وفصل پکنے کے بعد مولیثی کھاتے ہیں نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس محض کی دی ہے جواعتدال سے دنیا جمع کرتا ہے اور اس کوح س بات پر برا پیختہ نہیں کرتی کہ وہ ناحق مال جمع کرئے اس لیے وہ ناحق مال جمع کرنے والے کے وبال سے نجات یافتہ ہے جسے سبزہ کھانے والے مولیثی نجات یافتہ ہے جسے سبزہ کھانے والے مولیثی نجات یافتہ ہیں۔ (عمدة القاری جوس ۵۸ دار الکتب العلمیہ نہروت ۱۳۲۱ھ)

بعض لوگوں کو امیر اور بعض لوگوں کو فقیر بنانے کی صلحتیں

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

ہر چند کہ اللہ سجانہ پرلوگوں کی صلاح اور منفعت کے لیے افعال کرنا واجب نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں' اللہ تعالیٰ کواپنے بندے کے متعلق بیعلم ہوتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کشادہ کر دی گئ تو اس کے اعمال فاسد ہو جا ئیں گئے۔ اس لیے اس کی مصلحت اس میں ہے کہ اس پر رزق تنگ کر دیا جائے' پس کسی شخص پر رزق تنگ کرنا اس کی تو ہیں نہیں ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر رزق کشادہ کردیا' تو ہیں نہیں ہے' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر رزق کشادہ کردیا' حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس مال کو نا جائز کا موں میں صرف کریں گے اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے ہرفعل میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ کے ہرفعل میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ ما لک علی الاطلاق ہے' وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز١١ص ٢٤ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

جدرتم

حضرت السرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ عزوج کی ارشاد فرما تا ہے: جس شخص نے میرے ولی کی اہانت کی اس نے جھے سے اعلان جنگ کر دیا اور ہیں اپنے اولیاء کی مدد میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہوں اور میں ان کی خاطر اس طرح فضب ناک ہوتا ہوں جس طرح شیر غضب ناک ہوتا ہوں اس میں بھی اتی تا خیر نہیں کرتا جنٹی تا خیر اپنے بندہ مومن کی روح قیض کرنے میں کرتا ہوں وہ موت کو ناپند کرتا ہوں والہ اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپند کرتا ہوں وہ الانکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بندہ مومن میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگ سے حاصل کرتا ہوں اور بندہ مومن نوافل سے میرا مزید قرب حاصل کرتا رہتا ہے 'حق کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب عاصل کرتا رہتا ہے 'حق کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور اگر وہ جھے سے حوال کرتے ہیں اس کوا پنا محبوب بنالیتا ہوں اور اگر وہ جھے سے دعا کر ہے تو میں اس کی کان 'آگھ زبان اور ہاتھ ہوجاتا ہوں اور اس کامؤید ہوجاتا ہوں اور الحق میرے مومن بندوں میں پچھوہ ہیں ہو جھے عبادت کے دروازہ کے کھولنے کا سوال کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کے لیا عبادت کا وہ دروازہ کھول دوں تو اس میں فر اور دروازہ کھول دوں تو اس میں فراز اور فلاح صرف غناء اور خوش حال ہے ہو جائے گی اور بے شک میرے مومن بندوں بندے ایسے ہیں جن کی صلاح اور فلال صرف فقر میں ہے بعض وہ ہیں کہ ان کی صلاح اور فلال صرف فقر میں ہے حال کو فاسد کر دے گا اور میں ان کوغی کر دوں تو غناء اور خوش حال کو فاسد کر دے گی اور میں اپنے بندوں کی تد ہیر کرتا رہتا ہوں کے وفکہ کہ اور میں اپنے بندوں کی تد ہیر کرتا رہتا ہوں کو فکھ

marfat.com

مجھے ان کے دلوں کاعلم ہے 'بے شک میں علیم (و) خبیر ہولی۔ پھر حضرت انس نے کہا: اے اللہ! بے شک میں تیرے ان مومن بندول میں سے ہول جن کی صلاح اور فلاح صرف غناء اور خوش حالی میں ہے۔ (رسائل ابن ابي الدنياج ٣ رسالة الاولياءرقم الحديث: ١ مؤسسة الكتب الثقافيهُ بيروتُ ١٣١٣ هُ كنز العمال رقم الحديث: ١١٦٠ ؛ جامع العلوم والحكم لا بن رجب الحسم على ص ٣٣٨ علية الاولياءج اص ٥٨ مفوة الصفوة حاص ١٥) کشادگی رزق کی وجہ سے سرتشی کی وجوہات رزق میں کشادگی حسب ذیل وجوہ سے طغیان اور سرکشی کا سبب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کورزق میں مساوی کر دیتا تو بعض لوگ دوسروں کے محتاج نہ ہوتے اور اس سے اس جہان کا كاروبارچلنهيں سكتا تھااور تجارت صنعت وحرفت كارخانے وتعميرات اورافواج وغيره كانظام جارى نهره سكتا\_ (۲) اگرسب لوگ سر ماہیہ دار ہوتے تو زکو ۃ' صدقہ اور فطرہ لینے والا کوئی نہ ہوتا اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس دیدیه کی طرف رجوع نه کرتے 'کیونکه زیادہ ترعلم دین حاصل کرنے والے فقراء ہوتے ہیں۔ (٣) انسان فی نفسه اپنی طبیعت کے لحاظ سے متکبر ہے کی جب وہ غناء اور خوشحالی کو پائے گا تو اپنی خلقت اصلیہ کے تقاضے کی طرف لوٹ جائے گااورفخر اور تکبر کرے گااور جب وہ تنگ دستی اور فقر و فاقیہ میں مبتلا ہوگا تو اس میں تواضع اور انکسار پیدا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تواضع کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر کوئی شخص میداعتراض کرے کہ پھر جاہیے تھا کہ سب لوگ مفلس اور فقیر ہوتے تا کہ سب لوگ متواضع ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات نہ ہوسکتیں جو مال و دولت پر موقوف ہیں' مثلًا پھرلوگ حج اورعمرہ نہ کر سکتے' قربانی نہ کر سکتے' ز کو ۃ' صدقات' خیرات اور فطرہ وغیرہ نہ ادا کر سکتے اور نصف یمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے ٔ تنگ دست لوگ مال نہ ہونے برصبر کرتے ہیں اور خوش حال لوگ مال ہونے کی وجہ سے شکر کرتے ہیں' پس حکمت کا تقاضا ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھلوگوں میں فقر و فاقیہ رکھتا اور کچھلوگوں میں َ مال و دولت رکھتا ہے الشوريٰ: ٢٨ ميں فرمايا: '' وہي ہے جولوگوں كے مايوس ہونے كے بعد بارش نازل فرما تا ہے اور اپنی رحمت پھيلانا ہے اور وبی مددگار ب بہت حمد کیا ہوا 0 " غيث اورقنوط كالمعني اس آیت مین ' غیث ' کالفظ ہے عیث کامعنیٰ ہے: بارش بادل اور گھاس کو بھی غیث کہتے ہیں ۔ (مخار الصحاح ص ۲۸۷) وراس آیت میں 'فنطوا'' کالفظ ہے تنوط کامعنیٰ ہے: مایوس ہونا۔ (مخار الصحاح ٢٢٣) قحط کے زمانہ میں جب لوگ بارش کے نازل ہونے سے مایوس ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر اچا تک بارش نازل فرما ویتاہے اور مایوی کے بعد بارش کونازل کرنا لوگوں کے لیے زیادہ شکرادا کرنے کا موجب ہے کیونکہ مصیبت کے بعد جب نعمت حاصل ہوتی ہےتو وہ زیادہ شکر کا موجب ہوتی ہے۔ بارش ہونے اور بارش نہ ہونے کی وجوہ کے متعلق احادیث حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے 'بی الله عليه وسلم جمعه كا خطبه دے رہے تھے كه ايك اعرابي كھڑا ہوا اور كہنے لگا: يا رسول الله! مال مويثي ہلاك ہو گئے اور بيج جوکے ہیں' آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجے' آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: ہم اس وقت آسان میں کوئی بادل کا ٹکڑانہیں

marfat.com

ميار القرآر

دیکے ہے جی بس اس ذات کی شم! جس کے بعنہ وقدرت میں میری جان ہے ایجی آپ نے اپھاٹھے ہوئے ہاتھ نیچ ہیں کے ہے حق حتی کہ پہاڑوں کی ماند بادل امنڈ آئے بھر ایجی آپ منبر سے نیچ ہیں اترے ہے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بارش کے قطر سے فیک رہے جی بس اس دن بارش ہوتی رہی کھر انگا دن بارش ہوتی رہی کھر اس کے اسکلے دن بارش ہوتی رہی کی کہ دوسرا جعد آگیا کی وہر ااعرابی کھڑ انہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! مکانات منہدم ہو گئے مال مولی غرق ہوگئے مال مولی غرق ہوگئے مال مولی غرق ہوگئے مال مولی غرق ہوگئے سوآ ہے ہمارے لیے دعا کریں کی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی : اے اللہ! ہمارے ادر کر دبارش نازل فرما کی خرد بارش نازل فرما کے نظرے کی طرح ہوگیا اور جوشخص بھی کی فرف سے بادل ہٹتے جاتے تھے اور مدینہ خالی زمین کے نظرے کی طرح ہوگیا اور جوشخص بھی کی فرف سے آتا تھا وہ ذمین کی ذرخیزی کی خبر دیتا تھا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٣ مسح مسلم رقم الحديث: ٩٩٨ سنن الإواؤورقم الحديث: ١١٤٥ مسنن نسائى رقم الحديث: ١٥١٥ ـ١٥١٣ ، جامع المسانيد والسنن مندانس بن ما لك رقم الحديث: ١٦٥٦)

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے شہروں کے قحط اور بارش کے دیر سے ہونے کی شکایت کرتے ہو' حالانکہ اللہ عزوجل نے تم کو بیتھم دیا ہے کہتم اس سے دعا کرواوراس نے تم سے بیوعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا'تم بیدعا کرو:

اے اللہ! تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں کو عنی ہے اور ہم عناج ہیں ہم پر بارش نازل فرما اور ہم پر جو بارش نازل فرمائے اس کو ہمارے کے ایک مدت تک قوت اور رزق کا ذریعہ بنا دے۔

اللهم انت الله لا اله الا انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا

قوة وبلاغا الى حين.

(سنن ابودا وُدرقم الحديث: ١٤٢٣ كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٨٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قحط سالی بینہیں ہے کہ بارش نہ ہو لیکن قحط سالی یہ ہے کہتم پر بارش ہو پھرتم پر بارش ہولیکن زمین پچھندا گائے۔(منداحمہ ۲۰۲۳ طبع قدیم منداحمہ ۲۰۲۳ قم الحدیث: ۸۵۱۱ مؤسسہ الرسالہ 'بیروٹ' ۱۳۱۷ھ صحح مسلم قم الحدیث:۲۹۰۴ صحح ابن حبان قم الحدیث: ۹۹۵)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر الله تعالیٰ کی رحمت کے سوابارش نہیں ہوتی اور کسی بھی قوم پر قط سالی الله کی ناراضگی کے سوانہیں ہوتی ۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۸۵-۱۸۷ کنز العمال رقم الحدیث:۲۱۵۹۲)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ صرف اس قوم پر قبط مسلط کیا جاتا ہے جو الله تعالیٰ کے سامنے سرکثی کرتی ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۸۱۰۸) الجامع الصغیررقم الحدیث: ۷۹۲۰ کنزالعمال رقم الحدیث: ۲۱۵۹۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پرغضب ناک ہوتا ہے تو ان پر زمین میں دھنسانے کا عذاب نازل نہیں کرتا اور نہ ان کی شکلیں مسنح کرتا ہے' ان کے غلے کے نرخ مہنگے ہوجاتے ہیں اور ان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں اور ان کے بدترین لوگ ان پرحاکم بنا دیئے جاتے ہیں۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٦٦٨١ 'الجامع الصغير رقم الحديث: ٩٦٧ 'كنز العمال رقم الحديث: ٢١٥٩٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے گئے تو ایک چیونٹی نے بھی اپنی ٹائلوں پر کھڑے ہوکر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تو اس نبی نے لوگوں سے کہا: واپس چلو'اس چیونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوگئی ہے۔ (المتدرک جاص۳۲۲) کنز العمال رقم الحدیث:۲۱۵۸۹)

جلدوتهم

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا ربعز وجل فر ماتا ہے: اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں رات میں ان پر ہارش نازل کروں گا اور دن میں ان کے لیے دھوپ نکالوں گا اور ان کو بادل کی گرج نہیں سناؤں گا۔

(منداحمه جهم ۳۵۹ طبع قدیم 'منداحمه جهاص ۳۵۹ 'رقم الحدیث: ۸۰ ۸۸ مندالبز ارزقم الحدیث: ۲۲۳ 'المبتدرک جهم ۲۵۷) د ۱ \* میامعینی

"ولى حميد" كا<sup>مع</sup>نى

اور قرمایا: ''اورونی ولی جمید ہے''۔ ولی کامعنیٰ ہے: وہ ما لک ہے اور اپ بندوں پراحسان اور اکرام کرنے کا والی ہے اور رحمت کو پھیلانے والا ہے اور جمید کامعنیٰ ہے: وہ بی حمد اور ستائش کامسخی ہے' اس کے علاوہ اور کوئی تمام کمالات اور تمام نعتوں پر تحریف کیے جانے کے لائی نہیں ہے اور ولی کا ایک اور معنیٰ بیہ ہے کہ وہ بی بارش کو روک دیتا ہے اور وہ بی اس تکوینی نظام کو جاری کرنے والا ہے' وہ جب چاہے بارش کو تازل فرما تا ہے اور جب چاہے بارش کو روک دیتا ہے اور وہ بی اس تکوینی نظام کو جاری رکھنے پر حمد کامسخی ہے اور لوگ بارش کے تازل فرما تا ہے اور جب جتاج اور پریشان حال بارش کے حصول کے لیے رکھنے پر حمد کامسخی ہے اور لوگ بارش کے نزول میں اس کے محتاج ہیں اور جب جتاج اور پریشان حال بارش کے حصول کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گرا تا ہے تو وہ بی اس کی دعا کو قبول فرما تا ہے' اللہ تعالیٰ اپ بندوں کی امید اور بیاس کے حال میں پرورش فرما تا ہے' جب بندوں پر مایوس غالب ہواور وہ خوف زدہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپ رحمت کو ان پر انڈیل بیاس کے حال میں پرورش فرما تا ہے' جب بندوں پر مایوس غالب ہواور وہ خوف زدہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپ رحمت کو ان پر انڈیل سے دیتا ہے اور خشک سالی اور پانی کی فراوانی اور تنگی اور کشادگی انسان پر باری باری آئی رہتی ہے' انسان نہ ہمیشہ خوش حال رہتا ہے' اسے چاہیے کہ کشاد گی میں اس کاشکر اوا کر ہے اور شائی میں مبر کر ہے اور جان داروں کو بیدا کرنا ہے اور جان داروں کو بیدا کرنا ہے اور جان داروں کو بیدا کرنا ہے ور سے آسانوں اور زمینوں میں بے آسانوں اور زمینوں میں بھیلا دیے ہیں اور وہ جب چاہان کو جمع کرنے پر قاور نے داروں کو بیدا کرنا ہے ور خاس کو سے آسانوں اور زمینوں میں بھیلا دیے ہیں اور وہ جب چاہان کو جمع کرنے پر قاور کی ہے۔

مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں ''دابیہ'' کا لفظ ہے' اس کا معنیٰ ہے : چوپایا' اور زمینوں میں تو چوپایوں کو پھیلانا متصور ہے' آسانوں میں چوپایوں کو پھیلانا کس طرح متصور ہوگا' اس لیےمفسرین نے کہا: اس آیت میں دابیہ مجاز پرمحمول ہے یعنی زندہ اور جان داراور فرشتے بھی زندہ اور جان دار ہیں' وہ حرکات کرتے ہیں اور آسانوں میں اڑتے ہیں اور زمین پر بھی چلتے ہیں۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے:''و مسابٹ فیھما''بٹ کامعنیٰ کسی چیز کومتفرق کرنااور پھیلانا' جیسے ہوامٹی کواڑا کر پھیلا ویتی ہے اورانسان کےنفس میں غم اورخوشی کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اوراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ جو چیز موجود نہ ہووہ اس کو موجود کر دیتا ہے۔

الشوريٰ: ۲۹ کے اسرار

اس آیت میں ساوات سے ارواح کی طرف اشارہ ہے اور ارض سے اجہام کی طرف اشارہ ہے اور دابد (چوپایوں) سے معن اور قلوب کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے کسی کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے' کیونکہ روحوں اور جسموں کے درمیان بہت فرق ہے' جسم اسفل السافلین میں سے ہے اور روح اعلیٰ علیین میں سے ہے اور نفس دنیاوی شہوات کی طرف مائل اوتا ہے اور قلب اخروی درجات کو وتا ہے اور قلب اخروی درجات کو وتا ہے اور قلب اخروی درجات کو ملب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب جا ہے ان کے حشر پر قادر ہے۔ جسموں کا حشر یہ ہے کہ ان کو قبروں سے نکال کرمحشر کی طرف

marfat.com

هيار القرأر

جمع کیا جائے اور روحوں کا حشریہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روحوں کو عالم روحانیت کی طرف جمع کیا جائے ، بایں طور کہ نفسانی

لذتوں اور شہوتوں کے حجابات ہے روح کومعرفت کے انوار کی طرف نتقل کیا جائے۔

اور تم کو جو بھی مصیبت چہنچی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے اور بہت می باتوں کو تو وہ مع

نے والے مہیں ہو اور اللہ کے سوا تمہارا قرما دیتا ہے O اور تم روئے زمین میں نہیں پر بھی اس کو عاجز کر

نشانیوں میں سے سمندر میں رواں دواں بہاڑوں نہ مدوگار O اور ای

ی مانند جہاز ہیں 0 اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے اور یہ جہاز سطح

ے اس میں ہر بڑے صابر(اور) شاکر کے لیے نشانیاں میں 0 ما وہ جاہے تو ان

ے اور بہت ی خطاوں سے وہ در کز رفر مالیتا ہے O اور جولوگ ہماری آیتوں میں

فا کدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والول کے لیے زیادہ اجھا اور زیادہ باقی ر

یر ہی تو کل کرتے ہیں 0 اور جو لوگ کبیرہ

اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 اور وہ لوگ جو اپنے رر نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان ی سے وہ خرچ کرتے ہیں O اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغا میںO اور بُرائی کا ائی ہے' پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا O اور جس نے اپنے اوپر <sup>ا</sup> مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں O مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف بیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی تے ہیں' ان لوگوں (30 Z عذاب ہے 0 اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک پیضر ورہمت کے کاموں میں سے ہے 0 ہے: اورتم کو جوبھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے اور بہت می با توں وہ معاف قرما دیتاہے O اورتم روئے زمین میں کہیں پر بھی ہواس کوعا جز کرنے وا عامی ہے نہ مردگار (الثوريٰ: ٣٠\_٣٠) مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب نہ ہونے پرامام رازی کے پیش کردہ دلائل اوران کے جوابات جمہورمفسرین اورشار حین حدیث کے نزدیک مؤمنین بر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ ان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ سأر القرآر martat.com

Marfat.com

1 . 2.

ہو جاتے ہیں اور ان کی دلیل بیآ ہت ہے (الشور کی: ۳۰) اس کے برخلاف امام رازی کی بیختیں ہے کہ مؤمنین پر دنیا میں ج مصائب آتے ہیں وہ ان کے ایمان پر استقامت کا امتحان ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک اس آ ہت کا بھی محمل ہے کہ تک مصائب تو انبیاء علیہم السلام اور مقربین پر بھی آتے ہیں حالانکہ ان کا پہلے کوئی گناہ ہیں ہوتا 'اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین پر مصائب ان کے امتحان کے لیے آتے ہیں صدیث میں ہے:

مصعب بن سعدا پنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ مھائب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: انہیاء 'پھر جوان کے قریب ہو' پھر جوان کے قریب ہو' ہو تھیں اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے 'اگر وہ اپنے دین میں کنر ور ہوتو اس پر مصیبت بھی بخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں کمز ور ہوتو اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے 'بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے جی کہ وہ اس حال میں زمین پر چاتا ہے کہ اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے 'بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے جی کہ وہ اس حال میں زمین پر چاتا ہے کہ اس پر مصیبت بھی کم درجہ کی ہوتی ہے 'بندہ مسلسل مصائب میں این الجدیث: ۱۳۰۳ معنف این ابی شیبہ جسم ۲۳۳۳ منداحہ جاس ۱۳۵۱ منداحہ جاس ۱۳۵۱ منداحہ جاس ۱۳۵۱ مندرک جاس ۱۳ مالیت المان میں ایک داری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میں دوری روز الحدیث المیان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میں دوری روز میں دوری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میں دوری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میں دوری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ میں دوری روز میں دوری دوری میں دوری روز میں دوری میں دوری روز میں دوری روز میں دوری میں دوری میں دوری روز میں کے دوری میں دوری دو

امام رازی کااس آیت کوامتحان پرمحمول کرناصیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: اورتم کو جومصیبت پہنچی ہے تووہ تہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا نتیجہ ہے' اس میں بی تصریح ہے کہ بیرمصائب تمہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں نہ بید کہ بید ایمان پرتمہاری استقامت کا امتحان ہے

اورامام رازی نے اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے وہ دووجوں سے محیح نہیں ہے:

- (۱) یہ حدیث ان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور جنہوں نے گناہ نہیں کیے جیسے انبیاء کیہم السلام وہ اس حدیث سے خارج ہیں' انبیاء کیہم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں یا اور محمدت کی وجہ سے آتے ہیں جو ہم سے خفی ہے۔ اس طرح بچوں اور محفونوں پر جومصائب آتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے خارج ہیں کونکہ یہ حدیث مکلفین کے لیے ہے اور وہ غیر مکلف ہیں یا بچوں پر مصائب کی وجہ سے ان کے والدین کو اجرماتا ہے بہ شرطیکہ وہ صبر کریں۔
- (۲) انام رازی نے بغیر حوالے کے اس حدیث کا صرف ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: مصائب کے ساتھ انبیاء مخصوص بیں کیر اولیاء کیر جوان کے قریب ہو ۔ انہوں نے پوری حدیث ذکر نہیں کی جب کہ اس حدیث کی جب کہ اس حدیث کے آخر میں ہے: بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے جی کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اس آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ عام مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اگر امام رازی پوری حدیث ذکر کردیتے تو اول مرحلہ میں ہی بات صاف ہوجاتی۔

امامرازی کی تیسری دلیل بدے کراللہ تعالی نے فرمایا ہے: اَلْیَوْمُ تُکُوْرِی کُلُّ تَقْرِسِ بِمَا کُسَّبَتْ .

آج ہرنفس کواس کے کیے ہوئے کاموں کی جزاء دی جائے

جلدوتم

(المومن: ١٤) گ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جزاءاور سزا قیامت کے دن ہوگی اگر دنیا میں گناہوں پرسزادی جائے تو دنیا بھی دار جزاء ہو

marfat.com

جائے گن مراف یو والدین ۱۰ (الفاتحه ۴) کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جزاء اور سزا قیامت کے دن ہوگی اور دنیا دار تکلیف ہے ' اگر دنیا میں گناہوں پرسزادی جائے تو دنیا بھی دارِ جزاء وسزابن جائے گی اور بیمال ہے۔

(تفبير كبيرج ٩ص٠٠٠ ' داراحياء الترث العربي 'بيروت )

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں میز بیں فرمایا کہ تمام لوگوں کو ان کے تمام گناہوں کی سزا قیامت کے دن وی جائے گی اور کسی شخص کو اس کے کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دی جائے گی تو اگر بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے کران کو گناہوں سے یاک کر دیا جائے تو اس میں کون سااستحالہ ہے۔

نیز امام رازی فرماتے ہیں:

دنیا میں مصائب صدیق پر بھی آتے ہیں اور زندیق پر بھی' اس لیے مصائب کے نزول کو گناہوں کا کفارہ قرار دینا محال ہے ہے'ور نہ لازم آئے گا کہ کافروں اور زندیقوں پر بھی مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ کافرول اور زند لیقول پر مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا'جس طرح آخرت میں بعض گناہ گارمسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا سو دوزخ کا عذاب مومنوں کے لیے گناہوں سے تظہیر کا باعث ہوگا۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ گناہوں سے تظہیر کا باعث ہوگا۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ مؤمنوں کے لیے دنیا میں مصائب کا نزول ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا'اس کے ثبوت میں تو بہت احادیث ہیں' کافروں اور زند یقول کے لیے مصائب ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اس کے ثبوت میں کونسی احادیث ہیں؟

ہر چند کہ امام رازی نے یہ تصریح نہیں کی کہ ان کا یہ مختار ہے ، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مصائب کفارہ ہوتے ہیں 'پھر ان کی طرف سے اس نظریہ پر دلائل قائم کیے اور ان دلائل کا جواب نہیں دیا اور یہ لکھا کہ مصائب کا کفارہ ہونا محال ہے 'اس لیے ہم نے ان تمام دلائل کے جوابات ذکر کیے تا کہ امام رازی کے پیش کردہ دلائل سے کوئی بیہ نظریہ برحق ہے 'اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے ان احادیث کو پیش کر رہے ہیں جن سے بیواضح ہوتا ہے کہ مؤمنین پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے گناموں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

مؤمنوں کے مصائب کا ان کے لیے کفارہ ذنوب ہونے کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان پر جومصیبت بھی آتی ہے اللہ تعالی اس مصیبت کواس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے 'حتیٰ کہ اس کا نئے سے بھی جواس کو چھتا ہے۔امام مسلم کی روایت میں بیاری اورغم کا بھی ذکر ہے۔(صحح ابنحاری رقم الحدیث: ۵۲۸۸ می الحدیث: ۵۲۸۸ می مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ کا بھی ذکر ہے۔(اس کے ابنحاری رقم الحدیث: ۵۲۸۸ کا بھی دیا کہ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ کا بھی دیا کہ مندعائشہ رقم الحدیث: ۱۳۵۸ کا بھی دیا کہ مندعائشہ رقم الحدیث کا کم کا بھی دیا کہ مندعائشہ رقم الحدیث کا بھی دیا کہ مندعائشہ رقم الحدیث کا کہ بھی دیا کہ کا بھی دیا کہ بھی دیا کہ کا بھی دو کر ہے۔ دیا کہ کا بھی کا بھی دیا کہ کہ کا بھی دیا کہ کا بھی کا کا بھی کا بھی کا بھی کی کہ کا بھی کے کہ کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا کی کا بھی کی کیا کیا کہ کا بھی کا کہ کی کے کہ کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ تھکاوٹ ہو یا مرض ہو یا فکر ہو یاغم ہو یا اذبیت ہو یا پریشانی ہو یا اس کوکوئی کا نٹا چہما ہواللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا ویتا ہے۔ (صحیح ابخاری تم الحدیث: ۱۳۱۳ ۵ صحیح مسلم تم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ترزی تم الحدیث: ۹۲۲) امام احمد بن صنبل متوفی ا۲۲ ھروایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی الله عند نے کہا: کیا میں تم کواس آیت کی خبر نددوں جواللہ کی کتاب میں سب سے افضل ہے جمیں رسول

جلدوتهم

## marfat.com

الله صلى الله عليه وسلم في " منا اصابك فرق فرون فرون فرون الكه في مناكست المنافية في "الآية (النوري: ٣٠) كي نفير من به متايا: المعلى من برجو بيارى آتى ہے يا كوئى سرا المتى ہے يا دنيا ميں كوئى معيبت آتى ہے تو وہ تمهارے ہاتھوں كے كرتو توں كى وجہ ہے اور الله تعالى اس سے بہت زيادہ كريم ہے كہ وہ تم كو دوبارہ بحر آخرت ميں سزا دے اور الله تعالى في جس كناه كو دنيا ميں معاف فرما و يا تو الله تعالى اس سے بہت زيادہ عليم ہے كہ وہ معاف كرنے كے بعد دوبارہ سرا دے و منداحم جاس ٨٥ ملى قديم منداحم جس ٨٥ رقم الحدیث ١٠٥٠ مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٣٥٠ ه مندالا يعلى رقم الحدیث ١٠٥٠ سراس مدیث كى سند منع ب

ی ہیں ہے رہ اردیں ہوں ہے ہوئے ہوں کہ بیروں مسلم کو سیار ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کواس کے جسم میں جو بھی ایذ اء پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کواس ہے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے ایسے اعمال نہ ہوں جن سے اس کے گنا ہوں کا گفارہ ہو سکے تو اللہ عزوجل اس کوغم میں جتلا کر دیتا ہے تا کہ وہ غم اس کے گنا ہوں کا گفارہ ہو جائے۔ (منداحہ ج۲ص ۱۵۷ طبع قدیم منداحہ ج۲۲ س۳۲ اس اقدیث: ۲۵۲۳ مندالم رارتم الحدیث: ۳۲۲۰ عافظ الہیٹی نے کہا: امام احداور المیز ارکی سند سن منبح الزوائدج ۱۰ س ۱۹۲ عام المسانید والسنن مندعائش رقم الحدیث: ۲۷۹۸)

امام ابو براحد بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ هردايت كرت بين:

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی جسمانی بیاری میں مبتلا ہو گئے انہوں نے کہا: میرا یہی گمان ہے کہ بیاری میرے کسی گناہ کے سبب سے ہا ورجن گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہیں اور پھر سے آیت تلاوت کی: ' وَمَا اَصَا بِکُوْرِتْ مُعْصِیْبِی وَ فِیما کسیٹ اَیْدِی کُورِ اللہ واللہ معاف کر دیتا ہے وہ بہت ہیں اور پھر سے ۱۳۵۲ این ابی الدنیا الرض والکفارات رقم الحدیث: ۱۲۹ المستدرک جام ۴۲۸ سے ۱۳۵۲ الدرالمنثورج مے ۲۵۵۵)

رئیج بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا: کتاب اللہ میں ایک آیت ہے جس نے مجھ کو غم غم زدہ کر دیا' انہوں نے بوجھا: وہ کون کی آیت ہے؟ میں نے کہا: وہ بیہے:

جس شخص نے کوئی بُرا کام کیا اس کواس کی سزا دی جائے

مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً إِيَّجْزَبِهِ (النهاء:١٢٣) مُ

انہوں نے کہا: میں تم کو فقیہ مجھتا تھا' بےشک مومن پر جومصیبت بھی آتی ہے خواہ اس کا قدم تھیلے یا اس کوکوئی پریشانی ہو یا اسے کسی ککڑی سے خراش آئے 'وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے آتی ہے اور جن گناہوں کو اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

قادی نے ''وما اصاب کم من مصیبة '' الا یہ کی تغییر میں کہا: ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی سلی الشعلیہ وسلم اس آیت کی تغییر میں نہا نہ ہوتو وہ اس کے کی تغییر میں فرماتے تھے کہ ابن آ دم کو جب بھی کسی لکڑی سے خراش آئے یا اس کا قدم تھیلے یا اس کوکوئی پریشانی ہوتو وہ اس کے کسی سند میں فرمان نے سبب سے ہوتی ہے اور جن گنا ہوں کو اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرمان بتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

ع مبب عي اول مج اور حل مع اول والمدع وي على المربي المربي المربي والكفارات رقم الحديث: ٢٢٨ كتاب الزمدللوسيع رقم (الجامع لشعب الايمان ج٢٥ص٢٥٣ -٢٥٣ رقم الحديث: ٩٣٥٧ ابن الى الدنيا المرض والكفارات رقم الحديث: ٢٢٨ كتاب الزمدللوسيع رقم

الحديث ٩٣ ال عديث كى سندمتصل ضعيف ادر مرسلاً ثقه ب)

جلادتم

marfat.com

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک فاحشہ عورت تھی 'اس کے پاس سے ایک مروگز را' اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا' اس عورت نے کہا کہ چھوڑ و بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو لے گیا اور اسلام کو لے آیا' محض نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پیٹے موڑ کر چل دیا اور مڑکر اس کو دیکھا رہا حتی کہ اس کا چہرہ دیوار سے نکرا گیا' پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر اس واقعہ کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: تم وہ بندے ہوجس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اور جب الد علیہ وتعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سز اجلدی دیتا ہے اور جب اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ کی سز اجلدی دیتا ہے اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو قائم رکھتا ہے' حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اس کی پوری سز ا دیتا ہے۔ (الجائح لشعب الایمان جائل جائل ہے۔ '۲۵ کہ تیا مت کے دن اس کو اس کی پوری سز ادیتا ہے۔ (الجائح لشعب الایمان جائل جائل ہے۔ '۲۵ کہ تیا مت کے دن اس کو اس مدیث کی سند

امام ابوجعفرمحد بن جربرطبری متوفی ۱۳۰۰ ها پنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَبَّ وَإِخْلِيُّ الْكِرُةُ وَمَنْ يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَكِهُ ۞ (الرَّرَال:٨٠٤)

پس جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزاء پائے گا⊙ اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بُر ائی کی

وہ اس کی سزا پائے گا0 تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھارہے تھے 'وہ رک گئے 'انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اچھا یا بُراجو کا م بھی کیا ہے میں اس کا صلہ ضرور پاؤں گا' آپ نے فر مایا: تم نے رائی کے دانے کے برابر جو بُرائی کی ہے تم نے اس کی سزا پالی ہے اور تم نے جو بھی نیکی کی ہے تم نے اس کو ذخیرہ کرلیا ہے حتیٰ کہ تم کو وہ قیامت کے دن دی جائے گی' ابوادریس نے کہا: اس کا مصداق اللہ کی کتاب میں یہ آیت ہے:'' وَمَا آَصًا بُکُورِ مِنْ مُرْصِیْدِ کِا فِیْمِا کُسُبِیْتُ اَیْدِی کُورُو کیے فَوُراعَنُ کُورِیْنِ نَا

(الشورى: ۳۰)

### خلاصه بحث

ان کثیراحادیث اور آثار سے واضح ہو گیا کہ عام بندہ مومن پر دنیا میں جومصائب آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں البتہ انبیاء علیہم السلام پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور صالحین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے درجات میں ترقی کے لیے ہوتے ہیں اور داندین کے مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے مصائب آتے ہیں وہ ان کی تو ہین کے لیے ایر وثواب کا باعث ہیں بہ شرطیکہ وہ صبر کریں اور کا فروں اور زندیقوں پر جومصائب آتے ہیں وہ ان کی تو ہین کے لیے ہوتے ہے۔

الشوريٰ: ٣١ ميں فرمايا: ''اورتم روئے زمين ميں کہيں پر بھی ہواس کو عاجز کرنے والے نہيں ہواور اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار O''

ائی آیت میں جماعت مشرکین کو خطاب کر کے فر مایا ہے کہتم روئے زمین پر کہیں بھی جاؤ مجھے عاجز نہیں کر سکتے' تو تم زمین پر کہیں بھی بھاگ کر جاؤ میری گرفت سے باہر نہیں ہو گے اور جن بتوں کی تم پر شتش کرتے ہویہ اللہ کے مقابلہ میں تمہاری کوئی مدونہیں کر سکتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہاز ہیں O اور اگروہ چاہے تو

marfat.com

ياء القرآء

ہوا کوروک لے اور یہ جہاز سطح سمندر پر تغمیر ے کے تغییر ہے رہ جا کیں جا تک اس میں ہر بدے صابر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں ہیں O یا وہ چا ہے تو ان کشتیوں کو ان لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے جاہ کردے اور بہت کی خطاف سے وہ درگز رفر مالیتا ے O (الشوریٰ: ۳۲\_۳۳)

مندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی **مفات کی نشانیاں** 

الشوری : ۲۲ میں 'جسواری '' کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے : بڑے بڑے بڑی جری جہاز 'اس آیت سے مقمود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود 'اس کی قدرت 'اس کی حکمت اور اس کی توحید پر استدلال کیا جائے 'اس نے سمندر ہیں اسکی خاصیت رکھی ہے کہ بڑے بھاری اور وزنی جہاز اس کے سینے پر تیرتے رہتے ہیں' ککڑی کا بہت بھاری اور وزنی تناس ہیں نہیں ڈو متا اور لو ہے کا جبوٹا ساکٹر ااس میں ڈوب جاتا ہے' سمندر ڈمین سے تمین حصہ بڑا ہے اور تمام سمندر ہیں کی خاصیت ہے' اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواص ہوتے اور جب تمام سمندر کی بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک خاصیت ہے تو معلوم ہوا اس کا پیدا

رے روں کا بیت کا ہے۔ الشوریٰ: ۳۳ میں فر مایا:'' اور اگر وہ چاہے تو ہوا کوروک لے اور یہ جہاز سطح سمندر پرمخمبرے کے مخمبرے رہ جائیں ہے شک اس میں ہر بڑے صابر (اور) شاکر کے لیے نشانیاں ہیں 0''

سب ان از برا المراد المرد الم

الثوريٰ:۳۴ میں فر مایا: ''یا وہ جا ہے تو ان کشتیوں کوان لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے تباہ کردےاور بہت می خطا وُل سے وہ درگز رفر مالیتا ہے O''

وہ در سر رہ ہیں ہے۔ اس آیت کا عطف اس سے پہلی آیت پر ہے اور اس کا معنیٰ اس طرح ہے: اگر اللہ چاہے تو ہوا کوروک لے اور یہ مشتیاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اور اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو چھوڑ دے اور تیز ہواؤں اور آندھیوں کی وجہ سے یہ مشتیاں تباہ ہو جائیں اور ان کشتیوں میں بیٹھنے والے ہلاک ہو جائیں اور وہ کشتی میں بیٹھنے والوں کی بہت می خطاؤں سے درگز رفر مالیہ اور کشتی میں بیٹھنے والوں کوغرق ہونے سے بچالیہ اسے۔

یں ہے وہ دل دران ہوت کے اسلامی اللہ تعالی کے وجود اور اس کی تو حید پر دلائل

ان آیات کے حسب ذیل فوائد ہیں اور ان سے مذکور ذیل مسائل متدبط ہوتے ہیں:

ان ایات سے سب د س و اند این اور ان سے مدروی میں بہتیا دیتا ہے اور بھی اس مشتی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح کے اس طرح ان اللہ تعالی مشتی کوسلامتی کے ساتھ اس کی منزل پر پہنچا دیتا ہے اور بھی اس مشتی کوغرق کر دیتا ہے اس طرح کی انسان کو انواع واقسام کے مصائب اور فتنوں میں مبتلا کرتا ہے 'پھر بھی انسان کو اور مصائب کے ساتھ نکال لیتا ہے اور بھی اس کو ان فتنوں اور مصائب میں ہلاک کر دیتا ہے 'سوانسان کو چاہیے کہ جب وہ مصائب کے ساتھ نکال لیتا ہے اور بھی اس کو ان دیں اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دیتو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔
میں مبتلا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور جب اللہ اس کو ان مصائب سے نجات دے دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔

یں بور اور دورہ المد حال سے سروپ سے اور میں اس کے لیے کوئی محرک ضروری ہے وہ محرک کون ہے؟ اگر وہ محرک اللہ (۲) جو ہوائیں کشتیوں کو چلاتی ہیں وہ ازخود نہیں چلتیں ان کے لیے کوئی محرک ضروری ہے وہ محرک کون ہے؟ اگر وہ محرک اللہ کے سواکوئی اور ہے تو پھر اس کامحرک کون ہے اور بیسلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا تو پھر عالم کاقِدم لازم آئے اور یا پھر بیسلسلہ

marfat.com

اللہ تعالیٰ پر جا کرختم ہوگا اور جس طرح ان کشتیوں کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو واحد واجب اور قدیم ہے اس طرح اس ساری کا نئات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سواکوئی اور اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔
(۳) الشوریٰ: ۲۳ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فر مائی ہے کہ وہ غفور اور شکور ہے اور اس آیت میں بندوں کی بہت نیان کی ہے کہ وہ صبار اور شکور میں اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے جیں اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکر سے متصف ہوجا تا ہے۔

تعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکر سے متصف ہوجا تا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہماری آیتوں میں جھڑتے ہیں وہ جان لیں کہان کے لیے فراری کوئی جگہ ہیں ہے 0 سو تم کو جو پچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باتی رہنے والا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 0 اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 (الثوریٰ: ۳۵۔۳۵)

د نیااور آخرت کی نعمتوں کا فرق

الشورىٰ: ۳۵ كامعنیٰ يہ ہے كہ جس طرح تيز آندھياں چليں اور تمہاری کشتی طوفانی موجوں کی زدميں ہوتو اللہ كے سواكوئی مہيں ہے جو تمہيں اللہ تعالیٰ كے عذاب سے بچانے مہيں ہے جو تمہيں اللہ تعالیٰ كے عذاب سے بچانے والا كوئی نہيں ہوگا'اس ليے اس دنياميں يہ اعتراف كرلوكہ اللہ تعالیٰ كے سواكوئی نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان پہنچانے والا ہے اور اس كوئی نفع پہنچانے والا ہے دنقصان پہنچانے والا ہے اور اس كوئی نام كوئی نفع پہنچانے والا ہے دنقصان پہنچانے والا ہے دنتھ اور اس كوئی نفع پہنچانے والا ہے دنتھ اور اس كوئی نفع پہنچانے والا ہے دنتھ اور اس كوئی نفع ہے ہوئے ہے دور اللہ ہوگا ہے دور اللہ ہے دور اللہ ہوگا ہے دور اللہ ہوگا ہے دور اللہ ہوگا ہے دور اللہ ہے دور اللہ ہوگا ہوگا ہے دور اللہ ہوگ

الشوریٰ: ۳۱ کامعنیٰ بیہ ہے: اے لوگو! تم کو جود نیا کے اموال اور اسباب دیئے گئے ہیں اور تہہیں اولا دکی نعمت دی گئی ہے؛ بیسب چیزیں دنیا کا عارضی نفع ہے اور اگرتم ان نعتوں میں منہمک اور مستغرق ہوکر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غافل رہے تو آخرت میں تم سزا کے مستحق ہو گے اور اگر تم نے دنیا کی اس متاع میں زیادہ دلچیسی نہ لی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں زیادہ رغبت کی تو تمہیں اس پر جواجر و تو اب ملے گاوہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ دنیا کی راحتیں اور لذتیں' بہت جلد زائل ہوجانے والی ہیں اور عین لذت کے حال میں بھی انسان کوان کے زوال کا خطرہ لگار ہتا ہے اور ایمان والے ہر حال میں اللہ پر تو کل کرتے ہیں اور نعت کے حال میں بھی ان کی نظر نعت پڑہیں منعم پر ہوتی ہے' اس لیے اگر دنیا کی نعت ان کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے تو انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا اور جس شخص نے بیہ جان لیا کہ دنیا کی نعمتیں عارضی اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں دائی اور باقی ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں دگھیں رکھتا ہے اور بیا اللہ کافضل ہے'وہ جس کو جا ہتا ہے عطافر ماتا ہے۔

الشوريٰ: سے میں فرمایا:''اور جولوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں''۔

اثم' كبيره أورفخش كامعنيٰ

اس آیت میں کبیرہ گناہوں کے لیے "کبائر الاثم" کالفظ ہے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۱۰۵ھ اثم کامعنی بیان کرتے ہیں: اثم اس فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں جوثواب کومؤخر کردے قرآن مجید میں ہے:

شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بڑا اثم ہے اور لوگوں کے

فِيْهِمَّ إِنْ وُكِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (القره:٢١٩)

marfat.com

بيار القرأر

ليے عارضي منافع ہيں۔

لیمی شراب بینا اور جوا کھیلنا انسان کی خیرات اور حسنات کومؤخر کردیتا ہے نیز قر آن کریم میں ہے: اَصَّذَ تُهُ الْعِدَّةُ عِالْادِ شُعِهِ . (البقرہ:۲۰۱)

-4

اس كا دل اثم والا ہے۔

المُعْرَقُلْبُهُ (البقره: ١٨٣)

ائم کا لفظ پر کے مقابلہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پر اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہواوراثم اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں قلق اوراضطراب ہو۔ (منداحمہ ۲۲۸-۲۲۷ سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۳۳) اور قرآن مجید میں ہے:

وہ اثم اور عدوان میں جلدی کرتے ہیں۔

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُا وَالِي (المائدة: ١٢)

اس آیت میں اٹم کا اطلاق کفر پر ہے اور عدوان کا اطلاق معصیت کبیرہ پر ہے اٹم عام ہے اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے اور معصیت کبیرہ پر بھی ہے اور عدوان کا لفظ خاص ہے اس کا اطلاق صرف معصیت کبیرہ پر ہوتا ہے۔

(المفروات ج اص ١٢- ١١ لسان العرب ج اص ٥٦ دارصا در ميروت ٢٠٠٣ ء)

علامه جمال الدين محربن مكرم ابن منظور افريقي متوفى الكه كييره كالمعنى بيان كرتے بين:

ا حادیث میں متعدد جگہوں میں کبائر کا ذکر ہے کبیرہ اس قتیج کام کو کہتے ہیں جس سے شرعاً منع کیا گیا ہواوراس کا کرنا بہت سکین ہو جیسے قبل کرنا ' زنا کرنا ' جہاد سے پیڑے موڑ کر بھا گناوغیرھا ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے بوجھا:

کیا کبائر سات ہیں؟ انہوں نے فر مایا: کبائر سات سو کے قریب ہیں اور تو بہ کرنے کے بعد کوئی فعل کبیرہ نہیں ہے اور جس فعل
کے ارتکاب کے بعد تو بہ نہ کی جائے وہ صغیرہ نہیں ہے ' جس فعل پر وعید ہو وہ کبیرہ اور واجب کے ترک اور مکروہ تحریکی کے ارتکاب کو کبیرہ کہتے ہیں۔ (لبان العرب جساس ۱۲ دارصادر 'پیروت' ۲۰۰۳ء)

نیز علامه ابن منظور افریقی متوفی اا کے مخش کامعنی بیان کرتے ہیں:

یر مارحہ ہیں موہ سراری و موسط کو تیں ہو تھی ہیں ، جو شخص عمراً اور تکلف سے لوگوں کو کر ا کیے اور گالیاں دے اس کو شخش کہتے ہیں ، جو شخص جمراً اور تکلف سے لوگوں کو کر ا کیے اور گالیاں دے اس کو فاحش کہتے ہیں ، حدیث میں حدیث میں فخش اور فاحشہ کا ذکر بہت ہے ، ہر وہ شخص جس کے گنا ہوں کا فتح بہت زیادہ ہواس کو فاحش کہتے ہیں ، حدیث میں ہے : اللہ تعالی فاحش شخص سے بغض رکھتا ہے ، فاحشہ زیا کو بھی کہتے ہیں ، جواب میں حدسے بڑھے کو بھی فخش کہتے ہیں ۔ (لیان العرب جااص ۱۳۳ وارصادر میروٹ ۲۰۰۳ء) چیند کیا سُر کا بیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: کبیر الاثم 'شرک ہے' امام رازی نے کہا: بیہ بعید ہے' کیونکہ اس سے پہلے ایمان کی شرط کا ذکر ہو چکا ہے' اس لیے یہاں'' کجبائو الاثم '' میں شرک داخل نہیں ہوگا' البتہ بدعات سیئے اور وہ معاصی جن کا تعلق وفور شہوت یا زیادتی غضب سے ہووہ کہا کر الاثم میں داخل ہیں۔ (تغییر کبیرج ۹۵ ۲۰۳٬ داراحیاءالتراث العربی میروت)

میں کہتا ہوں کہ اگر شرک سے مراد شرک خفی لیا جائے بینی ریا کاری تو پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی تفسیر پرامام میں دینے میں نہوں کی سے مراد شرک خفی لیا جائے بیٹی ریا کاری تو پھر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی تفسیر پرامام

رازی کا پیاعتراض دار ذہیں ہوگا اور حدیث میں ریا کاری پربھی شرک کا اطلاق کیا گیا ہے۔ محمد سالہ صفر دیا ہوں اور کی تعزیب سیار الاصلی دالا علم سلم نرفر مامانہ مجھے تم سرسب ہے

محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرسب سے زیادہ شرک اصغر کا

جلدوتم

417

marfat.com

خطرہ ہے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: ریا کاری جب الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کوان کے اعمال کی جزاء دے چکے گاتو فرمائے گا: ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیےتم دنیا میں عمل کرتے تھے' اب دیکھو کیاتم کوان سے کوئی جزاء ملتی ہے۔ (منداحدج۵ص ۴۳۸طبع قدیم منداحدج۳۹ص۳۹ مؤہسة الرسالة بیروت ۱۳۲۱ء شرح السنة رقم الحديث: ١٣٥٣ مصنف ابن الي شيبه ٢٦ص ١٨٨ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث: ٩٣٧ سنن يهي ج٢ص ٢٩١\_ ١٩٩٠ أمجم الكبير رقم الحديث: ١٣٠٠) حضرت ابن عباس رضی الله عنها'' وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّإِمُ الْإِنْهِمِ ''(الثوري: ٢٥) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: (١)سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کوحرام کر وےگا۔(المائدہ:۲)(۲)اوراللہ کی رحمت سے مایوں ہونا گناہ کبیرہ ہے اللہ نے فر مایا ہے: اللہ کی رحمت سے صرف کا فرہی مایوس ہوتے ہیں ۔ (یوسف: ۸۷) (۳) اور والدین کی نافر مانی گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافر مانی کرنے والے کو جباراً شقیا فرمایا ہے(س) اور قتل ناحق گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ناحق قتل کرنے والا دوزخ کی سزا کامستحق ہے۔ (النساء:٩٣)(۵)اوريتيم كا مال كھانا گناہ كبيرہ ہے الله تعالى نے فرمايا ہے: ايسے لوگ اپنے پيٹوں ميں صرف آگ بھررہے ہيں اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (النہاء ۱۰)(۲)اور پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔(النور:۲۳)(۷)میدان جہاد سے پیٹیموڑ کر بھا گنا گناہ کبیرہ ہے ٔاللّٰد تعالیٰ نے فر مایا ہے: اور جو شخص اس دن پیٹیے پھیرے گا' ماسوااس کے جو جنگ میں محاذ بدل رہا ہویا اپنی جباعت کی طرف آ رہا ہو (وہ مشتنیٰ ہے اُن کے سواجو بھا گے گا)وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھ کا نہ دوزخ ہو گا اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔(الانفال:۱۲)(۸)اور سود کھانا گناہ کبیرہ ہے ' کیونکہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے جھو کر خبطی بنا دیا ہو۔ (البقرہ: ۲۷۵) (۹) اور جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: بے شک وہ جانع ہیں کہ جس نے جادوکوخریدا اس کے لیے آخرت میں (اجرکا) کوئی حصہ نہیں ہے۔ (البقرہ:۱۰۲)(۱۰)اور زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جس نے زنا کیا وہ سخت عذاب سے ملا قات کرے گا O قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت وخواری کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ (الفرقان: ۲۹\_۷)(۱۱)اور جھوٹی قتم کھانا گناہ کبیرہ ہے'اللہ نے فر مایا ہے: جولوگ اللہ کےعہد اور اپنی قسموں کوتھوڑی قیمت کےعوض فروخت کر دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر کا کوئی حصنہیں ہے۔(آلعران:۷۷)(۱۲)اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر خیانت كرنے والا خيانت كے مال كو قيامت كے دن لے كرحاضر ہوگا۔ (آل عمران:١٦١) (١٣١) اورز كوة كا ادانه كرنا گناه كبيره بئ الله تعالى نے فر مایا:اس دن ان کے مال کو دوزخ کی آ گ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پییٹانیوں اور ان کے پہلوؤں کو اوران کی پیٹھوں کو تیایا جائے گا۔ (التوبہ ۳۵) (۱۴) اور گواہی کو چھیانا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور جو گواہی کو چھیا تا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔(ابقرہ: ۲۸۳)(۱۵)اورخمر (انگور کی شراب) پینا گناہ کبیرہ ہے 'کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا: شراب اور جوا اور بتوں کے لیے قربانی کی جگہ اور فال نکالنے کے تیریہ سبنجس شیطانی کام ہیں سوان سے باز رہوتا کہتم فلاح یا ؤ۔ (المائدہ: ۹۰) (۱۲) اور فرض نماز کوعمداً ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عمداً نماز کوترک کیااس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا (۱۷)اورعہد شکنی گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اورعہد بورا کرؤ بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (بن اسرائیل:۳۴) (۱۸) اور رحم کوقطع کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اورتم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم حاکم بن جاؤتو تم زمین میں فساد ہریا کرواور رحم کے رشتوں کوتوڑ ڈالو۔ (محد:۲۲)

جلدوتهم

marfat.com

(المجم الكبيرج ١٢م ١٩١١\_١٩٥ رقم الحديث: ١٣٠٢٣ مافق الميثى في كها: ال مديث كم مند حن مج ب

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فدگور العدر صدیث میں اٹھارہ کہائر کا ذکر فر مایا ہے ان کہائر کے علاوہ علاء نے حرید کہائر کا بھی ذکر فر مایا ہے جن کوہم اختصار کے ساتھ ذکر کررہے ہیں:

(۱) شرک اصغراور وه ریا کاری ہے(۲) ناجائز غضب کرنا کیندر کھنا اور حسد کرنا (۳) تکبر کرنا اور اترانا (۲) ملاوث کرنا (۵) نفاق کرنا (۲) حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا (۷) لوگوں کو حقیر جان کران سے اعراض کرنا (۸) غیرمتعلق اور لا یعنی باتوں میں مشغول رہنا (9) حرص اور طمع (١٠) نقر و فاقد کا خوف رکھنا (۱۱) دولت مندلوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرما (۱۲) فقر کی وجہ سے فقراء کا خداق اڑانا(۱۳) دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا (۱۴) حرام چیزول سے بناؤ سنگھار کرنا (۱۵) مداہنت کرنالینی مال دنیا کی وجہ سے دنیا داروں کوحق ندسنانا (۱۲) جو کام ندکیا ہواس پرتعربیف و تحسین سننے کی خواہش رکھنا (۱۷) لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہنا (۱۸) قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب رکھنا (۱۹) شکر نہ کرنا (۲۰) تقدیر پر راضی نه هونا (۲۱) بندگان خدا کی تحقیر کرنا اور ان کا مٰداق اژانا (۲۲) خواهش نفس کی پیروی کرنا (۲۳) مکر اور سازش کرنا (۲۴) حق سے عنادر کھنا (۲۵)مسلمان سے بدگمانی رکھنا (۲۲) خواہش نفس کے خلاف حق کو قبول نہ کرنا (۲۷) گناہ يرخوش مونا (٢٨) گناه پراصرار كرنا (٢٩) عبادات برخسين كي خواهش كرنا (٣٠) الله تعالى اور آخرت كومجول جانا (٣١) ايخ فس کے لیے غصہ کرنا اور معصیت پر تعاون کرنا (۳۲)اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور گناہوں میں مشغول رہنا (۳۳) الله سے بدگمانی رکھنا (۳۴) علم کو چھیانا (۳۵) علم پرعمل نه کرنا (۳۷) علماء کی تخفیف اور تو بین کرنا (۳۷) الله اور رسول برجھوٹ باندھنا (۳۸) ظالموں اور فاسقوں ہے محبت رکھنا اور صالحین ہے بغض رکھنا (۳۹) زمانہ کو بُرا کہنا (۴۰)محسن کاشکر نہ ادا كرنا (١٨) نبى صلى الله عليه وسلم كا نام س كرآب پر درود نه برهنا (٢٢) گناه پر فخر مونا (٢٣) سونے اور جا ندى كے برتنول میں کھانا (۲۲) راستہ میں پاخانہ کرنا (۲۵) ہاتھوں کو گدوانا اور اس کی اجرت (۲۲) چہرے سے بالوں کو اکھڑوانا اور اس کی اجرت (۷۷) کسی عورت کا مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا (۴۸) بدفالی کی وجہ سے سفر پر نہ جانا یا لوٹ آنا (۴۹) بغیر عذر کے نماز جمعه یا جماعت کوترک کرنا (۵۰) مردوں کاعورتوں کی یاعورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا (۵۱) مرد کا سیاہ خضاب لگانا (۵۲) تکبر کی نیت سے نخوں سے نیچے لباس لاکا نا یا قدموں سے گھٹتا ہوا لباس رکھنا (۵۳)ستاروں کی تا ثیر کا اعتقاد رکھنا (۵۴) منه پر طمانیج مارنا یا گریبان میاان ا (۵۵) میت کی ہڈی توڑنا یا قبر پر بیٹھنا (۵۲) قبر پر سجدہ کرنا یا جراغ جلانا (۵۷)صدقہ کر کے احسان جنانا یا طعنہ دینا (۵۸)بلا عذر روزہ نہ رکھنا (۵۹)استطاعت کے باوجود نجج نہ کرنا (۱۰) استطاعت کے باوجود قرباقی نہ کرنا (۲۱) ذخیرہ اندوزی کرنا (۲۲) کسی کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگانا (۱۳) باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا (۱۳) پروی کو ایذاء پہنچانا (۲۵) کسی کا مال ظلماً چھینتا (۲۲) مزدور سے کام لینے کے بعد اس کواجرت نہ دینا (۲۷) کسی کا نام بگاڑنا (۹۸) کسی مسلمان کا نداق اڑانا (۲۹) چغلی کرنا (۷۰) دو مونہوں والا ہونا لیعنی ایک شخص کے سامنے اس کی موافقت میں اور دوسرے کے سامنے اس کی مخالفت میں باتیں کرنا (ام) کسی یر بہتان لگانا (۷۲) کسی شخص کا اپنی بیوی کے راز کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا (۷۳) مہر ادانہ کرنا (۷۴) کسی عورت کا خوشبولگا کر گھرسے باہر نکلنا (۷۵) دو ہیو یوں میں عدل نہ کرنا (۷۲)عورت کا بغیر شرعی عذر کے خاوند کی نافر مانی کرنا (۷۷) کسی مسلمان کو گالی دینایا اس کو بعزت کرنا (۷۸) کسی کے نسب میں طعن کرنا (۷۹) کسی عورت کا عدت کے دوران گھرے باہر نکلنا (۸۰) خاوند کی موت پرسوگ نہ کرنا (۸۱) خودکشی کرنا (۸۲) کسی نجومی یا کا بن سے غیب کی باتیں معلوم کرنا

marfat.com

(۸۳) فال نکلوانا (۸۴) بغیر شرعی عذر کے بیعت کر کے تو ژنا (۸۵) امیر کا اپنی رعیت برظلم کرنا (۸۲) کسی کا ناحق مال کھانا (۸۷) رشوت لینا' معصیت پررشوت دینا (۸۸) جانور سے خواہش پوری کرنا (۸۹) عورت کی پشت میں خواہش پوری کرنا (۹۰)ماہواری کے ایام میں دخول کرنا (۹۱)عورتوں کا عورتوں سے یا مردوں کا مردوں سے جنسی عمل کرنا (۹۲)متعه کرنا (۹۳) چوری کرنا (۹۴) ڈاکا ڈالنا (۹۵) نشہ آور چیزوں کو کھانا یا بینا (۹۲) کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا (۹۷) استطاعت کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور بُرائی ہے رو کئے کوترک کرنا (۹۸)سلام کا جواب نہ دینا (۹۹)اپنی عزت کرانے کے لیے بیر جا ہنا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہول (۱۰۰) طاعون سے بھا گنا (۱۰۱)مسلمان ملک کی حفاظت میں رہنے والے غیرمسلم شہریوں یا پاسپورٹ اور ویزے کے حامل غیرمسلسوں کوتل کرنایا ان سے عہد شکنی کرنایا ان برظلم کرنا (۱۰۲) شرط لگا كر گھوڑے يا اونٹ دوڑانا يا كے اور مرغ لڑانا (١٠٣) جھوٹی قتم كھانا (١٠٨) غير ملت اسلام كی قتم كھانا ' مثلاً ميں نے فلاں كام کیا تو میں یہودی ہوں (۱۰۵) حانث ہونے کے قصد سے غیراللّٰہ کی قتم کھانا (۱۰۷) نذر مان کریوری نہ کرنا (۱۰۷) کسی منصب کا اہل نہ ہواور اس کوطلب کرے (۱۰۸) قاضی کا خلاف عدل فیصلہ کرنا (۱۰۹) قاضی کا تحا ئف قبول کرنا (۱۱۰) جھوٹی گواہی دینایا اس کو قبول کرنا (۱۱۱) بلاعذر شہادت کو جھیانا (۱۱۲) کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا (۱۱۳) بے ریش لڑکوں کے ساتھ مشغول رہنا (۱۱۴)مسلمان کی ہجو کرنا (۱۱۵) گناہ کبیرہ پر توبہ نہ کرنا (۱۱۲) گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا (۱۱۷)صحابہ کرام رضوان اللّٰد تعالیٰ علیہم اجمعین کو بُر ا کہنا یا ان سے بغض رکھنا (۱۱۸)علم کے باوجود کسی مسلمان کےخلاف ناحق دعویٰ کرنا ۔

حالت غضب میں معاف کرنے کی فضیلت

نیز فر مایا:''اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں'' غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعدعمو ماً لوگ معاف کر دیتے ہیں' جراُت اور ہمت کا کام پیہے کہ انسان عین حالت غضب میں معاف کر دے۔

اس آیت کے اس جھے کے شان نزول میں علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمہ مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے نے حسب ذیل اقوال نقل

یہ آیت حضرت عمرضی اللہ عند کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہیں مکہ میں گالیاں دی گئیں اور انہوں نے اس پرصبر کیا۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے جب اپنا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا تو لوگوں نے اس پر انہیں ملامت کی اور رُ ا کہا تو انہوں نے اس برصبر کیا۔

(m) حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے پاس مال جمع ہو گیا'انہوں نے وہ سب مال نیکی کے رائے میں خرچ کر دیا' مسلمانوں نے ان کو ملامت کی اور کفار نے ان کی خطا نکالی'اس پر بیآ یتیں نازل ہوئیں:

''سوتم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور وہ اینے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں 0 اور جولوگ کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائی کے کامول سے بچتے ہیں اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں 0 ''(الثوریٰ: ۳۷-۳۷)

(٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: ایک مشرک نے حضرت ابو بکر کو گالی دی تو آپ نے اس کو کوئی جواب

مد بہت عدہ اخلاق میں بلند ہمت والے اپنے او پرظلم کرنے والوں پر بھی شفقت کرتے ہیں اور جو جہالت کے ساتھ ان

کے خلاف کارروائی کرے اس سے درگز رکرتے ہیں اور اپنے اس عمل کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشور ہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کر ہے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں 0 اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے 'پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے 'بیٹ جس کو خلاف ہے جب نہیں کرتا 0 (الشوریٰ: ۲۸۔۳۸)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں ۔ رہ اس میار سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے

مفسرین نے لکھا ہے کہ بیر آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو صمیم قلب کے ساتھ قبول کرلیا 'اگر بیداعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں تو بیفر مایا ہے کہ'' وہ اپنے رب کے حکم کو قبول کر نے بین 'اور اس کا شان نزول بیر بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا 'اس کا جواب بیر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہے قرآن مجید میں ہے:
میں ہے:

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت

فَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ آطَاعَ اللَّهُ (الساء: ٨٠)

انر کی۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں' آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے' آپ کا خرید نا اللہ کا خرید نا ہے' آپ کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا ہے اور آپ کو ایذاء پہنچانا اللہ کو ایذاء پہنچانا ہے' اسی طرح آپ کے علم سے ایمان لانا' اللہ کے حکم سے ایمان لانا ہے۔

نمازنه پڑھنے پروعید

نیز اس آیت میں فرمایا ہے:''اورنماز قائم کرتے ہیں' اس سے مراد ہے: پانچ نمازیں اور جوشخص بھی دن اور رات میں پانچ نماز وں کے اوقات کو پائے گااس پران پانچ نماز وں کا پڑھنا فرض ہے' نماز وں کی فرضیت کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز کا بندے ہے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے' اگر اس کی نماز صحیح ہوتو وہ کا میاب اور کا مران ہو جائے گا اور اگر اس کی نماز فاسد ہوتو

ہ، وہ نا کام اور نامراد ہو گااورا گراس کے فرض میں کوئی کمی ہوتو رب تبارک ونعالیٰ فر مائے گا: دیکھومیرے بندہ کا کوئی نفل ہےتواس کے فرض میں جو کمی ہوگی اس کوفل سے کممل کیا جائے گا' پھر باقی عمل بھی اسی طرح ہوں گے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٣ منن منسائي رقم الحديث ٣٦٣ ٣٦٣ منن ابن مجه رقم الحديث: ١٣٢٥ سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٨٦٨ مند

احدج عص ۲۹۰ منداحدج عص ۲۵، مصنف الرابي شيبه جهاص ۲ ۱۱ المستدرك جعص ۲۲۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بندےاوراس کے شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کوترک کرنا ہے۔

. (صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٨٥٠ أن جامع المسانيد والسنن مند جابر رقم الحديث: ا<sup>١٥٧</sup>

مکول حضرت ام ایمن رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: عمداً نماز کوترک نہ کر کیونکہ جس نے عمداً نماز کوترک کیا اس سے الله اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہوگیا۔ r• --- |'r :|'ru/y-'

**Y1**Z

(منداحد ج۵ص ۲۳۸ طبع قدیم) منداحد ج۲۳۷ س۹۳ ۳۹۳ رقم الحدیث: ۲۰۰۵ المعجم الکبیر ج۴۰ رقم الحدیث: ۱۵۲ مندالشامیین رقم الحدیث: ۲۲۰۴٬ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۳۳۷۱ صبح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۲۴ المتدرک جاص ۵۴ جهص ۲۳۴ شعب الایمان رقم الحدیث:

۲۷۰ ۱۸ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیونکہ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر اور حضرت معاذ کے درمیان انقطاع ہے )

شورى كالمعنى

نیز الشوریٰ: ۳۸ میں فرمایا ہے:''اوران کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں'اس آیت میں''شسودی''' کالفظہ' علامہ راغب اصفہانی الشوریٰ کے معنیٰ میں لکھتے ہیں:

تشاور' مشاورت اورمشوریٰ کامعنیٰ ہے : کوئی شخص کسی معاملہ میں دوسرے کی طرف رجوع کرے تو وہ اس معاملہ میں غور کر کے اپنی رائے بیان کرےاور جس معاملہ میں غور کیا جائے اس کوشور کی کہتے ہیں ۔

(المفردات ج اص ۳۵۲ ٔ مکتبه نزار مصطفیٰ 'بیروت'۱۴۱۸ه )

## مشورہ کرنے کے متعلق احادیث

مثوره كرنے كم تعلق حسب ذيل احاديث بيں: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لى الاسارى يوم بدر. (منداحرج ٣٣٥٥)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا متشار احدكم احاه فليشر عليه.

(سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٢٥٣)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشار موتمن.

جنگ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ طلب کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی ہے مشورہ حلاب کرے تو وہ اس کومشورہ دے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس سے سی بات كا مشورہ طلب كيا گيا ہوتو وہ اس بات كا امين ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۱۲۸۵ سنن الترندي رقم الحديث: ۲۸۳۲ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۷۴۵ سند احمد ج۵۳۷) المحرضي التابع في الدي كري تربيل حضر وعرس الجنال ضي التربي في في جرب برينه في التربي معرس معرس

معدن بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور اس میں معلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا: میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھ پرتین مرتبہ

marfat.com

القرآن

جلادام

تفونگیں ماریں اور میں نے اس کی صرف بی تعبیر لی ہے کہ میری اجل قریب آگئی ہے اور بے شک پھولوگ جمع سے کہ درہے ہیں

کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں اور بے شک اللہ تعالی اپنے وین کوضائع کرنے والانہیں ہے اور نہ ابنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جسے دے کر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اگر میری اجل جلد آگئی تو خلافت ان چھاصحاب کے مشورہ سے منعقد ہوگی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔الحدیث (میج مسلم بقم الحدیث: ۱۲۵ منداحری اس ۲۵۸ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور خوش حال لوگ تی ہوں اور تمہارے معاملات با ہمی مشورہ سے چل رہے ہوں تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نجلے حصہ سے بہتر ہے اور جب تمہارے حکام تم میں سے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے کے حصہ میں اور تمہارے کے اور جب تمہارے دکام تم میں سے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے خوش حال لوگ بخیل ہوں اور تمہارے کے دھر میں اور تمہارے کے دسے میں اور تمہارے کی طرف مفوض ہوں تو زمین کے نیچے کا حصہ تمہارے لیے زمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث ۲۲۲۲۲)

الشوري: ٣٨ كاشانِ نزول

علامه ابوالحس على بن محمد الماور دي التوفي • ۴٥ هر لكھتے ہيں: اس آيت كي تفسير ميں چار قول ہيں:

- (۱) نقاش نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے انصار جب کوئی کا م کرتے تھے تو باہم مشورہ کرتے تھے پھر مشورہ کے بعد اس کام کوکرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کی شخسین فرمائی۔
- (۲) جو چیز مشورہ سے طے ہو جائے وہ اتفاق سے اس پڑمل کرتے تھے اور اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے 'حسن بھری نے کہا: جولوگ کسی کام میں مشورہ کرتے ہیں وہ اس کام میں ہدایت پر پہنچ جاتے ہیں۔
- (۳) الضحاك نے كہا: جب انصار كويہ معلوم ہوا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كاظهور ہو گيا ہے اور نقباءان كے پاس آ گئے ہيں' حتیٰ كه وہ اس پر متفق ہو گئے كه وہ حضرت ابوايوب انصارى رضى الله عنه كے مكان ميں جمع ہوكر آپ پرايمان لائيں گے اور آپ كی نصرت كریں گے۔
- (۷) ان کو جومہم در پیش ہوتی تھی وہ اس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے اور نیک کام میں کسی کو دوسرے پرتر جیے نہیں دیتے تھے۔ (النکت والعیو ن ۲۰۵۵ ۲۰۱ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کا اصحاب کاباجمی مشاورت سے اہم کا مول کو انجام وینا

اللہ تعالیٰ نے انصار کی اس بات پر مدح فرمائی کہ وہ باہمی مشورہ سے کام کرتے ہیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم و بی اور دنیاوی امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے و بی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اصحاب سے مشورہ کے بعد اذان کا طریقہ مقرر فرمایا اور دنیاوی امور کی مثال یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں قیدیوں کے متعلق اپنے اصحاب سے مشورہ کیا 'آیا ان کوئل کر دیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے ہور جنگ احد میں مشورہ کیا کہ شہر کے اندرہ کر کفار سے مقابلہ کیا جائے واللہ کیا جائے مشابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر ان کامقابلہ کیا جائے 'حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو آپ نے ان کے مطابق کے مطابق کے مطابق سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق آپ جس چیز کو جا ہے فرض یا واجب یا حرام یا مکر وہ قرار دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام باہمی مشورہ سے کتاب اور سنت سے احکام مستدط کرتے تھے اور سب سے پہلاکام جو انہوں نے باہمی مشورہ سے کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق صفی اللہ عنہ کوظیفہ مقرر کرنا تھا۔

جلدوتم

حضرت عمروضی الله عنہ نے فرمایا: ہم اس محص کو اپنے دنیاوی معاملات میں امام بنانے پر کیوں نہ راضی ہوں جس کو ہمارے دینی معاملات میں امام بنانے پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم راضی ہوگئے تھے۔
ای طرح حضرت اسامہ رضی الله عنہ کے زیر کمان شکر بھیجنے میں انہوں نے مشورہ کیا اور ماتعین زکو ۃ اور مرتدین سے قال کرنے میں انہوں نے مشورہ کیا اور تمام اصحاب نے بحث وتحیص کے بعد حضرت ابو بکر کی رائے سے اتفاق کر لیا' ای طرح قرآن کریم کو ایک مصحف میں جع کرنے کے متعلق انہوں نے مشورہ کیا اور حضرت عمرکی رائے سے حضرت ابو بکر متفق ہو گئے اور خر (انگور کی شراب) کی حدیمی باہمی مشورہ سے اسی (۱۸) کوڑے طے گئی اور حضرت علی کی رائے سے سب نے اتفاق کر اور نہیا قرآن مجید کوسات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی اور ناواقف نومسلم ایک دوسرے کی قرائت پر باعتر اض کرتے تھے' پھر حضرت حذیفہ بن کمان رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے قرآن مجید کوسرف لغت قریش پر باقی رکھا گیا اور باقی تمام لغات کوختم کر دیا گیا۔

اس کے بعد فرمایا:''اور جو پکھہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں' بعنی زکوۃ اور صدقات اداکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں سے صدقہ کرنا صرف مال سے صدقہ کرنے میں شخصر نہیں ہے' بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۲۱' صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۵' سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۹۷۰) خلاصہ یہ ہے کہ جس مال کوخرچ کرنے میں یا جس بات کو کہنے میں یا جس کام کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم ہواس کام کوکرنا صدقہ ہے۔ لہذا مقربین کالوگوں کے دلوں میں معرفت کے انوار کو پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ بدلہ لینے اور بدلہ نہ لینے کی آئیوں میں بہ ظاہر تعارض کا جواب بدلہ نہ لینے کی آئیوں میں بہ ظاہر تعارض کا جواب

الشوريٰ: ٣٩ ميں فر مايا: ''اوران لوگوں كےخلاف جب كوئى بغاوت كرے تو وہ صرف بدلہ ليتے ہیں O ''

سلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور کفار کے دانت کھٹے کر دیئے'ان کوتل کیا گیا اوران کو گرفتار کیا گیا۔ اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظلم اور بغاوت کا بدلہ لینے کی تعریف اور تحسین کی گئی ہے' حالانکہ اس

اورزیادتی پرمعاف کردین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہ درج ذیل آیات ہیں:

ادراگرتم سزا دوتو اتن ہی سزا دوجتنی تم کوسزا دی گئی ہے اور اگرتم صبر کرلوتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے O وَإِنْ عَاقَبُهُمْ فَعَاقِبُوْ ابِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمُ بِهُ وَلَيِنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّيرِيُنَ ۞ (الخل:١٢١)

اور جب وہ کسی لغوچیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت

كَإِذَا مُرَّوُا بِاللَّغْرِ مُرُّوا كِرًا مَّا ۞ (الفرقان: ٢٢)

ہے گزرجاتے ہیں۔

علامه ابوالحن على بن محمر الماوردي التوفى • ٢٥٠ هاس كے جواب ميں لکھتے ہيں:

(۱) ابن جریج نے کہا مشرکین نے جومسلمانوں پرظلم کیا تھااس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کوان کے خلاف تلوارا ٹھانے کی اجازت مل گئی۔

(٢) ابراہیم نخعی نے کہا کہ باغیوں نے جومسلمان حکومت کے خلاف کارروائی کی اس کی ان کوسزادینی واجب ہے ورنہ اگران

marfat.com

کوسزانددی اوران سے بدلہ ندلیا گیا تو اس سے بیتاثر قائم ہوگا کے مسلمان حکومت کمزور ہے اور وہ اپنے خلاف ساز شوں اور فتنوں کی سرکوبی پر قادر نہیں ہے اور اس سے دیگر حکومت کے مخالفوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ جرائم پر دلیر مول

(٣) جب مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے بدلہ لیں حتیٰ کہ ظالموں کی قوت کمزور اور مضمحل ہوجائے۔

(النكت والعيون ج ۵ص ۲۰٬ دارالكتب المعلميه' بيروت)

خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف اجماعی طور پر کوئی بغاوت کرے یاظلم کرے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا واجب ہے اور اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر انفرادی طور پر کوئی ظلم یا زیادتی کرے اور بعد میں اس پر نادم ہواور اپنی زيادتى يرمعافى كاخواستگار بوتواس كومعاف كردينا اوراس سے بدلدندلينا افضل ب قرآن مجيد ميس ب:

اورتمہارامعاف کرناتقوی کے زیادہ قریب ہے۔

جان كابدله جان إورآ كهكابدليآ كهي اورناك كابدله ناک ہے اور کان کا بدلہ کان ہے اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور مخصوص زخموں کا بدلہ ہے' پھر جوشخص اس کومعاف کر دے تو وہ اس

کے لیے کفارہ ہے۔

اورتم میں سے جولوگ صاحب حیثیت اور خوش حال ہیں ، انہیں اینے رشتہ داروں مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والول برخرج نه كرنے كى قتم نہيں كھانى جاہيے ان كومعاف كرنا اور درگز رکرنا چاہیے' کیاتم اس کو پہندنہیں کرتے کہ اللہ تنہیں معاف کر دے اور الله بہت بخشفے والا ئے حدر حم فرمانے والا ہے 0

وَأَنْ تَعْفُواا قُرْبُ لِلتَّقُولِي (القره: ٢٣٧) اَتَ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ

بِالْكَنْفِ وَالْأُذُن بِالْأُذُن وَالسِّنَ بِالسِّينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَنْ تَصَدَّى بِهِ فَهُوَكُفَّارَةُ لَهُ.

وَلَا يَأْتَكِ أُولُواالْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَاةِ آنُ يُؤْتُواۤ أُولِي الْقُرْنِي وَالْمُسْكِينَ وَالْمُفْجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ وَلْيَعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴿ اللَّا تُحِبُّونَ آنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُولًا سر حيث (النور:٢٢)

قرض خواہ اپناحق مقروض کی لاعلمی میں بھی لےسکتا ہے

الشوريٰ: ٣٠ ميں فر مايا:'' اور بُرائي کا بدله اسي کي مثل بُرائي ہے ؑ پس جس نے معاف کر ديا اوراصلاح کر لي تو اس کا اجرالله کے ذمہ کرم پر ہے' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتاO''

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی دوشمیں بیان فر مائی ہیں: ایک وہشم ہے جواپنے اوپر کیے جانے والےظلم کا بدلیہ نہیں لیتی'اس کا ذکران آیتوں میں ہے: اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں ۔(الثوریٰ: ۳۷)اور دوسری قشم وہ ہے جو ا پناو پر کیے جانے والے ظلم کابدلہ لیتی ہے کیکن ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ صرف اتنابدلہ لیس جتنا ان پرظلم کیا گیا ہے بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں ٔ فر مایا: اور بُرائی کا بدلہ اس کی مثل بُرائی ہے۔(الثوریٰ: ۴۰)مقاتل وغیرہ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا اس صورت پرمحمول ہے جب کسی شخص پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر دیا جائے یا اس کو بُر اکہا جائے یا گالی دی جائے۔

ان آیات سے بیمسکلی ستنظ کیا گیا ہے کہ اگر کی شخص کا دوسر فے خص پر حق واجب ہواوروہ اس کا حق اس کونہ دے رہا ہوتو اس کے مال سے وہ اپناحق لےسکتا ہے مثلاً کوئی ما لک اپنے نوکر کوشخواہ نیددے رہا ہویا مزدور کی اجرت نیددے رہا ہو یا کسی نے اس کا مال غصب کرلیا ہو یا خیانت کی ہویا چوری کی ہویا ڈا کا ڈالا ہوئیا ہوی کواس کا شوہرخرچ نہ دے رہا ہویا اس کا مہر نہ دے رہا ہو یا مقروض اس کا قرض واپس نہ کر رہا ہوتو حق دار کے لیے جائز ہے کہ وہ بہقدر حق اس کے مال سے اتنی مقدار جس جلدوتهم

martat.com

طرح بھی لےسکتا ہووصول کر لے اور ان کے موقف کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ هند بن عتبہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: یارسول اللہ! ابوسفیان بخیل آ دی ہے' وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جومیرے لیے اور میری اولا دے لیے کافی ہو' سوااس صورت کے کہ میں خفیہ طور پراس کے مال سے لے لوں اور اس کو پتانہ چلے' آپ نے فرمایا: تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تمہارے لیے اور تمہاری اولا دکے لیے دستور کے مطابق کافی ہو۔

(میچ ابخاری قم الحدیث: ۳۳۷ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۳۵۳۲ منن نبائی رقم الحدیث: ۵۳۳۲ واسنن مندعائشه رقم الحدیث: ۲۲۱۷)

اس کے بعد فرمایا: ''پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اس آیت کے پہلے جز میں ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کو بیان فرمایا' بہ شرطیکہ بدلہ لینے میں حدسے تجاوز نہ کیا جائے اور اس آیت کے دوسرے جز میں ظلم کا بدلہ نہ لینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے' ہم پہلے ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کے متعلق احادیث بیان کریں گے' پھر ظلم کو معاف کرنے کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔

بدلہ لینے کے جواز میں احادیث

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوراس وقت ہمارے پاس حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی تھیں اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے تھے میں نے آپ کو اشارہ سے بتایا کہ اس وقت حضرت زینب بھی موجود ہیں 'آپ اس کام سے رک گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سخت اور ناگوار با تیں کہنے گئیں 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فر مایا کہ کو سے فر مایا: تم بھی ان کی سخت با توں کا جواب دو پھر میں نے ان کو جواب دو پھر میں نے ان کو جواب دیا تھر میں ان پر عالب آگئی۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۸۹۸)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کی از واج کے دوگروہ سے ایک گروہ میں حضرت عائشہ حضرت هفتہ وحضرت ام سلمہ اور رسول الله علی الله علیہ وسلم کی دوسری از واج تھیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول الله علیہ وسلم کی دوسری از واج تھیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول الله علیہ وسلم کو زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی الله عنها علیہ وسلم کی دوسری از واج تھیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول الله علیہ وسلم کے دوسرت ام سلمہ سے کہا: آپ رسول الله علی اور آپ ان کے گھر جاتے تو وہ آپ کو ہدیہ پیش کرتا چاہتا تو انتظار کرتا چی کہ جب حضرت عائشہ کی باری آئی اور آپ ان کے گھر جاتے تو وہ آپ کو ہدیہ پیش کرتا کی جو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا: آپ رسول الله علی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ رسول الله علیہ وسلم سے کہا: آپ رسول الله علیہ وسلم سے کہا: آپ رسول الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا قرمایا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا: آپ نے جھے کوئی جواب نہیں دیا 'انہوں نے کہا: آپ وجھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا: آپ نے پھرکوئی جواب نہیں دیا ۔انہوں نے آپ کے جواب مسلمہ نے جواب کی تو آپ نے فرمایا: آپ سے بارہ بات کی تو آپ نے فرمایا: جھے عائشہ کے معاملہ میں افیت نہ دو کو کھل سے الله آپ کو جواب دین، جب حضرت ام سلمہ نے کہا: آپ سے بارہ بات کی تو آپ نے فرمایا: جھے عائشہ کے معاملہ میں افیت نہ دو کیونکہ سے الله سلی الله علیہ و بہ کی واب کی انہوں نے رسول الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران از واج نے حضرت ام سلمہ نے کہا ایک الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران از واج نے حضرت واطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران از واج نے حضرت واطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران نے رسول الله صلی الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران نے رسول الله صلی الله علیہ و بہ کو باری 'پیران نے رسول الله صلی الله علیہ و بہ کہ بیران نے رسول الله علیہ و بہ کی کو باری 'پیران نے رسول الله علیہ و بہ کہ کو باری 'پیران کو رسول الله علیہ و بیران کو رسول الله علیہ و بیا کو باری نے رسول الله علیہ و بیران کو رسول الله علیہ کو بیران کو رسول الل

marfat.com

تبياء القرآء

وسلم کو بلاکر کہا: آپ کی ازواج آپ کوئتم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابو بحرکی بیٹی کے معاملہ میں عدل کریں آپ نے حضرت الو بحر کی بیٹی کے معاملہ میں عدل کریں آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے میری بیٹی! کیاتم اس سے محبت نہیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا: کیوں نہیں' پھر حضرت سیدہ نے ان ازواج کے پاس جا کر بتا دیا' انہوں نے کہا: آپ دوبارہ جانی ' حضرت سیدہ نے ان ازواج کے جاس گئیں اور تخت کلام دوبارہ جانے سے انکار کر دیا' پھر ازواج نے حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ عنہا کو بلایا' وہ آپ کے پاس گئیں اور تخت کلام کیا اور کہ کار کہا کہ آپ کی ازواج آپ کوشم دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر کی ہیٹی کے معاملہ میں انصاف کریں' ان کی آ واز بلند ہوگئی' حتی کہ انہوں نے حضرت عائشہ حتی کہ انہوں نے حضرت عائشہ حتی کہ انہوں نے حضرت عائشہ محضرت نا کشہ کی طرف دیکھا کہ آیا وہ کوئی جواب دیتی ہیں' پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت نا مناشہ کی طرف دیکھا کہ آیا وہ کوئی جواب دیتی ہیں' پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیتے شروع کیے ' حتی کہ حضرت زینب کو لا جواب اور ساکت کردیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ حضرت زینب کو لا جواب اور ساکت کردیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ حضرت زینب کو لا جواب اور ساکت کردیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ منداحہ جاس میں مناز ہیں منداحہ جاس میں مناز ہیں منداحہ عاصرت الرسالہ' بیروت' ۱۳۲۱ ہے' منداحہ حاص میں مناز ہیں منداحہ عاص منداحہ عاص منداحہ عناز منداحہ المنائی دو است الرسالہ' بیروت' ۱۳۲۱ ہے' منداحہ منداحہ عاصرت المنائی منداحہ است الرسالہ' بیروت' ۱۳۲۱ ہے' منداحہ عاصرت المنداحہ عاصرت الرسالہ' بیروت' ۱۳۲۱ ہے۔ اس منداحہ عاصرت المنداحہ عاصرت عاصرت المند

بدله نه لينے اور معاف كردينے كے متعلق احادیث

حضرت ابوالیسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سامے: جس نے کسی تنگ دست کومہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا'الله تعالیٰ اس کواپنے سائے میں رکھے گا۔

(صحيح مسلم: كتاب الزيدُ رقم الحديث: ٣٠ ك رقم الحديث بلا تكرار: ٢ • ٣٠٠ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧)

حضرت علی بن الحسین زین العابدین رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اہل فضل کھڑے ہو جا کیں کھڑے ہوں گئان ہے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جو جا کیں کھڑ کے ہوں گئان ہے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف فرشتے کہیں گے: حماب ہے پہلے؟ وہ کہیں فرشتے کہیں گے: حماب ہے پہلے؟ وہ کہیں گے: ہاں فضل میں فرشتے پوچیں گے: ہماری کیا فضیلت ہے؟ وہ کہیں گے: ہب کوئی ہم پرطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ جا ہے گام لیتے اور جب کوئی ہم پرطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہمب کوئی ہم پرطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم پرطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: میں واضل ہو جاؤ کی کا م کرنے والوں کوئی ہم پرطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم برطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم برطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم برطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم برطلم کرتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں ۔ فرشتے کہیں گے: ہم برک الله ہوگا کو شرے ہوا کہ گئر ہے ہوں گے ۔ الن صرح کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ کان کوراستہ میں فرشتے ملیں گئان ہے بھی ای عبادت کی مشقت پر عبر کیا اور ہم ہم اللہ کو ہو ہوں گیا کہ ہوگا کو گئا کہ ہوگا وہ کہیں گے: ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کی مشقت پر عبر کیا اور ہم ہم ہوں گئان ہو گئا کہ ہوگا وہ کہیں گے: ہم نے اللہ تعالم کی عبادت کی مشقت پر عبر کیا اور ہم ہوں گئان ہو ہوگا کو فرشتے کہیں گئان ہے ای طرح مکا کہ ہوگا وہ کہیں گے: ہم اللہ کی رضا کے لیے جل سے اللہ کی رضا کے لیے جل کی رضا کے لیے جل کے دو الوں کا کیا خوب اجر ہے ۔ (حلیۃ الاولی، جاسی ۱۳۹۱ دارالگتا بالعربی ہیو ہو کہیں ہے دو ہوگا کی رضا کے لیے جل کے دو الوں کا کیا خوب اجر ہے ۔ (حلیۃ الاولی، جاسی ۱۳۹۱ دارالگتا بالعربی ہیوت کے ۱۳ دارالگتا بالعربی ہیوت کے ۱۳ دارالگتا بالعربی ہیوت کے ۱۳ دارالگتا بالعربی ہوت کے دو الوں کا کیا خوب اجر ہے ۔ (حلیۃ الدادیا، جاسی ۱۳۹۱۔ ۱۳۰۰ دارالگتا بالعربی ہوت کے دو الوں کا کیا خوب اجر ہے ۔ (حلیۃ الدادیا، جاسی ۱۳۹۱۔ دارالگتا بالعربی ہوت کے دو الوں کا کیا خوب اجر ہے ۔ (حلیۃ الدادیا، جاسی ۱۳۹۱۔ دارالگتا بالعربی کی کو میں کے دو

الحديث: ٣٥١١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هرچندكه ال مديث كى سند ضعف بي كرفضائل اعمال كي لي كانى ب\_)

حضرت معافر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قاور تھا اور اس نے اپنے غصہ کو پی لیا تو قیامت کے دن الله تعالی تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلا کرفر مائے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۷۵۲ سنن التر فری رقم الحدیث: ۲۰۲۱ سادی الاخلاق للحر اُنطی رقم الحدیث: ۳۲۷ مسادی الاخلاق للحر اُنطی رقم الحدیث: ۳۲۷ مسادی الاخلاق للحر اُنطی رقم الحدیث: ۳۲۸ مسادی الاخلاق للحر اُنظی رقم الحدیث: ۳۲۸ مسادی الاخلاق للحر اُنظی منداحد جسم ۳۲۸ اُنجم الکبیرج ۲۰۵۰ ۱۸۹ رقم الحدیث: ۳۱۸ مسادی الائم الحدیث: ۳۱۸ مسادی الائم الحدیث: ۳۸ میں الان اس مدیث کی سندھجے ہے الجامع لشعب الا بمان رقم الحدیث: ۲۹۵ م

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص غصہ صبط کر کے اس کا گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے بردھ کرکوئی گھونٹ پیند نہیں ہے یا جوشخص مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کے خوف سے جس شخص کی آئکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے اس سے بردھ کرکوئی قطرہ پیند نہیں ہے یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠٢٨) الزيد لا بن المبارك رقم الحديث: ١٧٢) الجامع لشعب الإيمان رقم الحديث: ٩٥٥)

حضرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: باوقارلوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دو۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۳۷۵ منداحمہ ج۲ص ۱۸۱ الادب المفر درقم الحدیث: ۱۲۷ مند ابویعلیٰ ج۸ص ۲۲۳ طیة الاولیاء ج۹ص ۴۳ الکامل لا بن عدی ج۵ص ۱۹۴۵ جامع المسانید والسنن مند عائشر قم الحدیث: ۳۵ ۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی مسلمان کی لغزش کو معاف کیا قیامت کے دن اللہ اس کی لغزش کومعاف کر دے گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۴۶۰ منداحہ ۲۵۲۰ سنن ابن باجہ رقم الحدیث: ۲۱۹۹ المستدرک ج۲ص ۴۵ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۵۷)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا الله تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا اور جس نے اپنے غصہ کو روکا' قیامت کے دن الله اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا اور جس نے اللہ کے سامنے اپنے عذر کو پیش کیا اللہ اس کے عذر کو قبول کرلے گا۔

(تاريخ بغدادج٥ص٨٠٣ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٩٥٨ كاس حديث كى سندحس ٢٠

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) ایک منادی دوبار نداکر ہے گا: جس شخص کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہوجائے 'تو جس شخص نے اپنے بھائی کومعاف کر دیا ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:' فکری عقاداً اللہ گاہڈو علی اللہ ہے 'جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجراللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ (الشوری: ۴۰) (الفعفاء الکبیر للعقبی جس سے سے 'الدر المنثور جے سے ۴۵ وہ الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ۱ میک سندضعیف کین فضائل اعمال میں معتبر ہے)

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن الحسین زین العابدین کی باندی ان کو وضوکرا رہی تھی تا کہ وہ نماز کی تیاری کریں' ناگاہ پانی کا لوٹا اس نے ہاتھ سے گرکران کے چہرے پرگر گیا اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا' انہوں نے نظر اٹھا کراس باندی کی طرف دیکھا' اس نے کہا: اللہ تعالی فرما تا ہے:''والکا ظمین الغیظ ''(غصہ کو پینے والے) آپ نے اس سے فرمایا: میں نے غصہ کو پی لیا۔ اس نے کہا:''والعافین عن الناس ''(لوگول کو معاف کردینے والے) آپ نے فرمایا: اللہ تم کو معاف کرے اس نے کہا:''والعافین عن الناس ''(اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عران ۱۲۳)' آپ نے کہا:''واللہ کے بالہ میں اللہ کیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عران ۱۲۳)' آپ نے کہا: ''والدی اللہ کیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عران ۱۲۳)' آپ نے کہا: ''والدی میں کی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے)(آل عران ۱۲۳)' آپ نے کہا: ''کو اللہ کے بھولی کے بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہ بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہا: ''واللہ کے بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کیا کہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کی کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیانہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کا کہ کو بیانہ کو بیا

جكدوبهم

marfat.com

عنياء القرآر

فرمايا: جاؤتم آزاد مور (الجامع لشعب الايمان ج٠اص٥٥٥ رقم الحديث:٩١٨ كمكتبة الرشيدرياض ١٣٧٣ ه)

عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ پڑوی کے حقوق میں سے بیہ ہے کہتم اپنی نیکی میں اس کو یا در کھؤاس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرواور قرابت کے حقوق میں سے بیہ کہ جب رشتہ دارتم سے تعلق تو ڑے تو تم اس سے تعلق جوڑؤوہ تم کومحروم رکھے تو تم اس کوعطا کرواور وہمخص معاف کرنے کا زیادہ مستحق ہے جوسزا دینے پر زیادہ قادر ہواور جوشخص اپنے سے کمزور پرظلم کرےاس كى عقل بهت كم بري كم بري (الجامع لعب الايمان ج اص ٥٣٨ رقم الحديث: ١٤٩٠ ال حديث كى سندجيد ب

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موی علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا: جو شخص باوجود قدرت کے معاف کردے۔

(الجامع لشعب الایمان ج ۱ اص ۵۵٬ رقم الحدیث:۹۷۴ کاس حدیث کی سند ضعیف ہے)

اس کے بعد فر مایا:'' بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا''۔

اس آیت میں ظالم سے مراد وہ مخص ہے جو بدلہ لینے میں صدیے تجاوز کرتا ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورجس نے اپنے اوپرظلم کیے جانے کا بدلہ لے لیا تو اب اس سے مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں O مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کےخلاف ہے جولوگوں برظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں'ان لوگول کے لیے در دناک عذاب ہے 0اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک بیضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے 0

(الشورى:٣٣\_١٩)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بين:

مسلمان جب كافر سے بدلہ لے لے تواس بدلہ لينے پراس مسلمان كوملامت كرنے كا كوئى جواز نہيں بلكه اس كافر سے بدلہ لینے کی وجہ سے اس مسلمان کی تعریف اور تحسین کی جائے گی اور اگر مسلمان کسی ظالم مسلمان سے بدلہ لے پھر بھی اس کو ملامت نہیں کی جائے گی' پس کا فرسے بدلہ لینا واجب ہے اور مسلمان سے بدلہ لینا مباح ہے اور مسلمان کو معاف کر دینامستحب

عام مسلمان اینے او پرزیادتی کرنے والے کوخودسز اوے سکتا ہے یا نہیں؟

اگر حکومت کے بجائے مسلمان خودا پنابدلہ لے تواس کی تین صورتیں ہیں:

(۱) اگرمسلمان کے بدن میں کوئی زخم آیا ہویا اس کا کوئی عضوضائع ہوا ہواور قاضی کے نزدیک بیرثابت ہو گیا ہو کہ پیخض اپنا قصاص لینے کا مجاز ہے تا ہم قاضی اس کومنع کرے گا کہ وہ ازخود قصاص نہ لے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرأت نہ کرے تا کہ کہیں خون ریزی کا دروازہ نہ کھل جائے اور اگر حکام کے نزدیک اس کے قصاص لینے کا حق ثابت نہ ہواور وہ قصاص لے لے تو اللہ تعالی کے نز دیک اس کا قصاص لینا جرم نہیں ہوگا اور حکام اور قانون کے نز دیک پہجرم ہوگا اور اس کوگرفتار کر کے قرار واقعی سزادی جائے گی۔

(۲) اگر کسی کے جرم کی سزا حد ہو جیسے زنا کی حدیا چوری کی حدثو کسی عام آ دمی کو بیسزا دینے کاحق نہیں ہے' اگر حاکم کے نز دیک اس کا جرم ثابت نہیں ہوا اور عام آ دمی نے اس کوسزا دی تو اس کو پکڑ کرسزا دی جائے گی کیونکہ عام آ دمی کواسینے ہاتھ میں قانون لینے کاحق نہیں ہے اور نہ عام آ دمی کوحد جاری کرنے کاحق ہے اور اگر حاکم کے نز دیک اس کا جرم ثابت ہواور کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتو اب دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا' کیونکہ اب اس کا وہ محل قائم نہیں رہا جس

جلدوتم

(٣) اگرکسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مالی حق ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے بہزورا پناحق وصول کر لے مثلاً

اس کی طرف تخواہ فکلتی ہو یا اس کا اس پر قرض ہو یا دَین ہو بیاس صورت میں ہے کہ مقروض یا مدیون کو اس کے حق کا علم

ہواورا گراس کو علم نہ ہوتو اگر صرف اس سے مطالبہ کرنے سے اس کا حق مل سکتا ہوتو پھر اس کو پکڑنا یا گرفتار کرنا جائز نہیں

ہواورا گرحض مطالبہ سے اس کوحق نیل سکتا ہو کیونکہ مقروض یا مدیون اس کے حق کا انکار کرتا ہواور اس کے پاس اپنے

حق پر گواہ نہ ہوں تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اب بھی اس کو پکڑنا یا اس کو گرفتار کرنا جائز ہے اور امام ابو حذیفہ

کزدیک اس صورت میں اس کو گرفتار کرنا جائز نہیں ہے (مقروض سے مراد ہے جس نے اپنی ضرورت کے لیے نجی

قرضہ لیا ہواور مدیون سے مراد ہے جس نے مدت معین کے ادھار یرکوئی چیز خریدی ہو )۔

قرضہ لیا ہواور مدیون سے مراد ہے جس نے مدت معین کے ادھار یرکوئی چیز خریدی ہو )۔

ظلم اور ناحق سرکشی گرنے والوں کےمصادیق

الشوریٰ: ۴۲ میں فر مایا:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں'ان لوگوں کے لیے درد ناک عذاب ہے O''

لیعنی جولوگ اسلحہ کے زور پرلوگوں کا مال چھین لیتے ہیں اور جبراً بھتہ لیتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے مواخذہ کرےاوران لوگوں کوڈا کا ڈالنے اور جبراً بھتہ لینے سے رو کے۔

مقاتل نے کہا:ظلم اور بغاوت ہے مرادیہ ہے کہ جولوگ علانیہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں' کھلے عام شراب پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں اور دیگر گناہ کرتے ہیں' حکومت پر لازم ہے کہ ان کو لگام دے اور ان کی ناک میں تکیل ڈالے۔

مقاتل نے کہا: اس سے مرادمشرکین ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں پرظلم کرتے تھے اور ناحق سرکشی کرتے

قادہ نے کہا: یہ آیت ہر تشم کے ظلم کرنے والوں کے لیے عام ہے۔ انکم ٹیکس اور دیگر شیکسوں کی تتحقیق

علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں: علامہ ابو بکر بن العربی نے کہاہے کہ بیآ یت:''مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں' (الشوریٰ:۴۲)سورہ تو بہ: ۹۱ کے مقابلہ میں ہے جس میں فرمایا ہے:

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِن سَبِيْلِ.

پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیگی کرنے والوں کےخلاف مواخذہ کی نفی فر مائی ہے اس طرح ظلم کرنے والوں کےخلاف مواخذہ کو ثابت فر مایا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ اگر سر براہ مملکت کسی ملک کے عوام پران کی آمدنی پرٹیکس لگا دے اور کوئی شخص اس پر قادر ہو کہ وہ فیکس نہ ادا کر سے تو اس کے لیے ٹیکس ادانہ کرنا جائز ہے یا نہیں 'ہمارے علاء میں سے علامہ سحون مالکی نے کہا: اگر وہ ٹیکس ادانہ کرنا جائز نہیں ہے اور علامہ ابوجع فراحمہ بن نصر مالکی نے کہا: اس کے لیے ٹیکس ادبانہ کرنا جائز ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جر ۱۲اص ۴۰ دارالفکر' بیروت'۱۴۱۵ھ)

جلددتهم

marfat.com

میں کہتا ہوں: حکومت نیک اس لیے لگاتی ہے کہ اس کواسلے خرید نے کے لیے مرکیں اور بل بنانے کے لیے مرمایہ چاہیے اس طرح فوج کو تخواہیں دینے کے لیے مرکاری ہپتالوں مرکاری اسکولوں کالجوں اور بوغورسٹیوں کے شاف اور اسا تذہ کو تخواہیں دینے کے لیے عدالتوں اور ججوں کے اخراجات اور تخواہوں کے لیے سرمایہ چاہیے۔ اس طرح اور دیگر کمکی اور قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے اور یہ حکومت کی مجبوری اور اس کی جائز ضرورت ہے اس ضرورت کو اموال ظاہرہ (تجارت کی فام اشیاء اور مصنوعات وغیرہ) پرز کو قاور عشرکی آمدنی سے پورا کیا جاسکتا ہے کیاں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اموال ظاہرہ سے زکو قاوصول نہیں کی جاتی بلکہ اموال باطنہ یعنی بینک اکاؤنٹ سے زکو قاوصول کی جاتی ہے۔

دوسرا المیدیہ ہے کہ ملکی اور قومی ضروریات کے علاوہ مرکزی اور صوبائی وزراء اور ان کے بے تحاشا شاف کے اخراجات ان کے سرکاری غیر ملکی دوروں اور ان کے تعیش اور الملوں تللوں کے اخراجات بھی تیکس کی آ مدنی سے پورے کیے جاتے ہیں ان کی تخواہیں اور ان کی مراعات کے اخراجات لا کھوں سے متجاوز ہیں اور مہنگائی کے اس دور ہیں جس خفص کی آ مدنی چھ ہزار روپ مان ہو اور اس پر پورے کنبہ کی کفالت کا بوجھ ہواس کو بھی ان وزیروں اور مشیروں کی شاہ خرچیوں کے لیے تیکس دیتا پڑتا روپ ماہا نہ ہوا ور اس پر پورے کنبہ کی کفالت کا بوجھ ہواس کو بھی ان وزیروں اور مشیروں کی شاہ خرچیوں کے لیے تیکس دیتا پڑتا ہے جب کہ دوائیوں سے لے کر کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات کی چیزوں پر اس کے علاوہ دہرا تہرائیکس لگا ہوا ہے اور پول عوام ابنی رگوں سے خون کو کشید کر کے سرکاری عملہ کی عیاشیوں کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں ایک وقت تھا کہ ۱۹۸۸–۱۹۵۸ تک مشرقی اور مغربی پاکستان کیا مثان ہے اور ہرصوبہ میں ساٹھ سے زیادہ صوبائی وزراء ہیں مشیروں کی تعداد الگ ہے 'پھران کا سٹاف ہے اور پاکستان کے باکستان کے ایک تان کے بہت ہوا حصوبوں پر مشتمل ہے اور ہرصوبہ میں ساٹھ سے زیادہ صوبائی وزراء ہیں مشیروں کی تعداد الگ ہے 'پھران کا سٹاف ہے اور پاکستان کے بجٹ کا بہت ہوا حصوبر کاری عملہ کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کی نذر ہوجاتا ہے

اہے مال کے حق اور عزت کے حق کومعاف کرنے کے سلسلہ میں علماء کے نظریات

اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ کسی مسلمان کا مال کسی دوسر ہے مسلمان پرنگلتا ہویا اس کی عزت کسی نے مجروح کی ہوتو آیا وہ اپنے مال یااپنی عزت کاحق معاف کرسکتا ہے یانہیں' امام مالک کے نز دیک وہ اپنے مال کاحق تو معاف کرسکتا ہے' اپنی عزت کاحق معاف نہیں کرسکتا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مواخذہ کرنے کا جواز ان لوگوں کے خلاف ہے جولوگوں پر

إِنَّمَا التَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ.

(الثوريٰ:۴۲) ظلم كرتے ہیں۔

جلدونهم

marfat.com

ما تعلی المت سینیت میں التوبہ:۹۱) نیکی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں اگر کوئی مسلم لان دوسر مسلم لان میں سرالی جق کومواف کر دیتا تھا تا ہی نیکی ہیں دیا ہیں۔ موان نیکر کی ایا نہیں

پی آگرکوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراپنے مالی حق کو معاف کر دیتا تو بیاس کی نیکی ہے اور اس سے مواخذہ کرنا جائز نہیں ہے اور آگرکوئی اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے تو بیاس کاظلم ہے اور ظلم کرنے والے پر گرفت کرنالازم ہےتا کہ وہ ظلم پر دلیر نہ ہو۔
سعید بن میتب نے کہا: نہ وہ اپنا مال چھوڑے اور نہ اپنی بے عزق کا بدلہ لینا ترک کرے کیونکہ کی مسلمان کے مال کو عصب کرنا اور اس کو بے عزت کرنا حرام ہے اور جب اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا تو جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنالازم آئے گا اور بیاللہ کے حکم کو تبدیل کرنا ہے اور بیجا تر نہیں ہے۔

ابن سیرین نے کہا: وہ اپنے مال کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے اور عزت کے حق کو بھی معاف کرسکتا ہے 'کیاتم نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے قصاص کے حق کومعاف کرسکتا ہے

امام ما لك نے مال كے حق كومعاف كرنے پراس مديث سے بھى استدلال كيا ہے:

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والدعلم کی طلب میں انصار کے فیلہ میں گئے ہماری سب سے پہلے حضرت ابوالیسر سے ملا قات ہوئی 'جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے اور ان کے غلام دونوں نے ایک قتم کی دھاری دار ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس صحائف کا ایک گھا تھا' حضرت ابوالیسر اور ان کے غلام دونوں نے ایک قتم کی دھاری دار اور معافری کیٹر ایہنا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا: اسے بچا! میں آپ کے چہرے پرغم و غصہ کے آثار دیکھ رہا ہوں' انہوں نے کہا: بنوترام کے فلال بن فلال شخص پر میرا مال تھا' میں اس کے گھرگیا' سلام کیا؛ پھر میں نے پوچھا: وہ خض کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا: ابن کل آگر کے گھا گھرے نکلا گھرے نکلا میں نے کہا: ابن نکل آگر کو گھا گھرے نکلا گیا ہیں نے کہا: ابن نکل آگر کو گھا گھا ہے تھے؟ اس نے کہا: ابن نکل آگر کو گھا پالے ہے کہا: اللہ گھر ہے بھی گھا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ گھتے ہیں اس باتھ ہے کول چھے تھے؟ اس نے کہا: میں قتم کہا کہ بیان کرتا ہوں اور جس آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ گھتے اس بولوں اور جس آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ گوت کول اور جھوٹ کے بین آپ سے بات کروں اور اس کے فلاف کروں حالانگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کے میان میں اور اس کے فلاف کروں حالانگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میان ہوں کھی اور اور آپ کھول پر میں نے اس کے قرض کی دونوں آپ کھول پر اور عین اور کی المی میان کو اور کی جس کے میان ورنوں آپ کھول پر کھا اور میرے کا نوں نے ساور کھا کہ درسول اللہ تعلیہ وسلم کے فرایا: جس نے کی مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کہا: میں اور کھا کہ درسول اللہ تعلیہ کو کہا دی ہور کھر سے سے میں دیا اس کو الحد میں اللہ علیہ وس کے میں مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کردیا اللہ تعلیہ کی مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کردیا اللہ تعلیہ کی مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کردیا اللہ تعلیہ کی مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کردیا اللہ تعالی اس کو میں معاف کے میں کو میں کو میان کے میں کو کی میں کو کیس کے میں کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی

(صحيح مسلم: الزيدُ رقم الحديث: ٤٨٧ رقم الحديث بلاتكرار: ٢٠٠٧ الرقم المسلسل: ٢٣٧٧)

یہ تو اس مقروض کے ساتھ نیکی ہے جوزندہ تھا اور جو قرض کی حالت میں مرگیا وہ اس نیکی کے زیادہ لائق ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١١ص ١٨-٨، دارالفكر بيروت ١٨١٥ه)

ہمارے نزدیک ان اقوال میں صحیح قول ابن سیرین کا ہے کہ انسان اپنے مال کاحق بھی معاف کرسکتا اور جان اور عزت کا حق بھی معاف کرسکتا ہے کہ انسان اپنے مال کاحق بھی معاف کرسکتا ہے کہ اللہ کے حق کومعاف کرنے کی دلیل ہے آیت ہے: نیکی کرنے والوں کے خلاف مواخذہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے (التوبہ: ۹۱) اور حضرت ابوالیسر کی حدیث مذکور الصدر ہے اور جان اور عزت کے حق کومعاف کرنے کی دلیل ہے

جلدوبم

آیت ہے: پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے (الثوری: ۴۰)اور حق قصاص کومعاف كرنے كى آيات بي اور به كثرت احاديث ميں ہے "و اعف عمن ظلمك" ، جوتم برظلم كرے اس كومعاف كردو۔ (الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٢٩٧٠)

## عزم عزيمة اور رخصت كالمعنى

الشوريٰ: ٣٣ ميں فرمايا: "اورجس نے صبر كيا اور معاف كرديا توبے شك ييضرور جمت كے كامول ميں سے بـ "-یعن جس نے اذبت اور تکلیف برداشت کرنے برصبر کیا اور اس کومعاف کر دیا جس نے اس کے اویرظلم کیا تھا اور اس سے بدلہ میں لیا اور اپنا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا تو اس کا پیصبر کرنا عزائم امور سے ہے اور بیالیا کام ہے جس کا بندہ کوعزم کرنا جائے کیونکہ بیابیا کام ہے جس کی دنیا میں تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور آخرت میں اس پراج عظیم ملتا ہے۔ اس آیت مین "عزم" کالفظ ہے علامہ حسین بن راغب اصفہانی اس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عزم کامعنیٰ ہے: ول میں کسی کام کا یکا اور پختہ ارادہ کر لیٹا 'خواہ کوئی اس کام سے کتنا ہی رو کے میں بیرکام ضرور کروں گا' اس لیے جن کاموں کواللہ تعالیٰ نے اصالةً فرض کیا ہے ان کوعزیمت کہتے ہیں اور کسی پیش آمدہ مشکل ما عارضہ کی بناء براس فرض میں جوآ سانی کردی جاتی ہے اس کورخصت کہتے ہیں جیسے وطن میں ظہر عصر اورعشاء میں چار رکعات فرض ہیں میعزیمت ہے اورسفر کی مشقت کی وجہ سے ان اوقات میں دور کعات فرض ہیں' اس کورخصت کہتے ہیں۔

(المفردات ج٢ص ٣٣٣، ملخصاً وموضحاً ، مكتبدنز ارمصطفى الباز ، مكه كرمه ١٣١٨ه)

علامه مجد الدين المبارك بن محمد الجزري التوفى ٢٠١ ه لك بين:

عزم کامعنیٰ ہے: وہ فرائض جن کوتمہارے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عزم کیا ہے' ایک قول ہیہ ہے کہ جس کام کے کرنے پر تمہاری رائے پختہ اورمؤ کد ہوگئی اورتم نے اس کام کوکرنے کا اللہ تعالی سے عہد کرلیا۔ حدیث میں ہے: اسے جاہیے کہ وہ پوری کوشش اور قطعیت سے سوال کرے۔

ليعزم المسئلة.

(صحِح البخاري: الدعوات: ۲۱ صحِح مسلم الذكر: ۸ مسنداحمه ج ۲ ص ۲۴۳ )

حضرت امسلمه نے فرمایا: "فعزم الله لی". الله نے میرے لیے قوت اور صبر کو پیدا کردیا۔ (صحیح مسلم البنائز: ۵) ایک اور حدیث میں ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے اول حصہ میں' پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یو چھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: رات کے آخری حصہ میں' آپ نے حضرت ابو بکر سے فر مایا: تم نے احتیاط پڑمل کیا اور حضرت عمر سے فر مایا: تم نے عزیمت پڑمل کیا۔ (سنن ابوداوُدُ الوتر: ٤ سنن بيهي جساص ٣٦ ـ ٣٥ منداحمه جسم ٣٠٩)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مرادية هي كه حضرت ابو بكر كوخد شه تفا كه كهيس نيند كے غلبہ سے وتر فوت نه ہوجائيں أس ليے انہوں نے احتیاط سے کام لیا اور وتر کو پہلے پڑھ لیا اور حضرت عمر کو اعتاد تھا کہ ان کو تبجد کی نماز پڑھنے کی قوت ہے اس لیے انہوں نے اصل کے مطابق وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھے اور بغیر احتیاط کے عزم میں کوئی خیرنہیں ہے کیونکہ جب تک قوت کے ساتھ احتیاط نہ ہوتو انسان ہلاک ہوجا تا ہے۔

ايك اور صديث ميس ب: "النوكوة عزمة من عزمات الله" يعنى زكوة الله تعالى كحقوق ميس سايك حق باور اس کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ (سنن ابوداؤ دُ الز کو ۃ:۵ سنن النسائی 'الز کو ۃ:۷۔۴ منداحمہ ج۵۵۲)

جلدوتهم

martat.com

ایک اور حدیث میں ہے: اللّٰد رخصت برعمل کرنے کوبھی اسی طرح پبند کرتا ہے جس طرح عزیمت برعمل کرنے کو پبند كرتا ب- (منداحمة جمص ١٠١ النهاية جمص ١٠١ و١٠١ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١٨ه) علامه محمد بن مكرم ابن منظور افريقي متو في اله ه لكھتے ہيں: عزم کامعنیٰ ہے: کوشش کرنا اور عزم کامعنیٰ ہے: تم نے اپنے دل میں جس کام کی گرہ باندھ لی اور عزم کامعنیٰ ہے: تم نے تسى كام كوكرنے كى سم كھالى " اولو العزم من الرسل " كامعنى ہے:وه رسول جنہوں نے الله تعالى سے كيے ہوئے عہد كو بورا کرنے کاعزم کیا 'تفسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام' حضرت ابراہیم علیہ انسلام' حضرت مویٰ علیہ انسلام اور حضرت سیدنا محم عليه الصلوة والسلام اولوالعزم رسل بين اورعزم كالمعنى صبرب عديث مين ب: حضرت سعد في كها: "فسلسها اصابنا البلاء اعتزمنا لذالك "مم يرجب مصيبة آئى توجم نے اس يرعزم كيا ليني صبر كيا اوراس مصيبة كوبرداشت كيا۔ ابن منظور نے ار م کے اور بھی بہت معانی لکھتے ہیں۔ (لسان العرب ج ۱ص ۱۳۰۰ وارصادر بیروت ۲۰۰۳ء) اور جسے اللہ تم راہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی صورت ہے 🔾 اور پ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہہ رہے ہوں گے کہ بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا' سنو! بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں O اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حمایتی نہیں ہیں جو ان کی مدد کر سکیل اور جسے اللہ مم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیرھی راہ نہیں ہے 0 تم اپنے رب کا جلددتهم

marfat.com

وی کے یا پردے کی اوٹ سے ' یا اللہ کی فرشتہ کو بھیج دے پس وہ اللہ کے تھم سے جو اللہ جاہے

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيْمُ ﴿ وَكَنْ إِلَكَ الْحَيْنَ الَّهِكَ رُوْحًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رہ وحی کرنے بے شک وہ بہت بلند' بے حد حکمت والا ہے O اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح

جلددتهم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

عمل:

آمْرِنَا مَاكُنْتُ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْرِيْمَانُ وَلِالْ فِيمَانُ وَلِانْ جَعَلْنَهُ

(قرآن) کی دحی کی ہے'اس سے پہلے آپ ازخود مینہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے'لیکن ہم نے اس

مُؤرًا نَهُدِ يُ بِهِ مَنْ نَشَاءُمِنْ عِبَادِنَا ﴿ إِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَّا اللَّهُ اللَّ

کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ ضرور صراط متقیم کی

صِرَاطِقُسْتَقِيْمِ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي كَا فَالسَّلُوتِ وَمَا

طرف ہدایت دیتے ہیں 0 اللہ کے راستے کی طرف جو آ انوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے

في الْارْضُ ألزالي اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُونُ ﴿

سنو!الله ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جےاللہ کم راہ کر دےاس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے: کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے Oاور آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کو دوزخ پر اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے 'کن انکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور ایمان والے کہدرہے ہوں گے کہ بے شک نقصان زدہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا' سنو بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں Oاور اللہ کے سواان کے کوئی جمایتی نہیں ہیں جوان کی مدد کر سکیس اور جے اللہ کم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیرھی راہ نہیں ہے O (ایشوریٰ:۲۶۔۳۲)

الله تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی نسبت کرنی چاہیے اور گمراہ کرنے کی نسبت شیطان۔۔۔۔ کی ملٹ کی فر

کی طرف کرتی جاہیے

الشوریٰ: ۴۴ کامعنیٰ ہے: اور جس کے لیے اللہ گم راہی کو پیدا کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گم راہ کرنے کے بعد اس کوسیدھی راہ پر لے آئے ماسوااس کے جس کواللہ تعالیٰ گم راہ کرنے کے بعد ازخود ہدایت دے دے۔ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: اس آیت میں بی تضریح ہے کہ گم راہ کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ (تفسیر کیبرج ہس ۲۰۸۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۸ھ)

بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پیدا فرما تا ہے جس کو بندہ اختیار کرتا ہے ورنہ جزاء اور سزا ہے معنیٰ ہوں گے اور بندہ جب کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے یا فخش اور بُرے کا مول کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے و پیے افعال پیدا کر دیتا ہے تاہم ہمارے نزدیک ہے کہنا مناسب نہیں ہے کہ گم راہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے اور بُر ائی کی نسبت بندہ کو اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے ہمرچند کہ ہدایت اور گم راہی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہیں لیکن کہنا یوں چاہیے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ''اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے۔ کیا دنیا میں واپس جانے کی اس کے بعد فرمایا: ''اور آپ دیکھیں گے کہا دنیا میں واپس جانے کی

جلددتهم

marfat.com

تبيأر القرأر

الشوري ٢٣: ٥٣ \_\_\_ مام

کوئی صورت ہے؟''

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کو طلب كريس كے اور اس متم كى آيات قرآن مجيد ميں بہت بيں ليكن ان كو دنيا ميں واپس نہيں بھيجا جائے كا كيونكه الله تعالى كوعلم ہے کہ اگران کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھروہی کام کریں گے جووہ اس سے پہلے کرتے رہے تھے۔

الشوريٰ: ٣٥ ميں فر مايا: ''اور آپ ان كوديكھيں كے كہ جب ان كودوزخ پر اس حال ميں پيش كيا جائے گا كہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہول گے کن انگھیوں سے دیکھرہے ہوں گے '۔

اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں قیامت کے دن کفار کے بینا ہونے کا ذکر

ہے اور دوسری آیت میں نابینا ہونے کا ذکر ہے۔

یعنی وہ پوری طرح آئکھیں کھول کرنہیں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کوئی شخف اس چیز کو دیکھتا ہے جواس کو بہت پسند اورمرغوب ہواورجس چیز سےانسان بہت خوف ز دہ اور دہشت ز دہ ہواس کوتھوڑی سی بللیں اٹھا کر دیکھتا ہے' خصوصاً اس چیز کو جس کا منظر بہت خوفناک اور بہت دہشت ناک ہو۔

اس آیت یر بیاعتراض موتا ہے کقر آن مجید میں ایک جگه برہے:

اور الله قیامت کے دن ان کومونہوں کے بل اٹھائے گا'اس

وَفَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِلْيَةَ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْيًا وَبُكْمًا قَ صُمًّا . (بن اسرائيل:٩٤)

وقت بیاندھ' بہرے اور گونگے ہوں گے۔

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ کفار قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے اور الشوریٰ: ۴۵ سے بیمعلوم ہوا کہاس وفت وہ بینا ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے ابتداء میں وہ بینا ہوں اور بعد میں ان کی بینائی سلب کرکے ان کواندھا کر دیا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار کا ایک گروہ بینا ہواور دوسرا گروہ اندھا ہو۔

نیزاس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: ''سنو!بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہیں'۔

معتزلہ یہ کہتے ہیں: جس طرح کفار ظالم ہیں اسی طرح فساق بھی ظالم ہیں' پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کر کے بغیرتو بہ کے مرگیا اس کو دائمی عذاب ہو گا' اس کا جواب یہ ہے کہ قر آ ن مجید میں جب ظالم کا لفظ مطلقاً آ ئے تو اس

سے کافرمراد ہوتا ہے جبیا کہ اس آیت میں ہے:

ظلم کرنے والے کا فر ہی ہیں 🔾

وَالْكُفِي وَنَ هُوالظُّلِمُونَ ۞ (البقره:٢٥٢) کیونکہ جب منداورمندالیہ دونوںمعرفہ ہوں اوران کے درمیان ضمیرفصل ہوتو پھرمند کا مندالیہ میں حصر ہوتا ہے۔اور

اس کی تاکیداس کے بعدوالی آیت سے ہوتی ہے:

الشورىٰ: ٣٦ ميں فرمایا: ' اور الله کے سواان کے کوئی حمایتی نہیں ہیں جوان کی مدد کرسکیں اور جسے اللہ گم راہ کر دے اس کے لیے کوئی سیدھی راہ نہیں ہے 0''

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ کفار جن بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہوہ قیامت کے دن ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نہیں کر مکیں گے اور ان کا مقصد نا کام ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :تم اپنے رب کا حکم مان لواس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جواللہ کی طرف سے ملنے والانہیں ہے'اس

دن نہ تہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تہمارے لیے انکار کی کوئی تنجائش ہوگی 0 پس اگر یہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا تگران بنا کرنہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت مجھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوجا تا ہے اور اگر ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت باشکراہے 0 تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے'وہ جو چاہے بیدا کرتا ہے'وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے معلم والا' کو چاہے بیٹے عطا فرمائے 0 یا جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بے اولا دکر دے' وہ بے صدعلم والا' بہت قدرت والا ہے 0 (الشور پی دے۔ ۵)

وعداور وعیدسنانے کے بعدانسان کواللہ پرایمان لانے کی دعوت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالح اور آخرت میں اجر و تواب کی بشارت دی تھی اور ایمان نہ لانے اور اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی پر قیامت کے دن عذاب کی وعید سائی تھی اور ان خبروں سے مقصود یہ تھا کہ انسان اللہ تعالی پر ایمان کے آئے ہے 'اس دن کتا نے سے مراوموت کا دن ہے' اس فر مایا ہے کہتم اس دن کے آئے سے پہلے ایمان کے آؤ جو ملنے والانہیں ہے' اس دن سے مراوموت کا دن ہے' یا قیامت کا دن ہے اور یہ دونوں دن ملنے والے نہیں ہیں اور موت کے وقت انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی غیب کی خبروں کے وقوع کا مشاہدہ کر لیتا ہے' اس لیے موت کے وقت ایمان لا نا مفید ہوگا اور نہ قیامت کے دن اور اس دن اللہ کے عذاب سے انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہوگی اور اگر انسان اس دن دنیا میں کیے ہوئے بُرے کا موں کا انکار کر ہے قو اس کا یہ انکار کرنا بھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور اگر انسان اس دن دنیا میں کیے ہوئے بُرے کا موں کا انکار کر ہے تو اس کا یہ انکار کرنا بھی اس کے لیے کھی مفید نہیں ہوگا 'اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو تبای دیے ہوئے فر ما تا ہے کہ اگر بیلوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کواس سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے' ہم نے آپ کوان کے اور پڑران اور محافظ بنا کرنہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف دین اسلام کو پہنچا دینا تھا سووہ آپ نے بہنچا دیا۔

انسان کے کفر کا سبب

اس کے بعد فر مایا:''اور بے شک جب ہم انسان کواپنے پاس سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اوراگران کے گناہون کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو بے شک انسان بہت ناشکراہے O''

آیت کے اس حصہ میں یہ بتایا ہے کہ کفار کی اپنے فداہب باطلہ پراصرار کرنے کی وجہ کیا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں وافر مقدار میں نعمتیں حاصل ہوئی' جس کی اور بہت سے لوگوں پران کو ریاست حاصل ہوئی' جس کی وجہ سے ان میں تکبراورغرور پیدا ہوگیا اور حق کی پیروی کرنے میں ان کو عار محسوس ہونے لگا' اس لیے فر مایا:'' اور بےشک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت چھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے'' چھانے کا لفظ اس لیے فر مایا کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ بہت معمولی نعمت ہے' جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو' پھر فر مایا: اور جب ان پرکوئی مصیبت آتی ہے' مثلاً کوئی بیاری یا تنگ دسی تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے' یعنی جب ہم اس کو خمتیں اور راحیس عطا فر ماتے ہیں تو یہ ہماراشکرا وا نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو اپنی عقل اور فہم کا نتیجہ سمجھتا ہے اور جب ہم اس پرکوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو یہ اس مصیبت میں تو بہ اور استعقار کرکے ہماری طرف رجوع نہیں کرتا۔

الثوریٰ: ۵۰\_۴۹ میں فرمایا:''تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے ُ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے' وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے یا جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کردے اور جس کو چاہے بے اولا دکر

جلددتهم

دے وہ بے حدملم والا بہت قدرت والا ہے 0'' مذکر اور مؤنث کی پیدائش کی علامات

ان آ یوں میں یہ بتایا ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور ہر چیز اس کے ذمی قدرت اور ذمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور ہم چیز اس کے ذمی قدرت اور ذمینوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور اس کی قدرت کے آثار میں سے بیہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اولاد کی نعت سے نواز تا ہے اور جس کو چاہے محروم رکھتا ہے اگر شو ہر اور یوی دونوں یا نجھ ہوں اور وہ یہ چاہیں کہ ان کے اپنے نطفہ اور نسوائی انٹرے سے اولاد ہوتو کسی طریقہ ہے جسے ان کی اولاد وہوتو کسی طریقہ ہے جسے اولاد ہوتو کسی طریقہ ہے جسے اولاد وہوتو کسی طریقہ ہے جسے اولاد وہوتو کسی ان کی ان کی اولاد وکنوں کے اولاد کی خرای ہوئی ہوئیا نہ کے اس سلسلہ میں حسب فہ ہل احادیث ہیں :

مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہونا ہے جب بید دونوں پانی جمع ہوجا نمیں تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ پالے اللہ اللہ کے جم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے کہ وہ بی پر غلبہ پالے اللہ اللہ کی حسول کے جواب میں فرمایا:

مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہونا ہے جب بید دونوں پانی جمع ہوجا نمیں تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ پالے اللہ اللہ کے حکم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے کہ وہ بی بی نوالہ بیا کے تو اللہ کے حکم سے مؤنث پیدا ہوتی ہے کہ وہ بی جورت کا پانی کرتے چاہی کہ ایک عورت نے درمول اللہ علیہ وہ ہو اسے اور وہ پانی کود کی لے لئو اللہ علیہ وہ ہوں تا ہے اور وہ پانی کود کی لے لئو ایک ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر خرمایا: اس کور ہے درموت سے کہا نے جب عورت کی پانی پر غالب ہوتو بچوا کے وہ کی کے مشابہ ہوتا ہے تو ای وہ جسے ہوتا ہے دور جس کی بیانی پر غالب ہوتو بچوا کے درمایا: اس کور ہے درموت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا کے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا ہے ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا کے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتا ہے۔ (سمج سام ہوتا ہے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا کے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بچوا کے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بھوا کے اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتو بھولی کے دور کے ایک عورت کے بودی کے دور ک

سنن النسائي رقم الحديث: ١٩٤ منن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠٠ ، جامع المسانيد واسنن مندعا تشرقم الحديث: ١٢٦٢) انبياء بيهم السلام كواولا دعطا فرمان كي تفصيل

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١١٨ صلصة بين كه نقاش نے كہا ہے كه:

ہر چند کہ اس آیت کا تھم عام ہے لیکن ہے آیت بالخصوص انبیاء کیہم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے محضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صرف بیٹیاں دیں ان کو بیٹی ہیں دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوصرف بیٹے دیئے ان کو بیٹیاں نہیں دیں اور حضرت آدم علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ ورخضرت اساعیل اور حضرت اسی علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے اور بیٹیاں دیں آپ کو تین بیٹے دیئے: حضرت قاسم محضرت عبداللہ ان کو الطبیب اور الطاہر بھی کہا جاتا ہے نیہ دونوں صاحبز ادے حضرت خدیجہ سے ہوئے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم بیہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے اور چار بیٹیاں دیں: حضرت زین خضرت ام کلثوم محضرت اور حضرت والمحمد میں اللہ عنہا کے بطن سے ہوئے اور جار بیٹیاں دیں: حضرت زین خضرت ام کلثوم محضرت ویہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاں نیہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن خورت خدیجہ مالسلام سے اولا دنہیں ہوئی جیسے حضرت کی اور حضرت عسی علیہا السلام ۔

خلاصہ بیہے کہ اولا دہونے یا نہ ہونے یا ذکر یا مؤنث ہونے میں ہرضی کے لیے کی نہ کی نیکی نیکی میں نمونہ ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن ج١٦ص ٢٦ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

بٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پرمقدم کرنے کی وجوہ

الثوريٰ: ٣٩ ميں الله تعالیٰ نے فرمايا ہے: ' وہ جس کو چاہے بيٹياں دے اور جس کو چاہے بيٹے عطا فرمائے''اس آيت ميں

جلدوتم

marfat.com

بیٹیاں دینے کو بیٹے دینے پر مقدم فرمایا ہے' امام رازی نے اس تقذیم کی حسب ذیل وجوہ بیان فرمائی ہیں:

(۱) جیٹے کا پیدا ہونا خوثی کا باعث ہے اور بیٹی کا پیدا ہوناغم کا باعث ہے اگر پہلے بیٹے کا ذکر فرما تا اور پھر بیٹی کا تو انسان کا ذہن خوثی سے غم کی طرف منتقل ہوتا اور جب پہلے بیٹی دینے کا ذکر فرمایا ور پھر بیٹا دینے کا تو انسان کا ذہن غم سے خوثی کی طرف منتقل ہوگا اور بیرکریم کی عطا کے زیادہ لائق ہے۔

(۲) جب الله تعالیٰ پہلے بیٹی دیے گا تو بندہ اس پرصبر اور شکر کرے گا کیونکہ الله تعالیٰ پر کوئی اعتر اضنہیں ہےاور جب اس کے بعد الله تعالیٰ بیٹا دیے گا تو بندہ جان لے گا کہ بیہ الله تعالیٰ کافضل اور اس کا احسان ہے 'پھر اس کا شکر اور اس کی اطاعت زیادہ کریے گا۔

(۳) عورت کم زوراور ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے اس لیے عورت کے ذکر کے بعد مرد کے ذکر کرنے میں پہ حکمت ہے کہ جب عجز اور حاجت زیادہ ہوتا اللہ کی عنایت اور اس کافضل زیادہ ہوتا ہے۔

(٣) عموماً ماں باپ کے نزدیک بیٹی کا وجود حقیر اور نا گوار ہوتا ہے 'زمانہ جاہلیت میں عرب بیٹیوں کوزندہ فن کر دیتے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذکر کو بیٹوں کے ذکر کو بیٹوں کے ذکر پر مقدم کر کے بیے ظاہر فر مایا کہ لوگوں کے نزدیک بیٹی حقیر اور نا گوار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹی مرغوب اور بیندیدہ ہے 'اس لیے اس نے بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم فر مایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی بشر کے لیے مکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسوا وہی کے یا پردہ کی اوٹ سے 'یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہوہ وہ وہی کرے 'بے شک وہ بہت بلند' بے حد حکمت والا ہے ١٥ سی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وہی کے 'اس سے پہلے آپ ازخود یہ بیس جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے 'لیکن ہم نے اس کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ ضرور صراط متنقیم کی طرف ہوایت ویتے ہیں ١٥ اللہ کے راستے کی طرف جوآسانوں اور زمینوں کی ہرچیز کا مالک ہے' سنو! اللہ ہی کی طرف تمام کا م لو شتے ہیں ٥ (الثوریٰ: ٥٥ سے ۱۵)

الله تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں

علامه ابوالحس على بن محمر الماور دى التوفى • ٣٥ ه لكھتے ہيں:

نقاش نے بیان کیا کہ اس آیت کے نزول کا سب یہ ہے کہ یہود نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا اور اس کی طرف دیکھا' اس وقت ہے آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں فرمایا ہے:" اور کسی بشر کے لیے میمکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسواوجی کے بہاں وحی کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا: اس کے قلب میں کسی معنیٰ کوڈال دیا جاتا ہے کی وہ الہام ہے۔

(٢) زہير بن محمد نے كہا: اس كوخواب ميں كوئى چيز دكھائى جاتى ہے۔

اس کے بعد فر مایا: ''یا پردہ کی اوٹ سے ''۔ زہیر نے کہا: جیسے اللہ تعالی جفرت موئی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ پھر فر مایا: ''یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے پس وہ اللہ کے تھم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کرئے ' زہیر نے کہا: اس سے مراد حضرت جبریل ہیں اور اس وحی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام سے خطاب ہوتا ہے ' انبیاء علیہم السلام بالمشافہہ فرشتے کودیکھتے ہیں اور اس کا کلام سنتے ہیں اور اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروحی لاتے تھے۔

جلددتهم

## marfat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: حضرت جریل علیہ السلام ہرنی پر نازل ہوئے لیکن ہمارہ نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم اور حضرت عیسی اور حضرت موسی اور حضرت ذکر یا صلوات الله علیہ و بعین کے سوا ان کو کسی نیمیں و یکھا اور ان کے علاوہ دوسر نیمیوں پروتی الہام کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ (انکت والعون نے مصر ۱۲۳ وارانکت العلمیہ نیروت)

یہ اس آیت (الشوری : ۵۱) کی مخضر تفییر ہے 'اس میں الله تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کی تمین صورتیں بیان فر مائی ہیں:
(۱) الله تعالیٰ وحی فر مائے 'پروہ کی اوٹ سے کلام فر مائے 'یا فرشتہ کے ذریعہ کوئی پیغام جھیے 'اس آیت کی تفییر میں مفسرین نے وحی پرمفصل بحث کی ہے ہرچند کہ ہم جمیان القرآن کی جلد اول میں اس پر بحث کر بھیے ہیں لیکن آیت کی مناسبت سے بہاں بھی پرمفصل بحث کی ہے ہرچند کہ ہم جمیان القرآن کی جلد اول میں اس پر بحث کر بھیے ہیں لیکن آیت کی مناسبت سے بہاں بھی کی کھر وری امور بیان کریں گئے ضرورت وحی اور جوت وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے ضرورت وحی اور جوت وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے ضرورت وحی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے متام بیان کریں گے۔ فنقول و بالله التو فیق و به الاستعانة یلیق

علامدابن اثيرجزري لكصة بين:

حدیث میں وحی کا بہ کثرت ذکر ہے؛ لکھنے ٔاشارہ کرنے ' کسی کو بھیجنے 'الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (نہایہ جہمس۱۲۳ مطبوعہ مؤسسة مطبوعاتی ایران ۱۳۷۴ھ)

علامه مجد الدين فيروز آبادي لكھتے ہيں:

اشاره ٔ لکھنا ٔ مکتوب ٔ رسالة ٔ الہام ٔ کلام خفی ٔ ہروہ چیز جس کوتم غیر کی طرف القاء کرواسے اور آ واز کووجی کہتے ہیں۔ (قاموں جہم ۵۷۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ، بیروت ٔ ۱۳۱۲ھ)

علامه زبيدي لكصة بين:

وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرما تا ہے۔ ابن الانباری نے کہا: اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کولوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کولوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے 'لوگ ایک دوسرے سے جوخفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنیٰ ہے 'قرآن مجید میں ہے:

وراس طرح مم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر بی کا اور اس طرح مم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر بی کا والْجِنِّ يُوْرِيْ بَعْضُهُ وَ إِلَى بَعْضِ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوْرًا. وَثَمْن بنا دیا جو خفیہ طور سے ملمع کی ہوئی جھوٹی بات (لوگوں کو) دھوکا (الانعام: ۱۱۲) دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔

اورابوا بحق نے کہا ہے کہ وحی کا لغت میں معنیٰ ہے: خفیہ طریقہ سے خبر دینا' اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں' ازہری نے کہا ہے: اسی طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں' اشارہ کے متعلق بیر آیت ہے:

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِعُوابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ أَنْ مُورَرِيا إِنِي قُوم كَسامَے (عبادت كے) جمرہ سے باہر نكك سَبِيْحُوابُكُورَةً وَعَيْشِيًّا ۞ (مريم ١٢) بي كيا كرو ٥٠ بي ان كي طرف اشارہ كيا كرة صبح اور شام (الله كي ) تبيح كيا كرو ٥٠ سَبِيْحُوابُكُورَةً وَعَيْشِيًّا ۞ (مريم ١٢)

اورانبیاء کیہم السلام کے ساتھ جوخفیہ طریقہ سے کلام کیا گیااس کے متعلق ارشاوفر مایا: وَمَا كَانَ لِبَشَرِآنَ یُکِلّمَهُ اللّهُ اِلّاوَحْیّاً وَمِنْ وَلَاّنِیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰ

ۅٙڡۘٵػٙٲؽٙڸؠۺؘڔۣٲڬؿؙػؚڸؚؠٷ۩ڵٷٳڷڒۅؘڂؾٵٛۅٛڡؚؽ۬ٷڒٳۧؽ ڿٵڽ۪ٵۮؚؽۯڛڶڗڛؙٷڷڒڣؽٷڿؽؠؚٳۮ۬ؽ؋ڡٙٵؽؾٵٚٷ

(الشورى: ۵۱) سے وہ پہنچائے جواللہ چاہے۔

سے یا پردے کے پیچھے سے' یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس کے حکم

جلدوتهم

تبيار القرآر

Marfat.com

بشر کی طرف وحی کرنے کامعنیٰ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے یا الہام کے ذریعہ یا خواب کے ذریعہ کی اللہ خاب نازل کی تھی کتاب نازل کی تاب نازل کیا اور یہ سب اعلام (خبر دینا) ہیں اگر چہان کے اسباب مختلف ہیں۔

(تاج العروس في ١٥٥٠ مطبوعة الخيرية مصر ٢٠١٥)

علامہ راغب اصنبہانی لکھتے ہیں: وحی کا اصل معنیٰ سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے 'یہ اشارہ بھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے اور بھی محض آ واز سے ہوتا ہے 'بھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور بھی لکھنے سے ہوتا ہے 'جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے 'یہ القاء بھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی ان کو بھی اس کا کلام سنائی دیتا ہے' جیسے حضرت جرئیل علیہ السلام کی خاص شکل میں آتے تھے۔ اور بھی کسی کے دکھائی دیے بغیر کلام سنا جاتا ہے 'جیسے حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور بھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں ہے: جرئیل نے میرے دل میں باب ڈال دی 'اس کو نفث فی السوو ح کہتے ہیں اور بھی یہ القاء اور الہام کے ذریعہ ہوتا ہے 'جیسے اس آیت میں ہے:

اورہم نے موکیٰ کی مال کوالہام فرمایا کہان کو دودھ بلاؤ۔

<u> وَٱوْحَيْنَآ إِلَى ٱقِرْمُوْسَى ٱنْ ٱرْضِعِيْهِ</u>.

(القصص: ۷)

اور بھی بیالقا آسخیر ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے: دُاوْ حَی دَبُّكِ إِلَى النَّحْ لِ اَنِ الْجَیْلِ اَنِ الْجَیْلِ اِن الْجَیْلِ اِن الْجَیْلِ اِن الْجَیْلِ اِن اللَّهِ اِن اللَّهِ اِن اللَّهِ اِن اللَّهُ اِن اللَّهُ اِن اللَّهُ اِن اللَّهُ اِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ بہاڑوں میں' درختوں میں اور ان چھپر یوں میں گھر بنا جنہیں لوگ

اونچابناتے ہیں 0

اور بھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے: نبوت منقطع ہوگئ ہے اور سیج خواب باتی رہ گئے ہیں۔ (المفردات ص۵۱۷\_۵۱۵ملخصاً مطبوعہ المکتبة الرتضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی نے بھی وحی کامعنی بیان کرتے ہوئے کم وبیش یہی لکھا ہے۔

(لسان العرب ج١٥ص ٣٨١ ـ ٣٤٩ مطبوعه نشر ادب الحوذه ، قم ايران )

علامه بدرالدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنی پیکھاہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جا تا ہے وہ وحی ہے۔

(عدة القاري ج اص ١٩ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٣٨هـ)

اورعلامة تفتازانی نے الہام کامعنی بیربیان کیا ہے:

ول میں بہطریق فیضان کسی معنیٰ کوڈ النا' بیالہام ہے۔ (شرح عقائد سنی ص ۱۸ مطبوعہ نور محراضح المطابع ' کراچی )

ضرورت وحی اور ثبوت وحی

انسان مدنی الطبع ہے اور مل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک مکبڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور افزائشنسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے ۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہوتو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طافت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کرلے گا۔ اس لیے عدل اور انصاف کو قائم

جكددتهم

marfat.com

474

کرنے کی غرض ہے کسی قانون کی ضرورت ہے اور بہ قانون آگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپخ مفادات شامل کرے گا'اس لیے بہ قانون مانوق الانسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تا کہ اس میں کسی کی جانب دار کی کا شائبہ اور وہم و گمان نہ ہواور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہوسکتا ہے۔ جس کاعلم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

انسان عقل سے خدا کے وجود کومعلوم کرسکتا ہے عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قیامت کے قائم ہونے انسان عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قائم ہونے و خشر ونشر اور جزاء وسزا کو بھی عقل سے معلوم کرسکتا۔ وہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے مفصل احکام کومعلوم نہیں کرسکتا۔ وہ عقل سے بیہ جان سکتا کہ اس کا شکر سے بیہ بیں جان سکتا کہ اس کا شکر سے بیہ بیٹ جان سکتا کہ اس کا شکر سے دوگا اور اس کا نام وجی ہے۔

الله تعالی نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی د نیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر اوا کرے ۔ بُرے کا موں اور بُری خصلتوں سے بچے اور اجھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے اور اللہ تعالی کی عبادات کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح ادا کی جائیں وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کاعلم صرف اللہ تعالی کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء' کپڑوں اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے از دواج کی ضرورت ہے'لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیران چیزوں کو حاصل کیا جائے تو بیزی (خالص) حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو بیٹ عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کاعلم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہوسکتا ہے اور اس کا نام وحی ہے۔

بعض چیزوں کوہم حواس کے ذریعہ جان لیتے ہیں جیسے رنگ آواز اور ذاکقہ کواور بعض چیزوں کوعقل سے جان لیتے ہیں جیسے دواور دوکا مجموعہ چارہ ہے جانا لیتے ہیں جیسے دواور دوکا مجموعہ چارہ ہے مانا جانا جانا ہے ہیں گئی ہے مثلاً نماز کا کیا طریقہ ہے گئے ایام کے روز نے فرض ہیں ذکوۃ کی کیا مقدار ہے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اسکتا ہے نہیں جانا سے ہانا ہے اور کس چیز کا کھانا حالات کے کسی شعبہ کوہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے 'اس کو جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور دہ ہے دی ۔

بعض اوقات حواس غلظی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹے ہوئے شخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ فخض کو کرخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ شخص کو پیٹے پیٹے کے دی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطی کرتی ہے ۔ شخص کو پیٹی چرکڑ دی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطیوں پر عقل تنبیہ کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے مثلاً عقل یہ شرورت مند کو مال نہ دیا جائے مال کو صرف اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے اور جس طرح حقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے اسی طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت

ہے۔ وی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نبی کوجو چیز بتلا تا ہے وہ وقی ہے اور نبوت کا ثبوت مجزات سے ہوتا ہے' اب یہ بات بحث طلب ہے کہ دی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہوجاتا' مثلاً ایک شخص کسی کوئل کر دیتا اور کہتا: مجھ پروی اتری تھی کہ اس شخص کوئل

marfat.com

کر دو۔ایک مخص بہزورکس کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا اور کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کرلو' اس لیے ہرکس و ناکس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی شخص کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہو۔ لہذا وجی کا دعویٰ صرف نبی ہی کرسکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرےگا۔

ایک سوال بیہوا کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وجی لے کرآتا ہے تو نبی کو کیسے یفین ہوتا ہے کہ بیفرشتہ ہے اور بیاللہ کا کلام لے كرآيا ہے امام رازى نے اس كايہ جواب ديا ہے كه فرشته نبى كے سامنے اپنے فرشته ہونے اور حامل وحى البى ہونے ير معجز ه بیش کرتا ہےاورامام غزالی کی بعض عبارات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کوالیں صفت عطا فرما تا ہے جس سے وہ جن' فرشتہ اور شیطان کوالگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں ٔ جانوروں اور نباتات اور جمادات کوالگ الگ پہچانتے ہیں کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔

وحی کی اقسام

بنیادی طور پروی کی دونتمیں ہیں: وی مثلؤ اور وحی غیرمثلوْ اگر نبی صلی اللّه علیہ وسلم پرالفاظ اور معانی کا نزول ہوتو یہ وحی مثلو ہے اور یہی قرآن مجید ہے اور اگرآپ پر صرف معانی نازل کیے جائیں اور آپ ان معانی کواپئے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیرمتلو ہے اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صیحہ میں بیان کیا گیاہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بھی بھی وحی گھنٹی کی آ واز کی طرح (مسلسل) آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے یہ وی (جب)منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یا د کر چکا ہوتا ہوں اور بھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے' وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھو وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یا د کرتا جاتا ہوں۔حضرت عائشہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ شخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہدر ہا ہوتا تھا۔ (صحیح ابخاری جامع، مطبوعہ نورمحمراصح المطابع، کراچی، ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث پریسوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی صرف دوصور تیں بیان کی بین اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدرالدین عینی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی جا ہے تا کہان میں تعلیم اور افادہ اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے اور بیانصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غلبہ ہواوروہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہوجائے اور صلصلة البحبوس (تھنٹی کی آواز)سے یہی پہلی شم مراد ہے اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور بید دوسری قتم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہوکر آپ

ہے کلام کرتا تھا۔

نبی صلی الله علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قتم کی تشبیہ گھنٹی کی آ واز کے ساتھ دی ہے جس کی آ واز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا'اس میں آپ نے بیر متنبہ کیا ہے کہ جس وقت بیروحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی **ہیبت ط**اری ہوتی ہےاور وہ قول آ پے کو حاصل ہو جاتا ہے کیکن اس قول کے تقل کی وجہ سے اس وقت آ پے کو اس کا پتانہیں

martat.com

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گھنٹی کی آ واز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنیٰ اور پیغام نہیں ہوتالیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آ واز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جب ٹیلی گرام دینے کاعمل کیا جاتا ہے تو ایک طرف سے صرف تک تک کی آ واز ہوتی ہے اور دوسر سے طرف اس سے پورے بورے جملے بنا لیے جاتے ہیں اس طرح یہ ہوسکتا ہے کہ وحی کی بیر آ واز بہ ظاہر صرف گھنٹی کی مسلسل ٹنٹن کی طرح ہواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پورے بورے و بلیغ جملے موجود ہوں۔

علامه بدرالدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) کلام قدیم کوسننا جیسے حضرت موکی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا 'جس کا ذکر قر آن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا 'جس کا ذکر آٹار صحیحہ میں ہے۔
  - (۲) فرشتہ کی رسالت کے واسطہ سے وحی کا موصول ہونا۔
- (۳) وحی کو دل میں القاء کیا جائے 'جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی کی جاتی تھی اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تشخیر کے معنیٰ میں ہوتا ہے۔

علامه ميلى في الروض الانف (جاص١٥٣-١٥١ مطبوعه ملتان) ميس نزول وحي كي بيسات صورتيس بيان كي مين:

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کونیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے۔
- (٢) تھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے۔
- (٣) نبي صلى الله عليه وسلم ك قلب ميس كوئي معنى القاء كيا جائه -
- (س) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبرئیل آپ کے باس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئیں' حضرت دحیہ کی شکل میں آنے کی وجہ بیتھی کہ وہ حسین ترین شخص تھے' حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈ ال کر چلا کرتے تھے' مباداعور تیں ان کو دکھے کرفتنہ میں مبتلا ہوں۔
- رمی و پر ایس این اصلی صورت میں آئیں اس صورت میں ان کے چھسو پر تھے جن سے موتی اور (۵) حضرت جرائیل آپ کے پاس اپنی اصلی صورت میں آئیں اس صورت میں ان کے چھسو پر تھے جن سے موتی اور یا قوت جھڑتے تھے۔
- (۱) الله تعالى آپ سے يا تو بيداري ميں برده كى اوٹ سے ہم كلام ہوجيسا كەمعراج كى شب ہوا' يا نيند مين ہم كلام ہو' جيسے

Riske

marfat.com

جامع ترندی میں ہے: اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فر مایا: ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں۔ دری برنوں میں اس کے چیز کی شعب

(2) امرافیل علیہ السلام کی وی کی کونکہ فعمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپر دکر دیا گیا تھا اور

وہ نین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وہی لاتے ہے 'پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ

السلام کے سپر دکر دیا گیا اور مسند احمہ میں سندھیج کے ساتھ شعبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی

عمر میں مبعوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض

عمر میں مبعوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض

کلمات اور بعض چیز دول کی خبر دیتے تھے اس وقت تک آپ پر قر آن مجید نازل نہیں ہوا تھا اور جب تین سال گزر گئو تو کمات اور بعض چیز دول کی خبر دیتے تھے اس وقت تک آپ پر قر آن مجید نازل ہوا' دی کھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے 'پھر میں سال آپ پر آپ کی زبان میں قر آن مجید نازل ہوا' دی سال مکہ میں اور دی سال مدینہ میں اور تر یہ شوسال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ البتہ واقد کی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپر دنہیں کیا گیا۔

ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپر دنہیں کیا گیا۔

(عدة القاري ج اص ۴٠ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٢٨ه)

الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس ہے ہم کلام ہونے کے متعلق شارعین حدیث کی شخفیق

مفسرین نے اس چیز میں بحث کی ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا' آیا اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے یانہیں؟ صاحب کشاف اور بعض دیگر مفسرین نے کہا: آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فر مایا' کیونکہ قرآن مجید میں فر مایا ہے:'' اور کسی بشر کے لیے بیم کمکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ماسوا وی کے یا پردہ کی اوٹ سے یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے''۔الائیۃ (الشوریٰ:۵۱)

قرآن مجیدی اسی آیت کی بناء پر حضرت عائشہ نے اس بات کا انکار کیا کہ شب معراج سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ (صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۰۲۸)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٦ هاس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

marfat.com

الم القرار

444

دیکھوں گا۔ وجہ استدلال بیہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرنا جائز ہے اگر ان کومعلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے تو وہ اس کو دیکھنے کا سوال نہ کرتے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وُجُوْدًا يَوْمَمِ إِلَاضِرَةً كَالِي مَا بِهَا كَاظِرَةً ٥ م کھے چہرے اس دن تروتازہ ہوں کے 10سینے رب کی (القيامة: ٢٢\_٢٣) طرف د كيور بهول ك 0

وجداستدلال بیہ ہے کداللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بیاحسان قرار دیاہے کدوہ آخرت میں اس کی طرف دیکھیں مے اور جب بندوں کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھناممکن ہے تو دنیا میں بھی دیکھناممکن ہے' کیونکہ احکام عقلیہ کے لحاظ سے دونوں وقنوں میں کوئی فرق نہیں ہے' اس طرح احادیث صححہ متواترہ سے ثابت ہے کہ مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کے اور جب آخرت میں دیکھنا ثابت ہے تو پھر دنیا میں بھی دیکھنا ثابت ہوگا۔

پھراس میں بحث ہے کہ شب معراج ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھاہے بانہیں' اس میں بھی کسی جانب دلیل قطعی نہیں ہے' نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ شب معراج آپ نے اللہ تعالیٰ سے بلاواسطہ کلام کیا ہے یانہیں' حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس' جعفر بن محمد اور ابوالحن اشعری کا مؤقف ہے کہ آپ نے اپنے رب سے ملا واسطہ کلام کیا ہے اور متکلمین کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے اور اس میں بھی اس طرح طرفین کے دلائل ہیں جس طرح دیدار کے مسئلہ میں دلائل ہیں۔

بلکہ بعض مشائخ نے الشوری: ۵۱ ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اوراس سے بلا واسطہ کلام کیا ہے' انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی تین قشمیں ہیں: (۱) حجاب کی اوٹ سے جیسے حضرت موی علیہ السلام نے کلام کیا (۲) فرشتوں کو بھیج کرجس طرح تمام انبیاء علیہم السلام نے کلام کیا (۳) اس کے بعد صرف ایک قشم رہ گئی اور وہ ہے کہ مع المشاہدہ کلام ہوٴ تا ہم اس استدلال پرنظر ہے۔

( المغبم جاص ٥٠٨\_١٠ ملضاً ' داراين كثير بيروت '٢٠١ه هـ )

جددتم

اوراس حدیث کی شرح میں علامہ بیمیٰ بن شرف نو وی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

اس بحث میں اصل چیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے ایک شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسکلہ میں استفسار کیا' حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت سیدنا محمصلی الله عليه وسلم نے اپنے رب کو ديکھا ہے حضرت عائشہ رضى الله عنها كا نكار سے اس مسلله يركوئى الرنهيس يرا عا كونكه حضرت عائشہ نے بینہیں کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے" میں نے اپنے رب کونہیں ویکھا" حضرت عائشہ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے بینتیجہ نکالا اور جب صحافی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحافی اس کی مخالفت کرے تو اس کا قول جحت نہیں ہوتا اور جب سیح روایات کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیرثابت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شب معراج الله تعالى كوديكھا ہے توان روايات كو تبول كرنا واجب ب كيونكه الله تعالى كوديكھنے كا واقعدان مائل میں سے نہیں ہے جن کوعقل سے متدبط کیا جاسکے پاان کوظن سے بیان کیا جائے 'بیصرف اسی صورت برمحمول کیا جاسکتا ہے کہ کسی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا ہواور کوئی شخص بینہیں کہ سکتا کہ حضرت ابن عباس نے اپنے ظن اور قیاس سے يه كها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله تعالى كود يكها ب علامه معمر بن راشد في كها: اس مسله ميس حضرت عائشه اورحضرت

martat.com

ابن عباس كا اختلاف ہے اور حضرت عائشہ حضرت ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہیں حضرت ابن عباس كى روايات رويت **باری کا اثبات کرتی ہیں اورحضرت عا ئشہوغیرھا کی روایات رؤیت کی نفی کرتی ہیں اور جب مثبت اورمنفی روایات میں تعارض ہو** تو مثبت روایات کومنفی پرتر جیح دی جاتی ہے۔

حاصل بحث بیہ ہے کہا کثر علاء کے نز دیک راجح بیہ ہے کہ شب معراج رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے سرکی آئکھوں سے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کو دیکھا ہے اور حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا نے کسی حدیث کی بناء پر رؤیت کا انکارنہیں کیا' اگر اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتیں' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس مسئلہ کا قر آن مجید کی آیات سے استنباط کیا ہے اس کے جواب کوہم واضح کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَ ثُنْ يِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُويَيْ رِكُ الْأَبْصَارَ . نكابي اس كا ادراك نبيس كرستيس اور وه سب آنكهول كا

(الانعام:۱۰۴) ادراك كرتا بـ

اس کا جواب بیہ ہے کیونکہ ادراک سے مرادا حاطہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا احاطہ بیں کیا جا سکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ کی نفی کی گئی ہےتو اس سے بغیرا حاطہ کے رؤیت کی نفی لا زمنہیں آتی ۔حضرت عا ئشہرضی اللّٰدعنہا کا دوسرااستدلال اس آیت سے

اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وی سے یا بردہ کے پیچھے سے یا اللہ کوئی فرشتہ جھیج دے۔ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ إَنْ يُكِلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَخَيَّا ٱ وُمِنْ وَرَآئِي جِاَبِ أَدِيرُسِلَ رَسُولًا (الثوري:۵)

اس آیت سے استدلال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- اس آیت میں رؤیت کے وقت کلام کی نفی کی گئی ہے تو یہ جائز ہے کہ جس وقت آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہواس وقت اس سے کلام نہ کیا ہو۔
- (٢) بيآيت عام مخصوص عندالبعض ہے اور اس كا مخصص وہ دلائل ہيں جن سے رؤيت ثابت ہے 'خلاصہ بيہ ہے كہ عام قاعدہ یمی ہے کیکن سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ سے مشتنی ہیں۔
- (m) مشاہرہ کے وقت جس وحی کی آفی کی گئی ہے وہ بلاواسطہ وحی ہے اور ہوسکتا ہے کہ دیدار کے وقت آپ پر کسی واسطہ سے وحی

جمہورمفسرین کا بیرمختار ہے کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے شبِ اسراء اپنے رب سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا' پھران کااس میں اختلاف ہے کہ آپ نے دل کی آ تھوں سے دیدار کیا یا سرکی آ تھوں سے امام ابوالحن الواحدی نے بیان کیا مفسرین نے کہا: ان احادیث میں بیہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا' حضرت ابن عباس' حضرت ابوذ راور حضرت ابراہیم تیمی نے بیر کہا کہ آپ نے دل ہے دیدار کیا' امام ابوالحن نے کہا: اس رائے کے مطابق آپ نے سیح طریقہ سےاینے رب کو دل کی آئکھوں سے دیکھااور وہ طریقہ بیرتھا کہاللہ تعالیٰ نے آپ کی آئکھ آپ کے دل میں رکھ دی'یا آپ کے دل میں ایک آنکھ بیدا کر دی حتیٰ کہ آپ نے اس طرح رؤیت صححہ کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا جس طر 'ح سر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے'امام ابوالحسن نے کہااورمفسرین کی ایک جماعت کا پہنظر بیہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کوسر کی آٹکھوں سے دیکھا' بید حضرت انس ٔ عکرمهٔ حسن اور ربیع کا قول ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی جام ۹۸۵ ۱۹۷۳ ملضاً ' مکتبه نزار مصطفیٰ' مکه مکرمهٔ ۱۳۱۷ه ) حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين :

martat.com

MA

ظامہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس رؤیت کی تئی کی گئے ہے وہ رؤیت علی وجدالا حاطہ ہے نیز علامہ قرطبی نے ملم شرح مسلم میں بدیکھا ہے کہ الا بصار جمع معرف باللام ہاور بیٹھ میں کو قبول کرتی ہے اس لیے اس (لا تسدر کے الابصار الانعام: الله معنی بید ہے کہ کفار کی آئی تھیں اللہ تعالی کوئیس و کھے سکتیں اور اس تخصیص پر بید دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کافروں کے متعلق ہے:

حق بیہے کہ نے شک وہ (کفار) اس دن وہی اپنے رب کے دیدارے ضرورمحروم ہول کے O

كَلَّا اِنَّهُمُ عَنْ تَا بِيهِمُ يَوْمَبِ إِلَّمَ خُجُو بُوْنَ ٥ (الطفنين:١٥)

کتنے بی چہرے اس دن تر وتازہ ہوں گے O اپنے رب کو د کیھتے ہوں گے O اورقرآن مجيديس مؤمنول كِمتعلق ب: وُجُوْدًة تَدُمَمِ إِن كَاضِرَةً فَإِلَى مَا بِهَا نَاظِرَةً ٥

در القیلة: ۲۳ من کی کے ہوں گے کا کہ دونوں وقوں میں برحیثیت امکان کوئی اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے تو دنیا میں بھی جائز ہے کیوں کہ دونوں وقوں میں بہ حیثیت امکان کوئی فرق نہیں علامہ قرطبی کا بیاستدلال بہت عمرہ ہے ، قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اللہ بحانہ وتعالیٰ کو عقلا دیکھنا جائز ہے اور احاد ہے صحور ہے تا بت ہے کہ مؤمنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے امام مالک نے کہا: مؤمن دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں دکھ سکتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں دکھ سکتے کہ دنیا میں مؤمنین آخرت میں اور اللہ تعالیٰ باتی ہے اور فانی باتی کوئیس دیکھ سکتا اور آخرت میں مؤمنین کو بقاعطا کی جائے گئی تو پھر وہ باتی آئیو کھر وہ باتی آئیو کھر میں داخل کی اس صدیث میں ہے: جب تک تم پر موت نہیں تو پھر وہ باتی آئیو کھر وہ باتی آئیو کھر اپنے دار بی سکی اللہ علیہ وہ کہا کہ کہا ہے کہ دیا میں داخل نہیں ہوتا (یا پیقاعدہ عام مخصوص عند ابعض ہے)۔

آئی تم ہر گز اپنے دب کوئیس دیکھ سکتے ۔ تو اگر چھ تھا دنیا میں داخل نہیں ہوتا (یا پیقاعدہ عام مخصوص عند ابعض ہے)۔

سے دوئیت کے ثبوت کی دلیل ہے کہ مشکلم اپنے کلام کے عوم میں داخل نہیں ہوتا (یا پیقاعدہ عام مخصوص عند ابعض ہے)۔

متقد مین کا اس مسلہ میں اختلاف ہے ' حضرت عائشہ اور حضرت ابن صعود رویت کا انکار کرت بیں کہ حسن بھری وہ کہا کہ میں داخل نہیں ہوتا کر نہیں معمر اور دوسروں نے ای پروثوق کیا کہتے ہیں کہ حسن بھری وہ کہا کہ کہتے ہیں کہ حسن بھری اور ایک جماعت کے نو کے در کوئیت کا جب کی اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اپنی دب وہ کی در کہ دیا ہو کہ دور کوئی کوئی ہو کہ دیا ہو کہ کہ ب نے اپنی دیا ہو کہ دو کہ دیا ہو کہ کوئی کے دیا ہو کہ کوئی کوئی کے کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ کوئی کے دیا ہو کہ کوئی کے کہ کور

ہے۔ امام ابوالحن اشعری اوران کے اکر تبعین کا بھی بہی قول ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اپنے رب کوسر کی آئھوں سے دیکھا یا دل کی آئھوں سے دیکھا اور بعض روایات میں ہے: آپ نے اپنے دل سے دیکھا اور مطلق روایات کوس نے: آپ نے اپنے دل سے دیکھا اور مطلق روایات کوس نے مطلقا کہا کہ آپ نے اپنے دل سے دیکھا اور مطلق روایات کوس کرنا واجب ہے امام نسائی نے سندھیج کے ساتھ اورامام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ روایات کیا ہے مطرت ابن عباس نے فرمایا:
کرنا واجب ہے امام نسائی نے سندھیج کے ساتھ اورامام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ روایات کیا ہے مواور رویت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس پر تبجب کرتے ہو کہ خطرت ابراہیم کے لیے ہو' کلام حضرت موٹ کے لیے ہواور رویت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو' اس حدیث کوامام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور یہ پوچھا: آیا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو باراپ دل ابن عباس نے جواب دیا: ہاں! اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے رب کو دو بارا سے دیکھا ہے اور اب حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے سرکی آئمکوں سے دیکھا' اور امام ابن مردویہ نے صراحت کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے سرکی آئمکوں سے دیکھا' اور امام ابن مردویہ نے صراحت کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے سرکی آئمکوں سے اپنے دل سے دیکھا ہے اور اب حضرت عائشہ کی نئی اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رحم کے کرناممکن ہے باس طور کہ حضرت عائشہ کی نفی کورؤیت بھری پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور حضرت ابن عباس کے اثبات کو رویت قبلی پر محمول کیا جائے اور اسے دیکھوں سے ابنے اور اب محمول کیا جائے دور کے حسان کی جو اب کیا جائے دور اب کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کیا کیا کو دور کیا کی کور کے دور کے دور کیا کی کور ک

جددتم

marfat.com

VA VV AP DEGUE

اور رؤیت قلبی سے فقط حصول علم مرادنہیں ہے کیونکہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ کا دائماً علم تھا ' بلکه اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کے قلب کو اس طرح رؤیت حاصل ہوئی جس طرح دوسروں کو آ نکھ سے رؤیت حاصل ہوتی ہے۔

(فتح الباري ج ٨ص ٢٠٩ ـ ٢٠٤ ، ملخصاً 'لا بور ١٠٠١ه)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه كهيت بين:

اکثر علاء کے نزدیک رائے میہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کواپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی حدیث میں ہے اور اس چیز کا اثبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع کے بغیر ممکن نہیں ہے خضرت عائشہ نے جو کہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کوئیں دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر اس کی بنیاد نہیں رکھی ان کا استدلال قرآن مجید کی آیات سے ہا اور اس کا جواب سے ہے کہ قرآن مجید میں جس ادراک کی نفی ہے وہ ادراک عملی وجہ الاحاطہ ہے اور اللہ تعالی کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور جب قرآن مجید میں احاطہ رؤیت کی نفی کی گئی ہے تو اس سے بلا احاطہ رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (الدیباج جاسے ۲۵٪ ادارة القرآن کراچی ۱۳۱۲ھ)

علامه بدرالدين عيني حنفي متوفي ۵۵ ٨ هولکھتے ہيں:

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا رؤیت کی نفی کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رؤیت باری کا اثبات کرتے ہیں ان میں کیسے موافقت ہوگی' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عاکشہ رؤیت بھری کا انکار کرتی ہیں اور حضرت ابن عباس رؤیت قلبی کا اثبات کرتے ہیں' امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے شب معراج میں رؤیت باری کو ثابت کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے' ایک مرتبہ مرکی آئھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آئھوں سے۔

(عمدة القاري ج١٩ص١٩٩) ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٢٨ه)

علامه شهاب الدين احمد خفاجي حنفي متوفى ٢٩٠ اله لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماکی زیاده مشهور روایت بیه ہے کہ آپ نے شب اسراء اپنے رب کوسر کی آتھوں سے دیکھا ہے ' ہے' بیحدیث حضرت ابن عباس سے متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے اور بیحدیث حضرت ابن عباس کی اس روایت کے منافی انہیں ہے کہ آپ نے اپنے رب کودل سے دیکھا جبیما کہ قرآن مجید میں ہے:

(النجم: ١٤١١) کن آپ کی نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ صدیے بڑھی 🔾

امام حاکم 'امام نسائی اورامام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے (بلا واسطہ) کلام کے ساتھ حضرت موی کو خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو روئیت کے ساتھ خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو روئیت کے ساتھ خاص کر لیا اور حضرت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ ہر نبی کو حاصل ہے' اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ فیل ہونا اور ہم کلام ہونا بھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل بین پھر ہم کلام ہونا بھی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل بین پھر ہم کلام ہونا حضرت موئ کی اور خلیل ہونا حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیے رہی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور آ پ خلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محرب بھی ہیں' لیکن حضرت موئی کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں' لیکن حضرت موئی کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں' لیکن حضرت موئی کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت محبوب بھی ہیں' لیکن حضرت موئی کا کلیم ہونا اور حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا ایک وصف مشہور تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت

جلدوتهم

تبياء القرآن

موی علیدالسلام کی خصوصیت بد ہے کہ اللہ تعالی ان سے زمین پرہم کلام ہوا اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی عرش پرہم کلام ہوا۔ (نیم الریاض ج مص ۲۸۸۔ ۱۸۷ دارالفکر بیردت)

الله تعالی قاری حنفی نے بھی اختصار کے ساتھ یہی لکھا ہے۔ (شرح الثغاء بل حامث تیم الریاض جہیں ۱۸۸۔ ۱۸۵ دارالفکر بیروت) الله تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونے کے متعلق مفسرین کی تحقیق

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ هالشورى: ٥١ كي تفسير مين لكهة بين:

الله تعالی نے جوفر مایا ہے کہ بغیر وی کے کسی شخص کا الله سے ہم کلام ہوناممکن نہیں ہے ، یعنی وی کے ذریعہ ہم کلام ہونا ممکن ہے اور یہ وی اس سے عام ہے کہ الله تعالی بالمشافہ اور بالمشاہدہ بندہ سے ہم کانام ہوجیسا کہ معراج کی حدیث میں ہے یا اس صورت میں ہم کلام ہو کہ اس کا کلام تو سنائی دے اور اس کی ذات دکھائی نہ دے جیسا کہ وادی طویٰ اور پہاڑ طور میں الله تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے کلام فر مایا تھا۔

(تفير بيفاوي مع الخفاجي ج٨ص ٣١٧\_٣١٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٤ )

اس عبارت كى شرح ميس علامه خفاجى متوفى ٢٩٠ اله لكصة بين:

بالمثنافه سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بلا واسطہ نخاطب ہوا ہوجیسا کہ حدیث معراج میں ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۱۸ مُصحِح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۲) اللہ تعالیٰ نے آپ پر بخلی فر مائی اور آپ سے کلام فر مایا اور آپ پر نمازیں فرض کیس اور آ آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے بالمشافہ کلام فر مائے گا۔ (عنایة القاضی ج۸ص ۳۷۷ میروت ۱۳۱۷ھ)

علامه على بن محمد خازن متوفى ٢٥ ١٥ ه لكصة بين:

یہ آیت اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں کسی سے بالمشافہ کلام نہیں فرمائے گا'اس کی تفصیل سورہ والنجم میں آئے گا۔ (تفیر الخازن جہس ۱۰ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

اورسورهٔ والنجم میں لکھتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ اکثر علاء کے نزدیک رائے بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کوشب معراج سرکی آئھوں سے دیکھا ہے' کیونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بیہ بات وہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے' سویہ حدیث آپ سے سماع پرمحمول ہے (اور معراج کا واقعہ امور آخرت سے ہے' اس لیے الشور کی: ۵۱ میں جو بالمشافہہ کلام کی فئی ہے وہ دنیا میں ہے اور وہ شب معراج بالمشافہ کلام کرنے کے منافی نہیں ہے )۔

(تفييرالخازن جهص ٢٠٤ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٥ه)

علامه سيدمحمود آلوي متوفى ١٢٥٠ ه كهي جين

اکثر علاءاس پر متفق ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ کوشب معراج دیکھا ہے کیونکہ اکثر روایات میں دیکھنے سے ظاہر میں دیکھنے کے آپ نے سرکی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے میں دیکھنے کے اللہ عزی اور متعکمین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی ہے کہ آپ نے سرکی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے نبی سے اس رات بلاواسطہ کلام فر مایا اور جعفر بن محمد الباقر 'حضرت این عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی ہمار روایت ہے اور احادیث سے جھی یہی ظاہر ہوتا ہے جن میں یہ مذکور ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بچاس نمازیں فرض کیں ' ایس کر تے کرتے آخر میں پانچ نمازیں فرض کر دیں۔ (روح المعانی جز ۲۵ص ۲۸ دارالفکر' بیروت کے اسماھ)

جلدوتم

marfat.com

### نزول قرآن سے پہلے آپ کواجمالی طور پر قرآن عطا کیا جانا

الشوری: ۵۲\_۵۳ میں فرمایا: "ای طرح ہم نے اپنے تھم سے آپ کی طرف روح (قرآن) کی وحی کی ہے اس سے پہلے آپ ازخود مینہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے 'لیکن ہم نے اس کتاب کونور بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ بے شک ضرور صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں 0 اللہ کے راستے کی طرف جو آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے 'سنواللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹے ہیں 0''

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ روح سے مراد قرآن ہے کیونکہ جس طرح روح بدن کی حیات کا سبب ہے'اس طرح قرآن مجید قلب کی حیات کا سبب ہے۔

اوراس وحی سے مراد عام ہے 'خواہ آپ کے قلب میں کسی معنیٰ کا القاء کیا جائے 'یا حضرت جریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لائیں یا اللہ تعالیٰ آپ سے بالمشافہ اور بالمشاہدہ کلام فرمائے۔

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكهت بين:

علامہ عبدالوہاب شعرانی التوفی ۳۷۳ھ نے'' الکبریت الاحم'' میں''الفتوحات المکیہ''کے باب ٹانی سے نقل کیا ہے کہ حضرت جبر میل کے آپ پرقر آن کریم عطا کیا گیا تھا اور اس میں آیتوں اور سورتوں کی تفصیل نہیں تھی۔ (الکبریت الاحمرص ۹٬ دارالکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۱۸ھ)

(رُوحِ المعاني جز ۲۵م ٩٨ دارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

#### اس اشکال کے جوابات کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کو کتاب کا پتاتھا نہ ایمان کا

اس آیت پر بیداشکال ہے کہ اس میں بیفر مایا ہے کہ نزول قر آن سے پہلے آپ نہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے طال نکہ امت کا اس پراجماع ہے کہ ہرنبی پیدائش مومن ہوتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وفت حضرت آ دم جسم اور روح کے درمیان تھے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٠٩٥ " المستدرك ج٢ص ٢٠٩ ولائل النبوة ج٢ص ١١٠٠)

حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں اللہ کے پاس خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آ دم اپنی مٹی کے یتلے میں تھے۔الحدیث (شرح النة رقم الحدیث:٣٦٢٦)

اس لیے اس آیت کامحمل تلاش کرنا ضروری ہے جس میں فر مایا ہے: آپ نزول قر آن سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ پ کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے۔مفسرین نے اس آیت کے حسب ذیل محامل تلاش کیے ہیں:

نی صلی الله علیه وسلم سے کتاب اور ایمان کے علم کی نفی کی دیگرمفسرین کی طرف سے توجیہات

- (۱) اس آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے کینی اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کی خبروں کی تصدیق 'اقر اراورتمام احکام شرعیہ پڑمل اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن سے پہلے تمام احکام شرعیہ پڑمل کرنامتحق نہیں ہوسکتا تھا۔
- (۲) اس آیت میں ایمان سے مراد ہے: دعوت ایمان اور لوگوں کو کس طرح ایمان کی دعوت دی جائے اور ان کو ہدایت دی جائے اس کاعلم آپ کونزول کتاب کے بعد ہوا۔

جلدوتهم

### marfat.com

(٣) ایمان سے مراد ہے: اہل ایمان اور نزول کتاب کے بعد آپ کومعلوم ہوا کہ آپ پر ایمان لانے والے کون ہیں اور کون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

اشكال مذكوركي مصنف كي طرف سے توجيهات

اس اشکال کے اور بھی جوابات دیئے گئے ہیں لیکن ان میں اکثر جواب کمزور ہیں' مصنف کے ذہن میں اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:''ما کنت تعددی ''اور''ما کنت تعلم ''نہیں فرمایا' یعن علم کی فئی نہیں کی درایت کی فئی کی ہے اور درایت کا معنیٰ ہے: اپنی عقل سے کسی چیز کو جاننا' اس لیے ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: آپ ازخور نہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' ہاں اللہ تعالیٰ کے جلانے سے تبلے آپ از فرونہیں جانے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے' ہاں اللہ تعالیٰ کے جلانے سے آپ نول قرآن سے پہلے بھی اپنی رسالت کو جانے تھے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ میں ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جومیری بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۷)

ہم نے کہا ہے کہ درایة کے معنیٰ ہیں بحض اپنی عقل اور قیاس سے کی چیز کو جاننا' سوعلامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے: الدرایة المعرفة المدركة بيضوب من حياری ايک تم سے جومعرفت حاصل کی گئی ہواس کو درایت

الختل.

(المفردات جاص۲۲۴ القاموس ص۱۲۸۳ قاموس مین ختل کی جگه حیل کالفظ ہے)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه كصتي بين: الله تعالى في فرمايا ب

کوئی شخص (از خود )نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب ( کام )

وَمَاتُنْ رِئُ نَفْسُ مَاذَاتُكُسِ عُلَّا.

(لقمان:۳۴) کرےگا۔

اس آیت میں اللہ کی طرف علم کی نسبت کی ہے اور بندہ کی طرف درایت کی نسبت کی ہے' کیونکہ درایت میں حیلہ کا معنیٰ ہے بعنی حیلہ سے کسی چیز کو جاننا اور دونوں علموں میں فرق ہے' جب کوئی شخص حیلہ سے کوئی عمل کر ہے اور اس میں پوری کوشش صرف کر ہے تب بھی اس کو اپنے کسب کا صرف کر ہے تب بھی اس کو اپنے کسب کا مصرف کر ہے تب بھی اس کو اپنے کسب کا کسے علم ہوگا جب اس پرکوئی شرعی یا عقلی دلیل قائم نہ ہوا اس لیے فرمایا: کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب (کام) کر ہے گا۔ (تغیر بیضاوی مع الخفاجی جے مص ۳۵ وارالکتب العلمیہ' بیروت' کے اس اور کام)

علامه شهاب الدين احمد خفاجي متوفى ٢٩٠ اهاس عبارت كي شرح ميس لكهة بين:

علامه آلوس متوفی • ١٢٥ ه نے بھی اس آیت کی تفسیر میں بہی لکھا ہے۔ (روح العانی جز ٢١ص ١٧٥ وار الفکر بیروت ١٢٥ه) اس اعتبار سے 'ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان ''كامعنیٰ ہوگا: آپ حیله اور تكلف سے لینی ازخور نہیں

marfat.com

جانے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے ہاں! اللہ کی وی اور اس کی تعلیم سے جانے ہیں کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ے؟ اس طرح مديث ميں ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت ام العلاء الانصارية سے فر مايا:

اور الله كي فتم! مين (ازخود) نهين جانبًا حالانكه مين الله كا

والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي.

(صحح النخاري رقم الحديث: ١٢٨٣) رسول مول كمير بساته كيا كيا جائے گا۔

علامه على بن خلف ابن بطال مالكي متوفى ١٩٨٩ هاس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوفر مايا ہے: ميں نہيں جانتا'اس كامحمل يہ ہے كه آپ نے بياس وقت فر مايا تھا جب آپ کوعلم نہیں تھا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے (ظاہری) ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے 'کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

(شرح البخاري جساص ۲۴۲ مكتبة الرشيد رياض ۱۳۲۰ كا عدة القاري جرم ۴۴٬ وارالكتب العلميه )

علامہ ابن بطال اور علامہ مینی کی اس شرح سے بھی میمعلوم ہوا کہ درایت کامعنیٰ ہے: وہی کے بغیر کسی چیز کواپنی عقل اور قیاس سے ازخود جاننا۔اوراب الشوریٰ: ۵ کامعنیٰ اس طرح ہوا کہ آپ بغیر وحی کے ازخودنہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اورایمان کیاہے۔

علامہ طاہر پٹنی متوفی ۹۸۲ ھے نے لکھا ہے: اس حدیث میں درایت تفصیلیہ کی فی ہے کیعنی آپ کواس وقت تفصیلی علم نہیں تھا كرآب كے ساتھ كياكيا جائے گا۔ (مجمع بحار الانوارج ٢ص١٤٠ مكتب دارالا يمان مدينه منوره ١٣١٥ه)

علامهابن ججرعسقلانی متوفی ۸۵۲ هے نجمی یہی جواب کھا ہے۔ (فتح الباری ج ۲ص ۵۲ دارالفکر ۱۳۲۰ه)

اوراس صورت میں الشوریٰ: ۵۱ کامعنیٰ اس طرح ہے کہ آپ نزول کتاب سے پہلے کتاب اور ایمان کے تفصیلی علم کونہیں جاننے تھے گو کہ اس کا اجمالی علم آ پ کو حاصل تھا۔

سورة الشوري كااختتام

الحمد للّدرب العلمين آج ٢٣٠ ذ والقعده ٣٢٣ اهر ١٢ جنوري ٩٠٠٠ ء 'بهروز هفته بعد ازنماز ظهر سورة الشوري كي تفصيل مكمل ہوگئ۔ ۲۷ نومبر کو یہ تفسیر شروع کی گئتھی' اس طرح ایک ماہ اور ہیں دن میں یہ تفسیر کمل ہوگئ' یہ تفسیر اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتی کیکن دسمبراور جنوری میں کراچی میں سردی پڑتی ہے اور میرا مزاج بہت سرد ہے اور مجھے عام لوگوں کی بہنسبت بہت زیادہ سردی لگتی ہے میں اپنے معمول کے مطابق جب نماز فجر سے پہلے اپنی کلاس میں تفسیر لکھنے کے لیے آتا تو مجھے بے تحاشا چھینکیں آتیں' ناک بہنے گئی اور زکام کی شدت سے مجھے بخار چڑھ جاتا' میں ہروقت دوسوئیٹر پہنے رہتا تھا۔

بہر جال ان عوارض کی وجہ سے سردی کے ایام میں میرے لکھنے کی رفتار ہرسال کم ہو جاتی ہے اور جوں جو عمر زیادہ ہو رہی ہے' ضعف بڑھتا جا رہا ہے' جسم کی قوت مدافعت کمزور ہور ہی ہے اور بیاری اور زیادہ شدت سے اپنے پنج گاڑ رہی ہے' اس دوران ١٦ شوال ٢٢٣ هراا ديمبر٢٠٠٣ ء كوييرسانحه هوا كه حضرت العلامه الحافظ الشاه احمد نوراني صدر جمعية العلماء پاكتان ' صدر متحده مجلس عمل قائد ملت اسلاميهٔ صدر ورلدُ اسلامکمشن سينيرُ وقائد حزب اختلاف سينت آف يا کتان جمعرات کو دوپهر کے وقت حرکت قلب بند ہوجانے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔انا لیلہ و انا الیه راجعون۔اسی دن پاک فضائیہ کے خصوصی طیارہ 30- C کے ذریعہ آپ کی میت اسلام آباد سے کراچی لائی گئی اور اگلے روزنشتریارک میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی' آپ کی نماز جنازہ میں کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑااجتاع تھا' آپ کی ۸۷سالہ حیات ملی اور دینی خدمات سے

martat.com

جلددتهم

بيار القرآن

جمر پور ہے کین آپ کی نمایاں خدمات میں سے ہے کہ آپ نے ۱۹۷۳ھ کے آئین میں متفقہ طور پر مسلمان کی تعریف شال کی اوراس میں بدلکھا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نمی ماتا ہواور آپ ہی نے پاکتان کی تو بی آسیلی میں قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے متعلق قرار واد پیش کی اوراس سلملہ میں پورے ملک میں دورے کے اور بالا خرے تمہر ۱۹۷۴ء کو پاکتان کی پارلیمینٹ نے بالا تفاق قادیا نموں (بیشوں قادیا نی ولا ہوری کروپ) کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ آپ بہت سادہ سے آبرے وضع وارشے احسان کر کے نہ جائے سے اور نہ بی بتا تے سے انہوں نے جمعے اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنوایا اور بڑے وضع وارشے احسان کر کے نہ جائے سے اور نہ بی بتا ہے جمعے بیہ منصب ملا تھا بھے تا در ترک کی ضرورت تھی اس وقت اس کی قیمت کی ہزار روپے تھی اور میرے پاس اتی مخبائش نہ تھی آپ کومعلوم ہوا تو آپ نے محمد میں کھا: آپ کو اور بھی جس کتاب کی ضرورت ہوتو تھم ورئی تھی اور میرے بالا تھا تھا تھی جس کتاب کی ضرورت ہوتو تھم فرما کین جو خوالفیں شرح صحیح مسلم جس کھا: آپ کواور بھی جس کتاب کی ضرورت ہوتو تھم کرتے تھے اور میری طرف سے آئیں مسلمت جوابات دیا کرتے تھے وہ میرے شن کے بہت بڑے حامی اور ناصر تھے اللہ تعالی ان کا آخرت میں حامی و ناصر ہو جب ہندوستان میں شرح صحیح مسلم چھی تو آپ نے بساختہ فرمایا: المفضل ما شہدت بعد الاعسداء حالتہ مالئی تعرب تا کوسل کی عبت کوسل سے تبیان القرآن کو کھمل کرا دے۔ آمیس بعواہ سیلہ الموسلین سیدنا محمد حاتم النہ یہ ول کامل کی عبت کوسل سے تبیان القرآن کو کھمل کرا دے۔ آمیس بعواہ سیلہ الموسلین سیدنا محمد حاتم النہ یہ واحلی قالم واصحابہ و از وجہ و عتر تہ و امتہ اجمعین و علی قالم واصحابہ و از وجہ و عتر تہ و امتہ اجمعین

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ کراچی-۳۸



جلدوتهم

نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

## الزخرف

بورت كانام

اس سورت کا نام الزخرف ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں زخرف کا لفظ آیا ہے اور یے گل کا نام جز کے نام پر کھنے کے قبیل سے ہے درج ذیل آیوں میں زخرف کالفظ ہے:

اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی نظریہ کے حامل ہو الكُفُهُ بِالدَّحْلِي البَيوُرْتِهِمُ سُقُفًا مِّن فِضَيْرِ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا جَائِس كَن بَم رَمْن كا كفركر ن والول ك مُحرول كي چهول اور ان کے بالا خانوں کی ان سیر حیوں کوجن سے وہ چڑھتے ہیں جاندی کی بنادیتے 🔾 اوران کے گھروں کے درواز وں اوران تختوں کو جن یروہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی جاندی کا بنا دیے 🔾 (جاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنادیتے۔

كَوْلِا آَنْ يَكُون النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَفْهُدُونَ ٥ لِبُيُونِهِمُ أَبُوابًا وَسُرُمًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ لو دُخُونًا . (الزفرف: ٣٣٣٥)

علامه مجدوالدين محد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١١٨ ه لكهت بين:

و زخرف کامعنیٰ ہے: سونا 'کسی چیز کے کمال حسن کو بھی زخرف کہتے ہیں اور کسی چیز پر سونے کی ملمع کاری کی جائے تو اس کو مزخرف کہتے ہیں' زمین پررنگ بەرنگ کاسبزہ اور پھول کھلے ہوں تو اس کوبھی مزخرف کہتے ہیں۔

(القامون المحيط ص ٨١٥ مؤسسة الرسالهُ بيروتُ ١٣٢٣هـ)

علامه ابوالسعادت المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠٢ ه لكهته بين:

زخرف کا اصل میں معنیٰ ہے: سونا اور کسی چیز کے حسن کا کمال ٔ حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا:

لتنزخبر فنها كما زخرفت اليهود تم ضرورماجد مين سونے كُنْش ونگار بناؤ كے جيسے يبودو

النصارى . (صحیح ابخاری: باب الصلوة: ٦٢ ، سنن ابوداؤد: ١٢) نصاريٰ نے مساجد میں سونے کے نقش ونگار بنائے تھے۔

مسجد میں سونے کے بیل بوٹے بنانے سے اس لیے منع فر مایا ہے کہ پھر نمازیوں کی توجہ اس طرف ہوگی اور اس سے ان كے خصوع اور خشوع ميں كمي ہوگى۔ (النہابيہ ٢٥ص ١٢١) مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٨هـ)

سورت الزخرف مکی ہے تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۳ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۳ ہے۔ ہورت کے مقاصد

اس سورت کے اہم مقاصد میں سے مشرکین کو بت پرستی ہے رو کنا ہے اور ان لوگوں کے حال پر تعجب کا اظہار فر مایا ہے جو

martat.com

بيار القرآن

یہ اعتراف کرتے تھے کہ ان کا خالق اور مالک اور ان کا اور تمام گلوقات کا منعم اللہ تعالی ہے اس کے باوجود وہ بتوں کواللہ کا شریک قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔

ہے مشرکین کی اس پر ندمت کہ وہ بیٹیوں کو بیٹوں سے کم درجہ کا قرار دیتے تھے اس کے باوجود وہ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کتے تھے۔

ہ سابقہ امتوں کو ان کے رسولوں کے ساتھ احوال اور اہل مکہ کوسابقہ امتوں کے آنجام سے ڈرانا اور ان کو بیتانا کہ اللہ تعالی جو ان کو دھیل دے رہا ہے اس سے وہ دھوکا نہ کھا کیں۔

ر سولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ وَکرکرنا ' حضرت ابراہیم علیہم السلام کا اس لیے کہ انہوں نے ابنی نسل میں عقیدہ تو حید کو باقی رکھا اور ان کو قیامت کے بعد آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کفار مکہ حضرت ابراہیم کی اولا دہونے پرفخر کیا کرتے تھے اور حضرت مویٰ اور عیسیٰ علیما السلام کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل کتاب ان کی طرف منسوب ہونے پرفخر کیا کرتے تھے۔

ان آیات کے ضمن میں اللہ تعالی نے آسان و زمین کے پیدا کرنے بارش کو نازل فرمانے مختلف چیزوں کے جوڑے بناتے اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے سے اپنی الوجیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔ بنانے اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے سے اپنی الوجیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے سے فرایا اور لوگوں کو آخرت کی دائی نعموں کی طرف رغبت ولائی اور ان پر اپنے اس احسان کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر جوقر آن نازل فر مایا ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ہے۔

ہ سورت کے آخر میں جنت کی فضیلت بیان کی ہے اور قیامت کی ہولنا کیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ جس طرح جنت اللہ ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ ایمان کے ساتھ خاص ہے۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں سورۃ الزخرف کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں اے اللہ! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تفییر میں صراط متنقیم پر قائم رکھنا اور وہی لکھوانا جو حق اور صواب ہواور جو چیزیں غلط اور باطل ہوں ان سے مجھے محفوظ رکھنا۔

> آمين يا رب العلمين بجاه سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين:

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۵ ذوالقعده ۱۸۲۳ هزر ۱۸ جنوری ۲۰۰۳ و خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه ' بلاک نمبر ۱۵-فیڈرل بی امریا' کراچی -۳۸ موبائل نمبر:۲۱۵ ۲۳۰ ۲۱۵ - ۳۲۰ ۲۱۲۰ ۲۱۲ ۳۳۵ سا۲۰۲۱ ۴۳۲



€ 10 - عندالمتقدمين، ١٠

0 اور اس وضاحت مجھی آتا تھا وہ اس کا مذاق ياس جو ني اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا ' پھر ہم نے اس سے مردہ

martat.com

ميار القرأر

تم (زندہ کر کے) نکالے جاؤ مے 0 اورجس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چو پائے پید

جن پرتم سوار ہوتے ہو O تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہو سکو چرتم اینے رب کی نعت کو یاد کرو

ھے بیٹ جاو اورتم یہ کہو کہ وہ ذات ہرعیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

ر دیا اور ہم از خود اس پر قادر ہونے والے ہیں تھ O اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں O

# be 6 9 2692

اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا ہے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا ہے O الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: حامیم 0اوراس وضاحت كرنے والی كتاب كی فتم! 0 بے شک ہم نے اس كتاب كوعر بی قرآن بتا دیا تا کہتم سمجھ سکو O بے شک بیاوح محفوظ میں ہمار ہے زدیک بہت بلند مرتبۂ بہت حکمت والی ہے O تو کیا ہم اس وجہ سے تم کو نفیحت کرنے سے اعراض کریں کہتم حد سے گزرنے والے لوگ ہو 0اور ہم (تم سے) پہلے لوگوں میں کئی نبی بھیج چکے ہیں Oاوران کے پاس جو نبی بھی آتا تھاوہ اس کا نہاق اڑاتے تھے O سوہم نے ان میں سےان کو ہلاک کر دیا جن کی گرفت بہت سخت تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے O (الزخرف:۸-۱)

حم والكتب المبين "كي تقيرين

"خم والكتب المبين"كمفسرين في حسب ذيل معانى كي بين:

(۱) ما' الله تعالیٰ کی حیات پر دلالت کرتی ہے اور میم الله تعالیٰ کے مجد اور بزرگی پر دلالت کرتی ہے اور بیقتم ہے اور اس کا معنیٰ ہے: میری حیات اور میرے مجد کی قتم! بیقر آن جس میں میں نے اپنے مومن بندوں پر رحمت کی خبر دی ہے محق اورصدق ہےاورہم نے اس کوعر بی قرآن اس لیے بنایا ہے کہ تمہارے لیے اس کامعنیٰ آسان ہوجائے۔

(لطائف الاشارات للقشيري ج ٣٣ص١٤ أوارالكتب العلمية 'بيروت' ١٣٢٠ه )

حااورمیم سے اللہ تعالیٰ کے دواسموں کی طرف اشارہ ہے: حنان اور منان ۔علامہ فیروز آبادی نے کہا: الحنان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اس کامعنیٰ ہے: رحیم یا وہ جوابیے تحض کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواس سے اعراض کرتا ہے۔ (القاموں:١١٩١)اورالمنان بھی اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے منان کامعنیٰ ہے: جوابتداء عطا کرنے والا ہو۔ (القاموس:١٢٣٥)

حمة فتم ہاور''والكتب المبين ''كاعطف حمّريم يعنى حمّ كفتم اوركتاب مبين كوفتم' كتاب سے مرادقرآن

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

ا مجید ہے اور اس کومبین فرمانے کی تین تغییریں ہیں: (۱) ابومعاذ نے کہا: قرآن مجید کے حروف واضح ہیں (۲) قادہ نے کہا: اس کی ہدایت رشداور برکت بالکل واضح ہے (۳) مقاتل نے کہا: الله تعالیٰ نے اس کے احکام بعنی حلال اور حرام وضاحت سے بيان فرما وييخ مين \_ (النكب والعيون ج٥ص ٢١٣ وارالكتب العلميه بيروت) کتاب کوقر آن عربی فرمانے کی وجوہ الزخرف: ٣ مين فرمايا: "ب شك مم نے اس كوعر بي قرآن بناديا تا كهم سمجه سكو"\_ میشم کا جواب ہے اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں: (۱) سدی نے کہا: ہم نے اس کوعر بی میں نازل کیا ہے (۲) مجاہد نے کہا: ہم نے عربی میں کہا ہے (۳) سفیان توری نے کہا: ہم نے اس کوعر بی میں بیان کیا ہے 'یہ تینوں تفسیریں متقارب ہیں۔ عربی کامعنیٰ یہ ہے کہ بیعربی زبان میں ہے اس کی تفسیر میں دوقول ہیں: (۱) مقاتل نے کہا:اس کوعربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ آسان والوں کی زبان عربی ہے (۲) سفیان توری نے کہا: ہرنبی پراس زبان میں کتاب نازل کی گئی جواس کی اس کے بعد فر مایا:'' تا کہتم سمجھ سکو'اس کی تفسیر میں بھی دوقول ہیں: ابن عیسیٰ نے کہا: اگر بیآ یت خصوصیت سے اہل عرب کے متعلق ہے تو اس کامعنیٰ ہے: تا کہتم سمجھ سکو۔ (۲) ابن زیدنے کہا:اگریہ عرب اورعجم دونوں سے خطاب ہے تو اس کامعنیٰ ہے: تا کہتم غور وفکر کرسکو۔ (النكت والعيون ح ۵ص ۲۱۵ وارالكتب العلميه 'بيروت) ان آيول يربياعتراض موتا ہے كـ 'خم والكتب المبين "قتم باور' انا جعلنه قرآنا عربيا" مقسم برباورتشم ورمقسم بدمیں تغایر ہوتا ہے اور یہال دونول سے مراد ایک ہے کیونکہ شم میں کتاب کا ذکر ہے اور وہ قر آن ہے اور مقسم بدمیں ''قو آن عوبيا'' كأذكر بئاس كاجواب بيب كقتم مين قرآن مجيد كي ذات مرادب اورمقسم بدمين اس كاوصف عربي هونا مرادہے ٰلہٰذا دونوں متغائر ہوگئے۔

مراد ہے لہٰذا دونوں متغائر ہوگئے۔ لوح محفوظ میں قر آن مجیدا ورمخلوق کے اعمال کا ثابت ہونا

الزخرف: ۴ میں فرمایا: ' بے شک بیلوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بہت بلندمر تبہ 'بہت حکمت والی ہے O''
اس آیت کی دوتفیریں ہیں: ایک تفییر بیہ ہے کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے اور دوسری تفییر بیہ ہے کہ مخلوق کے اعمال
لوح محفوظ میں ہیں۔ اگر بیمراد ہو کہ بیقر آن لوح محفوظ میں ہے تو اس کے بلندمر تبہ ہونے کامعنیٰ بیہ ہے: بیہ بہت محکم اور
منضبط ہے اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے اور حکیم کامعنیٰ ہے: اس میں حکمت آمیز کلام ہے۔ اور اس کے لوح محفوظ
میں ہونے کی تائید میں بیآ بیتیں ہیں:

بے شک بیقر آن بہت عزت والا ہے ○ میمحفوظ کتاب میں

ٳؾٛ؞ؙڵڤۯٳؽؙػڔؽؚڴڵڣۣڮۺۣ؆ٞڵؙؽؙۏڽ٥

(الواقعہ:۸۷\_۷۷) درج ہے 🔾

، بلکہ بیعظمت والا قرآن ہے 🗅 لوح محفوظ میں مندرج <u>ڮڵۿٷڠؙۯٳؽۼؚۧؽؽڴۏۣڵۅ۫ڇڡۧڂڡٛۅٛڟ۪</u>

(البروج:٢٢\_٢١) ہے ٥

اوراس کی دوسری تفییر یہ ہے کہ مخلوق کے تمام اعمال خواہ وہ ایمان اور کفر ہوں یا اطاعت اور معصیت ہوں' وہ سب لوح محفوظ میں ثابت ہیں اور اب بلند مرتبہ کا بیمعنی ہے کہ وہ اعمال ایسی جگہ لکھے ہوئے ہیں جواس سے بلند ہے کہ کوئی شخص اس

جلادام

marfat.com

Marfat.com

میں ردو بدل کر سکے اور مکیم کامعنیٰ ہے: وہ محکم ہے اس میں کوئی کی اور اضافہ بیس ہوسکا ۔ لوح محفوظ میں محلوق کے اعمال لکھے جانے کی تفصیل اس مدید میں ہے:

عبدالواحد بن سليم كت بي كديس مكه بس آياتو ميرى الماقات عطاء بن الى رباح سے موكى من في ان سے كها: اب ابوجر اال بعره تقدير كم تعلق بحث كرت إن انهول في يوجها: ال بيني الم قرآن مجيد يز من موا على في إل انہوں نے کہا: سورة الزخرف برمو جب میں نے یہ آیت برحی: " مُلِحَة فِي أَيْمَ الْكِتْبِ كَمَايْنَا لَعَوْقَ حَكِيم " . (الزخرف من ال انہوں نے کہا: کیاتم جانتے ہو کہ ام الکتب کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: الله اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے انہوں نے کہا: بدوه كتاب ہے جس كواللہ تعالى نے آسانوں اور زمينوں كو پيدا كرنے سے پہلے لكھا اور اس كتاب بي لكھا ہوا ہے كه فرحون الل روز خے ہاوراس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ' تُلبَّتُ بِيكا آئي كھي وَ تُبَّن ' عطاء كتے ہیں كہ جر معزت عبادہ بن الصامت رضی الله عنه کے بیٹے ولید سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے بوجیما کہتمہارے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ اس نے کہا: انہوں نے مجھے بلا کر فر مایا: اے میرے بیٹے! اللہ سے ڈرواور تم اس وقت تک اللہ سے نہیں ڈرسکو مے حتیٰ کہتم اللہ پر ایمان لاؤ اور ہر خیر اور شرکے اللہ سے وابستہ ہونے پر ایمان لاؤ اگرتم اس کے خلاف عقیدہ برمر محے تو دوزخ میں داخل ہو سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: بے شک سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: لکھواس نے کہا: کیالکھوں؟ فرمایا: تقدیر کولکھواور جو کچھہو چکا ہےاور جو کچھابدتک ہونے والا ہےاس کولکھو۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ۲۱۵۵ منداحه ج۵ مس ۱۳۷ سنن ابوداؤ درقم الحديث: • • ۴۷۷ (

اگر بیاعتراض کیا جائے کہلوح محفوظ تو ایک قتم کی یا دواشت اور نوٹ بک ہے جس میں آ دمی ضروری چیزیں لکھ لیتا ہے اور جب کوئی بات بھول جائے تو پھراس میں دیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اور اس کے لیے کسی چیز کو بھولنا محال ہے' پھراس نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو کیوں لکھا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ فرشتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے ، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق حوادث واقع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے متعلق ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے' نیز انبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیاء کرام بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کوغیب کاعلم ہو جاتا ہے' انبیاءعلیہم السلام کے حق میں پیمعجزہ ہے اور اولیاء اللہ کے حق میں سے

اور چونکہاں آیت کا ایک محمل بیہ ہے کہ بیقر آن کریم ہے'اس کا سبب میہ ہے کہ قر آن مجید بھی لوح محفوظ میں ثابت ہے پھراس کوآ سان دنیا کی طرف نقل کیا گیا' پھراس کوحسب ضرورت اور مصلحت نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب پرنازل کیا گیا۔ كفارمكه كى شقاوت اورايذ اءرسالى

الزخرف: ۵ میں فرمایا: '' تو کیا ہم اس وجہ سے تم کونصیحت کرنے سے اعراض کریں کہتم حدسے گزرنے والے ہو 0 '' اس آیت مین ' افسنصوب ''ہے'اس کامعنیٰ ہے: کیا ہم تم کوچھوڑ دیں اور اس میں ' ذکو '' کالفظ ہے' اس سے مراو ہے: وعظ اورنصیحت اور قر آن اور اس میں''مسوفین'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: حدیے تجاوز کرنے والے۔ اوراس آیت کامعنی بیہ ہے کہ کیا ہم تمہارے سامنے نیکی کاتھم نہ دیں اور پُرائی سے منع نہ کریں یا تمہارے کفر پر آخرت

کے عذاب کا ذکر نہ کریں یا تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات کو نازل نہ کریں محض اس لیے کہتم حدسے گزرنے والے ہوا یعنی تبہارے مدسے گزرنے کی وجہ سے ہم قر آن مجید کے نزول کواور تمہیں نفیحت کرنے کے سلسلے کوموقو **ف نہیں کریں گے۔** 

جلدوتم

martat.com

قادہ نے کہا: اس امت کے پہلے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اگر اس قر آن کواٹھا لیا جاتا تو بیدامت ہلاک ہو جاتی ' کیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قر آن مجید کو بار بارنازل فر ماتار ہااور لگاتار ٹیس سال تک انہیں اسلام کی طرف بلاتار ہا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زجروتو نیخ کرنے میں مبالغہ کیا ہے 'یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہار بے تھیے بیزار ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں نفیحت کرنا بند کر دیں گے 'ہرگز نہیں' بلکہ ہم تمہیں دین کی طرف بلاتے رہیں گے اورتم پر اعمال صالحہ کولازم کرتے رہیں گے اورتم کو بیر بتاتے رہیں گے کہ اگرتم نے نیک کام نہیں کیے یا پُرے کاموں کا ارتکاب کیا تو تمہیں آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا۔

الزخرف: ٨-٢ ميں فرمايا:''اور ہم (تم سے) پہلے لوگوں ميں کئی نبی بھيج چکے ہيں ٥اوران کے پاس جو بھی نبی آتا تھاوہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ٥ سو ہم نے ان ميں سے ان کو ہلاک کر ديا جن کی گرفت بہت تخق تھی اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے ٥''

لیعن پچپلی امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ میطریقہ رہا ہے کہ انبیاء کیہ مالسلام اپنی امتوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور
ان سے فرماتے تھے کہتم اللہ کی توحید پر اور ہماری نبوت پر ایمان لاؤ اور ان کی امتیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب
کرتی تھیں اور انبیاء کیہم السلام کا فداق اڑاتی تھیں اور اس میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اگر کفار مکہ اللہ تعالیٰ
کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا فداق اڑاتے ہیں تو آپ اس سے ملول خاطر نہ ہوں' یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے' کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر جومصیب آئی ہے وہ دوسروں پر بھی آتی رہی ہے تو پھر اس کو وہ مصیب اتی شدیز ہیں معلوم ہوتی۔

الزخرف: ٨ میں 'بطشا' کالفظ ہےا'س کامعنیٰ ہے: کسی چیز کوشدت سے بکڑنا' یا کسی پرحملہ کر کے اس کو پکڑنا۔ نیز اس میں فرمایا ہے: اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے' یعنی قر آن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے اور وہ قوم نوج 'عاد' شمود اور بنواسرائیل وغیرہ ہیں۔

انسان كاظلم اورالله تعالى كأكرم

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہ انسان بہت ظالم اور جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلیم اور کریم ہے اور بیاس کی ربوبیت کا فضل ہے کہ کفار اپنے مذموم اوصاف اور اپنے فتیج اخلاق کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں اور انبیاء اور مرسلین کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو بہت ایذاء پہنچاتے ہیں' ان کا استہزاء کرتے ہیں' ان کو جسمانی اذیبیں پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قبل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے' اسی طرح وہ اولیاء کرام کو بھی اذیبیں دیتے ہیں' اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رحم اور فضل کو منقطع نہیں کیا' ان کی طرف اپنے نبیوں کو مبعوث فرما تار ہا اور ان پر اپنی آسانی کتابیں اور صحائف نازل فرما تار ہا اور ان کو اپنی طرف بلاتار ہا اور اپنی مغفرت اور اپنے عفو سے ان کونو از تار ہا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے حد علم والا ہے 0جس نے تہمارے لیے زمین کو (آرام کا) گہوارہ بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں متعددراتے بنا دیئے تا کہتم ہدایت پاسکو 0 اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا 'پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زئدہ کر دیا' اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگ 0 (الزخرف: ۱۱۔۹)

جلدوجم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

### انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا ہونا

لین اے رسول کرم! اگر آپ کفار مکہ سے پوچھیں کہ آ سانوں اورزمینوں کو اور تمام اجرام علویہ اور سفلیہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضروراعتر اف کرتے ہوئے یہ کہیں کے کہ ان سب کواس نے پیدا کیا ہے جوابنے ملک میں اپنے تکم کونافذ کرنے پر قادر ہے اور جوابی مخلوق کے تمام احوالِ کو جاننے والا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ کفاریہ کی کہ 'خلقهن العزیز العلیم ''. ان کواس نے پیدا کیا ہے جو بہت غالب اور بے صدیلم والا ہے۔ آیا کفار نے بعید یہ کہا تھایا اللہ تعالی نے ان کے جواب کواپنے الفاظ سے تعییر فرمایا ہے اس میں مفسرین کی دورا کیں جین: ایک رائے یہ ہے کہ کفار ایسافتے و بلیغ کلام کہنے پر قادر نہیں ہے' اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کلام سے ان کے قول کو تعییر کیا ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا جس طرح اللہ نے اس کوفل فرمایا ہے۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت مرکوز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا اور ان سے بوچھا: کیا میں تمہارا ربنہیں ہول تو سب نے کہا: کیول نہیں! اس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تو حید مرکوز ہے کیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف رہ نمائی کرتا ہے جنہوں نے اس معرفت کو سلامت رکھا ہے اور اس معرفت کو جہالت اندھی تقلید اور عناد سے ضائع نہیں کیا۔

الزخرف: ١٠ ميں فرمايا: ''جس نے تمہارے ليے زمين كو (آرام كا) گہوارہ بنا ديا اور تمہارے ليے اس ميں متعدد راستے بنا ديئے تاكہتم ہدايت ياسكو O''

زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے عمتیں

اس کامعنی ہے کہ زمین کوتمہارے لیے بھیلا دیا تا کہتم اس پراستقر ارکرسکواور زمین کوتمہارے لیے مسکن بنا دیا تا کہتم اس پر بیٹھ سکو اور سوسکواور تم اس پر اس طرح کروٹیس بدل سکوجس طرح تم اپنے بستر پر کروٹیس بدلتے ہواور اس زمین میں تمہارے لیے متعدد رائے بنا دیئے تا کہ جب تم کسی جگہ سفر پر روانہ ہوتو سہولت سے اپنی منزل تلاش کر سکواور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکو۔

الزخرف: ۱۱ میں فرمایا: 'اور جس نے آسان سے معین مقدار میں پانی نازل کیا' پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا' اس طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤگے O''

بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پراستدلال

اس کامعنی ہے: اللہ تعالی نے اتنی مقدار میں آسان سے بارش نازل فرمائی ہے جس سے اس کے بندوں اور شہروں کو فائدہ پنچے اور ان کو نقصان نہ ہو جسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آسان سے بہت سخت بارش نازل ہوئی تھی جس سے بہت مہیب طوفان آیا اور اس میں تمام کا فرغرق ہو گئے اور عام اور غالب اوقات میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں بارش نازل فرما تا ہے جس سے عام بندگان خدا اور مولیثی فائدہ اٹھا سکیں اور بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے دریاؤں میں سیل بارش نازل فرما تا ہے جس سے عام بندگان خدا اور مولیثی فائدہ اٹھا سکیں اور بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے دریاؤں میں سیل بارش کا زیادہ ہوتا وریاؤں میں سیل بارش کا زیادہ ہوتا کو فانوں کا اٹھنا ، زلزلوں کا آنا اور اس طرح کی اور قدرتی آفات دراصل بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور ایے فطرت

جلدوتم

marfat.com

کے تازیانے ہیں جوان کی اجماعی کوتا ہیوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے مسلسل روگر دانی اور بغاوت کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں۔

اس آیت مین انشونا" کالفظ ہے علامہ مجدالدین محد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۱۸ صلحت ہیں :

انشر کامعنیٰ ہے: پاکیزہ ہوا'عورت کے منہ کی ہوا اور نیند کے بعد سانس جُھوڑ نا اور میت کوزندہ کرنا اور نشور اور انشار کامعنیٰ حیات ہے' خشک گھاس پر گرمیوں میں جب بارش ہواور وہ گھاس سرسبز ہو جائے تو اس کو بھی نشر کہتے ہیں۔(القاموں الحمیط ۴۸۲ مؤسسة الرسالة' ۱۳۲۴ھ) نیعنی بارش کے پانی سے ہم نے زمین کو زندہ کر دیا اور جس طرح بارش کے پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالی قبروں سے مُر دوں کو نکال کران کو زندہ فر مائے گا۔

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے آسان سے ہدایت کا پانی نازل کیا اور اس سے مردہ دل کے شہر کو زندہ کردیا' اسی طرح اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف نکال کر لاتا ہے اور جب تک ہدایت کے پانی سے اس کے مردہ دل کو زندہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ اپنے وجود کی زمین کے اندھیروں سے نہیں نکل سکتا اور جس طرح جب تک زمین کے اندر دبے ہوئے تج تک بارش کا پانی نہ پہنے جائے اس وقت تک اس میں روئیدگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اسی طرح جب تک ہدایت اور رشد سے بندہ کا دل زندہ نہ ہواس پر اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان نہیں ہوتا۔

حسن بھری کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی باندی تھیں' ایک دفعہ دہ کسی کام سے گئی ہو کیں تھیں۔حسن بھری رور ہے تھے' حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے ان کو بہلانے کے لیے اپنا بپتان مبارک ان کے منہ میں دے دیا' وہ اس کو چوسنے لگئے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا۔

( تهذیب الکمال جهص ۲۹۷ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ ۵ نبراس ص ۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوبائے پیدا کیے جن پرتم سوار ہوتے ہو O تا کہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کرسوار ہوسکو کھرتم اپنے رب کی نعمت کو یا دکرو جب تم اس پرسید ھے بیٹھ جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخود اس پر قادر ہونے والے نہیں تنے O اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں O اور انہوں نے بعض اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دے دیا 'بے شک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکراہے O (الزخرف ۱۵۔۱۵)

ازواج كى تخليق سے توحيد پراستدلال

الزخرف:١٢ مين فرمايا: "اورجس نے تمام چيزوں کے جوڑے بنائے"اس آيت كى تين تفسيريں كى منى ہيں:

- (۱) سعید بن جبیر نے کہا: ازواج سے مراداقسام ہیں کیعنی اللہ تعالی نے ہرتئم کی چیزوں کو پیدافر مایا ہے۔
- (٢) ابن عیسی نے کہا: اس سے مراد ہے: حیوانات میں سے مذکر اور مؤنث پر مشمل جوڑے بیدا فرمائے۔
- (۳) حسن بھری نے کہا: ہر چیز کا اپنے مقابل سےمل کر ایک جوڑا ہے' جیسے سر دی اور گرمی' رات اور دن' آ سان اور زمین' سورج اور جاند' جنت اور دوزخ وغیرہ۔

ایک چوتھی صورت بھی ہوسکتی ہے اور اس سے مراد انسانوں کے وہ احوال اور صفات ہیں جن میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں' مثلاً خیر اور شراور ایمان اور کفر' خوش حالی اور تنگ دستی اور سیحت اور بیاری وغیرہ۔(النک والعیونج۵س ۲۱۷' بیروت)

جلدوتهم

بعض محققین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر چیز زوج ہے 'کیونکہ کسی چیز کا زوج (جوڑا) ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ فی نفسہ ممکن ہے اور اس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہے اور اللہ سبحانہ فرد ہے 'وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مساوی یا اس کا مقابل ہو اور بیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ فرد ہے اور زوجیت سے منزہ ہے 'علماء نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ فرد (طاق) زوج (جوڑے) سے افضل ہے۔

- (۱) کم سے کم زوج (جوڑا) دو ہے اور دو کا عدد دو وحد توں سے حاصل ہوتا ہے کیس زوج اپنے تحقق میں فرد کامختاج ہوتا ہے اور فردا پنے تحقق میں زوج سے ستغنی ہوتا ہے اور ستغنی مختاج سے افضل ہوتا ہے۔
- (۳) زوج کی دوشمیں ذات ٔ صفت اور مقدار میں مساوی ہوں گی اور ایک قتم میں جو کمال اور خوبی ہوگی وہ دوسری قتم میں بھی ہوگی اور جو ہوگی اور جو ہوگی اور جو ہوگی اور جو کی اور خوبی ہوگی اور جو کی اور جو کمال اور خوبی ہوگی اور جو کمال اور خوبی ہوگی اور جو کمال ہووہ اس کمال سے افضل ہے۔ کمال بے جس کی نظیر اور مثال بھی ہولہذا فر دُرْ زوج سے افضل ہے۔ چو یا بوں اور کشتیوں کی تخلیق سے تو حید براستد لال ک

اس کے بعد فر مایا:'' اور تمہارے لیے کشتیاں اور چویائے بنائے جن پرتم سوار ہوتے ہو O''

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ توحید پر دلائل قائم فر مار ہا ہے اور بندوں کونعتیں عطافر مانا بھی توحید کی دلیل ہے کی کونکہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی ضروریات کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف سفر کرتا ہے اور بیسفر خشکی میں ہوتا ہے یا سمندر میں اور خشکی میں سفر کے لیے اس نے چوپائے مثلاً گھوڑ ہے اور اونٹ وغیرہ پیدا کیے اور سمندری سفر کے لیے اس نے کشتیاں اور بحری جہاز پیدا کیے اور چونکہ تمام دنیا میں سفر کا یہی واحد نظام رائج ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا خالق بھی واحد ہے کیونکہ نظام کی وحدت ناظم کے واحد ہونے کی دلیل ہے ہم چند کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے اب سفر کے اور ذرائع اور وسائل بھی عاصل ہوگئے ہیں میں فرائع اور وسائل ہیں خصوصاً سمندری سفر کا عام اور ہمہ گیر ذریعہ ابھی بھی فرائع اور وسائل ہیں خصوصاً سمندری سفر کا عام اور ہمہ گیر ذریعہ ابھی بحری جہاز ہی ہیں۔

الزخرف : ۱۳ این فرمایا: "تا که تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہوسکو' پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر سید سے بیٹے جاؤ اور تم یہ کہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم ازخوداس پر قادر ہونے والے ہیں 0 "
سفہ سری واز جمور نر کروو تعریب میں مربیٹھنے کہ لعرب کی مربیا

سفر پرروانہ ہونے کے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعاً اس آیت میں فرمایا ہے: پھرتم اپنے رب کی نعت کو یاد کرو' نعت کو یاد کرنے کامعنیٰ یہ ہے کہ اس نعت کا اپنے ول میں ذکر

اس آیت میں فرمایا ہے: پھرتم اپنے رب کی تعت کو یا دکر و تعت کو یا دکرنے کا تعنی یہ ہے کہ اس تعت کا اپنے دل میں ذکر کرواوراس پرغور کرو کہ اللہ تعالی نے تمہارے فائدہ کے لیے سمندر کو پیدا کیا اور ہواؤں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن سے تم کشتیاں اور جہاز بناتے ہو اور تمہارے د ماغ میں ایس سوچ اور فکر رکھی جس سے وہ جہاز بنا سکے اور ان تمام امور پرغور کرنے کے بعد ہرایک کے دل میں بے اختیار یہ داعیہ اور باعثہ پیدا ہو کہ ایسے ظیم محن کا شکر ادا کرنا چا ہے اور اس کی اطاعت کرنی جا ہے۔

. اور سواری پر سوار ہونے کے بعد بیکہو کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں

جلددتهم

marfat.com

کر دیا اور ہم ازخوداس پر قادر ہونے والے نہیں تھے۔

عن على ازدى أن ابن عمر علمهم رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذى سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا الى ربنا لمنقلبون اللهم نسئلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم أنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل وأذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. (صحيمهم أن الحديث: ١٣٣٢ من الإداؤدر أم الحديث ١٣٣٢ من الإداؤدر أم الحديث ١٣٣٢ من الإداؤدر أم الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث ١١٠٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث ١١٠٠ الحديث الحديث ١١٠٠ الحديث الحديث ١١٠٠ الحديث الح

علی از دی بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عمر صی اللہ عنہا نے انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جانے کے لیے اونٹ پر سوار ہوجاتے تو تین بار اللہ اکبر فرماتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: (ترجمہ:) سجان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مخر کر دیا ہم اس کو مخر کرنے والے نہ تھے اور ہم اپنی پروردگار کے پاس لوٹ لرجانے والے ہیں۔اے اللہ! ہم تھے ہے اپنی اور ان پر ہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں ہو۔اے اللہ! ہمارے کی سافت تہہ کر دے اور اس کی مسافت تہہ کر دے اور اس کی سافت تہہ کر دے اور اس کی سافر ہیں تو ہی ہمارا رفیق ہے اور ہمارے گھر میں تگہبان ہمارے اللہ! میں سفر کی تکلیفوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جب آپ سفر سے لوٹ کرآتے تب بھی یہ دعا پڑھتے اور ان میں ان کلمات کا اضافہ کرتے ہم واپس آنے والے ہیں اللہ سے تو ہہ کرنے والے ہیں ان اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے

' اس دعا کے بعد قر آن مجید میں مذکوراس دعا کوبھی پڑھے: رَبِّ آنْزِلْنِی مُنْزَلَّا قُابْرَگارَائْتَ کَنْیُرالْمُنْزِلِیْنَ (المؤمنون:۲۹)

### سفر سے واپسی کی دعا

عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او المحج او العمرة اذا اوفى على ثنية او فد فد كبر ثلثا شمقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له المملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. البون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون محدق الله وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. (جامع المانيدوالسن مندابن عررة الحديث: ١٦١١)

اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے O

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی شکر جہا دُج یا عمرہ سے واپس آئے اور کسی شلے یا ہموار میدان پر پہنچ تو تین بار اللہ اکبر کہنے کے بعد فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں ای کی حکومت ہے اور اس کے لیے ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹ کر آنے والے ہیں 'تو بہ کرنے والے ہیں' عبادت کرنے والے ہیں' ہیجدہ کرنے والے ہیں اور این عبادت کرنے والے ہیں اور این عبادت کرنے والے ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچاکیا' این برک حمد کرنے والے ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچاکیا' اینے بندے کی مدد کی اور تہا تمام شکروں کوشکست دی۔

جلدوتهم

تبيار القرآر

والے ہیں۔

#### جمال كامعنى اورمويشيون كاجمال

ہر چند کہ سائنس کی تیز رفتارتر تی کی وجہ سے اب طیاروں ٹرینوں'بسوں اور کاروں کے ذریعے سفر ہوتا ہے اور پہلے زمانہ کی طرح اب اونٹوں' گھوڑوں اور خچروں پر سفر کرنا متر وک ہو گیا ہے لیکن اب بھی دیہاتوں میں' دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں اور ریکستانوں میں ان مویشیوں پر سفر کیا جاتا ہے' اس لیے ہم مویشیوں کے بعض احکام بیان کررہے ہیں:

الله تعالیٰ نے النحل: ۹ میں فرمایا: ''ان مویشیوں میں تمہارے لیے جمال ہے'' حدیث میں ہے: الله جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۹) علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حسن کو جمال کہتے ہیں اور جمال کی دو قسمیں ہیں: ایک جمال وہ ہے جو اس کے نفس یا اس کے بدن یا اس کے افعال میں ہواور جمال کی دوسری فتم وہ حسن ہے جس کو قسمیں ہیں: ایک جمال وہ ہے جو اس کے فسس یا اس کے بدن یا اس کے اور جمال سے محبت کرتا ہے' اس میں بھی اس امر پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک نیکیوں اور اچھائیوں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک خیر اور خو کی کو پہنچا تا ہے اور ان ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسر ہے لوگوں تک نیکیوں اور اچھائیوں کو پہنچا کیں۔ (المفردات جاس کے اس کا کمرمہ)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: جس چیز سے حسن اور زیبائش حاصل ہووہ جمال ہے اور جمال حسن کو کہتے ہیں' ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جمال جسمانی بناوٹ اورصورت میں بھی ہوتا ہے اور اخلاق باطنہ اور افعال میں بھی ہوتا ہے شکل وصورت کا جمال وہ ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں وہ صورت نقش ہو جاتی ہے اور اخلاق باطنہ کا جمال ہیہ ہے کہ انسان کی صفات خوب صورت ہوں' اس میں علم اور حکمت ہو' عدل اور عفت (پاک دامنی) ہو' وہ غصہ ضبط کرتا ہواور ہر شخص کے ساتھ اچھائی کرتا ہواور افعال کا جمال میہ ہے کہ اس کے افعال سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہواور وہ لوگوں کی صلحتیں تلاش کرنے میں کوشاں رہتا ہو اور ان سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے دریے رہتا ہو۔

مویشیوں کا جمال میہ ہے کہ ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی شکل وصورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہواور مویشیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا بھی ان کے جمال میں داخل ہے کہ لوگ دیکھ کریہ کہیں کہ بیفلاں کے مولیثی ہیں' کیونکہ جب مولیثی زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوکر چلتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں' اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:''اور ان میں تمہارے لیے حسن اور زیبائش ہے جب تم شام کو آنہیں چرا کرواپس لاتے ہواور جب صبح کو آنہیں چرا گاہ میں چھوڑتے ہو''۔

بكريوں كايوں اور اونٹوں كے مقاصد اور وظا كف خلقت

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا:''اور وہ چو پائے تمہارا سامان لا دکر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاںتم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے''۔

الله سبحانہ نے مولیثی پیدا کرنے کا بالعموم احسان فرمایا اور ان میں سے اونٹوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا' کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کی بہنسبت بار برداری اور بوجھاٹھانے کے زیادہ کام آتے ہیں' بکریوں کا دودھ دوہا جاتا ہے اور ان کو ذرج کرکے کھایا جاتا ہے اور ان کو نرخ کرکے کھایا جاتا ہے اور ان کی جیڑے سے بہت کار آمد اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں اور گائے اور بیلوں سے ان نوائد کے علاوہ بل بھی چلایا جاتا ہے اور اونٹیوں سے ان کے علاوہ ان پر بوجھ بھی لا دا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گائے کو لے کر جارہا تھا جس پر اس نے سامان لا دا ہوا تھا' گائے نے اس کی طرف مڑکر کہا: میں اس لیے بیدا نہیں گائی کین میں بل چلانے کے لیے بیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے کہا : سجان اللہ! اور انہوں نے قرمایا: میں اور ابو بگر کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور ابو بگر

جلدوتهم

ورغمراس برایمان لے آئے۔(صححمسلم رقم الحدیث:۲۳۸۸ اسنن الکبری رقم الحدیث:۱۳۱۳)

بی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ گائے کواس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کے اوپر سواری کی جائے یا اس پر سامان لا دا جائے وہ صرف بل چلانے 'نسل بڑھانے' اس کا دودھ پینے اور اس کو ذرج کرکے اس کا گوشت کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی مدایت

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ مویشیوں پرسواری کر کے سفر کرنا اور ان پرسامان لا دنا جائز ہے کیکن ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پرسامان نہ لا دا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نری اور ملائمت سے بیش آنے کا حکم دیا ہے۔ دیا ہے اور ان کے چارہ اور دانہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم فصلوں کے سرسبر اور زرخیز ہونے کے زمانہ میں سفر کروتو اونٹوں کو بھی زمین کی پیداوار سے حصہ دواور جب تم قحط کے ایام میں سفر کروتو سفر جلدی طے کرو اور جب تم رات کے بچھلے حصہ میں ہوتو راستہ میں قیام کرنے سے احتر از کرو کیونکہ رات میں وہ زمین کیڑے مکوڑوں کی آ ماجگاہ ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم قم الحدیث: ۱۹۲۲ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۱۴)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤر نے روایت کیا ہے کہ میتب بن آ دم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شتر بان کو مارا اور فر مایا: اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان نہ لا دا کرو۔

جانوروں کے ساتھے نرمی اورحسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کسی جانور سے ساری عمر کام اور خدمت کیس اور جب وہ جانور بوڑھا ہو جائے اور کام کے قابل نہر ہے تو اس کی دیکھے بھال میں کمی نہ کریں جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

جب وہ جانور پور ھا، ہوجائے اورہ م سے فائل مدرہ وایت کرتے ہیں کہ بین نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ایسے لین مرہ اپنے والد سے اورہ ہ اپنے ذادا سے روایت کرتے ہیں کہ بین نے نبی اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں دیکھی ہیں جن کو بھے سے گزرے اس کے بیٹے کے باس سے گزرے اس کے بیٹے پر جنون کی کیفیت تھی 'میں نے اس سے زیادہ جنون کی میں نہیں دیکھا۔ اس عورت نے کہا: یا رسول سے گزرے اس کے بیٹے کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تم چاہوتو میں اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کروں' آپ نے اس کے لیے دعا کی 'چروہاں سے چلے گئے' آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا' وہ اپنی گردن دراز کر کے آپ سے بڑبرار اہما' آپ نے فرمایا: ایونٹ کہدرہا ہے: میں ان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ جھ سے کا کیا تھا۔ لیتے رہے' حتی کہ اب جب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذک کرنے کا ارادہ کررہے ہیں' پھر آپ چلے گئے' آپ نے دوالگ لیتے رہے' حتی کہ اب جب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذک کرنے کا ارادہ کررہے ہیں' پھر آپ چلے گئے' آپ نے دوالگ الگ درخت دیکھے۔ آپ نے جھے سے فرمایا: ان درختوں سے کہوکہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہو جا کیں' پھر آپ چلے گئے' جب والی اس بچہ قضاء حاجت کی' آپ نے جھے جس میں سے دومینڈ ھے آپ کی پیس سے دومینڈ ھے آپ کے پیس سے دومینڈ ھے آپ کی کہ اس کے بچکو پھر جنون نہیں ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کافر جنات اورانسانوں کے سواہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا

كفرة الجن والانس. مول بول

(المعجم الكبيرج٢٢ص٢٦٦\_٢٦١ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت)

الزخرف: ۱۵ میں فر مایا:'' اورانہوں نے بعض اللہ کے ہندوں کواس کا جز قر اردے دیا' بےشک انسان ضرور کھلا ہوا ناشکرا

جلدواتم

marfat.com

**'0**ج

اس آیت کی دوتفیریں کی کئی ہیں: ایک بیہ کہ انہوں نے اللہ تعالی کے بعض بندوں کو اللہ تعالی کا جزیعی اس کی اولاو قراد دے دیا۔ جیسے یہودیوں نے کہا: عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا: کیج اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین نے کہا: فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور عرب میں اولاد کے اوپر جزکا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے:

حضرت مسور بن مخر مدرض الله عنه بیان کرنتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے برسر منبر فرمایا: بنو ہشام بن المغیر و فی محصرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرنتے ہیں کدرسول الله صلیہ ویں ہیں (اس کی )اجازت نہیں دیتا' میں پھر اجازت نہیں دیتا' میں دیتا' میں کہ اجازت نہیں دیتا' میں کہراجازت نہیں دیتا' سوااس کے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کوطلاق دے دیں اور وہ ان کی بیٹی ہے اجازت نہیں دیتا' میں کھراجازت نہیں دیتا' میں کہراجازت نہیں دیتا' سوااس کے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کوطلاق دے دیں اور وہ ان کی بیٹی سے نکاح کرلیں' کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا جزیم جو چیز اس کو اذبت دے وہ جھے کو اذبت دیتی ہے۔ (میح ابغاری رقم الحدیث: ۱۹۵۰ میں ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۵۰ میں الجدرقم الحدیث: ۱۹۹۸ میں الحدیث الحدیث میں الحدیث ال

اس آیت کی دوسری تفییر یہ کی گئی ہے کہ مشرکین نے جب اللہ تعالی کے سوا اور بھی معبود مان لیے تو انہوں نے تمام بندوں کواللہ کے لیے نہیں مانا بلکہ انہوں نے کہا کہ بعض بندے ان کے خودسا ختہ معبودوں کے ہیں اور بعض بندے اللہ کے ہیں گویا اللہ کے بندوں کا ایک جسے تو اللہ کے لیے ہے اور باقی جز ان کے خودسا ختہ خداؤں کا ہے۔

# اَمِ التَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنْتٍ وَآصُفْكُمْ بِالْبِيْنِ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ

تو کیا اس نے اپی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مخص کردیے O حالا مکدان میں سے کسی کو

## اَحَالُهُمْ بِمَاضَرَبُ لِلرَّصْنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو

جب اس کی بشارت دی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمٰن کومتصف کیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ بیتا

# كَظِيْحُ ﴿ أَوْمَنَ يُنَشُّوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ﴿ كَظِيمُ ﴿ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ﴾

ر ہتا ہے O اور کیا وہ جوزیورات میں بلتی ہواور دوران مجت اپنا موقف واضح نہ کر سکے (وہ لڑکی اللہ کی اولا دہو سکتی ہے؟) O

## وجعلوا المللِكة الذين هُمُ عِبْدُ الرَّحْينِ إِنَا عَالِمَ النَّهِ الْمُلْكِلَّةِ النَّذِينَ هُمُ عِبْدُ الرَّحْينِ إِنَا كَالْحَالَةُ مِلْ وَاخْلُقَهُمْ

اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جور حمٰن کے بندے ہیں کیا یہ لوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھے ان کی

## سُتُكْتَبُ شَهَادَةُمُ وَيُسَكُونَ ® وَقَالُوالُوشَاءُ الرَّحَلَّى مَا السَّلِيْتِ الرَّحْلَى مَا السَّلِيْتِ الرَّحْلِي مَا

یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور عنقریب اس کے متعلق باز پرس ہو گی O اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن حِیاہتا تو ہم ان کی عبادت

## عَبِنَ الْمُ مَالَمُ بِنَالِكُ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُوَ الْأَبْخُرُصُونَ الْمَاتِينَامُ

نہ کرتے انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض انکل بچو سے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے

marfat.com



جلدوتهم

marfat.com

اس کا حادث اور ممکن ہونا لازم آئے گا اور بیمال ہے پس اللہ تعالی کے لیے اولا دکا ہونا ہمی محال ہے۔

اوراس دلیل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر بہ فرض محال اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا ممکن ہوتب بھی اس کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے' کیونکہ بیٹا بیٹیوں سے افضل ہے' پس اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہوں اور مخلوق کے لیے بیٹے بنائے ہوں تولازم آئے گا کہ مخلوق خالق سے افضل ہواور یہ بداہت عقل کے نزدیک محال ہے' اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

ر ماری کے اور میں اور اللہ کے اور دیے براہت میں دویوں ہے، میں اور اللہ کے لیے الزکے موں اور اللہ کے لیے لڑکیاں اَکْکُوالذَّکُرُ وَکَهُ اَلْرُنُنْتُی تِلْكَ إِذَّا قِینْمَ اُخِینِیْنِی ﴿ کَیَا تَمْبَارِے لِیے لڑکے موں اور اللہ کے لیے لڑکیاں

(النجم: ٢١١ ٢١) مون ٥ يتوبهت ظالمانة تقسيم ٢٥

عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ

الزخرف: ١٤ ميں فرمايا: ''حالانكه ان ميں ہے كى كو جب اس كى بشارت دى جائے جس كے ساتھ اس نے رحمٰن كومتصف كيا ہے تو اس كا چېرہ سياہ پر جاتا ہے اور وہ غصہ بيتيار ہتا ہے O''

اس آیت مین بھی بیٹیوں کی کمی اور ان کا نقص بیان فرمایا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے 'بعض اوقات وہ اپنا گھر چھوڑ کرنگل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بیٹی کو زندہ در گور کر دیتا ہے ' وہ اس میں عار محسوس کرتا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے وہ اس میں عار محسوس کرتا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوار ہے گا' پھر بیٹی کے ناقص ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے:

الزخرف: ۱۸ میں فر مایا: ''اور کیا وہ جوزیورات میں پلتی ہواور دوران بحث اپنا مؤقف واضح نہ کر سکے (وہ لڑکی اللہ کی اولا و ہوسکتی ہے؟ )O''

عورت کے ناقص الخلقت ہونے پر بیر صدیث بھی دلالت کرتی ہے:

الزخرف: ۱۸ میں فر مایا ہے کہ عورت اپنے مؤقف کو وضاحت سے نہیں بیان کرسکتی' حالانکہ بعض عورتیں بہت ذبین ہوتی ہیں اور بہت فصاحت اور بلاغت سے اپنا مؤقف بیان کرتی ہیں اور بحث مباحثہ میں غالب رہتی ہیں' احنف نے کہا: میں نے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت علی رضی الله عنهم کے خطبات سنے ہیں لیکن الله کی قسم! میں نے حضرت عاکشہ رضی الله عنہ باسے نیادہ کسی کو بلیغ نہیں پایا اور حضرت معاویہ رضی الله عنہ نے فر مایا: گفتگو کے جس ورواز ہ کو حضرت عاکشہ نے بند کر دیا ہواس درواز ہ کوان کے سوااور کوئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت زینب کو لا جواب بند کر دیا ہواس درواز ہ کوان کے سوااور کوئی نہیں کھول سکتا اور جب ایک مجلس میں حضرت عاکشہ نے حضرت زینب کو لا جواب

جلدوتهم

marfat.com

مرویا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بیرابو بکر کی بیٹی ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱ میج مسلم رقم الحدیث: ۳۳۳۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مرادية تقي كه حضرت عا ئشه رضي الله عنه بهت ذبين بين اور ان كي فصاحت و بلاغت بهت قوي اس کا جواب رہے ہے کہ قر آن مجید نے تمام عورتوں کے متعلق پینہیں فرمایا کہ وہ اپنا مؤقف وضاحت سے نہین بیان کر سکتیں' بلکہ بیتھم اکثرعورتوں کے متعلق ہے۔ **اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے**:اورانہوں نے فرشتوں کواللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا جورحمٰن کے بندے ہیں ' کیا پہلوگ ان کی پیدائش کے وقت گواہ تھےٰ ان کی بیہ گواہی لکھ لی جائے گی اورعنقریب اس کے متعلق بازیریں ہوگی O اورانہوں نے کہا: اگر رحمٰن حاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا کچھلم نہیں وہ محض اٹکل پچوسے باتیں کرتے ہیں 0 کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو بیمضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں O نہیں! بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پریایا اور ہم ان ہی کے قدموں کے نشانات پر چل کر ہدایت یانے والے ہیں O (الزخرف:۲۲-۱۹) کفار کے اس قول کارد کہ فر<u>شتے</u> اللّٰہ کی بیٹیاں ہی<u>ں</u> اس آیت میں فرشتوں کے متعلق فرمایا ہے: جورحمٰن کے بندے ہیں' اس میں کفار کارد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللّٰد کی بیٹیاں ہیں اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا: وہ رحمٰن کے بندے ہیں اور جو بیٹا یا بیٹی ہواس کوغلام یا با ندی نہیں بنایا جا سکتا' اگر کوئی شخص ناواقفی میں کسی غلام یا باندی کوخرید لے اور بعد میں پتا چلے کہ وہ اس کا بیٹا یا بٹی ہے تو وہ فوراً آ زاد ہو جائے گا'اس لیے کفار کا فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا غلط ہے کیونکہ در حقیقت وہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسرارد بیہ ہے کہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں نہ کہ کفار کے پاس پھران کو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یو چھا کہ تہمیں کیے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم نے یہ بات اپنے باپ دادا سے تن ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادااس قول میں جھوٹے نہیں ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے اس شہادت کے متعلق آخرت ميس سوال كياجائ كار (الجامع لا حكام القرآن جزيداص ١٨- ١٤، دارالفكر بيروت ١٣١٥ه) کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے الزخرف: ۲۰ میں فر مایا:'' اور انہوں نے کہا: اگر رحمان حیا ہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا پچھالم نہیں وہ محض انکل پچوہے باتیں کرتے ہیں0'' مشرکین نے اسلام اورمسلمانوں کا مٰداق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی'اللّٰہ تعالٰی کسی انسان کو جبراً ہدایت یا فتہ بنانانہیں جا ہتا' اگروہ جبرأ مدایت یا فتہ بنانا چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا' قر آن مجید میں ہے: وَلُوْشًا وَاللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُلَّاى (الانعام ٣٥٠) اوراگرالله حابتا توتم سب کو ہدایت پرجمع کر دیتا۔

اوراگراللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پرجمع کر دیتا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا' لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو پچھتہمیں دیا ہے اس میں تمہاری آ زمائش کرے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بیشرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان وَلُوْشَاءَ اللهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُلَاى (الانعام:٣٥) وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِنَ لِيَبُلُوكُمُّ فِي مَا اللهُ فِي مَا اللهُ مِنْ (الله مونه)

وَكُوْشَاءَ اللَّهُ مَا آشُرَكُوْ أَوْمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

(الانعام: ۱۰۸) کے اوپرنگران ہیں بنایا۔

جلدوتهم

### marfat.com

اوراگرآ پ کارب چاہتا تو روئے زمین کے لوگوں میں ت

وَلَوْشَاءَى بُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمُ جَسِيعًا (ينس:٩٩)

سب کے سب ایمان کے آتے۔

ُظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بیتھا کہ اگر وہ جبراً مدایت دیٹا نیا ہتا تو سب کو مدایت **یا فتہ بنا دیتا' یہ چیز اللہ تعالیٰ ک** قدرت میں تو ہے لیکن اس کی حکمت میں نہیں ہے' اس کی حکمت کا منشاء پیتھا کہلوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں' اس نے تما انسانوں کواختیار دیا ہےاور جوانسان جس چیز کواختیار کرتا ہےاللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہ ایمان کواختیا، کرتا ہےتو اللّٰداس کے لیے ایمان کو پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ کفر کو اختیار کرتا ہےتو اللّٰداس کے لیے کفر کو پیدا کر دیتا ہے تو یہ کفا، بھی اگر ایمان کواختیار کرتے اور ایمان لانے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کو پیدا کر دیتا'اس لیے آخرت میں ان کا بیقول غلط اور باطل ہے کہ اگر رحمان جا ہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے 'کیونکہ رحمان کسی کو جبر أمومن بنانانہيں جا ہتا۔ معتزله کا جربیه براعتراض اورامام رازی کا جربید کی طرف سے جواب

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

معتزلہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ بیآیت جربہ کے قول کے فساد پر دلالت کرتی ہے' جربہ بیہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالٰی کے ارادہ سے ہوتا ہے اور اس آیت میں مذکور ہے کہ کفار نے کہا: اگر رخمان حیابتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے' اللّٰہ تعالیٰ نے ان کاروفر مایا کہ ان کو پچھلم نہیں ہے' وہ صرف اٹکل بچوسے با تیں کرتے ہیں' اس آیت کا مفادیہ ہے کہ گویا کفارنے کہا: ہم نے اللہ کے جاہنے اور اس کے ارادہ کی وجہ سے بنوں کی عبادت کی اور یہی جبریہ کا مذہب ہے 'پھراللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کوصراحناً رد کر دیا کہ ان کو پچھلم نہیں ہے وہ محض اٹکل پچو سے باتیں کررہے ہیں'البذا جبریہ کا مسلک باطل ہوگیا۔اس آیت کی نظیر سورۃ الانعام کی بیآیت ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ آشُرَكُو الوَشَاءَ اللهُ مِمَّا آشُركُنا وَلَا أَبَا وَكَا وَلَاحَتُومُنَا مِنْ شَى إِ كُنْ لِكَكُنَّ أَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ حَتَّى ذَاقُوْا بَالْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمُ وَيْنَ عِلْمٍ نَقُنُرِجُوهُ لَنَا ﴿إِنْ تُتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ (الانعام:١٣٩)

عنقریب مشرکین میہیں گے: اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ ذاوا شرک مرتے اور نہ ہم کئی چیز کوحرام قرار دیے ای طرح ان سے پہلوں نے تکذیب کی تھی حتی کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزا چھ لیا' آپ کہے: کیا تمہارے بیاس اس کی کوئی ولیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے لماؤ متم لوگ صرف اینے گان کی پیروی کر رہے ہواورتم محض انکل پچو سے باتیں کررہے ہو0

امام رازی فرماتے ہیں: معتزلہ کے اس اعتراض کا برحق جواب وہ ہے جس کوہم نے سورۃ الانعام کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ کفار نے بیہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کفر کا ارادہ کیا اور جب اس نے ان سے کفر کا ارادہ کیا تو اب اس کا ان کو ایمان لانے کا امر کرنا اور ایمان لانے کا حکم دینا جائز نہیں اور کفار کا اعتقاد پیتھا کہ امر اور ارادہ کومطابق ہونا جا ہے اور ہمارے نزدیک کفارکا بیاستدلال باطل ہے ہیں کفارصرف اس وجہ سے مذمت کے مستحق نہیں ہوئے کہ انہوں نے بیکہا تھا کہ اللہ تغالی كافر سے كفركا اراده كرتا ہے بلكه وه اس وجه سے ندمت كے متحق ہوئے كه انہوں نے كہا: جب الله تعالى نے إن سے كفركا اراده کرلیا تو اب ان کوامیان لانے کا حکم دینا اس کے لیے نتیج ہے اور جائز نہیں ہے اور جب ہم نے کفار کی مدمت کرنے کواس · طرف راجع کیا تو اب معتزلہ کا جربہ پر جواعتراض تھاوہ ساقط ہو گیااوراس کی پوری تقریر سورۃ الانعام میں ہے۔

جلدونهم

martat.com

(تفيركبيرج٩ص ١٢٢٢ ملخصاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٥ هـ)

## جربيري حمايت ميس سورة الانعام كى تقرير

سورة الانعام میں امام رازی نے جوتقریر کی ہے وہ اس طرح ہے:

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار سے یہ حکایت کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثیت سے انبیاء کیہم السلام کی نبوت کے باطل ہونے پر استدلال کرتے ہیں کھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کھار کے استدلال کی تقریر یہ ہوگا ہے کہ اگر تمام امور اللہ تعالیٰ کی مثیت اور اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کو احکام شرعیہ سے مکلف کرنا عبث ہوگا اور انبیاء کیہم السلام کو مبعوث کرنا بھی بے فائدہ ہوگا 'کیونکہ جب سب کام اللہ تعالیٰ کے چاہئے اور اس کے ارادہ سے ہور ہور تو پھر انبیاء کیہم السلام تبلیغ کریں یا نہ کریں لوگ وہی عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا' پھر انبیاء کیہم السلام کا دعویٰ نبوت کرنا باطل ہوگی' پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باطل فرمایا کہ کفار کا اس طریقہ سے انبیاء کیہم السلام کی نبوت کو باطل کرنا بجائے خود باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے' وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم السلام کی نبوت کو باطل کرنا بجائے خود باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معبود ہے' وہ جو چاہے کرے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ تھم دینا متنع نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بینقل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے استدلال کرکے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو باطل کرتے ہیں' پھر اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ ان کا استدلال باطل اور فاسد ہے کیونکہ تمام کا موں کا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہونا' انبیاء علیہم السلام کی وعوت کو باطل نہیں کرتا' پس معتز لہ کا جریہ کے خلاف استدلال ساقط ہوگیا۔

(تفسير كبيرج ۵ص ۲۷ واراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۱۵ هـ)

## جبر بیرکی حمایت میں امام رازی کے عقلی ولائل

اس کے بعدامام رازی اس بحث میں بیفرماتے ہیں:

پس ثابت ہو گیا کہ ظاہر قرآن اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے ایمان کا ارادہ نہیں کرتا اور عقلی دلیل بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور بیہ جو کہا گیا ہے کہ اس آیت سے بیرمراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کفار کو جبراً مومن بنا دیتا تو بیے ٹی وجوہ سے ماطل ہے:

- ا) ہم یہ کہتے ہیں کہاں آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ ہدایت دینا چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا اور تم یہ کہتے ہو کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر اللہ جراً ہدایت دے دیتا' سوتم اس آیت کا معنیٰ کرنے کے لیے اس میں جراً کا لفظ محذوف مانتے ہو'الہٰذا تہارا کیا ہوا معنیٰ مرجوح ہے۔
- اللہ تعالیٰ کا فر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جو ایمان حاصل ہوگا وہ ایمان غیر اختیاری ہوگا جو اللہ تعالیٰ
   کی مراذ نہیں ہے اور اس صورت میں بیلازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مراد کے حصول پر قادر نہیں ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ
   کا عاجز ہونا لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ایمان اختیاری ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ
   کے بجز کا قول کرنا لازم ہوگا۔

(٣) اس بحث كاسمجھنا اس پرموقوف ہے كە ايمان بالاختيار اور ايمان بالجبر كے درميان فرق كيا جائے اور متكلمين نے ان كے درميان جو فرق كيا ہے وہ يہ ہے كه ايمان بالاختيار كے ليے بندہ كے دل ميں ايمان كے داعى اور محرك كا مونا ضرورى ہے

جلددتم

marfat.com

اور بیدداعی اورمحرک یا تو اس حیثیت سے ہوگا کہ اس کے بعد ایمان کا حصول واجب اور ضروری ہوگا یا اس داعیہ کے بعد ایمان کا حصول واجب نہیں ہوگا' اگر اس داعی کے بعد ایمان کا حصول واجب نہیں ہےتو اس داعی اور محرک کے بعد بھی ا پیان حاصل ہو گا اور بھی ایمان حاصل نہیں ہو گا' پھر ایمان کے حصول کے لیے ایک اور داعی اورمحرک کے وجود کو فرض كرنايزے گا اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور اگر اس داعی اور محرك کے بعد ایمان كا حصول واجب ہوتو مجروہ داعی اور محرک اختیاری نہیں رہے گا بلکہ واجب اور ضروری ہو جائے گا اور متظمین نے جو داعی ضروری اور داعی اختیاری میں فرق کیا ہے وہ فرق باطل ہو جائے گا۔ (تغیر کبیرج ۵ص۲۱ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) انسانوں کے لیے اختیار کے ثبوت میں مصنف کی تقریم

اس مقام پرتین چیزیں ہیں: ایک مشیت ہے دوسری چیز الله تعالیٰ کی رضا ہے اور تیسری چیز الله تعالیٰ کا امر اور اس کا تھم ہے۔ الله تعالیٰ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے امر اور اس کے حکم پڑمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ اس کی رضا اوراس کے حکم سے عام ہے۔

اس کا ئنات میں ہرچیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ سے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہرچیز سے راضی نہیں ہوتا اور نہ ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

جہاں تک انسانوں کے افعال کاتعلق ہے' انسانوں کے افعال کواللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے' کیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ای قعل کو پیدا کرتا ہے جس تعل کوانسان خوداختیار کرتا ہے'اوراس اختیار کی بناء پراس کو جزاءاورسزا دی جاتی ہے'اگرانسان کواختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنا' حساب اور کتاب لینا' میزان قائم کرنا' جزاءاورسزا دینا بیتمام امورعبث اور بے کار ہو جا ئیس گے ۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں اس پر دلیل ہے کہ انسان کواچھے اور بُر ہے کاموں اور ایمان اور کفر کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کے نیک کاموں پر اس کو جزاء ملے گی اور بُرے کاموں پر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔

ؖۅؘؽڣ۫ڛۣۊؚۜڡٚٵڛۊؠۿٲ<sup>۞</sup>ػٲڵۿؠڰٵۏؙڿؙۏۯۿٵڎؾڠؿ۠ۏٮۿٵٛ<sup>ڴ</sup> قَدُ أَفْلَحُ مَنْ زَكُمُ هُأَنَّ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسْهَا

(الشمس:۱۰)

قتم ہےنفس کی اور اس کو صحیح بنانے کی ⊙ پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی بُرائی اور بھلائی کا ادراک پیدا کر دیا جس نے نفس کو (گناہوں سے ) یاک رکھا وہ کامیاب ہوگیا 🔿 اورجس نے نفس کوضائع کر دیاوه نا کام ہوگیا 🔾

اگرانسان کے نیک کام کرنے پابُرے کام کرنے میں اس کا کوئی وخل اور اختیار نہ ہوتو بیآ یات عبث قراریا ئیں گی۔ کیا ہم نے انسان کی دوآ تکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے 🔾 اور کیا ہم نے اس کو (نیکی اور بدی کے ) دونوں رائے نہیں دکھائے 0

کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہوہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آ زمائش نہیں کی جائے گی 0

الله تعالی ہرنفس کواس کی طاقت کے مطابق مکلف فرماتا

ٱڵۯ۬ڹۼڡؙڵڷۮۼؽؾؙؽڹ٥ٚۅٙڸڛٵؾٵٛڗۺؘڡٛٙؾؽڹ٥ۨۅڡٙؽؽؽ۬ التَّجْدَيْنِ (البلد:١٠-٨)

ٱحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُوْ آنَ يَقُوْلُوْ آامَنَّا وَهُمُ لايفتنون (العنكبوت: r)

لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (القره:٢٨١)

martat.com

اور سی بھی مخص کومکلف کرنے کامعنیٰ بیہے کہ اس کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے' اللہ تعالیٰ نے انسانوں کواپنے احکام کا مکلف کیا ہے'وہ اس کے احکام پڑعمل کریں گے تو ان کواجر وثواب ملے گا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کواس کی سزا ملے گی' اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور درختوں کواختیار نہیں دیا تو ان کواپنے احکام کا مکلّف بھی نہیں

فرمایا اور انسانوں کو اختیار دیا ہے تو ان کو مکلف بھی فرمایا ہے۔ انسان کے بااختیار ہونے کی واضح مثال ہیہے کہ جو انسان رعشہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ جا ہے نہ جا ہے اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اور لرزیتے اور کیکیاتے رہتے ہیں اور تندرست انسان اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے' اس طرح جس انسان کے ہاتھوں پر فالح ہواس کے ہاتھ ساکت رہتے ہیں'وہ اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا اور تندرست انسان کا معاملہ اس طرح نہیں ہوتا۔

قرآن مجیدی ندکورالصدرآیات اورعقلی دلائل سے بیواضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیک اور بدافعال کرنے کا اختیار عطافر مایا ہے اوروہ جس فعل کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہے اور انسانوں کو جمادات کی طرح بے اختیار اور مجبور پیدا نہیں فر مایا اور اس تقریر سے بید معلوم ہوگیا کہ جبر بید کی جمایت میں امام رازی کا بیفر مانا درست نہیں ہے کہ کافر کو اختیار کرتا ہے۔ بلکہ صحیح بیہ ہے کہ کافر کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اختیار اور ارادہ کے مطابق کفر کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اختیار اور ارادہ کے مطابق کفر کو پیدا کرتا ہے اور تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ می خالق کی طرف نسبت نہیں کرنی چا ہے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خلق کی طرف نسبت نہیں کرنی چا ہے۔ اگر چہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ہی خلق کرتا ہے۔

جبرید کی حمایت میں امام رازی کے عقلی دلائل کے جوابات

اب ہم امام رازی کے عقلی دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

پس اگر الله جیا ہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا⊙

فَكُوْشُاءَ لَهَالْكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ (الانعام:١٣٩)

ہم کہتے ہیں کہاں آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہا گراللہ جبراً ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا' امام رازی فرماتے ہیں: تم اس میں جبراً کا لفظ محذوف نہیں مانتے اور جومعنیٰ بغیر حذف مانے کیا جائے وہ بہتر ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے اور جب تک اس لفظ کو محذوف نہ مانا جائے تو معنی صحیح نہیں بنمآ' جیسے فرمایا ہے:'' کوشٹرک الْقَرایکُہُ'' (یوسف:۸۲) آپ اس بستی سے سوال کیجیئے لیعنی بستی والوں سے۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یہاں مراد ہے: اھل قبریة (بستی والوں) سے سوال کیجئے اور یہاں اختصار کی بناء پر مضاف کوحذف کر دیا گیا ہے اور مجاز کی بیشم لغت عرب میں مشہور ہے۔ (تغیر کبیرج۲ ص۳۹۵ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

سوائ طرح الانعام: ۱۳۹ میں جرأ کالفظ محذوف ہے ٔ ورنہان تمام آیات کا خلاف لازم آئے گاجن میں انسان کے لیے

اختیار ثابت فرمایا ہے۔

امام رازی کی دوسری عقلی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے ایمان اختیاری کا ارادہ کرتا ہے اور جبر سے جوایمان حاصل ہوگا

marfat.com

تبياء القرآء

وہ غیر اختیاری ہوگا' اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اپنی مراد کے حصول پر قادر نہ ہواور عاجز ہو کیونکہ اللہ تعالی کی مراد ایمان اختیاری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ایمان بالاختیار اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ بند سے اختیار سے اس پر ایمان لائیں اور وہ اپنے بندوں کے تفر سے راضی نہیں ہوتا ، قر آن مجید میں ہے: وَلَا يَكُوفُنِي لِعِياَدِةِ الْكُفْنَ (الزمر ٤) الله اپنے بندوں کے تفر سے راضی نہیں ہوتا۔

ینیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی کی مراد حاصل نہ ہوالبتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی رضا حاصل نہ ہو۔

امام رازی کی تیسری دلیل میہ ہے کہ ایمان اختیاری داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ پرموتوف ہے الخ ہم کہتے ہیں کہ اس دائی اور محرک سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال کے لیے کسی دائی اور محرک ہوتو میر جی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال کے لیے کسی دائی اور محرک ہوتو میر محرف اپنے کی خرورت نہیں ہے اور اگر مخلوق کا دائی اور اس کا ارادہ جازمہ مراد ہے تو مخلوق اپنے افعال کی خالق نہیں ہے وہ صرف اپنے افعال کی کابیب ہے اور کسب کا معنی ہے: ارادہ کرنا مخلوق جس فعل کا ارادہ کرتی ہے اللہ اس میں وہ فعل پیدا کردیتا ہے اس کے لیے ایسے داعیہ جازمہ اور ارادہ لازمہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد فعل کا حصول واجب ہو کیونکہ میں علت تامہ کی شان ہے اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ کی شان ہے اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ کی شان ہے۔ اور مخلوق اپنے افعال کے لیے علت تامہ نہیں ہے وہ صرف کابیب ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ' فکوشاء کھی کہ آجینوین ○'' کا یہ معنیٰ ہے کہ اگر اللہ جبرا ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دینا'لیکن اللہ انسانوں کو جبراً ہدایت دینانہیں چاہتا کیونکہ اس نے انسان کو فاعل مختار بنایا ہے اور اس کی رضا اس میں ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس پر ایمان لائیں' اس آیت کی تفسیر میں گفتگو طویل ہوگئی لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جبریہ کی تائید میں جو کچھ بھی کہا جاسکتا ہے' اس کا مکمل جواب آجائے۔

#### "مستمسكون" كالمعنى

الزخرف: ۲۱ میں فر مایا: ''کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہیں O''
یعنی نزول قرآن سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کوائیان کی دعوت دینے سے پہلے کیا ہم نے ان کوائی کوئی کتاب دی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا برحق ہے یا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ اس کتاب سے استدلال کر کے یا اس پراعتاد کر کے بتوں کی عبادت کررہے ہیں یا فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہدرہے ہیں۔

اس آیت میں ''مست مسکون ''کالفظ ہے' اس کا مصدراستمساک ہے اور اس کا مادہ مسک ہے' مستمسکون کا معنیٰ ہے: چنگل سے پکڑنے والے اور اس سے مراد ہے: استدلال کرنے والے اور کسی چیز سے سندلانے والے مسک میں رکنے یا روکنے کا معنیٰ ہوتا ہے' مسک کا معنیٰ ہے: کنجوس یعنی مال کورو کنے والا' امساک کا معنیٰ ہے: رکنا' بندر کھنا' تمسک کا معنیٰ ہے: مضبوطی سے پکڑنا' سندلانا' استدلال کرنا۔

(القاموس الحيط ص٩٥٣ مؤسسة الرسالة '١٣٢٧ه)

جلدويم

#### امت کےمعانی

الزخرف: ٢٢ ميں فرمايا: " نبين بلكه انہوں نے كہا: ہم نے اپنے باپ دادا كوايك دين پر پايا اور ہم ان ہى كے قد مول كے نثانات پر چل كر ہدايت پانے دالے ہيں 0"

اس آیت میں امت کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے دین کیا ہے۔

marfat.com

امام راغب إصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

امت ہراس گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں مجتمع ہواوراس کا کوئی جامع ہو' خواہ اس کا جامع دین واحد ہویا زمان واحد ہویا مکان واحد ہو' خواہ کسی چیزنے ان کوتنخیر أاور جبراً جمع کیا ہویا اختیاراً جمع کیا ہوتنخیر أجمع کرنے کی مثال ہے آیت ہے :

وَمَا مِنْ كَأَبَّةٍ فِي الْكُرُضِ وَلَا طَيْرِيَّطِيرُ رِجَنَا حَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

أُمُحُ أَمْثَالُكُمْ (الانعام:٣٨)

اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری مثل ایک امت (گروہ) ہے۔

یعنی ان میں سے ہرگروہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبیعت میں مسخر کیا ہوا ہے جیسے مکڑیوں کا گروہ بالطبع جالا بنانے والا ہے ' یا بالطبع خوراک کا ذخیرہ بنانے والا ہے جیسے چیونٹیاں' یا گھونسلا بنانے والا ہے جیسے چڑیا اور اس طرح کے اور پرندے یا مچھوں اور پھولوں کا رس چوس کر ایک جیستے میں جمع کرنے والا ہے جیسے شہد کی کھیاں۔

اور یاوہ گروہ اپنے اختیار ہے ایک نظریہ پر قائم ہونے والا ہو اس کی مثال بیآیت ہے:

**کان القاسُ اُمّنهٔ قراحِدةً** . (البقره:۲۱۳) نیعنی سب لوگوں کا ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ اور نظریه تھا'وہ سب کفر اور گم راہی میں متفق اور مجتمع تھے'اسی طرح بیر آیت ہے:

اوراگرا آپ کارب چاہتا تو سب لوگوں کوایک امت بنادیتا۔

وَلُوْشًا ءَرَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

(هود:۱۱۸)

لعنی سب لوگوں کواللہ پرایمان لانے میں مجتمع اور متحد کر دیتا۔

اورزمانے اور مدت کی مثال میآیت ہے:

وَادُّكُوبُعُنَّا أُمَّةٍ (يوسف: ٥٥)

ر ہا ہونے والے قیدی کوایک مدت کے بعد یاد آیا۔

(المفردات جاص ۲۸ ' مكتيه نزار مصطفیٰ الباز ' مكه مکرمه ۱۳۱۸ ه )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوایک دین پر پایا اور ہم ان ہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں O(اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بہنست ہدایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین پرتم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے کہا: جس دین کودے کرتمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں Ó پھر ہم نے ان سے انتقام لیا 'سود کیکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا O(الزفرف:۲۳۔۲۳)

د نیاوی مال ومتاع کا مذموم ہونا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کفاراپنے آباء واجداد کی گم راہی اور کفر میں اندھی تقلید کررہے ہیں اوراس کے سواان کے
پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے نیز یہ فرمایا کہ اس بتی کے خوش حال اور آسودہ حال لوگوں نے اپنے کفر پر اپنے آباء واجداد کی تقلید
کو دلیل بنایا ' یعنی ان کی خوش حالی اور مال و دولت کی کثر ت نے ان کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اس قدر بدمست کر دیا کہ
وہ آخرت سے بالکل بے بہرہ ہو گئے اور احادیث میں بھی اس کا بیان ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور عیش ونشاط سے انسان آخرت
سے غافل ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی تکریم کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کی تخفیف کرتے ہیں اور قر آن مجید کی ان آیات پڑمل کرتے ہیں جوان

فلدوتهم

marfat.com

کی خواہشوں کے موافق ہوں اور جوآیات ان کی خواہشوں کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور الی صورت ہیں وہ رآن کی بعض آیات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جوان کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ ان کی تقدیر ہویارزق مقسوم ہواور اس چیز کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے جس ہیں محنت کرنی پڑتی ہے جو کہ آخرت میں ان کی وافر جڑاء ہے اور ان کا وہ شکر ہے جس پر اجر ملتا ہے اور بیدوہ تجارت ہے جس میں کھاٹا نہیں ہے۔

(اہم الکبیر تم الحدیث: ۱۰۳۳ ما فظ آہنٹی نے کہا: اس کی سند میں ایک راوی عربین یزید الرفاہ ضعیف ہے جمع الزوائد تم الحدیث: ۱۵۰۵ میں بر حضرت عمر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص پر جس کھی دنیا کھول دی جاتی ہوئے سنا ہی دی ہیں اس سے بھی دنیا کھول دی جاتی ہے اللہ تعالی ان پر قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دیتا ہے معرت عمر نے کہا: میں اس سے ڈرتا ہوں۔ (مندا تحدر تم الحدیث: ۱۳ مندالم یز ارتم الحدیث: ۱۳۰۳ امام یز ارکی سند میں این لحدید نام کا ضعیف راوی ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرفقر کا خطرہ نہیں ہے کیکن مجھے تم پر علم کا خطرہ نہیں ہے لیکن مجھے تم پر علم کا خطرہ ہے۔

(منداحدرقم الحديث: ٢٠١٠ مافظ البيثي نے كها: اس مديث كے تمام راوي ميح ميں مجمع الروائدرقم الحديث: ١٧٥١)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم سے پہلے لوگوں کو صرف دینار اور درہم نے ہلاک کر دیا اور بیتم کوبھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

(مندالبز ارقم الحدیث: ٣١١٣ علیة الاولیاء ٢٥ ص ١٠ امام بزاری سندجید ہے۔ جامع المسانید والسنن مندابن مسعود قم الحدیث: ٥٥٨) الزخرف: ٢٥ ـ ٢٣ ميں فر مایا: " (اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی به نسبت بدایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین برتم نے اپنے باپ وادا کو بایا ہے انہوں نے کہا: جس دین کو دے کر تنہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرنے والے بین برتم نے ان سے انتقام لیا سود یکھئے تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا نہوں " کے معنی میں متر جمین کی آراء "اهدی " کے معنی میں متر جمین کی آراء

اس آیت مین 'اهدی '' کالفظ ہے اور بیاسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے: زیادہ ہدایت ویے والا اس لیے مترجمین نے اس کامعنی اسم تفضیل کے اعتبار سے کیا ہے۔

شخ محود حسن ديوبندي متوفى ١٣٣٩ هاس آيت كرجمه ميل لكهة بي:

وہ بولا اور جو میں لا دوں تم کواس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر پایاتم نے اپنے باپ دادوں کو۔

اورشیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۴ها اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

ان کے پینمبر نے کہا کہ کیا (رسم آباء ہی کا اتباع کیے جاؤ گے )اگر چہ میں اس سے اچھامقصود پر پہنچا دینے والاطریقہ تمہارے پاس لایا ہوں کہ جس پرتم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

اورجم نے اس آیت کا ترجمہاس طرح لکھا ہے اور اسم تفضیل کومجاز أصفت مشبہ برمحمول کیا ہے:

"(اس نبی نے) کہا: خواہ میں اس کی بنسبت ہدایت دینے والا دین لے کرآیا ہوں جس دین پرتم نے اپنے باپ داداکو

پایاہے'۔

۔ تھانوی صاحب اورشخ محمود حسن کے تر جموں سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ کافروں کے آباء واجداد کا دین بھی ہدایت دینے والا تھالیکن پنیمبروں کا دین زیادہ ہدایت دینے والا ہے جب کہ ہمارے ترجمہ سے بیدواضح ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا وہی دین

جلدوتم

marfat.com

ہے جس کوانبیا علیم السلام نے پیش کیا ہے اور کافروں کے دین میں ہدایت نہیں ہے۔

دوسری آیت میں فر مایا ہے:''ہم نے ان سے انتقام لیا''۔ یعنی ان پر قحط مسلط کیا اور ان پرعبرت ناک عذاب نازل کیا جس سے ان کا فروں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور فر مایا:''سود کھئے! تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا''۔

تکذیب سے مراد ہے: رسولوں کی تکذیب ' یعنی جن کا فروں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اوران کے لائے ہوئے دین کا نداق اڑایا تھا اوراس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا' ان پر کیسا عبرت ناک عذاب آیا۔ آپیں سے جنہ ۔۔۔

تقليد كي محقيق

ان آیات میں تقلید کی فدمت کی گئی ہے' تقلید کی تعریف ہے: کسی دوسر شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا' یہ تقلیدا حکام فرعیہ اور عملیات میں جائز ہے اور اصول دین اور اعتقادات میں غور و فکر کرنا اور دلائل سے کام لینا ضروری ہے' البتہ فقہاء احناف اور غیر مقلدین دونوں کے نزدیک مقلد کا ایمان صحیح ہے' مثلاً مقلد کا ایمان ہے کہ یہ جہان ممکن اور حادث ہے اور اللہ تعالی واجب الوجود' قدیم اور واحد ہے اور تمام رسول صادق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیاس سے جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام برحق ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کا' بچوں کا' عورتوں کا اور غلاموں اور باندیوں کا ایمان قبول فر مایا اور ان کو دلیل کی تعلیم نہیں دی اور نہ ان سے اللہ کے واحد ہونے کی یا اپنے رسول ہونے کی دلیل بوچھی' حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ایک باندی میری بکریاں چراتی تھی' میں اس کے پاس گیا تو میری بکریوں میں سے ایک بکری کم تھی' میں اس نے اس سے اس کے متعلق سوال کیا' اس نے کہا: اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا' مجھے اس کا افسوس ہوا اور میں بھی بنوآ دم سے ہول' میں نے اس کو ایک تھیٹر مارا' مجھ پر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے' کیا میں اس باندی کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان میں' آپ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں' رسول اللہ ہیں' اس باندی سے بوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں' رسول اللہ ہیں' میں اللہ میں ال

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام باندی لے کرآیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مجھ پر ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا لازم ہے آپ دیکھیں اگر یہ باندی مومن ہے تو میں اس کوآ زاد کر دوں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے کہا: کیا تم بہ شہادت و بی ہو کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم بیشہادت و بی ہو کہ (سیدنا) محد (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: کیا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیتین ہے اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اس کوآ زاد کردو۔

(موطاامام مالك رقم الحديث: ٥٣٥ أوار المعرفة أبيروت ١٣٢٠ه)

ان دونوں حدیثوں میں بیرتصری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کا ایمان قبول فر مایا اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے اور مرنے کے بعد اٹھنے کے ایمان پر کسی دلیل کوطلب نہیں فر مایا۔

البتہ بعض علماء نے بیہ کہا ہے کہ اگر مقلد اپنے عقائد پرغور وفکر کر کے ان پر دلیل قائم نہ کر سکے تو وہ گنہ گار ہوگا' کیونکہ اس پرغور وفکر کرنا واجب ہے' اسے چاہیے کہ وہ اثر سے موثر پر اور مصنوع سے صانع پر استدلال کرے اور جو شخص مسلمانوں کے شہر

جلددتهم

میں پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عجیب وغریب چیزوں کو دیکھ کرسجان اللہ کہا' وہ تعلید کی حدسے نکل کیا اور وہ دلیل اور جت سے اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔

# وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيُو لِأِبِيْرُ وَقُومِ إِنَّى بَرَاءُ مِنَّاتُعْبِكُونَ ۞

اور یاد کیجے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باپ اورانی قوم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو O

# ٳڷڒٵڷڹؽۏؘڟڒڣٚٵؘڰؘۺۿۑڹڹ<sup>۞</sup>ۅؘڿڡڵۿٵڴڸ؉ؖ۠ٵؚۊؽڋؚٯٛ

سوااس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عقریب (مزید) ہدایت دے گاO اور انہوں نے اس (عقیدہ تو حید)

## عَقِيبٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ﴿ بَلُ مَتَّعْتُ هُولِ إِوَا بِاءَهُمْ حَتَّى

کو اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی اوالاد ای عقیدہ کی طرف رجوع کرے O بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا

## جَاءَهُ وُالْحَقُّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ وَالْحَقُّ قَالُواهِ مَا

کو(دنیاوی) فائدہ پہنچایاحتیٰ کدان کے پاس حق آ گیا اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول O اور جب ان کے پاس حق بینچ

## سِحُرُقِ إِنَّابِهِ كُفِي وَنَ وَقَالُوْ الوَلِ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلِ

گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں O اور انہوں نے کہا: یہ قرآن ان دوشہروں ( مکه

## صِّنَ الْفَرْيَتِ بَنِي عَظِيمِ الْهُ وَ بِقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ نَحْنَ

اورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا 0 کیا بیر ( کفار ) آپ کے رب کی رحمت کوتقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی

## قَسَمْنَا بِينَهُمُ مُعِيشَتُهُ فِي الْحَيْوِةِ التَّانِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت

# بَعْضِ دَرَجْتٍ لِيَتِي بَعْضَمُ بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

دی ہے کہ انجام کارید ایک دوسرے کا مذاق اڑا کیں اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے

# عَيْرُ قِتَّا يَجْمَعُون ﴿ وَلَوْلَاآنَ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدًا لَّا

جس کو یہ جع کر رہے ہیں 0 اور اگر ایبا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کا گروہ بن جاتے تو ہم

جكدوتهم

marfat.com

تبيار القرأن

3 U.

الجملنالمن الكفر بالرحس لبيورجم سففاهن فضرة و الله الرحم المن كلفر كرن والول كي محول كي مجيت جاندي كي بنا دية اور ان معادج علمها بطهرون الرود و و المالي المالية الما

کی وہ سیر صیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں 0 اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تخوں پر وہ ٹیک

يَتْكُونُ ﴿ وَزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَتَامَتًا عُ الْحَلُولِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ الْحَلُّولِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا لَّهُ لِكُلَّ اللَّهُ فَيَا لَا لَا لَهُ فَا لَاللَّهُ فَيَا لَا لَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

لگاتے ہیں ان کو بھی جاندی کا بنادیے O (جاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنادیے اور بیسب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان

وَالْاخِرَةُ عِنْكَارَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ الْمُ

ہے اور آخرت کا اجرآپ کے رب کے پاس (صرف) متقین کے لیے ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد سیجے جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باپ اورا پی قوم سے کہا: بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 سوااس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے عنقریب (مزید) ہدایت دے گا 0 اور انہوں نے اس (عقیدہ توحید) کواپی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی اولا داسی عقیدہ کی طرف رجوع کرے 0 (الزخرف:۲۸-۲۷) کفار مکہ کی بت برستی کے خلاف اسو ہ ابر اہیم سے استبدلا ل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ کفار اور مشرکین کی بت پرتی اور ان کے شرک کا سبب ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا کہ اصول اور عقا کد میں تقلید کرنا باطل ہے اور عقا کدکو دلائل سے ماننا جا ہے اور اب اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ ایک اور طریقہ سے بیان فر مار ہاہے۔

عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جدامجد مانتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ البلام کے عرفی باپ بینی ان کے جیا آ زرشرک کرتے تھے اگر عقائد میں تقلید کرنا برحق ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آ زرکی اور اپنی قوم کے آباء واجداد کی تقلید کرتے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقائد میں تقلید نہیں کی اور ان کے شرک اور ان کی بت برسی سے اعراض کیا اور بیزاری کا اظہار کیا تو واضح ہوگیا کہ عقائد میں باپ دادا کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دلیل اور ججت کے ساتھ عقائد کو اپنانا جا ہے۔

الزخرف: ٢٥ ميں حضرت آبراہيم عليه السلام نے اپنے خالق كا استثناء فر مايا اور كہا: جن كى تم عبادت كرتے ہوان سے ميں بيزار ہوں سوااللہ عزوجل كے اور بيا سثناء منقطع ہے نيز فر مايا: اور وہى مجھے عنقريب (مزيد) ہدايت دے گا حضرت ابراہيم عليه السلام پہلے ہى ہدايت يافتہ سے ليكن اللہ تعالى كى معرفت كے مراتب غير متناہى ہيں كينى اللہ تعالى ان كو ايك مرتبہ كے بعد دوسرے مرتبہ كى طرف ہدايت دے گا۔

ے رہاں رہے ہوئے۔ الزخرف: ۲۸ میں فرمایا:''اورانہوں نے اس (عقیدہ تو حید) کواپنی نسل میں باقی رکھا تا کہان کی اولا داس عقیدہ کی طرف ع ، ، ، ،

رجوع کرت''۔

جلدوتهم

marfat.com

لیمن حفرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں قیامت تک منرور ایسے لوگ رہیں گے جومقیدہ تو حید پر قائم ہوں گے اور جو ان میں سے مشرک ہو گیا اس کے متعلق بھی تو تع ہے کہ وہ عقیدہ تو حید کی طرف رجوع کرلے گا۔ حضرت اور اجماع المال میں زین میں متعلق سے کتو س

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق بیدعا کی تھی کہ:

اور جھے اور میرے بیوں کواس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی

وَاجْنُهُ فِي وَهِي أَنْ تَعْبُ الْأَصْنَامُ (ابرائيم:٣٥)

عیادت کریں 🔾

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بیوصیت کی تھی کہتم تا دم مرگ اسلام پر قائم رہنا' قرآن مجید میں ہے:

ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ ومیت کی کہاہے میرے بیٹو!اللہ نے تہارے لیے اس دین کو پہند فرمالیا ہے پس تم

وَوَطِّى بِهَآ اِبُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ لِيَبَنِيَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُّ الدِّيْنَ فَلَا تَمُونُنَ إِلَّا وَٱنْتُمُ قُسُلِمُونَ۞ مِر

(البقره:۱۳۲) تادم مرگ اللهم يربي قائم رهنان

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے قیامت تک ان کی نسل میں ایسے لوگ آتے رہیں مے جوعقیدہ تو حید پر قائم ہوں گے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جوشخص محض اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی معمرفت کا دعویٰ کرے اور انبیاء میہم السلام کی وساطت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ میں نے ان کواور ان کے باپ دادا کو (دنیاوی) فائدہ پہنچایا حی کہ ان کے باس حق آگیا اور صاف بیان کرنے والا رسول ۱۵ور جب ان کے پاس حق پہنچ گیا تو انہوں نے کہا: یہ جادو ہے اور ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں ۱۵ور انہوں نے کہا: یہ خرآن ان دوشہرول ( مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہوا کیا یہ کفار ایپ رسب کی رحمت کو تھیم کرتے ہیں ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقیم کی ہے اور ہم نے دنیاوی روزی میں ایپ میں اور آپ کے دب کی رحمت اس مال سے بعض کو بعض پر کئی درج فوقیت دی ہے کہ انجام کارید ایک دوسرے کا غذاق اڑا کیں اور آپ کے دب کی رحمت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں ۱۵ (الزفرف: ۲۹–۲۹)

اہل مکہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت اوران کا کفر اور استہزاء

الزخرف: ٢٩ ميں كلام سابق سے اضراب ہے يعنی حضرت ابراہيم عليه السلام كى بيتو قع پورى نہيں ہوئى كه ان كى تمام اولاد عقيدہ تو حيد اور اسلام پر قائم رہے اللہ تعالى نے بيہ بتايا كہ ہمارے نبى سيدنا محمصلى اللہ عليه وسلم كے زمانہ ميں جو اہل مكہ تھے وہ نسل ابراہيم سے تھے اللہ تعالى نے ان كو اور ان كے باپ دادا كو دنياوى نعتيں اور آسائيں ديں وہ ان نعتوں اور ان كى لذتوں ميں وُ وب كرعقيد ، تو حيد اور اسلام كے احكام سے غافل ہو گئے تى كہ جب ان لوگوں كے پاس اللہ تعالى كابر تى كلام يعنى قرآن مجيد آسكي اور قرآن مجيد كے احكام كوصاف ميان كرنے والا رسول آسكيا جس كى رسالت اس كے پيش كردہ مجزات كى وجہ سے بالكل ظاہر تھى اور جو اللہ تعالى كى تو حيدكو دلائل سے بيان كرنے والا تھا تو ۔۔۔۔۔

الزخرف: ٣٠ ميں فرمايا: ''اور جب ان كے پاس حق پہنچ گيا تو انہوں نے كہا: يہ جادو ہے اور ہم اس كا كفر كرنے والے ہيں 6 '' يہ لوگ عقيد 6 تو حيد سے غافل ہو چکے تھے اور جب ہمارے نبی سيدنا محرصلی الله عليه وسلم ان كوخواب غفلت سے جگانے كيے اور الله تعالیٰ كی تو حيد كی طرف رہ نمائی كرنے كے ليے آئے تو انہوں نے آپ كا اور آپ كے پيغام كا اور قر آن مجيد كا انكار كيا اور كہا: '' يہ جادو ہے اور ہم اس كا انكار كرنے والے ہيں''۔

: رواہا اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اور اللہ تعالی کا کفر کرنا اہل دوزخ کی صفت ہے اور بداللہ تعالیٰ کے قہر کے آثار سے

جلدوتهم

ہاور نی ملی اللہ علیہ وسلم کی تعمدیق کرنا اور اللہ تعالی پرایمان لانا بیاال جنت کی صفت ہاور بیاللہ تعالی کے لطف کے آثار سے ب عدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا: میرا ہرامتی جنت میں داخل ہوگا' سوا اس کے جوا نکار کرےگا' صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فر مایا: جومیری نافر مانی کرےگا وہ میرا انکار کرےگا۔

(المتدرك ج اص ۵۵ طبع قديم المتدرك رقم الحديث ۱۸۲ المكتبة العصريهٔ ۱۳۲۰ ه صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۰ منداحمه ج ۲۳ صا۳۳) صحیح بخاری کی روایت میں بیراضافہ ہے: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری تافر مانی کی اس نے انکار کیا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اس وقت آپ سو رہے تئے بعض نے کہا: این کی آئے میں اور بعض نے کہا: این کی آئے میں اور بعض نے کہا: این کی آئے میں اور دل بیدار ہے کہا: این کی مثال بیان کرو کھر بعض نے کہا: این کی آئے میں اور بعض نے کہا: این کی مثال این کرو کھر بعض نے کہا: این کی مثال ای طرح ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دستر خوان بجھادیا اور ایک بیدار ہے کہ بھرانہوں نے کہا: این کی مثال ای طرح ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دستر خوان سے کھایا اور وعوت وین والے کو بھیجا کیں جس شخص نے اس واعی کی وعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا: اس مثال کی جس نے وعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ بیاس کو جمیس لیس بول ہوئی ہوئے ہیں اور بھض نے کہا: این کی آئے کھیں سوئی ہوئی ہوئی ہیں اور بھش نے کہا: این کی آئے کھیں سوئی ہوئی ہوئی میں اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر کی اور جس نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اور سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٨١ كم جامع المسانيد والسنن مسند جابر بن عبداللَّد رقم الحديث: ١٠١)

کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کسی بڑے آ دمی پرنازل ہونا جا ہے تھا

الزخرف: ۳۱ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: بیقر آن دوشہروں ( مکہاورطائف) کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہ نازل ہواO'' علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماور دی الہتو فی • ۴۵ ھے نے لکھا ہے کہان دوشہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں اور مکہ کے بڑے آ دمی کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مراد الولید بن المغیر ہ ہے۔
  - (۲) مجاہدنے کہا: اس سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اور طائف کے بڑے آدمی کے متعلق جار قول ہیں:
- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس سے مراد حبیب بن عمر تقفی ہے۔
  - (٢) مجامد نے کہا: اس سے مراد عمیر بن عبد یا کیل تقفی ہے۔
    - (m) قادہ نے کہا: اس سے مراد عردہ بن مسعود ہے۔
- (۷) السدى نے كہا: اس سے مراد كنانه عبد بن عمرو ہے۔ (النكت والعيون ج٥ص٢٢٣ دارالكتب العلميه بيروت)

جلددتهم

الزخرف : ٣٢ مين فرمايا: "كيابيه كفاراييخ رب كي رحمت كونقسيم كرتے ہيں؟ ہم نے ان كي د نياوي زندگي ميں ان كي روزي تقسیم کی ہےاور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کوبعض پر کئی درجہ فوقیت دی ہے کہ انجام کاریدایک دوسرے کا مذاق اڑا نیس اور آ پ کے رب کی رحت اس مال سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں 0'' ،

ا مام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کورسول بنا کر بھیجا تو عرب نے اس کا انکار کیا' ان میں سے بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا رسول (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مثل بشر ہوئت اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی:

کیالوگوں کواس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک تخف پر وحی کی که آی تمام لوگوں کو ڈرایئے۔

\*AF

ٱكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَدْحُيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنُ أَنُوا دِالتَّاسُ (ينس:٢)

اورفر مایا:

ہم نے آ ب سے سلے بھی صرف مردوں کورسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے پس اگرتم نہیں جانے تو علم والول سے دریافت کرلو 🔾

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ تَبۡلِكَ اِلَّا مِهِ جَالَّا نُوْحِيۡ اِلۡيَهِمُ فَنْ عُلُوْ آاهُ لَ الذِّكُولِ نَ كُنتُهُ لا تَعْلَمُونَ

(انحل:۳۳)

یعنی اہل کتاب سے دریافت کراو کہ آیا تمہارے یاس بشررسول بن کر آئے تھے یا فرشتے 'پس اگر تمہارے یاس فرشتے آئے تھےخواہ وہ بشر ہوں توتم کیوں (سیدنا)محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہواور نیز فر مایا:

اورہم نے آ ب سے پہلے بستیوں والوں میں جس قدررسول

وَمَأَ ٱمْ سَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّامِ جَالَّا تُوْجِي إِكَيْهِمُ

بھیجے وہ صرف مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

مِنَ آهُلِ الْقُهُمُ فِي (يوسف:١٠٩)

یعنی وہ سب رسول بستیوں والوں میں سے تھے ان میں سے کوئی رسول آ سان والوں میں سے نہ تھا جیسا کہ تمہارا زعم ہے کہ رسول کو فرشتہ ہونا جا ہے جب ان کے ردمیں بیمتواتر آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے بیاعتراض کیا کہ اگر رسول کو بشر ہی ہونا ہے تو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ دوسر بےلوگ رسالت کے زیادہ مستحق ہیں انہوں نے کہا:

كَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُنُ انْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَّيَّةُ يُنِ عِن الْقَرَّيَّةُ يُنِ الْقَرَّيَّةُ يَ

ير كيون نه نازل موان

عَظِيرُو ( الزفرف: ٣١)

ان کی مراد بیتھی کہ (سیدنا)محمد (صلی الله علیه وسلم) سے زیادہ اشرف مکہ کا ولید بن مغیرہ مخزومی ہے اور طائف کامسعود بن عمر وثقفی ہے' اللہ تعالیٰ نے ان کار دکرتے ہوئے ہے آیت نازل فرمائی: کیا آپ کے رب کی رحمت لیعنی اس کی رسالت کو سے لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ بلکہ اپنی رحمت اور کرامت کوہم ہی تقسیم کرتے ہیں' پس ہم جس کو جاہتے ہیں رسول بنا دیتے ہیں اور جس کوچاہتے ہیں صدیق بنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں خلیل بنا دیتے ہیں' جس طرح ہم دنیاوی زندگی میں جس کو چاہتے ہیں جتنی جاہتے ہیں اس کواتنی روزی عطافر ماتے ہیں اور ہم نے دنیاوی روزی میں بعض کوبعض سے زیادہ بلند درجہ عطافر مایا ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث ٢٣٨٨٣، دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

د نیاوی زندگی کی معیشت میں بعض فاضل ہیں اور بعض مفضول ہیں' بعض رئیس ہیں بعض مرؤوس ہیں' بعض غنی ہیں اور بعض فقيرين بعض حكام بين ادر بعض عوام بين \_

جلاوتم

تبيار القرآر martat.com

نیز فرمایا: ''اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جس کو بیت عظم کررہے ہیں'' ایک تفسیر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد نبوت ہے اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ اس رحمت سے مراد جنت ہے اور تنیسری تفسیر بیہ ہے کہ تمام فرائض کی ادائیگی بہ کثر ت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے' چوتھی تفسیر بیہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے بندوں کو جو اجرعطا فرمائے وہ اس سے بہتر ہے جو بندے اس سے اپنے اعمال کی جزاء کوطلب کریں۔

کفار مکہ نے بیہ کہا تھا کہ قرآن کی عظیم آ دمی پر نازل ہونا چاہیے تھا'ان کا بیہ کہنا اس لیے غلط اور باطل تھا کہ وہ ہیں ہے۔

کے عظیم آ دمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہواور جس کے ماتحت زیادہ آ دمی ہوں اور جس کے پاس اسلحہ اور ہم عظیم آ دمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کہ ہم ہونا غلط اور باطل تھا'ان چیز وں سے کوئی شخص بڑا آ دمی نہیں بنتا' بڑا آ دمی اور عظیم انسان وہ شخص ہوتا ہے جس کا کر دار عظیم ہو جس کے اخلاق بلند ہوں' جس کو دنیا صادق اور امین کے نام سے پہچانی ہو' جو بتیموں اور بیواؤں کی پرورش کرتا ہو' جو کمز وروں کا سہارا ہو' جو پاک باز اور عفت مآ ب ہو' جو مہمانوں کی تکریم کرتا ہو' مظلوموں کی دادری کرتا ہو' جو بان کے دشمنوں پر بھی قابو پانے کے بعد ان کو معافی کر دیتا ہو' جو تی بات کہتا ہو' جو اس قدر بہا در ہو کہ تن بات کے خلاف بڑی صافی میں ہواور مکہ اور طائف کی دو پہاڑیوں کے درمیان سیدنا محم مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کے سوا ان صفات کا حامل اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دمی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دمی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا' ریگ زار عرب کا ذرہ ذرہ ان پر شاہد عادل ہے کہ ایساعظیم انسان اور اتنا بڑا آ دمی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو پھر قرآن میں جرائی بازل ہونا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافڑوں کا گروہ بن جاتے تو ہم رحمٰن کا کفر کرنے والوں کے گھروں ک حصت چاندی کی بنا دیتے اور ان کی وہ سیر ھیاں جن پروہ چڑھتے ہیں 0 اور ان کے گھروں کے دروازے اور جن تختوں پروہ فیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے 0 (چاندی کے علاوہ) سونے کا بھی بنا دیتے اور بیسب دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور آخرت کا اجر آپ کے رب کے پاس صرف متقین کے لیے ہے 0 (الزخرف:۳۳-۳۳)

ونیا کی زیب وزینت کفار کے لیے ہے

اں ایت یں بیوت کا ملط ہے ان اور نیسے ہیں اور '' کا لفظ ہے میں ریل جمع ہے 'سریراس جگہ کو کہتے ہیں جس پرامیر اور عیل شریل اور اس میں یہ نیک شگون ہے کہ اس پرمیت کو نیل اور اس میں یہ نیک شگون ہے کہ اس پرمیت کو نا اور عیاش لوگ سرور اور خوثی سے بیٹھتے ہیں۔ میت کے تخت کو بھی سریر کہتے ہیں اور اس میں نیز نیک شگون ہے کہ اس پرمیت کو نا کر اسے اللہ کے پاس لے جا کیں گے تو اس کو اللہ کی جانب سے سرور حاصل ہوگا اور اس میں ' ذخب وف'' کا لفظ ہے 'اس کا اصل میں معنی سونا ہے اور اس کو استعارہ زینت سے بھی کیا جاتا ہے 'پھر ہر نقش و نگاروالی مزین چیز کو زخرف کہا جانے لگا۔

الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا حقیر ہونا

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر دنیا کی قدر الله کے نز دیک

جكدوتهم

مچھرکے پرکے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرکو یانی کا ایک محونث بھی نہ دیتا۔

(سنن ترندي دقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجد دقم الحديث: • ٢١١ المستد دك جهم ٢٠٠٧ شرح المسنة رقم الحديث: ٣٩٢٣)

ر من رمدن رم الحدیث: ۲۳۴۰ من ابن مجدرم الدیث: ۱۳۱۰ المتدرک جهل ۲۰۹۷ شرح النه رم الدیث: ۱۳۹۲) المستورد بن شداد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی جماعت میں تھا جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے

بی انہوں نے اس کوڈال دیا تھا' رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پس الله تعالی کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا بیمرا ہوا بکری کا بچہ اس کے مالکول کے نزدیک حقیر تھا۔ (شرح النة رقم الحدیث: ۲۹۲۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ سنن ابن لجہ

رقم الحديث: ٣١١١) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٦ منداحمه ج اص ٣٢٩ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٥٩٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ مومن پرظلم نہیں کرتا' اس کی نیکی اس کو دنیا میں دی جاتی ہے اور اس پر اس کو آخرت میں اجر دیا جائے گا اور کا فرکواس کی نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کا اجر اس کو آخرت میں دیا جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰ ۲۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷ منداحدج ۱۳۳۳ طبع قدیم منداحدج ۱۹۹۹ رقم الحدیث: ۱۲۲۳۷ جامع المبانید والسنن مندانس بن ما لک رقم الحدیث: ۲۸۱۸)

نبی صلی الله علیہ وسلم کے لیے فقر کو پسند کرنے کی وجوہ

اس جگہ پرایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بیان فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فروں پر تمام نعتوں کے درواز بے کھول دیتا تو یہ تمام لوگوں کے نفر پرمجتع ہونے کا سبب بن جاتا' پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعتوں کے درواز بے مسلمانوں پر کیوں نہ کھول دیئے تا کہ یہ تمام لوگوں کے اسلام پرمجتع ہونے کا سبب بن جاتا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں لوگ دنیا کو طلب کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرتے اور یہ منافقین کا ایمان ہے' اس لیے حکمت کا تقاضایہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا تنگ کردی جائے حتیٰ کہ جو شخص بھی اسلام کو قبول کرتے وہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے اسلام کو قبول کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اب اس کو ظیم ثواب ملے گا' کیونکہ اب اس کا اسلام اخلاص پر جنی ہوگا۔

الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کو پہند کیا غنا کو پسند نہیں کیا'اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) اگر نبی صلی الله علیه وسلم اغنیاء کی زندگی گزارتے تولوگ مال دنیا کی وجہ سے آپ کا قصد کرتے اور جب کہ آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے تولوگ آخرت اور عقبی کی وجہ سے آپ کا قصد کرتے ہیں۔
- (۲) الله تعالیٰ نے آپ کے لیے فقر کواس لیے پیند کیا تا کہ فقراء کوتنلی ہو کہ اگر ہم فقرو فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہوا' دوعالم کے مختار نے فقرو فاقہ کی زندگی گزاری ہے
- (۳) الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے فقر کواس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کے نزدیک مال دنیا بہت حقیر ہے۔

  الله تعالی کے نزدیک مال ذنیا کے حقیر ہونے کا معنی میہ ہے کہ مال دنیا مقصود بالذات نہیں ہے مقصود بالذات تو آخرت ہے اور مال دنیا اجر آخرت کا وسیلہ ہے نید نیا دائی قیام کی جگہ ہے نہ نیک اعمال کی جزاء ہے نید دنیا تو امتحان کی جگہ ہے اور سفر کی جگہ ہے دنیا میں وہی لوگ دل لگاتے ہیں جوعلم اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور الله تعالی اپنے نبیوں اور ولیوں کو دنیا کی محبت سے محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔

جلدوتهم

# ب وہ (اندھا کافر) ہمارے پاس آئے گا تو وہ (شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیر یک ہو 0 کیا آ ہے بہرول کو (وعظ) سنا نیں گے اوراندھوں کو (سیدھی راہ) وکھا میر اوران لوگوں کو جو تھلی ہوئی تم راہی میں ہیںO پس اگر ہم آ پ سوآ ب اس چیز کومضبوطی سے تھاہے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے' بے شک آپ صراط<sup>م</sup> جلدوتهم تبيار القرآر martat.com

### الهَ يُعْبِدُا وَنَ ١

کچھاورمعبودمقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جوشخص رخمٰن کی یاد سے (غافل ہوکر)اندھا ہوجاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کومسلط کر دیتے ہیں' سووہی اس کا ساتھی ہے 0اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ بیر گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں 0 حیٰ کہ جب وہ (اندھا کافر)ہمارے پاس آئے گا تو وہ (شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی سووہ کیسائر اساتھی ہے 0 اور اے کافرو! تہمیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو 0 (الزخرف:۳۹۔۳۹)
اللہ تعالیٰ کی یا و سے غافل ہونے کا وبال

الزخرف: ٣٦ مين' يبعشو'' كالفظ ہے'عشا يبعشو كامعنیٰ ہے: آئکھوں کی بياری' رتوندياس کی وجہ سے اندھا پن ہونا' جب اس كاصلهُ' المی '' ہوتو اس كامعنیٰ ہے: قصد كرنا اور جب اس كاصلهُ 'عن' ہوتو اس كامعنیٰ ہے: اعراض كرنا' اور جب اس كاصلهُ 'على '' ہوتو اس كامعنیٰ ہے:ظلم كرنا۔ (المفردات ٢٥س٣٣ كسان العرف ج٠اص١٢٣)

اس آیت سے دنیا کی آفتوں پر تنبیہ کرنا مراد ہے کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال ومتاع ہوتا ہے اور وہ کسی او نچے منصب پر بھی فائز ہوتا ہے وہ طافت اور اقتدار کے نشہ میں کسی بدمست ہاتھی کی طرح کمزوروں اور غریبوں کوروندتا چلا جاتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہوجا تا ہے خود بھی گم راہ ہوتا ہے اور دس وہ سیطان کے ہم نشینوں کی طرح ہوجا تا ہے خود بھی گم راہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گم راہ کرتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہوجاتا ہے ٔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: شیطان اس کا دنیا میں ساتھی ہو جاتا ہے ٔ اس کوفرائض ٔ واجبات اور سنن کی ادائیگی سے روکتا ہے اور اس کواللہ کی اطاعت اور عبادت سے منع کرتا ہے اور حرام اور ممنوع کا موں کی اس کوتر غیب دیتا ہے۔

سعید الجریری نے کہا: شیطان آخرت میں اس کا قرین بن جاتا ہے جب وہ قبر سے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا

اور قشری نے بیکہا کہ شیطان اس کا دنیا اور آخرت میں قرین ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے وہ جب بھی کسی نیک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے جتی کہ وہ اس پرعمل نہیں کرتا اور وہ جب بھی کسی بُری چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے جتی کہ وہ اس پرعمل کرتا ہے۔ (الفردوس بماثور الخطاب جاس ۴۲۵) تم الحدیث: ۹۴۸)

یہ شیطان اس شیطان کا غیر ہوتا ہے جو ہرانسان کا قرین ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے ہر محض پر ایک شیطان کو قرین بنا کر مسلط کیا گیا اور ایک فرشتہ کو قرین بنا کر مسلط کیا گیا ہے 'صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ پر بھی ؟ آپ نے فر مایا: باں! مجھ پر بھی' کیکن اللہ نے میری مدوفر مائی' میراوہ قرین مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوااورکوئی مشورہ نہیں دیتا۔

marfat.com

تبيار القرآر

جلدوتم

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۸۱۴ و مع المسانيد واسنن مندابن مسعود رقم الحديث: ۸۳۳)

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جو محض ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا اور جو محض فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہیں رکھتا اور معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیاء نہیں کرتا' تو اس پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا قرین اور ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو ناجا کر خواہشوں کی طلب پر اکساتا رہتا ہے حتی کہ اس کی عقل اور اس کے علم پر حاوی اور غالب ہوجاتا ہے اور بیاس کی سزا ہے جو قر آن اور سنت سے اعراض کرتا ہے۔

معصیت میں شیطان کی اتباع دوزخ میں شیطان کی اتباع کومنتلزم ہے

الزخرف: ٣٤ ميں فرمايا:''اور بے شک وہ شياطين انہيں الله کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ پیر گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت مافتہ ہیں O''

اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جولوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور ان پر شیاطین مسلط ہو چکے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سید ھے راستے پرگام زن ہیں اور جب ان لوگوں سے قیامت کے دن ان شیاطین کی ملاقات ہوگی تو وہ لوگ ان شیاطین سے کہیں گے کہ کاش! ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوجتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔

الزخرف: ۳۸ میں فرمایا:''اور (اے کا فرو!) تمہیں آج اس (پشیمانی) سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ تم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے'تم سب عذاب میں شریک ہو''۔

۔ ''یغنی تم نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا کیونکہ تم نے شیطان کی اتباع میں کفر کیا تھا اور جس طرح تم دنیا میں شیطان کی اتباع رتے ہوئے کفراورمعصیت کررہے تھے اسی طرح آج تم شیطان کی اتباع کرتے ہوئے دوزخ میں جاؤگے۔

پی عقل والُوں کو جا ہیے کہ وہ اُپنے اعمال کا جائز ہ لیں اور شیطان کی اتباع میں ان سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا تد ارک کریں اور شیطان سے بھاگیں اس سے بل کہ وہ وفت آئے جب شیطان ان سے بھاگ رہا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ بہروں کو (وعظ) سنائیں گے اور اندھوں کو (سیدھی راہ) دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گم راہی میں ہیں کی پس اگر ہم آپ کو (دنیا ہے) لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں 0 یا ہم آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 آپ کووہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں 0 (الزخرن ۲۳۔۳۲)

کفار مکه کی ضداورعنا دیر نبی صلی الله علیه وسلم کوسلی دینا

الزخرف: ٣٦ میں بیفر مایا تھا کہ ان کی آئکھوں میں رتو ندہے یعنی ضعف بھر ہے اور اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں اور واقع میں اس طرح ہوتا ہے جب انسان ابتداء میں دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہے 'پھر جب وہ دنیا کی زیب وزینت میں زیادہ محوجو جاتا ہے اور نیک اعمال کوترک کر کے شہوانی لذتوں کے حصول میں زیادہ سرگرم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کوترک کر دیتا ہے اور جب وہ اس حال پر متمرر ہتا ہے تو وہ ضعف بھر سے عدم بھر کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔

نبی صلی الله علیہ وسلم کفار اورمشرکین کو دن رات اسلام کی طرف بلانے کی جدو جہد میں لگے رہتے تھے اور وہ اپنی تم راہی

جلدوتهم

marfat.com

اور سرشی میں اور زیادہ پختہ ہور ہے تھے اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا: کیا آپ ہم وں کو سنا کیں گے یعنی ان لوگوں کے کا توں م کفر اور کم راہی کی ڈاٹ لگ چی ہے اور فر مایا: کیا آپ اندھوں کو ہدائت دیں گے ۔ لیخی ہد آپ انہیں چوات دکھاتے ہیں تو گلتا بہت دور ہو پچے ہیں 'جب آپ انہیں قرآن سناتے ہیں تو گلتا ہے ہیں ہور ہے ہیں اور جب آپ انہیں چوات دکھاتے ہیں تو گلتا ہے بیا ندھے ہیں 'کھر اللہ نے بتایا کہ ان کا بہر اہو ٹا اور اندھا ہو ٹا اس وجہ ہے کہ ہم کھی ہوئی کم راہی ہیں ہیں۔ الزخرف: ۲۸ میں فر مایا: ''پس اگر ہم آپ کو (دنیاہے ) لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں '' جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دین کی طرف بلانے کا ان پرکوئی اثر نہیں ہور ہا تو فر مایا کہ بہر ہم آپ کو دنیا ہے لے بعد ان سے انتقام کیں اس ہوا ہیا ہو گا یا ان کوئل کیا جائے گا یا ان کوئل کیا جائے گا ان کوئل کیا جائے گا ان کوئل کیا جائے گا اور بعد از ان سملمانوں کی فوج سے بعض سے اور اجزیر قالعرب مشرکیوں سے خالی ہو اگریا ور باعظم ایشیا، براعظم افریقہ اور براعظم یورپ' یہ اور بات ہے کہ سلمانوں کی ناعاقب اندلی کی وجہ سے بعض علاقے سلمانوں کی ہو توں سے جاتے رہے۔ بعض علاقے سلمانوں کی ہوتوں سے جاتے رہے۔

الزخرف: ۴۲ میں فرمایا: ' یا ہم آپ کو وہ (عذاب) دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے دعدہ کیا ہے ' سوبے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں O''

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منکروں اور دشمنوں سے انتقام لے گا' آپ کی زندگی میں یا آپ کے وصال کے بعد۔

نبی صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے متعلق احادیث

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرما تا ہے تو اس امت سے پہلے اس نبی کی روح کو قبض فرما لیتا ہے پھراس نبی کو اس امت کے سامنے مہربان پیش روبنا دیتا ہے اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے نبی کی زندگی میں اس کو عذاب میں ویکھتا ہے پھران کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں اس کو عذاب میں ویکھتا ہے پھران کی ہلاکت سے اس نبی کی آ تکھیں مضلہ کی کردیتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نبی کو جھٹلا یا تھا اور اس کے احکام کی نافرمانی کی تھی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۸)

بمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے ہم احادیث بیان کرتے ہواور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہیں اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگئ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گئے ہیں اگر میں نے نیک اعمال دیکھے تو میں اللہ تعالی کی حمد کروں گا اور اگر میں نے بُرے اعمال دیکھے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سندھن ہے۔

(الجامع الصغيرةم الحديث: ١٧٤١) الطبقات الكبرى: ج٢ص ١٣٩٠ كنز العمال رقم الحديث: ٣١٩٠٣)

حضرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ جب تک چاہیں زندہ رہیں کیونکہ آپ بہر حال فوت ہونے والے ہیں اور آپ جو چاہے مل کریں کیونکہ آپ کو جزاء دی جائے گی اور آپ جس سے چاہیں محبت کریں 'کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں اور یا در کھئے! مومن

جلدوتم

marfat.com

كاشرفرات كے قيام ميں ہاوراس كى عزت لوكوں سے ستغنى رہنے ميں ہے۔

(ایجم الاوسط ج۵ص ۱۵۱ مطبوعه ریاض حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کی سند میں زافر بن سلیمان ہے اس کی امام احمر ابن معین اور امام ابوداؤد

نے توثیق کی ہے اور ابن عدی اور ابن حبان نے اس میں کلام کیا ہے لیکن وہ معزنہیں ہے جمع الزوائد ج عص ۲۵۳\_۲۵۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ اس چیز کومضبوطی سے تھا ہے رہیں جس کی آپ کی طرف وی کی گئی ہے 'بے شک آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں اور بے شک بیقر آن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے اور عنقریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا 10 اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کے سوا کچھا اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0 (الزفرف: ۳۳-۳۵)

برر رایے کے مان ہوت بات ہوت ہوت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے قرآن مجید کا شرف عظیم ہونا

الزخرف ٢٣٠ كامعنى يہ ہے كہ آپ اس قر آن كومضوطى سے پکڑے رہے جس كوہم نے آپ كے اوپر نازل كيا ہے اور اس كے احكام پر عمل يجيئ آپ بہر حال سيد ھے راستے پر ہيں جس ميں كوئى كجى نہيں ہے اور وہ عقيدہ تو حيد ہے اور دين اسلام كے اقى عقائداورا دكام ہيں۔ يہ قر آن اللہ تعالى كى مضبوط رسى ہے آپ اس كو پکڑے رہے اور قر آن نے جو اخلاق بتائے ہيں آپ ان اخلاق سے متصف رہيں۔

الزخرف: ٣٣ ميں فر مايا: ''اور بے شک يہ قرآن آپ كے اور آپ كى قوم كے ليے ضرور شرف عظيم ہے''۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے اس آيت كى تفسير ميں فر مايا: يه قرآن آپ كے ليے اور آپ كى قوم كے ليے باعث

(الدرامنورج ٢٥ ١٣٠٠-٣٢٩) حافظ سيوطي نے اس حدیث کوامام طبرانی اورامام ابن مردویہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔)

جلددتهم

marfat.com

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: ''اور عفریبتم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا'' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ قرآن مجیم آپ کے اور آپ کی امت کے شرف اور عظمت کا ذریعہ ہے تو تم سب سے بیسوال کیا جائے گا کہتم نے اس کا حق اوا کیا اور تم نے اس کا شکر اوا کرنے کے لیے کیا کوششیں کیس یا تم اس قرآن کے ذریعہ صرف دنیا کماتے رہے اور مطالب نفسانیہ کی تحصیل کرتے رہے۔

عارفین کاعلم کشف اور مشاہرہ پر بنی ہوتا ہے اور علماء ظاہر کاعلم ان کی ذبنی توٹ پر بنی ہوتا ہے عارفین کی ابتداء تقوی اور نیک اعمال سے ہوتی ہے اور علماء ظاہر کی ابتداء کتابوں کے مطالعہ سے ہوتی ہے۔

۔ الزخرف: ۴۵ میں فرمایا:''اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا' کیا ہم نے رحمٰن کےعلاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے 0''

گزشته رسولوں ہے سوال کرنے کی توجیہات

کفار مکہ جوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اس کا سبب تو ی بیتھا کہ وہ اس وجہ ہے آپ سے خت بغض رکھتے تھے کہ آپ ان کو بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فر مایا کہ بتوں کی عبادت سے منع کرنے پر منع کرنا صرف (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل بتوں کی عبادت سے منع کرنے پر متفق اور مجتمع تھے اس لیے فر مایا کہ آپ ان رسولوں سے پوچھتے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا 'کیا ہم نے رحمٰن کے علاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے ؟

اس مقام پریسوال ہوتا ہے کہ جورسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے آپ کے سوال کرنے کی کیا تو جیدہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کی متعدد تو جیہات کی ہیں' ایک بیہ ہے کہ گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا معنی بیہے کہ گزشتہ رسولوں کی امتوں سے سوال کیا جائے۔

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: آپ اہل تورات اور اہل انجیل سے سوال سیجئے 'آیا ان کے پاس ان کے رسول صرف تو حید کا پیغام لے کرآئے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے یا اس کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کا بھی پیغام لے کر آئے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۳۸۸ دارالفکر' ہیروت'۱۳۱۵ھ)

ا مام رازی متوثی ۲۰۲ ھ ٔ علامہ ابوعبد الله قرطبی متو فی ۲۶۸ ھ ٔ علامہ بیضاوی متو فی ۲۸۵ ھ ٔ حافظ ابن کثیر متو فی ۲۷۷ ھ علامہ اساعیل حقی حنفی متو فی ۱۳۷ ھ اور علامہ آلوی حنفی متو فی ۲۷۰ ھ نے بھی اس تو جیہ کا ذکر کیا ہے۔

(تفییر کبیرج وص ۱۳۵۷ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۷ص ۸۸ تفییر بیضاوی مع الخفاجی ج ۸ص۳۹۳ تفییر این کثیر جهص ۱۳۰۰ روح البیان ج۸ ص ۵۰۱ روح المعانی جز ۲۵ص۱۳۳)

اس سوال کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالی نے حضرت آ دم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کو مسجد اقتصیٰ میں جمع فرمایا اور وہاں جبریل نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آ پ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا گیا ہے آ پ ان سے سوال کیجئے: کیا اللہ تعالیٰ نے رحمٰن کے علاوہ کچھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس کے متعلق سوال نہیں کروں گا کیونکہ جھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

Fish.

marfat.com

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زیدالزخرف: ۴۵ کی تغییر میں روایت کرتے ہیں: شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کوجمع کیا گیا "آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی اور ان کونماز پڑھائی 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ان سے سوال سیجئے اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر بہت کامل اور بہت پختہ یقین تھا اور آپ کو اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں تھا 'اس لیے آپ نے انبیاء علیہم السلام سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ آپ نے ان کی امتوں سے کوئی سوال کیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۸۸۸ ؛ دارالفکر' بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی متوفی ۲۰۲ هٔ علامه ابوعبدالله قرطبی متوفی ۲۶۸ هٔ علامه بیضادی متوفی ۲۸۵ هٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۴۷۷ ه علامه اساعیل حقی حنفی متوفی ۱۳۷ هاور علامه آلوی متوفی ۴۷۰ هاور علامه زخشر ی نے بھی اس جواب کا ذکر کیا ہے۔

(تغییر کبیرج وص ۱۳۵ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲اص ۸۸\_۸٪ تغییر بیناوی مع الخفاجی ج۸ص۳۹۴ تغییر ابن کثیر ج۳ص۴۳٬ روح البیان ج۸ص ا۵۰ روح المعانی جز ۲۵ص۳۳٬ إلکشاف ج۳ص ۲۵۸)

علامه محد بن مصلح الدين القوجوى الحقى التوفى ٩٥١ هان السرحواب كومزيد وضاحت كے ساتھ بيش كيا ہے:

(حاشيه شخ زاده على البيهاوي ج يص ايم - ٢٠٠٠ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٩١٩ه )

اس سوال کا تیسرا جواب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانبیاء سابقین سے سوال کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس سے حقیقتاً سوال کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مجازاً انبیاء سابقین کی شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے آیا کسی سابق نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کرنے کا تھم تھایا نہیں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي متوفى ٥٣٨ ه لكھتے ہيں:

الزخرف: ۴۵ میں انبیاء سابقین سے حقیقاً سوال کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ ان سے آپ کا سوال کرنا محال ہے بلکہ اس سے مجاز اُن کی ملتوں اور شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے کہ آیا کسی شریعت سابقہ میں بتوں کی عبادت کرنے کا حکم ہے یانہیں 'اور ان کی ملتوں اور شریعتوں میں غور وفکر کرنا کافی ہے۔ اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے جس کا صادق ہونا مجزہ سے

جلدوبم

عياد القرآء

ثابت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ شرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی۔(الحج:۱۱) اور یہ آ بت فی نفسہا کافی ہے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس سے واضح ہوگیا کہ انبیاء پہم السلام سے حقیقتا سوال کرنا مرا دنہیں ہے بلکہ اس سے مجاز آ ان کی شریعتوں میں غور وفکر کرنا مراد ہے اور کتنی مرتبہ شعراء کہتے ہیں کہ تمہارے اندر دریاؤں کوکس نے جاری کیا اور نبروں کوکس نے کھودا اور درختوں کوکس نے جاری کیا اور نبروں کوکس نے کھودا اور درختوں کوکس نے اگایا اور تمہارے بھلوں کوکس نے پیدا کیا؟ پھر وہ زمین جیرت سے زبان سے کوئی جواب نہیں دے گئ وہ تمہیں اعتبار اور قیاس سے جواب دے گی۔ (الکٹانی جسم ۲۵۸ واراحیاء التراث العربی بیروت کا ۱۳۵ه)

امام رازی علامہ قرطبی اور علامہ اساعیل حقی نے بھی اس تفییر کا کشاف کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

اس سوال کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ سابقہ رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن مجید میں ہے:

فیان تکنا ذکے تُدُون ایک ہوئی آئی اللہ و الکٹر اللہ و الکٹر الذی اراکسی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی فیان میں محدید میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی فیان تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی فیان میں اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی فیان تکنازے نے گئی الی اللہ و الکٹر اللہ و کیا کتا اور میں اختلاف ہوتو اس کو اللہ اور رسول کی فیان میتوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کو اللہ کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کو اللہ اور رسول کی فیان کیا کہ کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کوئی کتابوں سے معلوم کیا ہوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کی جو اس کوئی کتابوں سے معلوم کی دو اس کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کوئی کی سے کہ کیا کیا کی کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کوئی کتابوں سے معلوم کروجس طرح قرآن کوئی کتابوں سے کوئی کتابوں سے کا کوئی کی کوئی کتابوں سے کیا کی کوئی کتابوں سے کوئی کتابوں سے کیا کی کی کوئی کتابوں سے کوئی کتابوں سے کر کیا گیا کی کوئی کر کر ان کی کتابوں سے کرنے کی کتابوں سے کی کتابوں سے کتابوں سے کتابوں سے کتابوں سے کتابوں سے کتابوں کی کتابوں کی کتابوں سے کتابوں کی کتابوں سے کرنے کی کتابوں کی کتابوں سے کتابوں کی کتابوں سے ک

(النباء: ٥٩) طرف لوثا دو\_

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی معاملہ میں اگر تمہارااختلاف ہوتو اس کواللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ'
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کرؤاسی طرح اس آیت میں
بھی گزشتہ رسولوں سے سوال کرنے کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ جو سابقین رسول دنیا سے پردہ فرما جَلے ہیں' ان سب کے پاس جا کران
سے سوال کرؤ بلکہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں جو اپنی کتابیں اور اپنی تعلیمات چھوڑ گئے ہیں ان سب میں تلاش کر
کے دیکھو کہ آیا کسی رسول نے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی بھی عبادت کا مستحق ہے۔

### وَلَقَلْ ٱرْسَلْنَامُوسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنَّ

اور بے شک ہم نے موی کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا' پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول

### رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينُ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ بِالْنِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ٢

ہوں جو تمام جہانوں کارب ہے O سو جب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچے تو ای وقت وہ ان نشانیوں پر مہننے لگے O

### ومَانُرِيْمُ مِنَ ايَةٍ إِلَّاهِيَ اكْبُرُمِنَ أَخْتِهَا وَآخَنَ الْمُ

اور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو (بار بار)

### بِالْعَلَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ®وَقَالُوْ الْأَيَّةُ السَّحِرُ ادْعُلَنَا

عذاب سے پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں 0 اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے کیے اس عہد کے ویلے سے

### مَ تَكُ بِمَا عَنَ الْحُرَانَ الْمُعْدَادُنَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ

دعا کیجئے جوآپ کے پاس ہے بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں 0 پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا

جلدوتهم

marfat.com

تو وہ اسی وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھO اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم! ' میرا نہیں ہے اور یہ دریا جو میرے کل کے کنارے بہہ رہے ہیں کیا المحقیقت نہیں ہے کہ) میں اس محص سے بہتر ہوں جو بہت بے وقعت ہے اور جواینا مافی القیمیر صاف طرح بیان نہیں کرسکتا O یہ واقعی رسول ہے تو) اس کو سونے کے تنکن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے آتے 🖸 فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر کی ہے شک وہ نافر مان ی تھO پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انقام لیا' پھر ہم نے ان سب کوغرق کر دیاO پھرہم نے ان کوقصہ یار پنہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :اور بے شک ہم نے موٹی کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا0 پھر انہوں نے کہا: میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے Oسو جب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ان نشانیوں پر مننے لگے Oاور ہم ان کو جونشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی نی اورہم نے ان کو(باربار)عذاب سے بکڑا تا کہوہ باز آ جائیں O(الزخرف:۴۸-۴۸) حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو یہاں ذکر کرنے کے مقاصد اور فوائد اس مقام پر حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ذکر کیا گیا ہے' اس سے اس مضمون کی تا کید کرنا مقصود ہے جواس سے پہلے گزر چکا ہے کیونکہ کفار مکہ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر بیاعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس مال کی کثرت نہیں ہے اور نہ معاشرہ میں آپ کوکوئی بڑا منصب حاصل ہے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جب حضرت موئ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایسے قوی معجزات پیش کیے جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ تھا تو اس ونت فرعون نے بھی حضرت مویٰ پر تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

ر الم

ایبای اعتراض کیا تھا جیبا کہ کفار مکہ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا'اس نے کہا: بیل فنی ہوں اور میر ہے ہاں بہت مال ہے اور میر ہے ماتحت بہت بڑی فو جیس ہیں اور تمام معر کے ملک پر میری حکومت ہے اور کل کے کنارے دریا بہدرہ ہیں اور ہو میں کم حیثیت ہیں'ان کو اپنے مائی الفسم کے اظہار پر قدرت نہیں ہے اور جو فضی فقیر اور کم حیثیت ہواس کو اتنے ہڑے باور میں اور میں سفیر بنا کر کیے بھیجا جا سکتا ہے اور بیابیا بی شبہ ہے جیسا کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ بیتر آن ان دوشہروں کے کسی بڑے وی نہ نازل ہوا۔ (الزفرف: اس) اور ایسا بی اعتراض فرمون نے حضرت موئی پر کیا تھا' پھر ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا اور اس قصہ کو بہاں ذکر کرنے سے تمن چیز وں کی تاکید کرنا ہے:

- ا) کفارادرمشرکین ہیشہ سے انبیا علیہم السلام پراس تم کے رقیق اعتراضات کرتے چلے آئے میں اہذاان اعتراضات کی رقیق اعتراضات کی پرواہ نہ کی جائے۔
- (۲) فرعون روئے زمین کا بہت بڑا بادشاہ تھا'اس کے باوجودوہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں خائب و خاسر اور تاکام اور نامراد ہوا'اس طرح مکہ میں آپ کے مخالف کفار اور مشرکیین ناکام اور نامرادر ہیں گے۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کا مخالف فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ماتحت بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے درباری اور معاون اس زمانہ کے بہت بڑے جادوگر تھے اور اس کی پوری قوم اس کی خدائی کو مانتی تھی اور سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے جومخالفین تھے وہ فرعون کی طرح طاقت ور نہ تھے۔ وہ سب مختلف قبائل اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کوئی فوج تھی نہ طاقت اور اقتد ارتھا تو جب فرعون حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں پسپا ہو گیا تو یہ کفار مکہ تو فرعون کی طرح اقتد اروالے نہ تھے ان کا سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پسپا ہوتا بہت بھینی ہے اور یہ بہت جلد النے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔

الزخرف: کے میں فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباری حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات پر ہننے گئے۔
حضرت موی علیہ السلام اپنا عصاز مین پر ڈالتے تو وہ اثر دھا بن جاتا 'پھر اس کو ہاتھ میں لے کر پکڑتے تو وہ پھر لاٹھی بن جاتا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالتے تو وہ چیکئے لگتا اور دوبارہ جب اس کو بغل میں ڈالتے تو وہ پھر اصلی حالت پر آجاتا ' فرعون اور اس کے درباری حضرت موی علیہ السلام کا نداق اڑانے کے لیے ان پر ہنتے تھے اور وہ ان کا نداق اڑا کراپٹے تبعین کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حضرت موی کے یہ افعال جادو ہیں انہوں نے لوگوں کے خیالوں پر اثر کیا ہے اور وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے یہ قادر ہیں۔

الزخرف: ٢٨ مين فرمايا: "حضرت موىٰ كى وكھائى ہوئى ہرنشانى پہلى نشانى سے برى ہوتى تھى"۔

اس کامعنی یہ ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کا ہر مجمزہ پہلے مجمزہ ہے بڑا ہوتا تھا' ایک قول یہ ہے کہ بعد کامبخزہ پہلے مجمزہ سے مل کر بڑا ہوتا تھا' کیونکہ پہلام مجمزہ بھی حضرت مولی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور بعد کامبخزہ بھی ان کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور بعد کامبخزہ بھی ان کی نبوت پر دلیل ہوتا تھا اور کثر ت دلائل زیادہ علم اور زیادہ یقین کے حصول کومستلزم ہوتے ہیں' اس آیت میں فرمایا ہے: ہر بعد کامبخزہ اپنی بہن سے بڑا ہوتا تھا' مجزوں کو ایک دوسرے کی بہن اس لیے فرمایا ہے کہ ہر مجزوہ خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مثل تھا۔

نیز فرمایا: "جم نے ان کو بار بارعذاب سے پکڑا تا کہوہ باز آ جا کیں "۔

جلادتهم

marfat.com أأد

11 --- 01.11-0771 1W-38-4-

عذاب سے پکڑنے سے مرادیہ ہے کہ اذیت ناک چیزیں ان پر مسلط کردیں ان پر طوفان بھیجا' ان پر ٹڈیاں اور جو کیں برسائیں مینڈکوں اور خون کو ان پر مسلط کیا تا کہ وہ اپنے کفر کوڑک کر کے ایمان کی طرف رجوع کر لیں۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: اے جادوگر! آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسیلہ سے دعا کیجئے جوآپ کے پاس ہے نہ شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں کھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ اس وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے اور خون نے اپنی قوم میں نداکی اور کہا: اے میری قوم! کیا یہ مصر کا ملک میر انہیں ہے اور یہ دریا جو میرے کل کے کنارے بہدرہے ہیں کیا تم نہیں و کھر ہے (الزخرف: ۵۱۔ ۳۹)

جب قوم فرعون نے عذاب کامعائد کرلیا تو انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا: اے جادوگر! اور وہ چونکہ پہلے بھی حضرت موئی علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ عضرت موئی علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ علاء کو جادوگر کہتے تھے تو برسبیل تعظیم کہا: اے جادوگر! حضرت ابن عباس نے فر مایا: اے جادوگر کامعنی ہے: اے عالم! اور ان کے دور میں جادوگر بہت عظیم شخص ہوتا تھا اور وہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے نزدیک جادوگر نا مذمت کی صفت نہیں تھی' اس کی ایک اور تو جیہ رہے کہ ان کی مرادیتھی کہ اے وہ شخص جو ہم پر اپنے جادوگی وجہ سے غالب آگیا۔

انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسلہ سے دعا کیجئے جوآپ کے پاس ہے کینی آپ ہمیں یہ بتائے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو بی عذاب ہم سے دور ہو جائے گااور اس عہد کی بناء پر آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کہ وہ ہم سے بیر عذاب دورکر دے کچر بے شک آئندہ ہدایت برقائم رہیں گے۔

الزخرف: • ۵ میں فر مایا:'' پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ ای وقت اپنے عہد کوتو ڑنے والے تھے O'' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی سواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا' تو انہوں نے فوراً اپنے عہد کو توڑ دیا اور عذاب دور ہوجانے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے۔

الزخرف: ۵ میں فر مایا:''اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا کی اور کہا: اے میری قوم! کیا بیمصر کا ملک میرانہیں ہے اوریہ دریا جومیرے کل کے کنارے بدرہے ہیں' کیاتم نہیں دیکھ رہے O''

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فرعون کا حضرت موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا' اب یہ بتا رہا ہے کہ فرعون کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس نے حضرت موئیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی معرکہ آرائی کو کس طرح اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔

اس نے کہا: کیاوریائے نیل میرے کل کے نیچ نہیں بدرہا'یا اس کا مطلب تھا کہ دریائے نیل سے چار نہریں نکال کر میرے کل کے ساتھ ساتھ جاری نہیں گا گئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی کثرت اور اپنے عیش وعشرت کی فراوانی سے اپنی فضیلت پر استدلال کیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں افضل ہوں تو حضرت موی کے مقابلہ میں' میں ہی حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ) میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بہت بوقعت ہے اور جو اپنا ما فی الضمیر صاف طرح بیان نہیں کر سکتا O (اور اگریہ واقعی رسول ہے تو) اس کوسونے کے کئی کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے آتے O فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرلی' بے شک وہ نافر مان لوگ تھے O پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا' پھر ہم نے ان سب کوغرق کر دیا O پھر ہم نے ان کوقصہ پارینہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا O (الزخرف: ۵۲-۵۲)

جلدوتهم

#### marfat.com

فرعون نے اپنی قوم سے کہا: بلکہ میں اس مخص سے بہتر ہوں جس کا اس ملک میں کوئی فلبداور اقتدار نہیں ہے جوائی کم مائیگی کی وجہ سے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرسکتا اور نہ اپنا مائی اضمیر آسانی سے اور صاف طرح بیان کرسکتا ہے فرمون کا مطلب یہ تھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بولئے میں مشکل چیں آتی تھی' پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے آپ کی اس گرہ کو کھول دیا تھا' فرعون آپ کے پچھلے حال کے اعتمار سے طعنہ دے رہا تھا۔

الزخرف: ۵۳ میں فرمایا: (اگریدواقعی رسول ہوتو) اس کوسونے کے نگان کیوں نہیں پہنائے مھے نیااس کے پاس متواتر فرشتے آت 0 'اس زماند میں یہ دستور تھا کہ جو شخص قوم کا رئیس ہوتا تھا اس کوسونے کے نگان پہنائے جاتے 'فرعون نے حضرت موی پر یہ اعتراض کیا کہ اگر حضرت موی اپنے دعوی کے مطابق نی جس تو چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھوں میں بھی سونے کے نگان ہوتا نبوت کی دلیل نہیں ہے 'امیر اور دولت کے نگان ہوتے نبوت کی دلیل نہیں ہے 'امیر اور دولت مندلوگ چاہیں تو جتے سونے کے نگان پہناامارت اور دولت مندلوگ چاہیں تو جتے سونے کے زیورات پہن لیس اس سے وہ نی نہیں بن جائیں گئ سونے کے نگان پہناامارت اور دولت کی دلیل ہے نبوت کی دلیل ہے کہ کوئی الیا خلاف عادت کام کر کے دکھایا جائے جس کی نظیر کوئی دوسرا پیش نہ کر سکے حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اثر دھا با کر دکھایا جس سے فرعون اور اس کے تمام درباری خوف زوہ ہو پیش نہ کر سکے حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اثر دھے پر اپنا ہاتھی ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا 'پھر آپ نے یہ بیضام کے اور ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑگئے 'پھر آپ نے اس اثر دھے پر اپنا ہاتھی ڈالا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا 'پھر آپ نے یہ بیضام دکھایا 'پھر جب یہوگ اور ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑگئے نہوں نے حضرت موی سے دعا کی درخواست کی ۔ کیا ہے امور نبوت کی دلیل ہیں یا ہی آتی اور اس کے نگان پہنیا ؟

' کیر فرعون نے حضرت مولی کے خلاف دوسری دلیل بیددی کہ اگر بیدواقعی نبی ہیں تو ان کے پاس بہ کشرت فرشتے کیوں نہیں آئے اگر ان کے پاس فرشتے آئے اور وہ ان کی نبوت کا اعلان کرتے تو سب کو پہتے چل جاتا کہ بیدواقعہ نبی ہیں۔فرعون کا بیاعتر اض بھی غلط تھا کیونکہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں عام انسان دیکھ نہیں سکتے اور اگر وہ انسانی پیکر میں آئے تو وہ لوگ بیافتین نہ کرتے کہ یہ فرشتے ہیں۔

الزخرف: ۴۵ میں فرمایا:''فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنالیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کرلی' بے شک وہ نافر مان الرخرف: ۴۵ میں فرمایا: ''فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور اللہ سے ' فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور والے تھے' فرعون نے ان کو اپنا ہم نوا بنالیا اور والے تھے۔ ویسے بھی وہ لوگ فاسق تھے' یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے خارج تھے۔

جدونا

marfat.com

میر ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کوغضب ناک کیا اور ان کو متاسف کیا اور اللہ کے محبوب بندے کوغضب ناک کرنا ورحقيقت التدكوغضب ناك كرنا ، (المفردات جاص ٢١ كتبدزار مصطفى الباز كم مكرم ١٣١٨ ه) الزخرف: ٥٦ ميں فر مايا: ' 'پھر ہم نے ان كوقصہ يارينه بنا ديا اور بعد كے لوگوں كے ليے ضرب المثل بنا ديا''۔ ل**ینی فرعون اوران کے مبعین کوہم نے بھولا بسرادا قعہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اورتقیحت بنا دیا۔** سَلَف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوں اوراس کی جمع اسلا ف ہےاورسَلْف ان متقدّم لوگوں کو کہتے ہیں جن کے بُر ےاعمال ہوں اور اس کی جمع سلوف ہےاور اس آیت میں سَلَف بہمعنیٰ سَلُف ہے۔ رِبَ ابْنَ مَرْبِهُ مَثَلًا إِذَا قُومُكُ مِنْ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم (خوشی سے) جلانے اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھکڑنے کے بلکہ وہ ہیں ہی جھکڑالولوگ O ابن مریم محض ہمارے (مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو اِئیل کے لیے اپنی قدرت کی نشائی بنا دیا ہے O اور اگر ہم جا ہے تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیتے جوتمہار۔ زمین میں رہنے O اور بے شک وہ (ابن مریم) ضرور قیامت کی نشانی ہیں' سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط مستقیم ہے 0 اور شیطان تم کو روکنے نہ پائے' کھلا ہوا رشمن ہے0 اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کر آئے (تو انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے با ت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا بیان کردوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو کیا تم اللہ سے تبيار القرآر martat.com

## الله وَاطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو مَ يِنْ وَرَتُكُمْ فَاعْبُلُولُا هَٰذَا

ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو 0 بے شک اللہ بی میرا رب ہے اور تہارا رب ہے سوتم

### صِرَاظ مُسْتِقِيْمُ ﴿ فَاخْتَلْفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوْيْلُ

ای کی عبادت کرو یہی صراط متنقیم ہے 0 پھر (بی اسرائیل کے) محروبوں نے آپس میں اختلاف کیا

### لِلَّذِينَ ظَلَمُوْامِنَ عَذَابِ يَوْمِ الْنِيْمِ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا لِلَيْمِ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا

پس ظالموں کے لیے درد ناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے O وہ صرف قیامت کا انظار کر رہے ہیں

### السَّاعَةُ اَنْ تَأْتِيَهُمُ بَغْنَةً وَهُمُ لِا يَشْعُ وُنَ الْأَخِلَاءُ يُومِينِ

کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 0 اس دن محمرے دوست

# بعضهم لبعض عن والدائمتوين ٠

ایک دوسرے کے دشمن ہول گے ماسوامتقین کے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوثی سے چلانے گئی اور انہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ' ان کا اس مثال کو بیان کرنامحض جھڑنے نے لیے ہے' بلکہ وہ ہیں ہی جھڑا الولوگ 1 بین مریم محض ہمارے (مقدس) بندے ہیں' ہم نے ان پر انعام فر مایا ہے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے 0 (الزخرف: ۵۵ ـ ۵۵)

الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں پہلی روایت

اس آیت کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے گئی اور بہ آواز بلندنعرے لگانے گئی ،حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیا مثال بیان کی گئی تھی اور کفار مکہ نے اس سے کیا مطلب نکالا تھا جس پروہ خوش سے بغلیں بجانے گئے تھے' مفسرین نے اس کی گئی توجیہات بیان کی ہیں اور کئی محامل ذکر کیے ہیں ، ہم ان کا تر تیب سے ذکر کر رہے ہیں :

امام عبدالرحمان بن محمد ابن الي حاتم متوفى ٢٥٢٥ ها يني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے قریش کی جماعت! الله کو چھوڑ کرجس کی بھی عبادت کی گئی اس میں کوئی خیرنہیں ہے تو کفار مکہنے بیے کہا: کیا آپ بینہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے اور الله کے بندوں میں سے ایک صالح بندے تھے اور ان کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ جب بھی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم خوش سے چلانے لگی۔

(تفسيرامام ابن ابي حاتم ج٠اص٣٢٨٣ أقم الحديث:١٨٥١ ألنكت والعيون ج٥ص٣٣٣ تفيير ابن كثير ج٣ص١٣٣)

جلدوتم

marfat.com

حعرت ابن عباس کی اس حدیث کوامام احمد نے سندحسن کے ساتھ روایت کیا اور اس کے تمام راوی ثقه ہیں اور دوسر بے انمہ حدیث نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (منداحمہ جاس ۱۳۱۸ طبع قدیم منداحمہ ج۵ص ۸۲ رقم الحدیث: ۲۹۱۸ مؤسسة الرسالة ، پیروت ٔ ۱۳۲۰ ها الله بانی رقم الحدیث: ۱۲۷۰ منحم ابن حبان رقم الحدیث: ۲۸۱۷)

جب نی صلی الله علیہ وسلم نے بی فرمایا کہ اللہ کوچھوڑ کرجس کی بھی عبادت کی گئی ہے اس میں کوئی خیرنہیں ہے تو کفار مکہ نے اس پر بیہ معارضہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی اللہ کوچھوڑ کر عبادت کی گئی ہے تو اس میں بھی کوئی خیرنہیں ہے ۔ پھر خوش سے چلانے کے اور شور مجانے نے گئے کہ ہم نے آپ کو لا جواب کر دیا اور ہمارے معارضہ کا آپ کے پاس کوئی خیر نہیں ہے وار بے شک حضرت پنیل معارضہ نہیں تھا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فرمایا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے گا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے بینہیں فرمایا تھا کہ جس کی عبادت کی گئی ہے اس سے بھی مواخذہ ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بینہیں فرمایا تھا کہ جس کی عبادت کی گئی ہے اس سے بھی مواخذہ ہوگا اور اس کی گرفت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس ارشاد سے حضرت عسیٰی علیہ السلام ہو کوئی زدنہیں پڑتی اور کفار قریش کا اس پر شور مچانا اور بغلیں بجانا بالکل اللہ عنی تھا ، قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰی حضرت عسیٰی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا آپ نے فضول اور لا یعنی تھا ، قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰی حضرت عسیٰی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا آپ نے بین اور میں بیات کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ حضرت عسیٰی علیہ السلام ہوتا ، تو جانت ہی کہ میرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ میں کیا ہے ۔ قراب کی اس کے اس کی بیت جائز نہیں تھا کہ میں کیا ہے ۔ قراب کی میں کیا ہے ۔ قراب کی میں کیا ہے ۔ قراب کی دیں کیا ہے ۔ قراب کی کیا ہے ۔ قراب کی دیں کیا ہے ۔ قراب کی دیا کی دیں کیا ہے ۔ قراب کی دیں کیا ہے ۔ قراب کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں کو دی کی دیں کیا ہے ۔ قراب کی دیں کی دیں کی کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں کی دیں کیا ہے ۔ کو دیا کو دی کی کی دیں کی دیں کی دیں کی کی دیں کی دیں کی دیں کی دیکھورٹی کی کی دیں کی کی دیں کی کی کی دیں کی دیں کی دی کی کی دیں کی کی کی کی کی دیں کی کی کی ک

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سے زائد کوئی معاملہ نہیں کیا کہ ان سے صرف دریافت فرمایا۔

الزخرف: ۵۷ کے شان نزول میں دوسری روایت

اس آیت کے متعلق جودوسراشان نزول ذکر کیا گیاہے وہ بیہ کہ جب بی آیت نازل ہوئی:

اِنْكُوْوَمَاتَعُبْكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبْجَهَنَوْ بِ فِي اللهِ كَسُوا عبادت

کرتے ہو (وہ سب) دوزخ کا ایندھن ہیں کتم (سب) اس میں

اَنْتُولَهَاوْمِ دُونَن (الانبياء:٩٨)

داخل ہونے والے ہو 🔾

حافظ ابن کثیر متوفی ۲۷ کے اس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ: ''بےشک الربعری نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ: ''بےشک تم خود اور جن چیز وں کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو (وہ سب) دوزخ کا ایندھن ہیں'۔ (الانبیاء، ۹۸) ابن الزبعری نے کہا: بیشکہ سورج اور چاند کی اور فرشتوں کی اور عزیر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی گئی ہے تو یہ سب بھی ہمارے بتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کیے جائیں گئاتو آپ کی قوم خوش ساتھ دوزخ میں داخل کیے جائیں گئاتو آپ کی قوم خوش ساتھ دوزخ میں داخل کیے جائیں گئاترے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھڑ ہے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ان کا اس مثال کو بیان کرنا محض جھڑ ہے کہا۔ کہا ہماری طرف سے اچھی جڑاء پہلے سے مقرر ہو چکی ہے دہ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے۔ (الانبیاء:۱۰)

حافظ عبد الله نے اس حدیث کوانی کتاب' الا حادیث الختارہ''میں ذکر کیا ہے۔ (تفیر ابن کثیر جس ۲۲۰)

علدوتهم

marfat.com

تبيار القرآر

اس مدیث کی تا ئیداس روایت سے بھی ہوتی ہے:

امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١٣٠ هائي سند كے ساتھ امام ابن اسحاق سے روايت كرتے مين: ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم الولید بن المغیر و کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو العضر بن الحارث دیگر كفار قریش کے ساتھ آ کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا' نی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیآ یت بڑمی: ( إِنْکُفُومَا تَعْبُلُاوْنَ وَنُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّةً "(الانبياء: ٩٨) پھررسول الله صلى الله عليه وسلم ال مجلس سے اٹھ كر چلے محتے اور و ہال عبد الله بن الربعرى آحميا اور الولید بن المغیر ہ نے عبداللہ بن الزبعری ہے کہا: عبدالمطلب کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنم کا بندھن ہیں' عبداللہ بن الزبعری نے کہا: سنواللہ کی تتم!اگر مجھے وہ مل جاتے تو میں ان سے بحث کرتا' پس (سیدنا)محمد (صلی الله عليه وسلم) سے بيسوال كروكه كيا ہروہ تخص جس كى الله كوچھوڑكى عبادت كى گئى ہے وہ اپنى عبادت كرنے والوں كے ساتھ جہنم میں ہوگا؟ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہودعز بر کی عبادت کرتے ہیں اور نصار کی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ تب ولید بن مغیرہ اور تمام اہل مجلس عبد الله بن زبعری کے کلام سے جیران ہوئے اور ان کو یہ یقین تھا کہ ابن الزبعری نے لا جواب کلام کیا ہے ' پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے ابن الزبعری کا اعتراض ذکر کیا حمیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہاں جو تحص یہ بہند کرتا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اپنی عبادت کرنے والول کے ساتھ جہنم میں ہو گا' پہلوگ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کرنے کا شیطان تھم دیتا ہے ' پھر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: ' بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزاء پہلے سے مقرر ہو چکی ہے ، وہ دوزخ سے دورر کھے جائیں كَ " \_ (جامع البيان رقم الحديث: ٢١ ١٨٥٤ تفسير ابن كثيرج ٣٠ ص ٢٢٠ أمجم الكبير رقم الحديث: ١٢٧ الجامع لا حكام القرآن جز ااص ٢٣٩ وح المعانى

جز ١٥٥ مما ١٣٩ السيرة النوبيلابن بشام حاص ٣٩٤) اس آیت کے شان نزول میں جامع البیان أمجم الكبير اور السيرة النوبي ميں ابن الزبعرى كا (قبل از اسلام)جواعتراض ذكركيا كياس كاجواب قرآن مجيدكي آيات مين آكيا باس كاعتراض كے جواب كى مفصل تقريراس طرح ب

شرک کے رداور بتوں کی بے قعتی اور بے بی ظاہر کرنے کے لیے جب مشرکین مکہ سے بیکہا گیا کہتم خوداورجن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو' دوزخ کا ایندھن ہیں ۔ (الانبیاء:۹۸) توان چیزوں سے مراد پتھر کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے نہ کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر صالحین جواپنی تمام زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگران کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے ان کومعبور سمجھنا شروع کر دیا۔ان کے متعلق الله تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ دوزخ سے دور رہیں گے۔(الانبیاء:۱۰۱) کیونکہ ان کی جو پرستش کی گئی تھی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا' اسی لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعال کیا ہے وہ لفظ''ما'' ہے جوغیر عاقل کے لیے استعال ہوتا ہے۔اس سے اس آیت کے عموم (لفظ ما) سے انبیاء علیهم السلام اور وہ صالحین نکل گئے جن کولوگوں نے ازخود معبود بنالیا تھا' نیکن مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے حضرت مسيح عليه السلام كا ذكر سن كريه مجادله اوركث حجتى كرتے تھے كه جب حضرت عيسى عليه السلام لائق مدح بيں حالانكه عيسائي ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمارے بت کیوں قابلِ ندمت ہیں آیا وہ بھی بہتر نہیں ہیں' اگر ہمارے معبود دوزخ میں جائیں گے تو پھر حصرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہا السلام بھی دوزخ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سور ہ زخرف کی ان آیتوں میں فر مایا: ان کا خوش سے چلا نامحض ان کا جدل کٹ حجتی اور ہٹ دھرمی ہے۔

کیونکہ قرآن مجید میں ہے:''انکم و ما تعبدون ''بے شکتم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہوئیہاں پر بالعموم میہ

جلدوتهم

تہیں فرمایا کہ اللہ کے سواجن کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہیں بلکہ بالخصوص اہل مکہ کو خطاب ہے ادر وہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ اور عزیر علیما السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے۔لہذاوہ اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ ٹانیا اس آیت میں '' ما'' کا لفظ ہے جو غیر عقلاء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیما السلام ذوی العقول ہیں الہذاوہ اس آیت کے عموم میں داخل نہیں ہیں اور عربی ذبان جانے والے کے لیے بیامور بالکل واضح اور بدیمی ہیں تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیامور مختی ہوں جو اقصح العرب ہیں اور اہل عرب بھی زبان دان اور فصیح تھے لہذا ان کا بیہ

اعتراض کرنا اوراس اعتراض کولا پخل سجھنا محض ان کا جدل اور ہٹ دھری ہے۔

ہم نے اس آیت کے دوشان نزول ذکر کیے ہیں: ایک شان نزول مند احد اُمجم الکبیر اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جن میں فذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کوچھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی گئی تو اس میں کوئی خیر منہیں ہے اس پر کفار نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی ہے اور دوسر اشان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آپ سے نازل ہوئی: تم جن چیزوں کی عبادت کی گئی ہے اس اعتراض ہیں۔ (الانبیاء: ۹۸) اس پر ابن الزبعری نے یہ اعتراض کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کی گئی ہے اس اعتراض کو ہم نے ججم طبرانی 'السیر ۃ اللہ ویڈ ابن جریر اور ابن کثیر کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کی گئی ہے 'اس اعتراض کو ہم نے ججم طبرانی 'السیر ۃ اللہ ویڈ آن مجید کی آیت پر ہے اور ایک اعتراض خیزی ہو اور ابن الزبعری نے قرآن مجید کی آیت پر کیا ہواور الزخرف: ۵۸ ہے کہ وسکتا ہے کہ عام کفار نے آپ کی حدیث پر کیا ہواور ابن الزبعری نے قرآن مجید کی آیت پر کیا ہواور الزخرف: ۵۸ ہے کہ وران اعتراض ورائے الگ الگ تقریر بھی کردی ہے۔

پر کیا ہواور الزخرف: ۵۸ ہے جو ابوں کی الگ الگ تقریر بھی کردی ہے۔

ہے اور ہم نے دونوں اعتراض ول میں حدیث وضع کرنا

سیدمودودی نے اپنی طرف سے الزخرف: ۵۸\_۵۵ کا شان نزول وضع کیا ہے اور گھڑ لیا ہے' انہوں نے اپنی طرف سے جوصورت واقعہ بنائی ہے اس کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں ہے نہ کسی تفسیر میں' وہ ان کی خالص خود ساختہ پر داختہ ہے۔ سیدمودوری متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اس سے پہلے آیت ۲۵ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جورسول ہوگزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے ؟ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہورہی مقی تو ایک شخص نے جس کا نام روایات میں عبداللہ بن الزبعری آیا ہے 'اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب 'عیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا بُرے ہیں؟ اس پر کفار کے جمع سے ایک زور کا فہم ہو اور نعرے گئی ان کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں گئی جو معرض نے اٹھایا تھا کہ مقومہ اور نعرے گئی اس بہودگی پرسلسلہ کلام تو ڑا نہیں گیا 'بلکہ جو مضمون چلا آر ہا تھا' پہلے اسے کھمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معرض نے اٹھایا تھا کو اضح رہے کہ اس واقعہ کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے جن میں بہت پھھ اختلاف ہے لیکن آیت کے سیاق وسباق اور ان روایات پرغور کرنے بعد ہمارے نزدیک واقعہ کی صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے )۔

کے سیاق وسباق اور ان روایات پرغور کرنے بعد ہمارے نزدیک واقعہ کی سے صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے )۔

(تعنیم القرآن ج ہم ۲۵ مام طبح لا ہوز ارج ۱۹۸۳ء)

کتب حدیث اور کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ ابن الزبعری نے'' اِنگلُوْوَمَانَتُوْنُوُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ'' (الانبیاء:۹۸) پر بیاعتراض کیا تھا اور سیدمودودی نے لکھا ہے کہ اس نے بیاعتراض الزخرف: ۴۵ پر کیا تھا اور حدیث اور تفسیر کی

علدوتهم

کسی کتاب میں یہ ذکور نہیں ہے کہ ابن الزبعری کا یہ اعتراض الزخرف: ۴۵ پر تھا کی محض سید مودودی کا مفروضہ اور ایجاد بندہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کتب حدیث اور کتب تفییر میں یہ ذکور ہے کہ ابن الزبعری نے الانبیاء: ۹۸ پر یہ اعتراض کیا کہ کیا ہر وہ مخص جس کی اللہ کو چھوڑ کرعبادت کی گئی ہے وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا؟ تو ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور خورت میں اور خورت کرتے ہیں اور خور کے بیں اور نصار کی عیادت کرتے ہیں اور خور کے میں اور خور کی عبادت کرتے ہیں (لیعنی اگر عیسی اور عزم میں علیم السلام دوزخ میں جائے سے کیا خرابی ہوگی؟)۔

(المعجم الكبيرةم الحديث: ١٤٣٩ السيرة المعوية السيرة الم

اورسید مودودی نے جوابی طرف سے حدیث بنا کرکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابن الزبعری نے الزخرف: ۳۵ پراعتراض کیا۔ الزخرف: ۳۵ میں مذکور ہے کہ آپ ان رسولوں سے پوچھے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا: کیا ہم نے رحمٰن کے سوا پجھاور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اس آیت پر ابن الزبعری نے بیاعتراض کیا: کیوں صاحب! عیسائی مریم کے بیٹے کوخدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یانہیں 'چر ہمارے معبود کیا گرے ہیں؟ (تعنیم القرآن جس ۵۳۲)

اگرتسی مسئلہ میں مختلف احادیث ہوں تو ایک محقق کو بیش حاصل ہے کہ وہ دلائل کی بناء پر کسی ایک حدیث کورائح اور دوسری حدیث کورائح اور دوسری حدیث کورائح اور دوسری کومرجوح قرار دے ایک حدیث کورائح اور دوسری کومرجوح قرار دے لیکن کسی بھی شخص کو بیش حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے متعلق اپنی طرف سے کوئی نئی حدیث وضع کرئے سید مودودی نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی طرف سے ایک حدیث وضع کر لی بلکہ انہوں نے اپنی من گھڑت حدیث کو مسندا حمد مجم طبرانی اور مسجح طبرانی اور مسجح این میں کھڑت حدیث کو مسندا حمد مجم طبرانی اور مسجح این حبان کی روایت کر دہ احادیث پرتر جیح بھی دی اور ان کی احادیث کو بیے کہہ کر مستر دکر دیا ہے کہ آیت کے سیاق وسباق پرغور این حیات اور کتب تغییر میں کرنے کے بعد واقعہ کی صورت و ہی ہے جس کو انہوں نے وضع کیا ہے نہ کہ وہ روایات جو کتاب احادیث اور کتب تغییر میں درج ہیں۔انا للله و انا المیہ راجعون .

اس سلسله مين مزيد حيرت كى بات بير به كذ إنكُفرة مَا تَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ " (الانبياء: ٩٨) كي تفسير

میں سید مودودی نے اسی روایت کو بیان کیا ہے جس کوالزخرف: ۵۵ کی تفسیر میں وہ رد کر چکے ہیں 'سید مودودی لکھتے ہیں:

روایات میں آیا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن الزبعری نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں مسیح اور عزیراور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "نعم کے ل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع من عبدہ "ہاں ہروہ مخص جس نے پیند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی

کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ (تغبیم القرآن جسم ۱۸۷ مطبوعہ لا ہور مارچ ۱۹۸۳ء)

سید مودودی نے جو بیروایت ذکر کی ہے بیون روایت ہے جس کوہم نے جامع البیان امیم الکبیر اور السیر ۃ النبویہ کے حوالوں سے ذکر کیا ہے غالبًا الزخرف میں پہنچ کر سید مودودی بھول گئے تھے کہ وہ الانبیاء میں کیا لکھ چکے ہیں۔اس سے پہلے سورۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے کے 20 سے "سورۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے کے 20 سے "سورۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے 20 سے "سورۃ الکہف کے دیاجہ میں بھی سید مودودی نے ایک روایت وضع کی ہے۔اس کی تفصیل تبیان القرآن جے 20 سے "سے"

ملاحظه فرمائيں۔

احطیرہ کا شرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بہنسبت اپنے بنوں کی عبادت کوافضل قرار دینا الزخرف: ۵۸ میں فرمایا:''اورانہوں نے کہا: آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ'ان کا اس مثال کو بیان کرنامحض جھڑے کے

لیے ہے' بلکہ وہ ہیں ہی جھٹڑالولوگ O'''

marfat.com

مشركين كے اس قول كى متعدد تقريريں ہيں: علامه ابوعبد الله ماكى قرطبى متوفى ١٦٨ ه كھتے ہيں:

- (۱) ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسیٰ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کہا: ہروہ جس کی اللہ کو چھوڑ کرعبادت کی گئی وہ دوزخ میں ہوگا تو ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی' عیسیٰ ملائکہ اور عزیر کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔
- (۲) قادہ نے کہا: ہمارے معبود بہتر ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و قادہ نے کہا: ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے معبود بہتر ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ص ۹۵ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابن كثير متوفى ٤٧٥ ه لكهتي بي:

قادہ نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں ہے 'المھتا حید اہ ھذا'' ان کی مرادتھی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم' قریش ہے کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف بیدارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اس طرح عبادت کریں جس طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کی قوم نے ان کی عبادت کی تھی' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیصرف جدل اور جھڑا کرنا چاہتے ہیں' امام احمد نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوقوم بھی ہدایت کے بعد گراہ ہوئی اس کو وراثت میں جھڑا دیا گیا۔ (منداحمہ جھ ۲۵ مراہی) اور حضرت ابوامامہ سے ایک اور روایت ہے' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گراہ ہوئی اس کی پہلی گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی تقدیر کی تکذیب کرنا ہے اور جوامت بھی اپنے نبی کے بعد گم راہی وراہ ہوئی اس کو جدل اور جھگڑا دیا گیا۔ (تغیر ابن کثیر جسم ۱۲۳ دار الفکن بیروت ۱۲۹۹ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصتی بین:

کفار مکہ نے کہا: ہمارے معبود افضل ہیں یا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہوں نے بیاس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد ہم کواپنی عبادت کی وعوت دیتے ہیں اور ہمارے آباء واجدادیہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت واجب ہے اور جب دوباتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے تو ان بتوں کی عبادت افضل ہے کیونکہ ہمارے آباء اور اسلاف کا اس طریقہ پر اتفاق ہے دوباتوں میں سے ایک بات ہوئی ہے ان کی عبادت پر تہمت ہے کہذا بتوں کی عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور رسیدنا) محمد تو ہمارے معاملہ میں ان کی عبادت پر تہمت ہے کہذا بتوں کی عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔

(تفيير كبيرج وص ٦٣٩ ' داراحياءالتراث العربي 'بيروت'١٣١٥ هـ )

آیا کفارنے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھایا حضرت عیسی کو؟

ایک بحث میہ ہے کہ مشرکین نے جو کہا تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یاعیسیٰ اس سے ان کی مراد اپنے معبودوں کو حضرت عیسیٰ سے افضل قرار دینا تھا' میا حضرت عیسیٰ کو اپنے معبودوں سے افضل قرار دینا تھا' اس کے متعلق مفسرین کی حسب ذیل اقصر بیجات ہیں:

علامه ابوالحن على بن احمد الواحدي النيشا بوري التوفي ٢٨٨ ه لكھتے ہيں:

لیمنی ہمارے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہے 'پس اگر حضرت عیسیٰ دوزخ میں ہوں کہ اللّہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی گئی ہے تو اسی طرح ہمارے معبود ہوں گے۔ (الوسیط جہم ۹۵ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر زخشري متوفى ۵۳۸ ه لکھتے ہیں:

ان کی مرادیتھی کہ ہمارے معبود آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ سے بہتر نہیں ہیں تو جب حضرت عیسیٰ (العیاذ باللہ) دوزخ کا ایندھن بنیں گے تو ہمارے معبودوں کا معاملہ تو آسان ہے۔(الکثاف جہم ۲۷۳ واراحیاءالرّاث العربیٰ بیروت کا ۱۳۱۵ھ)

marfat.com

وتعياد القرأر

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود منى حنى متوفى • اعد ككميت بين:

ان کی مراد میتی: ہمارے معبود حضرت عیسیٰ ہے بہتر نہیں ہیں کپس حضرت عیسیٰ (العیاذ باللہ) **دوزخ کا ایند صن بنیں کے تو** ہمارے معبود وں کا معاملہ تو آسان ہے۔ (ہرارک التزیل علی حامش الخازن جے مہم ۱۰۸ مطبوعہ پشاور)

قاضى ابوسعود محر بن محر مصطفى العمادي الحقى التوفى ٩٨٢ ه لكمت بن:

یعن حفرت عیسی ہارے معبودوں سے بہتر ہیں کی جب وہ دوزخ میں ہوں گےتو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم بھی اپنے

معبودوں کے ساتھ دوزخ میں ہول۔ (تغییر ابوسعودج۲ص۳۹ وارالکتب العلمیہ میروت ۱۳۱۹ھ)

علامه شيخ اساعيل حقى حنفى متوفى ١١٢٥ ه لكهت بين:

ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے معبود وں سے بہتر ہیں' پس جب وہ دوزخ میں ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے معبود وں کے ساتھ دوزخ میں ہوں۔ (روح البیان ج۸ص۱۵ داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه سيرمحمود آلوي حنى متوفى • ٧٢ ه كه عني بين:

آپ (صلی الله علیه وسلم )کے نز دیک ظاہر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بتوں سے بہتر ہیں کہا جب وہ دوزخ میں ہوں گےتو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے معبود اور ہم بھی دوزخ میں ہوں۔

(روح البيان جز ٢٥٥ ص١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

صدرالا فاضل سيدمحم نعيم الدين حنفي مرادآ بادي لكصترين:

مطلب بیتھا کہ آپ کے نزدیک حضرت علیلی علیہ السلام بہتر ہیں تو اگر وہ (معاذ اللہ) جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود لینی بت بھی ہوا کریں کچھ پرواہ نہیں۔ (خزائن العرفان بر کنزالا بمان ص ۷۸۵)

الزخرف: ۵۹ میں فرمایا:''ابن مریم محض ہمارے (مقدس) بندے ہیں ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا ہے'۔

حضرت عیسی علیه السلام خدا کے بندے تھے خدایا خدا کے بیٹے نہ تھے

اس آیت کامعنی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام خدایا اس کے بیٹے نہ سے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے اور بہت مقد س اور مقرب بندے سے ہم نے ان کوشرف نبوت سے سر فراز کیا' ان کو کتاب عطا فرمائی اور وہ جہال کہیں بھی ہوں ان کو برکت والا بنایا' ان کو پالنے اور پنگوڑے میں لوگوں سے کلام کرنے والا بنایا اور ان کوہم نے اور بہت انعامات عطا کیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہتم نے ان کواپی قدرت کا نمونہ بنا دیا' اس سے مراد ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمای' پھر ان کو ایے ہجر ات عطا فرمائے جو اس سے پہلے اور کسی کوعطا نہیں فرمائے سے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کرفضا میں اڑنے لگتا' وہ مادر زاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے اور کوڑھی کو تندرست کے مقام سے اٹھا کے بعد ادھڑ عمر میں کلام کریں گئ تا ہم ان عظیم الشان مجزات کی وجہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کی حادث کرنا درست ہے البتہ ان مجزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے انتہائی مکرم اور مقرب بندے اور عظیم الشان رسول سے ۔

ے ہہاں کر ہادر کرب بدے اور اگر ہم جائے تو تمہاری جگہ فرشتے بیدا کردیتے جوتمہارے بعدز مین میں رہے 0اور بے شک وہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم جائے تو تمہاری جگہ فرشتے بیدا کردیتے جوتمہارے بعدز مین میں رہے 0اور بے شک

جلددبم

marfat.com

27

(ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا' یہی صراط متنقیم ہے 0اور شیطان تم کورو کئے نہ پائے 'بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے 0 (الزخرف: ۱۲۔ ۲۰) فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں نہ ہونے کی ایک اور دلیل

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جوتمہارے بعد زمین میں رہتے' بستے اور فرشتوں کے آسانوں پر رہنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عبادت کی جائے یا بیکہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲اص ۹۹ دارالفکر ہیروت ۱۲۱۵ھ)

اس کا دوسرامعنی میہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اے مردو! ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے اور تمہارے بعد زمین پر فرشتے اس طرح رہتے جس طرح تمہاری اولا دتمہارے بعد رہتی ہے اور جس طرح ہم نے عیسیٰ کوعورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا تاکہتم ہماری عظیم قدرت کو پہچانو اور تم میہ جان لو کہ فرشتوں کا بھی اسی طرح پیدا ہونا ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیال ہول۔ (تغییر بمیرج وس ۲۲۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت عیسی علیه السلام کے آسان سے نازل ہونے گی تحقیق

الزخرف: ۲۳- ۲۳ میں فرمایا: 'اور بے شک وہ (ابن مریم) قیامت کی نشانی ہیں سو (اے مخاطب!) تم قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا یہی صراط متقیم ہے 0 اور شیطان تم کورو کئے نہ پائے 'بے شک وہ تنہارا کھلا ہوا دشمن ہے 0' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا' مجاہد ضحاک اور قیادہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج مراد ہے کیونکہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں' وقوع قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسان سے نازل فرمائے گا' جیسا کہ خروج و جال بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عیسلی کے آسان سے نزول کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گئا دکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کوتو ڑ ڈالیس گئ خزیر کوتل کریں گئے جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ، حتی کہ ایک سے جرخص حضرت کہ ایک سے بہتر ہوگا اور تم چا ہوتو اس کی تقدیق میں بیآیت پڑھو:''اہل کتاب میں سے ہرخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئے گا'۔ (الناء: ۱۵۹)

(ضيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٣٨، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٢، سنن التريذي رقم الحديث: ٢٣٧٠، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٠٧٨)

حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی الله عنه ایک طویل حدیث بیان کرئے ہیں'اس میں ہے کہ ایک ضبح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دجال کے تذکرہ میں فر مایا: حضرت عیسیٰ ابن مریم جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی منارہ پراس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ملکے زردرنگ کے دو حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے دوفر شتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر اوپر اٹھا کیں گے تو موتیوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جھڑر ہے ہوں گے۔ الحدیث

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۴۳۲۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۲۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۹۳۷ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اور عیسی علیه السلام کے مصرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اور عیسی علیه السلام کے

marfat.com

جلدوتم

درمیان کوئی نی نہیں ہے اور وہ (آسان سے) نازل ہوں گے جبتم ان کودیکھو کے تو پہان لو کے ان کارنگ سرخی آمیز سفید ہوگا ، قد متوسط ہوگا ، وہ ملکے زرد علے پہنے ہوئے ہوں گے ان پرتری نہیں ہوگی ، لیکن کویا ان کے سرسے پانی کے قطرے فیک رہے ہوں گے اور وہ لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے صلیب کو تو ٹر دیں گئے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ ان کے ذمانہ میں اسلام کے سواباتی تمام ندا ہب کو مٹا دے گا ، وہ سے دجال کو ہلاک کریں گئے جالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات یا کیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۳۳۲ منداحدی ۲۳ میں ۲۳

جس سے درصی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: میں لوگوں کی برنسبت ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور انبیاء باپ شریک بھائی ہیں میر سے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۴۳) سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۳۲۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نزمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ٣٣٢٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٥ سنن ترندى رقم الحديث: ٢٢٣٣)

#### حضرت عیسیٰ کے آسان سے نزول کے متعلق قرآن مجیدی آیات

(اور يہود كاكفر)ان كےاس قول كى وجہ ہے ہے كہ ہم نے مسيح عيسىٰ ابن مريم رسول اللہ كوئل كر ديا طالا نكہ انہوں نے اس كو قل نہيں كيا اور نہ انہوں نے اس كوسولى دى ليكن ان كے ليے (كى شخص كوعيسىٰ كا) مشابہ بنا ديا گيا تھا اور بے شك جنہوں نے اس كے معاملہ ميں اختلاف كيا وہ ضرور اس كے متعلق شك ميں جين انہيں اس كا بالكل يقين نہيں ہے ہاں وہ اپنے گمان كے مطابق كہتے ہيں اور انہوں نے اس كو يقين قتل نہيں كيا كا بكہ اللہ نے ان كو اپنی طرف اٹھاليا اور اللہ بہت غالب نہايت حكمت والا ہے ٥

وَقُوْلِهِمُ إِنَّاقَتُلُنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ الله وَمَاقَتُلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلاِنْ شُبِهِ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ إِذِيْهِ لَفِي شُكِي مِنْ عَلْمُ اللهُ مُعَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الْالتِبَاعَ الطَّيْ وَمَاقَتُلُوهُ يَقِينًا كُبُلُ تَفْعُهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ اللهُ عَنْ يُزَاعَدُهُ اللّهُ عَنْ يُزَاعَدُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَنْ يُزَاعَدُهُ اللّهُ اللّهُ

#### یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قبل کا دعویٰ کیا

اس آیت میں یہود کے ایک اور کفریہ قول کا ذکر فر مایا ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مسے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کا بہت بڑا کفر ہے 'کیونکہ اس قول سے بیہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں دلچینی رکھتے تھے اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے ہر چند کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں تھے لیکن چونکہ وہ فخریہ طور پریہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتل کیا ہے اس لیے ان کا یہ قول کفریہ قرار پایا۔ بہود کا حضرت عیسیٰ کے مشابہ کوتل کرنا

الله تعالی نے فرمایا: "انہوں نے (حضرت) عیسی (علیہ السلام) کوفل نہیں کیا نہ انہوں نے ان کوسولی دی لیکن ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "انہوں نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ا

امام ابوجعفر ابن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہب بن مذہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سترہ حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب میہودیوں

علامه سيدمحمود آلوى حنفي لكھتے ہيں:

ابوعلی جبائی نے کہا ہے کہ یہودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کوتل کر دیا اور اس کو ایک او نجی جگہ برسولی دے دی اور
کی مخص کو اس کے قریب جانے نہیں دیا حقیٰ کہ اس کا حلیہ شغیر ہوگیا اور ان یہودیوں نے کہا: ہم نے عینی کوتل کر دیا تا کہ ان
کے عوام اس وہم میں رہیں' کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عینی کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ
مکان خالی تھا اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے' اس لیے انہوں نے ایک شخص
کوتل کر کے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عینی کوتل کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک
حواری منافق تھا' اس نے یہودیوں سے تمیں درہم لے کریہ کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا کہ عینی کہاں چھچے ہیں' وہ حصرت عینی علیہ
السلام کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس منافق کے اوپر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی'
یہودیوں نے اس کو اس گمان میں قبل کردیا کہ وہ حضرت عینی ہے۔

(امام ابن جریر نے جامع البیان جز۲ص ۱۸اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی ج۲ص ۳۳۱\_۳۳۰ پراس روایت کو و ب بن مذبہ سے بہت تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے) (روح المعانی جز۲ص ۱۰ مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی بیروت)

#### 'بل رفعه الله اليه' ' برمرزائيه كاعتراض كے جوابات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: '' بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھالیا'' مرزائی اس آیت سے استدلال کے جواب
میں بہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں رفع سے مراد ہے: روح کا اٹھالینا' ان کا یہ کہنا اس لیے غلط اور باطل ہے کہ' بہل دفعہ اللہ اللہ ''میں کلام سابق سے اضراب ہے' کلام سابق میں جس چیز کی نفی کی ہے' بہل ''سے اضراب کر کے اس چیز کا اثبات کیا ہے'
کلام سابق میں مذکور ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم نے عینی کوئل کیا ہے اور ان کوسولی دی ہے' ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عینی کے جسم مع روح کوسولی دی ہے' کیونکہ روح کوئل کرنا اور اس کوسولی دینا غیر معقول سے اور نہ یہ یہودکا دعویٰ تھا۔ پس' بہلے جسم مع روح کوئل کرنے کا ذکر تھا تو ''بہل '' کے بعد جسم مع روح کے رفع اور اس کے اٹھانے کا ذکر تھا تو ''بہل '' کے بعد جسم مع روح کے رفع اور اٹھانے پر جمول کرنا سیاق وسباق اور تو اعدنحو کے خلاف ہے اور غلط اس کے الہذا اس آیت سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ کے جسم مع روح کو آسمان کی طرف اٹھالیا گیا۔

ام میں میں میں میں میں میں میں کی طرف اٹھالیا گیا۔

اس آیت سے استدلال پرمرزائید کا دوسرااعتراض پیزے کہ حدیث میں ہے : حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما تا ہے۔

من تواضع لله رفعه الله.

جلدوتهم

#### marfat.com

(صلية الاولياء ج عص ١٢٩ أحلل المتاميرج من ١٢٥ مكوة رقم الحديث: ١١١٩)

سوجس طرح اس مدیث میں رفع کامعنی رفع درجات ہے ای طرح "بل دفعه الله الیه" کامعنی مجی بیہ: الله نے حضرت عبیلی کے درجات بلند کیے نہ کہ بیر کہ ان کوزندہ آسان کی طرف اٹھالیا۔

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

اس مدیث کی سند بہت رقیق ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن سلام ابن نمیر نے کہا: بیکذاب ہے امام بخاری نے کہا: بیصدیث وضع کرتا تھا۔امام نسائی نے کہا: بیضعیف ہے امام احمد بن صنبل نے کہا: بیصدیث وضع کرتا تھا۔امام نسائی نے کہا: بیضعیف ہے امام احمد بن صنبل نے کہا: بیکذاب ہے۔

(ميزان الاعتدال جهاص ٢٠١ دارالكتب المعلميه ميروت ١٣١٧ه)

اس کا دوسرا جواب بیہ کراس آیت کے سیاق وسباق سے بیت عین ہے کہ اہل دفعه الله الیه "کامعنی بیہ: اللہ تعالی فی درجہ کو بلند فر مایا۔ فی ملید السلام کواپی طرف اٹھالیا نہ بیکہ ان کے درجہ کو بلند فر مایا۔

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ 'بل رفعہ اللہ الیہ '' کامعنیٰ ان کا درجہ بلند کرنا مجاذ ہے اور مجاز پراس وقت محمول کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور یہاں حقیقت محال نہیں ہے' نیز' بل رفعہ اللہ '' کے ساتھ' الیہ '' بھی مذکور ہے' اگراس کامعنیٰ درجہ بلند کرنا ہوتا تو پھرالیہ کی ضرورت نہ تھی۔

مرزائيه كااس استدلال پرتيسرااعتراض بيه به كه''بهل د فعه الله اليه'' كامعنی بيه به كهالله تعالی نے حضرت عيسیٰ عليه السلام کوا پنی طرف اٹھالیا حالانکه تمہارامدی بيه به كه الله تعالی نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کوآسانوں کی طرف اٹھالیا۔ اس اعتراض کا جواب بيه به كه قرآن مجيد كا اسلوب بيه به كه الله تعالیٰ کوآسان والے سے تعبير کيا گيا ہے' قرآن مجيد

میں ہے:

کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسان والاتم کو زمین میں دھنسادے اور زمین اچا تک لرزنے لگے O

عَ المِنْتُمُ مَّنَ فِي السَّمَاءِ اَن يَعْنِيفَ بِكُو الْأَرْضَ فَإِذَا فِي تَعْمُورُ ( اللك : ١١)

اور نبي صلى الله عليه وسلم جب وحي كي منتظر موتة تو آسان كي طرف و يكهة سفة :

بے شک ہم آپ کے چہرہ کو بار بارآ سان کی طرف الحما ہوا

قَلْ نَرْى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ . (البقره:١٣٣)

و مکھرے تھے۔

اس لیے زیر بحث آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آسانوں کا کنایہ ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں کی طرف اٹھالیا اور اس کی تائید اور تقویت ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں کی طرف اٹھالیا اور قرب قیامت میں وہ آسان سے نازل ہوں گے اور اس پر اجماع امت ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی براہیں احمد میں بہی لکھا ہے جسیا کہ نقریب آئے گا۔

"انی متوفیک ورافعک الی" ہے حضرت عیسی کے زول پر استدلال

(اے رسول مکرم! یاد سیجئے)جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ!

بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی

طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کا فروں (کے بہتان)سے

یاک کرنے والا ہوں۔

إِذْقَالَ اللهُ يُعِيْسَى إِنِيْ مُتَوَقِيْكَ وَمَ افِعُكَ إِلَى وَمُوافِعُكَ إِلَى وَمُوافِعُكَ إِلَى وَمُعَا فَعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كُفُرُوا . (آلعران: ۵۵)

جلدوتم

marfat.com

وفن کریں گے۔ پھرامام ابوجعفراین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انبیاء علاقی (باپ کی طرف سے ) بھائی ہیں۔ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور میں عیسیٰ بن مریم کےسب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ میری امت پرمیرے خلیفہ ہوں گے وہ زمین پر نازل ہوں گے جبتم ان کو و کمھو گے تو ان کو بہچان لو گے۔وہ متوسط الخلق ہیں' ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا' ان کے بال سید ھے ہو پ گے گویا ان سے

martat.com

"انی متوفیک ورافعک الی" پرمرزائیے کے اعتراض کا جواب

"ومكروا ومكر الله" - حضرت عيسى كنزول يراستدلال

وَمُكُووْا وَمُكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَدْرُالُلْكِوِينَ ٥ اور كافرول نَهُ مَركيا اور الله ن (ان كَ خلاف) خفيه

الله کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالنا

جلدوتم

marfat.com

 $2 = 12 \cdot 17 \cdot 277 \cdot 76 \cdot 19$ 

سدی بیان کرتے ہیں کہ بنواسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے انیس (۱۹) حواریوں کو ایک گھر میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: تم میں سے کون شخص میری صورت کو قبول کر ہے گا؟ سواس کو قبل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گا اور اس کی جنت مل جائے گا اور اس کی حضورت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی جنت مل جائے گا اور بیاس کا معنیٰ ہے کہ کا فروں نے محرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فر مائی۔ طرف چڑھ گئے اور بیاس کا معنیٰ ہے کہ کا فروں نے محرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فر مائی۔ (جامع البیان جسم ۲۰۲۳ مطبوعہ دار المعرفی بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه لكهت بين:

اللہ تعالیٰ کی خفیہ تد بیر میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شبہ کی اور پر ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپی طرف اٹھا الیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقل کرنے پر شفق ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے بھاگ کرایک گھر میں آئے 'حضرت جبریل نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کے بادشاہ نے ایک خبیث شخص یہوذا سے کہا: جاوگھر میں داخل ہواور ان کوقل کر دو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا' انہوں نے اس کو پکڑ کرفتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا' پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے'اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کوفل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کوفل کردیا اور ایر میسیٰ کے اور اگر میسیٰ نے کہ کہاں گیا' پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کوفل کردیا اور بیاس آئیت کی تفسیر ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔

(الجامع لاحكام القرآن جهم ١٩٥٠ ايران ١٣٨٧هـ)

"يكلم الناس في المهد وكهلا" عصرت عيسى كنزول پراستدلال

وہ (میج ابن مریم) لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے

وَيُكِلِّهُ النَّاسِ فِي الْمَهُدِ وَكُهُلَّا قَمِنَ الصَّلِحِينَ

(آل عمران:۳۹) گاور پخته عمر میں بھی ٔ اور نیکوں میں سے ہوگا 🔾

''کہل''کامعنیٰ ہے: جب شاب پختہ اور تام ہو جائے اور بہ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس آیت پر بہ سوال ہے کہ پنگوڑے میں با تیں کرنا تو قابل ذکر امر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون می خصوصیت ہے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے' اس سوال کے متعدد جوابات ہیں: ایک بہ کہ اس آیت سے مقصود نجران کے عیسائی وفد کا رد کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مدعی تھے' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ بچپین سے کہولت بنک کا زمانہ گزاریں گے اور اس زمانہ میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہوتا ہے جس پر کوئی تغیر اور تبدل نہ آسے کیونکہ تغیر حدوث کو مسلزم ہے' دوسرا جواب بہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیس سال کی عمر میں آسانوں پر اٹھالیا گیا' پھر کئی ہزار سال بعد جب وہ آسان سے اتریں گے تو وہ کہولت اور پختہ عمر کے ہوں گے اور بہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزہ ہے کہوں گے اور بہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزہ ہے کہوں گا ور بہت کرنا بھی مجزہ ہے اور پختہ عمر میں وہ اور پختہ عمر میں وہ اٹھر از انداز نہیں ہوا اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے تھے آسانوں سے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے۔

جلدوتهم

تبيار القرآر marfat.com

#### "وان من اهل الكتب الاليومنن به" = حضرت عيلى كزول براستدلال

اور (نزول سے کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر مخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان بر گواہ ہول کے O

وَإِنْ قِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤُمِنَّ بِهِ قَبْلَ كُوْلَةً \* وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا (الناء:١٥٩)

#### حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا بیان

اس آیت کی دوتفیریں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 'قبل موته'' کی ضمیر کے مرجع میں دواحمال ہیں: ایک احمال یہ ہے کہ یضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔ کہ یضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے۔

یہلی صورت میں اس آیت کا معنیٰ ہوگا: اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ پرایمان لے آئے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بہی مختار ہے' امام ابن جریراپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: کوئی میہودی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حضرت عیسی پرایمان نہ لے آئے۔(جامع البیان جز ۲ص ۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

ر این ہوری کی کہا ہے۔ اور سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی تغییر میں فر مایا: ہریبودی اور نفرانی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم پر ایمان لے آئے گا'ان پر ان کے ایک شاگر دنے اعتراض کیا: جو شخص ڈوب رہا ہویا آگ میں جل رہا ہوئیا اس پر اچا تک دیوارگر جائے' یا اس کو درندہ کھا جائے' وہ مرنے سے پہلے کیسے ایمان لائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ حضرت میسیٰ پر ایمان نہ لائے۔

(جامع البيان جز٢ص ٢٨\_٢٤ مطبوعه دار الفكر بيروت)

یقفیر مرجوح ہے کیونکہ جو بہودی یا نفرانی لڑائی میں اچا تک دشمن کے تملہ سے مرجاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے یا وہ کسی جس حادثہ میں اچا تک مرجاتا ہے اس کو کب حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا موقع ملے گا اور رائج دوسری تفییر ہے جس میں بیٹمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے 'امام ابن جریر نے بھی اسی تفییر کورائج قرار دیا ہے اور اس آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفییر کورائج قرار دیتے ہیں' تا کہ نزول سے عیسیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفییر کورائج قرار دیتے ہیں' تا کہ نزول سے پہلے ضروران یرایمان لے آئے گا'۔

امام ابن جريراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے۔ ابو مالک نے اس کی تفسیر میں کہا: جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمین پر نزول ہوگا تو اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔

سیک کے اس کی تفسیر میں کہا: حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلۓ بہ خداوہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین پرنازل ہوں گے تو ان پرسب ایمان لے آئیں گے۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

ابن زیدنے کہا: جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو دجال کولل کر دیں گے اور روئے زمین کا ہریہودی حضرت عیسیٰ پر ايمان كة ع كا\_ (جامع البيان جز٢ص٢٦-٢٥) مطبوعه دارالفكر بيروت) حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے نزول کی حکمت

حضرت عیسی علیه السلام کوآسان سے نازل کرنے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

- یہود کے اس زعم اور دعویٰ کا رد کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونٹل کیاہے ٔ اللّٰہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جھوٹ کو ظاہر فر ما دے گا۔
- (۲) جب ان کی مدت حیات یوری ہونے کے قریب ہو گی تو زمین پر ان کونازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں وفن کیا جائے کیونکہ جومٹی سے بنایا گیا ہواس میں یہی اصل ہے کہاس کومٹی میں دفن کیا جائے۔
- (m) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللّٰہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کوان میں سے کردے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو باقی رکھاحتیٰ کہ آپ آخرز مانہ میں نازل ہوں گئے احکام اسلام کی تحدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہوگا' سوآپ اس کوتل
- (۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصاریٰ کے جھوٹے دعووں کا رد ہو گا جو وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کرتے رہے' وہ ان کوخدا یا خدا کابیٹا کہتے ہیں اور پہ کہ یہودیوں نے ان کوسولی دی اور وہ مرنے کے بعد تین دن بعد زندہ ہو گئے۔
- (۵) نیز حضرت عیسلی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اورا تباع کی دعوت دی تھی اس لیےخصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فر مایا۔

مذکورہ استدلال پرمرزائیہ کے اعتراض کا جواب

قرآن مجید میں ہے:

تبيار القرآر

إِذْقَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَمَا فِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَنُ وَا وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّبَعُوكَ فَوْقُ الَّذِينَ كُفُولُ إلى يُومِ الْقِيلَمَةِ " ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَاعْلُوْ بَيْنُكُوْ فِيمًا كُنْ تُمْ فِيلِهِ تَغْتَلِفُونَ ٥

(آلعمران:۵۵)

(اے رسول مکرم! یادیجے)جب اللہ نے فرمایا: اے میسلی! بے شک میں آپ کی عمر بوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کے بیروکاروںکو (دلائل کے ذربعه) قیامت تک کا فرول پر فوقیت دینے والا ہوں' پھرتم سب کو میری ہی طرف لوٹ کرآ نا ہے ' پھر میں تہارے درمیان اس چیز کا

فیصله کرول گا'جس میں تم اختلاف کرتے تھے 0

اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں:ایک بیا کہ قیامت تک کفار رہیں گے، تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو قیامت تک کفار پر فوقیت حاصل رہے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت تک اہل کتاب ایک دوسرے سے اختلاف كرتے رہيں گے ٔ حالانكه آپ نے النساء: ۵۹ كے ترجمه ميں يہ بيان كيا ہے كه: ''اور ( نزول مسے كے وقت ) اہل كتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہول گے''۔ پس اعتراض ہیہ ہے کہ جب سب مومن ہو جا 'میں گے تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کا غلبہ کن کا فروں پر ہوگا۔ دوسرااعتراض میہ ہے كة لعمران: ٥٥ سےمعلوم ہوتا ہے كداہل كتاب ميں قيامت تك اختلاف رے گاحتی كد قيامت كے دن الله تعالی ان كے

#### martat.com

درمیان فیصله فرمائے گا۔اورالنساء: ۹۹ کی جوآپ نے تقریر کی ہے اس کا مفادیہ ہے کہ قیامت سے پہلے سب مومن ہو جا کمی کے پھران میں اختلاف نہیں رہے گا اور بیآل عمران: ۵۵ کے خلاف ہے۔

اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ پرسب لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے اہل کتاب میں اختلاف بھی ہوگا اور ان میں کفار بھی ہوں گے جن پر اہل ایمان ولائل کے اعتبار سے غالب رہیں گے اور بیواقعہ قیامت سے بچھ پہلے ہوگا اس لیے اس کو مجاز آقیامت تک سے تعبیر کر دیا' جیسا کہ آل عمران: ۵۵ میں ہے اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے عبد ہونے اور ان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔ "و ماحد مد الا رسول "سے مرز ائیہ کے اعتراض کا جواب

فرآن مجيد ميں ہے:

ن قَبْلِهِ اور رسول میں ان کے بہلے اور رسول میں ان سے بہلے اور رسول قَابِکُو اُ مَن ان سے بہلے اور رسول قَابِکُو اُ مَن تَو اَلَّم وہ فوت ہو جا مَیں یا شہید ہو جا مَیں تو کیا تم اپنی سکینچیزی ایر ایوں پر پھر جائے گا سو وہ اللّٰد کا کچھ نقصان ہیں کرے گا اور عنقریب اللّٰ شکر کرنے والوں کو جزاء دے گا O

وَمَامُحَمَّدًا إِلَّارِسُولُ فَكُنْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ التُسُلُ أَفَا بِنْ مَاتَ أَوْقَتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضْرَالله شَيْعًا وسَيَجْزِى اللّهُ الشّهُ رِيْنَ ۞ (آلعران:١٣٣)

مرزائی اس آیت کا بیمعنیٰ کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں' اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کاعقیدہ رکھنا اور قرب قیامت میں ان کے نزول کاعقیدہ رکھنا اس آیت کے خلاف ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے: ''ان سے پہلے اور رسول گزر بچکے ہیں' یہ ہیں فر مایا کہ ان سے پہلے اور رسول فوت ہو بچکے ہیں' تب بھی اس آیت میں یہ ہیں رسول فوت ہو بچکے ہیں' تب بھی اس آیت میں یہ ہیں فوت فر مایا کہ ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو بچکے ہیں' تب بھی اس آیت میں یہ ہیں فوت فر مایا کہ ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو بچکے ہیں' تب بھی اس مومی قاعدہ سے ہونا لازم آئے اور اگر بالفرض اس کا یہ عنی ہو کہ:''اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو بچکے ہیں' تب بھی اس مومی قاعدہ سے حضرت علیہ السلام مشتیٰ ہوں گے اور اشٹناء کی دلیل قرآن مجید کی وہ متعدد آیات اور احادیث ہیں جن سے حیات سے اور نزول مسلے خاب سے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں' اس کی نظیر ہے آیت ہے:

ا بے لوگو! ہم نے تم سب کومرداور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندان اور قبیلے بنا دیئے تا کہتم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک ہم نے انسان کو مختلط نطفہ سے پیدا کیا۔ يَايَهُاالنَّاسُ إِنَّا عَلَقُنْكُهُ مِنَ ذُكْرٍ وَ أُنْثَى وَجَعَلْنَكُهُ شُعُوْبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا (الْجرات: ١٣٠) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمُشَاجٍ.

(الدحر:٢)

جلدوتهم

marfat.com

#### رزاغلام احمدقاد مانی کی عبارات سے حیات میں اور نزول میں پراستدلال

مرزاغلام احمر قادیانی متوفی ۱۹۰۸ ه نے لکھاہے:

سوحفرت میچ تو انجیل کو ناقص ہی ناقص چھوڑ کر آسانوں پر جا بیٹھے۔

( حاشيه در حاشيه براهين احمدييص ٣٦١، طبع قديم 'ص ٧٧٣طبع جديد' نظارت اشاعت ربوه '١٢٩٧ هـ ')

اس عبارت میں غلام احمد قادیاتی نے بیقری کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسانوں کی طرف اٹھالیا گیا۔ نيز مرزاغلام احمدقادياني نے لکھا ہے:

اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے : 'هُوَالَّذِي كَالْسُلَ رَسُوْلِكَ بِالْهُلَائِ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُنْظِهِدَا عَلَى الدِيْنِ كُلِّم '' (الفتح: ٢٨) يه آيت جسماني اورسياست ملكي كے طور پر حضرت مسيح كے حق ميں پيش گوئي ہے اور جس غلبہ كامله دين اسلام كا وعدہ ديا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔

( حاشيه در حاشيه براين احمدييص ٩٩ مطبع قديم' ص ٣٩ هطبع جديد' نظارت اشاعت' ربوه' ١٣٩٧ه )

اس عبارت میں غلام احمد قادیاتی نے بیتصریح کی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام کا آسانوں سے زمین ی طرف نزول ہو گااوراس ہے بھی زیادہ صراحت مرزاغلام احمد قادیاتی کی ان عبارات میں ہے مرزانے لکھا ہے:

عسى ربكم أن يرحم عليكم ' وان عدتم عدنا' وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (يمرزا كاخودماخة عبارت ہے کیونکہ قرآن مجید میں 'ان یو حسکم ''ہے۔منہ) خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جوتم پر رحم کرے اور اگرتم نے گناہ اورسرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سز ااور عقوبت کی طرف رجوع کریں گےاور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لیے قید خانہ بنارکھا ہے کہ آیت اس مقام میں حضرت سے کے جلالی طور پر ہونے کا اشارہ ہے ۔ بیغی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیاتِ بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور تخی کواستعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سر کوں کوخس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج اور ناراست کا نام ونشان نہ رہے گا اور جلال الہی گمراہی کے تخم کواپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔

( حاشيه در حاشيه براهين احمدييص ٧ - ٥ ـ ٥٠ ۵ طبع قديم' ص ٥٣٨ \_ ٤٢٢ ۵ طبع جديدُ نظارت اشاعتُ ربوهُ ١٢٩٧ هـ )

مرزا غلام احمد قادیانی نے جالیس سال کی عمر میں'' براھین احمدیہ''لکھی تھی' پھروہ بارہ سال تک حیات مسے اور نزول مسے کے عقیدہ پر جمار ہا' پھر باون سال کی عمر میں اس نے اپنا پراناعقیدہ تبدیل کیا جو دراصل تمام دنیا کے مسلمانوں کاعقیدہ تھا چنانچہ اس نے لکھاہے:

پھر میں قریباً بارہ سال تک جوایک زمانہ دراز ہے ٔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدانے مجھے بڑی شدو مد سے 'براہین احدیہ' میں سیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ٹانی کے رسمی عقیدہ پر جمار ہااور جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ مجھ پراصل حقیقت کھول دی جائے۔تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی سیح موعود ہے۔ (اعجاز احمدي ص مطبع قديم ص وطبع جديد نومبر١٩٠٢ء)

اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

martat.com

Marfat.com

تبيار القرأن

میں نے براہین احمد یہ میں یہ اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام پھرواپس آئیں مے محریب بھی میری غلمی تھی ہوا اس الہام کے مخالف تھی جو' براہین احمد یہ' میں ہی لکھا گیا تھا' کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسی رکھا اور مجھے اس قرآنی پیش گوئی کا مصداق تھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی' وہ آیت یہ ہے:'' ھُوَالَّذِنی اَدْسُل دَسُولَ فَا یہا لُھُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُنْظِهِدَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ ''. (ایام السلح ص۲۷ نزائن ۲۷۲ ص۱۱)

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

اور مجھے یہ کُب خواہش تھی کہ میں مسیح موعود بنتا اور اگر مجھے یہ خواہش ہوتی تو'' براہین احمد یہ' میں اپنے پہلے اعتقاد کی بناپر کیوں لکھتا کہ سے آسان سے آئے گا؟ حالانکہ ای براہین میں خدانے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے' پس تم سمجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کونہیں جھوڑ اتھا جب تک خدانے روشن نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں جھڑایا۔

(تتمه حقيقت الوحي ص ١٦٢ ـ ١٦٢ مطبع ميكزين قاديان ٤٠٩٠)

نيز مرزاغلام احمد قادياني متوفى ١٩٠٨ء نے لکھاہے:

میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوگا اور باوجود
اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے '' برا بین احمد یہ' کے صص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جوقر آن شریف کی آیتیں بیش گوئی کے
طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور
حدیث میں موجود ہے' مگر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور برا بین احمد یہ صص سابقہ میں میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر
لکھ دیا اور شاکع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔

۔ اورمیری آئکھیں اس وقت تک بالکل بندر ہیں جب تک کہ خدانے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ یسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا'اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔

(براهين احديد حصه ينجم ص ۸۵ أظارت اشاعت ربوه وممر ۱۹۷۸)

مرزاغلام احمد قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ''براهین احمدیہ'' کے پہلے چار حصص میں اس نے تمام مسلمانوں کی طرح میں عقیدہ رکھا اور اس کوشائع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کووفات نہیں آئی اور وہ آسانوں پر زندہ ہیں (واضح رہے کہ اس نے چالیس سال کی عمر میں یہ کتاب کھی )اور پھر لکھا ہے کہ بارہ سال تک وہ اسی عقیدہ پر جمار ہااور بارہ سال بعد اس کو یہ الہام ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ اس کے کلام میں صریح تناقص ہے اور اس کوخود بھی یہ اعتراف ہے کہ اس کے کلام میں تناقص ہے' اس نے لکھا ہے:

میں نے ان متناقض باتوں کو براھین میں جمع کر دیا ہے۔(اعجاز احمدی ص اطبع قدیم 'ص اطبع جدید )

اورمرزاغلام احمدقادیانی نے عبدالحکیم خان پرتبحرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

ہر ایک کوسو چنا جا ہے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ (حقیقت الوجی س۸۸، مطبع میگزین قادیان کے 19۰ء)

مرزا غلام احمد قادیا نی کے کلام میں تناقض ہے اور اس کے نزدیک جس انسان کے کلام میں تناقض ہووہ مخبوط الحواس ہے تو پنے تحریری اقر ارکی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیا نی مخبوط الحواس ضرور ہوا۔

اس تناقض سے جان چھڑانے کے لیے مرزائی میہ کہددیتے ہیں کہ جس طرح قرآن اور حدیث میں ناسخ اور منسوخ آیات

جلددهم

marfat.com

اورا مادیث بین اس طرح مرزا کی عبارات میں بھی ناسخ اور منسوخ بین اور برا بین احمد یہ کے پہلے چار حصوں کی وہ عبارات بن سے حیات سے حیات سے حیات سے خاب ہے بعد کی عبارات سے منسوخ بین اس کا جواب یہ ہے کہ ننخ احکام میں مثلاً امراور نہی میں ہوتا ہے اخبار اور عقائد میں ننخ نہیں ہوتا 'مثلاً پہلے مسجد اقصای کی طرف نماز پڑھنے کا تھم تھا بعد میں اس کو منسوخ کر دیا یا پہلے کا فروں سے نری کرنے کا تھم تھا بعد میں اس کو منسوخ کر کے جہاد کا تھم دے دیا عقائد میں ننخ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ عقیدہ ہو کہ ہے آ سانوں پر زندہ ہیں اور بعد میں یہ عقیدہ ہو کہ بین وہ وفات پا چکے بین خود مرزا غلام احمد نے بھی اس کو ننج نہیں کہا بلکہ یہ کھا ہے کہ یہ میری غلطی تھی اور میرے کلام میں تناقض ہے۔

نيزمرزا قادياني في كلهاب:

میای قسم کا تناقض ہے کہ جیسے 'براہین احمہ یہ' ہیں ہیں نے بیکھاتھا کہ تے بن مریم آسان سے نازل ہوگا' گربعد ہیں یہ کھا کہ آنے والا میے ہیں ہوں۔اس تناقش کا بھی یہی سب تھا کہ اگر چہ خدا تعالیٰ نے 'براہین احمہ یہ' ہیں ہمرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی' گرچونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جماہوا تھا اور میرا بھی بھی ہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسان پر سے نازل ہوں گے' اس لیے ہیں نے خدا کی وجی کو ظاہر پرحمل نہ کرنا چاہا' بلکہ اس وی کی تاویل کی اور اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور ای کو براہین احمہ یہ ہیں شائع کیا لیکن بعد اس کے اس بارہ ہیں ہارش کی طرح وہی اللی نازل ہوئی کہ وہ تے موجود جو آنے والا تھا تو ہی ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے ججھے اس طرف لے بارش کی طرح وہی تھا دونوں میری تقد ہیں آئے اور خدا کے چکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے ججھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ ہیں تھی تھی ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے ججھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ ہیں تھی تھی ہوئے اور خدا کے چکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے ججھے اس طرف لے میں نے اس پر کھایت نہ کر کے اس وی کو قر آن شریف پر عرض کیا تو آئیات قطعیۃ الدلالت سے نابت ہوا کہ در حقیقت میں اس میں اور آخری خلیفہ سے موجود مان اور آئی ان قال ) اس طرح صد ہا نشانوں اور آسانی میں موجود مان لوں۔ (ھیۃ الومی موجود مان لوں۔ (ھیۃ الدلالت آیات اور نصوص صریحہ مدیثیہ نے جھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنی مسیک سے تھے اور اور قر آن شریف کی قطعیۃ الدلالت آیات اور نصوص صریحہ مدیثیہ نے جھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنی میں موجود مان لوں۔ (ھیۃ الومی موجود مان لوں۔ (ھیۃ الومی موجود مان لوں۔ (ھیۃ الومی میں 10 میں

مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیح موعود اور دعویٰ نبوت کا ابطال

اب صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات قطعیۃ الدلالت کا انکار کفر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی ان آیات قطعیۃ الدلالت کے برخلاف باون سال تک عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق آسانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جما رہا' لہٰذا یہ خودا پنے قول اورا پنی تصریح کے مطابق باون سال تک کفر پر جمارہا' بعد میں اسے الہام ہوا کہ وہ خود سے موعود اور دیگر کتب میں لکھا کہ وہ نبی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر کا الہام کب معتبر ہوتا ہے اور کیا کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے اس کو الہام کہنا صحیح ہے؟ کافر کے دل میں جو بات ڈالی جائے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے قرآن مجید

جلدونهم

marfat.com مبيار القرآر

کی آیات قطعیہ اور احادیث صریحہ کے خلاف سے موعود یا نبوت کا دعویٰ کرنامحض باطل ہے۔لہذا مرزا قادیانی جواپے قول کے مطابق قرآن مجید کی آیات قطعیۃ الدلالت کے خلاف عقیدہ رکھ کر کافر ہو چکا تھا اس کا بعد میں بید دعویٰ کرنا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پاچکے ہیں اورخود کے لیے سے موعود اور نبوت کے الہام اور دحی کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے کیونکہ کافر کو الہام نہیں ہوتا' اس کو دسوسہ شیطان ہوتا ہے۔

نوٹ: ہارے نزدیک سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانتا کفر ہے اور حیات سیح اور نزول میح کا انکار کرنا شدیدترین گراہی ہے البتہ غلام احمد قادیانی کوسیح موعود مانتا کفرہے بلکہ اس کومسلمان مانتا بھی کفرہے۔

میں حفرت مولا ناعبدالمجید صاحب مدخلہ و زبید جہ وعلمہ ولطفہ واسعدہ اللہ تعالیٰ فی الدارین کاممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مرزاغلام احمہ قادیانی کی وہ کتابیں مہیا کیں جن کی مدد سے میں نے بیمضمون کممل کیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جب عیسیٰ واضح مجزات لے کرآئے تو (انہوں نے) کہا: بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو بیان کردون جن میں تم اختلاف کرتے ہو' پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو O بے شک اللہ ہی میرارب ہے سوتم ای کی عبادت کردیجی صراط متنقم ہے O (الزفرف:۱۳۔۱۳) حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی عباوت کا حکم ویٹا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ان معجزات سے مراد ہے: مردوں کو زندہ کرنا' مادر زاد اندھوں کو بینا کرنا' مٹی کے پرند ہے بنا کران کوفضا میں اڑا دینا اور آسان سے دستر خوان نازل کرنا اورغیب کی خبریں دینا۔ قنادہ نے کہا:''بینات'' سے مراد انجیل ہے اور سدی کی روایت ہے: اس سے مراد ہے نیک کاموں کا حکم دینا اور مُرے کاموں سے روکنا۔

نیز اس میں فرمایا: ''اور تا کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کا بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو'۔ زجاج نے کہا: وہ لوگ اس میں اختلاف کرتے تھے کہ تو رات میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔

بعض نے کہا: وہ تورات کے اوراحکام کے متعلق سوال کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کوجواب دیتے تھے۔

بعض نے کہا: وہ اکثر الیمی چیزوں کا سوال کرتے تھے جن کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کوان ہی چیزوں کا جواب دیتے تھے جن کے جاننے میں ان کا فائدہ تھا۔

الزخرف: ۲۴ میں فر مایا: ' بے شک اللہ ہی میرارب ہے اور تمہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرؤ'۔

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہتم اللہ کی عبادت کرولیعنی میری عبادت نہ کرؤاس آیت سے ان عیسائیوں کارو کرنامقصود ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ٰ: پھر (بنی اسرائیل کے ) گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا' پس ظالموں کے لیے وروناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے 0وہ صرف قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہوہ ان پراچا نک آجائے اور ان کو پتا بھی نہ چلے 0اس دن گہرے دوست ایک دوسرنے کے دشمن ہوں گے ماسوامتقین کے 0 (الزخرف: ۲۷۔ ۱۵)

ہر سے بیں 'احزاب'' کالفظ ہے' یہ حزب کی جمع ہے' حزب کا معنیٰ ہے: لوگوں کی جماعت اور گروہ' یہاں مرادیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے تین سوسال بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا' یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا: وہ زنا سے پیدا ہوئے تھے اور عیسائیوں میں سے بعض نے کہا: وہ اللہ تعالیٰ کاعین ہیں اور بعض نے کہا: وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بعض نے کہا: وہ تین میں کے تیسرے ہیں اور بعض مومن تھے جنہوں نے کہا: حضرت عیسیٰ

marfat.com

اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے اس آیت میں جو در دناک عذاب کے دن کی دعید ہے وہ پہلے فرقوں کے متعلق ہے **یعنی ان یہودیوں کے بارے میں جوحضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں کمی کرتے تھے اور ان عیسائیوں کے متعلق ہے جو** حفرت عيسيٰ كوخدايا خدا كابيًّا كتي تھے۔

الزخرف: ٢٦ ميں فرمايا:''وه صرف قيامت كا انتظار كررہے ہيں كه وه ان پراچا تك آجائے اور ان كو پتا بھى نہ چلے O'' جس وقت قیامت آئے گی تو وہ اچا تک آئے گی اور اس سے پہلے قیامت کے آنے کا کسی کولم نہیں ہو گا اور سب لوگ اس سے عافل ہوں گے اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہر شخص پرلازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تو ہہ کرلے قیامت کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے:

ہرانسان کی موت پڑاس کے حق میں قیامت ہے نیہ قیامت صغریٰ ہے : حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے' سوتم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروگویا کہتم اس کو دیکھرہے ہوادراس سے مروقت استغفار كرتے رہو\_(الفردوس بماثورالخطاب قم الحديث: ٢٨٥، جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٥٨٠ كنز العمال قم الحديث: ٣٢٧٨) اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

(الترغيب والترجيب جهم ٢٣٨ ، مجمع الزوائدج ١٣٣٣)

(۲) جب قیامت قائم ہو گی تو ہر مخص فوت ہو جائے گا'یہ قیامت لوگوں پر اچا نک آئے گی' کسی کواس کے وقوع کا وقت معلوم نہیں ہے یہ قیامت وسطیٰ پڑاس کاعلم ان علامات سے ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه قيامت كى علامتوں ميں سے سے

ہے کہ مکم ہوجائے گا' جہل کا غلبہ ہوگا' کھلے عام زنا ہوگا' عورتیں زیادہ ہوں گی' مردکم ہوں گے' حتیٰ کہ بچاس عورتوں کا قبل ايك مرومو گا\_ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٨١ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٢٠٥ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٥ ٩٠٠ جامع المسانيد واسنن

مندانس بن ما لك رقم الحديث: ٢٣٨٨)

حضرت حذیفه بن اسپد الغفاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ویکھا ہم اس وقت قیامت کا ذکر کررہے تھے آپ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہتم دس نشانیاں نہ دیکھ لو(۱)دھواں (۲)دجال(۳)دلبۃ الارض(۴)سورج کا مغرب سے طلوع ہونا(۵)حضرت عیسیٰ بن مریم کانزول (١) يا جوج ما جوج (٧) نين دفعه زمين كا دهنسنا' ايك دفعه مشرق مين' ايك دفعه مغرب ميں اور ايك دفعه جزيرة العرب

میں (۱۰) اور اس کے آخر میں یمن سے ایک آگ فکلے گی جولوگوں کومیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۴۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنالیا جائے اورامانت کو مال غنیمت بنالیا جائے اور ز کو ۃ کوجر مانہ قرار دیا جائے اور دین کےعلاوہ علم حاصل کیا جائے اور مرداینی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافر مانی کرئے اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور رکھے اور مبجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں اور قبیلہ کا سرداران میں سب سے بڑا فاسق ہواور قوم کا سردار رزیل ترین تخص ہواور

کسی شخص کے شرکے خطرہ سے اس کی عزت کی جائے اور فاحشہ عورتیں موسیقی کا اظہار کریں اور شرابیں پی جائیں اور اس
امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں تو تم اس وقت سرخ آندھی کا انظار کرواور زلزلہ کا اور زمین کے دھنے کا
اور شکلوں کے مسنح ہونے کا اور آسان سے پھر بر سنے کا اور ان بڑی بڑی نشانیوں کا جو پے در پے آئیں گی جیسے وہ
نشانیاں ایک ڈوری میں پروئی ہوئی ہوں۔ (سنن التر ندی تم الحدیث: ۱۲۲۱ المند الجائع تم الحدیث: ۱۵۲۳۸)
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت قائم ہوگی جب
زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی ندر ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸) جائع المسانید واسنن مندانس بن مالک رقم الحدیث: ۹۰۱ وار تا میں میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی ندر ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸) جائع المسانید واسنن مندانس بن مالک رقم الحدیث: ۹۰۱ وار تا بیات میں
(۳) قیامت کبریٰ اس کا اطلاق یوم حشر پر ہے جس دن تمام مردوں کومحشرکی طرف جمع کیا جائے گا' اس کا ذکر ان آیات میں

ے۔ وَيَوْمَرَالُقِيْكُ وَيُرَدِّدُونَ إِلَى آشَدِ الْعَنَابِ. اور قيامت كے دن ان كو زيادہ سخت عذاب كى طرف لوٹايا (البقرہ:۸۵) جائے گا۔

سواللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے O اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو (١٩٥٠، ١٥٥) فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيْمَا كَانُوْ الْفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١١٣٥، ١١٣١) وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَلا يُزَرِّيْهِمْ عَوْلَهُمْ

ۗ ۗ ۅؙڵٲؽڮؚڵؠؙٛٛؠؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙۿؙؙؙؙؙؽۏؙڡٚٳڵڡۣؖؽؠؙؠۊؙۅ۫ڵٲؽۯ۫ڮؽۿؚڡٛٷؖۅڵۿ عَذَابٌٱلِيْعُ۞(الِقره:٤٢)

خلیل کےمعانی

الزخرف: ۲۷ میں فر مایا: 'اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دہمن ہوں گے ماسوامتقین کے'۔

اس آیت میں 'الاحلاء ''کالفظ ہے' یظیل کی جمع ہے' خلیل کا معنیٰ ہے: وہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائی میں جا گزین ہو' یہ حلۃ سے بنا ہے اور حلۃ خلال سے شتق ہے'اس کا معنیٰ اندرون اور درمیان ہوتا ہے اور خلۃ اس محبت کو کہتے ہیں جونفس کے اندر پیوست ہو یا یہ لفظ خلل سے شتق ہے کیونکہ جب دوخض ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو گئے تو ہرایک دوسرے کے خلل کوروکتا ہے' یا یہ لفظ 'خسل ہے شتق ہے'اس کا معنیٰ ریگستانی راستہ ہے کیونکہ جو دوخض ایک دوسرے کے ملک دوسرے کے گہرے دوست ہوں ان کی تصافی راستہ ہے کیونکہ جو دوخض ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں ان کی تصافی اور عادت سے بنا ہے جس کا معنیٰ خصلت اور عادت ہے اور جو دوخض ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں ان کی تصافی اور عادتیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جاتی ہیں' حضرت ہو جب کو خطرت کا ایک معنیٰ حاجت ہے' حضرت ابراہیم کو خلیل اس لیے فر مایا کہ انہوں نے اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ کے ہر دکر دی تھیں اور تمام مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہو کچے شے اور جب خلیل کے لفظ کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہوتو اس کا معنیٰ ہے: احسان کرنے والا یا اکرام اور افضال اللہ تعالیٰ کے ہو کچے شے اور جب خلیل کے لفظ کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ہوتو اس کا معنیٰ ہے: احسان کرنے والا یا اکرام اور افضال کرنے والا ۔ (المفردات جام ۲۰۵۵ء)' کم بیتے نزار صطفیٰ کی کرمہ ۱۳۱۵ء)

د نیاوی تعلق کا نا یا ئیدار ہونا

جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں اور تعلق کی وجہ ہے مجت تھی ویامت کے دن وہ رشتے اور تعلقات منقطع ہو جا کیں گے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جا کیں گئے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جا کیں گئے قرآن مجید میں ہے:

جلددبم

marfat.com

جس دن ہرمرداینے بھائی ہے بھاگے گا 🖯 اوراین ماں اور يُوم يَفِينُ الْمَرْءُ مِن اَخِيبُهِ فَ وَأُمِهِ وَأُمِيهِ فَ وَالْمِيثِ فَ وَمَا حِبَتِهُ ا پنے باپ سے (اوراین بیوی اور اولا د سے (بھا کے گا) (اوراس وَيَنِيُهِ أَلِكُلِّ امْرِي أَمِنْهُ مُ يَوْمَ بِإِشَانَ يُغْنِيْهِ ٥ دن ہر خص کوصرف ایسی فکر ہوگی جواس کوعذاب سے دور کر سکے 🔾 (العبس:٣٤١) اس کے برعکس جومتقین ہیں ان کی جس کے ساتھ گہری دوتی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اس لیے ان کی وہ ا گہری دوستی آخرت میں بھی قائم رہے گی اور وہ ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے رہیں گے جومسلمان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آ دمی اللہ کے سائے میں ہول گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سابینہیں ہو گا(۱)امام عادل (۲)اور وہ شخص جواینے رب کی عبادت کرتے ہوئے یروان چژها(۳)اور وهمخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہو (۴)اور وہ دوشخص جواللّٰد کی محبت بیں ملتے ہوں اور اللّٰہ کی محبت میں الگ ہوتے ہوں (۵)اور وہ صخص جس کوکسی مقتدراور حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲)اور وہ شخص جس نے اس طرح صدقہ کیا کہاس کے بائیں ہاتھ کو پتانہیں چلا کہاس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا (2)اوروہ مخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا اور اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ (صحیح ابنجاری قم الحدیث: ۹۶۰ مصیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۱ منن تر مذی رقم الحدیث: ۳۳۹۱ موطاامام ما لک رقم الحدیث: ۴۰۰۵ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۲۳۲۸ مسنن بيهق ج٠١ص ٨٧) حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا: وہ مسلمان کہاں ہیں جومحض میری ذات کی وجہ ہے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کواینے سائے میں ر کھوں گا جس دن میرے سائے کے سوا اور کسی کا سایانہیں ہوگا۔ (صحیح مسلم قم الحدیث:۲۵۶۱) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله عز وجل فرمائے گا: جو مسلمان میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے لیے نور کے منبر ہول گے ٔ ان کی انبیاءاور شہداء تحسین كريں گے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۹۰ منداحمہ ج۵ص ۲۳۷ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۵ معجم الکبیرج ۴۰ رقم الحدیث: ۱۲۸ ـ ۱۲۷ حلية الأولياءج٥٥ ١٢١) アープレッシャッとっとっとってーノーラックライノダ وخوف عليكم اليوم ولا انتم تحز تون اللاين اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم عمکین ہو گے 0 وہ بندے جو ہماری ٵڵۣؾڹٵٷٵڣؙۅڶڡۺڵؠؽڹ۞ٲۮڿڵۅٳٳڿۜؾۜٵڹؿؗۿۅٲڒۅٳڿ آ پیوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے O تم اور تمہاری بیویاں ہنمی خوشی جنت میں فُ عَلَيْهُمْ بِعِيَا فِي مِنْ ذَهُبِ وَ داخل ہو جاؤ O ان کے گرد سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا

marfat.com

# الزخرف٣٣: ٨٩ -اور جنت میں ہر وہ چیز ہو کی جس کو ان کا دل جاہے گا اور جس سے ان کی آ تکھول کو لذت ۔ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے O ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوی سے پڑے رہیں گے O

نے والے تھ 🔾 اور وہ (دوز خ

! جاہیے کہتمہارارب ہمیں حتم کردے وہ کہے گا: تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو O بے شک ہم تمہارے

حق کونالیند کرنے والے تھے O کیاا**نو**وں۔

۔ ہےجن کو یہ بیان کرتے ہیں 0 آپ ان کوان کے آ سانوں اور زمینوں کا رب جوعرش کا رب ہے وہ ان عیوب سے پا کہ

martat.com

10019/198 ے رہنے دیں اُ حتی کہ ان کا سابقہ اس دن سے پڑجائے جس دن سے ان کو ڈرایا گیا ہے 0 وہی آسان میں عبادت کا مسحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا اور بے حد علم والا ہے 0 اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے⊙ اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ تے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی ا بیروہ لوگ ہیں جوایمان نہیں لائیں گے O 1 ( SOV آپ ان سے درگز رکیجے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس بیعنقریب جان لیں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے بندو! آج نہتم پر کوئی خوف ہے اور نہتم غمگین ہوگ وہ بندے جو ہماری آیوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزار رہے 0 تم اور تمہاری بیویاں ہنمی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ' ان کے گردسونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کو گردش میں لایا جائے گا اور جنت میں ہروہ چیز ہوگی جس کوان کا دل چاہے گا اور جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم جنت میں ہمیشہ رہوگے 0 اور بیوہ جنت ہے جس کتم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو 0 اور اس جنت میں تمہارے لیے بہ کثرت پھل ہیں جن کوتم کھاتے رہوگے 0 (الزخرن۔ ۱۸۔۲۸)

## سلمانوں کے لیے جنت کی نعتیں

مقاتل نے بیان کیا ہے کہ میدان حشر ہیں ایک منادی پیندا کرے گا: اے بھر ے بندو! آج نتم پر کوئی خوف ہاور نتم ملکین ہوک 0 جب اہل محشر پیندا سنیں گئو جب منادی ہی کہ گا: وہ بندے جو مماری آجوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزاررہ 0 ہیں کر مسلمانوں کے ہوا تمام ندا ہب والے اپنے سروں کو ہماری آجوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزاررہ 0 ہیں کر مسلمانوں کے ہوا تمام ندا ہم والے اپنے سروں کو جھکالیں گے اور می ہماری آجوں ہیں ہوگو تمام لوگ اپنے سراٹھا کر کہیں گے: ہم اللہ کے بندے ہیں 'وہ پھر دوسری بار ندا کرے گا: وہ بندے جو ہماری آجوں پر ایمان لائے اور وہ ہمارے اطاعت گزاررہ 0 تو کفارا پنے سروں کو جھکالیں گے اور میں ہوگا جو کہ ہوں گئی ہوئے ہوں گئی ہوئے ہوئے وہماری آلئی میں ہوری کو جھکالیں گے اور وہ ہماری آبیرہ گراہ کی ایک طرح اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے وہماری کے اور وہ ہماری آبیرہ گراہ کی خوب کو گئی ایمان لائے اور وہ ہماری گئی ہوئے وہماری کے اللہ کے اور وہ ہماری کے اور وہ ہماری گئی ہوئے وہماری کے اور وہ ہماری کی کی دور کردے گا کیونکہ وہ اکرم الاکر بین ہے وہ وہ کے دولیا ہم کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (الجام لا دکام القرآن بر ۱۲ اس ۱۰۱ اس۔ اور الحال ہم کو کیک کونکہ وہ اکرم الاکر بین ہے وہ وہ ایک میں کہماری کی کونکہ وہ اکرم الاکر بین ہے وہ وہ اپنے اولیا ہم کوشرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (الجام لا دکام القرآن بر ۱۲ اس ۱۰۱ اس۔ ۱۱۰۱)

الزخرن: ١٥ـ١٩ مين فرمايا: "تم اورتمهارى بيويال بنى خوثى جنت مين داخل موجاؤ ان كے كردسونے كى بليثوں اور كارسون كى بليثوں اور كارسوں كوكروش ميں لايا جائے گا اور جنت ميں ہروہ چيز ہوگى جس كوان كا دل جا ہے گا اور جس سے ان كى آئموں كولذت ملے گا اور تم جنت ميں ہميشہ رہوگے 0"

حضرت ابن عباس نے فر مایا: ان کوعزت والے مقامات پر تفہرایا جائے گا' حسن نے کہا: ان کے دل خوش رہیں گے۔ قادہ نے کہا: ان کوجسمانی لذتیں حاصل ہوں گی' مجاہد نے کہا: وہ خوش ہوں کے اور ان کی آئکموں سے خوشی ظاہر ہوگی۔ سونے اور جیا ندی کے برتنوں کا حرام ہوتا

جنت میں ان کوانواع واقسام کے کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں سونے اور چاندی کے برتوں کا ان احادیث میں ذکر ہے:

این انی کیلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ مدائن میں سے ان کو بیاس کی تو ایک دہقان ان کے لیے چاندی کے ایک بیالے بیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ مدائن میں سے ان کی بیاس کی تو ایک دہقان ان کے لیے اٹھا کر پھینکا ہے بیالے میں پنی لے کرآیا انہوں نے وہ بیالہ اٹھا کر پھینکا ہے کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ چاندی کے برتن استعال کرنے سے منع کیا ہے کیکن سے بازنہیں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم اور دیاج پہنے سے منع فر مایا ہے اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا: بیان کے لیے دنیا میں بینے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا: بیان کے لیے دنیا میں ہیں اور تہمارے کے آخرت میں۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۵۳۳ می میم الحدیث: ۲۰۲۵ میں انسانی رقم الحدیث: ۵۳۰۱)

یں ہوں ہوں کے لکھا ہے کہ اونی درجہ کے جنتی کے پاس بھی ستر ہزار غلام ستر ہزار سونے کے گلاس لے کر گھو میں گے اور ہر علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اونی درجہ کے جنتی کے پاس سات لا کھ غلام سات لا کھ سونے کے پیالے لے کر گلاس میں الگ الگ ذا کقہ کا مشروب ہوگا اور اعلیٰ درجہ کے جنتی کے پاس سات لا کھ غلام سات لا کھ سونے کے پیالے لے ک گروش کریں گے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹ ص۱۰۰)

روں کریں سے حراب کا دع ہر کہ کر ان بر ان کی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگاوہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہو جنت میں رفع حاجت کریں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا'وہ اس میں تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ ہو جنت میں رفع حاجت کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے'ان کی انگھیٹیوں میں عود ہندی (خوشبودارلکڑی) سلکتی ہوگی'ان کی انگھیٹیوں میں عود ہندی (خوشبودارلکڑی) سلکتی ہوگی'ان کی انگھیٹیوں میں عود ہندی (خوشبودارلکڑی) سلکتی ہوگی'ان کی

marfat.com

نبيار القرآن

پیدند مفک کی طرح (خوشبو دار) ہوگا'ان میں ہرایک کی دو بیویاں ہوں گی'ان کی پنڈلیوں کامغز حسن کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا'ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا نہ بغض' سب کے دل ایک دل جیسے ہوں گے' وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تنبیج کریں گے۔ (صبح مسلم قم الحدیث: ۲۰۱۸)

حضرت امسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه مطهره بيان كرتى بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جوشخص چاندى كے برتن ميں پتيا ہے اس كے پيك ميں دوزخ كى آگ گرگر اتى رہے گى۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث:۵۲۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰ ۲۵ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۴۱۳)

قاضى ابو بكرمحد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي التوفي ٥٣٣ هـ اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

برتنوں کے علاوہ سونے اور چاندی کی مصنوعات کے استعال میں علاء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے اور چاندی کا استعال مطلقاً جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریٹم کے متعلق فر مایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے جائز ہیں۔ (مجمع الزوائدج ۵س۱۳۳) اورسونے اور چاندی کے برتنوں میں مصاف اور چینے کی ممانعت ان کے استعال کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قتم کی متاع ہے اس لیے ان کا مرتم کا استعال مطلقاً جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ (صحیح اِبخاری رقم الحدیث: ۵۲۳۳)

سونے اور جاندی کے ظروف آرائش اور جارانگل سونے 'جاندی اور ریشم کے کام والے۔۔۔۔ کٹی ساجہ :

كيثرون كاجواز

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد الحصكفي الحفى الهتو في ٨٨٠ اه لكهت بين:

''مین مذکور ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر کوریٹم کے ساتھ مزین کرے اور سونے اور چاندی کے برتنوں سے گھر کو سجائے اور اس میں تفاخر کی نبیت نہ ہواور'' شرح و ہبانیہ'' میں منقی سے منقول ہے: قبیص کا گریبان اور اس کا بٹن ریٹم کا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے کے تابع ہے اور تا تارخانیہ میں سیر کبیر سے منقول ہے کہ دیثم اور سونے کے بٹن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں مخضر الطحاوی سے منقول ہے: چاندی کے تاروں سے کپڑے پرنقش و نگار بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سونے کے تاروں سے کپڑے پرنقش و نگار بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سونے کے تاروں سے کپڑے پرنقش و نگار بنانے میں کف پر کام کہا جاتا ہے۔

کرانے کی رخصت ہے اور کف پر بھی سونے کا کام کیا جاتا ہے۔

(الدرالخةارعلى هامش الروح ٩٩٠٣ ثاراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ).

اس كى شرح ميں علامه سيدمحد امين ابن عابدين شامى متوفى ١٢٥٢ ه لكھتے ہيں:

میں کہتا ہوں کہ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے پر نقش و نگار بنائے جائیں یا کپڑے کے کف پرریشم سے کام کیا جائے وہ
اس لیے جائز ہے کہ وہ قلیل اور تابع ہے اور غیر مقصود ہے اور سونا ' چاندی اور ریشم حرام ہونے میں سب برابر ہیں ' پس جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جب پہنا ہے جس کے گریبان اور کفول پر ریشم سے کام کیا ہوا تھا۔ (صحیح مسلم: لباس ُ رقم الحدیث: ۱۰)
تو پھر کفول پر سونے اور چاندی سے بھی کام کرانا جائز ہے ' کیونکہ ان کا حکم برابر ہے اور ان میں فرق نہ ہونے کی تائید اس سے
ہوتی ہے کہ جو کپڑا چارانگل کی مقد ارسونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو وہ جائز ہے۔ (صحیح مسلم: لباس ُ تم الحدیث: ۱۵) اسی طرح اتن
مقد ارمیں سونے اور جاندی کے یانی سے کپڑے اور برتن پر لکھنا بھی جائز ہے۔

جلدوتهم

# سونے اور جاندی کےظروف کی تفصیل

صدرالشريعة مولانا امجرعلى متوفى ١٣١٧ه لكي بي:

مسكد: سونے جاندى كے برتن بيس كھانا چيا اور ان كى بياليوں سے تيل لگانايا ان كے عطر دان سے عطر لگانايا ان كى المعيثى سے بخور کرنامنع ہے اور بیممانعت مرد وعورت دونوں کے لیے ہے عورتوں کو ان کے زیور بیننے کی اجازت ہے زیور کے سوا دوسری طرح سونے ٔ جاندی کا استعال مردوعورت دونوں کے لیے نا جائز ہے۔(درمینار)مسئلہ:سونے ج**اندی کے جمیعے سے کھانا'** ان كى سلاكى يا سرمددانى سے سرمدلگانا ان كة ئيند ميس موجد و يكھنا ان كى قلم دوات سے لكھنا ان كے لوقے يا طشت سے وضو کرنا' یا ان کی کری پر بیٹھنا مر دوعورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔(در مخارردالحتار)مسکلہ:سونے **میاندی کی آ ری پہن**نا عورت کے لیے جائز ہے گرای آری میں مونھ و کھناعورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔مسکلہ:سونے جاندی کی چیزوں کے استعال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہی مقصود ہواور اگر بیمقصود نہ ہوتو ممانعت نہیں مثلاً سونے جاندی کی پلیث یا کورے میں کھانا رکھا ہوا ہے اگر بیکھانا ای میں چھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اس کواس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں لے کر کھائے یا اس میں سے پانی چلومیں لے کر پیایا ہیالی میں تیل تھا سر پر بیالی سے تیل نہیں ڈالا' بلکہ کسی برتن میں یا ہاتھ یرتیل اس غرض سے لیا کہ اس سے استعمال نا جائز ہے لہذاتیل کو اس میں سے لے لیا جائے اور اب استعمال کیا جائے ہے جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کا لینا بغرض استعال ہوجس طرح پیالی سے تیل لے کرسر یا ڈاڑھی میں لگاتے ہیں اس طرح کرنے سے ناجائز استعال سے بچنانہیں ہے کہ یہ بھی استعال ہی ہے۔ (در مخار رد الحار)مسکلہ: جائے کے برتن سونے جاندی کے استعال کرنا نا جائز ہے اس طرح سونے جاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے کہ گھڑی کا استعال یمی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے۔(روالحار)مسکد:سونے جاندی کی چیزیں محض مکان کی آ رائش وزینت کے لیے ہوں مثلًا قرینہ سے یہ برتن وقلم و دوات لگا دیئے کہ مکان آ راستہ ہو جائے اس میں حرج نہیں۔ یونہی سونے چاندی کی كرسياں ياميز ياتخت وغيرہ سے مكان سجار كھا ہے ان پر بيٹھ انہيں ہے تو حرج نہيں ۔ (در عثار ردالختار)

رسیاں یا پر یا حد و پر استعال بین بر یا حد با بر یا دری کی دوات قلم ختی لا کررکھتے ہیں 'ید چیزیں استعال بین نہیں آتی بلکہ مسئلہ: بچوں کو ہم اللہ پڑھانے والے کو وے و یہ ہیں اس بیس حرج نہیں مسئلہ: سونے چاندی کے سوا ہرقتم کے برتن کا استعال جائز ہے 'مثلاً تا ہے' بیتل 'سیسہ' بلور وغیرہ گرمٹی کے برتنوں کا استعال سب سے بہتر ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئی سیسٹال سب سے بہتر ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئی میں ہونے چاندی کا کام ہوتو پانی پینے میں اس جگہ موقعہ نہ گئے جہاں سونا یا چاندی کی ہوتو میں سونا چاندی کی استعال جائز ہے جبکہ موضع استعال بین سونا چاندی کی ہوتو میں کا استعال بین ہونی استعال بین ہونی اور بعض کا قول ہے ہے کہ وہوں ہونے چاندی کی ہوتو اس کا استعال میں حرج نہیں' کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جو کہ اس کا استعال میں سونا چاندی کی ہوتو اس کا استعال میں حرج نہیں' کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی ہوئی اور اس کی شام سونے چاندی کی ہوتو اس سے کھنانا جائز ہے کہ وہوں استعال میں سونا چاندی ہوتو اس کے کھنانا جائز ہے کہ وہوں استعال ہیں حرج نہیں' کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پرسونا چاندی اگر اس کی شام سونے چاندی کی ہوتو اس سے کھنانا جائز ہے کہ وہن موضع استعال ہیں ہونہ استعال ہی تعال ہوا ہوا ہوا ہوا ہونہ ہونہ جائز ہونے اس کا استعال ہی خانہ ہوا ہوا ہوا ہونہ بی کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جگہ سے نے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جگہ سونے خاندی کی جگہ ہونہ خانہ ہونہ جائی ہونہ کی جائر نہیں میں کا جائز نہیں کی جگہ سے نے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جائر استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جائی کی استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جائیں کی سیار مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی ہونہ استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جائی کا استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی جائی کا استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے جاندی کی جائی کا استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے جاندی کی جائی کا استعال مطالقانا جائز ہے کہ جو چیز خالص سونے جائی کی کھنے کی جو خوند خالے کے کہ کے خوند کی کو خوند کی کوئی کی کوئی کی کے کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کوئیں کی کوئی کی کوئی کے

marfat.com

اوراگراس میں جگہ جگہ سونا ہے تو اگر موضع استعال میں ہے تو نا جائز ورنہ جائز مثلاً چاندی کی انگیٹھی سے بخور کرنا مطلقا نا جائز ہے۔ اگر چہ دھونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی ندلگائے 'اس طرح اگر حقہ کی فرشی چاندی کی ہے تو اس سے حقہ بینا نا جائز ہے اگر چہ بھی فرق پر ہاتھ ندلگائے 'اس طرح حقہ کی موٹھ نال سونے چاندی کی ہے تو اس سے حقہ بینا نا جائز ہے اور اگر نیچ پر جگہ جگہ چاندی سونے کا تار ہوتو اس سے حقہ پی سکتا ہے جب کہ استعال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کرسی میں استعال کی جگہ بیضے کی جگہ ہے اور اس کا تکہ ہے جس سے پیٹھ لگائے ہیں اور اس کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں 'تخت میں موضع استعال ہیں خان کی جگہ ہے اس طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی نا جائز ہے اور اس میں کام بنا ہوا ہوتو موضع استعال میں نہ ہو یہ حکم لگام اور و کی کا ہے۔ (ہدایہ در مختار در الحتار) مسکلہ: برتن پر سونے چاندی کا ملم جو تو اس کے استعال میں حرج نہیں۔ (ہدایہ) مسکلہ: آئید کا حقہ جو بوقت استعال بیر نے میں نہ آتا ہواس میں سونے چاندی کا کام ہواں کا بھی وہ تی تھی ہے۔ (ہدایہ در مختار)

(بهارشريعت حصه ٢١ص ٣٥\_٣٠٣ ضياء القرآن ببلي كيشنز 'لامور )

27B

چارانگل ریشم کے کام کے جواز کی مزید تفصیل

مسکله:عورتوں کوریشم پہننا جائز ہے اگر چہ خالص ریشم ہواس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ (عامہ کتب)مسکلہ: مردوں کے کیڑوں میں ریٹم کی گوٹ جارانگل تک جائز ہے اس سے زیادہ ناجائز یعنی اس کی چوڑائی جارانگل تک ہو'لمبائی کا شار نہیں اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ رکیٹم سے بنا ہوجیسا کہ بعض عمامے یا جا دروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہا گر چارانگل تک کا کنارہ ہوتو جائز ہے ورنہ نا جائز۔(درمخارردالمحتار) یعنی جب کہاس کی کنارہ کی بناوٹ بھی ریشم کی ہواورا گرسوت کی بناوٹ ہوتو جارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے عمامہ یا جا در کے بلوریثم سے بنے ہوں تو چونکہ بانا ریشم کا ہونا ناجائز ہے لہذابہ بلوبھی چارانگل تک کا ہی ہونا چاہیے زیادہ نہ ہو۔مسکلہ: آسٹین یا گریبان یا دامن کے کنارہ پرریشم کا کام ہوتو وہ بھی چارانگل ہی تک ہوصدری یا جبہ کا ساز ریشم کا ہوتو چارانگل تک جائز ہے اور ریشم کی گھنڈیاں بھی جائز ہیں۔ ٹو یی کا طرہ بھی چارانگل کا جائز ہے پائجامہ کا نیفہ بھی چارانگل تک کا جائز ہے ٔ اچکن یا جبہ میں شانوں اور پیٹھ پرریشم کے پان یا کیری چارانگل تک کے جائز ہیں ۔(ردالحتار) بیتھم اس وقت ہے کہ پان وغیرہ مغرق ہوں کہ کپڑا دکھائی نہ دے اورا گرمغرق نہ ہوں تو چارانگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔مسکہ: ریشم کے کپڑے کا پیوند کسی کپڑے میں لگایا' اگریہ پیوند چارانگل تک کا ہو جائز ہے اور زیادہ ہوتو ناجائز' ریشم کوروئی کی طرح کیڑے میں بھر دیا گیا گر ابر ااور استر دونوں سوتی ہوں تو اس کا بہننا جائز ہے اور اگرابرایا استر دونوں میں سے کوئی بھی ریشم ہوتو نا جائز ہے اس طرح ٹو پی کا استر بھی ریشم کا نا جائز ہے اور ٹو پی میں ریشم اور کنارہ چارانگل تک جائز ہے۔(ردالحتار)مسکلہ:ٹویی میں کیس لگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لیکا لگایا گیا'اگریہ جا رانگل سے کم چوڑا ہے جائز ہے ور نہیں۔مسکلہ:متفرق جگہوں پرریشم کا کام ہے تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا یعنی اگر ایک جگہ چار انگل سے زیادہ نہیں ہے مگرجمع کریں تو زیادہ ہوجائے گابینا جائز نہیں لہٰذا کپڑے کی بناوٹ میں جگہ جگہریشم کی دھاریاں ہوں تو جائز ہے جب کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ چوڑی کوئی دھاری نہ ہو۔ یہی حکم نقش و نگار کا ہے کہ ایک جگہ جارانگل سے زیادہ نہ ہونا جا ہے اور اگر بھول یا کام اس طرح بنایا ہے کہ ریشم ہی ریشم نظر آتا ہے جس کومغرق کہتے ہیں جس میں کپڑ انظر ہی نہیں آتا تو اس کام کومتفرق نہیں کہا جاسکتا' اس نتم کاریشم یا زری کا کام ٹوٹی یا اچکن یا صدری یاکسی کپڑے پر ہواور جارانگل سے زائد ہوتو نا جائز ہے۔ (در مخارردالحار)مسکلہ: دھاریوں کے لیے چارانگل سے زیادہ نہ ہونا اس وقت ضروری ہے کہ بانے میں دھاریاں ہوں اورا گرتانے میں ہوں اور بانا سوت ہوتو چارانگل سے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے۔مسکلہ: کپڑ ااس طرح بنایا گیا کہ ایک تاگا

جلدوتهم

marfat.com تبيار الترآر

سوت اورایک ریشم مگر دیکھنے میں بالکل ریشم معلوم ہوتا ہے یعنی سوت نظر نہیں آتا بینا جائز ہے۔(ردالحتار) (بہارٹر بیت حصہ ۱۹ سیاء القرآن پلی کیشنز والمور)

مرد کے زبور پہننے کی تفصیل

مرد کوزیور پہنینا مطلقاً حرام ہے صرف جاندی کی ایک انگوشی جائزہے جووزن میں ایک مثقال بعنی ساڑھے جار ماشہ سے کم ہواورسونے کی انگونھی بھی حرام ہے تلوار کا حلیہ جاندی کا جائز ہے بعنی اس کے نیام اور قبصنہ یا پر تلے میں جاندی لگائی جاسکتی ے بشرطیکہ وہ جاندی موضع استعال میں نہ ہو۔ (در مخاررد الحار) مسکلہ: انگوشی صرف جاندی ہی کی پہنی جاسکتی ہے دوسری دھات کی انگوشی پہننا حرام ہے' مثلاً لوہا' پیتل' تانیا' جست وغیر ہاان دھاتوں کی انگوشمیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مردنہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل کی انگوشی بہن کر حاضر ہوئے' فرمایا: کیا بات ہے کہتم سے بت کی اُو آتی ہے' انہوں نے وہ انگوشی پھینک دی' پھر دوسرے دن لوہے کی الكوشى بهن كرحاضر موع فرمايا: كيابات ہے كہتم پرجہنيوں كازيورد كھتا موں انہوں نے اس كوبھى اتارد يا اورعرض كى: يارسول الله! کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فرمایا کہ جاندی کی اور اس کو ایک مثقال بورا نہ کرنا۔ (درمخار ردامحار) مسکلہ: بعض علماء نے یشب اور عقیق کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہرتتم کے پیقر کی انگوشی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں الہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاندی کے سوا ہرتم کی انگوشی سے بچا جائے 'خصوصاً جب کہ صاحب ہدایہ جیسے جلیل القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز کی طرف ہے۔مسکلہ انگوشی سے مراد حلقہ ہے تگیبنہ بین ' تگینہ ہرقتم کے بیقر کا ہوسکتا ہے عقیق' یا قوت' زمرو' فیروز ہ وغیرہ سب کا تکینہ جائز ہے۔(درمخار)مسکلہ: جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مردوعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ بینا جائز کام پراعانت ہے ہاں بیچ کی ممانعت و لیکنہیں جیسی پیننے کی ممانعت ہے۔(در مخارر دالمحتار) مسکلہ: لوہے کی انگوشی پر جاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو اس انگوشی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔(عالمگیری) اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تانبے یا لوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور اوپر سے سونے کا پتر چڑھا دیتے ہیں اس کا پہننا جائز ہے۔مسکہ:انگوشی کے نگینہ میں سوراخ کر کے اس میں سونے کی کیل ڈال دیناجائز ہے۔ (ہمایہ) مسکلہ:انگوشی انہیں کے لیےمسنون ہے جن کومہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے سلطان و قاضی اور علماء جوفتو کی پرمہر کرتے ہیں' ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کومہر کرنے کی حاجت نہ ہومسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے۔ (عالمگیری)

مسکہ: مردکو چاہیے کہ اگر انگوشی پہنے تو اس کا نگینہ تھیلی کی طرف رکھے اور عورتیں نگینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہنیاز بنت کے لیے ہے اور زینت اس صورت میں زیادہ ہے کہ نگینہ باہر کی جانب رہے۔ (ہوایہ) مسکلہ: واہنے یا بائیں جس ہاتھ میں چاہیں انگوشی پہن سکتے ہیں اور چھنگلیا میں پہنی جائے۔ (در مخاررد الحتار) مسئلہ: انگوشی پر اپنا نام کندہ کر اسکتا ہے مگر محمد رسول اللہ یعنی یہ عبارت کندہ نہ کرائے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتری پر تین سطروں میں کندہ تھی کہا سطر محمد و دوسری رسول تیسری اسم جلالت اور حضور نے فرما دیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اپنی انگوشی پر یفش کندہ نہ کرائے گئینہ پر انسان یا کسی جانور کی تصویر کندہ نہ کرائے۔ (در مخاررد الحتار) مسئلہ: انگوشی وہی جائز ہے جومردوں کی انگوشی کی طرح ہولین ایک نگینہ کی ہواور اگر اس میں گئی تگینے ہوں تو اگر چہوہ چاندی ہی کی ہومرد کے لیے جائز ہے جومردوں کی انگوشی کی میں ایک نگینہ کی ہواور اگر اس میں گئی تگینے ہوں تو اگر چہوہ چاندی ہی کی ہومرد کے لیے نا جائز ہے۔ (در الحتار) اس طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوشی پہنایا چھلے پہنا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نہیں عورتیں ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نہیں عورتیں ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نی بی انگوشی ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نہیں عورتیں ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نہیں عورتیں ناجائز ہے کہ یہ انگوشی نہیں کی جومردوں کی انگوشی نہیں۔

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

حطے پہن سکتی ہیں۔

مسکلہ: بلتے ہوئے دانتوں کوسونے کے تار سے بندھوانا جائز ہے اوراگر کسی کی ناک کٹ گئی ہوتو سونے کی ناک بنواکر لگا
سکتا ہے ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا' کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا
چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن بیدا ہوگا۔ (عالکیری) مسئلہ: دانت گر گیا'اسی دانت کوسونے یا چاندی کے تار سے
بندھوا سکتا ہے۔دوسر مے فض کا دانت اپنے موزھ میں نہیں لگا سکتا۔ (عالکیری) مسئلہ: لڑکوں کوسونے چاندی کے زبور بہنا ناحرام
ہاورجس نے بہنا یا وہ گنہگار ہوگا'اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے' عورت خودا پنے ہاتھ
پاؤں میں لگاسکتی ہے' مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگا۔ (درالخاردالحتار)

(بهارِشر بعت حصه ۱۲ اص ۴۹ میری ضیاء القرآن ببلی کیشنز و لا مور)

## جنت کی وراثت کی توجیه

الزخرف: ۲۷۲۷ میں فرمایا: "اور بیروہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو 0اوراس جنت میں تمہارے لیے بہ کثرت پھل ہیں جن کوتم کھاتے رہوگے 0''

اہل جنت سے جنت میں یہ کہا جائے گا: یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے دنیا میں ذکر کیا جاتا تھا'انسان عموماً اس چیز کا وارث کیا جاتا ہے جو کوئی اس کے لیے چھوڑ جاتا ہے' سواللہ تعالی نے کا فروں کے لیے جوجنتیں بنائی تھیں وہ ان جنتوں کو چھوڑ کر دوزخ میں چلے جائیں گی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دوزخ میں چلے جائیں گی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہر مخص کے لیے جنت اور دوزخ بنائی ہے' یس کا فرمسلمان کی دوزخ کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرک جنت کا وارث ہوگا اور مسلمان کا فرکی جنت کا وارث ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے لیے ایک مسکن جنت میں بنایا ہے اور ایک مسکن دوزخ میں بنایا ہے ' پس مومنوں کو اپنے مساکن بھی ملیں گے اور کفار کے مساکن کے وہ وارث ہوں گے اور کفار کوان کے مساکن دوزخ میں ملیں گے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۲۳۳۱)

اس آیت میں فرمایا ہے: تم اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہواور ایک اور جگہ فرمایا ہے:

اور جوشخص الله کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی'وہ ان لوگوں

کے ساتھ ہوگا جن پراللہ نے انعام فرمایا ہے جو نبی ہیں صدیق ہیں

شهید بین اور صالح بین اور به بهترین رفیق بین بیان پیاللد کی طرف نفذ

مے فضل ہے اور اللہ کافی ہے بہت جانے والا 🔾

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَيْكَ مَعَ الّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ مَعَلَيْهِ مُولِي النّبَهِ اللّهَ وَالصّلِي اللّهِ عَلَيْهِ مُ مَنَ اللّهِ عَلَيْهِ مُ وَكَفَى وَحَسُنَ أُولِيكَ وَفِيهَا أَوْلَ اللّهِ عَلِيمًا (النّاء: 2- ٢٥)

ان آیتوں میں اس طرح موافقت ہے کہ جنت میں دخول کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا ظاہری سبب بندہ کے نیک اعمال ہیں۔

الزخرف: ۲۳ میں جن مجلوں کا ذکر فر مایا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: اس سے مراد ہرفتم کے کچل ہیں خواہ وہ تر وتازہ پھل ہوں یا خٹک کچل ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جرم کرنے والے ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے 0ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوی سے پڑے رہیں گے 0 ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے ادبرظلم کرنے والے تھے 0 اور وہ (دوزخ کے نگران فرشتے سے ) پکار کر کہیں گے: اے مالک! جاہیے کہ تہمارا رب ہمیں ختم کر دے وہ کے گا: تم اس

جكدوتهم

### marfat.com

میں ہیشہ رہنے والے ہو 0 بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کونا پند کرنے والے تھے 0 (الزفرف: ۵۸ مے)

دوزخ کے تگران فرشتے مالک سے اہل دوزخ کا کلام

اس سے پہلی آیوں میں اہل جنت کے احوال بیان فرمائے تھے اور اب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فرمائے تھے اور آب وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں اہل دوزخ کے احوال بیان فرمائے ہیں کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچائی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ترغیب اور تر ہیب کی آیتیں ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے تا کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہواور کرے کاموں سے نفرت ہواور اطاعت گزار کی نافرمان پر فضیلت ظاہر ہو۔

نیز فر مایا: اور ان سے وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا' اور وہ عذاب میں کی سے مایوں ہوجا کمیں گے اللہ تعالیٰ کا فروں اور بدکار ہوں یا نیوکار' سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق اور بدکار وں کوسزا دے گا' اوّل تو بہ ہے کہ کا فر ہوں یا مومن اور بدکار ہوں یا نیوکار' سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور مخلوق بیں اور خالق اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ بھی کر سے وہ ظلم نہیں ہے' دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار عطافر مایا اور ان کو تھم دیا کہ وہ کفر اور معصیت سے اجتناب کریں ورندان کو دوز خ بیں عذاب ہوگا' اس تھم کے باوجود جنہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور معصیت کا ارتکاب کیا تو یہ خود ان کا اپنے اوپر ظلم ہے' اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں ہے۔

ما لک دوزخ کے مگران فرشتے کا نام ہے' اس سے کفار کہیں گے اور دوزخ کے عذاب کی شکایت کریں گے' محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیر مدیث پہنچائی گئی ہے کہ کفار دوزخ کے مگران سے فریاد کریں گے اور ہر روز اس سے شکایت کریں گئے جب وہ مایوس ہو جائیں گئے ہے کہ کفار دوزخ کے مگران سے کہو کہ ہم کوموت ہی دے دے' تو ما لک اسّی کریں گئے جب وہ مایوس ہو جائیں گے تا ہے ما لک! اپنے رب سے کہو کہ ہم کوموت ہی دے دے' تو ما لک اسّی سال تک ان کو جواب نہیں دے گا اور ایک سال تین سوتر یسٹھ دن کا ہوگا اور اور ایک دن ہزار سال کا ہوگا' پھر اس کے بعدان سے کہے گا:تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۱۵ ص ۱۰۵)

ا ام ترندی نے اعمش کا قول نقل کیا ہے کہ ان کا فروں کے سوال اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ لگے گا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۸۱)

' الزخرف: ۷۸ میں فر مایا ہے:'' (مالک یا دوسر نے فرشتوں نے ) کہا: بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کرآئے تھے کیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپیند کرنے والے تھے O''

یہ جھی ہوسکتا ہے کہ یہ مالک کا قول ہواوراس نے کافروں کو یہ جواب دیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کفار سے خود فرمایا ہو کہ ہم نے تمہارے پاس نشانیاں نازل کی تھیں اور ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول بھیجے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپیند کرنے والے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپیند کرنے والے تھے لیکن اس کی جواب یہ ہے کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ کے سردار اور ان کا ذکر فرمایا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اکثر اہل دوزخ سے مراد تمام اہل دوزخ کے سردار اور ان کا نکر درخ کے کہ کے سردار اور ان کا نکر نے کہ کے کہ کو باللہ دوزخ سے خطاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے کسی کام کو پکا کرلیا ہے' بے شک ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں 0 یا ان کا یہ گمان ہے۔ کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سر گوشیوں کونہیں سنتے' کیوں نہیں! (ہم س رہے ہیں) اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں 0 آپ کہیے: اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے (اس کی) عبادت کرنے والا ہوتا 0 آسانوں اور

marfat.com

زمینوں کارب جوعرش کارب ہے وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں 0 آپ ان کو ان کے مشغلوں میں بڑے رہنے ویں کا رہنے دیں کا سابقہ اس دن سے پڑجائے جس دن سے ان کوڈرایا گیا ہے 0 (الزفرن ۵۹-۸۳) آپ کے خلاف سازش کرنے والول سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا

اس آیت میں ' ابسر مسوا'' کالفظ ہے' ابرام کامعنیٰ ہے ۔ کسی چیز کو پکا کرنا اور متحکم اور مضبوط بنا دینا' مقاتل نے کہا یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کفار کہ نے دارالندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سازش کی تھی کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فرول کراچا تک سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ کر کے آپ کوئل کردے' تا کہ تمام قبائل آپ کوئل کرنے میں مشترک ہوں اور کسی ایک قبیلہ پر الزام نہ آئے اور آپ کی دیت اور خون بہا کا مطالبہ کمزور ہوجائے' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں' یعنی ان تمام لوگوں کوچن چن کرغزوہ بدر میں قبل کرنے والے ہیں' اس آیت کی دوسری تفسیر ہے ہے ۔ ہم نے ان کے پاس پیغام حق بھیجالیکن انہوں نے اس کوئیں سنایا اس کوئن کر اس سے اعراض کیا' کیونکہ انہوں نے اپ دلوں میں بات بی کر کی تھی اور وہ سجھتے تھے کہ اس کی بات سے ان سے اس عذاب کا خطرہ ٹل جائے گا جوعذاب کفر اور انکار کی صورت میں آخرت میں ان پر پیش آنے والا تھا۔

الزخرف: ٨٠ كاشانِ نزول

الزخرف: ۸۰ میں فرمایا: ' یا آن کا بیر گمان ہے کہ ہم آن کی خفیہ باتوں اور سازشوں کونہیں سنتے اور جو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں '۔روایت ہے کہ بیر آیت تین آن آ دمیوں کے متعلق نازل ہوئی جو کعبہ کے پردول میں چھپے ہوئے تھے 'ان میں سے ایک نے کہا: اگرتم زورسے بولو گے تو وہ س لے ان میں سے ایک نے کہا: اگرتم زورسے بولو گے تو وہ س کے گا اور اگرتم آ ہتہ بولو گے تو وہ نہیں س سکے گا' تیسرے نے کہا: جب وہ تمہاری بہ آ واز بلند باتوں کوس سکتا ہے تو وہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی س سکتا ہے تو وہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی س سکتا ہے۔

الزخرف: ٨١ مين فرمايا: ' أ پ كہيے: اگر رحمٰن كا بيٹا ہوتا تو مين سب سے پہلے اس كى عبادت كرنے والا ہوتا O ' '

# الله تعالى كى تو حيداور شرك كى مدّمت اوراس پروعيد

اس آيت کي حسب ذيل تفسيرين کي گئي مين:

(۱) حضرت ابن عباس 'حسن بھری اور سدی نے کہا: اس آیت کامعنی ہے ہے: رحمٰن کا بیٹانہیں ہے اور یہاں پر بیرآیت مکمل ہوگئ 'پھر فر مایا: میں رحمٰن کا سب سے پہلا عبادت گز ار ہوں اور سب سے پہلا موحد ہوں اور اہل مکہ میں سب سے پہلے بیہ کہنے والا ہوں کہ رحمٰن کا کوئی بیٹانہیں ہے۔

(٧) اگررحمان كاكوئى بيثا ثابت ہوتا توسب سے پہلے میں اس بیٹے كى عبادت كرنے والا ہوتا كيونكه بیٹے كی تعظیم باپ كی تعظیم

(٣) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اگر رحمٰن کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں صرف اس بیٹے کی عبادت کرتا اور جب کہ میں نے اس کی عبادت نہیں کی تو واضح ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔

الزخرف:۸۲ میں فرمایا:''آسانوں اور زمینوں کا رب جوعرش کا رب ہے وہ ان عیبوں سے پاک ہے جن کو یہ بیان کرتے ہیں O'' یعنی اللہ سجانۂ ان چیزوں سے بَری' منزہ اور پاک ہے جن کا بیاللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اورعیسیٰ اورعز براللہ کے بیٹے ہیں اور بت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے شریک ہیں۔

marfat co

4.

الزخرف: ٨٣ مين فرمايا: "آپ ان كوان كمشغلول مين پڑے رہے ديں حتی كمان كا سابقداس دن سے پڑ جائے جس دن سے الزخرف: ٩٣ مين فرمايا گيا ہے ٥٠ "

آپان کوان کی باطل کارروائیوں میں مصروف رہنے دیں اور دنیا کے لہودلعب میں مشغول رہنے دیں تاکہ آخرت میں بیاس کے نتیجہ میں عذاب میں مبتلا ہوں ایک تفسیر یہ ہے کہ جہاد کی آغوں سے اس آ بت کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ تھم اس وقت تھا جب ابتداء میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی کوئی جمعیت نہیں تھی ان کی ریاست تھی اور نہ کوئی حکومت تھی اور جب مسلمانوں کی ریاست تھی اور نہ کوئی حکومت تھی اور جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگئ تو انہیں تھم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے باغیوں اور سرکشوں کے خلاف جہاد کریں اور کلمہ تی بلند کریں۔

اوراس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ بیآ یت محکم ہے اوراس میں اہل مکہ کوآ خرت کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگرتم یونمی اپنی باطل کارروائیوں میں مشغول رہے تو وہ دن آنے والا ہے کہ تہمیں ان تمام باطل کارروائیوں اور سیدنا محمر صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی سز انجھکتنی ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی آسان میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی زمین میں عبادت کا مستحق ہے اور وہی بہت حکمت والا ہے حد علم والا ہے 0 اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اس کے باس قیامت کا علم ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے 0 اور جن کی بیلوگ الله کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو 0 شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو 0

## اس پردلائل که حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولا دنہیں ہیں

آسان اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کا ظرف نہیں ہے اللہ تعالی زمین میں مشقر ہے نہ آسان میں مشقر ہے بلکہ زمین میں بھی وہی عبادت کا مستق ہے اس کی عبادت کرتے ہیں اور زمین میں تمام نبیوں اور رسولوں نے اس کی عبادت کی ہے مصرت عیسی اور حضرت عزیر سمیت سب مقدس انسان اس کی عبادت کی ہے مصرت عیسی اور حضرت عیسی اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز کی عبادت کرنے والے تھے اس سے واضح ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نہ حضرت عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نیز نصار کی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹیا قرار دینے پر ایک بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کسی مرد کے واسطے کے حض کی بیٹی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کسی موالی اس کا جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسانوں اور زمینوں کو ابتداء بغیر کی واسطے کے حض کلمہ کن سے پیدا فر مایا اور جب اس بلا واسطہ تخلیق سے بیآ سمان اور زمینیں اللہ کی اولا دئیس ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کسر ہو سکتے ہیں۔

الزخرف: ۸۵ میں فرمایا: ''اور بہت برکت والا ہے وہ جس کی آسانوں میں اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی ہر چیز پر حکومت ہے اور اسی کے پاس قیامت کاعلم ہے اورتم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگ O''

پر و سے ہادور سے پوسی ہے کہ حضرت عسلی اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت اللہ تعالی نے میں فر مایا اس آیت میں بھی اس پر دلیل ہے کہ حضرت عسلی اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اس آیت اللہ تعالی نے میں فر مایا ہے: وہ بہت برکت والا ہے اور یہاں برکت سے مراد دومعنی ہو سکتے ہیں: ایک معنی ہے ثبوت اور بقاء اور دوسرا معنی ہے: کشرت خبر ۔ اگر پہلامعنی مراد ہولیعنی اللہ تعالی ہمیشہ ٹابت ہے اور باقی ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہو قبی ہواور مرنے والا ہو وہ جا ہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے مشن کو جاری رکھے اور جب ضرورت اس کو ہوتی ہے جو فانی ہواور مرنے والا ہو وہ جا ہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے مشن کو جاری رکھے اور جب

marfat.com

وہ ہمیشہ ثابت اور باقی ہے اور لافانی اور لازوال ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے نیز بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی واجب اور قدیم ہے 'اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتے حالا نکہ حضرت عیسیٰ ممکن اور حادث ہیں پہلے نہ سے اور پر پیلا ہوئے اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق ان کوموت آپی ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قیامت کا معنیٰ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ بہت خیر کیر کا مالک ہے' اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی بذاتہ خیر کیر کے مالک ہوئے' تعالیٰ بذاتہ بہت خیر کیر کیا مالک ہے' اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی بذاتہ خیر کیر کے مالک ہوئے' حالانکہ وہ اپنی تمام ضروریات میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج سے ۔اور فر مایا:''اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے' ۔یعنی جس طرح اس کا علم بھی کامل ہے۔

اس کی قدرت کامل ہے اس طرح اس کا علم بھی کامل ہے۔

غیر اللہ کی عبادت کا باطل ہونا

الزخرف: ۸۶ میں فر مایا:'' اور جن کی بیلوگ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے' ہاں وہ لوگ شفاعت کا اختیار رکھتے ہیں جوحق کی شہادت دیں اور انہیں اس کا یقین ہو O''

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی اولاد کی نفی فر مائی تھی اور اس آیت میں اللہ سجانہ اپنے شرکاء کی نفی فر مار ہا ہے ' اس آیت کی دوتفسیریں ہیں: ایک تفسیریہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ قیامت کے دن وہ ان ہی لوگوں کی شفاعت کریں گے جوحق کی شہادت دیں گے بینی جو یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اس آیت کی دوسری تغییریہ ہے کہ جولوگ اللہ کو چھوڑ کرکسی کی بھی عبادت کرتے ہیں خواہ وہ عیسیٰ ہوں یا عزیر ہوں یا فرشتے ہوں یا دوسرے خود دساختہ معبود ہوں 'مثلاً ستارے ہوں یا درخت ہوں یا بھر کے تر اشیدہ بت ہوں ان میں سے کوئی بھی از خود کسی کی شفاعت کرنے کا مالک نہیں ہے 'مگر جو یقین کے ساتھ اللہ کے واحد ہونے کی شہادت دے اور وہ فرشتے ہیں اور اولیاء کرام اور علماء عظام ہیں کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت ہے اور سب سے زیادہ کرامت اور وجاہت ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ شفاعت فرما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ

کہاں بھٹک رہے ہیں0اورفتم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کہ اے میرے رب! بیہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے07 پان سے درگز رکیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس بیعنقریب جان لیں گے0(الزخرف:۸۹-۸۷) مشکد ک

مشر کین کو بت برستی بر ملامت کرنا

الله تعالي نے سورۃ الزخرف: ٩ کے شروع میں بھی فر مایا تھا:

وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمُ مَّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْكَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنّ الْعَرِايْزَالْعَلِيْدُون (الزفرف:٩)

بہت جانے والے نے پیدا کیاہے 0

اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں او زمینوں کو کس

نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو بے حد غالب اور

اوراب اس سورت کے آخر (الزخرف: ۸۷) میں بھی بہی فرمایا ہے: ''اوراگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے 'تو پھروہ کہاں بھٹک رہے ہیں ''

، اوراس سے مقصود اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ جب ان کا بیاعتقاد ہے کہ ان کواور تمام جہانوں کواللہ نے پیدا کیا ہے تووہ

جلدوتهم

marfat.com

اليه يرد ٢٥

اس اعقاد کے بادصف کیوں پھر کے بے جان بتوں کے آگے سر جمکارہے ہیں اور اپنا ماتھا فیک رہے ہیں اور اپنی حاجوں اور مرادوں کو کیوں ان کے سامنے پیش کررہے ہیں اور آفات اور مصائب بیس کیوں ان کو پکاررہے ہیں اور کیوں ان کے نام کی دہائی دے رہے ہیں۔

نیز فرمایاً'' وہ کہاں بھٹک رہے ہیں' بینی وہ کیوں جموٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان بنوں کی عبادت کا عکم دیا ہے۔ الزخرف: ۸۸ کی نحوی تر اکیب

الزخرف: ۸۸ میں فر مایا:''اور شم ہے رسول مکرم کے اس قول کی کداے میرے رب! بیدوہ لوگ ہیں جوابیان نہیں لا کمیں آ کے 0''

اس کے شروع میں یہ الفاظ ہیں 'و قیسلے '' ہے اور اس پر تین اعراب ہیں: ہر نصب اور رفع 'وقیسلے ' وقیسلہ و قیلہ ۔ پہلی صورت میں اس کا عطف ''علم الساعة ' پر ہے لیخی' و عندہ علم الساعة و علم قیله ''ای کے پاس قیامت کا علم ہے اور ای کواپنے نبی کے قول کا علم ہے اور دوسری صورت میں اس کا عطف ''انا لا نسمع سر هم و نجو اهم '' پر ہے لیخی و قیسلہ ان کا فروں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیوں کوئیس سنتے اور نہ اپنے نبی کی بات کو سنتے ہیں اور تیمی و قیسلہ ان کا فروں کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیوں کوئیس سنتے اور نہ اپندگی امانت یا اللہ کی تیم میں یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے لیخی ''و امانة الله قیله '' یا''ویمین الله قیله '' اللہ کی امانت یا اللہ کی تیم ہم سے نبی کا قول ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ بہترین صورت اس طریقہ پر جریا نصب کی ہے' یعنی حرف تم مقدر ہے ' قتم ہے اللہ کے نبی کا تول کی ۔ پھڑ قول کا ذکر ہے : اے میرے دب! یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا کیں گئ ہم نے اس ترکیب کے موافق اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

کا فروں کوسلام کرنے کا مسئلہ

الزخرف: ۸۹ میں فرمایا: 'آ بان سے درگزر کیجئے اور کہیے: بس ہماراسلام! پس پیر عنقریب جان لیں مے O'' اس آیت میں کفار کی زیاد تیوں کا بدلہ لیتے سے منع فرمایا ہے اور ان سے درگزر کرنے کا تھم دیا ہے' لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد رہے تھم منسوخ ہوگیا اور کفار سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا۔

بعض علاء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفارکوسلام کرنا جائز ہے لیکن صرف سلام کہا جائے بید نہ کہا جائے کہ سلام علیم اور مسلمانوں کوسلام کرتے وقت کہا جائے : السلام علیم یا السلام علیم ورحمۃ اللّٰدوبرکاتۃ۔ الزخرف کا خاتمہ

الحمد للدرب العلمين آج مهمجرم ۲۵ اهر ۲۵ فروی ۲۰۰۴ء به روز بده بعد نما ذظهر سورة الزخرف کی تفسیر مکمل موگئ اس تغییر کی ابتداء ۱۸ جنوری ۲۰۰۴ء کو بوئی تھی اس طرح ۳۸ دنوں میں اس سورت کی تفسیر کممل موگئ فسال سعد لله حمدا کثیر اوالشکو لله شکو ۱ جزیلا۔

الا العلمين! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک تفییر مکمل کرا دی ہے اپنے لطف اور عنایت سے باقی تفییر ہمل کرا دی ہے اپنے لطف اور عنایت سے باقی تفییر بھی مکمل کرا دیں اور اس کتاب کو فیض آفریں رکھیں' مجھے جملہ امراض سے شفا عطا فرما ئیں اور مجھے ارزل عمر سے محفوظ رکھیں اور جب میرا وقت پورا ہوتو اسلام اور ایمان پر میرا خاتمہ فرما ئیں' میری والدہ محتر مہ اور میرے والدگرا می کی مغفرت فرما ئیں اور ان مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ چلتے پھرتے اپنے پاس بلائیں' میری والدہ محتر مہ اور میرے والدگرا می کی مغفرت فرما ئیں اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنادیں' میرے اسا تذہ مولا نامجھ نواز اولین مولا نامفتی محمد حسین نعیمی' مولا نا ولی

أجلدوبهم

تبيأن القرآن

النبی مولانا مخاراحد استاذ العلما ومولانا عطاء محمد بندیالوی اور میرے مرشد گرامی علامه سید احمد سعید کاظمی کی مغفرت فرمائیں ان سب کو جنت الفردوس میں بلندمقام عطافر مائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين امام الانبياء والمرسلين وعلى اصحابه الراشدين واله الطيبين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى جميع اولياء امته وعلماء ملته وسائر المسلمين.



جلدوتهم

marfat.com

سُورُلا اللَّاحَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللّلْحِلْمُ الللللَّ الللّهُ الللللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّل

المالية المالية المالية المالية (١٩٥)

علدوتهم

تبيار القرآر marfat.com

بِينْ مُزَلِّلُهُ الْرَجْمُ لِلْحُكِيرِ نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# الدخان

### سورت كانام اور وجهتسميه

اس سورت کا نام الدخان ہے اور اس کا نام الدخان رکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں الدخان کا لفظ ہے وہ ہے وہ آیت بیہ ہے:

سوآپ اس دِن کا انتظار شیجئے جب آسان واضح وهوال

فَارْتَقِبُ يُوْمِتُأْ نِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ تُبْينِ

(الدخان:١٠) لائے گا 🔾

الدخان كالفظ قرآن ميں صرف دوجگه آیا ہے ایک اس سورت میں اور دوسرااس آیت میں:

پھر آ ہان کی طرف قصد فر مایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔

نُعُرَّا الْسَتَوَى إِلَى السَّمَا ءِ وَهِي دُخَاتُ

(ممّ السجدة: ١١)

سورۃ الدخان کی ہے تر تیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چونسٹھ (۱۴) ہے اورتر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر چوالیس (۴۴) ہے اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسورت آپ کی مکی زندگی کے وسط میں نازل ہوئی

سورة الدخان كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے صبح اٹھ کرخم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۲۸ الکامل لا بن عدی ج۵س ۱۷۲۰ کا ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے جمعہ کی شب خم الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹ مند ابو یعلی رقم الحدیث: ۱۲۳۲ یا ۱۲۳۲) عبد اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ جس شخص نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ جمعہ کی شب خم الدخان بڑھی وہ صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا' ابور افع کی روایت میں ہے: اس کی بڑی آ تکھوں والی حور سے شادی کر دی جائے گی۔ الدخان بڑھی وہ صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا' ابور افع کی روایت میں ہے: اس کی بڑی آ تکھوں والی حور سے شادی کر دی جائے گی۔ (سنن داری رقم الحدیث: ۳۲۲۱ سند) دار المعرفة 'بیروت' ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مغرب کی نماز میں حم الدخان کی تلاوت کی۔ (الدرالمثورجے یص۳۵، داراحیاءالتراث العربی؛ بیروت)

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

### سورة الدخان کے مقاصداور مسائل

اس سورت کی ابتداء سورۃ الزخرف کی ابتداء کے مشابہ ہے کیونکہ دونوں سورتوں کے شروع میں قر آن مجید کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے اور اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قر آن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس میں بیدلیل ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجیدلیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے اس رات میں اللہ تعالی کے تھم ہے تمام اہم کام تقسیم کیے جاتے ہیں قرآن مجیدکو نازل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جولوگ ففلت اور لہو ولعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگا یا جائے کہ وہ روز حساب کی تیاری کرلیں۔ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بیٹر طاعا کہ کرتے تھے کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے ان کو یہ بتایا ہے کہ عذاب دی کیھنے کے بعد جوائیان لایا جائے وہ ایمان بالغیب نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی کے زد کی معتبر نہیں ہے۔ کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی ہے معضرت مولی علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ اپنی سرشی سے بازنہ آئے انجام کاران سب کوغرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ان کی غلامی سے نجات یا کر دنیا کی ایک عظیم قوم بن گئے۔

قریش کے نفر اوران کی ہٹ دھری کا سبب بیتھا کہ وہ آخرت پریفین نہیں رکھتے تھے۔اس لیے آخرت کا تفصیل سے بیان فرمایا اس ون کافروں کو ان کے اعمال صالحہ کی بہترین جزاءدی جائے گا اور مومنوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی بہترین جزاءدی جائے گا۔

آخر میں پھر قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ کفار مکہ اس سے تصیحت حاصل کر سکیں۔

ال مخضر تعارف اورتمہید کے بعد میں سورۃ الدخان کے ترجمہ اورتفییر کواس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے مولائے کریم! آپ کی توفیق اور عنایت سے میں نے اس عظیم کام کوشروع کیا ہے' آپ اس میں میری مددفر مائیں اور اس کام میں جھے غلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھیں اور مجھ سے وہی بات کھوائیں جو تق اور صواب ہو۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه 'بلاک نمبر۵۱ فیڈرل بی ایریا' کراچی موبائل نمبر: ۲۱۵۹۳۰۹-۴۳۰۰ ۱۲۰۲۲-۲۱۲۰۲۹۰ ۲۵م ۲۵٬۵۲۵ هر ۲۷ فروری ۲۰۰۴ء





martat.com



marfat.com

الله تعالی كا ارشاد ہے: حامیم 0 اس واضح كتاب كى تتم ! 0 بے شك ہم نے اس كتاب كوبركت والى رات ميں نازل فر مايا ، بے شك ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں 0 اس رات میں ہر حكمت والے كام كا فيصله كيا جاتا ہے 0 ہمارے پاس سے ایک حكم (كافيصله كيا جاتا ہے) بے شك ہم ہى (رسولوں كو) جھبنے والے ہیں 0 (الدخان: ۱۵) حامیم كامعنی ا

الدخان: امیں فرمایا: حامیم ۱۵س کامعنیٰ ہے: بیرحامیم کی تفییراس سے پہلے المومن کم آلسجدۃ الشوریٰ اور الرخرف میں گزر چکی ہے خلاصہ بیر ہے کہ بیقر آن مجید کا اسم ہے کہ میں گزر چکی ہے خلاصہ بیرے کہ بیقر آن مجید کا اسم ہے کہ اور الکتب المبین دونوں قر آن مجید کے عنوان ہیں اور ان کا معنون واحد ہے ایک قول بیر ہے کہ جاسے مراد ہے وحی اور میم سے مراد ہے محمد یعنی بیروہ خاص وحی ہے جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی طرف نازل ہوئی ہے جیسے کہ اس آیت میں فرمایا:

پس اس نے اپنے مکرم بندہ کی طرف وتی کی جووجی کی⊙

فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَأَأَوْلَى (النجم:١٠)

"ليلة مباركة" سے ليلة القدرم اد ہونے كثبوت ميل آثار

الدخان :۳-۲ میں فرمایا : 'اس واضح کتاب کی قتم !O بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ' بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں O ''

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے اس کتاب کو' لیلۃ مباد کہ ''میں نازل فرمایا ہے' لیلہ مبار کہ کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی بندرهویں شب' اس میں مفسرین کا اختلاف ہے' غیبلاہ ترمفسرین کا ہر جحان سے سے کہ اس سے مراد رمضان کی شب قدر ہے اور بعض کا مختار ہے کہ اس سے مراد شعبان کی بندرهوی شب ہے' ہم ان دونوں تفسیروں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ (ان شاء اللہ) پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد رمضان کی شب قدر ہے۔

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ سے اس سلسلہ میں حسب ذیل روایات بیان کی ہیں:

قادہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشخیصی کف رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے اور تورات چھرمضان کو نازل ہوئی اور زبور سولہ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن مجید چوبیس رمضان کو نازل ہوا۔ نیز قادہ نے کہا: لیلہ مبار کہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۹۹۸)

ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: بیرات لیلة القدر ہے اللہ تعالیٰ نے اس قر آن کولوح محفوظ سے لیلة القدر میں نازل فرمایا کچرلیلة القدر کے علاوہ دوسری راتوں اور دنوں میں دوسرے انبیاء کی ہم السلام پرنازل فرمایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۹۹۹) اور دوسروں نے کہا: اس سے مراد شعبان کی پندر هویں شب ہے۔

علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفى • ۴۵ هـ نے جھي ان دونوں روايتوں كا ذكر كيا ہے۔ (النكت والعيون ج۵ ۴۵ م علامه الحسين بن مسعود البغوى الشافعي التوفى ۱۲ه ه لكھتے ہيں:

قادہ اور ابن زید نے کہا: اس رات سے مرادلیلۃ القدر ہے اللہ تعالی نے لوح محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف اس قرآن کولیلۃ القدر میں نازل کیا 'پھر ہیں سال تک حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑ اتھوڑ اکر کے قرآن نازل کرتے رہے اور دوسروں نے کہا: اس سے مرادشعبان کی پندرھویں شب ہے۔

(معالم التنزيل جهص ۱۷۴ داراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۲۰ه)

امام عبد الرحمٰن بن محمد ابن انہا ہواتم متو فی سے ۳۲ ھروامیت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس آیت کی

جلدوتهم

marfat.com

فسير ميں فرمايا: ليلة القدر ميں لوح محفوظ سے نقل كر كے لكھ ديا جاتا ہے كه اس سال ميں كتنا رزق ديا جائے گا' كتنے لوگ مريز کے کتنے لوگ زندہ رہیں گے کتنی بارشیں ہوں گی حتی کہ کھودیا جاتا ہے کہ فلاں فلال شخص حج کرے گا۔

(تفيرامام ابن الي حاتم ع • اص ٢٢٨٧ : قم الحديث: ١٨٥٢٧ كتبه نز ارمصلني الباز كم كرمه ١٣١٧ هـ

امام ابواسحاق احمد بن ابراميم العلمي متوفى ١٧٢٧ ه لكهت مين:

قادہ اور ابن زید نے کہا: پہلیلۃ القدر ہے' الله سجانہ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف قر آن مجیما کونازل فرمایا' پھر نبی صلی الله علیه وسلم پر راتوں اور دنوں میں قرآن مجید کو نازل فرماتا رہااور دوسروں نے کہا: اس سے مراو شعبان كى يندرهوي شب ب- (الكفف والبيان ج ٨ص ٣٥٨) داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٤٧٨ ه لكھتے ہيں:

اس رات سےمرادلیلۃ القدر ہے' عکرمہ سے روایت ہے کہ بیشعبان کی پندرھویں شب ہے'ان کی بیرحدیث مرسل ہے'ا جب کہ قرآن مجید میں بینصری ہے کہ بیشب کیلۃ القدر ہے۔عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسر سے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں' حتیٰ کہایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردول میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ (تغییر ابن کثیر جہس ۱۳۹۹ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

"كيلة مباركة" علية القدرمراد مون يردلائل

امام فخر الدین محرعمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ھے بہ کثرت دلائل سے ثابت کیا ہے کہ لیلہ مبار کہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے وہ ملکھتے ہیں:

(۱) الله تعالى نے فرمایا ہے:

بے شک ہم نے قرآن کولیلۃ القدر میں نازل کیا ہے 0

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْكُةِ الْقَدُرِ (القدر:١)

اور بہان فرمایا ہے:

في شك م فقرآن كوليله مباركه مين نازل كيا بـ

إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْكَةٍ مُّلْرِكَةٍ . (الدفان: ٣)

اسی لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدراورلیلہ مبار کہ ہے مراد واحد شب ہوتا کہ قرآن مجید میں تصاواور تناقض لا زم نہ آئے۔

(٢) الله تعالى فرماتا ب:

رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن کونازل کیا گیا ہے۔

شَهُرُ رَمِضَاكَ الَّذِي كَيُ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ.

اس آیت میں بہ بیان فر مایا ہے کہ قر آن مجید کونازل کرنارمضان کےمہینہ میں واقع ہوا ہےاوریہاں فر مایا ہے:''انا انولساه فی لیلة مبار کة ". بے شک ہم نے قرآن کولیله مبارکه میں نازل کیا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ بیرات بھی رمضان کےمہینہ میں واقع ہواوراس طرح جس تخص نے بھی کہا کہ لیلہ مبار کہ رمضان کےمہینہ میں واقع ہے'اس نے بیہ کہا کہ بیلیہ مبارکہ ہی لیلۃ القدر ہے۔

(٣) الله تعالىٰ نے لیلۃ القدر کی صفت میں فرمایا:

تَنَزَّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَابِإِذْنِ مَرْتِهِمْ مِّنْ كُلِّ

اَمْرِنْ سَلَمُ شَعِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر:٥٠)

اس رات میں فرشتے اور جریل اینے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں ⊙وہ رات سلامتی ہے طلوع فخر

martat.com

تبيان القران

اس دات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اس رات میں فرشتے اور جریل نازل ہوتے ہیں۔

مارے پاس ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

اپنے رب کے مکم سے ہرکام کے لیے اترتے ہیں۔

مارے پاس سے ایک عم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

وہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔

آپ کے رب کی رحمت ہے۔

اورسورة الدخان كى اس آيت ميس فرمايا: فِيْهَا يُعْمَى كُنُّ أُمْرِ حَكِيبُور (الدخان: ٣)

اوربياس آيت كے مناسب ہے:

تنزل الملاتكة والروح.

نيزيهال الدخان: ٥ مين فرمايا:

امرا من عندنا.

اورسورة القدر مين فرمايا:

باذن ربهم من كل امر.

اوراس سورت کی آیات میں فرمایا:

امرا من عندنا.

اس سورت میں فر مایا ہے:

رخمة من ربك.

اورسورة القدر مين فرمايا ب:

سلم هي حتى مطلع الفجر.

(۷) امام محمد بن جربرطبری نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ صحا کف ابراہیم رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے' تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل ہوئی' زبور رمضان کی بارھویں شب میں نازل ہوئی اور انجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل ہوئی اور قرآن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل ہوااورلیلۃ المبارکۃ یہی لیلہ القدر ہے۔

اور جولوگ میے کہتے ہیں کہاس سورت میں جس لیلہ مبار کہ کا ذکر ہے وہ شعبان کی پندر هویں شب ہے میں نے ان کی

بلددتهم

marfat.com

کوئی ایس دلیل نہیں دیکھی جس پر اعتاد کیا جاسے ان لوگوں نے بعض اتوال پر قناعت کرئی ہے اگر اس کے جوت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہے تو پھر لیلہ مبارکہ سے شعبان کی پندرجویں شب کا مراد ہونا متعین ہے اوراگر اس کے جوت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی سے حدیث نہیں ہے تو پھر تن یہ ہے کہ اس سورت میں جس لیلہ مبارکہ کا کوئی اور شب۔ (تنمیر آبیر جوس ۱۵۲ میں الراحیا، الراش الله القدر ہی ہے نہ کہ کوئی اور شب۔ (تنمیر آبیر جوس ۱۵۲ میں الراحیا، الراش الله الماس کی شب مراد ہونے کے متعلق روایات

امام ابن جريمتوفي ١٠١٠ها في سندك ساته روايت كرتے ميں:

عکر مداس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے اس میں ایک سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مرذوں سے لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہوگی نہ کوئی کی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۸۵۳ مقبد نزار معطفیٰ مکہ مرمہ ۱۳۲۷ کے نزالعمال ج ۱۳۵ سے ۱۳۵۳ معالم التزیل ج مس ۱۳۷۳ الکشف والبیان جمس ۱۳۸۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے والانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہے کی چر حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس آیت کی تلاوت کی: ' إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِی لَیْلَا مُعْلَوْ اَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

(معالم التزيل جهن ٢٤) واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٠٠ه)

## نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت ہے متعلق صحاح کی احادیث

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ سا حدوایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کم پایا میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں سے آپ نے فرمایا: کیا تم کویہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پرظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نصف شعبان کی شب کو آسان دنیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بحریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۵ منداحمہ ۲۳۵ منداحم کو منداحم کا کھانے کہ کو کو کا کو کو کی کو کھانے کی کی کھی کے کھی کی کھانے کو کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھانے کی کھی کی کو کھانے کی کھانے کی کھی کھی کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھی کھی کے کھانے کو کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کھانے کی کھی کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کی کھانے کر کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کی کھانے کے کھانے کھانے کے کھانے کھانے کے کھانے کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کھانے کھانے کے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کے کھانے کے کھانے کے کھانے کھانے کھانے کے کھانے کھانے کھانے کھانے کے کھانے کے کھانے کھانے کھ

امام محربن یزید قزوین ابن ملجه متوفی ۱۷۳ هروایت کرتے ہیں:

حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب نصف شعبان كى

جلدوتهم

marfat.com

رات ہوتو اس رات میں قیام کرواوراس کے دن میں روزہ رکھو' کیونکہ اللہ سبحانۂ اس رات میں غروب شمس سے آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے' پس فرماتا ہے: سنو! کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دول' سنو! کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دول' سنو اوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دول' سنو اوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا والا ہے تو میں اس کو مافیت میں رکھول' سنو کوئی' سنو کوئی (وہ یو نہی فرماتا رہتا ہے) حتی کی فیم طلوع ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۸۸ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۸۳ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۳۸۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۵۳۵ جمع الحدیث کی سند بہت ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک الله سبحانهٔ شعبان کی شب کو متوجه ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش ویتا ہے ' ما سوا مشرک اور کینه پرور کے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۹۰ شعب الایمان ج ۲ ص ۲۱ المجم الکبیرج ۲۰ ص ۱۰ ملیة الاولیاء ج ۵ ص ۱۱۱ صحیح ابن حبان ج ۷ ص ۲۰ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے )

نصف شعبان کی شب میں کثر ت مغفرت سے متعلق امام بیہقی کی احادیث

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہق متوفی ۴۵۸ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابونغلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے' مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کا فروں کومہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کوان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے' حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کوترک کردیں۔

(شعب الايمان ج ٢ص ٢١ مجمع الزوائدج ٨ص ٦٥ ، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٣ ١-١ الترغيب للمنذري ج ٣٣ ١١٩)

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں' کوئی سائل ہے تو میں اس کوعطا کروں' پس جوشخص بھی سوال کرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ عطافر ما تا ہے ماسوا فاحشہ رنڈی کے یا مشرک کے۔

(شعب الايمان ج ٢ص ٢١، جمع الجوامع رقم الحديث: ٣٦١) كنز العمال رقم الحديث: ٣٥١٥٨)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جائے ، پھر حضرت عائشہ نے کہا: اللہ کی تھم! ہمارے بستر کی چا درریشی تھی نہ ہُوتی تھی۔ ہم نے کہا: سجان اللہ! پھر وہ کس چیز کی تھی؟ آپ نے فرمایا: مجھے بہ خدشہ ہوا کہ تابید آپ اپنی دوسری اندوائ کس چیز کی تھی؟ آپ نے بین میں آپ کو گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بیر آپ کے بیروں سے نگرایا' اس وقت آپ بحدہ ریز تھے اس کے بیاس چلے گئے ہیں' میں آپ کو گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بیر آپ کے بیروں سے نگرایا' اس وقت آپ بحدہ ریز تھے اس وقت جو آپ دعا پڑھر دے جو آپ دعا پڑھر میں نے اس کو یا در کھا' وہ یہ دعا تھی: میراجہم اور ذبن مجھے بحدہ کر رہا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لاچکا ہے میں تیری نعمتوں کا اقر از کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گنا ہوں کا اعتر اف کرتا ہوں' میں نے اپنی جان پڑھم کیا سوتو مجھے بخش دے بیش میری نجھ نے بی بناہ میں آتا ہوں اور تیرے عضرت عائشہ رضی معافی کی بناہ میں آتا ہوں اور تیرے خضب سے تیری رحمت کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی بناہ میں آتا ہوں اور تیری ہی اللہ میں آتا ہوں اور تیری تو خود اپنی حمد و ثناء کرتا ہے' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہا کہ گھڑے دیا ہوں اور بیسی تو خود اپنی حمد و ثناء کرتا ہے' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہ بین اللہ کا شرکر کر از بندہ نہ دیا ہوں اللہ علیہ اللہ کا شرکر کر از بندہ نہ دیا ہوں اللہ بین اللہ کا شرکر کر از بندہ نہ اللہ سجانہ آپ کے اگھ اور بچھلے ذنب کو معاف فرما چکا ہے' آپ نے فرمایا: کیوں ہیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گز از بندہ نہ اللہ سجانہ' آپ کے اگھے اور بچھلے ذنب کو معاف فرما چکا ہے' آپ نے فرمایا: کیوں ہیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گز از بندہ نہ اللہ میں اللہ کا شکر گز از بندہ نہ اللہ سے کا گھا اور پچھلے ذنب کو معاف فرما چکا ہے' آپ نے فرمایا: کیوں ہیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر گز از بندہ نہ اللہ کیا ہوں اللہ کیا ہو کہ ان اور باپ فدا ہوں آپ کے فرمایا: کیوں ہیں' اے عائشہ! تو کیا میں اللہ کا شکر کیا ہوں اللہ کیا ہو کہ کیا ہو بات نہیں اللہ کا شکر کیا ہوں اللہ کیا ہو کیا ہوں اللہ کیا ہوں اللہ کیا ہوں اللہ کیا ہو کیا کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی

marfat.com

بول كياتم جانق موكداس رات مي كياموتا بي ميس في كها: يا رسول الله! اس رات مي كياموتا بي آب فرمايا: اس رات میں اس سال اولاد آ دم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آ دم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے اوراس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول الله! كياكوكى شخص بھى الله سجان كى رحمت كے بغير جنت ميں داخل نہيں ہوگا؟ آپ نے فرمايا: كوئى مخص بھى الله كى رحمت كے بغير جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ اینے سر پر رکھ کر تین مرتب فرملیا: میں بھی نہیں الایہ کہ الله سبحان مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانی لے۔ (نضائل الاوقات رقم الحدیث: ۲۷ الدر المغورج مص ۲۵-۳۳۹) حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه مجھ سے حضرت عائشہ رضى الله عنها نے كہا كه نصف شعبان كى شب كورسول التُدصلي التُدعليه وسلم مير حجر عين تنظ نبي صلى التُدعليه وسلم آكرمير بستر مين داخل ہو محك رات كے سي وقت جب مين بیدار ہوئی تو میں نے آپ کوبستر میں نہیں پایا ' پھر میں اٹھ کر آپ کی از داج کے حجروں میں ڈھوٹٹر تی پھری آپ مجھے وہاں نہیں

کے میں نے سوچا کہ شاید آپ اپن باندی ماریہ قبطیہ کے پاس چلے گئے ہیں' میں پھرنگلی اور مسجد میں سے گزری' پھرمیرا پیرآ پ کے بیروں سے نکرایا' اس وقت آپ مجدہ میں بیدعا کر رہے تھے: میراجہم اور ذہن تیرے لیے مجدہ ریز ہے اور میرا دل تھھ پر ایمان لا چکا ہے اور یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے ' سواے عظیم اعظیم گناہ کوتو عظیم رب ہی معاف کرسکتا ہے' پس تو میرے عظیم گناہ کومعاف فر مادے۔حضرت عائشہ نے کہا: پھر آپ اپنا سراٹھا کرییفر مارہے تھے: اے الله! تو مجھے ایسا دل عطا فر ماجو یا کباز ہوئگر ائی ہے مَری ہونہ کا فر ہونہ تقی ہوئ پھر آپ دوبارہ سجدہ میں گئے اور بیدعا کی: میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی داؤ دیے دعا کی تھی: اے میرے مالک! میں اپنا چرہ خاک آلود کرتا ہوں اورتمام چېروں کاحق يہي ہے کہ وہ اس کے چېرے کے سامنے خاک آلودہ ہوں کچرآپ نے اپنا سراٹھایا تو میں نے کہا: آپ پرمیرے باپ اور ماں فدا ہوں' آپ کس وادی میں ہیں؟ اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ نے فر مایا: اے حمیراء! کیاتم جانتی ہو کہ بیرات نصف شعبان کی رات ہے اور بے شک اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں مین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آ یہ نے فرمایا: عرب کے قبائل میں سے سی قبیلہ کی بحریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر آ یہ نے فرمایا: چھآ دمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہو گی عادی شرابی' ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا' زنا پر اصرار کرنے والا' رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ (نضائل الاوقات رقم الحدیث: ۲۲ الدرالمنورج ۲۵۰ ۴۵۰)

امام بيہ ق فرماتے ہیں: جن احادیث میں وارد ہے کہ اللہ سجانۂ آسان دنیا پر نازل ہوتا ہے میتے احادیث ہیں اسانیہ صیحہ ہے منقول ہیں اوران کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

اورآپ کارب (خود) آجائے گااور فرشتے بھی صف بستہ آ

وَجَاءَ مَا يُكِ وَالْمَكُ صَفًّا صَفًّا اللهِ (الفر:٢٢)

جائیں گے۔

اور آسان سے نازل ہونا اور آنا اگر حرکت کے ساتھ ہواور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کی کیفیت کے ساتھ ہوتو ایسی صفات اللہ سجانۂ سے متقی ہیں بلکہ یہ اللہ عزوجل کی ایسی صفات ہیں جومخلوق کی کسی صفت کے ساتھ مماثل اورمشا نہیں ہیں اور نہان صفات کی کوئی تاویل ہے جیسا کہ معطلہ کہتے ہیں بلکہ اللہ سجائی اس طرح آتا ہے جس طرح آنااس کے شایانِ شان ہے اور اس طرح نزول فرما تاہے جواس کوزیباہے۔ (فضائل الاوقات ص۱۳۳ مسلمته المنارة عمر مرمه ۱۳۴ه)

جلدوتم

## نصف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیوطی کی روایات

ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ همتعدد كتب احاديث كے خوالوں سے بيان كرتے ہيں:

امام الدینوری نے''المجالسنۃ'' میں حضرت راشد بن سعد رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فر مایا:اللّٰد تعالیٰ اس سال جس بندہ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے ملک الموت کو اس رات اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیتا ہے۔

امام ابن ابی الدنیاعطاء بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کوایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: اس صحیفہ کو پکڑلو' ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور از واج سے نکاح کرے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جاچکا ہوگا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے' وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جار راتوں میں خیر کو کھولتا ہے بقر عید کی رات' عید الفطر کی رات' نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق کھا جاتا ہے اور اس میں حج کرنے والے کانام لکھا جاتا ہے اور عرفات کی شب میں فجر کی اذان تک۔(الدرالمثورج میں ۳۳۹۔۳۳۸ ملتقطا' داراحیاءالر اث العربی' بیروت' ۱۳۲۱ھ)
مخفرت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

متعدداحادیث میں بیہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالٰی نصف شعبان کی شب میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے' ہم اس کی تائیداور توثیق میں قرآن مجید سے مغفرت کے عموم کی آیات اور دیگر احادیث ذکر کرنا جا ہے ہیں۔

الله تعالی فرما تاہے:

قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ اَسْرَفُوْ اعَلَى اَفْشِرِمُ لَا تَقْتُطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللَّهِ لِنَّ اللَّهَ يَغُفِمُ اللَّانُوْبَ جَبِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ التَّرِحِيثُهُ ( الرم : ۵۳ )

وَسَارِعُوَا إِلَى مَغْفِرَ لِإِمِّنْ تَا يَكُمُ وَجَنَاةٍ عَرُضُهَا السَّلُونُ وَجَنَاةٍ عَرُضُهَا السَّلُونُ وَالْرَصُ لَا أُعِدَّ فِي السَّلُونُ وَالْرَصُ لَا أُعِدَّ فَي السَّلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(آلعمران:۱۳۲)

وَاِنَّ مَ بَكَ لَنُ وُمَغُفِمَ ثِوْلِنَاسِ عَلَى ظُلُمِهِمَ ۗ وَإِنَّ مَ بَكَ لَشَهِ يُنُ الْعِقَابِ ٥ (الرمد:١)

كثرت مغفرت كے متعلق احادیث صحیحہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے'اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ

آپ کہیے: اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے' اللہ کی رحمت سے نا امیدمت ہو' بے شک اللہ تمام گناہوں کومعاف فرما دے گا' بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بےحدرحم فرمانے والا ہے 0

اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا عرض آ سانوں اور زمینوں کے برابرہے جومتقین کے لیے تیار کی گئ

ہے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہےاور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے O

marfat.com

تبيار القرآر

جكدد

سجانهٔ ہے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ عز وجل ان کو بخش دے گا۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۹)

اس مدیث سے مقصود الله تعالی کے عفو اور مغفرت کا بیان کرنا ہے کیونکہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی اور اس سے مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینانہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے گناہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور انبیا و کو بھی ای لیے بھیجا ہے واضح رہے کہ بندہ گناہوں سے بچتارہ اورنیکیاں کرتارہے پھر بھی سیجھتارہے کہ اس نے کماحقہ عبادت نہیں کی اور الله تعالی کا پوراشکرادانہیں کیااوراس پراینے آپ کو گناہ گار قرار دیتارہےاوراللہ تعالیٰ سے کامل شکرادا نہ کرنے برمعافی مانگتارہے اور یہی اس مدیث کا مطلب ہے اور اگر وہ گناہوں سے بازرہ کراور نیکیاں کر کے اپنے آپ کواللہ سے استغفار کرنے سے مستغنی سمجھے گا تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کولائے گا جو گناہوں سے اجتناب کرنے اور نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہے ڈریں گے اور اس سے استغفار کرتے رہیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء کاملین کا طریقه تھا۔حضرت ابو ہر رہے وضی اللّد عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّه صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک ایک بنده گناه کرتا ہے کچر کہتا ہے کہ اے میرے رب! میں نے گناه کرلیا تو مجھ کومعاف کردے تو اس کا رب فرما تا ہے: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے ا پنے بندہ کومعاف کر دیا' پھر جب تک اللہ جا ہتا ہے وہ بندہ گھبرا رہتا ہے' پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے' پس وہ کہتا ہے: اے میرے رب! میں نے گناہ کرلیا تو اس کومعاف کر دے اس کا رب فرما تا ہے: کیا میرے بندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندہ کومعاف کردیا 'پھر جب تک اللہ چا ہتا ہے وہ بندہ کھہرار ہتا ہے۔ پھزوہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، پھر کہتا ہے: اے میرے رب!میں نے ایک اور گناہ کرلیا ہے تو مجھے معاف فر مادے۔ پس اللّٰد فر ما تا ہے: کیا میرے ہندہ کومعلوم ہے کہ اس کا رب ہے جواس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ یر گرفت بھی کرتا ہے' میں نے اینے بندہ کومعاف کر دیا' پس وہ جو چاہے کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۷۵۸)

یہ جو فر مایا ہے: پس وہ جو جا ہے کرے اس میں اس بندہ کو گناہ کرنے کی تھلی چھٹی نہیں دی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہش نفس یا اغواء شیطان ہے مغلوب ہو کر جب بھی گناہ کرے گا پھراس پر نادم ہو کرتو بہ کرے گا تو میں اس کو بخشا

توبهاوراستغفار كيمتعلق احاديث صحيحه

حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا بیان کرتی ہیں کەرسول اللەصلی اللەعلىيە وسلم نے فرمایا: بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ سجانۂ اس کی توبہ قبول فر مالیتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۲) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۰) حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس شخص نے گناہ سے توبه كر لی اس نے گناہ پراصرارنہیں کیا خواہ وہ ایک دن میںستر بارگناہ کرے۔

(سنن تريذي رقم الحديث: ٣٥٥٩ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٣ ؛ جامع المسانيد واسنن مندا بي بكررقم الحديث: ١١٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے تو بہ کرنے کو لازم کرلیا ' اللدتعالی اس کے لیے ہر تنگی ہے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہرم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

جدوتم

martat.com

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٥١٨ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٨١٩ ؛ جامع المسانيد واسنن مندابن عباس رقم الحديث: ٣٣٨٨ )

الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَنْ يَتَقِى اللَّهَ يَجْعِلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُعْتَبِّبُ (الطلاق:٢٣)

جو خص اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل ہے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا

گمان بھی نہیں ہوتا۔

اس صدیث میں گناہوں پرتوبہ کرنے والوں کے لیے سلی ہے کہ اللہ تعالی ان کومتقین کے مرتبہ میں رکھے گا' یا یہ بشارت ہے کہ گنا ہوں پرتو بہ کرنے والے متقین میں شار ہیں اور جو تخص دائماً تو بہاوراستغفار کرے وہ گویامتقین میں ہے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر بنی آ دم خطا کارے اور بہترین خطا

کاروہ ہیں جو گناہوں پرتو بہ کرتے ہیں۔

(منداحمه جسم ۱۹۸ سنن ترندي رقم الحديث: ۲۴۹۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۵۱ جامع الميانيد واسنن مندانس رقم الحديث: ۲۲۲۱) اس حدیث میں فرمایا ہے: ہربنی آ دم خطا کار ہے اس عموم سے انبیاء کیہم السلام مشتنیٰ ہیں اور انبیاء کیہم السلام کے جن کاموں برقرآن مجید میں ذنب اور خطاء کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے مراد بہ ظاہر ترک اولی یا خلاف اولی ہے یا ان کی اجتهادی خطاء ہے گناہ اس کو کہتے ہیں کہ قصداً معصیت کی جائے 'انبیاء علیہم السلام بھی قصداً اللہ جل مجدہ کی نافر مانی نہیں

## والدین اور اعزہ کے لیے استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ

برأت كے معنیٰ ہیں: نجات شب برأت كامعنیٰ ہے: گناہوں سے نجات كى رات اور گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے 'سواس رات میں اللہ سجانۂ سے بہت زیادہ تو بہاور استغفار کرنا چاہیے۔مسلمانوں کو جا ہیے کہاس رات میں اپنے گنا ہول پر بھی توبہ کریں اوراینے والدین کے لیے بھی استغفار کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فرما تا ہے: وہ ایک نیک بندہ کا جنت میں درجہ بلند کرے گا' وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا' الله سجانه' فرمائے گا: تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔

(منداحد ج٢ص٣٢٣، ج٢ص ٤٠٩ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٦٦٠ الاوب المفروللبخاري رقم الحديث: ٣٦)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قبر ميس مرده اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈو بنے والا اپنے بحاؤ کے لیے فریاد کررہا ہؤوہ مردہ قبر میں باپ ٔ ماں' بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار کر ر ہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے (مغفرت کی ) دعا کرئے پھر جب اسے کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو اس کووہ دعا دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالی زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں پر بہاڑوں کی مثل (ہدیے) واخل فرماتا ہے اور مردوں کے لیے زندوں کا مدیدان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۲۹۵)

حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عنه بیان کرنے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس شخص کومبارک ہوجس

کے نامہ اعمال میں بہ کثرت استغفار ہے۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث: ۳۸۱۸ والجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۹۳۰)

حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم بید دعا فر ماتے تھے: اےاللہ! مجھےان لوگوں میں سے بنا

دے جوکوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی بُرا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔(منداحہ جہ المحادے۔۱۲۹۔۱۸۵۔۱۲۹ کتر العمال رقم الحدیث:۳۵۰۔۳۵۴ جع الجوامع،۸۰۰وسنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۵۰۔۳۵۳ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۵۰۔۹۵۰ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۵۰۔۹۵۰ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۵۰ مشکوۃ رقم الحدیث الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے الله سبحانۂ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے دنیا میں کسی چیز کواللہ کے برابر قر ارنہیں دیا تھا' پھر اگر اس پر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو اللہ عز وجل ان کومعاف فر ما دےگا۔

کسی چیز کواللہ کے برابر قر ارنہیں دیا تھا' پھر اگر اس پر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو اللہ عز وجل ان کومعاف فر ما دیےگا۔

(کتاب البعث والنشور مشکوۃ رقم الحدیث ۲۳۹۲)

توبه پراصرار کرنے اور استغفار کولازم رکھنے کے متعلق احادیث صححہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گناہ سے تو بہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

(سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۳۵۰ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۹۷۱ جامع المسانید والسنن مندابن مسعود رقم الحدیث: ۱۹۹۰ حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص سوال کرے تو بچرے عزم اور وثوق سے سوال کرے اور بیہ ہرگز نہ کہے: اے الله! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فر ما کیونکہ کوئی شخص الله سبحان کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۸۳۸ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱۸ جامع المسانید والسنن مندانس رقم الحدیث: ۱۸۲۰ کا حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں سے کوئی شخص بینہ کے: اے الله! مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے اس کو چاہیے کہ پورے عزم اور زور سے سوال کرے 'کیونکہ الله یرکوئی جرکرنے والا نہیں ہے۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۳۹ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۹)

ہمد پر دن بررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کی دعااس حضرت ابو ہر رہم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کی دعااس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ دعا قبول ہونے میں جلدی نہ کرئے وہ کہے: میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۰ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۵ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۴ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۸۷ سنن البر مذی رقم الحدیث: ۳۳۸۷ سنن

حضرت سیدنا آ دم علیه الصلوٰ ق والسلام نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھالیا' پھر تین سوسال تک اس پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے واستغفار کرتے رہے واستغفار کرتے رہے تب جاکراللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی نوید سنائی' حضرت سیدنا ابراہیم علیه السلام نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمانے کے لیے بیدعاکی تھی:

اے ہمارے رب! ان میں ایک (عظیم) رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا باطن صاف کرئے بے شک تو بہت غالب 'بے مَّ بَنَا وَابُعَثْ فِيْهِمْ مُ سُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِكَ الْمِعْمُ الْبِكَ الْمُعَدُّ وَيُزَكِّيْهِمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (البقره:١٢٩)

حد حكمت والا ٢٥

حضرت ابراہیم کی اس دعا کو دو ہزار سے زیادہ برس گزر گئے 'اس کے بعد مکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی' یہ تو مقبولان بارگاہ کی دعا ئیں ہیں جواس قدرطویل عرصہ گزرجانے کے بعد قبول ہوئیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے 'اس لیے دعا کرنے کے فوراً بعد بہتو قع نہیں کرنی جا ہیے کہ ہماری دعا قبول ہوجائے گی اور اگر دعا جلد قبول نہ ہوتو پھر دعا کرنے کو ترک نہیں کرنا جا ہیے۔

**مافظ اخرین علی بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں:** م

مسلم اورسنن ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: بندہ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کر سے یاقطع رحم کی دعا نہ کر سے یا جب تک جلدی نہ کر سے کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنیٰ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہا کہا گیا کہ جلدی کا کیا معنیٰ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر اس کو افسوس ہواور وہ دعا کرنا چھوڑ د سے۔ اس صدیث میں دعا کے آداب کی تعلیم ہے کہ وہ بار بارطلب کرتا رہے اور مایوس نہ ہو علاء نے کہا ہے کہ جو شخص سے کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ دعائے قبول ہونے سے محروم ہوجائے گا۔

(فتح الباري ج١٢ص ٢٢٨ وارالفكر بيروت ١٣٢٠ هـ)

دعا قبول نہ ہونے سے نہ اکتائے نہ مایوں ہو بلکہ سلسل دعا کرتا رہے

ایک عارف نے کہا: میری دعا قبول ہوجائے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں اور اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا ہوں کہ وجہ بھے آتی ہے اور اگر آپ کی دعا قبول ہو پھر تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنے کی وجہ بھے آتی ہے اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتو پھر کس لیے اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے ہیں؟ عارف نے کہا: ہر چند کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی کیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بیری کرم کم تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنے در کا منگ ابنایا ہوا ہے کسی اور کے دروازہ پر گدائی کرنے کے لیے نہیں چھوڑ ا ہوا۔ علامہ اساعیل حقی متوفی سے اللہ کھتے ہیں:

ایک بوڑھا آ دمی ایک نوجوان کے ساتھ جج کرنے کے لیے گیا' بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا: لیک (میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں) غیب سے آ واز آئی: لا لیک (تیری حاضری قبول نہیں)' نوجوان نے بوڑھے سے کہا: کیا تم یہ جواب نہیں س رہے؟ بوڑھے نے کہا: میں تو ستر سال سے یہ جواب س رہا ہوں' میں ہر بار کہتا ہوں: لیک' جواب آتا ہے: لا لیک' نوجوان نے کہا: پھرتم کیوں آتے ہوا ورسفر کی مشقت برداشت کرتے ہوا ور تھکتے ہو؟ وہ بوڑھا رو کر کہنے لگا: پھر میں کس کے دروازہ پر جاوُل؟ جھے روکیا جائے یا قبول کیا جائے میں نے تو یہیں آتا ہے' اس گھر کے سوامیری اور کہیں پناہ نہیں ہے' پھرغیب سے آواز آئی: جاؤتہ ہاری ساری حاضریاں قبول ہوگئیں۔ (روح البیان جمس ۴۵) داراحیاء التراث العربی' بیروت' ۱۳۲۱ھ)

سوشب برائت کے عبادت گراروں اور تو ہر نے والوں کو چاہیے کہ اس رات بار بار اللہ تعالیٰ سے تو ہر کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پر معافی چاہتے رہیں' اشک ندامت بہاتے رہیں' ہے وہی رات ہے جس میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ میں گرارتے سے اس رات بی سلی اللہ علیہ وسلم بقیج کے قبرستان جائے سے اور مردوں کے لیے مغفرت طلب کرتے سے اور امت کی بخشش کے لیے جھی نواس رات ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اپنے لیے بھی اور عامة المسلمین کے لیے بھی اور اس شب میں قبرستان جا کراپ ایخ واللہ بن کے لیے بھی وگر ابت واروں کے لیے بھی اور عامة المسلمین کے لیے بھی اور اس شب میں قبرستان جا کراپ اعزہ کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا ئیں کرنی چاہیں۔ اس سے پہلے احادیث میں آچکا ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے شب برائت میں مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعا ئیں قبول ہونے سے محروم رہتی ہیں وہ بعض گناہوں کی وجہ سے شب برائت میں مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی اور ان کی دعا کیں نظام ہیں بین چفلی کھانا اور تصویریں بنانا اب میں سے برگناہ کی گئی کو تفصیل سے بیان کررہے ہیں۔

شرك زنا اورقل ناحق كى وجهسے شب برأت ميں دعا كى قبوليت سے محروم ہونا

مملمانوں پرلازم ہے کہان گناہوں سے اجتناب کریں جن کی وجہ سے اس رات بھی بندہ کی مغفرت نہیں ہوتی حالانکہ

m جل

marfat.com

اس رات الله تعالیٰ کی عطا ونوال بہت عام ہوتی ہے اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔

ن کناہوں میں شرک ہے قتل ناحق ہاور زنا ہے اور ان تینوں گناہوں کا ذکر اس آیت میں ہے:

اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی شخص کو ناحق قبل کرتے ہیں جس کے قبل کو اللہ نے وَاللَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعْ اللهِ إِلهَّا اخْرُولا يَفْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِينُونَ . النَّفْسَ الَّذِينُونَ .

(الفرقان: ١٨) حرام كرديا ہے اور ندز تاكرتے ہيں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے بیل که انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون ساگناہ سب سے برا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم کسی کو الله کا شریک قرار دو حالانکہ الله نے تمہیں پیدا کیا ہے 'انہوں نے سوال کیا: پھر کون ساگناہ بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا' انہوں نے کہا: پھر کون ساگناہ بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا: تم اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۸ منن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۳۱ منن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۳۱ منن ابو داؤد رقم الحدیث: ۲۳۱ منن الله کی بیوی سے زنا کرو۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۱ منن الوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۱ منا الله کی بیوی سے زنا کرو۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۱ منا الله داؤد رقم الحدیث: ۱۹۹۱)

سی مسلمان کو ناحق فلل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اوراس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا ہے معزت اسامہ بن زیدرضی الله عنہمارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بہت لاڈ لے صحابی تنظ انہوں نے اجتہادی خطاسے ایک مسلمان کوئل کردیا تو آپ حضرت اسامہ پر بہت ناراض ہوئے اور آپ کو بہت رنج ہوا صدیث میں ہے:

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ کے ایک فلبملہ کی طرف جہاد کے لیے روانہ کیا' ہم نے صبح کوان پرحملہ کر کے ان کوشک سے مکراؤ ہوا' جب ہم اس پر چھا گئے تو اس نے کہا: لا الدالا اللہ' بیس کر انصاری تو رک گیا' میں نے اس کو نیزہ گھونپ کر قل کر دیا' جب ہم نی صلی جب ہم اس پر چھا گئے تو اس نے کہا: لا الدالا اللہ بیت کر انصاری تو رک گیا' میں نے اس کو نیزہ گھونپ کر قل کر دیا' جب ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ تو آپ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی' آپ نے فرمایا: اے اسامہ! تم نے اس کے لا الدالا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس کوفل کر دیا' میں نے عرض کیا: اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا' (مسلم کی روایت میں ہے: تم نے اس کا ول چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے کا آپ بارباریوں ہی فرماتے رہے تی کہ میں نے کمیں نے تم نے اسلام نہ لایا ہوتا۔ (صبح ابناری رقم الحدیث: ۲۲۹۳) صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۳)

اس مدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سی مسلمان کو اگر خطاء سے بھی ناحق قبل کیا جائے تو رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کو کتنارنج ہوتا ہے 'ہمار بے دور میں مسلمان محض زبان اور علاقے کے اختلاف کی وجہ سے یا نہ بہی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسر بے کو تاحق قبل کرتے رہتے ہیں اور آئے دن بوری میں بند لاشیں ملتی رہتی ہیں' مساجد اور مدارس میں نمازیوں پر گھات لگا کر فائرنگ کی جاتی ہے' سوچئے! اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رہنج ہوتا ہوگا' آپ کی قبر انور میں آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں' جب آپ کے سامنے بیل ناحق پیش کیے جائیں گے تو آپ کو ان پر کس قدر رہنج ہوگا' مکہ کے کا فر تو آپ کو زند گی میں رنجیدہ کرتے تھے ہم آپ کو قبر میں بھی دکھے پہنچارہے ہیں۔

پورندن میں دبیدہ رہے۔ ہم پر اربین فرط بیات ہے۔ کینہ اور بعض کی وجہ سے شب برات میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جوگناہ شب برائت میں مغفرت سے مانع ہیں ان میں ایک گناہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینداور بغض رکھنا ہے ، یعنی ایک مسلمان محض اپنی نفسانی خواہش کی بناء پریا نفسانی عداوت کی بناء پردوسرے مسلمان سے کینداور بغض رکھے۔اس

marfat.com

سلسله من سياحاديث بن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہیر اور جمعرات کو جنت کے ورواز ہے کھولے جاتے ہیں اور ہراس بندہ کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو' ماسوااس مخص کے جوابی بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو' پس کہا جائے گا: ان دونوں کو گھہراؤ حتی کہ بیا کہ دوسر سے صلح کرلیں' میں ہے نے تین دفعہ فر مایا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵ میں الوداؤدر قم الحدیث: ۲۹۱۷ منداحہ ۲۳ میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی بیصفت بیان کی ہے کہ وہ بیدعا کرتے ہیں:

اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے ولوں میں ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھنا' اے ہمارے رب! ہے شک تو بہت شفیق اور مہر بان ہے 0

ڗؾؖٵۼ۫ۼۯؾٵٷٚڔڂۅٳڹٵؖ۩ۜؽؽؽڛۘؿڠؙۅٛؽٵؖۑٳڵٛڔؽؗ؆ۘؽ ۘۮڵڴۼؙڡڶ؋ٛػؙٷؠڹٵۼڷ۫ڒؾڷڹؽ۞ڡٮؙۏٵ؆ؾؽٵٙٳؾٙڮۯٷؽ ڗؘڿؿؠٞ٥(الحشر:١٠)

حفرت انس رضی اللّذعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے تین دن یہ فرمایا: اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا' پھر ایک شخص آیا' حضرت عبداللّه بن عمر ورضی اللّه تعالیٰ عنہما نے اس کومہمان بنایا' سووہ تین دن ان کے پاس رہا' حضرت عبداللّه بن عمر واس کے ممل کود کھتے رہے' انہوں نے اپنے گھر میں اس کا کوئی خاص بروا عمل نہیں و یکھا' انہوں نے اس شخص سے بوجھا: اس نے کہا: واقعہ اسی طرح ہے' مگر میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ بروا عمل نہیں کے خلاف بغض سے کیا نہیں ہوتا' حضرت عبداللّه بن عمرونے کہا: اسی وجہ سے بیشخص اس مرتبہ کو پہنچا میں سے در منداحہ جسم ۱۲۸ شرح النة رتم الحدیث: ۳۵۳۵)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمروہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو' صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! زبان صادق ہواس کامعنیٰ تو ہم جانتے ہیں اور دل کے محموم ہونے کا کیامعنیٰ ہے؟ آپ نے فرمایا: بیدوہ دل ہے جو بالکل صاف اور اجلا ہو'اس میں کوئی گناہ نہ ہو' کوئی سرکشی نہ ہو' کینہ نہ ہواور حسد نہ ہو۔

(سنن ابن ملجه رقم الحديث: ٣٢١٦) جامع المسانيد والسنن مندعبد الله بن عمر و بن العاص رقم الحديث: • ٧٧)

بعض اسلاف نے بیر کہا ہے کہ افضل عمل ہیہ ہے کہ سینہ کوصاف اور سالم رکھا جائے نفس میں سُخاوت ہواور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جائے ۔ان گناہوں سے بچا جائے جو بندہ کواللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اس رات میں محروم رکھتے ہیں جس رات میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے اور وہ بہ کثرت گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

والدین کی نافر مانی کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

شب برأت میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں'ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافر مانی کرنا ہے۔ہم اس سے پہلے قرآن مجید سے والدین کی اطاعت کی اہمیت میں آیات پیش کریں گے: کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلہ میں احادیث پیش کریں گے:

اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ (نیک سلوک کی) وصیت کی اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل وَوَهَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِمَ يُو ْحَكَنَهُ أَتُهُ وَهُمَّا عَلَى وَوَهِيَا عَلَى وَهُنِ وَلِمَا لِهُ وَهُمَّا عَلَى وَهُنِ وَلِوَالِدَ يُكُ الْكَ وَلُو الدَّيْكُ الْكَ

جلدوتهم

marfat.com

میں رکھا اور اس کا دود مد چیزانا دوسال میں ہے' (ہم نے بید میت کی کہ)میرا اور اپنے والدین کاشکر ادا کروٴ تم سب نے میری بی طرف لوٹنا ہے 0

'Yer

اور ہم نے انبان کواس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اس کی آل نے دکھ جمیل کراس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ پرداشت کر کے اس کو جنا۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے بکا وعدہ لیا کہتم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

الموير (لقمان:١١)

وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ اُمَهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا . (الاهاف: ١٥)

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَانَ بَنِي إِسُرَاءِيْلَ لَاتَعَبُدُوْنَ إِلَا الله "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا (القروم ٨٣)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کواپنے وقٹ پر پڑھنا 'میں نے پوچھا: پھرکون سا عمل ہے؟ آپ نے فر مایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا 'میں نے پوچھا: پھرکون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا - حضرت ابن مسعود نے کہا: آپ نے مجھے بیا حکام بیان فر مائے 'اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے ۔ (مجھے ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۵ محمسلم مسعود نے کہا: آپ نے مجھے بیا حکام بیان فر مائے 'اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور بتا دیتے ۔ (مجھے ابخاری رقم الحدیث: ۵۲۵ محمسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۰ 'مان اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے اور اس کو جہاد پر مقدم اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مال باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے اور اس کو جہاد پر مقدم

سیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کا بی تقاضا ہے کہ نہ براہِ راست ان کی گتا خی کرے اور نہ کوئی ایبا کام کرے جو ان کی گتا خی کا موجب ہو۔

۔ اغراض صحیحہا: جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی کرناحرام ہے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے جب کہان کا حکم کسی معصیت کومنٹزم نہ ہو۔

حضرت عبدالله بن عمروبیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا: کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے پوچھا: تمہارے ماں باپ ہیں' اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھرتم ان کی خدمت میں جہاد کرو۔

وضيح ابخارى قم الحديث: ٩٤٢ من ١٩٤٣ أصيح مسلم قم الحديث: ٢٥٣٩ منن البوداؤ درقم الحديث: ٢٥٢٩ منن التر فدى رقم الحديث: ١٦٤١ منن النسائى رقم الحديث: ١٩٠٣ مند ١٩٠٣ مند محيدى رقم الحديث: ١٩٠٣ مند ١٩٠٣ مند ١٩٠٣ مند محيدى رقم الحديث: ١٩٠٨ مند ١٩٠٣ مند ١٩٠٣ مند محيدى رقم الحديث: ١٩٠٨ مند ١٩٠٣ مند ١٩٠٣ مند ١٩٠٨ مند ١

معاویہ بن جاہمہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا: معاویہ بن جاہمہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا:

جلدوتهم

marfat.com

میں جہاد کے لیے جانا جا ہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے بوچھا: کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: پھراس کے ساتھ لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے وہ پھر دوبارہ کسی اور وقت گئے 'پھر سہ بارہ کسی اور وقت گئے تو آپ نے کہی جواب دیا۔

(سنن النسائي دقم الحديث:٣٠٠٣ سنن ابن ملجددقم الحديث: ٣٤٨ منداحد جسم ٢٩٨ طبع قديم' منداحدرقم الحديث:٩٢٣ ١٥ عالم الكتب' سنن كبرك للبيهقي جوص ٢٦ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٩٢٩ مشكوة رقم الحديث: ٢٩٣٥ تاريخ بغدادج ٣٥ ٣٣٣)

ایک روایت میں ہے: جنت مال کے قدمول کے نیچے ہے۔ (سنن النمائی رقم الحدیث:۳۱۰۴)

حضرت انس رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ( كنز العمال رقم الحديث: ۴۵،۳۳۹ ، حواله تاريخ بغداد )

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم منبریر چڑھے بھر فر مایا: آ مین آ مین آمین آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس ابھی جرائیل آئے تھے انہوں نے کہا: یا محمہ!اس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا' آپ کہیے: آمین تومیں نے کہا: آمین! پھراس نے کہا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کے بغیروہ مہینہ گزرگیا' آپ کہیے: آمین تومیں نے کہا: آمین' پھراس نے کہا:اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس نے ا پنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھا ہے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا' آپ کہیے: آمین تو ميں نے كہا: آمين - (سنن التر فدى رقم الحديث: ٣٥٨٥) منداحمدج٢ص٢٥، منداحمدرقم الحديث: ٢٨٨٨ عالم الكتب صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۱۹۰۸ المتدرك جاص۵۴۹)

سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرر ماتھا' اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: کیا میں نے اپنی مال کاحق ادا کردیا؟ آپ نے فرمایا: نہیں کہ یہ واس کی ایک بار خندہ پییثانی کا بھی بدل نہیں ہے۔

(مندالبز اررقم الحديث:١٨٤٢) عافظ البيثي نے كہا: اس حديث كى سندحسن ہے \_ مجمع الزوائدج ٨ص ١٣٧)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جس وقت فوت ہوتے ہیں وہ اس وفت ان کا فر مان ہوتا ہے' پھروہ ان کے لیے سلسل مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے تی کہ اللہ اس کونیکو کارلکھ دیتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ۲۹۰۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص اس حال میں صبح کرتا ہوئے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے' اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جوشخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک کا نافر مان ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ایک شخص نے کہا: خواہ اس کے ماں باپ اس برظلم کریں' فر مایا: اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں' اگر چہوہ اس برظلم کریں ۔

(شعب الإيمان رقم الحديث: ٤٩١٦)

جلددتم

martat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو نیک مخفس اپنے مال باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے' الله تعالیٰ اس کو ہرنظر کے بدلہ میں حج مبر ورعطا فرما تا ہے' صحابہ نے پوچھا: خواہ وہ ہرروز سومر تبہ رحمت کی نظر کرے؟ آپ نے فرمایا: الله بہت بڑا اور بہت یاک ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۸۵۹)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ماں باپ کی نافر مانی کے سوااللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گا معاف فر ما دے گا اور ماں باپ کی نافر مانی کی سز اانسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گا۔
میں سے جس کو چاہے گا معاف فر ما دے گا اور ماں باپ کی نافر مانی کی سز اانسان کو زندگی میں موت سے پہلے مل جائے گا۔
(شغب الا یمان رقم الحدیث: ۵۹۰)

(الترغيب والتربيب للمنذري ج ٣٣ س٣٦ ، مجمع الزوائدج ٥٨ ١٩٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٨٩٧)

قطع رحم کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب براُت میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے قطع رحم پر حسب ذیل احادیث میں وعید ہے:

عَلَّ. اورالله نے جن رشتوں کو جوڑنے کا تھم دیا ہے وہ ان کو کا ف

وَيُقْطُعُونَ مَا آمَرَاللهُ بِهَ آنُ يُوْمَلَ.

(البقره: ١٤) ويت بيل-

قطع رحم كى مذمت ميس حسب ذيل احاديث بين:

حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۱۹۹۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۳ منداحمہ جسم ۱۰ مسیح ابنخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹ مسنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۸ منداحمہ جسم ۱۳۰۰ میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس محض کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلہ رحم کرے (رشتہ دارول سے میل جول اور ملاپ رکھے)۔ (صحح ابنخاری رقم الحدیث: ۱۹۵۵)

جلدوتهم

marfat.com

جلدوتهم

ہراس شخص کے لیے ہلاکت ہو جوعیب جواور چغل خور ہے 🔾

· كمينهٔ عيب جو چغل خور O

marfat.com

مسلمانوں میں فساد ڈالنے یاان کولڑانے کے لیےا کی بات دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی پروعیدان آیتوں میں ہے:

تبيار القرآر

وَيُكُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَوِ (الهزة:١)

هَمَّازِمُّشَّاء بِنَوِيمٍ ٥ (القلم: ١١)

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنهما بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا بین تم کو بید نه بتاؤل که تم بین سب سے اچھے کون لوگ بین جب بید دکھائی ویے سب سے اچھے کون لوگ بین جب بید دکھائی ویے بین تو خدایا د آجاتا ہے ' پھر فرمایا: کیا بین تم کو بید نه بتاؤل که تم بین سب سے نم ہے لوگ کون بین بید وہ لوگ بین جو چفلی کی تارور دوستوں بین فساد ڈالتے بین اور جولوگ بے قصور ان کے خلاف غم وغمہ پیدا کرتے ہیں۔
کھاتے ہیں اور دوستوں بین فساد ڈالتے بین اور جولوگ بے قصور ان کے خلاف غم وغمہ پیدا کرتے ہیں۔
(منداحہ ج۲م ۲۵ میں ۲۵ منداحہ ج۲م ۲۵ میں ۵۷ می الدیث: ۲۵ میں ۱۹۹۱ میں الکیمی ۲۳۳ میں ۱۹۳۲ میں الکیمی ۲۳۳ میں ۱۹۳۲ میں ۱۹۳۹ میں الکیمی ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۲ میں ۱۹۳۹ میں الدیمی ۱۳۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں اور بولوگ میں الدیمی ۱۹۳۹ میں الدیمی ۱۳۳۹ میں اور بولوگ میں بولوگ میں بولوگ میں بولوگ میں بین اور بولوگ میں اور بولوگ میں بولوگ میں بین اور بولوگ میں بولوگ

حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۱۰۱۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آ وازیں سنیں جنہیں قبر میں عذاب ہور ہاتھا' آپ نے فر مایا: انہیں کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہاجس سے بچنا بہت دشوار ہو' پھر فر مایا: کیوں نہیں!ان میں سے ایک پیپٹا ب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھا تا تھا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٢١٦ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٢ ) جامع المسانيد والسنن مندابن عباس رقم الحديث: ١٢٢ ٦)

تصوریں بنانے کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی قبولیت سے محروم ہونا

جن گناہوں کی وجہ ہے مسلمان شب براُت میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ تصویریں بنانا ہے' تصویریں بنانے کی تحریم کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

تعزبت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تضویروں والا گداخریدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے میں نے آپ کے چہرے پر ناپندیدگی کو پہچان لیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ امیں اللہ اوراس کے رسول کی طرف تو بہ کرتی ہوں 'میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اس کواس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر ہیٹھیں اور اس پر طیک لگا کیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذا ب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: ان کوزندہ کروجن کوتم نے پیدا کیا تھا اور فرمایا: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٩٦١ كاصحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٠٤ وامع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ٢٧٩٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جونضور یربنانے والے ہیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٩٥٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٠١٠ ؛ جامع المسانيد والسنن مندعا كشرقم الحديث: ٣٧٣٢)

یہ حدیث ان مصوروں پرمجمول ہے جو بت بناتے ہیں تا کہان کی عبادت کی جائے اور عام مصورین فاسق ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۵۴ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۵۴ صحح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ

ارشادفرما تاہے:

اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جومیری تخلیق کی مثل تخلیق کرتا ہے وہ ایک جوار پیدا کریں یا ایک دانہ پیدا کریں یا بھو پیدا

جلدوتهم

marfat.com

تبيان القرآن

كرين - (منج ابخاري رقم الحديث:۵۹۹۳منج مسلم رقم الحديث:۲۱۱۱)

ب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادات کرنا

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٨٠ه وقت القلوب سيفل فرماتي مين:

پندرہ راتوں میں شب بیداری مستحب ہے (آگے چل کر فرمایا:)ان میں ایک شعبان المعظم کی پندرھویں رات ہے کہ اس میں شب بیدارر منامتحب ہے کہ اس میں مشائخ کرام سورکعت ہزار مرتبہ قل ھو الله احد کے ساتھ ادا کرتے ہررکعت مين دس دفعه قبل هو المله احد برصيخ اس نماز كانام انهول في صلوة الخيرر كها تها اس كى بركت مسلّم يهي اس رات (يعني بندره شعبان) میں اجتماع کرتے اور احیانا اس نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے۔ (ت)

( فآوي رضويه ج عص ۱۸ ۴ طبع جديدُ لا مهور توت القلوب ج اص ۲۲ وارصا در بيروت )

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی ٔ علامه ابن رجب حنبلی متوفی ۹۵ ۷ه ک ه کن لطا نف المعارف ' سے نقل فر ماتے ہیں: لعنی اہل شام میں ائمہ تابعین مثل خالد بن معدان وامام مکول ولقمان بن عامر وغیرهم شب برأت کی تعظیم اور اس رات عبادت میں کوشش عظیم کرتے اور انہیں ہے لوگوں نے اس کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ کیا ہے ' کوئی کہتا ہے: انہیں اسباب میں کچھ آثار اسرائیلی پہنچے تھے 'خیر جب ان سے بیرامرشہروں میں پھیلا علاء اس میں مختلف ہو گئے ایک جماعت نے اسے قبول کیا اور تعظیم شب برأت کے موافق ہوئے'ان میں سے ایک گروہ عابدین اہلِ بھر ہ وغیرهم ہیں اورا کثر علماء نے اس کا ا نکار کیا' ان میں سے ہیں: امام عطاء وابن ابی ملیکہ وعبدالرحمٰن بن زید بن اسلم فقہائے مدینہ سے ہیں اور بیقول مالکیہ وغیرهم کا ہے کہ بیسب نو بیدا ہے' علائے اہل شام اس رات کی شب بیداری میں کہ سطرح کی جائے دوقول برمختلف ہوئے'ایک قول یہ ہے کہ معجدوں میں جماعت کے ساتھ مستحب ہے' خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغیرھماا کابر تابعین اس رات اچھے سے اچھے کیٹرے پینتے' بخور کا استعال کرتے' سرمہ لگاتے اور شب کومسجدوں میں قیام فرماتے'امام مجتہد آتحق بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فر مائی الخ' دوسرا قول ہیر کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے اور بیقول شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔ ( فناویٰ رضوبیرج کے ۲۳۳۳طبع جدیدُ لا ہورُ لطا نف المعارف ج اص ۲۲۷\_۲۲ کمتبہز ارمصطفیٰ ، مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ )

اعلیٰ جضرت امام احدرضا متوفی ۱۳۴۰ همراقی الفلاح شرح نور الایضاح سے نقل فرماتے ہیں:

اہل حجاز میں سے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے ان میں سے ہیں: امام عطاء وابن ابی ملیکہ وفقہاء مدینہ اوراصحاب امام ما لک وغیرهم به بیعلاء کہتے ہیں: پیسب نو پیدا ہے نہ ہی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے عیدین کی دونوں راتوں کی باجماعت شب بیداری منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے مروی ہے اور علاء شام بیداری شب برأت میں که س طرح کی جائے دوقول پرمختلف ہوئے:ایک قول رہے ہے کہ سجدوں میں جماعت کے ساتھ بیداری مستحب ہے بیقول اکابر تابعین مثل خالد بن معدان اور لقمان بن عامر کا ہے' امام مجتہد آسخی بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فر مائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس

کی جماعت مکروہ ہے ٔ بیقول اہل شام کے امام وفقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔(ت)

( فآويٰ رضويه ج يص ٢٣٠ م طبع جديدُ لا بهورُ حاشية الطحطا وي على مراتي الفلاح 'ص٢١٠ ـ ٢١٩ طبع كرا چي )

شب برأت میں صلوٰ ۃ السبیح اور دیگرنوافل کو باجماعت پڑھنا

برصغیر میں معمول میہ ہے کہ شب برأت میں صلوٰۃ التسبیح باجماعت پڑھی جاتی ہے ٔ اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے اعلیٰ حضرت نے باحوالہ لکھا ہے کہ بیر کراہت تحریمی نہیں ہے صرف ننزیہی ہے اور اگر دوام کے ساتھ نوافل کی

martat.com

جماعت ندکرائی جائے تو پھر بیکروہ تنزیبی مجی نہیں ہے اعلی حضرت امام احمد رضافر ماتے ہیں:

اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ جب نوافل کی جماعت علی سبیل اللہ اعی ہوتو صدر شہید کی" اصل" میں ہے کہ یہ مروہ ہے لیکن اگر مسجد کے گوشے میں بغیر اذان و تکبیر نفل کی جماعت ہوئی تو کراہت نہیں اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ اگر امام کے علاوہ تین افراد ہوں تو بالا تفاق کراہت نہیں اور اگر مفتدی جارہوں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہاور اصح کراہت ہے۔ (ت) ( نآوي رضوية عص ١٥١١ مليع جديد خلاصة الفتاوي ج ١٥١٥ كتبدرشيديد كوينه)

پھراظہریہ کہ یہ کراہت صرف تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی اسمنحالے فقہ النوادث ( کیونکہ پیلریقہ توارث کے خلاف ہے۔ت ) نہتح کی کہ گناہ وممنوع ہو'ردالحتار میں ہے:

" حلیہ "میں ہے کہ ظاہریہی ہے کہ فل میں جماعت متحب نہیں کھراگر بھی جمعی ایبا ہوتو بیمباح ہے مکروہ نہیں اوراس میں دوام ہوتو طریقہ متوارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعتِ مکروہہ ہےاھ کی تائید بدائع کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت' قیام رمضان کے علاوہ نوافل میں سنت نہیں اھ کیونکہ نفی سنیت کراہت کومشکز منہیں' پھراگر اس میں دوام ہوتو یہ بدعت ومکروہ ہوگی' خیررملی نے حاشیۂ بحرمیں کہا کہ ضیاء اور نہایہ میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وتر من وجہ فل ہیں اور نوافل کی جماعت مستحب نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رمضان کے علاوہ وترکی جماعت نہیں کرائی اھ بیگویا اس بات کی تقریح ہی ہے کہ جماعت مکروہ تنزیبی ہے تامل اھاھاخصارا۔(ت)

( فآويٰ رضويه ج يص ٣٣٢ ـ ١٣٦١ ُ لا بهورُ رد الحمّارج ٢٣ س٣٧ ـ ٣٣١ دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا ئیکی پرمقدم کرنا

ہر چند کہ شب برأت اور دیگر شب ہائے مقد سہ میں نفلی عبادات کرنا بلا کراہت جائز ہیں بلکہ ستحس اورمستحب ہیں' تاہم جن لوگوں کی کچھ فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ ان مقدس را توں میں اپنی قضاءنماز وں کو پڑھیں' اسی طرح تفلی روزوں کے بجائے جوفرض روز ہے چھوٹ گئے ہوں ان روز وں کی قضاء کریں' اصل پیہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جنتنی نمازیں قضاء ہوں ان کا حساب کر کے تمام کاموں سے مقدم ان نمازوں کی قضاء کرے اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز پڑھے اوراس کی نبیت یوں کرے: میں آخری نماز فجر کی نبیت کرتا ہوں جس کو میں نے اوانہیں کیا' پھراسی طرح آخری ظہر اور آخری عصر کی نیت کرئے ہر روز وتر کی بھی قضاء کرے اور جب بھی اس کوعبادت کرنے کا موقع ملے زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کی قضاء کرے خصوصاً جب حج یا عمرہ کے لیے جائے 'اسی طرح جوروزے چھوٹ گئے ہوں'ان روزوں کو بھی جلد از جلد قضاء کرلے اور بہر حال ترک کیے ہوئے فرائض کی قضاء کونوافل کی ادا پر مقدم کرے' کیونکہ اگر وہ نوافل نہیں پڑھے گا تو اس سے کوئی بازیر سنہیں ہوگی اور نہ اسے کسی عذاب کا خطرہ ہو گا اور اگر اس کے ذمہ فرائض رہ جائیں گے تو اس سے بازیر س ہوگی اوراس کو بہر حال عذاب کا خطرہ ہوگا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: آپ كے رب كى رحت ہے بيشك وہى بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے 0 جو آ سانوں ، زمینوں اوران کے درمیان کی تمام چیز وں کا رب ہے' اگرتم یقین کرنے والے ہو 0اس کےسوا کوئی عبادت کامستحق نہیں ہے' وہ زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا کا بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل رہے من O(الدخان:٩-٢)

جلدوتهم

martat.com

### کفار کا اللہ کو خالق ما ننامحض ان کا مشغلہ اور دل گی ہے

نقاش نے کہا: اس آیت میں امر سے مراد قرآن ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے پاس سے نازل کیا ہے اور ابن عیسی نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک رات میں اپنے بندوں کے متعلق جواحکام نازل کیے ہیں وہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں اور فراء نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ سید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ کی رحمت ہیں' زجاج نے کہا: اس کامعنی ہے: آپ کو رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے' زخشری نے کہا: اس آیت کامعنی ہے: جوامر (حکم) ہمارے پاس سے حاصل ہوا ہے وہ ہمارے علم اور ہماری تدبیر کے موافق ہے اور وہ امریہت عظیم ہے۔

الدخان: غيس فرمايا: ''جوآ سانول' زمينول اوران كے درميان كى تمام چيزوں كارب ہے 0''

اس آیت کا ایک محمل میہ ہے کہ بید کلام از سرنو کیا گیا ہے ' یعنی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

اور نیم ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہوجواس کے معترف ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا خالق ہے ' یعنی اگرتم اس کا یقین کرنے والے ہوتو جان لو کہ اللہ سجانۂ اس پر قادر ہے کہ وہ رسولوں کو جھیجے اور کتابوں کو نازل فرمائے۔

الدخان: ۸ میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' وہی تمام جہانوں کا خالق ہے' لہذا اس کی عبادت میں کسی کونٹریک کرنا جائز نہیں ہے' جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔وہی مردول کو زندہ کرتا ہے اور زندوں پرموت طاری کردیتا ہے' وہ تمہارا بھی رب اور مالک ہے اور تم ہے اور تم ہے اور تم ہے کہاول کا بھی رب اور مالک ہے اور تم ہمارے نبی (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کرنے سے ڈروکہیں تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو۔

الدخان: 9 میں فرمایا: '' بلکہ وہ شک میں ہیں' کھیل رہے ہیں O'''

لیعنی مشرکین مکہ اور کفار جویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے' اس پران کو یقین نہیں ہے' وہ محض اپنے آباء واجداد کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں' لہٰذاان کا یہ قول شک پر بنی ہے اور اگر ان کو یہ وہم ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر ایمان ہے تو ان کا یہ ایمان محض مشغلہ اور دل لگی کے طور پر ہے' وہ اپنے دین سے کھیل رہے ہیں۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: سوآپ اس دن كا انظار كيج جبآ سان واضح دھواں لائے گا ۞جولوگوں كو ڈھانپ لے گا' يہ ہے درد ناك عذاب ۞ دور كر دے بيشك ہم ايمان لانے درد ناك عذاب ۞ دور كر دے بيشك ہم ايمان لانے والے ہيں ۞ اب ان كے نفیحت قبول كرنے كا وقت كہاں ہے ٔ حالانكہ ان كے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے سے ۞ پھر انہوں نے اس رسول ہے اعراض كيا اور كہا: يہ سكھائے ہوئے ديوانے ہيں ۞ (الدخان ١٠١٠)

آسان کے دھواں لانے سے مراد ہے: قرب قیامت میں دھویں کا ظاہر ہونا

قادہ نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار سیجئے جب آسان پرواضح دھواں چھا جائے گا۔

ایک قول میہ ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: آپ کا فروں کے اقوال کو یا در کھئے تا کہ آپ ان کے خلاف اس دن شہادت دے سکیں جس دن آسان پر واضح دھواں چھا جائے گااور ارتقاب کامعنیٰ یا در کھنا بھی آتا ہے' اس لیے حافظ کو تگرانی کرنے والا اور رقیب بھی کہتے ہیں۔اس آیت میں دخان ( دھواں ) کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

جلددتهم

#### marfat.com

(۱) حضرت علی' حضرت ابن عباس' حضرت ابن عمر' حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰه عنہم اور زیتہ بن علی' حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرهم فرماتے ہیں: دخان (دھواں) قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا 'یہ قرب قیامت میں چالیس روز تک ظاہر ہو گا اور آسان اور زمین کی فضاء کو بھر لے گا' مومن براس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہو گا اور کا فرو فاجر کی ناکوں میں داخل ہوکران کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا'ان کا دم گھٹنے لگے گا اوبید دھواں جہنم کے آثار سے ہے اور حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بید دھواں قیامت کے دن لوگوں میں بیجان پیدا کرے گا۔ مومن براس کا اثر زکام کی صورت میں طاہر ہوگا اور کا فر کے جسم میں داخل ہو کراس کے کا نوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ (تفسيرامام ابن الي حاتم ج • اص ٢٨٨٤ ، رقم الحديث: ١٨٥٣٣ ألنكت والعيون ج٥ص ٢٣٧)

حضرت حذیفیہ بن اسید الغفاری رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیصلی اللّٰدعلیہ وسکم ہمارے یاس آئے ہم اس وفت مذاكره كررے تھے آپ نے پوچھا تم كس چيز ميں بحث كررہ ہو؟ صحابہ نے كہا: ہم قيامت كا ذكر كررے ہيں آپ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک کہتم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھولو 'پھر آپ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا: (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابة الارض (۴) سورج كا مغرب سے طلوع ہونا (۵) حضرت عیسی بن مریم كا نازل ہونا(۲) یا جوج اور ماجوج کا نکلنا(۷) تین بارز مین کا دھنسنا<sup>،</sup> مشرق میں دھنسنا (۸) مغرب میں (۹) اور جزیرۃ العرب میں (۱۰)اوراس کے آخر میں ایک آگ نکلے گی جولوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۹۰ کتیدنز ارمصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

#### دوسری روایت میں ہے: آسان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت

(۲) حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: دخان ( دھو کیں ) سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھری کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا 'جھوک کی شدت میں جب وہ آ سان کی طرف د کیصتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا' پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی ٔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كه بيد دهوال اس ليے ظاہر ہوا كه قريش نے نبي صلى الله عليه وسلم كى مسلسل نافر مانی کی تو نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پرایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت پوسف عليه السلام كے زمانه ميں قحط آيا تھا' پھران پر قحط آگيا اوران پر سخت مصيبت آگئ' حتی كهانہوں نے ہڑياں كھاليں' ان میں کا ایک شخص آسان کی طرف دیکھا تو اس کو آسان دھوئیں کی طرح نظر آتا 'پھر الله تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

فَارْتَقِبْ يَكُوْمُرَا أَنِي السَّمَاءُ بِلُحَانِ تُبينِ لِي تَعُشَى مُوآبِ اس ون كا انظار يجيح جب آسان واضح وهوال لائے گان جولوگوں کوڈ ھانپ لے گا' بیہے درد ناک عذاب 🔾

التَّاسُ له لمنَّاعَنَ إِنَّ أَلِيْعٌ (الدفان:١١-١١)

بھررسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بيلوگ لائے گئے اور آپ سے كہا گيا: يارسول الله!مضر كے ليے بارش كى دعا ليجيخ یہ لوگ الک ہورہے ہیں' آپ نے فر مایا بمصر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو' پھر آپ نے بارش کی دعا کی تو بارش نازل ہوگئ' پھر بیہ

آیت نازل ہوئی:

یے شکتم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو O

إِنَّكُوْمُ عَالِمُ وَنَّ ٥٠ (الدفان:١٥)

پھر جب بدر بارش ہونے سے )مطمئن ہو گئے تو پھر كفرى طرف لوث كئے ' پھر اللّٰدعز وجل نے بدآيت نازل فرمائی:

martat.com

جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے ، ب

يُوْمُ نَبْطِشُ أَلِيكُ شَدَّ أَلَكُ بُرِي إِنَّا مُثَتَّ مِنْوُن ٥٠.

(الدخان:١٦) شك بم انقام لينے والے بين ٥

حضرت ابن مسعود نے فر مایا: اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۸۲۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۹۸ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۲۵۳)

امام بخاری کی اس سلسله میں ایک اور روایت ریہ ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بی صلی الله علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ شرکین آپ کے پیغام تو حید سے اعراض کررہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ! ان پر قبط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں پر قبط کے سات سال مسلط کیے تھے بھر ان پر قبط آگیا' ان کے تمام کھیت جل گئے ختی کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا' ان میں سے کوئی شخص آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے بھوک کی شدت سے آسان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا' پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور کہنے لگا: یا محمد (صلی الله علی وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلدر م کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم (قبط سے) ہلاک ہور ہی ہے' آپ اللہ سجانہ سے علیک وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلدر م کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم (قبط سے) ہلاک ہور ہی ہے' آپ اللہ سجانہ سے ان کے حق میں دعا کیجے' تب یہ آیت نازل ہوئی:'' فاڈ تیقٹ پیوم تائی السکاء پر کھائی ڈیڈین کا اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی دیا تھا' کی اللہ کا خوا کے اللہ کا دیا تھا کہ کوئی تو میں دعا کیجے' تب یہ آیت نازل ہوئی:'' فاڈ تیقٹ پیوم تائی السکاء پر کھائی ڈیڈین کا اللہ اللہ اللہ کی دیا تھا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۷۰۰ اسنن الکبری رقم الحدیث: ۱۱۸۱)

آ سان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ

اس دھویں سے مرادیہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آتھوں کے آگے جواندھیرا چھا جاتا ہے اس اندھیرے کو دھویں سے تعبیر فرمایا ہے اور ابن قتیبہ نے دھویں کی تغییر میں بید کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہوجاتی ہیں اور گردوغبارا ڈنے کی وجہ سے فضا شیالی اور مکدر ہوجاتی ہے اور اندھیرا سالگتا ہے اس کو مجازاً دھویں سے تعبیر فرمایا ہے 'دوسری وجہ سے کہ عرب کے لوگ جو شرچیل جائے اس کو دھویں سے تعبیر کرتے ہیں۔

دونو ں روایتوں میں اصح روایت کا بیان

پہلی روایت کے مطابق آسان کے دھوال لانے کامجمل یہ ہے کہ قرب قیامت میں آسان پر دھوال ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کومجاز اُ دھو کیں سے تعبیر فر مایا ہے' اس لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی آیوں میں ہے کہ کفار نے دھوئیں کود کھے کر کہا: اے اللہ! ہم سے اس عذاب کو دور کرد ہے ہم ایمان لانے والے ہیں' اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: ہم تم سے اس عذاب کو دور کرد بی تو تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے اور قیامت کے وقت کفار کا بیکہنا اور اللہ تعالیٰ کا ان سے جواب میں اس طرح فرمانا متصور نہیں ہو 'امام رازی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بیہ علامت قیامت کی باقی علامتوں کے قائم مقام ہواور اس علامت کے ظہور کے وقت بندوں سے تکلیف منقطع نہ ہو'تا ہم اگر اس آیت کی تفییر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کی جائے تو پھر بیاعتراض وار ذہبیں ہوتا۔

الدخان: ١٢ ميں فرمايا: ' (اس دن وه کہيں گے: )اے ہمارے رب! ہم سے اس عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ايمان

جلدوتهم

marfat.com

لانے والے ہیں 0"

کفاریہ کہیں گے: اگر تو ہم سے بیعذاب دورکر دیتو ہم بچھ پرایمان لے آئیں گے ایک قول بیہ ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: اگر اللہ نے ہم سے اس عذاب کو دورکر دیا تو ہم اسلام لے آئیں گے بھر انہوں نے اپنے وعدہ کے خلاف کیا 'قادہ نے کہا: اس عذاب سے مراد دھواں ہے نقاش نے کہا: اس سے مراد ان کی بھوک ہے۔

ان دونوں قولوں میں کوئی تضادنہیں ہے' کیوں کہ دھوئیں سے مراد وہ اندھیرا ہے جو بھوک کی وجہ سے ان کے آگے چھا گیا تھا اور بھوک اور قحط کو دھوئیں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جبیبا کہ اس سے پہلے گز رچکا ہے۔

والے رسوں السبیعے ہیں کہ پرا ہوں ہے اس توں کے اس توں کے اس تا اور ہوں بیہ طالے ہوئے دیوائے ہیں گ عذاب آ چکنے کے بعد نصیحت کے قبول کرنے کا موقع نہیں ہوتا' کیونکہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بن دیکھے ہواور جب غیب مشاہد ہو جائے تو پھر ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا اور ان کے پاس رسول آ چکے ہیں اور انہوں نے رسول سے اعراض کیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا: وہ کب نصیحت کوقبول کریں گے' اللّٰہ تعالیٰ نے ان کونصیحت قبول کرنے سے دور کر دیا' کیونکہ

سرت بی میں سے بہا وہ بیسے ہا وہ بیس وی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض کیا اور آپ کی تکذیب کی اور جب کل وہ گل عذاب کا ظہور دیکھ لیں گے یا قیامت کی علامت کو دیکھ لیں گے تو پھر کہیں گے: بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن جب عذاب کا ظہور دیکھ لیں گے یا قیامت کی علامت کو دیکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری اور بدیہی ہو جاتی ہے اور اس میں انسان کی عذاب یا قیامت کی علامتوں کو دیکھ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری اور بدیہی ہو جاتی ہے اور اس میں انسان کی آئین ہو تا اور ایسا ایمان اللہ سجانہ کے نز دیک مقبول نہیں ہے اور ان کا فروں نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ یہ سکھائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو سکھایا اور پڑھایا ہے تب ہی بیقر آن مجید کی آئینیں بناتے ہیں یا ان کو کے متعلق کہا کہ یہ سکھائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو سکھایا اور پڑھایا ہے تب ہی بیقر آن مجید کی آئینیں بناتے ہیں یا ان کو

جنات اور کا ہنوں نے سکھایا پڑھایا ہے کھرید دیوانے ہیں اور بدرسول نہیں ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اگرہم کچھ وفت کے لیے عذاب دورکر دیں تو بےشکتم (پھر کفر کی طرف) لوٹے والے ہو 0 جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ بکڑیں گئے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں 0 بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں' ان کے پاس معزز رسول آئے تھے 0 کہ اللہ کے بندوں (بنی اسرائیل) کو میرے سپر دکر دو' بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 اور یہ کہتم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو' بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا

ہوں Oاور بے شک میں تمہارے سنگسار کرنے سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آچکا ہوں O(الدخان ۲۰۔۱۵) -- کو ک تفریح میں تفریح میں ما

دھوئیں کی دوتفسیروں کےمحامل

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانۂ کوعلم ہے کہ انہوں نے جوعذاب دیکھتے وقت وعدہ کیا ہے کہ اگران سے عذاب دور کر دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے بیہ اپنا وعدہ پورانہیں کریں گے بلکہ عذاب کے ٹلتے ہی پھر کفر کی طرف بلٹ جائیں گے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: جب کفار قریش پر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگران سے قحط کا عذاب دور کر دیا گیا اور بارش نازل ہوگئ تو وہ ایمان لے آئیں گے کیکن جیسے ہی ان سے قحط دور ہوا اور بارش ہوگئ تو یہ پھر

، اور جنہوں نے یہ کہا کہ دھویں سے مراد قیامت کی نشانی ہے اور قیامت آنے سے پہلے آسان پر دھواں چھا جائے گا' انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: اگر بالفرض ہم تم سے عذاب دور کر دیں تو تم پھر کفر کی طرف بلیٹ جاؤ گے۔ایک قول سے

بلدوهم

ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف لوشنے والے ہواور ایک قول یہ ہے کہ تم دوزخ کے عذاب کی المرف لوشنے والے ہو۔

تخت گرفت کے ساتھ پکڑنے کی متعددتفیریں

الدخان: ٢١ ميں فر مايا: '' جس دن ہم بہت بخت گرفت كے ساتھ پكڑیں گئے ہے شک ہم انتقام لينے والے ہیں '' اس آیت كا ایک محمل ہیہ ہے كہ اگر تم عذاب و مکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور تم نے اپ وعدہ كو پورا نہ كیا تو ہم تم سے اس انتقام لیں گے جس دن ہم بہت بخت گرفت كے ساتھ بكڑیں گئے اس وجہ سے اس قصہ كوفرعون كے قصہ كے ساتھ مصل ذكر فرمایا ہے كوفكہ جب قوم فرعون پر انواع واقسام كے عذاب نازل كيے گئے تو انہوں نے حضرت موئی عليہ السلام سے وعدہ كیا كہ گران سے میعذاب دور کر دیا گیا تو وہ حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گئے بھر وہ ایمان نہیں لائے حتی کہ انہیں فرق کر دیا گیا۔

دوسراممل میہ ہے کہ جس دن ہم سخت گرفت کے ساتھ بکڑیں گے اس دن ہم تمام کا فروں سے انتقام لیس گے۔ ایک قول میہ ہے کہ آپ دھوئیں کا انتظار سیجئے اور سخت گرفت والے دن کا انتظار سیجئے۔

حضرت ابن عباس 'حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود نے کہا ہے کہ سخت گرفت والے دن سے مراد جنگ بدر کا ان ہے اور حسن اور عکر مدنے کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔

الماوردی نے کہا ہے کہ دھوال دنیا میں ہوگا یا بھوک اور قط قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سخت گرفت والے دن سے مراد قیامت کا وقوع ہو کیونکہ وہ دنیا میں گرفت کا آخری دن ہے۔

انقام سے مزاد سزا ہے اس طرح عقوبت سے مراد بھی سزا ہے۔

الدخان: ۱ میں فرمایا: 'بشک ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آز ما چکے ہیں'ان کے پاس معزز رسول آئے تھے O'' قوم فرعون کو آز مائش میں ڈالنے کی تو جیبے

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے قوم فرعون کی آ زمائش کی تھی اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امتحان اور آ زمائش تو وہ تحف لیتا ہے۔ ہس کوعوا قب امور کا پید نہ ہو کہ آیا وہ تحف کا میاب ہو گایا ناکام اللہ ہجائہ تو علام النیوب ہے اس کومعلوم تھا کہ جب وہ فرعون اور س کی قوم کواپی احکام کی اطاعت کا تھم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کریں گے پانہیں کریں گے بھر اللہ تعالی کے انہیں آ زمانے کی کمیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قوم فرعون کے ساتھ وہ عمل کیا جو کسی قوم کے ساتھ اس کا امتحان لینے والا کرتا ہے ہم نے ان کی طرف حضرت مولی علیہ السلام کو مبعوث کیا انہوں نے حضرت مولی علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوغرق کرکے نے ان کی طرف حضرت مولی علیہ السلام کو تھی اس کو بھی ہلاک کردیں گے۔ بالک کردیا سواسی طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!اگر آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی تو ہم اس کو بھی ہلاک کردیں گے۔ باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے پاس حضرت مولی علیہ السلام کو بھی کر اس کا امتحان اس لیے لیا تا کہ قیامت کے دن جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے پاس حضرت مولی علیہ السلام کو بھی کر اس کا امتحان اس لیے لیا تا کہ قیامت کے دن وہ کو گھی جانے اور دنیا میں غرق کے جانے اور آخرت میں دوز نے کے عذاب سے نے جانے اور آخرت میں دوز نے کے عذاب سے نے جاتے۔

حضرت موسى عليه السلام اورقوم فرعون كاماجرا

الدخان: ١٩-٨١مين فرمايا: " (اسمعزز رسول نے كہا: )كەاللەك بندون (بنى اسرائيل)كومير سىسردكردۇ بےشك

marfat.com

میں تبہارے لیے امانت داررسول ہوں 0 اور بیر کہتم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو 'بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں 0''

مجاہد نے کہا: اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہتم میرے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو بھیج دواور تم نے ان کوغلام بنا کران کو جس جسمانی مشقت اور عذاب میں ڈال رکھا ہے اس سے ان کونجات دے دو ایک قول یہ ہے کہتم غور کے ساتھ میری بات سنوحتیٰ کہ میں تہہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور کہا: میں تمہارے لیے امانت داررسول ہوں کیعنی میں اللہ سبحانۂ کے پیغام اور اس کی وی پرامین ہوں 'سوتم میری نصیحت کو قبول کرو۔

اس کے بعد فرمایا: اورتم اللہ کے مقابلہ میں سرکتی نہ کرواور اس کی اطاعت کرنے سے اعراض نہ کرو۔ قمادہ نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس کا معنیٰ ہے: تم اللہ کے خلاف افتر اء نہ کرو اور بغاوت اور افتر اء میں یہ فرق ہے کہ بغاوت فعل سے ہوتی ہے اور افتر اء قول سے ہوتا ہے۔ ابن جرتج نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: اللہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا نہ قرار دو کی بن سلام نے کہا: اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہ کرو تعظیم اور تکبر کا معنیٰ ہے: دوسروں کو حقیر جانیا اور اس رسول نے کہا: بے شک میں میں یہ فرق ہے کہ قطیم کا معنیٰ ہے: خود کو بڑا سمجھنا اور تکبر کا معنیٰ ہے: دوسروں کو حقیر جانیا اور اس رسول نے کہا: بے شک میں تمہارے یاس واضح دلیل لایا ہوں 'بعنی معجزات لایا ہوں۔

الدخان: ۲۰ میں فرمایا: 'اور بے شک میں تہہارے سنگ ارکرنے ہے اپ اور تہہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں O''
وم فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ ہم تہمیں قبل کر دیں گئ قبادہ نے کہا: انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں سنگ ارکر دیں گئ حضرت موی علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ ہم تہمیں قبل کر دیں گئ قبادہ ہے اور یہ ہوگے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، میں تہہارے اس سب وشتم اور قبل کرنے کی دھمکیوں ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے چکا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس معزز رسول نے کہا:) اگر تم جھ پر ایمان نہیں لاتے تو جھ سے الگ ہو جاد کی لی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ارشاو ہے: (اس معزز رسول نے کہا:) اگر تم جھ پر ایمان نہیں لاتے تو جھ سے الگ ہو جاد کی لی انہوں نے تعاقب کیا جائے گا O آپ سمندر کو یو نہی ساکن چھوڑ کر چلے جائیں' بے شک ان کا انشکر غرق کر دیا جائے گا O (الدخان ۲۰۳۰)
تعاقب کیا جائے گا O آپ سمندر کو یو نہی ساکن چھوڑ کر چلے جائیں' بے شک ان کا انشکر غرق کر دیا جائے گا O (الدخان ۲۰۳۰)
با وجود جھ پر ایمان نہیں لا و گے تو جھ کو چھوڑ کر الگ ہو جاو' یعنی جھکو پر ابر سرابر چھوڑ دو' مقاتل نے کہا: اس کا معنیٰ ہے کہ تم میرا
سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کر دے' ایک قول یہ ہے کہ تم میرا
سے الگ رہواور میں تم سے الگ رہتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کر دے' ایک قول یہ ہے کہ تم میرا

الدخان: ۲۲ میں فرمایا: ' نیس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں 0''

جب قوم فرعون نے کفر کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا تو حضرت مویٰ نے ان کے خلاف دعا کی کہ بیلوگ مجرم اور مشرک ہیں' انہوں نے ایمان لانے سے اور بنی اسرائیل کوآزاد کرنے سے انکار کردیا۔

الدخان: ٢٣ ميں فرمايا: ' (ہم نے حکم ديا كه )تم ميرے بندوں كوراتوں رات لے جاؤ 'بے شك تمہاراتعا قب كيا جائے

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف بیوجی کی کہتم میرے بندوں کوراتوں رات لے جاؤ ' یعنی بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں کو جو الله تعالیٰ پر اور حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں اور راتوں رات کا

جلددبم

marfat.com

مطلب ہے مبع ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت کم دیا کہتم رات کوروانہ ہواور عموماً رات کا سفر کسی خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو وجہوں سے ہوتا ہے: ایک تو دشمن کا خوف ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا اس کے لیے ساتر اور حجاب ہو جاتا ہے یا دن میں گری کی شدت ہوتی ہے تو اس سے بیخنے کے لیے رات کی شخندک میں سفر کو اختیار کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی سیرنامحمصلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کے سفر کو اختیار کرتے تھے بنی اسرائیل اگر دن میں سفر کرتے تو قوم فرعون کو پتا چل جاتا اور وہ بنی اسرائیل سے مزاحمت کرتے بلکہ بنی اسرائیل پر قوم فرعون کی اس قدر دہشت تھی کہ وہ دن میں سفر کرنے پر ہرگز تیار ہی نہ ہوتے۔

الدخان: ۲۳ میں فرمایا:'' آپ سمندرکو یونہی ساکن چھوڑ کر چلے جائیں' بے شک ان کالشکرغرق کر دیا جائے گاO'' اس آیت میں'' دھو'' کالفظ ہے' رھو کے معنیٰ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

کعب اور حسن نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ' دھوا ہُ'' کامعنیٰ ہے: راستہ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت کیا ہے ایک روایت سے ایک روایت سے ایک روایت سے ایک روایت سے کہانا اس کامعنیٰ ہے: مہال اور عکر مہ سے روایت ہے کہ اس کامعنیٰ ہے: خشک کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

فَاضْرِبْ لَهُمْ ظَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسًا. (ط: 22) ان كے ليے سندر ميں ختك راسته بناليجة ـ

ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے سمندر میں متفرق راستے بنائیں مجاہد نے کہا: کشادہ راستے بنائیں اور ان سے ایک روایت ہے: ساکن راستہ بنائیں اور لغت میں ''رھواً''کا بہی معنی معروف ہوا ہے فقادہ اور ہروی کا بھی یہی قول ہے اور دوسروں نے کہا: کشادہ راستہ بنائیں اور ان کا آل ایک ہی ہے کیونکہ جب سمندر ساکن ہوتو وہ کشادہ ہوتا ہے اور اس طرح حضرت موسی علیہ السلام کے لیے سمندر ساکن اور کشادہ ہوگیا تھا اور اہل عرب کے نزدیک الموھو کامعنی الساکن ہے۔

السرهو كامعنى آسته آسته اورزى سے چلنا بھى ہے نیز السرهو اور السرهو قامعنى بلند جگہ بھى ہے اورجس نشیب میں پانی جمع ہوجائے اس کو بھى الموهو كہتے ہیں۔حضرت عائشہ رضى الله عنها بیان كرتى ہیں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

لا یمنع نقع ماء ولا رهو بئو .

(منداحمرةم الحديث: ۲۴۸ ۲۵، دارالفكر، بيروت)

لیٹ نے کہا کہ رحوکامعنیٰ سکون سے چلنا بھی ہے اس صورت میں معنیٰ ہے: آپ بغیر کسی خوف دہشت اور گھبراہٹ کے سکون کے ساتھ سفریر روانہ ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے Oاور کھیت اور خوش رنگ عمارتیں Oاور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کرر ہے تھے Oاسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا O سوان کی بربادی پر نیر آسان رویا اور نہ نی انہیں مہلت دی گئی O (الدخان:۲۵-۴۵)

الدخان: ۲۸\_۲۵ کی تفسیر الشعراء: ۵۷ میں گزر چکی ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی بلند و بالاعمارتیں اورخوش حالی کے آثار تھے وہ یہ تمام نعمتیں یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اور بہطورنشان عبرت کے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا۔

فلدوتهم

#### الدخان: ۲۹ میں فرمایا:''سوان کی بربادی پر نه آسان رویا نه زمین اور نه بی انہیں مہلت دی گئی'۔ نیک آ دمی کی موت بر آسان اور زمین کا روتا

عرب میں دستور ہے کہ جب کی قبیلہ کا سر دار مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آسان اور زھن رور ہے ہیں کی بین اس کی موت ایس مصیبت ہے جو تمام چیزوں پر چھا گئی ہے جی کہ اس مصیبت پر آسان اور زھن اور ہوا اور فضا سب چیزیں رو رہی ہیں اور گرم اور سر درا تیں بھی اس پر رور ہی ہیں اور یہ مقولہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کی موت پر گرید وزار کی کرنا واجب ہے اور اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ تو م فرعون ہلاک ہوگئی اور کی نے بھی اس کی موت کو کوئی بڑا حادثہ ہیں سمجما اور ان کے نہ ہونے سے لوگوں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس آیت میں مضاف مقدر ہے جیے 'و اسٹ للقویة ' ان کے نہ ہونے سے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے غرقاب ہونے پر اور ان کے مرنے پر نہ آسان والے فرشتے روئے اور نہ زمین والے انسان روئے بلکہ ان کی ہلاکت پر خوش ہوئے البتہ مومن کی موت پر آسان روتا ہے مدیث میں ہے:

رس السّماع والرس الله الله و الله و

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۲۵۵ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ صلیة الاولیاء جسم ۵۳ می ۳۲۷ من اورخ بغداد ج۱۱۹ است العنی قوم فرعون نے زمین میں ایسے نیک اعمال نہیں کیے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین ان نیک اعمال کے فراق پر روتی اور نہ آسان کی طرف ان کے نیک اعمال لے جائے جائے جائے کہ ان کے مرنے کے بعد ان نیک اعمال کے فراق پر آسان روتا۔

مجاہد نے کہا: مومن کے مرنے پر آسان اور زمین چالیس روز تک روتے رہتے ہیں ابو یکی نے کہا: مجھےان کے اس قول پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا: مومن زمین پر پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا: تم اس پر کیوں تعجب کرتے ہو زمین اس شخص کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ بندہ مومن زمین پر رکوع اور جود کر کے اس کو آباد رکھتا ہے اور آسان اس کی موت پر کیوں ندروئے جب کہ اس کی تنبیح اور تکبیر کی آ وازیں آسان کی بہنچی تھیں 'حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: زمین پرمومن جس جگہ نماز پڑھتا تھاوہ جگہ اس کی موت پرروتی ہے۔ ہے اور آسان کی جس جگہ پر اس کے نیک اندال پہنچتے تھے وہ جگہ اس کی موت پرروتی ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز١١ص١٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

شری بن عبید الحضری بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور وہ اجنبیت ہی میں لوٹ جائے گا' سنو! مومن پر کوئی اجنبیت نہیں ہے' جومومن بھی کسی سفر میں مرتا ہے جہاں اس پر کوئی رونے والا نہ ہوتو اس پر آسان اور زمین روتے ہیں' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:'' فَمَا بَکُتُ عَلَیْهِمُ اللّهَ اَوْحُ الْاَمُنْ هَنُ '' وَالدخان ۲۹) پھر فر مایا: زمین اور آسان کافر پرنہیں روتے ۔ (جامع البیان جز ۲۵ س۱۲ از آم الحدیث ۲۸ س۲۵ الله علیہ میں الله علیہ میں الله علیہ میں موتے ۔ (جامع البیان جز ۲۵ س۱۲ از آم الحدیث ۲۸ س

# وَلَقُلْ فَكِينًا بَنِي إِسْرَاءِ يُلِ مِن الْعَنَابِ الْبَهِينِ فَمِن فِرْعُونَ الْعَنَابِ الْبَهِينِ فَمِن فِرْعُونَ

اور بے شک ہم نے بن اسرائیل کو ذات والے عذاب سے نجات دی تھی O (وہ عذاب) فرعون کی جانب

جلدوتم

marfat.com

میO اور ہم نے ان کوالیی نشانیاں دیں تھیں جن میں ص يہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا' بے شک وہ مجرمین وہر کا درخت 0 گنہ گاروں کا کھانا ہے 0 جو کھلے ہوئے تانبے کی طرح پیؤں میں جوش مارے گا 0 تبيار القرآر

martat.com

Marfat.com

جہانوں پرفضیلت عطاکی تھی 0اور ہم نے ان کوالی نشانیاں دیں تھیں جن میں صریح آزمائش تھی 0 (الدخان:۳۳۔۳۰)

جلادتم

marfat.com

بنی اسرائیل کی قضیلت ادران کی آ زمانش

فرعون کے حکم سے قبطی بنی اسرائیل کے بیٹول کو آل کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور ان سے نہایت مشقت اور ذلت والے کام کراتے تھے کھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبطیوں اور فرعون دونوں سے نجات دے دی اور فرعون بہت ظالم اورسرکش تھا' وہمشرکین میں سے تھا بلکہ خود خدائی کا دعویٰ دار تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔

اللّٰد کو چونکہ علم تھا کہ بنی اسرائیل سے کثیر نبیوں کواس نے مبعوث کرناہے' اس لیے اس نے بنی اسرائیل کوان کے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ان کے زمانہ کی قیداس لیے ہے کہ اس زمانہ میں ہمارے نبی سیدنا محرصکی اللہ علیہ وسلم کی امت سب ے افضل ہے قرآن مجید میں ہے:

تم سب سے بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے نکالا گیا

كُنْتُمُخُيْرَامَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.

اور بنواسرائیل کے بعدسب سے افضل سیرنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی امت ہے۔

اوراللّٰہ نے بنواسرائیل کوحفزت موی علیہ السلام کے معجزات سے سرفراز کیا' وہ معجزات بیہ ہیں: بنواسرائیل کوفرعون سے نجات دینا اوران کے لیے سمندر کو چیر کران کے لیے اس میں بارہ راستے بنا دینا' میدان تبیہ میں ان پر بادل کا سامیہ کرنا اور ان یرمن اورسکویٰ نازل کرنا' حضرت موسیٰ علیه السلام کو لاکھی اور ید بیضاءعطا کرنا اور اس *طر*ح کے اور بہت معجز ت عطا فر مائے جو بنی اسرائیل کے لیے باعث فخر اورفضیلت تھےاوران میں ان کے لیےصریح آ ز ماکش تھی' کیونکہ ہرنعت میں آ ز ماکش ہوتی ہے' بنده اگرنعتوں کاشکرادا کرےاور وہ نعتیں جس لیے دی گئی ہیں ان مصارف میں ان نعتوں کوخرج کرے تو اللہ سجانۂ ان نعمتوں میں اوراضا فیفر ما تا ہےاوراگران نعتوں کی ناشکری اوران کو بے جامحل میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ نہصرف یہ کہان نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے بلکہ مزید عذاب میں مبتلا کرتا ہے

مسلمانوں نے جب حصول پاکتان کے لیے جدو جہد کی تو پیغرہ لگایا تھا: پاکتان کا مطلب کیالا الہ الا اللہ اور بیکہا تھا کہ ہمیں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست جاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک الگ ریاست وے دی کین جب تیس سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اسلامی احکام نافذ نہیں کیے تو آ دھا یا کستان ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور باقی ماندہ یا کتان کی بقابھی خطرہ میں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک بیلوگ ضرور کہیں گے 0 ہماری صرف یہی موت ہے جو دنیا میں پہلی بار آئی تھی اور ہمارا حشر نہیں کیا جائے گا0 اگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے )باپ دادا کو لے کرآؤ 0 کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع کے لوگ اوروہ جوان سے بھی پہلے تھے' ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا بے شک وہ مجرمین تھے 0اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کواور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہطور کھیل کے نہیں پیدا کیا O ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں

یہ کہنے والے کفار قریش تھے جوصرف اسی دنیا کی زندگی کے قائل تھے اور اسی دنیا میں آنے والی موت کے قائل تھے اور حشر اورنشر کا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کا انکار کرتے تھے وہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم سے پیر کہتے تھے کہ اگر لوگ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گےتو آپ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا نیں۔

تبيار القرآر martat.com

## کفار کے مطالبہ پران کے مرے ہوئے باپ دادا کو کیوں نہیں زندہ کیا گیا الماوردی اور القرطبی

كاجواب

علامه على بن محمر الماور دى التوفى • ۴۵ ه لكھتے ہيں:

اس قول کا قائل ابوجہل تھا'اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! اگر آ ب اپنے دوئی میں ہے ہیں قو ہمارے مرے ہوئ آ باء میں سے دو آ دمیوں کو زندہ کر کے دکھا کیں' ان میں سے ایک قصی بن کلاب ہے دہ سچا آ دمی تھا' ہم اس سے پوچمیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جزاء اور مزا کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے لیے ہوتا ہے' مکلف کرنے کے لیے ہوتا اور اس کے قول کا منشاء یہ تھا کہ اگر آ پ مُر دوں کو زندہ کرنے کے دعویٰ میں ہے ہیں تو ان کو مکلف کرنے کے لیے زندہ کریں اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کے کہ اگر ہمارے بعد ہمارے بیٹے دنیا میں آ کمیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا میں آ کمیں گے تو پھر ہمارے مرے ہوئے دنیا ہیں آ کمیں کے والے اس جواب کو علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔

(النكت والعيون ج ٥ص ٢٥٥ وارالكتب العلمية بيروت الجامع لا حكام القرآن جز ١٩٥٧)

اعتراض مذكور كاجواب مصنف كى جانب سے

اس شبہ کے جواب میں یہ جھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر کفار کے مطالبہ پران کے فرمائٹی مُر دوں کو زندہ کر دیا جاتا تو پھران کا
ایمان بالغیب نہ رہتا اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبروں پر بن دیکھے ایمان لایا جائے دوسر کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے چھلے
آ باء واجداد کو زندہ کر دیا جاتا اور وہ آ کران کو موت کے بعد کے احوال بتاتے تو پھراللہ کی خبروں پر ایمان لانے میں ان کی عقل
کی کوئی آ زمائش اور امتحان نہ ہوتا اور مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو پیچانے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی
تقد این کرے اس لیے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداء اس ساری کا نمات کو پیدا فرمایا ہے تو
پھر وہ دوبارہ انسانوں کو کیوں نہیں پیدا فرما سکتا اور کی چیز کا ابتداء پیدا کرتا مشکل ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ مشکل
نہیں ہوتا' بلکہ نسبتا آ سان ہوتا ہے تو جب تم یہ مانتے ہو کہ اس کا نمات کو ابتداء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ
دوہ دوبارہ بھی اس کا نمات کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس شبہ کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جارہے قدیمہ یہ ہی کہ
جب وہ کا فروں کی فرمائش پر کسی مجر ہ کو ظاہر فرما تا ہے اور اس شبہ کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عام عذاب نازل کر
کے اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور اس قوم کا نام ونشان تک منادیتا ہے جیسا کہ تو مثمود کی فرمائش پر ایک چٹان سے اوثی کیا اور جب انہوں نے اس اونٹی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عام اور جمہ کیر عذاب نازل فرما کر اس قوم کو ہلاک
کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما چکا ہے کہ آ پ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر عام عذاب نازل نہیں فرمائے گا:

اورالله کی بیشان نبیں ہے کہ اللہ اس حال میں ان پرعذاب

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَٱنْتَ فِيهُومُ

(الانفال:٣٣) نازل فرمائے كرآ بان ميں موجود جول-

الدخان: ٣٤ ميں فرمايا: "كيا بيلوگ بہتر ہيں يا قوم تبع كے لوگ اور وہ جوان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان كو ہلاك كر ديا تھا' بے شك وہ مجر مين تھے O"

۔ پیاستفہام انکار ہے' یعنی وہ قوم تنع سے بہتر نہیں ہیں اور وہ اپنے اس قول کی وجہ سے عذاب کے ستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ قوم تنع اور دیگر ہلاک شدہ اقوام سے بہتر نہیں ہیں اور جب ہم ان قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ان کو ہلاک کر دینا بھی مستبعد

جلاوتهم

marfat.com

221

فہیں ہے۔اس آیت کی دوسری تفییر ہیر گئی ہے کہ کیاان کے پاس دنیا کی نعتیں اور مال واسباب زیادہ ہیں یا قوم تبع زیادہ نعتوں والی تنی یا پیزیادہ طاقت وراور متحکم ہیں یا قوم تبع زیادہ طاقت وراور قوی تھی۔ تبع اور اس کی قوم کا بیان

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبری متوفی ۱۳۰ هقاده سے روایت کرتے ہیں:

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تبع قبیلہ حمیر کا ایک شخص تھا'وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا حتیٰ کہ اس نے یمن کوعبور کرلیا' پھر شہروں کو فتح کرتا ہوا اور تخت و تاراج کرتا ہوا سمر قند تک پہنچا اور اس کو بھی منہدم کر دیا اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ کوئی چیز لکھتا تو اس کے نام سے لکھتا جو بہت بلند ہے اور بحر و بر کا مالک ہے اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تبع کو بُر انہ کہو'وہ نیک آ دمی تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۰۸۹ دارالفکر' بیروت' ۱۳۱۵ھ)

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرالتو في ا ٥٤ ه لكهة بين:

تع کا پورانام اس طرح ہے: تع بن حسان بن ملکی کرب بن تع بن الاقرن \_

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تبع کو بُرا نہ کہو بے شک وہ مسلمان ہو چکے تتھے۔( تاریخ دشق رقم الحدیث:۲۱۵۸\_۲۱۵۸ ۲۲۵۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (تاریخ دمثق رقم الحدیث:۲۱۵۹)

قادہ نے الدخان: ۳۷ کی تفسیر میں کہا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: تنج نیک آ دمی تھا' کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی مذمت کی ہے' اس کی مذمت نہیں کی ۔ (تاریخ دشق جااس ۲۷)

کعب احبار نے الدخان: ۳۷ کی تفییر میں کہا: قرآن مجید میں تبع کی قوم کا ذکر ہے اور تبع کا ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا:
تبع بادشاہ تھا اور اس کی قوم کا بن تھی اور اس کی قوم میں اہل کتاب بھی تھے اور کا بمن اہل کتاب کے خلاف سرکشی کرتے رہتے
تھے۔ اہل کتاب نے تبع سے کہا: یہ ہم پر جھوٹ ہولتے ہیں تبع نے کہا: اگر تم سبچ ہوتو دونوں فریق قربانی پیش کریں جوفریق بھی
سپچا ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لیے گی بھر اہل کتاب اور کا ہنوں دونوں نے قربانی پیش کی بھر آسان سے ایک آگ نازل
ہوئی اور اس نے اہل کتاب کی قربانی کو کھا لیا 'بھر تبع اہل کتاب کے تابع ہوکر مسلمان ہوگیا' سواس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن
مجید میں تبع کی قوم کا ذکر کیا ہے اور تبع کا ذکر نہیں کیا۔ (تاریخ دشق جااس)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تنج کعبہ پرحملہ کرنے کے ارادہ سے نکلاحتیٰ کہ جب وہ کراع العمیم پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پرایک زبردست آندھی بھیج دی جس کے زور سے لوگ ایک دوسر سے پرگر رہے تھے پھر تنج نے اپنے دو عالموں کو بلاکر پوچھا کہ یہ میر سے خلاف کیا چیز مسلط کی گئ ہے انہوں نے کہا: اگرتم ہمیں جان کی امان دوتو ہم تہمیں بتاتے ہیں تنج نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم کو امان ہے انہوں نے کہا: تم اس گھر پرحملہ کرنے آئے ہوجس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے اور جو شخص اس گھر پرحملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا 'تنج نے کہا: پھر مجھے اس کے قہر سے کیا چیز بچاستی ہے؟ انہوں نے کہا: تم احرام با ندھ کر اس کے گھر میں اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہواور اس کے گھر کا طواف کر و جب تم نے اخلاص سے اس پرعمل کیا تو یہ آندھی کا طوفان فروہو جائے گا 'تنج نے اس طرح کیا' پھر آندھی کا طوفان وہاں سے گزرگیا۔

(تاریخ دمثق ج ۱۱ص ۲۷-۷۲)

تع نے کہا: میری نیت بھی کہ میں اس گھر کو ویران کر دول گا'اس شہر کے مردول کو آل کروں گا اور عورتوں کو قید کروں گا'اس ------

جلدوتهم

#### marfat.com

(تارخ دمش الكبيرج ااص ٧٤ - ١٧ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

تع سے مرادا کے معین شخص نہیں ہے بلکہ اس سے مرادیمن کے باوشاہ ہیں اور یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کوتع کہتے تھے۔
پس تع ان کے بادشاہ کا لقب ہے بیسے مسلمانوں کے باوشاہ کو ظیفہ کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور دوم کے بادشاہ کو قصر کہتے ہیں اور قر آن مجید کی آیات سے بینظام ہوتا ہے کہتی ایک معین شخص کا نام ہے امام احمد نے حضرت بہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا: تع کو کہ انہ کہو وہ مومن تھا۔ (منداحمد آم الحدیث ۲۲۹۳۳ وارالفکر) اس نے پہلے مدینہ منورہ کو بر بادکرنے کا ارادہ کیا تھا کہ بن ایک و کہ انہ کہو وہ مومن تھا۔ (منداحمد آم الحدیث ۲۲۹۳۳ وارالفکر) اس نے پہلے مدینہ وسلم ) ہوگا تو یہ واپس ہوگیا۔ زجاج 'ابن الی الدنیا اور زخشر کی وغیرهم نے کہا ہے کہ صنعاء میں اس کی قبر ہے' امام ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ اس نے اپنے وارثوں کے پاس جو کتاب رکھوائی تھی اس میں سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا تھا۔ ایک الیا اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا اور آپ کی سنت پر اور آپ کے دب پر ایمان لایا ور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ور آپ کی سنت پر اور آپ کے دب پر ایمان لایا تو قبہ اور اگریس آپ کو پالیا تو قبہ اور اگریس آپ کو پالیا تو قبہ اور اگریس آپ کو بالیا تو قبہ اور اگریس آپ کی بیت کریں اور قیامت کے دن جمول اور آپ کی بلت پر ہوں اور آپ کی بعث سے ہوں اور آپ کی بخت سے ہوں اور آپ کی بعث سے ہوں اور آپ کی بات پر ہوں اور آپ کی بات سے ہوں اور آپ کی بات سے ہوں اور آپ کی مات پر ہوں اور آپ کی بات سے ہوں اور آپ کی جانب تی طور عنوان لکھا تھا '' (سیدنا) محمد بن عبد اللام کی مات سے ہوں اور آپ کی جانب تی طور عنوان لکھا تھا '' سیدنا 'کھر بن عبد اللام کی مات سے ہوں اور آپ کی جانب تی طور عنوان لکھا تھا در میں آپ کھر بن عبد اللام کی مات سے ہوں اور آپ کی ہونہ تی جانب تی کے دور میں آپ کی مانب تی کی جانب تی کا کہر بن عبد اللام کی مانب تی طور عنوان لکھا تھا کہر بن عبد الله ناتم النہ بی ایک میانہ تی کے دور میں آپ کی مانب تی طور عنوان لکھا تھوں کی گھر اس کی میں بات کی میں باتھا کے دور میں آپ کی میانب تی کی کیا کہ بی کونٹ کی کھر اس کی میانب تی کھر اس کی کھر اس کی میانب تی کھر اس کی میانب تی کھر اس کی کھر کی کونٹ کی کھر کھر کی کھر اس کی کھر کی کھر کے کھر کے کہر کی کھر کی ک

جلدوتهم

marfat.com

الاول کی طرف سے 'اہل یمن الدخان: ۳۷ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یمن کوقریش سے بہتر قرار دیا ہے' اس نے لشکر کے ساتھ مشرق کی جانب سفر کیا اور جیرہ کوعبور کر کے سمر قند تک پہنچا اور بہت سے شہروں کومنہدم کیا'نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ٹھیک ایک ہزار سال پہلے اس کی وفات ہوئی تھی (بیا حوال تاریخ دمشق میں بھی مذکور ہیں )۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١١ص ١٣١١-١٣٣١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

الدخان:۳۸\_۳۹ میں فرمایا:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہ طور کھیل کے نہیں پیدا کیا 0 ہم نے ان کوصرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0''

کھیل کود میں انسان دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے 'سواس آیت کامعنیٰ ہے: ہم نے ان چیزوں کوغفلت کے ساتھ پیدانہیں کیا۔اس کی تفسیران آیتوں سے ہوتی ہے:

(ص: ۲۷)

ہم نے آسان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو

وَمَا خُلُفْتُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَاطِلًا.

بے فائدہ پیدائہیں کیا۔

أَفَحَسِبْتُحُ أَنَّمًا خَلَقْنَكُوْعَبُكًا . (المومون: ١١٥)

کیاتم نے بیگمان کرلیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد بیدا کیا

الله تعالی کا ارشاد ہے: بےشک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے 0 جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آسکے گااور نہان کی مدد کی جائے گی 0 سواان کے جن پر الله رحم فر مائے 'بے شک وہ بہت غالب' بے حدر حم فر مانے والا

ہے0(الدخان:۲۲۰۰۰)

#### روز قیامت کو فیصله کا دن فرمانے کی توجیهات

الله تعالیٰ نے الدخان: ۳۸ میں فر مایا ہے:''اور ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بہطور کھیل کے پیدانہیں کیا'' اس آیت میں قیامت کا اور حشر ونشر کا اثبات ہے' اس لیے اس آیت کے بعد فر مایا: بے شک فیصلہ کا دن سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور قیامت کے دن کو فیصلہ کا دن حسب ذیل وجوہ سے فر مایا ہے:

- (۲) بیدون مؤمنوں کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مؤمنوں اور ان کی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان فیصلہ فر مائے گا اور کفاڑ کے حق میں اس لیے فیصلہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ سبحایۂ ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ فر مادے گا۔
- (۳) اس دن ہر خض کا حال جیسا ہے وہ ظاہر ہوجائے گا اور کسی شخص کے حال میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا اور ہر شخص کے خیالات اور شبہات اس سے الگ ہوجائیں گے اور حقائق اور دلائل باقی رہ جائیں گے ' حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما نے فرمایا: اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ اس دن اللّہ سبحانہ' لوگوں کے درمیان فصل کردے گا اور نیک اور بدکوالگ الگ کر دے گا 'جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

:۵۹) اے مجرمو! آج (نیکوں سے ) الگ ہوجاؤ<sup>©</sup>

وَامْتَازُوا الْيُومُ ايُّهَا الْمُجْرِمُونَ ٥ (يُين: ٥٩)

الدخان: ۴۱ میں فرمایا:''جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کامنہیں آسکے گااور ندان کی مدد کی جائے گ0'' اس سے مرادیہ ہے کہ دوست خواہ قریب ہویا بعید وہ اس کے کسی کامنہیں آسکے گااور ندان کی مدد کی جائے گی' یعنی ان کا

جلدوتهم

marfat.com

کوئی مددگار نہیں ہوگا'اس کامعنیٰ ہے ہے کہ جس سے مددمتو قع ہوتی ہے وہ یا دین میں قریب ہوتا ہے یا نسب میں قریب ہوتا ہے اوران میں سے ہرایک کومولی اور مددگار کہا جاتا ہے اور جب قیامت کے دن کسی کوان کی مددنہیں حاصل ہو سکے گی تو ان کے علاوہ دوسروں کی مددتو بہطریق اولی حاصل نہیں ہوگی نیآیت اس آیت کے مشابہ ہے:

فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی فدیہ (جر مانہ) قبول کیا جائے گا اور نہاہے کوئی شفاعت نفع وے سکے گی

فينصرون (القره:١٢٣)

اور نہان کی مدد کی جائے گی 🔾

الدخان: ۴۲ میں فر مایا:'' سواان کے جن پراللّٰدرحم فر مائے 'بے شک وہ بہت غالب' بے حدرحم فر مانے والا ہے O'' جن پراللہ تعالیٰ رحم فر مائے گاان کے متعلق انبیاء کیہم السلام کوشفاعت کرنے کی اجازت دیے گا'سب سے پہلے ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم شفاعت فر ما نمیں گے' پھر دیگرا نبیاء کیہم السلام شفاعت فر ما نمیں گے' پھراولیاء کرام شفاعت کریں گے اور مؤمنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بےشک تھو ہر کا درخت O گنہ گاروں کا کھانا ہے O جو پھلے ہوئے تا نبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا 🗨 جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے O (اللّٰہ فر مائے گا: )اس کو بکڑو بیں اس کو تھیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤO پھراس کے سرکے اوپر کھولتے ہوئے یانی کا عذاب ڈالوO لے چکھ تو بہت معزز مکرم بنیا تھاO بے شک یہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے (الدخان:۵۰۔۳۳)

آ خرت میں کفار کے عذاب کی وعید

شجرة النزقوم (تھو ہر کا درخت) دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے جس کو دوز خیوں کا طعام فر مایا ہے اثیم کامعنیٰ گنہ گار ہے کیکن یہاں گناہ سےمراد کفر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو وہ تمام او گوں کی زندگیول کوخراب کردے گا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۴۰۹۴ سنن تر ندی صفت جنم 'باب: ۴٬ سنن ابن ماجه کتاب الزید'باب: ۳۸)

الدخان: ۴۵ میں فرمایا:''کے المهل''مہل کامعنیٰ ہے: پھلا ہوا تانبا' آگ میں پلھلی ہوئی چیزیا تیل وغیرہ کے نیچے جو تلچھٹ یا گدلی سی مٹی کی تہرہ جاتی ہے۔

الدخان: ٣٦ ميں فرمايا:'' جيسے كھولتا ہوا پانى جوش مارتا ہے' ليعنى زقوم كى خوراك' كھولتے ہوئے يانى كى طرح پيٹ ميں کھول رہی ہو گی

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہاتیم وہ نفس ہے جواپنی خواہش کے بتوں کی پرستش کرتا ہواور حرص کے درخت کوا گاتا ہو اوراس کا کھل دنیا میںنفسانی لذیذ شہوات ہیں اور آخرت میں وہ انتہائی بد ذا نقبہ اور تکلخ خوراک ہوگی۔

الدخان: ٢٧ ميں فرمايا:'' (اللّٰد فرمائے گا:)اُس كو بكڑو پس اس كو تھسٹتے ہوئے جہنم كے وسط كى طرف لے جاؤ''۔

الله تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے فرشتوں سے فر مائے گا: اس گنہ گار کا فر کو بکڑ وُاس کی پیشانی اس کے قدموں سے باندھی ہوئی ہوگی وہ اس کووہاں سے پکڑ کر تھسیٹیں گے اس آیت میں 'ف اعتباوہ '' کا لفظ ہے عتل کامعنیٰ ہے: کسی کو قہراور حقارت کے ساتھ اس کے کیڑوں سے بکڑ کر گھسٹنا' وہ اس کو بکڑ کر گھسٹتے ہوئے دوزخ کے وسط میں لے جانبیں گے'جس جگہ 70-30-

دورخ کے سبرات جارے ہول کے۔

الدخان: ٢٨ مين فرمايا: " پھراس كے سركے اوپر كھولتے ہوئے يانى كاعذاب ڈالؤ'۔

کافر جب دوزخ میں داخل ہوگا تو اس کوزتوم کا طعام کھلایا جائے گا' پھر دوزخ کا داروغداس کے سرے او پر گرز مارے گا جس سے اس کا د ماغ اس کے جسم کے او پر بہنے لگے گا' پھر اس کے سرکے او پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا' جو اس کے بیٹ تک نفوذ کر جائے گا اور اس کی آنتوں اور بیٹ کے دگر اجزاء کو کا ٹنا ہوا اس کے قدموں تک پہنچ جائے گا۔

الدخان: ٩٩ مين فرمايا: ' لے چکھ تو بہت معزز مکرم بنتا تھا 🔾

اس عذاب کو چکھ جو بہت ذلیل کرنے والا ہے' تو اپنی نظروں میں بہت معزز تھا اور اپنی قوم کے نز دیک بہت مکرم تھا' فرشتے اس سے استہزاءً یہ قول کہیں گے: تو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتا تھا حالانکہ تو بہت ذلیل وخوار ہور ہاہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علّیہ وسلم کی اور ابوجہ کی ملاقات ہوئی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تجھ سے بیہ کہوں: '' آولی لگ فگاؤلی '' (القیامہ: ۳۳) تیری موت کے وقت خرابی ہو' پھر قبر میں تیری خرابی ہو' ابوجہل نے کہا: آپ کس وجہ سے مجھے دھمکا رہے ہیں' اللہ کی تسم! آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر میرا کچھ بگاڑنہیں سکتے' بے شک میں اس وادی میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے مکرم ہوں' اللہ سجانہ نے جنگ بدر میں اس کو ہلاک کر دیا اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا' اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چھ یہ کھولتا ہوا پانی تو اور اس کو ذلیل وخوار کر دیا' اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی' اس وجہ سے فرشتے اس سے کہیں گے: لے چھ یہ کھولتا ہوا اور اس کو چھڑ کئے کے لیے ہوگا اور اس کی تو ہیں اور اس کے استحقاف کے لیے ہوگا اور اس کو چھڑ کئے کے لیے اور اس کی تنقیص کرنے کے لیے ہوگا۔ (الجامع لا حکام القرآن جر ۱۲اص ۱۰۰ ؛ جامع البیان جر ۱۵ سے ۱۱ سے ۱۵ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۱ سے ۱۳ س

الدخان: ۵۰ میں فرمایا: ''بے شک بیہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے 0''

لینی بیعذاب جوآج تم کو دیا جار ہاہے بیروہی عذاب ہے جس کاتم دنیا میں انکار کرتے تھے اور اس میں شک کرتے تھے اور اس کے وقوع کے متعلق بحثیں اور جھگڑے کیا کرتے تھے اور اس پریقین نہیں کرتے تھے اور اب تم نے بیعذاب دیکھ لیا ہے سوتم اس عذاب کو چکھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک متقین مقام امن میں ہوں گے 0 جنتوں اور چشموں میں 0 وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس
پہنے ہوئے آ منے سامنے بیٹے ہوں گے 0 ایسا ہی ہوگا' اور ہم بڑی آ نکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا کیں گے 0 وہ وہاں
سکون سے ہرفتم کے میووں کو طلب کریں گے 0 وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں
دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا 0 آپ کے رب کے فضل سے یہی بڑی کا میا بی ہے 0 ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
میں ہی آپر سان کیا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں 0 سوآپ انتظار کیجے' بے شک وہ (بھی) انتظار کرنے والے ہیں 0

(الدخان:۵۹\_۵۱)

#### آ خرت میں متقین کے اجروثواب کی بشارت

متقین سے مراد ہے جولوگ کفر سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ مؤمنین صالحین ہیں اور مقام کامعنیٰ ہے ۔ موضع قیام بعنی جگہ اس مقام کی صفت''امین ''فرمائی ہے بعنی بیوہ جگہ ہے جہاں پررہنے والا آفات اور بلیات سے عذاب اور تکلیف دہ چیز وں سے مامون اور محفوظ رہے گا'اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ جوشخص دنیا میں اللہ کی نافر مانی اور معصیت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کوالی جگہ رکھے گا جہاں وہ ہرتم کے ڈراورخوف سے مامون اور محفوظ ہوگا۔

جلدوتم

مقام امین وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اولیاء صدیقین اور شہداء کی مجلس ہوتی ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں دنیا میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں معصیت اور نافر مانی ہے اس ہوتا ہے اور جو مخص ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لاف وکرم سے محروم نہیں ہوتا اور آخرت میں اس لیے کہ ان کی مجلس میں عذاب سے امن ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فر ماما ہے:

حشر کے دن کی بوئی محبراہت بھی انہیں ملکین نہ کر سکے گی' فرشتے ان سے ل کرکہیں گے: بھی تمہاراوہ دن ہے جس کا تم سے

لاَيْخُزُنْهُ وَالْفَزَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَكَفَّهُ وَالْمَلْبِلَةُ فَالْمُا الْمُلَكِّلَةُ فَالْمُا الْمُلْكِ

وعدوكياجا تاتحان

امام رازی کا فاس کو جنت کی بشارت میں داخل کرنا اور مصنف کا اس سے اختلاف

امام رازی محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه لکمت بین:

ہمارے اصحاب نے کہا ہے: ہر وہ تحفی جوشرک کوترک کر دے متنی کا مصداق ہے کہی واجب ہے کہ فاس بھی اس بشارت میں داخل ہو۔ (تنبیر بیرج میں ۲۲۵ واراحیا والتر اے العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ دصف کے اعتبار ہے مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے اور اس آیت میں متفین کا ذکر مطلقاً ہے خواہ دہ شرک ہے متی (مجتنب) ہوں یا گناہ کیرہ ہے متی ہوں یا گناہ صغیرہ ہے متی ہوں یا خلاف سنت اور خلاف اولی ہر شم کے ممنوع کام ہے متی اور مجتنب ہوں' لیکن فلا ہر یہ ہے کہ یہاں پر متفین ہے مراد دہ مسلمان ہیں جو گناہ کمیرہ ہے تی ہوں یا جنہوں نے موت ہے کہ یہاں پر متفین ہے مراد دہ مسلمان ہیں جن کو اس حال میں موت آئے جنہوں نے موت ہے کہ یہاں کر ہے ہوں ورندلازم آئے گا کہ صالحین اور فاسفین دونوں کے لیے سے بیش رت ہوکہ وہ دونوں مقام مامون میں ہوں کے حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان کی حال کرنے والوں کو ان کی حال کرنے والے جیں یا ہم متعین کی حل کرویں مے ٥

أَمْ بَسُلُ الَّذِينَ الْمُتُواْدَعِلُو الضَّيْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِالْأَرْضِ أَمْ بَسُلُ النَّكِينَ كَالْكِتَادِ (س ١١٨)

باں یہ درست ہے کہ جن مسلمانوں کا بغیر تو ہے گئی پر فاتمہ ہوا اگر اللہ تعالی جا ہے گا تو ان کی ہمی مغفرت فرما دے گا اور اس کی کئی صورتیں جی جارے نی سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم یا دیگر انہیا واور صافعین کی شفاعت سے ان کی مغفرت ہو باب یا اند تھی ن اپنے نعنل محض سے ان کی مغفرت فرما دے یا میدان محشر بیس آخر وقت تک ان کورو کے رکھے اور پھر ان کو جنت میں وافل فرما دے ہیر حال ابتداء فاسقین کا بنت میں وافل فرما دے یا بچوم صددوز ن میں وافل کرنے کے بعد ان کو جنت میں وافل فرما دے۔ بہر حال ابتداء فاسقین کا جنت میں اور اس بشارت میں ابتداء وافل ہونا والے میں ابتداء وافل ہونا کی جنت میں اور اس بشارت میں ابتداء وافل ہونا ور مؤمنین صافحین کا جنت میں اور اس بشارت میں ابتداء وافل ہونا تعلی اور اس ورئی ہے۔

الل جنت کے درمیان بغض اور کینه کا نه مونا

الدفان عدي فراء الوور يك اوروي ريش كالباس بينه بوئ آضما من بيني بول ك0"
الدفان عدي المراة بين الورا استبرق "كالفاظ بين مندس باريك ريشم كوكت بين اورا متبرق ويزريشم كوكت بين المدكارية مكاكم بين مندس مقرين كالباس بوادري بي بوسكا ب كدمندس مقريين كالباس بوادري بي بوسكا ب كدمندس مقريين كالباس بو

marfat.com

نيبار الفرار

اوراستبرق عام اہل جنت کا لباس ہو۔

وہ آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے لین ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکورہ ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھے ہوں گے کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا' کیونکہ جنت میں دخول کے وقت اللہ تعالی ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض نکال لے گا'سو جنت میں ان شاء اللہ حضرت علی اور حضرت معاویہ' حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص سب ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میر کے شہداء اور معاویہ کے شکر کے شہداء اور معاویہ کے شکر کے شہداء دونوں میں ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میر کے شکر کے شہداء اور معاویہ کے شکر کے شہداء دونوں جنت میں ہوں گے اور جب آپ نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی لاشوں کو دیکھا تو روتے ہوئے فر مایا: کاش!

حور کامعنیٰ اور جنت میں حوروں سے عقد کامحمل

الدخان: ۵ میں فرمایا: ''ایسا ہی ہوگا'اور ہم بڑی آئکھوں والی حوروں کوان کی بیویاں بنا کیں گے O'' علامہ محمد بن مکرم ابن منظور افریقی متو فی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں:

جس سفیدعورت کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں اس کوحور کہتے ہیں۔(اسان العرب جہس ۲۶۵ وارصادر بیروت) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھ لکھتے ہیں:

حور کامعنیٰ ہے : حسین وجمیل ٔ روثن چہرے والی عورت ٔ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: حور کی پنڈلی کا مغز ستر حلوں اور
گوشت اور ہڈری کے پار سے بھی نظر آتا ہے جیسے سفید شفیتے کے جگ میں سرخ مشر وب ہوتو وہ دور سے نظر آتا ہے ، مجاہد نے کہا:
حور کو حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گور بے دنگ صاف اور شفاف چہرے اور اس کے حسن و جمال کو دیکھر آئی تکھیں جیران
ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئی میں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی
ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آئی میں بہت سفید ہوتی ہیں اور پنلی بہت سیاہ ہوتی
ہے جیسے ہمران اور گائے کی آئی میں ہوتی ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ ص ۱۳۲۴ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بڑی آئھوں والی حور کا مہر چند مٹھی کھجوریں ہیں اور روٹی کے ککڑے ہیں۔(الکھن والبیان کشعلسی رقم الحدیث: ۲۱٬ ج۸ص ۳۵۱)

(اس حدیث کی سند میں ابان بن محمر ہے'ابو حاتم بن حبان نے کہا: اس کی حدیث باطل ہےاور دارقطنی نے کہا: ابان متر وک ہے' ابن جوزی نے کہا: بیرحدیث موضوع ہے' کتاب الموضوعات ج ۳۳ ص ۲۵۳)

ابوقر صافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجر مسجد سے چچڑیوں کو نکال کرصاف کرنا ہوئی آئھوں والی حوروں کا مہر ہے۔

(الكشف والبيان لشعلى رقم الحديث:٢١٨ بيس ٢٥٣)

اس حدیث کی سند میں عبدالواحد بن زید ہے کی بن معین نے کہا: بیر نقتہ نہیں ہے۔ امام بخاری فلاس اور امام نسائی نے کہا: بیر متروک الحدیث ہے ابن جوزی نے کہا: بیر حدیث موضوع ہے۔ (کتاب الموضوعات جسم ۲۵۳ متوفی مت

علامہ سعدی انمفتی نے کہا ہے کہ جنت میں عقد نکاح نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا فائدہ ایک عورت کے اعضاء کو حلال کرنا ہے اور جنت دار نکلیف نہیں ہے اور وہاں حلال اور حرام کے احکام نہیں ہیں۔

جلددتهم

marfat.com

علامہ اساعیل حقی فرماتے ہیں کہ ہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جنت ہیں حضرت حواد کا مہر بیہ مقرد کیا تھا کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر دس مرتبہ درود پڑھا جائے اور مہر اس وقت رکھا جاتا ہے جب مقد لگاح ہو کی سی سیامتر المن اللہ علیہ وسلم کی تعقیم و محریم ہوتا ہے کہ بیعقد نکاح و نیاوی عقود کی طرح نہیں تھا اور اس سے مقصود مرف ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تعقیم و محریم اور آپ کا تعارف کرانا تھا اور اس مہر کے موض حضرت حواد کو حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرتا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم علیہ السلام پر جلال کرتا نہیں تھا اور اس عقد سے مقصود صرف حضرت آ دم اور حضرت حواء کے درمیان انس پیدا کرنا تھا اور ان کے درمیان دنیا کی طرح جماع نہیں تھا۔

(روح البیان ج مس ۱۵۵۸ داراحیاء التراث العربی ہیروت اس ۱۳۲۱ھ)

د نیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟

من حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی میں نے یا درکھا تھا' آپ نے اس کی دعا میں فر مایا تھا: اے اللہ!اس کی مغفرت کردے اس پر رحم فر ما' اس کو عافیت میں رکھ اس کو معاف فر ما' اس کی قبر کو وسیع فر ما' اس کے گناہوں کو (رحمت کے ) پانی 'برف اور اولوں سے دمعو ڈال اور اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کردے جس طرح سفید کپڑ امیل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے اور اس کو دنیا کے گھر سے اچھا کھم عطا فر ما اور اس کی دنیاوی ہوی عطافر ما اور اس کو جنت میں داخل کردے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ' عوف کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہا کہ میں نے بیتمنا کی: کاش! میں وہ میت ہوتا جس کے لیے بیدعا ئیں فر مائی تھیں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٦٣ منون الترندي رقم الحديث: ١٠٢٥ منون النسائي رقم الحديث: ١٩٨٢ منداحمه ٢٥ سير

اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: اس کی دنیاوی ہیوی سے اچھی ہیوی عطا فرما'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی آ تکھول والی حوریں دنیاویعورتوں سے افضل ہوں گی ۔

عافظ جلال الدين سيوطى نے حوروں كى فضيلت ميں حسب ذيل احاديث بيان كى ميں:

ا مام ابن ابی حاتم اور امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بڑی آئھوں والی حوریں زعفران سے پیدا کی گئیں ہیں۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۵۹)

امام ابن ابی الد نیااورامام ابن ابی حاتم حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ایک حورکسی کڑو ہے پانی کے سمندر میں تھوک دیے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے پوراسمندر میٹھا ہو جائے گا۔ د تف میں دیسی نہ ہے تھ السریہ ، ۵۵۵

(تفییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۵۵۸)

امام ابن ابی شیبہ نے «عفرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بڑی آتکھوں والی حور کی خوشبو پانچے سوسال کی میافت سے آتی ہے۔(تفییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۵۷)

ا مام ابن المبارك نے زید بن اسلم سے روایت كیا ہے كہ اللہ تعالی نے برسی آئھوں والی حوروں كومٹی سے پیدائہیں كیا ' ان كومشك' كافوراور زعفران سے پیدا كیا ہے۔

ا مام ابن مردوبیداور امام دیلمی نے حضرت عائشہرضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ الله تعیالی نے بردی آنکھوں والی حوروں ا

marfat.com

2/11

کوفر هبتول کی سیج سے پیدا کیا ہے۔ (الدرالمنورج عص ۳۹۵س۳۹۳ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) علامہ سیدمحود آلوی حنفی متوفی ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

ایک حدیث میں ہے کہ حوروں کو مشک کافوراور زعفران سے پیدا کیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: ان کوفرشتوں کی تشہیع سے بیدا کیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے: ان کوفراور زعفران سے پیدا کیا ہے اور دوسری سے پیدا کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تشبیع کومشک کافوراور زعفران سے دوروں کو پیدا کر دیا ہو۔

ایک قول میہ ہے کہ حوروں سے مرادیہاں دنیا کی بیویاں ہیں اور یہی جنت میں حوریں ہوں گی جو کہ مشک 'زعفران اور کا فورسے بنی ہوں گی 'بلکہ بید نیاوی بیویاں بردی آئھوں والی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی اورانسان کی جو دنیا میں بیویاں ہوں گی وہ اس کو جنت میں مل جا ئیں گی اوران کے علاوہ حوریں بھی ملیں گی اورا گر کا فرکی بیوی جنت میں گئ تو اللہ تعالیٰ اس کو جس مسلمان کو چاہے گا عطافر ما دے گا اور حدیث میں ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ (ردح المعانی جز ۲۵می ۲۵ دارالفکن بیروٹ کیا اور الکی بیوی ہوگی۔ (ردح المعانی جز ۲۵می ۲۵ دارالفکن بیروٹ کیا اور اللہ کا بیوی ہوگی۔ (ردح المعانی جز ۲۵می ۲۵ دارالفکن بیروٹ کیا کا اور اللہ کا بیوی ہوگی۔ (ردح المعانی جز ۲۵می ۲۵ دارالفکن بیروٹ کیا کا سید

علامة قرطبی نے لکھاہے کہ سلمان جنتی عورت بڑی آئھوں والی حوروں سے ستر درجہ افضل ہوگی۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٥ص ١٣٣ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

میر حدیث مجھ کوئیں ملی اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس میں بی تضریح ہے کہ حور دنیاوی عورت سے

اہل جنت کی دائمی نعتیں

الدخان: ۵۵ میں فرمایا:'' وہ وہاں سکون سے ہرفتم کے میدوں کوطلب کریں گے 0''

جس فتم کے پھلوں اور میووں کو کھانے کی اہل جنت کی خواہش ہوگی وہ اس کوطلب کریں گے اور وہ پھل یا میوہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور کوئی پھل کسی وقت یا کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' بلکہ ہر پھل ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوگا' دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے اور وہ مخصوص علاقے میں پیدا ہوتا ہے' مثلاً آم گرمیوں میں پیدا ہوتے ہیں' چلغوزے' اخروٹ اور بادام وغیر بلوچتان اور کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں' چلغوزے' اخروٹ اور بادام وغیر بلوچتان اور کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں اور انٹاس بنگلہ دیش میں پیدا ہوتے ہیں گین جنت میں ایسانہیں ہوگا وہاں ہر شم کا پھل ہر جگہ دستیاب ہوگا۔

اور جنتی ہروقت امن اور چین سے ہول گئ ان کوکی وقت بھی نہ کوئی بیاری ہوگی نہ پریشانی ہوگئ دنیا میں انسان بعض بیار یوں میں بعض پھل نہیں کھاسکتا اور جس کوشوگر کا مرض ہو وہ کیلا' آ م' تھجور اور انگور وغیرہ نہیں کھاسکتا اور جس کوشوگیا یا دمہ ہو یا کالی کھانی ہو وہ سنترہ موتی اور فروٹر وغیرہ نہیں کھا سکتا لیکن جنتی بغیر کسی پریشانی اور تشویش کے ہروقت ہرقتم کے پھل کھا سکے گا۔ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ان کوکوئی بیاری ہوگی یا موت آئے گی یا ان کے پاس سے یہ نعمتیں زائل ہو جا کیں گئ جس مطرح دنیا میں ان کو یہ خطرہ رہتا تھا۔وہ کبھی کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گئ کبھی حوروں سے الذاذ حاصل

طرح دنیا میں ان کو بیرخطرہ رہتا تھا۔وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کریں گے' بھی حوروں سے اکتذاذ حاصل کریں گے اور بھی اللہ تعالیٰ کی تنبیع و تہلیل میں ہوں گے اور سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرور حاصل ہو گا اور وہ

ذوق وشوق سے اس کے مشاہدہ میں منہک اورمستغرق ہوں گے۔

الدخان:۵۲ میں فرمایا:''وہ جنت میں پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گاO''

فلدوتهم

marfat.com

#### اس کی تحقیق کہ موت وجودی ہے یا عدمی

اس آیت میں الموتہ" کالفظ ہے موت اور الموتہ دونوں مصدر ہیں الموتہ میں تاوحدت کی ہے اس کامعنی ہے: ایک موت اور موت جنس ہے اور ایک موت اور الموتہ دونوں مصدر ہیں الموتہ میں انہیں ایک موت نہیں آئے گی۔
موت اور موت جنس ہے اور ایک موت عدمی ہے لیمن زوال حیات ہے یا موت وجودی ہے اور وہ میت کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور میت کو ساتھ قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
الکی جنگ المدوت کو المحلوم الملک : میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حیات کو بیدا کیا۔

خلق کامعنی ہے: کسی چیز کو وجو دعطا کرنا'اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے موت کو وجود عطا کیا۔ سوموت وجودی ہے۔ گُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ . (آل عران: ۱۸۵) ہرنفس موت کو چکھنے والا ہے۔

اور چکھا وجودی چیز کو جاتا ہے اور زیر تفسیر آیت میں بھی فر مایا ہے:اور وہ جنت میں پہلی موت کے سوا (جو دنیا میں آچکی تھی )اور کوئی موت نہیں چکھیں گے۔

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا: یا رسول الله! کیا اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت کو نیند آئے گی؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نیندموت کی بہن ہے اور اہل جنت کو نیند نہیں آئے گی۔ (المجم الاوسطر قم الحدیث: ۸۸۱۲ دارالکتب العلمیہ 'بیروت' ۱۳۲۰ھ)

. الدخان: ۵۷ میں فرمایا: "آپ کے رب کے فضل سے یہی بوی کامیابی ہے 0"

یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے 'کونکہ جنت میں ہونا تمام ناپندیدہ اور تکلیف وہ چیزوں سے خالی ہونا ہے اور جب کہ موت اس عظیم کامیابی کا دسیلہ اور دروازہ ہے 'اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت مومن کا تخفہ ہے 'ہر چند کہ موت ایک وجہ سے ہلاکت ہے 'تو دوسر ہے طریقہ سے کامیابی ہے 'اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت میں ہر خض کے لیے خیر ہے 'رہا مومن تو اس کے لیے اس وجہ سے خیر ہے کہ وہ دنیا کے قید خانہ سے آزاد ہوکر جنت کی وائی راحتوں اور نعتوں میں پہنچ جائے گا' رہا کا فرتو اس کے لیے موت میں اس لیے خیر ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا گناہ کرتا رہے گا اور اس وجہ سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوگا' قرآن مجید میں ہے:

الدخان: ۵۸ میں فرمایا: ''ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں O'' اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کوآپ کی زبان میں نازل کیا ہے تا کہ اہل مکہ اس قرآن کوآسانی سے مجھ سکیں اور اس کے احکام اور اس کے پیغام پڑمل کریں اور اگر وہ اس کے پیغام پڑمل نہیں کرتے تو۔۔۔۔

الدخان ۵۹ میں فرمایا: سوآپ انظار کیجئے بے شک وہ (بھی) انظار کرنے والے ہیں ۵ بی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے انتظار اور کفار مکہ کے انتظار کے الگ الگ محمل

آ پانظار کیجئے کہ کفار کے لیے جو سزامقدر کی گئی ہے وہ ان کو کب ملتی ہے کیونکہ ان کی سزا سے متقین کو ضیحت حاصل ہوگی اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آفات اور مصائب نازل ہوں 'پس عنقریب آپ کی امید پوری ہوگی اور ان

marfat.com

کومزاملے گی اور آپ پرکوئی آفت اورمصیبت نازل نہیں ہوگی اوروہ جس چیز کا انتظار کررہے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی اور وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔

اس آیت کی یہ تغییر بھی کی گئ: آپ نے تبلیغ اسلام اور اللہ تعالی کے پیغام اٹھانے پر جومشقت اٹھائی ہے آپ اس پر اجرو قواب کا انظار سیجئے اور انہوں نے اللہ سجانۂ کے پیغام کومسر دکر کے جس ہٹ دھری کا اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کو جھٹلایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ وہ عذاب کب نازل ہوگا سودہ اس عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ قر آبن مجید کے آسان ہونے پر ایک اعتراض کا جواب

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ الدخان: ۵۸ میں فرمایا ہے: ہم نے اس قرآن کوآپ کی زبان میں آسان کیا ہے اور المرف :۵ میں فرمایا ہے:

النَّاسُنُلْقِيْ عَكَيْكُ قَوْلًا تَقِيْلُان (الرسُ ٥٠) بيت بعاري بات نازل كري كـــ

بہ ظاہران دونوں آیتوں میں تعارض ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بہت آسان بھی ہے اور بہت تقیل اور دشوار بھی ہے ہے' قرآن مجید پڑھنے میں آسان ہے اور چونکہ اس کے احکام پڑمل کرنائفس پر بہت دشوار ہے اس لیے بیمل کے لحاظ سے نقیل ہے۔

ا مام جعفرصادق نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پرقر آن مجید کا پڑھنا آسان نہ کر دیا ہوتا تو مخلوق میں اتن طاقت کہاں تھی کہوہ خالق کم یزل کا کلام اپنی زبان پر لاسکتی۔

سورة الدخان كاخاتمه

الحمد للدرب العلمين! آج مورخه ۲۱ محرم ۱۳۲۵ هر ۱۳ مارچ ۲۰۰۴ء به روز ہفتہ بعد نماز ظهر 'سورۃ الدخان کی تفسیرختم ہوگئ' الله العلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک تفسیر مکمل کرا دی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اوراس تفسیر کوموافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنا دیں اور محض اپنے فضل و کرم سے میری' میرے والدین اور میرے اساتذہ کی مغفرت فرمائیں'اس کتاب کوتاروز قیامت فیض آفریں رکھیں۔

> واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته اجمعين.



# نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

# الحاثيه

سورت كانام اور وجهتسميه وغيره

جشا يبجثوا كامعنى ب: دوزانواور كھنوں كے بل بينهنا جائية اسم فاعل كا صيغه ب اس كامتنى ب: دوزانو يا كھنوں كيل بيض والى اس سورت كانام الجاثية ال ليركها كيا ب كراس سورت كى ايك آيت ميس بيلفظ ب وه آيت بيد: اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو وَتَرْى كُلُّ أُمَّةً وَجَائِنَا عُسكُلُ أُمَّةً ثُنَّ عَيْ إِلَّى لِلْهِمَّا اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَا يَعْمِمًا اللَّهِ مَا لَا يَعْمِمًا اللَّهِ مَا يُعْمِمًا اللَّهِ مَا يُعْمِمًا اللَّهِ مَا يُعْمِمًا اللَّهِ مَا يُعْمِمًا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِم گئ ہرگروہ اینے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تمہیں اپنے الْيُوْمُ أَجْزُوْنَ مَا كُنْهُمُ تَعْمَلُونَ ٥ (الجانية: ١٨)

کے ہوئے کامول کابدلہ دیا جائے گا

یعنی قیامت کے دن اس دن کےخوف کی شدت سے ہرامت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اوراس انتظار میں ہوگی کہ الله تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے

یہ سورت کمی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے تر تیب مزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینیٹھ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینتالیس ہے اور بیسورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت الدخان کے مشابہ ہے الدخان اس مضمون پرختم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تا كەان يراس كايرُ هنا آسان موجائے اوراس سورت كى ابتداء بھى قرآن مجيد كے تعارف سے كى گئى ہے: اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْكِينُون

(الجاثية: ٢) عالب بي حد حكت والا ي ٥

دوسری مشابہت یہ ہے کہ سورۃ الدخان میں بھی اس کا تنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائد فاسدہ کارد کیا گیا تھا اور اس سورت میں بھی ان ہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سورة الجاثيه كے مشمولات

جس طرح کمی سورتوں کا موضوع ہوتا ہے'اسی طرح اس سورت کا بھی موضوع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لانے کی دعوت اور سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا اور بیشلیم کرنا که قرآن مجید الله سبحانهٔ کا کلام ہے اور اس ک طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کا اعتراف کرنا کہ قیامت آنے والی ہے اور سب مُر دوں کو زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر

جلدوتهم martat.com

میں جمع کیا جائے گا' پھران کا حساب لیا جائے گا اور ہر خض کواس کے اعمال کے مطابق جزاء یا سزادی جائے گی۔ آسانوں اور زمینوں کو بیدا کرنے اور حیوانوں اور مویشیوں کی تخلیق اور دن کے بعد رات لانے 'بارش کو نازل کرنے اور ہواؤں کوفضا میں جاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے پر استدلال فر مایا ہے اور ان لوگوں کودوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور ان کا نداق

جاہلیت مشرکین کے مقابلہ میں اسلام کی ملت بیضاء اور شریعت معتدلہ ہے جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کے پاس
سے لے کرآئے اورایمان والول کو حکم دیا کہ وہ صرف اس شریعت کی اتباع کریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے احکام پڑ ممل
کریں اور الله تعالیٰ نے ان کے پاس جو دستور حیات بھیجا ہے اس پڑ مل کریں ، جس میں فطرت کے مطابق الله تعالیٰ کے قوانین
میں اور حکیمانہ نظام ہے اور وہ قرآن مجید ہے جو سرایا نور اور ہدایت ہے اور مؤمنین کے لیے شفاء ہے اور جو محص عمراً اندھا ہو
جائے اور الله تعالیٰ کی آیات کو نہ دیکھے اور نہ ان پرغور وفکر کرے اور اپنے اوپر ہدایت کے تمام منافذ اور ذرائع کو بند کر دے اور
ایٹ کانوں اور دل پرڈاٹ لگالے اور زبان سے کلمہ حق نہ کہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔

اوراس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کارد کیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے اور حشر ونشر اور حساب و کتاب کا شدت سے انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عظیم الثان قدرت کا مالک ہے 'آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے اس نے جب ابتداءً ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنا کیا مشکل

اس سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سجانۂ سب لوگوں کو جمع فر مائے گا اور حق اور عدل کے ساتھ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو بہترین جزاء عطا فر مائے گا اور کفر اور شرک کرنے والوں اور گرے ساتھ دنیا میں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں اور کرنے والوں اور اللہ سجانہ اور اس کی سزا دے گا'اس دن مؤمنین اور صالحین جنت میں جائیں گے اور اللہ سجانہ اور اللہ سجانہ والے دوزخ میں جائیں گے اور اللہ بی کے لیے حمد ہے جوآ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنے والا ہے۔

السورة الجاثيه كاس مخفرتعارف اورتم هيدك بعد مين الله رب العزت سے دعا كرتا هوں كه اس سورت كرجمه اورتفير مين الله تعالى مجھے استقامت عطافر مائے اور بدايت پر برقر ارركئ مجھے تقى كى حقانيت پر مطلع فر مائے اور وى مجھے سے الكھوائے اور باطل كے بطلان سے مجھے آگاه فر مائے اور مجھے اس سے مجتنب ركھے اور اس كار وكرنے كى توفيق اور ہمت دے آمين والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين امام الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المومنين واولياء امته وعلى ملته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم النعیمیه ۱۵- فیڈرل بی ایریا، کراچی-۳۸ موبائل نمبر:۲۱۵۶۳۹-۳۲۵/۲۱۲۰۹۵ مرمال ۲۰۲۸ ۲۰۲۵ ۲۲۲۰۹۰

جلدوبهم



جلدوتهم

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

شَيًّا وَلَامًا النَّيْنُ وَامِنَ دُونِ اللهِ أَوْلِيّاءً وَلَمْ عَنَاكِ عَظِيمٌ ٥

آ کمیں گےاور نہ وہ ان کے کام آ سکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت براعذاب ہےO

هٰنَاهُنَّائَ وَالَّذِينَ كُفَّرُوابِالْتِرَبِّمُ لَهُمْ عَنَابٌ مِنْ رَجْدِ

یہ (کتاب) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید

الليم ال

دردناک عذاب ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حامیم ۱۵س کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب ہے ہے جو بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے 0 بے شک آسانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۱۵ اور تہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کوز مین میں پھیلایا گیا ہے 'یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۱۵ اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسان سے جو رزق نازل کیا ہے 'پھراس (پانی) سے زمین کے مردہ ہونے کے بعداس کوزندہ کیا (اس میں) اور ہواؤں کے چلانے میں اصحاب فہم وفراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 ہے اللہ کی آبیتیں ہیں'جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں' سواللہ اور اس کی آبیوں کے بعدوہ کس کتاب پرائیمان کا کہنیں گے ۱۵ (الجاثیہ ۲۰۱۱)

مديث "كنت كنزا مخفياً" كي تحقيق

الجاثیہ: امیں فرمایا: حامیم' اس کامعنیٰ ہے: اس سورت کی ابتداء حامیم سے ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ٹم کی حاسے اللہ تعالیٰ کی حیات کی طرف اشارہ ہے اور اس کی میم سے اس کی مؤدت اور محبت کی طرف اشارہ ہے 'گویا کہ فرمایا: مجھے اپنی حیات اور اپنی محبت کی فتم! مجھے اپنے اولیاء اور احباء سے ملاقات کی بہ نسبت اور کوئی چیزمحبوب نہیں ہے۔

علامها ساعيل حقى حنى متوفى ١٣٧ه ه لكصة بين:

میں کہتا ہوں کہ حاسے حب از لی کی طرف اشارہ ہے جومقدم ہے اورمیم سے معرفت ابدیہ کی طرف اشارہ ہے جومؤ خر ہے جبیبا کہ اللّٰد تعالٰی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام سے فر مایا تھا:

میں ایک مخفی خزانہ تھا'پس میں نے پیند کیا کہ میں پہچانا

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف

جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔

فخلقت الخلق.

اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت معرفت پر مقدم ہے۔ (روح البیان ج۸ص۵۸۴ داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ۱۳۲۱ھ) اس حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی متو فی ۹۱۱ ھے لکھتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیزوں نیز سیاسی کے نام معرف کا کا کہ معرف کا کہ معرف کی است کے نام میں میں کہ نام میں میں کا نام میں میں میں م

(الدررالمتشرة في الاحاديث المنتشر ة ص ٢٢٧ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

جلدوتهم

الالتال

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ م كلمة بي:

ابن تیمیہ نے کہا: یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بالکل نہیں ہے اس کی کوئی سند معروف نہیں ہے مجمع نہ معیف علامہ زرکشی اور علامہ عسقلانی نے بھی اس کی اتباع کی ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے اور قر آن مجید کی اس آ بت سے متعاو ہے:
وَمَا خَلَقْتُ اِلْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وَنِ ٥ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(الذاريات:۵۲) ميرى عبادت كرين ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی یتفسیر کی ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔

(الاخبار الموضوعة ص 24) رقم الحديث: ١٩٨ ورالكتب العلميه بيروت ٥٠١٥)

علامہ اساعیل بن محمد العجلونی الہتونی ۱۹۲ اھ ملاعلی قاری کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اکثر صوفیاء کے کلام میں بیرصدیث ہے' انہوں نے اس حدیث پراعتماد کیا ہے اور اس پراپنے قواعد کی بنیادر کھی ہے۔

( كشف الخفاء ومزيل الالباس ج ٢٥ ١٣٣ مكعبة الغزالي ومثق )

#### تنزیل قرآن کے مقاصد

الجاثیہ: ۲ میں فرمایا: 'اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہجو بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے '' اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دوصفتیں ذکر کی ہیں: (۱) بہت غالب (۲) بہت حکمت والا اللہ تعالیٰ کا بہت غالب ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام ممکنات پر قادر ہے اور اس کا بہت حکمت والا ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے اور جو ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا عالم ہو وہ کوئی بے فائدہ اور فضول کا منہیں کرتا اور اس نے جب قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو اس سے مقصود سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل فراہم کرنا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کو تو حید کا پیغام سانا ہے اور ان کی برعقید گیوں کارد کرنا ہے' انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہوایت دینا ہے اور ان کی صالح حیات کے لیے ایک دستور عطاکرنا

الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید برآ سانوں اور زمینوں کی تخلیق سے استدلال

الجاثيه: ٣ ميں فرمايا: "بے شك آسانوں اور زمينوں ميں مؤمنوں كے ليے ضرور نشانياں ہيں 0"

کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے ایسے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں' آسان اور زمین دونوں اجسام مخصوصہ ہیں' ان کی جسامت کی مقدار معین ہے' ان کی وضع اور سمت معین ہے' ان کی حرکت معین ہے' اب ضروری ہے کہ اس مخصوص مقدار' مخصوص وضع اور سمت اور مخصوص حرکت کا کوئی مخصص ہو' کیونکہ ترجیح بلا مرج محال ہے اور ضروری ہے کہ وہ مرج حمکن نہ ہو واجب ہو' کیونکہ اگر وہ مخصوص حمکن ہوا تو اس کے وجود کے لیے چرکسی مرج کی ضرورت ہوگی اور اس سے تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ مرج واجب اور قدیم ہوا ورضروری ہے کہ وہ مرج واجب اور قدیم ہوا ورضروری ہے کہ وہ مرج واحد ہو درجاء لازم آئے گا اور ہم کئی باربیان کر چکے ہیں کہ تعدد وجباء محال ہے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسانوں میں سورج 'سیارے (چانداور مرتخ وغیرہ)اور ستارے ہیں اور زمینوں میں پہاڑ' سمندر' درخت اور انواع واقسام کے حیوانات ہیں اور بیتمام کے تمام ایک نظام کے تحت ہیں' ہزاروں سال سے سورج کا طلوع اور غروب ہور ہاہے۔ کچھلوگ حضرت عیسیٰ کوخدا کہتے ہیں' کچھلوگ حضرت عزیر کوخدا کہتے ہیں' کچھلوگ دیوی اور دیوتا وُں کوخدا کہتے ہیں مگر سورج اور جاند کا طلوع اور غروب تو ان کے وجود اور ظہور سے بہت پہلے تھا تو وہ اس نظام کے خالق نہیں ہو سکتے' پھر

جلدوتهم

marfat.com

ہم و کھتے ہیں کہ اس تمام کا نئات کا نظام ایک نجے پرچل رہاہے سورج اور جا ندایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اوراس کی مقابل جانب میں غروب ہو جاتے ہیں 'گلاب کے پھولوں کے درخت میں گلاب ہی لگتے ہیں بھی چنیلی کے پھول نہیں کھلتے' آم کے درخت سے آم ہی پیدا ہوتا ہے کیلا یا انئاس پیدا نہیں ہوتا' اس تمام کا نئات کا نظام واحد ہے اور یہ نظام کی وحدت زبان حال سے بکار پکارکر کہدرہی ہے کہ ہمارا ناظم اور خالق بھی واحد ہے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ آسانوں اورزمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیں وراصل بینشانیاں تو مؤمن اور کافرسب کے لیے ہیں لیکن ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش صرف مؤمنین ہی کرتے ہیں اور ان نشانیوں سے کافرسب کے لیے میں اس کی نظیر ہے ہے کہ فرمایا:

فاکدہ صرف مؤمنین ہی اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا: ان میں مؤمنین کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اس کی نظیر ہے ہے کہ فرمایا:

"هُلَّی یَلْکُمْتُولِیْنَیْ نَالِمَ اللّٰ اللّٰ

الله تعاتی کی توحید پرانسانوں ٔ حیوانوں اور درختوں سے استدلال

الجاثیہ: ہم میں فرمایا: ' اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں O''

تخلیق سے مراد ہے: انسانوں کی تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے 'اس سے مراد تمام حیوانوں کی تخلیق ہے اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید پر دلیل ہے 'کیونکہ انسان اور حیوان دونوں حیوان ہیں 'پھر ہم و کیھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں مختلف جسامت کے اعضاء ہیں 'اسی طرح حیوانوں کے اجسام میں بھی مختلف جسامت کے اعضاء ہیں 'پھر ان اعضاء کی قوت کاربھی الگ الگ ہے 'اب جب کہ جسم ہونے میں بیتمام اجسام مساوی ہیں تو پھر ہرجسم میں ان مختلف اعضاء اور ان کی مختلف قوت کارکھی میں کا موجب کون ہے؟ پس اسی بیان سابق سے ضروری ہے کہ پیٹھسے واحد ہواور واجب الوجود اور قدیم ہو۔

امام ابومنصور ماتریدی متونی ۱۳۵۵ ہے نفر مایا ہے: جب انسان اپی ظاہری اور باطنی استعداد کے حسن پر غور کرے اور اس پر غور کرے کہاں کواحسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے اور اپنی قامت کی استقامت کود کھے اور اپنی صورت اور سیرت کے حسن کود کھے اور اپنی عقل اور سوجھ بوجھ پر غور کرے اور اپنی اعضاء کی خصوصیات پر غور کرئے پھر اس کے مقابلہ میں حیوانوں کے اعضاء ان کی ساخت اس کے اوصاف اور ان کی طبائع پر غور کر ہے تو اس پر بیمنکشف ہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے اس کو بہت امتیاز اور شرف عطا فر مایا ہے اور جیسی اس کو عظافر مائی ہے کی اور مخلوق کو عطافہ بیں فر مائی 'پھر انسان کوفر شتوں پر بھی فضیلت عطافر مائی ہے کی اور مخلوق کو عطافہ بیں فر مائی 'پھر انسان کوفر شتوں پر بھی فضیلت عطافر مائی ہے اور انسانوں میں سے جواہل اصفیاء ہیں ان کو انواع و اقسام کے مکاشفات مشاہدات اور تجلیات عطافر مائی ہیں تو صید پر رات اور دین کے اختلاف 'پارش سے روئیدگی اور ہواؤں سے استدلال اللہ تعالی کی تو حید پر رات اور دین کے اختلاف 'پارش سے روئیدگی اور ہواؤں سے استدلال

الجاثیہ: ۵ میں فرمایاً:''اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسان سے جورزق نازل کیا ہے'۔ الالیۃ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں بھی اللہ سجانۂ کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ بھی دن رات سے لمبا ہوتا ہے اور بھی رات دن سے لمبی ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ اس اختلاف کا کوئی مرجج ہواور وہ

جلددتهم

marfat.com

مرج واجب ہے اور واحد ہے جیسا کہ ہم پہلے اس کی تقریر کر چکے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کونازل کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے اور اس میں بھی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کیونکہ اس بارش سے زمین میں بودے اگتے ہیں اور درخت بین جاتے ہیں اور درخت میں تنا ہوتا ہے شاخیں ہوتی ہیں اور پہول ہوتے ہیں ان سب کی جسامت مختلف ہوتی ہے درنگ مختلف ہوتا ہے اور خوشبو مختلف ہوتی ہے اور ہرا یک کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں بیس ضروری ہے کہ ان خصوصیات کا کوئی موجد ہوآ ورضروری ہے کہ وہ موجد واجب اور واحد ہوجیا کہ ہم پہلے بتا کے ہیں۔

اوراس آیت میں اللہ تعالی نے ہواؤں کے چلانے کا بھی ذکر فر مایا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دلیل ہے
کیونکہ ہوائیں بھی مشرق سے مغرب کی جانب چلتی ہیں اور بھی مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہیں ہیں ضروری ہے کہ اس
اختلاف کا کوئی مرجح ہواور ضروری ہے کہ وہ مرجح واجب اور واحد ہو۔

يومنون 'يوقنون اوريعقلون فرمانے كى توجيہ

اللہ تعالیٰ نے الجاشیہ: ۳ میں فرمایا: 'آ ہانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے نشانیاں ہیں' اور الجاشیہ: ۳ میں فرمایا: ' تہماری اور حیوانوں کی تخلیق میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں' اور الجاشیہ: ۵ میں فرمایا: ' رات اور دن کے اختلاف' بارش اور ہواؤں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں' پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا' پھر یقین کرنے والوں کا ذکر فرمایا' پھر یقین کرنے والوں کا ذکر فرمایا' اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرتم مومن ہوتو ان دلائل میں غور کرواور اگرتم مومن نہیں لیکن حق کے متلاشی اور یقین کے طالب نہیں ہوتو کم از کم تم عقل تو رکھتے مثلاثی اور یقین کے طالب نہیں ہوتو کم از کم تم عقل تو رکھتے ہوئو تم اپنی عقل سے ان دلائل میں غور کرواور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل فیامت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے حشر ونشر 'حساب و کتاب 'مؤمنوں کے لیے شفاعت ' کفار کی شفاعت سے محرومی 'مؤمنین اور صالحین کے جنت میں دخول ' کفار اور فجار کے عذاب اور ان کے دوزخ میں دخول تمام عقائد کا ذکر ہے اور فقہی احکام کے اصول اور کلیات کا بیان ہے ' سابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے ' فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے ' غرض اسلام کے تمام عقائد اور احکام شرعیہ کا بیان ہے ' سابقہ امتوں اور ان کے نبیوں کے احوال کا ذکر ہے ' فرشتوں اور جنات کا ذکر ہے ' غرض اسلام کے تمام عقائد اور احکام شرعیہ کا بیان ہے ' نبیوں ہے ' فرآن مجید میں تمام علوم ندکور ہیں بلکہ بعض نے کہا: اس میں ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات مذکور ہیں اور اس میں ہر حادثہ اور ہر واقعہ کا ذکر ہے یہ صحیح نہیں ہے ' قرآن مجید صرف بدایت کی کتاب ہے اور عقائد اور احکام شرعیہ ہے متعلق اس میں تمام احکام فدکور ہیں اور غیل کی تعریف کی اقسام اور عقل کے متعلق اصاح بیث

اس آیت میں عقل کا ذکر ہے کہ عقل والوں کے لیے ان چیزوں میں تو حید کی نشانیاں ہیں اس لیے یہاں ہم عقل کی تعریف کررہے ہیں: عقل اس قوت کو کہتے ہیں جوعلم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس علم کو انسان اس قوت سے حاصل کرتا ہے اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں: ایک عقل طبعی ہے اور ایک عقل سمعی ہے اور جب تک عقل سمعی نہ ہو عقل طبعی سے فائدہ نہیں ہوتا 'عقل طبعی سے مرادوہ قوت ہے جو انسان کے دماغ میں مرکوز ہے جس سے انسان اچھے اور یُر ہے اور نیک اور بدکام میں تمیز کرتا ہے اور عقل سمعی سے مرادوہ علوم ہیں جو

جلدوتهم

marfat.com

انسان کولوگوں سے من کر اور کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہوتے ہیں' مثلاً سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا کرا ہے' محنت سے کما کر روزی حاصل کرنا اجھا ہے اور چوری ڈیتی کوٹ مار اور مجتول سے روزی حاصل کرنا ٹرا ہے نکاح سے اولا د کا حصول اچھا ہے اورزنا ہےاولا د کاحصول بُراہے۔ عقل کے پہلے معنی کی طرف اس مدیث میں اشارہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس ہے فرمایا: کھڑی ہو' وہ کھڑی ہوگئ' پھراس سے فرمایا: پیٹھ پھیرتو اس نے بیٹھ پھیر لی' پھراس سے فرمایا: سامنے ہوتو وہ سامنے ہوگئ پھر فرمایا: بیٹھ جاتو وہ بیٹھ گئ کھراس سے فرمایا: میں نے تجھ سے عمرہ اور تجھ سے افضل اور تجھ سے اچھی کوئی مخلوق پیدائہیں کی میں تیرے سبب سے لیتا ہوں اور تیرے سبب سے عطا کرتا ہوں اور تیرے سبب سے پہچانا جاتا ہوں اور تیرے سبب سے ناراض ہوتا ہوں اور تیرے سبب سے بی تواب ہے اور بھے یر بی عقاب ہے۔ (شعب الایمان قم الحدیث:۲۳۳ ما الجامع لفعب الایمان رقم الحديث: ٣٣١٣ الكامل لا بن عدى ج٢ص ٤٩٨ كماب العقل لا بن ابي الدنياص١٢ أس حديث كي سندضعيف ٢٠ اس عقل سے مراد عقل طبعی ہے جوانسان کے د ماغ میں مرکوز ہے اور عقل سمعی کی طرف اشارہ ان احادیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انسان اپنی عقل کی مقدار کے مطابق ہی اہل جہاد سے ہوتا ہے اور اہل صلوٰ ق سے اور اہل صیام سے اور اپنی عقل کے مطابق ہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور بُر ائی سے روکتا ہے اور قیامت کے دن اس کی عقل کے مطابق ہی اس کو جزاء دی جائے گی۔ (شعب الايمان رقم الحديث: ٣٦٣٦ الجامع لشعب الايمان رقم الحديث: ٣٣١٥ تاريخ بغداد جساص ٨٥٩ كتاب العقل لابن الى الدنيا ص١٠ الموضوعات لابن الجوزي جاص١٤ اللالي المصنوعة جاص١٢ اس حديث كي سندضعيف ١ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انسان نے عقل کی مثل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو نیکی طرف مدایت دیتی ہے اور بُر ائی سے روکتی ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ١٦٠ ۴ الجامع لشعب الایمان رقم الحديث: ٣٣٣٨ أمعجم الصغيرج اص ٢٨١ ، مجمع الزوائدج اص ١٦١ اس حديث كي سندضعيف ٢ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه نے فر مایا: تو فیق بہترین قائد ہے ٔ حسن خلق بہترین قرین ہے ٔ عقل سب سے عمد ہ صاحب ہے ادب بہترین میراث ہے تکبر سے زیادہ کسی چیز میں وحشت نہیں۔ (شعب الايمان قم الحديث: ٢٦١١ م الجامع لشعب الايمان قم الحديث: ٣٣٣٩، تاريخ بغدادج الص الاا مديث كي سندس م حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے فر مایا: عاقل وہ ہے جواللہ کے حکم سے کسی بُرے کام سے رک گیا اور جس نے زمانه کے مصائب برصبر کیا۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ٣٦٨٣) الجامع لشعب الایمان رقم الحدیث: ٣٣٥٩) اس حدیث کے راوی ثقه ہیں ) ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں: زبان کورو کنا اور نرم گفتاری عقل مندی ہے اور بدزبانی اور سخت کلامی بے عقلی ہے۔ (شعب الايمان قم الحديث: ١٨٥ من الجامع لشعب الايمان قم الحديث: ٢٣١١) ال حديث كم تمام راوى ثقه مين ) ان لوگوں کی مذمت جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی زبان سے قر آن سننے کے باوجودایمان ہیں لائے اوران لوگوں کی مدح جوآ پے سے قر آ ن سنے بغیرایمان لے آئے

الجاثیہ: ۲ میں فرمایا:'' بیداللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں' سواللہ اور اس کی آیتوں کے بعدوہ کس کتاب پرائیان لائیں گے O'' اس آیت میں فرمایا ہے: ان آیوں کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں' اس کامعنیٰ ہے: ہم جر تُل کے واسطے سے آپ کے سامنے ان آیوں کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ان آیوں کی معنرت جریل نے تلاوت کی تھی اور یہ آپ کے سامنے ان آیوں کی معنرت جریل نے تلاوت کی تھی اور یہ آپ کے سامنے ان آیت میں ان دلائل تو حید کی طرف اشارہ ہوجن کا ذکر ان آیات میں ہے۔
ان آیات میں ہے۔

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے اور اس کتاب کی عبارت اور اس کے احکام قیامت تک محفوظ اور غیر منسوخ ہیں اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے تو جب تم اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لاؤ گئے کیونکہ ہمارے نبی (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہوگا، پس قرآن مجید آخری کتاب ہوگا، پس مجوث نہیں ہوگا، پس آخری کتاب ہو اور اس کتاب کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، پس اگرتم اس نبی پر ایمان نہیں لائے اور اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لاؤگے۔

اس آیت میں صدیث کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے کتاب کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کتاب پر صدیث کا اطلاق کیا گیا

اس آیت میں کفار مکہ کی خدمت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے: وہ لوگ باعث فضیلت اور لائق حمد ہیں جوقرآن مجید کوس کر ایمان لائے فرشے قرآن مجید س کرایمان لائے کین ان کا ایمان لانا اس قدر قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ وہ امورغیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن مجید کوس کراس پر ایمان لائے لیکن ان کا ایمان لانا بھی اس قدر باعث تحسین اور موجب جرت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی سلم کے اصحاب قرآن مجید کوس کراس پر ایمان لائے لیکن ان کا ایمان لانا بھی اس قدر باعث تحسین اور موجب جرت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کوسا'آپ کے بے شار مجرت نہیں دیکھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہورتے نہیں دیکھا ایلہ علیہ وسلم کی زبان مبد کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے' اس معنی پر حسب ذیل زبان مبارک سے قرآن نہیں سنا اس کے باوجود قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے' اس معنی پر حسب ذیل اصادیث میں دلیل ہے۔

ان لوگوں کی مدخ میں احادیث جوآپ کوبن دیکھے آپ پرایمان لے آئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد آئیں گے ان میں سے ایک شخص بیرچاہے گا کہ کاش!اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل جاتے رہیں اور وہ مجھے ایک نظر دیکھے لے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث:۲۸۳۲) منداحمہ جمع صاحب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کوئی ازخو ذہیں جانتا کہ اس کے اول میں خیر ہے یا اس کے آخر میں خیر ہے۔ (سنن الرّ ندی رقم الحدیث: ۲۸ ۱۹ منداحہ جس ۱۳۰۰) عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) پوچھا: تمہارے نزدیک مخلوق میں سب سے عمرہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: فرشتے 'آپ نے فرمایا: وہ ایمان کیوں کرنہیں لائیں گے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں 'صحابہ نے کہا: پھر انہیاء علیہم السلام ہیں 'آپ نے فرمایا: وہ ایمان کیوں کرنہیں لائیں گے حالانکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا: پھر ہم ہیں' آپ نے فرمایا: تم

جلدوبهم

marfat.com

ایمان کیوں کرمیں لاؤ کے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے نزدیک تمام محلوق میں سب سے عمدہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں گئے وہ ان صحفوں کو پائیں گے جن میں اللہ ک کتاب ہوگی اور وہ اس پوری کتاب پر ایمان لائیں گے۔ (دلائل اللہ قالمیہ تی جام ۵۳۸)

عبدالرحمٰن بن العلاء الحضر فی روایت کرتے ہیں' نبی صلی الله علیہ وسلم سے ساع کرنے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا: اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا'وہ نیکی کا حکم دیں گے اور پُرائی سے منع کریں گے اور فتنہ بازلوگوں سے قبال کریں گے۔ (دلائل النوۃ ج۲ص۵۱۳)

حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایک خوشی ہوجس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور اس شخص کے لیے سات خوشیاں ہوں جس نے مجھ کونہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔

ابومحیرز بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی رسول ابی جمعہ سے کہا: ہمیں ایسی حدیث سائیں جس کو آپ نے خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے کہا: ہاں! ہیں تم کو ایک جید حدیث سنا تا ہوں ہم نے رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھی تھے انہوں نے کہا: یا رسول الله! کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے ہم اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا 'آپ نے فرمایا: ہاں! جولوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کود یکھانہیں ہوگا۔ (منداحمت ہم ۴۰۰ سنن داری رقم الحدیث: ۲۲۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر بہتان تراشے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے 0 وہ اللہ کی ان آیوں کوسنتا ہے جواس پر تلاوت کی جاتی ہیں پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر) ڈیٹار ہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کوسنا ہی نہیں سو (اے رسول مکرم!) آپ اس کو در دناک عذاب کی بشات دے دیجے 0 اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے 0 ان کے بیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے مل ان کے کسی کا منہیں آئیس کے اور نہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے 0 ہے ہوئے میں ان کے کسی کا منہیں ہوایت ہے اور نہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید در دناک عذاب ہے 0 ہے 0 ہے (الجاشیہ:۱۱۔)

ويل كالمعنى

''ویل''فارسی زبان کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:سخت عذاب۔امام ابن جریر نے کہا: ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔(جامع البیان جر ۲۵ص۱۸)''اف اک''افک سے بنا ہے'اس کامعنیٰ ہے:کسی پرتہمت لگانا'اس پر بہتان تراشنا'''اٹیم''مبالغہ کا صیغہ ہے اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ اثم (گناہ) کرنے والا۔

' الْجَاثْية: ٨ میں فرمایا:''وہ اللّٰہ کی ان آیتوں کوسنتا ہے جواس پر تلاوٹ کی جاتی ہیں' پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر) ڈٹا رہتا ہے' جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں' سو (اے رسول مکرم!) آپ اس کو در دنا ک عذاب کی بشارت دے دیجئے O'' اصر ارکامعنیٰ

الجاثیہ: ۸ میں فرمایا:''وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں' پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنے کفر پر ) ڈٹا رہتا ہے O''الآیۃ

اس آیت میں "یصر" کالفظ ہے اس کا مصدر اصرار ہے اس کا معنیٰ ہے : گناہ کو منعقد کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا اور اس

جلددتم

marfat.com

کناہ سے تو بداوراس سے رجوع کرنے سے انکار کرنا 'اس کی اصل صَلے ہے۔ جس کامعنی ہے: رقم اور دینارو درہم کی میلی کو باندھنا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ یہ کفار قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس مکے انکار پر اصرار کرتے ہیں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانے اور اپنے اس قول پر جمے اور ڈٹے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

علامه على بن مجمر الماوردي التوفي • ٣٥ ها في كها: بيرة يت النظر بن الحارث كم متعلق نازل موتى بـ-

(النكت والعون ح ٥ص ٢٦٢ موسسة الكتب التقافية بيروت)

النضر بن الحارث عجم کے شہروں میں جاتا اور وہاں سے قصہ کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا' مثلاً رسم اورسبراب کے قصے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تر آن مجید سناتے تو وہ اس کے مقابلہ میں مجمع لگا کران قصوں کو سناتا تھا۔

الجاثیہ: ۹ میں فرمایا: ''اور جُب اے ہماری آیوں میں ہے کی آیت کاعلم ہوتا ہے تو وہ اے مذاق بنالیتا ہے' ان ہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے 0' جب اس شخص کو ہماری نازل کی ہوئی ان آیات میں ہے کی آیت کاعلم ہوتا ہے جوہم نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کی جیں تو بیقر آن مجید کی تمام آیات کا خداق اڑانے کے در بے ہوجاتا ہے اور صرف اس ایک آیت کے خداق اڑانے پر اقتصار نہیں کرتا گویا وہ پورے قرآن مجید کا مخالف ہے۔

۔ الجاثیہ: ۱۰ میں فرمایا: 'ان کے پیچھے دوز خ ہے اور ان کے کیے ہوئے مل ان کے کئی کام نہیں آئیں گے اور نہ وہ ان کے کام آسکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کوچھوڑ کر اپنا مددگار بنالیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑاعذاب ہے O''

اس آیت میں 'الموراء'' کالفظ ہے وراءاس جانب کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سامنے یا پیچھے کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ (الکثاف جہم ۲۹۰) یعنی جہنم ان کے سامنے ہے کیونکہ یہ اس عذاب کی طرف متوجہ ہوں گے جوان کے لیے تیار کیا گیا ہے 'یاان کے پیچھے جہنم ہوگا کیونکہ یہ جہنم سے اعراض کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے۔

" ان کا کوئی عمل ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانہیں سکھ گا'اوریہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرجن بتوں کی یا جن شخصیات کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔

الجاثیہ: ۱۱ میں فرمایا: 'نیر (کتاب) ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید در دناک عذاب ہے O''

#### آیات مذکورہ کے اشارات

بیقر آن مجیدانتهائی ہدایت دینے والی کتاب ہے گویا کہ بیمین ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے بہت سخت درد پہنچانے والاعذاب ہے' ان آیات میں حسب ذیل اشارات ہیں:

) بعض لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بہ ظاہران آیات کوئن رہے ہوتے ہیں کین وہ غفلت کی وجہ سے یا قرآن مجید کو غیراہم سجھنے کی وجہ سے حقیقت میں قرآن مجید کو نہیں سنتے ان لوگوں کے لیے در د تاک عذاب ہے 'کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اوران آیات کے تقاضوں پڑمل نہیں کرتے اس آیت کی وعید کے خطرہ میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضور قلب کے بغیر بے تو جہی اور بے دھیانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔

(٢) جب كوئى عالم ربانى قرمن مجيدى كسى آيت سے كوئى كلته بيان كرے تو اس كو قبول كرنا چاہيے اور عناد سے اس كورد

جلدوتهم

marfat.com

نہیں کرنا چاہیے اور جب کوئی عالم دین قرآن مجید اور احادیث سے کوئی نظریہ پیش کرے تو اس کومحض تعصب اور ہٹ دھرمی سے یا اندھی تقلید کی بناء پر ردنہیں کرنا جاہیے کیونکہ جب عالم دین قر آن اور حدیث کے حوالے سے کوئی بات کیے تو اس کورد کرنا در حقیقت قر آن مجید اورا حادیث صححه کورد کرنا ہے۔ (۳) قرآن مجید ہدایت ہے لیکن ان کے لیے ہدایت ہے جوقر آن مجید کو مانتے ہیں' نہ کہ ان کے لیے جوقر آن مجید کا انکار کرتے ہیں' پس جو خص قر آن مجید کی عبارات اوراس کے اشارات کا اقر ارکرتا ہے وہ دوزخ کے عذاب کی رسوائی ہے نجات پائے گا اور جواس کا انکار کرے گا وہ دوزخ کے رسوا کرنے والے عذاب میں گر جائے گا۔ اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے' اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں تا کہ تم اس کے شکر ادا کرو O اور جو کچھ آسانوں میں ، کواس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے 'بے شک اس میں غور وفکر کر ، کیے ضرور نشانیاں ہیںO آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ دنوں کی امید نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایک قوم کو اس کے لیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے O جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اس کا ع اس کو ملے گا اور جس شخص نے کوئی بُرائی کی تو اس کا دیال اس پر ہوگا' پھرتم سب لوگ نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو (اس زمانہ کے ) تمام جہان والوں پرفضیلت دیO اور ہم نے ان کواس دین کے متعلق واضح دلائل عطا فرمائے اس کے

جلدوتهم

marfat.com

تبيار القرآن

Marfat.com

# ا ختلفوا الرص بعن ما جاء هو العلم بغیابینهم ای رتب العند ما با دور انبول نظوا الرص بعن ابن مرش کی بناء برای وقت اختلاف کیا جب ان کے بال (اس کا) علم آ چا تا

الماري و الم

بِ شک آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصله فرمادے گاجس میں وہ اختلاف کرتے ہے O پرہم نے

على شريعة قرن الأمرفاتيع فاولاتتيع المواع الذين لا

آ پ کواس دین کی شریعت (راه) پر گامزن کر دیا سوآپ اس شریعت کی اتباع سیجئے اور جابل لوگوں کی خواہشوں کی

يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُو اعْنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الطَّلِيلِينَ

پروی نہ کیجے 0 بے شک بدلوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کس کام نہ آسکیں کے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے

بَعْضُهُمُ أَوْلِيا ءُبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّوْمِينَ ﴿ فَالْمُمَّا إِلْمُ اللَّاسِ

کے حامی ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہیں 0 یے (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت

وَهُلَى وَرَحْهُ إِلْقُومٍ يُورِقُونَ فَأَنُ الْمُحَدِّ الْمِنْ الْمُحَدِّ الْمِنْ الْمُحَدِّ الْمِنْ

افروز دلائل پرمشمل ہےاور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں

السِّيّاتِ أَنْ يَجْعَلُمُ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحٰتِ سُواعً

کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گئ

قَيْاهُمُ وَمَهَاتُهُمْ شَاءُمَا يُحَكِّمُونَ ﴿

یہ کیسائرافیصلہ کررہے ہیںO

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی نے سمندر کوتمہارے تابع کر دیا ہے اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چکتی ہیں تا کہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو اور تا کہ تم شکر ادا کروں اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے نوائد کے تابع کر دیا ہے 0 بے شک اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں 0 آب ایمان والوں سے کہد دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تا کہ اللہ ایک قوم کو اس کے کیے ہوئے کا موں کا بدلہ دے 0 جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اس کا نفع اس کو ملے گا اور جس شخص نے کوئی بُر ائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا مور جس شخص نے کوئی بُر ائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا مور جس شخص نے کوئی بُر ائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا ، پھرتم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (الجاثیہ: ۱۵ –۱۱۲)

marfat.com

6 ) 6 / Mary 11 . 1 Way 9 / Mary 11 . 1 Way 9 / Mary 11 . 1 Way 9 / Mary 11 . 1 Way 11 .

#### بحری جہازوں کا سمندر میں چلنا اللہ تعالیٰ کی کن تعتوں پر موقوف ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اس نے سمندر میں کشتیوں کورواں دواں رکھنے کے لیے سمندر کوتمہارے فوائد کے لیے سخر کر دیا ہے اور اس کام کی تنجیر مزید حسب ذیل کاموب کی تنجیر پر موقوف ہے:

(۱) ہواؤں کواس سمت پر چلانا جس سمت کشتی جارہی ہو کیونکہ اگر ہوا مخالف ہوتو کشتی کا سفر دشوار ہوگا۔

(۲) پانی کواس کیفیت پر برقر ارر کھنے کہ مشتی پانی کی سطح پر تھہر سکے اور سفر کر سکے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوہ کامعمولی سائکڑا پانی میں ڈوب جاتا اور سینکٹروں بلکہ ہزاروں ٹن کے بحری جہاز سطح سمندر پر سفر کرتے رہتے ہیں' پس سجان ہے وہ ذات جولو ہے کے معمولی سے فکڑ ہے کوسطے آب پر تھہر نے نہیں دیتا اور ہزاروں ٹن وزنی بحری جہازوں کوسمندر میں رواں دواں رکھتا ہے۔

(۳) اللہ نے ہی وہ ایندھن بیدا کیا جس سے دخانی کشتیوں کا انجن اور موٹر چلتا ہے اس نے زمین میں قدرتی گیس بیدا کی اور تیل پیدا کیا جس سے بحری جہاز کے انجن چلتے ہیں اور اس نے یورینیم پیدا کیا جس سے ایٹی بحری جہاز چلتے ہیں۔

(۳) اس نے انسان کوالی عقل اور فہم عطا کی جس نے بحری جہازوں کے انجن بنائے اور قدرتی گیس' تیل اور پورینیم کو بہطور
ایندھن استعال کرنے کی استعداد اور صلاحیت عطا کی' ایک دور میں انسان چپوؤں سے کشی چلاتے ہے' پھر ہوا کی طاقت
سے اور اس کے زور سے بادبانی جہاز چلانے لگئے پھر اللہ نے انسانی دماغ کو مزید ترقی کی راہ پر ڈالا'وہ انجن سے جہاز
چلانے لگے اور تیل اور گیس کو بہطور ایندھن استعال کرنے لگے اور اب پورینیم کی طاقت سے ایٹمی انجن سے بحری جہاز
چلائے جاتے ہیں' پس سجان ہے وہ ذات جس نے زمین میں ان چیزوں کو بیدا کیا اور انسان کو ان چیزوں سے فائدہ
اٹھانے کی سجھ اور صلاحیت عطاکی ۔ سے تنگا مائے کھٹے گئا گا اگلاً ۔ (آل عمران ۱۹۱۱)

آ سانوں اوزمینوں میں اللہ کی نعمت

الجاثیہ: ۱۳ میں فرمایا: ''اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کواپی طرف سے تہارے فوائد کے تالع کر دیا ہے 0''

اللہ تعالیٰ نے آسانوں میں سورج کواور چاند کواور ان کی گردش کو ہمارے فوائد کے لیے مسخر کر دیا ہے'اگر سورج سے دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی تو ہم کاروبار حیات کو کیسے انجام دیتے' پھر اگر سورج اپنے مقام سے زیادہ اونچا ہوتا تو ہم سردی سے منجمد ہو جاتے اور اگر زیادہ پنچے ہوتا تو جل کر بھسم ہو جاتے' اگر سورج کی حرارت نہ ہوتی تو فصلیں کیسے پکیٹس اور ابشسی تو انائی کے حصول کا دور ہے اور شمسی تو انائی سے شینیں چلائی جارہی ہیں۔

چاند کی کرنوں سے غلہ میں اور پھلوں میں ذا نقہ پیدا ہوتا ہے اور دورا فنادہ دیہا توں میں جہاں بحل نہیں پینچی وہاں جاند کی روشنی سے ہی رات کوگز ارا کیا جاتا ہے۔

زمین اللہ تعالی نے مٹی گی بنائی ہے اوراس کو قابل کاشت بنایا ہے اس میں بیصلاحیت رکھی ہے کہ اس میں نیج ڈال کر کھیت اور باغ تیار کیے جاسکتے ہیں مٹی کے اجزاء سے مکان بنائے جاسکتے ہیں فرض سیجئے اگر اللہ تعالی سونے ، چاندی یا لوہ کی زمین بنا دیتا تو اس سے بیڈواکد کیسے حاصل کیے جاسکتے تھے ، پس سجان ہے وہ ذات جس نے آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں میں ایس استعداد اور صلاحیت رکھی کہ وہ ہمارے کام آسکیں اور ہم ان سے فائدے اٹھا سکیں۔

پر فرمایا کہ بیسب چیزیں اس کی طرف سے ہیں یعنی ان سب چیزوں کواس نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے اور ان کوایسے نظام کا پابند کر دیا ہے جس سے اس کی مخلوق فائدہ اٹھا سکے۔

جلددتم

# marfat.com

## الله تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں غور وفکر کے متعلق احادیث

اس کے بعد فر مایا:''اس میںغور دفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیںO'' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں میں اوران کے درمیان کی چیز وں میںغ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں میں اوران کے درمیان کی چیزوں میں غور وفکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاً: الله تعالیٰ کی عظمت میں اور جنت اور دوزخ میں ایک ساعت غور وَلَر کرنا ایک رات کے قیام سے افضل ہے اور تمام لوگوں سے افضل وہ ہیں جو الله کی نعمتوں میں غور وَلَر کرتے ہیں اور سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو اللہ سجانہ کی نعمتوں میں غور وَلَکرنہیں کرتے۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۷-۱۱ اتحاف جاص ۱۲ متر بیالشریعة جاص ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث:۵۷۱۲ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:مخلوق میں غور وفکر کروٴ خالق میں غور وفکر نہ کروٴ کیونکہ تم اس کی قدر کا انداز ونہیں کر سکتے۔

کتاب العظمة رقم الحدیث: اُ الجامع الصغیررقم الحدیث ۳۳۴ الصحیحة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۸ اس کی سند ضعیف ہے ) حضرت ابو ذررضی اللّد عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: اللّه کی مخلوق میں غوروفکر کرو اللّه میں غوروفکر نہ کرو۔ (کتاب العظمة رقم الحدیث: ۳۴ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۴۷ الصحیحة للا لبانی رقم الحدیث: ۱۷۸۹ اس کی سند ضعیف ہے )

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله کی نعمتوں میں غور وفکر کرو الله میں غور وفکر نہ کرو۔

(اُنتجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۱۰ 'الکامل لا بن عدی ج 2ص ۹۵ 'شعب الا بیان جاص ۱۴۰ الجامع الصغیررتم الحدیث: ۳۳۸۸ اس کی سند حسن ہے ) الجا ثیبہ: ۱۸۴ کے شان نزول کی شخفیق

امام ابوالحس على بن احمد واحدى متوفى ١٨ مهم هاس آيت كے شانِ نزول مير لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ سلمانوں نے غزوہ بنوالمصطلق میں ایک کنویں کے پاس قیام کیا جس کا نام المریسیع تھا عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام کواس کنویں سے پانی لینے کے لیے بھیجا 'وہ کافی دیر بعد واپس آیا عبداللہ بن ابی نے پوچھا: تہہیں دیر کیوں ہوئی ؟اس نے کہا: حضرت عمر کا غلام کنویں کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا 'اس نے کسی کو کنویں سے پانی لینے نہیں دیا 'حتیٰ کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور ان کے غلام کی مشکیس نہ بھر جا نمیں 'بیس کرعبداللہ بن ابی نے کہا: ان کی اور جماری حالت کے متعلق بیضرب المثل ہے: اپنے کتے کو موٹا تازہ کروتا کہ وہ تہہیں کھا جائے 'جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پنچی تو وہ تلوار سونت کر ابن ابی کی طرف جانے گئے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے دنوں کی امیر نہیں رکھتے O (الجاثیہ ۱۰۰۰) (اسباب زول القرآن ص ۱۹۳۳ 'رقم الحدیث اللہ علام القرآن جر ۲۱ سے ۱۵ اللہ علام القرآن جر ۲۱ سے ۱۵ اللہ علام القرآن جر ۱۵ سے ۱۵ سے ۲۰ سے ۲۰ سام القرآن جر اللہ تھیں اللہ علام القرآن جر ۱۵ سے ۱۵ سے ۲۰ سے ۱۳ سے معالم القرآن جر الے اللہ تا سے ۱۵ سے ۱۸ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۹ سے ۱۹ سے ۱۹ س

اس حدیث کی سندضعیف ہے علاوہ ازیں اس بر بیاعتراض ہے کہ بیسورت کی ہے اورغزوہ بنوالمصطلق ۵ ھ میں مدینہ میں ہوا تھا'نیز اس آیت میں کفار سے درگزر کرنے کا تھم دیا ہے حالانکہ اس سے پہلے دو ہجری میں بدر کا معرکہ ہوا تھا اور کفار

جلدوجم

marfat.com

کے خلاف متعدد غروات ہو چکے تھے۔علامہ واحدی متوفی ۲۸ م ھ علامہ بغوی متوفی ۲۵ ھ علامہ زخشر ی متوفی ۵۳۸ھ امام رازی متوفی ۲۰۲ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ھ نے اس روایت کا ذکر کیا ہے کیکن ان امور پرغور نہیں کیا 'اس آیت کے شان نزول میں دوسری روایت بیدذکر کی گئے ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: مَنْ ذَالدَّنِی یُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا. وہ کون ہے جواللہ کواچھا قرض دے۔

(البقره:٢٢٥)

تو مدینه میں فتحاص نام کا ایک یہودی تھا' اس نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رب محتاج ہوگیا' جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیسنا تو وہ تلوار لے کراس شخص کو ڈھونڈ نے چلے گئے' تب حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیہ آیت لے کرآئے: ''آپ ایمان والوں سے کہد و پیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگز رکریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے''۔ (الجاثیہ ۱۳۰۰) تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور جب وہ آگئے تو آپ نے فرمایا: اے عمر! تلوار رکھ دؤ مطرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ ! آپ نے تی فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے' پیمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے بیرآ بیت پڑھی۔ (اسباب الزول رقم الحدیث: ۲۳۳ کے ۱۵ میں ۱۳۹۳ وار الکتب العمیہ 'بیروت) میں واقعہ بھی مدینہ کا ہے اور اس پر بھی وہی میں وایت کو بھی مذکور الصدر مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس پر بھی وہی اعتراض ہوتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلی روایت پر کیے ہیں۔

علامه على بن محمد الماوردي التوفي • ٣٥ ها ها السيك شان نزول مين لكها الم

مشرکین میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی' حضرت عمر نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا' اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی ۔ پھر حضرت عمر اس مشرک سے انقام لینے سے رک گئے ۔ (اللت والعیون ج۵ص۲۲ وارالکت العلمیہ' بیروت) امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااس آیت (الجاثیه ۱۳۰۱) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: جب مشرکین نبی الله علیه وسلم کو ایڈاء پہنچاتے تھے تو آپ ان سے اعراض کرتے تھے' وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے' پھر اللہ عزوجل نے آپ کو تکم دیا کہ آپ تمام مشرکین سے قبال کریں' پس گویا بیر آیت منسوخ ہوگئ۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۱۹)

قادہ بیان کرتے ہیں کہاس آیت کوحسب ذیل آیتوں نے منسوخ کردیا: موسیس

یں جب بھی آپ جنگ میں ان پر غالب ہوں تو ان پر ایس ضرب لگائیں کہان کے بیچھے والے بھی بھاگ جائیں تا کہ بیہ

فَاهَاتَنُقَفَنَّهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمُ مَّنْ خَلْفَهُوُ لَعَلَّهُمُ يَكَّرُونَ ۞ (الانفال: ٤٥)

نھیجت حاصل کریں O اورتم تمام مشرکین سے لڑو جبیبا کہ وہ تم سب سے لڑتے

وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَآنَةً كَمَايُقَاتِلُوْنَكُوْكَآفَةً

(التوبة:٣٦)

مسلمانوں کواس وقت تک ان سے قبال کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہوہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٣١٢ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس آیت میں ایام اللہ کا ذکر ہے' اس سے مراد ہے: دنیا میں لوگوں پر انعام کرنے یا ان کوسز ا دینے کے ایام' جیسے وہ ون

جلدوبهم

# تبيار القرآر marfat.com

جب بنواسرائیل کوفرعون سے نجات دی اور یہی وہ دن تھاجب فرعون اور اس کی قوم کوفرق کیا گیا۔ فجو رطا ہر اور فجو رباطن

الجاثیہ: ۱۵ میں فرمایا:'' جس مخف نے کوئی نیکی کی تو اس کا نفع اس کو ملے **گااور جس مخف نے کوئی مُرائی کی تو اس کا وبال اس** پر ہوگا' پھرتم سب لوگ اللّٰہ کی طرف لوٹائے جاؤے O''

" اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ بیان فر مایا ہے کہ ہر مخص کے نیک عمل کا فائدہ اس **کو پنچتا ہے ای طرح ہر مخص** کے مُرے عمل کا ضرر بھی صرف اس مخص کو پنچتا ہے۔

اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواورمؤمنوں کو ناحق ایذا پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان و نیا اور آخرت میں صرف ان ہی کو ہوگا اور جولوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عزت اور نصرت کرتے ہیں اس کا نفع بھی صرف ان ہی کو پہنچے گا اور آخرت میں تم سب کو اللہ سجانہ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ تم سب کوتمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔

اس آیت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور کرے اعمال سے ڈرایا ہے' پس جومسلمان مجرموں کو معاف کردیں گے اور ان کو بخش دیں گے اور ان کو بخش دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف ہوں گے اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں گے اور لوگوں پرظلم کریں گے وہ شیطان کی صفات کے ساتھ متصف ہوں گے' سو جو شخص ابرار اور نیکو کاروں میں سے ہوگا تو ابرار دائی جنتوں میں ہوں گے۔ دائی جنتوں میں ہوں گے۔

فجور کی دونتمیں ہیں' ایک فجورصوری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کرنا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور دوسرا فجور معنوی ہے اور وہ اللہ کے نیک بندول کا انکار کرنا ہے اور ان کو آزار پہنچانے کے دریے ہونا ہے اور ان کے خلاف الی سازشیں کرنا ہے جس سے بہ ظاہر تو یہ معلوم ہو کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں اور حقیقت میں وہ ان کے ساتھ بدخواہی کریں' پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فر مائے جو اس کے احکام کوشلیم کرتے ہیں اور اس کے فیصلوں اور اس کی تقدیم پر راضی رہتے ہیں اور جو حرام کاموں' مشتبہ امور اور فضول اور غیر متعلق چیز وں سے احتر از کرتے ہیں۔

الله نتعالی کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اوران کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو (اس زمانے کے) تمام جہان والوں پر فضیلت دی 0اور ہم نے ان کو اس دین کے متعلق واضح ولائل عطا فرمائے' اس کے باوجودانہوں نے (اس دین میں) اپنی سرشی کی بناء پر اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس (اس کا)علم آ چکاتھا' بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے 0 (الجافیہ: ۱۲-۱۲) بنو اسرائیل کو دگ گئی فیمنیں

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ بنواسرائیل کا طریقہ اپنے پیش رو کفار کے طریقہ کے موافق تھا'اللہ تعالیٰ نے ان کوطرح طرح کی کیژنعتیں دیں'اس کے باوجود وہ سرکشی اور عناد سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔

سر کی کیر یں دیں ہیں: دین تعتیں اور دنیاوی نعتیں اور دین نعتیں دنیاوی نعتوں سے افضل ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے وین العمقوں سے افضل ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے وین العمقوں سے ابتداء کی ہے 'بنواسرائیل کو اللہ تعالی نے جو دین نعتیں عطائی تھیں وہ یہ ہیں: کتاب محومت اور نبوت کتاب سے مراد ہے تو رات اور حکم کی کئی تفییریں کی گئی ہیں: (۱) اس سے مراد علم اور حکمت ہے (۲) اس سے مراد مقد مات کے فیصلوں کی صلاحیت ہے (۳) اللہ تعالیٰ کے احکام کاعلم ' یعنی فقہ کاعلم اور نبوت سے مراد ہے: بنواسرائیل میں انبیاء میہم السلام کومبعوث فرمانا۔

جلدوبم

اور دنیاوی نعمتوں کے متعلق فرمایا:ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہت وسیع چیزیں عطا فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کوقوم فرعون کے اموال کا اور ان کے مکانوں کا وارث بنا دیا' پھر میدان تیہ میں ان پرمن اور سلویٰ نازل فرمایا اور دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کرنے کے علاوہ ان کوان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ۔ اپنے وقت میں ان کا مرتبہ اور درجہ اس وقت کی تمام اقوام سے افضل اور اعلیٰ تھا۔ بغض وعناوکی بناء پر بنواسر ائیل کا حق سے انکار کرنا

الجاثيه: ١ مين فرمايا: " اورجم نے ان كواس دين كے متعلق واضح دلائل عطافر مائے "۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فر مایا: ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آخر زمانہ میں سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کو نبی رسول اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا جائے گا اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گئے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کریں گے اور تیرہ سال بعد مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور اہل مدینہ ان کی نفرت اور مدد کریں گے اور ان کے دعویٰ نبوت کی تقید بی کے لیے ان کو بہت ہوئے۔ ہوئے جائیں گئ جو حضرت موٹی علیہ السلام کے مجزات سے زیادہ ہڑے ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا: ''اس کے باوجود انہوں نے (اس دین میں) اپنی سرکشی کی بناء پرای وقت اختلاف کیا جب ان کے ماس کا کام آچکا تھا''

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کے حق ہونے پران کو ایسے دلائل اور شواہد عطا کر دیئے تھے کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد عطا کر دیئے تھے کہ اگر وہ ان دلائل اور شواہد میں غور وفکر کرتے تو ان پرحق منکشف ہو جاتا لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی بناء پر ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا اور تو رات میں آپ کی نبوت کے صدق کی جو آیتیں تھیں وہ ان کولوگوں سے چھپاتے رہے اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا: '' بے شک آپ کارب قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہے' O جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ بنوا سرائیل نے بغض اور حسد کی بناء پر حق سے منہ موڑا تو بتایا کہ اس جھڑے کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا اور جس کو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہوں اسے ان پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آخرت میں اس کو عذاب کا خطرہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے آپ کواس دین کی شریعت (راہ) پرگامزن کر دیا سوآپ اس شریعت کی اتباع سیجئے اور جائل لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ سیجئے 〇 ہے شک بیلوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام نہ آسکیں گے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہے ۞ بیر قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشمل ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ۞ جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے بیگان کررکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کردیں گئے بیکیا اُر افیصلہ کررہے ہیں 〇 (الجاثیہ: ۱۱-۱۸)

نبى صلى الله عليه وسلم كى شريعت كامتاز أورمنفرد مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ بنواسرائیل نے دین حق وین اسلام سے صرف حسد اور بغض کی وجہ سے منہ موڑا تھا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بیچکم دیا کہ آپ ان کے طریقہ سے احتر از کریں اور دین حق کے ساتھ وابستہ رہیں اور ماسواا ظہار حق کے اور اثبات صدق کے آپ کی کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے اس لیے فرمایا: پھر ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت پرگامزن کردیا 'یعنی ہم نے آپ کودین اسلام کے منہاج اور اس کے طریقہ پر

جلدوتهم

ثابت اور برقرار رکھا ہے' سوآپ مرف اپنی شریعت کی اتباع کیجئے جو دلائل اور بیات سے ثابت ہے' جالوں کی ناجائز خواہشیں بلا دلیل ہیں اور ان کے ادیان اور نداہب ان کی خواہشوں اور جہل پر بنی ہیں' سوآپ ان کی طرف النفات نہ کیجئ کلبی نے کہا: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے آباء واجداد کے دین کی طرف رجوع کیجئے جو آپ سے انعمل تھے اور آپ سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔

اس آیت کی یہ تغیر بھی ہے کہ: بنواسرائیل کے بعد ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کی شریعت بنائی سوآپ اس شریعت کی اتباع کیجئے اس دین کے احکام شرعیہ کواپنے اور بھی نافذ کیجئے اور اپنے بیر دکاروں کے اور بھی اس دین کے احکام کو جاری کیجئے۔

اوراس کی بینفیر بھی کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو متعدد خصوصیات عطافر ماکر دوسر ہے بیوں اور رسولوں سے منفر داور ممتاز بنایا ہے اور آپ کی شریعت میں وہ خصوصی احکام رکھے ہیں جو بنایا ہے اور آپ کی شریعت میں وہ خصوصی احکام رکھے ہیں جو دیگر شریعت کی شریعت میں ہوآپ ان خصوصیات کی معرفت رکھیں اور اپنی شریعت پر قائم اور ٹابت رہیں اور اس سے تجاوز نہ کر یں اور دوسروں کی متابعت کی طرف التفات نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے زمانہ میں حضرت مویٰ بھی زندہ ہوتے تو آپ کی اتباع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی چارہ کارنہ تھا۔

ہم نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دوسر ہے انبیاء کیہم السلام سے متاز اور منفر دشریعت عطافر مائی ہے جس میں ایسی خصوصیات ہیں جوان کی شرائع میں نہیں تھیں اس کی دلیل بیر حدیث ہے:

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے پانچے الیمی چیزیں عطاکی گئی ہے (۲) تمام ہیں جو کسی اور نبی کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئیں: (۱) ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے (۲) تمام روئے زمین کومیر سے لیے متجد اور پاکیزگی کا آلہ (تیم می بنا دیا گیا 'لہذا میری امت میں سے کسی شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہ وہیں نماز پڑھ لے (۳) اور میر سے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا (۲) اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجاجاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجاجاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

امام مسلم کی روایت میں ہے: مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٧\_٣٣٧)

آپ کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی طرف التفات کرنا جائز نہیں

اورہم نے جو کہا ہے کہ اگر حضرت مویٰ علیہ السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے آپ کی اتباع کے سوااورکوئی چارہ نہ تھا'اس کی دلیل میر حدیث ہے:

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ کوکی اہل کتاب سے ان کی کوئی
کتاب ملی وہ اس کو لے کر نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے پڑھنے گئے نبی صلی الله علیہ وسلم غضب ناک
ہوئے اور فر مایا: اے ابن الخطاب! کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے' اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے'
میں تبہارے پاس صاف صاف شریعت لے کر آیا ہول 'تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو (مبادا) وہ تہمیں کوئی میں جس کے تنا کی اور تم اس کی تقد بی کر دواور اس ذات کی قسم جس میں اور تم اس کی تقد بی کر دواور اس ذات کی قسم جس

جلادتم

marfat.com

کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موئی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوااور کوئی چارہ کارنہ تھا۔ (منداحمہ جام ۱۳۸۷ طبع قدیم' منداحمہ جسم ۳۳۹م ۴۳۹' رقم الحدیث: ۱۵۱۷۵ مؤسسۃ الرسالۃ' بیروت' ۱۳۱۹ھ' مندالہز اررقم الحدیث: ۱۳۳۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۲۷ شرح النۃ رقم الحدیث: ۱۲۷ سنن داری رقم الحدیث: ۳۳۵) آ یک و جا ہلوں کی انتباع سے منع کرنے کا محمل

اس آیت میں بی بھی فرمایا ہے: ''سوآپ اس شریعت کی اتباع کیجئے اور جاہل لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے''۔
نہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیہ متصور نہیں ہے کہ آپ اس شریعت کی اتباع نہ کریں اور جاہل لوگوں کی یا بنواسرائیل کی خواہشوں کی پیروی کریں' اس لیے اس آیت میں تعریض ہے' یعنی بہ ظاہر اس آیت میں جاہلوں کی پیروی کی ممانعت کا اسناد آپ کی طرف کیا گیا ہے اور مراد آپ کی امت سے بیفر مایا ہے اور ان کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اس شریعت اسلام کی پیروی کریں اور ان کی شریعت کی طرف التفات نہ کریں جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی میں تورات کو پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لیے اس کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اہل کتاب کی نہ تصدیق کرواور نہ ان کی تکذیب کرواور ہے کہو: ہم اللہ پرائیمانِ لائے اور اس پرجو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۸۵۴۲)

امام ابو بکراحمہ بن حسین بیہقی متوفی ۲۵۸ ھفر ماتے ہیں:

تحضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیوں سوال کرتے ہو' حالانکہ تمہارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس کواللہ عز وجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور اس میں تم سب سے تازہ اور نئ پڑھتے ہوجو پر انی نہیں ہوئیں' پھر اللہ عز وجل نے تم کوان کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے

علدوتهم

marfat.com

تبيار القرأن

اوراس کوبدل دیا ہےاوروہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکو کر پھر کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے تا کہ اس کے بعلہ بھی تھوڑی قیمت لے لیں سنواللہ تعالی نے تمہیں علم کے متعلق ان سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔اللہ کی تنم! ہم نے ان کا کوئی آ دی نہیں دیکھا جوتم سے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہو جوتم پر ٹازل کی گئی ہے۔

(ميح النارى رقم الحديث: ٣٦٣ ع شعب الما يمان رقم الحديث: ١٤٥)

بعض مفسرين كى رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كى محبت اورادب سے محروم تغيير

الجاثیہ: ۱۹ میں فرمایا: ' بے شک بیلوگ اللہ کے مقابلہ میں آپ کے کسی کام نہ آسکیں مے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں اور اللہ مقین کا حامی ہے 0''

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ ه لكمة بين:

اس آیت کا بیمعنیٰ ہے کہ اگر آپ ان یہود یوں کے دین کی طرف مائل ہوئ تو آپ عذاب کے متحق ہوجا کیں گے اور اس وقت یہ یہودی آپ سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ (تغیر کبیر جام ۱۷۵۰) میں کہتا ہوں کہ بین طاہری معنیٰ ہے اور در حقیقت یہاں پہمی تعریض ہے اور ذکر آپ کا ہے اور مراد آپ کی امت ہے کہ اگر آپ کی امت دین کے کسی معاملہ میں ان کی طرف مائل ہوئی تو وہ عذاب کی ستحق ہوجائے گی اور اس وقت یہ یہودی آپ کی امت کے کسی کا مہیں آسکیں گے اور ان سے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تغيير ميس لكهي بي:

لینی اگرتم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کی قتم کا ردوبدل کرو کے تو اللہ کے مواخذہ سے وہ تمہیں نہ بچا سکیل گے۔ (تفہم القرآن جمم ۵۸۷ طبع لاہور ارچ ۱۹۸۳ء)

رسول النتصلی الله علیہ وسلم سے اللہ کے دین میں ردو بدل کرنا کب متصور ہے؟ بیروہی لکھ سکتا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ادب واحتر ام سے بالکل خالی ہو۔ ویشن شدہ

ين شبيراحم عثاني متوفى ١٩ ١٣ ها ١٥ يت كي تفسير ميل لكه مين:

لین ان کی طرف جھکناتم کوخدا کے ہاں کچھکام نے دےگا۔

دراصل الجاثيہ: ۱۹۔ ۱۸ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کی باہمی ضد اور نفسانی اختلافات کی وجہ سے بہت فرقے بن گئے تھے حدیث میں ہے کہ ان میں بہتر فرقے تھے ہم نے ان کے اس تفرقہ کے زمانہ میں آپ کو دین کی صحیح شاہ راہ (شریعت) پر قائم کر دیا ہے 'لہذا آپ کو اور آپ کی امت پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کی اسی شریعت پر جے رہیں اور اس سے سرمو منحرف نہ ہوں' مکہ کے جابل قریش کی خواہش ہے کہ آپ ان کے ظلم اور ستم سے تھک آ کر ہمت ہار بیٹے میں اور ان کے ہم نوا ہو جائیں یا کم ان کے بتوں کو بُر اکہنا چھوڑ دیں اور اہل کتاب میں سے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقہ کی موافقت کر لین موافقت کر لین وہ اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی گرفت موافقت کر لی تو وہ اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی گرفت کے مستحق ہوجائیں گئیں گے۔

اس کے بعد فر مایا: '' اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں اور الله متقین کا حامی ہے 0''

دنیا میں کفارادرمشر کین ایک دوسرے کی حمایت اور نفرت کرتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا جوان کو اجرو تو اب پہنچا سکے یا ان سے عذاب کو دور کر سکئے رہے متقین اور ہدایت یا فتہ لوگ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کامیاب اور

جلدوتهم

marfat.com

سر فراز فرمائے گا'ان کے حق میں کی گئی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور جن کی بیشفاعت کریں گے اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ بصیرت کے معنیٰ کی شخفیق

الجاثیہ: ۲۰ میں فر مایا: 'نیہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پرمشمل ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے مدایت اور رحمت ہے ''

اس قرآن میں عقائد اور اصول ہیں اور احکام شرعیہ ہیں رشد اور ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں نیک کا م کرنے والوں کے لیے اجر وثواب کی بشارتیں ہیں اور بدکاروں کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں اور ان چیز وں سے دلوں میں نور اور بصیرت کا حصول ہوتا ہے اور جس طرح روح حیات کا سبب ہوتی ہے اس طرح قرآن مجید نور اور بصیرت کے حصول کے سبب ہوتی ہے اور جو حض قرآن مجید کو پڑھنے اور اس میں غور وفکر کرنے سے عاری ہوتا ہے وہ نور اور بصیرت سے محروم ہوجاتا ہے اور وہ اس مردہ کی طرح ہوتا ہے جس میں نہ کوئی حس ہوتی ہے اور نہ حیات ہوتی ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی قرآن کر یم پر بصائر کا اطلاق فر مایا ہے:

بشکتمهارے پاستمهارے دب کی جانب سے حق بنی

قَلْ جَاءَكُوْ بَصَالِيرُمِنْ تَايِّكُوْ (الانعام:١٠٥)

کے ذرائع آ کے ہیں۔

بصائر بصیرت کی جمع ہے جو دراصل دل کی روشی کا نام ہے کیہاں اس سے مرادوہ دلائل اور براھین ہیں جن کوقر آن مجید نے بار بار بیان کر مایا ہے جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اختیار کرے گاس میں اس کا فائدہ ہے اور جوان دلائل کو دیکھنے کے باوجود مدایت کا راستہ نہیں اختیار کرے گاس میں اس کا نقصان ہے۔

بعرآ نکھے سے ادراک کرنے کو کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے:

نہ آئکہ بہکی نہ حدسے بڑھی 0

مَازَاعُ الْبَصِرُومَا مُلْغَى ﴿ (الْجُم: ١٤)

اورول میں جوقوت مدر کہ رکھی گئی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

میں پوری معرفت اور تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف

اَدْعُوْآ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرٌ قِ (يون:١٠٨)

دعوت دے رہا ہوں۔

اور بھر کی جمع ابصار آتی ہے اور بصیرت کی جمع بصائر آتی ہے۔ (المفردات جاس ۱۲ ملا ملا ملا ملا ملا ملا ملا ملا ملا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نور کے ساتھ انسان اجسام اور محسوسات کا ادراک کرتا ہے اس کو بھر کہتے ہیں اور جس نور کے ساتھ انسان معانی اور معقولات کا ادراک کرتا ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔

قرآن مجيد كامدايت اور رحمت مونا

نیز فرمایا: بیقر آن ہدایت ہے یعنی گم راہی کے اندھیروں سے ہدایت کا نورعطا کرنے والی ہے اور فرمایا: بیقر آن رحمت ہے' یعنی بیقر آن ایک عظیم رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کاملہ ہے کیونکہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادات اس قر آن مجید برعمل کرنے سے یقین کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔

یقین کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جونوربصیرت سے مقام یقین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جب ان کو سے نور حاصل ہوتا ہے تو ان کے سامنے حق اور بإطل منکشف ہو جاتا ہے اور اس معاملہ میں لوگوں کے کئی مراتب اور درجات ہیں '

جلدوتهم

marfat.com

لعض وہ بیں جواشیاءادر حقائق کوعقل کے نورے جانچتے ہیں اور بعض ان کوفراست کے نورے مرکھتے ہیں اور بعض ان کوا یمان كنور سے ديكھتے ہيں اور بعض ان كويقين كنور سے ديكھتے ہيں اور بعض احسان كے نور سے ديكھتے ہيں اور بعض عرفان كے نور ے دیکھتے ہیں اور بعض آ ککھ کے نورے دیکھتے ہیں اور جو تحض بھیرت کے جس درجہ پر فائز ہووہ اشیاء اور حقائق کوای درجہ کے اعتبارے دیکھتاہے۔

قرآن مجید کے ہدایت اور رحت ہونے کی ایک صورت بہ ہے کہ وہ جاری خامیون اور ان کی اصلاح کی طرف رہ نمائی

قادہ نے کہا: قرآن تہاری باری اور دواء دونوں کی طرف رہ نمائی کرتا ہے کہ ہماری باری تو وہ تمہارے گناہ میں اور ر بى تمهارى دواتو وه استغفار ب\_ ( شعب الايمان ج٥ص ٣١٥ رقم الحديث: ١٣٦ دارالكتب العلمية بيردت)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہاری بیاری اور دوا و یرره نمائی نه کرول مهاری بیاری گناه ہیں اور تمہاری دواء استعفار ہے۔

(شعب الايمان ج٥ص ٣٢٨) رقم الحديث: ١٣٤٤ وارالكتب المعلمية بيروت)

#### توحید کے مراتب

سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کا تدارک اور علاج تو حید ہے اور تو حید کے کئی مراتب ہیں تو حید الافعال تو حید الصفات اورتوحيد الذات\_

توحيدالا فعال كى طرف اشاره اس آيت ميس ب:

وعلى الله فليتوكل المتوكل ون (ابرايم:١١) اورتو کل کرنے والے اللہ یر بی تو کل کرتے ہیں۔

تو کل تو حیدالا فعال کا نتیجہ ہے' کیونکہ تو کل کامعنیٰ ہے:اپنے تمام معاملات کواپنے مالک کے سپر دکر دینا اور پھرای پر

اورتوحیدالصفات کی طرف اشاره اس آیت میں ہے:

يَأْيِّتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ ۖ أَارْجِينَ إِلَّى مَ يِكِ

رَاضِيَةً مُّرْضِيَّةً ٥ (الفر: ٢٨-٢٨)

ا فض مطمئنه! اینے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو 🔾

کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت قضاء وقدر پر راضی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جومصائب اور آلام آتے ہیں وہ ان کی شکایت نہیں کرتا اور وہ صرف بیسوچ کرخوش اور راضی رہتا ہے کہ اس کے مالک اور مولیٰ کی طرف سے اس پر جوحال بھی طاری کیا جائے وہ اس کا کرم ہے اور اس کا لطف ہے اور تقدیر کے تا فذہونے سے وہ خوش مطمئن اور راضی ہوتا ہے اور بیمر تبدتو حید الصفات کاثمرہ ہے۔

اورتوحیدالذات کی طرف اشاره ان آیتوں میں ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَة . (القمص: ٨٨)

كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانِ أَوْ يَبْقَى وَجْهُ مَ يِكُ ذُوالْجَلْلِ

وَالْإِكْرَامِ (الرحان: ٢٧-٢٧)

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ دہ ہمیں تو حید کے ان تینوں مراتب پر ایمان عطا فرمائے۔

الله تعالیٰ کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ زمین پر جو بھی ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں صرف آپ کے رب کی ذات باتی رہے گی جوجلال اور اکرام والی ہے 0

جلدوبم

# martat.com

الجاثیہ: ۲۱ میں فرمایا:''جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کیے ہیں' کیا انہوں نے بیگان کررکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کومؤمنین اورصالحین کے برابر کر دیں گئے بیکیسائر افیصلہ کررہے ہیں 0'' جرح اور اجتر اح کامعنیٰ

اس آیت میں 'اجتسو حوا'' کالفظ ہے'اس کا مادہ جرح ہے'جرح کامعنی ہے: زخمی کرنا' کمانا اور کسب کرنا' علامہ حسین بن محدراغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھاس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الجرح كامعنى ہے: كھال ميں بيارى كااثر ظاہر ہونا اور زخم''' جوحه'' كامعنیٰ ہے: اس كوزخی كيا۔ قرآن مجيد ميں ہے: **دَانْجُورُوسَ قِصَاصُ** (المائدہ:۴۵) اور زخموں ميں بدلہ ہے۔

شکاری کتوں کو'چیتوں کواور چیرنے پھاڑنے والے پرندوں کو جاد حة کہا جاتا ہےاوراس کی جمع جوارح ہے' کیونکہ جانور دومروں کوزخمی کرتے ہیں یا کسب کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

اورجن شکاری جانوروں کوتم نے سدھالیا اس حال میں کہتم

وَمَاعَلَنْتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ مُكَلِّبِينَ . (المائده: ٢٠)

ان کوشکار کرناسکھانے والے ہو۔

انسان کے کسب کرنے والے اعضاء کو جوارح کہا جاتا ہے اور ان کو ان شکاری جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور الاجتراح کامعنیٰ ہے: گناہ کا کسب کرنایا گِناہ کمانا' قرآن مجید میں ہے:

کیاجن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے گمان کیا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيِّاتِ.

(الجاثيه:۲۱)

(المفردات جاص ۱۱۸\_۱۱) مكتبه نز ارمصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ هـ)

# کفار کی زندگی اورموت کامسلمانوں کے برابر نہ ہونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی شخص پرموت کا دفت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر وہ شخص نیک ہوتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے پا کیزہ روح! تو پا کیزہ جسم میں تھی تو تعریف اور تحسین کیے جانے کی حالت میں نکل آئ تجھے خوشی اور راحت کی بشارت ہو اور رب کے ناراض نہ ہونے کی خوشی ہو' اس سے یونہی کہا جاتا رہے گاختیٰ کہ اس کی روح نکل آئے گی۔ پھر اس کو آسان کی طرف اوپر لے جایا جائے گا اور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا ور اس کے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے: یہ فلال شخص ہے تو کہا جائے گا کہ پاکیزہ روح کوخوش آمدید ہو سے پاکیزہ جسم

جلدونهم

میں تی تو تعریف و تحسین کے ساتھ وافل ہواور راحت کی بشارت کو تھول کر اور رب کے ناراش شہونے کو اس سے ہوئی کہا جاتا رہے گا' حتی کہ وہ اس آسان میں پہنٹی جائے گی جس میں اللہ سجانۂ ہے اور جب فرشتے کی فاجر کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس سے کہتے ہیں: اے فبیث روح! تو فبیث جسم میں تھی' تو اس حال میں نکل کہ تیری خدمت کی جارہی ہے' تیرے لیے گرم پانی اور پیپ (کے پینے) اور اس طرح کے اور عذا بول کی بشارت ہے' اس سے یونئی کہا جاتا رہے گا' حتیٰ کہ وہ روح نکل آئے گی' پھر اس کو او پر آسان کی طرف لے جایا جائے گا' پھر اس کو خوش آئد یدنہ ہو' تو خدموم ہونے کے حال میں واپس جا' پی فلال شخص ہے' تو کہا جائے گا: یہ فبیث روح جو فبیث جسم میں تھی اس کو خوش آئد یدنہ ہو' تو خدموم ہونے کے حال میں واپس جا' تیرے لیے آسانوں کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گئر اس کو آسان سے بھیج دیا جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ تیرے لیے آسانوں کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گئی گئر اس کو آسان سے بھیج دیا جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ سے اس کے سیال کی جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ اس نامی میں اور سے بھیج دیا جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ دیا جائے گا اور وہ قبر میں جلی جائے گی۔ سے سیال کو نوش آئی کہ بی خوش کی اس کو تو سیال کی خوش کی اس کو تو تی ایک کی جس کی جائے گی جائے گا اور وہ قبر میں چلی جائے گی۔ سیال کے سیال کی خوش کی اس کو تی تیں بین کی خوش کی جائے گی جائے گیں جو سیال کی خوش کی کی تو کی جائی کی متور کی جائی ہو کی جائی کی جائی کی کر درواز سے بینے کی جائی کی جائی کی جائیں کی خوش کی کر درواز سے بین کی جائی کی جائی کی کر درواز سے بین کی جائی کی جائیں کو خوش کی کر درواز سے بین کی کر درواز سے بین کی جائیں کی خوش کی کر درواز سے بین کی کر درواز سے بین کر درواز سے بین کر درواز سے بین کی جائیں کی خوش کی جائیں کی کر درواز سے بین کی درواز کے بی کر درواز کے بیا جائی کی کر درواز سے بین کی کر درواز کے بیا جائیں کی کر درواز سے بین کر درواز کے بی کر درواز کی بی کر درواز کے بی جائیں کی جائیں کی کر درواز کر بیا جائیں کی کر درواز کی بی کر درواز کے بی کر درواز کی جائیں کی کر درواز کی بی کر درواز کے بی کر درواز کی کر درواز کر بی بی کر درواز کے بی کر درواز کی کر درواز کر بی کر درواز کی کر درواز کر بی کر درواز کر بی کر درواز کر درواز کر بی کر درواز کر بی کر دروا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب موکن کی روح نگلتی ہے اور انہوں نے اس کی خوشبو کا ذکر کیا' تو دو فرشتے اس روح کو او پر لے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح زمین کی جانب سے آئی ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور جس جسم میں تو تھی اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو' پھر اس روح کو اس کے رب کے پاس لے جایا جائے گا' پھر اللہ فر مائے گا: اس روح کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ اور جب کا فرکی روح نگلتی ہے' پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بد بو اور لعنت کا ذکر کیا اور آسان والے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح زمین کی جانب سے آئی ہے' پھر کہا جائے گا: اس کو اس کی آخری میعاد تک لے جاؤ۔ (صحیح مسلم رتم الحدیث: ۲۸۷۲)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عند نے ایک طویل حدیث میں بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مون کی روح جسم سے اس طرح نگلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کے قطرے نگلتے ہیں اور کا فرکی روح اس کے جسم سے اس طرح نگلتی ہے جس طرح لوہے کی سلاخ بھیکے ہوئے اون سے نگلتی ہے۔الحدیث (سنن آبوداؤدر قم الحدیث: ۲۵۳ منداحدی ۲۸۵ منداحد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فر مایا: (کامیاب) زندگی وہ ہے جو تمہاری زندگی ہے اور (کامیاب) موت وہ ہے جو تمہاری موت ہے۔

(صححمسلم كتاب الجهاد باب فتح مك رقم الحديث: ٧ ١ الرقم بلا تكرار: ١٤٨٠)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ مومن صالح کی زندگی اور موت میں اور کا فر اور فاجر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے اور ان دونوں کی زندگی اور موت میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ ہرگز ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہیں۔

کفار قریش یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ اچھے حال میں ہیں' ہمارے پاس مال و دولت ہے' ہمارے ماتحت زیادہ اور ہمارے پاس زیادہ شوکت اور طاقت ہے اور جو دنیا میں زیادہ خوش حال اور طاقت ور ہووہی آخرت میں بھی خوش حال اور طاقت ور ہووہی آخرت میں بھی خوش حال اور طاقت ور ہوگا'لہٰذا اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی آخرت اچھی ہوگی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگ اللہٰ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا روفر مایا کہ جن لوگوں نے (برسرعام) گناہ کے ہیں' کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مؤمنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے'یہ یہ کیسائرا فیصلہ کر رہے ہیں ۱0س کے علاوہ اس مضمون کی حسب

ذيل آيات بين:

ہے شک ہم اپنے رسولوں کی اور مؤمنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے

ٳػٵڬٮٚڡؙۯؗ؍ؗڛۘڬٵٙۘۘۅٵۘێڹؽٵؗڡٮؙۏٝٳڣۣٵڶؙؗڝؙۑۅۊؚٳڶڰؙۥڹؖؽٵ ڡٙؽۏڡٞڔڠؙٷؙڡؙڔٳ۬ڒۺ۫ۿٵۮؗؽۏڡڒڵؠڹٚڣۼٳٮڟٚڸؠؽؙؽڡۼ۫ۮؚؚۯڗۿؙۿ

جلدوتهم

وَلَهُمُ اللَّمَنَةُ وَلَهُمُ مُوعُ النَّادِي. (الوَى: ٥١-٥١)

اَ فَجُعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِعِينَ هُمَا لَكُهُ سُحَيْفَ عَكُمُونَ (القام:٣١-٣٥) اَمُ نَجُعُلُ الَّذِينَ الْمُثُوا وَعِلُوا الصَّلِطْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِالْاَرْضِ آمُ نَجُعُلُ الْمُتَعِينَ كَالْفَجَّارِ (س:٨٠)

کٹرے ہوں گے © جس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے نُر اگر ہوگا ©

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے 0 متہیں کیا ہوا'تم کیما فیصلہ کررہے ہو 0 کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جوز مین میں فساد کرتے رہے ہیں یا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے ۔

بته السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ بِالَّهُ اور اللہ نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ مرشخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جا. تہیں کیا جائے گا O پس کیا آپ نے اس مخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود تم راہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آتکھ کو کون ہدایت دے سکتا نصیحت قبول نہیں کرتے 0 اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے جم (اس دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ) انہیں

marfat.com

اس کا کچھلم نہیں وہ محض گمان کررہے ہیں O اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف

تبيار القرأن

Marfat.com

میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے O

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراللہ نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا کیا اور تا کہ ہر محص کواس کے کام کا بدلہ دیا جائے اوران پرظلم نہیں کیا جائے گا0 پس کیا آپ نے اس مخص کودیکھا جس نے اپنی خواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اس کوعلم کے باوجودگم راہ کردیا اوراس کے کان اوراس کے دل پرمہرلگا دی اوراس کی آئکھ پر پردہ ڈال دیا 'پس اللہ کے بعد اس کوکون ہدایت وے سکتا ہے تو کیاتم نصیحت قبول نہیں کرتے 0 (الجاثیہ ۲۲.۲۳)

الله سبحانهٔ کا کفار آور فجار کوعذاب دینا اس کاطلم نہیں عدل ہے

الله تعالى نے آسانوں اورزمینوں کو پیدا کیا ہے اور عارفین کو کا ئنات کے ذرہ ذرہ میں الله تعالی کی ذات اور صفات کی - آیات اور تجلیات نظر آتی ہیں اور زمینوں اور آسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور اس کی صفت رحم کا اظہار ہو' کفار کو جواللہ سبحانۂ ان کے گنا ہوں کی سزا دے گا بیاس کا عدل ہےاورمؤمنین کو جواللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا بیاس کافضل ہے'اس لیے فرمایا:''اور تا کہ ہرشخص کواس کے کام کابدلہ دیا جائے اوران برظلم نہیں کیا جائے گا''۔

بعض بے دین اور دہریے بیاعتراض کرتے ہیں کہاللہ تعالٰی نے ظالم کو پیدا کیا اوراس کو کمزوراورمظلوم پرمسلط کر دیا<sup>،</sup> پھر کئی مرتبہ وہ ظالم سےمظلوم کا انتقام نہیں لیتا اور بیالٹد کاظلم ہے اس کا جواب بیہ ہے کہالٹد تعالیٰ اپنی مخلوق کا ما لک ہے اور ما لک ا پی ملک میں جو جا ہے تصرف کرے میاس کاظلم نہیں ہے اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

اللہ ہے اس کے فعل کا سوال نہیں کیا جائے گا اورلوگوں سے

كَالْمُنْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مِسْتُكُونَ

(الانبياء:٢٣) سوال كياجائ كا ٥

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بہ ظاہر بھی ظلم نہیں ہے ظلم اس وقت ہوتا جب اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتا 'الله تعالیٰ اس جہان کے بعدایک اور جہان پیدا فرمائے گا'جہاں ظالم کواس کے ظلم کرنے پر سزا دی جائے گی اورمظلوم کواس کے ظلم سہنے پر جزاء دی جائے گی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ظالم پر گرفت نہیں فر ماتا بلکہ اس کو ڈھیل دیتار ہتاہے تا کہ اس کورجوع کرنے کا موقع ملے کین جب وہ اپنے مظالم کا تدارک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر سخت گرفت فرما تا ہے اورمظلوم کو دنیا میں جزاء نہیں دیتا تا کہ وہ اپنی مظلومیت پرمسلسل صبر کرتا رہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کوزیا دہ اجر وثو اب عطا فر مائے۔ بیداللہ تعالیٰ کے افعال کی ایک حکمت ہے اور اس کے افعال کی بے شار حکمتیں ہوتی ہیں اور ہم ناقص اور ناتمام علم والے اس علیم وحکیم کے علم اور حكمتوں كومكمل طور سے كب جان سكتے ہيں۔

# اللدتعالي كاحكام كے خلاف اپني خواہشوں پر مل كرنا اپني خواہشوں كى عبادت كرنا ہے

الجاثيه : ٢٣ مين فرمايا: "بي كيا آب نے اس مخف كود يكھا جس نے اپنى خواہش كوا پنا معبود بناليا" ـ اللاية

کتی باراییا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کسی کام کرنے کو چا ہتا ہے اور ہم کوعلم ہوتا ہے کہ اللہ سجانۂ نے اس کام سے منع کیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے کین ہم اللہ تعالی کے منع کرنے کے باوجوداس کام کوکرتے ہیں اور اپنی خوا ہش پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم پر عمل نہیں کرتے سو بتا کیں کہ ان مواقع پر ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں یا پی خوا ہش کی اتباع اور اپنی نفس کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہیں اگر ہم اپنے دن اور رات کے تمام کاموں کا جائزہ لیس تو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالی کے احکام کے سامنے دن اور رات میں کم سرجھ کاتے ہیں اور اپنی خوا ہش کے سامنے زیادہ سرجھ کاتے ہیں۔ اس طرح کوئی شخص اپنی خوا ہش سے حضرت عیسی یا حضرت عزیر کی عبادت کرتا ہے کوئی رام اور کرش کی عبادت کرتا ہے کوئی لات اور منات کی عبادت کرتا ہے کوئی است اور منات کی عبادت کرتا ہے کہ یہ سرب اپنی خوا ہش کے بنائے ہوئے بتوں کی یوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی آگ اور پیپل کی عبادت کرتا ہے کہ یہ سب اپنی خوا ہش کے بنائے ہوئے بتوں کی یوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی آگ دور پیپل کی عبادت کرتا ہے کہ یہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ کوئی آگ دور پیپل کی عبادت کرتا ہے کہ یہ سب اپنی خوا ہش کے بنائے ہوئے بتوں کی یوجا کرتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔

بعض بندوں کورسول بنانے اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیبہ

اس کے بعد فر مایا: ''اوراللہ نے اس کوعلم کے باوجود گمراہ کر دیا''۔

اللہ تعالیٰ کسی پرظلم نہیں کرتا' اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے نفس کی اطاعت کی اور اپنی خواہش کے آگے سر جھکایا' حالانکہ اس کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی نہیں ہے اور اس نے ان کاموں سے منع فر مایا ہے' اس کے باوجود اس نے اپنے علم کے نقاضے پڑمل نہیں کیا اور اس نے علم کے باوجود گم راہی کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کی ایک کے باوجود گمراہ کردیا''۔

اللہ تعالیٰ کواس کے متعلق علم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی اور پر ہیزگاری کو قبول نہیں کرے گا اور جب اس کواختیار دیا جائے گا تو وہ ہدایت کے مقابلہ میں گم راہی کواختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر اور گمراہی کومقدر کر دیا اور جس کے متعلق اللہ کوعلم تھا کہ اس کی روح کا جو ہرنیکی کواور تقوی اور طہارت کو قبول کرے گا وہ نہ صرف نیک ہوگا بلکہ دوسروں کو نیک متعلق اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیخ اور اشاعت کے راہتے میں ہرقتم کی مشقت اور صعوبت کو برداشت کرے گا'اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کومقدر کر دیا'لہٰذا فر مایا:

اللّٰد کوخوب علم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام:١٢٣)

اماً م فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

تحقیق سے کہ ارواح بشریہ کے جواہر مختلف ہوتے ہیں'ان میں سے بعض مشرقہ نورانیہ علویہ الہیہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات وصفات کی طرف میلان ہوتا ہے اور بعض میلے سفلیہ ہوتے ہیں جن کا جسمانی شہوتوں کی طرف بہت زیادہ میلان ہوتا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہرایک کے جو ہر ذات کے اعتبار سے اور اس کی حقیقت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے متعلق ارشاد فرمایا' پس مردودین کے متعلق فرمایا:

اوراس کواللہ نے علم کے باوجود کم راہ کردیا۔

وَاضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ (الجائية ٢٣) اورمقبولين كم تعلق فرمايا:

جلددتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

الدوخوب علم ب كروه افي رسالت كوكمال رك كا-

اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام:١٢٣)

( تغير كبير ع٩ص ١٤٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥٠ ه

کفار کے کان اور دل پرمہر لگانے اور ان کی آ عموں پر بردہ ڈالنے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا:"اوراس کے کان اوراس کے دل پرمبرلگادی اوراس کی آ کھے مریردہ ڈال دیا"۔ اس کے کان پرمہر لگا دی لیعنی اس کے کان کوالیا بنا دیا کہ وہ وعظ اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور حق با**ت کو قبول نہیں کرتا اور** اس کے دل پر مہر لگانے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی تو حید کے دلائل اور نشانیوں میں غور دفکر نہیں کرتا اور اس کے احکام پڑمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور حق کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور اس کی آ تکھ پر مردہ ڈال دیا' جو دیکھنے اور اعتبار کرنے سے مانع ہے عشداو ہ سے مرادوہ پر دہ ہے جوآ تھوں کوڈھانپ لے اور اس کے لیے دیکھنے اور اعتبار کرنے سے مانع ہو۔اور غــشاوة میں تنگیر تنویع کے لیے ہے میعنی بیایک خاص نوع کا پردہ ہے اور یا تنوین تعظیم کے لیے ہے یعنی بیر بہت عظیم

اس آیت کی پیفسیر بھی کی گئی ہے:

الله سجانه نے کفار مکہ کے کان پرمہر لگادی پس ان کو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سننے سے محروم رکھا اوران کے دل پرمہرلگا دی تو ان کو آپ کے خطاب کے سمجھنے اور اس کے تقائق اور دقائق اس کے نکات اور اس کے اسرار ورموز بحجنے سے محروم رکھا اور ان کی آ تکھوں پر بردہ ڈال دیا تو ان کوآپ کے حسن و جمال کے دیدار کرنے سے محروم رکھا۔ قرآن مجيد ميں ہے:

اوراگر آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ نہیں سنیں گے اور آپ ان کواس حال میں دیکھیں گے کہ وہ (بہ ظاہر) آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ (حقیقت میں آپ کو) بالکل

دَ إِنْ تَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَايِ لَا يُنْمُعُوْا <sup>ال</sup>ُوتَلَامُهُمُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُولَا يُبْصِرُونَ (الاعراف: ١٩٨)

نہیں و کھے سکتے 0

شاه ولى الله اين والدشاه عبد الرحيم سے حكايت كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

شاہ عبد الرجیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور آ ب سے میسوال کیا کہ جمال یوسف کو دیکھ کرمصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں 'پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کسی نے اپنی انگلیال نہیں کاٹیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے میرے جمال کولوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا۔

(انفاس العارقيين ص٢٠١ ملخصاً مطبوعه اسلامك بك فاؤتدُيثن لا مور ١٣٩٨ هذالدراهمين ص ع مطبوعه ديل)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كلام كوسننا اور آپ كا ادراك كرنا اور آپ كے جمال جہاں آ راءكو ديكھنا ايك نعمت ہے۔ کفار کوان کے کفر کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رکھا گیا' آپ کے کلام کو سننے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما کے کان ہونے چاہئیں اور آپ کے چہرۂ انور کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی آتکھیں جاہئیں' كفاركي آئكميس كب اس لائق تهيس كه آب كاديداركرسكتين كفارييكت تعية:

کفارنے کہا: جس دین کی طرف آپ ہمیں وعوت دے رہے

اَذَانِنَا وَقُرُوُّونَ بَيْنِنَا وَبَيْنِ كَ حِجَابٌ (مُ البجدة: ۵) بين اس كے متعلق غُور كرنے كے ليے مارے داوں ميں بردے

وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي آكِنَّا فِي مِنَّا تَنْ عُوْنَا آلِيْهِ وَفِي ﴿

martat.com

تبيان القران

ہیں اور اس کو سننے کے متعلق ہمارے کانوں میں ڈاٹ (بہرہ

ین) ہے اور مارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار نے کہا: ہم آپ کے پیغام کے متعلق سوچتے نہیں آپ کا کلام سنتے نہیں اور آپ کو دیکھتے نہیں اللہ تعالی نے الجاشیہ: ۱۳ میں فرمایا: اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آئھ پر پر دہ ڈال دیا اور اس طرح یہ بتایا کہ واقعہ یہ نہیں ہے کہتم ان کو سنتے نہیں ہواور ان کو دیکھتے نہیں ہو' بلکہ ہم تمہیں ان کا کلام سناتے نہیں اور ان کا جمال دکھاتے نہیں۔

اس آیت کی ایک اور توجیہ اس طرح ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد اور غرض و غایت سے خالی ہوتو گویا کہ وہ چیز نہیں ہے سواللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیئے تھے کہ بیداللہ تعالیٰ کے پیغام کورل سے بہخور سین دل اس لیے دیا تھا کہ آپ یہ پیغام کورل سے قبول کریں اور آئکھیں اس لیے دی تھیں کہ آپ کے حسن و جمال کو مجبت سے دیکھیں اور جب انہوں نے آپ کے پیغام کو بہ غور نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا ''صفحہ "(البقرہ: ۱۸) یہ بہرے ہیں اور جب زبان سے آپ کا کلہ نہیں پڑھا تو فر مایا :'' عُدی "(البقرہ: ۱۸) یہ اندھ فر مایا :'' عُدی "(البقرہ: ۱۸) یہ اندھ ہیں اور جب انہوں نے آپ کے پیغام کو دل سے قبول نہیں کیا تو فر مایا :'' ختم اللہ علیٰ قُلُونِ ہو مُن "(البقرہ: ۱۵) اللہ نے ان کی سے دلوں پر مہر لگادی ۔ حاصل یہ ہے کہ آئکھیں اس کی ہیں جو مجبت سے آپ کو دیکھئی کان اس کے ہیں جو محبت سے آپ کی دلوں پر مہر لگادی ۔ حاصل یہ ہے کہ آئکھیں اس کی ہیں جو محبت سے آپ کو دیکھئی کان اس کے ہیں جو محبت سے آپ کا تھیں سنیں اور زبان اس کی ہیں جو محبت سے آپ کا کلہ پڑھے۔

سورة البقره اورسورة الجاثيه دونوں ميں كانوں اور دلوں يرمهر لگانے كے الگ الگ محامل

ِ اللّٰدِتعالٰی نے کفارمکہ کے کانوں اور دلوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پر دے کا ذکر ٔ سورۃ البقرہ: ۷ میں بھی کیا ہے اور یہاں الجا ثیہ: ۲۳ میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے'اب ہم یہاں بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے۔

سورة البقره ميں فرمايا:

اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کا نوں پڑ اور ان کی آئکھوں پر پر دہ ڈال دیا۔ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمُعِمِمُ طَوَعَلَى ٱبْصَادِهِمْ عِشَاوَةً (القره: ٤)

اور يهان فرمايا: وَحَتَّوْعَلَى سَمْعِم وَقَلْبِم وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِه غِشْوَةً.

اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی سے کھوں میں مدینا اور اس

(الجاثيه: ۲۳) آنگھوں پر پردہ ڈال دیا۔

سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فر مایا ہے اور پھر دل کا ذکر فر مایا ہے اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے پہلے کان کا ذکر فر مایا ہے اور پھرکان کا' کان اور دل کے مدرکات میں فرق یہ ہے کہ بھی اییا ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک کلام کوسنتا ہے پھر اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور بھی اییا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پہلے سے کسی کے خلاف بغض اور حسد ہوتا ہے تو جب وہ اس کا کلام سنتا ہے تو اس بغض کی بناء پر بے تو جبی سے سنتا ہے اور پہلی صورت میں اس کے ظاہری اعضاء کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے دل کا اثر اس کے ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے سورۃ الجاثیہ میں پہلے کان کا ذکر فر مایا اور اس کے بعد دل کا لیمن اور کان سے سننے کا اثر دل پر ہوتا ہے' کفار مکہ لوگوں سے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ کا ہمن اور شاعر ہیں اور انہون نے ملک اور اقتد ار کے حصول کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے' پس جب ناواقف لوگ کفار مکہ سے یہ با تیں سنتے تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا تو ان کے دلوں میں آپ کے خلاف غم وغصہ بیدا ہوتا اور وہ آپ سے منتشر ہو جاتے اور یہ کانوں

جلدوتهم

marfat.com

ے دل کے متاثر ہونے کی صورت ہے اور اس پر سورۃ الجاثیہ محمول ہے اور دل کا اثر کا نوں پر ہونے کا سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کیونکہ جب دل میں کسی کے خلاف بغض اور حسد ہوتو وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں یا بے دلی اور بے تو جبی سے سنتا ہے اور اس کی طرف سورۃ البقرہ میں اشارہ ہے اس لیے وہاں پہلے دلوں کا ذکر فر مایا اور پھر کا نوں کا۔ جو الله 'رسول اور اسمہ کو ہا دی نہیں مانے گا وہ شیطان کا متبع ہوگا

اس کے بعد فرمایا: ''پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیاتم تعیعت قبول نہیں کرتے O'' یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکٹی' ان کے عناد اور ان کی ہث دھرمی کی بناء پر ان کو اندھا' بہرا اور کو نگا بنا دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے تو اب ان کو ہدایت دینے پر کون قادر ہوسکتا ہے' پس تم کو بیہ جان لینا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے تو اب تم کیوں نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔

اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جو محض صرف عقل کورہ نما مانتا ہے اور قر آن اور حدیث کورہ نمانہیں مانتا اور ائمہ جمہتدین میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا اور اپنے زمانہ کے اہل فتو کی علاء کو جمت تسلیم نہیں کرتا اور قانون شریعت کا قلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈالتا اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگار ہتا ہے اور دہر بوں اور بے دینوں کے افکار کا تابع ہے ان کے عقلی شبہات کو براھین قاطعہ سمجھتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے وہ ہر تسم کی گر اہی میں بھٹکا ہوا ہے اور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا: ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے 'ہم (اسی دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے (اور واقعہ یہ ہے کہ ) انہیں اس کا پچھلم نہیں وہ محض گمان کر رہے ہیں 0 اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگرتم سچے ہوتو ہمارے (مرے ہوئے) باپ دادا کو لے آؤں آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے ' بھر (وہی) تم پر موت لائے گا' بھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فرمائے گا جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 (الجاثیہ: ۲۲۔۲۲)

کفار کے قال کردہ قول پر ایک اعتراض کا جواب

ان آیوں میں اللہ سجان نے کفار مکہ کے قیامت اور حشر ونشر کے متعلق شبہات کوزائل فر مایا ہے اللہ تعالی نے کفار مکہ کا یہ قول نقل فر مایا ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم (اسی دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ان پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتے کہ ہم اسی دنیا میں جیتے اور مرتے ہیں کیونکہ دنیا میں حیات پہلے ہے اور پھراس کے بعد موت آتی ہے 'پھرکیا وجہ ہے کہ ان کے قل کیے ہوئے قول میں پہلے موت ہے اور اس کے بعد زندگی کا ذکر ہے۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) اس قول میں جس موت کا پہلے ذکر کیا ہے اس سے مراد وہ نطفہ ہے جوان کے آباء کی پشت میں تھا اور وہ نسوانی بیضہ ہے جوان کی ماؤں کے رحم میں ہوتا ہے' ہر چند کہ نطفہ اور بیضہ میں زندہ جرثو ہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری صورت میں وہ پانی غیر متحرک اور مردہ ہوتا ہے' اس لیے ظاہری طور پر اس کوموت سے تعبیر فر مایا۔
  - (۲) ان کے قول کی توجید ہے کہ ہم دنیا میں مرتے ہیں 'پھر ہماری اولا دزندہ رہتی ہے۔
    - (m) ان کا مطلب بیقا که بعض لوگ مرجاتے ہیں اور بعض لوگ زندہ رہتے ہیں۔
- (4) موت سے ان کی مراد میتھی جولوگ مر چکے ہیں اور حیات سے ان کی مراد ان لوگوں کی حیات تھی جوابھی زندہ ہیں اور ان

marfat.com

تبيان القرآن

#### پر بغدیں موت آئے گی۔ دہر کا لغوی اور عرِفی معنیٰ

انہوں نے کہا: ہمیں صرف وہر (زمانہ) ہلاک کرتا ہے اس قول میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا اور
اس طرح انہوں نے پہلے قول میں قیامت اور حشر ونشر کا انکار کیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا 'ان کا کہنا تھا
کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ اشیاء کے طبعی خواص سے ہور ہا ہے یا افلاک کی حرکات سے ہور ہا ہے۔ اس آیت میں چونکہ دہر
کا ذکر آ گیا ہے اس لیے ہم وہر کے متعلق تحقیق کرنا جا ہے ہیں۔

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ هد مركامعني بيان كرتے موئے لكھتے ہيں:

اصل میں دہر کامعنیٰ ہے: اس جہاں کے وجود میں آنے سے لے کراس کے اختتام تک کی مت اس اعتبار سے قرآن

كوئى قابل ذكر چزنه تھا○

مجید میں ہے:

بے شک انسان پر زمانہ کا ایک وقت ایسا گزراہے جب وہ

هَلُ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنَ مِنَ اللَّهُ وَلَهُ

يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْرًا ٥ (الدهر:١)

پھر استعال میں ہر مدت کثیرہ کو دہر کہا جاتا ہے اس کے برخلاف زمانہ کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں مدتوں پر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا دہر' اِس سے مراد اس شخص کی حیات ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ نے فلاں شخص پر مصائب نازل کردیئے۔ (المفردات جام ۲۳۰۰ مکتبہزار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٢ ه لكصة بين:

اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ دہر کی فدمت کرتے ہیں اور مصائب اور حوادث کی زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور طویل زمانہ کو دہر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو بُرا کہنے اور اس کوسب وشتم کرنے سے منع فرمایا ہے 'یعنی ان حوادث اور مصائب کے فاعل کو بُرانہ کہو کیونکہ جبتم مصائب کے فاعل اور خالق کو برا کہو گے تو تمہار ایہ سبب وشتم اللہ پر واقع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے ارادہ کے موافق ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے نہ کہ دہر'اور تمام حوادث کو لانے والا اللہ سبحان ہے نہ کہ اس کا کوئی غیر' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اس عقیدہ کا ردفر مایا ہے کہ مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب اور خوادث کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب کا دونہ کا دونہ کا دونہ کا دونہ کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ جسم مصائب کا دونہ کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ کا کولانے والا دھر ہے۔ (النہایہ کا کولانے والا دھر ہے۔ (النہ ایک کا دونہ کولانے والا دھر ہے۔ (النہ ایٹ کا دونہ کا دونہ کا دونہ کولانے والا دھر ہے۔ (النہ ایٹ کا کا دونہ کولانے کا دونہ کہ کا دونہ کولانے کا کا دونہ کا دونہ کا دونہ کا کا دونہ کے دونہ کا دونہ کا کا دونہ کا کہ کولانے کہ کی دونہ کی دونہ کا دونہ کا کولانے کا کولانے کی دونہ کی دونہ کا دونہ کولانے کا کا کولانے کا کولانے کی دونہ کا دونہ کے دونہ کی دونہ کولانے کر کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی کولانے کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کولانے کی دونہ کر دونہ کی کی دونہ کی دونہ

دہر کے متعلق احادیث

و بر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

جعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: اللہ عزوجل ارشاد فر ماتا ہے: ابن آ دم دہر کو بُر اکہنا ہے اور میں (خالق) دہر ہوں میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن کی گردش ہے۔
(صحیح ابغاری رقم الحدیث: ۱۱۸۱) مصحح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۲ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا ہے کہ ابن آ دم دہر کو بُرا کہہ کر مجھے اذیت پہنچا تا ہے میں (خالق) دہر ہول ٔ رات اور دن کوگر دش دیتا ہوں۔

(ضيح ابخاري رقم الحديث: ۴۸۲۶ صيح مسلم رقم الحديث المسلل: ۵۷۵۵ سنن ابوداوُ درقم الحديث: ۵۲۷ (۵۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے: جب

marfat.com

ابن آ دم کہتا ہے: اے دہر کی ناکائی! تو وہ جھے اذیت پہنچاتا ہے البذائم میں سے کوئی تخص بید کیے: اے دہر کی ناکائی یا نامرادی ہیں ہے کوئی تخص بید کیے: اے دہر کی ناکائی یا نامرادی ہیں بیش بیش ہے تا ہوں اور میں جب چاہوں گا تو ان کو بھی کا مرادی ہیں ہیں رات اور دن کوگردش میں رکھتا ہوں اور میں جب چاہوں گا تو ان کو بھی کو اس کو اس کا مرادی ہے۔ اسلال ۱۳۵۱ کی تامریک کی تشریح کی تشریح کی تشریح

الله تعالى نے جوفر مایا ہے: ابن آ دم جھے اذبت پہنچاتا ہے اس پر بیسوال ہے کہ الله تعالی کوتو اذبت پہنچانا محال ہے کار الله تعالی کوکون اذبت پہنچا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق مجازی ہے بینی ابن آ دم میر سے ساتھ ایسا معالمہ کرتا ہے جو ایک اذبت پہنچانے والاکی مخص کے ساتھ کرتا ہے۔

احادیث میں ہے کہ میں دہر ہوں اس کامغنیٰ ہم نے کیا ہے کہ میں خالق دہر ہوں کیونکہ دہر بیعن زمانہ تو ہر لمحہ اور ہر بل جاتا اور آتا رہتا ہے اور زائل اور متبدل ہے جب کہ اللہ تعالیٰ باقی اور لافانی اور لازوال ہے۔

علاء نے بیان کیا ہے کہ ان احادیث کے وارد ہونے کا سب یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب ان پر حوادث نوازل اور مصائب نازل ہوتے مثلاً کسی کا مال ضائع ہوجاتا 'یا وہ بوڑھا ہوجاتا یا مرجاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہر نے ایسا کر دیا۔ اردوشاعری میں بھی مظالم اور مصائب کا اسناوز مانہ آسان اور فلک کی طرف کیا جاتا ہے' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہرکو کر انہ کہو کو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہر ہے' یعنی خالق وہر ہے' پس تم مصائب کے خالق کو کر انہ کہو کیو کہ جب تم اس کو کر اکہو کے تو یہ کہ ان کو کر انہ کہو کہ وہ تو وہ تو زمانہ ہے' اس کی طرف منسوب ہوگی' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا وہرتو وہ تو زمانہ ہے' اس کی مصائب کو نازل کرنے والا ہے۔ رہا وہرتو وہ تو زمانہ ہے' اس کی مصائب کو نازل کرنے میں کوئی تا شیز ہیں ہے' بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔

کفاراور دہریے بلا دلیل اللہ سجانۂ کا انکار کرتے ہیں

اس کے بعد فر مایا: ' (اور واقعہ یہ ہے کہ) انہیں اس کا پھیم نہیں 'وہ کھی گمان کررہے ہیں اور حوادث اور نوازل کا اسناو دہر یہ بولگ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت 'اس کی توحید' قیامت اور حشر ونشر کا انکار کررہے ہیں اور حوادث اور نوازل کا اسناو دہر اور زمانہ کی طرف کررہے ہیں' ان کے پاس کوئی دلیل نہیں' یہ کھی شکوک وشبہات میں مبتلا ہیں اور اس بنیاد پر اپنے عقائد کی لغیم کررہے ہیں' اس کے برخلاف مسلمانوں کے عقائد دلائل قطعیہ اور نصوص صریحہ پر ہنی ہیں۔ وہ قیامت' حشر ونشر اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں اور بہی انہیاء کیم مالسلام اور جمیع مؤمنین کے عقائد ہیں اور جس کے بیعقائد ہوں گے وہ نجات پالے گا اور ان عقائد کے لوازم سے بہ ہے کہ تو حید پر ایمان لا بیا جائے اور یہا تا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے' کے ونکہ وہی ہر چیز جائے اور یہا تا تا کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے' کے ونکہ وہی ہر چیز جائے اور یہا تقادر کھا جائے کہ جو چیز بھی کا نئات میں حادث ہوتی ہے' اس کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے' کے ونکہ وہی ہر چیز جائے اور یہا تقادر کھا جائے کہ جو چیز بھی کا نئات میں حادث ہوتی ہے' اس کا موجد اور خالق اللہ تعالیٰ ہے' کے ونکہ وہی ہر چیز

جائے اور بیاعقادر لھا جائے کہ جو چیز بھی کا بنات میں حادث ہوئی ہے اس کا موجد اور حامق القد تعالی ہے کیونلہ وہی میں مؤثر ہے'اس لیے دہر کو بُرا کہنے سے منع فر مایا ہے' کیونکہ ہر چیز اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور تمام تصرفات اس کی طرف راجع میں

حشر ونشر کے انکار پر کفار کی ججت کا جواب

الجاثيد ٢٥ ميس فرمايا: ' اور جب ان ير مارى آيات پراهى جاتى بين توان كى جوانى دليل صرف يد موتى ہے كما كرتم سيح مو تق مارے (مرے موئے ) باپ داداكولے آؤن '

جولوگ تیامت اور حشر ونشر کے منکر ہیں جب ان کے سامنے وہ واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر فر مایا ہے مثلاً:

جلدوتهم

marfat.com

ایک کافر نے کہا: ان گل سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے:ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بارپیدا کیا تھا اور وہ ہرپیدائش کوخوب جاننے والا ہے O بے شک جس ذات نے اس مردہ زمین کوزندہ کیا ہے وہی

قَالَ مَنْ يُجِيلُهُا مَرَهِي رَبِيُونُ وَهُوَ الْمِنْ اللَّهِ فَي كَلِيدُونُ اللَّهِ فَي الْمِنْ اللَّهِ فَي الْمُؤْمِنُ اللَّهِ فَي النَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

ٳػۥٲڵؽؚؽٙٲڂؽٵۿٵڵٮؙۼٛ؞ٲڶؠۘۯؿ۠؇ڒۣػۿڟڮڰؙڷؚۺۧؽڐ ڰٙۑؽ۫ڒؚٞ٥(٣ؙٵٮجدة:٣٩)

ان آیات کے جواب میں کفار صرف یہ کہتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو ہمارے مرے ہوئے باب دادا کو لے آؤ اس کوان کی جمت فرمایا ' حالانکہ ان کے اس قول میں بقینی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان کی بہی جمت تھی یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بھی جمت تھی وہ یہی تھی اور یہ ان کا نہایت ضعف شبہ ہے کیونکہ جو چیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے اس کے لیے یہ کب لازم ہے کہ وہ آئندہ بھی حاصل نہیں ہوگ تو اگر ابھی تک ان کے مرے ہوئے باپ دادازندہ نہیں ہوئے تو اس سے یہ کہ لازم آتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی نہیں ہول گے۔

الله نعالیٰ کے وجود اس کی تو حید قیامت اور حشر ونشر پر دلیل

الجاثیہ:۲۶ میں فرمایا:''آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے' پھر وہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کوجمع فرمائے گا'جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں ہے 0''

یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم (اسی دنیا میں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر ہلاک کرتا ہے O (الجاثیہ: ۲۳) پس اس قول کا قائل دہریہ ہے اور وہ اللہ سجانۂ اور قیامت کا منکر ہے اب اعتراض میہ ہے کہ دہریہ کے اس اعتراض کا جواب اس آیت سے کسے ہوگا کہ اللہ ہی تم کوزندہ کرتا ہے کیمروہی تم پرموت لائے گا' پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فر مائے گا۔ (الجاثیہ: ۲۷) دہریہ تو ان سب چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔

وبله مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَينِ

اور اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمینوں کی حکومت ہے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست

جلددتهم

marfat.com

# ہر جماعت (اس دن) گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی' ہر جماعت کو اس كے صحيفة اعمال كى طرف بلايا جائے گا' (ان سے كہا جائے گا:) آج تمہيں ان كاموں كابدلہ ديا جائے گا جوتم كم ے تھے 0 اور جب (م ان پر ظاہر ہوجا نیں گی اور جس عذاب کا وہ نداق اڑاتے تھےوہ ان کا احاطہ کر لےگا O اور (ان سے ) کہا جائے گا: آج ہم تمہیں ای طرح فراموش کردیں مے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارا

marfat.com

علدوتهم

marfat.com

ہے'اس دن ہرامت جس میں مون بھی ہوں گے اور کافر بھی قیامت کے دن کے ہولناک حالات اور خوف اور دہشت سے گفتوں کے بل بیٹی ہوگی اور اس بات کی منتظر ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا جائے گا اور اس کے متعلق کیا فیملہ کیا جائے گا'
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خوف اور دہشت سے گھٹوں کے بل بیٹھنا تو صرف کفار کے لاکن ہے' کیونکہ مؤمنین کو قیامت کے دن کہ کے مرحلہ میں خوف اور دہشت میں مؤمنین بھی کفار کے ساتھ شامل ہوں گے جب اللہ تعالی پُر جلال آ واز میں فرمائے گا:' رہنگ الیگو گھر' '(المومن:۱۱) آج کس کی حکومت ہے؟ تو کسی کو مارے دہشت کے یا رائے جواب نہیں ہوگا تو خود ہی فرمائے گا:' رہنگ الیگو گھر ان المومن:۱۱) اللہ ہی کے لیے جو واحد قبار ہے۔ ایسے وقت میں سب خوف اور دہشت سے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے' پھر دوسرے مرحلہ میں جب شفاعت کبریٰ ہوگی اور بحرموں کومؤمنوں سے الگ کر دیا جائے گا اس وقت مؤمن مطمئن ہوں گے اور کا فر برستور خوف اور دہشت میں جب شام ہوں گے جیسیا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

اس دن بہت چہرے روثن ہوں گے ۞جو ہنتے ہوئے خوش وخرم ہوں گے ۞اور بہت چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے ۞ ان پرسیابی چڑھی ہوئی ہوگی ۞وہی لوگ کا فر بدکار ہوں وُجُوْدٌ يَّوْمَبِنِ مُسَفِّر لَا كَاخَاجِكَةٌ مُّسَتَبُشِرَةٌ كَ وَوُجُوْلًا يَوْمَبِنِ عَلَيْهَا عَبَرَةً كَاتُرُهُ مَا اَتَكُرُهُ كُولَلِكَ هُوُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞ (العس:٣٨-٣٨)

02

حضرت سلمان فاری رضی الله عند نے فر مایا: قیامت کے دن دی سال تک لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار کر کہیں گے: اے میر ہے رب! میں اپنے نفس کے سوانچھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ (معالم النزیل جہم ۱۸۸)

کعب احبار نے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عند سے کہا: قیامت کے روز دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی اور اس وقت ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو بیٹھا ہوا ہوگا' حی کہ خلیل الرحمان علیہ السلام یہ کہیں گے: اے میرے رب! آج میں تجھ سے اپنی فس کے سوا اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ حق کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آج کے دن میں اپنے نفس کے سوا تجھ سے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا ' میں تجھ سے اپنی مال مریم کے متعلق بھی سوال نہیں کرتا۔

(تفيرابن كثيرج ٢٨٥، ١٢٥ روح البيان ٢٨٠٠)

جا ثیه کی تا <u>و بلات</u>

امام على بن محمر الماوردي التوفى • ۴۵ هان الجاثيه كي حسب ذيل تاويلات لكهي بين:

(۱) مجاہد نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: مستوف ز ق (اس طرح بیٹی ہوئی کہ جلدی اٹھ سکے) سفیان نے کہا کہ مستوفز اس شخص کو کہتے ہیں جس کے زمین برصرف گھٹنے اور انگلیوں کی پوریں لگی ہوئی ہوں۔

(٢) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے فرمایا: اس کامعنی ہے: مجتمعہ

. جلدوتم

marfat.com

יטקעוו. בו --- וביי

- (٣) مؤرج نے کہا: اس کامعنی ہے: خشوع وضنوع کرنے والی جماعت۔
  - (٣) حسن نے کہا: اس کامعنی ہے: زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی۔

پھریجی بن سلام نے کہا: بیضرف کفار کے متعلق ہے کیعن صرف وہی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے ووسروں نے کہا کہ بیتم مومنوں اور کا فروں کے متعلق ہے وہ سب حساب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔

(النكت والعيون ج٥ص ٢٦٧ وارالكتب العلميه 'بيروت)

# لوگوں کوان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا

اس کے بعد فرمایا: ''ہر جماعت کواس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا''۔ اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ہرامت کواس کے حساب کے لیے بلایا جائے گا۔
- (۲) کلبی نے کہا: ہرامت کے صحیفہ اعمال میں اس کے جواعمال لکھے ہوئے ہیں 'خواہ خیر ہوں یا شرہوں اس امت کوان کے کلھے ہوئے صحائف کی طرف بلایا جائے گا۔
  - (m) جاحظ نے کہا: ہرامت کواس کتاب کی طرف بلایا جائے گاجواس کے رسول کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا: '' آج تہمیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گاجوتم کیا کرتے تھے'۔

ان سے کہا جائے گا: جس کاعمل ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی جزاء دے گا اور جس کاعمل کفر اور شرک ہے ٔ اللہ تعالیٰ

اس کودوزخ کی سزادے گا جبیبا کہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

#### مؤمنوں اور کا فروں کی جزاء کے متعلق احادیث

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان اور شرک اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے 'الله تعالیٰ ایمان سے فرمائے گا: جاؤتم اور تمہارے اہل جنت میں جلے جاؤ۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۳۷۷) کنز العمال رقم الحدیث: ۲۹۴۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے ارشاد فرمائے گا: یہ تمہاری نیکیاں ہیں ان کو میں نے قبول فرمالیا 'سوان کو لے لو' وہ کہیں گے: اے ہمارے معبود! ہم ان نیکیوں کا کیا کریں گے 'تو ہی ان نیکیوں کو لینے کامستحق ہے 'سوتو ہی لے لے' اللہ عزوجل فرمائے گا: میں ان نیکیوں کا کیا کروں گا' میں تمام نیکوں سے براھ کرنیک ہوں 'تم ان نیکیوں کو گنہ گاروں میں تقسم کردو' پھر وہ شخص اپنے ایک دوست سے ملے گا جس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے' وہ اپنی نیکیوں میں سے پچھ نیکیاں اس کو دے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (تاریخ اصفہان جاس ہر (لندن)' جمع الجواع رقم الحدیث: ۲۳۱۸)

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع فرمائے گا' پھر ہرامت کے سامنے اس کے اس معبود کو لا یا جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا' پھر ان سب کو دوزخ میں داخل کر دے گا اور موحدین باتی رہ جائیں گئ ان سے کہا جائے گا: تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گ: ہم اپنے رب کے منتظر ہیں جس کی ہم بن دیکھے عبادت کرتے تھے' ان سے کہا جائے گا: کیا تم اس کو پہچانے ہو؟ وہ کہیں گ: اگر ہمارارب جائے گا تو وہ سب سبحدہ میں گر جائیں گئ پھر ان

جلددتهم

ے کہا جائے گا: اے الل تو حید! اپنے سرول کو اٹھاؤ ، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے جند کو واجب کردیا ہے اور تم می سے ہم خف کے بدلہ میں ایک یہودی یا نعرانی کو دوزخ میں وافل کرویا ہے۔

(المريخ استبان ج اص اهم صلية الاولياء ع هل ١٦٣ مع جمع الجوامع رقم الحديث: ١٩٧٣ كن العمال رقم الحديث: ١٩٩٣)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہم میدان حضر ہیں تمام امتوں سے بلندی پر ہوں سے نیمر باتی امتوں کو علی التر تیب ان کے بتوں کے ساتھ بلایا جائے گا' اس کے بعد ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا: تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ لوگ کہیں گے: ہم آپ کو دیکھیں سے اللہ تعالی فرمائے گا: شی تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے: ہم آپ کو دیکھیں سے اللہ اپنی شان کے مطابق بنتا ہوا بی فرمائے گا' پھر اللہ ان کولے جائے گا اور لوگ اس کے بیچھے جائیں گے اور ہم شخص کو ایک نور ہے بیچھے جلیں سے اور جہنم کے بل کے اور کا اخذ دار مختص کو ایک نور سے کے بیل کے اور ہم شخص کو ایک نور ہم جھے جائے گا اور مومنین نجات پا کہ اس کے نجاب ہوا وہ منافق ہو یا مومن اور لوگ اس نور کے بیچھے جلیں سے اور جہنم کے بل کے اور ہو کا خو دار ان کر رہ ہوگا ان کے چرے چودھویں کی رات کے جائے گا اور مومنین نجات پا کہ اس کے نجاب بائد وہ اور جس شخص کو اللہ تھا ہوں کے بھر وہ لوگ ہوں کے چر جرے ہو اور کی مطرح ہوں گا ان کے چرے چودھویں کی رات کے جائد کی طرح ہوں ان کے بعد شفاعت شروع ہوگا اور کے خواہ دو گا اور کے بیکھی کوئی نئی ہوگی ان کو دوز نے ہوگی اور صلحاء شفاعت شروع ہوگی اور سلحاء شفاعت شروع ہوگی اور سلحاء شفاعت شروع ہوگی اور سلحاء کی طرح ہوں گئی ہوگی ان کو دوز نے نکال کر جنت اس کے بعد شفاعت شروع ہوگی اور سلحاء کی مور سے بیاں کی جو ہو ہوگا ہوں کے جس سے دہ اس طرح تروتازہ ہوجا تیں کی خواہش کے جس سے دہ اس طرح تروتازہ ہوجا تیں کی خواہش سے بیان کی مئی ہیں ہوگی اور ان کے دیا ہوگی ہیں گئی ہوگی ان کو دوز نے بیان کی خواہش سے بیان کی مؤاہش سے بیان کی مؤاہش سے بیان کی دواہش سے دوانہ ہوا نکران کو دار دیا جائے گا۔

(صحيح مسلم دقم الحديث: ١٩١١ الرقم أمسلسل: ٣٦١)

اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب

الجاثيه: ٢٩ مين فرمايا: "بيه جمارا لكها جواب جوتمهار متعلق حق بيان كررماب، تم جو كي بمي كرتے تع جم اس كو لكھتے رہتے تھ O"-

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو لکھنے کا پنی طرف اسا دفر مایا کہ ہم اس کو لکھتے رہتے تھے اور آیک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اسنا دفر شتوں کی طرف فر مایا ہے:

کوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں O بے شک تم پر نگہبانی کرنے والے مقرر ہیں O معزز لکھنے

والے 0 وہ جانتے ہیں تم جو پچھ کرتے ہو 0

بلل وُرُسُلُنَالَكُنْهُمُ مِيُكُتُبُوْنَ۞ (الزخرف: ٨٠) وَإِنَّ عَلَيْكُوْلَحْفِظِ فِينَ ۚ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۚ كَيْمَلَمُوْنَ مَا تَتَغَمَّلُوْنَ۞ (الانفطار: ١٢-١١)

بنظاہران آیوں میں تعارض ہے کیکن چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں اس لیے ان کا لکھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ لکھنا ہے۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے: ہمارالکھا ہواصحیفہ اعمال تہمارے خلاف شہادت دے رہا ہے اس میں جو پچھ کھھا ہے وہ برق ہے اس میں کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں ہے تم دنیا میں جو بھی عمل کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا بد گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ فرشتے ہمارے تھم سے اس کولکھ لیتے تھے۔

جلدوتهم

marfat.com

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کارب ابنی رحمت میں داخل فر مالے گا' بہی واضح کا میابی ہے 0 اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تعین 'پستم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھ 0 اور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یفین کرنے والے نہ تھے 0 (الجاثیہ: ۲۹-۳۲)
میں کا میا بی کا مصداق

اللہ تعالیٰ مؤمنین اور صالحین کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا' رحمت سے مراداس کی جنت ہے اور چونکہ جنت رحمت کا محل ہے اس لیے جنت پر رحمت کا اطلاق فر ما دیا اور فر مایا: یہی واضح کا میا بی ہے کیونکہ جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فر مایا جائے گا اور اس کے دیدار سے برور کر کوئی کا میا بی نہیں ہے' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزاروں کا حال بیان فر مایا ہے اور اس کے مشکروں اور مجرموں کا حال اس سے متصل دوسری آیت میں ہے:

۔ الجاثیہ: ۳۰ میں فرمایا:''اور جن لوگوں نے کفر کیا (ان سے کہا جائے گا:) کیا تمہار نے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی ور بیتات نے کہ بیتات میں اگر میتات ہے''

تھیں'پستم نے تکبر کیااورتم مجرم لوگ تھO''۔ جولوگ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہوں اور ان کو اسلام کی دعوت نہ پینجی ہؤ۔۔۔۔۔۔۔

آياوه مكلّف بين يانهيس؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے استحقاق کواس پر معلق کیا ہے کہ ان پر آیات تلادت کی جائیں اور وہ ان کو قبول کرنے سے تکبر کریں اور اس سے بید واضح ہوا کہ احکام شرعیہ کے وار دہونے کے بعد سزا کا استحقاق ثابت ہوتا ہے اور بغیر وردوشرع کے کوئی چیز فرض یا واجب ہوتی 'اس کے برخلاف معتز لہ سے کہتے ہیں کہ عقل سے بھی کوئی چیز فرض یا واجب ہو حاتی ہے۔

آگریہاعتراض کیا جائے کہ دنیا کے دور دراز ملکوں میں جہاں کسی زمانہ میں اسلام کی دعوت نہیں پینچی اوران پراللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت نہیں کی گئیں آیا ان کوالیمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہو گایانہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ظاہر میہ ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی اور میلوگ معذور اور مغفور ہیں اور میلوگ حکماً اصحاب فترت ہیں'اسی طرح جو شخص مجنون ہو یا اس نے سخت بڑھا ہے میں اسلام کو پایا ہواور وہ سخت لاغری کی بناء پراحکام شرعیہ پرعمل نہ کرسکتا ہو یا جو شخص نابالغی کے زمانہ سے بستر پر ہواور صرف آسیجن پر زندہ ہو'اس کو میکی سے عذا دی جاتی ہواور فراغت بھی بستر پر ہوتی ہواور جو شخص بہرا اور گونگا ہو' اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِبِيْنَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُولًا ١٥ اور مم ان كواس وقت تك عذاب دين والنهيس بي

(بی اسرائیل:۱۵) جب تک کدان میں رسول نہ جیج دیں O

اور یہاں رسول سے مرادا حکام شرعیہ کی تبلیغ ہے تو جب تک کسی شخص کے پاس احکام شرعیہ نہ پہنچ جا ئیں وہ احکام شرعیہ کا مکلّف نہیں ہوگا'اس سلسلہ میں بیرحدیث ہے:

یں اروہ ہی صفحہ ملی میں صفحہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار آ دمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جار آ دمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

جلدوتهم

marfat.com

کے سامنے عذر پیش کریں گے'ایک وہ آ دمی جوز مانہ فترت ہیں فوت ہو گیا' دوسرا وہ آ دمی جس نے مخت پوھاپے ہیں اسلام کو پایا' تیسرا وہ آ دمی جو بہرا اور کونگاہو' چوتھا وہ آ دمی جو بے عقل ہو'اللہ ان کی طرف ایک رسول کو بیسچے گا اور ان سے فرمائے گا: اس رسول کی اطاعت کرو' پس وہ رسول ان کے پاس آئے گا' پھر آ گ بھڑ کائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا: اس آ گ ہیں داخل ہوجا د' سوجو اس آ گ میں داخل ہوجا کیں گے ان پر وہ آ گ شینڈی اور سلامتی بن جائے گی اور جو اس میں داخل نہیں ہو گا اس پر عذاب ٹابت ہوجائے گا۔ (الفردوس بماثور الخلاب نے اس 24 مز آم الحدیث: ۱۵۲۳)

اس روایت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آخرت دارالحکلیف نہیں ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالی خواہش کرنے والوں کی خواہشوں کومعاف کر دے گا اور لوگوں کا حساب ان کے اعمال کے اعتبار سے لیا جائے گا۔

(الغردوس بما تورافطاب جاس ۲۵۳ رقم الحديث: ٩٨٠)

زندیق دہریہ کو کہتے ہیں جونہ آخرت پرایمان لاتا ہے اور نہ خالق پر وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پرایمان نہیں رکھتا اور نہ وہ کی چیز کے حرام ہونے کو مانتا ہے۔

اصول میں یہ مقرر ہے کہ جس شخص تک اسلام کی دعوت نہیں پینی وہ محض اپنی عقل کی وجہ سے مکلف نہیں ہے ہیں جو شخص کسی بہاڑ کے غار میں بالغ ہوا ہوا وراس نے اتن عمر نہ پائی ہو کہ وہ غور وفکر کر کے اپنے خالتی کی معرفت حاصل کر سکے اور فور آمر گیا ہوتو وہ ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے اور اس کو معذور قرار دیا جائے گا' کیونکہ کسی شخص کا زندگی کی مہلت پاتا اور اتنا زمانہ پالینا کہ وہ غور وفکر کر کے خالتی کی معرفت حاصل کر سکے اس کے حق میں رسول کی تبلیغ کے قائم مقام ہے اور جب اس نے اپنی زندگی میں اتن مہلت یائی اورغور وفکر نہیں کیا تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔

قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ

الجاثیہ: ۳۱ میں فرمایا: ''اور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یقین کرنے والے نہ تھے 0''
اس آیت میں بتایا ہے کہ ان کا فروں کا یہ گمان تھا کہ قیامت آئے گی اور ان کو یقین نہیں تھا' گویا ان کو قیامت کے وقوع میں شک تھا' جب کہ قرآن مجید کی دوسری آیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے منکر تھے' مثلاً میہ آیت ہے:
میں شک تھا' جب کہ قرآن مجید کی دوسری آیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے منکر تھے' مثلاً میہ آیت ہے:
وَقَالُوْ اِللّٰ مِی اِللّٰ حَیالًا لَدُنْ مَی اَللہ اللہ اُنہ کے اور انہوں نے کہا: ہماری زندگی تو صرف یہی و نیا کی زندگ

ان آیوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے متعلق کفار کے دوگروہ تھے ایک گروہ قیامت کا بالکل محرتھا اور دوسرے گروہ کو قیامت کے دقوع میں شک تھا۔اس آیت میں '' کا لفظ ہے' طن اس رائج اعتقاد کو کہتے ہیں جس میں اس اعتقاد کی نفی کا بھی احتمال ہوا ور وہ عرف میں یقین اور شک دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے اور یقین اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں جس کی نفی کا بالکل احتمال نہ ہواور بیاعتقاد دلیل میں غور وفکر کرنے سے حاصل ہوا ہوا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے تمام کاموں کی بُرائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کا وہ نداتی اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کرلے گا اور تھا دوز نے ہے اور تہم اس طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوز نے ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی آئی تعول کو

جلدوتم

marfat.com

**نداق بنالیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جا ئیں گے اور نہان** سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی O پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہےاورتمام جہانوں کا رب ہے0اوراس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہےاور وہی بہت غالب بے حد حکمت والا ٥ (الجاثية: ٣٣\_٣٣)

يُرے کاموں کی آخرت میں بُری اور ڈراؤنی صورتیں

کفار مکہ دنیا میں جن کاموں کوا چھاسمجھ کر کرتے تھے' قیامت کے دن ان پرمنکشف ہوگا کہ وہ کام بُرے تھے اور ان کے کیے ہوئے کام بہت ڈراؤنی اور خراب صورتوں میں طاہر ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں سے مراد شرک اور کفر ہے اور وہ گناه ہیں جن کی طرف ان کی طبیعت اور ان کائفس مائل ہوتا تھا اور جن کاموں کی ان کوخواہش ہوتی تھی اور ان کاموں میں ان کولذت محسوں ہوتی تھی' وہ ان کاموں کو بہت اچھا سمجھتے تھے اور قیامت کے دن ان پرمنکشف ہوگا کہ وہ بہت ہُرے کام تھے' مفسرین نے لکھا ہے کہ حرام کام خزیر کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور حرص چوہے کی شکل میں ظاہر ہو گی اور شہوت گدھے کی صورت میں اورغضب بھیڑ یئے کی صورت میں اور تکبر چیتے کی صورت میں' بخل کتے کی صورت میں اور کینہ اونٹ کی صورت میں' اذبیت سانب اور بچھو کی صورت میں' لواطت ہاتھی کی صورت میں' سازش لومڑی کی صورت میں' نوحہ گیڈر کی صورت میں' ر یا کاری کو ہے کی صورت میں اور کھیل کو داتو کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور بیلوگ جو قیامت میں شک کرتے تھے اور اس کا **مٰداق اڑاتے تھے اس کی سزامیں ان کو جوعذ اب دیا جائے گاوہ ان کا احاطہ کرلے گا۔** 

الله تعالیٰ کے بھلا دینے کی توجیہ

الجاثيه: ٣٣ ميں فرمايا: ''اور (ان سے ) كہا جائے گا: آج تهہيں اس طرح فراموش كرديں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملا قات کو بھلا دیا تھا اورتمہارا ٹھکا نا دوزخ ہے اورتمہارا کوئی مدد گارنہیں ہے O '

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جوفراموش کرنے کی نسبت ہے اس کامعنیٰ ہے: ہمتم کو دوزخ کے عذاب میں چھوڑ دیں گے اور تم کو بھولا بسرا بنا دیں گئے جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی ملا قات کو بھلا دیا تھا اور تم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی' تم اللہ پراوراس کی توحید پرایمان نہیں لائے' انہوں نے دنیا کی بھیتی میں نسیان کا بیج بویا تھا اور آخرت میں اس کا کھل بھی نسیان کی صورت میں یالیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوفراموش کر دیا' ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈال دیا' پھران کی فریا داور چخ و یکار کی طرف کوئی توجهٔ نہیں فر مائی اور جس طرح مؤمنوں کا ٹھکا نا جنت بنایا ہے تمہارا ٹھکا نہ دوزخ کو بنا دیا۔

آ خرت ہے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وسیج کرنا

. الجاثيه: ٣٥ ميں فرمايا:''پير سزا) اس ليے ہے كەتم نے الله كى آيتوں كو مذاق بناليا تھا اور دنيا كى زندگى نے تمهيس دھو كے میں ڈال رکھا تھا' پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہان سے اللّٰہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گیO'' تم نے سیجھ رکھا تھا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا میں تم جو کچھ کرتے رہو گے اس پرتم سے بھی جواب طلی نہیں ہوگی اور بھی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا'اس لیےتم اللہ سجانۂ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے'یس اس جرم کی یا داش میں ابتم کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکالانہیں جائے گا۔

الجاثيه: ٣٤-٣٦ ميں فرمايا: پس الله ہي كے ليے تمام تعريقيں ہيں جو تمام آسانوں كارب ہے اور تمام زمينوں كارب ہے اور تمام جہانوں کارب ہے 0اوراس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہےاور وہی بہت غالب بے حد حکمت والاہے 0

الله سجان ہر چیز کا رب ہے تمام اجسام کا تمام ذوات کا اور تمام صغات کا اس کے اس کے سوا کوئی حمد کا ستی تھیں ہے کہ تمام چیز کا رب ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام چیز کی اس کی حمد کریں۔
اور فر مایا: '' اور اس کے لیے آسانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے ' بعنی اس کے لیے عظمت اور قدرت ہے اور اس کا ہر چیز پر غلبہ ہور ہے ہیں اور اس کا غلبہ اس کا نتا ت کی ہر چیز میں فلا ہر ہور ہا ہے کو تکہ ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کام کر رہی ہے مورج اور جا نداور ستاروں کا طلوع اور غروب دن اور رات کا لگا تا را کی دوسرے کے بعد آتا' کھیتوں اور باغات میں روئیدگی کا نظام' انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور ان کی نشو ونما کا ایک منضبط اور مقرر اصول یہ سب زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے اور ہر چیز

میں اس کے حسن اور کمال کاظہور ہے 'بیسب چیزیں غیراختیاری طور سے اللہ سجان کی حمد کر رہی ہیں اور اس کی تبیع پڑھ رہی ہیں اور اس کی تبیع پڑھ اور اس کی اطاعت کرو۔ سجان اللہ اور اس کی اطاعت کرو۔ سجان اللہ

بحمره وسجان الله العظيم والحمد للدرب العلمين \_

سورة الجاثيه كااختتام

الحمد للدرب الخلمين! آج مورخه كم صفر ۲۳۵ اهر۲۳ مارچ ۲۰۰۴ء به روز منگل سورة الجاثيه كی تغییر کممل ہوگئ ۲۲ محرم ۱۳۲۵ هر۱۲ مارچ ۲۰۰۴ء کواس سورت كی تغییر شروع كی تقی اس طرح نو دنوں میں اس سورت کی تغییر کممل ہوگئ ای طرح آج تبیان القرآن كی دسویں جلد بھی تکمل ہوگئ \_ دسویں جلد كی ابتداء ۱۵مئی ۲۰۰۳ء کو ہوگی تقی اور اس كا اختیام ۲۳ مارچ ۲۰۰۴ هو ہوا ہے اس طرح الحمد للدرب الخلمین ۱۰ ماه ۹ دن میں تبیان القرآن كی دسویں جلد کمل ہوگئ \_

اس سال کے دوران مجھ پر متعدد حوادث اور نوازل آتے رہے 'اور سب سے بڑا حادثہ یہ تھا کہ اس سال سات اگست مرح ہرہ ہری اللہ کی دفات ہوگئ اللہ تعالی ان کا معام ۲۰۰۳ ہوگئ اللہ تعالی ان کا معام ۲۰۰۳ ہوگئ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے میری جملہ تصنیفات اور تمام دینی خدمات کا تواب اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے۔ قار مین سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سور کہ فاتحہ اور تین بار سور کہ اخلاص پڑھ کر اس کا اجروثو اب میری والدہ محتر مہ کو پہنچا دیں 'ان ہی کی پرورش تعلیم وتربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کی مسلسل تلقین کی وجہ سے میں ان دینی خدمات کی مسلسل تعالی کی مسلسل کا میں کی دورش نعلیم و تربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل کی میں کی دورش نعلیم و تربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل کی اور دینی خدمات کی مسلسل کا اور دینی خدمات کی مسلسل کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تربیت اور دینی اور تبلیغی خدمات کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تربیت اور دینی خدمات کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تربیت اور دینی خدمات کی مسلسل کی میں دورش نعلیم و تو بین خدمات کی میں دورش نواز کی خدمات کی میں دورش نواز کی خدمات کی میں دورش نواز کو دور کی دورش نواز کی دور

اس سال کمر کے درد کی تکلیف بھی مجھے زیادہ رہی' اس وجہ سے اس کام میں تغطل آتار ہا' تاہم اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم اور اس کی عنایت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر التفات سے تقریباً گیارہ ماہ میں بیہ جلد کم ل ہوگئی۔

الله العلمين! ميرى اس كاوش كواپنى بارگاه ميں قبول فرما' اس كو قيامت تك فيض آ فرين ركھ ميرى' ميرے والدين' ميرے اساتذہ' ميرے تلافدہ' ميرے احباء' اس كتاب كے پبلشر سيداعجاز احمد زيدحبه كى مساعى مشكور فرما اور ميرے قارئين اور جميع مسلمين كى مغفرت فرما اور جم سب كوصحت و عافيت كے ساتھ تاحيات ايمان اور اسلام پر قائم ركھ فالح اور اليمى دوسرى بياريوں اور ارزل عمر سے اپنى امان ميں ركھ۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وذرياته وازواجه واولياء امته وعلماء ملته وجميع امته اجمعين.

جلدوتهم

marfat.com

# ما خذومراجع

# كتب الهميه

ا- قرآن مجيد ٢- تورات ٣- انجيل

# كتب احاديث

- ٣- امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت متوفى ٥ اه مندامام اعظم مطبوعه فحد سعيدا يند سنز كراجي
- ۵- امام ما لك بن انس اصبحي متوفى ٩ اه موطاامام ما لك مطبوعه دار الفكر بيروت ٩٠٠١ه
  - ۲- امام عبدالله بن مبارك متوفى ۱۸۱ ه كتاب الزمد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- 2- امام ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم م<del>توفی ۱۸۱۵ ک</del>تاب الآثار 'مطبوعه مکتبه اثریه سانگله ہل
- ۸- امام محربن حسن شیبانی متوفی ۱۸ اه موطاامام محمر مطبوعة ورمحم کارخانه تجارت کتب کراچی
- ٩- امام محربن حسن شيباني متوفى ١٨٩ ه كتاب الآثار مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠٠١ ه
  - ۱۰ امام وکیع بن جراح متوفی ۱۹۵۵ کتاب الزید 'مکتبة الدارمدینه منوره' ۴۰ مهماه
- ۱۱- امام سلیمان بن داوُد بن جارود طیالسی حنی متو فی ۲۰۳ ه مندطیالسی مطبوعه ادارة القرآن کراچی اوساه
  - ۱۲- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ۲۰۴ ه المسند مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۴۰۰۰ ه
  - ۱۳- امام محد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠٠٥ م كتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠١ ه
- ۱۲- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متوفی ۲۱۱ م المصنف مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۴۹۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه
  - 10- امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ ه المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 14- امام سعید بن منصور خراسانی ، کمی متوفی ۲۲ ه سنن سعید بن منصور مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- 21- امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه متوفى ٢٣٥ م المصنف مطبوعه اداره القرآن كراجي ٢٠٠١ وارالكتب العلميه بيروت
  - ۱۸ امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ منداین ابی شیبه مطبوعه دار الوطن بیروت ۱۸۱۸ اه
- 9- امام احمد بن عنبل متوفى الهم من المسند ، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ، ١٣٩٨ هـ دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ داراحياء
  - التراث العربي بيروت ١٥٥ اه وارالفكر بيروت ١٥٥ ه وارالحديث قامره ٢١٨ ه وعالم الكتب بيروت ١٩٩٩ ه
    - ٠٠- امام احد بن منبل متوفى اسم الأكتب الزمد "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت اسمام احد

جكدوتهم

امام ابوعبدالله بن عبدالرحمان دارى متوفى ٢٥٥ ه سنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي ٢٠٣١ ه وارالمعرفة بيروت -11 ٠١٣٢٠ امام ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ م صحيح بخارى مطبوعه داراالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هدارارقم بيروت - 17 امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه خلق افعال العباد "مطبوعه مؤسسة الرساليه بيروت ١٣١١ه -22 مام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ هُ الادب المفردُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣١٢ ه -17 امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متو في ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارمصطفي الباز مكه كرمه ١٣١٤ ه -10 امام ابوعبدالله محد بن يزيدا بن ماجه متوفى ٣٤٦ه وسنن ابن ماجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه دارالجيل بيروت ١٣١٨ه -14 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ شنن ابودا وُ د مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ ه -14 امام ابودا وُرسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ هراسیل ابودا وُر مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی -11 امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ ۷۷ ه سنن تر مذی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۹۴۴ ه دارالجیل بیروت ۱۹۹۸ء -19 امام ابوعيسى محد بن عيسى ترندى متوفى ٩ ١٥ ه شائل محديث مطبوعه المكتبة التجارية كمه مكرمه ١٣١٥ ه -14 ا ما على بن عمر دارقطني 'متو في ٢٨٥ ه سنن دارقطني 'مطبوع نشر السنه ملتان دار الكتب العلميه بيروت '١٣١٧ ه -14 امام ابن ابي عاصم متوفى ٢٨٥ هذالا حادوالشاني مطبوعددارالرابيرياض ااسماه -44 امام احد عمروبن عبدالخالق بزار متوفى ٢٩٢ هذا كبحرالز خارالمعروف بيمندالبز ار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت - | | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣ هُ سنن نسائي مطبوعه دار المعرفهُ بيروت ١٣١٢ ه - ٣/٢ امام ابوعبد الرحمٰن احمر بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠ ه عمل اليوم والليليه مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٨٠٠١ ه - 3 امام ابوعبدالرحمٰن احد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٠٣ سنن كبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ااسماه -44 امام ابو بكرمحد بن مارون الروياني متوفى ٤٠٠ ه مندالصحاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١١١ه -12 امام احد بن على المثنى الميمي 'التوفى ٤٠٠٥ ه مند الويعلى موصلى 'مطبوعه دارالمامون التراث بيروت من ١٨٠٠ه - 3 امام عبدالله بن على بن جارودنيشا بورى متوفى ٤٠٠٥ه ، المنتقلي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١١٥ه -149 امام محمد بن اسحاق بن خزیمه متوفی ااس مصحیح ابن خزیمه مطبوعه مستب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ ه -14 امام ابو بكرمحمد بن محمد بن سليمان باغندي متوفى ١٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -14 امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفى ١٦٦ ه مسند ابوعوانه مطبوعه دار الباز كمه مكرمه -74 امام ابوعبدالله محد الكيم الترفدي التوفى ١٣٢٠ ونوادرالاصول مطبوعه دارالريان التراث القاهرة ٨٠٠١ ه - 7 امام ابوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٣٢١ هـ مُشرح مشكل الآثار "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ١٩١٥ هـ -66 امام ابوجعفراحمه بن محمز طحاوي متو في ٣٢١ ه مخفة الاخيار مطبوعه داربلنسيه رياض ٢٣٢٠ ه -10 اا مام ابوجعفراحد بن محمد الطحاوي متو في ٣١١ هـ شرح معاني الآثار "مطبوعه مطبع مجتبائي 'پاکستان لا مورم ١٩٠٠ه -14 ا مام الوجعفر محد بن عمر والعقبلي متو في ٣٢٧ ه كتاب الضعفاء الكبير ' دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه -14 امام محربن جعفر بن حسين خرائطي متوفى ١٣٢٥ م مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدنى مصر ااسماه -11 امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى 'متو في ٣٥٣ هـُ الاحسان بيرتر تبيب سيح ابن حبان 'مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت '٤٠٣١ هـ -179 جلدويم

marfat.com

امام ابو بكراحمه بن حسين بيهج متو في ٣٥٨ ه معرفة السنن والآثار مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -40

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهي متو في ۴۵۸ ه د لائل النبوة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ ه -44

امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متو في ٢٥٨ ه كتاب الآداب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢ ١٨٠ ه -YZ

امام ابو بكراحد بن حسين بيهقي متو في ۴۵۸ ه كتاب فضائل الاوقات 'مطبوعه مكتبه المنارة' مكه مكرمهُ ۱۴۱۰ ه AY-

امام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ٢٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٠٠١ ه -49

امام ابو بكراحد بن حسين بهي "متوفى ٥٥٨ ه الجامع لشعب الايمان "مطبوعه مكتبه الرشدرياض ٢٣٣٠ه -4

امام ابو بكراحمد بن حسين بيهيق متو في ۴۵۸ ه البعث والنشور 'مطبوعه دارالفكر' بيروت'۱۳۱۳ ه -41

امام ابوعمر بوسف ابن عبدالبر قرطبي متو في ٣٦٣ ه<u>هٔ جامع بيان العلم وفضله</u> مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -47

امام ابوشجاع شيروبية بن شهردار بن شيروبيالديلمي التوفي ٥٠٥ هؤالفردوس بما تورالخطاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -21

martat.com

- 4-710
- م 2- امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح النه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ ه
- 20- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا 20 م تاريخ ومثق الكبير مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت اسمام
- ٧ ٧- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ م تهذيب تاريخ دمشق مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت ٢٠٠٠ ه
- 22- امام مجد الدين المبارك بن محد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ه م جامع الاصول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٨ه
- ٨٥- امام ضياءالدين محربن عبدالواحد مقدى ضبلى متوفى ١٨٣٣ ه الاحاديث الحقارة مطبوعه كمتب النهصة الحديثية كمكرمه ١٨١٠ه
- 9 امام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى التوفى ٢٥٦ ه الترغيب والتربيب مطبوعه دار الحديث قابره ٤٠٠١ه دارا بن كثير بيروت ١٨١٠ه
  - ٠٨- امام ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذالتذكرة في امورالآخره مطبوعه دارا بنجاري مدينه منوره
    - ٨١- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ عد المقبحر الرائح مطبوعه دارخفر بيردت ١٩١٩ه
      - ۸۲ امام ولى الدين تبريزي متوفى ۴۲ عير مشكلوة مطبوعه اصح المطابع دبلي دارارقم بيروت
- ۸۳- حافظ جمال الدين عبرالله بن يوسف زيلعي متوفى ۲۲ كي نصب الرابي مطبوعه على سورة منذ ١٣٥٧ وارالكتب العلميه بيروت ٢١١١ه
  - ٨٠ حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٤٤٧ه أجامع المسانيد واسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه
    - ۸۵- امام محمد بن عبدالله ذركشي متوفي ۹۴ عدة الآل لى المغورة وكتب اسلامي بيروت كاساره
  - ٨٧- حافظ نورالدين على بن ابي بكراليشي التتوفى ١٠٠٥ مجمع الزوائد مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ ه
  - ٨٥- حافظ نورالدين على بن الى بكرائيتمي 'التوفى ٤٠٨ه <del>كشف الاستار' مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت' ٢٠٠١ه</del>
    - ٨٨- حافظ نورالدين على بن اني بكراتيتمي 'التوفى ٤٠٨ه موار دانظمان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- ۸۹ حافظ نورالدين على بن ابي بكرابيتمي 'التوني ۷۰۸ه <u>تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> 'وارالكتب العلميه بيروت'
  - -9- امام محمد بن محمد جزري متوفى مسهم و حصن حسين "مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر ١٣٥٥ هـ معراه
  - 91 امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى مه ٨٥ هذر وائدا بن ماجيه مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت
- 9۲ امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى «۸۴ ه<u>و اتحاف الخيرة المهرة بزوا كدالمسانيد العشره</u> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۲۳۲۴ اه
  - ٩٣- عافظ علاء الدين بن على بن عثمان ماردين تركمان متوفى ٨٣٥ هذا الجوام التقى مطبوعة نشر السنه ملتان
  - ه ٩- عافظ شس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٣٨ ه تلخيص المستد رك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
  - 90 حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
    - 97 امام عبدالرؤف بن على المناوي التوفي اسم اله كنوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت كامااه
- ع عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وه و الجامع الصغير مطبوعه دار المعرفه بيروت ٔ ١٣٩١ ه مكتبه نز ارمصطفیٰ الباز مكه مكرمهٔ ١٣٧٠ ه

marfat.com

حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا9 ههٔ مند فاطمة الزهراء حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وهر جامع الاحاديث الكبير 'مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ ه - 99 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وهُ جمع الجوامع 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ١٣٢١ ه -1+1 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وهُ الخصائص الكبري ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ اه -1+1 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه ه الدرراكمنتر ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٥ه علامه عبدالو باب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ ه کشف الغمه 'مطبوعه طبع عامره عثانیهٔ مصر ۳۰ ساهٔ دارالفکر بیروت ۴۰۸ ه علامة لم متى بن حسام الدين مندى برمان يورى متوفى ٩٤٥ م كنز العمال مطبوعه وسسة الرساله بيروت علامه احمد عبد الرحمٰن البناء متوفى ٨ ١٣٥٨ هذا لفتح الرباني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت كتب تفاسير حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما متوفى ٦٨ ه تنويرالمقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ايران امام حسن بن عبدالله البصري التوفي ١١٠٥ تفيير الحسن البصري مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه ١٣١٣ اه -1+1 امام ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠٠٥ هـ احكام القرآن مطبوعه داراحياء العلوم بيروت ١٩١٠ هـ -1+9 امام ابوز كريا يجيل بن زيا دفراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت -11+ امام عبدالرزاق بن جام صنعانی 'متوفی ۲۱۱ ه ُ تفسیر القرآن العزیز 'مطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت -111 شخ ابوالحن على بن ابراہيم فتى متو فى ٤٠٠١ ه تفسير فتى مطبوعه دارالكتاب ايران ٢٠٠١ ه -111 امام ابد جعفر محد بن جربر طبري متوفى ااسلاط جامع البيان "مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩٠٠١ هـ دارالفكر بيروت -111 ا ما ابواسحاق ابرا ہیم بن محمد الزجاج 'متو فی ااس ه<u>ُ اعراب القرآن</u> 'مطبوعہ طبع سلمان فاری ایران'۲ ۱۳۰۶ ه -110 امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي'متو في ٣٢٧ ه <u>تفسير القرآن العزيز' مطبوعه مكتبه نز ارمصطف</u>ى الباز مك -110 مكرمه كاسماه امام ابوبكراحد بن على رازي بصاص حنى متوفى • ٢٥ هذا حكام القرآن مطبوعة مهيل اكيد مي لا مور و • مهاره -114 علامه ابواللیث نصر بن محرسم قندی متوفی ۲۷۵ ه تفسیر سمرقندی مطبوعه مکتبه دارالباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۳ اه -112 شيخ ابوجعفرمجه بن حسن طوي متو في ۳۸۵ ه النبيان في تفسير القر<u>آن</u> 'مطبوعه عالم الكتب بيروت -111 امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا ہیم ثقلبی متو فی ۲۲۷ ہے تفسیر العلمی داراحیاءالتر اث العربی بیروت ٔ ۲۲۴ اھ -119 علامه کمی بن ابی طالب متوفی ۲۳۷ ه <u>مشکل اعراب القرآن</u> مطبوعه انتشارات نوراریان ۱۳۱۲ ه -114 علامه ابوالحس على بن محمد بن حبيب ماور دى شافعي متو في • 60 ه ألئلت والعيو ن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -111 علامه ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متو في ٣٦٥ ه ُ تفسير القشيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ ه -177 جلدوتهم

علامه ابواكس على بن احمدوا حدى نيشا بورى متوفى ٢٨ م والوسيط مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣٦٥ ه امام ابوالحن على بن احمد الواحدي التوفى ٨٦٨ هذا سباب زول القرآن مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت -171 امام منعور بن محد السمعاني الشافعي التوفي ٩٨٩ م تغيير القرآن مطبوعددار الوطن رياض ١٣١٨ ه -110 علامة عمادالدين طبري الكياالبرائ متوفى ٥٠٥ هأ حكام القرآن وارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢٢ه -127 امام ابومحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ٥١٦ ه معالم التزيل مطبوعددار الكتب المعلميد بيروت ١٣١٠ ه داراحياء -112 التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه علامه محود بن عمر زخشري متوفى ٥٣٨ هذا لكشاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ ه -111 علامه ابو بمرمحد بن عبد الله المعروف بابن العربي ماكلي متوفى ١٥٣٣ هذا حكام القرآن مطبوعه دار المعرف بيروت -179 علامه ابوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلي متوفى ٢ ٣٥ هـ الحرر الوجير "مطبوعه مكتبه تنجاريه مكه مكرمه -1100 شخ ابوعلى فضل بن حسن طبرى متو في 800 ه مجمع البيان مطبوعه انتشارات نامرخسر وايران ٢٠٠١ه -111 علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥ هذا دالمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت خواج عبدالله انصاري من علماء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشارات امير كبير تبران امام فخرالدین محد بن ضیاءالدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ۵ تغییر کبیر مطبوعه دارا حیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۵۰ -127 شيخ ابومحدروز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متوفى ٢٠٦ ه<u>أعرائس البيان في حقائق القرآن</u> "مطبع مثني نو **الكثور لكمن**و -110 علامه كي الدين ابن عربي متو في ٢٣٨ ه تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتثارات تاصر خسر وابران ١٩٧٨ء -124 علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٦٦٨ ه الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه -112 قاضی ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی شیرازی شافعیٔ متو فی ۲۸۵ هٔ انوارالنز یل 'مطبوعه دارفراس للنشر والتو زیع مصر -117 علامه ابوالبركات احد بن محد منفي متوفى • اله هندارك النزيل مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور -1149 علامهلي بن محمد خازن شافعي متوفى اس ك ه كباب التاويل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور -104 علامه نظام الدين حسين بن محرفي متوفي ٢٨ عن تفير نيثا يوري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٦ه -101 علامتقى الدين ابن تيميهُ متو في ٢٨ ٤ ه والنفير الكبيرُ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠١ه -174 علامة شمالدين محدين الي بكرابن القيم الجوزية متوفى ا ١٥ عدة بدائع النفيير مطبوعه دارابن الجوزيه مكه مكرمه -174 علامه ابوالحیان محمد بن پوسف اندلسی متو فی ۷۵۷ه البحرالحیط مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ه -166 علامه ابوالعباس بن يوسف اسمين الثافعي متوفى ٤٥٦ ه الدرالمصوّن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ -100 حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٧٤٥ هـ تفيير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥هـ -164 علامه ثما دالدين منصور بن الحن الكازروني الشافعيُ متو في ٧٠ همةُ حاشية الكازروني على البيهياوي 'مطبوعه دارالفكر بيروت' -172 علامه عبدالرحمٰن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متو في ٨٧٥ هـ تفيير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت

۱۴۸- علامه عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متو في ۸۷۵ في مطبوع مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت ۱۳۹- علامه صلح الدين مصطفى بن ابراجيم رومي حنفي متو في ۸۸۰ في حاشية ابن التجيد على البيصاوي مطبوعه دارالكتب العلميه ،

جلدوبم

جلدوتهم

بيروت ۲۲۲۱م

- +۱۵- علامه ابولحن ابراجيم بن عمر البقاعي التوفي ۸۸۵ ه نظم الدرز مطبوعه دار الكتاب الاسلامي قاهره ٔ ۱۳۱۳ ه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۵۴۵ه
- ا ۱۵ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وهُ <u>الدرالمثورُ</u> مطبوعه مكتبه آيت الله انعظيٰ ايرانُ داراحياء التراث العربي بيروتُ الات ۱۳۲۱ه
  - 10r حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا **9** ه <sup>طلين</sup> مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
  - -10m حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ ه ُلباب النقول في اسباب النزول مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- ۱۵۴- علامه کمی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی متوفی ۹۵۱ ه<u>ه حاشیه شخ زاده علی البیصاوی</u> 'مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند' دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۴۱۸ ه
  - 100- شيخ فتح الله كاشاني متوفى 442 ه منج الصادقين مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران
- ۱۵۲ علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ ه و تفییر ابوالسعو د ' مطبوعه دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۹۸ ه ' دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۴۱۹ ه
- ۱۵۷- علامهاحمد شهاب الدین خفاجی مصری حنفی متوفی ۲۹ ۱۰ه و عناییة القاضی مطبوعه دارصا در بیروت ۱۲۸۳ و دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۴۷۷ ه
  - ۱۵۸ علامه احد جيون جو نپوري متوفى ۱۳۰ ه الفيرات الاحمدية مطبع كريي بمبئي
  - 109- علامهاساعيل حقى حنفي متو في ١٣٧١ه أروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيةُ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه
  - ١٦٠ علامه عصام الدين اساعيل بن محر حنفي متو في ١٩٥٥ هـ أحاشية القونوي على البيهياوي مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٢ هـ
    - ١٦١- شيخ سليمان بنعمرالمعروف بالجمل ُ متو في ٢٠ ١٢ه وُ الفتو حات الالهبير ' مطبوعه المطبع البيهة ' مصر ١٣٠ ه
    - ۱۶۲ علامهاحمد بن محمد صاوي مالكي متو في ۱۲۲۳ هـ تفسير ص<mark>اوي مطبوعه دارا</mark> حياءالكتب العربية مصرُ دارالفكر بيروت ۱۳۲۱ هـ
      - ١٦٣- قاضى ثناء الله يانى بني متوفى ١٢٢٥ ه تفسير مظهرى مطبوعه بلوجستان بك د يوكوئه
      - ١٦٢- شاه عبد العزيز محدث د بلوي متوفى ١٢٣٩ في تفير عزيزي مطبوعه طبع فاروقي د بلي
      - ١٦٥- ﷺ محد بن على شوكاني متوفى ١٢٥ه في القدير المطبوعة دار المعرفه بيروت دارالوفا بيروت ١٣١٨ه
- ۱۲۷ علامه ابوالفضل سيدمحود آلوى حنفى متوفى <del>۱۷۷ه ُ روح المعانی </del> مطبوعه داراحياءالتراث العر بي بيروت ٔ دارالفكر بيروت ٔ پرايور
- ۱۶۷- نواب صديق حسن خان بھو پالئ متوفی ۷-۱۳۱ھ <u>فتح البيان</u> مطبوعہ مطبع اميريه کبری بولاق مصر ۱۳۰۱ھ المکتبة العصريه بيروت ۱۳۱۲ھ دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۲۰ھ
  - ۱۷۸ علامه محمر جمال الدين قاسمي متو في ۱۳۳۲ هـ تفسير القاسمي مطبوعه دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ هـ
    - ١٦٩- علامه محدرشيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تفسير إلمنار مطبوعه دارالمعرفه بيروت
  - 21- علامه عليم يتخ طنطاوي جو هري مصري متوفي ١٣٥٩ه الجواهر في تفسير القرآن المكتبه الاسلاميد ياض في شخص من التوجيد السلاميد ياض في المناسبة المنا
    - ا ١٤ مشخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٦٨ هأ بيان القرآن مطبوعة تاج تميني لا هور

مآخذو مراجع ۲۷۱- سيدمحرتعيم الدين مرادآ بادي متوفي ۲۷ ساط خزائن العرفان مطبوعة اج لميني كميثثه لا مور ٣١١- شيخ محمود الحن ديو بندي متوفي ١٣٣٩ ه وشيخ شبير احمرعتاني متوفي ١٩٦٩ ه حاشية القرآن مطبوعة الح مميني كمثيذ لا مور ١١٥- علامه محمط المربن عاشور متوفى • ١٣٨ هذا التحرير والتنوير مطبوعة نس 2/١٥ سيرمحد قطب شهيد متوفى ١٣٨٥ ه في ظلال القرآن مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٨١ه ٢ ١٤ - مفتى احمه يارخان تعيمي متوفى ١٣٩١ ه نورالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية مجرات ۱۷۵۱ مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۳۹ ۱۱ هـ معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف کراچی ۱۳۹۷ هـ ٨١- سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩٩ه و تقبيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور 9 - ا - علامه سيداحد سعيد كاظمى متوفى ٢ -١٢ه والنبيان مطبوعه كاظمى يبلي كيشنز ملتان • ١٨ - علامه محمد امين بن محمد مختار عكني شنقيطي 'اضوء البيان 'مطبوعه عالم الكتب بيروت استاذ احمصطفیٰ المراغی تفسیر المراغی مطبوعه داراحیاءالتر اث العربی بیروت ١٨٢- آيت الله مكارم شيرازي تفيير نمونه مطبوعه دارالكتب الاسلاميه ايران ٢٩ ١١١ه ۱۸۳- جسٹس پیرمحمد کرم شاہ الا زہری' ضیاءالقر آن 'مطبوعہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز لا ہور ١٨٣- ﷺ امين احسن اصلاحي مّد برقر آن 'مطبوعه فاران فاؤندُيشَ لا هور ١٨٥- علامة مودصافي 'اعراب القرآن وصرفه وبيانه 'مطبوعه انتشارات زرين ايران ١٨٦ - استاذمحي الدين درويش أعراب القرآن وبيانه مطبوعه دارابن كثير بيروت

كتب علوم قرآن

علامه بدرالدين محمد بن عبدالله ذركشي متوفي ٩٣ ٧ هألبرهان في علوم القرآن مطبوعه وارالفكر بيروت علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هذالا تقان في علوم القرآن مطبوعة مهيل اكيثري لا مهور -19+ علامه محمد عبد العظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه داراحياء العربي بيروت -191

١٨٧- وْاكْرُ وهيه زْحْيْلِي ْ تَفْسِر منير ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه ه

١٨٨- سعيدي حوى الاساس في النفير مطبوعد دارالسلام

كتب شروح حديث

علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك اندلى متو في ٣٣٩ هـ شرح صحيح البخاري مطبوعه مكتبه الرشيد رياض ' 2174

حافظ ابوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ هذا لاستذكار "مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٣١٣١ه

حافظ ابوعمر وابن عبد البرمالكي متوفى ٣٦٣ ه منتمهيد مطبوعه مكتبه القدوسيد لا مورس ١٣٠٩ ه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه

علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي مالكي اندلئ متوفي ٣٦٣ هذا لفنتقى مطبوعه طبع السعادة معر ١٣٣٢ ه

جلدوتهم

197- علامه ابو برمحه بن عبدالله ابن العربي ما كلئ متوفى ٣٣٥ هؤعارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت 194- قامنى ابوبكرمحد بن عبدالله ابن العربي ما كلى اندلسى متوفى ٣٣٠ ه<u>ؤ القبس فى</u> شرح موطا ابن انس وارالكتب العلميه بيروت قاضى عياض بن موي ما كلى متوفى ٥٣٨ هـ أكمال المعلم به فوائد مسلم مطبوعه دارالوفا بيروت ١٩١٩هـ علامة عبدالرحمٰن بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ ه كشف المشكل على صحيح البخاري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩٣٨ ه امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ٢٥٢ ه مخضرسنن ابوداؤد مطبوعه دارالمعرفه بيروت علامه ابوعبدالله فضل الله الحن النوريشتي متوفي ٦٦١ ه كتاب المسير في شرح مصابيح السنة ، مكتبه نز المصطفى ٢٢٠ اه ۲۰۲ علامه ابوالعباس احمد بن عمر ابراميم القرطبي المالكي التوفي ۲۵۲ هذالمفهم مطبوعه دارابن كثير بيروت ٢٥٢ ه ٣٠٣- علامه يجيَّ بن شرف نووي متوفي ٢٧١ه ، شرح مسلم مطبوعة نورمجداصح المطابع كرا چي ٢٥٣اه علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبيي متوفى ١٠١٣ هـ شرح الطبيي مطبوعه ادارة القرآن ١٠١٣ هـ علامهابن رجب صنبلي متوفي ٩٥ ٧ ه فتح الباري وارابن الجوزي رياض ١٣١٧ ه علامها بوعبدالله محمد بن خلفه وشتاني الي مالكي متوفي ٨٢٨ هذا كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه حافظ شهاب الدين احمه بن على بن حجرعسقلاني 'متو في ٨٥٢ ه<sup>أ فتح</sup> الباري <sup>'</sup>مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا مور' دارالفكر بيروت ٔ ۲۴۴ اھ حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ هـ ُ نتائج الافكار في تخريج الاحاديث الاذ كار ' دار ابن كثير' حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفي ٨٥٥ ه عمرة القاري مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمصر ٣٨٨ ه وارالكتب العلمه ا٢٢ اھ حافظ بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤ دُمطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٠٣٢٠ اه علامه محمد بن محرسنوي مالكي متو في ٨٩٥ ه مكمل اكمال المعلم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه علامهاحرقسطلاني متوفي ٩١١ هأرشا دالساري مطبوعه مطبعه ميمنه مصرً ٢ •١٣٠ ه -111 عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وهو التوشيخ على الجامع الصحيح "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت · ١٣٢٠ه -112 حافظ حلال الدين سيوطي متو في **١١٩ هـ ُالديباج على يج**ح مسلم بن حجاج 'مطبوعه ادارة القرآن كراجيُ ١٣١٢ هـ - 414 حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هـ تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه -110 علامهابویجی زکریابن محمدانصاری متوفی ۹۲۷ ه تخفة الباری بشرح سیح ابنجاری مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۵ ه -114 علامه عبدالرؤف مناوي شافعيّ متو في ٣٠٠١ ه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعر فيه بيروت '١٣٩١ ه ' مكتبه نز المصطفيٰ الباز مكه مكرمه علامه عبدالرؤف مناوى شافعيَّ متو في ٣٠٠ اه شرح الشمائل مطبوعة نورمجمه اصح المطابع كراجي علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١٠ ه جمع الوسائل مطبوعة نورمجمد اصح المطابع كراجي جلدوتهم

martat.com

۲۲۰ علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ مؤشرح مندا بي حنيفه مطبوعه دارا لكتب المعلميه بيروت ۴۰،۵ م علامه على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١ه أمر قات مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٣٩٠ مكتبه حقانيه بيثاور - 111 علامة على بن سلطان محمد القاري متوفي ١٠١٠ اه الحرز الثمين مطبوعه مطبعه امير مه مكه مكرمه ١٣٠٠ هـ علامه على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٠٠ه والاسرار المرفوعة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥هـ شيخ عبدالحق محدث دہلوی' متو فی ۵۲۰ اھ افعۃ اللمعات' مطبوعہ طبع تیج کمارکھنو - 477 يشخ محربن على بن محرشو كاني متو في • ١٢٥ ه تخفة الذاكرين مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا ده معر • ١٣٥ ه - 110 شيخ عبدالرحمٰن مبارك يوري متوفى ١٣٢٥ه ، تحفة الاحوذي مطبوع نشر السندملتان دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٩ه -114 شيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوعه طبع حجازي مصر ١٣٧٥ ه -112 شيخ شبيراحمه عثاني متوني ١٣٦٩ه فتح الملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي - ٢٢٨ شيخ محمدا درليس كاندهلوي متوفى ١٣٩ه الصالح الصبيح المطبوعه مكتبه عثمانيدلا مور - 779 يشخ محمد بن زكريا بن محمد بن يجيَّ كا ندهلوي أو جز المسالك الي مؤطامالك ،مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٠هـ -114 مولا نامحدشريف الحق امجدي متوفى ١٣٢١ه نزمة القارى مطبوعة فريد بك اسال لا مور ١٣٢١ه

## كتب اساء الرجال

۱۳۳۷ - امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۱ ه الارتخ الكبير مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۲ هـ ۱۳۳۲ - عام ابو بكراحر بن على خطب بغدادى متوفى ۲۵۱ ه فا تعلل الهتناهية "مطبوعه كتبها ثرية فيصل آبادًا ۱۳۵ هـ ۱۳۳۷ - علامه الوافع بن ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ۵۹۷ ه العلل الهتناهية "مطبوعه كتبها ثرية فيصل آبادًا ۱۳۵ هـ ۱۳۳۷ - علامه شمل الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ۲۵۸ ه فته في به الكمال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۱ هـ ۱۳۳۷ - علامه شمس الدين محمد بن احمد بن على بن جموع قلائى متوفى ۲۵۸ ه فته نه نه بيروت المتبال الكتب العلميه بيروت ۱۳۳۷ - عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جموع قلائى متوفى ۲۵۸ ه فتر نيب التبذيب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ - عافظ شهاب الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى متوفى ۲۵۱ ه فالقاصد الحديث مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ - عالمه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى متوفى ۱۹۵ ه فالمقد را الكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ - عالمه محمد بن طولون متوفى ۱۵۵ ه فرقى ۱۵۱ ه فرقى المصوع عدم طبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۳۸ ه ۱۳۲۰ - علامه محمد بن طولون متوفى ۱۵۵ ه فرالته رقى الاحاد بيث المسلوعة و الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۰ هـ ۱۳۲۲ - علامه محمد بن طولون متوفى ۱۵۵ ه فرقى ۱۱۹ ه فرقى الاحاد بيث المسلوعة دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۴ هـ ۱۳۲۲ - علامه على بن سلطان محمد القارئ التوفى ۱۲۳ ه فرق و ۱۲۵ ه فرق و ۱۵۵ ه فرق و ۱۲۵ ه و ۱۳۵ ه فرق و ۱۲۵ ه و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه و ۱۲۵ ه و ۱۲۵ ه فرق و ۱۲۵ ه و

٧٧٧- علامه عبدالرحمن بن محمد دروليش متوفى ١٢٦٥ هأسني المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ه

## كتبلغت

۲۲۷ - امام اللغة خليل احد فراميدي متوفى 2 كاه كتاب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۴ ه

۲۳۹ علامه اساعیل بن جماد الجو ہری متوفی ۳۹۸ ه الصحاح "مطبوعه دارالعلم بیروت " ۲۳۹ ه

· ٢٥- علامه سين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه المفردات مطبوعه مكتبه نز ارمصطفي الباز مكه مكرمه ١٣١٨ اه

٢٥− علامه محمود بن عمر زمخشري متوفى ٥٨٣ ه الفائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٥١ ه

۲۵۱ - علامه محد بن اثیرالجزری متوفی ۲۰۲ ه نهایی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۸ ه

۲۵۳ - علامه محمد بن ابو بكر بن عبدالغفار رازي متو في ۲۶۰ ه مختار الصحاح ،مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ۱۲۹۴ ه

۲۵۴ علامه یچیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه تهذیب الاساء واللغات مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

٢٥٥− علامه جمال الدين محمر بن منظورا فريقي متوفى اا كه أسان العرب مطبوعة شرادب الحوذة ، قم الريان

٢٥- علامه مجد الدين محربن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨ هؤالقاموس الحيط مطبوعه داراحياء التراث العربي بيردت

٢٥٧- علامة محمطا هرينني متوفى ٩٨٦ ه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينة المنورة ١٩٥٥ ه

۲۵۸ – علامه سيد محمد مرتضلي حسيني زبيدي حنفي متو في ۲۰۵ه أتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيربيم صر

و ٢٥- لوئيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعه المعاثوليكة بيروت ١٩٢٤ ع

٢٦٠ شخ غلام احمد برويز متوفى ٥٠٨ اه الغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور

٢٦- ابونعيم عبدالحكيم خان نشتر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامدايند تميني لاور

٢٧٢ قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمر نكري دستورالعلماء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٢٠ اه

# كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

٢٦٣- امام محمد بن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ه

٢٦٣- امام عبدالملك بن بشام متوفى ٢١٣ والسيرة النوبي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه

٢٦٥ - امام محربن سعدُ متو في ٢٣٠ هُ الطبقات الكبريُ مطبوعه دارصا دربيروتُ ١٣٨٨ هُ دارالكتب العلميه بيروتُ ١٣١٨ه

٢٧٧- امام ابوسعيد عبد الملك بن الي عثمان نيشا بورى متوفى ٢٠٠٨ هؤشرف المصطفى مطبوعه دارالبشائر الاسلامية مكه مكرمة ١٣٢٣ ه

٢٦٧- علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفي ٥٥٠ ه أعلام النبوت واراحياء العلوم بيروت ١٨٠٨ ه

٢٦٨ - امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٣٠٠ م تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت

٢٧٩ - حافظ الوعمر ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر متوفى ٣٦٣ م هؤالا ستيعاب مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت

- ۲۷ - قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ۴۳ ه الشفاء مطبوعة عبدالتو اب اكيدى ملتان دارالفكر بيروت ١٢١٥ه

علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بيلي متو في ا ٥٥ هـ الروض الانف · مكتبه فارو قيه مكتان

جلدوتهم

#### marfat.com

٢٧٢ - علامه عبدالرحمٰن بن على جوزى متوفى ٥٩٥ هذالوفاء مطبوعه مكتبه نور بير ضوية **عل آبا**د

٣٧٣- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بإبن الاثيرُ متوفى ١٣٠٠ ه<u>و اسد الغاب</u> مطبوعه دا**رالفكر بيروت دارالكتب** العد

٢٢٠- علامة ابواتحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثير متوفى ١٣٠ هذا الكامل في التاريخ مطبوعه دارالكتب المعلمية

بيروت

٢٤٥ - علامة مس الدين احمد بن محمد بن الى بكر بن خلكان متوفى ١٨١ ه وفيات الاعيان مطبوع منشورات الشريف الرضى ايران

٢٧- علامة لى بن عبد الكافى تقى الدين بكي متوفى ٢٨ عده شفاء القام فى زيارة خير الا نام مطبوعة كراجي

24- حافظ مس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٨ عدة تاريخ الاسلام مطبوعه دارالكتاب العربي ١٣١٩ه

٢٥٨ - حافظ مس الدين محد بن احمد ذهبي متوفى ٨٨ عد سير اعلام النبلاء مطبوعه دار الفكر بيروت ١١٨٥ ه

٩٧٥ - شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية التوفى ا ١٥٥ فزاد المعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٩ ه

• ٢٨ - علامة تاج الدين ابونفر عبد الوماب سبكي متوفى ا 2 2 ه طبقات الثافعية الكبرى مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت ٢٨٠ ه

١٨١- حافظ ما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٨ عدة البداييوالنهايي مطبوعد دارالفكر بيروت ١٣١٨ ه

٢٨٢ علامة عبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون متوفى ٨٠٨ هؤتار تخ ابن خلدون دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ

٢٨٣- حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه الاصاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

٣٠ - علامة ورالدين على بن احمر سمهو دي متوفى ١١١ هذوفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ اه

٢٨٥ علامه احمد قسطلا في منوفي ١١٩ هؤ المواجب اللدينية مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ٢١١١ه

٢٨٧- علامه محد بن يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ ه سبل الهدي والرشاد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

٢٨٧- علامه احد بن جركي شافعي متو في ٩٤ هـ الصواعق المحر قه مطبوعه مكتبة القاهره ١٣٨٥ ه

٨٨- علامه على بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ <u>ه شرح الشفاء مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ٢٨٨</u>

٢٨٩ شيخ عبدالحق محدث د بلوى متو في ٥٥٠ اه مدارج النبوت كمتبه نوربيرضوبيتكهر

-۲۹- علامه احمد شهاب الدين خفاجئ متو في ۲۹ • اه نسيم الرياض "مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت استاه

٢٩١- (علامة محموعبدالباتي زُرقاني متوفى ١١٢ه وشرح المواهب اللدنيية مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه

۲۹۲ - علامه سيداحد بن زين دهلان كل متوفى ٢٠٠٣ ه السيرة النبوة و دارالفكر بيروت ٢٠١١ه

٢٩٣- شيخ اشرف على تقانوي متوفى ١٣٦٢ ه نشر الطيب مطبوعة التح تميني لميشد كراجي

# كتب فقه خفي

٣٩٠- علامه احد بن على الجصاص الرازي متوفى ١٣٠٠ و مختصرا ختلاف العلماء وارالبشائر الاسلامه بيروت ك١٣١٥

٢٩٥- علامة طهيرالدين بن ابي حنيفه الولوالجي متوفى ٥٨٠ هذا لفتاوي الولوالجيه · دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٧ ه

۲۹۲ - مش الائمة محد بن احد سرهي متوني ۴۸۳ ه المهبوط مطبوعه دار المعرف بيروت ۱۳۹۸ ه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ ه

فبلدوتهم

#### marfat.com

```
- ٢٩٧- منس الائمة محمد بن احد مزهى متوفى ١٨٨ هذ شرح سير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه افغانستان ١٣٠٥ ه
                         ۲۹۸− علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاري متوفى ۵۴۲ ه خلاصة الفتاويٰ مطبوعه امجدا كيدي لا مورْ ۱۳۹۷ ه
    ٣٩٩−      علامهابو بكربن مسعود كاساني متو في ع٨٧ هؤيدائع الصنائع "مطبوعها يج - ايم -سعيدا ينذ كمپني ٠٠٠١ه وارالكتب العلميه
                                                                                                بيروت ۱۸۱۸ اه
                     • سو – علامه سین بن منصوراوز جندی متوفی ۵۹۲ ه و قاوی قاضی خال مطبوعه مطبعه کبری بولاق مصر • اساه
                        • سامه ابوالحس على بن ابى بكر مرغينانى متوفى ٩٣ هؤمد ابياولين وآخرين مطبوعة شركت علميه ملتان
    ۳۰۲ علامه برمان الدين محود بن صدرالشر بعدا بن مازه البخاري متوفى ۲۱۲ هـُ الحيط البرماني "مطبوعه ادارة القرآ ن كرا جي ۴۲۳ ه
                       سوم ا مام فخر الدين عثمان بن على متوفى سام كه ه تبيين الحقائق مطبوعه ايج-ايم سعيد ممبنى كراجي الممااه
                                   ١٠٠٨ علامه محد بن محمود بابرتي متوفي ٧٨٦ ه عناية مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
                 ۳۰۵ - علامه عالم بن العلاء انصاري د بلوي متوفى ۸۷ ه فقادي تا تارخانيهٔ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ااسماه
                                          · · · الما الوبكر بن على حدادُ متوفى • • ٨ ه الجوبرة المنير ومطبوعه مكتبه المداديم لمتان
            ے • ۳۰ علامه محمد شهاب الدین بن بزاز کردی متوفی ۸۲۷ ه فقاوی بزازیه مطبوعه طبع کبری امیریه بولاق مصر • ۱۳۱ ه

    ۳۰۸ علامه بدرالدین محمود بن احمینی متوفی ۸۵۵ هٔ بنایه مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۱ ه

               و سا- علامه بدرالدين محود بن احرييني متوفى ٨٥٥ ه شرح العيني "مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي
                            • اس - علامه كمال الدين بن جهام متوفى الا ٨ ه فتح القدير "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٥ ه
                                                           ٣١٢ - علامه عين الدين العروف بمجمه المسكين متوفى ٩٥ هؤشرح الكنز مطبوعه جمعية المعارف المصربيم مق
                                  ١١١٣- علامه ابراجيم بن محملي متوفى ٩٥٦ ه غنية المستملي مطبوعة مهيل اكير مي لا مور ١١١٢ه
                                          ساس- علامه محدخراساني متوفي ٩٦٢ ه أجامع الرموز مطبوعه منشى نوالكشور ١٢٩١ه
                                    ٣١٥- علامه زين الدين بن جيم متوفى • ٩٥ هذا لبحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصرُ السلاھ
        ٣١٧- علامه ابوالسعو دمجمه بن محمد عمادي متو في ٩٨٢ هي حاشيه ابوسعو على ملاسكين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيم صر ٢٨٧ ه

    ۱۳۱۷ علامه حامد بن على قو نوى روى متوفى ٩٨٥ ه فآوى حامد بير مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ۱۳۱ ه

                             ۳۱۸ - امام سراج الدين عمر بن ابراهيم متوفى ٥٠٠ اه النظائق مطبوعة قد يمي كتب خانه كراجي
 ١٩٩٩ - علامه حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ٦٩ • اه امداد الفتاح ' مطبوعه داراحياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي
                                                                                              بيروت الامماه
                              - ٣٢٠ علامه عبدالرحمٰن بن محمرُ متو في ٨ ٧٠ اه مجمع الأنفر 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه
                                       اسر علامه خیرالدین رملی متوفی ۱۸۰ اهر فقاوی خیرید مطبوعه مطبعه میمنه مصر ۱۳۱۰ ه
                ۳۲۲ - علامه علاءالدين محمر بن على بن محمر صلفى متو فى ۸۸٠ اه الدرالخيّار مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت
                   ٣٢٣- علامه سيداحد بن محرحموي متوفى ٩٨ واه عمز عيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٢٠٠١ه
                              ۱۳۲۴ ملانظام الدين متوفى 'الالاه فآوي عالمگيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق مصر' • اسلاه
جلددتهم
                                                                                                     تبيار القرآر
                                          martat.com
```

Marfat.com

# كتب فقه شافعي

۳۳۷ – امام محمد بن ادريس شافعي متوفى ۴۰ هزالام مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۳۰ اه ۳۳۷ – علامه ابوالحسين على بن محمد حبيب ماور دى شافعي متوفى ۴۵۰ ه الحاوى الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۴ هه ۳۳۸ – علامه ابواسحاق شيرازی متوفى ۴۵۸ ه المهذب مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۹۳ هه ۳۳۹ – علامه يجي بن شرف نووی متوفى ۴۷۲ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ هه ۴۳۲ – علامه يجي بن شرف نووی متوفى ۴۷۲ ه روضة الطالبين مطبوعه كتب اسلامي بيروت ۵۰۱ه هه ۱۳۲۳ ما ۱۳۲۳ – علامه جلال الدين سيوطى متوفى ۱۹۱۱ ه والحاوى للفتاوى مطبوعه كتب نوريد رضويه فيصل آباد ۱۳۲۳ – علامه مشمس الدين محمد بن ابى العباس رهمي متوفى ۴۵۰ هو الواضيا على نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۴ – علامه ابوالضياعلى بن على شرا ملى متوفى ۴۵۰ هو عاشيه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – علامه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – علامه ابوالضياعلى بن على بن على شرا ملى متوفى ۴۵۰ ه و عاشيه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – علامه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – علامه ابوالضياعلى بن على شرا ملى متوفى ۴۵۰ ه و عاشيه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – علامه ابوالضياعلى بن على شرا ملى متوفى ۴۵۰ ه و عاشيه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "معامه وعدوارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۳ – ملامه ابوالضياعلى نهاية المحتاح "معامه العلمية المحتاح المحتاط المحتاح المحتاط المحتاح المحتاط المحتاح المحتاط المحتاح المحتاط المحتاح المحتاح المحتاح المحتاح المحتاح المحتاط الم

# كتب فقه مالكي

۱۳۷۷ - امام سخون بن سعيد تنوخي مالكي متوفي ۲۵۲ ه المدونة الكبري مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۲۵ - قاضى ابوالوليدمحر بن احمد بن رشد مالكي اندلن متوفي ۵۹۵ ه بُداية الجمتهد مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۲۷ - علامه خليل بن اسحاق مالكي متوفي ۷۲۷ - مخضر خيل مطبوعه دارصا در بيروت ۱۳۷۷ - علامه ابوعبدالله محمد بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ۹۵ ه مواهب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح وكيبيا ۱۳۲۸ - علامه على بن عبدالله بن الخرشي المتوفى ۱۰۱۱ ه الخرشي على مختصر خليل مطبوعه دارصا در بيروت

جلدوتهم

٣٣٩- علامه ابوالبركات احددردير مالكي متوفى ١١٩٥ه والشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٥٠- علامة مس الدين محمد بن عرفه دسوقي متوفى ١٢١٩ هؤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

كتب فقه بلي

۳۵۱ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامهٔ متوفی ۱۲۰ ه اُلمغنی مطبوعه دارالفکر بيروت ۴۵۰ه ه ۱۳۵۲ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامهٔ متوفی ۱۲۰ ه والکافی مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۴ ه ۱۳۵۳ - شيخ ابوالعباس تقی الدين بن تيميهٔ متوفی ۲۸ که و مجموعة الفتاوی مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۳۵۳ - علامه مسالدين ابوعبدالله محمد بن فتاح مقدی متوفی ۱۳۵۳ که کتاب الفروع مطبوعه عالم الکتب بيروت ۱۳۵۵ - علامه ابوالحسين علی بن سليمان مرداوی متوفی ۸۸۵ ه الانصاف مطبوعه داراحياء التراث العربی بيروت ۱۳۵۸ - علامه موسی بن احمد صالحی متوفی ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۲ - علامه موسی بن احمد صالحی متوفی ۹۲۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ ه

### كتبشيعه

٣٥٨ - نيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چى الدم منح و خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران ١٣٥٩ - شيخ ابوجعفر محمد بن يعقو بكلين 'متو في ٣٦٩ ه الصول من الكافى 'مطبوعه دارالكتب الاسلامية تهران ١٣٥٩ - شيخ ابومنصورا حمد بن على الطبرسي من القرن السادس الاحتجاج 'مؤسسة الاعلى للمطبوعات بيروت ٣٠١٥ هـ ١٣٧٩ - شيخ الماله له ين ميثم بن على بن ميثم البحراني 'التوفي ١٤٧٩ ه شرح نج البلاغه 'مطبوعه مؤسسة النصرايران ١٣٧٩ - شيخ فاضل مقدا دمتو في ١١٨٩ م كنز العرفان 'مطبوعه كتب نويداسلام - تم ١٢٣١ هـ ١٣٨٢ متوفى ١١١٥ متوفى ١١٠٥ متوفى ١١١٥ متوفى ١١٠٥ متوفى ١١٠٥ متوفى ١١١٥ متوفى ١١٠٥ متوبى متوفى ١١٠٥ متوبيان متوبى ١١٥ متوبى ١١٥٠ متوبى ١١٥ متوبى ١١٠٥ متوبى ١١٥٠ متوبى ١١٠٠ متوبى

# كتب عقائد وكلام

۳۲۷ - امام ابوالقاسم رهبة التدطيري شافعي لا لكائي متو في ۱۸ هم <u>شرح اصول اعتقاد ابل الننة والجماعة</u> 'مطبوعه دارالكتب العلميه ' بيروت' ۱۳۲۳ه

٣٦٧ - امام محمد بن محمد غز الي متوفى ٥٠٥ ه المنقذ من الصلال مطبوعه لا بهور ٥٠١ه

٣٦٨ - علامه ابوالبركات عبد الرحمٰن بن محد الانباري التوفي ٤٥٥ ه الداعي الى الاسلام "مطبوعه دار البشائر الاسلاميه بيروت ٩٠٠١ه

٣١٩ - شيخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨ ع والعقيدة الواسطية "مطبوعه دار السلام رياض" ١٩١٨ ه

• ٢٧- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني 'متو في ٩١ ٧ ه<u>ُ شرح عقائد سفى</u> 'مطبوعه نورمجمر اصح المطابع كرا جي

جلدوتهم

۱۳۷۱ علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی متوفی ۱۹ که فرح المقاصد مطبوع منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۷۲ علامه میرسید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۱۸۱۸ فرح الموافق مطبوع منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۷۳ علامه کمال الدین بن جام متوفی ۱۲۸ فرمسائره مطبوع مطبعه السعادة معر ۱۳۷۳ علامه کمال الدین محمد بن محمد المعروف با بن الی الشریف الثافی التوفی ۹۰۱ هؤمسامره مطبوع مطبعه السعادة معر ۱۳۷۵ علامه کمال الدین محمد بن محمد التوفی ۱۳۱۳ هؤرا مناوی التوفی ۱۳۵۳ مطبوع مطبع مصطفی البا بی واولاده معر ۱۳۵۵ هو ۱۳۵۵ معر ۱۳۷۵ علامه کمد بن احمد السفاری التوفی ۱۳۵۴ هؤرا الانوار البحريد مطبوع مطبع مصطفی البا بی واولاده معر ۱۳۵۵ هو ۱۳۵۷ میروت ۱۳۵۱ هو ۱۳۵۷ میروت ۱۳۵۱ هو ۱۳۵۷ علامه سید محمد بین احمد الدین مراو آبادی متوفی ۱۳۵۷ ه کتاب العقائد مطبوع تا جدار حرم ببلشنگ کمینی کرا چی

كتب اصول فقه

۳۷۸ – امام فخرالدین محربن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۱ه و المحصول مطبوعه مکتبه زار مصطفی الباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۵ هه ۳۷۹ – علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری التوفی ۳۷۰ ه و کشف الامرار مطبوعه دارالکتاب العربی ۱۳۱۱ هه ۳۸۰ – علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی متوفی ۱۹۷۱ و توضیح و تلویح مطبوعه نور محمد کارخانه تنجارت کتب کراچی ۱۳۸۰ – علامه مکال الدین محمد بن عبد الواحد الشهیر بابن جهام متوفی ۱۲۸ و التحریک مع التیسیر مطبوعه مکتبه المعارف ریاض ۱۳۸۲ – علامه محب الله بهاری متوفی ۱۱۱۹ و مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه ۱۳۸۳ – علامه عبد الحق خیرا بادی متوفی ۱۳۱۰ و نورالانوار مطبوعه ایج – ایم – سعید ایند کمپنی کراچی ۱۳۸۳ – علامه عبد الحق خیرا بادی متوفی ۱۳۱۹ و شرح مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامه کوئه

## كتب متفرقه

٣٨٥- شخ ابوطالب محر بن الحسن المي المتوفى ٢٨٦ في قوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنه مورا ١٣٠٩ في الما الموروث ١٣٨١ في ١٣٨٠ في ١٣٨٨ في ١٨٨٨ في ١٨٨٨ في ١٣٨٨ في ١٣٨٨ في ١٨٨٨ في ١٨٨٨

جلدوتهم

١٩٩٦ علامه ميرسيد شريف على بن محرجر جاني متوفى ١١٨ه كتاب النعريفات مطبوعه المطبعه الخيرية مصرا ١٣٠١ ه مكتبه زار مصطفى البازمكة كمرمة ١٨١٨١ه ١٣٩٥ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه شرح الصدور 'مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ م ۳۹۸ - علامه عبدالوباب شعرانی متوفی ۹۷۳ هٔ الميز ان الكبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه ٣٩٩ - علامة عبدالو ماب شعراني متوفى ٣٤٩ هأليواقيت والجواهر 'مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت'١٣١٨ ه • ١٠٠٠ علامه عبدالوماب شعراني متوفي ٩٥٣ هألكبريت الاحمر "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ١٠٠١ علامه عبدالوباب شعراني متوفي ٣٧٩ه و 'لوافح الانوارالقدسيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ه ۳۰۲ علامه عبدالوماب شعرانی متوفی ۹۷۳ه "کشف الغمه "مطبوعه دارالفکر بیروت ۴۰۸۱ه ٣٠٨- علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه ُالطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٣ م٧٠ - علامه عبدالوماب شعراني متوفى ٣ ٩٤ هؤالمنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ اه ۰۰۵ – علامهاحمد بن محمد بن على بن حجر مكى متو في ٣ ٧٥ هـ الفتاوي الحديثيه "مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ١٩١٩ هـ ٧٠٠- علامه احد بن محمد بن على بن حجر كمي متوفى ١٤٥ه و الصواعق المحرقه مطبوعه مكتبه القاهر و ١٣٨٥ه ۸۰۸ - علامه احد بن حجرمیتی مکی متوفی ۲۷۹ هٔ الزواجر مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه ۹۰۹ - امام احدسر مندى مجدد الف ثاني متوفى ۱۰۳۴ ف متوبات امام رباني مطبوعهدينه پباشنگ ممبني كراچي و ۱۳۷۰ ه • ۱۲۱ - علامه سيدمحر بن محمد مرتضى سيني زبيدي حنفي متوفى ٢٠٥٥ هؤاتحاف سادة المتقين 'مطبوعه مطبعه ميمنه معر السلاه ۱۱۷ - شیخ رشیداحد گنگوهی متو فی ۱۳۲۳ هٔ قاوی رشیدیه کامل مطبوعه محد سعیدایندٔ سنز کراچی ٣١٢ - علامه صطفي بن عبدالله الشهير بحاجي خليفه كشف الظنو ن مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٥٨ ه ۳۱۳ - امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ ه الملفوظ مطبوعة نوری كتب خانه لا مور مطبوعة فريد بك سال لا مور ١١١٨ - شيخ وحيدالزمان متوفى ١٣٨٨ هؤمية المهدئ مطبوعه ميور پريس دبلي ١٣٢٥ ه ۳۱۵ - علامه يوسف بن اساعيل النبها ني متوفى • ٣٥ اه جوام البحار مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٣ اه ٣١٧ - شيخ اشرف على تقانوي متوفى ٣٦٢ اه بهثتى زيور مطبوعه ناشران قرآن كمثيدٌ لا مور ١٣٥٨ - شيخ اشرف على تقانوي متوفى ١٣٦٢ ه وحفظ الايمان مطبوعه مكتبه تقانوي كراجي ۳۱۸ - علامه عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نداء پارسول الله 'مطبوعه مرکزی مجلس رضالا مور'۵۰۴ اه



جلدوتهم

کفسیرابی عیاس (کمل اجلد)

از جمه وحواشی)
عنقریب زیورطبع سے آ راسته مور بی ہے
از جمانِ قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا ناشاہ محم عبدالمقتدر قادری بدایونی
مولا نامفتی عزیز احمہ قرآن \_\_\_\_
اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمہ اللہ ماحمد مادری بدایونی رحمہ اللہ مادید

ونزلناعلیکالکتاب تبیانالکل شیخ اور جم نے آپ پراس کتاب کونازل کیا ہے جوہر چیز کاروشن بیان ہے منگل الفرائی (مکمل بارہ ۱۲ اجلد) شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی دارالعلوم نعیمیہ کراچی دارالعلوم نعیمیہ کراچی انشاء اللہ اگست 2005ء میں دستیاب ہوگی

نقرِ فَی کے ظیم ما خذاوراحادیث شریف کے اہم ذخیر ہے کی شرح موطا امام محمد (مکمل ۳ جلد)

مرح موطا امام محمد (مکمل ۳ جلد)

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی حصوت اسلام علامہ محمد علی رحمہ اللہ تعالی محمولی رحمہ اللہ تعالی

الشري اهيئ السائل فيك (مترجم ٣ جلد) مع حواشی مترح زُرقانی سرح زُرقانی سرح زُرقانی معنیف — الشیخ احمد بن قسطلانی متونی ٩٢٣ ه سرجمه — ترجمه — ترجمه بردی رفایامفتی محمصدیق بزاروی (جامعه ظامیرضویه الا بور)

نون :7312173 -42-42-092-42-7312173 فون :7312173 -42-42-092-42-7224899 فالألاكاء والألاكاء والألاكاء والمرابع المرابع المرابع



marfat.com

Marfat.com



Marfat.com

